

# ادر دُول (صَلَىٰ لَشَعِیرِ اَنْ مُرکِیمَ کُودِک شِن کُرے وَ ا دَرْسَسِی مَن کُرک ہِس بِاز اَبَا وَ (المنؤفئ المناير) اِقْراْسَنتْرِعْزَنْ سَكْنِيكِ ارْدُوكَاذَاذَ لَاهُود فون:37355743-042-3735

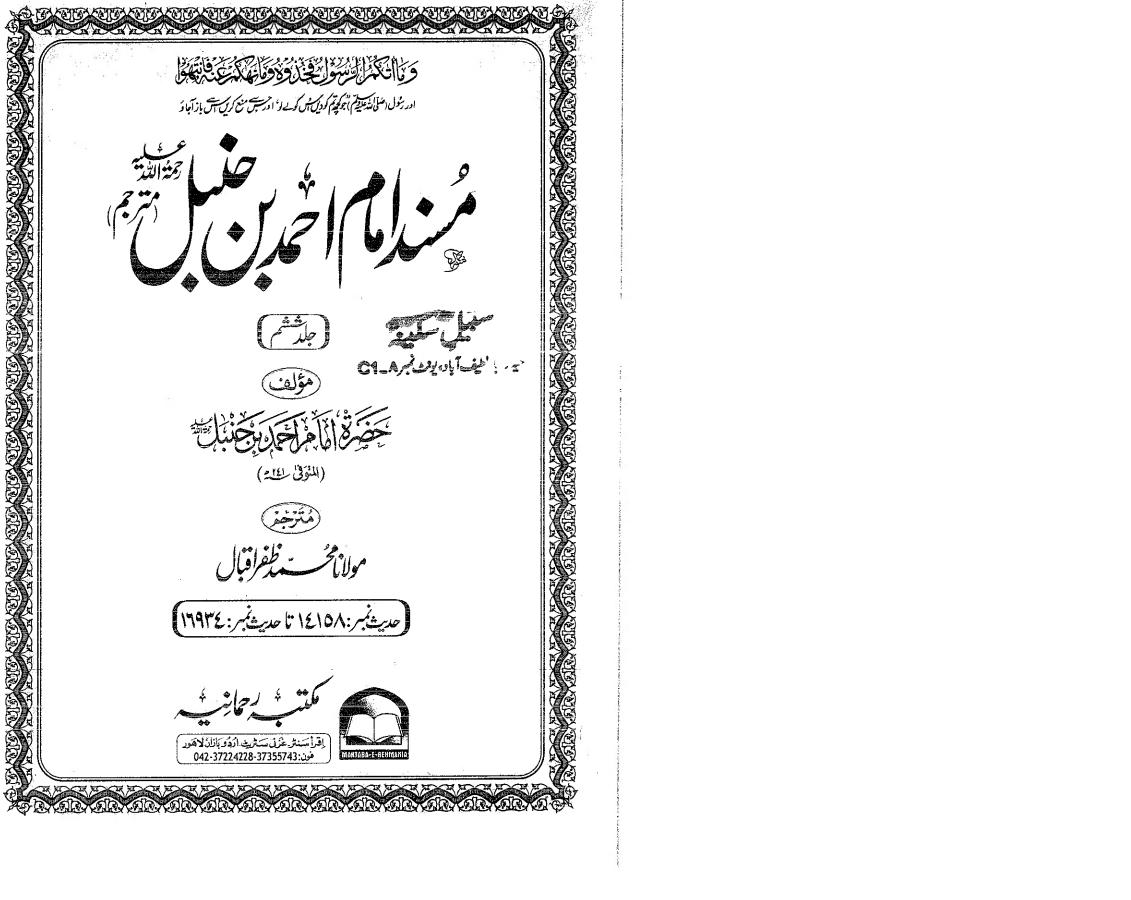

السلام معنوظ هيس معنوظ هيس

نام تناب: مندله اخرب المشرفي (ملدشم) مُندله اخرب المشرفي (ملدشم) مُندله المخرب المفراقبال مُندر المدين المشرفة المنافرة المنافرة

مطبع: ..... لعل شار برینٹرز لا ہور

استدعاً 🖘

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتا بت طباعت تھی اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے سے اگر کوئی فلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں
تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الدکیا جائے گا۔ نشاندہی کے
لیے ہم میں حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)

6260





# وي فيرست الم

#### كمستن كجابريضية

| 19           | حضرت جابر بن عبدالله انصاري د کاشلا کي مرويات       | €}         |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 17           |                                                     | -          |
|              | مستكالمكيين                                         |            |
| ۱۵۳          | حضرت صفوان بن اميها مجحى بثالثنة كى مرويات          | (3)        |
| గాదిది       | حضرت حکیم بن حزام رفانند کی مرویات                  | <b>(})</b> |
| <b>~</b> 4•  | حفرت ہشام بن حکیم بن حزام طافقا کی مرویات           |            |
| mam          | حفرت سبره بن معبد اللفيظ كي مرويات                  |            |
|              | حفرت عبدالرحمٰن بن ابزی الخز اعی را نشونا کی مرویات | ₩          |
| m2 m         | حضرت نا فع بن عبدالحارث رخافنا كي مرويات            | 3          |
|              | حفرت الومحذ وره والنفز كي مرومات                    | €}         |
| ٣4 ٩         |                                                     | €          |
| <u>سر</u> م  | **************************************              | (3)        |
| ۳۸+          | حفرت عثان بن طلحه مثالفنا کی حدیثیں                 | (3)        |
| ۲۸۱          | حضرت عبدالله بن سائب ولانتي كي حديثين               |            |
| <u>የ</u> 'ለጥ | حصرت عبدالله بن عبشي رُكانتينُ كي حديث              | €}         |
| ۳۸۵          | حضرت جداساعيل بن اميه رفاقي كي حديثين               | €}         |
| ٣٨٦          | حضرت حارث بن برصاء خالفه كي حديثين                  | (3)        |
| MAY          | حصرت مطيع بن اسود رالتين كي حديثين                  | (3)        |
| <b>M</b>     | <b>★ /</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | (3)        |
| ٣٨٩          | حضرت سفيان بن عبدالله ثقفي مظافظ كي حديثين          | €}         |
| ٠٩٠          | ایک صاحب کی اپنے والد سے روایت                      | €}         |
|              |                                                     |            |

| <b>ॐ</b> ∕ | i Pady of a dy and in the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>√</b> ₹.     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2          | مُنلهٔ اعْدِنْ فِيلِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 791        | ايك صحابي والماثينة كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)             |
| ~91        | ايك صحالي واللنظة كى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)             |
| -91        | ايك صحابي طافقاً كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)             |
| 44         | ايك صحاتي وللنيئة كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)             |
| 91         | - معنرت کلد ه بن عنبل رفاتنا کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩               |
| ۹۳         | نبی اکرم مَنَّ تَشِیَّا کی طرف سے زکو ة وصول کرنے والے صحابی وَثَاثِیْ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)             |
| 190        | حفرت بشربن سجيم طافية كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>        |
| <b>9</b> 4 | حضرت اسود بن خلف و فالفيز كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>        |
| 44         | حفزت الوكليب شانفل كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( <del>()</del> |
| 44         | نبی اکرم مان نیز کم سننے والے کی روایت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>⊕           |
| 94         | قریش کے ایک سر دار کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⅌               |
| 9∠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩<br>₩          |
| ٨          | جيد وحديد مي ما ماد من الماد من الماد من الماد   | €               |
| Α          | حضرت صحر عامدی دخانند کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₩<br>₩          |
| ٨          | الإ بكر بن الي زمير كي اين والديد وايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕<br>⊕          |
| Ģ          | ا چوبره ن اې ربیر ن اچ والعد مصادرات په مسلم د پیشین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₩<br>₩          |
| •          | مسرت حارت مل خارات الله من الول دو المسلمة الم |                 |
| <b>b</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕<br>~          |
|            | حضرت ایاس بن عبد دلاتشهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €3<br>€3        |
| ,<br>P     | حضرت کیسان مثلثینا کی حدیثیں<br>حضرت ارقم بن الی الارقم مثلثینا کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ,          | حضرت ابن عالبس وللفناء كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|            | حضرت ابوغمره انصاری دلانند کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>Y</b>   | حضرت عمير بن سلمه ضمري والثنيُّة كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>r</b>   | حضرت محمد بن حاطب مجمى وثانفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|            | حضرت ابویز بد نافش کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| •          | حضرت کردم بن سفیان دلافنهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

.

| Ž                        | مُنلِهُ الْمُذِينِ لِيَوْمِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِ | <b>&amp;</b> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| :<br>(**/                | حصرات عبدالله مزنی ظافت کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                          | حضرت ابوسليط بدري ولاتنا كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| r                        | حضرت عبدالرحمٰن بن تنبش والفئة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>     |
| 4 مرا                    | حضرت ابن عبس واللينة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €            |
|                          | حضرت عياش بن أبي ربيعه رفائفهٔ كي حديث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>     |
| ٠<br>• ا <sup>نم</sup> ا | حضرت مطلب بن ابی و داعه خالفو کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| M1+                      | حضرت مجمع بن جاربيه وفالفيَّا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| MIT                      | حضرت جبار بن صحر خالفيًا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| سواس                     | حفرت الوفر امه خالفا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| W16.                     | حضرت قيس بن سعد بن عباده ظائفة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| / I.                     | حفرت دہب بن حذیف رقائمۂ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}           |
| MIZ                      | حضرت عويم بن ساعده خالفته كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| د. ا                     | حضرت قهید بن مطرف غفاری رفائقهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €}           |
| MIV                      | حضرت عمر وبن بيثر في ظافظ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}           |
| 19)                      | حضرت ابن ابی حدر داسلمی دانشهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| (**Fe                    | حضرت عمروبن ام مكتوم فالفيط كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ا۲۲                      | حضرت عبدالله زرقي ولأثنئ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b>   |
| ۲۲                       | ا يک صحابي ناتاتيا کي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <br>የየተ                  | جدا بوالا شرسلمي دلافية كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| ~~~                      | حضرت عبيد بن خالد رفائقهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _            |
| سرمی                     | حضرت ابوالجعد ضمري دلانشو کي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕ .          |
| ٠٠٠                      | ايك صحافي طافية كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)          |
| ۲۲۵                      | حضرت سائب بن عبدالله طالفة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>     |
| 712                      | حضرت سائب بن خباب اللفيَّة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b>     |
| 7° FA                    | حفرت عمر دبن احوص رفائفؤ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €}           |
|                          | حضرت رافع بن عمر ومزنی مثلثیهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊕            |
| 1 7.7 ¥                  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

| •            |                                                                                                                | . \          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>3</b>     | مُنالِهُ الْمُرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |              |
| ۳۲۸          | حضرت معيقيب رالفيز كي حديثين                                                                                   | ⊕<br>⊕       |
| ۴۲۹          | حضرت محرش کعمی خزاعی دلینیو کی حدیثیں                                                                          | <b>⊕</b>     |
| <b>۴</b> ساس | حضرت ابوحازم دالله كي حديثين                                                                                   | ₩.           |
| اس           | حضرت محرش كعنى ظلنيئو كى بقيه حديث                                                                             |              |
| اسائه        | حضرت ابواليسر كعب بن عمر وانصاري الثنيَّة كي حديثين                                                            | ⊕            |
| ۳            | حضرت ابو فاطمه بالنفط كي حديثين                                                                                |              |
| مابياء       | حضرت عبدالرحمن بن شبل ذلافظ كي حديثين                                                                          | <b>⊕</b>     |
| ΨY           | حضرت عامر بن شهر دلانشو کی حدیث                                                                                | <b>⊕</b>     |
| P~ 4         | حضرت معاويديش فالنوك كي روايت                                                                                  | ₩            |
| 2            | حضرت معاويي بن جاهمه سلمي برانتنا كي حديث                                                                      | <b>⊕</b>     |
| ~_           | حفرت البوعز والثلثيثة كي حديث                                                                                  | ₩            |
| ۳۸           | حضرت حارث بن زياد ظائفن كي حديث                                                                                |              |
| <b>*</b> ^   | حضرت شكل بن حميد رُفَاتُونُهُ كي حديث                                                                          | <b>⊕</b>     |
| <b>~</b> q   | حضرت طخفه بن قبيس غفاري رفي لفيز کي حديثين                                                                     | <b>⊕</b>     |
| <b>*</b>     | حضرت ابولبابه بن عبد المنذ ربدري دخالفهٔ کی حدیثیں                                                             | (3)          |
| *            | حضرت عمروبان جموح خالفنه کی حدیث                                                                               | <b>⊕</b>     |
| Y            | حضرت عبدالرحمٰن بن صفوان طائفًا كي حديثين                                                                      | <b>&amp;</b> |
| r pu         | وفد غبد القيس كي حديث                                                                                          | €}           |
| 7            | حفرت نصر بن دهر خلافهٔ کی حدیثیں                                                                               | €3           |
| ۵            | جفرت صحر غامدی رفتانغذ کی احادیث کا تقمه                                                                       | <b>(F)</b>   |
| 4            | وفد عبد القيس نتائظة كي بقيه حديث                                                                              | <b>⊕</b>     |
|              | حفرت مهل بن سعد ساعد ی شانشا کی حدیثیں                                                                         |              |
| 1            | حفرت حکیم بن حزام رفائنتهٔ کی حدیثیں                                                                           | ↔            |
| ۳.           | حضرت معاویه بن قره ژانتیو کی اپنے والدہے مروی حدیثیں                                                           | €}           |
| ٠, ١         | حضرت ابوامايس رفانين كي حديثين                                                                                 | ₩            |
| 1            | حضرت اسودين سريع باللغذ كي حديثيل                                                                              | (B)          |

|                                                                 | . 4             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| مُسْالُهُ الصَّارِينِ إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م |                 |
| هزت معيقيب رالفيّا كي حديثه                                     | <i>&gt;</i> ⊕   |
| هرت محرش تعبى خزاعي رثالتنا                                     | <i>⊳</i> 👸      |
| ضرت ابوحازم والغيئؤ كي حديث                                     | <b>&gt;</b> &   |
| عزت محرش كعبى ولأنؤز كي بقيه                                    |                 |
| تفرت ابواليسر كعب بن عمروا                                      | <b>&gt;</b> (3) |
| تضرت ابو فاطمه ' ڈاٹٹنڈ کی حدیثہ                                | > @             |
| تفرت عبدالرحمٰن بن شبل ذلة                                      |                 |
| نضرت عامر بن شهر رفائفۂ کی ح                                    |                 |
| تضرت معاويديثی طافتو کي رو                                      |                 |
| نفنرت معاوييان جاهمهمكم                                         |                 |
| تفرت ابوعزه طالفنّهٔ کی حدیث                                    |                 |
| مفرت حارث بن زياد خالفنو                                        |                 |
| حضرت شکل بن حمید رفاتفوّه کی                                    |                 |
| حضرت طخفه بن قيس غفاري ط                                        |                 |
| حضرت ابولها به بن عبدالمنذ ر<br>-                               |                 |
| حصرت عمروبن جموح والفخذ كح                                      |                 |
| حضرت عبدالرحمٰن بن صفوان<br>اقب به                              |                 |
| وفد عبدالقيس كي حديث                                            |                 |
| حضرت نصر بن دھر طاکٹنے کی.                                      |                 |
| حضرت صحر غامدی طانغذ کیا.<br>انت                                |                 |
| وفدعبدالقيس فنائثة كى بقيه                                      |                 |
| حضرت مهل بن سعد ساعد ی                                          |                 |
| حضرت عليم بن حزام رفائفة كم                                     |                 |
| حضرت معاويه بن قره زلافظ                                        |                 |
| حضرت ابوایاس طالفیٔ کی حد                                       |                 |
| حضرت اسودبن سريع وكالغذ                                         | <b>⊕</b>        |
|                                                                 |                 |
|                                                                 |                 |
|                                                                 |                 |

| Z             | مُنالًا) اَحْدُرُ مِنْ لِيَنْ مَرْجُم كُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| °&\<br>1°∆∠   | حضرت معاومه بن قره را النفيز كي بقيدا حاديث                                                                    | F1.              |
| وهم           | حضرت ما لك بن حويرث ولا تنزل كي حديثيں                                                                         | 1                |
| W41           | حضرت مبيب بن مغفل غفاري والنفؤ كي حديثين                                                                       |                  |
| MAK           | حضرت ابو برده بن قبيس والنيخ كي حديث                                                                           | <b>3</b>         |
| ۲۲۲           | حضرت معاذبن انس جہنی ڈائٹیٰ کی حدیثیں                                                                          | €                |
| ۳۷۳           | ايك صحابي والنينة كي روايت                                                                                     |                  |
| ۳ <u>/</u> ۲۷ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | 1                |
| 72 F          |                                                                                                                | ⊕                |
| <u>۳۷۵</u>    | تنوخي کي پردايت ،                                                                                              |                  |
| ۳۷۸           | حضرت فتم يا تمام طالفيَّ كي حديث                                                                               |                  |
| rza           | حضرت حسان بن ثابت طلفنا كي حديث                                                                                |                  |
| MZ.9          | حضرت بشريا بسر وللنفيزكي حديث                                                                                  | £                |
| r <u>~</u> 9  | حضرت سويدانصاري رُلِينَيْ كي حديث                                                                              | :                |
| 1°29          | حضرت عبدالرحمٰن بن ابی قراد و النفیٰا کی حدیثیں                                                                | á                |
| <b>γ</b> Λ •  | نبی علیظا کے ایک آزاوکر دہ غلام صحابی دلاٹھا کی حدیث                                                           |                  |
| የል፤           | حفزت معاويه بن حکم رُفاتَنهُ کی حدیث                                                                           | 3                |
| የል፤           | حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رفاقیٰهٔ کی حدیث                                                                         | -                |
| <u>የ</u> ለተ   | حفرت عبدالرحمٰن بن شبل طائفًا كي حديثين                                                                        | }                |
| የለሰ           |                                                                                                                | 1                |
| ۲۹۲           | حضرت عبدالله بن عامر خالفين كي حديث                                                                            | 3                |
| ۲۹۲           | حفرت سوید بن مقرن رفانتهٔ کی حدیثیں<br>سا                                                                      | 8                |
| سافما         | حضرت الوحدر داسكمي والتنو كي حديث                                                                              | 69               |
| الراق لذر     |                                                                                                                |                  |
| المغلم        | ***************************************                                                                        | 9                |
| 490           |                                                                                                                | 1                |
| 144           | حضرت عصام مزنی والفيهٔ کی حديث                                                                                 | ( <del>)</del> ) |

|              | مُنالِمًا آخَةُ بِضِيلٍ مُنظِم اللهِ المِلمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم |                  |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| ۲۹۹          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| ۵++          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| ۵+۱          | حضرت حجاج بن عمر وانصاري رفائقهٔ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |
| ۵٠١          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| ۵۰۲          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
| ۵۰۲          | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |     |
| ۵+۲          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩<br>(3)         |     |
| ۵۰۳          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}               |     |
| ۵۰۳          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( <del>}</del> ) |     |
| ۵۰۳          | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (f)              |     |
| ۵۰۵          | حفرت فروه بن مسیک رفائعهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩<br>₩           |     |
| ۵•۵          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (B)              |     |
| Y•¢          | میں اسارن کاب دائیں گائیں کی روایت<br>قبیلہ بہزکے ایک صحابی ڈگائیں کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~                |     |
| ) • 4        | جينه بهرت شحاك بن سفيان وظائفة كي حديثين<br>حضرت شحاك بن سفيان وظائفة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)              |     |
| ۸•۸          | حضرت ابولها به رفالتنز کی حدیثیں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                |     |
| ) + <b>q</b> | حضرت ضحاك بن قيس نالفتو كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩<br>₩           |     |
| ) <b> </b> • | حضرت ابوصر مه رفائفهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (F)              |     |
| 11           | حضرت عبدالرحمان بن عثمان طافئة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (F)              |     |
| iff          | عفرت عمر بن عبدالله دلائلة على حديثين<br>حضرت معمر بن عبدالله دلائلة على حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                |     |
| 11           | حفرت عويمر بن اشقر فالنفيا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |     |
| 11           | عرت و بر . ق ا طر روحه می طریق<br>جد خبیب دانشه کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |     |
|              | جرفیب روح کی حدیث<br>حضرت کعب بن ما لک انصاری ثلاثمهٔ کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | No. |
|              | خفېرت سويد بن نعمان ځاننځ کې حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |
|              | معبرت موید بن سمان می های حدیث<br>ایک صحابی را الغینه کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |
|              | ایک صحابی خانفتا کی روایت<br>حضرت رافع بین خدیج خانفتا کی مرومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |     |
|              | عرف المراح عن المراح ا  | 400              |     |

|     | فپرست                                                                   |                                                  | مُنالِهُ الْمُرَانِ بِلِ أَيْسَارِ مَنْ لِلْ أَيْسَارِ مِنْ لِلْ أَيْسَارِ مِنْ لِلْ أَيْسَارِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | • •                                                                     |                                                  | • / .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8              |
|     |                                                                         |                                                  | - tu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>       |
|     |                                                                         |                                                  | <i>J</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>       |
|     |                                                                         |                                                  | ﴾ حضرت سلمه بن سلامه بن وقش والنيئة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₩              |
| ادد |                                                                         |                                                  | 🛚 حضرت سعید بن حریث رفاتنوکا کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €}             |
| امم |                                                                         |                                                  | ﴾ مخفرت حوشب رفحاتنا كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €}             |
| ۵۵۲ |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩              |
| ۵۵۳ | «»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  |                                                  | institution = A - A - A - A - A - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8              |
| ۵۵۵ | **************************************                                  | **************************************           | Q / V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₩</b>       |
| ۵۵۵ | Hetelepertet Elicoccice                                                 | pura rahaperi appiradorrana (11)                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}             |
| DOA | **************                                                          | 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}             |
| ۵۵۷ | ******************                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ᢒ              |
| ۵۵۸ |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}             |
| 009 |                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩              |
| ۵۵۹ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 | ***: ********************                        | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u></u>        |
| 941 | 4 # 2 P # 4 4 4 4 7 2 2 2 4 4 P + 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € <del>}</del> |
| ٦٢۵ |                                                                         | ***************************************          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}<br>€}       |
| 244 |                                                                         |                                                  | 224010000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €              |
| ۳۲۵ |                                                                         |                                                  | ······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €              |
| ayr | ******************                                                      |                                                  | حضرت محمر بن صفوان خانفؤ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩<br>~         |
| ayr | ejer grang erkondup ein biele des dibidele                              | nan e pane en e | حفرت ابوروح كلامي والتي كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EB             |
| ara |                                                                         |                                                  | حفرت طارق بن اشيم الجمعي دالثيز كي حديثيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €3<br>€3       |
| 240 | ******************                                                      | ***************************************          | عبدالله يشكري مينه كي أيك صحافي الأنتئة سے روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₩              |
| 249 | 9.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000                                 |                                                  | ا کیک صحافی مخالفتا کی روایت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €3             |
| 049 |                                                                         | *********************                            | حضرت ما لك بن نصله را النه كل حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₩              |
| 041 |                                                                         |                                                  | ايك صحابي رفاتنة كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Theta$       |

|     | مُنالًا احْرِينَ بل سَيْدَ مَرْم الله الله الله الله الله الله الله الل |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 021 | ایک صحابی شانشهٔ کی روایت                                               | €          |
| 02T | ا يک صحاني رفافيد کی روايت                                              | <b>(3)</b> |
| 04r | ايك صحاني مثلثة؛ كي روايت                                               | ₩          |
| 02r | ایک بدری صحابی رافعظ کی روایت                                           | (B)        |
| ۵۷۴ | حضرت معقل بن سنان ڈکافٹۂ کی حدیث                                        | <b>⊕</b>   |
| 240 | حضرت عمرو بن سلمه رفائقهٔ کی حدیث                                       | ₩          |
| ۵۷۵ | ا يک صحالي دفافيز کی روايت                                              | €}         |
| ۵۷۵ | ايك صحابي رفالفنا كي روايت                                              | <b>⇔</b>   |
|     | حضرت ابوعمر و بن حفص بن مغيره رالغينا كي حديث                           |            |
|     | حضرت معبد بن جوذ ه انصاری را اللهٔ کی حدیث                              |            |
| ۵۷۸ | حضرت سلمه بن محبق طلفنه كي حديثين                                       | €          |
| ۵۸۰ | حضرت قبيصه بن مخارق وللفيَّا كي حديثين                                  |            |
| ۵۸۱ | حضرت کرزین علقمه خزاعی دانشو کی حدیثیں                                  | €}         |
| ۵۸۳ | حضرت عامر مزنی دلافین کی حدیث                                           |            |
| ۵۸۳ |                                                                         |            |
|     | حضرت سلمه بن ريز يد معفى طائفنا كي حديث                                 |            |
|     | حضرت عاصم بن عمر طلقنا كى حديث                                          |            |
|     | ایک صحافی و النفظ کی روایت                                              |            |
| ۵۸۵ | ٔ حضرت جرمدالسلمی وظافظ کی حدیثیں                                       | ₩          |
| ۵۸۷ |                                                                         | ₩          |
| ۵۸۸ | حضرت ابوعبس ظائفة كي حديث                                               |            |
|     | ا يك ديباتي صحابي نظفنا كي روايت                                        |            |
|     | ایک صحافی دلانشو کی روایت                                               |            |
|     | حضرت مجمع بن بیزید رفانتهٔ کی حدیثیں                                    |            |
| ۵9٠ | ایک صحابی ڈلٹنڈ کی روایت                                                |            |
| ۵91 | ايك صحابي ڈلٹنۇ كى روايت                                                | €}         |

| Z _         | فهرست                                   |                                                                       |                  | مُسْلُهُ) اَحْدِينْ بِل رَبِينَةِ مِتْرِمَ |            |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------|
|             |                                         |                                                                       |                  |                                            |            |
| ۵9۲<br>م    |                                         |                                                                       |                  | بھیسہ کے والدصاحب ڈاٹنٹا کے                |            |
| ۵۹۳         |                                         |                                                                       |                  | حفرت رسيم ولانفؤ كي حديثين.                |            |
| ۳۹۵         |                                         |                                                                       |                  | حضرت عبیده بن عمر و رفاتفهٔ کی ه           |            |
| ۲۹۹         |                                         | /                                                                     |                  | جد طلحه ایا می کی روایت                    | €}         |
| ۳۹۵         |                                         | ************                                                          | <b>♣</b> € .2.44 | حضرت حارثي بن حسان بكرى                    | ₩          |
| ۸۹۵         | ****** :#4*** [44*****                  | n                                                                     |                  | حضرت ابوتميمه مجيمي والثفؤ كي حد           | (3)        |
| ۵99         | e de da commissió de                    |                                                                       | فين              | حضرت صحار عبدی ذاننو کی حدیثا              | (3)        |
| ۵99         | ,<br>                                   | 161 - Anna - Frank Franks                                             | کی حدیث          | حضرت سبره بن اني فا كه وثالفَهُ            | (3)        |
| 400         | fine comments a secure                  | ******************                                                    |                  | حضرت عبدالله بن ارقم فاللط كي              | <b>(3)</b> |
| Y+1         | oppdentinnerspresslesserte              |                                                                       | هٔ کی حدیث       | حضرت عمروبن شاس اسلمي دخاتيا               |            |
| 4+1         |                                         | ***************************************                               | ىدىن             | حضرت سواده بن رہیج ڈٹاٹٹؤ کی م             | (3)        |
| 404         | *************                           | **** **************************                                       | کی حدیثیں        | حضرت هندبن اساءاسكمي رفافذ                 | · 🕄        |
| 4+1         | *******************                     | *************                                                         |                  | حضرت جاريه بن قدامه رفايغة ك               |            |
| 4+1-        | -eli kelil cestel loses                 | ***************************************                               |                  | حضرت ذى الجوشن رفاننذ كى حد                |            |
| 404         | ************                            | ***************************************                               |                  | حضرت الوعبيد فالثؤذ كي حديث                |            |
| <b>1</b> •₽ | **************************************  |                                                                       |                  | حضرت ہر ماس بن زیاد <sub>اٹالٹن</sub> ؤ کے |            |
| A•0         |                                         |                                                                       |                  | تفخرت حارث بن عمر و را النو کی             |            |
| Y•Y         | .43                                     |                                                                       | مرويات           | فقرت مهل بن حنیف شاشنو کی:                 |            |
| TIP         |                                         |                                                                       |                  | تفرت طلحه فالفؤ كي حديث                    |            |
| 411         |                                         | ন্তিব্যক্ত ক্ষেত্ৰত কৈ বিষয় কৰা সংগ্ৰহণ কৰিব বাংলাৰ কাৰণ কৰা সংগ্ৰহণ |                  |                                            |            |
| AIL         | ******                                  |                                                                       |                  | تضرت سويد بن نعمان رٹائٹۇ كى.<br>پر        |            |
| AIL         | ******                                  |                                                                       |                  | تقرت اقرع بن حالس ڈاٹٹؤ کر<br>پر           |            |
| alr         | *************************************** | ***************************************                               |                  | تفرت رباح بن رہیج ڈٹاٹٹؤ کی ہ              |            |
| rir         | ***************                         | ************                                                          |                  | نفرت ابومو يھيه رڻائنڌ کي حديد             |            |
| Alf         |                                         |                                                                       | مديث             | تفرت راشد بن حبيش وثانيَّة كي              | > (B)      |

₽

ζ.



|        | مُنالُهُ اَمَٰذِ بَضِلِ مِيدِ مِنْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ | <b>X</b>  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| YIA.   | حضرت البيسيه بدري رُفاتِنَةُ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , €<br>&} |
| 419    | حضرت البوعمبير طلفنة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 44.    | حضرت واثله بن اسقع شامي طالفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €}        |
| 410    | حضرت ربيعيه بن عبا ُوديلي رُلْقَنْ کي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €         |
| 479    | حضرت محمد بن مسلمه رفاتينا كي بقيها حاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)       |
| 44.    | حضرت كعب بن زيديا زيدين كعب الله في كالمديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 411    | حضرت شداد بن باد رخافته کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}        |
| ١٣٢    | حضرت جمزُ ه بن عمرُ واسلمي رفيانتنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>  |
| ناسله  | حطرت عبس ذالفنو کی حدیث ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)       |
| ALL    | حضرت شقران طلقنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)       |
| AMS    | حضرت عبدالله بن انيس رُفَاتُمُّ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)       |
| 456    | حضرت البواسيد ساعدي اللفناكي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩         |
| سامالم | حضرت عبدالله بن انيس طالفنًا كي بقيه حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}        |
| 444    | حفرت عمر وبن احوص ذالته کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>  |
| 414    | حفرت خريم بن فاتك رفاتند كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)       |
| 410    | حفرت عبدالرحمٰن بن عثان مثالثنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}        |
| 41°Y   | حضرت علماء وللفناء كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}        |
| የሮፕ    | حضرت معبد بن موذ ه انصاری دانشو کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>  |
| 11°Y   | حضرت بشير بن عقربه والنفط كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 172    | حضرت عبيد بن خالد ملمي والثنيز كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}        |
| 172    | ايك صحافي والنيخ كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)       |
| ľγ     | نى على يُلا كا ايك خادم صحافي رُفَالْمُونَا كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €}        |
| ቦΆ     | حضرت وحثى عبشى ذلانندكى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>  |
| ۱۵     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)       |
| ۱۵     | حضرت ابولبا به بن عبدالمنذ ر دلانتهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>  |
| or     | اہل قباء کے ایک غلام صحابی ڈاٹٹئے کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €         |

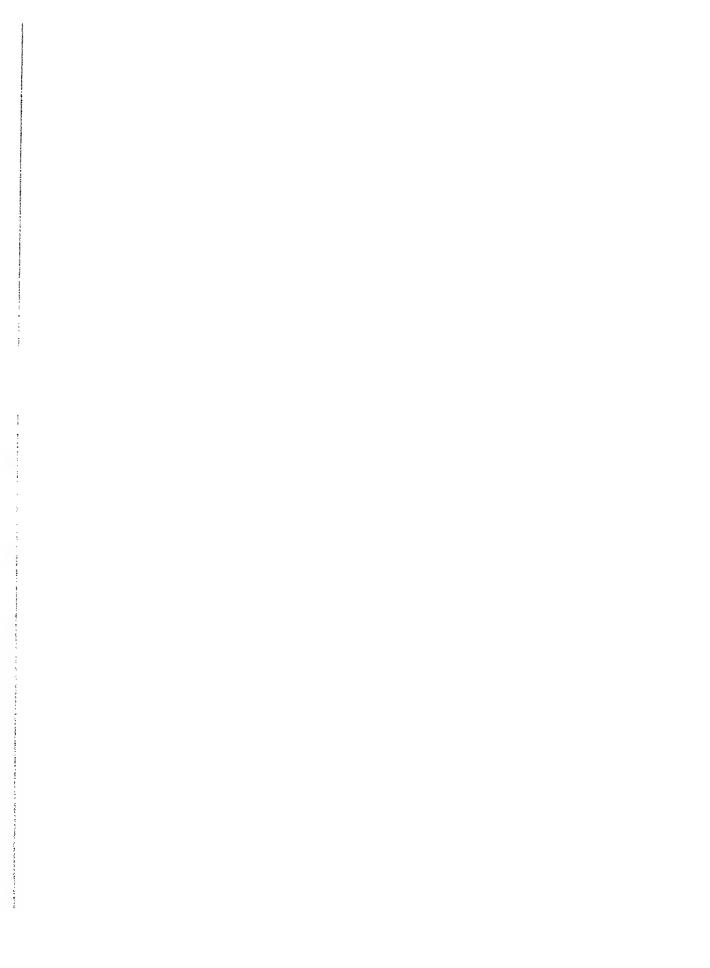

| <u>ي</u>    | مُنالِهَا أَمَّهُ بِنَ مِنْ لِي سِيدِ مَرْقُ كُونِ مِنْ لِي سِيدِ مِرْقُ كُونِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ | <b>%</b>     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12r         | حضرت ندنب فالفاز وجه عبدالله بن مسعود رفاتينا كي حديثين                                                          | <b>&amp;</b> |
| 407         | خضرت را كله رفي كي حديثين                                                                                        | <b>⇔</b>     |
| TOP"        | حضرت امسلیمان بن عمروبن احوص والفا کی حدیثیں                                                                     | €}           |
| ,           | مُسنلالمانيتين                                                                                                   | •            |
| ,<br>rat    | حضرت سهل بن اني همه طالفيو كي بقيه حديثين                                                                        | ₩            |
| 169         | حضرت عبدالله بن زبير بن عوام ر النفيُّ كي مرويات                                                                 | ₩            |
| 149         | حفزت قيس بن ابي غرزه وظافية كي حديثين                                                                            |              |
| 141         | حضرت حذیفه بن اسید خالفا کی حدیثیں                                                                               |              |
| 141         | حفرت عقبه بن حارث طافؤ كي حديثين                                                                                 | <b>(3</b> )  |
| 14 Y        | حضرت اوس بن ابی اوش ثقفی طافش کی حدیثیں                                                                          | <b>(</b>     |
| 115         | حفرت ابورزین نقیط بن عامر خافظ کی مرویات                                                                         | €}           |
| 197         | حضرت عباس بن مر داس ملمي والتنفيذ كي حديث                                                                        | ₩            |
| 194         | حضرت عروه بن مضرس ثناتين كي حديثين                                                                               | €}           |
| 19/         | حضرت قناوه بن نعمان طالته کی حدیثیں                                                                              | ₩            |
| <b>∠</b> ÷÷ | حضرت رفاعه بن عرابه جهنی طافتهٔ کی مرویات                                                                        | <b>⊕</b>     |
| <u> </u>    | ا يك صحا في خلافين كي روايت                                                                                      | €}           |
| ۱<br>۲      | حضرت عبدالله بن زمعه الخافظ كي حديثين                                                                            | €}           |
|             | حضرت سلمان بن عامر رفائنيًّا كي حديثين                                                                           | 3            |
| 4٠٩         | حضرت قره مزنی طافئهٔ کی مرویات                                                                                   | <b>⊕</b>     |
| ۱۱ ک        | حضرت ہشام بن عامرانصاری ڈاٹٹئے کی حدیثیں                                                                         | ⊛            |
| <b>41</b> 0 | حضرت عثمان بن الى العاص ثقفي ثلاثينه كي حديثين                                                                   | €}           |
| 470         | حضرت طلق بن على عليك كل حديثين                                                                                   | €3           |
| <b>4</b> 85 | حشرت على بن شيبان رهافيه كي حديثين                                                                               | <b>⊕</b>     |
|             | حضرت اسود بن سرلع ناتفهٔ کی حدیثیں .                                                                             | ₩            |
|             | حضرت عبدالله ڈٹاٹنڈ ''جو کہ مطرف کے والد ہیں'' کی حدیثیں                                                         | €}           |
| اسوے        | حضرت عمر بن الى سلمه رفاتين كي حديثين                                                                            | €}           |

|             | مُنالِم) احْدُنْ فِينْ لِيَدِيدُ مَرْمُ الْحِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المالوك     |                                                                                                                 | ·<br>&   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2ra         | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد ولانتيا كي حديثين                                                                      |          | To the state of th |
| ۲۳۲         | حضرت ابوطلحه زید بن مهل انصاری بناتین کی حدیثیں                                                                 | ₩        | At he the questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۳۲         | حضرت ابوشری خزاعی مثانیٰ کی حدیثیں                                                                              | €        | † Growth Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۵۰         | حضرت ولبيد بن عقبه طائفيًا كي حديث                                                                              | <b>⊕</b> | Activores on section 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۵۰         | حضرت لقيط بن صبره رفائلنُه كي حديثين                                                                            | ₩        | TO LEGISLATE POPULAR VALLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20r         | حفرت ثابت بن ضحاك رُفافيْز كي حديثيں                                                                            | ₩        | 100 mm m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | حضرت مجن دیلی دفافش کی حدیثیں                                                                                   |          | 700 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵ ۵        | ایک مدنی صحافی دلیشین کی حدیثین                                                                                 | <b>③</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Z04         | ا كيك صحالي خالفيّا كي حديث                                                                                     | €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>60</b> 4 | حضرت ميمون يامېران جانتنځ کې حديث                                                                               | €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>407</b>  | حضرت عبدالله بن ارقم خالفنهٔ کی حدیث می میاند.                                                                  | ₩        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | حضرت عبدالله بن اقرم النَّفَيْ كي حديثين                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۸۵۸        | حضرت يوسف بن عبدالله بن سلام والتفذ كي حديثين                                                                   | €        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد كي اپنے والد ہے روايت                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | حضرت عبدالله بن الى رسعيد وثافينًا كي حديث                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>∠</b> ¥+ | بنواسد کے ایک صحافی رفائقۂ کی روایت                                                                             | ž.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ايك صحابي ولاتفنز كي روايت                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | نى عايظاً كود كيصنے والے ايك صاحب كى روايت                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | حضرت عبدالله بن عتيك وللنفي كي حديث                                                                             | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | چندانصاری صحابیه مخالفانه کی حدیثیں                                                                             | *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | چند صحاب رخالقا کی حدیث                                                                                         | <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | تنس صحابهٔ کرام النظامین کی حدیث                                                                                | ŧ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | حضرت سلمه بن صحر زرقی مُلْقَطُ کی حدیثیں                                                                        | į.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | حضرت صعب بن جثامه رکافتهٔ کی حدیثیں                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ۲۲.       | حضرت عبدالله بن زیدین عاصم مازنی مُثَاثِثُهُ کی حدیثین                                                          | €        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

,

|               | مُنالِعًا أَحَوْرِ فَيْ لِي سِيدِ مَترَم اللهِ اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن اللهِي مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24A           | حضرت عبدالله بن زيد بن عبدر به رقائق صاحب اذان کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ۷۸۲           | حضرت عتبان بن ما لک دلافین کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| ۷۸۵           | حضرت ابو برده بن نيار رفانين كي بقيه حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| ۷۸۸           | حضرت سلمه بن اکوع خالفیٔ کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>   |
| ۸+۴           | حضرت ابن الوع ذائفية كي بقيه مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>   |
| λΙΛ           | پنونمیرکی ایک بوزهی عورت کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩          |
| ۸۱۸           | ایک انصاری عمر رسیده خاتون کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}         |
| ۸۱۸           | خضرت سائب بن خلاو ر اللهٰ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| ۸۲۲           | حضرت خفاف بن ایماء بن رهنه غفاری دلینیو کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
| ለተቦ           | حضرت ولريد بن ولريد طائفة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>   |
| ۸۳۳           | حضرت ربيعه بن كعب الملمي النفظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\odot$    |
| ۸۳۰           | حضرت ابوعياش زرقي وللفؤ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>   |
| ۸۳۳           | حضرت عمر وبن قاری رفاینتهٔ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩          |
| ٨٣٣           | ايك صحافي طالفيُّه كي رواييتين المستقل المستقلم المستقلم المستقل المستقلم ا | &          |
| ۸۳۵           | ايک شخص کی اپنے بچاہے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₩          |
| ۵۳۵           | ا يک صحا بي راه الفند کی روابيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩          |
| ۸۳۹           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ۸۳۷           | ايك صحافي دخالفيُّ كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ❸ '        |
| ۸۳۷           | عبدالحميد بن صفى تينيله كي اپنه دا داسے روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}         |
| ٨٣٧           | ايك صحافي رطاقتهٔ كى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | &          |
| ለተለ           | ايك صحافي وثانين كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊕ _        |
| 12 AMA        | بنو ہلال کے ایک صحابی ڈائٹنڈ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩          |
| ۸۳۸           | نبی علیالا کے ایک ِ خادم کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⊕          |
|               | ايك صحافي وثانينًا كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (G)        |
| 1 i           | حضرت جنا ده بن ابي اميه رفاضو کې حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · (3)      |
| Λ <i>ί</i> Υ• | ايك انصاري صحابي طافتهٔ كى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | í &        |



|              | فهرست                                     |                                 | IN SACKSON IN                             | مُنالًا إخْرِيضِ لِيَظِيدِ مَتْرُمُ |          |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| ٨/٠          | *********                                 |                                 | ******                                    | ايك صحابي راتننو كي روايت           | (3)      |
| ۸۴۰          | ·····                                     | ******************************* | •••••                                     | ا يك صحا في رفائقة كى روايت         | <b>€</b> |
| ۱۹۸          | ******************                        |                                 | •••••                                     | ا يك صحالي رفائلة كى روايت          | 3        |
| ለሰ           | *****************                         |                                 | •••••••                                   | ايك صحاني ڈلائنڈ كى روايت           | (3)      |
| ለሮተ          | ###7   ########   P#####################  |                                 | څ کی روایت                                | بنوما لک بن کنانہ کے ایک 🖱          | (3)      |
| ۸۴۳          | *********************                     | ••••••                          | سے روایت                                  | اسود بن ہلال کی ایک آ ومی۔          | <b>⊕</b> |
| ለሶዮ          | **,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | •••••                           | ***************************************   | ایک شخ کی روایت                     | €        |
| ለጕኆ          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••      | 1                               | *******************                       | حضرت كردم خالفنا كي روايت           | 8        |
| ለሾሾ          | ****************                          |                                 | •••••                                     | ايك ايا جي آدي كي روايت.            | 63       |
| ۵۱۱۸         |                                           |                                 | وایت                                      | ا كيك انصاري صحابي طافئة كي ر       | (3)      |
| ۱۳۵          | ****** 00*** *********                    | *********                       | وأيرمه                                    | بنت ابوالحكم غفاري ريها كي ر        | (3)      |
| \ra          |                                           |                                 | وايت                                      |                                     |          |
| ۲۹۸          | OH 11140000000000000000000000000000000000 | •••••                           | •••••                                     | أيك صحاني رفاتننهٔ كى روايت .       | (3)      |
| <b>1</b> W4  | 01.21141.444.4444.44.4                    |                                 | يۇ كى روايت                               | بنور بوغ کے ایک صحافی دلائٹ         | €}       |
| <b>1</b> 1/4 | ***************                           | •••••                           | ••••••                                    | ايك صحاني ذالتنة كى روايت .         | (3)      |
|              |                                           |                                 | ndo-dodo a a arcoroxy (Proses os os os os | ÷ 44                                |          |
| 172          | ** *** ********************************   |                                 | *************                             | ا يک صحاني طالفتا کی روايت .        | €}       |
| <b>\</b>     |                                           |                                 | ***************************************   | ا يك صحا بي الخافظ كى روايت .       | (3)      |
| 14           | ,                                         |                                 | ***************************************   | ا يك محاني زلافئهٔ كى روايت .       | €}       |
| 14           | ***************************************   |                                 | ***************************************   | چند محابه نفأتهٔ کی روایتیں .       | ₩        |
| ۰۵۰          | **********                                | ••••••                          | ***************************************   | ايك صحالې ڈائٹنۇ كى روايت .         | €}       |
| ا۵           | *****                                     | ••••••                          | ••••••                                    | ا يک صحافي ڈگاٹنڈ کی روایت          | ₩        |
| ا۵           |                                           |                                 | •••••                                     |                                     |          |
| ا۵۱          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | •••••                           | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   | بنوسليط ڪايک شيخ کي روا             | (3)      |
| ar           | *******************                       | ••••••                          | روایت                                     | ايك ديباتي صحابي وثانفؤ كي          | ₩        |
| 0.1          | •                                         | •••••••                         | ايت                                       | بنت ابولہب کے شوہر کی رو            | €}       |



|       | مُناوًا أَحَدُ رَضِيل مِينَةِ مَتَرَى كُولُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| sar   | حية تيمي كي اپنے والد سے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩              |
| nam   | حضرت ذي الغرّره رُثَاثَتُهُ كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩              |
| ۸۵۳   | حضرت ذی اللحیه کلا بی ڈائٹیئز کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩              |
| ۸۵۵   | حضرت ذي الاصابع مِثْلَقْهُ كي روايت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €              |
|       | حَضرت ذي الجوثن ضبا بي رَثَاثِنُهُ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⊕ •            |
| ۸۵۷   | حضرت ام عثمان بنت سفيان فالفها كي روايت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>       |
| ۸۵۷   | بنوسليم كي ايك خاتون كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⊕              |
| ۸۵۸   | ایک زوجه مطهره دفافتا کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>       |
| ۸۵۸   | ایک خاتون کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕              |
| A 4 9 | بنوخزامه کےاکیک آ دمی کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>(?)</del> |
| ۹۵۸   | بنوثقیف کے ایک آ دمی کی اپنے والدے روایت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}             |
| ۸۵۹   | البوجبيره بن ضحاك بينانيا كي اپنے بچاؤل سے روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>       |
| ۰۲۸   | معاذبن عبدالله بن خبيب عِطلة كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b>       |
| 4FA   | بنوسلیط کے ایک آ دمی کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩              |
| NAI   | ایک انصاری صحافی طِلْکُنْ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8              |
| IFA   | 2 3 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩              |
|       | ابن بجاد کی اپنی دادی سے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €              |
| ۸۲۲   | بحيیٰ بن حصین کی اپنی والدہ سے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ۸۲۲   | ایک خاتون کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>       |
| ۸۲۳   | رباح بن عبدالرحمٰن کی اپنی دادی ہے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €              |
| ۸۳۳   | حفزت اسد بن كرز دالفي كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ۸۲۳   | حضرت صعب بن جثامه رُفَاتُهُ كَي لِقِيهِ مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ۸۷۳   | حضرت عبدالرحمٰن بن سنه دلافتُؤ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €              |
| ۸۷۴   | حضرت سعد دلیل زاننیهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}             |
| ۸۷۵   | حضرت مسور بن يزيد رفاتين كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (G)            |
| ۸۷۵   | قیصر کے پیغامبر کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |



| <b>€</b> 2            | مُنالِهُ الْمَدِّنْ فِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| `'28\<br>A:√ <b>a</b> | حضرت ابن عبس رفاتنا كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | / <b>&amp;</b><br>{} |
| <i>N</i> ∠9           | رف بن من نوار مین می این مین مین مین مین مین مین مین مین مین م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                    |
|                       | حضرت ابوالغاديه رثانتنا كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|                       | حضرت ضرار بن از ور ڈاٹنو کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                       | حضرت يونس بن شداد ر اللغنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                       | حضرت ذوالیدین طافت کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                    |
|                       | جدالوب بن موی کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|                       | حضرت ابوحسن مازنی شانتنه کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| ٧٧٨                   | قریش کے ایک سردار کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₩                    |
|                       | ✓ . ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                  |
| ۸۸۷                   | حفرت أساء بن حارثه والنيئة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}                   |
|                       | جدا بوب بن موسیٰ کی بقیدروایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}                   |
| ۸۸۷                   | حضرت قطبه بن قاده بناتنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩                    |
| ۸۸۸                   | حضرت فا كه بن سعد رفاته كل حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)                  |
| ۸۸۸                   | حضرت عبيده بن عمر و كلا في طافئو كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}                   |
| ۸۸۹                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}                   |
|                       | حضرت مقداد بن اسود رفائنيُّ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| A9+                   | حفرت سوید بن منظله رفاشهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>∧</b> 91           | حضرت سعد بن الي ذباب طائفًا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>191</b>            | حضرت حمل بن ما لک ذالنتهٔ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 19r                   | ابو بكرنا مى صاحب كى اپنے والدے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 19r                   | حفرت جبير بن مطعم طالته كي مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}                   |
| <b>9</b> ◆∧           | حفرت عبدالله بن مغفل مزنی دلاتی کا کرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €                    |
| 910                   | حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر ڈٹائنڈ کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}                   |





# مُسْنَدُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ طُلَّمُوَّ حضرت جابر بن عبدالله انصاري طُلِّمُوَّ كي مرويات

( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ جَعْفَو بَنِ حَمْدَانَ بَنِ مَالِكٍ الْقُطَعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْدُ اللهِ بَنُ عَمْرِ وَحَدَّثَنَا رُهَيْرٌ عَنْ زَيْدٍ يَخْنِى ابْنَ آسُلَمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَانَى عَنْهُمَا قَالَ آشُرَف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَانَى عَنْهُمَا قَالَ آشُرَف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَلَقٍ مِنُ آفُلَاقِ الْحَرَّةِ وَنَحُنُ مَعَهُ فَقَالَ نِعْمَتِ الْأَرْضُ الْمَدِينَةُ إِذَا خَوَجَ الدَّجَالُ عَلَى كُلِّ نَفْتٍ مِنْ أَنْفُلِقُ الْحَرَّةِ وَنَحُنُ مَعَهُ فَقَالَ نِعْمَتِ الْأَرْضُ الْمَدِينَةُ إِذَا خَوَجَ الدَّجَالُ عَلَى كُلِّ نَفْتٍ مِنْ أَنْفُالِهُ وَاكْفَرُ يَعْنِى مَنْ يَخُورُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ وَذَلِكَ يَوْمَ تَنْفِى الْمَدِينَةُ الْخَبَتَ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ وَاكْفَرُ يَعْنِى مَنْ يَخُورُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ وَذَلِكَ يَوْمَ تَنْفِى الْمَدِينَةُ الْخَبَتَ كُمَا يَنْفِى الْمَدِينَةُ الْخَبَتَ الْمَدِينِةُ الْمُنْفِقةُ مُنْ مَنْ الْيَهُودِ عَلَى كُلِّ رَجُلَ مِنْهُمْ سَاجٌ وَسَيْفٌ مُحَلَى كُمُ التَّخُولُ عَبَى الْكِيرُ خَبَ الْمَدِينِةِ الْمُعْونَ ٱلْفَا مِنْ الْيَهُودِ عَلَى كُلِّ رَجُلَ مِنْهُمْ سَاجٌ وَسَيْفٌ مُحَلِى فَتُنْ الْمَاعِلَ وَلَا مِنْ الْيَهُودِ عَلَى كُلِّ رَجُلَ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى وَلَا مِنْ نَبِي إِلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ وَلَكُمْ بِشَى وَقَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَاعُورَ الْحَرِي عَلَى عَلْيَعِ فَيْهِ فُهُ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَاعُورَ وَكَلَ لَكُمْ وَلَا عَلْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَاعُورَ وَلَكُ مُ لِلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُلَا لَيْسَ بَاعُورَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُلَا لَلْسُولُ اللَّهُ عَلَى وَجُلَّ لَيْ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(۱۳۱۵۸) حضرت جابر رفائنو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ مقام حرہ کے کسی شکاف سے طلوع ہوئے ،ہم نبی علیفا کے ساتھ ہی سے ، آپ منگا نینے نبی فائنو کے دفت مدینہ منورہ بہترین زمین ہوگی ،اس کے ہرسوراخ پر فرشتہ مقرر ہوگا جس کی وجہ سے دجال مدینہ منورہ میں تین زلز لے آئیں گے ،اور کوئی منافق''خواہ وہ مجہ سے دجال مدینہ منورہ میں تین زلز لے آئیں گے ،اور کوئی منافق''خواہ وہ مرد ہویا عورت'' ایسے نہیں رہے گا جونکل کر دجال کے پاس نہ چلا جائے ،اور ان میں بھی اکثریت خوا تین کی ہوگی ،اسے''یوم انتخلیص'' کہا جائے گا کیونکہ بیوہ بی دن ہوگا جس دن مدینہ منورہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لو ہار کی بھٹی لو ہے نے میل کچیل کو در کر دیتی ہے۔

د جال کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے، جن میں سے ہرایک نے سبز رنگ کی ریشی چادر، تاج اور زبورات سے مرضع تلوار پہن رکھی ہوگی، وہ اس جگہ پر اپنا خیمہ لگائے گا جہاں اب بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، پھر فر مایا کہ اب سے پہلے اور

### الله المرابض الربيد مترم المحال المحال المحال المحال المستديجا الموسطين المحال المستديجا بوريطان المحال ال

قیامت تک د جال سے بڑا کوئی فتنہ ہوا ہے اور نہ ہوگا ،اور ہرنبی نے اپنی امت کواس سے ڈرایا ہے ،اؤر میں تہمیں اس کے تعلق ایک الیی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے مجھ سے پہلے اپنی امت کونہیں بتائی ، پھر آپٹا ٹیٹٹانے اپنی آئکھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کا نانہیں ہے۔

( ١٤١٥ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ الْعُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبُلُّ السَّعْرَ وَتَغْسِلُ الْبَشَرَةَ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ قَالَ كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَالَ إِنَّ رَأْسِي كَثِيرُ الشَّعْرِ قَالَ كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِكَ وَأَطْيَبَ إِنظر ٣٠ . ١٥١ (۱۳۵۹) ایک مرتبه حسن بن محمد میشد نے حضرت جابر الفظ است خسل جنابت کے متعلق یو جھا، انہوں نے فر مایا کہ بالوں کوخوب تر بتر کرلواورجسم کودھوڈ الو،انہوں نے پوچھا کہ نبی ملیٹا کس طرح عنسل فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی ملیٹا تین مرتبہ اینے سرسے یانی بہاتے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے توبال بہت لمبے ہیں؟ حضرت جابر وٹائٹٹنے فرمایا کہ نبی ملیات کے سرمبارک میں تعداد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہال تھے اور مہک کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ تھے۔

( ١٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُوِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَايَغْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ

(۱۲۱۲۰) حضرت جابر ولا تُنْذُ سے مروی ہے کہ ہم نے صلح حدید بیریہ کے موقع پر نبی ملیکا سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم میدانِ جنگ ہے راہ فراراختیار نہیں کریں گے۔

( ١٤١٦١ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَلَّاثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَنْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا أَوْ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ يَوْمَئِذٍ بِضُعَةَ عَشَرَ وَمِائَتَان فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ مَاءٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَصَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَدَحٍ قَالَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَ الْقَدَحَ فَرَكِبَ النَّاسُ الْقَدَحَ يَمْسَحُوا وَيَمْسَحُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمْ حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُمِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُصُوءَ فَوَالَّذِي هُوَ ابْتَلَانِي بِبَصَرِي لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ عُيُونَ الْمَاءِ يَوْمَئِذٍ تَخُرُجُ هِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَضَّئُوا أَجْمَعُونَ [صححه ابن حزيمة (١٠٧) قال شعيب،

اسناده صحيح] [انظر ١٤٩٢١].



هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ الْمُرْبِينَ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ الْمُرْبِينَ اللَّهِ الْمُرْبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ ال

(۱۲۱۲) حضرت جابر نظائیہ سے مروی ہے کہ ایک غزوے میں ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ شریک سے ،اس وقت ہم لوگ دوسوسے پھوزا کہ تھے ،نماز کا وقت ہوا تو نبی علیہ نے پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ ایک آ وی بیس کردوڑ تا ہوا ایک برتن لے کر آیا جس میں تھوڑ اسا پانی تھا ، نبی علیہ نے اس پانی کو ایک پیالے میں ڈالا ،اور اس سے خوب اچھی طرح وضوکیا ، وضوکر کے آپ میں ٹھائیہ ہو میں تھوڑ اسا پانی تھا ، نبی علیہ نے اس پانی کو ایک پیالے میں ڈالا ،اور اس سے خوب اچھی طرح وضوکیا ، وضوکر کے آپ میں ٹھی تھوٹ کے ،پھر اس پیالہ و پہیں چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے ،لوگ اس پیالے پر ٹوٹ پڑے ، نبی علیہ نے ان کی آ وازیں سن کر فر مایارک جاؤ ، پھر اس پانی اور بیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا ،اور بسم اللہ کہ کر فر مایا خوب اچھی طرح کامل وضوکر و ،اس ذات کی قسم جس نے بی خوب انہوں کی نعمت عطاء فر مائی ہے ، میں نے اس دن دیکھا کہ نبی علیہ کی مبارک انگیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں ، نبی علیہ اپنا دست مبارک اس وقت تک ندا تھایا جب تک سب لوگوں نے وضونہ کرلیا۔

(١٤١٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُّو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُّو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْكِيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى " فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِشْنَا النِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطّيبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطُّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ فَجَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقُنَا الْآنَ أَرَأَيْتَ عُمُرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلُ لِلْأَبَدِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنُ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقُنَا الْآنَ فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ أَفِيمَا جَفَّتُ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتُ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَوْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ قَالَ لَا بَلُ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتُ بِهِ الْمَقَادِيرُ قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ فِي حَدِيثِهِ فَسَمِعْتُ مَنْ سَمِعَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ قَالَ حَسَنٌ قَالَ زُهَيْرٌ فَسَأَلْتُ يَاسِينَ مَا قَالَ قَالَ ثُمَّ لَمْ أَفْهَمْ كَلَامًا تَكَلَّمَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَالُتُ رَجُلًا فَقُلْتُ كَيْفَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِع فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَوُّ [صححه مسلم (١٢١٣) و (٢٦٤٨)، وابن حيان (٣٩١٩)] [انظر: ١٥٦٥، ١٤٦٥، ٢٣٠٠]. (١٣١٦٢) حضرت جأبر رفائفت سروي ہے كه ايك مرتبه جم لوگ نبي عليا كے ساتھ ج كا تلبيه براھتے ہوئے روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ خواتین اور بچے بھی تھے، جب ہم مکہ مکرمہ پنچے تو ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا،صفامروہ کی سعی کی ،اور نبی علیہ نے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو، وہ اپنا احرام کھول لے، ہم نے پوچھا کہ اس صورت میں کیا کیا چیزیں حلال ہو جائیں گی؟ فرمایا سب چیزیں (جواحرام کی وجہ سے ممنوع ہوگئ تھیں ) حلال ہوجائیں گی، چنانچے اس کے بعد ہم اپنی ہو یوں کے یا س بھی گئے ، سلے ہوئے کیڑے بھی پہنے اور خوشبو بھی لگائی۔

آ تھ ذی الحجو کو ہم نے جج کا حرام باندھا،اس مرتبہ ہمیں پہلے طواف کی سعی ہی کافی ہوگئ، اور نبی طیبان نے ہمیں تھم دیا

المن الما اَحْدِرُ مِنْ لِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الله

کہ ایک ایک اونٹ اور گائے میں ساتھ آ دمی شریک ہوجا ئیں، ای دوران حضرت سراقہ بن مالک رفائی بھی آ گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ مثانی بیزا ہوئے ہیں، کیا عمرہ کا بیتھم صرف اس سل کے لئے ہے، یا ہوٹ کی بیدا ہوئے ہیں، کیا عمرہ کا بیتھم صرف اس سال کے لئے ہے، یا ہوٹ کہا یا رسول اللہ! ہمارے لیے دین کواس سال کے لئے ہے، یا ہوٹ کر دیجئے کہ گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، آج کا عمل کس مقصد کے لئے ہے، کیا قلم اسے لکھ کرخشک ہو گئے اور تقدیم کا محم نافذ ہو گیا یا نہوں ختم نافذ ہو گیا یا نہوں ختم نافذ ہو گیا یا پہر ہم اپنی تقذیر خود ہی بناتے ہیں؟ نبی ملی اسے لئے کر خشک ہو چکے اور تقدیم کا ختم نافذ ہو گیا ، انہوں نے پوچھا کہ پھر عمل کا کیا فائدہ؟ نبی ملی ہو نہو کیا کہ سے کہ لئے اس عمل کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لئے اس عمل کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لئے اس عمل کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لئے اس عمل کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لئے اس عمل کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لئے اسے بیدا کہا گیا ہے۔

(١٤١٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضُوِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَلَا غُولَ [صححه مسلم (٢٢٢٢)] [انظر: ١٥١٦٩، ١٥١١٩]

(۱۳۱۲۳) حضرت جابر ٹرٹائٹیز سے مروی ہے کہ ٹی طایقانے فر مایا بیاری متعدی ہونے ، بدشگونی اور بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں۔

( ١٤١٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زَّهَيْوْ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَخْيَى فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَكَلَ يَمْشِ فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِى خُفِّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ [انظر: ١٤١٧ / ١٤٢٤ / ١٤٥٠ ، ١٤٥٤ ، ١٤٥٤ / ١٤٥٤ / ١٤٥٤ )

A0031, 15431, PYA31, VIP31, A0P31, .FP31, 31.01]

(۱۳۱۲۳) حضرت جابر والنواسة مروى ہے كہ يس نے نى مايشا كو بيفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ جب تم ميں ہے كى كے جوتے كا تسميلوٹ جائے تو وہ صرف ايك جوتى پہن كر نہ چلے، جب تك دوسرى كو تھيك ندكر لے، اور صرف ايك موز ہ پہن كر بھى نہ چلے، بائيس ہاتھ سے نہ كھائے ، ايك كپڑے بيس اپناجىم نہ لپيٹے اور نہ ہى گوٹ ماركر بيٹھے۔

أَ اللّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اَدِمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي كَرِبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ إِلَى خَشَبَةٍ فَلَمّا جُعِلَ مِنْبَرٌ حَنَّتُ حَنِينَ النّاقَةِ إِلَى وَلَدِهَا فَأَتَاهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنتُ [اخرجه الدارمي (٣٥) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۱۷۵) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیا ایک لکڑی پرسہارالگا کرخطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب منبر بن گیا تو لکڑی کا وہ تنا اِس طرح رونے لگا جیسے اوٹٹی اپنے بچے کے لئے روتی ہے، نبی مالیا اس کے پاس چل کرآئے اور ابنا دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہوا۔

( ١٤١٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنالِم اَمُرُونِ فِيل بِيدِ مِتْرُم كَلْ ﴿ كُلُّ مُنالِم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

يُصَلِّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ [صححه مسلم (٥١٨)، وابن خزيمة (٢٦٢)]. [انظر: ١٤٢٥٢، ٢٥٢٥١، ١٤٣٩٦، ١٤٣٩٥،

(۱۳۱۲) حضرت جابر و التفاسي مروى بكريس في مليل كوايك كير عين نماز بره صفى موت و يكها بـ

(۱٤١٦٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَاكُلُ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمُشِى فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ أَوْ يَحْتَبِ بِفَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ [راحع: ١٢١٦] يَأْكُلُ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمُشِى فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ أَوْ يَحْتَبِ بِفَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ [راحع: ١٢١٦] يَاكُونُ الرَّحْقُ عَرْقَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ

( ١٤١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ رَأَيْتُ آشْعَتْ بْنَ سَوَّارٍ عِنْدَ أَبِى الزَّبْيُرِ قَائِمًا وَهُوَ يَقُولُ كَيْفَ قَالَ وَإِيشَ قَالَ

(۱۲۱۸) زہیر بھانٹ کہتے ہیں کہ میں نے اضعف بن سوار کو ابوالزبیر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ کہدرہے تھے کہ انہوں نے کیا فر مایا؟ کیسے فر مایا؟

(١٤١٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُؤخَّرُ وَشَرُّ صَفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ وَخَيْرُهَا الْمُؤخَّرُ وَشَرُّ صَفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ وَخَيْرُهَا الْمُؤخَّرُ وَشَرُّ مَنْ صَفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ وَخَيْرُهَا الْمُؤخَّرُ وَشَرُّ صَفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ وَخَيْرُهَا الْمُؤخَّرُ وَشَرُّ مَنْ صَفِيقِ الْمُؤخَّرُ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْ الْمُصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ النَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ اللهُ الله وصيرى. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٠٠١)، قال شعيب: صحيح الغيره، وهذا اسناد حسن، وحسنه البوصيرى]. [انظر: ٢٥٢١، ١٤٦٥]

(۱۲۱۹۹) حضرت جابر دلائٹڈ سے مردی ہے کہ نبی ٹالیٹانے ارشا دفر مایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے کم ترین آخری صف ہوتی ہے، جب کہ خوا تین کی صفوں میں سب سے کم ترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے بہترین آخری صف ہوتی ہے، پھر فر مایا اے گروہ خوا تین! جب مرد سجدے میں جایا کریں تو اپنی نگاہیں بہت رکھا کرواور تہبندوں کے سوراخوں میں سے مردوں کی شرمگا ہیں شد کھا کرو۔

(١٤١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيُوةً أَخْبَرَنِى أَبُو هَانِيءٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ إِنَّ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ يَا جَابِرُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُ يَا جَابِرُ فَقَالَ يَا كَا جَابِرُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَعِيرِ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَقُومُ فَقَالَ لَهُ ارْكَبُ فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيرَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَقُومُ فَقَالَ لَهُ ارْكَبُ فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيرَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَقُومُ فَقَالَ لَهُ ارْكَبُ فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيرَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَقُومُ فَقَالَ لَهُ ارْكُبُ فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيرَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَقُومُ فَقَالَ لَهُ ارْكُبُ فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيرَ ثُمَ

مناله المراب المارية مترقم كل ١٣٠ كل ١٣٠ كل المستن بحاير عيالة

الْبَعِيرَ بِرِجُلِهِ فَوَتُبَ الْبَعِيرُ وَثُبَةً لَوْلَا أَنَّ جَابِرًا تَعَلَّقَ بِالْبَعِيرِ لَلَسَقَطَ مِنُ فَوْقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرِ تَقَدَّمُ يَا جَابِرُ الْآنَ عَلَى أَهُلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَجِدُهُمْ قَدْ يَسَّرُوا لَكَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى غَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلصَّيْفِ ذَكَرَ الْفُرُشَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلمَّاتِهِ وَالثَّالِثُ لِلصَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلتَّامُ فِلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالِثُ لِلصَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلتَّهِ مَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلمَّالِثَ لِلمَّالِثُ لِلصَّيْفِ

(۱۳۱۷) آیک مرتبہ حضرت جابر ڈاٹنڈ کا اونٹ بیٹے گیا اور اس نے آئیس تھکا دیا، نبی طیشا کا وہاں سے گذر ہوا تو پوچھا جابر!

متہیں کیا ہوا؟ انہوں نے سارا ماجرا ذکر کیا، نبی علیشا تر کراونٹ کے پاس آئے اور فر مایا جابر! اس پرسوار ہوجاؤ، وہ کہنے لگے یا

رسول اللہ! بیتو کھڑا ہی نہیں ہوتا، نبی علیشا نے پھر فر مایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ، چنا نچہ حضرت جابر ڈٹاٹنڈاس پرسوار ہوگئے، نبی علیشا
نے اس اونٹ کواپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اونٹ اس طرح اچھل کر کھڑا ہوگیا کہ اگر حضرت جابر ڈٹاٹنڈاس کے ساتھ چٹ نہ

گئے ہوتے تو گر جاتے، می علیشا نے فر مایا جابر! اب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، تم دیھو گے کہ انہوں نے تمہارے لیے

قلاں فلاں فلاں چیز تیار کی ہے، جی کہ بستر تک کا تذکرہ فر مایا اور فر مایا کہ ایک بستر مرد کا ہوتا ہے، ایک بستر عورت کا ہوتا ہے، ایک

بستر مہمان کا ہوتا ہے اور چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے۔

(١٤١٧١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّبُنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمُ إِلَّا وَهُوَ يُخْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ [صححه مسلم (٢٨٧٧)، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمُ إِلَّا وَهُو يُخْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ [صححه مسلم (٢٨٧٧)، وابن حبان (٣٦٦ و٣٦٢، ٦٣٨)]. [انظر: ٢٥٨٦، ٢٥٤١]

(۱۲۱۱) حضرت جابر ٹاٹھا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کووصال سے تین دن پہلے بیفر ماتے ہوئے سا کہتم میں سے جس شخص کو بھی موت آئے ، وواس حال میں ہوکہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔

(١٤١٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالكُمْ وَلَا تُعْطُوهَا أَحَدًا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ [انظر: ١٤٢٦، ١٤٢٧٩، ١٤٢٩، ١٤٤٦٠)

(۱۲۱۷۲) حضرت جابر و النظامة سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا اپنے مال کواپنے پاس سنجال کررکھو،کسی کومت دو،اورجو شخص زندگی بھر کے لئے کسی کوکوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ اس کی بوجاتی ہے۔

(١٤١٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَرَوُحٌ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَوْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُدَنَةَ عَنْ سَبُعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبُعَةٍ [صححه مسلم (١٣١٨)، وابن خزيسة (٢٩٠٠) وابن خزيسة (٢٩٠٠). [انظر: ٢٩٠٨]. [انظر: ٢٩٠٨]. [انظر: ٢٩٠٨].

(۱۲۱۷۳) حضرت جابر التافقة سے مروى ہے كہم نے مقام حديبيدين نبي طايع كى موجودگى ميں سات آ دميول كى طرف سے

## هي مُنلها مَوْرَقُ بل يَهِيدُ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

ایک اونٹ اور سات ہی کی طرف سے ایک گائے ذریح کی تھی۔

( ١٤١٧٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ [صححه مُثْلَم (٢٣٩)]. [انظر: ١٤٦٦].

(۱۲۱۷ ) حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے ارشاوفر مایا جبتم بیں سے کوئی شخص بیتھروں سے استنجاء کرے تواسے طاق عدد میں پیھر استعمال کرنے جا ہمیں۔

( ١٤١٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَى جَابِرٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ شَقَّ قَمِيصَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ وَاعَدْتُهُمْ يُقَلِّدُونَ هَذْيًا الْيُوْمَ فَنَسِيتُ [انظر: ٢٥٣٧٢].

(۱۳۱۷) حضرت جابر و المحتلف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک آپ مُن اللّٰهُ اللّٰ مرتبہ نبی علیا اللّٰهِ من اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

( ١٤١٧٦) حَدَّثَنَا عَهُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَا يَوُمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَحَرَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ قَدُ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا وَلِيَنْحَرُ حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَحَرَ فَأَمْرَ مَنْ كَانَ قَدُ نَحَرَ قَبْلُهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا وَلِيَنْحَرُ حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَرْ وَالْوَالِهُ وَالْوَالَهُ وَالْوَالِهُ وَلَيْ يُعْتِدُ الْعَرْ وَلِهُ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُولُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَاقُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلِي الْعَالَةُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلَوْلَا الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعُولُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ الْعَلَالَةُ وَالْعُولُ الْعَلَالَةُ وَالْعُلَالُولُولُ الْعَلَيْهِ وَالْعُلَالَةُ وَالْعُلِيْ وَالْعُلِولُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ وَالَوْلُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

(۱۳۱۷) حضرت جابر و المحقظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے مدینہ منورہ میں ہمیں وس ذی المجہ کونماز پڑھائی، پجھ لوگوں نے پہلے ہی قربانی کرلی، اور وہ یہ سمجھے کہ ثماید نبی طالیہ قربانی کر چکے ہیں، نبی طالیہ کومعلوم ہوا تو آپ منظیم نے محمد میا کہ جس نے پہلے قربانی کرلی ہے، وہ و و و بارہ قربانی کرے اور رید کہ نبی طالیہ کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہ کیا کریں۔

( ١٤١٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا الْعُمُرَى الَّتِي آجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِى لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِي لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَوْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا [صححه مسلم (٦٢٥)، وابن حيان (١٣٩٥)].

(۱۲۱۷) حفرت جابر ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے جس''عمریٰ'' کو جائز قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کس سے کہہ دے کہ یہ چیز آپ کی اور آپ کی اگلی نسل کی ہوگئی، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بیصرف آپ کی زندگی تک کے لئے آپ کی ہو گئی تووہ چیز مالک کے پاس واپس لوٹ جائے گی۔

( ١٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

المستن بحابر روان الم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَزَوَّجُتَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ أَبِكُرًا أَمْ ثَيِّنًا فَقُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّنًا لِى أَخَوَاتٌ وَعَمَّاتٌ فَكُرِهُتُ أَنْ اَضُمَّ إِلَيْهِنَّ خَرُقَاءَ مِثْلَهُنَّ قَالَ أَفَلا بِكُرًّا تُلاعِبُهَا قَالَ لَكُمْ أَنْمَاطٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَّى فَقَالَ خَفُ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ فَأَنَا الْيُوْمَ أَقُولُ لِامْرَأَتِي نَجِّى عَنِّى أَنْمَاطُكِ فَتَقُولُ نَعَمُ أَلَمُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ فَأَتُرُكُهَا [انظر: ١٤٢٧].

( ١٤١٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَلَى دُبُرٍ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَلَى دُبُرٍ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّى فَقَالَ نَعْيُمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا أَبْتَاعُهُ فَقَالَ عَمْرٌ و قَالَ جَابِرٌ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّى فَقَالَ نَعْيُمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا أَبْتَاعُهُ فَقَالَ عَمْرٌ و قَالَ جَابِرٌ غُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّى فَقَالَ نَعْيُمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا أَبْتَاعُهُ فَقَالَ عَمْرٌ و قَالَ جَابِرٌ غُلُامً فَعْلَلْ عَمْرٌ و قَالَ جَابِرٌ غُلُامً فَلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّى فَقَالَ عَمْرٌ و قَالَ جَابِرٌ غُلُامً فَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ زَادَ فِيهَا أَبُو الزَّبُيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ [صححه البحارى (٢٧١٦)، ومسلم غُلامٌ وأبن حيان (٩٩٧). [انظر: ٢٠١٤ ٢١، ٢٠١١]

(۱۳۱۷) حفرت چابر وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی طالیہ کے دور باسعادت میں ایک آ دمی نے اپنا غلام میہ کہ کرآ زاد کر دیا" جس کے علاوہ اس کے پاس کسی قتم کا کوئی مال خدتھا" کہ میرے مرنے کے بعدتم آ زاد ہو، نبی طالیہ کواس کی حالت زار کا پنہ چلاتو فرمایا بیفلام مجھ سے کون خریدے گا تغیم بن عبداللہ ڈٹاٹنڈ کہنے گئے کہ میں اسے خریدتا ہوں، چنا نچرانہوں نے اسے خریدلیا، وہ غلام قبطی تھا اور پہلے ہی سال مرگیا تھا۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسُرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا [صححه البحارى (٢٠١٥)، ومسلم (١٩٨٦)، وابن حان (٣٧٩٥)].

[انظر: ۲۱۲۸۸، ۲۸۹۹، ۲۳۹۹۱، ۲۹۷۹۱، ۲۱۰۰۸]

(۱۳۱۸) حضرت جابر اللَّيْ سے مروی ہے کہ نبی اللَّهِ نے ارشاد فر مایا کجی اور پکی مجورکو ملاکر نبیذ نہ بنایا کرو۔ (۱۶۱۸۱) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَقِيلٌ بْنُ مَعْقِلٍ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُنِلَ

## الله المراق المر

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّشْرَةِ فَقَالَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود ٣٨٦٨)]. (١٣١٨١) حضرت جابر والتخليص مروى ہے كه نبي عليا سے منتر كے بارے يو چھا گيا تو آپ تاليكي نے فرمايا وہ شيطاني عمل ہے۔

( ١٤١٨٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ٱنْحَبَرَنَا سُفْيَانُ وَأَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَأَيْتُ أَنَا جَابِرًا يُصَلِّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حَدِيثِهِ وَرَأَيْتُ جَابِرًا يُصَلِّى وَلَمْ يُسَمِّ أَبَا الزَّبَيْرِ [راحع:١٤١٦٦]

(۱۲۱۸۲) حضرت جابر فالنَّمُوَّ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِئُ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ نَهَارًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا خَمَّوْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا [احرجه النسائي في الكبري (٦٨٨٠) قال شعيب،

#### اسناده صحيح

(۱۳۱۸۳) حضرت جابر تلافغا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حمید انصاری تلافغا صبح سویرے ایک برتن میں دودھ لے کرنبی عایقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علینا اس وقت جنت البقیع میں تھے ، آپ مَا النَّیْزِ نے فرمایا کہتم اے ڈھک کر کیوں نہ لائے ؟ اگر چہ

( ١٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقِيلٍ وَكَانَ عَسِرًا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ فَأَقَمْتُ عَلَى بَابِهِ بِالْيَمَنِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثَيْنِ وَكَانَ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ وَهُبٍ عَنْ جَابِرٍ فَلَمْ أَفُدِرُ أَنْ أَسْمَعَهَا مِنْ عُسْرِهِ وَلَمْ يُحَدِّثُنَا بِهَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا أَفَلَمُ أَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِ آخَر

(۱۳۱۸ ) امام احمد مُنظِينًا فرمات بين كدا يك مرتبه بين ابراجيم بن عقبل مُنظِينًا كي ياس كيا، وه مقروض يا تنكدست تحص بي بناء پران تک پہنچ حاصل نہ ہوتی تھی ، میں یمن میں ان کے گھر کے دروازے پرایک یا دودن تک کھڑار ہا تب کہیں جا کران سے مل سکا الیکن انہوں نے مجھے صرف دوحدیثیں سنائیں ، حالانکہ ان کے پاس وہب کے حوالے سے حضرت جابر ڈٹاٹٹڑ کی بہت می حدیثیں تھیں کیکن اس مجبوری کی وجہ سے میں ان کی زیادہ حدیثیں نہ بن سکا، بیرحدیثیں ہم سے اساعیل بن عبد الکریم مینید نے بھی بیان نہیں کی تھیں کیونکہ وہ زندہ تھے، اور میں نے کسی دوسرے آ دمی سے وہ حدیثیں نہیں سنیں۔

(١٤١٨٥) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَثْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى خَتَّى يُرَى بَيَاضٌ إِبْطَيْهِ [صححه ابن حزيمة (٩٤٩) قال شعيب: اسناده صحيح].

#### هي مُناهُ احَٰهِ بن اللهِ احْرَاقِ اللهِ مِنْ اللهِ هي مُناهُ احَٰهُ بن اللهِ احْرَاقِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۳۱۸) حضرت جابر رہائی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب سجدہ کرتے تو اپنے پہلوؤں کو پیٹ سے اتنا جدار کھتے کہ آپ مُگائیکی کے کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الْصَّلَاةَ [صححه ابن

حبان (٢٧٤٩). وقد اعله الدارقطني بالارسال والانقطاع. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٣٥]

[صححه البخاري (٣٨٢٩)، ومسلم (٣٤٠)، وابن حيال (١٦٠٣)] [انظر: ١٤٣٨٤، ٦٣٢، ١٤٦٨٠]

(۱۲۱۸۷) حضرت جابر بھ تھنے ہے مروی ہے کہ جب خانتہ کعبہ کی تغییر شروع ہوئی تو نبی بلیٹ اور حضرت عبا س ٹھ تھی پھر اٹھا اٹھا کہ کرلانے لگے، حضرت عباس ٹھ تھ کہنے لگے کہ اپنا تبیندا تا رکر کندھے پر رکھ لیس تا کہ پھر سے کندھے زخمی نہ ہو جا کیں ، نبی بلیٹ نے ایسا کرنا چاہا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ مُل تُلِیْ کی نظریں آسان کی طرف اٹھی کی اٹھی رہ کئیں ، پھر جب ہوش میں آئے تو فر ما یا میر اتہ بند ، میر اتہ بند اور اسے اچھی طرح مضبوطی سے باندھ لیا۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَنُّو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا دِمَائَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ [انظر: ٢٥٨ ]

(۱۳۱۸) حضرت جابر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قمال کرتار ہوں گا جب تک وہ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ نه برُرُه لیس، جب وہ بیکا م کرلیس تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا، سوائے اس کلمے کے قل کے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسُتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنعَ لَهُ مِنْبَرُهُ اسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهُلُ الْمَسْجِدِ خَتَّى فَلَمَّا صُنعَ لَهُ مِنْبَرُهُ اسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهُلُ الْمَسْجِدِ خَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَنتُ وَقَالَ رَوْحٌ فَسَكَتتُ وَقَالَ ابْنُ بَكُرٍ فَاضُطَرَبَتُ تِلْكَ السَّارِيَةُ وَقَالَ رَوْحٌ السَّارِيَةُ وَقَالَ السَّارِيَةُ وَقَالَ رَوْحٌ السَّارِيَةُ وَقَالَ رَوْحٌ السَّارِيَةُ وَقَالَ السَّارِيَةُ وَقَالَ رَوْحٌ اللَّهُ السَّارِيَةُ وَقَالَ رَوْحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ السَّارِيَةُ وَقَالَ رَوْعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْسَلِيَةُ وَقَالَ رَوْحٌ اللَّهُ الْمُعْرَبِينَ إِلَيْهَا فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَنتُ وَقَالَ رَوْحٌ فَسَكَتتُ وَقَالَ ابْنُ بَكُولٍ فَاضُطُرَبَتُ كَحَنِينِ [انظر: ٢٥ ٤٠ ٢].

## هي مُنالُهُ اللهُ عَنْ بَالْ يُسْدِّمْ وَمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(۱۳۱۸) حضرت جابر بٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی تالیا ایک درخت کے نئے پرسہارالگا کرخطبہ ارشاد فر مایا کرتے تھے، جب منبر بن گیا اور نبی علیا اس پر بیٹھے تو لکڑی کا وہ تنا اس طرح رونے لگا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لئے روتی ہے، اور مبجد میں موجو دتما م لوگوں نے اس کی آ واز تنی ، نبی علیا اس کے پاس چل کر آئے اور اسے مگلے لگا یا تو وہ خاموش ہوا۔

( ١٤١٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا جَابِرٌّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَفْعَدِهِ وَلَكِنُ لِيَقُلُ افْسَحُوا

(۱۴۱۹۰) حضرت جابر ٹٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعہ کے دن بھی اس کی جگہ سے اٹھا کرخود و ہاں نہ بیٹھے، بلکہ اسے جگہ کشادہ کرنے کی ترغیب دینی جا ہے۔

( ١٤١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْرَنِي جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْرَنِي جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ لِيَقُلِ افْسَحُوا

(۱۲۱۹۱) حضرت جابر ڈٹاٹیئئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشا دفر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعہ کے دن بھی اس کی حبگہ سے اٹھا کرخود و ہال نہ بیٹھے، بلکہ اسے جبگہ کشادہ کرنے کی ترغیب دینی جا ہے۔

(١٤١٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَلَا كُرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ وَقَبْرَ لَيُلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ فَرَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرُّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ فَرَحُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضُطَّرُ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُفَّنَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ [صحه مسلم (٩٤٣)، والحاكم وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُفَّنَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ [صحه مسلم (٩٤٣)، والحاكم (٣٦٨/١)] [انظر: ٣٦٨/١٥] [انظر: ٣٦٨/١]

(۱۳۱۹۲) حضرت جابر ڈالٹیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کا ذکر کیا جو فوت ہو گئے تھے، اور انہیں غیرضروری کفن میں کفنا کر رات کے وقت دفنا دیا گیا تھا، نبی علیا نے رات کے وقت تدفین سے ختی کے ساتھ منع فر مایا تا آ نکہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے ، الا یہ کہ انسان بہت زیادہ مجبور ہوجائے اور فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کوکفن و بے تواجھ طریقے سے اسے کفنائے۔

( ١٤١٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ الْكَفَنِ فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا قُبِضَ وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرٍ طَائِلٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۲۱۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةٍ مَرَّتُ بِهِ حَتَّى تَوَارَّتُ قَالَ فَأَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى

## منالها مَذِينَ بل مِنظِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَازَتُ [صححه مسلم (٩٦٠)]. [انظر: ٩٧٩،١٤٥٩] (١٣١٩) حفرت جابر رُفَّ فَنْ سے مردی ہے کہ نِی علیہ ایک جنازہ گذراتو آپ مَنْ اللَّهُ اَکْمُرْ ہے ہو گئے اوراس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوگیا۔

( ١٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُقُعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ [صححه مسلم (٩٧٠)، وابن حسان (٣١٦)، والحاكم (٣١٠)، والحاكم (٣١٠)]. [انظر: ٢١٤٧٠٢، ٢١٤١].

(۱۳۱۹۵) حضرت جابر ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کوقبر پر میٹھنے سے منع کرتے ہوئے ،اسے پختہ کرنے اوراس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کرتے ہوئے خود سنا ہے۔

( ١٤١٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ قَالَ حَابِرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى أَنْ يَقَعُدُ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبُو وَأَنْ يُجَصَّصَ أَوْ يَبْنى عَلَيْهِ إقال الوصيرى عذا اسناد منقطع رحاله ثقات الا انه منقطع قال الألبانى: صحيح (ابؤ داود ٢٢٢٦، ابن ماحة ٢٥٦١ النسائى ٢١٤٨) قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد منقطع]

(۱۲۱۹۲) حضرت جابر رہائٹو سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو قبر پر بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے ،اسے پختہ کرنے اوراس پر عمارت تغییر کرنے سے منع کرتے ہوئے خود ساہے۔

(١٤١٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج آخْبَرَنِي عَطَاءٌ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُوقِي الْيَوْمَ رَجُلُّ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ هَلُمَّ فَصُفُّو قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

( ١٤١٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ و قَالَ اللهُ النَّجَاشِيِّ أَصْحَمَةً (١٣١٩٨) گذشته حديث اس دوسري سند بهي مروى ب البنة اس مين نجاثي كانام "اصحمه" بهي مذكور ب-

(١٤١٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا نَخُلًا لِبَنِى النَّجَارِ فَسَمِعَ أَصُواتَ رِجَلْلٍ مِنْ بَنِى النَّجَارِ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا نَخُلًا لِبَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا فَأَمْرَ أَصْحَابَهُ أَنُ تَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا فَأَمْرَ أَصْحَابَهُ أَنُ تَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَمَا مُعْتَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْعَرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## الله المناه المن

(١٣١٩٩) حضرت جابر ر النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہونجار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں کچھ لوگوں کی آ وازیں سنائی دیں جوز مانئہ جاہلیت میں فوت ہوئے تھے،اورانہیں اپنی قبروں میں عذاب ہور ہاتھا، نبی علیہ گھبرا کروہاں سے نکل آئے اور صحابہ ٹٹائٹے کوعذاب قبرے پناہ مانگنے کاحکم دیا۔

( ١٤٢٠٠ ) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَادٍ مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ [انظر: ١٤٨٢٧].

( • • ۱۳۲۰) حضرت جابر ڈلائٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ ڈلائٹؤ کا جناز ہ رکھا ہوا تھا اور نبی علیقہ فر مار ہے تھے کہ اس پر رحمٰن کاعرش بھی بیل گیا۔

(١٤٢٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ٱسْمِعْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامٍ بَرْمِ الْجُمْعَةِ قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ [صححه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣)] [انظر: ١٤٤٠٥]

(۱۳۲۰۱) محمد بن عبادنے حضرت جابر رہ النظامے ایک مرتبہ '' جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے'' بیرمسئلہ یو چھا کہ کیا آپ نے نبی علیا کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتے ہوئے سناہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس گھر کے رب کی قتم!

(١٤٢٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا [صححه مسلم (٢١٢٦)]. [انظر: ٢٥٢١٩].

(۱۳۲۰۲) حضرت جابر النفائية مروى ہے كەنبى عليلا نے مورت كواپيغ سركے ساتھ دوسرے بال ملانے سے فتی سے منع فر مایا ہے۔

(١٤٢٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُّو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنْ الرَّكْعَةِ وَيُومِيءُ إِيمَاءً [صحبحه البخاري (٤١٤٠)، ومسلم (٥٤٠)، وابن خزيمة: (٨٨٩ و٢٢٠)، وابن حبان (3707)][(道人:79731, 9・531, 73531, 79731, 75731, 77101, 77101, 73701]

(١٣٢٠٣) حفرت جابر والتفات مروى م كمين في مايه كوسواري پر مرست مين فل نماز پر هته موت و يكها م، البته

آپ مُلَا لِيُنْظِرُ كُوعَ كَي نسبت تجده زياده جَمَلنا مواكرتے تصاور اشاره فرماتے تھے۔

( ١٤٣٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفُعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتُ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتُ الطُّرُقُ فَكُوْ شُفْعَةَ [صححه البخاري (٢٢١٣)، ومسلم (٢٦٠٨)، وابن حبان (١٨٤)]. [انظر: ٢٣،١٥٠١٥، ١٥٣٦٣].

(۱۲۲۰۴) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیّانے ہراس مال میں حق شفعہ کو ثابت قرار دیا ہے، جوتقسیم ہوا ہو، جب حد

## من المارة بن بن المعادمة المعا

بندی ہوجائے اور راستے الگ ہوجائیں تو پھرحق شفعہ باقی نہیں رہتا۔

( ١٤٢.٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئِ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَى وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُو لِوَرَثَتِهِ

(۱۲۲۰۵) حضرت جابر الله المناه على المنه ا

(۱۳۲۰ ) حضرت جابر بڑا تھے سے مروی ہے کہ ابتداء نبی علیا سے مقروض آدی کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے، چنانچہ ایک میت لائی گئی، نبی علیا نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ دود بنار قرض ہے، نبی علیا نے فرماویا کہ اپ ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو، حضرت ابوقادہ ڈٹا تھے نے عرض کیایا رسول اللّہ مَثَالَ اُللّہِ بِاللّٰہِ اس کا قرض میرے ذھے ہے، اس پر نبی علیا نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی، پھر جب اللّٰہ نے نبی علیا پر فتو حات کا دروازہ کھولا تو نبی علیا نے اعلان فرما دیا کہ میں برمسلمان پر اس کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں ، اس لئے جو شخص مقروض ہوکر فوت ہو، اس کا قرض میرے ذھے ہے اور جو شخص مال و دولت جھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ور ثاب کی کہوگا۔

(١٤٢.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَسْأَلُوا الْآيَاتِ وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتُ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا فَكَانَتُ تَشُرَبُ مَاثَهُمْ يَوْمًا وَيَشُرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا الْفَجِّ وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِ فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا فَكَانَتُ تَشُرَبُ مَاثَهُمْ يَوْمًا وَيَشُرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا فَعَقَرُوهَا فَكَانَتُ تَشُوبُ مَا مُعُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ فَعَقَرُوهَا فَأَخَذَتُهُمْ صَيْحَةً أَهُمَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيلَ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ أَبُو رِغَالٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قِيلَ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُو أَبُو رِغَالٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ

المعوسو و بن رس من موری ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کا گذر تو م شمود کے گھنڈرات پر ہوا، تو فر مایا کہ مجرات کا سوال نہ کیا کروں کیونکہ تو م سالح نے بھی اس کا مطالبہ کیا تھا (جس پر اللہ نے ایک اوٹٹنی ان کے فر ماکش کے مطابق بھیج دی) وہ اوٹٹنی اس رائے ہے آئی تھی اور اس رائے سے نکل جاتی تھی لیکن قوم شمود نے اپ رب کے تھم کی نافر مانی کی اور اس کے پاؤں

# هي مُنالاً امُّون فيل يُعِيدُ مَرَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ ا

کاٹ ڈالے، عالانکہ وہ اونٹنی ایک دن ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس ک پاؤں کا نے توایک آسانی چیخ نے انہیں آپکڑا اور آسان کے سابیہ تلے ایک شخص بھی زندہ باقی نہ بچا، سوائے اس آ دمی کے جو حرم شریف میں تھا، کسی نے پوچھا یارسول اللہ! وہ کون تھا؟ نبی علیہ نے فرمایا وہ ''ابور عال' تھا، جب وہ حرم سے نکلا تو اسے بھی اس عذاب نے آپکڑا جواس کی قوم برآیا تھا۔

(١٤٢٠٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا النَّمَرَ وَعَلَيْهِمُ عَشُرُونَ ٱلْفَ وَسُقِ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا النَّمَرَ وَعَلَيْهِمُ عِشْرُونَ ٱلْفَ وَسُقِ [انظر: ١٥٠١٦].

(۱۳۲۰۸) حضرت جابر نگافتئے ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نگافتئے خالیس ہزاروسق تھجوریں کو ائیں ان کے خیال کے مطابق انہوں نے جب یہودیوں کو اختیار دیا تو انہوں نے پھل لے لیا اور ان پر ہیں ہزاروس واجب ہوئے۔ فائدہ: اس کی مکمل وضاحت کے لئے حدیث نبر ۱۷-۱۵ کا ترجمہ دیکھئے۔

( ١٤٢.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ [صححه ابن حزيمة: (٢٣٠٤، و٢٠٥٥، والحاكم (٢٠٠١). وحسن اسناده البوصيرى. قال اللهاني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٩٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۲۰۹) حضرت جابر ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا پانچ وسق ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ او قیہ سے کم چاندی میں زکو ۃ نہیں ہے اور پانچ سے کم اونٹوں میں بھی زکو ۃ نہیں ہے۔

( ١٤٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَ غَ نَبِيُّ اللَّهِ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُو يَتَوكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النَّسَاءُ صَدَقَةً قَالَ تُلْقِي الْمَوْأَةُ فَتْخَهَا وَيُلْقِينَ قَالَ ابْنُ يَكُو فَتُخَتَهَا [انظر: ١٤٤٧٤، ١٤٤٧٤، ١٤٤٧٤ مَا ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤٤٢ . ١٤

(۱۳۲۱) حضرت جابر ڈگاٹئے ہے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نبی علیکا کھڑ ہے ہوئے تو خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی ،نماز کے بعد لوگوں سے خطاب کیا،اور فارغ ہونے کے بعد منبر سے اثر کرخوا تین کے پاس تشریف لائے،اور انہیں وعظ ونصیحت فر ہائی،اس دوران آپ منافیکی نے حضرت بلال ڈگاٹیئے کے ہاتھوں پر طیک لگائی ہوئی تھی، حضرت بلال ڈگاٹیئے نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں خواتین صدقات ڈالتی جارہی تھیں جتی کہ بعض خواتین نے آپئی بالیاں تک ڈال دیں۔

## هُ مُنالًا احْدِينَ بِي مِنْ مُنالًا احْدِينَ بِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱۶۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا قَدُّ وُسِمَ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا (۱۳۲۱) حضرت جابر المَّاتِينَ عمروى ہے كم نبى عَلِيْهِ كَى نظرا يك مرتبرا يك كرھے پر پڑى جس كے چرے پرواغا كيا تھا، نبى عَلِيْهِ كَى نظرا يك مرتبرا يك كرھے پر پڑى جس كے چرے پرواغا كيا تھا، نبى عَلِيْهِ فَرَا يَا اِيا اَيا كَرَ فَوا لَے پر فداكى لعنت ہو۔

(١٤٢١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أُمَيَّةً أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُبَيْدِ بَنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَبُدُ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ عَلْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ [صححه ابن حزيمة (٢٦٤٥ الضّبُعِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ [صححه ابن حزيمة (٢٦٤٥ الصّبُعِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ [صححه ابن حزيمة (٢٦٤٥ عن ٢٦٤٥)، وابن حيان (٢٩٦٤)، والحاكم (٢/١٥٤). وقال الترمذي حسن صحيح قال الألباني صحيح (ابو دور: ٢٠٠١)، ابن ماحة: ٥٨٥ ٣ و ٣٢٣٦، الترمذي: ٥٨ و ١٧٩١، النسائي: ١٤٥ و ١٩١٥، و٧/٠٠٠). قال شعيب السناده على شرط مسلم]. [انظر: ٣٢٥٦، ١٤٤٧٨)

(۱۳۲۱۲) عبدالرطن كتيم بين كه بين كه بين كه ين كي حضرت جابر والفيئات بحوك متعلق دريافت كيا تو انهول في السيه طال قرار ديا، مين في ان سے يو چها كه كيابير بات نبى ماينيا كے حوالے سے ہے؟ انہوں نے فر مايا جى بال!

( ١٤٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّلَنِي آبِي وَيَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِ [قال الترمذى: غريب سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّى عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِ [قال الترمذى: غريب قال الزُلباني: صحيح (ابو داود: ٣٤٨٠ و ٣٨٧٠، ابن ماحة: ٣٢٥، الترمذى: ١٢٨٠). قال شعيب: صحيح وهذا استاد ضعيف].

(۱۳۲۱۳) حفرت جابر التاتؤے مروی ہے کہ نبی ملیکانے بلی کی قیمت استعال کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٤٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ جَابِرٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۳۲۱۳) حضرت جابر و النظر المستروي ہے كہ نبي علينا نے فر ما يا اللہ تعالیٰ كی نا فر ما نی پرمشمل منت كو پوران كيا جائے۔

( ١٤٢١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرْ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَرُفَعَهُ

(۱۳۲۱۸) حضرت جابر الگُنْظِيسے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پرمشمل منت کو پورانہ کیا جائے۔

( ١٤٢١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ قَتْلَى أُحُدٍ حُمِلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا [انظر: ١٥٣٥٥]

## هي مُنالًا) أَمْرُانَ بِل بِيدِ مَرْمُ الْمُ الْمُن فَالِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اله

(۱۳۲۱۲) حضرت جابر ٹائٹوئے سے مروی ہے کہ جب شہداءِ احد کوان کی جگہ سے اٹھایا جانے لگا تو نبی علیہ اے منا دی نے اعلان کر دیا کہ شہداءکوان کی اپنی جگہوں پرواپس پہنچا دو۔

( ١٤٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَٱتَيْتُهُ كَانِّي شَرَارَةٌ [انظر: ١٥٣٥٥].

(۱۳۲۱۷) حضرت جابر والنظ سے مروی ہے کہ میں اپنے والدصاحب والنظ کے قرض کے سلسلے میں نبی ملیل کی خدمت میں جاضر ہوا،اس وقت میں آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا۔

( ١٤٢١٧م ) قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَ لِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ اكْتُبُ عَنِّى وَلَوْ حَدِيثًا وَاحِدًّا مِنْ غَيْرٍ كِتَابٍ فَقُلْتُ لَا وَلَا حَرْفًا

(۱۳۲۷ءم) یجیٰ بن معین مینید کتے ہیں کہ مجھ سے عبدالرزاق نے فر مایا کہ میرے حوالے ہے ایک حدیث بھی ہوتو وہ لکھ لیا کروہ خواہ وہ کتاب میں نہ بھی ہو، میں نے عرض کیانہیں ،ایک حزف بھی نہیں۔

( ١٤٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي وَذَكَرَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فَقَالَ يُشْبِهُ رِحَالَ . أَهْلِ الْعِرَاق

(۱۳۲۱۸) وکیج میشدند ایک مرتبه عبدالرزاق کا ذکر کرتے ہوئے فر مابا که اہل عراق میں بہترین آ دی تھے۔

(١٤٢١٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَسَمِعْتُ آبِي يَقُولُ وَمَا كَانَ فِي قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِنْرٌ فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَى مِيلَيْن نَتَوَضَّا وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ

(۱۳۲۹) امام احمد مینته فرمائے ہیں کہ عبدالرزاق کی بہتی میں کنوال نہیں تھا، ہم صبح سویرے دومیل دور جا کر وضو کرتے اور وہاں سے یانی مجرکر لائے تھے۔

( ١٤٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدِ آبِي بِشُو عَنْ طَلْحَةً قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْإِسْكَاثُ إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ أَثْمَلُ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ أَثْمَلُ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا [صححه مسلم (٥٧٥)، عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا [صححه مسلم (٥٧٥)، وابن حزيمة: (١٨٣٥)]. [انظر: ١٤٤٥٨].

(۱۳۲۲) حفزت جابر تلافی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ خطبدار شاوفر مارہے تھے کہ 'سکیک' آئے اور بیٹھ گئے ، نبی علیہ نے انہیں دور کعتیں پڑھنے کا حکم دیا ، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو اسے مختصری دور کعتیں پڑھ لینی چاہئیں۔

## هي مُنالاً امَّوْنَ بْلِ يَنْ مِنْ الْمُ الْمُونِينَ اللهُ الْمُؤْنِينَ اللهُ اللهُ

( ١٤٢٢١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرَى جَائِزَةٌ لِلَّهْلِهَا أَوْ مِيرَاتُ لِلَّهْلِهَا [صححه البحارى (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٥)، وابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرَى جَائِزَةٌ لِلَّهْلِهَا أَوْ مِيرَاتُ لِلَّهْلِهَا [صححه البحارى (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٥)، وابن حبان (١٤٢٧)]. [انظر: ٢٦٢٦، ١٤٢٢٤، ٢٢٢٤، ١٤٢٢٤، ١٤٩٤٧، ١٤٩٨١).

(۱۳۲۱) حضرت جابر الثاثنات مروی ہے کہ نبی ملیا ان عمریٰ ''اس کے اہل کے لئے جائز ہے، یااس کے اہل کے لئے میراث ہے۔ میراث ہے۔

(١٤٢٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا حَدَّثَ أَنَّ ذَكُوانَ أَبَا صَالِحٍ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَدِّرِيِّ مُنَهُمْ بُنُ وَجَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ نَهُوا عَنْ الصَّرْفِ وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَاحرِجه ابويعلى الْخُدُرِيِّ وَجَلَانٍ مِنْهُمْ وَاحرِجه ابويعلى (١٢٨٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع]. [راجع: ١٤٢١].

(۱۳۲۲) حضرت ابوسعید طالبی، جابر بر الله اور ابو ہریرہ دلائیؤے مروی ہے کہوہ ادھار پرسونے جاندی کی تیج سے منع کرتے تھے۔ اوران میں سے دوحضرات اس کی نسبت نبی علیہ کی طرف فرماتے تھے۔

( ١٤٢٢٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ آبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ [راحع: ١٤٢١]

(۱۳۲۲۳) حضرت جابر والنفؤ عمروی ہے کہ نبی ملیا استعمری 'اس کے اہل کے لئے جائز ہے۔

(١٤٢٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال الْعُمْرَى جَائِزَةٌ [راحع: ٢٢١].

(۱۳۲۲) حضرت جابر التنظيف مروى ب كمنى اليك في ماياد وعمري اس كابل كے لئے جائز ب-

( ١٤٢٢٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَعُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا [صححه البحارى يَقُولُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا [صححه البحارى (٣٦٧)، ومسلم (٧١٥)، وابن حبان (٧١٣٨)]. [انظر: ٢٦١، ١٥٢٦].

(۱۳۲۵) حضرت جابر ول النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا شوہرویدہ سے میری شادی ہوئی ہے، ہی علیہ نے فر مایا کنواری سے تکاح کیوں نہ کیا گرتم اس سے کھیلتے ؟

( ١٤٢٢٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ [انظر: ٩٥٣٥].

(١٣٢٢٢) حضرت جابر ر التنوي على مروى م كم نبي عليه في ارشادفر ما ياجنك و حال كانام م-

( ١٤٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مُنالًا مَوْرَيْ بل يَيْدُ مُرَى اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْشِ فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَلَا تَحْتَبِينَ فِى إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلُ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ وَلَا تَضْعُ إِحْدَى رِجُلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ قُلْتُ لِأَبِى الزُّبَيْرِ أَوَضْعُهُ رِجُلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا وَلَا تَضَعُ إِحْدَى مِللَّاسَتَيْنِ تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ قُلْتُ قَالَ نَعْمُ قَالَ أَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِى إِحْدَى اللَّهُ سَتَيْنِ تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ قُلْتُ لِلَّهِ الزَّبِيْرِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَحْتَبِى فِى إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَا يَحْتَبِى فِى إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًّا وَصحه مسلم (٩٩ ٢٠٩)، وابن حبان (١٢٧٣). إذَارٍ وَاحِدٍ قَالَ عَمْرٌو لِى مُفْضِيًّا [صححه مسلم (٩٩ ٢٠)، وابن حبان (١٢٧٣). وقال الترمذي: حسن صحيح]. [راجع: ١٤١٦٤].

(۱۳۲۲) حفرت جابر الله عَلَيْ سے مروی ہے کہ بی علیہ ان فر مایاتم میں سے کوئی شخص صرف ایک جوتی پہن کرنہ چلے ، با کیں ہاتھ سے نہ کھائے ، ایک کپڑے میں اپنا جم نہ لیٹے اور نہ ہی گوٹ مارکر بیٹے اور جب چت لیٹے تو ایک ٹا تک کودوسری پرندر کے۔ (۱۶۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِیدٌ عَنْ مَطَوِعَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِیرِینَ أَنَّ ذَکُوانَ أَبَا صَالِحٍ وَ ٱثْنَی عَلَیْهِ خَیْرًا فَرِیْکَ مَنْ مَعْدِیْ وَآبِی سَعِیدٌ وَآبِی مُویْوَةً آنَهُمْ نَهُوْا عَنْ الصَّرُفِ رَفَعَهُ رَحُلانِ مِنْهُمْ إِلَی رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ [راجع: ۲۲۲۲].

(۱۳۲۲۸) حضرت ابوسعید طافق، جابر طافق اور ابو ہریرہ دافق سے مروی ہے کہ وہ ادھار پرسونے جاندی کی بیج سے منع کرتے تھے اوران میں سے دوحضرات اس کی نسبت نبی ملیق کی طرف فرماتے تھے۔

(١٤٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِالَّذِى خَلْفَهُ وَصَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفَّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِالَّذِى خَلْفَهُ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَاهُ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفَّ ابْنِي يَدَيْهِ وَصَفَّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِالَّذِى خَلْفَهُ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتُ لِلنَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتُنُ فِي مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتُنُ فَلَيْهِ وَسَلِّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتُكُونُ فَيْهُ وَسَلِّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتُكُونُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَالِيْنِ عُلْهُ مَا لَكُونَ لَكُونَ لُولِهُمْ رَكُعَةً وَصَحِه الرسناد (النسائي: صحيح الاسناد (النسائي: ٢٥٠٥ و ١٧٤)].

(۱۲۲۹) حفرت جابر ٹاٹھئے ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے صحابہ نوٹھئے کوصلو ۃ الخوف پڑھائی، ایک صف وشمن کے ساتھ ایک سامنے کھڑی ہوگئی اور ایک صف نبی علیہ کے بیچے، آپ ٹاٹھٹی نے اپنے چیچے والوں کو ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھائی ، پھر یہ لوگ آ کے بڑھ کراپنے ساتھوں کی جگہ پر جا کر کھڑ ہے ہوگئے اور وہ لوگ یہاں آ کران کی جگہ پر کھڑے ہوگئے اور نبی نالیہ کی ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا، اس طرح نبی علیہ کی دو رکعتیں ہوگئی اور ان لوگوں کی (نبی علیہ کی اقتداء میں ) ایک ایک رکعت ہوئی۔

( ١٤٢٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرَ بْنَ

#### 

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ ٱلْفِي لَكَفَانَا كُنَّا ٱلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ [راجع: ٣٨٠٧] [انظر: ١٤٨٦٦،١٤٥٧٦، ١٤٨٩٩].

(۱۳۲۳۰) سالم بن ابی المجعد میشد کتیج بین که میں نے حضرت جابر ڈاٹٹوئے بیعت رضوان کے شرکاء کی تعداد معلوم کی توانہوں نے فرمایا کہ اگر ہم ایک لا کھ کی تعداد میں بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوجا تا، ہماری تعداد صرف ڈیڑھ ہزارتھی۔

(١٤٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَى دَارَ الْفَرْرَةَ قَالَ خَذَرِكَ ذَلِكَ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَى دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٩٧٨].

(۱۳۲۳) ابونظرہ مُنظِمَّ کہتے کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹ متعہ کی اجازت دیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رفائظ اس کی ممانعت فرمائے تھے، میں نے حضرت جابر رفائظ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی ملیلیا کی موجودگی میں متعہ کیا ہے۔

(١٤٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَادَةَ يُحَدِّتُ عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَالَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ آخسَنَتُ الْأَنْصَارِ وَلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَالَاهُ فَقَالَ آخسَنَتُ النَّانِصَارِ وَلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ آخسَنَتُ النَّانِ وَلِدَ لَهُ عُلَامٍ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ آخسَنَتُ النَّانِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ آخسَنَتُ النَّانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ آخسَنَتُ النَّانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ آخسَنَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ وَسَلَّمَ فَالَ آخسَنَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ وَلَا تَكُنَّوْا بِكُنْيَتِي [انظر: ١٤٢١٥ / ١٤٢١٦ / ١٤٢١، ١٥١٥ / ١٥٠١ / ١٥٠٢ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْمُعْتَى وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِي [انظر: ١٤٢٩ / ١٤٢١ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ آخُونَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِ الْمَالِي وَلِلْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِي [انظر: ١٤٢٩ / ١٤٢١ مَا ١٤٢١ مَا ١٥٠٤ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الل

(۱۳۲۳۲) حفرت جابر و النفظ سے مردی ہے کہ ایک انساری کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام محمد رکھنا چاہاور نبی ملیا سے آ کردریا فت کیا تو نبی ملیا نے فرمایا انسار نے خوب کیا، میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپنی کنیت

(١٤٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا دَخَلُتُ لَيْلًا فَلَا تَذْخُلُ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلُتَ فَعَلَيْكَ الْكَيْسَ وَالْكَيْسَ وَالْكَيْسَ وَصحت البحارى (٢٤٦٥)، ومسلم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلُتَ فَعَلَيْكَ الْكَيْسَ وَالْكَيْسَ وَالْكَيْسَ وَصحت البحارى (٢٤٦٥)، ومسلم (٧١٥)]. [انظر: ٢٩٨٠) [انظر: ٢٩٨٠) [مرد ٢٤٦].

(۱۳۳۳) حضرت جابر و الله المحمد وى به كه نبى عليه في ان سے فر مايا كه جب تم رات كے وقت شهر ميں داخل موتو بلا اطلاع اپنے كھر مت جاؤ، تا كه شو هركى غير موجودگى والى عورت اپنے جسم سے بال صاف كر لے اور پراگندہ جالى عورت بناؤ سكھاركر لے، اور فر ما يا جب كھر بہتے جاؤ تو ہروقت " قربت "كى اجازت ہے۔

هي مُناهُ احَدُرُ فَيْلِ بِيدِ مِرْمُ كُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(١٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا قَالَ مُحَمَّدٌ كَأَنَّهُ كُوهَ قَوْلَهُ أَنَا [صححه البخارى (٢١٥٠)، ومسلم (٢١٥٥)، وابن حبان (٨٠٨٥)]. [انظر: ٢١٤٩٧، ١٤٤٩٢].

(١٣٢٣٣) حفرت جابر الله الله على مردى ہے كہ ايك مرتبہ ش نے نى عليه كدرواز بردستك د براجازت طلب كى ، نى عليه نے بوچھاكون ہے؟ گويا نى عليه نے اسے نا پندكيا۔ نے بوچھاكون ہے؟ گويا نى عليه نے اسے نا پندكيا۔ (١٤٢٥٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مَا مَعْبَدُ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ فَتُوصَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ فَتُوصَّا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ فَتَوَصَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ فَتَوَصَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ فَتَوَسَّنَا أَنْ فَنَوْلَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ فَتَوَلَّنَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ فَتَوَلَّنَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ قَالَ فَتُوسَنَا إِلّهُ كَلاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقَلُ عَلَيْ وَلَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْلَ فَالَ مَنْ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا وَجَعْ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَالَ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا لَعْمَلُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا عَلْمُ وَلِلْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ

(۱۳۲۳۵) حضرت جابر فانتیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیک میرے یہاں تشریف لائے ، میں اس وقت اتنا بیارتھا کہ ہوش وحواس سے بھی برگانہ تقا، نبی علیک فی خوص کے وہ پانی جھ پر بہا دیا ، یا بہانے کا تھم دیا ، جھے ہوش آ گیا اور میں نے عرض کیا کہ میرے ورثاء میں تو سوائے ''کلالہ'' کے کوئی نہیں ، میراث کیے تقسیم ہوگی ؟ اس پرتقسیم وراثت والی آیت نازل ہوئی۔

(١٤٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكِدِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُبِلَ أَبِى قَالَ جَعَلْتُ أَكْشِفُ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ قَالَ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي قَالَ فَجَعَلَتُ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍ و تَبْكِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي قَالَ فَجَعَلَتُ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍ و تَبْكِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي مَا زَالَتُ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُحِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتُ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ تُطُلِّلُهُ [صححه النحارى (٢٤٤٤)) ومسلم (١٤٧١)، وابن حبان (٢٠٢١)]. [انظر: ٢٤٣٤].

(۱۳۲۳۱) حفرت جابر بناتین سے مروی ہے کہ جب میرے والدصاحب شہید ہوئے تو میں ان کے چبرے سے کپڑا ہٹانے لگا، لوگوں نے مجھے منع کرنا نثروع کردیا، لیکن نبی ملینائے مجھے منع نہیں کیا، میری پھوپھی فاطمہ بنت عمر ورونے لگیں، نبی ملینائے فرمایا تم آ ہوبکاء کرویانہ کرو، فرشتے اس پراپنے پرول سے ملسل سایہ کیے رہے یہاں تک کہتم نے اسے اٹھالیا۔

( ١٤٢٣٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مِخُولٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفُرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَالَ شُعْبَةُ أَظُنَّهُ فِي الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ بَنِى هَاشِمٍ إِنَّ شَعْوى كَثِيرٌ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ بَنِى هَاشِمٍ إِنَّ شَعْوى كَثِيرٌ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وَسَلَّمَ الْكُورَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وَسَلَّمَ الْكَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وَسَلَّمَ الْكُورَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَ شَعْولِ عَلَيْكُ وَأَلْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَ الْكُولُولُكُونَ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَّعُ مَا يُعْولُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَ الْكُولُ الْمُ الْعُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُقُولُ الْكُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْكُولُولُ اللَّهُ الْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْعُرَالُولُولُ اللَّهُ الْعُرْالِ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ

## هي مُنالاً اَمْرِينَ بِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ م

(۱۳۲۳) حضرت جابر رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیہ کس طرح عسل فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیہ تین مرتبہ اپ سرے پانی بہاتے تھے، بنو ہاشم کے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے تو بال بہت لیے ہیں؟ حضرت جابر رفائق نے فرمایا کہ نبی علیہ کے سرمبارک میں تعداد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ بال تھے اور مہک کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ تھے۔

( ١٤٢٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ سَمِغْتُ عَبْدَ رَبِّهِ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَنْلَى أُحُدٍ لَا تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْجٍ أَوْ كُلَّ وَكُلْ جَرْجٍ أَوْ كُلَّ وَمَلَّا عَلَيْهِمُ وَمَا لَيْهُ عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمُ

(۱۳۲۳۸) حضرت جابر ڈائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے شہداء احد کے متعلق فرمایا انہیں عسل مت دو، کیونکہ قیامت کے دن ان کے ہرزخم اورخون سے مشک کی مہک آ رہی ہوگی اور نبی ملیا نے ان کی نما نے جناز ہ بھی نہیں پڑھائی۔

(١٤٢٣٩) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ النَّانُصَارِيَّ قَالَ ٱقْبَلَ رَجُلَّ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ نَاضِحَانِ لَهُ وَقَدْ جَنَعَتُ الشَّمْسُ وَمُعَاذٌ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اللَّهِ مَعَهُ الصَّلَاةَ فَاسْتَفْتَحَ مُعَاذٌ الْبُقَرَةَ أَوُ النِّسَاءَ مُحَارِبٌ الَّذِي يَشُكُّ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ صَلَّى الْمُغْرِبَ فَقَالَ خَرَجَ قَالَ فَلَكَم ذَلِكَ لِلنَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ خَرَجَ قَالَ فَلَكَر ذَلِكَ لِلنَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ خَرَجَ قَالَ فَلَكَ لِلنَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ خَرَج قَالَ فَلَكَر ذَلِكَ لِلنَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ أَفَتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَوْ فَاتِنَّ فَاتِنْ فَاتِنْ وَقَالَ حَجَاجٌ أَفَاتِنْ آفَاتِنْ آفَاتِنْ فَلُولًا قَرَاتَ سَبِّحُ أَقَتَانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَوْ فَاتِنَّ فَاتِنْ فَاتِنْ وَقَالَ حَجَاجٌ أَفَاتِنْ آفَاتِنْ آفَاتِنْ فَلُولًا قَرَاتَ سَبِّح الشَّمِ رَبِّكَ الْآعَلَى وَالشَّعِيفِ [صححه البحاري (٢٠٥)]. [انظر ٢٥١٦]

(۱۳۲۳۹) حفرت جابر ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک انصاری نماز کے لئے آیا، اس کے ساتھ اس کے پائی والے دواونٹ بھی سے ، سورج غروب ہو چکا تھا اور حضرت معاذبین جبل ڈاٹھ نماز مغرب پڑھ رہے تھے، وہ بھی نمازیس شریک ہوگیا، اوھر حضرت معاذ ڈاٹھ نے سورہ بقرہ یا سورہ نماء شروع کر دی، اس آ دمی نے بید کھے کر اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا، بعد میں اسے پہ چلا کہ حضرت معاذ ڈاٹھ نے اس کے متعلق کچھ کہا ہے، اس نے یہ بات نبی علیا سے جاکر ذکر کر دی، نبی علیا نے ان سے دومر تبہ فرمایا معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تم سورہ اعلی اور سورۃ الشس کیوں نہیں پڑھتے ؟ کہ تمہارے پیچے بوڑھے، ضرورت منداور کر ورلوگ بھی ہوتے ہیں۔

( ١٤٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ سَمِفْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَوَّكُنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدِّرِبُ بْنُ دِثَارٍ آخَبَرَنِى آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّثُنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدِّدُ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّثُنَا مُحَدَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ أَنْ يَأْتِى الْمُحَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ أَنْ يَأْتِى الْمُحَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ أَنْ يَأْتِى الْمُحَدِّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ أَنْ يَأْتِى الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ أَنْ يَأْتِى الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ أَنْ يَأْتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ (٢١٤٥). [انظر: ٢٨١١].

#### هي مُناهَامَةِن بَل يَنْ سِيَّةِ الْمُحْمِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۲۴) حفرت جابر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکارات کے وقت بلا اطلاع کے اپنے گھر واپس آنے کو (مسافر کے لئے) اچھانہیں سیجھتے تھے۔

(١٤٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَارِبٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَزَنَ لِى قَالَ شُعْبَةُ أَوْ أَمَرَ فَوُزِنَ لِى فَأَرْجَحَ لِى فَمَا زَالَ عِنْدِى مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَزَنَ لِى قَالَ شُعْبَةُ أَوْ أَمَرَ فَوُزِنَ لِى فَأَرْجَحَ لِى فَمَا زَالَ عِنْدِى مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَزَنَ لِى قَالَ شُعْبَةً أَوْ أَمَرَ فَوُزِنَ لِى فَأَرْجَحَ لِى فَمَا زَالَ عِنْدِى مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ [صححه البحارى (٢٠١٤)، ومسلم (٢٥٥)، وابن حبان (٢٧١٥)]. [انظر: ٢٨٤٤].

(۱۳۲۳) حفرت جابر ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں میں نے نبی ملیا کو اپنا اونٹ نی دیا، مدینہ منورہ والیس پہنچ کرنبی ملیا نے مجھے سے فر مایا کہ جا کرمسجد میں دور کعتیں پڑھ کرآؤ، پھرآ ب مکاٹھ ٹائٹ مجھے وزن کر کے بیسے دینے کا تھم دیا اور جھکٹا ہوا تولا، اور بمیشہ میرے یا س اس میں سے بچھ نہ بچھ ضرور رہاتا آئکہ ترہ کے دن اہل شام اسے لے گئے۔

(۱٤٢٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدِ بُنِ رُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو النَّصْرِ يَعْنِى هَاشِمًا فِي سَفَوٍ قَالَ يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُونَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ أَبُو النَّصْوِ فَي سَفَوٍ قَالَ يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُونَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَي النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ قَالُوا هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَوِ [صححه البحارى (ك ١٩٤٣)، ومسلم (١١١٥)، وابن حبان (٢٠٥٣)، وابن خزيمة (٢٠١٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٩٤٤) ١٩٤١، ١٥٣٥ ١١، و١٥٢٥].

(۱۳۲۳۲) حفرت جابر ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹا کسی سفریس تھے، راستے میں دیکھا کہ لوگوں نے ایک آدی کے گرد بھیلر لگائی ہوئی ہے اور اس پر سامیر کیا جارہا ہے، پوچھنے پرلوگوں نے بتایا کہ بیروز سے تھا، نبی علیلا نے فر مایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

( ١٤٢٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْفَنزِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ لَيُّلًا فَلَا يَأْتِينَ ٱخَدُكُمُ أَهُلَّهُ طُرُوقًا فَقَالَ جَابِرٌ فَوَاللَّهِ لَقَدُ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ [انظر: ٥٥٥٥، ١٥٢٧٣، ٥٩٥٩].

(۱۳۲۳) حضرت جابر ٹاٹنٹ مروی ہے کہ ٹی ملیا نے فرمایا کہ جبتم رات کے وقت شہر میں داخل ہوتو بلا اطلاع اپنے گھر مت جاؤ ، حضرت جابر ٹاٹنٹ کہتے ہیں بخداہم ان کے بعدرات کو اپنے گھروں میں داخل ہونے لگے۔ (۱۲۲٤) حَدَّثَنَا یَنْحَیّی بُنُ سَعِیدٍ عَنْ زَکْرِیَّا حَدَّثَنِی عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ کُنْتُ ٱسِیدُ عَلَی جَمَلِ لِی

#### هي مُنزا) اَمُرِينَ بل يَنِيدُ مَرِّي ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَآغَيَا فَأَرَدُتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَدَعَا لَهُ فَصَارَ سَيْرًا لَمُ يَسِرُ مِثْلَهُ وَقَالَ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ فَكُرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ قَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ مِنْهُ وَاشْتَرَطْتُ حُمُلانَهُ إِلَى أَهْلِى فَلَمَّا لَمْ يَسِرُ مِثْلَهُ وَقَالَ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ فَكُرِهْتُ أَنْ أَبْيعَهُ قَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ مِنْهُ وَاشْتَرَطْتُ حُمُلانَهُ إِلَى آهْلِى فَلَمَّا قَلْمُ اللهِ المُحمدة قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَقَالَ ظَنَنْتَ حِينَ مَا كُسْتُكَ أَنْ أَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ هُمَا لَكَ [صححه

البخاري (۷۹، ٥)، ومسلم (۷۱)]. [انظر: ١٤٢٤٥].

(۱۳۲۳) حفرت جابر ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ ایک سفر میں میں اپنے ایک تھے ہار ہے ادن پر چلا جارہا تھا، میں نے سوچا کہ
اس اونٹ کو آزاد کر کے کسی جنگل میں چھوڑ دوں ، کہ اتن دیر میں نبی علیہ میرے قریب آپنچے اور اسے اپنی ٹانگ سے ٹھوکر مارکر
اس کے لئے دعاء کی ، وہ یکدم ایسا تیز رفتار ہوگیا کہ اس سے پہلے بھی ندھا، نبی علیہ نے فرمایا بیاونٹ مجھے ایک اوقیہ چا ندی کے
عوض نج دو، میں نے اسے فروخت کرنا مناسب نہ سمجھالیکن جب نبی علیہ نے دوبارہ فرمایا کہ یہ مجھے نچ دو، تو میں نے اسے
نبی علیہ کے ہاتھ نچ دیا ، اور بیشر ط کر لی کہ میں اپنے گھر تک اسی پرسوار ہوکر جاؤں گا ، واپس پینچنے کے بعد میں نبی علیہ کے پاس
دہ اور ان کے کرحاضر ہوا تو نبی علیہ ان دونوں لے جاؤ ، بیددونوں چیز یں تنہاری ہیں۔
جاؤں گا ، اپنا اونٹ اور اس کی قیت دونوں لے جاؤ ، بیددونوں چیز یں تنہاری ہیں۔

( ١٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى آهْلِي

(۱۳۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٢٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي حُمَيْدٌ حِ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِى عَنْ حُمَيْدِ بُنِ قَلْمِ اللَّهِ آنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ٱعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخُلٍ فَيْسِ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ٱعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخُلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتُ فَجَاءَ إِخُوتُهُ فَقَالُوا نَحُنُ فِيهِ شُرُعٌ سَوَاءٌ فَأَبَى فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاتًا

(۱۳۲۲) حفرت جابر ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک انصاری آ دمی نے اپنی والدہ کوتا قیامت تھجور کا ایک باغ دے دیا، جب اس کی والدہ کا انقال ہو گیا تو اس کے بھائی آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب کا اس میں برابر برابر حصہ ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، وہ لوگ بیمقدمہ لے کرنبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی طینا نے اسے ان سب کے درمیان ورا شت کے طور پرتشیم فرمادیا۔

(١٤٦٤٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْسَ عَنْ أَبِى الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَوْ اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعُ رِجُلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى [راحع: ١٦٤]. (١٣٢٣٤) حفرت جابر الْالْمُ عصروى مِ كُهُ بِي النِّلِي فَا ارشا وفر ما ياجب تم مين من كُونُ فَض بيشے يا چت ليٹ تواك تا مگ پر

## هي مُنالًا أَمُرُانَ بِل بِيدِ مِنْ أَن الله المُرانَ بِل بِيدِ مِنْ أَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

دوسری ٹا مگ ندر کھے۔

( ١٤٢٤٨) حَلَّثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرُّطِبِ وَالْبُسُرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ [راحع: ١٤١٨].

(۱۳۲۴۸) حضرت جابر والتفاسي مروى ہے كه نبي عليهانے بكى اور كى مجور، تشمش اور كھوركوكوملا كرنبيذ بنانے سے منع فر مايا ہے۔

(١٤٢٤٩) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِى غَزُوقِ أَنْمَارٍ [صححه البحارى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِى غَزُوقِ أَنْمَارٍ [صححه البحارى (٤١٤٠)، وابن حبان (٢٥٢٠)].

(۱۳۲۳۹) حضرت جابر طالتی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوغز وہ انمار میں اپنی سواری پرمشرق کی جانب رخ کر کے نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٤٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادٍ بَنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا [صححه ابن حبان (٢ ؟ ٥٩)، والحاكم (٢ ؟ ٢٩)، وقال الترمذى: حسن غريب قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٢٥٨٨، الترمذى: ٢١٦٣)]. [انظر: ٢ ٤٩٤].

(۱۳۲۵۰) حضرت جابر ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے گی تلوار (بغیر نیام کے )ایک دوسرے کو پکڑانے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٤٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ مَحَارِبِ بَنِ دِثَارِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ الْبُقَرَةَ فِى الْفَجْوِ فَلَ الْفَجُورِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتَانَا وَالْجَارِ الْحَدِيمَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتَانَا وَالْجَارِ الْحَدِيمَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتَانَا وَالْجَعِيمِ وَالْمُ وَالْمُعْوِبَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتَانَا وَالْجَعِيمِ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْوِيمِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتَانَا وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْفِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُوالِمِ اللَّهُ الْمُعْتَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّ

سوره بقره شروع كردى، في ملينا في ان سے دومرتب فرمايا معاذ! كياتم لوگول كوفتنديس مبتلاكرنا جا ہے ہو؟

( ١٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ [راحع: ١٤١٦٦].

(۱۳۲۵۲) حفرت جابر والمنظر عروى مروى مكريس نے ني الله كواكيك كيڑے ميں نماز برصة موت و يكھا ہے۔

(١٤٢٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ آبِي ذِنْتٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَٱلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَلَيْنُ تُمْسِكُ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَلَيْنُ تُمْسِكُ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ وَالْتُونَ تُمُسِكُ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ وَالنَّرَ مُسْلِكُ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ وَالنَّرَ مُسِكَ اللَّهُ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّها سُودُ الْحَدَقَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّها سُودُ الْحَدَقَةِ وَاللَّهَ مُنْ مَائِهِ بَدَنَةٍ مُنْ مَلْعِ اللَّهُ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ كُلُّها سُودُ الْحَدَقَةِ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ مِائَةٍ بَدَنَةٍ كُلُّها سُودُ الْحَدَقَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالَةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْم

(۱۳۲۵۳) حضرت جابر و النفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا سے دورانِ نماز کنگریاں ہٹانے کے متعلق پوچھا تو فرمایا صرف ایک مرتبہ برابر کر سکتے ہو،اورا گریہ بھی نہ کروتو پہتمہارے حق میں ایسی سواونٹیوں سے بہتر ہے جن سب کی آنکھوں کی پتلیاں

ياه جول \_

( ١٤٢٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى جَذْعٍ نَخْطَةٍ فَانْفَكَّتُ قَلَمُهُ فَلَ خَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَوَجَدُّنَاهُ يُصَلِّى فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى جِذْعٍ نَخُولَةٍ فَانْفَكَّتُ قَلَمُهُ فَلَ خَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَوَجَدُّنَاهُ يُصَلِّى فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا [صححه ابن حزيمة (ابن حزيمة: (١٦١٥)، وابن حبان (٢١١٢) و ابن حبان (٢١١٢). قال الألباني: صحبح (ابو داود: ٢٠٢، ابن ماحة: ٣٤٨٥). قال شعيب، اسناده قوى].

(۱۳۲۵) حفرت جابر اللفظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ گوڑے سے گر کر مجور کی ایک شاخ یا سے پر گر گئے اور پاؤں میں موچ آگئی، ہم لوگ نبی علیہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو وہاں آپ تکا فیڈی کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، ہم بھی اس میں شریک ہوگئے اور کھڑے ہوکر نماز پڑھی، نبی علیہ نے نمازے فارغ ہوکر فر ما یا امام کو تو مقرر ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی افتد اء کی جائے، اس لئے اگر وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی میٹے کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہوتو تم کھڑے ندر ہا کر وجیسے اہل فارس اپنے رؤساء اور ہڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

( ١٤٢٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ أَيْصَنَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِلَى جِدْعِ نَخُلَةٍ قَالَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى غُلَامًا نَجَارًا يَخُطُبُ إِلَى جِدْعِ نَخُلَةٍ قَالَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى غُلَامًا نَجَارًا أَقَامُوهُ أَنْ يَتَّخِذَ لَكُ مِنْبَرًا قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَطَبَ قَالَ مَا يَئِنُّ الصَّيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَا لَكُ مِنْبَرً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَا لَكُى إِنَّا فَقَدَ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْصَبِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَا فَقَدَ مِنُ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُعَلِي لِمَا فَقَدَ مِنُ اللَّهُ كُم [صححه البخارى (٤٤٤)].

(۱۳۲۵۵) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طیس ایک مجود کے تنے سے فیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، ایک انصاری عورت' جس کا غلام برسمی تھا'' نے کہا یا رسول اللہ! میرا غلام برسمی ہے، کیا میں اسے آپ کے لئے منبر بنانے کا محم نہ دے دوں کہ اس پرخطبہ ارشاد فر ما یا کریں؟ نی علیہ نے فر ما یا کیوں نہیں، چنا نچہ منبر تیار ہو گیا اور جمعہ کے دن نی علیہ اس پرخطبہ دینے کے لئے تشریف فر ما ہوئے تو وہ ستون' دجس کے ساتھ آپ مالی کی لگا یا کرتے تھے، بچے کی طرح بلک بلک کر دونے لگا، نی مالیہ نے فر ما یا بیا آپ کے دور آپی آپ سے مفقود ہوگیا۔

(١٤٢٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ظَنَّ مِنْكُمُ أَنَّ لَا يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ أَوْلَهُ وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمُ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلَاةً مَنْ ظَنَّ مِنْكُمُ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلَاةً آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِي أَفْضَلُ [صححه مسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٠٨٦)]. [انظر: ١٥٢٤٦]. التي مَحْضُ كاغالب مَان يه وكدوه رات ك

## هي مُنالِهُ احَدُن بَن بِي مِن مُن اللهِ احْدَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

آخری حصی میدارند ہوسکے گاتواہے رات کے اول حصی میں ہی وتر پڑھ لینے چاہئیں ، اور جے آخر رات میں جا گئے کا غالب گمان ہوتو اے آخر میں ہی وتر پڑھنے چاہئیں ، کیونکہ رات کے آخری حصی میں نماز کے وقت فرشتے عاضر ہوتے ہیں اور بیہ افضل طریقہ ہے۔

(١٤٢٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ خَلَفْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلَا سَلَكْتُمْ ظَرِيقًا إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ خَلَفْتُهُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلَا سَلَكْتُمْ ظَرِيقًا إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ [صححه مسلم (١٩١١)وابن حبان (٤٧١٤)].

(۱۳۲۵۷) حفرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا تم لوگ مدینہ منورہ میں پچھا ہے ساتھی بھی چھوڑ کر آئے ہو کہ تم جو دادی بھی سطے کرتے ہواور جس راستے پر بھی چلتے ہو، وہ اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں، انہیں بیاری نے روک رکھا ہے۔

( ١٤٢٥٨) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ ح وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى بِهَا دِمَا تَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى بِهَا دِمَا تَهُمُ وَأَمُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَآ فَلَا كُولُوا لَا إِنَّهَا أَنْتَ مُذَّكِرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [صححه وَأَمُوا اللهُ عَلَى اللّهِ ثُمَّ قَرَآ فَلَا كُولُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَّكِرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [صححه مسلم (٢١). وقال الترمذي: حسن صحيح]. [راجع: ١٤١٨٨]

(۱۳۲۵۸) حفرت جابر ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے اس وقت تک قال کرتا رہوں جب تک وہ لا إِلَّه اللَّهُ نہ پڑھ لیس، جب وہ بیکا م کرلیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو جھے ہے محفوظ کرلیا، سوائے اس کلمے کے حق کے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذہبے ہوگا پھر نبی علیہ نے بیر آیت تلاوت فرمائی '' آپ نصیحت سیجئے کیونکہ آپ کا تو کام ہی نصیحت کرنا ہے لیکن آپ ان پر داروغنہیں ہیں۔''

( ١٤٢٥٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهُويِقَ دَمُهُ [صححه ابن حبان (٤٦٣٩) قال شعب صحيح وهذا اسناد قوى].[انظر:٢٨٢] مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهُويِقَ دَمُهُ [صححه ابن حبان (٤٦٣٩) قال شعب صحيح وهذا اسناد قوى].[انظر:٢٨٢] (١٤٢٥٩) حضرت جابر الله المنافق عمروى ہے كہ كھلوگول نے نبی علیا الله علی الله الله الله عنون مروى ہے كہ كھلوگول نے نبی علیا الله فض كاجس كے هوڑے كے يا وَل كِ جائي اوراس كا اپنا خون بہدجائے۔

(١٤٢٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ آيْمَنَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ يَحُفِوُونَ الْخَلُدَقَ ثَلَاثًا لَمْ يَذُوقُوا طَعَامًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُمَا كُذْيَةً مِنُ الْجَبَلِ وَالْحَبَلِ وَالْحَبَلِ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُشُوهَا بِالْمَاءِ فَرَشُّوهَا ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُشُوهَا بِالْمَاءِ فَرَشُّوهَا ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَذَ الْمَاءِ فَرَشُّوهَا ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَا لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَا لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَالَعُونَ لَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ ال

#### هِ مُنالًا مَنْ رَضِ لِيهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَواً [صححه البحارى (٢٠١)]. [انظر: ٢٦٩]. (١٣٢٠) حضرت جابر وللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ وَحَجُواً [صححه البحارى (٢٠١)] حضرت جابر وللهُ عَلَيْهِ عِن مِي عَلِيهِ الرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بِعَن دن اس حال من گذر كے كه انہوں نے كوئى چيز نه چھى، خندق كھودتے ہوئے ايك موقع برصحابہ وفليّه نے عرض كيا يارسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ إِن عَمِل كه دو، انہوں نے اس بر پانی چھڑك ديا، چرنى عليه تشريف بہال كاركى ايك چمّان آگئ ہے، نى عليه افراس بر تين ضربيں لگائيں، اسى لمح وہ چمّان ريت كا شله بن كى، حضرت جابر وليّ كُن كُن بين كه مِين نے وركيا تو اس وقت نى عليها نے اپنے بطن مبارك بر پھر با ندھر كھا تھا۔

(١٤٢٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِفَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ [اسناده ضعيف قال الترمذي: حسن قال الألماني: صحيح (ابو داود ٢٠٧٨)، الترمذي: ١١١١ و١١١١ و١١١١)] [انظر ٢٠٧٦، ١٥١٩)

(۱۳۲۷۱) حضرت جابر طانیو سے مروی ہے کہ نبی عالیا نے ارشاد فریایا جو غلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے، وہ مکاری کرتا ہے۔

( ١٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا أَوْ بَقَوَةً وَقَالَ مَرَّةً نَحَرْتُ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً [صححه الدحارى (٣٠٨٩)، ومسلم (٧١٥)]

(۱۳۲۷۲) حضرت جابر ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی علینا جب مدینه منور ہ تشریف لاے تولوگوں نے ایک اونٹ یا گائے ذکے فرمائی۔

( ١٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ كُهَيْلِ عَمَّنْ سَمِعَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي مَنْ سَمَعَ عَبْدًا وَكَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا سَمِعَ حَابِرَ بُنَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْعَرَ طَ الْمُبْتَاعُ وَقَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْعَرُ طَ الْمُبْتَاعُ وَقَال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٤٣٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۲ ۱۳۳) حضرت جابر و المنظمة عمروى ب كه في عليه المنظمة ارشاد فرما يا جو محض كن ايسا غلام كويني جس ك پاس مال مو بتواس كا مال بائع كامو كالآيد كه مشترى شرط لكاد \_ \_

( ١٤٢٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ [انظر: ١٤٢٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ [انظر: ١٥٠٣٢، ١٤٣٦، ١٤٣٢٤].

(۱۳۲۲۳) حفرت جابر التنوي عروى بكري اليال في مرفلام كو يواعد

( ١٤٢٦٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي خَالِدٍ وَسُفْيَانُ عَنُ سَلَّمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ [انظر: ١٥٠٣٥].

(١٣٢٦٥) حضرت جابر والتناعروي بكرني عليهان مربرغلام كوبياب

## هي مُنالُهُ اَمَّانُ بَلِ يَسْتِرُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

( ١٤٢٦٦) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ [راحع: ٢٦٦٤].

(١٢٢ ١٢) حضرت جابر طالفي سے مروى ہے كه نبى ملينا في مد برغلام كو يجا ہے۔

(۱۴۲۷۷) حضرت جابر ر التائيئ سے مروى ہے كہ نبي عليا في وادى محسر ميں اپني سوارى كى رفقار كوتيز كرديا۔

( ١٤٢٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِتَأْخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِتَأْخُذُ اللَّهُ عَنَاسِكَهَا وَارْمُوا بِمِشْلِ حَصَى الْخَذُفِ [راحع: ٢٦٧]

(۱۳۲ ۹۸) حضرت جابر ڈلٹنزے سروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا میری امت کومز سک جے سیکھ لینے جا ہمیں ،اورشیطان کو منگریاں شیکری کی بنی ہوئی مارا کرو۔

( ١٤٢٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَفَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا مِنْ

(۱۳۲۹۹) حضرت جابر ڈائٹ سے مروی ہے کہ خندق کھودنے کے موقع پر نبی علیا اور آپ کے صحابہ ڈٹائٹ پر بڑے سخت حالات آ کے حتی کہ بھوک کی وجہ سے نبی علیا ہے اپنے بطن مبارک پر پھر با ندھ رکھا تھا۔

( • ١٣٢٧) حفرت جابر وللفؤے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو جب تک اپنی انگلیاں خود ضاف لے یاکسی کو چاہئے کا موقع نہ دے دے اپنے ہاتھ تو لئے سے صاف نہ کرے ، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔

(١٤٢٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكُفِى الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكُفِى النَّمَانِيَةَ [صححه مسلم (٢٠٥٩)] [انظر: ١٥١٧]

#### 

- (۱۳۲۷) حضرت جابر ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے ارشا دفر مایا ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کو، دو کا کھانا چار کواور جار کا کھانا آٹھ آ دمیوں کو کافی ہوجا تاہے۔
- (١٤٢٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ [صححه مسلم ٩٩٥٠]. [انظر: ١٤٤٤٢].
  - (۱۴۲۲) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١٤٢٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ حِ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ آحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ الْآذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ آحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ الْآذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ آحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ الْآذَى وَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ
- (۱۳۲۷۳) حضرت جابر دلائن سے مردی ہے کہ نبی ملینہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کالقمہ گر جائے تواسے جا ہے کہ اس بر لگنے دالی تکلیف دہ چیز کو ہٹا کراہے کھالے اور اسے شیطان کے لئے ندچھوڑے۔
- ( ١٤٢٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْمُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بُنِ نَافِع عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الْأُدُمُ الْحَلُّ [انظر: ٢٤ ٥ ١ ، ١ ٢٥ ].
  - (١٣٢٧) حضرت جابر خالفيًا يم وي بي كه جناب رسول اللهُ فَالْفِيْمُ في ارشا دفر ما ياسر كه بهترين سالن ب-
- ( ١٤٢٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَلِيرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ اتَّخَذْتُمُ أَنْمَاطًا قَالَ قُلْتُ اتَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ وَآنَا اَقُولُ لِامْرَاتِي نَحِّي عَنِّي نَمَطكِ هَلُ اتَّخَذْتُمُ أَنْمَاطًا قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ وَصححه البحاري (٣٦٣١)، ومسلم فَتَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ [صححه البحاري (٣٦٣١)، ومسلم فَتَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ [صححه البحاري (٣٦٣١)، ومسلم (٢٠٨٣)]. [راجع: ١٤١٧٨].
- (۱۳۲۷۵) حضرت جابر ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ جب میں نے شادی کر لی تو نبی طالیہ نے پوچھا تہارے پاس اونی کپڑے ہیں؟ ش نے عرض کیا یا رسول اللہ مگا لیے آئے ہمارے پاس کہاں؟ فرمایا عنقریب تمہیں اونی کپڑے ضرور ملیں گے، اب آج جب وہ مجھے مل گئے تو میں اپنی ہوی سے کہتا ہوں کہ بیا ہے اونی کپڑے اپنے پاس ہی رکھوتو وہ کہتی ہے کہ کیا نبی طالیہ نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں اونی کپڑے ملیں گے؟ (یین کرمیں اسے اس کے حال پرچھوڑ دیتا ہوں)۔
- ( ١٤٢٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمُ [راحع: ٢٣٢].
- (۲۷۲۱) حضرت جابر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا میرے نام پراپنا نام رکھ لیا کروہ لیکن میری کنیت پراپنی کنیت نہ رکھا کروکیونکہ میں ابوالقاسم ہوں اور تمہارے درمایا نقشیم کرتا ہوں۔

## هي المنال) أَمَّارُيْ بِينَ مَرْم اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اله

( ١٤٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ وَأَوْكُوا ٱسْقِيَتَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِآ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ يَعْنِي الْفَأْرَةَ وَانظر: ١٥٤٢٩، ١٥٢٩،

[10717,107.2,101,71701]

(۱۳۲۷۷) حضرت جاہر ڈلائٹیئے سے مردی ہے کہ بی ملیکیائے فرمایا رات کوسوتے ہوئے دروازے بند کرلیا کرو، برتنوں کوڈ ھانپ د یا کرو، چراغ بجها دیا کرواورمشکیزوں کا منه با ندھ دیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے کونہیں کھول سکتا ،کوئی پر د نہیں ہٹا سکتا اور کوئی بندھن کھول نہیں سکتا ، اور بعض اوقات ایک چو ہا پورے گھر کوجلانے کا سبب بن جاتا ہے۔

( ١٤٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ مُنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ قَالَ حَجَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْمِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَنْعَةٍ [راحع: ١٤١٧٣]

(۱۳۲۷۸) حفرت جابر والنفظ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی ملیلا کی موجودگی میں جج کیا اور سات آ دمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور سات ہی کی طرف سے ایک گائے ذریح کی تھی۔

( ١٤٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا فَمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ [راحع: ١٤١٧٢].

(۱۳۲۷ ) حضرت جابر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا اپنے مال کواپنے پاس سنیمال کررکھو، کسی کومت دو،اور جو شخص زندگی بھرکے لئے کسی کوکوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ اسی کی ہوجاتی ہے۔

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ خَالِي يَرُقِي مِنْ الْعَقْرَبِ فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرُّقَى أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرُّقَى وَإِنِّى أَرْقِي مِنْ الْعَقْرَبِ فَقَالَ مَنُ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلُ [انظر: ١٤٤٣٥]

(١٣٢٨٠) حضرت جابر ر النفؤ سے مروی ہے کہ میرے مامول بچھو کے ڈنگ کامنتر کے ذریعے علاج کرتے تھے، جب نبی مالیله نے منتر اور جھاڑ پھوٹک کی ممانعت فرما دی تو وہ نبی ملینیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللهُ مَانْتِیْمَ! آپ نے جھاڑ چھونک سے مع فرمادیا ہے اور میں چھو کے ڈیک کا جھاڑ چھونک کے ذریعے علاج کرتا ہوں؟ نبی ملیا انے فرمایا جو تحض اپنے بھائی کونفع پہنچاسکتا ہو،اسے ابیاہی کرنا جا ہے۔

( ١٤٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ [راجع: ١٤٢٤].

(۱۳۲۸۱) حضرت جابر ٹگاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے رات کے وقت بلااطلاع کے اپنے گھر واپس آنے سے (مسافر کے

### 

لئے ) منع فرمایا ہے کہ انسان ان سے خیانت کرے یا ان کی غلطیاں تلاش کرے۔

(١٤٢٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْجَهَادِ ٱفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ [راحع: ٢٥٩].

(۱۳۲۸۲) حضرت جابر و النوس مروی ہے کہ پھولوگوں نے نبی الیّلات بوجھا کہ سب سے افضل جہادکون سا ہے؟ نبی الیّلان فر فرمایا اس شخص کا جس کے گھوڑ ہے کے یاؤں کٹ جائیں اور اس کا اپنا خون بہہ جائے۔

( ١٤٢٨ م ) قَالَ وَسُئِلَ أَيُّ الصَّلَاقِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ [صححه مسلم (٢٥٦)، وابن حزيمة (١١٥٥)، وابن حبان (١٧٥٨)]. [انظر: ١٤٤٢١].

(۱۳۲۸۲م) اور نبی طایقا ہے کسی نے بوچھا کہ کون سی نمازسب سے افضل ہے؟ نبی طایقا نے فرما یا کمبی نماز۔

( ١٤٢٨٢) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعُبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَى مِنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الدِّمَةِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَى مِنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الدِمِ ١٤٢٤١ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَوَزَنَ لِى ثَمَنَهُ وَٱرْجَحَ لِى قَالَ فَقَالَ لِى هَلُ صَلَّبْتَ صَلِّ رَكُعَتُنِ ١٠ احعِ ١١٤٢٤١

(۱۳۲۸س) حضرت جابر وللفنز سے مروی ہے کہ ایک سفر میں نبی طالیہ نے جھے سے میر ااونٹ خزید لیا، پھر آپ کا فائی آئے کے وزن کر کے پسیے دیئے اور جھکتا ہوا تو لا ،اور مجھ سے فرایا کیا تم نے دور کعتیں پڑھ کی ہیں؟ جا کردور کعتیں پڑھو۔

( ١٤٢٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزُادَنِي

(١٣٢٨) حضرت جابر التَّقَطَّ عَمْ موى بِ كَه نِي عَلَيْهِ بِمِيرا بَكُوفُرضَ هَا، نِي عَلَيْهِ فِي وه مِجْصَادا كرديا اورزا كدبجى عطاء فرما يا-(١٤٢٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشُونَ أَمَامَهُ إِذَا خَرَجَ وَيَدَعُونَ ظَهْرَهُ لِلْمُلَاثِكَةِ [صححه ابن حيا ن(٢١٢٦)، والحاكم

(٢١١/٢). وصحح اسناده النوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٤٦)]. [انظر: ١٤٦١٠].

(۱۳۲۸۵) حفرت جابر ٹالٹی ہے مروی ہے کہ جب نبی علیہ ابر تشریف لاتے تو صحابہ کرام ٹالٹی آپ کے آگے چلا کرتے اور آپ تالٹی کی پیٹ مبارک کوفرشتوں کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔

( ١٤٢٨٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ حِ وَإِشْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جَابِرُ أَتَزَوَّجُتَ قَالَ قُلْتُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَوَوَّجُتَ قَالَ قُلْتُ يَعَمُ قَالَ بِكُوا أَوْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ يَتِهًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّ لِى أَخَواتُ فَتَحْشِيتُ نَعَمُ قَالَ بِكُوا أَوْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ يَكُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِذَاتِ اللَّينِ تَرِبَتُ يَدَاكَ أَنْ تَذُخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكُحُ لَدِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ اللَّينِ تَرِبَتُ يَدَاكَ اللّهُ عَلَيْكَ بِذَاتِ اللّهِ يَرَبَتُ يَدَاكَ وَصَحه مسلم (٢٥٥).، وقال الترمذي: حسن صحيح].

## هي مُنالِهَ اَمَرُ رَصْبِل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

(۱۳۲۸) حضرت جابر رٹائٹڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھ سے بوچھا کہ کیاتم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! بوچھا کہ کنواری سے یاشو ہر دیدہ سے؟ میں نے عرض کیا شوہر دیدہ سے، کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور پھو پھیاں ہیں، میں نے ان میں ان بی جیسی بیوقوف کولا نا مناسب نہ سمجھا، نبی علیہ نے فرمایا کنواری سے نکاح کیوں نہ کیا کہتم اس سے کھیلتے ؟ پھر فرمایا عورت سے نکاح اس کے دین ، مال اور حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے تم دین دارکوا پنے لیے متخب کیا کرو، تمہمارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔

(۱۳۲۸ ) حضرت جابر ڈائٹوئے مروی ہے کہ ہم لوگ ذی المجبی چار تاریخ گذرنے کے بعد نبی نایش کے ساتھ مدینہ منورہ سے جج کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے ، نبی نایش نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے عمرہ کا احرام بنالیں ، اس پر ہمارے دل کچھ بوجھل ہوئے اور سے بات ہمیں بری محسوس ہوئی ، نبی نایش کو معلوم ہواتو فر مایا لوگو! احرام کھول کر طلال ہوجاؤ ، اگر جس اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہ لایا ہوتا تو وہی کرتا جوتم کروگے ، چنا نچہ ہم نے الیا ہی کیا حتی کہ ہم نے اپنی عورتوں سے بھی وہی کچھ کیا جو غیرمحرم کر سکتا ہے ، خدلا یا ہوتا تو وہی کر تا جوتم کروگے ، چنا نچہ ہم نے الیا ہی گئے ہی ہے کہ کہ مرمہ کواپنی پشت پر رکھا اور جج کا تلبیہ پڑھ کر روانہ ہوگئے۔

( ١٤٢٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ [راحع: ١٤٢٨٧].

(۱۴۲۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٤٢٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّمْوِ وَالبُّسُوِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْوِ أَنْ يُنْبَذَا [راحع: ١٤١٨.].

(۱۳۲۸ ۹) حضرت جابر الماتین سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے یکی اور پکی مجبور، تشمش اور کھجور کوکوملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٤٢٩) حَدَّثَنَا يُتُحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلانَ بَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن يُصَلِّى مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن يُصلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيْصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن عنه الله الله عنه الله الله عنه عنه الله الله عنه عنه وهذا إسناد قوى].

#### هي مُنالاً احَدُرُنْ بل يَنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ال

(۱۳۲۹۰) حضرت ُ جابر ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت معاذین جبل ڈلٹنڈ ابتداء نماز عشاء نبی ملیلا کے ساتھ پڑھتے تھے، پھراپی قوم میں جا کرانہیں وہی نماز پڑھادیتے تھے۔

(١٤٢٩١) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرُهَا [انظر: ١٤٣٢، كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرُهَا [انظر: ١٤٣٠، ١٤٣٨،

(۱۳۲۹) حضرت جابر رہائش ہے مروی ہے کہ نبی الیکانے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو،اسے جاہئے کہ وہ خوداس میں بھیتی باڑی کرے،اگرخوذ نہیں کرسکتا یا اس سے عاجز ہوتو اپنے بھائی کو ہدید کے طور پر دے دے، کراید پر نددے۔

(١٤٢٩٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ [انظر: ١٥٣٦٤،١٤٣٢١،١٤٣٢١، ١٥٣٦٤،١٥٣٠١]

(۱۳۲۹۳) حضرت جابر والنواسي مروى بركه نبي اليله في فرمايا ' عمرى' اس كے لئے جائز برس كے لئے بركيا كيا ہو۔ (۱۶۲۹۳) و حدثناہ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ [راجع: ۲۹۲]

(۱۳۲۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٢٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ فَلَا بُدَّ لَنَا قَالَ فَلَا إِذًا [صححه المحارى ( ٥٩ ٢ ٥٥) صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح]

(۱۳۲۹۳) حفرت جابر رہائٹی سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ نے مختلف برتنوں کے استعمال سے منع فر مایا تو انصار کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جارہ نہیں ہے، نبی علیہ نے فر مایا پھرنہیں۔

( ١٤٢٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنُ نَبْيَحٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَالَ آتِيكُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ لَا تُكَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ قَالَ فَقَالَ آتِيكُمْ قَالَ لَنَا فَقَالَ يَا جَابِرُ كَأَنَّكُمْ عَرَفَتُمْ حُبَّنَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَا جَابِرُ كَأَنَّكُمْ عَرَفُتُم حُبَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَا جَابِرُ كَأَنَّكُمْ عَرَفُتُم حُبَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْفَى وَوَجِي أَوْ صَلَّ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَ فَقُلْتُ لَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْنَا وَلَا يَعْمَ لَنَا الطَّوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْنَا وَلَا يَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَرَفُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ ال

## 

کی ، نبی علیظانے فرمایا جابر! ایسا لگتاہے کہ مہیں گوشت کے ساتھ ہمار سے تعلق خاطر کا پید لگ گیا ہے ، جب نبی علیظا واپس جانے گئے تو میری بیوی نے کہایار سول الله مظافیۃ المیرے لیے دعاء فرماد ہے کہ دعاء فرماد ہے کہا کہ دیکھوتو سہی! نبی علیظا ہمارے یہاں تشریف لائیں اور نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا میں نے تہا کہ دیکھوتو سہی! نبی علیظا ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہمارے لیے دعاء نہ فرمائیں۔

( ١٤٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الظَّهُوُ كَاسُمِهَا وَالْعَصُوُ بَيْنَاءُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبُ ثُمَّ نَأْتِي مَنَازِلَنَا بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبُ ثُمَّ نَأْتِي مَنَازِلَنَا وَكَانَ يُعَجِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِي مَنَازِلَنَا وَهِي عَلَى قَدْرِ مِيلٍ فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبُلِ وَكَانَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ وَالْفَجُورُ كَاسُمِهَا وَكَانَ يُغَلِّسُ بِهَا وَالطَنِ ١٥٠٣٤

(۱۳۲۹۲) حفرت جابر بھاتن سے مروی ہے کہ نماز ظہرائے نام کی طرح ہے، نماز عصر سورج کے روش اور تازہ دم ہونے کا نام ہے، نماز مغرب بھی اپنے نام کی طرح ہے، ہم لوگ نبی ایشا کے ساتھ نماز مغرب پڑھ کرایک میل کے فاصلے پراپنے گھروں کو واپس لوٹتے تھے تو ہمیں تیر گرنے کی جگہ بھی دکھائی دے رہی ہوتی تھی، اور نبی طیشا نماز عشاء بھی جلدی اور بھی تا خیرسے ادا فرماتے تھے، اور نماز فجر بھی اپنے نام کی طرح ہی ہے، اور نبی طیشا نماز فجر منداندھرے پڑھے۔

(١٤٢٩٧) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّذَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَلَّثِنِى جَابِرٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤُولِهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكُفُلُهُنَّ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْبَعَنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤُولِهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكُفُلُهُنَّ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَإِنْ كَانَتُ اثْنَتُيْنِ قَالَ وَإِنْ كَانَتُ اثْنَتَيْنِ قَالَ فَرَأَى بَعْضُ الْقُومِ أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً لَقَالُ وَاحِدَةً [اخرجه ابويعلى (٢٢١٠) والنزار (١٩٠٨) قال شعيب، صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۴۲۹۷) حضرت جابر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں، جن کی رہائش، ان پر شفقت اور کفالت وہ کرتا ہو، اس کے لئے جنت بقینی طور پر واجب ہو جائے گی، کس نے پوچھا یارسول اللّه مُثَاثِیْتُوا اگر کسی کی وہ بیٹیاں ہوں تو ؟ فر مایا پھر بھی یہی حکم ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگروہ ایک کے متعلق سوال کرتے تو نبی علیہ ا کہ ایک بیٹی ہوئٹ بھی یہی حکم ہے۔

( ١٤٢٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا رَجَعْنَا ذَهَبْنَا لِنَدُخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدُخُلَ لَيْلًا أَى عِشَاءً لِكَى تَمْتَشِطَ الشَّعِئَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ [راجع: ٢٢٣٣].

(۱۳۲۹۸) حضرت جاہر ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی نالیٹا کے ہمراہ تھے، واپسی پر جب ہم شہر میں داخل ہونے لگے تو فر مایا تھہر و، رات کوشہر میں داخل ہوں گے یعنی مغرب کے بعد نبی مالیٹا نے ان سے فر مایا کہ جب تم رات کے وقت شہر میں

# م منالاً اطلاع، تا کہ شوہر کی غیر موجود گی والی عورت اپنے جسم سے بال صاف کر لے اور پر اگندہ حال عورت بناؤ سنگھار کر داخل ہوتو بلا اطلاع، تا کہ شوہر کی غیر موجود گی والی عورت اپنے جسم سے بال صاف کر لے اور پر اگندہ حال عورت بناؤ سنگھار کر

(۱٤٢٩٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا عُكَرُمٌ فَسَمَّاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا لَهُ فَقَالَ تَسَمَّوُا بِالسَمِى وَلَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا لَهُ فَقَالَ تَسَمَّوُا بِالسَمِى وَلَا تَكُنتُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا بَيْنَكُمْ [صححه البحارى (٢١٨٧)، ومسلم (٢١٣٣)]. [راجع: ٢٢٢]. تكنتُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا بَيْنَكُمْ [صححه البحارى (٢١٨٧)، ومسلم (٢١٢٥)]. [راجع: ٢٢٢]. (الجع: ١٤٢٣)]. ومسلم (١٢٩٩) حضرت جابر رَقَالِيُّ عن مروى ہے كہ ايك انصارى كے بيال ايك بچه پيدا ہوا، انہوں نے اس كانام قاسم ركاديا تو الله على ال

(١٤٣٠) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُكِّ [انظر: ١٥٠٣٩].

(۱۲۳۰۰) حضرت جابر فٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا ایک صاع سے خسل اور ایک مدسے وضوفر مالیا کرتے تھے۔

(١٤٣٠١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّا (عَنْ أَبِي هُبَيْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاشْتَرَى مِنِّى بَعِيرًا فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا قَدِمْتُ آتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاشْتَرَى مِنِّى بَعِيرًا فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا قَدِمْتُ آتَيْتُهُ بِالنَّعِيرِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ لَحِقَنِى قَالَ قُلْتُ قَدْ بَدَا لَهُ قَالَ فَلَمَّا وَالْمَرَ لِي بِالثَّمَنِ ثُمَّ انْصَرَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَحِقَنِى قَالَ قُلْتُ قَدْ بَدَا لَهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَحِقَنِى قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَحِقَنِى قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ يَعْجَبُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ يَعْجَبُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَهُ عَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَ

(۱۳۳۰) حضرت جابر ڈائٹی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں نہی بلیٹا کے ساتھ تھے، نبی بلیٹا نے مجھ سے میر ااونٹ خرید لیا ،
اور مجھے مدینہ منورہ تک اس پر سواری کی اجازت دے دی ، مدینہ والیس کے بعد میں وہ اونٹ نبی بلیٹا کی خدمت میں لے کر
حاضر ہوا ، اور اونٹ نبی بلیٹا کے حوالے کر دیا ، نبی بلیٹا نے مجھے قیمت اداکی اور میں والیس ہوگیا ، راستے میں نبی بلیٹا دوبارہ مجھے آ
طے ، میں نے سوچا شاید آپ کی رائے بدل گئ ہے ، لیکن نبی بلیٹا نے وہ اونٹ میرے حوالے کر کے قرمایا کہ یہ بھی تہمارا ہوا ،
اتفاقاً میرا گذرا یک بیہودی کے پاس سے ہوا ، میں نے اسے بیواقعہ بتایا تو وہ تنجب کرنے لگا کہ نبی بلیٹا نے تم سے اونٹ خریدا ،
پھراس کی قیمت بھی دے دی اور وہ اونٹ بھی تہمیں بہہ کر دیا ؟ میں نے کہا جی ہاں !

(١٤٣.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ رُمِيَ أُبَيَّ بْنُ كَعْبٍ يَوْمَ الْدَرُمَ اللّهُ عَلْيَهِ وَسَلّمَ فَكُوكِي عَلَى أَكْحَلِهِ [صححه مسلم (٢٠٢٠)،

# 

والحاكم (٤/٤/٢)]. [انظر: ١٥٠٥٢، ١٤٤٣٢، ٢٥٠٥١].

- (۱۳۳۰۲) حضرت جابر و النفؤ سے مروی ہے کہ غزوۂ احد کے دن ایک تیر حضرت ابی بن کعب و النفؤ کے باز و کی ایک رگ میں آ لگا، نبی علیفاً کے چکم پران کے باز وکوداغ دیا گیا۔
- (١٤٣٠٣) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقَّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥١٨، ابن ماحة: ٢٤٩٤، الترمذي: ٢٣٦٩). قال شعيب: رحاله ثقات، وقال الترمذي: حسن غريب].
- (۱۴۳۰ هـ) حضرت جابر ڈٹاٹنئے سے مروی کے کہ نبی طایقائے ارشاد فر مایا پڑوی اپنے پڑوی کے مکان پر شفعہ کا زیادہ حق رکھتا ہے، اگروہ غائب ہوتو اس کا انتظار کیا جائے گا ، جبکہ دونوں کاراستدا یک ہو۔
- ( ١٤٣٠٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِلْهُلِهَا وَالرُّقْنَى جَائِزَةٌ لِلَّهُلِهَا [صححه ابن حاب عبان (١٣٦٥). وحسه الترمذي. قال الألباني صحيح (ابو داود: ٣٥٥٨، ابن ماجه: ٢٣٨٣، الترمذي: ١٣٥١، النسائي: ٢٧٤/٦)].
- (۱۳۳۰ه) حفرت جابر ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا ''عمریٰ' اس کے اہل کے لئے جائز ہے، اور'' رقبی'' اس کے اہل کے لئے جائز ہے، اور'' رقبی'' اس کے اہل کے لئے جائز ہے، اور'' رقبی'' اس کے اہل کے لئے جائز ہے۔
- ( ١٤٣٠٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّا مُقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٣). قال شعيب صحيح متواتر].
- (۱۳۳۰۵) حفرت جابر ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر مایا جو شخص جان بوجھ کرمیری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے،اسے جہنم میں اپناٹھ کا نہ بنالینا جائے۔
- (١٤٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبُحُرُ فَأَرَدُنَا أَنْ نَأْكُلِ مِنْهُ فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ بَعُدَ ذَلِكَ فِي سَفِي سَفَرٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرُنَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبُحُرُ فَأَرَدُنَا أَنْ نَأْكُلُ مِنْهُ فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةً ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ بَعُدَ ذَلِكَ نَعُونُ وَسُلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا قَالَ فَأَكُلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكُرْنَا فَلَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا قَالَ فَأَكُلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكُرُنَا فَلَكُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَقِي مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَابُعَثُوا بِهِ إِلْيُنَا [انظر: ١٤٢٨٩ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَقِي مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَابُعَثُوا بِهِ إِلْيُنَا [انظر: ١٤٢٨٩ ١٤٣٩].

(۱۳۳۰۷) حضرت جابر بٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیانے ہمیں ایک سفر میں حضرت ابوعبیدہ ٹٹائٹڈ کے ساتھ بھیجا تھا، راستے میں ہمارازادِ سفرختم ہوگیا،اسی دوران ہمارا گذرایک بہت بڑی مجھلی پر ہواجو سمندر نے باہر پھینک دی تھی،ہم نے اسے کھانا چاہالیکن

## هي مُنالها مَن بنا المَارَة بن بنا المَارِين بن المَارِين المَا

حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ نے پہلے تو ہمیں منع کر دیا پھر فر مایا کہ ہم لوگ نبی علیا کے قاصدادر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اس لئے اسے کھالو، چنانچہ ہم کئی دن تک اسے کھاتے رہے، اور واپس آنے کے بعد ہم نے نبی بلیا سے بھی اس کا تذکرہ کیا، نبی علیا نے فر مایا اگراس کا پچھ حصہ تمہارے پاس بچا ہوا ہو تو وہ ہمیں بھی جیجو۔

(١٤٣٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا فَذَكَرَ الْهِرَانَ فَلَكُمُ وَسُلَّمَ بِيَدِهِ [راحع: ٢ ٤٣٠١]. الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكُواهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ [راحع: ٢ ٤٣٠١].

(۷۰۳۱) عدیث نمبر (۱۳۳۰) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٣.٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بَنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فِيمَ الْعَمَلُ أَفِى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلُ اللّهِ فِيمَ الْعَمَلُ أَفِى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلُ إِنَّا فَلَا فَي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلِ إِذًا قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

(۱۲۳۰۸) حضرت جابر والتعقیق مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سراقہ بن مالک طالبیق کے ،اور کہنے لگے یارسول الله مَنَافَتُهُ اللهُ مَاللهُ مَنَافَتُهُ اللهُ مَا فَدَ ہو گیا یا پھر ہم اپنی تقدیر خود ہی بناتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا قلم اے لکھ کرخشک ہو کیے اور تقدیر کا تھم نافذ ہو گیا ،انہوں نے پوچھا کہ پھر عمل کا کیا فائدہ؟ نبی علیہ نے فرمایا عمل کرت ورہو، کیونکہ ہرایک کے لئے اس عمل کوآسان کرویا جائے گا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔

( ١٤٣.٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ آبِي سُفُيَانَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْغُسُلِ
مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَأُفُرِ عُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا [صححه مسلم (٢٢٨)]

(۱۳۳۰۹) حضرت جابر ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ سی خص نے نبی ملیلا سے خسل جنابت کے متعلق پوچھا تو آپ مالٹیڈ کا سے فر مایا کہ

میں تواییے سر پرتین مرتبہ پانی ڈال لیتا ہوں۔

( ١٤٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلُ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا

(۱۳۳۱۰) جفرت جابر دفائق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جوشص کسی مریض کی عیادت کوجا تا ہے، وہ رحت البی میں گھتاجا تا ہے یہاں تک کداس کے پاس جا کر بیٹھ جائے اور جب بیٹے جائے تو اس میں غوطہ زنی کرئے لگتا ہے۔

( ١٤٣١١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشُوعِنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الْإِذَامُ الْخَلُّ [راجع: ٢٧٤].

(۱۳۳۱) حضرت جابر وللفظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالْفِیْنِ نے ارشا وفر مایا سر کہ بہترین سالن ہے۔

## هي مُنالًا اَعَرُانَ بل يَنِيَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ١٤٣١٢ ) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا وَكَخُمًا فَصَلَّوْا وَلَمْ يَتُوضَّنُوا [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٨٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٥١١٦،١٤٣٥.]

الاسلام المحضرت جابر وللفيئة عمروى به كديس نے نبى اليكا اور حضرت ابوبكر وللفي وعمر وللفيئة كے ساتھ روئى اور گوشت كھايا ،ان سب حضرات نے نياوضو كيے بغير بى نماز چڑھى۔

(١٤٣١٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ [صححه مسلم (٩٨٥)]

(۱۲۳۱۳) حضرت جابر ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے گواہوں اور منشی پر لعنت فرمائی ہے۔

(١٤٣١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَوَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى بُعِشْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى بُعِشْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ وَكَانَ النَّيِّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً وَبُعِشْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَأُحِلَّتُ لِى الْفَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِلْحَدِ قَبْلِى وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَايُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ خَيْثُ أَدْرَكَتُهُ [صححه المحارى ٣٣٥].

(۱۳۳۱۳) حفرت جابر ڈاٹھ کے مروی ہے کہ نی طائی نے فر مایا مجھے پانچے الی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں دی گئیں، جھے ہرسرخ وساہ کی طرف بھیجا گیا ہے، پہلے نبی ایک مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پر بھیجا گیا ہے، میرے لیے مال فنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے جبکہ بھے سے پہلے یہ کسی کے لئے حلال نہیں رہا، رعب کے ذریعے ایک مہینے کی مسافت پر میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لئے روئے زمین کو پاکیزگی بخش اور مبحر قرار دے دیا گیا ہے، اس لئے جس شخص کو جہاں بھی نماز بیڑھ لے۔

( ١٤٣١٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذُبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا [صححه مسم (١٣١٨)، وابن حزيمة (٢٩٠٢)]. [انظر: ١٤٤٧٥].

( ١٤٣١٦) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

### هي مُنالِهَ احْرَانَ بل يُسِيْمَ مَرْمُ الْحِيْدِ مَرْمُ الْحِيْدِ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْحِيْدِ مِنْ الْمُعَالِمِ الْحِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْمِيْدِ الْمِ

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسُلٌ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ كُلَّ جُمُعَةٍ [صححه ابن عزيمة: (١٧٤٧)، وابن حبان (١٣١٩). قال شعيب: صحيح بطرقه وشاهده].

(۱۳۳۱) حضرت جابر رہا تھی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا ہرمسلمان پرسات دنوں میں جعد کے دن عسل کرنا ضروری ہے۔

(١٤٣١٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْ بَرُامٍ [صححه مسلم (١٩٩٩)، وابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نَبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ [صححه مسلم (١٩٩٩)، وابن على عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نَبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ [صححه مسلم (١٩٩٩)، وابن عن ١٩٩٤]. حان (٣٩٩٦)] [راحع: ١٩١٤].

(۱۳۳۱۷) حضرت جابر ٹلاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیک کے لئے ایک مشکیزے میں نبیذ بنائی جاتی تھی ،اوراگر مشکیز ہ نہ ہوتا تو پھرکی ہنڈیا میں بنالی جاتی تھی۔

(١٤٣١٨) قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الثَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَرِّ وَالْمُزَفَّتِ [٥ - - م م لم (١٩٩٩)] [انظر: ١٤٩١٢،١٤٩٠٤، ١٤٩١٢،١٤٩١ [راجع: ١٩١٤،٤٩١٤].

(۱۳۳۱۸) اورنبی ملینانے دیاء نقیر جسٹر مٹکا اور مزفت تمام برتنوں سے منع فر مایا ہے۔

(١٤٣١٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَجِيرًا يَعْنِى النِّسَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَجِيرًا يَعْنِى النِّسَاءَ [صححه مسلم (١٤٠٥)]. [انظر: ١٥١٣٩].

(۱۳۳۱۹) حضرت جابر والنوس مروى بر كه بهم نى اليكااور حضرت الوبكر والنواعمر والنوس عدور مين عورتول سے متعد كيا كرتے شے جتی كه بعد ميں حضرت عمر والنوس في اس كى ممانعت فرمادى۔

( ١٤٣٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرُهَا [راجع: ١٤٢٩].

(۱۳۳۲۰) حضرت جابر ٹائٹنٹ مروی ہے کہ بی طالیہ نے ارشاد قر مایا جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، اسے چاہئے کہ وہ خود اس میں کھیتی باڑی کرے، اگر خوذ نہیں کرسکتا یا اس سے عاجز ہوتو اپنے بھائی کوہدیہ کے طور پردے دے، کراہیہ پر نہ دے۔

( ١٤٣٢١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ [راحع: ٢٩٢].

(۱۳۳۲) حضرت جابر والنفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فر مایا ''عمریٰ 'اس کے لئے جائز ہے، جسے وہ ہب کیا گیا ہو۔

هي مُناهَا مَيْنَ شَرِي يَوْمِ كُولُولِي اللهِ مَنْ اللهُ ال

( ١٤٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَغْنِى أَجُرًا وَمَا أَكَلَتُ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُو لَهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَغْنِى أَجُرًا وَمَا أَكَلَتُ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ [صححه ابن حبان (٥٢٠٥). قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٣٧٩). قال شعيب: صحيح واحتلف فيه على هشام]. [انظر: ١٤٦٩١].

(۱۳۳۲۲) حضرت جابر را النفؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیآ نے ارشاد فر مایا جو شخص کسی ویران بنجر زمین کوآباد کرے، اسے اس کا ''اجز'' ملے گااور جتنے جانوراس میں سے کھا ئیس گے،اسے ان سب پرصدقے کا ثواب ملے گا۔

(۱٤٣٢٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنُ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى وَاحِلَتِهِ نَحْوَ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى وَاحِلَتِهِ نَحْوَ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى وَاحِلَتِهِ نَحْوَ الرَّمْ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى وَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَعْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ [صححه المحارى (٤٠٠)، وابن عزيمة (٣٧٦) الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الْمُمْرِقِ الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۳۳۲۳) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا نوافل اپنی سواری پر ہی مشرق کی جانب رخ کر کے بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن جب فرض پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اتر کر قبلہ رخ ہو کرنما زپڑھتے تھے۔

(۱۲۳۲۲) حضرت جابر ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں ایک انصاری آ دمی نے جس کانام' نمرکو' تھا، ابنا غلام' جس کانام یعقوب تھا' ہے کہہ کر آ زاد کر دیا' جس کے علاوہ اس کے پاس کسی شم کا کوئی مال نہ تھا' کہ میر ہے مرنے کے بعد تم آ زاد ہو، نبی علیہ کو اس کی حالت زار کا پینہ چلاتو قر مایا پی فلام جھ سے کون خرید ہے گا؟ قیم بن عبداللہ ڈاٹنٹو نے اسے آ ٹھ سو در ہم کے عوض خرید لیا، نبی علیہ نے وہ پسیے اس شخص کو دے دیے اور فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص تنگدست ہوتو وہ اپنی ذات سے صدقے کا آغاز کرے، اگر ہی جائے تو اپنی پر، پھراپ قریبی رشتہ داروں پراور پھر داکھی با کیس خرج کرے۔ سے صدقے کا آغاز کرے، اگر ہی جائے تو اپنی اللّہ عَنْ آبی الزّبین عَنْ جَابِدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مِنْ مَکّمَةً عَنْدَ غُرُوبِ الشّمْ مِنْ مَکّمَةً وَصححہ ابن

### مناله احزر فنبل مينيد مترم كرا المحابر عليه

حبان (۱۰۹۰) قال الألبانی: ضعیف (ابو داد: ۱۲۱۰) النسائی: ۲۸۷/۱) قال شعیب: رحاله ثقات] [انظر: ۱۰۱۰] (۱۳۳۵) حضرت جأبر رُقَاعَتُ ہے مروی ہے کہ نبی علیظا ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے غروب آفتاب کے وقت روانہ ہوئے ، کیکن نماز مقام" سرف" میں پہنچ کر پڑھی، جو مکہ مکرمہ سے نومیل کی مسافت پرواقع ہے۔

( ١٤٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ [صححه مسلم (٦٦٨)، وابن حبان (١٧٢٤)] [انظر: ٢٩٤١٤ ١٤ ١١ ١٤٩١٤]

(۱۳۳۲ ) حضرت جابر بڑالٹی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچوں فرض نمازوں کی مثال اس نہر کی ہے جوتم میں ہے سے کسی کے دروازے پر بہدرہی ہو،اوروہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ شسل کرتا ہو۔

( ١٤٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ [صححه ابن عزيمة (٤٤٢) وقال الرماى حسن صحيح قال الأثناني: صحيح (ابن ماحة: ٨٩١، الترمذي: ٢٧٥). قال شعيب، اسناده قوى] [انظر: ١٥٢٨، الترمذي: ٢٧٥).

(۱۳۳۲) حضرت جابر ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تواپنے باز و کتے کی طرح نہ بچھائے۔

( ١٤٣٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ هِ شَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سِرْتُمُ فِى الْبَحْصُبِ فَأَمُكُنُوا الرِّكَابَ أَشْنَانَهَا وَلَا تُجَاوِزُوا الْمَنَازِلَ وَإِذَا سِرْتُمُ فِى الْجَدْبِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا سِرْتُمُ فِى الْجَدْبِ فَاسْتَجِدُّوا وَعَلَيْكُمْ بِالدَّلْحِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ وَإِذَا تَغَوَّلَتُ لَكُمْ الْغِيلَانُ فَنَادُوا بِاللَّذَانِ وَإِيَّاكُمْ فَاسْتَجِدُّوا وَعَلَيْكُمْ بِالدَّلْحِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ وَإِذَا تَغَوَّلَتُ لَكُمْ الْغِيلَانُ فَنَادُوا بِاللَّذَانِ وَإِيَّاكُمْ وَالصَّلَاةَ عَلَى جَوَادٌ الطَّرِيقِ وَالنَّزُولَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأُوى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَصَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهَا الْمُلَاعِنُ وَالصَّلَاةَ عَلَى جَوَادٌ الطَّرِيقِ وَالنَّزُولَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأُوى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَصَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهَا الْمُلَاعِنُ وَالصَّلَاقِ اللَّهُ الْمُلَاعِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَّهُ مَنْ وَلَا تَعْوَلُتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلَاعِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأُوى الْمَكَيَّةِ وَالسِّبَاعِ وَقَصَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهَا الْمُلَاعِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلَاعِلُولُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ وَالْعَلَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَوْلُ وَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَالَ وَلَالَالَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّولَ وَالْمَالُولُولُ الْعَلَالُ وَلَالَالُولُولُولُولُ الْعَلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ اللَّولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَالَّالَ وَلَالَالَالَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَالَ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلَا الْوَلِمُ اللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا الللْولُولُولُولُ الللَّهُ الللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا

(۱۲۳۲۸) حفزت جابر ٹھائٹ ہے مروی ہے کہ نبی الیکانے ارشاد فر مایا جب تم مرسبز وشاداب علاقے میں سفر کروتو اپنی سوار یول کو وہاں کی شادا بی سے فاکدہ اٹھانے کا موقع دیا کرواور منزل ہے آئے نہ بڑھا کرو، اور جب خشک زمین میں سفر کرنے کا اتفاق ہوتو تیزی سے وہاں سے گذر جایا کرو، اور اس صورت میں رات کے اندھیر ہے میں سفر کرنے کو ترجیح دیا کرو کیونکہ رات کے اندھیر سے میں سفر کرنے کو ترجیح دیا کرو کیونکہ رات کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا زمین لپٹی جارہی ہے، اور اگر راستے سے بھٹک جاؤ تو اذان دیا کرو، نیز راستے کے جائی میں اور کھٹے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہوتے ہیں، اور

هي مُنالًا اَعْدِرَ فَيْلِ يُسِيدُ مِنْ أَيْدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

یہاں قضاءِ حاجت بھی ند کیا کرو کیونکہ پیلعنت کاسب ہے۔

( ١٤٣٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنُ جَعْفَرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ عَلِیٌّ بِالْعِرَاقِ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ كَانَ آبِی قَدُ ضَرَبَ بِالْمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ جَعْفَرٌ قَالَ أَبِی وَقَضَی بِهِ عَلِیٌّ بِالْعِرَاقِ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ كَانَ آبِی قَدُ ضَرَبَ عَلَی هَذَا الْحَدِیثِ قَالَ وَلَمْ یُوَافِقُ أَحَدٌ النَّقَفِیَّ عَلَی جَابِرٍ فَلَمْ أَزَلُ بِهِ حَتَّی قَرَأَهُ عَلَیَّ وَكَتَبَ عَلَیْهِ هُوَ صَحَّ عَلَی هَذَا الْحَدِیثِ قَالَ وَلَمْ یُوَافِقُ أَحَدٌ التَّرَمَدی: ٢٣٤٤).

(۱۳۳۲۹) حفرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک گواہ کی موجود گی میں مدعی ہے تتم لے کراس کے حق میں فیصلہ کر دیا ( گویافتم کودوسرا گواہ تسلیم کرلیا )

(١٤٣٠) حَدَّثَنَا عَدُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَغْنِي الْمُعَلَّمْ عَنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَهَلَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدُى إِلَّا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَطَلُحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنُ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدُى فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ لَوْ أَنِّي الْسَتَقِبِلُ مَن كَانَ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا نَنْطِيقً إِلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِالْعَقَبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا فَقَالَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا فَقَالَ ٱلكُمْ هَذِهِ خَاصَةً يَا وَسُلَلْ بَنِ جُعْشُمْ لِقِى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا فَقَالَ ٱلكُمْ هَذِهِ خَاصَةً يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بِالْعَقَبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا فَقَالَ ٱلكُمْ هَذِهِ خَاصَةً يَا لَا لَكُهُ وَاللَهُ قَالَ لَا بَلُ لِلْلُهُ مِلَ لَلْهُ لِللَهُ عَلَى لَا لِللَهُ عَلَى لَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَاهُ عَلَى لَا لَلْهُ عَلَى لَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا لَكُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۳۳۳) حضرت جابر نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا اور آپ کے صحابہ خوافیئے نے گا احرام باندھا، اس دن سوائے نبی علیا اور حضرت طلحہ دفافیئے کے پاس بھی ہدی کا جانور تھا، البتہ حضرت علی خلافیؤ یمن سے آئے تھے تو ان کے پاس بھی ہدی کا جانور تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس نبی علیا نے اپنے قا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس نبیت سے احرام باندھا ہے جس نیت سے نبی علیا نے اپنے قاب صحابہ شکافیا کو تھم دیا تھا کہ اسے عمرہ کا احرام قرار دے کر طواف وسعی کرلیں، پھر بال کو اکر حلال ہوجا کیں، البتہ جن کے پاس ہدی کا جانور ہو، وہ ایسانہ کریں، اس پرلوگ آپ س میں کہنے گئے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ جب ہم مٹی کی طرف روانہ ہوں تو ہماری شرمگا ہوں سے ناپاک قطرات فیک رہے ہوں، نبی علیا کو یہ بات معلوم ہوئی تو فر مایا کہ اگر میر ہے سامنے وہ بات پہلے ماری شرمگا ہوں سے ناپاک قطرات فیک رہے ہوں، نبی علیا کو یہ بات معلوم ہوئی تو فر مایا کہ اگر میر ہے سامنے وہ بات ہوں جو بعد میں آئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لا تا اور اگر میر ہے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جا تا۔

#### الله المرابع المستكر المستكر

حضرت عائشہ فالٹاس داوران'' مجبوری'' میں تھیں، چنا نچہانہوں نے سارے مناسک جج تو اداکر لئے، البتہ طواف نہیں کیا اور جب'' فارغ'' ہو گئیں تو طواف کرلیا اور کہنے گئیں یا رسول اللہ! آپ لوگ جج اور عمرے کے ساتھ روانہ ہوں اور میں سرف جج کے ساتھ ؟ نبی الیان نے بھائی عبد الرحمٰن کو تھم دیا کہ وہ انہیں تعیم لے جائیں، چنا نچہ حضرت عائشہ ڈاٹٹانے جج کے بعد ذکی الحجہ میں ہی عمرہ کیا۔

اورسراقہ بن مالک ڈاٹٹ جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت نبی طلیقا کے پاس آئے اور کہنے لگے یارسول الله مَالِیْتُوْ اِلَیْکم آپ کے لئے خاص ہے؟ فرمایا ہمیشہ کے لئے یہی تھم ہے۔

(۱٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ وَرَوْحٌ قَالًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ رَوْحٌ ابْنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْنِي كَانَ بِوَرِكِهِ أَوْ ظَهْرِهِ [صححه ان اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْنِي كَانَ بِوَرِكِهِ أَوْ ظَهْرِهِ [صححه ان عزيمة (٢٦٦٠ و ٢٦٦١) قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٣، ١١) ابن ماجة: ٢٨٠٦، النسائي: ١٩٣٥) قال معيد: صحيح لغيره] [انظر: ٢٩١٨، ٤٩٧، ١٤٩٧)

(۱۳۳۳) حضرت جابر بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے حالت احرام میں اپنے کو لیے کی ہٹری یا کمر میں موج آنے کی وجہ سے سینگی لگوائی تھی۔

(١٤٣٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ مَوْتِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ بِشَهْرٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ أَوْ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ الْيَوْمَ مَنْفُوسَةٍ يَوْمَئِذٍ حَيَّةٌ [صححه مسم (٢٥٣٨)، والحاكم (٤٩٩٤)]. [انظر: ٢٥٣٨].

(۱۳۳۳۲) حضرت جابر وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اپنے وصال سے چندون یا ایک ماہ قبل فر مایا تھا کہ آج جو مختص زندہ ہے، سوسال نہیں گذرنے یا تھیں گے کہوہ زندہ رہے۔

(١٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ أَوْ قَالَ إِلَى جَذْعِ ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا قَالَ فَحَنَّ الْجِذْعُ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَكَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَكُنَّ أَبَكًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه ابن حبان (٢٥٠٥ ). وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٤٤٧).].

(۱۴۳۳۳) حفرت جابر ڈٹاٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیا ایک درخت کی جڑیا ہے پرسہارالگا کرخطبدارشادفر مایا کرتے تھے، جب منبر بن گیا تولکڑی کاوہ تنااس طرح رونے لگا کہ معجد میں موجود سارے لوگوں نے اس کی آواز بنی، نبی علیا اس کے پاس چل کر آئے اور اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہوا، بعض راوی پہنجی کہتے ہیں کہ اگر نبی علیا اس کے پاس نہ جاتے تو وہ هي مُنله اکرين بل پيدِ مترم کي هي ۱۳ کي هي استان جا بر هي اي اي هستان جا بر هي اي اي هستان جا بر هي اي اي هي م قيامت تک روتا بی رہتا ۔

( ١٤٣٢٤) حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ح وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمَعْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُم نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنُهَاقَ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُم نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنُهَاقَ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُم نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنُهَاقَ الْحَمِيرِ مِنْ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرُونَ وَأَقِلُوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتُ الرِّجُلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَأَجِيفُوا الْأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ يَبُثُ فِى لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَأَجِيفُوا الْأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَأَوْكِنُوا الْأَسْقِيةَ وَغَظُوا الْجِرَارَ وَأَكُفِنُوا الْآلِيَةَ قَالَ يَزِيدُ وَأَوْكِنُوا الْقَرَبَ [صحيح (ابو داود: ٢٠٥٩)، قال الألاني: صحيح (ابو داود: ٢٠٥٥)، قال الألاني: صحيح (ابو داود: ٢٠٥٥)، قال الألاني: صحيح (ابو داود: ٢٠٥٥)، قال

(۱۳۳۳۲) حضرت جابر مثالث سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم رات کے دفت کتے کے بھو نکنے یا گدھے کے چلانے کی آ واز سنوتو اللہ کی پناہ ما نگا کرو، کیونکہ یہ جانو روہ چیزیں دیکھتے ہیں جوتم نہیں دیکھ سکتے، جب رات ڈھل جائے تو گھر سے کم فکلا کرو کیونکہ رات کے وفت اللہ تعالی اپنی بہت مخلوق کو پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، درواز سے بند کرتے وفت اللہ کا نام لے لیا جائے، اسے شیطان نہیں کھول سکتا، مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ جس درواز سے کو بند کرتے وفت اللہ کا نام لے لیا جائے، اسے شیطان نہیں کھول سکتا، مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، مشکل ڈھک دیا کرواور برتنوں کواوندھا دیا کرو۔

( ١٤٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ آغْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالَ أَقِلْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالَ أَقِلْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالَ أَقِلْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقِلْنِي فَقَالَ أَقِلْنِي فَلَانِي فَقَالَ أَقِلْنِي فَلَانِي فَقَالَ عَنْهُ فَقَالُوا خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَقَالَ أَقِلْنِي عَنْهُ فَقَالُوا خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِي عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْلِقِيلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُلُولُولُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَا

(۱۳۳۵) حضرت جابر ملا تین سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ تا تین کے دست می پرست پر بیعت کر نی، بچھ بی عرصے میں اسے بہت تیز بخار ہو گیا، وَہ نبی علیا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فنح کر دیجے، نبی علیا نے انکار کردیا، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، چوتھی مرتبہ وہ نہ آیا، نبی علیا نے معلوم کیا تو صحابہ محالی کے دوہ مدینہ منورہ سے چلا گیا ہے، اس پر نبی علیا نے فرمایا کہ مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے جوابے میل کچیل کو دور کر دیت ہے اور عمدہ چڑکو چمکد اراورصاف سے اگر دیت ہے۔

( ١٤٣٣٦) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ

#### 

جَابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ ذَخَلَ الْجَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ مَحْمُودٌ فَقُلْتُ لِجَابِرٍ أَرَّاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَوَاحِدٌ لَقَالَ وَوَاحِدٌ لَقَالَ وَوَاحِدٌ قَالَ وَأَنَا وَاللَّهِ أَظُنُّ ذَاكَ

(۱۳۳۳۷) حضرت جابر را التفاق مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جس شخص کے تین بچے فوت ہو جا کیں اور وہ ان پر صبر کر ہے تو جنت میں واخل ہوگا، ہم نے پوچھا یا رسول الله مَا اللّهُ الرّکسی کے دو بچے ہوں تو؟ فرما یا تب بھی یہی حکم ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر را اللّهُ عَلَیْ ہے عرض کیا میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ ایک کے بارے پوچھتے تو نبی علیما فرما دیتے کہ ایک کا بھی یہی حکم ہے، حضرت جابر را اللّهُ نے فرما یا بخدا! میرا بھی یہی خیال ہے۔

( ١٤٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكٍ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً ثَلَاثٌ مِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْجَرَّاحِ فَنَفِدَ زَادُنَا فَحَمَعَ أَبُو عُينُدَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدُ اللَّهِ وَمَا كَانَتُ زَادُهُمْ فَجَعَلَهُ فِي عِزُودٍ فَكَانَ يُقِيتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمِ تَمُرَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ وَمَا كَانَتُ تُغْنِى عَنْكُمْ تَمُرَةٌ قَالَ قَدُ وَجَدُنَا فَقُدَهَا حِينَ ذَهَبَتُ حَتَّى النَّتَهُيْنَا إِلَى السَّاحِلِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ تُغْنِى عَنْكُمْ تَمُرَةٌ قَالَ قَدُ وَجَدُنَا فَقُدَهَا حِينَ ذَهَبَتُ حَتَّى النَّتَهُيْنَا إِلَى السَّاحِلِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ تُغْنِى عَنْكُمْ تَمُرَةٌ قَالَ قَدُ وَجَدُنَا فَقُدَهَا حِينَ ذَهَبَتُ حَتَّى الْتَهَيْنَا إِلَى السَّاحِلِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ الْعَظِيمِ قَالَ فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِ عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً ضِلَعَيْنِ مِنْ أَضَلَاعِهِ فَنَصَبَهُمَا ثُمَّ الْعَظِيمِ قَالَ فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانَ عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمَّ آخَدَ أَبُو عُبَيْدَةً ضِلَعَيْنِ مِنْ أَضَلَاعِهِ فَرَعْتُهُمَا فَلَمْ يُصِبُهَا شَىءٌ [صححه النحارى (٢٤٨٣)، ومسلم (١٩٣٥)، وابن أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ فَمَرَّتُ تَحْتَهُمَا فَلَمْ يُصِبُهَا شَيْعَ إِلَى الْعَالِي الْعَلِيمِ عَلَى الْعَلْمَ الْمُوالِعِيْنَ الْمُعَلِيمِ عَلَى الْعَلْمَ الْمَالِعِيمَا الْمَالَ عَلْمَ يُعْمُ الْمُ الْمُ الْلَلْمُ الْمُنَاقِعُهُمَا فَلَمْ يُصِبُهَا شَيْعَ الْمَالِي الْمَالِي السَّاحِلُ فَالِكُ الْمُ الْمُلْ الْعَلْمُ الْمُعُلِيمِ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِيمِ الْمُ الْمَالِي الْمَالَةُ عَلَى الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُلْلُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُمِيْتُ الْمُلِعِيمِ الْ

(۱۳۳۷) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے تین سوافراد پر مشتمل ایک دستہ بھیجا اوران پر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹو کوامیر مقرر کردیا، راستے میں ہماراز ادسفرختم ہوگیا، حصرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو نے تمام لوگوں کا تو شدا یک برتن میں اکٹھا کیا اوراس میں سے ہمیں کھانے کے لئے دیتے رہے، ہمیں روز اندی صرف ایک مجور ملی تھی، ایک آ دمی نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے پوچھا اے ابوعبداللہ! ایک مجور سے آپ کا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے فر مایا بیتو ہمیں اس وقت پھ چلا جب وہ ایک مجور بھی ملناختم ہوگئ، اسی دوران ہمارا گذر ہوئے ٹیلے کی مانندا یک بہت ہوئی مجھلی پر ہوا جو سمندر نے باہر بھینک دی تھی، اشکری اسے اٹھارہ دن تک کھاتے رہے، پھر حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو نے اس مجھلی کی دو پسلیاں لے کر انہیں نصب کیا، پھر ایک سوار کو اس کے پنچے سے گذر اتو پھر بھی وہ اس کی پہلی سے نہیں آلمرایا۔

( ١٤٣٨) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى حِ وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بَوْ الْمَدَّتَّرُ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِآبِى بَنِ آبِى كَثِيرِ الْمُدَّتِّرُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبُلُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأَ فَقَالَ جَابِرً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوِرُتُ بِحِرَاءَ شَهُرًا فَلَمَّا فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَاءَ شَهُرًا فَلَمَّا فَطَيْتُ جَوَارِى نَزَلْتُ

هي مُنالًا احَدِّن بل سِيدَ مَرْق اللهِ اللهِ مَرْق اللهِ اللهُ ال

فَاسْتَبْطُنْتُ بَطْنَ الْوَادِى فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِى وَخَلْفِى وَعَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ الْمَامِى وَخَلْفِى وَعَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ قَالَ الْوَلِيدُ فِى حَدِيثِهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِى الْهَوَاءِ فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ قَالَ الْوَلِيدُ فِى حَدِيثِهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِى الْهَوَاءِ فَأَخَدُننِي وَجُفَةٌ شَدِيدَةٌ وَقَالاً فِى حَدِيثِهِمَا فَأَتَيْتُ خَدِيجَة فَقُلْتُ دَثِّرُونِى فَدَثَرُ ونِى وَصَبُّوا عَلَى مَاءً فَأَنْزِلَ وَثِيَابِكَ فَطُهُرُ [صححه الحارى (٤)، ومسلم (١٢١)، اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابِكَ فَطَهُرُ [صححه الحارى (٤)، ومسلم (١٢١)، وابن حبان (٣٤ و ٣٥). قال الترمذي: حسن صحيح. وقال المزى: هو المحفوظ]. [انظر: ٢٥٣٩، ١٤٣٣٩، ٢٥٥٩،

(۱۳۳۸) یکی بن ابی کثیر پیشند کہتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ پیشنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون ساحصہ نازل ہوا تھا؟ انہوں نے''سورہ مدثر'' کا نام لیا، میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے''سورہ اقراُ'' نازل نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر طائفۂ سے بہی سوال پوچھا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا اور میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تم سے وہ بات بیان کرر ماہوں جوخود نی مایٹا نے ہمیں بتائی تھی۔

نی علیہ فرمایا تھا کہ میں ایک مہینے تک غارتراء کا پڑوی رہا، جب میں ایک ماہ کی مدت پوری کر کے پہاڑ سے نیچے انزا، او پطن وادی میں پہنچا تو جھے کسی نے آ واز دی، میں نے اپنے آ کے پیچھے اور دائیں بائیں سب طرف دیکھالیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا، تیسری مرتبہ آ واز آئی، میں نے دوبارہ چاروں طرف دیکھالیکن کوئی نظر نہ آیا، تیسری مرتبہ آ واز آئی، میں نے دوبارہ چاروں طرف دیکھالیکن کوئی نظر نہ آیا، تیسری مرتبہ آ واز آئی، میں نے دوبارہ چاروں طرف دیکھالیکن کوئی نظر نہ آیا، تیسری مرتبہ آ واز آئی، ورمیں نے سراٹھا کر دیکھا، وہاں حضرت جبرائیل علیہ فضاء میں اپنے تخت پر نظر آئے، بیددیکھ کر جھے پر شدید کیکی طاری ہوگئی، اور میں نے ضدیجہ بھی گئی گئی گئی گئی گئی موٹا کمبل اوڑ ھادو، چنا نچھانہوں نے جھے کمبل اوڑ ھادیا اور مجھ پر پانی بہایا، اس موقع پر اللہ نے بید تیت نازل فرمائی یکا آئی المُدیّق فیم فانْدِر الی آ حرہ۔

( ١٤٣٣٩ ) حَكَّثَنَا عَقَّانُ أَخْبَرَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ حَكَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُكَّثِّرُ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِى نَزَلْتُ فَاسْتَبْطُنْتُ بِلَا أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِى نَزَلْتُ فَاسْتَبْطُنْتُ بَطُنَ الْوَادِى فَنُودِيتُ فَلْ كُرَ أَيْضًا قَالَ فَنَظُرْتُ فَوْقِى فَإِذَا هُو قَاعِدٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَطْنَ الْوَادِى فَلْوَادِى غَنْ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ فَلَاتُ مَنْ إِلَ خَدِيجَةً فَقُلْتُ دَثِّرُونِى فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ فَالْتَعْرَانُ الْعَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَعُمُنْتُ مِنْهُ فَأَتَيْتُ مَنْزِلَ خَدِيجَةً فَقُلْتُ دَثِّرُونِى فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ

(١٣٣٣٩) گذشته حدیث آن دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٤٣٤٠) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ كَانَ يُنْتَبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ سِقَاءٌ فَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ [راحع: ١٤٣١٧].

(۱۴۳۴۰) حفرت جابر رہائٹی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کے لئے ایک مشکیزے میں نبیذ بنائی جاتی تھی ،اورا گرمشکیز ہ نہ ہوتا تو پھر کی ہنڈیا میں بنالی جاتی تھی۔

#### هي مُنالِهَ احْدِرَ فِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

- (١٤٣٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينِنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اعْلِفُهُ نَاضِحَكَ [احرحه الحميدى (١٢٨٤) و الويعلى (٢١١٤). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٥١٤].
- (۱۳۳۸) حضرت جابر طُنْ الله سے مروی ہے کہ کسی محض نے نبی طینا سے سینگی لگانے والے کی اجرت کے متعلق سوال پو چھا تو آپ سُکی اُنٹیکر نے فرمایا ان پیپوں کا چارہ فرید کراپنے اونٹ کو کھلا دو۔
- (١٤٣٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ [صححه مسلم (٢٢٥١)، وانن حان (٤٩٦٤) وقال الترمذي حسن صحبح] [انظر: ٤٩٦٤) ١٥٢٠٨، ١٥٢٠٩) وقال الترمذي حسن صحبح] [انظر: ٤٩٦٤)
- (۱۳۳۳) حضرت جابر والنواسے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے فرمایا کوئی شہری کسی دیباتی کے لئے بھے نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو تا کہ اللہ انہیں ایک دوسرے سے رزق عطاء فرمائے۔
- (١٤٣٤٣) حَلَّاتُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخُلٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعُرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ [انظر: ١٤٣٧٧،١٤٣٩١،١٥٣٥،١٤٥٦]
- (۱۳۳۳) حضرت جابر ڈلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طایات فرمایاتم میں ہے جس شخص کے پاس زمین یاباغ ہو، وہ اپنے شریک کے سامنے پیشکش کیے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھ اسے فروخت نہ کرے۔
- (١٤٣٤٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَائِبُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَائِبُ كَانَ عُنُقِي ضُوِبَتُ قَالَ لِمَ يُحَدِّثُ أَحَدُكُمُ بِلَعِبِ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢٢٦٨)] [انظر: رَأَيْتُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُوبَتُ قَالَ لِمَ يُحَدِّثُ أَحَدُكُمُ بِلَعِبِ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢٢٦٨)] [انظر: رَائِبُ كَانَ عُنُقِي ضُوبَتُ قَالَ لِمَ يُحَدِّثُ أَحَدُكُمُ بِلَعِبِ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢٢٦٨)]
- (۱۳۳۴) حضرت جابر رہ اللہ عمروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا محسوں ہوا کہ گویا میری گردن ماردی گئی ہے، نبی علیا نے فرمایا تم شیطان کے کھیل تماشوں کو''جووہ تمہارے ساتھ کھیلتا ہے'' دوسروں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟
- ( ١٤٣٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَا شُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُّ فَقَالَ لَا [صححه المحارى (٦٠٣٤)، ومسلم (٢٣١١)، وابن حبان (٦٣٧٦)].
- ( ١٤٣٤٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي يَوْمُ أُحُدٍ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ

# هي مُنالًا احَدُن بَل مِينَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسَجَّى فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنُ أَكُشِفَ عَنُ وَجُهِهِ وَيَنْهَانِى قَوْمِى فَسَمِعَ بَاكِيَةً وَقَالَ مَرَّةً صَوْتَ صَائِحَةٍ قَالَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍ و أَوْ أُخْتُ عَمْرٍ و قَالَ فَلِمَ تَبْكِينَ أَوْ قَالَ أَتَبْكِينَ فَمَا زَالَتُ الْمَلَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَتْ [راجع: ٢٣٦].

(۱۳۳۳۷) حضرت جابر رفاق ہے مروی ہے کہ جب میرے والدصاحب غزوۃ احدیثی شہید ہوئے اور انہیں نبی علیہ کے سامنے لاکررکھا گیا، ان پر کپڑا ڈھانپ دیا گیا تھا تو میں ان کے چبرے سے کپڑا ہٹانے لگا، لوگوں نے جھے منع کرنا شروع کردیا، لیکن نبی علیہ ان کیا تھا تو میں ان کے چبرے سے کپڑا ہٹانے لگا، لوگوں نے جھے منع نہیں کیا، اسی اثناء میں نبی علیہ نے ایک عورت کے رونے کی آوازش، نبی علیہ نے فرمایا یہ کون ہوں وربی ہو، فرشتے اس پر اپنے پروں سے مسلسل سامیہ کیے رہے یہاں تک کہ اسے اٹھا لیا گیا۔

( ١٤٣٤٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وُلِدَ لِرَحُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَأَسْمَاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ النَّكَ عَبْدَ لَا نُكَّنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ النَّكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ [صححه البحارى (٦١٨٦)، ومسلم (ومسلم (٦١٣٣)].

(۱۳۳۷۷) حضرت جابر ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ہم میں سے کی خض کے بیہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام' وقاسم' رکھ دیا، ہم نے اس سے کہا کہ ہم تبہاری کنیت ابوالقاسم رکھ کرتمہاری آ تکھیں شنڈی نہ کریں گے، اس پر وہ خض نبی علیہ کے پاس آیا، اور ساری بات ذکر کی ، نبی علیہ نے اس سے فر مایا کہتم اپنے بیٹے کا نام عبدالرحمٰن رکھ دو۔

( ١٤٣٤٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ انْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ الزَّبَيْرُ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ [انظر: ١٤٩٩٨]

(۱۳۳۴۸) حضرت جابر ولا تشخیسے مروی ہے کہ بی ملیکانے غزوہ خندق کے دن لوگوں کو (دشمن کی خبر لانے کے لئے ) تین مرتبہ ترغیب دی اور متینوں مرتبہ حضرت زبیر رٹائٹنانے اپنے آپ کواس خدمت کے لئے پیش کیا، جس پر نبی ملیکانے فرمایا ہر قبی کا ایک حواری ہوتا تھا اور میرے حواری زبیر ہیں۔

( ١٤٣٤٩) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى هُوَ وَأَبُو بَكُرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغُمِى عَلَى فَلَمْ أُكَلِّمُهُ فَتَوَضَّا فَصَبَّهُ عَلَى فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعُودُنِى هُوَ وَأَبُو بَكُرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغُمِى عَلَى فَلَمْ أُكَلِّمُهُ فَتَوَضَّا فَصَبَّهُ عَلَى فَأَقَفْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعُرِي الْمَاكُولِ وَلَا اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ كَانَ كَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا

مَن الْهَامَةُ رَقَ بِل يَهِ مِنْ الْهِ الْمُعْلِينَ مِنْ الْهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ مِنْ الْهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ ا

يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى هُوَ وَأَبُو بَكُرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدُ أُغُمِى عَلَىَّ فَلَمُ أُكَلِّمُهُ فَتُوصَّا فَصَبَّهُ عَلَىَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى وَلِّى أَخَوَاتُ قَالَ فَنَزَلَتُ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَهُ أَخَوَاتٌ إِنْ امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ إِنْ امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ

[صححه البخاري (١٩٤)، ومسلم (١٦١٦)، وابن حبان (١٢٦٦)، وابن خزيمة (١٠٦)] [راجع ٥٠٠٤].

(۱۳۳۹) حضرت جابر ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اور حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹیؤ چلتے ہوئے میرے یہاں تشریف لائے، میں اس وقت اتنا بیارتھا کہ ہوش وحواس سے بھی بیگا نہ تھا، نبی علیا نے وضو کر کے وہ پانی مجھے پر بہا دیا، مجھے ہوش آگیا اور میں نے عرض کیا کہ میرے ورثاء میں تو سوائے بہنوں کے کوئی نہیں، میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ اس پر تقسیم وراثت والی آیت نازل ہوئی۔

( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ سَمِعْتُ الْنَ الْمُنْكَدِرِ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ عَنْ جَابِرٍ وَكَأَنِّى سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ آخُبَرَنِى مَنْ سَمِعَ حَابِرًا وَظَنَنْتُهُ سَمِعَهُ مِنْ الْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدُ اللَّهِ نُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِرًا وَظَنَنْتُهُ سَمِعَهُ مِنْ الْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدُ اللَّهِ نُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَأَنَّ أَبَا بَكُم اللَّهُ لَحُمَّا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَأَنَّ أَبَا بَكُم اللَّهُ لَحُمَّا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَأَنَّ أَبَا بَكُم اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

(۱۳۳۵۰) حضرت جابر ڈاٹنٹوسے مروی ہے کہ نبی ملیکھا نے گوشت تناول فر مایا اور نیاوضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لی ،حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹونے نبری کی ہوسی نوش فر مائی ،اور تازہ وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لی ،اس طرح حضرت عمر ڈاٹنٹونے گوشت تناول فر مایا اور تازہ وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لی۔

(١٤٣٥١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ حَابِرًا يَقُولُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْأَعُوابِ فَأَسُلَمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْأَعُوابِ فَأَسُلَمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثُ أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ لَا أُقِيلُكَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَا أُقِيلُكَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَا أُقِيلُكَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَا فَفَرَّ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَنَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا [راحع: ١٤٣٥].

(۱۳۳۵۱) حفرت جابر النظام سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ مگانی کا کے دست من پر ہجرت کی بیعت پر ہجرت کی بیعت کر لی، کچھ ہی عرصے میں اسے بہت تیز بخار ہوگیا، وہ نبی ملیک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ممبری بیعت فنے کر دیجئے، نبی ملیک نے انکار کردیا، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، چوتھی مرتبہ وہ مدینہ منورہ سے فرار ہوگیا ہے، اس پر نبی ملیک نے فرامایا کہ مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے جواپنے میل کچیل کو دور کردیتی ہے اور عمدہ چیز کو چیکدار اور صاف متھرا کردیتی ہے۔

لَّهُ يَكُ أَرُهُ وَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْمُنْكَدِرِ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مُنالَا اَخْرُانَ بِل يُعِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِى قَالَ فَجِنْتُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَآعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَآعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلَمُ يَعْطِنِي فَقُلْتُ إِمَّا أَنْ تُعْطِينِي وَإِمَّا أَنْ تَنْخَلَ عَنِّى قَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّى وَأَيُّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ أَوْدُتُ أَنْ تُعْطِيلِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّى قَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِي وَأَيَّ ذَاءٍ وَعَلَيْنَ وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّى قَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِي وَأَيْ وَقَلْ أَرُدُتُ أَنْ أَعْطِيكَ [صححه البحاري (٩٨٥ ٥))، ومسلم (٢٣١٤)].

(۱۳۳۵۲) حضرت جابر طائفتا ہے مروی ہے کہ نبی طائبات جھے نے مایا اگر بحرین ہے مال آگیا تو میں تہمیں اتنا، اتنااور اتنا دول گا، نبی طائبا کے وصال کے بعد جب بحرین ہے مال آیا تو حضرت صدیق اکبر طائفتا نے اعلان کروادیا کہ جس شخص کا نبی طائبا پر کوئی قرض ہویا نبی طائبانے اس سے بچھ دینے کا وعدہ فر مار کھا ہو، وہ ہمارے پاس آئے، چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ نبی طائبانے بھے سے فر مایا تھا اگر بحرین سے مال آگیا تو میں تہمیں اتنا، اتنااور اتنادوں گا، حضرت صدیق طائفتے نے فر مایا تم لے لیے میں گناتو وہ پانچ سودر ہم تھے جو میں فر مایا تم لے لیے۔

پھر میں دوبارہ تین مرتبہان کے پاس آیالیکن انہوں نے مجھے پکھ نہ دیا، تیسری مرتبہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یا تو آپ مجھے عطاء کریں، ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ میرے سامنے بخل کررہے ہیں، حضرت صدیق ڈٹٹٹٹ نے فرمایا کہ بیتم مجھ سے بخل کرنے کا کہدرہے ہو، بخل سے بڑھ کرکون می بیاری ہو سکتی ہے؟ تم نے جب پہلی مرتبہ مجھ سے درخواست کی تھی، میں نے ای وقت ارادہ کرلیا تھا کہ تہمیں ضرور دول گا۔

(١٤٣٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ جَابِرِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ اللَّهِ مِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَقُولُ مَنْ صَامَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَقُولُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا [احرخه عبد بن حميد (١١١٧) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا سناد ضعيف]. [انظر: ١٤٥٣١، ١٤٤٦٧، ١٤٣٥].

(۱۳۳۵۳) حضرت جابر ڈلائٹئے سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ چوشخص ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے چھروزے رکھ لے تو بیالیے ہے جیسے اس نے پوراسال روزے رکھے۔

( ١٤٣٥٤) حَدَّثَنَاه الْحَسَنُ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جَابِرِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۴۳۵۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَطُرُقَ النِّسَاءَ

## هي مُناهَ احَدِن فِيل مِينِي مِنْ أَن اللهِ مَن اللهُ اللهِ مِن اللهُ ال

ثُمَّ طُرَفْنَاهُنَّ بَعْدُ [راجع: ١٤٢٤٣].

(۱۴۳۵۵) حضرت جابر والنفظ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ہمیں رات کے وقت شہر میں داخل ہوکر بلا اطلاع اپنے گھر جانے سے منع فر مایا ہے کین ان کے بعد ہم اس طرح کرنے لگے۔

( ١٤٣٥٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ نَبَيْحٍ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمُ [انظر: ١٥٣٥٥].

(۱۳۳۵۲) حضرت جابر رفائق سے مروی ہے کہ جب شہداءِ احدکوان کی جگہ سے اٹھایا جانے لگاتو نبی علیق کے منا دی نے اعلان کر دیا کہ شہداءکوان کی اپنی جگہوں پرواپس پہنچا دو۔

( ١٤٣٥٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ عَمْرٌ و سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ نَكَحْتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَبِكُرًا أَمُ ثَيِّنًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ أَبِى يَوْمَ أُحُدٍ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَبِكُرًا أَمُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ أَبِى يَوْمَ أُحُدٍ قُلْتُ وَتَوَلَّى سَنْعَ بَنَاتٍ وَكُرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِمْ خَرُفَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنُ امْرَأَةً تُمَشِّطُهُنَّ وَتُقِيمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَعَبُتَ وَتَرَكَ سَنْعَ بَنَاتٍ وَكُرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِمْ خَرُفَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنُ امْرَأَةً تُمَشِّطُهُنَّ وَتُقِيمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَعَبُت

[صححه المخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (٧١٥)، وابن حبال (٧١٣٨)]. [انظر ٢٤٠١٥، ٢٦٢، ١٥٢٦٢]

(۱۳۳۵۷) حضرت جابر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پوچھا کہ کنا تم اربی سے کا کواری سے نکاح کیوں نہ کیا جی ہاں! پوچھا کہ کنواری سے نکاح کیوں نہ کیا کہ تم اس سے کھیلتے ، اور وہ تم سے کھیلتے ؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے والدصاحب غزوہ احد میں شہید ہوگئے تھے اور انہوں نے سات بیٹیاں چھوڑیں، میں نے ان میں ان ہی جیسی بیوقو ف کولا نا مناسب نہ سمجھا، میں نے سوچا کہ ایس عورت ہوجوان کی دیکھ بھال کر سکے ، نبی علیکھانے فرمایا تم نے سمجھا کیا۔

(١٤٣٥٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْوٍ سَمِعَهُ مِنْ جَابِ كَانَ مُعَاذَّ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى بِقَوْمِهِ فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الصَّلَاةَ وَقَالَ مَرَّةً الْمَعَدُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ قَوْمَهُ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَصَلَّى مُعَاذَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ فَصَلَّى فَقِيلَ نَافَقُتَ يَا فُكُونُ قَالَ مَا نَافَقُتُ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّى مَعَكَ ثُمْ يَرْجِعُ فَقِيلَ نَافَقُتَ يَا فُكُونُ قَالَ مَا نَافَقُتُ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّى مَعَكَ ثُمْ يَرْجِعُ فَقِيلَ نَافَقُتَ يَا فُكُونَ اللَّهِ إِنَّمَا نَحُنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَإِنَّهُ جَاءَ يَوُمُّنَا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ يَا وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى مُعَكَ أَنْ أَنْ اللَّهُ إِنَّ مُعَاذًا بَعُمْوِ وَ فَقَالَ أَرُاهُ قَلْهُ ذَكُونَ الْمَعْمُ و فَقَالَ أُرَاهُ قَلْهُ ذَكُونَ الْمَعْمُو و فَقَالَ أُرَاهُ قَلْهُ ذَكُونُ المِحمد المحارى (٢١١)، ومسلم (٢٥٥)، وابن حان (٢١٥)، وابن حان (٢١٥)، وابن

خزيمة (٥٨١، و١٦١١)]. [انظر: ١٥٠٢٣]

(۱۴۳۵۸) حضرت جابر والنفاس مروى ہے كەحضرت معاذبن جبل والنفا ابتداء نماز عشاء نبى علیا كے ساتھ پڑھتے تھے، پھراپنی

# هي مُنالِهُ أَخْرُرُ مِنْ لِي مِيدِ مَرْمُ كُلُولُ مِنْ لِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ

قوم میں جا کر انہیں وہی نماز پڑھا دیتے تھے، ایک مرتبہ نبی علیہ نے نماز عشاء کومؤخر کر دیا، حضرت معاذر تالیہ نے نبی علیہ کے ہمراہ نماز پڑھی اور چلا گیا، بعد میں اسے کسی ہمراہ نماز پڑھی اور چلا گیا، بعد میں اسے کسی نے کہا کہ تم تو منافق ہو گئے، اس نے کہا میں تو منافق نہیں ہوں، پھراس نے یہ بات نبی علیہ سے جا کر ذکر کر دی کہ معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پھر واپس آ کر ہماری امامت کرتے ہیں، ہم لوگ بھتی باڑی کرنے والے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے محت کرنے والے ہیں، انہوں نے آ کر ہمیں نماز پڑھائی تو سورہ بقرہ شروع کر دی، نبی علیہ نے ان سے دومر تبہ فرمایا معاذ! کیا تم لوگوں کو فتہ میں مبتلا کرنا چا ہے ہوتم سورہ اعلی اور سورۃ الشمس کیوں نہیں بڑھتے ؟

( ١٤٣٥٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌ و جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مَرَّةً عَمْرٌ و سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْفُ خَدْعَةٌ [صححه المحارى (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩)]

(١٣٣٥٩) حضرت جابر جُنْ تَعْدُ عصروى ب كم نبي ملينا في ارشاد فرمايا جنگ ' حيال' كانام بـ

(١٤٣٦٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ حَابِرًا دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَيْتَ قَالَ لَا قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ [صححه المحارى (٩٣١)، ومسلم

(۸۷۰)، وابن خزیمة (۱۸۳۳، و ۱۸۳۴، وقال الترمذی حسن صحیح]. [انظر: ۱۵۱۱۳،۱۵۰۲۹].

(۱۳۳۷۰) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیا خطبہ ارشاد فر مارہ ہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور جیٹھ گئے ، نبی علیا نے ان سے بوچھا کیاتم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، نبی علیا نے انہیں دور کعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔

(١٤٣٦١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍ و أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا فَقَالَ نَعَمْ [صححه الدحارى (٥١١)، ومسلم (٢٦١٤)، وابن حبان (١٦٤٧)، وابن حبان (١٦٤٧)، وابن حزيمة (١٣١٦)].

(۱۲۳۲۱) سفیان بینید کہتے ہیں کہ میں نے عمر و مینینہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت جابر دالین کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آ دلی معجد نبوی میں سے گذر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں بچھ تیر تھے تو نبی علینا نے اس سے فرمایا اس کے پھل کا رخ (سامنے کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف) پھیرلو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

( ١٤٣٦٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ جَابِرًا بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مُدَبَّرًا فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمْرَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ دَبَّرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ [راحع: ١٤١٧٩]

(۱۳۳۷۲) حضرت جابر ٹلٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی علیظانے ایک مدبرغلام کو پیچا جے ابن نحام نے خرید لیا، وہ قبطی غلام تھا (اور حضرت عبداللہ بن زبیر ڈلٹٹؤ کی خلافت کے پہلے سال ہی فوت ہو گیا تھا) اسے ایک انصاری نے مدبر بنایا تھا، جس کے علاوہ اس کے یاس کسی قتم کا کوئی مال نہ تھا۔

## 

(١٤٣٦٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ النَّارِ قَوْمًا فَيُدُخِلُهُمْ الْجَنَّةَ [صححه البحارى (٢٥٥٨)، ومسلم (١٩١)، وابن حيان (٧٤٨٣)]. [انظر: ٢٤١٥١].

(۱۲۳۲۳) حضرت جابر رُفَّ النَّهُ عَمْرُوى مِ كَهِ بِي النِّهِ اللَّهُ تَعَالَى جَهُم مِ يَحَلُوكُول كُونَكَال كرجنت مِين واَحْل فرما كَيْن عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ ٱلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ (١٤٣٦٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ ٱلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٱنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ [صححه المحارى (١٥٥٤)، ومسلم (١٥٥١)].

(١٤٣٦٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و سَمِعْتُ حَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فَيَلُتُ فَايْنُ مَنْ عَمْرٍ و وَتَنَعَلَّى مِنْ طَعَامِ وَيُعَلِّدُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُيْلُ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍ و وَتَنَعَلَّى مِنْ طَعَامِ اللَّهُ نِيَا فَالَ فَي الْحَنَّةِ فَالْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُيلَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍ و وَتَنَعَلَّى مِنْ طَعَامِ اللَّهُ نِيَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرٍ و وَتَنَعَلَّى مِنْ طَعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ طَعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَى فَالَا عَيْمُ عَمْرٍ و وَتَنَعَلَى مِنْ طَعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ عَلَيْهُ وَلَا لَقَلْ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُوا وَالْعَامِ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالِكُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُولُوالِكُوا عَلَالِكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُولُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُولُولُولُوا عَلَيْكُوا عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالَا عَلَيْ

(۱۳۳۷۵) حضرت جابر و النظام مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پرایک آ دی نے نبی الیکا سے پوچھا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں، یہ من کراس نے اپنے ہاتھ کی تھجوریں ایک طرف رکھیں اور میدان کارزار میں کو د پڑا حتیٰ کہ جام شہادت نوش کرلیا۔

أَمِيرُنَا أَبُو عُبِيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فَأَقَمُنَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنِى زَادُنَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَلَاثِ مِائَةِ رَاكِبِ أَمِيرُنَا أَبُو عُبِيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فَأَقَمُنَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنِى زَادُنَا حَتَّى أَكُلْنَا الْخَبَطُ ثُمَّ إِنَّ الْبُحْرَ ٱلْقَى دَابَّةً يُونُ اللَّهُ عُبِيْدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ فَأَقَمُنَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى صَلَحَتُ آجُسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبِيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضُلَاعِهِ فَنَصَبَهُ يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكُلُنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهُو حَتَّى صَلَحَتُ آجُسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبِيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضُلَاعِهِ فَنَصَبَهُ وَنَظَرَ إِلَى أَطُولِ بَعِيرٍ فَجَازَ تَحْتَهُ وَكَانَ رَجُلٌ يَجْزُرُ ثِلَاثَةَ جُزُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ فَنَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً وَتَعَلَى وَعُلَى رَجُلٌ يَجْزُرُ ثِلَالَاثَةَ جُزُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ فَنَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً وَكَانَ رَجُلٌ يَجْزُرُ ثِلَاثَةَ جُزُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ ثُمَ ثَلَاثَة جُزُرٍ فَنَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً وَكَانَ رَجُلٌ يَجْزُرُ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ فَنَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً وَكَانَ رَجُلٌ يَخِزُرُ ثَلَالَةً عَبْدُو لَعُنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَالُهُ وَلَا لَقَلَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً وَكَانَ رَجُلُّ يَجُزُرُ ثُلَالَةً مُؤْرٍ ثُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(۱۳۳۷۲) حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیا ہے ہمیں ایک سفر میں تین سوسواروں کے ساتھ بھیجا تھا، ہمارے امبر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھ سے ہم نے ساحل پر قیام کیا، وہاں ہماراز اوسٹرختم ہوگیا، اور ہمیں درختوں کے بیتے تک کھانے پڑے، بھر سمندر نے عزبرنا می ایک محجیت مند ہوگئے، پڑے، بھر سمندر نے عزبرنا می ایک محجیت مند ہوگئے، اور سمارے بھر سمندر نے عزبرنا می ایک چھائی باہر بھینک دی جسے ہم نصف ماہ تک کھاتے رہے اور ہمارے جسم خوب صحت مند ہوگئے، ایک دن حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اس کی ایک پہلی لے کر کھڑی کی، اور سب سے لمبے اونٹ کو اس کے نیچے سے گذاراتو وہ گذر گیا، اورایک دن تین دن تک تین تین اونٹ ذنج کرتارہا، پھر حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ نے اسے منع کردیا۔

(١٤٣٦٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمُرو سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا نَزَلَتُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ الْمَدِينَ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا نَزَلَتُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ قَالَ رَسُولُ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ

## 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجُهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُلِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ هَذِهِ أَهُونُ وَأَيْسَرُ [صححه النحارى (٢٦٨)]، وابن حبان (٢٢٠)].

(۱۳۳۷۷) حضرت جابر شانتی سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ 'اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تہمارے اوپر سے عذاب بھیج دے' تو نبی علیہ انے فر مایا (اے اللہ!) میں تیری ذات کی پناہ میں آتا ہوں پھر جب اگلا کلؤانازل ہوا' یا تہمارے پاؤل کے بنچے سے' تو نبی علیہ نے پھر بہی فر مایا (اے اللہ!) میں تیری ذات کی پناہ میں آتا ہوں پھر جب اگلا کلؤانازل ہوا' یا تہمیں مختلف حصوں میں خلط ملط کر دے اور ایک دوسرے کے ذریعے عذاب کا مزہ چھائے' تو نبی علیہ نے فر مایا یہ پہلے کی نسبت زیادہ بلکا اور آسان ہے۔

(١٤٣٦٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و وَذَكَرُوا الرَّحُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ سَلُ لَهُ أَنْ يَأْتِى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَسَأَلْتُ حَابِرَ نَنَ عَنْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ وَالْمَرُوةِ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ وَالْمَرُوةِ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ وَالْمَرُوةِ فَسَالُتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْنَيْتِ سَهْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ [راجع: ٢٤١]

(١٤٣٦٩) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرٍ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ [صححه البحاري (٢٠٨٥)، ومسلم (١٤٤٠)، وابن حيان (٤١٩٥)]. [انظر: ١٥٠٢٠].

(۱۳۳۹۹) حضرت جابر ولا تقطی سے مروی ہے کہ نبی طالیقا کے دور باسعادت میں جبکہ قرآن کریم کا نزول بھی ہور ہاتھا، ہم اس وقت بھی عزل کرتے تھے (آ بے حیات کا باہر خارج کر دینا)

(١٤٣٧١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَتِيقٍ مَكِّكًى عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالاً اعَرُونَ بل بيدِ مَرَى اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعُ الْجَوَائِحَ [صححه مسلم (٣٦٠)].

(۱۳۳۷) حضرت جابر ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے کئی سالوں کے ٹھیکے پر پھلوں کی بیجے سے اور مشتری کو نقصان پہنچانے منع فر ماہا ہے۔

(١٤٣٧٢) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُو و وَابُنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَا جَابِرًا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا فَسَمِعْتُ فِيهَا صَوْتًا فَقُلُتُ لِمَنْ هَذَا فَقِيلَ لِعُمَرَ فَقَالَ يَا فَرُدُتُ أَنْ أَدْخُلُهَا فَذَكُرْتُ غَيْرَتَكَ يَا أَبَا حَفْصِ فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ مَرَّةً أُخُرَى فَأَخْبَرَ بِهَا عُمَرَ فَقَالَ يَا وَلَا مَرَّةً أُخُرَى فَأَخْبَرَ بِهَا عُمَرَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيْكَ يُعَارُ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍ و سَمِعَا جَابِرًا حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ سُفِيّاتُ مِي بَخَطَّ يَدِهِ إِلَى آخِرِ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى [صححه الحارى وَجَدْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَكِهِ إِلَى آخِرِ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى [صححه الحارى وَجَدْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَكِهِ إِلَى آخِرِ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى [صححه الحارى ورحيه مسلم (٢٢٩٤))، وابن حان (٢٨٨٦)]

(۱۲۳۲۲) حضرت جابر ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک محل نظر آیا ۔ وہاں سے مجھے کوئی آ واز سنائی دی، میں نے بوچھا کہ میکل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ بید عمر کا ہے، میں نے اس میں داخل ہونا جا ہالیکن اے ابوحف ! مجھے تمہاری غیرت کا خیال آ گیا ، اس پر حضرت عمر ڈاٹٹؤ رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللّٰو کُلُٹِوْ آ کیا آ پ پر غیرت کا ظہار کہا جائے گا۔

(۱٤٣٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِى تَبْكِى فَقَالَ مَا لَكِ تَبْكِينَ قَالَتْ أَبْكِى أَنَّ النَّاسَ أَحَلُوا وَلَمْ آخُلُلُ وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ أَطُفُ وَهَذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمُرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِى وَأَهِلَى وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ أَطُفُ وَهَذَا الْحَجُّ قَدُ حَضَرَ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمُرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِى وَأَهِلَى بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ قَدُ أَحُلُلْتِ مِنْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ قَدُ أَحُلُلْتِ مِنْ عَمْرَتِى أَنِي اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آمَنُ عَلَى بَنَاتِ آمَ وَقَالَ مَا عَلَيْ فَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آمَ وَقَالَ مَا عَلَى بَنَاتِ آمَ مُوالِي اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آمَنَ وَقَعْلَى وَمِنْ عَمْرَتِى قَلْمَ وَقَعْ أَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّى آجِدُ فِى نَفْسِى مِنْ عُمْرَتِى أَنِّى لَمْ أَكُنُ طُفْتُ حَتَّى حَجَمْتُ قَالَ فَاذَهُ مِنْ عَمْرَتِي أَنِي لَمْ أَكُنُ طُفْتُ حَتَّى حَجَمْتُ قَالَ فَاذَهُ مِنْ عَمْرَتِي أَنَى لَمْ أَكُنُ طُفْتُ حَتَى عَجَمْتُ قَالَ فَاذُهُ مَا يَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ فَأَعُمِرُهَا مِنُ التَّنْعِيمِ [انظر: ١٥٣١٥]

(۱۳۳۷) حضرت جابر ڈاٹٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ٹالیگا، حضرت عائشہ ڈاٹٹا کے پاس تشریف لائے ، تو وہ رور ہی تھیں،
نی ٹالیگانے ان ہے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے گئیں میں اس بات پر رور ہی ہوں کہ سب لوگ احرام کھول کر حلال ہو بچکے لیکن
میں اب تک نہیں ہوئی ، لوگوں نے طواف کر لیا لیکن میں اب تک نہیں کر سکی ، اور جج کے ایام سر پر ہیں؟ نبی ٹالیگانے فرمایا بی تو
البی چیز ہے جواللہ نے آدم کی ساری بیٹیوں کے لئے لکھ دی ہے، اس لئے تم عسل کر کے جج کا احرام باندھ لواور جج کر لو، چنا نچہ
انہوں نے ایسا ہی کیا اور ''مجبوری'' سے فراغت کے بعد نبی ٹالیگانے ان سے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفام وہ کے درمیان
سعی کر لو، اس طرح تم اپنے جج اور عمرے کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوجاؤگی ، وہ کہنے لگیس یا رسول اللہ مٹائلیگی ایم میں کے درمیان

#### هُ مُنالًا اَمَرُانَ بِل يَسِيدُ مَنْ أَلِي اللهِ الل

میں ہمیشہاں بات کی خلش رہے گی کہ میں نے حج تک کوئی طواف نہیں کیا ،اس پر نبی ملیا ہے ان کے بھائی عبدالرحمٰن سے کہا کہ انہیں لے جاؤاد رععیم سے عمرہ کرالاؤ۔

(١٤٣٧٤) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكُو مَتَى تُوتِرُ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكُو مَتَى تُوتِرُ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكُو مَتَى تُوتِرُ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكُو مَتَى تُوتِرُ قَالَ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبْدِي بَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ قَالَ لِأَنْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُولِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبْدِي بَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ

(۱۳۳۷) حضرت جاہر مظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے حضرت صدیق اکبر مظافظ سے بوچھا کہ آپ نماز وترکب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نماز عشاء کے بعد، رات کے پہلے پہر میں، یہی سوال نبی علیا نے حضرت عمر مظافظ سے بوچھا تو انہوں نے عرض کیا رات کے آخری پہر میں، نبی علیا نے فرمایا ابو بکر! تم نے اس پہلوکو ترجیح دی جس میں اعتاد ہے اور عمر اتم نے اس پہلوکو ترجیح دی جس میں قوت ہے۔

( ١٤٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عِبْدِ اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ الْحَكُمِ بُنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُوى مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى اللَّهِ قَالَ لَيَا وَمِنْكَ يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ قَالَ وَمِنْكَ يَا اللَّهِ قَالَ وَمِنْكَ يَا اللَّهُ قَالَ وَمِنْكَ عَلَيْهِ فَأَسُلَمَ [اسناده ضعيف قال الترمذي حسن غريب قال الإلياني صحيح (الترمذي عسن غريب قال الإلياني صحيح (الترمذي ١١٧٢)]. [انظر ٢٥٣٥]

(۱۳۳۷۵) حضرت جابر رفی نظیر سے کہ نبی علیہ انے ہم سے فرمایا کہ غیر حاضر شوہر والی عورت کے پاس مت جایا کرو، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہم نے پوچھایار سول اللّه مَانَّ اللّهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهِ لیکن اللّه نے اس پرمیری مددفر مائی اور اب وہ تا بع فرمان ہوگیا ہے۔

( ١٤٣٧٦) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي أَخْبَرُنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّهِ وَحَدَّثَنَاهُ الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمْزَةَ عَنْ آبِي وَهُبِ عَنْ سُكَيْمَانَ بُنِ مُوسَى أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ وَعَطَاءِ مَلَّ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُهُ مَالُهُ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُهُ مَالُهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُهُ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ نَمْرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ]. قَالَ عَبْد اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَمَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا مُهُنَا وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي وَالْبَاقِي سَمَاعٌ [راجع: ٢٠٥٤].

(۱۳۳۷) حضرت عبداللدين عمر طالفتا ورجابر اللفتات مروى أب كه نبي مايناك ارشا دفر ما يا جو محض كسي ايسے غلام كو يبي جس ك

#### هي مُنالًا اَمَة رَضَ لِيدِ مَرْمُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنالًا اللهُ مَنالًا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

پاس مال ہو، تو اس کا مال بائع کا ہوگا الا میر کہ مشتری شرط لگا دے (اور جو خص تھجور کی پیوند کا ری کر کے اسے بیچ تو کھل اسی کی ملکیت میں ہوگا الا میر کہ مشتری درخت کو کھل سمیت خریدنے کی شرط لگا دے )۔

( ١٤٣٧٧) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَكَّاثِیُّ جَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتُ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتُ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنُ يَبِيعَ نَصِيبَهُ فَلَيْعُوضُهُ عَلَى شُرَكَائِهِ فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالشَّمَنِ [انظر: ٢٥٤١].

(۷۷سم) حضرت جأبر التفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاتم میں سے جس شخص کے پاس زمین یاباغ ہو،اوروہ اپنا حصہ بینا چاہے ہو،اوروہ اپنا حصہ بینا چاہے تقوہ اپنے شریک کے سامنے پیشکش کیے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھ اسے فروخت نہ کرے، اگر وہ اسے خرید لیں تو قیمت کے بدلے وہ بی اس کے زیادہ حقد اربیں۔

( ١٤٣٧٨) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ مَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي الزَّنَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ آهُلَهُ لَيْلًا [انظر: ١٩٣١].

(۱۳۳۷۸) حضرت جابر ڈگاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکھنے انسان کورات کے وقت شہر میں داخل ہوکر بلا اطلاع اپنے گھر جانے منع فر مایا ہے۔

(١٤٣٧٩) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ مَا عِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي الزُّمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِ يِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى يَا جَابِرُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ مَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ مَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ مَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِى يَلْكَ الْعِدَةَ فَاتَيْتُ أَمَا بَكْرٍ رَضِى حَثَيْتُ لَكَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَدَّتُهُ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَنَحُنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ عَنْدَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ يُنْجِزَ لِى يَلْكَ الْمِعَلَقَ فَاتَيْتُ أَلَا اللَّهُ عَنْهُ فَعَدَّاتُهُ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَنَحُنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَكَ ثُمَّ كَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ثُو اللَّهُ عَلَى لَكَ عُلَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَى يَحُولَ الْحَوُلُ قَالَ فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتُ ٱلْفًا وَخَمْسَ مَائَةً وَ وَمُ مُنْ مَا لَيْهُ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَى يَحُولَ الْحَوُلُ قَالَ فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتُ ٱلْفًا وَخَمْسَ مَائَةً

(۱۲۳۷۹) حضرت جابر شائلاً ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو نبی نالیا نے مجھ سے فرمایا اگر بحرین اسے بال آگیا تو میں تہمیں اتنا، اتنا اور اتنا دوں گالیکن بحرین کا مالی غیست آنے سے قبل ہی نبی نالیا کا وصال ہوگیا، نبی نالیا کے وصال کے بعد جب بحرین سے مال آیا تو میں حضرت صدیق اکبر ظائلاً کی خدمت میں خاضر ہوا اور عرض کیا کہ نبی نالیا نے مجھ سے فرمایا تھا اگر بحرین سے مال آگیا تو میں تہمیں اتنا، اتنا اور اتنا دوں گا، حضرت صدیق ڈاٹھ نے فرمایا تم لیو، چنا نچے میں نے ان سے مال الے لیا، پھر انہوں نے فرمایا سال گذر نے سے پہلے تم پر اس کی کوئی زکو قانبیں ہے، میں نے انہیں گنا تو وہ بندرہ سو در ہم تھے۔

( ١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا

# المناه المنادين المناه المناه

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا ثُمَّ نَزَلَ فَمَشَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتُ الْمَرْأَةُ تُلْقِى تُومَّنَهَا وَخَاتَمَهَا إِلَى بِلَالٍ [راحع: ١٤٢١].

(۱۳۳۸۰) حضرت جابر رُثَاثِثَةِ ہے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نبی مَلِیّا نے ہمیں بغیراذان وا قامت کے نماز پڑھائی ،نماز کے بعد ہم سے خطاب کیا،اور فارغ ہونے کے بعد منبر سے اتر کرخواتین کے پاس تشریف لائے،اور انہیں وعظ ونصیحت فر مائی،اس دوران آپ تَلْ يُلْأِلِكُ كِساتُه صرف حضرت بلال رُلْتُغُوِّيتِي ، دوسرا كوئي نه تقا، نبي عَلِيِّهِ نه انبين صدقه كاحكم ديا توعورتين اپني باليان ادرانگوٹھیاں بلال ڈاٹنڈ کے حوالے کرنے لگیں۔

( ١٤٣٨١ ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الذَّيَّالِ بُنِ حَرْمَلَةَ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا ٱلْفًا وَٱرْبَعَ مِائَةٍ

(۱۳۳۸۱) ذیال بن حرمله میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر مٹائیا سے بیعت رضوان کے شرکاء کی تعداد معلوم کی تو انہوں نے فر مایا کہ جماری تعداد صرف چورہ سوا فراد تھی۔

( ١٤٣٨١م ) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ

(۱۳۳۸۱م) اورنی مُلِیَّانماز کی ہر تکبیر میں رفع یدین فرماتے تھے۔

( ١٤٣٨٢ ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ [هذا اسناد ضعيف قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (الترمذي ١٢٣٨) ابن ماجة ٢٢٧١) قال شعيب حسن لغيره] [انظر: ١٥١٢٩، و١٥١٦].

(۱۳۳۸۲) حضرت جابر ر التائلات مروی ہے کہ نبی علیات دوجانوروں کی ایک کے بدلے ادھارخریدوفروخت ہے منع کیا ہے، البيته اگر نفتر معامله ہوتو پھر کوئی حرج نہیں \_

( ١٤٣٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قُلْتُ لِأَبِي سَمِعُتُ أَبَا خَيْثَمَةَ يَقُولُ نَصْرُ بْنُ بَابٍ كَذَّابٌ فَقَالَ آسْتَغِفِرْ اللَّهَ كَذَابٌ إِنَّمَا عَابُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ وَإِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَلَا يُنْكُرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ (۱۲۳۸۳)عبدالله مُنظِيد كبتر بين كه مين في اپنو والدامام احمد مُنظِقَة عرض كيا كه مين نے ابوظيتمه كويد كبتر موئے سا ب

کہ نصرین باب نامی راوی کذاب ہے، اس پر انہوں نے استغفر اللّٰہ کہا اور تنجب سے فر مانے لگے کذاب؟ محدثین کے انہیں مطعون کرنے کی صرف بیوجہ ہے کہ انہوں نے ابراہیم الصائغ سے حدیث روایت کی ہے، اور ابراہیم الصائغ ان کے اہل شہر میں سے ہیں،لہذاان سے ساع کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔

(١٤٣٨٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

| Committee of foreign to the foreign of the foreign |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

## مُنالًا اَمَارُ مِنْ لِيَدِيدَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ حِجَارَةَ الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِى لَوُ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا [راحع: ١٤١٨٧].

اله ۱۳۳۸) حضرت جابر ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ جب خانتہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو نبی ملیٹھ بھی پھر اٹھا اٹھا کر لانے گئے، حضرت عباس ڈاٹنٹو کہنے گئے کہ جینے ایّ پائنا تبہندا تارکر کندھے پررکھ لین تا کہ پھر سے کندھے زخمی نہ ہوجا کیں ، نبی ملیٹھا نے ایسا کرنا چا ہا تو بے ہوش ہوکر گر پڑے اس دن کے بعد نبی ملیٹھا کو بھی کپڑوں سے خالی جسم نہیں دیکھا گیا۔

(١٤٣٨٥) حَكَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَلَّام سَمِعْتُهُ مِنُ آبِي مَرَّتَيْنِ حَكَّثَنَا الْآجُلَحُ عَنِ الذَّيَّالِ بُنِ حَرْمَلَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَوِ حَتَّى إِذَا دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِى النَّهِ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَالِحِهِ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتُوا خِطَامًا فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ إِلَّا عَاصِى الْجِقِّ وَالْإِنْسِ [احرحه عد بن حميد (١١٢٥) والدارمي (١٨) قال شعيب، صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]

(۱۳۳۸۵) حضرت جابر ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ کس سفر سے واپس آرہے تھے، جب ہم بنو خبار کے ایک باغ کے قریب بہنچی تو پتہ چلا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو باغ میں داخل ہونے والے ہر خض پر جملہ کرویتا ہے، لوگوں نے بیات نبی طینا سے ذکر کی ، نبی علینا اس باغ میں تشریف لائے اور اس اونٹ کو بلایا، وہ اپنی گردن جھکائے نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوگیا اور آپ تا گھٹے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ، نبی علینا نے فرمایا اس کی لگام لاؤ، وہ لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ اس کے مالک کے حوالے کر دیا ، چھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آسان وزمین کے درمیان جتنی چیزیں میں ڈال کر اونٹ اس کے مالک کے حوالے کر دیا ، چھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آسان وزمین کے درمیان جتنی چیزیں میں ،سوائے نافر مان جنات اور انسانوں کے ،سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

ر ١٤٣٨٦) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَوْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو لَهُ أَهْلُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَلِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْصَلَ الْهَدِي فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو لَهُ أَهْلُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَلِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْصَلَ الْهَدِي هَدُى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةً ثُمَّ يَرُفَعُ صَوْتَهُ وَتَحْمَرُ وَجُنتَاهُ وَيَشْتَدُ غَضَبُهُ إِذَا هَدُى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلالَةً ثُمَّ يَرُفَعُ صَوْتَهُ وَتَحْمَرُ وَجُنتَاهُ وَيَشْتَدُ غَضَبُهُ إِذَا وَأَشَالَ بُعُمُ السَّاعَةُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْبًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى السَّاعَةُ وَمَسَّنَكُمْ مِنْ تَرَكَ مَا لا فَلِهُ لِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْبًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى السَّاعَةُ وَمَسَّنَكُمْ مَنْ مَرَكَ وَلَيْهُ فَلِهُ فَلِهُ وَمَنْ تَرَكَ دَيْبًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى وَالْفَرِهُ وَالْوَسُطَى صَبَّحَتُكُمْ السَّاعَةُ وَمَسَّنَكُمْ مِنْ مَرَكَ مَالًا فَلِأَهُلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْبًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى وَالْصَلَا عُلَيْهُ فَلِهُ وَلَوْسُطَى صَبَّحَتُكُمْ السَّاعَةُ وَمَسَّنَكُمْ مِنْ مَرَكَ مَا لا فَلِهُ فَلِهُ وَمَنْ تَرَكَ دَيْبًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَاللَّالَ اللَّهُ عَلَى وَلَكُونَ وَسَاعًا فَالِقُونَ وَالْتُهَا وَالْسَاعِةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسُولُهُ وَمَنْ تَرَكَ دَيْبًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَالْ وَالْمُعَلِي وَالْمُوا وَالْمُوالِ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولُونُ اللَّهُ مَا لَا فَالَا عُلُولُهُ الْمُعَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَنَا وَلَا عَلَا فَالَعُلُولُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَا لَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ



3833126381312812813.01].

(۱۳۳۸۲) حضرت جابر رفی نظرت جابر رفی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیا نے جمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا سب سے تبی بات کتاب اللہ ہے، سب سے افضل طریقہ محمد (مُنَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُلْلِمُ الللّٰمُ الللّٰمُلْلِلللّٰمُلِلْمُ اللّٰمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُل

(۱٤٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ وَسَمِعْتُهُ فِي مَوْضِعِ آخَوَ حَدَّثَنِي سِنانُ بَنُ أَبِي سِنانِ الدُّوَلِيُّ وَأَنُو سَلَمَةَ بَنُ عَدْ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ الرَّحْمَنِ أَنَ جَابِرَ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةً قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا فَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعْهُمُ وَسُلَّمَ فَقَلَ مَعْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعْهُمُ فَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةً قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا فَهُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ فَنَوْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَتَقَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ فَيْوَلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْحَيْرَ طُ سَيْفَةً وَالْنَا نَائِمٌ فَاسُتَيْقَطُتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتَا فَقَالَ مَنْ يَمُنَعُكَ مِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْلُ مَنْ يَمُنَعُكَ مِنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ مَنْ يَمُنَعُكَ مِنِي وَاللَهُ وَقَالَ مَنْ يَمُنَعُكَ مِنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِكَ [صححه المحارى (٢٩١٠)، ومسلم (٢٤٨)، وابن حبان (٢٥٣)

(۱۳۳۸۷) حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ کا ٹیٹی کے ہم رکاب نجدی طرف جہاد کے لئے گیا اور والیسی میں بھی ہمر کاب رہا، والیسی پر ایک بڑی خار دار درختوں والی وادی میں دو پہر کا وقت ہوا، رسول اللہ کا ٹیٹی ہی ہر کاب رہا، والیسی پر ایک بڑی خار دار درختوں والی وادی میں دو پہر کا وقت ہوا، رسول اللہ کا ٹیٹی ہی ہیں اور آگئے میں اور گئے ۔ حضور مثل ٹیٹی گئی ایک کیکر کے درخت کے بیچے اترے، درخت سے کلوار کو لاگا دیا اور آپ کے دیا اور ہم سب سو گئے ، تھوڑی دیر ہی سوئے تھے کہ بیدار ہو گئے ۔ ویکھتے کیا ہیں کہ رسول اللہ کا ٹیٹی ہم کو ہلار ہے ہیں اور آپ کے پاس ایک دیماتی بیٹھا ہوا ہے، حضور مثل ٹیٹی کے فرمایا سوتے میں اس شخص نے میری ہی تلوار جھ پر تھی تھی ، میں جاگ اٹھا، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نگی تلوار ہے ۔ اس نے کہا اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، میں نے کہا اللہ بچائے گا۔خوف کے مارے تھواراس کے ہاتھ میں گئی تلوار ہے۔ اس نے کہا اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، میں نے کہا لائد ہی کہا تھا۔ آب ایک اٹھا۔

#### 

(١٤٣٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُويْجِ ٱخْبَرَنِي أَبُو الزَّبُيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَخْبِرُ نَحُوا مِنَ خَمْرِ عَمْرِ هَذَا وَزَادَ فِيهِ قَالَ وَزَوَدَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ فَكَانَ يَقْبِضُ لَنَا قَبْضَةً وَفُضَةً ثُمَّ تَمْرَةً تَمْرَةً قَمْرَةً قَنَمُوهُ فَهَا وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَى اللَّيْلِ ثُمَّ نَفِدَ مَا فِي الْجِرَابِ فَكُنَّا نَحْتَنِي الْخَصَّفَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً غُزَاةٌ وَجِياعٌ فَكُلُوا فَأَكُلُنَا فَكَانَ أَبُو عَبَيْدَةً غُزَاةٌ وَجِياعٌ فَكُلُوا فَأَكُلُنَا فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً غُزَاةٌ وَجِياعٌ فَكُلُوا فَأَكُلُنَا فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً غُزَاةٌ وَجِياعٌ فَكُلُوا فَأَكُلُنا فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً غُزِلَةً وَجَيَاعٌ فَكُلُوا فَأَكُلُنا فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً غُزِلَةً وَمَنَا مُنْهُ وَاقَمَّنَا خَتَى صَلَحَتُ أَجْسَامُنَا وَحَسُنَتُ سَحُنَاتُنَا قَالَ فَلَمَا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ جَابِرٌ فَلَكُونَاهُ قَالَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللّهُ لَكُمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَوْمُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللّهُ لَكُمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَوْمُ فَآكُلُ مِنْهُ [راحع: ٢٠٣٠]

(۱۴۳۸۹) گذشتہ روایت حضرت جابر ٹائٹنے سے اس طرح بھی مروی ہے کہ (نبی نائٹا نے ہمیں ایک غزوے میں بھیجا اور حضرت ابوعبیدہ ٹائٹنے کو بھارا امیر مقرر کر دیا ،ہم قرلیش کے ایک قافلے کو پکڑنا جا ہے تھے ) نبی نائٹا نے ہمیں زادِراہ کے طور پر تھجوروں کی ایک تھیلی عطاء فرمائی (اس کے علاوہ بچھ بھی نہ تھا) حضرت ابوعبیدہ ٹائٹئو پہلے تو ہمیں ایک ایک مٹھی تھجوریں دیتے رہے ، پھرایک ایک تھجوردینے گے، (راوی نے پوچھا کہ آپ ایک تھجورکا کیا کرتے ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ) ہم بچوں کی طرح اسے چہاتے اور چوستے رہتے پھراس پر پانی پی لیتے اور رات تک ہمارا یہی کھانا ہوتا تھا۔

کھر جب تھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو ہم آئی لاٹھیوں سے جھاڑ کر درختوں کے پیٹے گراتے ، آئییں پانی میں بھگوتے اور کھا لیتے ، اس طرح ہم شدید بھوک میں مبتلا ہو گئے ، (ایک دن ہم ساحل سندر پر گئے ہوئے تھے کہ) سمندر نے ہمارے لیے ایک مری ہوئی چھلی باہر پھینک دی (جوایک بہت بڑے ٹیلے کی مانند تھی ،لیکن جب ہم نے قریب سے جاکراسے دیکھا تو وہ ' عنر' نامی چھلی تھی ، پہلے تو حصرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ کہنے لگے کہ بیم دار ہے ، پھر) فرمایا کہ ہم غازی اور بھوکے ہیں ، اس لئے اسے کھاؤ ، (ہم وہاں ایک مہیندر ہے ،ہم تین سوافراد تھے اور اسے کھا کرخوب صحت مند ہوگئے ،ہم دیکھتے تھے کہ ہم اس کی آئکھوں کے کی مُنلاً) اَمَدُن مَنبل مُنظِیَّهُ مِرْقِم کی کی کی اور اس کا گوشت بیل کی طرح کا منت تھے) سورا خوں سے منک سے روغن نکا لئے تھے، اور اس کا گوشت بیل کی طرح کا منتے تھے)

حضرت ابوعبیدہ دفائق اس کی ایک پہلی کھڑی کرتے اور اونٹ پرسوار آ دمی بھی اس کے بنچے سے گذر جاتا تھا، اور پانچے آ دمیوں کا گروہ اس کی آئھوں کے سوراخوں میں بیٹھ جاتا تھا، ہم نے اسے خوب کھایا اور اس کا روغن جسم پر طان یہاں تک کہ ہمارے جسم تندرست ہو گئے اور ہمارے رخسار بھر گئے ، اور مدینہ واپسی کے بعد ہم نے نبی علیا سے اس کا تذکرہ کیا، تو نبی علیا اس کا بحد صد ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ، ہمارے پاس اس کا بحد صد ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ، ہمارے پاس اس کا بحد صد ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ، ہمارے پاس اس کا بحد صد تھا جو ہم نے نبی علیا کی خدمت میں بھی وادیا اور نبی علیا نے بھی اسے تناول فرمایا۔

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاَمَرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشِ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدُ لَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاَمَرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشِ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدُ لَنَا غَيْرَهُ قَالَ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينا تَمْرةً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُون بِهِا قَالَ نَمَصُّها كَمَا يَمَصُّها كَمَا يَمَصُّها كَمَا يَمَصُّها كَمَا يَمَصُّها كَمَا يَمَصُّها فَعَلَى اللّهُ السَّبِي ثُمْ نَشُرَبُ عَلَيْهًا مِنُ الْمَاءِ فَيَكُفِينا يَوْمَنا إِلَى اللّيْلِ قَالَ وَكُنّا نَصُرِبُ بِعِصِيّنَا الْحَبَطِ ثُمَّ بَلِلّهُ بِالْمَناءِ فَلَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَيْدَةً فَالَ وَالْقَلْدُ وَالْفَلْقُنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَيْدُهُ وَسَلّمَ وَقَالَ هَا اللّهُ عَيْدُهُ وَسَلّمَ وَقَالَ هَالِهُ عَيْدُهُ قَالَ لَا بَلْ مَعْنَ وَالْعَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ هَاللّهُ عَيْدُهُ وَسَلّمَ وَقَالَ هَوْ وَنَعْ وَلَا كَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ هَوْ وَالْحَدُونُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَالَّ وَلَقَدْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَعَلْ مَعْدُونَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ هُو وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ مَعْوَى وَقَالَ هُو وَنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاكُلُهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلْ مَعْدُونَا عَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحُمِهِ شَى وَمَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَا فَالْ مَلْولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلْ مَعْدُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلْ مَعْرُمُ مِنْ لَحُمِهُ وَسَلّمَ عَلْمُ مَعَكُمُ مِنْ لَحُمِهُ وَسَلّمَ فَاكُلُهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ مَعَكُمُ مِنْ لَحُمِهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ مَعَكُمُ وَلَ لَكُمُ فَهِلَ مَعَكُمُ مِنْ لَحُوهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَه

(۱۳۳۹۰) حضرت جابر التاتین مروی ہے کہ نبی الیک غزوے میں بھیجااور حضرت ابوعبیدہ التین کو ہماراامیر مقرر کردیا، ہم قریش کے ایک قافی کو کیڑنا جا ہے تھے، نبی الیک غزوے میں بھیجااور حضرت ابوعبیدہ التین عطاء فرمائی، اس کردیا، ہم قریش کے ایک قافی کو کیڑنا جا ہے تھے، نبی الیک ایک مضی مجوریں دیتے رہے، پھرا یک ایک مجور دینے لگے، راوی کے علاوہ پھی نہ تھا، حضرت ابوعبیدہ التین پہلے تو ہمیں ایک ایک مضی مجوری دینے رہے، پھرا یک ایک مجود کا کیا کرتے ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بچوں کی طرح اسے چہاتے اور چوستے رہے پھراس پریانی فی لیتے اور دات تک بہی کھانا ہوتا تھا۔

#### مُن المَّا مَنْ رَضِل مِيدِ مَرْمُ الْمُحْلِينِ مِنْ مُن المَّالِ مَن المَّا مَن رَضِ المُعَلِينِ المُعَلِّينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِّينِ المُعَلِّينِ المُعَلِّينِ المُعَلِّينِ المُعَلِينِ المُعَلِّينِ المُعَلِّينِ المُعَلِّينِ المُعَلِّينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِّينِ المُعَلِّينِ المُعَلِّينِ المُعَلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِّينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِّينِ المُعِلِينِ المُعَلِّينِ المُعِلِينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِينِ الْعِلْمِينِ المُعِلَّينِ المُعِلَّ المُعِلَينِ المُعِلَّيِينِ الْ

پھر جب بھوریں بھی ختم ہو گئیں تو ہم اپنی لاٹھیوں سے جھاڑ کردرختوں کے پیٹے گراتے، انہیں پانی میں بھگوتے اور کھا لیتے، اس طرح ہم شدید بھوک میں مبتلا ہو گئے، ایک دن ہم ساحل سمندر پر گئے ہوئے تھے کہ سمندر نے ہمارے لیے ایک مری ہوئی مچھلی باہر پھینک دی، جو ایک بہت بڑے ٹیلے کی مانند تھی، لیکن جب ہم نے قریب سے جا کراسے دیکھا تو وہ ''عنر''نامی مچھلی تھی، پہلے تو حضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کہنے گئے کہ بیم ددار ہے، پھر فرمایا کہ ہم غازی اور بھوکے ہیں، اس لئے اسے کھاؤ، ہم وہاں ایک مہیندر ہے، ہم تین سوافراد تھے اور اسے کھا کرخوب صحت مند ہوگئے، ہم دیکھتے تھے کہ ہم اس کی آ تکھوں کے سوراخوں سے منظے سے رغن نکالتے تھے، اور اس کا گوشت بیل کی طرح کا شتے تھے۔

( ١٤٣٩١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ هَاشِمٌ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِى رَبْعَةٍ أَوْ نَخُلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِى رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ آخَذَهُ وَإِنْ كَوِهَ تُرَكَهُ [راجع: ١٤٣٣].

الاسمان عفرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی الیا نے فرمایا جو من رمین یا باغ میں شریک ہوتو وہ اپنے شریک کے سامنے پیشکش کے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھ اے فروخت نہ کرے تاکہ اگراس کی مرضی ہوتو وہ لے لے، نہ ہوتو چھوڑ وے سامنے پیشکش کے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھ اے فروخت نہ کرے تاکہ اگراس کی مرضی ہوتو وہ لے لے، نہ ہوتو چھوڑ وے در ۱۶۳۹۲) حکد تُنَا الله عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْم مِنْ بَعْضَ اللّه عَلْم اللّه عَلْم مِنْ بَعْضَ اللّه عَلْم مِنْ بَعْضَ اللّه بَعْمَ اللّه بَعْضَ اللّه بَعْضَ اللّه بَعْضَ اللّه بَعْضَ اللّه بَعْمَ بَعْمُ اللّه بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ اللّه بَعْمُ بَع

(١٤٣٩٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمْسِكُوا عَلَيْكُمُ آمُوالَكُمْ فَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنُ آعُمَرَ عُمْرَى فَهِى لِلَّذِى أَعْمِرَهَا حَبَّا وَمَيِّنَا وَلِعَقِيهِ وصححة مسلم (١٦٢٥) [راحي: ١٤١٧٢]

(۱۳۳۹۳) حضرت جاہر جنائیزے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا اپنے مال کواپنے پاس سنجال کررکھو، کسی کومت دو،اور جو شخص زندگی بھر کے لئے کسی کوکوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ اس کی ہوجاتی ہے،خواہ وہ زندہ ہویا مرجائے یااس کی اولا دکول جائے۔

هي مُنالًا اَفْرِينَ بِل يَسْدِ مَتُومُ كُولُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ الل

( ١٤٣٩٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ حَتَّى تَذُهَبُ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُبْعَثُ إِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ حَتَّى تَذُهَبَ فَحُمَةُ الْعِشَاءِ [انظر: ١٥٣٢٩].

(۱۳۳۹۴) حضرت جابر رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے ارشاد فر مایا جب سورج غروب ہوجائے تو رات کی سیابی دور ہونے تک اپنے جانوروں اور بچوں کو گھروں سے نہ نکلنے دیا کرو، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات کی سیابی دور ہونے تک شیاطین اترتے رہے ہیں۔

( ١٤٣٩٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتُ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ الظر: ١٤٨٣٢

(۱۳۳۹۵) حضرت جابر بھالٹوئے مودی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رفائٹوئے بازوکی رگ میں ایک تیرلگ گیا، نبی مائیٹانے انہیں اپنے دست میبارک سے چوڑ ہے کچل کے تیرے داغا، وہ سوج گیا تو نبی ملیٹانے دوبارہ داغ دیا۔

( ١٤٣٩٦) حَلَّاتَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِى الْزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى قُوْبٍ وَاحِدٍ مُتُوشِّعًا بِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ إِلْفَارِ: ١٤١٦٦

(۱۴۳۹۲) حضرت جابر ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ایک کپڑے میں لپٹ کرنماز پڑھی،کسی نے ابوالز بیر ٹٹاٹٹؤ سے پوچھا کہاس سے مراد فرض نماز ہے؟انہوں نے فرمایا بیفرض اورغیر فرض سب کوشامل ہے۔

(١٤٣٩٧) حَدَّثَنَا هَاشِمٌّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَآتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وُأَنَا أَسْمَعُهُ يَقُوراً وَيُومٍ عُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّى [راحع: ١٤٢٠٣].

## مناه ا مزرن بر پینوستی کرد کی است که ایر مینان که

سَيَأْتِيهَا مَا قُلُدُر لَهَا [صححه مسلم (٤٣٩)، وابن حبان (١٩٥٥)]. [انظر: ٢٠٢٠].

(۱۳۳۹۸) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میری ایک باندی ہے جو ہماری خدمت بھی کرتی ہے اور پانی بھی بھر کرلاتی ہے، میں رات کواس کے پاس'' چکر'' بھی لگا تا ہوں، کین اس کے مال بغنے کو بھی اچھا نہیں بھتا، نبی علیہ نے فر مایا اگرتم چا ہے ہوتو س سے عزل کرلیا کرو، ورنہ جو مقدر میں ہے وہ تو ہو کررہے گا، چنا نچہ بچھ مرصے بعد وہی آ دمی دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ وہ باندی'' بوجمل' ہوگئ ہے، نبی علیہ نے فر مایا کہ میں نے تو تہمیں پہلے بی بتادیا تھا کہ جو مقدر میں ہے وہ تو ہو کررہے گا۔

(١٤٣٩٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَمُطِرْنَا قَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِى رَخُلِهِ [صححه مسلم (٦٩٨)، وابن حبان (٢٠٨٢)، وابن خزيمة (١٦٥٩)]. [انظر: ١٥٣٥)، و٤٥٥٥].

(۹۹ سا۱۲) حفرت جایر فائن ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ ہم لوگ نبی طابعہ کے ساتھ کی سفر پر نظے، رائے میں بارش ہونے لگی، تو نبی طابعہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو محص اپنے ضمے میں نماز پڑھنا چا ہے، وہ ویہیں نماز پڑھ لے۔

( .. ١٤٤٠) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهُيْرٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذَبَحُوا جَدَعَةً مِنْ الضَّأْنِ [صححه مسلم ١٩٦٣)، وابن حزيمة: تَذُبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذُبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ [صححه مسلم ١٩٦٣)، وابن حزيمة: (٢٩١٨)، والحاكم (٢٩١٤)]. [انظر: ٢٥٥٦].

(۵۰۰۰) حضرت جابر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا وہی جانور ذرج کیا کرو جوسال بھر کا ہو چکا ہو، البت اگر مشکل ہوتو بھیز کا چیم ماہ کا بچہ بھی ذرج کر سکتے ہو۔

(١٤٤٠١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طِيَرَةً وَلَا عَدُوَى وَلَا غُولَ [راجع: ١٤١٦٣].

(۱۳۴۰) حضرت جابر و النفويت مروى ہے كەنبى طائيلات فرمايا بيارى متعدى ہونے ، بدشگونی اور بھوت پریت کی كوئی حقیقت نہیں۔

(١٤٤.٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّهُمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ [صحه مسلم (١٥٣٦)]. [انظر: ٢٥٢٠، و٢٢٧٥)، و١٥٣٢٨].

(۱۳۲۰۲) حضرت جابر طالق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے پھل کے خوب یک کرعمدہ ہوجانے سے قبل اس کی تیج سے منع فرمایا ہے۔

(١٤٤٠٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [انظر: ١٥١٥،١٥١٥،١٥٣٢،١٥٣٢٥].

(١٣٨٠٣) حضرت جابر رفائق سے مروى ہے كه ئى مليكانے ارشادفر مايا جو فض لوث ماركرتا ہے، اس كا ہم سے كوئى تعلق نہيں۔

## مُنْ الْمُ الْمُرْانِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- (١٤٠٤) حَدَّثَنَا جَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ الْبُسُرِ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثُهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعُهَا [صححه مسلم (١٥٣٦)].
- (۱۳۳۰ س) حضرت جابر والنظاسة مروى ہے كه نبى اليا كے دور باسعادت ميں ہم لوگ زمين كو بنائى پر دے ديتے تھے جس سے ميں كئى اور دوسرى تھجورين مل جاتى تھيں، ليكن نبى اليا نے فرما ديا كه جس شخص كے پاس زمين ہو، اسے خود كاشت كرنى چاہئے، يا اپنے بھائى كوا جازت دے دے، ورند چھوڑ دے (كرائے يرنددے)
- ( ١٤٤٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَٱلْتُ جَابِرًا أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ وَهُوَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ [راجع: ١٤٢٠١].
- (۱۳۴۰ه) محمد بن عباونے مفرت جابر والفئے ہے ایک مرتبہ مید سکلہ پوچھا کہ کیا نبی علیاً نے جعہ کے دن روز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس گھر کے رب کی فتم!
- (١٤٤٠٦) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ الْأُولَى يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى وَرَمَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [صححه مسلم (١٢٩٩) وابن حزيمة (٢٨٧٦ و ٩٢٦٨)]. [انظر: ١٤٤٨٨، و٢٧٢٧) و ١٥٣٦٥].
- (۲۳۰۷) حضرت جابر رفائلی سے مروی ہے کہ نی طلیلانے دی ذی الحجہ کو جاشت کے وقت جمر ہ اولی کو کنگریاں ماریں ، اور بعد کے دنوں میں زوال کے وقت رمی فرمائی۔
- ( ٧٤٤٠٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ [صححه مسلم (٧٥٧)]. [انظر: ٩٥٥ ٤ ١].
- (۱۳۴۰۷) حضرت جابر ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاروزانہ ہررات میں ایک ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جواگر کسی بندہ مسلم کوئل جائے تووہ اس میں اللہ سے جودعاء بھی کرے گا،وہ دعاء ضرور قبول ہوگی اورانیا ہررات میں ہوتا ہے۔
- (١٤٤٠٨) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمَتْ عِيوٌ مَرَّةً الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِى اثْنَا عَشَرَ فَنُزَلَتُ وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِى اثْنَا عَشَرَ فَنُزَلَتُ وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِى اثْنَا عَشَرَ فَنُزَلَتُ وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا إِصَحَمَّهُ البَّاسُ وَبَقِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١٨٢٣) وابن حزيمة (١٨٢٣)] اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

## مناله امنان بل المناس المستراكي المراكي المستراكي المراكي المستراكي المستراكي المراكي المراكي

(۱۳۴۰۸) حضرت جابر ظائفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا، اس وقت نبی علیا خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، سب لوگ قافلے کے پیچھے نکل گئے اور صرف بارہ آدمی مسجد میں بیٹھے رہے، اس پر بیرآیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأُوْا تِسَجَارَةً آنْ لَهُوَّا

( ١٤٤٠٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَ وَكَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتكَنَّى هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يُتكنَّى بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يُتسَمَّى بِاسْمِى [صححه ابن حبان (٦١٥). قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود/: ٢٦٤، ١٤، الترمذي: ٢٨٤٢). قال شعب: صحيح لغيره].

(۱۳۲۰۹) حضرت جابر ڈائٹزے مروی ہے کہ نبی ملینہ نے ارشاد فرمایا جو مخص میرے نام پر اپنانام رکھے، وہ میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھے، اور جومیری کنیت اختیار کرے وہ میرے نام پر اپنانام ندر کھے۔

( ١٤٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالنُّنِيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا [انظر: ١٤٩٨٣]

(۱۳۲۱) حفرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے بیچ محاقلہ، مزاہنہ ، بٹائی، کی سالوں کے ٹھیکے پر بھلوں کی فروخت اور مخصوص درختوں کے استثناء سے منع فر مایا ہے البتہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ کوعاریی کسی غریب کے حوالے کردے۔

فائده: ان فقبی اصطلاحات کے لئے کتب فقد کی طرف رجوع فرما ہے۔

(١٤٤١١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوُفِّي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَرَامٍ يَغْنِي أَبَاهُ أَوْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنُ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْنًا السَّشُهِدَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنُ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْنًا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَبُ فَصَنِّفُ تَمُوكَ آصْنَافًا الْعَجُوةَ عَلَى فَطَلَبَ إِلَيْهِمُ فَابُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَصَنَّفُ تَمُوكَ آصْنَافًا الْعَجُوةَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَصَنِّفُ تَمُوكَ آصْنَافًا الْعَجُوةَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَفَعَلْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَفَعَلْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ كِلُ لِلْقُومِ قَالَ فَكِلْتُ لِلْقُومِ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ وَبَقِيَ تَمُرِى كَأَنَّهُ لَمُ فَخَلَسَ عَلَى آغُلُاهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقُومِ قَالَ فَكِلْتُ لِلْقُومِ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ وَبَقِى تَمُرى كَأَنَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُنْ شَيْءً وَسَعِلِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقُومِ عَتَى الْقُومِ حَتَى أَوْفَيْتُهُمْ وَبَقِى تَمُوى كَأَنَّهُ لَمُ

(۱۳۳۱) حضرت جابر بڑا تھی ہے مروی ہے کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن عمر و بن حرام بڑا تھی شہید ہوئے تو ان پر پھھ قرض تھا،
میں نے قرض خواہوں سے نبی مالیہ کے ذریعے قرض معاف کرنے کی درخواست کی کیکن انہوں نے اٹکار کر دیا، نبی مالیہ نے مجھے
فر مایا جا کر مجبوروں کو مختلف قسموں میں تقسیم کرکے مجوہ الگ کرلو، عذق زیدالگ کرلو، اسی طرح دوسری اقسام کو بھی الگ الگ کر
لو، پھر مجھے بلالو، میں نے ایسا بی کیا، نبی مالیہ تشریف لائے اور سب سے اوپر یا درمیان میں تشریف فر ماہو گئے اور مجھ سے فر مایا

#### مناه اکن فن فن این مترجم کی مناه کا من لوگول کو ماپ کردیناشروع کرو، چنانچه میں نے سب کو ماپ کردیناشروع کردیاحتی کہ سب کا قرض پورا کردیا،اور میری مجوریں اس طرح رہ کئیں، گویا کہ اس میں سے پھھ بھی کمنہیں ہوا۔

(١٤٤١٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَقْنِي أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَّى الْخَذُفِ [راجع:١٤٢٦٧].

(۱۳۳۱۲) حضرت جابر ر النفذاورابن زبیر ر النفذات مروی ہے کہ نبی ملیکانے شیکری کی تنکری سے جمرات کی رمی فرمائی۔

( ١٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَمَى بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [راحع: ١٤٢٦٧].

(۱۲۲۱۳) حفرت جابر بالتناسي مروى ہے كه ني اليا في خيرى كى ككرى سے جمرات كى رى فرمائى۔

( ١٤٤١٤ ) حَلَّثْنَا يَخْمَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَهُ بِهَا آجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ مِنْهُ الْعَافِيَةُ فَلَهُ بِهِ أَجُو [صححه ابن حبان (٥٢٠٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٥٥٤، و١٥١٤٧] (۱۳۳۱۳) حضرت جابر رفائق سے مروی ہے کہ نبی طیلائے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ویران بنجر زمین کوآباد کرے، اسے اس کا

"اجز" ملے گااور جتنے جانوراس میں سے کھا کیں گے،اسے ان سب پرصدقے کا ثواب ملے گا۔

( ١٤٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِي خَادِمًا تَسْنَى وَقَالَ مَرَّةً تَسْنُو عَلَى نَاضِحٍ لِي وَإِنِّي كُنْتُ آغْزِلُ عَنْهَا وَأُصِيبُ مِنْهَا فَجَانَتُ بِوَلَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّرَ اللَّهُ لِنَفْسِ أَنْ يَخُلُقَهَا إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ [صححه ابن حبان (٤١٩٤). قال الألياني: (ابن ماحة: ٨٩) قال شعيب: اسناده صحيح].[انظر:١٥٢٤١].

(۱۳۳۱۵) حضرت جابر ٹانٹز سے مروی ہے کہ ایک انصاری آ دمی نبی ملیلیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری ایک باندی ہے جو ہماری خدمت بھی کرتی ہے اور پانی بھی بھر کرلاتی ہے، میں رات کواس کے پاس" چکر" بھی لگا تا تھا اور عزل بھی كرتاتها،اس كے باوجوداس كے يهاں بچه بيدا ہوگيا، نبي طابقان فرمايا الله نے جس نفس كوپيدا كرنے كا فيصله كرليا ہے،وہ توپيدا

(١٤٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيِتِي فَإِنِّي جُعِلْتُ قَاسِمًا ٱقْسِمُ بَيْنَكُمْ [راجع: ١٤٢٣٢].

(۱۳۳۱۲) حضرت جابر اللفظ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کر و، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھا کرو کیونکہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

( ١٤٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ أَيُّ يَوْمِ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا شَهْرُنَا هَذَا قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا شَهْرُنَا هَذَا فِي قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا بَلَكُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَٱمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي قَالُوا بَلَكُنَا هَذَا فِي بَلِدِ كُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا [احرحه ابويعلى (٢١١٣). قال شعب: اسناده صحيح] [انظر: ١٥٠٥٣]

الشهر حم مدا وی بلید مروی ہے کہ نبی علیہ نے خطبہ جمۃ الوداع میں ایک موقع پرصحابہ شافیۃ ہے او چھا کہ سب سے زیادہ حرمت والا دن کون سا ہے؟ صحابہ شافیۃ نے عرض کیا آج کادن ، نبی علیہ نے بوچھا سب سے زیادہ حرمت والامہینہ کون سا ہے؟ صحابہ شافیۃ نے عرض کیا آج کادن ، نبی علیہ نے بوچھا سب سے زیادہ حرمت والامہینہ کون سا ہے؟ صحابہ شافیۃ نے عرض کیا رواں مہینہ ، نبی علیہ نے بوچھا کہ سب سے زیادہ حرمت والامشہر کون سا ہے؟ صحابہ شافیۃ نے عرض کیا ہماری جان اور مال ایک دوسرے کے لئے اسی طرح قابل احتر ام ہیں جیسے اس مینے اوراس شہر میں ہے۔

دن کی حرمت اس مینے اوراس شہر میں ہے۔

( ١٤٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَابُنُ نُمُنُو قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَّانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدُهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّخْرِيشِ بَيْنَهُمْ [صححه مسلم (٢٨١٢)].

یبلون مسلم المراز المر

( ١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا ٱلْوَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْٱغْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى مَاءً فَقَالَ رَجُلٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِي قَالَ فَحَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى قَالَ فَجَاءَ بِإِنَاءٍ فِيهِ نَبِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ مَاءً فَقَالَ رَجُلٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ ثُمَّ شَوِبَ [صححه مسلم (٢٠١١)]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ حَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ ثُمَّ شَوِبَ [صححه مسلم (٢٠١١)].

(۱۳۲۲) حضرت جابر فالنوس مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ سے کہ نبی علیہ نے پینے کے لئے پانی طلب فرمایا، ایک آ دمی نے کہا کہ میں آپ کو نبیذ نہ پلاؤں؟ نبی علیہ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ آ دمی دوڑتا ہوا گیا اور ایک برتن لے آیا جس میں نبیز تھی، نبی علیہ نے فرمایا کہ تم نے اسے کسی چیز سے ڈھک کیوں نہ لیا؟ اگر چہ ایک کلڑی ہی اس پر رکھ دیتے، پھر نبی علیہ نے اسے نوش فرمالیا۔

#### هي مُنالَا احَدُن بن يَنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

( ١٤٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعُلَى وَوَكِيعٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ ٱفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ [انظر: ١٤٢٨٢].

(۱۳۳۲) حضرت جابر دلائن سے مردی ہے کہ کسی شخص نے نبی علیا سے بوجھا کرسب سے افضل نماز کون سی ہے؟ نبی علیا نے فرمایا لمبی نماز۔

( ١٤٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ الرِّجَالَ وَهُوَ مُتَوَلِّذٌ ءً عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْصَّلَاةِ قَبْلُ الْخُطْبَةُ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ الرِّجَالَ وَهُو مُتَوَلِّذٌ ءً عَلَى الصَّدَقَّةِ قَالَ فَجَعَلْنَ يَطْرَحُنَ الْقِرَطَةَ وَالْخَوَاتِيمَ وَالْحُلِيَّ قَوْمٍ إِلَى بِلَالٍ قَالَ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعُدَهَا [انظر: ١٤٤٧٣].

(۱۳۳۲۲) حضرت جابر ٹٹائٹئے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نبی نائٹ نے ہمیں بغیرا ذان وا قامت کے نماز پڑھائی ،نماز کے بعد ہم سے خطاب کیا ،اور فارغ ہونے کے بعد منبر سے اثر کرخوا تین کے پاس تشریف لائے ،اور انہیں وعظ دفیرے فرمائی ،اس دوران آپ مُلاَئٹے کے ساتھ مبرف حضرت بلال ڈٹائٹ تھے ، دوسراکوئی نہ تھا ، نبی نائٹ نے انہیں صدقہ کا تھم دیا تو عورتیں اپنی بالیاں اور انگو ضیاں بلال ڈٹائٹ کے حوالے کرنے لگیں۔

( ١٤٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ [قال الترمذي: غريب قال الألباني ضعيف (ابن ماحة: ٣٠٣٨، الترمذي: ٣٠٣٨، الترمذي: ٩٢٧)].

(۱۳۳۳) حفرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہم نے نی طایق کے ساتھ جج کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ہمارے ساتھ عور تیں اور پچ بھی تھے، بچوں کی طرف سے ہم نے تلبیہ پڑھااور کنگریاں بھی ہم نے ماری تھیں۔

( ١٤٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعَ النَّخُلُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاتَ [انظر: ١٤٦٩].

(۱۲۲۲۲) حضرت جاہر والفؤے مردی ہے کہ نبی طالیں نے دو تین سالوں کے لئے بھلوں کی پیشگی ہے منع فرمایا ہے۔

( ١٤٤٢٥ ) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَلَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفُسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةً سَنَةٍ [حسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٥٠). قال شعيب: اسناده قوي].

(۱۳۳۲۵) حضرت جاہر مُثَاثِثًا ہے مروی ہے کہ نبی الیائے (اپنے وصال سے چنددن یا ایک ماہ قبل) فرمایا تھا کہ آج جو شخص زندہ ہے، سوسال نہیں گذرنے پائیں گے کہوہ زندہ رہے۔

#### هي مُنالاً اَعَدِينَ بل بِيدِ مِنْ اللهِ ا

(١٤٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا بَعُضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ [صححه مسلم (٢٨٧٨)، وابن حبان (٢٣١٩)، والحاكم (٢٨٧٨). [انظر: ٢٤٥٩١، و٤٠٠١].

(۱۳۳۲) حضرت جابر رہ النظامے مروی ہے کہ نبی اکرم مَنْ النظام نے ارشاد فر مایا جو محض جس حال میں فوت ہوگا ،اللہ اے ای حال میں اٹھائے گا۔

(١٤٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيِّيْ مِنْ أُمَّتِي [احرحه النسائي في فضائل الصحابة (١٠٨). قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۳۳۲) حفرت جابر نگافئئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلَّ الْفِیْمُ نے ارشاد فر مایا زبیر میری پھوپھی کے بیٹے اور میری امت میں سے نبیرے واری ہیں۔ نبیرے واری ہیں۔

( ١٤٤٢٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثُتُ بِهِ وَهُبَ بْنَ كَيْسَانَ فَقَالَ آشُهَدُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَحَدَّثَنِى قَالَ اشْتَدَّ الْأَمْرُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَسُلَّمَ أَلَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَّبَيْرُ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ ثُمَّ اشْتَدَّ الْأَمْرُ أَيْضًا فَذَكَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَإِنَّ الزَّبَيْرَ حَوَادِيًّى

(۱۳۳۴۸) حفرت جابر ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ٹالٹا نے غزوہ خندق کے دن لوگوں کو (وشمن کی خبر لانے کے لئے ) تین مرتبہ ترغیب دی اور تینوں مرتبہ حضرت زہیر ٹاٹٹا نے اپنے آپ کواس خدمت کے لئے پیش کیا، جس پر نبی ٹالٹا نے فر مایا ہر نبی کا ایک حواری دہیر میں۔

(١٤٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَو فَلَمَّا دَنُوْنَا مِنُ الْمَدِينَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِ فَأَذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِي قَالَ أَفَتَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ فَيَّا لِي اللَّهِ هَلَكَ وَتُرَكَ عَلَيَّ جَوَارِيَ فَكُرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ بِكُرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتُرَكَ عَلَيَّ جَوَارِيَ فَكُرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ مِثْلَمْ بَكُوا تُلَاعِبُكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتُرَكَ عَلَيَّ جَوَارِيَ فَكُرِهْتُ أَنْ أَصُّمَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ مِثْلَامِ بِكُرًا تُلاعِبُكَ قَالَ قُلْلُ فَكُ أَنْ عَلْمَ فَلَكَ وَتُرَكَ عَلَيَّ جَوارِي قَالَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَالَ لَا يَعْرَفُونَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِنَّاسٍ يَهُمُّنِي رَأَسُهُ فَلَمَّا ذَنُونَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِنَّاسٍ يَهُمُّنِي رَأَسُهُ فَلَمَّا ذَنُونَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَقَالَ لَا عَدُونَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَكَ قَالَ لَا عَدُولَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِيةِ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ مِنْ الْمُهُ الْمُؤْمِنِيةِ قَالَ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ

#### هي مُنالهَ امْرِينَ بن بِيدِيتُرَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

ارْكَبُهُ فَإِذَا قَدِمْتَ فَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ جِنْتُ بِهِ فَقَالَ يَا بِلَالُ زِنْ لَهُ وُقِيَّةً وَزِدُهُ قِيرَاطًا قَالَ قَلْتُ هَذَا قِيرَاطٌ زَادَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُنِي أَبَدًا حَتَّى أَمُوتَ قَالَ فَجَعَلْتُهُ فِي قُلْتُ هَذَا قِيرَاطٌ زَادَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُنِي أَبَدًا حَتَّى أَمُوتَ قَالَ فَجَعَلْتُهُ فِي كَلِيسٍ فَلَمْ يَزَلُ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوهُ فِيمَا أَخَذُوا [صححه مسلم (٧١٥)].

(۱۳۲۹) حضرت جابر ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیہ کے ہمراہ کس سفر میں تھا، جب ہٹم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرلی نئی ٹی شادی ہوئی ہے، آپ مجھے جلدی گھر جانے کی اجازت دے دیں، نبی علیہ ان مجھے سے بوچھا کہ کیا تہ ہم دیدہ سے ؟ میں نے عرض کیا ہی ہاں! بوچھا کہ کنواری سے یا شوہر دیدہ سے ؟ میں نے عرض کیا شوہر دیدہ سے ، نبی علیہ ان نے مرض کیا کہ والد دیدہ سے ، نبی علیہ ان نواری سے نکاح کیوں نہ کیا کہ تم اس سے کھیلتے ؟ اور وہ تم سے کھیلتے ؟ میں نے عرض کیا کہ والد صاحب شہیدہ و گئے اور مجھ پرچھوٹی بہنوں کی ذمہ داری آپڑی، میں ان پر ان جیسی ہی کسی ناسمجھ کو لانا مناسب نہ سمجھا، نبی ملینہ فار مایا بالا اطلاع رات کواسے اہل خانہ کے یاس والیس نہ جاؤ۔

میں جس اونٹ پر سوار تھا وہ انہائی تھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں سب سے پیچھے تھا، نی مالیہ نے فرمایا جابر! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میرا اونٹ تھا ہوا ہے، نی مالیہ نے اس کی وم سے پکڑ کراسے ڈانٹ پلائی، اس کے بعد میں سب سے آگے ہو گیا، مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر نبی مالیہ نے پوچھا اونٹ کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا وہ بیر ہا، نبی مالیہ نے فرمایا اسے مجھے بچ دو، میں نے عرض کیا کہ بیر آپ ہی کا ہے، دومر تبدای طرح ہوا، پھر نبی مالیہ نے فرمایا میں نے اسے ایک اوقیہ چا ندی کے عوض فرید میں سن نے عرض کیا کہ بیر آپ کا ہے، دومر تبدای طرح ہوا، پھر نبی مالیہ نے فرمایا میں اونٹ کو نبی مالیہ کی خدمت میں لیا ہم اس پر سواری کرو، مدینہ منورہ پہنچ کر میں اس اونٹ کو نبی مالیہ کی خدمت میں لیا ہم اس پر سواری کرو، مدینہ منورہ پہنچ کر میں اس اونٹ کو نبی میں نے سوچا کہ بیہ کے کرحاضر ہوا، نبی مالیہ نے فرمایا برا گی اسے ایک اوقیہ وزن کر کے دے دواور ایک قیراط ذاکد وے دینا، میں نے سوچا کہ بیہ قیراط جو نبی مالیہ نے نبی میں رکھ لیا اور قبر اور کہ بیٹ نے میں نے اسے ایک تھی کی میں رکھ لیا اور وہ بمیشہ میرے یاس رہا تا آ نکہ جرہ کے دن اہل شام اسے لے گئے۔

(١٤٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّتَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي سُفَيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدُنَاهُمْ مِنَّهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدُنَاهُمْ مِنَّهُ مَنْ لِلَّةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى فَرَّقَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آهْلِهِ فَعَلَتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى فَرَّقُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آهْلِهِ فَعَلَى الْمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آهْلِهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ يَعْمَ أَنْتَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مَرَّةً فَيُدُنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ يَعْمَ أَنْتَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مَرَّةً فَيُدُنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ يَعْمَ أَنْتَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مَرَّةً فَيُدُنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ يَعْمَ أَنْتَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مَرَّةً فَيُدُنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَكُتَزِمُهُ وَيَقُولُ يَعْمَ أَنْتَ قَالَ أَبُو مُعَالِيةٍ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيكُتَزِمُهُ وَيَقُولُ يَعْمَ أَنْتَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مَرَّةً فَيُدُنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيكُتَزِمُهُ وَيَقُولُ يَعْمَ أَنْتَ قَالَ أَبُو مُنَا وَي مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ وَيَعُولُ لَا عَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلُولُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه

(۱۳۲۱-) حضرت جابر رہ تھی سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھا تا ہے، پھر اپنے اشکر روانہ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ پا تا ہے جوسب سے بڑا فتنہ ہو، ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کر دیا، ابلیس کہتا ہے کہ تیں گیا، دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلال شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑ اجب تک اس کے اور

#### هي مُناهُ امْرِينَ بل يَهُوْمَرُ اللهُ الل

اس كى يوى كردرميان تفريق ندكرادى ، ابليس است اسپ قريب كرتاب اوركهتاب كرتون سب سے براكارنام مرانجام ديا۔ ( ١٤٤٣١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَ شُ عُنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَهَبَّتُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَ هَذِهِ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ قَالَ فَلَمَّ قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ إِذَا هُوَ قَدُ مَاتَ مُنَافِقٌ فِي سَفَرٍ قَالَ فَهَبَّتُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَ هَذِهِ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ قَالَ فَلَمَّ قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ إِذَا هُوَ قَدُ مَاتَ مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُنَافِقِينَ [صحه مسلم (٢٧٨٢)].

(۱۳۳۳) حضرت جابر الله المين عروى م كرنى عليه الكرت بسفر من سقى كدا جائك تيز بوا چلئے لكى ، نى عليه فق كرمايا يكى منافق كى موت كى علامت م، چنا نچه جب بم مديد منوره والله آئے تو پية چلا كدواتى منافقين كا ايك بهت برا سرغند مركميا م - ( ١٤٤٣٢) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي مُعْدِي عَلِيهِ عَلِيهًا فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا نُمَّ كُواهُ عَلَيْهِ [راحع: ٢٠٣٧].

(۱۳۳۳۲) حضرت جابر فالنو ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک طبیب حضرت الی بن کعب فالنو کے پیاس بھیجا،اس نے ان کے باز وکی رگ کوکاٹا پھراس کوداغ دیا۔

( ١٤٤٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّنِهِ بِالْحَجِّ

المساهم المحرت جابر بالنواس مروى م كه ني اليكان جية الوداع كيموقع يرجج كااحرام باندها تقار

( ١٤٤٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ حَ وَابُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّقَى قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَاهُ خَالِى وَكَانَ يَرُقِى مِنْ الْعَقْرَبِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَتُ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَتُ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ فَجَاءَ آلُ عَمْرو بُنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَتُ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ فَجَاءَ آلُ عَمْرو بُنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَتُ عِنْدَنَا رُقْيَةً وَسَعَماعَ مِنْكُمْ أَنُ نَوْمَنُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بَأَسًا مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنُ لَوْمَاكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ [صححه ابن حبان (٩٩٥ ٢)، والحاكم (٤/٥١٥)]. [راجع: ٢٥٠٥ ].

هي مُنالًا أَمَّا نَ بَل يَنْ مِنْ الْ يَنْ مِنْ اللّ

(۱۴۳۵) حضرت جابر ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نی ملیکا نے منتر کے ذریعے علاج ہے،دوسری سندسے پیاضا فہ ہے کہ میرے ماموں پچھو کے ڈیک کامنتر کے ذریعے علاج کرتے تھے، جب نبی ملیکا نے منتر اور جھاڑ پھونک کی ممانعت فرمادی تو آل عمرو بن حزم نبی طلیکا کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے یارسول الدُمنگائی آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمادیا ہے اور میں بچھو کے ڈیک کا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرتا ہوں؟ اور اسے نبی علیکا کے سامنے پیش کیا، نبی علیکا نے فرمایا اس میں کوئی حرج نبیں ہے، جو شخص اپنے بھائی کونفع پہنچا سکتا ہو، اسے ایسانی کرنا چاہے۔

(١٤٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عُنُقِى ضُرِبَتُ فَسَقَطَ رَأْسِى فَاتَبَعْتُهُ فَأَعَذَتُهُ فَاعَذَتُهُ مَكَانَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ [صححه مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فَلَا يُحَدِّثُنَّ بِهِ النَّاسَ [صححه

(۱۲۳۳۲) حضرت جابر بطائفت مروى ہے كدا يك آدى ني طائفا كے پاس آيا اور كہنے لگا آخرات ميں نے خواب ديكھا، جھے اليا محسوس ہوا كہ گويا ميرى كردن ماردى كئى ہے ميرا سرالگ ہوگيا، ميں اس كے چھے گيا اور اسے پکڑ كراس كى جگہ پرواپس ركھ ديا، ني عليق نے فرمايا تم شيطان كھيل تماشوں كو''جودہ تہارے ساتھ كھيل ہے "دوسروں كے سامنے مت بيان كيا كرو۔ ديا، ني عليق نے فرمايا تم شعلون كے معلی تماش كا المائے مش كا آبى سُفيان عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلُ وَ لَا يَفْتُوشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ [راحع: ١٤٣٧].

(۱۳۳۷) حضرت جابر ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشا دفر مایا جب تم میں سے کوئی محض سجدہ کرے تو اعتدال برقر ار رکھے اور اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔

(۱۶٤٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابُنُ أَبِي غَنِيَّةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَحَلَّ الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَحَلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ ابْنُ آبِي غَنِيَّةَ دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِصَبِيٍّ يَسِيلُ مُنْخِرَاهُ دَمًا قَالَ اللَّهِ صَلَّى عَائِشَةَ بِصَبِي يَسِيلُ مُنْخِرَاهُ دَمًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَبْعَثُ مَنْخِرَاهُ دَمًا قَالَ فَقَالَ مَا لِهَذَا قَالَ فَقَالُوا بِهِ الْعُذُرَةُ قَالَ فَقَالَ عَلَامً نُعَدِّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِنْدَهَا صَبِي يَبْعَثُ مَنْخِرَاهُ دَمًا قَالَ فَقَالَ مَا لِهَذَا قَالَ فَقَالُوا بِهِ الْعُذُرةُ قَالَ فَقَالَ عَلَامً تُعَدِّينَ أَوْلَادَكُنَّ إِنَّمَا يَكُفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسُطًا هِنْدِيًّا فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُوجِرَهُ إِنَّاهُ فَقَعُلُوا فَبَرَأً

(۱۳۳۲۸) حضرت جابر ٹالٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا حضرت ام سلمہ ٹالٹا کے بہاں تشریف لائے ،اس وقت ان کے پاس ایک بچھا جس کے دونوں تھنوں سے خون جاری تھا، نبی علیا نے پوچھا کہ اس بچ کو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے باس ایک بچھا جس کے دونوں تھنوں سے خون جاری تھا، نبی علیا نے پوچھا کہ اس بچ کو کیا ہوا ؟ انہوں نے بیان بی ملیا نے فرمایا تم لوگ اپنے بچوں کو عذاب میں کیوں مبتلا کرتی ہو؟ تبہارے لیے و بہی کا فی ہے کہ قسط مندی کے کراسے پانی میں سات مرتبہ گھولوا وراس کے گلے میں نبیکا دو، انہوں نے ایسا کرے و یکھا تو بچہ واقعی تھیک ہوگیا۔

### هي مُنالِهَ احْدُرُ فَيْلِ يَسِنَدُ مَرِي اللهِ اللهِ

(١٤٤٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَابُنُ نُمَيْرٍ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّجْيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ أَلَا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ النَّابِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ أَلَا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ النَّابِيةِ الظَّنَّ اللهِ الطَّنَّ اللهِ الطَّنَّ المَا اللهِ المُوتِهِ بِعَلَاثٍ اللهِ اللهِ المُوتِهِ بِعَلَاثٍ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا ا

(۱۳۳۳۹) حضرت جابر ٹالٹو سے مروی ہے کہ بی نے نبی علیہ کو وصال سے تین دن پہلے بیفر ماتے ہوئے ساکتم میں سے جس شخص کو بھی موت آئے ، وہ اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔

( ١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَكْرٍ وَلَا أُنْشَى إِلَّا وَعَلَى رَأْسِهِ حَوِيرٌ مَعْقُودٌ ثَلَاثَ عُقَدٍ حِينَ يَرْقُدُ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ انْحَلَّتُ عُقَدُهُ كُلُّهَا [صححه ان حزيمة

(١١٣٣)، وابن حيان (٢٥٥٤) قال شعيب اسناده قوي]

(۱۳۳۸) حضرت جابر شاشنا سے مروی ہے کہ نبی طائنا نے ارشاد فر مایا جومردوعورت بھی سوئے ،اس کے سر پر تین گر ہیں لگا دی جاتی ہیں ،اگروہ جا گئے کے بعد اللہ کا ذکر کرلے تو ایک گرہ کھول دی جاتی ہے ، کھڑے ہوکروضوکر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر کھڑے ہوکرنما زبھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔

(۱۲٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتُ اللَّهُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٣٣٣) استَقطَتُ لُقُمَةُ أَحَدِكُمُ فَلْيَأْخُذُهَا فَلْيُمِطُ مَابِهَا مِنْ الْأَذَى وَلْيَأْخُلُهَا وَلَا يَدَعُها لِلشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢٠٣٣) استَحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْبَدُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا كُولُولُولُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ لِللْعُلُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

( ١٤٤٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِ رَاحِعِ: ٢٧٢].

ُ (۱۳۳۲) حضرت جابر رہ النہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشا وفر مایا ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کو، دو کا کھانا چارکواور چار کا کھانا آٹھ آ دمیوں کو کافی ہوجا تا ہے۔

(١٤٤٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَآبِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَمَصَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَيِّ طَعَامٍ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ اصححه مسلم (٢٠٢١) إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَمَصَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَيُّ طَعَامٍ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ اصححه مسلم (٢٠٢١) (٢٠٢٣) معررت جابر النَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (١٤٤٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

## هي مُناهَامَةُ بن بُل يَنِينَ مَرَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إِذَا حَصَرَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنُ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنَ صَلَاتِهِ خَيْرًا [صححه مسلم (۲۷۸) وابن حزيمة (۲۲۰۱) وابن حان (۲۶۹)] [انظر:۱٤٤٤، و ۱٤٤٩] صَلَاتِهِ خَيْرًا [صححه مسلم (۷۷۸) وابن حزيمة (۱۲۰۳) وابن حان (۱۳۳۳) حضرت جابر الله الله عن مول ہے کہ بی علیا نے ارشاد فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئے ، اواسے اپنے گھر کے لئے بھی نماز کا پچھ حصد رکھنا جا ہے ، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت کا زول فرمادیں گے۔

( ١٤٤٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّنُونَ فَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ فَقَالَ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [احرحه ابويعلى (٢٠٦٥). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۳۵) حفرت جابر بھائنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے بچھ لوگوں کو وضوکرتے ہوئے ویکھا کہ ان کی ایر یوں تک پانی نہیں پہنچا، نبی علیا نانے فرمایا جہنم کی آگ ہے ایر یوں کے لئے ہلاکت ہے۔

(١٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَتُ الْحُمَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتُ أُمُّ مِلْدَمٍ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ فَبُاءَ فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ فَأَتَوْهُ فَشَكُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شِنْتُمُ إِنْ شِنْتُمُ أَنْ آدُعُو اللَّهَ لَكُمْ فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِنْتُمُ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا قَالُوا يَا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شِنْتُمُ إِنْ شِنْتُمُ أَنْ آدُعُو اللَّهَ لَكُمْ فَيكُشِفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِنْتُمُ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا قَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ أَوَتَفْعَلُ قَالَ نَعْمُ قَالُوا فَدَعُهَا [صححه ابن حان (٢٩٣٥)، والحاكم (٢٤٦/١). قال شعيب رحاله رحال الصحيح، وفي متنه غرابة]

(۲۳۲۲) حضرت جابر ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بخار نے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت چاہی،
نبی علیہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا ام ملدم (بخار) ہوں، نبی علیہ نے اسے اہل قباء کے پاس چلے جانے کا حکم دیا،
انہیں اس بخار سے جتنی پریشانی ہوئی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، چنا نچہ وہ لوگ نبی علیہ کے پاس آئے اور بخار کی شکایت کی،
نبی علیہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہوتو میں اللہ سے دعاء کر دوں اور وہ اسے تم سے دور کر دے اور اگر چاہوتو بیتمہار سے نبی علیہ نے فرمایا ہاں! اس پروہ کہنے
لئے پاکیزگی کا سبب بن جائے؟ اہل قباء نے پوچھایار سول اللہ! کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! اس پروہ کہنے
گے کہ پھر اسے رہے دیتے تھے۔

(١٤٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ الْأَعْمَشِ وَابُنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَبْقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ بُنُ قُوقًلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ حَلَّلْتُ الْحَلَالُ وَحَرَّمَتُ الْحَرَامَ وَصَلَّيْتُ الْحَدَامَ وَصَلَّيْتُ الْمَحْدُوبَاتِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ أَزِدُ عَلَى ذَلِكَ أَأَدُحُلُ الْحَتَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ [صححه مسلم (٥٠)].

#### هي مُنالاً اَعْدَانُ بل يَبِيدِ مَرْم اللهِ اللهُ الله

(۱۳۲۷) حضرت جابر و المنظم معنی میں میں اور میں ہے کہ نعمان بن تو قل نبی طبیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یارسول اللہ! اگر میں حلال کوحلال اور حرام کوحرام مجھوں اور فرض نمازیں پڑھ لیا کروں ،اس سے زائد کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہوسکتا ہوں؟ نبی علیق نے فرمایا ہاں!

(١٤٤٨) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا [راجع: ١٤٤٤].

(۱۳۳۸) حفزت جابر ر التفقیٰ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جبتم میں ہے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئے ، تو اسے اپنے گھر کے لئے بھی نماز کا پچھ حصدر کھنا چاہئے ، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی برکت سے اس کے گھر میں خیرو برکت کا نزول فرمادیں گے۔

(١٤٤٩) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَضَى آحَدُكُمُ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٤٤٤].

(۱۳۲۹) گذشته مدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آغْرَابِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخْبِرُنِي عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ [صححه ابن حزيمة (٣٠٦٨) وقال الترمذي حسن صحيح صعيف الاسناد (الترمذي: ٣٠٦٧)]. [انظر: ٢٩٠٦].

(۱۳۳۵۰) حفرت جابر التانيئات مروى ہے كەاكىد دىماتى ، نبى ئايلا كى خدمت ميں حاضر ہوااور كہنے لگايارسول الله تأليكا بمھے يہ بتا يئے كەكياعمره كرناوا جب ہے؟ نبى ئاليلات فرمايانہيں ، البنة بہتر ہے۔

( ١٤٤٥١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً قَالَ فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ [انظر: ٨٦٨ ٤].

(۱۳۲۵۱) حفرت جابر ظافی ہے مروی ہے کہ نی علیا حدیبیہ کے سال اپنے ساتھ ستر اون لے کر گئے تھے، اور ایک اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے قربان کیا۔

( ١٤٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآَحُولُ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ [صححه مسلم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ [صححه مسلم (١١١٧) وابن حزيمة: (٢٠٢٩)].

# مناله اخذر في المستكر بجائيد مترجم كل مناله اخذر في المستكر بجائيد مترجم كل مناله اخذر في المستكر بجائيد مترجم

(۱۳۳۵۲) حضرت جابر ٹلائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے ساتھ ہم لوگ نکے تو پچھ نے روزہ رکھ لیا اور پچھ نے نہ رکھالیکن کسی نے دوسرے کوطعنہ نبیس دیا۔

( ١٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَرْشُ اللَّهِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ [صححه البحارى (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٤٦٦)].

(۱۳۴۵۳) حضرت جابر ڈالٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے فرمایا سعد بن معاذ ڈالٹیئا کی موت اس پررحمٰن کاعرش بھی ہل گیا۔

( ١٤٤٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُزُقُونَ طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ وَرَشُحْ كَرَشُحِ الْمِسْكِ [صححه مسلم (٢٨٣٥)، وابن حيان (٧٤٣٥)] [انظر: ١٤٩٨٤].

(۱۳۳۵) حضرت جابر والتخوص مروی ہے کہ نبی طایعہ نے ارشاد فر مایا جنت میں اہل جنت کھا کیں بیکن گے، لیکن پاخانہ بیشاب کریں گے اور ان کا کھا نا ایک ڈ کار ہے ہضم ہوجائے گا اور ان کا پیسنہ مثک کی مبہک کی طرح ہوگا۔

( ١٤٤٥٥) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةً يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَغْضِ نِسَائِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَغْضِ نِسَائِهِ فَلَيْعَيِّرُهُ بِشَيْءٍ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ [صححه مسلم (٢١٠١)، وابن حبان (٧١٤١)، والحاكم (٢٤٤/٣)]. [انظر:

(۱۳۲۵۵) حضرت جابر رفی این اس وقت ان کے میں اوقا فد رفی ایس کے دن ابوقا فد رفی ایس کی خدمت میں لایا گیا، اس وقت ان کے سرکے بال 'متفامہ' بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے، نی ملیس نے فرمایا کہ انہیں ان کے خاندان کی سی عورت کے پاس لے جاؤ، اوران کے بالوں کاربگ بدل دو، البتہ کا لے رنگ سے اجتناب کرنا۔

( ١٤٤٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤُذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤُذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَؤُذِنَهُ وَصححه مسلم (١٦٠٨)، وابن حان (١٧٨ه)]. [راجع: ١٤٣٤٣].

المرام ا

#### هي مُنالِمًا اَعْدِينَ بِي مِنْ اللهِ اَعْدِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٨٨٨)، وابن خزيمة: (٣٩٣)، وابن حبان (١٦٦٤)].

(۱۳۲۵۷) حضرت جابر رہائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَا گائی ہے ارشا وفر مایا جب موّذ ن اذان دیتا ہے تو شیطان اتن دور بھاگ جاتا ہے جتنا فاصلہ روحاء تک ہے، بیدیند منورہ سے میں میل دور جگہ ہے۔

( ١٤٤٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَلَيْصَلِّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَجْلِسُ [راحع: ٢٢٠].

(۱۳۲۵۸) حضرت جابر دلائلیّا ہے مروی ہے کہ نبی الیّلا جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فر مار ہے تھے کہ''سلیک'' آئے اور بیٹھ گئے، نبی الیّلانے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص آئے اورامام خطبہ دے رہا ہوتو اسے مخضری دور کعتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہئے۔

( ١٤٤٥٩) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يُوشِكُ آهُلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُحْمَى إِلَيْهِمُ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ قُلْنَا مِنْ آيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعُجْمِ بُمْنَعُونَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ آهُلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْمَى إِلَيْهِمُ دِينَازٌ وَلَا مُلَّا قُلْنَا مِنْ آيْنَ ذَاكَ مِنْ قِبَلِ الرُّومِ يُمْنَعُونَ ذَاكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثُوا لَا يَعْدُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثُوا لَا يَعْدُمُ عَلَيْهِ وَمُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثُوا لَا يَعْدُمُ عَلَيْهِ وَمَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالًا لَا الْجُرَيْرِي فَقُلُتُ لِآبِي نَضُرَةً وَآبِي الْعَلَاءِ آتَرَيَانِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالًا لَا إِلَيْهِ مُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالًا لَا وصححه مسلم (٢٩١٣)، وبان حان (٢٩٨٣)].

(۱۳۵۹) ابونسز و میشان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت جابر ڈاٹٹو کے پاس ہیٹے ہوئے تھے کہ وہ فرمانے لیے عقریب
ایک زمانہ آئے گا جس میں اہل عراق کے پاس کوئی تفیز اور درہم باہر سے نہیں آسکے گا، ہم نے پوچھا کہ ایسا کیے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جم کی طرف سے ہوگا اور وہ لوگ ان چیز وں کوروک لیس گے، پھر فرمایا کہ اہل شام پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے یہاں بھی کوئی دینار اور مد باہر سے نہیں آسکے گا، ہم نے پوچھا کہ یہ کن کی طرف سے ہوگا؟ فرمایا رومیوں کی طرف سے ،وہ لوگ چیز وں کوروک لیس گے، پھر پچھ در وقفے کے بعد گویا ہوئے کہ جناب رسول الشریکا فیٹھ نے ارشا وفر مایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جولوگوں کو بھر کر مال دے گا اور اسے شارتک نہیں کرے گا۔

جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابونضرہ اور ابوالعلاء سے پوچھا کہ آپ کی رائے میں وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز میں ہیں؟ انہوں نے جواب دیانہیں۔

( ١٤٤٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ آمُسِكُوا عَلَيْكُمْ آمُوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ [راجع: ١٤١٧٦].

(۱۲۳۱۰) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ہے مال کواپنے پاس سنجال کررکھو، کی کومت دو،اور جو جھی زندگی بجر کے لئے کسی کوکوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ اس کی ہوجاتی ہے،خواہ وہ زندہ ہو یا مرجائے یا اس کی اولا دکول جائے۔ (۱۶٤٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآءُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ مَا مِنْ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِ حَمْسَ مَرَّالُ اسْ نَهِ مَن عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلِيْهُ وَلُولُو عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَ

(۱٤٦٢) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مُعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحُدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتُ مِنْ ذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلُّوا وَاحْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلَغَهُ إِنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ الْحِجَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلُّوا وَاحْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلَاهُ اللَّهُ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَة اللهُ الْبَيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَّوا وَاحْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلَاكُمْ وَلَوْلَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَمَلَاكَ وَلَوْ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ الْمَوى مَا اسْتَدْبَرُتُ مَا أَهْدَيْتَ حِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً قَالَ بِمَ أَهْلَكُ مَا أَهُدَيْتُ حَلُوا وَاحْعَلُوهَا عُمْرَةً قَالَ بِمَ أَهُلَكُ مُ وَلُولًا الْهَدُى لَحَلَلْتُ وَلَوْ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ الْيَمَنِ قَالَ بِمَ أَهْلَكُ فَقَالَ بِمَا أَهْلَى بِهِ النَّبِيُّ وَالْمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا أَهُلَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ الْيَمَنِ قَالَ بِمَ أَهْلَكُ فَقَالَ بِمَا أَهُلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهُدِهِ وَامْكُتُ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ [صححه النحارى (١٥٥٧)، ومسلم (١٢١٦)،

وابن حيان (٣٧٩١)، وابن خزيمة]. [راجع ٣٧٩١].

(۱۳۲۲۲) حضرت جابر نگانتا ہے مروی ہے کہ ہم بینی صحابہ بھائتا نے صرف جج کا احرام بائدھا، اور چار ذی الحجوکو مکہ کرمہ پنچ، نی علیا نے اپنے صحابہ بھائتا کو تھم دیا کہ اسے عمرہ کا احرام قرار دے کر حلال ہوجا کیں ، اس پرلوگ آپس میں کہنے لگے کہ جب عرفات کا دن آنے میں پانچ دن رہ گئے تو یہ ہمیں حلال ہونے کا تھم دے رہے ہیں تا کہ جب ہم منی کی طرف روانہ ہوں تو ہماری شرمگا ہوں سے ناپاک قطرات فیک رہے ہوں ، نبی علیا کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ اگر میرے سامنے وہ بات پہلے ہماری شرمگا ہوں سے ناپاک قطرات فیک رہے ہوں ، نبی علیا کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ اگر میرے سامنے وہ بات پہلے ہماری شرمگا ہوں سے ناپاک قطرات فیک رہے ہوں ، نبی علیا کہ کہ حضرت علی بھائتا اور اگر میرے ساتھ مدی کا جانو ر نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہوجا تا، تم حلال ہوجا و اور اسے عمرہ بنالو، وہ مزید کہتے ہیں کہ حضرت علی بھائتا نے احرام بائدھا ہے ، نبی علیا نے فرمایا پھراس طرح حالت احرام بائدھا ہے ، نبی علیا ہے نبی علیا ہوں نے کہا جس نبیت سے نبی علیا آنے احرام بائدھا ہے ، نبی علیا ہوں نے کہا جس نبیت سے نبی علیا آنے احرام بائدھا جا آئے ہوں نبی ہوں نبیت سے نبی علیا آنے احرام بائدھا ہے ، نبی علیا ہوں نے کہا جس نبیت سے نبی علیا ہوں ۔

( ١٤٤٦٣ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدِ بُنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ [راحع: ٢٤٢٢].

#### 

(۱۳۲۷) حضرت جابر النافؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کسی سفر میں تھے، راستے میں دیکھا کہ لوگوں نے ایک آ دی کے گرد بھیڑلگائی ہوئی ہے اور اس پر سامد کیا جارہا ہے، پوچھنے پرلوگوں نے بتایا کہ بدروزے سے تھا، نبی علیظا نے فر مایا سفر میں روز ورکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

- (١٤٦٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ آبِي جَعْفَرِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ إِلَّا الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ [صححه مسلم (٢٥٦٩)]. [انظر: ١٤٧٠٧، و١٤٧٠، و١٥٦٥].
- (۱۳۴۲۳) حفرت جابر ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے سدھائے ہوئے کتے کے علاوہ ہرکتے کی قیمت استعال کرنے سے منع فر مایا ہے۔
- ( ١٤٤٦٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِى عَطَاءٌ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحُومِ الْبَدُنِ إِلَّا ثَلَاتُ مِنَّى فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قَالَ فَأَكُلُنَا وَتَوَوَّدُنَا قُلُتُ لِعَطَاءٍ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا [راجع: ١٤٣٧٠].
- (۱۳۳۷۵) حضرت جابر رہا تھا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ میدان منی کے تین دنوں کے علاوہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، بعد میں نبی علیا اس کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہتم اسے کھا بھی سکتے ہواور محفوظ بھی کر سکتے ہو، چنانچہ ہم اسے کھائے اور ذخیرہ کرنے لگے۔
- (١٤٤٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْرُوفِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَعْرُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ
- (۱۲۲۹) حضرت جابر رفائن سے کی نے ہدی کے جانور پرسوار ہونے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ اگرتم مجبور ہوجا و تو اس پر اچھے طریقے سے سوار ہو سکتے ہو، تا آ ککت ہمیں کوئی دوسری سواری لی جائے۔ (۱٤٤٦٧) حَدَّثَنَا یَخْیَی عَنِ ابْنِ جُورَیْج آخبر نی آبُو الزَّبینِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ لَمْ یَطُفُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم وَآصُحَابُهُ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْآوَلَ [صححه مسلم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم وَآصُحَابُهُ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْآوَلَ [صححه مسلم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم وَآصُحَابُهُ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْآوَلَ [صححه مسلم (۲۲۱)، وابن حان (۲۸۱۹)]. [انظر: ۲۲۲ ۱۰].
- (۱۳۲۷) حضرت جابر والتنظیر مروی ہے کہ نبی ملیلی اور آپ کے صحابہ تفاقی نے صفا مروہ کے درمیان صرف پہلی مرتبہ میں ہی سعی کی تھی ،اس کے بعد نبیس کی تھی۔

#### هي مُنلُهُ احَمْرُقُ بل يُحِيدُ مَرْمُ كُلُونِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ١٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَسُولُ النَّاسُ عَشُوهُ [صححه مسلم (٢٧٣))، وابن عزيمة ٢٧٧٨)]. [انظر: ٢٣٣].

( ١٤٤٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّطَبِ وَالْبُسُرِ وَالزَّبِيبِ [راحع: ١٤١٨.].

(۱۳۲۹) حضرت جابر رہالفن سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے کچی اور کمی مجبور، تشمش اور محبور کو کو ملا کر نبیذ بنانے سے خو مایا ہے۔ ( ١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْسَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِى مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كَسَفَتُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَزْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَآ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَآ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاتَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطُولُ مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ تَآخَّرَ فِي صَلَاتِهِ وَتَآخَّرَتُ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتُ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدُ طَلَعَتُ الشَّمُسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشُّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِى إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدُ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ وَلَقَدُ جِيءَ بِالنَّارِ فَلَلِك حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرُتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفُحِهَا حَتَّى قُلْتُ أَىٰ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسُرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ بِهِ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَتْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا وَجِيءَ بِالْجَنَّةِ فَلَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي فَمَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ [صححه مسلم (٩٠٤)، وابن حزيمة: (١٣٨٦)، واين حيان (٢٨٤٤)].

( • ١٣٢٧) حضرت جابر اللفظ سے مروى ہے كہ ايك مرتبہ نبي عليلا كے دور باسعادت ميں سورج گربن ہوا، بيروى دن تھا جس

#### مُنزلًا اَحْدُرُقُ بِلِ مِينِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

دن نبی علیہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ڈاٹھ کا انتقال ہواتھا، اورلوگ آپس میں کہنے گئے تھے کہ ابراہیم کی موت پرسورج کو بھی گرہن لگ گیا، ادھر نبی علیہ تیارہوئے اورلوگوں کو چھرکوع کے ساتھ چارسجدے کرائے، چنا نچہ پہلی رکعت میں تکبیر کہہ کر طویل قراءت کی، پھر ابقد رقیام رکوع کیا، پھر سراٹھا کر دوسری قراءت کی، پھر ابقد رقیام رکوع کیا، پھر سراٹھا کر دوسری قراءت کی، پھر بھار تھا کہ دوسجدے سے سراٹھا کر دوسری قراءت کے بھر کوع کیا، پھر سراٹھا کر دوسری قراءت کی بھر بھار کوع کیا، پھر سراٹھا کر دوسری قراءت کے بوجد کے اور پھر کھڑے ہوکر دوسری رکعت ہے جدے میں جانے سے قبل حسب نہ کور تین مرتبدرکوع کیا، جس میں ہر پہلا رکوع بعد والے کی نسبت زیادہ لمبا ہوتا تھا، البتہ ہر رکوع بقدر قیام ہوتا تھا، پھر دورانِ نماز ہی آپ شائی ہے جھے ہٹنے گئے جس پرلوگوں کی مفیل بھی تھے ہٹنے گئے جس پرلوگوں کی مفیل بھی آگے بڑھ کئیں، جب مفیل بھی تھے ہٹنے گئی ہو چکا تھا اور سورج نکل آپا تھا۔

اس موقع پر نبی طایئا نے فر مایا لوگوا چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جو کسی انسان کی موت سے نہیں گہنا تیں، جبتم کوئی الیمی چیز دیکھا کروتو اس وقت تک نماز پڑھتے رہا کروجب تک گہن ختم ند ہوجائے، کیونکہ تم سے جس جس جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ سب چیز میں میں نے اپنی اس نماز کے دوران دیکھی ہیں، چنا نچ جہنم کو بھی لایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب تم نے مجھے بیچھے بیٹے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی لیٹ مجھے نہ لگ جائے، حتی کہ میں نے عرض کیا پروردگار! بھی تو میں ان کے درمیان موجود ہوں (پھرجہنم کا اتنازیادہ قرب؟)

میں نے جہنم میں ایک لاٹھی والے کو بھی دیکھا جو جہنم میں اپنی لاٹھی تھیٹ رہا تھا، یہ اپنی لاٹھی کے ذریعے جاج کرام کا مال چراتا تھا، اگر کسی کو پیتہ چل جاتا تو یہ کہد دیتا کہ بیسامان میری لاٹھی سے چپک کرآ گیا ہے اور اگر کوئی غافل ہوتا تو بیاس کا سامان اس طرح لے جاتا، میں نے اس میں اس بلی والی عورت کو بھی دیکھا جس نے اسے باندھ دیا تھا، خود اسے پچھ کھلا یا اور نہ ہی اسے چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی ، حتی کہ اس حال میں وہ مرگئ، اس طرح میرے سامنے جنت کو بھی لایا گیا، بیو ہی وقت تھا جب تم نے مجھے آگے بڑھ کر اپنی جگہ کھڑے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اپناہا تھ بڑھایا اور ارادہ کیا کہ اس کے پچھ پھل تو ڑلوں تا کہ تم بھی دیکھ سکو، لیکن پھر مجھے ایسا کرنا مناسب نہ لگا۔

(١٤٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ وَإِذَا أَرَدُتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنَى حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ وَإِذَا أَرَدُتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنَى فَاهْلُوا فَأَهْلِلْنَا مِنُ الْبَطْحَاءِ [صححه مسلم (٢١٤)، وأبن حزيمة (٢٧٩٤)]. [انظر: ١٥١٥]

(۱۳۲۷) حضرت جابر رفائظ نے ایک مرتبہ ججۃ الوداع کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا کہ طواف کے بعد نبی علیا نے ہمیں احرام کھول لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم منی کی طرف روائلی کا ارادہ کروتو دوبارہ احرام باندھ لینا چنانچہ ہم نے وادی بطحاء سے احرام باندھا۔

#### 

(١٤٤٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ لَنَا خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لَا أَدُرِى لَعَلِّى أَنْ لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ يَرُمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ لَنَا خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لَا أَدُرِى لَعَلِّى أَنْ لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ [راجع: ٢٦٧ ].

(۱۳۴۷) حضرت جابر رفائق سے مروی ہے کہ میں نے دی وی الحجہ کے دن نبی طین کو اپنی سواری پر سوار ہوکر رمی جمرات کرتے ہوئے دیکھا، اس وقت آ پ منگائی ایم ارب سے کہ مجھ سے مناسک جج سیکھ لو کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آ کندہ سال دوبارہ جج کرسکوں گایانہیں؟

(١٤٤٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنُ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتُوكِّكًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَنَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمْرَهُنَّ فَخَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَنَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمْرَهُنَّ بِيقُوى اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَحَنَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ بِتَقُوى اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَحَنَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِللَّهِ قَالَ لِلَانِ يَتَعَدَّقُنَ فَإِنَّ أَكُثَرَكُنَّ حَطَبُ بَتَعَلَقُونَ الشَّكَاةُ وَتَكُفُونَ حَطَبُ حَمَلَتُهُمْ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِالنَّكُنَّ تُكُثِرُنَ الشَّكَاةَ وَتَكُفُونَ عَلَيْهِ الْمَعْتِيلِ مَعْمَلُنَ يَنْزِعْنَ حُلِيهُ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِالَّذَى الشَّكُةَ وَتَكُولُونَ الشَّكُاءُ وَتَكُولُونَ اللَّهُ فَقَالَتُ الْمَاتَعُلُقُ مَنْ بِهِ فِى تُوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقُنَ بِهِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مَوْلَالِكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُولُهُ مَا لِيَهُمُ اللَّهُ مَا الْعَشِيرَ فَعَعَلْنَ يَنْزِعْنَ جُولُكُمْ اللَّهُ فَالْمَالِقُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَيْلُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

[صححه المخاري (۸۷٦)، ومسلم (۸۵۵)، وابن خزيمة: (۱٤٤٤ و ١٤٥٩ و ١٤٦٠)]. [راجع: ١٤٢١٠].

(۱۳۳۷۳) حضرت جابر رفات سے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر تھا، انہوں نے بغیراذان و اقامت کے خطب سے پہلے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ منافی آئی ہے تھے نہاں رفائی کی حدوث اور کی بعد آپ منافی کے بعد آپ منافی کی اور انہیں اللہ کی اطاعت کی ٹر غیب دی، پھر حضرت بلال مخالی کو ساتھ لے دیا، اللہ کی حمد وثناء بیان کی، افر انہیں اللہ کی اطاعت کی ٹر غیب دی، ور انہیں اللہ کی اطاعت کی تر غیب دی اور فیرت کی اور انہیں اللہ کی اطاعت کی تر غیب دی اور انہیں اللہ کی اطاعت کی تر غیب دی اور فیرت نے اس کر عورتوں کی طرف گئے اور وہاں بھی اللہ کی حمد وثناء بیان کی، انہیں وعظہ وضیحت کی، اور انہیں اللہ کی اطاعت کی تر غیب دی اور انہیں اللہ کی اطاعت کی تر غیب دی اور انہیں اللہ کی الماروں والی عورت نے اس کی وجہ بوچھی تو نبی علیا ہے فر مایا اس لئے کہ تم شکوہ بہت زیادہ کرتی ہو، اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو، یہ تن کر عورتیں اپنے کی وجہ بوچھی تو نبی علیاں اور انگو ٹھیاں اتا را تارکر حضرت بلال وٹائی کے کہ سے میں ڈالنے گئیں۔

(١٤٤٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاقِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٤٢١].

(۱۳۷۷ م) گذشته جدیث اس دو مری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٤٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا [راحع: ١٤٣١٥].

## هي مُنالِهُ احْدِينَ بل يَنْ مَرْمُ كُلُولُ اللهِ مِنْ اللهُ الله

(۱۳۷۷۵) حضرت جابر ولی ایک مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے دور باسعادت میں اس بات سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ مشتر کہ طور پرسات آ دمی ایک گائے کی قربانی دے دیتے تھے۔

( ١٤٤٧٦ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنُ الدَّوَابِّ صَبُرًا [صححه مسلم (١٩٥٩)]. [انظر: ٢٠٥١، و ١٤٧٠].

(۲ ۱۳۴۷) حضرت جابر والفيئة سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی جانورکو ہا ندھ کر مارا جائے۔

(١٤٤٧٧) حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَسُمِ فِي الْوَجْهِ وَالطَّرْبِ فِي الْوَجْهِ [صححه مسلم (٢١١٦)، وابن حزيمة (٢٥٥١). [انظر: ١٥١١].

(۱۳۴۷) حفرت جابر ڈائٹنے سے مروی ہے کہ بی مالیکانے چرے پر داغنے اور چرے پر مارنے سے منع فر ما یا ہے۔

( ١٤٤٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُنَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُنَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَبُدُ اللَّهِ بُنِ أَبِى عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ الطَّبُعَ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَ خَالَا مَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ [راجع: ١٤٢١٢].

(۱۳۲۷) عبدالرحل كتى بين كدين في حضرت جابر رئائن النهائي بيوكم تعلق دريافت كيا كدين اسه كهاسكتا بول؟ انهول في فرمايا بال! مين في مايا بال! مين في ان سے بوجها كدكيا بد بات نى مايا كا كوالے سے عائموں فرمايا بال! مين فرمايا بى بات نى مايا كا كوالے سے؟ انہوں فرمايا بى بال!

( ١٤٤٧٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْوِو بُنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ زِحَامٌ قَدُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ زِحَامٌ قَدُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّيَامُ أَوْ الْبِرَّ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ [راحع: ٢٤٢٤]

(۱۲۲۷) حضرت جابر التائيئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا کسی سفر میں تھے، رائے میں دیکھا کہ لوگوں نے ایک آ دی کے گرد بھیڑ لگائی ہوئی ہے اور اس پر سامیر کیا جارہا ہے، پوچھنے پرلوگوں نے بتایا کہ بیروز سے تھا، نبی الیا نے فر مایا سفر میں روز ورکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

( ١٤٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مِقْسَمٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَا بُنِ مِقْسَمٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمُنَا مَعَهُ فَقُلْتُ بِنَا جِنَازَةٌ فَقُامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمُنَا مَعَهُ فَقُلْتُ بِنَا جِنَازَةٌ فَقُومُوا [صححه البحارى (١٣١١)، رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِي قَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَرَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا [صححه البحارى (١٣١١)، و١٤٨٧].

#### هِ مُنْلِهُ الْمُرْنَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ ال

(۱۳۲۸۰) حضرت جابر باللط سے مروی ہے کہ نبی ملاہ کے قریب سے ایک جنازہ گذرا تو آپ مل اللہ اکرے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! بیتوایک یہودی کا جنازہ ہے، نبی ملٹیا نے فرمایا موت کی ایک پریشانی ہوتی ہے لہذا جبتم جنازہ دیکھا کروتو کھڑے ہوجایا کرو۔

( ١٤٤٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا [تقدم في مسند ابي هريرة: ١٥٨٥٨] (۱۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی میں نے فر مایا ''عمریٰ 'اس کے اہل کے لئے جائز ہے، یااس کے اہل کے لئے میراث ہے۔

( ١٤٤٨٢ ) حَلَّتْنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ مِثْلَهُ كَذَا قَالَ يَحْيَى [راحع: ٢٢١]

(۱۲۴۸۲) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤٤٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَو حَدَّثِي أَبِي قَالَ قَالَ لِي جَابِرٌ قَالَ سَأَلَنِي ابْنُ عَمِّكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ غُسُل الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ بِيَلَيْهِ عَلَى رَأُسِهِ ثَلَاثًا فَقَالَ إِنِّي كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقُلْتُ مَهُ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْركَ وَأَطْيَبَ [راجع:٢٣٧] ] (۱۲۲۸ سا) ایک مرتبه حسن بن محمد میشند نے حضرت جابر ڈاٹٹا سے عسل جنابت کے متعلق یو جھا، انہوں نے جواب دیا کہ نبی ملیلا تین مرتبداینے ہاتھوں سے اپنے سریریانی بہاتے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے تو بال بہت لیے ہیں؟ حضرت جابر رہ اُٹنزنے فر مایا کہ نبی علینا کے سرمبارک میں تعداد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ بال تھاور مبک کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ تھے۔ ( ١٤٤٨٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثِيى أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَيِهِ بَغْدَ التَّشَهُّدِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَخْسَنَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ قَالَ يَحْيَى وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَعْلَى بِهَا صَوْتَهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنُذِرُ جَيْشِ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْن وَأَوْمَا وَصَفَ يَحْيَى بالسَّبَّابَة وَالُوسُطَى [راجع: ١٤٣٨٦] (١٣٢٨) حضرت جابر والنزاح مروى ب كدايك مرجب في عليا في مين خطبه ويا اور الله كي حمد وثناء بيان كرنے كے بعد فر مايا سب سے تچی بات کتاب اللہ ہے، سب سے افضل طریقہ محمد (مَثَالِينَامُ) کا طریقہ ہے، بدترین چیزیں نوایجاد ہیں، پھرجوں جوں ﴾ آپ مَنَالَيْنَا قيامت كا تذكره فرمات جات ، آپ مَنَالِيْنَا كي آواز بلند هوتي جاتي ، اور جوش ميں اضا فير هوتا جاتا اور ايبامحسوس هوتا کہ جیسے آپ آگائی کا کس سے ڈرار ہے ہیں، پھر فر مایا مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے، یہ کہہ کرآپ آٹائی کا اپنی م شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشار ہ کیا۔ -

#### هي مُنالاً اعْدِرَ مِنْ لِيَةِ مَرْمُ كُولُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

( ١٤٤٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مِسْعَوْ حَدَّثِنِي مُحَادِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ يَقُولُ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنُ فَقَضَانِي وَزَادَنِي وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي صَلِّ رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٤٢٤].

(۱۳۲۸۵) حضرت جابر را النواسية مروى ہے كه نبى مليك پر ميرا كيجه قرض تھا، نبى مليك نه وه ادا كر ديا اور جھے مزيد بھى عطا فر مايا، اس وقت نبى مليكا مسجد مين تھاس لئے مجھ سے فر مايا كہ جا كرمسجد ميں دور كعتيں پڑھ كر آؤ۔

(١٤٤٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِللهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَأَمَّنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ [راحع: ٢٤١].

(۱۳۲۸ ۲) حضرت جابر رہ النظامی سے کہ نبی علیا نے ایک دن فر مایا کہ آج حبشہ کے نیک آ دمی اصحمہ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ مفیس با ندھو، چنانچے ہم نے صفیس با ندھ لیں اور نبی علیا نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی۔

(١٤٤٨٧) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آغُلِقُ بَابَكَ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِىءٌ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَخَمَّرُ إِنَائَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعُرُضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَائَكَ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٣٤ ٥ ١ ، ١٥ ٩٥ ].

بعود و معرصه علیه واد کو اسم الله واوی سفانات واد کو اسم الله عن وجل [راحع : ۱۲۲۸ ۲ الله کانام لے لیا کرو، کوئکہ جس دروازے بندکرتے وقت الله کانام لے لیا جائے، اسے شیطان نہیں کھول سکتا، چراغ بجھا دیا کرواوراس پرالله کانام لیا حرو، اوراللہ کانام لیا جائے، اسے شیطان نہیں کھول سکتا، چراغ بجھا دیا کرواوراس پرالله کانام لیا کرو، اوراللہ کانام لیا کرو، اوراللہ کانام لیا کرو، اور اللہ کانام لیا کرو، اور اللہ کانام لیا کرو، اور اللہ کانام کے کرمشیزوں کامنہ باندھ دیا کرو، اور اسم الله پڑھ کر برتنوں کوڈھانپ دیا کروخواہ کی کٹری سے بی ہو۔

( ۱٤٤٨ ) حَدِّثَنَا یَحْیَی عَنِ ابْنِ حُریْج آخْبَرَنِی آبُو الزُّبَیْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَنْدِ اللّهِ یَقُولُ رَآئِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَرْمِی یَوْمُ النّحْرِ ضُحَّی وَحْدَہُ وَآهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشّمْسِ[راحع: ٢٠٤١] صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَرْمِی یَوْمُ النّحْرِ ضُحَّی وَحْدَهُ وَآهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشّمْسِ[راحع: جرهٔ اولی کو صَت جرهٔ اولی کو صَت جرهٔ اولی کو صَت جرهٔ اولی کو صَت رئی طالی اریں، اور بعد کے دنوں میں زوال کے وقت رئی فرائی۔

(١٤٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوُفِ وَذَكُرَ أَنَّ الْعَدُوَّ كَانُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَإِنَّا صَفَفْنَا خَلْفَهُ صَقَيْنِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُنَا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِى يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ اللَّذِى يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِى نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَامَ وَقَامَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِى يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ إِللسُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ الْمَقَدَّمُ فَوَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ سَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتَرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمَ الْمَعْدَرَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمَ الْمَائِقِمُ [صححه مسلم (١٤٨)].

## هي مُناهَ امَرُانَ بْلِ يَنِيْ مِنْ الْمُحْلِينِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۲۸) حفرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ انہیں نی تالیق کے ساتھ نما زخوف پڑھنے کا موقع ملا ہے، اس وقت وٹمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان حائل تھا، ہم لوگوں نے نبی علیقا کے پیچے دو شفیں بنا ئیں، نبی علیقا نے تکبیر کہی اور ہم سب نے بھی آپ ماٹھیڈا کے ساتھ تکبیر کہی، پھر دجب رکوع سے سراٹھا کر سجد ہے میں گئے تو آپ ماٹھیڈا کے ساتھ تکبیر کہی، پھر دکوع سے سراٹھا کر سجد ہے میں گئے تو آپ ماٹھیڈا کے ساتھ تکبیر کہی، پھر دکوع کے ساتھ تک میں جب نبی علیقا اور پہلی مف والوں نے سجدہ کیا، جبکہ دوسری صف دشمن کے ساتھ کھڑی رہی، جب نبی علیقا اور پہلی صف کا وگ کے ماٹھی صف کے لوگ آگے اور اگلی صف کے لوگ آگے اور اگلی صف کے لوگ تیجھے آگئے، پھر ہم سب نے اکتھے ہی رکوع کیا اور جب نبی علیقا نے سجدہ کیا تو اب پہلی صف والوں نے بھی سجدہ کیا اور جب نبی علیقا نے سجدہ کیا تو اب پہلی صف والوں نے بھی سجدہ کرلیا اور سب نے اسکھے ہی سلام پھیرا، جیسے آج کل تمہارے حفاظتی وستے اپنے امراء کے ساتھ کرتے ہیں۔

( ١٤٤٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ بِحَصَى الْحَذُفِ [راحع: ٢٦٧].

(۱۳۲۹۰) حضرت جابر مثالثینے مروی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیث نے شکیری کی کنگری ہے جمرات کی رمی فرمائی۔

(١٤٤٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُشَقِّحَ قُلْتُ مَتَى تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارٌ أَوْ تَصْفَارٌ وَيُؤُكُلُ مِنْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُشَقِّحَ قُلْتُ مَتَى تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارٌ أَوْ تَصْفَارٌ وَيُؤُكُلُ مِنْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٩٦٦)، ومسلم (١٥٣٦)، وابن حيان (١٩٩٤)]. [انظر: ١٤٩٤٥].

(۱۳۲۹) حفرت جابر الله عَنْ صُعْبَة حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَذِرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّهِ يَقُولُ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّهِ يَقُولُ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّهِ يَكُو لَهُ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَ فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كُرِهَ ذَلِكَ [راحع: ٢٣٤].

(۱۳۲۹۲) حضرت جابر والنوئيسے مروى ہے كما يك مرتب ميں نے نبي عليه كوروازے بروستك و ركرا جازت طلب كى ، نبي عليه ا نے يو جھاكون ہے؟ ميں نے كہاكه ميں ہول، نبي عليه نے فرماياكيا ميں ميں لگائى ہوئى ہے؟ گويا نبي عليه انے اسے ناپيندكيا۔

(١٤٩٣) حَدَّثَنَا يَهُ عَيَى حَدَّثَنَا جَعْفُوْ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ فِى بَنِى سَلِمَةَ فَسَالْنَاهُ عَنُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكْ بِالْمَدِينَةِ بِسُعَ سِنِينَ لَمُ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌ هَذَا الْعَامَ قَالَ فَنزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ لَمُ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِ وَسَلَّمَ كَيْفِ وَسَلَّمَ وَيَفَعَلُ مِثْ أَنِي بَكُو فَأَرْسَلَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِى ثُمَّ عَمْيُسٍ بِمُحَمَّدِ بُنِ أَبِى بَكُو فَأَرْسَلَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِى ثُمَّ عَمْيُسٍ بِمُحَمَّذِ بُنِ أَبِى بَكُو فَأَرْسَلَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِى ثُمَّ

هي مُنالًا اَمَرُ رَمَنْ لِيهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اسْتَذْفِرِي بِقُوْبٍ ثُمَّ أَهِلِّي فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْجِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَبَّى النَّاسُ وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصَرِى وَبَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ جَابِرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَغْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَخَرَجُنَا لَا نَنْوِى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى أَتَيْنَا الْكُعْبَةَ فَاسْتَلَمَ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ الْأَسُودَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتُينِ ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قَالَ أَبِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي جَعْفَرًا فَقَرَآ فِيهَا بِالتَّوْحِيدِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّفَا ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَرَقِى عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كُبَّرَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٱنْجَزَ وَعُدَهُ وَصَدَقَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْآخْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرُوةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجُعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَقَالَ سُرَاقَةً بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعُشْمٍ وَهُوَ فِي أَسْفَلِ الْمَرْوَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فَقَالَ لِلْأَبَدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ دَحَلَتُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ فَقَدِمَ بِهَدُي وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ هَدْيًا فَإِذَا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ حَلَّتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا صَبِيعًا وَاكْتَحَلَتُ فَٱنْكُرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهَا فَقَالَتُ أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ قَالَ جَعْفَرٌ قَالَ آبِي هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذُكُرُهُ جَابِرٌ فَلَهَبْتُ مُحَرِّشًا ٱسْتَفْتِي بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ قُلْتُ إِنَّ فَاطِمَةَ لَيِسَتُ ثِيَابَهَا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتُ وَقَالَتُ أَمَرَنِي بِهِ أَبِي قَالَ صَدَقَتُ صَدَقَتُ صَدَقَتُ أَنَا آمَرْتُهَا بِهِ قَالَ جَابِرٌ وَقَالَ لِعَلِيٌّ بِمَ آهُلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ وَسُولُكَ قَالَ وَمَعِي الْهَدْيُ قَالَ فَكَا تَحِلَّ قَالَ فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَى بِهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ

هي مُنالَ احَدِينَ بل يَعِيدُ مَرَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تھے، ہم نے ان سے بی علیا کے ج کے متعلق یو چھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مَلَ اللَّهِ بُرس مدینہ میں رہے جج نہیں کیا ( ججرت کے بعد ) دسویں سال آپ منافیظ نے لوگوں میں اعلان کرادیا کہ اللہ کے رسول مُنافیظ مج کرنے والے ہیں تو مدینہ میں بہت لوگ آئے ہرایک کی خواہش میتھی کہ اللہ کے رسول مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل ۲۰ ذیقعده کو نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے ہم ذوالحلیف پنچ تو وہاں اساء بنت میس کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی انہوں نے کسی کو بھیج کراللہ کے رسول مُنگا تی بھیے دریافت کیا کہ کیا کروں؟ فرمایا نہالواور کیڑے کا کنگوٹ باندھ کراحرام باندھ لو-خيراً پُنَانَيْنَا قَصُواءاوْمْنَى پرسوار ہوئے جب آپ مَنَانِيْنَا كَي اوْمْنَى مقام بيداء ميں سيدهي ہوئى۔ آپ مَنَانَيْنَا كامه توحيد پكارا لِعِيْ بِهِمَا:"لَبَيْكَ اللُّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ" اورلوگوں نے بھی یہی تلبیہ کیا جوآپ مُلَاثِیْم نے کیا، پچھلوگوں نے اس میں'' ذاالمعارج'' وغیرہ کا بھی اضافہ کیا اور نبی ملیلااسے سنتے بھی رہے کیکن انہیں کچھ کہاٹہیں، میں نے تا حد نگاہ اور نبی طالیہ کے دائیں بائیں پیدل اور سوار دیکھے، یہی حال پیچھے کا، دائیں اور بائیں کا تھا، نبی علیشا ہمارے درمیان تھے، ان پرقر آن نازل ہوتا تھا، وہ اس کا مطلب جانتے تھے، لہذاوہ جوبھی کرتے ہم بھی اس طرح كرتے تھے، حضرت جابر اللفؤانے فرمایا ہماري نبيت صرف فج كى تھى، جب ہم بيت الله ينجي تو آپ مَلْ اللَّهُ إِن حجرا الله وكو بوسہ دیا اور تین چکروں میں رمل کیا اور حیار چکروں میں معمول کے مطابق چلے پھر مقام ابراہیم پر آئے اور اس کے پیچھے دو رکعتیں پڑھ کر فرمایا ﴿واتخذوا من مقام ابواهیم مصلی﴾ اور آپئل اُن و رکعتوں میں ﴿قل یاایها الكافرون ﴾ اور ﴿قل هو الله احد ﴾ بريعي پھر بيت الله كقريب واپس آئے اور حجر اسودكو بوسه ديا اور دروازه سے صفاكي طَرف نَكُمْ جَبِ آپِ مَلَاتِيْكُمُ صِفَا كَ قَريب بِينِي تُويداً يت يراهي ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائو الله ﴾ بم بهي اس سابندا كريں كے جے اللہ نے پہلے ذكر فرمايا چنانچيآ پ مُلَا يُؤْمِنے صفات ابتداكى صفاير چڑھے جب بيت الله يرنظريزي تو تكبير كهدكر قرمايا "لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده و صدق عبده و غلب الاحزاب وحده" پراس ك درميان دعاكي اوريبي كلمات تين بارد برائ پروه مروه كي طرف اترے جب آپ الليكا كيا كا وادى ك نشيب ميں اتر نے لكے تو آپ مالليكا نے نشيب ميں رل كيا (كند مع الماكر تيز ملے)

مبيل سكينة

مُنالًا اَمْرِينَ بِلِيَدِيمَ اللهِ اللهُ اللهُ

جب او پرچڑھنے گئے تو پھرمعمول کی رفتار سے چلنے گئے اور مروہ پر بھی وہی کیا جوسفا پر کیا جب آپٹانگائے نے مروہ پرسا تواں چکرلگالیا توفر مایا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں مدی اینے ساتھ ندلاتا اور جج کوعمرہ کر دیتا توتم میں سے جس کے پاس مدی نہ ہووہ حلال ہو جائے اور اس مج کوعمرہ بنالے تو سب لوگ حلال ہو گئے پھر سراقہ بن مالک بن بعثم کھڑے ہوئے اور عرض کی بیتھم ہمیں اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے؟ تواللہ کے رسول مُنَّا ﷺ نے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈ ال کرفر مایا عمرہ حج میں اس طرح داخل ہو گیا ہے پھر تین مرتبہ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہی تھم ہےاور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوئے ہیں تو انہیں اس پر تعجب ہوا، حضرت فاطمہ رہا تھانے کہا کہ میرے والدنے مجھے یہی تھم دیا ہے، حضرت علی کرم الله وجہہ کوف میں فر مایا کرتے تھے کہ اس کے بعد میں اللہ کے رسول مُلْ تَقْیَعْ آئی خدمت میں حاضر ہوا۔ فاطمہ کے اس ممل پر غصہ کی حالت میں اور اللہ کے رسول مَنْ اللَّیْمُ اسے وہ بات بوچھنے کے لئے جو فاطمہ نے ان کے حوالہ سے ذکر کی کہ ایام فج میں حلال ہوکر رنگین کیڑے بہنیں اور سرمدلگا کمیں تو آپ مَاللَّیْمُ نے فرمایاس نے بچ کہامیں نے بی اسے بیکھ دیا تھا۔ پھر فرمایاس نے بچ کہاج بتم نے فج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ و جہہ فریاتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی وہی احرام باندهتا موں جوآب کے رسول مُن الله عُلِي احرام باندها، آپ مَن الله عُلِي أَن فرمايا كدمير اساته تو مدى ہے تو تم بھى طال مت مونا ا در حضرت علی یمن ہے اور نبی مَالِیُنظِیمہ بینہ سے جواونٹ لائے تھے سب ملا کر سوہو گئے پھر آپ مَالِیُنظِیم نے تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک ہے نح کیے اور باقی حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو دے دیئے جوانہوں نے نخر کیے اوران کو آپٹائیڈ آنے اپنی ہدی میں شریکگر لیا پھر آپنگا ٹیٹا کے علم کے مطابق ہراونٹ سے گوشت کا ایک پار چہلے کرایک دیگ میں ڈال کر پکایا گیا پھر آپنگا ٹیٹا اور حضرت على كرم الله وجهدنے اس كوشت ميں ہے كھايا اوراس كاشور بدپيا پھراللہ كے رسول مَثَاثِيْتُ أنے فرمايا ميں نے قربانی يہال کی ہے اور مٹی پورا ہی قربان گاہ ہے ، اور عرفات میں وتوف کر کے فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور پوراعرفات ہی وقوف کی جگہ ہے،اور مز دلفہ میں وقوف کر کے فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور پورامژ دلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے۔

(١٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ السَّفَهَاءِ قَالَ السَّفَهَاءِ قَالَ السَّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السَّفَهَاءِ قَالَ السَّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السَّفَهَاءِ قَالَ السَّفَهَاءِ قَالَ السَّفَهَاءِ قَالَ السَّفَهَاءِ قَالَ أَمْرَاءً يَكُونُونَ بَغُدِى لَا يَقْتَدُونَ بِهِلْيِي وَلَا يَسْتَنُونَ بِشَنَّتِى فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَى ّحَوْضِى وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولِئِكَ يَسُوا مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَسَيرِدُوا عَلَى ّحَوْضِى يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْمُخَطِينَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرُهَانَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارُ الْخَطِينَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرُهَانَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارُ الْحَلِينَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرُهَانٌ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة إِنَّا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا وَسَالًا لَا مُنْ عُجُرَةً النَّاسُ عَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ عَنْفُسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا وَمِائِعُ فَلَى الْمُعْتِ الْمَالُونِ الْمُؤْمِلِيَةُ وَلَلْتُلْمُ الْمُ وَلِي الْمُؤْمِلَةُ وَالصَّلَامُ الْمُؤْمِلُونِهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُونِهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُولُ اللَّ

### مناله احدين بل سيند مترم المستدر المست

(١٧٢٣)، والحاكم (٢٢/٤). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ١٥٣٥٨].

(۱۳۲۹۳) حضرت جابر را الله سے مروی ہے کہ نبی ملیلیا نے ایک مرتبہ حضرت کعب بن عجر ہ را الله تمہیں ''بیوتو فوں کی حکمرانی '' سے بچائے ، انہوں نے بوچھا کہ ''بیوتو فوں کی حکمرانی '' سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیلیہ نے فر مایا کہ اس سے مراد وہ حکمران میں جومیر سے بعد آئیں گے، میر سے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، اور میری سنت کو اختیار نہ کریں گے، جولوگ ان کے جھوٹ کی تقمدیق کریں گے، ان کا مجھ سے اور میر اان سے کوئی تعلق نہیں ، اور بیلوگ حوش کو ثر پر بھی میر سے پاس نہ آسکیں جولوگ ان کی جھوٹی با توں کی تقمدیق نہ کریں اور ان کے ظلم پر تعاون نہ کریں تو وہی لوگ مجھ سے موں گا ور میں ان سے ہوں گا اور عن اور عن میر سے باس حوش کو ثریر آئیں گے۔

اے کعب بن عجرہ!روزہ ڈھال ہے،صدقہ گناہوں کومٹا دیتا ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے یا بیفر مایا کہ دلیل ہے،
اے کعب بن عجرہ! روزہ ڈھال ہے،صدقہ گناہوں کومٹا دیتا ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے اس کی زیادہ حقدار ہو
گی،اے کعب بن عجرہ! لوگ دوحصوں میں تقتیم ہوں گے، کچھ تو اپنائس کوخرید کراسے آزاد کر دیں گے اور بجھا سے خرید کراسے آزاد کر دیں گے اور بجھا سے خرید کرا ہے۔
ہلاک کردیں گے۔

(١٤٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم وَعَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَّا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتُ قَطُّ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقَرٍ تَسْتَنَّ عَلَيْه بِقَوائِمِهَا وَأَخْفَافِها وَلَا صَاحِبِ بَقَوْ لِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتُ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقَرٍ تَسْتَنَّ عَلَيْه بِقَوائِمِها وَلَا صَاحِبِ عَنَم لَا يَفْعَلُ فِيها حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتُ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقُولِ بَعْ اللَّه عَلَى فِيها حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتُ وَأُقُولِهِ اللَّهِ عَلَى فِيهِ عَقَلَ فِيهِ عَقَلَ فِيهِ عَقَلَ فِيهِ جَقَّهُ إِلَّا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتُ وَأُقُولِهِ اللَّهِ عَلَى فَيها عَقَهُ إِلَّا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُثُولُ اللَّذِي خَتَّاتُهُ فَانَّ لَا يَعْمَلُ فِيهِ عَقَلَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتُوالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۳۲۹۵) حفرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ بیس نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اونٹوں کا جو مالک ان کاحق ادا نہیں کرتا ، وہ اونٹ قیامت کے دن سب سے زیادہ تومند ہوکر آئیں گے ، اور ان کے لئے زم زمین بچھائی جائے گی جس پروہ اپنے مالک کواپنے ہیروں اور کھروں سے روندیں گے ، اور گا یوں کا جو مالک ان کاحق ادائیس کرتا ، وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند ہوکر آئیس گی ، ان کے لئے زم زمین بچھائی جائے گی اور وہ اسے سینگ ماریں گی اور اپنے پاؤں تلے روندیں گی ، اور بکریوں کی جو مالک ان کاحق ادائیس کرتا ، وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت منڈ ہوکر آئیس گی ، ان کے لئے زم

### هُ مُنالًا اَمَةً وَمَنْ لِينَةِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

زمین بچھائی جائے گی اور وہ اسے سینگ ماریں گی اور اپنے کھر وں سے روندیں گی ، ان بکر یوں میں کوئی بھی بے سینگ یا ٹوٹے ہوئین بچھائی جائے گا اور خزانے کا جو مالک اس کاحق ادانہیں کرتا ، قیامت کے دن اس کاخزانہ گنجا سانپ بن کرآئے گا اور منہ کھول کراس کا پیچھا کر رے گا ، جب وہ اپنے مالک کے پاس پنچے گا تو وہ اسے دکھر بھا کے گا ، اس وقت پروردگار عالم اسے رکار کر کے رکھتا تھا ، میں تو تجھ سے بھی زیادہ اس سے مستغنی تھا ، جب وہ خض دیار کہ کے گا کہ اس سانپ سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا ، اور وہ سانپ اس کے ہاتھ کو اس طرح چیا جائے گا جیسے بیل چیا جاتا ہے۔

( ١٤٤٩٦) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلٌ عَلَيْهَا فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلَّهُا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ ذَلُوهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمُلٌ عَلَيْهَا فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهِ قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهِ قَالَ اللَّهُ الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلُنَا حَابِرًا الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُنَيْدِ نُنِ عُمَيْدٍ

(۱۳۲۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البته اس میں بیاضا فدبھی ہے کہ ایک آ دمی نے بین کر بارگاہ ارسالت میں عرض کیا یا رسول الله طَالِیْتُوْلِا اونٹوں کا حق کیا ہے؟ نبی علیکا نے فرمایا پانی پراس کا دور ھدو دو بنا، اس کا ڈول کسی کو مانگے برد ہے دینا، اس کائر مانگے برکسی کودیے دینا، اسے ہبہ کردینا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے موقع پراس پرسوار ہونا۔

( ١٤٤٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الشِّغَارِ [صححه مسلم (١٤١٧)]. [انظر ١٤٧٠٣].

(۱۳۳۹۷) حضرت جابر رہائی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے وٹے سٹے کے نکاح سے منع فرمایا ہے (جبکہ اس میں مہم مقرر نہ کیا گیا ہوبلکہ تا دیے ہی کوم ہر فرض کر لیا گیا ہو)

ربد بد بالله مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْخَبْرَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَقُولُ طُلِّقَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى خَالَتِي فَأْرَادَتُ أَنُ تَجُدُّ الْخَلَفِ فَرَجَرَهَا رَجُلُّ أَنُ تَخُرُجَ فَأَتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّ فَأَتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّ فَأَتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّ فَأَتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّ فَعُلِى مَعُرُوفًا [صححه مسلم (١٤٨٣)، والحاكم (٢٠٧/٢]. فَجُدِّ مَا يَعْمُ اللهِ عَسَى أَنُ تَصَدَّ عِلَى مَعُرُوفًا [صححه مسلم (١٤٨٣)، والحاكم (٢٠٧/٢]. والمحاكم (١٢٠٩٨) حضرت جابر والنَّيْ عَمْ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطُنِ عُقُولَهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ النَّهُ لَا يَحِلُّ أَنُ يُتُوالَى عَلَى كُلِّ بَطُنِ عُقُولَهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ النَّهُ لَا يَحِلُّ أَنُ يُتُوالَى عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطُنِ عُقُولَهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ النَّهُ لَا يَحِلُّ أَنُ يُتُوالَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى كُلِّ بَطُنِ عُقُولَهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنُ يُتُوالَى عَلْمَ عَلَى كُلِّ بَطُنِ عُقُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنُ يُتُوالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى كُلُّ بَطُنِ عُقُولُهُ فُرَّا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطُنِ عُقُولُهُ فُمُ اللَّهُ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتُوالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى كُلُ بَطُنِ عُقُولُهُ وَسُلَمَ عَلَى كُلُ بَطُنِ عُقُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى كُلُ بَطُنِ عُقُولُهُ لَا يُعْرَفُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتُولُ أَنْ يُعْولُكُونَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلُونَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُنِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَل

### هي مُنالًا أَخْرُن بَل مِنِيدُ مَرْق اللهِ مِن اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ الله

مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ رَوْحٌ يُتُولِّي [انظر: ١٤٧٤٢، ١٤٧٤٩، ١٤٨١٩].

(۱۳۳۹۹) حضرت جاہر رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے قبیلے کی ہرشاخ پردیت کا حصدادا کرنا فرض قرار دیا اوریہ بات بھی تحریر فرمادی کہ کسی شخص کے لئے کسی مسلمان آ دمی کے غلام سے عقد موالات کرنااس کی اجازت کے بغیر حلال نہیں۔

( ١٤٥٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخِبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّا كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيُّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا [صححه ابن حبان (٤٣٢٣)، والحاكم ٢ (/١٩). قال الألباني: (ابن ماجة ٢٥١٧)].

(۱۳۵۰۰) حضرت جابر ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنی ان باندیوں کو جو ہمارے بچوں کی مائیں ہوتی تھیں ،فروخت کر دیا کرتے تھاور نبی ملیٹھاس وقت حیات تھے،آپ ٹاٹٹٹڑاس میں کوئی حرج نہیں جھتے تھے۔

(١٤٥٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجِ آخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَحُلًا مِنْ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً [صححه سلم(١٠٧١)][انظر:١٥٢٥] النظر:١٥٢٥] النظر:١٥٢٥) حفرت جابر المَّا فَي سَهُ مَ مَن اليَّا نَ قَبِيلَهُ اللَّم كَ ايك آدى كو، ايك يجودى مردكواور ايك عورت كورجم فرمايا تقار

(١٤٥٠٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عُبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْتَلَ شَىْءٌ وَسُلَّمَ أَنْ يُفْتَلَ شَىءٌ مِنْ الذَّوَابُ صَبْرًا [راحع: ١٤٤٧٦].

(۱۲۵۰۲) حضرت جابر بالنفاس مردی ہے کہ نی ملیا نے کسی جانورکو باندھ کر مارنے سے منع فر مایا ہے۔

(١٤٥٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُم حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِىَّ عَنْ الطَّبُعِ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اللَّهِ مُلْقُ عَنْ الطَّبُعِ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَصَيْدُ هِى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ سَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ [راجع: ١٤٢١٢].

(۱۲۵۰۳)عبدالرحمٰن كہتے ہيں كه بيس نے حضرت جاہر ولائٹؤے بحوكے متعلق دريافت كيا كه بيس اسے كھا سكتا ہوں؟ انہوں نے قرمایا ہاں! میں نے پوچھا كيابيشكار ہے؟ انہوں نے قرمايا ہاں! بيس نے ان سے پوچھا كه كيابيہ بات نجامليا كا كوالے سے ہے؟ انہوں نے فرمايا جى ہاں!

(١٤٥٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ أَخْمَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ اللَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكُلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ اللَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكُلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْمَدِينَ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَادِ الْأَهْلِيِّ [انظر: ١٠٩٠٢،١٤٩، ١٤٨] الْنَحْيُلُ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَادِ الْأَهْلِيِّ [انظر: ١٠٤٩،١٤٩، ١٤٩٠] الْنَحْيُلُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَادِ الْأَهْلِيِّ [انظر: ١٠٥٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

### هُ مُنالِهِ الْمَرْنِ فِيلِ مُنظِيدِ مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنظِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تھا،البنة نبي اليِّلائے پالتو گدھوں ہے منع فرمايا تھا۔

( ١٤٥٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَسْأَلُونِي عَنْ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفُسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ [صححه مسلم (٢٥٣٨)]. [انظر: ٢٧٧٤ ، و ١٥٩٥].

(۱۲۵۰۵) حضرت جابر ٹاٹھ ہے مردی ہے کہ میں نے نبی طیف کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں حالانکہ اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، البتہ میں اللہ کی تسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج جو تحض زندہ ہے، سوسال نہیں گذرنے یا کمیں کے کہوہ زندہ رہے۔

(١٤٥٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْشِ فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَلَا تَحْتَبِ فِى إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلُ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ وَلَا تَضَعُ إِحْدَى رِحُلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ (راحع: ١٢١٦٤)

الألمانی: صحیح (ابو داود: ۱۹۱)].

(۱۳۵۰۷) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیّلا کے سامنے روٹی اور گوشت پیش کیا گیا، پھر نبی الیّلا نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کر کے نماز ظہر پڑھی، پھر باقی ماندہ کھانا منگوایا اور اسے تناول فر مایا پھر وضو کیے بغیر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے، اسی طرح ایک مرتبہ میں حضرت عمر دٹاٹھؤ کے یہاں گیا تو ان کے دستر خوان پرایک پیالہ یہاں رکھا گیا جس میں روٹی اور گوشت تھا، حضرت عمر دٹاٹھؤ نے یہاں گیا اور اس میں بھی روٹی اور گوشت تھا، حضرت عمر دٹاٹھؤ نے اسے تناول فر مایا اور اس میں بھی روٹی اور گوشت تھا، حضرت عمر دٹاٹھؤ نے اسے تناول فر مایا اور ایا وضو کے بغیر ہی نماز کے کیڑے ہوگئے۔

( ١٤٥.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاقِ إِقَامَةَ الصَّفِّ [احرحه عبدالرزاق (٢٤٢٥) وابويعلى (٢١٦٨)

### 

قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن].

(۱۲۵۰۸) حضرت جابر رہائنگئے سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایاصفوں کی درشکی انتمام نماز کا حصہ ہے۔

(١٤٥٠٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ كَأَنَّ رَأْسَهُ تَعَامَةٌ بَيْضَاءُ فَقَالَ غَيِّرُوهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ [راحع: ١٤٤٥٥].

(۱۲۵۰۹) حضرت جابر بڑا تھئے سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن ابوقافہ وٹاتھ کو نی الیا کی خدمت میں لایا گیا،اس وقت ان کے سرکے بال ' ثغامہ' بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے، نبی ملیسانے فرمایا کدان کے بالوں کا رنگ بدل دو،البتہ کا لے رنگ سے اجتناب کرنا۔

( ١٤٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُشْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتُبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنِّي يَقُولُ مَنْ يُؤُوِينِي مَنْ يَنْصُونِي حَتَّى أُبُلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْحَتَّةُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخُرُجُ مِنْ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مُضَرَ كَلَمَا قَالَ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ احْذَرُ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ وَيَمْشِى بَيْنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ فَآوَيُنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ فَيَخُرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقُرِئُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى لَمْ يَنْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهُطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ ثُمَّ انْتَمَرُوا جَمِيعًا فَقُلْنَا حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطُرَدُ فِي جِبَالٍ مَكَّةَ وَيَخَافُ فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا حَتَّى قَلِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ رَجُلِ وَرَجُلَيْنِ حَتَّى تَوَافَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ قَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمُنَّعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَأَخَذَ بِيَدِهِ ٱلسُعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ مِنْ ٱصْغَرِهِمْ فَقَالَ رُوَيْدًا يَا ٱهْلَ يَثْرِبَ فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبُ ٱكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيُوْمَ مُفَارَقَةً الْعَرَبِ كَافَّةً وَقَتْلُ حِيَارِكُمْ وَأَنَّ تَعَضَّكُمْ السُّيُوفُ فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَجُرُكُمْ عَلَى اللَّهِ وَإِمَّا ٱنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ جَبِينَةً فَبَيِّنُوا ذَلِكَ فَهُوَ عُذُرٌ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ قَالُوا أَمِطُ عَنَّا يَا أَسْعَدُ فَوَاللَّهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا وَلَا نَسْلُبُهَا أَبَدًا قَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا وَشَرَطَ وَيُعُطِينًا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ [انظر: ١٤٥١٢،١٤٥١٢،١٤٥١].

(۱۳۵۱) حضرت جابر ر التفواس مروى ہے كه نبى عليه وس سال تك مكه مرمه ميں رہے اور عكاظ، مجند اور موسم حج ميں ميدانِ منى

### الله المان المان المنازم المنا

میں لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں پر جا جا کر ملتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اپنے یہاں کون ٹھکانہ دے گا؟ کون میری مدد

کرے گا کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت کل جائے؟ بعض اوقات ایک آ دمی یمن سے آتا یا مضر سے تو ان کی قوم کے لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ قریش کے اس نوجوان سے بھے کر رہنا ، کہیں ہے تہمیں گمراہ نہ کر دے،
نی علیظ جب ان کے فیموں کے پاس سے گذرتے تو وہ انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے ، جی کہ اللہ نے بہمیں نبی علیشا کے بیشر ب سے اٹھا دیا، اور ہم نے انہیں ٹھکا نہ فراہم کیا اور ان کی تصدیق کی ، چنانچہ ہم میں سے ایک آ ومی نکلتا ، نبی علیشا پر ایمان لاتا ، نبی علیشا اسے قرآن پڑھا تے اور جب وہ واپس اپنے گھر بلیٹ کرآتا تو اس کے اسلام کی برکت سے اس کے اہل خانہ بھی مسلمان ہوجاتے ، جی کہ انصار کا کوئی گھر ایسا باتی نہیں بچا جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہ ہو ، یہ سب لوگ علانیا اسلام کوظا ہر

ایک دن سب لوگ مشورہ کے لئے اکشے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم کب تک نبی الیٹہ کواس حال میں چھوڑے رکھیں گے کہ آم کہ آئی فائی خات کے بہاڑوں میں دھے دیئے جاتے رہیں اور آپ کا فیٹے آخوف کے عالم میں رہیں؟ چنا نچہ ہم میں سے سر آدمی نبی علیٹہ کی طرف روانہ ہوگئے اور ایام تج میں نبی علیٹہ کے پاس پہنچ گئے ،ہم نے آپس میں ایک گھاٹی ملا قات کے لئے طے کی ، اور ایک ایک دو دو کر کے نبی علیٹہ کے پاس جمع ہوئے ، یہاں تک کہ جب ہم پورے ہوگئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ منافی فیٹے ایک میں بات سننے اور مانے ، بنگی اور اللہ منافی فیٹے ایک کی بیعت کریں؟ نبی علیٹہ نفر مایا تم جھے ہے چستی اور سستی ہر حال میں بات سننے اور مانے ، بنگی اور آس می نبر حال میں خرچ کرنے ، امر بالمعروف ، نبی عن المتکر اور حق بات کہنے میں کسی ملامت گری ملامت سے نہ ڈرنے اور میری مفاظت کرنے کی شرط پر بیعت کروجس طرح تم اپنی ، اپنی بیویوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہواور تہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی ، چنا نچہ ہم نے کھڑے ہو کرنی علیٹہ سے بیعت کر لی۔

حضرت اسعد بن زرارہ ڈاٹٹو ''جوسب سے چھوٹے تھے'' ٹی ملیٹا کا دست مبارک پکڑ کر کہنے لگے اے اہل یڑب!
مشہر و، ہم لوگ اپنے اونٹوں کے جگر مارتے ہوئے یہاں اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بیداللہ کے رسول ہیں، (بیسمجھ لوکہ) آج نی ملیٹا کو یہاں سے نکال کرلے جانا پورے عرب سے جدائیگی اختیار کرنا، اپنے بہترین افراد کوئل کروانا اور تلواری کا شاہد ہوتا ہے، اگرتم اس پر صبر کرسکوتو تمہار ااجر و اواب اللہ کے ذیے ہے، اورا گر تمہیں اپنے متعلق ذرای بھی بڑد کی کا اندیشہ و تو اسے واضح کر دوتا کہ وہ عند اللہ تمہارے لئے عذر شار ہوجائے، اس پر تمام انصار نے کہا کہ اسعد! پیچھے ہون بخدا! ہم اس بیت کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور بھی نہیں ختم کریں گے، چنا نچہ اس طرح ہم نے نی ملیٹا ہے بیعت کی اور نی ملیٹا کے جنت عطاء فرمائے جانے کے وعدے اور شرط پر ہم سے بیعت لے گ

( ١٤٥١ ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ مِهُرَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِي الْعَطَّارَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ حَتَّى إِنَّ

الرَّجُلُ لَيَوْحَلُ صَاحِيةً مِنْ مُصَرَ وَمِنْ الْيَمَنِ وَقَالَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ وَقَالَ تَحَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً وَقَالَ فَي الْبَيْعِةِ لَا نَسْتَقِيلُهَا

(۱۳۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٤٥١٢) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنِ جَابِوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِتَ عَشُوَ سِنِينَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَوْحَلُ مِنْ مُضَوَ وَمِنْ الْيَمَنِ وَقَالَ هِى الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا وَمِنْ الْيُمَنِ وَقَالَ هِى الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا وَمِنْ الْيُمَنِ وَقَالَ هِى كَلَامٍ أَسْعَدَ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً وَقَالَ فِي الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا وَمِنْ الْيُسَالِ فَي الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا وَمِنْ الْيُسَالِقِيلُهَا وَمِنْ الْمُسْتَقِيلُهَا وَمَالَ مُقَالَ فِي الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا وَمِنْ الْيُسَالِقُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا فِي الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا وَمِنْ الْيُسَالِقِيلُهَا وَمَالَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ وَقَالَ فِي كَلَامٍ أَسْعَدَ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً وَقَالَ فِي الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا وَمِنْ الْيَسْتُولُ وَقَالَ فِي الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ الْمُعْرَبِ وَقَالَ فِي الْمَالِقَةُ الْعَرْبِ وَقَالَ فِي كَلَامٍ أَسْعَدَ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً وَقَالَ فِي الْبَيْعَةِ لَانَسْتَقِيلُهَا اللّهِ مَالِينَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَقَالَ فِي الْمُنْفِيلُهُ اللّهُ عَلَيْهَا مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّ

(١٤٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّابَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارِ قَدْ وُسِمَ فِي وَجُهِهِ يُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَا يَسِمَنَّ أَحَدُّ الْوَجْهَ لَا يَضُرِبَنَّ أَحَدُّ الْوَجْهَ [صححه مسلم (٢١١٧)، وابن حان (٢٢٥٥)].

(۱۳۵۱۳) حفرت جابر رفائق ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاس گوہ لائی گئ، نبی علیہ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فر مایا مجھے معلوم نہیں، ہوسکتا ہے کہ بیان بستیوں اور زیانوں میں سے ہوجومٹے کرادی گئی تھیں۔

( ١٤٥١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمِ اللَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ وَالشَّكَ الشُّحَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ [صححه مسلم (٢٥٧٨)].

(۱۲۵۱۵) حفرت جابر بھائنے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایاظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلی قو موں کو ہلاک کر ڈیا تھا اور اسی بخل نے انہیں آپس میں خوزیزی اور محر مات کو طلال سجھنے پر برا مھیختہ کیا تھا۔

(١٤٥١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ

منزا) امرين بريد مري المستدري المستدري

مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمُ فَأَمَّرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ عَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ عَتَى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ عِيْرًا وَلَمْ يُصَلِّى فَلَيْهِ [صححه البحارى (٦٨٢٠)، ومسلم (١٦٩١)، وابن حبان (٩٤)].

(١٤٥١٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَغْنِى ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَلِدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَأَخَذُوا الْحُمُر الْإِنْسِيَّةَ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَأَخَذُوا الْحُمُر الْإِنْسِيَّة فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ الْحُمُر الْإِنْسِيَّة وَلُحُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ الْحُمُر الْإِنْسِيَّة وَلُحُومَ وَلَا لَكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ الْحُمُورَ الْإِنْسِيَّة وَلُحُومَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ الْحُمُورَ الْإِنْسِيَّة وَلُحُومَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ الْحُمُورَ الْإِنْسِيَّة وَلُحُومَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ الْحُمُورَ الْإِنْسِيَّة وَلُحُومَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ الْحُمُورَ الْإِنْسِيَّة وَلُحُومَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ الْحُمُورَ الْإِنْسِيَّة وَلُحُومَ الْإِنْسِيَّة وَلَحُومَ الْوَلُومُ وَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَلَّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مِخْلِي مِنْ الطَّيُورِ وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَة وَالْخِلْسَة وَالنَّهُبَة [قال النه مناده حسن].

(۱۳۵۱) حطرت جابر ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ غزوہ نیبر کے موقع پرلوگ بھوک کا شکار ہوگئے، انہوں نے پالتو گدھوں کو پکڑ کر
وی کیا اور ہانڈیاں بھر کر چڑھادیں، نبی علیہ کو پہتہ چلا تو انہوں نے ہمیں تھم دیا اور ہم نے اپنی ہانڈیاں الٹاویں، نبی علیہ نے
فرمایا عنقریب اللہ منہیں ایسا رزق عطاء فرمائے گا جو اس سے حلال اور زیادہ پاکٹرہ ہوگا، چنا ٹیجہ اس دن ہم نے ابلتی ہوئی
ہانڈیاں اٹھا دی تھیں، اور اسی موقع پر نبی علیہ نے پالتو گدھوں اور نچروں کا گوشت، پکلی والے ہر درندے اور پنج والے ہر
پرندے، پائدھ کرنشانہ بنائے جانے والے جانور اور جانور ورجانور کے منہ سے چھڑائے ہوئے مرنے والے جانور اور جانور ورجانور سے چھن

رَ رَجُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٤٤٠٣].

(۱۲۵۱۸) حضرت جابر ولي النظام مروى برني اليه النظام ارشادفر ما يا جو خص لوث ماركرتا ب،اس كالمم سے كوئى تعلق نهيں-(۱۲۵۱۸) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي الزَّبَيْوِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِذَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ [صححه مسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدُ بَعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِذَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ [صححه مسلم (۱۱۷۹)]. [انظر :۲۰۳۲].

(۱۳۵۱۹) حضرت جابر ٹلائٹڈ سے مروی ہے کہ بی طالیہ ان ارشاد فر مایا جسے جو تیاں نہلیں ، وہ موز بے پہن لے اور جسے تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن لے۔

(١٤٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ [راجع: ١٤٤٠٢].

(۱۳۵۲۰)حضرت جابر ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نی مالیا نے کھل کے خوب پک کرعمدہ ہوجانے سے قبل اس کی بیچ سے منع فر مایا ہے۔

(١٤٥٢١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضُوِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ الْقُتتَلَ غُلامَانِ غُلامًا وَعُورَى الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ فَعَلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ فَعَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنَّ غُلامَيْنِ كَسَعَ آحَدُهُمَا اللَّهَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنَّ غُلامَيْنِ كَسَعَ آحَدُهُمَا اللَّهَ عَلَيْهِ مَلْوَى الْجَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ لِيَنْصُرُهُ الْحَدُولُ اللَّهِ مَا لَكُولُ طَالِمًا أَوْ مَظُلُومًا فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهُمُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصُرَةٌ وَإِنْ كَانَ طَالِمًا فَلْيَنْهُمُ فَإِنَّهُ لَا يَعْمُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ عَظْلُومًا فَإِنْ كَانَ طَالِمًا فَلْيَنْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْفُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۵۲۱) حفرت جابر ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ دوغلام آپس میں لڑپڑے جن میں سے ایک کسی مہاجر کا اور دوسراکی انساری کا تھا، مہاجر نے مہاجر ین کو اور انساری نے انسار کو آوازیں دے کر بلانا شروع کر دیا، نبی ملیسا بی آوازیں من کر باہر تشریف لائے اور فرمایا بیہ جاہلیت کی کیسی آوازیں ہیں؟ لوگوں نے بتایا بخدا! ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ دونوں غلاموں نے ایک دوسر کودھ تکاردیا تھا، نبی ملیسات فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، انسان کوچا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اگر ظالم ہوتواسے طلم سے رو کے، یہی اس کی مدد ہے اور اگر مظلوم ہوتواس کی مدد کرے۔

(١٤٥٢١) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى آبُو الزَّبَيْرِ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبُو فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اصْطَرَبَتْ السَّارِيَةُ كَخْبِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهُلُ الْمَسْجِدِ فَنَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَزَمَّهَا فَسَكَنَتُ وَقَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ وَرَوْحٌ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ وَقَالَ رَوْحٌ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَنَتُ وَقَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَالْعَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَالْعَالَ السَّارِيَةُ وَقَالَ رَوْحٌ فَاغْتَنَقَهَا فَسَكَنَتُ وَقَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَالْعَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَالْعَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَالْعَالِيَةِ وَقَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَالْعَوْلُ عَالَى السَّارِيَةُ وَقَالَ وَالْعَرَاقِ فَسَكَنَتُ وَقَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَالَعَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَلَا عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ وَالَعَالَى السَّارِيَةُ وَقَالَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَسَكَنَتُ الْعَالَى السَّوْلَ عَبْدُ الوَّزَاقِ فَلَا عَلَى السَّامِ الْوَلُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَى السَّلَيْلُ السَّامِ الْعَلَى السَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْوَلْعَ الْعَلَاعُ السَّامِ السَّامِ الْوَالَ عَلَوْ الْعَالَى الْعَالَى السَّامِ الْعَلَى اللَّهُ الْوَالْقَالَ عَلَى السَامِ الْعَلَى السَامِ الْعَلَى السَامِ الْعَلَى السَامِ اللَّهُ الْمَالِقَالَ عَلَى اللْعَالَ عَلَيْهِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاعُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْعَلَاعُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَاعُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(۱۳۵۲۲) حضرت جابر بڑھنٹی سے مردی ہے کہ نی طالعا ایک درخت کے تنے پرسہارالگا کرخطبدارشادفر مایا کرتے تھے، جب منبر بن گیااور نی طالعا اس پر بیٹھے تو لکڑی کاوہ تنااس طرح رونے لگا جیسے اوٹٹنی اپنے نیچے کے لئے روتی ہے، اور مسجد میں موجود تمام لوگوں نے اس کی آواز سنی، نی طالعا اس کے پاس چل کرآئے اور اسے گلے لگایا تووہ ضاموش ہوا۔

مَن الله مَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله

(۱۲۵۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ [صححه ابن حبان (۹۹ ۲ ۲) قال شعب: اسناده صحيح] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ [صححه ابن حبان (۹۹ ۲ ۲) قال شعب: اسناده صحيح] (۱۲۵۲۳) حضرت جابر وَالْمَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الرَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي مَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ [صححه ابن حبان (۹۹ ۲ ۲) قال شعب: اسناده صحيح] الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله

( ١٤٥٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فَلَا يَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

[صححه ابن حیان (۲۲۶۶). قال شعیب، صحیح لغیره]. [انظر: ۱۵۳۳،۱۶۲۸]. (۱۲۵۲۳) حفرت جابر ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلائٹ کے ارشاوفر مایا جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو اپن سامنے یاداکیں جانب نہ تھوکے، بلکہ ہاکیں جانب یا پاؤں کے نیچ تھوکے۔

(م١٤٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو الْخُوَلَا الْنُ جُرَيْحِ أَخْبَرَنِي آبُو الزَّبَيْرِ اللَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلَانِ فَنَحُرُوا وَظُنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا تَنْحُرُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا تَنْحَرُوا حَتَى يَنْحَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٤١٧٦].

(۱۳۵۲۵) حفرت جابر التفاق مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائی نے مدینہ منورہ میں ہمیں دس ذی الحجہ کونماز پڑھائی، کچھلوگوں نے پہلے ہی قربانی کرلی، اوروہ بیسے کہ شاید نبی طائیں قربانی کر چکے ہیں، نبی طائیں کومعلوم ہوا تو آپ کا ٹیٹی نے پہلے قربانی کرلی ہے، وہ دوبارہ قربانی کرے اور بیر کہ نبی طائیں کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی شکیا کریں۔

﴿ ١٤٥٢٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبِ آلَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ آبِي رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بِمَكَّةً وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْآصَنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمُيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْآصَنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمُيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْآصَنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمُيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْآصَنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمُيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْآصَنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا كَرَّمَ عَلَيْهَا الشَّحُومَ جَمَّلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشَّحُومَ جَمَّلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشَّحُومَ جَمَّلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَالْمَانَهُا [صححه البحارى (٢٣٣٦)) ومسلم (١٥٥١). [انظر :٤٥٤ ١٤٤ الْكَاكُ الْكَاكُ اللَّهُ الْرَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُا الشَّعُولَ الْمُعَلِي الشَّعَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا السَّعَلِي السَّيْمَ عَلَيْهَا السَّعَلَى الْمَانَهُ الْمَالَعُولُوا أَنْهَا لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولِي الْمَالَقُولُ الْمُنْهَا وَالْعَلَى الْعَلَى الْلَهُ عَلَيْهِا السَّعَلَيْلُولُ الْمُنْهَا الْعَلَى الْمَالَقُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالَقُهُا الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُعَالَقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِا السُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُ

### من المنافذة بنا المنافذة بنافذة بنافذة

فر مایا نہیں، یہ بھی حرام ہے، پھر فر مایا کہ یہودیوں پر خدا کی مار ہو، اللہ نے جب ان پر چر بی کوحرام قر ار دیا تو انہوں نے اسے پھلاکر پیچنا اور اس کی قیمت کھانا شروع کر دی۔

(١٤٥٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم ۗ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدِّي فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ٱلْجِنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا [راجع: ١٤٤٦٦].

(۱۳۵۲۷) حضرت جابر ڈالٹوسے کسی نے ہدی کے جانور پرسوار ہونے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نی مالیہ کو یہ فرماتے ہوئ ساتھ کے بیاتھ کے ب

( ١٤٥٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّتَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ فَالْتَفَتَ فَهِي أَمَانَةٌ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّتَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ فَالْتَفَتَ فَهِي آمَانَةٌ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّتَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ فَالْتَفَتَ فَهِي آمَانَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّتَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ فَالْتَفَتَ فَهِي آمَانَةً وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّتَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ فَالْتَفَتِ فَهِي آمَانَةً وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۵۲۸) حطرت جابر الماتئة ہے مرونی ہے کہ نبی ملیکی نے ارشا دفر مالیا جو شخص کسی مجلس میں کوئی بات بیان کرے اور بات کرتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔

( ١٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيُوةُ أَخْبَرَنِى أَبُو هَانِءٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرُآةِ وَفِرَاشٌ لِلطَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢٠٨٤)، وابن حبان (٣٧٣)].

(۱۳۵۲۹) حضرت جابر دان کان کا سے مروی ہے کہ نبی طیال نے فر مایا ایک بستر مرد کا ہوتا ہے، ایک بستر عورت کا ہوتا ہے، ایک بستر مردکا ہوتا ہے، ایک بستر مہمان کا ہوتا ہے، ایک بستر مہمان کا ہوتا ہے۔

( ١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يَزِيدَ مِنْ حِفْظِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بَنُ جَابِرِ أَبُو رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُّ أَبُو زُرْعَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالُ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ يَعْمُونُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

(۱۲۵۳۰) حصرت جابر رہ تھنا ہے مروی ہے کہ ٹی ملیلانے ارشاد فرمایا مسلمان فقراء، مالداروں سے جالیس سال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔

﴿ ١٤٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُّدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شَعِيدٌ حَدَّثِينَ عَمْرٌ وَ بَنُّ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِغْتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ

#### مُنلِكَ امْرِينَ بِلِيَدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

َ الْأَنْصَارِّيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا [راحع: ١٤٣٥٣].

(۱۳۵۳) حضرت جابر بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی تالیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے چھروزے رکھے۔

( ١٤٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الْرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَيَى عَمْرُو بُنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ [انظر: ١٤٨٥٣].

(۱۳۵۳۲) حضرت جابر و الشخص مروى ہے كه نبى اليكانے ارشاد فرمايا طاعون سے بھا گنے والا شخص ميدان جنگ سے بھا گنے والشخص كى طرح ہوتا ہے۔ والشخص كى طرح ہوتا ہے۔

( ١٤٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَانْتَهَيْنَا [انظر: ١٤٩٧٨].

(۱۳۵۳۳) حضرت جابر رفاتی کے مروی ہے کہ نبی مالیا کے دور باسعادت میں دوطرح کا متعد ہوتا تھا، حضرت عمر رفاتی نے ہمیں ان دونوں سے روک دیا اور ہم رک گئے۔

( ١٤٥٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ ابْتَاعَ بَعِيرًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمْ أَخَذْتَهُ قَالَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنِيهِ بِمَا أَخَذْتَهُ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ [انظر: ٢٥٠١، ١٥٩٦٥].

(۱۳۵۳۳) حضرت جابر والتنظیر مروی ہے کہ انہوں نے تیرہ دینار میں ایک اونٹ خریدا، نبی علیظ نے ان سے پوچھا کہ کتنے کا لیا؟ انہوں نے بتایا تیرہ دینار کا، نبی علیظانے فرمایا جننے کاتم نے لیا ہے، یہ مجھے اتنے ہی کا بیج دو، اور مدینه منورہ تک تم اس پر سواری کر سکتے ہو۔

( ١٤٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ الْمَبُرُورُ قَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ الطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ الْمَبُرُورُ قَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ

### هي مُنالًا) آخَرِينَ بل يَينَدِ مَرْمَ كَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ [الحرحه الطيالسي (١٧١٨) و عبد بن حميد (١٠٩٢). اسناده ضعيف]. [انظر: ١٤٦٤٦]. (١٣٥٣١) حضرت جابر تلافق ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشآ دفر مایا حج مبرور کی جزاء جنت کے سوا کچھ نبیس ، صحابہ تنافقہ نے پوچھایارسول اللہ! حج مبرورسے کیا مرادہے؟ نبی علیہ نے فر مایا کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا۔

﴿ ١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّى فَتْرَةً فَبِينَا أَنْ أَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا مِنُ السَّمَاءِ فَرَقَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَائِنِي بِنِجِرَاءُ الْآنَ قَاعِدُ أَنَا أَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا مِنُ السَّمَاءِ فَرَقَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَائِنِي بِنِجِرَاءُ الْآنَ قَاعِدُ عَلَى كُرْسِى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُنِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْآرُضِ فَجَنْتُ آهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الْمُكَثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبْرُ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ وَالرَّجْزَ وَيُتَابِكَ فَطَهِرُ وَالرَّجْزَ وَبَيَابِكَ فَطَهْرُ وَالرَّجْزَ وَرَبَّكَ فَكُمْ وَالرَّجْزَ وَبَيَابِكَ فَطَهْرُ وَالرَّجْزَ وَبَيَابِكَ فَطَهْرُ وَالرَّجْزَ وَيَابَكَ فَطَهْرُ وَالرَّجْزَ وَبَابَكَ فَطَهُرُ وَالرَّجُزَ وَلَيْكَ فَعَلْتُ الْمُنَاقِ فَالْمُ الْمُعَدُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولِي فَلَالَةُ مِنْ السَّمَةَ الرَّجْزُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الْمُكَثِّرُ قُمْ فَانْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبْرُ وَيْتَابِكَ فَطَهْرُ وَالرَّامُ فَلَعُمْ وَالْوَيْ فَلَالَ أَبُو سَلَمَةَ الرَّجْزُ الْآوَثَانُ ثُمَّ حَمِى الْوَحْيُ بَعُدُ وَتَعَابِعَ [راجع: ٣٣٨ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْرِفِي الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُعْرِلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُولِي

(۱۳۵۳) حضرت جابر التا تا مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینا کو پیفر ماتے ہوئے ساہ کہ انقطاع وجی کا زمانہ گذر نے بعد ایک دن میں جار ہاتھا تو وہی فرشتہ ''جو غار حراء میں میرے پاس کے بعد ایک دن میں جار ہاتھا تو آسان سے ایک آوازشی، میں نے سراٹھا کر دیکھا، تو وہی فرشتہ ''جو غار حراء میں میرے پاس آسان وزمین کے درمیان فضاء میں اپنے تخت پر نظر آیا، بید دیکھ کر جھے پرشدید کیکی طاری ہوگئی، اور میں نے خدیجہ طائق کے پاس آسان وزمین کے درمیان فضاء میں اوڑھا دو، چنانچہ انہوں نے جھے کمبل اوڑھا دیا، اس موقع پر اللہ نے بیآ بیت نازل فرمائی ''یابھا المدائر، قیم فاندر'' الی آخرہ اس کے بعدوجی کا سلسلے شالسل کے ساتھ شروع ہوگیا۔

(١٤٥٣٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ عَبُدٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتُعَةَ أَحَدِ بَنِي أَسَدٍ يَشْتَكِي سَيِّدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدُخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَذَبْتَ لَا يَدُخُلُهَا إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيةَ [صححه مسم (١٤٥٥)، وابن حبان (٢١٩٥)]. وانظر: ١٤٨٣٠).

(۱۳۵۳۸) حفرت جابر النظفائية مروى ہے كەحفرت حاطب بن ابى بلتعد النظف كاليك غلام اپنے آقا كى شكايت لے كرنبى اليك كا كاليك غلام اپنے آقا كى شكايت لے كرنبى اليك كا خدمت ميں حاضر ہوا اور كہنے لگايا رسول اللّه مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١٤٥٣٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُويُحِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِوًا يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي لِلْحُدَيْبِيَةِ و أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا دَعَا عَلَى بِثُو الْحُدَيْبِيَةِ [صححه مسلم (١٨٥٦)].

(١٣٥٣٩) حضرت جابر والنفظ سے كسى في سوال بوچها كه كيا نبي عليا في والحليف ميں بيعت لي هي؟ انہوں نے فر مايانبير،

#### 

وہاں تو آ پِسَّالِیْرِ اُن فِی اور نی ملیانے سوائے حدیبیہ کے درخت کے کسی اور درخت کے نیچ بھی بیعت نہیں لی خی ،خود حضرت جابر رہائی حدیبیہ کے کنوئیں یردعاء کیا کرتے تھے۔

( ١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ

(۱۳۵۴) حضرت جابر رفائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا کے پاس بنوسلمہ کا ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک خرگوش دیکھا، اسے پھر اور کنگریاں ماریں، میرے پاس اس وفت لوہے کی دھاری دارکوئی چیز نتھی جس سے میں اسے ذرج کرتا اس لئے میں نے اسے تیز دھاری دار پھر سے ذرج کرلیا؟ نبی طینا نے فر مایا تم اسے کھاسکتے ہو۔

(١٤٥٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهُرًا [راحع ٢٦١] رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِنْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهُرًا [راحع ٢٦١] (١٢٥٣) حضرت جابر وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جانور پرسوار بون كَمَ عَلَى يَعْمِيلُ وَهُر مايا كه يمل في يَنْ الله عَلَيْهِ يَعْمُ الله عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ ذَخَلَ النَّارَ [انظر: ١٨٥٤٠].

(۱۲۵۳۲) حفرت جابر فَاتَوْ سے مروی ہے کہ بی عَلِیْا نے فر مایا جُوْفُ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک دھر اتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھر اتا ہو، وہ جنم میں داخل ہوگا۔ (۱۲۵۲۳) حَدِّفَنَا آبُو نُوحٍ قُرَادٌ حَدِّفَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِی الزَّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی آنُ کَیْمُشِی الرَّجُلُ فِی نَعُلِ وَاحِدَةٍ [راجع: ۱۲۱۲٤].

(١٢٥٣٣) حفرت جابر النَّفُو المَّرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى (١٤٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدُتُ بِنَفْسِى وَمَالِى فَقَيْلُتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا عَيْرَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدُتُ بِنَفْسِى وَمَالِى فَقَيْلُتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا عَيْرً مَدُنُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ إِنْ لَمْ تَمُتُ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاوُهُ مُدُبِرٍ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَالَ نَعَمْ فَآعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ إِنْ لَمْ تَمُتُ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاوُهُ وَالطَر: ١٥٠٧٤ / ٤٧٥٧ ، ٤٨٥٦).

(۱۲۵۳۳) حضرت جابر را النفائد سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی النا کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ بتائے کہ اگر میں اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے رائے میں جہاد کروں اور ثابت قدم رہتے ہوئے، اور پشت ساتھ اللہ کے رائے میں جہاد کروں اور ثابت قدم رہتے ہوئے، اور پشت

چير - بغير شهيد بوجاول توكيا مل جنت مين داخل بوجاول كا؟ بى اليشائ فرمايا بال السند دوتين مرتبه به بات دمرائى، تيرى مرتبه بى النظائ المن المبري كالمن المبري كالمرتب بى الله على الله عليه وسكم إلى كالمناود المرائ الله على الله عكيه وسكم المرائ المبري المدود المنول الله على الله عكيه وسكم المن المعنز أهل المجتبة وآهل الناو المبري المناود الناو المناود المناو

(۱۳۵۴۵) حضرت جابر ڈٹائنڈ سے مردی ہے کہ ٹی علیا نے ارشاد فر مایا جب اہل جنت اور اہل جہنم میں امتیاز ہوجائے گا اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہوجا کیں گے تو پیغیبرانِ گرامی کھڑ ہے ہوکر سفارش کریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤاور جست میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہوجا کیں گے تو ہوں جس جس جس کو پہچانتے ہو، اسے جہنم سے نکال لو، چنا نچہ وہ انہیں نکالیس گے، اس وقت تک ان لوگوں کے چہر ہے جہل چکے ہوں گے، بھر انہیں نہر حیات میں خوطہ دلایا جائے گا، جب وہ وہ ہاں نے تعلیں گوان کی ساری سیابی نہر کے کنار ہے، گر جائے گی اور وہ کمٹریوں کی طرح چیکتے ہوئے تکلیں گے۔

اس کے بعد انبیاء کرام ﷺ دوبارہ سفارش کریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک قیراط کے برابر بھی ایمان پاؤ، اسے جہنم سے نکال لو، چنانچہ وہ بہت سے انسانوں کو نکال لائیں گے، پھر سفارش کریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ، اسے جہنم سے نکال لو، چنانچہ وہ بہت سے انسانوں کو نکال لائیں گے، اس کے بعد الله فرمائے گا کہ اب میں اپنے علم اور نصل سے لوگوں کو جہنم سے نکال ہوں، چنانچہ پہلے انسانوں کو نکال لائیں گے، اس کے بعد الله فرمائے گا کہ اب میں اپنے علم اور نصل سے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور ان کی گردن پر المصود یا جائے گا کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ نہیں' جہنم 'کہ کر یکارا جائے گا۔

( ١٤٥٤٦) حَدَّثْنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ حَسَنٌ فِى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلُ ابْنِى غُلَامَكَ وَأَشْهِدُ لِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِى أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِى وَقَالَتُ وَأَشْهِدُ لِى

### مُنالًا اَحَدُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَهُ إِخُوَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَكُلَّهُمْ أَعُطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعُطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعُطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعُطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَكُلُّهُمْ أَعُطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعُطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَكُلُّهُمْ أَعُطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعُطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَكُلُّهُمْ أَعُطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعُطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَقِيلًا عَلَى عَقِيلًا وَاللَّهُ مَا أَعُطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَعْطَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَعْطَيْتُهُ فَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا أَعْطَيْتُهُ فَالَ لَا قَالَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالَ اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

(۱۳۵۲) حضرت جابر ڈائٹنے ہے مروی ہے کہ حضرت بشیر ڈاٹٹنے کی بیوی نے ان سے کہا کہ اپنا غلام میرے بیٹے کو ہبہ کر دو،اور اس پر نبی طیا کو گواہ بنالو، بشیر وہاں سے نبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں کی بیٹی (میری بیوی) نے مجھ سے بیدرخواست کی ہے کہ میں اپنا غلام اس کے بیٹے کو ہبہ کر دوں اور اس پر آپ کو گواہ بناؤں؟ نبی طیانے فرمایا اس لڑے کے کچھاور بھائی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طیانے فرمایا کیا تم ان سب کو بھی وہی مجھ دو گے جو اُسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہانہیں، نبی طیاب نے فرمایا پھر تو یہ مناسب نہیں ہے اور میں کسی ناحق بات پر گواہ نہیں بن سکتا۔

(١٤٥٤٧) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ السَّاعَةِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ فَقَالَ تَسْأَلُونِى عَنْ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا أَعُلَمُ الْبُوْمَ نَفْسًا مَنْفُوسَةً يَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ إِانظر: ٥٠٥٥).

(۱۳۵۳۷) حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا کے وصال سے ایک ما قبل کٹی خض نے قیامت کے متعلق پو چھا تو نبی ملیکا نے فر مایاتم مجھ سے قیامت کے متعلق پو چھارہ ہو، اس کا حقیق علم اللہ کے پاس ہے، اس ذات کی شم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے میں تو آج یہ بھی نہیں جانتا کہ جو خض آج سانس لے رہا ہے، اس پرسوسال بھی گذر سکیں گے۔

( ١٤٥٤٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبَانَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ عَنْ عِيسَى بُنِ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِلَابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِى شَاسِعٌ وَلِى كَلْبِهِ وَسَلَّمَ بِكِلَابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِى شَاسِعٌ وَلِى كَلْبِهِ وَسَلَّمَ بِكِلَابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِى شَاسِعٌ وَلِى كَلْبِهِ وَالْعَرْبُ مِنْ اللّهِ عَلَى (٢٠٧٢). اسناده ضعيفً

(۱۲۵ ۴۸) حضرت جابر ولا تقط سے مروی ہے کہ نبی الیسانے تھم دیا کہ مدیند منورہ میں جتنے کتے ہیں، سب ماردیئے جائیں، اس پر حضرت ابن ام مکتوم ولا تھے انہیں چنددان تک کے حضرت ابن ام مکتوم ولا تھے انہیں چنددان تک کے کے میرا گھر دور ہے اور میرے پاس ایک کتا ہے، نبی الیسا نے انہیں چنددان تک کے لئے رخصت دی اور پھر انہیں بھی اپنا کتا ماردینے کا تھم دے دیا۔

(١٤٥٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بَنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَنَازِيرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَاللَّهِ مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُدُهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُدُهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُدُهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُدُهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُدُهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصَابِحُ بَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُدُهَمُ مُرَّعَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا أَخَذُوهُ فَجَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَاتَلُ اللَّهُ يَهُودَ إِنَّ اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا أَخَذُوهُ فَجَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا

### 

(۱۲۵۲۹) حضرت جابر نگافتا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیگا کوفتح مکہ کے سال یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول مکا لیڈیٹا پھڑا اب ہمروار بختر براور بتوں کی بچے کوحرام قرار دیتے ہیں ، کسی شخص نے پوچھایا رسول اللہ کا لیے بتا ہے کہ مروار کی بچے کوحرام قرار دیتے ہیں ، کسی شخص نے پوچھایا رسول اللہ کا گیا تھم ہے؟ کیونکہ اس سے کشتیوں میں تیل ڈالا جاتا ہے ، جسم کی کھالوں پر ملا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراخ جلاتے ہیں؟ نبی مالیک نبی سے کہ فرمایا کہ ) یہود یوں پر خداکی مار ہو، اللہ نے جب ان پر چربی کوحرام قرار دیا تو انہوں نے اسے بچھلا کر بینا اور اس کی قیت کھانا شروع کردی۔

( ١٤٥٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَلَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ حَلَّثِنِي شُرَخْبِيلُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغُوبَ فَجَاءَ صَاحِبٌ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغُوبَ فَجَاءَ صَاحِبٌ لِى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَنَهَانِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ صَاحِبٌ لِى خَلْفَهُ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ [صححه لي فَصَفَفُنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ [صححه ابن خويمة (١٥٣٥)، وابن حيانا (٢١٩٧)، والحاكم (٢١٩٧)، ومسلم (٢٠١٠)

(۱۳۵۰) حضرت جابر ٹاٹنڈے مردی ہے کہ نی طین ایک مرتبہ نماز مغرب پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، میں آ کر نی ملیک کے باکس جانب کھڑا ہوگیا، نی طین نے اور ہم دونوں کے باکس جانب کھڑا ہوگیا، نی طین نے بھے منع کیا اور اپنی داکس جانب کھڑا کرلیا، پھرایک اور صاحب آ گئے اور ہم دونوں نے نی طین کے بیچے صف بنالی اور نبی طین نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی اور اس کے دونوں کنارے جانب مخالف سے مدل لیے۔

(۱٤٥٥١) حَلَّثُنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ حَلَّتُنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ كُنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْتَنِي الْكُبَاتَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْآَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالَ قُلْنَا وَكُنْتَ تَرْعَى الْفَنَمَ يَارَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْتَنِي الْكُبَاتَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْآَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ آطَيبُهُ قَالَ قُلْنَا وَكُنْتَ تَرْعَى الْفَنَمَ يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ قُلْدُو مَا اللَّهُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٤٥٠) وابن حال (١٤٥٥) اللَّهُ قَالَ نَعَمُ وَهَلُ مِنْ نَبِي إِلَّا قَلْدُ رَعَاهَا [صححه البحاري (٢٠٥٦)، ومسلم (١٥٥٠)، وابن حال (١٢٥٥) اللَّهُ قَالَ قَالَ نَعَمُ وَهَلُ مِنْ نَبِي إِلَّا قَلْدُ رَعَاهَا [صححه البحاري (٢٠٥٦)، ومسلم (١٥٥٠)، وابن حال (١٣٥٥) اللَّهُ قَالَ عَلَيْهِ فَالَ نَعَمُ وَهَلُ مِنْ نَبِي إِلَّا قَلْدُ رَعَاهَا [صححه البحاري (٢٠٥١) ومسلم (١٥٥٠)، وابن حال (١٣٥٥) عَرْمَ عَلَيْهِ فَالَ نَعَمُ وَهَلُ مِنْ نَبِي إِلَّا قَلْدُ رَعَاها إلى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ مَعْمُ وَهُلُ مِنْ نَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَلِي اللهُ عَلَيْهُ الللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ ا

(١٤٥٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ وَجَلَسَ لِلنَّاسِ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ لَا خَرَجَ حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَنْ مَرْجَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَنْ أَرْمِي قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَالْمُؤْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَوٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةً كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَالْمُؤْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَوْ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَوْ وَمُنْ وَمَنَى كُلُّهَا مَوْقِفُ وَمِنَى كُلُّهَا مَوْقِفُ وَالْمُؤْدِيقُ وَمِنَى كُلُّهَا مَوْقِفُ وَمُنْ وَمُنَى وَمُنَى عَلَقُهُ وَمُنَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةً كُلُها مَوْقِفُ وَالْمُؤْدِيقَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُ وَالْمُؤْدِيقَ وَمِنَى كُلُّهَا مَوْقِفُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةً كُلُّهَا مَوْقِفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةً كُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةً كُلُّهَا مَوْقِفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةً كُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَرَفَةً كُلُولُهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَرَفَةً كُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

#### هي مُنالِهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ هي مُنالِهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ

١٩٣٧). [انظر: ١٩٣٠]. وانظر: ١٥٢٠٠].

(۱۳۵۵۲) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے جی جس قربانی کی اور بال منڈواکرلوگوں کے لئے بیٹھ گئے، پھر نبی علیہ سے جو سوال بھی پوچھا گیا تو آپ مُلٹھ نے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں، جی کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ جس نے قربانی کرنے سے پہلے بال منڈوا لیے؟ نبی علیہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، پھر دوسرا آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! جس نے رمی کرنے سے پہلے حلق کروالیا؟ نبی علیہ نے پھر فرمایا کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ پورامیدانِ عرفات وقوف کی جگہ ہے، پورا میدانِ عرفات وقوف کی جگہ ہے، پورا میدانِ عرفرمایا کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ پورامیدانِ عرفات وقوف کی جگہ ہے، پورا میدانِ عرفرمایا کوئی حرب نہیں اور میکم کرمہ کا ہرکشادہ راست قربان گاہ اور راستہ ہے۔

( ١٤٥٥٣) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يُوجَدُ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَهُ وَآنَا آسَمَعُ مِنْ بِرَامٍ قَالَ آوُ مِنْ بَرَامٍ [راجع: ١٤٣١٧]

(۱۳۵۵س) حضرت جَابر خالِثُوَّ ہے مروی ہے کہ نبی مالیک کے لئے ایک مشکیزے میں نبیذینائی جاتی تھی، اور اگر مشکیزہ نہ ہوتا تو پھرکی ہنڈیا میں بنالی جاتی تھی۔

( ١٤٥٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَبُو عَقِيلٍ السَّمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَقِيلِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ حَدَّثَنِى عُبِيدُ اللَّهِ بُنُ عَقِيلِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ حَدَّثِنِى عُبِيدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْيدُ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْيا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَخْرُ وَمَا أَكُلَتُ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ [راجع: ٤٤١٤].

(۱۳۵۵) حضرت جایر نگانیئا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جو شخص کسی دیران بٹجرز مین کوآ باد کرے، اے اس کا ''اجز'' ملے گا اور جتنے جانوراس میں سے کھا کیں گے،اے ان سب پرصدقے کا ثواب ملے گا۔

( ١٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصِيبٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغَانِمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ وَالْأُوْعِيَةَ فَنَقْتَسِمُهَا قَالَ كُنَّا نُصِيبٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغَانِمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ وَالْأُوْعِيَةَ فَنَقْتَسِمُهَا وَكُلُّهَا مَيْنَةٌ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٣٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٤٧٥٤ ١٠ . ١٥٧٥ .

(۱۳۵۵) حفرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہمیں نبی ملیا کے ساتھ مشرکین کے مال فلیمت میں سے مشکیزے اور برتن بھی ملتے تھے، ہم اسے تقسیم کرویتے تھے اور پیسب مردار ہوتے تھے۔

( ١٤٥٥٦) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ حَسَنٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذُبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ [راجع: ١٤٤٠٠].

### هي مُنالِهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱۳۵۵۲) حضرت جابر ٹلٹٹناسے مروی ہے کہ نی ملیٹانے ارشاد فر مایا وہی جانور ذیح کیا کروجوسال بھر کا ہو چکا ہو،البتہ اگر مشکل ہوتو بھیٹر کا چید ماہ کا بچہ بھی ذرج کر سکتے ہو۔

(١٤٥٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمْ وَيَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَمُطِوْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِى رَحْلِهِ [راجع: ١٤٣٩٩].

(۱۳۵۵۷) حضرت جابر رٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی سفر پر نکلے، راستے میں بارش ہونے گئی، تو نبی علیا ان فرمایا کہتم میں سے جو شخص اپنے خیمے میں نماز پڑھنا جاہے، وہ ویمبیں نماز پڑھ لے۔

( ١٤٥٥٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ أَوْ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ أَوْ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِى فِي خُفِّ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تَلْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تَلْكُو لِمِسْمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَعِفُ الصَّمَّاءَ [راحع: ١٤١٦٤].

(۱۳۵۸) حضرت جابر ٹانٹنے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمیلوٹ جائے تو وہ صرف ایک جوتی پہن کرنہ چلے، جب تک دوسری کوٹھیک نہ کر لے، اورصرف ایک موز ہ پہن کر بھی نہ چلے، باکیں ہاتھ سے نہ کھائے ، ایک کپڑے میں اپنا جسم نہ لیکے اور نہ ہی گوٹ مارکر بیٹھے۔

(١٤٥٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ يَزِيدَ اللَّبْقُ عَلَيْهِ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِى عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِى تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ شُدِّدَ عَلَيْهِ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ مَرَّةً فَتُحَتْ وَقَالَ مَرَّةً فُتَحَتْ وَقَالَ مَرَّةً فُتَحَتْ وَقَالَ مَرَّةً فُتَى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ يَوْمَ وَقَالَ مَرَّةً فُتَحَتْ وَقَالَ مَرَّةً فُتَحَتْ وَقَالَ مَرَّةً فُتَعَلِيهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ يَدُفُنُ [احرجه النسائى فى فضائل الصحابة (١٢٠). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد منقطع].

(۱۳۵۹) حطرت جابر ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیکانے حصرت سعد بن معاذ ڈاٹٹؤے متعلق فرمایا کہ یہ نیک آ دی تھا جس کی موت پرعرشِ اللی بھی ملنے لگا اور اس کے لئے آسان کے سارے دروازے کھول دیئے گئے ، پہلے ان کے اور پرنجی کی گئی تھی ، اللہ نے بعد میں اس کے لئے کشادگی فرمادی۔

( ١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهُرِ فَآخُذُ بِيدِى قَبْضَةً مِنْ حَصَّى فَأَجْعَلُهَا فِى يَدِى الْأُخْرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهُرِ فَآخُدُ بِيدِى قَبْضَةً مِنْ حَصَّى فَأَجْعَلُهَا فِى يَدِى الْأُخْرَى حَتَّى تَبُرُدَ ثُمَّ ٱللَّهِ عَلَيْهَا مِنْ شِلَّةِ الْحَرِّ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَكَانَ فِى كِتَابِ أَبِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِى سَعِيدٍ حَنْ آبِى سَعِيدٍ

### 

الْخُدُرِيِّ فَضَرَبَ أَبِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَطَّا وَإِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُطَأَ ابْنُ بِشُرٍ [صححه ابن حبان (الخُدُرِيِّ فَضَرَبَ أَبِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَطَا وَإِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُطا ابْنُ بِشُرٍ [صححه ابن حبان (الخدر ٢٠٤٠)]. [انظر: ٢٠٤٥].

(۱۳۵۹۰) حضرت جابر ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طیا کے ساتھ نمانے ظہر پڑھتے تو میں اپنے ہاتھ ہے ایک مٹھی کنگریاں اٹھا تا اور دوسرے ہاتھ میں رکھ لیتا اور جب وہ مچھ ٹھنڈی ہو جا تیں تو انہیں زمین پر رکھ کر ان پر بجدہ کر لیتا، کیونکہ گرمی کی بڑی شدت ہوتی تھی۔

(١٤٥٦١) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنْ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ الْمَعْدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصَّى فِي جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصَّى فِي كَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

(۱۲۵ ۱۱) حضرت جابر بھاتھ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ نماز ظہر پڑھتے تو میں اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی کنگریاں اٹھا تا اور دوسرے ہاتھ میں رکھ لیتا اور جب وہ کچھ ٹھنڈی ہوجا نئیں تو آنہیں زمین پررکھ کر ان پر سجدہ کر لیتا، کیونکہ گرمی کی بڑی شدت ہوتی تھی۔

( ١٤٥٦٢) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَلَّثَنِى حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُقَلِّبُ ظَهْرَهُ لِبَطْنٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَدَعَاهُ فَآمَرَهُ أَنْ يُفُطِرَ فَقَالَ أَمَا يَكُفِيكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَصُومَ [انظر: ٥٨٣ : ١٤٥٨ ].

(۱۲۵ ۱۲) حضرت جابر بڑا تنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیسا کا گذر ایک آدی پر ہوا جوا پنی کمراور پیٹ پر لوٹ بور ہا تھا، نبی ملیسا نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بیروزے ہے، نبی ملیسا نے اس بلا کرروزہ تو ڑنے کا تھم دیا اور فرمایا کیا تبہارے لیے اتنابی کافی نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو، رسول اللہ مکا لیسٹو کی میں کہ جو بھر بھی روزہ رکھتے ہو۔

( ١٤٥٦٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدِيدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى

(١٢٥ ١٣) حَرَّتَ بَابِرِ ثَنَّقَطَ عَمِرُوكَ مِهِ كُهُ بِمَ لِوَّلِ نَ مَدِيدَمُورُه مِن بِي اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ عَلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَتَعْتُمُ طَعَامًا فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ [صححه مسلم (٢٥٦٩)، وابن حان صان (٤٩٧٨)]. [انظر: ٢٨٦].

(۱۲۵ ۱۳۷) حضرت جابر ر الفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فرمایا جب تم غلہ خربدونو کسی دوسرے کواس وقت تک نہ پیچو

## هي مُنلاً) اَمُرُون بَل بِينَةِ مَتْرُم كُون بِينَا مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

( ١٤٥٦٥) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَلَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ حَلَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْأَضْحَى وَالْوَتُرَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفَعَ يَوْمُ النَّحْرِ

(۱۳۵۷۵) حضرت جابر و المختلط مروی ہے کہ بی النظانے ارشاد فر مایا سور ہ فجر میں دس دنوں سے مراد ذی المجہ کے پہلے دس دن میں '' و تر'' سے مرادیو معرف ہے اور'' شفع'' سے مراد دس ذی المجہ ہے۔

( ١٤٥٦٦ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثِنِي أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَى الدَّجَالِ كَافِرٌ يَقُرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ

(۱۲۵۲۲) حفرت جابر و النفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ د جال کی دونوں آ مکھوں کے درمیان'' کا فز'' لکھا ہو گا جسے ہر بندہ مومن پڑھ لے گا۔

( ١٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنُ آبِي الزُّيَّرِ عَنْ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ بِمَقَالِيدِ الثَّانِيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ

(۱۲۵٬۷۷) حضرت جابر ڈاٹٹؤٹے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشا ڈفر مایا میرے پاس ایک چتائبرے گھوڑے پر''جس پرریشی کپڑاتھا''رکھ کردنیا کی تنجیاں لائی گئیں۔

( ١٤٥٦٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنِ أَبِي بُكُيْرٍ أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَخْبِيلَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يُمْسِكَ أَحَدُّكُمْ يَدَهُ عَنْ الْحَصَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً [اسناد ضعيف. صححه ابن عزيمة (٩٩٧)] الْحَدَقَةِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً [اسناد ضعيف. صححه ابن عزيمة (٩٩٧)]

(۱۲۵ ۱۸) حضرت جابر رہ انتخاب مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فر مایاتم میں سے کوئی آ دمی کنگریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے، بیاس کے حق میں الی سواؤنٹیوں سے بہتر ہے جن سب کی آئکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں، اگرتم میں سے کسی پر شیطان غالب آئی جائے تو صرف ایک مرتبہ برابر کر لے۔

( ١٤٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَقْبَلَ أَبُو بَكُرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِبَابِهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ ثُمَّ أَذِنَ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ ثُمَّ أَذِنَ لِلَهِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَاحَلَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَأَكْلَمَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ فَسَالَتْنِى النَّفَقَةَ آنِفًا فَوَجَأْتُ عُنْقَهَا فَصَحِكَ النَّبِيُّ

هي مُنالَا اَمَيْنَ بِن بِيهِ مَرْم كُولِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَا نَوَاجِذُهُ قَالَ هُنَّ حَوْلِى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنِي النَّفَقَة فَقَامَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ لِيَضُرِبَهَا وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ كَلَاهُمَا يَقُولَانِ تَسْأَلُانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ نِسَاؤُهُ وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ نِسَاؤُهُ وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ نِسَاؤُهُ وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجِيَارَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ إِنِّي أَرْيِهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجِيَارَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَيَارَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةً فَقَالَ إِنِّي الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا يَا أَيْهُ اللَّيْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۲۵۲۹) حضرت جابر ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹ کا شاخہ نبوت پر حاضر ہوئے ، اندر جانے کی اجازت جا ہی ، چونکہ کافی سارے لوگ دروازے پر موجود تھے اس لئے اجازت خال کی ، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر ڈٹاٹٹ نے بھی آ کراجازت چاہی لیکن انہیں بھی اجازت نہل سکی ، تھوڑی دیر بعد دونوں حضرات کواجازت مل گی اور وہ گھر میں داخل ہوگئے ، اس وقت نی علیجا تشریف فرما تھے ، اردگر دازواج مطہرات تھیں ، نی علیجا خاموش بیٹھے ہوئے تھے ، حضرت عمر ڈٹاٹٹز نے سوچا کہ میں کوئی بات کروں ، شاید آ پ کوہنی آ جائے ، چنانچہ وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! اگر آ پ بنت زید (اپنی بیوی) کو ابھی مجھ سے نفقہ کا سوال کرتے ہوئے ویکھیں تو میں اس کی گردن د با دوں ، اس پر نبی علیجا اتنا ہنے کہ آ پ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

پھر نبی مالیں نے فرمایا بیخوا تین جنہیں تم میرے پاس و کھی رہے ہو، یہ جھے سے نفقہ ہی کا تو سوال کر رہی ہیں، یہ کن کر حضرت صدیق اکبر وٹائٹواٹھ کرحضرت عائشہ وٹائٹا کو مارنے کے لئے بڑھے اور حضرت عمر وٹائٹو، حضرت هصه وٹائٹا کی طرف بڑھے اور دونوں کہنے لگے کہ تم نبی ملیا سے اس چیز کا سوال کرتی ہوجوان کے پاس نہیں ہے؟ نبی ملیا نے ان دونوں کوروکا اور تمام از واج مطہرات کہنے گئیں کہ بخدا! آج کے بعد ہم نبی ملیا سے کسی الیس چیز کا سوال نہیں کریں گے جو نبی ملیا کے پاس نہ ہو۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت تخیر نازل فرمائی، نی علیہ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ ڈھٹا ہے آ عاز کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم اس میں جلد بازی سے کام لو، بلکہ پہلے اپنے والدین سے مشورہ کرلو (پھر جمھے جواب دینا) انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ نبی علیہ نے انہیں آیت تخیر پڑھ کرسائی، جسے من کر حضرت عائشہ ڈھٹا کہنے گئیں کیا آپ کے متعلق میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں ٹواللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، البنة آپ سے درخواست ہے کہ میرایہ جواب کی دوسری زوجہ محر مدسے ذکر نہ کیجئے گا، نبی علیہ نے فرمایا اللہ نے جمھے درشتی کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا بلکہ مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کربھیجا ہے، اس لئے از واج میں سے جس نے بھی مجھے سے تہمارے جواب کے متعلق یو چھا میں اسے ضرور بتاؤں گا۔

### هي مُناهُ احْدُن بل يَدِيد مَرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(١٤٥٧٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَلَاكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَوْلَهُ بِسَاؤُهُ وَاجِمٌ وَقَالَ لَمْ يَبْعَثِنِي مُعَنِّنًا أَوْ مُفَتِّنًا وَراحِع: ١٤٥٦٩].

(۱۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِفُلَانٍ فِى حَائِطِى عَذْقًا وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِى وَشَقَّ عَلَىَّ مَكَانُ عَذْقِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِغْنِي عَذْقَكَ الَّذِى فِى حَائِطِ فُلَانِ قَالَ لَا قَالَ فَهَبُهُ لِى قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَهُ عَنِيهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ الَّذِى هُوَ ٱبْحَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِى يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ [صححه الحاكم (٢٠/٢). قال شعيب: حسن لغيره دون: ((ما رايت ))].

(۱۳۵۷) حضرت جابر بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طابھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں آ دی کا میر ب باغ میں ایک پھل داردرخت ہے، اس نے مجھے آئی تکلیف پہنچائی ہے کہ اب اس کے ایک درخت کی وجہ سے میں بہت مشقت میں جت مشقت میں جت مشقت میں جاتھ اس میں جاتھ ہے جہ ہے کردو، اس نے پھر انکار کردیا، نبی طابھ نے فر مایا بھر جنت میں ایک درخت کے وض بی جاتھ ہے جاتھ میں ایک درخت کے وض بی جاتھ اس نے پھر انکار کردیا، نبی طابھ نے فر مایا میں نے تھے سے بڑا بخیل کوئی نہیں دیکھا، سوائے اس شخص درخت کے جوسلام میں بخل کرتا ہے۔

(١٤٥٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ قَرِيبٌ لَوْ تَنَاوَلَهُ بَلَغَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِيَرَانِي الْحَمْقَى أَمْثَالُكُمْ فَيُفْشُوا عَلَى جَابِرٍ رُخْصَةً رَخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ خَصَةً رَخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ خَصَةً وَحُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَادِهِ فَجِنْتُهُ لَيْلَةً وَهُو يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَادِهِ فَجِنْتُهُ لَيْلَةً وَهُو يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَادِهِ فَجِنْتُهُ لَيْلَةً وَهُو يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ ثُمَّ قُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ قَالَ يَا جَابِرُ مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ إِذَا صَلَيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ فَا فَالَّذَهُ وَالْ كَا جَابِرُ مَا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْ كَانَ صَيِّقًا فَاتَزِرْ بِهِ [صححه النخارى (٢٦١)، وابن خزيمة (٧٦٧)، وابن خزيمة (١٣٠٥)، وابن خزيمة (١٣٠٥)، وابن خزيمة (١٣٠٥)، وابن حزيمة (٣٠٠٠)، وابن حزيمة (٣٠٠٠)، وابن حزيمة (٣٠٠٠)،

(۱۳۵۷) سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت جابر طالعتی کے بہاں گئے، وہ ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ دوسری چا در ان کے استے قریب پڑی ہوئی تھی کہ اگر وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہتے تو ان کا ہاتھ بر اس نی پہنے جاتا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا، انہوں نے فر مایا کہ میں نے بیاس لئے کیا ہے کہتم جیسے احمق بھی دیکے لیں اور جابر کے حوالے سے وہ رخصت لوگوں میں پھیلا دیں جو نی ملینا نے دے رکھی ہے، پھر فر مایا کہ

هي مناله احدين بل يهيد سرم المحارث الم

ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ کسی سفر پر نکلا، میں رات کے وقت نبی علیہ کے پاس آیا تو آپ ملی ایک کڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، میرے جسم پر بھی ایک ہی کپڑا تھا، اس لئے میں بھی اسے جسم پر لپیٹ کر نبی علیہ کسی کھڑا ہو گیا، نبی علیہ ان نہی علیہ ان کپڑا ہوا، اوروہ کشاوہ ہوتو اسے خوب اچھی طرح لیے بیا لواورا گربیگ ہوتو اسے خوب اچھی طرح لیے بیا لواورا گربیگ ہوتو اس کا تہبند بنالو۔

( ١٤٥٧٣) حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلُدُحْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كُرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ عِنْدِى مَاءٌ بَاتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كُرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ عِنْدِى مَاءٌ بَاتَ فَى هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَاجِنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ الرَّحُلُ الَّذِى جَاءً مَعَهُ [صححه البحارى (٢١٣٥)، وابن حان (٢١٤٥)] [انظر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ الرَّحُلُ الَّذِى جَاءً مَعَهُ [صححه البحارى (٢١٣٥)، وابن حان (٢١٤٥)] [انظر عنه مَنْ دَا فَيْ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ الرَّحُلُ الَّذِى جَاءً مَعَهُ وصححه البحارى (٢١٣٥)، وابن حان (٢١٤٥)]

(۱۲۵۷۳) حفرت جایر بناتی سے مروی ہے کہ بی علیہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کسی انصاری کے گھرتشریف لے گئے اور جاکر سلام کیا، اور فر مایا اگر تمہارے پاس اس برش میں رات کا بچا ہوا پانی موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم مندلگا کرنی لیتے ہیں، اس وقت وہ آ دمی اپنے باغ کو پانی لگار ہاتھا، وہ نبی علیہ سے کہنے لگا کہ میرے پاس رات کا بچا ہوا پانی ہے، اور ان دونوں کو لے کر اپنے فیصے کی طرف چل پڑا، وہاں پہنچ کر ایک بیالے میں پانی ڈالا اور اس پر بکری کا دودھ دوہا جسے نبی علیہ نے نوش فر مالیا اور نبی علیہ کے بعد آپ کے ساتھ آنے والے صاحب نے اسے پی لیا۔

(١٤٥٧٤) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَلَّثَنَا خَالِبُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ زِيَادٍ البُرْسَانِيِّ عَنْ آبِي سُمَيَّةً قَالَ اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ فَقَالَ بَعْضُنَا لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ وَقَالَ بَعْضُنَا يَدْخُلُهَا جَمِيعًا ثُمَّ يُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَقَوْا فَلَقِيتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي ذَلِكَ الْوُرُودِ فَقَالَ بَعْضُنَا لَا يَدْخُلُهَا اللَّهُ الَّذِينَ اتَقُوْا فَلَقِيتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي ذَلِكَ الْوُرُودِ فَقَالَ بَعْضُنَا لَا يَدْخُلُهَا مُونَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ وَقَالَ صُمَّنَا إِنْ لَمْ أَكُنُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْ مَوْمِنَ وَقَالَ بَعْضُنَا يَدُخُلُونَهَا جَمِيعًا فَآهُوى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ وَقَالَ صُمَّنَا إِنْ لَمْ أَكُنُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوُرُودُ اللَّهُ خُولٌ لَا يَبْقَى بَرَّ وَلَا فَاجِرٌ إِلّا دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرُدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ أَوْ قَالَ لِجَهَنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَرُدِهِمُ ثُمَّ يَتَجَى اللّهُ اللّذِينَ وَسَلَامًا كَمَا كَانَتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ أَوْ قَالَ لِجَهَنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَرُدِهِمُ ثُمَّ يَتَجَى اللّهُ اللّذِينَ الثَقُوا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٤٧/٨٥)].

هي مُنالاً احْدِرَ فَبِل يَئِيدُ مَرْقِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

سے جاکر ملا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہوگیا ہے، بعض لوگ کہدرہے ہیں کہ مسلمان جہنم میں داخل نہیں ہوں گے اور بعض کا کہنا ہے کہ سب ہی داخل ہوں گے ، اس پر انہوں نے اپنی انگی سے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کہ یہ کان بہرے ہوجا کیں اگر میں نے نبی علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے نہ سنا ہوکہ'' ورود' سے مراد دخول ہے ، اور کوئی نیک و بدایسانہیں رہے گا جو جہنم میں داخل نہ ہو ، البنة مومن پروہ اسی طرح ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے گی جیسے حصرت ابر اہم علیہ ہوگئے تھی ہم کے کہ مومنین کی ٹھنڈک سے جہنم چیخے گئے گی ، پھر اللہ متفقیوں کو اس سے نجات عطاء فر ما دے گا اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دے گا۔

(١٤٥٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَابِرٌ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَابِرٌ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ جَابِرٌ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ جَابِرٌ ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةً [قال الألباني: حسن (الترمذي: ٩٩٧)] [انظر: ١٤٩١٣]

(۱۲۵۷۵) حضرت جابر ڈاٹٹی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت حمزہ ڈٹاٹی کوایک کبڑے میں کفن دیا تھا اور اس پر دھاریاں یکی ہو کی تھیں ۔

(١٤٥٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحُصَيْنُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ يَتَوَضَّأُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّا مَاءٌ نَشُرَبُ مِنْهُ وَلَا مَاءٌ نَتُوضَّأُ وَمِنْهَا إِذْ جَهَشَ النَّامَ يَدَوْهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا مَاءٌ نَشُرَبُ مِنْهُ وَلَا مَاءٌ نَتَوَضَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ بِهِ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَامَاءً اللّهُ عَلَيْهِ كَامَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ كَامَاءً اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَوْ كُنَّا مِائَةً اللّهِ كَفَانَا كُنَّا حَمْسَ عَشُرَةً مِائَةً اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءً اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِى الْعَلَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ الْعَلَالَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْمُعَالِى الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[صححه البخاری (۲۰۷۱)، وملسم (۱۸۵۱)، وابن حبان (۲۰۶۲)، وابن خزیمه (۱۲۵) وابع: ۱۶۲۰. [].

(۱۲۵۷۲) حفرت جابر رفات مروی به که حدیبید کے موقع پرلوگوں کو پیاس نے ستایا، نی علیا کے پاس صرف ایک پیالہ تھا جس سے آپ من اللیا وضوفر مار بہ سے، لوگ مجرائے ہوئے نی علیا کے پاس آئے، نی علیا نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس پینے کے لئے پانی ہے اور نہ ہی وضو کے لئے، سوائے اس پانی کے جو آپ کے سامنے ہے، نی علیا نے اس پیا نے دست مبارک کورکھ دیا، ان انگیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی البنے لگا، ہم سب نی علیا نے اس پیا اور وضو کیا، راوی نے بوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتے سے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو دہ یانی ہمیں کافی ہوجا تا، کیکن ہم اس وقت صرف پندرہ سو تھے۔

( ١٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ جَابِرٌ لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًّا مَنَعَنِي أَبِي قَالَ فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ

### هي مُنالِهِ المَّرِينَ بل يَنْ مَرْمُ الْمُحْرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ قَطُّ [صححه مسلم (١٨١٣)].

(۱۳۵۷) حضرت جابر الناتظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ انیس غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے، البتہ میں غزوہ بدر اور احد میں والد صاحب الناتظ کے منع کرنے کی وجہ سے شریک نہیں ہوسکا تھا، کیکن غزوہ احد میں اپنے والد صاحب کی شہادت کے بعد کسی غزوں سے میں مجھی پیچھے نہیں رہا۔

( ١٤٥٧٨) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ إِنْ اسْتَطَاعَ يَقُولُ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ إِنْ اسْتَطَاعَ

(۱۲۵۷۸) حضرت جابر اللظ عصروى ہے كدا يك مرتب ميں نے نبي عليه كوية رماتے ہوئے ساكہ جبتم ميں سے كوئی شخص اینے بھائی كوكفن دے تواجھ طریقے سے اسے كفنائے۔

( ١٤٥٧٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى جَاوَزَتُهُ [راحع: ١٩٤].

(۱۲۵۷۹) حضرت جابر ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ ٹی ملیا کے قریب سے ایک یہودی کا جنازہ گذراتو آپ ٹاٹلیٹی کھڑے ہوگئے یہاں تک کہوہ گذر گیا۔

﴿ ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا [انظر ٢٥٧٥] وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِ لَالْ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا [انظر ٢٥٧٥]

(۱۲۵۸۰) حَفزت جابر اللَّيْ اللَّهِ عمروی ہے کہ نبی طالیہ انسادفر مایا جبتم جا ندد کھولوت روز ہر کھا کرو،اور جب جا ندد کھلو تبعیدالفطر منایا کرو،اورا گر کسی دن بادل چھائے ہوئے ہوں تو تمیں دن کی گنتی پوری کیا کرو۔

(۱۳۵۸) حضرت جابر ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مہیئے کے لئے اپنی ازواج مطہرات سے ترک تعلق کرلیا تھا، نبی ملیا الا خانے میں رہتے تھے اور ازواج مطہرات مجلی منزل میں رہتی تھیں، ۲۹راتیں گذرنے کے بعد نبی ملیا نبیجی اتر آئے، کسی نے پوچھایارسول اللہ! آپ تو ۲۹راتیں رکے (جبکہ آپ نے ایک ماہ کا ارادہ کیا تھا؟) نبی ملیا نے فرمایا بھی مہیندا تنااور

### مناله امنان المنظمة من المنظمة المنظمة

ا تنابهی بوتا ہے، دومرتبہ آپ تُلَّا اَنْ اُنْ جُرَيْجِ آخِبَرنِي اللهِ الزَّبَيْرِ اللهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ شَهْرًا فَذَكَرُ مَعْنَاهُ [راجع: ٥٨١].

(۱۲۵۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٤٥٨٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوَةٍ غَزَاهَا وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ ضَعْفًا شَدِيدًا وَكَادَ الْعَطَشُ أَنْ يَقْتُلُهُ وَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَدُخُلُ تَحْتَ الْعِضَاهِ فَأَخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُولُ اللَّهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُولُ فَطُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُولُ اللَّهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُولُ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ وَاحْدَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْدُ وَاحْدَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَرْدُ وَالْعُرُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَاهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

(۱۲۵۸۳) حضرت جابر بڑا تھے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طلیقا کے ہمراہ کسی غزوے میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا،
ایک صحابی نے روزہ رکھ لیا جس پروہ انتہائی کمزور ہوگئے اور قریب تھا کہ بیاس ان کی جان لے لیتی ، اور ان کی اونٹنی جھاڑیوں
میں گھنے لگی ، نبی علیقا کو معلوم ہوا تو فرمایا اسے میرے پاس بلا کرلاؤ ، اور انہیں بلا کرروزہ توڑنے کا تھم دیا اور فرمایا کیا تمہارے
لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو، رسول اللہ مانی تھے ہو؟ کہ پھر بھی روزہ رکھتے ہو چنا نچہ
انہوں نے روزہ توڑ دیا۔

( ١٤٥٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَامَ رَجُلٌ مِنَّا وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَارِيهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَالِمٍ وَسَلَّمَ بِقَالَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالِمٍ وَرَاحِع: ٢٥ مَ ٢٤).

(۱۴۵۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِى آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ الصَّدَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرْ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرْدِ السَّفَاقُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْكَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُعْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۳۵۸۵) حضرت جابر و المقطن مروى به كه بى عليها في ارشادفر ما ياسب سے افضل صدقد وہ بوتا بے جو يكھ مالدارى ركار بوء اور مدقات ميں آغازان لوگوں سے كيا كرو جو تمهارى ذ بے دارى ميں بول ، اور او پر والا ہاتھ بنجو والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ (۱٤٥٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِنَلَاثٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ [راحع: ١٤١٧١]

#### هي مُنالًا أَخْرِينَ بل يَيدِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۵۸۲) حضرت جابر ڈاٹٹیئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو وصال سے تین دن پہلے بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم میں سے جس شخص کو بھی موت آئے ، وہ اس حال میں ہو کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔

(١٤٥٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَدُ ١٤٥٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشُوقِ فَإِذَا أَرَادَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشُوقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ [راحع: ١٤٣٢٣].

(۱۳۵۸۷) حضرت جابر را النوسے مروی ہے کہ نبی ایشانوافل اپنی سواری پر ہی مشرق کی جانب رخ کر کے بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن جب فرض پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے انز کر قبلدرخ ہوکرنماز پڑھتے تھے۔

(١٤٥٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَصْلِ وَهُو الْحُدَّانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كُنْتُ مِنْ آشَدِّ النَّاسِ تَكْذِيبًا بِالشَّفَاعَةِ حَتَّى لَقِيتُ جَابِرَ نَنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كُلَّ آيَةٍ ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خُلُودُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ يَا طَلْقُ ٱتُواكَ ٱقْرَأَ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّضِعْتُ لَهُ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ بَلُ آنْتَ ٱقْرَأُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّى وَآعُلَمَ بِسُنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّضِعْتُ لَهُ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ بَلُ ٱنْتَ ٱقْرَأُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّى وَآعُلُمُ بِسُنَّةِ مِنِّى قَالَ فَإِنَّ الَّذِى قَرَأُتَ آهُلُهَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ وَلَكِنْ قَوْمٌ أَصَابُوا ذُنُوبًا فَعُدِّبُوا بِهَا ثُمَّ وَأَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ مِنِّى قَالَ فَإِنَّ الَّذِى قَرَأُتَ آهُلُهَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ وَلَكِنْ قَوْمٌ أَصَابُوا ذُنُوبًا فَعُذِّبُوا بِهَا ثُمَّ أَخُوبُوا صُمَّتَا وَآهُوى بِيكَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ إِنْ لَمْ ٱكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ النَّارِ وَنَحُنُ نَقُولً مَا تَقُرأُ إِلَى آلَةُ الْمَا تَقُرأُ [اخرجه عدالرزاق (٢٠٨٦٢). اسناده ضعيف]

(۱۲۵۸۸) طلق بن حبیب کتے ہیں کہ پہلے میں شفاعت کی تکذیب کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ شدت پندتھا جی کہ ایک دن میری ملا قات حضرت جابر ڈاٹٹو سے ہوگئی، میں نے ان کے سامنے وہ تمام آیات پڑھ دیں جن میں اللہ تعالی نے جہنیوں کا جہنم میں ہمیشہ رہنا ذکر کیا ہے، حضرت جابر ڈاٹٹو فرمانے لگے کہ اے طلق! تہا را کیا خیال ہے کہتم مجھ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہو؟ میں جماگ کی طرح بیٹھ گیا اور عرض کیا بخدا! یہ بات فرآن پڑھتے ہو؟ میں جہاگ کی طرح بیٹھ گیا اور عرض کیا بخدا! یہ بات نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں اور آپ ہی مجھ سے زیادہ نبی بالیہ کی سنت کو جانے ہیں، انہوں نے فرمایا کہتم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں ان سب کا تعلق مشرکین سے ہے، البتہ وہ لوگ جن سے گناہ سرزد ہوئے ہوں، انہیں سز اکے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، یہ دونوں کان بہرے ہو جا تمیں اگر میں نے نبی طیف کو بیڈر ماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا حالا نکہ جوآیات تم پڑھتے ہو، ہم بھی وہ پڑھتے تھے۔

( ١٤٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَمُعَاوِيةُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِى بَكُرٍ أَىَّ حِينٍ تُوتِرُ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعُدَ الْعَتَمَةِ قَالَ فَٱنْتَ يَا عُمَرُ قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا أَبُ بَكُرٍ فَآخَذُتَ بِالْوُثْقَى وَأَمَّا أَنْتَ

### هي مُنالًا احَدِن بَل يَنْ مَرَّى كُلُّ الْمُ الْمُن بَعْلِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اً يَا عُمَرُ فَأَخَذُتَ بِالْقُوَّةِ [راجع: ١٤٣٧٤].

(۱۳۵۸) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالیا نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو سے پوچھا کہ آپنماز وتر کب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نماز عشاء کے بعد، رات کے پہلے پہر میں، یہی سوال نبی علیا نے حضرت عمر ڈاٹٹو سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا رات کے آخری پہر میں، نبی علیا نے فرمایا ابو بکر! تم نے اس پہلوکو ترجے دی جس میں اعتاد ہے اور عمر! تم نے اس پہلوکو ترجے دی جس میں قوت ہے۔

(١٤٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُولِّقَى رَجُلٌ فَعَسَلْنَاهُ وَحَنَّطُنَاهُ وَكَفَّنَاهُ ثُمَّ آتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ فَقَالَ آبُو فَتَادَةَ عَلَيْهِ فَخَطَا خُطَّى ثُمَّ قَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْنَا دِينَارَانِ فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا آبُو قَتَادَةَ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ آبُو قَتَادَةَ اللَّيْنَارَانِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِىءَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِىءَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِىءَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِىءَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ لَعَمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِىءَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ لَعَمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْ بَرَدَتُ عَلَيْهِ جِلْدُهُ فَقَالَ مُعَادِيةٌ بُنُ عَمْرُو فِي هَذَا لَكُولِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ بَرَدَتُ عَلَيْهِ جِلْدُهُ فَقَالَ مُعَادِيةُ بُنُ عَمْرُو فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَعَسَّلْنَاهُ وَقَالَ فَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيثِ فَعَسَّلْنَاهُ وَقَالَ فَقَلْنَا نُصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَمَ الحاكِم (١٨/٥). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۳۵۹) حضرت جابر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی فوت ہوگیا، ہم نے اسے منسل دیا، حنوط لگائی، کفن پہنایا، اور نماز جنازہ کے لئے نبی ملیک کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، چند قدم چل کر نبی علیک نے بوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ دو دینار قرض ہے، نبی علیک ولیس چلے گئے، حضرت ابوقادہ ٹاٹھ نے ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، ہم نبی علیک خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور حضرت ابوقادہ ٹاٹھ نے عرض کیا یا رسول الله منافی اس کا قرض میرے ذمے ہے، نبی علیک فدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور حضرت ابوقادہ ٹاٹھ نے عرض کیا یا رسول الله منافی اس کا قرض میرے ذمے ہے، نبی علیک نے فرمایا کیا مقروض کا حق تم پر آگیا اور مرنے والا اس سے بری ہوگیا، انہوں نے عرض کیا جی باں! اس پر نبی علیک نے ان کی نماز جنازہ پڑھادی، پھرا یک دن گذر نے کے بعد نبی علیک نے بعد نبی علیک نے بعد نبی علیک کے بعد نبی علیک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے، مراہے، بہرحال! اگلے دن جب وہ نبی علیک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے، نبی علیک نے نبیرحال! اگلے دن جب وہ نبی علیک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے، نبی علیک نے نبیرحال! اس کا جم مضن ٹر اموا ہے۔

(١٤٥٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي حَرُبٌ يَعَنِي ابْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي النَّابِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَمْرَأَةً قَاعُجَبَتُهُ فَاتَى زَيْنَبَ وَهِى تَمْعَسُ مَنِيئَةً فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَقَال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَمْرَأَةً قَاعُجَبَتُهُ فَاتَى زَيْنَبَ وَهِى تَمْعَسُ مَنِيئَةً فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَقَال إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً قَاعُجَبَتُهُ فَلْيَأْتِ أَهُلَهُ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطُانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً قَاعُجَبَتُهُ فَلْيَأْتِ أَهُلَة فَقَضَى مِنْهَا عَاجَبَتُهُ فَلْيَأْتِ أَهُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْجَبَتُهُ فَلْيَأْتِ أَهُولَ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا فَيَأْتِ أَهُولَ عَلَيْهِ وَمَا فِي نَقَيْدِ وَصَعْدِهِ وَاللَّهُ مَا فِي نَقَيْدِ وَسَعَهُ مَعْلُولُ وَلِي مَالِكُولُ عَمْ وَيَعْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَرَاقُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا فَى اللَّهُ مَلْهُ وَلَا لَهُ مَا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَعُمْ عَلَيْهِ مَا مُولَا عَلَيْهِ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُولَ عَلَيْهُ مِلْ فِي عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَالِهُ فَالْعَلَمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

### هُ مُنالًا مَرْنُ فِي مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الل

ا پنی زوجہ محتر مد حضرت زینب نظام کے پاس آئے، وہ اس وقت ایک کھال کورنگ رہی تھیں، اور ان سے اپنے جسمانی تقاضے پورے کیے اور فر مایاعورت شیطان کی صورت میں آتی جاتی ہے، جو شخص کسی عورت کودیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے جاہئے کہ اپنی بیوی کے ''یاس'' آجائے، کیونکہ اس طرح اس کے دل میں جو خیالات ہوں گے، وہ دور ہوجا کیں گے۔

(١٤٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِى وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ الْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَةً جِبْرِيلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلَّمُ الشَّهُورِ حِينَ وَاللَّتُ الشَّمُسُ ثُمَّ جَاءَةً الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلَّمُ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ صَارَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَةً الْمَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلَّهُ فَصَلَّم فَصَلَّهُ فَصَلَّم عَينَ الشَّمُسُ ثُمَّ جَاءَةً الْمُغُوبِ فَقَالَ قُمْ فَصَلَّهُ فَصَلَّم عَينَ الشَّمُسُ ثُمَّ جَاءَةً الْمُغُوبِ فَقَالَ قُمْ فَصَلَّهُ فَصَلَّم عِينَ مَرَقَ الْفَجُرُ أَوْ قَالَ حِينَ سَطَعَ الْفَجُرُ أَوْ قَالَ عَيْ اللَّهُ وَلَيْ عَلَى الْعُصْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلَّى الظَّهُرَ حِينَ صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَةً لِلْمُعْرِبِ وَقُتَّا وَاحِدًا لَمْ يَزُلُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَةً لِلْمُعْرِبِ وَقُتَّا وَاحِدًا لَمْ يَزُلُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَة لِلْمُعْرِبِ وَقُتَّا وَاحِدًا لَمْ يَزُلُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَة لِلْمُعْرِبِ وَقُتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَة لِلْمُعْرِبِ وَقُتَّا وَاحِدًا لَمْ يَزُلُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَة لِلْمُعْرِبِ وَقُتًا وَاحِدًا فَقَالَ قُمْ عَلَى الْمُعْرِبِ وَقُتًا وَاحِدًا لَمْ يَرُلُ عَنْهُ ثُمَّ عَلَى الْمُعْرِبِ وَقُتَّا وَاحِدًا لَمْ يَرُلُ عَنْهُ لَكُو اللَّهُ وَلَمْ عَلَى الْمُعْرِبِ وَقُتَّا وَاحِدًا لَمْ يَرُلُ عَنْهُ لَكُمُ اللَّهُ وَلَى مَا يَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبُ وَقُتَ [صححه الحاكم (١٩٥١)، وابن حبان (١٤٧٢)].

ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے نے دوال کے بعد نما نے طبر ادا فر مائی، گرد و بارہ نماز عصر کے وقت آئے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز دا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے نیاز دال کے بعد نماز ظہر ادا فر مائی، گھر دو بارہ نماز عصر کے وقت آئے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے آپ کی گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوئی کی اسامیا یک مشل ہوئے پر نماز عصر ادا فر مائی، گھر وہ نماز عشاء کے وقت آئے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے آپ کا گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے آپ کا گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی کے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز ادا کیجے، چنا نجے آپ گائی گائے کے اس موت تماز عشاء ادا کی، گھر نماز فر مائی، گھر دہ نماز معشر کے وقت آئے اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز اور جے، چنا نجے آپ گائی ان اس موت تماز عشاء ادا کی، گھر نماز فرج کے لئے اس وقت نماز عشاء ادا کی، گھر نماز فرج کے لئے اس وقت آئے جب روشی خوب گھیل چکی تھی اور عرض کیا کہ گھڑے ہوکر نماز پڑھے، چنانچہ نمی نائی گئی کہ نماز دول کا وقت دراصل بان دو کے درمیان ہے۔

### هي مُنالًا اَمَرُ، مَن بل يَنِي مَرْمُ ﴾ (١١١ ) هي منال اَعَارِ مِنْ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- ( ١٤٥٩٣) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثُنَا حَسَنُ بُنُ عَيَّاشٍ أَنُو أَبِي بَكُرٍ عَنْ جَعْفَرٍ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرُجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنٌ قُلْتُ لِجَعْفَرٍ كُنَّا نُصَلِّى الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرُجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنُ قُلْتُ لِجَعْفَرٍ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ [صححه مسلم (٨٥٨)، وابن حبان (١٥١٣). وحسن اسناد حديث نحوه ابن حجر]. [انظر: ٢٠٤٦].
- (۱۳۵۹۳) حضرت جابر ر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نی علیا کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے بعدا پنے گھروالی لوٹ آتے تھے اورا پنے اونٹول کوآ رام کرنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔
- ( ١٤٥٩٤) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَرُتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا
  - (۱۳۵۹۴) حضرت جابر ر الثنيئ سے مروی ہے کہ نبی طلیعانے ارشا دفر مایا جب تم میت کو دھونی دوتو طاق عدد میں دیا کرو۔
- ( ١٤٥٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنِى عُقْبَةُ بُنُ عَبْدِ الْآنُصَارِيُّ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنِى عُقْبَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰذِ بُنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى بَنِى سَلِمَةَ فَنَقِيلُ وَهُو عَلَى مِيلَيْنِ
- (۱۲۵۹۵) حفرت جابر ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی علیلا کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے بعداپنے گھروالی لوٹ آتے تھے اور قبلولہ کرتے۔
- ( ١٤٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبُلِ
- (۱۳۵۹۲) حفرت جابر رہا تھا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیظا کے ساتھ نما زِمغرب پڑھ کر بنوسلمہ میں واپس لوٹے تھے تو ہمیں تیرگرنے کی جگہ بھی دکھائی دے رہی ہوتی تھی۔
- (١٤٥٩٧) حَلَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ [راحع: ١٤٤٢].
- (۱۲۵۹۷) حضرت جابر ر الشخیاسے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلَا اللّٰہ استاد فرمایا جو شخص جس حال میں فوت ہوگا ،اللہ اسے اس حال میں اٹھائے گا۔
- ( ١٤٥٩٨) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسُلِمٌ يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِي كُلِّ لَيْلَةٍ [راجع: ٧٠٤٤].
- (۱۳۵۹۸) اور نبی ملیلا نے فرمایا روزانہ ہررات میں ایک ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جواگر کسی بندۂ مسلم کول جائے تو وہ اس میں

### هي مُناهَ احَرُن بن بيدِ مَرْمَ كِي هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الله ہے جودعاء بھی کرے گا ، وہ دعاء ضرور قبول ہوگی اور ایسا ہررات میں ہوتا ہے۔

( ١٤٥٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبُعْ لِقُرَيْشِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ [انظر: ١٥١٥].

(۱۳۵۹۹) حضرت جابر اللَّيْنَ السَّاسِ عَمروي مِي كَم جناب رسول اللَّمْنَ اللَّيْنَ الشَّالِيَّةِ إِلَى السَّالِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُعِلَّةُ الللْمُؤَلِّةُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَلِمُ اللَّهُ اللْمُؤَلِّةُ اللْمُؤَلِّةُ اللْمُؤَلِّةُ اللْمُؤَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَلِّةُ اللَّالِمُ اللْمُؤَلِّةُ الللْمُؤَلِّةُ اللْمُؤَلِّةُ اللْمُؤَلِّةُ اللْمُؤَلِّةُ اللْمُ

(١٤٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِىَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

(۱۳۷۰۰) خطرت جابر رہائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے اس بات ہے منع فرمایا ہے کہ کوئی ایک کپڑے میں اپناجسم نہ کیلیٹے اور نہ ہی گوٹ مارکر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پر پچھ بھی نہ ہو۔

(١٤٦.١) حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا فُسِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ يَقُولُ دَعُونِي أُبَشِّرُ ٱهْلِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ

(۱۰۲ ۱۳۲) حضرت جابر رٹائٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے ارشاد فر مایا جب مردہ میدد کھتا ہے کہ اس کی قبر کتنی کشادہ کردی گئی ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، تا کہ میں اپنے گھروالوں کوخوشخبری سنا کرآ وُں ،کیکن اس سے کہا جا تا ہے کہتم میہیں ٹھہر کر سکون حاصل کرو۔

(١٤٦.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ أَبُو النَّضُوِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَأَلُتُ حَابِرًا مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْجُمْعَةَ فَقَالَ كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

(۱۲۲۰۲) محمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ٹاٹنڈے یو جھانی ملیا جمعد کی نماز کب پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہم لوگ نبی ملیا

ك ساته نماز جمعه برا صنح ك بعدايخ كروالي لوث آتے تصاورات اونوں كوآرام كرنے كے لئے چھوڑ ديتے تھے۔

(۱٤٦.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ حَدَّنِنِي جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الْبُدُنَ الَّتِي نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ مِائَةً بَدَنَةً نَحَرَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُلُّ بَدَنَةٍ بِبَضَعَةٍ فَجُعِلَتُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ شَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا [صححه ابن حبان (٢٠١٨)، وابن عزيمة (٢٨٩٢) مِنْ مَرَقِهَا [صححه ابن حبان (٢٠١٨)، وابن عزيمة (٢٨٩٢) وابن عزيمة (٢٣١٧). قال وعيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٥٨٨، النسائي: ٢٣١/٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن في المتابعات والشواهد]. [انظر: ٢٥٢٤].

(۱۳۲۰۳) حضرت جابر ولائن المستر موی ہے کہ نبی علیا قربانی کے لئے جن اونوں کو لے کر گئے تھے، ان کی تعداد سوتھی، جن میں سے (۱۳۲۰) اونٹ نبی علیا ان کے تھے، اور بھیہ حضرت علی ولائن نے ذریح کیے تھے، اور نبی علیا ا

### هي مُنلا) امَّهُ بن بل يَنْ مَرَّى الله الله بن الله بن الله الله بن الله الله بن الله بن الله الله بن الله بن الله الله الله بن الله بن الله الله الله الله ال

تھم دیا کہ ہراونٹ کاتھوڑا تھوڑا گوشت لے کرایک ہنڈیا میں ڈالا جائے ، پھر دونوں حضرات نے اس کاشور بہنوش فرمایا۔ د ، چری جرائیڈا آپڑر آپٹریک کے آئیک کو ڈسکٹر کے ٹریٹر کا آئر کی ڈسٹر کی کی ایک کے ایک کا سٹر کی کی سال کی سات

(عَدَّهُ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَخَلَ أَبُو بَكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهَنَّيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ يَدُخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَخَلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَخَلَ أَبُو بَكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهَنَّيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَنَّيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُخِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلْهُ فَهَنَيْنَاهُ فَهَ فَهَنَيْنَاهُ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ وَلِي الْمَعْمَالُهُ فَهَنَيْنَاهُ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْفُولُ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا فَذَخِلَ عَلِي وَلِي عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَهَنَيْنَاهُ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُونُ اللَّهُمُ إِنْ شِئَتَ جَعَلْتُهُ عَلِيهُ وَلَا يَعْفُونُ وَالْمَالُولُ عَلْمَا لِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لِلْمُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفُونُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ الْمُعُولُ وَالَاهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَ

[اخرجه الطيالسي (١٦٧٤) فال شعب: اسناده محتمل للتحسين]. [انظر: ١٥١٦، ١٥١٦، ١٥١٦، ١٥١٦) کار ١٥٢٥) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ ایک انصاری خاتون کے یہاں کھانے کی دعوت میں شریک ہے، نبی علیا نے فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا، تقور ٹی دیر میں حضرت صدیق اکبر رفائن تشریف لے آئے، ہم نے انہیں مہارک با ددی، نبی علیا نے پھر فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک اور جنتی آ دمی آئے گا، تھور ٹی دیر میں حضرت عمر فاروق وفائن تشریف لے آئے ، ہم نے انہیں بھی مبارک با ددی، نبی علیا نے پھر فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک اور جنتی آئی تشریف لے اور فر مانے لگ جنتی آئی آئی آئی تا ہے گا، اس وقت میں نے دیکھا کہ نبی علیا اور ختوں کے بودوں کے نیچے سے سر نکال کردیکھنے لگے اور فر مانے لگ جنتی آئی آئی آئی آئی آئی تا ہے والاعلی ہو، چنانچے حضرت علی وفائن می انہیں بھی مبارک با ددی۔

- ( ١٤٦٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ وَشَرَّهَا الْمُقَدَّمُ [انظر: ١٤١٦]
- (۱۴۲۰۵) حضرت جابر رفی انتخاصے مروی ہے کہ نبی طلی ارشاد فرمایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے کم ترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے کم ترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے کم ترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے کم ترین صف ہوتی ہے۔ بہترین آخری صف ہوتی ہے۔
- (١٤٦٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتُ اللَّقُمَةُ مِنْ يَدِ أَخَدِكُمُ فَلْيُمِطُ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنْ الْأَذَى وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمُسَحُ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ يَدِ أَخَدِكُمُ فَلْيُمِطُ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنْ الْأَذَى وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمُسَحُ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّرَكَةُ وصححه مسلم (٢٠٣٣)، وابن حبان بالْمِنْدِيلِ وَلْيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ وصححه مسلم (٢٠٣٣)، وابن حبان (٢٠٥٣)]. [راجع: ٢٠٢٠].
- (۱۰۲۰۲) حضرت جابر رہ النظامے مروی ہے کہ نی علیا نے ارشا وفر مایا جب تم میں سے کسی کالقمہ گرجائے تواسے چاہئے کہ اس پر لگنے والی کلیف دہ چیز کو ہٹا کراسے کھالے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور اپنا ہاتھ تو لیے سے نہ پو کٹھے اور انگلیاں

چاٹ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کس حصی میں برکت ہے۔

( ١٤٦.٧) حَدَّثَنَا آبُو آَخُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكِينَةِ وَقَالَ التَأْخُذُ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةِ وَقَالَ التَأْخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكِينَةِ وَقَالَ التَأْخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكِينَةِ وَقَالَ التَأْخُدُ عَلَيْهِ مَثْلًا [صححه مسلم (٢١٦١)، وابن حزيمة (٢٨٦٢) أُمَّتِي مَنْسَكَهَا فَإِنِّي لَا آذُرِي لَعَلِّي لَا ٱلْقَاهُمُ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا [صححه مسلم (٢١٢١)، وابن حزيمة (٢٨٦٢) و ١٤٢١٧). وقال الترمذي، حسن صحيح]. [راجع: ٢٨٦٧].

(۱۴۲۰۷) حضرت جابر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیظ روانہ تو سکون کے ساتھ ہوئے لیکن وادی محسر میں اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیا اور انہیں شکیری جیسی کنگریاں دکھا کر سکون ووقار سے چلنے کا حکم دیا اور میری امت کو مناسک حج سکھ لینے چاہئیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے میں آئندہ سال ان سے نبل سکوں۔

(١٤٦.٨) حَدَّثَنَا آبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرْشُ إِلْلِيسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرْشُ إِلْلِيسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٢١٥٣)] عَرْشُ إِلْلِيسَ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ سَرَايَاهُ فَأَعْظُمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظُمُهُمْ فِينَةً [صححه مسلم (٢١٥٣)] انظر: ١٩٥١، و١٥٥٥ و ١٥٥٨ و ١٩٥٥

(۱۳۲۰۸) حضرت جابر ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیک نے ارشا دفر مایا ابلیس پاٹی پراپنا تخت بچھا تا ہے ،پھراپنے لشکر روانہ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ یا تا ہے جوسب سے بڑا فتنہ ہو۔

( ١٤٦.٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِنْتُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُوَ الْمَشْرِقِ وَيُومِيءُ إِيمَاءً السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنُ الرُّكُوعِ فَاجَةٍ فَجَنْتُ وَهُو يَكُونِ عَلَى الْرَّكُوعِ فَصَالَى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ وَيُومِيءُ إِيمَاءً السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنُ الرُّكُوعِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّى [راجع: ٢٠٣].

(۱۴۲۰۹) حضرت جابر نالنئ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے بنو مصطلق کی طرف جاتے ہوئے مجھے کسی کام سے بھیج دیا، میں واپس آیا تو نبی ملیا اپنے اونٹ پرمشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بات کرنا چاہی تو نبی ملیا نے ہاتھ سے اشارہ فرمادیا، دومر تبداس طرح ہوا، پھر میں نے نبی ملیا کو قراءت کرتے ہوئے سنا اور نبی ملیا اپنے سرسے اشارہ فرمارہ سے منماز سے فراغت کے بعد نبی ملیا نے فرمایا میں نے جس کام کے لیے تہمیں بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے جواب اس لئے نہیں دیا تھا کہ میں نماز بڑھ رہا تھا۔

( ١٤٦١) حَدَّثَنَا أَبُو آخُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مَشَيْنَا قُدَّامَهُ وَتَرَكْنَا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ [راحع: ٢٨٥].

(۱۳۷۱۰) حضرت جابر بڑائنڈے مروی ہے کہ جب نبی ملیظ ہا ہرتشریف لاتے تو صحابہ کرام ٹھائنڈ آپ کے آگے چلا کرتے اور آپ کی پشت مبارک کوفر شتوں کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔

## 

( ١٤٦١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا آبُو عَوالَةَ عَنُ آبِي بِشُو عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ يَتُرُكُهَا أَهْلُهَا وَهِىَ مُرْطِبَةٌ قَالُواْ فَمَنْ يَأْكُلُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ السِّبَاعُ وَالْعَائِفُ قَالَ آبُو عَوَالَةَ فَحُدِّثُتُ أَنَّ آبَا بِشُو قَالَ كَانَ فِي كِتَابِ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ

(۱۳۲۱۱) حضرت جابر بھا تھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاوفر مایا مدیند منورہ کو ایک وقت میں یہاں کے رہنے والے چھوڑ دیں گے، حالانکہ اس وقت مدیند منورہ کی مثال کھاری کنوؤں کے درمیان میٹھے کنویں کی ہی ہوگی، صحابہ ٹوکٹنٹر نے پوچھایا رسول اللہ! پھراسے کون کھائے گا؟ نبی علیظانے فر مایا درندے اور گدھ۔

(١٤٦١٢) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِي بِشُوعَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْمَشُوقِ [انظر: ١٤٦٤]. أَنَّهُ قَالَ الْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْمَشُوقِ [انظر: ١٤٦٤]. (١٣٦١٢) حفرت جابر ظَافِي عمروى ہے كدئي النِّا نے ارشاوفر ما يا ايمان الل حجاز يس ہاور دلوں كي فِي اورظم و جفا مشرقی جوابول ميں ہوتا ہے۔

( ١٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آسِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَنَادَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذُرٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

(۱۳۷۱۳) حفرت جابر ٹاٹٹو کے مروی ہے کہ ٹبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو شخص بغیر کسی عذر کے تین مرتبہ جمعہ چھوڑ دے،اللہ اس کے دل برمبر لگادیتا ہے۔

( ١٤٦١٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَكَّثَنَا زُهَيْرٌ حَ وَأَبُو النَّضْرِ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنْ النَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [انظر: ٥٣١٢،١٤٧٥]. مِنِّى دِمَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ٥٣١٢،١٤٧٥].

(۱۳۲۱۳) حضرت جابر خانف ہے مردی ہے کہ نبی مالیا ہے تھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے اس وقت تک قال کرتا رموں جب تک وہ'' لا الدالا اللہ'' نہ پڑھ لیں، جب وہ بیکام کرلیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا، سوائے اس کلمے کے تن کے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذہے ہوگا۔

(١٤٦١٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ مَغَانِمَ حُنَيْنٍ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اعْدِلُ فَقَالَ لَقَدُ شَقِيتُ إِنْ لَمْ آغَدِلُ [صححه البحارى (٢١٣٨)، وابن حبان (١٠١)].

(۱۳۷۱۵) حفزت جابر دخانیٔ سے مروی ہے کہ نبی علیہ غز وہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کررہے تھے، اسی دوران ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا انصاف سے کام لیجئے، نبی علیہ نے فرمایا اگر میں ہی عدل نہ کروں گا تو پیر بری برنصیبی کی بات ہوگی۔

هي مُنالِهَ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

( ١٤٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَحُلَاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ أَبِي حَيَّانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ [اسناد ضعيف].

(۱۳۷۱۲) حضرت جابر رفی این سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جو شخص آپ آ قاکے علاوہ کسی کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، گویاوہ اپنے گلے سے ایمان کی رسی نکال پھینکتا ہے۔

دعاء بدھ کے دن دونمازوں کے درمیان قبول ہوگئ، اور نی علیہ کے روئے انور پر چھلی ہوئی بشاشت محسوں ہونے لگی، اس کے بعد مجھے جب بھی کوئی بہت اہم کام چیش آیا، جس نے اس گھڑی کا انتخاب کر کے دعاء ما کئی تو مجھے اس میں قبولیت کے آثار اُنگر آئے۔ ( ١٤٦١٨) حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ وَ آبُو آخَمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا کَشِیرُ بُنُ زَیْدٍ حَدَّثَنِی الْحَارِثُ بُنُ یَزِیدَ قَالَ آبُو آخَمَدَ عَنِ

الْحَارِثِ بُنِ أَبِي يَزِيدُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَإِنَّ مِنْ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ [صححه الحاكم الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطْلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنْ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ [صححه الحاكم

(٢٤٠/٤). قال شعيب حسن لغيره. واسناده محتمل للتحسين. وحسن اسناده المنذري والهيثمي وحود اسناده

(۱۳۶۱۸) حضرت جابر رفاتیئا سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان ارشاد فر مایا موت کی تمنانہ کیا کرو، کیونکہ قیامت کی ہولنا کی بہت شخت

ہے،اورانسان کی سعادت وخوش نصیبی سے سے کہاہے کبی عمر ملے اوراللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطاء فرمادے۔

( ١٤٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَوْ غَيْرُهُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ [راحع: ١٤١٩٥].

(١٣١١٩) حفرت جاير اللي التي المروى م كرني اليكان قبر پخت كرنے سے مع فرمايا ہے۔

( ١٤٦٢) حَلَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا أَبِي حَلَّثَنَا الْجُورُيْرِيُّ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَحَلَتُ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِي آنَكُمْ تُويدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ أَرَدُنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ يَا بَنِي إِنَّهُ بَلَغَنِي آنَكُمْ تُويدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ أَرَدُنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ يَا بَنِي اللَّهُ لَكُمْ تُكُتَبُ آثَارُكُمْ فَيَارَكُمْ أَرْضَحَه البحاري (٦٦٥)، وابن حزيمة (١٥٥)، وابن

| And the consess food to the distinct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| and the first of the antique of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Albertane ( ) in Pianton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Black of the state |  |
| The like one let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| and a term of any or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ner Burelinkarindapo (g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ACT A 45 COLOR OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| The Mark Showing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Police Materials and transfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ANALTHA ( Nove a unren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | okan ni e ezak V (vela yanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| At Language of Springers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ALCOHOL OF THE STATE OF THE STA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 188,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

#### هي مُنالها مَنْ رَضِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

حبان (۲۰٤٢)]. [انظر: ٥٥،٥٥، ٢٠٢٤٤].

(۱۲۰۱۰) حضرت جابر ٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ مجد نبوی کے قریب زمین کا ایک کلزا خالی ہوگیا، بنوسلمہ کے لوگوں کا یہ ارادہ ہوا کہ وہ مجد کے قریب نشقل ہوجا کیں، نبی تالیا کہ جھے معلوم ہوئی تو آپ تکا لیڈیڈ ان سے فرمایا کہ جھے معلوم ہوئی تو آپ تکا لیڈیڈ الیڈیڈ ان سے فرمایا کہ جھے معلوم ہوئی تو آپ کہ ارادہ ہے، نبی تالیا نے ہوا ہو ہو کہ تم لوگ مجد کے قریب منتقل ہونا چا ہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ مکا لیڈیڈ ایمارا ببی ارادہ ہے، نبی تالیا نے فرمایا بنوسلمہ! اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم کا ثواب بھی لکھا جائے گا، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔

( ١٤٦٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَا قَالَ وَالْ ١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَان خَلِيفَةٌ يَفْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ [راحع: ٩ ٥٤٤٥].

(۱۳۶۳) حضرت ابوسعید بڑاتو اور جابر بڑاتو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلَاثَیَّا آخِرَ ایا آخر زمانے میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جولوگوں کو بھر بھر کر مال دیے گا اور اسے شار تک نہیں کریے گا۔

(١٤٦٢٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا صَعِدُنَا كَبَرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا [صححه المعارى (٢٩٩٣)، وابن عزيمة (٢٥٦٢)].

(۱۳۲۲) حضرت جاہر بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیظا کے ہمراہ سفر کرتے تھے، جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نشید سم امرتے تو سجان اللہ کہتے تھے۔

( ١٤٦٢٣) حَدَّثَنَا رَوِح حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالُ ٱعْوَرُ وَهُو آشَدُّ الْكَذَّابِينَ

(۱۲۲۳) حضرت جابر ڈاٹنٹنے سے مروی ہے کہ نبی اکرم مثالی کے ارشاد فرمایا د جال کا ناہو گا اور وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔

( ١٤٦٢٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّى أَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّى أَيَّ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَتَمْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا [صححه مسلم (٢٦٠٢)]. [انظر: ١٥١٩].

(۱۳۲۲۳) حضرت جابر ر التفظ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کا الفظ نے ارشاد فر مایا میں بھی آیک انسان ہوں اور میں نے اپنے پروردگارسے بیوعدہ لے رکھا ہے کہ میرے مندسے جس مسلمان کے متعلق سخت کلمات نکل جائیں ،وہ اس کے لئے باعث تزکیہ واجروثو اب بن جائیں۔

( ١٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ الصَّفَا حَتَّى انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي بَطُنِ

#### هُوْرُ مُنزِاً امْرِينَ بِلِيَةِ مِنْ اللهِ ا

(١٤٦٢٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنُ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى أُرَاهُ يُرِيدُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ الْمُحَدِّينَ ثُمَّ انْتَهَى أُرَاهُ يُرِيدُ النَّيْمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ الْأَخُرَى الْجُحُفَةِ وَمُهَلُّ آهُلِ الْمَعْرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ آهُلِ انْجَدٍ مِنْ قَرُنٍ وَمُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّرِيقِ وَمُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْطَرِيقِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعُرَاقِ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَالْعَلَى الْعَرَاقِ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ الْهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ وَالْعَلَى الْعَرَاقِ مِنْ عَلَى الْمُعَلِقَ وَمُهُلُلُ الْعُرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهُلُّ آهُلِ الْيَعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْقُولُ الْهُلُ الْمُعْلِى الْمُعْتِقِ وَمُهُلُ الْعُمُولُ الْعَلَى الْقَالَى الْمُعْلَمُ مَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلِيلُولُولُ الْعَلَى الْعُلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۳۹۲۷) حفرت جابر والنوائي كي في في من الم متعلق بو جها، انهول في فر ما يا كه يس في بي مليك كويفر مات موت مناب كدالل مديند كي ميقات و والحليف ب، اور دوسرارات هفه ب، جبكه الل عراق كي ميقات " والتوعرق" ب، الل نجد كي

ميقات قرن ہے اور اہل يمن كى ميقات يكملم ہے۔

( ١٤٦٢٧) حَلَّثُنَا رَوْحٌ حَلَّثُنَا ابْنُ جُرَيْجٌ أَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مَا شَأْنُ أَجْسَامٍ بَنِي آخِي ضَارِعَةً أَتُصِيبُهُمْ حَاجَةٌ قَالَتُ لَا وَلَكِنْ تُسُرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَتَرُقِيهِمْ قَالَ وَبِمَاذَا فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ارْقِيهِمْ [صححه مسلم (٢١٩٨)]. [انظر: ١٥١٦]

(۱۲۲۷) حضرت جابر رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے حضرت اساء بنت عمیس فائظ سے فرمایا کہ کیا بات ہے، میر ہے جسی جسی ولی کا البتہ انہیں کوئی پریشانی اور حاجت ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، البتہ انہیں نظر بہت جلدی گئی ہے، کیا ہم ان پر جھاڑ بھو تک کر سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا کن الفاظ سے؟ انہوں نے وہ الفاظ نبی علیا ہے سامنے پیش کیے، نبی علیا نے فرمایا تم انہیں جھاڑ دیا کرو۔

( ١٤٦٢٨) حَدَّثَنَا رَوُحْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانِ شَيْءٌ قَفِى الرَّبُعِ وَالْفَرَسِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْآةِ [صححه مسلم (٢٢٢٧)].

(۱۳۲۲۸) حضرت جابر ٹائٹ سے مروی ہے کہ یں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کد اگر محوست کسی چیز میں ہوتی تو جائیداد، گھوڑے اور عورت میں ہوتی۔

(١٤٦٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقُدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكُلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## 

عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسُورِ الْبَهِيمِ فِي النَّقُطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطانٌ [صححه مسلم (١٥٧٢) وابن حبان (١٥٦٥)] (١٣٦٢٩) حفرت جابر النَّقُطَت مروى ہے کہ نبی طلیط نے جمیں علم دیا کہ کتوں کوختم کردیں، چنانچہ اگر کوئی عورت دیہات سے بھی اپنا کتا لے کرآتی تو ہم اسے بھی مارڈ التے، بعدین نبی طلیط نے اس سے منع فرما دیا، اور فرمایا صرف اس کا لے سیاہ کتے کو مارا کروچود وقطوں والا ہو، کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے۔

( ١٤٦٢) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِى زِيَادُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا دَخَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسُطَاطَهُ حَضَرَ نَاسٌ وَحَضَرْتُ قَالَ لَمَّا دَخَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُومُوا عَنْ أُمِّكُمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَشِيِّ مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالَعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۳۷۳) حضرت جابر طائفتات مردی ہے کہ جب حضرت صفیہ بنت جی طائفا نی علیا کے فیمے میں داخل ہوئیں تو لوگ بھی ان کے ساتھ آگئے تا کہ انہیں کی کے حصے میں دے دیا جائے ،لیکن نبی علیا نے فرمایا اپنی ماں کے پاس سے اٹھ جاؤ، شام کے وقت ہم دوبارہ حاضر ہوئے تو نبی علیا اپنی چا در کے ایک کونے میں تقریباً ڈیڑھ مدکے برابر مجوہ مجودیں لے کر نکلے اور فرمایا اپنی ماں کا ولیمہ کھاؤ۔

(١٤٦٢١) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنَا آبُو الزُّبَيْرِ آلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءٍ [صححه مسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءٍ [صححه مسلم (٢٠٦١)]. [انظر: ٢٠٢١). [انظر: ٢٠٢١)

(۱۳۲۳) حطرت جابر دانش سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔ کھاتا ہے۔

( ١٤٦٣٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةِ لِلْكُغْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ آخِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَلَا فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِى بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا [راجع: ١٤١٨٧].

(۱۳۷۳) حضرت جابر ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ جب خانۂ کعبہ کی تغییر شروع ہوئی تو نبی طیابی بھی بھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے، حضرت عباس ڈاٹٹ کہنے لگے کہ بھتیج! آپ اپنا تہبندا تارکر کندھے پرر کھ لیس تا کہ پھر سے کندھے ذخی نہ ہوجا کیں، نبی طیابیا ایسا کرنا چاہا تو بے ہوش ہوکر گر پڑے اس دن کے بعد نبی طیابیا کو بھی کپڑوں سے خالی جسم نبیس دیکھا گیا۔

## هي مُنالًا اَمَوْرِينَ بل بِينَةِ مِنْ أَلَي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٤٦٣) حَدَّثَنَا رَوُحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشُوفَ وَيَسْأَلُوهُ إِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ [راحع: ١٤٤٦٨].

(۱۲۹۳۳) حضرَت جابر الله المروى م كم نى عليه في عنه الدواع كموقع پر بيت الله كاطواف اورصفامره هى مى اپن سوارى پر كاشى ، تا كه لوگ نى عليه كود كي سيس اور مسائل بآسانى معلوم كرسيس ، كيونكه اس وقت لوگول نے آپ تَالَّيْ اَلَّهُ اَلَّهُ عَلَيْهِ كود كي سيس اور مسائل بآسانى معلوم كرسيس ، كيونكه اس وقت لوگول نے آپ تَالَّةُ اَلَّهُ اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدُّنَا وَهُو يُحْرِي اللهُ وَهُو يُحْرِينُ اللَّهُ عَالِيهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمُ إِلَّا وَهُو يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ [راحع: ١٤٥٣٥].

(۱۳۲۳) حضرت جابر اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہتم میں سے جس شخص کو بھی موت آئے ، وہ اس حال میں ہو کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔

( ١٤٦٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَّارَةً فَآتَيْتُهُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاطَّلَعَ فِيهَا فَقَالَ حَسِبْتُهُ لَوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَّارَةً فَآتَيْتُهُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاطَّلَعَ فِيهَا فَقَالَ حَسِبْتُهُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَارَةً فَآتَيْتُهُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاطَّلَعَ فِيهَا فَقَالَ حَسِبْتُهُ لَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَارَةً فَآتَيْتُهُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاطَّلَعَ فِيهَا فَقَالَ حَسِبْتُهُ لَدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَا عَبْدُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَيْعَالَعُلُو عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّا لَعْلَالُونُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُ الْمُعْلَعُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَعُ اللَّهُ الْعَلْ

(۱۳۷۳۵) حضرت جابر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نی طابقا کے لئے تھیکری کی ہنٹریا میں کھانا تیار کیا، میں نے وہ برتن لاکر نبی طابقا کے سامنے رکھا، نبی طابقا نے اس میں جھا تک کردیکھا اور فر مایا میں توسمجھا تھا کہ اس میں گوشت ہوگا، میں نے جا کرا پنے گھر والوں سے اس کا تذکرہ کیا اور انہوں نے نبی طابقا کے لئے بکری ذیج کی۔

( ١٤٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ قَالَ إِضْعَامُ صَلَّى اللَّهِ عَا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ قَالَ إِضْعَامُ الطَّعَامُ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ [راجع: ٢٥٣٦].

(۱۳۷۳) حفرت جابر والنوسي مروى ہے كه نبى عليا نے ارشاد فرمايا جج مبرورى جزاء جنت كے سواليجي نبيس ، صحابہ والنان يو چھايار سول الله! جج مبرور سے كيا مراد ہے؟ نبى عليا نا نے فرمايا كھانا كھلانا اور سلام پھيلانا۔

(١٤٦٣٧) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُفَتَّى أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُوُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوُا فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ [انظر: ١٤٧٧] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُوُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوُا فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ [انظر: ١٤٧٧] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِلُ اللَّهِ الْمَرْدِم مِن جَهِ وَيَهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الشَّرِولِ كَا مُن سَعْدِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُولِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْمِينَ لِي يَسِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

الْأَنْصَارِ قَالَ أَفِي الْعَقْرَبِ رُقْيَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيُفْعَلْ [صححه مسلم (٢١٩٩)، وابن حبان (٣٢٥)]. [انظر: ١٥١٦٨].

(۱۳۲۳) حضرت جابر ٹاٹنٹوسے مردی ہے کہ ایک انصاری نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے یا رسول الله مَنَّ النَّامُ اِللَّامُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ ال

(١٤٦٣٩) حُدَّتُنَا حُجَيْنُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَزَلَ نِسَانَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيُومُ تِسْعٌ وَعِشُرُونَ فَقَالَ إِنَّمَا الْيُومُ تِسْعٌ وَعِشُرُونَ فَقَالَ إِنَّمَا الْيُومُ تِسْعٌ وَعِشُرُونَ فَقَالَ إِنَّمَا الْمَدُومُ وَصَفَّقَ بِيكَنِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ يُونُسُ أُصُبُعًا وَاحِدَةً (احع: ١٨٥١ الشَّهُرُ وَصَفَّقَ بِيكَنِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ يُونُسُ أُصُبُعًا وَاحِدَةً (احع: ١٨٥١ ١١ الشَّهُرُ وَصَفَّقَ بِيكَنِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ يُونُسُ أُصُبُعًا وَاحِدَةً (احع: ١٨٥١ ١١ عَرْبُهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١٤٦٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدُعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدُعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةً فَكُنْتُ أَخْتَبِيءً لَهَا تَحْتَ الْكُرَبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا [صححه سَلِمَةً فَكُنْتُ أَخْتَبِيءً لَهَا تَحْتَ الْكُرَبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَرَوَّجْتُهَا [صححه الحاكم (٢٠٨٢)]. وتكلم في اسناده المنذري واعله ابن القطان. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٠٨٢)].

(۱۳۹۳) حفرت جابر نگانئا سے مردی ہے کہ ٹی علیا نے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے پاس پیغام نکاح بیجے اور بیمکن ہو کہ وہ اس عورت کی اس خوبی کود کھے سکے جس کی بناء پر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسا کر لینا چاہئے ، چنا نچہ میں نے بنوسلمہ کی ایک لڑکی سے پیغام نکاح بھیجا تو اسے کسی درخت کی شاخوں سے چھپ کرد کھولیا، یہاں تک کہ مجھے اس کی وہ خوبی نظر آگئی جس کی بناء پر میں اس سے نکاح کرنا چاہٹا تھا چنا نچہ میں نے اس سے نکاح کرلیا۔

(١٤٦٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحُجَيْنَ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ قَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ [صححه مسلم (٢٠١٩)].[انظر: ١٥٢٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ قَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ [صححه مسلم (٢٠١٩)].[انظر: ١٥٢٠] النظر: ١٣٢٨] حضرت جابر اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُولُ مِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ قَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْلَقُوا بِالشِّمَالِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْلَقُوا بِالشِّمَالِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمُ لَا قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالَالِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## هي مناله اکنون في اين مناله اکنون في اين اله الها که اين الها که اين الها اکنون في اله اله الها که اين الها ا

(١٤٦٤٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحُجَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثِنِى لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَى فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِى فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَى فَلَمَّا فَرَغُ دَعَانِى فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَالْعَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَالْعَالَ إِنَّكَ سَلَمْتَ عَلَيْهِ وَالْعَالَ أَلْمَشْرِقِ [راحع: ١٤٢٠٣].

الا ۱۳۲۳) حضرت جابر ولا تفق سروی ہے کہ نی طالیہ نے بوم صطلق کی طرف جاتے ہوئے مجھے کسی کام سے بھیج دیا، میں واپس آیا تو نبی طالیہ اپنا اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بات کرنا چاہی تو نبی طالیہ نے ہاتھ سے اشارہ فرما دیا، نماز سے فراغت کے بعد نبی طالیہ نے فرمایا میں نے جس کام کے لیے تہمیں بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے جواب اس لئے نہیں دیا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت نبی طالیہ کارخ مشرق کی جانب تھا۔

(١٤٦٤٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُجَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلْ ضَرْبٌ مِنْ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ فَوَالَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَجُلْ ضَرْبٌ مِنْ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ فَوَالَّيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةً [صححه مسلم (١٦٧)، وابن حبان (١٣٣٢)].

(١٤٦٤٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَآبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَآبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَاللَّهُ عَنْهُ وَمُونَ فَعَلَ فَالِسَ وَالرَّومِ يَقُومُونَ فَالَّمَا وَإِنْ صَلَّى قَالَ إِنْ كِنْتُمْ آنِفًا فَصَلُّوا فَيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا الْتَمُوا بِالْمَثَولَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا فِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُودًا وَصِحه مسلم (١٢٤) و ١٢٢٣ و ٢١٢٣).

(۱۳۹۳) حضرت جابر الله عن مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیک بیار ہوگئے، ہم نے نبی ملیک کے پیچے نماز پڑھی، اس وقت آ پ مالیکی بیٹے نماز پڑھا اور حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ بلند آ واز سے تکبیر کہہ کر دوسروں تک تکبیر کی آ واز پہنچارہے تھے، اور حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ بلند آ واز سے تکبیر کہہ کر دوسروں تک تکبیر کی آ واز پہنچارہے تھے، نبی ملیک نے ماری طرف و یکھا تو ہم کھڑے ہوئے نظر آئے، نبی ملیک نے ہماری طرف اشارہ کیا اور ہم بھی

#### 

بیٹ کرنماز پڑھنے لگے اور بقیہ نماز اس طرح اواکی ، نماز سے فراغت کے بعد نبی علیا نے فرمایا ابھی قریب تھا کہ تم فارس اور روم والوں جیسا کام کرنے لگتے ، وہ لوگ بھی اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں ، تم لوگ ایسانہ کیا کرو، بلکہ اپنے ائمہ کی اقتداء کیا کرو، اگر وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ، موکرنماز پڑھواور اگر وہ بیٹھ کرنماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ١٤٦٤٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى الْعَطَّارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مُرَّتُ جَنَازَةٌ فَلَمَبْنَا لِنَحْمِلَ فَإِذَا جَنَازَةً يَهُودِيَّ أَوْ يَهُودِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتِ أَوْ يَهُودِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتُ فَرَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتُ فَرَعُ فَوْدَ رَائِنَتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا [راحع: ١٤٤٨٠].

(۱۳۲۴۵) حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ کے قریب سے ایک جنازہ گذراتو آپ ٹاٹھی کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے ، ٹبی ملیہ نے فرمایا موت کی ایک پریشانی ہوتی ہے کھڑے ہو گئے ، ٹبی ملیہ نے فرمایا موت کی ایک پریشانی ہوتی ہے لہذا جبتم جنازہ دیکھا کروتو کھڑے ہو جایا کرو۔

( ١٤٦٤٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ الشَّغِيِّ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ الشَّغِيِّ عَنْ جَارٍ قَالَ خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ السَّائِمَةُ جُبَارٌ وَالْجُبُّ جُبَارٌ وَالْجُبُّ جُبَارٌ وَالْجُبُ وَالْجُبُ وَالْجُبُ السَّائِمَةُ الرِّكَازُ الْكُنْزُ الْعَادِي [انظر: ١٤٨٧].

(۱۳۲۳۲) حضرت جابر دخائظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا چراگاہ میں چرنے والے جانور یا بنوں کے نام پر چھوڑ ہے ہوئے جانورے مارا جانے والا رائیگال گیا، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگال گیا، کان میں مرنے والے کا خون رائیگال گیا اور زمین کے دفینے میں (بیت المال کا) یا نجوال حصہ ہے۔

( ١٤٦٤٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي الشَّغْبِيُّ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ [انظر: ١٤١٧٣].

(١٤٦٤٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِى ابْنَ الْغَسِيلِ حَدَّثِنِى شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعُدٍ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثُوبٍ وَاحِدٍ وَحَوْلَهُ ثِيَابٌ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ قُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَهَذِهِ ثِيَابُكَ إِلَى جَنْبِكَ قَالَ أَرَدُتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْأَخْمَقُ مِثْلُكَ فَيرَانِى أُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَالَ ثُمَّ أَنْشَا جَابِرٌ يُحَدِّثُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوَكَانَ لِكُلِّ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَالَ ثُمَّ أَنْشَا جَابِرٌ يُحَدِّثُنَا

#### هي مُنلا) حَدُن بن الله عَدْن الله عَدْن الله عَدْن الله عَدْن الله عَدْنَ الله عَدْنَ الله عَدْنَ الله عَدْنَ الله عَدْنَ الله عَدْنَ الله عَدْن الله عَدْنَ الله عَدْنَالِ الله عَدْنَ الله عَدْنَالِ الله عَدْنَ الله عَدْ

فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا اتَّسَعُ الثَّوْبُ فَتَعَاظَفُ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ ثُمَّ صَلِّ وَإِذَا ضَاقَ عَنْ ذَاكَ فَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْكَ ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ رِدَاءٍ لَهُ

(۱۳۲۸) شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت جابر ڈٹاٹڈ کے بہاں گئے، وہ ایک کیڑے میں لیٹ کرنماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ دوسرے کپڑے ان سے کہا کہ اے ابو عیم معلانکہ دوسرے کپڑے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ! اللہ تعالیٰ آپ کی بخش فرمائے، آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ کی بہلو میں اور بھی کپڑے موجود ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہیں جاتم تھی ویکھ لیس پھر فرمایا کہ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوا، مون میں ایک کپڑے ہیں خوا مایا کہ میں ایک کپڑے ہی کپڑا ہوا، مون ، کیا صحافی ڈٹاٹٹ کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے، نمی طلینا نے فرمایا جبتم نماز پڑھنے کہا تو اسے خوب اچھی طرح لیسٹ لواور اگرنگ ہوتو اس کا تہبئد بنالواور پھرنماز پڑھو۔

( ١٤٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَلِيْ الْمَنْ فِي أَهُلِ الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْمُشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْمُعْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِيمَانُ فِي الْمُ

(۱۳۲۳۹) حضرت جابر ی انتخاب مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا دلوں کی تخی اور ظلم و جفا مشرقی لوگوں میں ہوتا ہے اور ایمان اہل ججاز میں ہے۔

( ١٤٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنُ الصَّورِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصِٰنَعَ ذَلِكَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفُتْحِ وَهُو بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِي الْكُعْبَةَ فَيَمُحُو كُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفُتْحِ وَهُو بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِي الْكُعْبَةَ فَيَمُحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ [صححه ابن جبان (١٤٤٥). وقال الترمذي: حسن صورةٍ فِيهِ [صححه ابن جبان (١٤٤٥). وقال الترمذي: حسن صحيح (الترمذي: ١٧٤٩)]. [انظر: ١٥٣٤، ١٥١٩٢، ١٥١٩٢، ١٥١٩٢.].

(۱۳۷۵) حضرت جابر ڈلٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے گھر میں تصویریں رکھنے سے منع فر مایا ہے اور فتح مکہ کے زمانے میں جب نبی علیا مقام بطحاء میں تصویریں مثا ڈالیس ناور جب نبی علیا مقام بطحاء میں تصویریں مثا ڈالیس ناور اس میں موجود تمام تصاویر کومٹانہیں دیا گیا۔ اس وقت تک آپ منافید کی ماری میں داخل نہیں ہوئے جب تک اس میں موجود تمام تصاویر کومٹانہیں دیا گیا۔

( ٦٥١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفِ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي اللَّهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصَبْتَ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَآ بِإِذْنِ اللَّهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصَبْتَ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَآ بِإِذْنِ اللَّهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٢٠٤)، وابن حبان (٢٠٠٣)، والحاكم (١٩٩٤)].

(۱۳۷۵) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا ہر بیاری کا علاج ہوتا ہے، جب دواکس بیاری پر جا کرلگتی

ہے تواللہ کے حکم سے شفاء ہوجاتی ہے۔

( ١٤٦٥٢) حَدَّثُنَا هَارُونُ بُنُ مَغُرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ فَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعُ فَقَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَجْتَجِمَ فَإِنِّى شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ الشِّفَاءَ [صححه البحارى (٣٦٧)، ومسلم (٣٢٥)، والحاكم (٤٠٩/٤)].

(۱۳۲۵۲) حضرت جابر ڈاٹٹؤا کی مرتبہ مقنع کی عیادت کے لئے گئے تو فرمایا کہ میں اس وفت تک یہاں سے نہیں جاؤں گاجب تک تم سینگی نہ لگوالو، کیونکہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اس میں شفاء ہے۔

( ١٤٦٥٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْلَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ النَّهُمَةِ

(١٢٦٥٣) حفرت جابر بالتفوي عمروي ب كدني اليشائي لوث ماركر في سمنع فر مايا بـ

( ١٤٦٥٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعُرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَعُمَلُ لِآمْرٍ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ آمُ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ قَالَ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ فَقَالَ سُرَاقَةُ فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَّا فَقَإِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَامِلٍ مُيسَّرٌ لِعَمَلِهِ [راجع: ١٤١٦٢].

(۱۳۱۵) حضرت جابر الله الله المحمد على مرتبانهول نے نبی علید سے پوچھایار سول الله اہمارا عمل س مقصد کے لئے ہم کیا قلم اسے لکھ کر خشک ہوگئے اور تقدیر کا حکم نافذ ہوگیا یا پھر ہم اپنی تقدیم خود ہی بناتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا قلم اسے لکھ کر خشک ہو بچے اور تقدیم کا حضرت سراقہ رافظ نے پوچھا کہ پھرعمل کا کیا فائدہ؟ نبی علیہ نے فرمایا عمل کرتے رہو، کیونکہ ہرایک کے لئے اس عمل کو آسان کردیا جائے گا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔

( ١٤٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ

(۱۳۷۵) حضرت جابر رہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشادفر مایا جس محض کے پاس گنجائش ہو،اسے کفن کے لئے دھاری داریمنی کیڑ ااستعال کرنا جائے۔

( ١٤٦٥٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عُدِّبَتُ امْرَأَةٌ فِي هِرِّ أَوْ هِرَّةٍ رَبَطَتُهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ تُرْسِلُهُ فَيَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَوَجَبَتْ لَهَا النَّارُ بِذَلِكَ [انظر: ١٥٠٨٢، ١٤٨٢١، ١٥١٦٤].

(۱۴۲۵۲) حضرت جابر ر التفائل سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک عورت کواس بلی کی وجہ سے

#### هي مُنالِهَ آمَةُ بَنْ بَلِيَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُن

عذاب ہوا، جس نے اسے باندھ دیا تھا،خوداسے کچھ کھلایا اور نہ ہی اسے چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کراپٹا پیٹ بھرلیتی جتی کہ اس حال میں وہ مرگئی، تو اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی۔

(١٤٦٥٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ فَقَالَ نَعَمُ

(١٣٩٥٤) ابوالزبير مُيَّالَة كت بين كمين في حضرت جابر التُنْوَات به چها كدكيا في عليها في مايا تها كدر مين كو فيف مين بيت المال كرياني عليها في الموال حدواجب مين انهول في فرمايا بال ا

(١٤٦٥٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا اسناد وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [احرحه عبد بن حميد (١٠٥٥) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف] [انظر: ١٥٣١١].

(۱۳۷۵۸) حضرت جابر ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یفر مائے ہوئے سا ہے کہ انسان ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٤٦٥٩ ) وَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ يَمُوتَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَإِلَى كُلِّ جَبَّادٍ ( ١٤٦٥٩ ) ورنبي مَلِيَّانِ في اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ قيصروكسرى اور جراجم حكران كوخط تحريفر ما ياتھا۔

( ١٤٦٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدِّدُوا وَٱبْشِرُوا

(۱۲۷۷۰) حضرت جابر مظافظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایاراہ راست اختیار کرواور خوشخبری حاصل کرو۔

(١٤٦٦١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى بَرَكَةُ وَيَسَّارٌ وَنَافِعِ قَالَ جَابِرٌ لَا أَدْرِى ذَكَرَ رَافِعًا أَمْ لَا إِنَّهُ يُقُولُ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيُقَالُ لَا وَيُقَالُ هَاهُنَا يَسَارٌ فَيُقَالُ لَا قَالَ فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا إِنَّهُ يُقَالُ لَهُ هَاهُنَا بَرَكَةٌ فَيُقَالُ لَا وَيُقَالُ هَاهُنَا يَسَارٌ فَيُقَالُ لَا قَالَ فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجُرُ عَنْ ذَلِكَ فَأَرَادَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَزْجُرَ عَنْهُ ثُمَّ تَرَكَّهُ [صححه مسلم (١٣٨٨)، وابن حبان (٨٤٠)]. [انظر: ٢١٣٨].

(۱۳۷۱) حضرت جابر واقت مروی ہے کہ میں نے نی ایک کو یفر ماتے ہوئے سا ہا گریس زعدہ رہاتو ان شاء اللہ تحق سے لوگوں کو برکت، بیار اور نافع جیسے نام رکھنے سے منع کر دوں گا، اب مجھے یہ یا دنہیں کہ نبی علیہ نے رافع کا نام بھی ذکر کیا تھا یا نہیں؟ اور وجہ یہ بیان فر مائی کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ یہاں برکت ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں، کوئی بوچھتا ہے کہ یہاں برکت ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں، کوئی بوچھتا ہے کہ یہاں بیار (آسانی) ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں، کیکن اس سے قبل ہی نبیہ کا وصال ہوگیا، پھر حضرت عمر فاروق واللہ ناس سے قبل ہی نبیہ کا کو صال ہوگیا، پھر حضرت عمر فاروق واللہ تاس سے قبل ہی ملیہ کا مسال ہوگیا، پھر حضرت عمر فاروق واللہ کا اس سے قبل ہی بیار (آسانی) ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں۔

ھی مُنلاً) آخرُن فبل پیدِ مترقم کی کی ایک کی کار ایا۔ مختی سے رو کنے کا ارادہ کیالیکن پھراسے ترک کردیا۔

(١٤٦٦٢) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ آخُبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّ آمِيرَ الْبَعْثِ كَانَ غَالِبًا اللَّيْفَى وَقُطْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ الَّذِى دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخُلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ وَقَدُ تَسَوَّرَ مِنْ قِبَلِ الْجِدَارِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ الَّذِى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيُلَةِ الْقَدْرِ وَقَلُ تَسَوَّرَ مِنْ قَبَلِ الْجِدَارِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ الَّذِى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهُ مِنْ السَّبْعِ الْآوَاحِرِ الَّتِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهُ مِنْ الشَّهُ وَ السَّبْعِ الْآوَاحِرِ الَّتِي

(۱۲۲۲۲) حضرت جابر رالنفئے ہے مروی ہے کہ کی لفکر کے امیر غالب لیٹی اور قطبہ بن عامر تھے جو کہ بی علیا کے پاس ایک باغ میں اس کے بنی اس کے باس ایک باغ میں آئے تھے جبکہ وہ محرم تھے، نی علیا تھوڑی دیر بعد دروازے سے نکلے تو دیواری جانب آڑ لے کر چلنے لگے، ان ہی میں عبد اللہ بن انیس بھی تھے جنہوں نے ماہ رمضان کی بائیس را تیں گذرئے کے بعد نی علیا سے شب قدر کے متعلق پوچھا تھا، نی علیا نے فر مایا کہ مہینے کی جواب سات را تیں بھی میں ان ہی میں شب قدر کو تلاش کر د۔

( ١٤٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَغَوَّطُ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [راجع: ١٤١٧٤].

(۱۳۷۲۳) حضرت جابر رہا گئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو یہ فر ماتے ہوئے ساہے کہ جب تم میں ہے کوئی مخص بیت الخلاء جائے تو تین مرتبہ پھراستعال کرے۔

( ١٤٦٦٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَالْتُ جَابِرًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ السُّجُودِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ أَنْ يُعْتَدَلَ فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدَ الرَّجُلُ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ

(۱۳۲۹۳) ابوالز بیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ٹاٹٹ سے تجدے کی کیفیت کے متعلق سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیقا کو تجدے میں اعتدال کا حکم فرماتے ہوئے سنا ہے اور یہ کہ کوئی شخص باز و بچھا کر تجدہ نہ کرے۔

( ١٤٦٦٥) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصَّلَاةِ فَرَّ بُعُدَ مَا بَيْنَ الرَّوْحَاءِ وَالْمَدِينَةِ لَهُ ضُرَاطٌ

(۱۳۷۷ه) حضرت جابر التائظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تائظ آنے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان ویتا ہے تو شیطان اتن دور بھاگ جاتا ہے جتنا فاصلہ روحاء تک ہے، اور وہ چھے سے آواز خارج کرتا جاتا ہے۔

(١٤٦٦٦) حَلَّاثَنَا حَسَنَّ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا أَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى كَثْرَةِ خُطَا الرَّجُلِ إِلَى الْمَسْجِدِ شَيْئًا فَقَالَ هَمَمْنَا أَنْ نَنْتَقِلَ مِنْ دُورِنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِقُرْبِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَا تُغُرُوا الْمَدِينَةَ فَإِنَّ لَكُمْ فَضِيلَةً عَلَى

#### هي مُنالِهَ اَمُون شِبل مِينَةِ مَرْمُ كِي هِمَا كُلُون شِينَةً مِن الْمُعَالِمِ مُنالِهِ الْمُعَالِمِ مُنالِكُ الْمُعَالِمِ مُنالِهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

مَنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بِكُلِّ خُطُوقٍ دَرَجَةً [صححه مسلم (٦٦٤)].

(۱۲۲۲) ابوالز ہیر کمین کے بیں کہ بیں نے حضرت جابر دلائٹو سے پوچھا کہ کیا انہوں نے نبی علیا کو مجد کی طرف بکثرت چل کر جانے کے متعلق کچے فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہمارا ارادہ ہوا کہ مجد کے قریب نتقل ہوجا کیں، نبی علیا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ مائٹی آئے نے ہمیں مختی سے روکتے ہوئے فرمایا مدینہ خالی نہ کرو، کیونکہ مجد کے قریب والوں پرتمہیں ہرقدم کے بدلے ایک درجہ فضیلت ملتی ہے۔

(١٤٦٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ مَا رُكِبَتُ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَمَسْجِدِى [صححه ابن حان (١٦١٦). قال شعيب صحيح واسناده ضعيف]، [انظر: ١٤٨٤٢].

(۱۳۷۷) حضرت جابر نظافؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ بہترین جگہ''جہال سواریال سفر کرکے آئیں'' حضرت ابراہیم ملیا کی مجد (معجد حرام) ہے اور میری معجد ہے۔

( ١٤٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ أَوْ بِعَظْمِ [صححه مسلم (٢٦٣)]. [انظر: ١٥١٩٠، ١٤٧٥].

(۱۳۲۸) حضرت جابر والنواس مروى ہے كەنبى ملائلات فىلىنگى يابدى سے استنجاء كرنے سے منع فرمايا ہے۔

(١٤٦٦٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ زَمَانَ الْفَتْحِ أَنْ يَأْتِى الْبَيْتَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَيَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ وَالمَّهِ مَرْدَةٍ فِيهِ وَلَمْ يَدْخُلُهُ حَتَّى مُحِيَتُ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ [راحع ٢٥٠٠].

(۱۳۲۹۹) حضرت جاہر ٹاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی الیائے فتح مکہ کے زمانے میں جب نبی الیامقام بطحاء میں تھے، حضرت عمر فاروق ڈاٹنٹو کو محکم دیا کہ خانہ کعبہ بانچ کراس میں موجود تمام تصویریں مٹاڈ الیں ، اور اس وقت تک آپ مُناٹین اخانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک اس میں موجود تمام تصاویر کومٹانہیں دیا گیا۔

(١٤٦٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ جَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَالْتُ جَابِرًا عَنْ الْمُهَلِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلُّ أَهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الطَّرِيقِ الْأَخْرَى مِنْ الْمَجْحَفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ قَرْنَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ [راحع: ٢٦٦٦]. ومُهُلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ [راحع: ٢٦٢]. ومُهُلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ إِراحِع: ٢٦٤]. والمَدِينَ عَلَيْهِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ وَراحِع: ٢٦٤]. ومُن قَرْنَ وَمُهُلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ وَراحِع: ٢٦٤]. والمَدِينَ عَمْ وَيَعْلَ عَلَيْهِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعَرِيقِ مِنْ ذَاتِ عِرُقَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعَرِيقِ مِنْ يَلَمُلُمَ وَالْعَلَيْدِ وَمُهُلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُ لَمَ عَلَيْهِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعَرِيقِ مِنْ عَلَيْهِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرُقَ وَمُهُلُّ أَهْلِ الْعَرِيقِ مِنْ يَلَمُ لَمُ عَلَيْهِ وَمُهُلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُ لَمُ الْمُهُلِقِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرُقِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ يَلَمُلُمُ مَلِي الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُهُلُّ أَهُلِ الْعَلِيقِ وَالْعَلَى مِن عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّ الْعَلَى مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَى مَالَّهُ مَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ وَالْعَلَى مَا عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَمُ اللّهُ عَلَى مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعُلَالِ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ

#### هي مُنالًا اَخْرِينْ لِيُسِيْسِرْمُ ﴾ ﴿ وَهُ لَهُ هِمُ اللَّهُ اللّ

( ١٤٦٧١) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّتَى الْمَدِينَةِ لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ [انظر: ١٥٣٠٣]

(۱۲۲۷۱) حفزت جابر ٹلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کا درمیانی حصہ حرم قرار دیا ہے، جس کا کوئی درخت نہیں کا ٹا جاسکتا ،الا بیر کہ کوئی شخص اپنے اونٹ کو جا رہ کھلائے۔

(١٤٦٧٢) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُّرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ [ضعف اسناده الوصيرى. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: كَبُرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ [ضعف اسناده الوصيرى. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٨٢٥]. [انظر: ١٨٢٥].

(١٣٦٤٢) حفرت جابر تُنَّ شَكِيم وى بَ كَهَ بِي عَلَيْهَا فِي ارشاد فرمايا البِي مُر دول پِن خواه دن بويارات و چار است پر ها كرور (١٣٦٤٢) حَدَّ ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُرةَ عَلَى بَعِيرِهِ بِحَصَى الْجَدُّفِ وَهُو يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّى لَا آذُرِى لَعَلَى لَا أَحْجُ بَعْدَ حَجَتِى هَلِهِ [راجع: ٢٦٧٤].

(۱۳۶۷) حضرت جابر ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا روانہ تو سکون کے ساتھ ہوئے لیکن وادی محسر میں اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیا اور انہیں شمیری جیسی کنگریاں دکھا کر سکون ووقار سے چلئے کا تھم دیا اور میری امت کومنا سک حج سیکھ لینے جا ہمیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے میں آئندہ سال ان سے نیل سکوں۔

( ١٤٦٧٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِى الْمُنَادِى اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا تَسْخَطُ بَغَدَهُ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ

(۱۳۷۷) حضرت جابر را تنظیر سے کہ بی الیکانے ارشاد فر مایا جو محص مؤذن کے اذان دینے کے بعدید دعاء کرے کہ استان اللہ! اے اس کامل دعوت اور ما فع نماز کے رب! محمد کا تنظیم پر درود نا وُل فر ماءان سے اس طرح راضی ہوجا کہ اس کے بعد ناراضگی کا شائبہ بھی ندر ہے''، اللہ اس کی دعاء ضرور قبول کرے گا۔

(١٤٦٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِو أَنَّ رَاهِبًا أَهُدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا وَأَحَسَّ بِوَفَٰدٍ آتُوهُ وَسَلَّمَ جُبَّةَ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ لِبَاسُهَا لَنَا فِي فَامَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ لِبَاسُهَا لَنَا فِي فَامَرُهُ عُمَرُ أَنْ يَلْبَسَهَا لَنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ خُذُهَا يَا عُمَرُ فَقَالَ يَكُرَهُهَا وَآخِدُهَا فَقَالَ إِنِّي لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَلَكِنْ أَرْسِلُ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ بِهَا مَالًا فَأَرْسَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَلَكِنْ أَرْسِلُ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ بِهَا مَالًا فَأَرْسَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ بِهَا مَالًا فَأَرْسَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَالَحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَالِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا عُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ

#### هي مُنالِهَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لِللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا لِللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَ

النّجاشِيّ وَكَانَ قَدْ آخْسَنَ إِلَى مَنْ فَوَّ إِلَيْهِ مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [انظ: ١٧٩٧].

(١٣٧٤٥) حفرت جابر ظُنْ الله عمروى ہے كہ ايك را بہ نے نبي عَلَيْها كى خدمت ميں ايك ريشى جبہ بديد كے طور پر بهيجا، نبي عليها نے اس وقت تو اسے بہن ليا ليكن گھر آكرا تارديا، پوكى وفدى آ مدكا علم بوا تو حضرت عمر النّا الله عالم الرے ليے جبہ زيب بن فرما ليس، نبي عليها نے فرما يا كہ ونيا ميں ہمارے ليے ريشى لباس مناسب نبيس ہے، يہ آخرت ميں ہمارے ليے مناسب ہوگا، البت عمر اتم اسے ليان ومورت عمر ظُنْ الله كُم آپ تو اسے ناپندكريں اور ميں اسے ليان كى طرف بي وادوراس كم مناسب ہوگا، البت عمر اتم اسے ليان وحرب الله على الله كرہ ہوں كرتم اسے سرز مين ايران كى طرف بي وادوراس كور ما يا من من مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب على الله ع

(۱۳۷۷) حضرت جابر و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیا کی خدمت میں غلہ طلب کرنے کے لئے حاضر ہوا، نبی علیا نے اسے ایک وسق بھ عطاء فرما ویے ، اس کے بعدوہ آدمی ، اس کی بیوی اور ان کا ایک بچہ اس میں سے متنقل کھاتے رہے حتی کہ ایک دن انہوں نے اسے ماپ لیا ، نبی علیا نے فرما یا کہ اگر تم اسے نہ ما پتے تو تم اس میں سے تکال نکال کر کھاتے رہے اور بیتم ہارے ساتھ رہتا۔

( ١٤٦٧٧) خَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا أَبْصَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَاكِبًا فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدُ اشْتَرَى نَاقَةً لِيَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ دَعَا لَهُ عَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ دَعَا لَهُ

(۱۳۷۷) ابوالز پر مینظیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹیڈے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی ملیٹ کوسوار ہو کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھی اوروہ ہوئے دیکھی اوروہ ہوئے دیکھی اوروہ نبی ملیٹا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں! اس کے بعد نبی ملیٹا کے پاس ایک آ دمی آیا جس نے ایک اونٹی خریدی تھی اوروہ نبی ملیٹا ہے اس سلسلے میں دعاء کروانا چاہتا تھا، اس نے نبی ملیٹا ہے بات کرنا چاہی کیکن نبی ملیٹا خاموش رہے جی کہ جب سلام پھیردیا تو اس کے لئے دعاء کردی۔

( ١٤٦٧٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آيُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَخْفِيفًا فِي الصَّكَرةِ [انظر: ١٤٨٠٧،١٤٧١].

(۱۲۷۵۸) حفرت جابر بالتفاس مروی ہے کہ سب سے بلکی نماز نبی ملیلیا کی ہوتی تھی۔

## هي مُنالاً امَيْنَ فَي اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ الل

(١٤٦٧٩) حَدُّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَلَّا يَقُومَ بِاللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ يَنَامُ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ بِقِيَامٍ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَائَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ [راجع: ١٤٢٥].

(۱۳۷۷) حضرت جابر اللفظ سے مروی ہے کہ نی علیظ نے ارشاد فر مایاتم میں سے جس شخص کا غالب مگان یہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار نہ ہوسکے گاتو اسے رات کے اول حصے میں ہی وتر پڑھ لینے چاہئیں ، اور جسے آخر رات میں جاگنے کا غالب مگان ہوتو اسے آخر میں ہی وتر پڑھنے چاہئیں ، کیونکہ رات کے آخری حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل طریقہ ہے۔

( ١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ [راحع: ٢٤٥٢]

(۱۳۷۸) حضرت جابر طافظ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلافیکن نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو اپنے سامنے یادا کیں جانب ندتھو کے، بلکہ باکیں جانب یا یاؤں کے نیچھوک۔

(١٤٦٨) حَدَّقَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا مِنْ هَذِهِ النِّعَالِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ آحَدُكُمْ رَاكِبًا إِذَا انْتَعَلَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ قَالَ آبِي وَ فِي مَوْضِعِ اخَرَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا السِّتِكُثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا السِّتِكُثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ [احرجه عبد بن حميد (١٠٥٧) و مسلم ١٥٣٦، و ابوداؤد (٤١٣٣)]

(۱۳۷۸۱) حضرت جابر طالفتا ہے مروی ہے کہ نبی طالعات ارشاد فرمایا جوتی کثرت سے پہنا کرو، کیونکہ جب تک آ دمی جوتی پہنے رہنا ہے، گویا سواری پرسوار رہتا ہے۔

( ١٤٦٨٢) حَدَّثَنَا سُويُنَجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ وَلَا إِيَّاكَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ [صححه مسلم (٢٨١٧] [انظر: ١٤٩٦٣،١٤٩٦] [راحع: ١٠٤٣] والمحمد مسلم (٢٨١٧) [انظر: ١٤٩٦٣،١٤٩٦] [راحع: ١٠٤٣] من المسلم (١٠٤٣) حضرت جابر المنظمة عن المسلم على المسلم المسلم المسلم على المسلم

( ١٤٦٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الذَّبِي النَّابِيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةً أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا مِنْ آذًى ثُمَّ لِيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا

#### مُنالًا اَمَارُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحُ آحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ [راحع: ١٤٢٧].

(۱۳۲۸۳) حفرت جابر ن النفاس مروی ہے کہ نی ملیلیانے ارشادفر مایا جبتم میں سے کسی کالقمہ گرجائے تواسے چاہئے کہ اس پر لگنے والی تکلیف وہ چیز کو ہٹا کراسے کھالے اور اسے شیطان کے لئے نہ چیوڑے اور اپنا ہاتھ تولیے سے نہ بو تخچے اور انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے س جصے میں برکت ہے۔

( ١٤٦٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكُرَ السَّاعَة احْمَرَّتُ وَجْنَتَاهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَعَلا صَوْتُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ صُبِّحْتُمْ مُسِّيتُمْ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِآهُلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى وَآنَا آوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ [راحع: ١٤٣٨٦].

(۱۳۶۸۳) حضرت جابر اللظفاے مروی ہے کہ جوں جوں آپ مُلاَلِیْنِ قیامت کا تذکرہ فرماتے جاتے ، آپ کی آواز بلند ہوتی جاتی ، چہرہ مہارک سرخ ہوتا جاتا اور جوش میں اضافہ ہوتا جاتا اور ایسانحسوں ہوتا کہ جیسے آپ مُلاَلِیْنِ کَا کَشکر ہے ڈرار ہے ہیں ، پھرفر مایا میں مسلمانوں پران کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں ، جوشن مال ودولت جھوڑ جائے ، وہ اس کے اہل خانہ کا ہے ، اور جوشن قرض یا نیچ چھوڑ جائے ، وہ میرے ذہ ہے۔

( ١٤٦٨٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُو كُمْ وَقَدْ طَنَّوا فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ أَوْ تُكَدِّبُوا بِحَقِّ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ ضَيَّعَنِى [اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٢٣ ٢].

(۱۳۹۸۵) حضرت جابر ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا اہل کتاب ہے کسی چیز کے متعلق مت پوچھا کرو، اس لئے کہ وہ تہمیں میچی راہ بھی نہیں دکھا ئیں گے کیونکہ وہ تو خود ہی گمراہ ہیں، اب یا تو تم کسی غلط بات کی تصدیق کر بیٹھو گے یا کسی حق بات کی تکذیب کرچاؤ گے، اور یوں بھی اگر تمہارے درمیان حضرت مولی غلیثیا بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ انہیں کوئی جارہ نہ ہوتا۔

( ١٤٦٨٦) حَلَّثْنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ عَمُوهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌّ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَا وَقَوْمُ ذَا وَقَالَ هَوُّلَاءِ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ هَوُّلَاءِ يَا لَلْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ هَوُّلَاءِ يَا لَلْأَنْصَارِ فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَا وَقَوْمُ ذَا وَقَالَ هَوُّلَاءِ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ هَوُلَاءِ يَا لَلْأَنْصَارِ فَاجُكُم فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَلَا مَا بَالُ دَعُوى آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَانظر: ٢٩٣ه.]

أَلَا مَا بَالُ دَعُوى آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ [انظر: ٢٩٣ه]

#### 

(۱۳۹۸۷) حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوغلام آپس میں لڑپڑے جن میں سے ایک کسی مہاجر کا اور دوسر اکسی انصاری کا تھا، مہاجر ین کو اور انصاری نے انصاری کا تھا، مہاجر ین کو اور انصاری نے انصار کو آوازیں دے کر بلانا شروع کر دیا، نبی علیہ آوازیں من کر باہر تشریف لائے اور فرمایا ان بدیودار نعروں کوچھوڑ دو، پھر فرمایا بیہ جا ہلیت کی کیسی آوازیں ہیں؟ بیزمان جا ہلیت کی کیسی آوازیں ہیں؟

( ١٤٦٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلا عَلَى ابْنَةِ أَخْتِهَا [صححه البحارى (١٠٨٥)، وابن حبان (٢١١٤)]. [راجع: ١٤١٦٥].

(۱۲۷۸۷) حضرت جابر بڑانٹؤے مروی ہے کہ ٹی ملیٹانے ارشادفر مایا پھوپھی یا خالہ کی موجود گی میں کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے اور نہ کسی جیتی یا بھانچی کی موجود گی میں کسی عورت سے نکاح کیا جائے۔

( ١٤٦٨٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ [انظر: ٩٩٨].

(۱۲۷۸۸) حضرت جابر التنتئي ہم وي ہے كہ نبي مليا ان فرمايا ہر نبي كا ايك حواري ہوتا تھا اور ميرے حواري زبير ہيں۔

( ١٤٦٨٩ ) سَمِعْت سُفْيَانَ بُنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ [راجع: ١٤٦٨٨].

(۱۴۲۸۹) سفیان بن عیینه میشد کت بین که حواری کامعنی ب ناصر ورد وگار

( ١٤٦٩ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ [صححه مسلم (١٥٣٦)]. [انظر: ١٥٢٤٩].

( ۱۳۲۹ ) حضرت جابر اللهٰ الشخص مروى ہے كہ نبي مليكا نے زمين كے كرائے ہے منع كيا ہے۔

(١٤٦٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِى لَهُ وَمَا أَكَلَتُ الْعَافِيَةُ فَهُو لَهُ صَدَقَّةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ مَا الْعَافِيَةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ وَالْحَارِبَةِ فَلَا الْمُنْذِرِ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ مَا الْعَافِيَةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ وَالْحَارِبَةِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ مَا الْعَافِيَةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ وَاللّهُ اللّهِ مِنْ عَرْوَةً مَا الْعَافِيةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ عَرُولَةً مَا الْعَافِيةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَرْوَةً مَا الْعَافِيةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ اللّهُ مِنْ عُرُولًا يَا أَبُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ مَا أَنْ اللّهُ الْمَالُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

(۱۳۲۹۱) حضرت جابر وللفئيسة مروى ہے كه نبي عليا في آرشاد فرما يا جو خض كسى ويران پنجرز مين كوآ بادكر يه استداس كا''اج'' ملے گااور جينے جانوران بيس سے كھائيں گے،استان سب پرصد قے كاثواب ملے گا۔

( ١٤٦٩٢) حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ آبِى عَمَّارِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آتَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَبًا وَأَسْقَيْتُهُمْ مَاءً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْلُولُونَ عَنْهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْ

#### هي مُنالاً امَّة رَفَيْل يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۳۲۹۲) حفرت جابر والتنظیب مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیا حفرات شیخین اللہ کے ہمراہ میرے یہاں تشریف لائے ، میں نے کھانے کے لئے ترکھجوریں اور پینے کے لئے پانی پیش کیا ، ہی ملیا نے فرمایا یہی وہ نعتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے یوجھا جائے گا۔

(۱۲۹۹۳) حضرت جابر المالئ سے مروی ہے کہ جب نی الیا نے حضرت علی المالئ کواپنے پیچے چھوڑ نے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے گئے کہ اگر آپ جھے چھوڑ کر چلے گئے تو لوگ میر مے متعلق کیا کہیں ہے؟ نی المیالئ نے فر ما یا کیا تم اس بات پر راضی نیس ہو کہ تہیں جھ سے وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون المیالئ کو حضرت موی المیالئ سے جی؟ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میر نے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ (۱٤٦٩٤) حَدَّنَا حَسَنَ حَدَّنَا حَسَنَ حَدَّنَا حَسَنَ حَدَّنَا حَسَنَ مَادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّی أَلْمُ عَلَیْهِ وَسَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّی الْمُعَاءِ [صححه مسلم (۱۵۰۵)، وابن حبان (۱۹۵۶)، والحاکم (۱۱/۲)]. [انظر:

(١٣٩٩٨) حفرت جابر الله التي عروى ہے كه نبي اليا في ضرورت سے ذا كدياني كو بيجے سے منع فرمايا ہے۔

( ١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالًا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِى الْزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّابَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا [صححه مسلم (٥/ ٢)، وابن حبان (٩٥٧)]. [انظر:١٥٣٢٣].

(۱۳۷۹۵) حضرت جابر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملایقانے دو تین سالوں کے لئے تجلوں کی پیشگی تھے سے منع فر مایا ہے۔

(١٤٦٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنَ وَأَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ آحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي قُحَافَةَ أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلَحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ مِثْلُ الثَّغَامِةِ قَالَ حَسَنَ فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ غَيْرُوا هَذَا الشَّيْبَ قَالَ حَسَنَ قَالَ حَسَنَ قَالَ وَلِهُ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ غَيْرُوا هَذَا الشَّيْبَ قَالَ حَسَنَ قَالَ وَلَا عَسَنَ قَالَ وَلَا الشَّيْبَ قَالَ حَسَنَ قَالَ وَلَهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى الزَّبَيْرِ أَقَالَ جَنِّرُوهُ السَّوَادَ قَالَ لَا [راحع: ٥٥ ٤ ١٤].

# هي مُنالًا اَمُرُن بن يَنِي مِنْ مُن اللهِ اللهِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اوران کے بالوں کارنگ بدل دو۔

( ١٤٦٩٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ زُهَيْرٌ بِكُفِّهِ ثُمَّ كُلَّمْتُهُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَنَا ٱلسَّمَعُهُ يَقُرَأُ وَيُومِى مُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي ٱرْسَلْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكُلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي [راجع: ١٤٢٠٣].

(١٣٢٩٤) حفرت جابر التانيك مروى بكرني اليلان بنومصطلق كى طرف جات موئ جھے كى كام سے بھيج ديا، يس واليس آیا تو نی ملیسا پناون پرنماز پر هرب ته، میں نے بات کرنا چاہی تو نبی ملیس نے ہاتھ سے اشارہ فر مادیا، دومر تبداس طرح ہوا، پھر میں نے نبی مالیا کو قراءت کرتے ہوئے سااور نبی مالیا اپنے سرسے اشارہ فرمارہ سے، نماز سے فراغت کے بعد فی طایش نے فرمایا میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجاتھا اس کا کیا بنا؟ میں نے جواب اس لئے نہیں دیا تھا کہ میں نماز پڑھ رہاتھا۔

( ١٤٦٩٨ ) حَلَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِمٍ ٱخْمَرَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِمٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ وَال البوصيوى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن (ابن

ماجة: ٨٥٠) قال شَعيب: حسن بطرقه و شواهده. وهذا اسناد ضعيف لا نقطاعه. قلت: ليس في اسناده (حابر الجعفي)] (۱۳۹۹۸) حضرت جابر ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیکھانے فر مایا جس مخص کا امام ہو، وہ جان لے کہ امام کی قراءت ہی اس کی

( ١٤٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَصَّلِ الْمَاءِ [راجع: ١٤٦٩٤].

(۱۳۲۹۹) حضرت جابر والتخليص مروى ہے كه ني عليظ في مرورت سے زائد پانى كو يہي سے منع فرمايا ہے۔

( ١٤٧٠٠ ) حَلَّثَنَّا ٱللَّوَدُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَبْنَا جَرَادًا فَأَكَلْنَاهُ

( ۱۳۷۰) حفرت جابر فالنوس مروى م كرايك مرتبه بم لوگ ني اليكا كے ساتھ كى غزوب ميں شريك تھے بميں اس دوران الله على المنهيس الم في كاليار

(١٤٧٠١) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَلَ شَيْءً مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا [راحع: ١٤٤٧٦].

(۱۰۷۱) حضرت جابر والنفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کسی جانورکو باندھ کر مارا جائے۔

(١٤٧٠٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ

## مناه افرن بل المناه الم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَقَعُدُ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ [راحع: ٩٥]. (١٣٤٠٢) حفرت جابر اللَّهُ عَلَيْهِ مروى ہے كہ مِس نے نبى النِّهِ كوقبر پر بیٹھنے سے منع كرتے ہوئے، اسے پختہ كرنے اوراس پر عمارت تعمیر كرنے سے منع كرتے ہوئے دوساہے۔ عمارت تعمیر كرنے سے منع كرتے ہوئے دوساہے۔

(١٤٧٠٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ [راحع: ١٤٤٩٧].

(۱۳۷۰) حضرت جابر والتخلاص مروى به كه نبى عليه في وقي سط كاناح سيمنع فرمايا ب (جبكداس مين مبرمقررنه كيا كيا بوبكه بتاويل عن مروض كرايا كيابو)

(١٤٧.٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَشْعَتْ بُنِ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَخَدَمِهِمْ [انظر: ٢٩١]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَخَدَمِهِمْ [انظر: ٢٩١]. ورم عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

(١٤٧٠٥) حَدَّثَنَا آسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَوْدَا لَا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ عَلَى دِمَاؤُهُمْ وَآمُوالُهُمْ وَعَلَى اللَّهِ حِسَابُهُمْ أَوُ وَحِسَابُهُمْ أَوْ وَحِسَابُهُمْ أَوْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٤٦١٤].

(۵۰ ۱۳۷) حضرت جابر ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نی الیا اے فرمایا بھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے اس وقت تک قال کرتا رہوں جب تک وہ لا إِلله إِلَّا اللَّهُ نہ پڑھ لیس، جب وہ سے کام کرلیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو جھے محفوظ کرلیا، سوائے اس کلمے کے تن کے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذہے ہوگا۔

(١٤٧٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدُخُلُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَشْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يَشُوبُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَالَقُولِ وَالْمَوْمِ الْوَلَى وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ الْلَهِ وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِولِ وَالْمَوْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهِ وَالْمَوْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَقُولُونَ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَوْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُولُومُ

(۱۳۷۰۲) حضرت جابر رفائق ہے مروی ہے کہ نبی طالبانے ارشاد فرمایا جو مخص الله اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ حام میں تہبند کے بغیر داخل نہ ہو، جو مخص الله اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ اپنی یوی کوحمام میں نہ جائے دے، جو مخص الله اور یوم

مناله المؤرض ليديد مترقم المحال المحا

آ خرت پرایمان رکھتا ہو، وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پرشراب پی جائے ، اور جو محض اللّٰداور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ کسی الیی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے جس کے ساتھ اس کامحرم نہ ہو، کیونکہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔

(١٤٧٠٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ و عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السَّنَوْرِ [راحع: ١٤٤٦٤].

(2-42) حضرت جابر بالنافظ سے مروی ہے کہ نی علیا نے کتے اور بلی کی قیت استعال کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٤٧٠٨ ) حَلََّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَيْسَى حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِتَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَّبِعُ الْحَاجَّ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِجِ وَبِمَجَنَّةٍ وَبِعُكَاظٍ وَبِمَنَا ذِلِهِمْ بِمِنَّى مَنْ يُؤُولِنِي مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبُلِّغَ دِسَالَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ الْجَنَّةُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَيُؤُولِهِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَرْحَلُ مِنْ مُضَرَ أَوْ مِنْ الْيَمَنِ أَوْ زَوْرِ صَمَدٍ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ احْذَرُ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ وَيَمْشِى بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَذْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَّابِعِ حَتَّى بَعَشَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ يَثْرِبَ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى دَارٌ مِنْ دُورِ يَثْرِبَ إِلَّا فِيهَا رَهْطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ ثُمَّ بَعَثَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَمَوْنَا وَاجْتَمَعْنَا سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَّا فَقُلْنَا حَتَّى مَنَى نَذَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةً وَيَخَافُ فَدَخَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِجِ فَوَاعَدُنَاهُ شِغْبَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ يَا ابْنَ آخِي إِنِّي لَا ٱدْرِي مَا هَوُّكَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ جَاؤُولَكَ إِنِّي ذُو مَعْرِفَةٍ بِأَهْلِ يَشْرِبَ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ فَلَمُّا نَظَرَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وُجُوهِنَا قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا أَغْرِفُهُمْ هَؤُلَاءِ ٱحْدَاثُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَاثِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَائكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّةُ فَقُمْنَا نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةَ وَهُوَ أَضْفَرُ السَّبِعِينَ فَقَالَ رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَشْرِبَ إِنَّا لَمْ نَضْرِبُ إِلَّهِ ٱكْكِادَ الْمُطِيِّ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ وَأَنْ تَعَضَّكُمْ السُّيُوفُ فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى السُّيُوفِ إِذَا مَسَّنَّكُمْ وَعَلَى قَتْلِ خِيَارِكُمْ وَعَلَى مُفَارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً فَذَرُوهُ فَهُوَ أَعْذَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالُوا يَا ٱشْعَدُ بُنَ زُرَارَةَ أَمِطُ عَنَّا يَدَكَ فَوَاللَّهِ لَا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلَا نَسْتَقِيلُهَا فَقُمْنَا إِلَيْهِ رَجُلًا رَجُلًا يَأْخُذُ عَلَيْنَا بِشُرْظَةِ الْعَبَّاسِ وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ [راجع: ١٤٥١].

#### من أنها أمون في المنظمة المنظم

ایک دن سب لوگ مشورہ کے لئے اکھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم کب تک نی ایشا کواس حال ہیں چھوڑ ررکھیں گے کہ آج بن گالھ خوف کے عالم میں رہیں؟ چنا نچہ ہم میں سے ستر آ دمی نبی عایشا کی طرف روانہ ہو گئے اور ایام جج میں نبی عایشا کے پاس پہنے گئے ،ہم نے آپس میں ایک گھاٹی ملا قات کے لئے طے کی ، اور ایک ایک دو دو کر کے نبی عایشا کے پاس جمع ہوئے ، یہاں تک کہ جب ہم پورے ہو گئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول کی ، اور ایک ایک دو دو کر کے نبی عایشا کے پاس جمع ہوئے ، یہاں تک کہ جب ہم پورے ہو گئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول الله مَا الله مَ

حضرت اسعد بن زرارہ بڑا تھ ' بوسب سے چھوٹے تھ' نی نائیلا کا دست مبادک پکڑ کر کہنے گئے اے اہل پٹرب! کھیرو، ہم لوگ اپنے اونوں کے جگر مارتے ہوئے بہاں اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بیاللہ کے رسول ہیں، (بیسمجھ لوکہ) آج نبی مائیلا کو بہاں سے تکال کرلے جانا پورے عرب سے جدا کی اختیار کرنا، اپنے بہترین افراد کوئل کروانا اور تلواریں کا ثنا ہے، اگر تم اس پرصبر کرسکوتو تہارا اجرو تو اب اللہ کے ذے ہے، اور اگر تہمیں اپنے متعلق ذرای بھی بڑو کی کا اندیشہ ہوتو اسے واضح کردوتا کہ وہ عند اللہ تہمارے لئے عذر شار ہوجائے، اس پرتمام انسار نے کہا کہ اسعد! پیچے ہٹو، بخد ابنے ہم اس بیعت کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور بھی نہیں ختم کریں گے، چنا نچے اس طرح ہم نے نبی مائیلا سے بیعت کی اور نبی عائیلا نے جنت عطاء فرمائے جانے کے وعدے اور شرط پرہم سے بیعت کے لی۔

ز جنت عطاء فرمائے جانے کے وعدے اور شرط پرہم سے بیعت لے لی۔

#### هي مُنالًا أَمَّهُ وَمَنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحُ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقُ النِّسَاءُ [اخرجه ابو يعلى (٢١٧٢). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢١٤٨٠، ١٤٩٠].

(9 • ١٥٠٤) حضرت جابر التلائظ سے مروى ہے كہ يل سنے نبي عليها كويد فرماتے ہوئے سناہے كدا گر شيطان مجھے نماز كاكوئى كام بھلا دے تو مردوں كوسجان الله كہنا چاہئے اور غورتوں كو بلكى آواز ميں تالى بجانى چاہئے۔

( ١٤٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ [راحع: ٢٥٨ ٤].

(١٥٤١) حضرت جابر الْأَنْفُات مروى ہے كَدسب سے ملكى اور كلملَ نماز نبي اللَّهِ كى ہوتى تقى \_

( ١٤٧١) حَلَّاثَنَا يَحْمَى بُنُ إِسْحَاقَ آخَبَرَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَوِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِوِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ آهْرَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرَ وَكَسَرَ جِرَارَهُ وَنَهَى عَنْ بَيْعِهِ وَبَيْعِ الْأَصْنَامِ [راحع: ٢٦ه ٢٦].

(۱۱۷۱۱) حضرت جابر ٹانٹیئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے ٹنٹے مکہ کے دن شراب کو بہا دیا،اس کے مٹکوں کوٹو ڑویا،اوراس کی اور بتوں کی بھے منع فرمادیا۔

١٤٧١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى وَادِيَيْنِ وَلَوْ أَنَّ لَهُ وَادِيَيْنِ لَتَمَنَّى ثَالِظًا وَلَا يَمْلَأُ جَوُفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ [انظر: ٢٧٢٠].

(۱۳۷۱) حضرت جابر ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیائی نے ارشاد فر مایا اگر ابن آ دم کے پاس مال کی ایک بوری وادی ہوتو وہ دو کی اور دو ہول تو تنین کی تمنا کر سے گا،اور ابن آ دم کا پیپ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نبیس بھر عتی۔

( ١٤٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأَ الم تُنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ [قال الالباني: صحيح (الترمذي: ٢٨٩٢ و ٣٤٠٤)].

#### هي مُنالاً اَمَّان فَي سِيْم اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

(۱۳۷۱ه) حضرت جابر ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظارات کواس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔

( ١٤٧١٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ أَخْبَرَهُ أَوْ حَدَّثَهُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَلِمَةُ مِنْهُ قَالَ قَلِهُ مَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْهُ قَالَ قَلِهُ مَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْهُ قَالَ قَلِهُ مَنْهُ قَالَ قَلِهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ مَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ مِنْهُا فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ فَطَافَ سَبْعًا وَرَمَلَ مِنْهُا فَلَوْ وَمَشَى أَرْبُعًا وَمَشَى أَرْبُعًا [صححه مسلم (٢٢٦٣)، وابن حزيمة (٣٩١٠) و ٢٧١٧ و ١٧١٨)، وابن حبال (٣٩١٠)]. [انظر: ٢٧١٦]. [انظر: ٢٧١٩]

(۱۳۷۱۵) حضرت جابر ٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی تالیا کے ساتھ مکہ مرمہ میں آئے تو نبی تالیا نے خانہ کعبہ کے سات چکر لگائے جن میں سے پہلے تین میں رمل کیا اور باقی چار معمول کی رفتار سے لگائے۔

( ١٤٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَأَ بِالْحَجَوِ فَرَمَلَ حَتَّى عَادَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا [راجع: ٥ ٢٧١]

(۱۳۷۱) حضرت جابر ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ججراسود والے کونے سے طواف شروع کیا، رال کرتے ہوئے چلے آئے یہاں تک کہ دوبارہ ججراسود پرآ گئے،اس طرح تین چکروں میں رمل کیا اور باقی جارچکر معمول کی رفتار سے لگائے۔

( ١٤٧١٧) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ عَنْ آبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ هَكَذَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ حَسَنَّ وَالصَّوَابُ حُسَيْنٌ

(۱۳۷۱۷) حضرت جابر ڈگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔

( ١٤٧١٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَنْ نَصُومَهُ وَقَالَ هُوَ يَوْمٌ كَانَتُ الْيَهُودُ تَصُومُهُ [انظر: ١٤٨١٧].

(۱۳۷۱) حضرت جابر نگانتئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ہمیں یوم عاشورہ کاروزہ رکھنے کا حکم دیا ، جبکہ پہلے یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تنہے۔

( ١٤٧١٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةَ كَانَتْ تُهُدِى فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا بَنُوهَا يَسُأَلُونَهَا الْإِدَامَ وَلَيْسَ عِنْدَهَا شَىءٌ فَعَمَدَتُ إِلَى عَمْنَا إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَتُ فِيهَا سَمْنًا فَمَا زَالَ يَدُومُ لَهَا عُكَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرُتِيهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكِتِيهِ مَا أَدُمُ بَيِيهَا حَتَّى عَصَرَتُهُ وَآتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرُتِيهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكِتِيهِ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرُتِيهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكِتِيهِ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرُتِيهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكِتِيهِ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرُتِيهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكِتِيهِ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرُتِيهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكِتِيهِ مَا إِنْ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْصَرُتِهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكِتِهِ مَا إِلَالَ ذَلِكَ لَكِ مُقِيمًا [صححه مسلم (٢٢٨٠ )]. [انظر: ٢٧٩٩].

#### مُنلهُ احَمْرُن بَل يَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ

(۱۳۷۱) حضرت جابر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ام مالک البہریہ ایک بالٹی میں تھی رکھ کرنبی بلیلا کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتی تھی ہائی دفعہ اس کے بچوں نے اس سے سالن مانگا ، اس وقت اس کے پاس کچھنہ تھا ، وہ اٹھ کراس بالٹی کے پاس گئی جس میں وہ نبی بلیلا کو تھی بھیجا کرتی تھی ، دیکھا تو اس میں تھی موجود تھا ، چنانچہ وہ اسے کافی عرصے تک اپنی بچوں کے سالن کے طور پر استعال کرتی رہی حتی کہ ایک دن اس نے اسے نبچوڑ لیا ، اور نبی بلیلا کے پاس آ کر سارا واقعہ سنایا ، نبی بلیلا نے اس سے بوچھا کہ کیا تم نے اسے نبچوڑ لیا ؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی بلیلا نے فرمایا اگرتم اسے یو نبی رہنے دیتیں تو اس میں ہمیشہ تھی رہتا۔

( ١٤٧٠) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيَعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ تَمَنَّى آخَرَ فَقَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ نَخُلٍ تَمَنَّى مِثْلَهُ ثُمَّ تَمَنَّى مِثْلَهُ حَتَّى يَتَمَنَّى أَوْدِيَةً وَلَا يَمُلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ التَّرَابُ (الجمز ١٤٧١).

(۱۳۷۲) ابوالز بیر مینالیات خضرت جابر ڈاٹنوئے یو چھا کہ کیا نبی علیہ نے بیفر مایا ہے کہ اگر ابن آ دم کے پاس ایک وادی ہوتی تو وہ دوسری کی تمنا کرتا؟ انہوں نے فر مایا میں نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ابن آ دم کے پاس مجموروں کے درختوں کی ایک بوری وادی ہوتو وہ دو کی اور دو ہوں تو تین کی تمنا کرے گا،اور ابن آ دم کا پیٹے قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جرسکتی۔

(١٤٧٢١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتُ السَّانِيَةُ نِصُفُ الْعُشُرِ [صححه مسلم (٩٨١)، وابن حزيمة سَقَتُ السَّانِيَةُ نِصُفُ الْعُشُرِ [صححه مسلم (٩٨١)، وابن حزيمة (٣٣٠٩)] [انظر: ٢٣٠٩)] [انظر: ٢٣٠٩)].

(۱۲ ۱۲۷) حضرت جابر ر التفاظ سے مروی ہے کہ نبی ملیظ نے ارشاد فر مایا جوز مین بارش یا چشموں سے سیراب ہو، اس میں عشر واجب ہوگا اور جوڈول سے سیراب ہو،اس میں نصف عشروا جب ہوگا۔

(١٤٧٢٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَتُ السَّانِيَةُ نِصُفُ الْعُشُورِ فَيْ مَا سَقَتْ السَّانِيَةُ فِصُفُ الْعُشُورِ

(۲۲ ۱۳۷۲) حفرت جاہر والت سروی ہے کہ ہی ملیائے آرشا وفر مایا جوز مین بارش یا چشموں سے سیراب ہو، اس میں عشر واجب ہوگا۔ واجب ہوگا اور جوڈ ول سے سیراب ہو، اس میں نصف عشر واجب ہوگا۔

( ١٤٧٢٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ [صححه مسلم (٢٨١)، وابن حبان (١٢٥٠)]. [انظر: ١٤٨٣٦].

(١٣٤٢٣) حضرت جابر تلافظ سے مروى ہے كہ بى عليا نے كھرے يانى ميں پيشاب كرنے سے تن كيا ہے۔

#### هي مُناهَ امَان شِل يَكْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

- ( ١٤٧٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسُتَجِيرُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ النَّارِ وَهُوَ لِي وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ [انظر: ٣٣٧ه ١].
- (۱۲۲ میرا) حضرت جابر دلاتش سے مروی ہے کہ نبی ملیقانے ارشاد فر مایا ہمار اپر وردگار فرما تا ہے کدروز ہ ایک ڈھال ہے جس سے انسان جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اور روز ہ خاص میرے لیے ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دول گا۔
- ( ١٤٧٢٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَالْتُ جَابِرًا هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَآتِمُوا ثَلَاثِينَ [راحع: ١٤٥٨.].
- (۱۳۷۲۵) حضرت جابر والنظ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشادفر مایا جبتم جا ندد مکھ لوتب روز ہ رکھا کر د،اور اگر کسی دن بادل چھائے ہوئے ہوں تو تعین دن کی گنتی پوری کیا کرو۔
- ( ١٤٧٢٦ ) وَقَالَ جَابِرٌ هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَانَهُ شَهْرًا فَنَزَلَ لِيَسْعِ وَعِشْرِينَ وَقَالَ إِنَّمَا الشَّهْرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ [راجع: ١٤٥٨].
- (۱۳۷۲۲) حضرت جابر و النظامة عمر وى ب كه نهى طليقان ايك مهينے كے لئے اپنی از واج مطہرات سے ترک تعلق كرليا تھا، ۲۹ راتيں گذرئے كے بعد نبی طليقا پنچا تر آئے ،اور فرمايا بھی مہينہ ۲۹ كابھی ہوتا ہے۔
- ( ١٤٧٢٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرًا مَنَى كَانَ يَرْمِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَوَّلَ يَوْمٍ فَضُحَى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَعِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [راجع: ٢ ، ٢٤٤].
- (۱۲۷۲) ابوالز بیر مینید کیتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دلاٹوئے یو چھا کہ نبی طینا ری کس وقت فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا نے دس ذی المحبکوچا شت کے وقت جمرہ اولی کوئنگریاں ماریں،اور بعد کے دنوں میں زوال کے وقت رمی فرمائی۔
- ( ١٤٧٢٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمْ الْمَرْآةُ فَلْيَعْمِدُ إِلَى امْرَآتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكٌ يَرُدُّ مِنْ نَفْسِهِ [راجع: ١٤٥٩١].
- (۱۳۷۲۸) حضرت جابر ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو
- اسے چاہئے کہ اپنی ہوی کے ' پاس' آ جائے ، کیونکہ اس طرح اس کے دل میں جو خیالات ہوں گے ، وہ دور ہوجا کیں گے۔
- (١٤٧٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ فَقَالَ اشْتَوَطَّتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ إِمَالَ الألباني: صحيح (ابوداود: عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ إِمَالَ الألباني: صحيح (ابوداود: ٥٠٢٥). قال شعيب: اسناده ضعيف].
- (۱۲۷۲۹) ابوالز بیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رہ النظامی پوچھا کہ قبیلہ تقیف نے کس طرح بیعت کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ذکورہ قبیلے نے نبی علیمان سے میشر طکر لی تھی کہ ان پرصد قد ہوگا اور نہ ہی جہاد۔

## هي مُنالِهُ الْمُؤْنِ فِيلِ يُعِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

( ١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ وَآخَبَرَنِى جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَصَّدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسُلَمُوا يَعْنِى ثَقِيفًا

(۱۷۷۳) حضرت جابر ٹاکٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر ما یا عنقریب بیالوگ (قبیلہ تُفقیف والے) جب مسلمان ہو جائیں گے توصد قد بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔

(١٤٧٣) حَلَّثَنَا حَسَنَّ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى غَزُوَةٍ تَبُوكَ بَعْدَ أَنْ رَجَعْنَا إِنَّ بِالْمَلِينَةِ لَأَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا هَبَطْتُمْ وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ [احرحه عبد بن حميد (٥٠٥٨). قال شعيب: اسناده ضعيف].

(۱۳۷۳) حفرت جابر رقانی ہے مروی ہے کہ غزوہ تبوک ہے واپسی کے موقع پر میں نے نبی طایلا کوفر ماتے ہوئے ساتھا کہ مدینہ منورہ میں کچھا ہے لیے اسلامی کے موقع پر میں نے کہ ایس کے جس راستے پر بھی چلے اور جس وادی کو بھی مطے کیا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے، انہیں مرض نے روک رکھا ہے۔

(١٤٧٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ غَزُوا غَزُوةً فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَهَاجَتُ عَلَيْهِمْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى دَفْعَتِ الرَّجَالَ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَوَجَدُنَاهُ مُنَافِقاً عَظِيمَ النَّفَاقِ قَدُ مَاتَ [انظر: ١٤٧٩١]

(۱۳۷۳) حفرت جابر ظائفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان صحابہ طائق کسی جہاد میں شریک تھے، اچا تک اتن تیز آ عرص آئی کہ کی لوگوں کو اڑا کر لے گئی، نبی علیظ نے فر مایا بیدا یک منافق کی موت کی علامت ہے، چنانچہ جب ہم مدینہ منورہ پنچ تو پت چلا کہ واقعی ایک بہت بڑا منافق مرگیا ہے۔

(١٤٧٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ خُدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنُ الْعَقَبَةِ فَقَالَ شَهِدَهَا سَبْعُونَ فَوَافَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَيْتُ [انظر: ١٥٣٣٢].

(۱۳۷۳) ابوالز پیر مینید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈٹاٹنئے بیعت عقبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس موقع پرستر آ دمی شریک ہوئے تھے، نبی علیشان کے پاس اس حال میں تشریف لائے تھے کہ حضرت عباس ڈٹاٹنئے نے ان کا ہاتھ تھا ماہوا تھا، نبی علیشائے فرمایا میں نے بیعت لے لی اور وعدہ دے دیا۔

( ١٤٧٣٤) حَلَّثْنَا حَسَنَّ حَلَّثْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثْنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيسِيرَنَّ وَالْحَدِينَةِ لَيَقُولَنَّ لَقَدُ كَانَ فِي هَذِهِ مَرَّةً حَاضِرَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ [انظر: ١٤٧٩٥] وَالْحَدِينَةِ لَيَقُولَنَّ لَقَدُ كَانَ فِي هَذِهِ مَرَّةً حَاضِرَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ [انظر: ١٤٧٩٥] منزت جابر والله على عاليه الله عنه عنه الله عنه

## هي مُنالِهَ مَنْ بِي مِنْ الْمُنْ مِنْ بِي مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِ

کایک بہلومیں چل رہا ہوگا اور کے گا کہ بھی بہال بھی بہت سے مؤمن آباد ہوا کرتے تھے۔

( ١٤٧٣٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ قَالَ آخُبَرَنِي جَابِرٌ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَتُرُكَنَّهَا آهُلُهَا مُرُطِبَةً قَالُوا فَمَنْ يَأْكُلُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

(۱۳۷۳) حضرت جابر ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مدینہ منورہ کو ایک وقت میں یہاں کے رہنے والے چھوڑ دیں گے، حالا نکہ اس وقت مدینہ منورہ بہت عمدہ حالت میں ہوگا، صحابہ ڈٹائٹٹا نے پوچھا یارسول اللہ! پھراسے کون کھائے گا؟ نبی طابقانے فرمایا درندے اور پرندے۔

( ١٤٧٣٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِى جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَّ عَلَى الْمَدِينَةِ زَمَانٌ يَنْطَلِقُ النَّاسُ فِيهَا إِلَى الْآفَاقِ يَلْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ فَيَجِدُونَ رَخَاءً ثُمَّ يَأْتُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِآهُلِيهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

(۱۳۷۳) حفرت جابر نُالْقُ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا مدید منورہ پر ایک زمانہ ایما ضرور آئے گا جب لوگ یہاں ہے دنیا کے کونے کونے کی طرف آسانی کی تلاش میں نکل جا تیں گے، انہیں آسانی اور سہولیات مل جا تیں گی، وہ والیس آسانی اور سہولیات مل جا تیں گی، وہ والیس آسانی اور سہولیات میں جائیں گئی ہوتا تو مدینہ پھربھی ان کے لئے بہتر تھا۔
۲ کراپے گھر والوں کوبھی انہی سہولیات میں لے جا تیں گے، حالا نکہ اگر انہیں پیتہ ہوتا تو مدینہ پھربھی ان کے لئے بہتر تھا۔
۲ کراپے گھر والوں کوبھی انہی سہولیات میں لے جا تیں گے، حالا نکہ آگر آنی بخابر الله سیمنع رسول الله صلّی اللّهُ عَلَیْهِ

( ١٤٧٣٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ النَّبُوَّةِ

(۱۳۷۳) حفرت جابر دانش سے مردی ہے کہ انہوں نے بی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مردموس کا خواب اجزاء نبوت میں سے ایک جزوہوتا ہے۔

( ١٤٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرًا عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَرْكَبُهَا وَلَا ٱلْبَسُ قَمِيصًا مَكْفُوفًا بِحَرِيرٍ وَلَا ٱلْبَسُ الْقَسِّى [انظر: ١٤٧٩٨].

(۱۳۷۳) ابوالزبیر مینید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹٹٹاسے سرخ رنگ کے کجاوے کے بارے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی پالیا نے فر مایا میں اس پر سوارنہیں ہوتا ، اور میں ایسی قبیص نہیں پہنتا جس کے گف ریشی ہوں ، اور نہ ہی میں ریشی لباس

﴿ ١٤٧٣٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوْ الشَّمَانِ جَدَّثَنَا أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمُنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ الشَّرَابِ ٱطْعَمُهُ قَالَ لَا زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمُنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ الشَّرَابِ ٱطْعَمُهُ قَالَ لَا زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمُنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمُنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمُنَ فِي الْمِرَادِ فَقَالَ إِنْ الْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمُنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ إِنْ الْمُنْ أَنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمُنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَطَعَ السَّمُنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ إِنْ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّامَ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَصَعُ السَّمُنَ فِي الْمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّامَ عَنْ ذَلِكَ كُنَا نَتُنْ الْفَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۸۷۳) ابوالزبیر این کمتے بیں کہ میں نے حضرت جابر والنوات بوچھا کہ اگرکوئی چوہاکی کھانے پینے کے چیز میں گرجائے

## هي مُنالًا) مَنْ مَنْ لِي يَدَامَ مِنْ لِي يَدَامَ مِنْ لِي يَدَامُ مِنْ لِي اللهِ مِنْ اللهِ ال

تو کیا میں اسے کھاسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں، نبی علیہ نے اس سے ختی سے منع فر مایا ہے، ہم لوگ منکوں میں تھی رکھتے تھے، نبی علیہ انے فر مایا جب اس میں کوئی چو ہا مر جائے تو اسے مت کھایا کرو۔

(۱۳۷۳) ابوالز بیر میشند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈٹاٹٹنے گوہ کے متعلق بوجھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی مایشا کے پاس گوہ لائی گئی تھی، تو نبی مایشا نے فرمایا میں اسے نہیں کھا تا، بلکہ نبی مایشا نے اس سے گھن محسوس کی، حضرت عمر مٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی ملیشا نے اسے حرام قرار نہیں دیا، اس لئے اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچا دیتا ہے اور سے عام طور پر چردا ہوں کا کھانا ہے اور اگر میرے یاس گوہ ہوتی تو ہیں اسے کھالیتا۔

(١٤٧٤١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقُعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ لِيَقُولَنَّ تَفَسَّحُوا [صححه مسلم يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقُعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ لِيَقُولَنَّ تَفَسَّحُوا [صححه مسلم (٢١٧٨)].

(۱۳۷۳) حضرت جابر ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعہ کے دن بھی اس کی جگہ سے اٹھا کرخود و ہاں نہ بیٹھے، بلکہ اسے جگہ کشادہ کرنے کی ترغیب دینی جائے۔

(١٤٧٤٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرًا عَنُ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى مَوْلَى الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُمْ ثُمَّ كَتَبَ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ [راحع: ١٤٤٩٩].

(۱۳۷۳) ابوالز بیر میسید کیتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹھ سے پوچھا کہ اگر کوئی آ دی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کی دوسرے سے عقد موالات کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا نبی علیا نے تعلیل کی ہرشاخ پر دیت کا حصدادا کرنا فرض قرار دیا اور یہ بات بھی تحریفر مادی کہ کی شخص کے لئے کسی مسلمان آ دی کے غلام سے عقد موالات کرنااس کی اجازت کے بغیر حلال نہیں۔ اور یہ بات بھی تحریف کی تعدید و الله حکی الله عکر تعدید و سکت کھن فی الله عکر تعدید و سکت کھن فی الله عکر الله علی الله عکر الله عکر الله عکر الله عکر الله عکر الله عکر الله علی الله عکر الله عکر الله علی الله عکر الله عکر الله علی الله عکر الله علی الله عکر الله عکر الله عکر الله عکر الله علی الله عکر الله علی الله عکر الله علی الله عکر الله علی الله عکر الله علی الله علی الله عکر الله عکر الله علی الله عکر الله عکر الله علی الله علی الله علی الله عکر الله علی الله علی الله عکر الله علی الله ع

(۱۲۷۳۳) حفرت جابر الله على مروى به كه بى عليه في الله على الله عل

# ﴿ مُنْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

(۱۳۲ سرت جابر ر النظام مروى ہے كہ ميں نے نبى مليك كوفر ماتے ہوئے سا ہے كہ جوفض ايك دينار چھوڑ جائے، وہ ايك داغ ہے۔

- ( ١٤٧٤٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ثُوِّبَ بالصَّلَاةِ فُتِحَتُ آبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجيبَ الدُّعَاءُ
- (۱۳۷۳) حضرت جابر بٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاوفر مایا جب نماز کے لئے اعلان کیا جاتا ہے تو آسان کے درواز مے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا کیں قبول کی جاتی ہیں۔
- (١٤٧٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَظَرَ إِلَى الشَّامِ فَقال اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ وَنَظَرَ إِلَى الْعِرَاقِ فَقال نَحُو ذَلِكَ وَنَظَرَ قِبَلَ كُلِّ أَفْقٍ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَظَرَ إِلَى الشَّامِ فَقال اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ وَنَظَرَ إِلَى الْعِرَاقِ فَقال نَحُو ذَلِكَ وَنَظَرَ قِبَلَ كُلِّ أَفْقٍ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ
- ر ۱۳۲۱) حضرت جابر ٹاٹھ نے عروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ نے شام کی جانب رخ کیا اور میں نے آپ تُلُولُو کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! ان کے دلوں کو پھیر دے، پھرع ان کی طرف رخ کرے یہی دعاء فرمائی ، اورا فق کی ہرست رخ کرے ای طرح دعاء کرنے کے بعد فرمایا اے اللہ! ہمیں زمین کے پھل عطاء فرما، اور ہمارے مداور ہمارے صاع میں برکت عطاء فرما۔ ای طرح دعاء کرنے کے بعد فرمایا اے اللہ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَن حَدَّثَنَا اَبْنُ لَهِیعَةً حَدَّثَنَا اَبُنُ لَهِیعَةً حَدَّثَنَا اَبُنُ لَهِیعَةً حَدَّثَنَا اَبُنُ لَهِیعَةً مَدَّثَنَا اَبُنُ لَهِیعَةً حَدِّثَنَا اَبُنُ کَلِیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ ال
- (١٤٧٤٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَزُواجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَٱلْنَهُ النَّفَقَةَ فَلَمْ يُوافِقْ عِنْدَهُ شَيْءٌ حَتَّى آحْجَزُنَهُ فَآتَاهُ أَبُو بَكُو فَاسْتَأَذَنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُوافِقْ عِنْدَهُ شَيْءٌ حَتَّى آحْجَزُنَهُ فَآتَاهُ أَبُو بَكُو فَاسْتَأَذَنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ ثُمَّ اسْتَأَذَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُمَا وَوَجَدَاهُ بَيْنَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَةَ زَيْدٍ سَٱلتَّنِى النَّفَقَةَ فَوَجَأْتُهَا أَوْ يَحُو ذَلِكَ وَآرَادَ بِذَلِكَ أَنُ يُضْحِكُهُ فَضَحِكَ عُمَرُ كَاللَّهُ إِنَّ ابْنَةَ زَيْدٍ سَٱلتَّنِى النَّفَقَةَ فَوَجَأْتُهَا أَوْ يَحُو ذَلِكَ وَآرَادَ بِذَلِكَ أَنُ يُضْحِكُهُ فَضَحِكَ عُمَرُ كَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَةَ زَيْدٍ سَٱلتَّنِى النَّفَقَةَ فَوَجَأَتُهَا أَوْ يَخُو ذَلِكَ وَآرَادَ بِذَلِكَ أَنُ يُضْحِكُهُ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ مَا حَبَسَنِى غَيْرٌ ذَلِكَ فَقَامَا إِلَى ابْنَتَيْهِمَا فَقَالَا كَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَقَالًا لَا يُعَدُّ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَوْلَ التَّخِيرِيرُ [راحع: ٢٤٥١].

## هي مُنالِهُ الْمَرْانُ بِي مِرْمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس وقت نی طایقا کے پاس کی خینیں تھا لہذا نی طایقا کی ارواج مطہرات نے نفقہ میں اضافے کی درخواست کی ،
اس وقت نی طایقا کے پاس کی خینیں تھا لہذا نی طایقا ایسانہ کر سکے، حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو کا شانۂ نبوت پر حاضر ہوئے ، اندر جانے کی اَجَازت خیابی، چونیکہ کافی سارے لوگ دروازے پر موجود تھے اس لئے اجازت نہ مل سکی ، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر ڈاٹٹو نے بھی آ کراجازت جا ہی لیکن انہیں بھی اجازت نہ ل سکی ، تھوڑی دیر بعد دونوں حضرات کواجازت مل گئی اوروہ گھر میں محر تا بھی آ کراجازت جی طایقا تھا تھے ، اردگر دازواج مطہرات تھیں ، حضرت عمر ڈاٹٹو کہنے گئے یا رسول اللہ! اگر آپ بنت زید (اپنی بیوی) کو ابھی جھے سے نفقہ کا سوال کرتے ہوئے دیکھیں تو میں اس کی گردن دبا دوں ، اس پر نبی طایقا تنا ہنے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

پھرنی طینے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ خوا تین جنہیں تم میرے پاس دکھے دہ ہو، یہ مجھ سے نفقہ ہی کا تو سوال کر رہی ہیں، یہ من کر حضرت صدیق اکبر ٹاٹٹؤاٹھ کر حضرت عائشہ ٹاٹٹوا کو مارنے کے لئے بیٹر سے اور حضرت عمر ٹاٹٹو، حضرت حفصہ ٹاٹٹو کی طرف بڑھے اور دونوں کہنے لگے کہ تم نی طینے سے اس چیز کا سوال کرتی ہوجو ان کے پاس نہیں ہے؟ نبی طینے نے ان دونوں کوروکا اور تمام از واج مطہرات کہنے لگیں کہ بخدا! آج کے بعد ہم نبی طینے سے کسی ان کے پاس نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم نبی طینے سے کسی ان کے پاس نہیں کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت تخییر نازل فرمادی۔

( ١٤٧٤٩) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسَ مَجْلِسٌ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسَ مَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيْرٍ حَقِّ [تكلم يُسْفَكُ فِيهِ ذَمَّ حَرَامٌ وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيْرٍ حَقِّ [تكلم المناوى: اسناده حسن. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٨٦٩)].

(۱۳۷۳) حضرت جابر ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ بی طینانے ارشاد فرمایا مجانس امانت کے ساتھ قائم رہتی ہیں، سوائے تین قتم کی مجلسوں کے، ایک تو وہ مجلس جس میں خون ناحق بہایا جائے ، دوسری وہ مجلس جس میں کسی پاکدامن کی آبروریزی کی جائے ،اور تیسری وہ مجلس جس میں ناحق کسی کا مال چھین کراہے اپنے اوپر حلال سمجھا جائے۔

(١٤٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ و الرَّقِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى الرَّقِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ اللَّهِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ أَلْفِ صَلَاةٍ قَالَ حُسَيْنٌ فِيمَا سِوَاهُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٤١)]. [انظر: ١٥٣٤٤].

(۱۳۷۵) حضرت جابر ظائن سے مردی ہے کہ نبی طیسانے ارشاد فرمایا میری اس معجد میں دیگر مساجد کے مقابلے میں نماز پڑھنے کا تواب ایک ہزار نمازوں سے زیادہ افضل ہے موائے معجد حرم کے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب ایک لا کھنمازوں سے بھی زیادہ

افضل ہے۔ افضل ہے۔

(١٤٧٥١) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلِّى بِنَا عَقِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلِّى بِنَا عَقِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلِّى بِنَا فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَشَدَّهُ تَحْتَ الثَّنْدُوتَيْنِ كَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشَدَّهُ تَحْتَ الثَّنْدُوتَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشَدَّهُ تَحْتَ الثَّنْدُوتَيْنِ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشَدَّهُ تَحْتَ الثَّنْدُوتَيْنِ

(۱۳۷۵) عبداللہ بن محمد میران کہ بین کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹھؤے عرض کیا کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھائے جس طرح آپ کے آپ نے جماتیوں آپ نے بی علیا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھائی کہ اسے اپنی چھاتیوں کے نیچے با ندھ لیا۔

( ١٤٧٥٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي جَارٌ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ عَنْ افْتِرَاقِ النَّاسِ وَمَا اللَّهِ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَحَاتَنِي حَابِرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فَجَعَلْتُ أُحَدَّثُوا فِي النَّاسَ وَحَلُوا فِي أَخُدَتُوا فَي اللَّهِ أَفْوَاجًا وَسَيَخُرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجًا وَسَيَخُرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجًا

(۱۳۷۵۲) حضرت جابر ڈاٹٹو کا ایک پڑوی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر سے واپس آیا تو حضرت جابر ڈاٹٹو مجھے سلام کرنے تشریف لائے، میں انہیں بیہ بتانے لگا کہ لوگ کس طرح آپس میں افتر اق کا شکار ہیں اور انہوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کرلی ہیں؟ جے من کر حضرت جابر ڈاٹٹو رونے لگے، پھر کہنے لگے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ اب تو فوج در فوج اللہ کے دین میں وافل ہوگئے ہیں، عنقریب اس طرح فوج در فوج کا گئر بھی جا کیں گے۔

( ١٤٧٥٢) حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ يَعُنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ جَابِوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ اشْتَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ الْعَطَشَ قَالَ عَنْ جَابِوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ اشْتَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَدَهُ وَقَالَ اسْقُوا فَاسْتَقَى فَدَعَا بِعُسَّ فَصُبَّ فِيهِ يَدَهُ وَقَالَ اسْقُوا فَاسْتَقَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَدَهُ وَقَالَ اسْقُوا فَاسْتَقَى النَّاسُ قَالَ فَكُنْتُ أَرَى الْعُيُونَ تَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الدارمي (٢٨) وابو يعلى (١٠٠٧) قال شعيب، صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۳۷۵) حضرت جابر ولا تقطی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ تفلق نے نبی علیہ سے بیاس کی شکایت کی، نبی علیہ نے برتن منگوایا،اس میں تھوڑا ساپانی تھا، نبی علیہ نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور فرمایا خوب اچھی طرح ہیو، چنا نچے لوگوں نے اسے پیا، میں نے اس دن دیکھا کہ نبی علیہ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔

( ١٤٧٥٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُصِيبُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعَانِمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ الْأَسُقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ فَنَفْسِمُهَا وَكُلُّهَا لَوَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعَانِمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ الْأَسُقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ فَنَفْسِمُهَا وَكُلُّهَا

# منزالاً اعتران بل المستل بحاير المعالقة المستل بحاير المعالقة المستل بحاير المعالقة المستل بحاير المستل بحاير المعالقة المعا

(۱۳۷۵) حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہمیں نبی علیا کے ساتھ مشرکین کے مال غنیمت میں سے مشکیزے اور برتن بھی ملتے تھے، ہم اسے تقسیم کردیتے تھے اور ریاسب مردار ہوتے تھے۔

( ١٤٧٥٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ إِسْجَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ [راحع: ١٤٦٦٨].

(۱۴۷۵۵) حضرت جابر ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے مینگنی یا ہڑی سے استنجاء کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فَقَالَ عِنْدِى مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلَقَ إِلَى عَرِيشٍ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً ثُمَّ صَبَّ عِنْدَكَ مَاءٌ بَائِتًا ثُمَّ سَقَاهُ وَصَنَعَ بِصَاحِبِهِ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ٢٥٥٣]

(۱۳۷۵۲) حضرت جابر ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کسی انصاری کے گھر تشریف لے گئے اور فر مایا اگر تمہارے پاس اس برتن میں رات کا بچا ہوا پانی موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیتے ہیں، اس وقت وہ آ دمی اپنی باغ کو پانی لگارہا تھا، وہ نبی علیہ سے کہنے لگا کہ میرے پاس رات کا بچا ہوا پانی ہے، اور ان دونوں کو لے کراپنے خیمے کی طرف باغ کو پانی لگارہا تھا، وہ نبی علیہ سے کہنے لگا کہ میرے پاس رات کا بچا ہوا پانی ہے۔ اور ان دونوں کو لے کراپنے خیمے کی طرف چل بڑا، وہاں بہنے کرایک پیالے میں پانی ڈالا اور اس بر بکری کا دود دھ دوہا جسے نبی علیہ نے نوش فر مالیا اور نبی علیہ کے بعد آپ کے ساتھ آ نے والے صاحب کے ساتھ کھی اس طرح کیا۔

(١٤٧٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَهُو أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ الْفُعَلِيهِ وَسَلَّمَ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ أَوْ إِنْ يَكُنْ فِى شَيْءٍ مِنْ أَدُولِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِى شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ آوْ لَذُعَةٍ بِنَارٍ يَقُولُ إِنْ كَانَ أَوْ إِنْ يَكُنْ فِى شَيْءٍ مِنْ أَدُولِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِى شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ آوْ لَذُعَةٍ بِنَارٍ تَوْكَافَقُ دَاءً وَمَا أُحِبُّ أَنْ ٱكْتَوى [صححه البحارى (٦٨٣٥)، ومسلم (٢٢٠٥)].

(۵۷۵۷) حضرت جابر ظائفت مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ اگر تہاری دواؤں میں ہے کسی دوامیں کوئی خیر ہے تو وہ مینگی لگانے میں ، شہد کے ایک چیچ میں ، یا اس طرح آگ سے داغنے میں ہے جومرض کے مطابق ہو، الکین میں داغنے کواچھانہیں سمجھتا۔

( ١٤٧٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ تُقِيفًا قَالَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ وَأَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ تُقِيفًا قَالَ عَبْد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ فَذُكُو مِثْلَهُ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني

## مُنالُهُ اللهُ الل

صحيح (الترمذي: ٣٩٤٢). قال شعيب، اسناده قوى].

(۱۳۷۵۸) حضرت جابر بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان قبیلہ تقیف کے لئے دعاء فر مائی کداے اللہ! قبیلہ تقیف کو ہدایت عطاء فرما۔

( ١٤٧٥٩) حَلَّقْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكُرِ بْنِ أَبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ الْفُورَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ الْفُورَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ وَفَقَلِيلُهُ حَرَامٌ [صححه أبن حبان (٣٨٨٠). قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٣٣٨٨) الترمذي: ١٨٦٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۵۹ ۱۳۷۵) حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آ ور ہو، اس کی تھوڑی مقدار مجمی حرام ہے۔

( ١٤٧٦٠ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قِرَاءَةً حَدَّثِنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَّةِ ذَاتٍ الرِّفَاعِ فَأُصِيبَتُ امْرَأَةٌ مِنُ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِلًا وَجَاءَ زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتَّى يُهُرِيقَ دَمَّا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَتُبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكُلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَكُونُوا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ وَكَانُوا نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنُ الْوَادِى فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ ٱكْفِيكَهُ أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ قَالَ اكْفِينِي أَوَّلَهُ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةُ الْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهُمِ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ عَادَ لَهُ بِثَالِثٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ فَقَالَ اجْلِسُ فَقَلْ أُوتِيتَ فَوَثَبَ فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنْ قَلْ نَذَرُوا بِهِ فَهَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا ٱهْبَيْتَنِي قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةٍ ٱقْرَوُهَا فَلَمْ أُحِبَّ ٱنْ ٱقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا فَلَمَّا تَابَعَ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَأُرِيتُكَ وَايْمُ اللَّهِ لَوُلَا أَنْ أُضَيِّعُ ثَغُرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِهِ لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا [صححه ابن خزيمة (٣٦)، وابن حبان (١٠٩٦)، وألحاكم (١/٦٥١). قال الألباني: حسن (ابو اداود، ١٩٨). قأل شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٤٩٢٦].

# 

(۲۰ ۱۳۷) حضرت جابر ظائف مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی الیا کے ساتھ غزوہ زات الرقاع کے سلسلے میں نکلے، اس غزوے میں مشرکین کی ایک عورت بھی ماری گئی، جب نبی علیا والیس روانہ ہوئے تو اس عورت کا خاوند والیس آیا، اس نے اپنی بیوی کومرا ہواد مکھ کرفتم کھائی کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اصحاب محمد تالیق میں خون نہ بہادے، یہ تم کھا کروہ نبی ملیا کے نشا نات قدم پر چاتا ہوانکل آیا۔

ادھرنی ملیٹانے ایک منزل پر پہنچ کر پڑاؤ کیا اور فر مایا آج رات کون پہرہ دے گا؟ اس پر ایک مہاجر اور ایک انساری نے اپنے آپ کو پیش کیا ، اور کہنے لئے یارسول الله مگالی آئے ہم کریں گے، نبی علیٹانے فر مایا پھراپیا کرو کہ اس گھاٹی کے دہانے پر جا کر پہرہ داری کرو، کیونکہ وہ لوگ ایک گھاٹی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جب وہ دونوں وہاں پنچے تو انساری نے مہاجر سے پوچھا کہ تہمیں رات کا کون ساحصہ پندہ جس میں میں تہاری طرف سے کفایت کروں، پہلایا آخری؟ اس نے کہا پہلے جھے میں تم ہاری کرلو، دوسرے جھے میں میں کرلوں گا۔

چنا نچرمہا جر لیٹ کرسوگیا اور انصاری کھڑا ہوکر نماز پڑھنے لگا، ادھروہ مشرک آپہنچا، جب اس نے دور سے ایک آوی کا بہولی دیکھا تو سمجھ گیا کہ بیلوگوں کا پہرہ دار ہے، چنا نچیاس نے دور ہی سے تاک کراہے تیر بارا، اور اس کے جسم میں اتار دیا، انصاری نے تھنج کراسے نکالا اور اسے پھینک کرخود ثابت قدمی کے ساتھ نماز پڑھتار ہا، مشرک نے دوسرا تیر مارا اور وہ بھی اس کے جسم میں اتار دیا، انصاری نے تھنج کراسے نکالا اور اسے پھینک کرخود ثابت قدمی کے ساتھ نماز پڑھتار ہا، مشرک نے تیسرا تیر مارا اور وہ بھی اس کے جسم میں اتار دیا، انصاری نے تھنج کراسے نکالا اور اسے پھینک کرخودرکوع سجدہ کیا اور اپنے ساتھی کو بیدار کیا، اس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور خودکودکر چھلا تگ لگائی، جب اس مشرک نے ان دونوں کودیکھا تو سمجھ گیا کہلوگوں کو اس کا پہنچ پٹل گیا ہے، اس لئے وہ بھاگ گیا۔

پھرمہا جرنے انصاری کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر تعجب سے سجان اللہ کہا کہ جھے جگایا کیوں نہیں؟ انصاری نے جواب دیا کہ بیس ایک سورت پڑھ رہا تھا، بیس نے اسے پورا کیے بغیر نمازختم کرنا اچھا نہیں سمجھا، کیکن جب میں نے دیکھا کہ اس نے جواب دیا کہ بیس ایک سورت پڑھ رہا تھا، بیس نے رکوع کر لیا اور تہیں دکھا دیا، بخدا! اگر پہرہ داری ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا جس پر نبی بلیلیا نے مجھے مامور فر مایا تھا تو اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے میری جان ختم ہوتی۔

(١٤٧٦١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمُشِى فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَوْجِهِ [راجع: ١٦٤٤].

(۱۳۷۱) حضرت جابر نطانی سے مروی ہے کہ بی طالیہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان باکلیں ہاتھ سے کھائے ، یا ایک جوتی پہن کر چلے ، یا ایک کپڑے میں اپنا جسم لیٹے یا اس طرح گوٹ مارکر بیٹھے کہ اس کی شرمگا ہ نظر آتی ہو۔

## المنا احداث بل مينيا مترجم كي الما كي الما كي المنا كي ال

(۱٤٧٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ هَاشِمِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عُنْبَةَ بُنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اللهِ بُنَ عُنْبَةَ بُنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحُلِفُ أَحَدٌ عَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحُلِفُ أَحَدٌ عَلَى السَّامِ يَعْدَبُهُ مِنْ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحُلِفُ أَحَدٌ عَلَى اللهِ مَا مَعْدَدُهُ مِنْ النَّارِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٤ ٣٢٢) ابن ماحة: ٢٣٢٥)، وابن حبان مناده قوى].

(۱۲۷ ۱۲۷) حضرت جابر رہائی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جوشخص میر بے منبر پر جھوٹی قسم کھائے ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔

(۱۶۷۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَأَبُو سَعِيدِ يَغْنِى مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ الْمَغْنَى وَهَذَا لَفُظُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الْمَوَالِ الْمَدَنِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمُ بِالْأَمْرِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةِ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمُ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيطَةِ ثُمَّ لِيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَفُدرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَلْيَرِ الْقَرِيطَةِ ثُمْ وَلَا أَغُلِمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ وَلَا أَغُلِمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ مَا اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَوَّا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَافُدُرهُ لِى وَيَسِّرُهُ ثُمَّ يَعْلَمُ مَوْلًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَافُدُرهُ لِى وَيَسِّرُهُ ثُمَّ وَاصُرِفُهُ عَنِى اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ شَوَّا لِى فِي دِينِي وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَافُدُرهُ لِى وَيَسِّرُ لِى وَاللَّهُمْ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هُوا لِى فِي وَمَالِهُ مَ وَالْ لَهُ سَعِيدٍ وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَافُدُرهُ لِى وَيَسِّرُ لِى وَاللَّهُمْ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَوَّا لِى فِي دِينِي وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَافُدُرهُ لِى وَيَسِّرُ لِى وَبَارِكُ لِى فَيهِ اللَّهُمْ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَوَّا لِى فِي دِينِي وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَاصُوفُنِي عَنْهُ وَاصُرِفُهُ عَنِى وَاقُدُر لِى الْخَيْرَ حَيْثَ كَانَ ثُمَّ وَعَيْنِى بِهِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى فَاصُوفُنِي عَنْهُ وَاصُوفُهُ عَنِى وَاقُدُر لِى الْمُعَلِي وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِلَى الْمُعَلِي وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمَعَلَى وَالْمَا

اے اللہ! اگر آپ جانتے ہیں کہ بیکام (یہاں اپنے کام کانام لے) میرے لیے دین ،معیشت اور انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے تو اے میرے لیے مقدر فرمائے ، اسے میرے لیے آسان فرمائے اور مبارک فرمائے اور اگر آپ جانتے ہیں کہ بیکام میرے لیے دین ،معیشت اور انجام کار کے اعتبار سے براہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیرد ہجئے اور میرے لیے خیر مقدر فرماد ہجئے خواہ کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کرد ہجئے۔

## مُناهُ امْرِينَ بل يَعْدِينَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ١٤٧٦٤) قَالَ أَبُو عَبُدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه مَنْصُورٌ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [راحع: ١٤٧٦٣].

(۱۴۷ ۱۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(١٤٧٦٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِى فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى قَوْمًا مِنْ الْأَنْصَارِ يَعُودُ مَرِيضًا فَاسْتَقَاهُمْ وَجَدُولٌ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى قَوْمًا مِنْ الْأَنْصَارِ يَعُودُ مَرِيضًا فَاسْتَقَاهُمْ وَجَدُولٌ قَوْمًا مِنْ الْأَنْصَارِيِّ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ مَا عَقَدْ بَاتَ فِي شَنِّ وَإِلَّا كَرَعْنَا [راحع: ٢٥٥٣].

(162 10) حفرت جابر ڈٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا کسی انصاری کے گھر اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اس کے قریب ہی ایک چھوٹی نالی بہدرہی تھی ، نبی علیا نے ان سے پینے کے لئے پانی منگواتے ہوئے فر مایا اگر تمہارے پاس اس برتن میں رات کا بچا ہوا پانی موجود ہے تو ٹھیک ، ورنہ ہم مندلگا کرنی لینتے ہیں۔

(١٤٧٦٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَابِرِ نَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَعِنْ الْمَعْرُوفِ آنُ تَلْقَى آخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَآنُ تُلَقَى آخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَآنُ تَلُقَى آخَاكَ إِلَيْهِ وَصَحَهُ السَحَارِي (٢٠٢١) وابن حبان (٣٣٧٩) والحاكم (٢٠٠٥) [انظر: ٩٣٨] تُفُوعَ مِنْ ذَلُوكَ فِي إِنَائِهِ [صححه السحاري (٢٠٢١) وابن حبان (٣٣٧٩) والحاكم (٢٠٠٥) [انظر: ٩٣٨] تُفُوعَ مِنْ ذَلُوكَ فِي إِنَائِهِ [صححه السحاري (٢٠٢١) وابن حبان (٣٣٧٩) والحاكم (٢٠٤٦) حضرت جابر اللهُويَّ مَعْرُولُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ وَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ مُعْرُولُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ وَاللّهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْ وَلّهُ وَلِلْلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ وَلّهُ وَلّ

(١٤٧٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بُنِ جَابِرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلِّهَا [راجع: ١٤٣٥٣]

(۱۳۷۷) حضرت جابر ٹائٹنٹ مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ماور مضان کے روز ہے رکھنے کے بعد ماوشوال کے چیدروز ہے دکھانے ہے جیسے اس نے پوراسال روز سے رکھے۔

( ١٤٧٦٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُّ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُشْرِكُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

(۱۸۷ ۱۸۷) حضرت جابر تلگفتا سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشا و فرمایا دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم ہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک تھم ہراتا ہوتو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

## هي مُنالاً احَدِّن بَل يُنظِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ احْدِين اللهُ اللهُ

( ١٤٧٦٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُجَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللهِ عَنْ مُجَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزَّبَيْرُ [انظر: ٩٩٨ ].

(۲۹ کا ۱۴۷) حضرت جابر بھالٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا تھا اور میرے حواری زبیر ہیں۔

( .١٤٧٧) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَكَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا فَإِذَا حَضَرَهُ أَقَامَ حَتَّى يَنُسَلِخَ [راحع: ٤٦٣٧].

(+244) حضرت جابر والنفو مروى ہے كہ نى عليا اشرحم ميں جها دنييں فرماتے تصالاً يه كه دوسروں كى طرف سے جنگ مسلط كردى جائے ، ورنہ جب اشرحم شروع موتے تو آپ مال النفاظ ان كے تم مونے تك رك جاتے۔

(١٤٧٧١) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ [صححه مسلم (٢٥١٥)]. [انظر: ١٧٩١].

(۱۵۷۱) حضرت جابر رہ النظامی سے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قبیلۂ غفار کی اللہ بخشش فر مائے اور قبیلۂ اسلم کوسلامتی عطاء فر مائے۔

( ١٤٧٧٢) حَلَّتَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ [راحع: ٢٤٦٤]

(۱۳۷۷) حضرت جابر دلی تی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا دلوں کی سختی اورظلم و جفا مشرقی لوگوں میں ہوتا ہے اور ایمان اور اہل جاز میں ہے۔

(١٤٧٧٣) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ٱلْحَبَرَهُ ٱللَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَذَرَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَذَرَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَذَرَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَذَرَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَذَرَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا

(۱۲۷۷۳) حضرت جابر والنظام حضرت عمر والنظاك حوالے سے نبی علیہ کابیدار شاد نقل كرتے ہیں كد بیں برزرہ حرب سے يبودو نصار کی کو نكال كرر ہوں گااوراس میں مسلمان كے علاوہ كى كونہ چھوڑوں گا۔

( ١٤٧٧٤) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُونِى عَنْ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ يَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ [راجع: ٥٠٥٥].

### هي مُنالاً احَدُرَى بَل يُنظِيرِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۱۳۷۷) حفرت جابر ولائٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں حالانکہ اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، البتہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج جو شخص زندہ ہے، سوسال نہیں گذرنے یا کیں گے کہ وہ زندہ رہے۔

(١٤٧٧٥) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنَسِيُّ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنَسِيُّ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ عَمْيَرَ وَمِنْهُمْ الدَّجَالُ وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِنْنَةً قَالَ جَابِرٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِي يَقُولُ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا صَاحِبُ حِمْيرَ وَمِنْهُمْ الدَّجَالُ وَهُو أَعْظَمُهُمْ فِنْنَةً قَالَ جَابِرٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِي يَقُولُ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا صَاحِبُ حَمْيرَ وَمِنْهُمُ الدَّجَالُ وَهُو أَعْظَمُهُمْ فِنْنَةً قَالَ جَابِرٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِي يَقُولُ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا صَاحِبُ عَمْيرَ وَمِنْهُمُ الدَّجَالُ وَهُو أَعْظَمُهُمْ فِنْنَةً قَالَ جَابِرٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِي يَقُولُ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا وَمَعْرَدَ عَلَى عَلَيْهِ وَمَعْرَدَ عَلَى مَا مِن عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْرَدُ وَمُعْرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْرَالًا مِولًا جَلِيلُ اللَّهُ وَسُولَ عَلَيْهِ وَمُعْرَالًا مِولًا جَلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمُ اللَّهُ مَا لَمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَالِهُ مَا عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ فَعَلَالُ مَا عَلَالُ مَعْلَى الْحَلِيلُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّه

( ١٤٧٧٦) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِذَا لَمْ تَرَوْنِى فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ قَدْرَ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِقِرَبِ وَآنِيَةٍ فَكَا يَطُعَمُونَ مِنْهُ شَيْئًا

(۱۷۷۷) حضرت جابر رہائی ہے مروی ہے کہ انہوں نے بی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں تمہارے آگے تمہاراا نظار کروں گا ،اگرتم مجھے دیکی نہ سکوتو میں حوض کوثر پر ہوں گا ، جو کہ ایلہ سے مکہ مرمہ تک کی درمیانی مسافت کا حوض ہوگا ،اورعنقریب کئی مردو عورت مشکیزے اور برتن لے کرآئیں گے لیکن اس میں سے بچھ بھی نہ نی سکیس گے۔

( ١٤٧٧) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُفَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ بِنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ آمِيرٌ لِيُكُرِمَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ [صححه مسلم فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ بِنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ آمِيرٌ لِيُكُرِمَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ [صححه مسلم فيقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ بِنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ آمِيرٌ لِيُكُرِمَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ [صححه مسلم ١٥٦]. [انظر: ١٥١٩].

(۱۳۷۷) حضرت جابر ٹاٹٹڑ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر قال کرتا رہے گا اور فالب رہاں تک کہ حضرت عیسی علیہ نازل ہوجا کیں گے تو ان کا امیر عرض کرے گا کہ آ پ آ گے بڑھ کرنماز پڑھا ہے کیکن وہ جواب دیں گے نہیں ،تم میں ہے بعض ،بعض پرامیر ہیں ،تا کہ اللہ اس امت گا اعزاز فرما سکے۔

( ١٤٧٧٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ الْوُرُودِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ فَوْقَ النَّاسِ فَيُدْعَى بِالْأُمَمِ وَبِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتُ

هي مُنالًا اَخْرُن بُل يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تَعْبُدُ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا عَنَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيَقُولُونَ نَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَضْحَكُ وَيُعْطِى كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ مَنْ شَاءَ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو آوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَو لَيْلَةَ الْبَدُرِ يَأْخُدُونَ مَنْ شَاءَ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو آوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَو لَيْلَةَ الْبَدُرِ مَنْ شَاءَ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو آوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَو لَيْلَةَ الْبَدُرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَاضُوا لِنَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ ذَلِكَ حَتَى تَحِلَّ الشَّفَاعَةُ فَيَشَفَعُونَ مَنْ الْفَا لَا يُحَاسَبُونَ ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمُ كَاضُوا لِنَجْمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ ذَلِكَ حَتَى تَحِلَّ الشَّفَاعَةُ فَيَشَفَعُونَ حَتَى يَخُرُجَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِمَّنْ فِي قَلْبِهِ مِيزَانُ شَعِيرَةٍ فَيُجْعَلَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ الْمُالِ وَيَذَهُمُ حَرَقُهُمْ ثُمَّ يَسُأَلُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ حَتَّى يَخُونَ اللَّهُ مِنْ الْمَاءِ حَتَى يَنْبُعُونَ لَكُولُ لَكُولُولُ وَلَوْمُ مَنْ الْمَاءِ وَعَشَرَةً آمُثَالِهَا [صححه مسلم (١٩١)]. [انظ ١٨١٤] وعَشَرَة آمُثَالِهَا [صححه مسلم (١٩١)]. [انظ ١٨١٤]

(۱۷۵۷۸) ابوالز پیر میشند نے فرخطرت جابر طالنتے ہے '' ورود' کے متعلق سوال کیا ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا ہو یہ فرماتے ہوئے ساہ جیا مت کے دن ہم تمام لوگوں سے او پر ایک ٹیلے پر ہوں گے ، درجہ بدرجہ تمام امتوں اوران کے بتوں کو بلایا جائے گا ، پھر ہمارا پر وردگار ہمارے پاس آ کر پوچھے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اپنے پر وردگار کا انتظار کر رہے ہیں ، وہ کہے گا کہ میں ہی تمہارا رہ ہوں ، لوگ کہیں گے کہ ہم اسے دیکھنے تک یہیں ہیں ، چنا نچہ پر وردگار کا انتظار کر رہے ہیں ، وہ کہے گا کہ میں ہی تمہارا رہ ہوں ، لوگ کہیں گے کہ ہم اسے دیکھنے تک یہیں ہیں ، چنا نچہ پر وردگاران کے سامنے اپنی ایک بی ظاہر فرمائے گا جس میں وہ مسکرا رہا ہوگا اور ہر انسان کوخواہ منافق ہویا پکا مؤمن ، ایک نور دیا جائے گا پھر اس پر اندھر اچھا جائے گا ، پھر مسلمانوں کے ساتھ منافق بھی چیچے ہی مسراط پر چڑھیں گے جس میں کا نیخ دیا جائے گا پھر اس پر اندھر اچھا جائے گا ، پھر مسلمانوں کے ساتھ منافق بھی چیچے ہی صراط پر چڑھیں گے جس میں کا نیخ اور جینے والی چیزیں ہوں گی ، جولوگوں کو اچک لیس گی ، اس کے بعد منافقین کا نور بچھ جائے گا اور مسلمان اس بل صراط سے نجات یا جائیں گے۔

نجات پانے والے مسلمانوں کا پہلا گروہ اپنے چہروں میں چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، یہ لوگ ستر ہزار ہوں گے اور ان کا کوئی حساب نہ ہوگا، ورسرے نمبر پرنجات پانے والے اس ستار ہے کی ماند ہوں گے جوآسان میں سب سے زیادہ روش ہوں، چر درجہ بدرجہ، یہاں تک کہ شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، اور لوگ سفارش کریں گے جس کی بناء پر ہروہ شخص جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور اسے سمی جنت میں لے جایا جائے گا، اور اہل جنت اس پر پانی بہانے گئیں گے جی کہ دوہ اس طرح اگ آئے ہیں، وی اور اس میں خودرو پود ہے اگ آئے ہیں، اور ان کے جسم کی جلن دور ہوجائے گی، چراللہ ان سے بی چھے گا اور انہیں دنیا اور اس سے دس گنا زیادہ عطاء فرمائے گا۔

( ١٤٧٧٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي النَّابَيْرِ اللَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ فَتَّانِي الْقَبْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ وَتَوَلَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قَبُورَهَا فَإِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ قَبُرَهُ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَ مَلَكُ شَدِيدُ الانْتِهَارِ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ أَقُولُ إِنَّهُ

رَسُولُ اللَّهِ وَعَبْدُهُ فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ الَّذِى كَانَ فِى النَّارِ قَدْ أَنْجَاكَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْعَدِكَ اللَّذِى تَرَى مِنْ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا كِلَاهُمَا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ دَعُونِى أَبُشَرُ أَهْلِى فَيُقَالُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ أَهْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ فِى الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ مَكَانَهُ مَنْ النَّارِ قَالَ جَابِرٌ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ فِى الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ [احرحه عبدالرزاق (٢٧٤٤) قال شعيب: صحيح، واسناده ضعيف إلى المُؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ [احرحه عبدالرزاق (٢٧٤٤) قال شعيب: صحيح، واسناده ضعيف إ

اورا گرمردہ منافق ہوتو جب اس کے اہل خانہ پیٹے پھیر کر چلے جاتے ہیں تواہے بٹھادیا جاتا ہے اوراس سے پوچھا جاتا ہے کہ آم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جھے کچھ پہتنہیں، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہد دیتا تھا، اے کہا جاتا ہے کہ تو کہتے تھے میں تیرا یے ٹھانہ تھا نہ تھا انہ تھا، جواب اللہ نے بدل کرجہنم میں تیرا یے ٹھانہ مقرر کر دیا ہے۔

حضرت جابر ولا تُمَّ كہتے ہیں كہ میں نے نبی الیّا كو يہ فرماتے ہوئے ساہے كہ قبر میں ہر مخص كواسی حال پراٹھا یا جائے گا جس پر دہ مراہو، مومن اینے ایمان پراور منافق اینے نفاق پراٹھا یا جائے گا۔

( ١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ الْجِنَازَةِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةٍ مَرَّتُ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى تَوَارَتُ [راجع: ١٩٤١]

(۱۲۷۸۰) ابوالزبیر مینید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر اللفؤے جنازے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیک کے قریب سے ایک جنازہ گذرا تو آپ کالفیڈ اور صحابہ اندائی کھڑے ہوگئے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوگیا۔

( ١٤٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

### هي مُناهَ امَيْنِ فِيلِ يَهِي مِنْ اللهِ اللهِ

أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَبِعُنِي مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الْقَيَامَةِ رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الشَّطُرَ [انظر: ١٨٠٠].

(۱۳۷۸) حضرت جابر مظالفت مروی ہے کہ انہوں نے نبی نالیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے میری امتی تمام اہل جنت کا ایک رائع ہوں گے، اس پر ہم نے نعر و تکبیر بلند کیا، پھر فر مایا مجھے امید ہے کہ وہ تمام لوگوں کا ایک ثلث ہوں گے، اس پر ہم نے دوبارہ نعر و تکبیر بلند کیا، پھر فر مایا مجھے امید ہے کہ وہ تمام لوگوں کا ایک نصف ہوں گے۔

(١٤٧٨٢) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَمُرَضُ مُوْمِنٌ وَلَا مُوْمِنَةٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْتَتَهُ.

(۱۲۷۸۲) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے جومؤمن مرد وعورت اور جو مسلمان مردوعورت بیار ہوتا ہے، اللہ اس کے گنا ہوں کومعاف فرمادیتا ہے۔

( ۱٤٧٨٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا غِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكُتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ قَالَ فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ حَتَّى رَفَضَهَا غِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكُتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ قَالَ فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ حَتَّى رَفَضَهَا غِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكُتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ قَالَ فَخَالَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ حَتَّى رَفَضَهَا (١٣٧٨٣) حَفرت جابر اللَّيُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعُولَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلَا عَنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَوْتِهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ فِيهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَقَلُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَلَاقِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ١٤٧٨٤) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا أَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُرِيقَ دَمُهُ فَقَالَ جَابِرٌ نَعَمْ [انظر: ٢٨٠].

(۱۳۷۸) ابواً لزبیر مینید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر ڈاٹنڈ سے پوچھا کیا نبی ملیسے نے فرمایا ہے سب سے افضل جہاداس شخص کا ہے جس کے گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اوراس کا اپناخون بہہ جائے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!۔

( ١٤٧٨٥) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَالُ الْمُعْلَىٰ حَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشَّفْلَى [راحع: ١٣٥٨]. أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشَّفْلَى [راحع: ١٣٥٨]. (١٣٤٨٥) حضر ف جابر رَلَّ الْمُعَلَىٰ عَرَى عَلِيهِ وَمِعْ مِن اللَّهِ وَمَعَلَى مَعْ وَمَعَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعَلَى وَمِعْ مَن اللَّهُ مَن مِول ، اور او پر والا باتھ نِن جو يَحْم الدارى ركه كريو، اور صدقات مِن آغاز ان لوگوں سے كيا كرو جوتهارى ذمه دارى مِن بول ، اور او پر والا باتھ نِنچ والے باتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

( ١٤٧٨٦) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### ﴿ مُنلُهُ اعَنْدَنَ شَلِ مُنظِينًا مِنْ مَن اللهُ اعْدَانَ شَالِ مُنظِينًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ يُسَلِّمُ

(۱۳۷۸۲) ابوالزبیر میلید نے حضرت جابر اللفظاسے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی ملیلاً کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتو اسے جا ہے کہ سلام کرے؟

( ١٤٧٨٧) وَالْمُورُمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ قَالَ نَعَمُ [راحع: ٢٤٦٣١].

(١٣٤٨٤) اوريد كدمومن أيك آنت مين كها تابي؟ انهول في فرمايا بال!

( ١٤٧٨٨) قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرًا أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ذَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اللَّهِ حِينَ يَدُخُلُ وَحِينَ يَطْعَمُ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ هَاهُنَا وَإِنْ دَخَلَ فَلَمْ يَذُكُرُ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ أَذُرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ قَالَ نَعَمُ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ أَذُرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ مَطْعَمِهِ قَالَ أَذُرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ قَالَ نَعَمُ وَلا عَسَاءَ هَالَ أَذُرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ قَالَ نَعَمُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ مُطْعَمِهِ قَالَ أَذُرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ قَالَ نَعَمُ اللَّهِ عِنْدَ دُحُولِهِ قَالَ أَذُرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ قَالَ نَعَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ١٤٧٩) حَلَّثَنَا مُوسَى حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا ٱسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ جَابِرٌ لَمُ ٱسْمَعُهُ قَالَ جَابِرٌ وَٱخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ ٱنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ

(۹۰ کا) ابوالزیر مُنظهٔ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت جابر اللظائے ہو چھا کہ کیا آپ نے بی ملی اور فرماتے ہوئے سا ہے دواس کہ جس وقت کو کی شخص جوری کررہا ہوتا ہے، وہ اس کہ جس وقت کو کی شخص جوری کررہا ہوتا ہے، وہ اس وقت مؤمن نہیں رہتا ، البتہ حضرت ابن عمر ظائون نے جھے بتایا وقت مؤمن نہیں رہتا ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خودتو نبی ملیکا سے بیرحدیث نہیں نی ، البتہ حضرت ابن عمر ظائون نے جھے بتایا ہے کہ انہوں نے بیحدیث نبی ملیکا سے سے کہ انہوں نے بیحدیث نبی ملیکا سے م

## 

(١٤٧٩) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزُوةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَهَاجَتُ عَلَيْهِمُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدُنَا مُنَافِقًا عَظِيمَ النِّفَاقِ قَدْ مَاتَ [راحع: ١٤٧٣٢].

(۱۳۷۹) حضرت جابر ولا تقائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان صحابہ ولائی کسی جہا و میں شریک تھے، اچا تک تیز آندھی آئی، نبی طیف نے فرمایا بیدایک منافق کی موت کی علامت ہے، چنانچہ جب ہم مدینہ منورہ پنچے تو پتہ چلا کہ واقعی ایک بہت بڑا منافق مرگیا ہے۔

(١٤٧٩٢) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فُتِحَتُ حُنَيْنَ بَعَتَ سَرَايَا فَأَتُوا بِالْابِلِ وَالشَّاء فَقَسَمَهَا فِي قُرَيْشٍ قال فَوَجَدُنَا أَيُّهَا الْانْصَارُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَيَحَمُ عَنَا فَخَطَبَنَا فَقال أَلَا تَرْضَوْنَ أَنَّكُمْ أَعْطِيتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ لَوْ سَلَكَتْ انْنَاسُ وَادِياً وَاسَلَّمَ شِعْبًا لَا تَبُعْتُم شِعْبَكُمْ قالوا رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ

(۹۲) حضرت جابر ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے جب حنین میں فتے حاصل کر لی تو آپ مکاٹی ہے مختلف دستے روانہ فرمائے ، وہ اونٹ اور بکریاں لے کرآئے جنہیں نبی ملیا نے قریش میں تقسیم کردیا ، ہم انصار نے اس بات کواپنے دل میں محسوس کیا ، نبی ملیا کو پند چلا تو آپ ملیا ہے کہ تہمیں اللہ کے رسول مل جا کیں ؟ بخدا! اگر لوگ ایک داستے پر چل رہے ہوں اور تم دوسری گھاٹی میں ، تو میں تہماری گھاٹی کو اختیار کروں گا ، اس پروہ کہنے گے یارسول اللہ منا اللی تا ہم راضی ہیں ۔

(١٤٧٩٣) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الْعَقَبَةِ قَالَ شَهِدَهَا سَبْعُونَ فَوَافَقَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيَدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيَدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيَدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيَدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيكِدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيكِدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيكِدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيكِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِيكِهِ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَعَلَيْهِ وَسَلَقَالَ النَّامِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

(۱۳۷۹۳) ابوالز بیر مینید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈائٹؤے بیعت عقبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس موقع پرستر آ دمی شریک ہوئے تھے، نبی مالیشان کے پاس اس حال میں تشریف لائے تھے کہ حضرت عباس ڈاٹٹؤ نے ان کا ہاتھ تھا ماہوا تھا، نبی مالیشا نے فرمایا میں نے بیعت لے لی اور وعدہ دیدیا۔

( ١٤٧٩٤) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُوهَا أَوْ لَا تُعْمَرُ إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تُعْمَرُ وَقَا أَوْ لَا تُعْمَرُ إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تُعْمَرُ وَقَا أَوْ لَا تُعْمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْهَا ثُلَا يَعُودُونَ إِلَيْهَا أَبَدًا [تقدم في مسند عمر: ١٥١].

(۱۳۷ ۹۳) حصرت جابر ر الفئاس بحوالد حضرت عمر ر الفئامروي ب كدانهول في نبي اليلا كويفر مات بوع ساب كمعنقريب

## 

اہل مکہ وہاں ( مکہ ) سے نکل جائیں گے، پھر دوبارہ اسے آباد نہ کرسکیں گے یا بہت کم آباد کرسکیں گے، پھروہ آباد ہو کر بھر جائے گااور وہاں عمارتیں تغییر ہوجائیں گی، پھروہ اس سے نکلیں گے تو کبھی دوبارہ نہ آسکیں گے۔

( ١٤٧٩٥) خُلَّاتُنَا مُوسَى وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَسِيرَنَّ رَاكِبٌ فِي جَهَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ قُتَيْبَةُ فِي جَانِبِ الْمَدِينَةِ فَيَقُولَنَّ لَقَدُ كَانَ فِي هَذِهِ مَرَّةً حَاضِرٌ مِنْ الْمُدِينَةِ فَيَقُولَنَّ لَقَدُ كَانَ فِي هَذِهِ مَرَّةً حَاضِرٌ مِنْ الْمُدِينَةِ فَيَقُولَنَّ لَقَدُ كَانَ فِي هَذِهِ مَرَّةً حَاضِرٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ [راحع: ١٤٧٣٤].

(۱۴۷۹۵) حضرت جابر ٹٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا ایک وفت ایسا ضرور آئے گا جب ایک سوار وادی مدینہ کے ایک پہلو میں چل رہا ہوگا اور کیے گا کہ بھی یہاں بھی بہت سے مؤمن آ با دہوا کرتے تھے۔

( ١٤٧٩٦) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا انْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّنَيْرِ أَنَّ حَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالِ فَقَالَ قَيْنِي الْمَدِينَةَ [انظر ٢٠٥٣.٤]

(۱۳۷۹۲) حضرت جابر والنظام مروی ہے کہ میں نے نبی ملائلہ کو یے فرماتے ہوئے منا ہے کہ مدیدہ میں کس کے لئے قال کی نیت سے اسلحہ اٹھانا جائز اور حلال نہیں ہے۔

(۱٤٧٩٧) حَلَّثَنَا مُوسَى حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ اَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا وَأُخِبِرَ إِلَيْهِ رَاهِبٌ مِنُ الشَّامِ جُبَّةً مِنْ سُنُدُسٍ فَلَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا وَأُخِبِرَ بِوَفَٰدٍ يَأْتِيهِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكِنْ خُذُهَا يَا عُمَرُ فَقَالَ أَتَكُرَهُهَا وَآخُذُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تُوسِلٌ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبُ بِهَا مَالًا فَأَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تُرْسِلٌ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبُ بِهَا مَالًا فَأَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِى وَكَانَ قَدُ أَخْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصُحابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٥٥].

المنال) اَمَارُيْنَ بِل مِنظِينَ الْمُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ مِيثَرَةٍ قَالَ الْأُرْجُوانِ فَقَالَ جَابِرٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَرْكَبُهَا وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيُّ [راحع: ١٤٧٣٨].

(۱۳۷۹) ابوالزبیر میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رہائٹ کے کیاوے کے بارے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیا ان پر موارنہیں ہوتا، اور میں ایسی قبیص نہیں پہنتا جس کے کف ریشی ہوں، اور نہ ہی میں ریشی لباس پہنتا ہوں۔

(١٤٧٩٩) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ الْبَهْزِيَّةِ أُمُّ مَالِكِ كَانَتُ تُهُدِى فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا بَنُوهَا يَسْأَلُونَهَا عَنْ إِذَامٍ وَلَيْسَ عِنْدَهَا شَىٰءٌ فَعَمَّدَتُ إِلَى يَخْيِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْجَدَتُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا إِدَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْجَدَتُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا إِدَامَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْصَرْتِيهِ فَقَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهِ مَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا إِدَامَ بَيْهَا حَتَى عَصَرَتُهُ فَأَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْصَرْتِيهِ فَقَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهِ مَا زَالَ فَذَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْصَرْتِيهِ فَقَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهِ مَا زَالَ فَذَا لَهُ مُقِيمًا إِراحِهِ ١٤٧١٩ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْصَرْتِيهِ فَقَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهِ مَا زَالَ فَلَا لَا لَهُ مُقِيمًا إِراحِهِ ١٤٧١٩ لَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْصَرْتِيهِ فَقَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهِ مَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْصَرْتِيهِ فَقَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكُتِيهِ مَا زَالً

(۹۹ کا) حضرت جابر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ام مالک البہزید ایک بالٹی میں تھی رکھ کرنی طین کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتی تھی ، ایک دفعہ اس کے بچوں نے اس سے سالن ما نگا ، اس وقت اس کے پاس بچھنہ تھا ، وہ اٹھ کراس بالٹی کے پاس بٹی جس میں وہ نبی طین کو تھی ، دیکھا تو اس میں تھی موجود تھا ، چنا نچہ وہ اسے کافی عرصے تک اپ بچوں کے سالن کے طور پر استعال کرتی رہی حتی کہ ایک دن اس نے اسے نچوڑ لیا ، اور نبی طین کے پاس آ کر سارا واقعہ نایا ، نبی طین نے اس سے پوچھا کہ کہا تم نے اس نے کہا جی ہاں! نبی طین نے فر مایا اگرتم اسے یونبی رہنے دیتیں تو اس میں ہمیشہ تھی رہتا۔

( ١٤٨٠) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسُتَطُعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسُقِ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَامْرَ أَتُهُ وَوَصِيفٌ لَهُمْ حَتَّى كَالُوهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ تَكِيلُوهُ لَآكُلُتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ [راجع: ٢٧٦].

(۱۳۸۰۰) حضرت جابر ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی ملیلیا کی خدمت میں غلہ طلب کرنے کے لئے حاضر ہوا، نبی ملیلیا نے اسے نصف وسق بھو عطاء فرما دیئے ،اس کے بعدوہ آدمی ،اس کی بیوی اوران کا ایک بچیاس میں سے متعقل کھاتے رہے تی کہ ایک دن انہوں نے اسے ماپ لیا ، نبی علیلا نے فرمایا کہ اگرتم اسے نہ ماپنے تو تم اس میں سے نکال نکال کھاتے رہتے اور پہمارے ساتھ رہتا۔

( ١٤٨٠) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ بَنَّةَ الْجُهِنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ فِى الْمَسْجِدِ أَوْ فِى الْمَجْلِسِ يَسُلُّونَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ يَتَعَاطُوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوَ لَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا فَإِذَا سَلَلْتُمْ السَّيْفَ فَلْيَغْمِدُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ لِيُعْطِهِ كَذَلِكَ

## المستدرين المستد

(۱۰۸۱) حضرت جاہر ڈاٹٹ سے بحوالہ بنہ جہنی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کامبحد میں ایک جماعت پر گذر ہوا، جنہوں نے تلواریں سونت رکھی تھیں اور ایک دوسرے سے انہیں نیام میں ڈالے بغیر ہی تبادلہ کررہے تھے، نبی علیظ نے فرمایا جوابیا کرتا ہے، اس پراللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیا میں نے تمہیں ایسا کرنے سے تی سے منع نہیں کیا تھا؟ جبتم تلواریں سونے ہوئے ہوتو نیام میں ڈال کرایک دوسرے کودیا کرو۔

(۱۲۸۰۲) ابوالز بیر مینین کتے ہیں میں نے حضرت جابر ڈٹاٹٹٹ پوچھا کیا آپ نے نبی طابعہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، نماز میں ہی شار ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نے نماز عشاء کے لئے نبی طابعہ کا انتظار کیا ، نبی علیہ نہ آئے ، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ بیت گیا، پھر نبی علیہ تشریف لائے تو ہم نے نماز پڑھی ، پھر فرمایا بیٹھ جاؤاور ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھی اور سوگئے اور تم مسلسل نماز میں ہی رہے جتنی دیر تک تم نے نماز کا انتظار کیا۔

( ١٤٨٠٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ آخُبَرَنِي جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعُجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتُ فِي نَفْسِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى امْرَ أَتِهِ فَلْيُواقِعُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مِنْ نَفْسِهِ إِلَى امْرَ أَتِهِ فَلْيُواقِعُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مِنْ نَفْسِهِ [راحع: ١٤٥٩١].

#### هُ مُنالًا أَمُرُانَ بِلِي مِنْ مُنالًا أَمُرُانَ بِلِي مِنْ اللَّهِ مُنالًا أَمُرُانَ بِلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِ

گمان ہوتو اسے آخر میں ہی وتر پڑھنے چاہئیں ، کیونکہ رات کے آخری تھے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیہ افضل طریقہ ہے۔

- ( ١٤٨٠) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ
- (۰۵ ۱۳۸) حضرت جابر ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا روزانہ ہررات میں ایک الیمی گھڑی ضرور آتی ہے جواگر کسی بندۂ مسلم کوئل جائے تو وہ اس میں اللہ سے جود عائجھی کرے گا، وہ دعاء ضرور قبول ہوگی اور ایسا ہررات میں ہوتا ہے۔
- ( ١٤٨.٦) حَلَّثَنَا مُوسَى حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ نُعْمَانَ بْنَ قَوْقَلِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَآيُتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَآخُلَلْتُ الْحَلَالَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَفَادُخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا [صححه مسلم (٥١)]
- ولم ازد علی دلك شيئا افاد حل البعنه فال نعم ففال والله لا ازيد علی دلك شيئا [صححه مسلم (٥١)]

  (٢٥٠١) حفرت جابر الله تنظم مروى ب كرنعمان بن قو قل ني علينا كي خدمت بين حاضر بوئ اور كمنب لك يارسول الله! اگر مين حلال كوحلال اور حرام كوحرام محصول اور فرض نمازين پره ليا كرون، رمضان كروز ركوليا كرون، اس سے زائد پكه نه كرون تو كيا مين جنت بين وافل بوسكتا بون؟ ني علينا نے فر مايا بال! تو انہوں نے كہا بخدا مين اپن طرف سے اس ميں پكھ اضافه نه كرون گا۔
- ( ١٤٨.٧ ) حَلَّثْنَا مُوسَى حَدَّثْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ٱخْبَرَهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ٱشَدَّ النَّاسِ تَخْفِيفًا فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٢٧٨ ٤].
  - (۷۰۷) حضرت جاہر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ سب سے ملکی نماز نبی ملیٹیا کی ہوتی تھی۔
- ( ١٤٨.٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا هَلْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ نَعَمْ زَمَانَ غَزُونَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ
- (۱۳۸۰۸) ابوالزبیر میشهٔ کتب بین که بین که بین نے حضرت جابر دانشوں پوچھا کیا نبی ملیسانے نماز مغرب اور عشاء کوجمع کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! جس زمانے میں ہم نے بومصطلق سے جہاد کیا تھا۔
- (١٤٨.٩) حَدَّثُنَا مُوسَى حَدَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنُ التَّصْفِيقِ وَالتَّسْبِيحِ قَالَ جَابِرً سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّصُفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِى الصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ [راحع: ١٤٧٠] سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّصُفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ [راحع: ١٤٧٠] الوالزير بُيَنَةُ فَي حضرت جابر رُفَّيَّةُ التَّهُ الرَّصِفَيْنَ ' كامسَله بِوجِها توانهول في جواب ديا كه مِن في عليها كويفر مات موت نام كمنما في سَان الله كَهِ كَاصَمُ حُوانين ك ويفر مات موت نام كه نما في منان الله كَهِ كَاصَمُ حُوانين ك

#### هي مُنلهَا مَدُن بَل يَنَّةِ مِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ أَن الْمَالِيَةِ مِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ لئے ہے۔

( ١٤٨١) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ مِوارٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَكَانَتُ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ

(۱۳۸۱) حضرت جابر رہا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے نمازِ خوف کا حکم ناز کی ہونے سے قبل چھ مرتبہ جہاد کیا تھا، نمازِ خوف کا حکم ساتویں سال نازل ہوا تھا۔

( ١٤٨١ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنُ الْغُسُلِ قَالَ جَابِرٌ أَتَتُ ثَقِيفٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَقُلُ غَيْرَ ذَلِكَ

(۱۳۸۱) ابوالز بیر مینید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے عشل جنابت کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ تعبیلہ ثقیف کے لوگ نبی ملیفا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہے، تو آپ ہمیں عشل کے متعلق کیا تھم ویتے ہیں؟ آپ کا ایکا نے فر مایا کہ میں تو اپنے سر پرتین مرتبہ پانی ڈال لیتا ہوں، اس کے علاوہ پچھنیں فر مایا۔

( ١٤٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِزًا عَنْ الرَّجُلِ يُبَاشِرُ الرَّجُلَ فَقَالَ جَابِرٌ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

(۱۳۸۱) ابواکز ہیر مینایہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنا برہنہ جسم لگا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی ملینا نے اس سے ختی سے منع کیا ہے۔

( ١٤٨١٣ ) وَيِاسُنَادِهِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنُ الْمَرُ أَوْ تُبَاشِرُ الْمَرُ أَةَ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ (١٤٨١٣ ) ابوالزبير مُيَشَيَّ كَبَةِ بِين كه مِن فَرضت جابر اللَّيُّ سن بوچھا كه عورت دوسرى عورت كے ساتھ اپنا بر بهذه جم لگا عَنْ بهول نے فرمایا كه نبى علیَّه نے اس سے بھی تحق سے منع كيا ہے۔

( ١٤٨١٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنُ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ جَابِرٌ كُنَّا نُحَدَّثُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَشْرَبُ

(۱۳۸۱) ابوالزبیر می این کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے پوچھا کرایک آ دی روزہ رکھنا چاہتا ہے، ابھی اس کے باتھ میں برتن ہے کہ دہ پانی چئے، ادھراؤان کی آ واز آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی طیا ہے فرمایا سے پانی پی لینا چاہئے۔

( ١٤٨١٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ [انظر: ١٥٣٠٢].

### هي مُنلاً احَدُرُيْ بل يَنظِيهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۸۱۵) حضرت جابر رہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

( ١٤٨١٦) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدِي قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَغُرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا [راخع: ١٤٤٦٦].

(۱۲۸۱۷) حضرت جابر رہائی سے ابوالز بیر میں کے جانور پر سوار ہونے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مالی کا کو میری کو میری کو میری کو میری کو میری کو میری سوار ہو سکتے ہو، تا آ نکہ تہمیں کوئی ووسری سواری مل جائے۔

( ١٤٨١٧) حَلَّتُنَا مُوسَى حَلَّتُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ أَنْ نَصُومَهُ [راحع: ١٤٧١٨]

(۱۴۸۱) حضرت جابر شانفیزے مروی ہے کہ نبی علیقا نے ہمیں یوم عاشورہ کاروزہ رکھنے کا تھم دیا۔

( ١٤٨١٨) حَدَّثَنَا مُوسَى وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنُ النَّحْرِ فَقَالَ جَابِرٌ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظُنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ أَنْ يُعِيدَ نَحْرًا آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا وَطَلَّوا أَنْ يَعِيدَ نَحْرًا آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ أَنْ يُعِيدَ نَحْرًا آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرُوا

(۱۳۸۱۸) حضرت جابر ٹاٹٹئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے مدینہ منورہ میں ہمیں دس ذی المجہ کونماز پڑھائی، پچھلوگوں نے پہلے ہی قربانی کر کی ،اوروہ یہ سمجھے کہ شاید نبی علیہ قربانی کر پچے ہیں ، نبی علیہ کومعلوم ہواتو آپ منگائی نے تھم دیا کہ جس نے پہلے قربانی کرئی ہے ،وہ دوبارہ قربانی کرے اور یہ کہ نبی علیہ کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہ کیا کریں۔

( ١٤٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنُ الرَّجُلِ يُوَالِى مَوَالِى الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُمْ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنُ يُوَالِى مَوَالِى مَوَالِى رَجُل بِفَيْرِ إِذْنِهِ [راحع: ١٤٤٩].

(۱۲۸۱۹) ابوالز پیر کیالی کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت جابر ڈاٹھ سے پوچھا کہ اگرکوئی آ دی اپ آ قاکی اجازت کے بغیر کسی دوسرے سے عقد موالات کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ نے قبیلے کی ہرشاخ پر دیت کا حصہ اداکر نافرض قرار دیا ۔
اور یہ بات بھی تحریفر مادی کہ کی شخص کے لئے کسی مسلمان آ دمی کے غلام سے عقد موالات کرنا اس کی اجازت کے بغیر حلال نہیں۔
( ۱۶۸۲۰) حَدَّثَنَا مُوسَى وَحَسَنٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْلُ الْمُؤْمِنِ كُمثَلِ السَّنْبُلَةِ تَنِحِرُ مَنَّ فَوتَسْتَقِيمُ مَرَّةً وَمَثَلُ الْکَافِرِ مَثَلُ الْاَرْزِ لَا يَزَالُ مُسْتَقِيمًا حَتَّى يَخِرَّ مَرَّةً وَمَثَلُ الْکَافِرِ مَثَلُ الْاَرْزِ لَا يَزَالُ مُسْتَقِيمًا حَتَّى يَخِرَّ

# هي مُنالًا امَرُن بن بينيه مرتم كي حال المحارث المعارض المستَل بحابر ريواله

وَلَا يَشْعُرَ قَالَ حَسَنُ الْأَرْزَةِ [اظنر: ١٥٣١٦،١٥٢٢].

(۱۳۸۲۰) حضرت جابر اللَّيْنَ سے مروی ہے کہ نبی اللِّلانے ارشاد فر مایا مسلمان کی مثال گذم کے خوشے کی ہے جو بھی گوتا ہے اور بھی سنجلتا ہے، اور کا فرکی مثال چاول کی ہے جو بھیشہ تناہی رہتا ہے، یہاں تک کہ کر جاتا ہے اور اس پر بال نہیں آئے (یا اس پہتے بھی نہیں چاتا)

(١٤٨٢١) حَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَهْرِ قَالَ جَابِرًا عَنْ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَهْرِ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا خُسِفَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ خَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا خُسِفَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِى خُسُوفُ أَيِّهِمَا خُسِفَ [راحع: ٢٥٦٥].

(۱۳۸۲) ابوالزبیر میشهٔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دالی سے سورج اور چا ندگر ہن کے متعلق پوچھا، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیه کوئی ایسی چیز دیکھا کروتو اس وقت تک میں نے نبی علیه کوئی ایسی چیز دیکھا کروتو اس وقت تک نماز پڑھتے رہا کروجب تک کہن ختم ندہو جائے۔

(١٤٨٢٢) حَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنْ الْقَتِيلِ الَّذِي قُطِلَ فَأَذَّنَ فِيهِ سُحَيْمًا فَقَالَ جَابِرٌ اعْرُ الْقَتِيلِ الَّذِي قُطِلَ فَأَذَّنَ فِيهِ سُحَيْمًا أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ أَلَا لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَا أَعْلَمُهُ قُتِلَ أَحَدٌ [انظر: ١٤٨٢٣].

(۱۳۸۲۲) ابوالزبیر میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رہا تھا ہے۔ اس مقتول کے متعلق بو جھاجس کے تل ہونے کے بعد تھم نے منا دی کی تھی ، انہوں نے فرمایا کہ بی علیا نے تھیم کو تھم ویا کہ لوگوں میں منا دی کرویں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو مؤمن ہو۔

( ١٤٨٢٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ سَالْتُ جَابِرًا عَنْ الْقَبِيلِ الَّذِي قَبِلُ فَأَذَنَ فِيهِ سُحَيْمٌ قَالَ كُنَّا بِحُنَيْنِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحَيْمًا أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ قُبِلَ أَحَدٌ قَالَ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَتَلَ أَحَدًّا [راجع: ١٤٨٢٢]

(۱۲۸۲۳) ابوالز بیر رکھنٹ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ٹاٹٹؤ سے اس مقتول کے متعلق پوچھا جس کے تق ہونے کے بعد تجیم نے مناوی کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ نی مالیات تھیم کو تھم دیا کہ لوگوں میں مناوی کرویں کے جنت میں صرف وہ تی شخص واخل ہوگا جومومن ہوں

( ١٤٨٢٤) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا أَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّيْرَةِ وَالْعَدُوكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّيْرَةِ وَالْعَدُوكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّيْرَةِ وَالْعَدُوكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

(١٣٨٢٣) حفرت جابر ولي المنظر على الله المنظر المنظر

# هي مُنالًا اَمُرُن بَالِ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

کی گردن میں انکا ہوا ہوگا۔

(١٤٨٢٥) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمُ الْحَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحُدُكُمُ الْحَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَوْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَازِ سَوَاءً [راحع: ٢٩٢١١ ١٩٢] أَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ وَصَلُّوا عَلَى الْمُسَيِّ آرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَازِ سَوَاءً [راحع: ٢٩٢١ ٤١٩] [ ١٤٦٧٢١ و المُحَقَّلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُولِينَ وَمَا يَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْرَاتِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْرَاتِ فِي اللَّهُ إِنْ وَالنَّهَازِ سَوَاءً [راحع: ٢٩٢١] [ المُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَاتِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ الْمُعْرَاتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْرَاتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَاتِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَاتِ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِقُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَالُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعْمَالُولُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَلُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعْمِلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُكُمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِلُولُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَ

اور پیکه اینے مُر دول پر''خواه دن جو بارات'' چارتکبیرات پڑھا کرو۔

( ١٤٨٢٦) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَوْرِ وَهُوَ الْقِطُّ [راجع: ٢٤٤٦٤].

(۱۳۸۲) حضرت جابر الثاثیّات مروی ہے کہ نبی مالیّا نے بلی کی قیمت استعال کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٤٨٢٧) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ [صححه البخارى (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٤٦٦)، وابن حبان (٧٠٢٩)، والحاكم (٢٠٧/٣)]. [راجع: ١٤٢٠٠].

(۱۳۸۲۷) حضرت جایر ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ ڈٹاٹنؤ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور نبی علیّها فرمارہ ہے کہ اس پر رخمٰن کاع ش بھی بل گیا۔

(١٤٨٢٨) حَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّظُونَ وَلَا يَبُولُونَ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ رَشُحَ كَرَشْحِ الْمِسْكِ فَيُلْهَمُونَ النَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسَ [صححه مسلم (٢٨٣٥) [انظر: ١٥١٨٣].

(۱۲۸۲۸) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ٹبی ملیشانے ارشادفر مایا جنت میں اہل جنت کھا ئیں پئیں گے،لیکن پاخانہ پیشاب کریں گےاور نہ ہی ناک صاف کریں گے یاتھوک چھینکیس گے،ان کا کھانا ایک ڈ کارسے ہضم ہو جائے گا اوران کا پسینہ مثک کی مہک کی طرح ہوگا اور وہ اس طرح تنبیج وتحمید کرتے ہوں گے جیسے بے اختیار سانس لیتے ہیں۔

( ١٤٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ يُونُسُ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى وَهُوَ مُسْتَلُقٍ عَلَى ظَهْرِهِ [راحع: ١٢٤١٦.

(۱۲۸۲۹) حضرت جابر و النظام مروی ہے کہ نی ملیکانے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی ایک کپڑے میں اپناجسم کیلئے اور نہ ہی گوٹ مار کر بیٹھے یا اس طرح چت لیٹے کہ ایک ٹا نگ دوسری پررکھی ہو۔

## 

( ١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدًا لِلَّهِ أَنَّ عَبْدًا لِلَّهِ أَنَّ عَبْدًا لِلَّهِ مَلَّمَ يَشْتَكِى حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ [راحع: ٣٨ ٥ ٢].

(۱۳۸۳۰) حضرت جابر دفائلۂ سے مروی ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ دفائلۂ کا ایک غلام اپنے آقا کی شکایت لے کرنبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللّٰہ مَا لَیْشِیَا اِ حاطب ضرور جہنم میں داخل ہوگا، نبی علیشانے فرمایا تم غلط کہتے ہو، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ غزوہ بدروحد بیسیمیں شریک تھے۔

(١٤٨٢١) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَلَمْ يَشُعُرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُويدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغِنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَلْدَيْنِ أَسُودَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعُ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلُهُ أَعَبْدٌ هُو [صححه سملم (٢٠٢١)، وابن حان (٥٥٥٠)] وانظر: ٢٠٤١، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠].

(۱۲۸۳۱) حضرت جابر بن النظام مروى بكرايك فلام آيا اور في عليها عبرت بربيت كراى، في عليها كو پي نيس ها كديفلام به است على اس كا آقا است النش كرتا بوا آگيا، في عليها نفر مايا است مير بها ته في دو، اور دوسياه فام فلام دركراس خريدليا، اس كه بعد في عليه النه كه كهيل وه فلام و نهي سه؟ خريدليا، اس كه بعد في عليه النه كهيل وه فلام تونيس به؟ المنه في من خير النه في المنه وه فلام حدّ في المنه في الله عليه وَسَلّم بالنّارِ فالنَفَخَتُ يَدُهُ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم بالنّارِ فالنَفَخَتُ يَدُهُ فَحَسَمَهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم بالنّارِ فالنَفَخَتُ يَدُهُ فَحَسَمَهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم بالنّارِ فالنَفَخَتُ يَدُهُ فَحَسَمَهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم بالنّارِ فالنَفَخَتُ يَدُهُ فَحَسَمَهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم بالنّارِ فالنَفَخَتُ يَدُهُ فَحَسَمَهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم بالنّارِ فاللّه مَا فَعَر فَعُولُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم بالنّارِ فاللّه مَا فَعَر وَقُولُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه مَا فَعَر وَلَا اللّهُ عَلَيْه وَسُلّم أَنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم أَنْ وَسُلُم وَيُسْتَحْيَ نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيّهُمْ لِيسْتَعِينَ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم أَصَبْتَ حُكْمَ اللّهِ فِيهِمْ وَكَانُوا آرْبُعَ مِاثَةٍ فَلَمّا فَرْعَ مِنْ قَيْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقَهُ فَمَاتَ [صحم مسلم وسَلّم أَصُرُتُ حُكْمَ اللّه فِيهِمْ وَكَانُوا آرْبُعَ مِاثَةٍ فَلَمّا فَرْعَ مِنْ قَيْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقَهُ فَمَاتَ [صحم مسلم وسَلّم أَصَرُ وابن حبان (۱۲۸۶)]. [انظر: ۲۱ ۲۰ ۱۵].

(۱۲۸۳۲) حضرت جابر رہ النہ سے مروی ہے کہ غزوہ احزاب میں حضرت سعد بن معافہ رہ النہ کے بازوکی رگ میں ایک تیمرلگ گیا، نبی الیکا نے انہیں اپنے دست مبارک سے چوڑے پھل کے تیر سے اسے داغا، وہ سوج گیا تو نبی الیکا نے دوبارہ داغ دیا، تین مرتبہ اس طرح ہوااوران کا خون بہنے لگا، یہ دیکھ کرانہوں نے دعاء کی کہ اے اللہ! میری روح اس وقت تک قبض نہ فرمانا جب تک بنوقر بظلہ کے حوالے سے میری آئکھیں ٹھنڈی نہ ہوجائیں، چنانچہ ان کا خون رک گیا اور ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا، حتیٰ کہ بنو

## هي مُنالاً احَدِينَ بِي مِينَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قریظہ کے لوگ حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ کے فیصلے پر پنچاتر آئے ، نبی ٹالیٹ نے انہیں بلا بھیجا ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آن کے مردوں کو قتل اورعورتوں اور بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے ، تا کہ سلمان ان سے کام لے سکیس ، نبی ٹائیٹ نے فرمایاتم ان کے متعلق اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ، ان لوگوں کی تعداد چارسوا فرادتی ، جب ان کے تل سے فراغت ہوئی تو ان کی رگ سے خون بہہ پڑا اوروہ فوت ہوگئے۔

(١٤٨٣٢) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ كَاللَّهِ أَنِي بَلْتَعَةَ كَتَبَ إِلَى آهُلِ مَكَّةَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ غَزُوهُمْ فَدُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُأَةِ الَّتِي مَعَهَا الْكِتَابُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُخِذَ كِتَابُهَا مِنْ رَأْسِهَا وَقَالَ يَا حَاطِبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ غِشًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ غِشًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ غِشًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ غِشًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ غِشًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَوْنُسُ غِشًا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَوْنُسُ غِشًا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا يَنْ طَهْرِيهِمْ وَكَانَتُ وَالِدَتِي وَلَا يَنْ اللَّهُ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتِمَّ لَهُ أَمُوهُ غَيْرَ أَنِّى كُنْتُ عَزِيزًا بَيْنَ ظَهْرِيهِمْ وَكَانَتُ وَالِدَتِى مَعَهُمْ فَارَدُتُ أَنْ أَنَّ خِذَ هَذَا عِنْدَهُمْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَا أَضُوبُ وَأُسَ هَذَا قَالَ أَتَقْتُلُ رَحُلًا مِنْ أَهُلِ مَدْرٍ مَا يُدُولُ لَكُ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ

(۱۲۸۳۳) حضرت جابر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ٹٹاٹنڈ نے ایک خطالھ کراہل مکہ کومتنبہ کردیا کہ نبی علیشا ان سے جہاد کا ارادہ فرمار ہے ہیں، نبی علیشا نے صحابہ ٹٹاٹنڈ کو ایک عورت کا پنہ بتایا جس کے پاس وہ خطاته اور اس کے پیچھے اپنے صحابہ کو بھیجا، جنہوں نے وہ خط اس کے سر میں سے حاصل کیا، نبی علیشا نے فرمایا حاطب! کیاتم نے ہی سے کام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! لیکن میں نے سے کام اس کے نہیں کیا کہ اللہ کے پیغیمرکو دھو کہ دوں، جھے یقین ہے کہ اللہ اپنے پیغیمرکو عالب کرنے اور اپنے بھی کو پورا کر کے رہے گا، البتہ بات سے ہے کہ میں قریش میں ایک اجنبی تھا، میری والدہ وہاں تھیں، میں چاہتا تھا کہ اللہ کے کہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ کہ ان کہ دوں (تاکہ دوہ میری والدہ کا خیال رکھیں) حضرت عمر ڈٹاٹنڈ کے کہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ نبی علیشا نے فرمایا کیا تم اہل بدر کو آسان سے جھا تک نبی علیشا نے فرمایا کیا تم اہل بدر کو آسان سے جھا تک شرمایا تی تم جو جا ہو کرتے وہوں

( ١٤٨٣٤ ) حَدَّثَنَا خُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ السَّافَذَنَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا السَّافَذَنَتُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةً أَنْ يَحْجُمُهَا قَالَ حَسِيْتُ أَنَّهُ كَانَ آخِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ [صححه مسلم (٢٢٠٦)،

(۱۳۸۳) تعظرت جابر التفاقية ميروي ہے كدام المؤمنين حضرت امسلمہ التفاق نے نبی علیا سے سنگی لگوانے كی اجازت چاہی، نبی علیا آنے ابوطید پروحکم تو یا كہ جا كرانہيں سنگی لگادین ، غالبًا و وحضرت ام سلمہ التفاق كارضا عی بھائی تقاءاور وہ جھوٹا لڑكا تھا جواب

### هي مُنالاً احَان شِل يَنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

تك مالغ نہيں ہواتھا۔

( ١٤٨٣٥) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَصَّرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَبَعَثَ بِالْهَدِي فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَحْرَمُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ [صححة ابن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَبَعَثَ بِالْهَدِي فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَحْرَمُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ [صححة ابن حبان (٩٩٩٩)].

(۱۲۸۳۵) حضرت جابر والنواس مروی ہے کہ وہ لوگ نبی علیا کے ساتھ مدینہ منورہ سے جب نظیق نبی علیا نے بدی کا جانو رہی ساتھ لیا تھا، سوہم میں سے جس نے چاہا حرام ہاندھ لیا اور جس نے چاہا ترک کردیا۔

( ١٤٨٣٦ ) حَدَّثَنَا حُجَيُنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنُ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ [راحع: ٢٤٧٢٣].

(۱۲۸۳۷) حضرت جابر اللفظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلہ نے کھڑے یانی میں پیٹا ب کرنے سے حتی سے منع کیا ہے۔

( ١٤٨٣٧ ) حَدَّثَنَا حُحَيُنَّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ أَبِي الزُّنَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ أَحَدُّ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ [صححه ابن حمان (٤٨٠٢). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود ٢٥٣٠، الترمذي: ٣٨٦٠].

(۱۳۸۳۷) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی نالیا نے ارشاد فر مایا درخت کے بیعبِ رضوان کرنے والا کو کی شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا۔

( ١٤٨٣٨) حَدَّثَنَا حُجَیْنٌ وَیُونُسُ فَالَا حَدَّثَنَا اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَآنِی فِی النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِی إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلشَّیْطَانِ أَنْ یَتَمَثَّلَ فِی صُورَتِی [صححه مسلم(٢٢٦٨)]
(١٢٨٣٨) حضرت جابر وُلِ النَّوْمُ فَقَدْ رَآنِی إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلشَّیْطَانِ أَنْ یَتَمَثَّلَ فِی صُورَتِی إِصححه مسلم(١٢٦٨)]
اس نے میری ہی زیارت کی ، کیونکہ میری صورت اختیار کرنا شیطان کے بس میں نہیں ہے۔

( ١٤٨٣٩ ) وَقَالَ إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ فَلَا يُخْبِرَنَّ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَام [راحع: ١٤٣٤٤].

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُّكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَّهُهَا فَلْيَبُزُقُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَقَالَ يُونُسُ فَلْيَبُصُقُ وَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنِّهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ [صححه مسلم (٢٢٦٢)].

(۱۳۸۴) حَضرَت جَابِر رَقَاقَة ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دُفر مایا جبتم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جواسے اچھانہ لگے تواسے چاہئے کہ بائیں جانب تین مرتبہ تھ کا ردے ،اور تین مرتبہ ''اعو ذباللہ'' پڑھ لیا کرے اور پہلوبدل لیا کرے۔

### هي مُنالًا أَمَرُن بَل يَنْهُ مِنْ مُنالًا أَمْرُن بَلْ يَنْهُ مِنْ مُنْ الْمُحَالِمِ نَتَنِينًا فِي مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْلِيلًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

- (١٤٨٤١) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَجِيءَ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذً بِنُصُولِهَا [صححه مسلم (٢٦١٤)، وابن حزيمة (١٣١٧)، وابن حبان (١٦٤٨).
- (۱۳۸۳) حضرت جابر و الم سیات مروی ہے کہ نبی ملیشانے ایک آ دمی کو' جوصد قد دیا کرتا تھا'' تھم دیا کہ معجد میں تیرندلایا کرے اللّا بیک اس کے پھل سے اسے پکڑر کھا ہو۔
- (١٤٨٤٢) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتُ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِى هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ [راجع: ١٤٦٦٧].
- (۱۳۸۴) حضرت جابر ہٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ بہترین جگہ'' جہال سواریاں سفر کر کے آئیں'' بیت اللہ شریف ہے اور میری مسجد ہے۔
- (١٤٨٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدُ قَضَيْتُهَا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى آنُ أَبْطَأْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَوْقَع فِي نَفْسِي مَا اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى آنُ أَبْطَأْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَوَقَع فِي نَفْسِي مَا اللَّهُ وَسُلَّمَ وَجَدَ عَلَى آنُ أَبْطَأْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَوَقَع فِي نَفْسِي مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى آنُ أَبْطَأْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَوَقَع فِي نَفْسِي مَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْ مِنْ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَى وَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي آنُ آرُدًّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى كُنْتُ أُصَلِّى فَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوْجَهًا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ [صححه المحارى (٢١٧٧)، ومسلم (٤٥٠)]. [انظر: ٢٣٣٣]
- (۱۳۸ ۳۳) حضرت جابر النافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے جھے اپنے کسی کام سے بھیجا، میں چلا گیا، جب وہ کام کر کے واپس آیا تو نبی علیہ کوسلام کیالیکن انہوں نے جواب نہ دیا، میرے دل پر جو گذری وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نے سوچا شاید نبی علیہ میری تا خیری وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، میں نے دوبارہ سلام کیالیکن اب بھی جواب نہ ملا اور جھے پہلے سے زیاوہ صدمہ ہوا، لیکن تیسری مرتبہ نبی علیہ نے جواب دیا اور فر مایا کہ جھے جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہ تھی البت میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت نبی علیہ اپنی سواری پر تھے اور جانب قبلدرخ نہ تھا۔
- ( ١٤٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بَنُ عُرُفُطَةَ عَنْ طَلُحَةً بَنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتُ رِيحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَالَ كُنّا مَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ [احرجه عبد بن حميد اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ [احرجه عبد بن حميد (٢٠٢٩) والبحاري في الأدب المفرد (٢٣٢). قال شعيب: اسناده حسن].
- (۱۳۸۳) حفرت جابر والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ تھے کہ ایک مرداری بد بواٹھنے لگی ، نبی ملیا

### هي مُنالًا آخِرُن بُل يَنظِ مَرْمُ الْمُحْرِينَ بِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

نے فرمایا کیاتم جانتے ہوکہ ریکیسی بد ہوہے؟ بیان لوگوں کی بد ہوہے جومؤمنین کی غیبت کرتے ہیں۔

( ١٤٨٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِامْرَأَةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا يَبْدَؤُونَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا يَبْدَؤُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآصْحَابُهُ وَكَانُوا لَا يَبْدَؤُونَ حَتَّى يَبْتَدِءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُومَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذُنِ أَهْلِهَا فَقَالَتُ الْمَرْأَةُ يَا نَبِى اللَّهِ إِنَّا لَا نَحْتَشِمُونَ مِنَّا نَأَخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا [انظر: ٨٨٥] الله إنَّا لَا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا [انظر: ٨٨٥]

(۱۲۸۲۵) حفرت جابر التافقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا پنصحابہ التافقائے ساتھ ایک عورت پر گذر ہوا، اس نے ان کے لئے بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا، جب نبی علیہ واپسی پر وہاں سے گذر ہے تو وہ کہنے تکی یا رسول اللہ کا اللی ایک اندر آ جائے اور کھانا تناول فر مائے ، نبی علیہ اپنے صحابہ اللہ تافقائی کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے ، صحابہ التافقائی کی عادت تھی کہ نبی علیہ کے شروع کرنے سے پہلے ہاتھ نہ بڑھاتے تھے ، نبی علیہ نے ایک لقمہ لیا لیکن اسے نگل نہ سکے ، نبی علیہ نے فر مایا یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے ، وہ عورت کہنے تکی یا رسول اللہ مکا لیک تا اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے ، وہ عورت کہنے تکی یا رسول اللہ مکا لیک تا اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے ، وہ عورت کہنے تکی یا رسول اللہ مکا لیک تا ور وہ بھی ہم سے کوئی تکلف نہیں کرتے ، ہم ان کی چیز لے لیتے ہیں اور وہ بھی ہم سے کوئی تکلف نہیں کرتے ، ہم ان کی چیز لے لیتے ہیں ۔ ہماری چیز لے لیتے ہیں ۔

(١٤٨٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ سَمِغْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِنُ النَّعِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِلْكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

رِ ۱۳۸۴) حضرت جابر ڈاٹٹوئٹسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیٹا اُور حضرات شیخین ٹوٹٹوئٹے نے تر تھجوریں اور پانی تناول فر مایا ، پھر نبی طلیٹا نے فر مایا یمی وہ فعمیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے یو چھاجائے گا۔

(١٤٨٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ وَقَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّى فِي وَي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ حَيْرٌ قَالَ فَقَالَ دِرْع حَصِينَة وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرَةً فَاوَلَّتُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهِ حَيْرٌ قَالَ فَقَالَ لِي مَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَيْرٌ قَالَ فَقَالَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لَهُ عِلْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهَ وَاللَّهِ مَا لَمُحِينَة فَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا ذُخِلَ عَلَيْنَا فِيها لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا ذُخِلَ عَلَيْنَا فِيها لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَمُحِلَى عَلَيْنَا فِيها فَا تَلْنَاهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا ذُخِلَ عَلَيْنَا فِيها فَى الْمُعَلِيّةِ فَكَيْفَ يُدُخِلُ عَلَيْنَا فِيها فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ شَأَنكُمُ إِذًا قَالَ فَلَاسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْهُ فَجَائُوا فَقَالُوا يَا بَيِى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْهُ فَجَائُوا فَقَالُوا يَا بَيَى اللّهِ شَأَنكَ إِذًا قَالَ فَقَالُوا يَا بَيَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْهُ فَجَائُوا فَقَالُوا يَا بَيَى اللّهِ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْهُ فَجَائُوا فَقَالُوا يَا بَيَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلُوا الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُوا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْ

هُ مُنلاً امَّةُ رَفْنِل اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنلاً اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

فقال إنه كيس ليني إذا ليس كأمته أن يضعها حتى يقاتل [اعرجه الدارمي (٢١٦٥) قال شعبب، صحبح لغيره].
(١٢٨٢٤) حفرت جابر ظائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں ایک محفوظ زرہ میں ہوں اور میں نے ایک گائے دیکھی ہے جے ذرح کردیا گیا ہے، میں نے اس کی تعبیر بیالی ہے کہ محفوظ زرہ سے مراد تو در ایک گائے دیکھی ہے جے ذرح کردیا گیا ہے، میں نے اس کی تعبیر بیالی ہے کہ محفوظ زرہ میں مرادتو مدینہ ہوں اور میں اور بخدا! خیر ہے، چرصحابہ شائل سے فرمایا کہ اگر ہم مدینہ میں ہی رہیں اور وہ ہوارے پاس آئی میں تو ہم ان سے قال کریں؟ وہ کہنے گئے یا رسول اللہ مائل گائی ہے! زمانہ جا بلیت میں ہمارا دشن کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکا، تو زمانہ اسلام میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا تمہاری مرضی ، اور یہ کہ کرا پنا اسلی زیب تن فرمایا کہ نے درکردیا، چنا نچہ وہ آئے اور کہنے گئے اے اللہ کے نبی اجسے آپ کی مرضی ہو، نبی علیہ نے فرمایا کسی نبی کو بیز یب نہیں ویتا کہ اپنا اسلی ذریب تن کر کے اسے یو نبی اتارہ سے یہاں تک کرفال کرلے۔

( ١٤٨٤٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَكَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ قَالَا حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَرَأَيْتُهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِى حَاحَةٍ لَهُ فَرَحَعْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْ وَرَأَيْتُهُ يَرُكُعُ وَيَسْجُدُ فَتَنَكَّيْتُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لِى مَا صَنَعْتَ فِى حَاجَتِكَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ آمَا إِنَّهُ لَمْ يَرْتَعْنِى آنُ آرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى كُنْتُ أُصَلِّى [راجع: ١٤٢٠٣].

(۱۲۸ ۲۸) حفرت جابر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیشانے مجھے اپنے کسی کام سے بھیجا، میں چلا گیا، جب وہ کام کر کے والیس آیا تو نبی علیشا کو سمام کیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے انہیں رکوع و بجود کرتے ہوئے و یکھا تو پیچے ہُٹ گیا، پھر نبی علیشانے فرمایا مجھے جواب دینے ہے کوئی چیز مانع پھر نبی علیشانے فرمایا مجھے جواب دینے ہے کوئی چیز مانع منتقی البتہ میں نماز پڑھ رہاتھا۔

(١٤٨٤٩) حَلَّثُنَا أَبُو جَعْفَوٍ الْمَدَائِنِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ أَنْبَأَنَا وَرُقَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ أَلَا تُشُوعُ يَا جَابِرُ قَالَ فَلَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ فَهَبَ لِحَاجِتِهِ وَوَصَعْتُ لَهُ فَقُلُتُ بَلَى قَالَ ثُمَّ فَهَبَ لِحَاجِتِهِ وَوَصَعْتُ لَهُ فَقُلُتُ بَلَى قَالَ ثُمَّ فَهَبَ لِحَاجِتِهِ وَوَصَعْتُ لَهُ وَسَلَّمَ وَٱشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ فَهَبَ لِحَاجِتِهِ وَوَصَعْتُ لَهُ وَسُلَّمَ وَآشُرَعْتُ قَالَ ثُمَّ فَهُبَ لِحَاجِتِهِ وَوَصَعْتُ لَهُ وَصَعْدًا لَهُ وَصَعْتُ لَهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآشُرَعُتُ قَالَ ثُمَّ فَهُو مَا لَكُهُ مَالَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآشُرَعُتُ قَالَ ثُمَّ فَهُ مَا فَعَلَى وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُنُ مُ مَعْمَلُولُ اللَّهِ صَلَّى فِي تَوْبُ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طُولُولُهُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولُهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۸ ۴۹) حضرت جابر الله سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نبی علیہ کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ ایک گھا ہے پہنچہ نبی علیہ نے فرمایا جابر ا گھاٹ پر پہنچہ نبی علیہ ایک سفر میں ایک سفر ایک میں ایک سفر ایک میں مالیہ ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں مالیہ اور میں گھاٹ پر پہلا گیا ، پھر ایک ایک میں مالیہ اور میں گھاٹ پر پھلا گیا ، پھر کھڑ ہے قضاع حاجت کے لئے بھلا کے اور میں بی مالیہ کی میں ہے کہ میں ہی مالیہ ایک ہو کہ ایک ہی کھڑ ہے ہو کہ ایک ہی کہڑ ہے ہیں بھی میں بھی مالیہ ہی کہڑ ہے ہو کہ ایک ہی کہڑ ہے ہو کہ ایک ہی کہڑ ہے ہو کہ ایک ہی کہ میں بھی مالیہ ہی کہڑ ہے ہو کہ ایک ہی کہ ہو کہ ایک ہی کہ کہ ہو کہ ایک ہی کہ کہ ہو کہ ایک ہی کہ ہو کہ ہو

کی مُنلهٔ اَمَدُن مِنْ بِلِ بِیَنِیْ مِرْمِی کی در ایک کی در دو ایک کی کی مُنلهٔ اَمَدُن مِنْ بِلِی کی ایستان جا بر رسی ایستان کی کی می ایستان کی کی در ایم ایستان کی کی در ایم ایستان کی کی در ایم ایستان کی کان سے پکور کردا میں طرف کرلیا۔

(١٤٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي فَوْرُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالِ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقُتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّ مَعِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى الظَّهْرَ حِينَ زَاغَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ حِينَ صَلَّى الْعَشَاءَ حِينَ وَجَبَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُشَاءَ عَنْ وَجَبَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ حِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُشَاءِ فَعَى الْعَشَاءَ وَيَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُهُورِ حِينَ كَانَ فَىءُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ وَيَنَ عَيْهُ وَيَهُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْعُشَاءَ وَيَنَ كَانَ فَىءُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْعُشَاءَ وَينَ كَانَ فَىءُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْعُشَاءَ وَلَى الْعُشَاءَ وَيَنَ كَانَ فَىءُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمُعْرِبَ قَبْلُ بَعْضُهُمْ ثُلُثَ اللَّيْلِ عَنْهُ مُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ مُ الْمُعْرِبَ قَبْلُ بَعْضُهُمْ ثُلُثَ اللَيْلِ عَنْهُ مُ الْمُعْرِبَ قَبْلُ اللّهُ عَلَى الْعُشَاءَ وَلَى الْمُعْرِبَ قَبْلُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلُ اللّهُ عَلَى الْعُشَاءَ وَلَاللَهُ مَا الْمُعْرِبَ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْعَشَاءَ وَلَى الْمُعْرِبَ قَالَ الْعَلَى الْعَصَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُمْرِبُ وَلِكَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱۳۸۵۰) حضرت جابر نظافیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے بی سیسا ہے اوقات نماز کے متعلق پوچھا تو نبی سیسا نے فرمایا میر ہے ساتھ نماز پڑھنا، چنا نچہ آ پ سیسا نی اللہ کے ایک مرتبہ ایک آ دمی اوفر مائی ، در وال کے بعد نماز ظہرا دافر مائی ، ہر چیز کا سابیہ ایک مثل ہونے پر نماز عصرا دافر مائی ، غروب آفاب کے بعد نماز مغرب ادافر مائی ، غروب شفق کے بعد نماز عشاء ادا فرمائی ، پھر اگلے دن نماز فجر خوب روشنی میں پڑھائی ، ہر چیز کا سابیہ ایک مثل ہونے پر نماز ظہرا دافر مائی ، پھر ہمر چیز کا سابیہ دومثل ہونے پر نماز عصرا دافر مائی ، پھر شفق غائب ہونے سے پہلے نماز مغرب ادافر مائی ، پھر نماز عشاء کے لئے اس وقت آ ئے جب نصف یا تہائی رات بیت پھی تھی۔

( ١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُتْبَةَ وَقَالَ عَلِيٌّ أَنْبَأَنَا عُتْبَةً بُنُ أَبِي مُصَبِّحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا فَامُسَحُوا عِنَواصِيهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا بِالْأَوْتَارِ وَقَالَ عَلِيٌّ وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ

(۱۳۸۵) حضرت جابر طانط سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیر و ہر کت رکھ دی گئی ہے اوراس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے ،اس لئے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو،اوران کے لئے ہر کت کی دعاء کیا کرو،اوران کے گلے میں ہارڈ الاکرو، تانت نہ لٹکا یا کرو۔

( ١٤٨٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَطَاءٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ جَابِرِ بُنِ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حُدِّثَ الْإِنْسَانُ حَدِيثًا وَالْمُحَدِّثُ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ [راحع: ٢٥٥٨].

### المستكركا والمراق المراق المستكركا والمراق المستكركا والمراق المستكركا والمراق المستكركا والمراق الم

(۱۳۸۵۲) حضرت جابر رٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیگا نے ارشاد فر مایا جو مخص کسی مجلس میں کوئی بات بیان کرے اور بات کرتے وفت دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔

(١٤٨٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَى عَنْ عَمْرِو بُنِ جَابِرِ الْحَضْرَمِى أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الطَّاعُونِ الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ يَوْمَ الزَّحْفِ وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الطَّاعُونِ الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ يَوْمَ الزَّحْفِ وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ صَبْرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ [احرجه عبد بن حميد (١١١٩). قال شعيب: حسن لغيره]. [راجع: ١٤٥٣٢].

(۱۳۸۵۳) حضرت جابر رہ النہ اسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیدا کو طاعون کے متعلق فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طاعون سے بھا گئے والٹخص میدان جنگ سے بھا گئے والٹخص میدان جنگ سے بھا گئے والے خص کی طرح ہے اوراس میں صبر کرنے والے والا مخص کو شہید جسیا او اب ماتا ہے۔

( ١٤٨٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا بَكُو بُنُ مُضَرَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَسُعَدَ بُنِ وَسَلَمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ وَرَارَةً عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا رَجُلَّ جَهَدَهُ الصِّيامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا رَجُلَّ جَهَدَهُ الصِّيامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا رَجُلَّ جَهَدَهُ الصِّيامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا رَجُلَّ جَهَدَهُ الصِّيامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا رَجُلُّ جَهَدَهُ الصِّيامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا رَجُلُّ جَهَدَهُ الصِّيامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا رَجُلُّ جَهَدَهُ الصِّيامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا رَجُلُّ جَهَدُهُ الصِّيامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ السَّفَرِ [صححه ابن حان (٤٥٥ ٣) قال الألباني: صحيح (النسائي ١٤٠٥٠)] عَلَى السَّفَةِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَعِينَ عَلَيْهِ مَن عَنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَن عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ١٤٨٥٥ ) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو الرَّقِّيَّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو الرَّقِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَّانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [قال الألهاني صحيح (ابن ماحة: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَّانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [قال الألهاني صحيح (ابن ماحة: ١٥٣٤٣)]. [انظر: ٢٩٩٥].

(١٢٨٥٥) حفرت جابر الله عَدِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى (١٤٨٥٦) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدُتُ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِنَفْسِي وَمَالِي حَتَّى أَقُتُلَ صَابِرًا مُخْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُذْبِرٍ أَأَذْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا وَلَّى ذَعَاهُ فَقَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ ذَيْنَ لَيْسَ لَهُ عَنْدَكَ وَفَاءٌ وَاحْدَ دَوْعَاهُ فَقَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ ذَيْنَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَكَ وَفَاءٌ وَاحْدَ دَوْعَاهُ فَقَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ ذَيْنَ لَيْسَ لَهُ عَيْدَكَ وَفَاءٌ وَاحْدَا عَدَالًا وَلَيْ مَعْدَكَ وَفَاءٌ وَاحْدَا عَالَيْكَ ذَيْنَ لَيْسَ لَهُ

(۱۲۸۵۲) حضرت جابر ٹائٹنا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیا کے پاس آیا اور کہنے لگاریہ بتا ہے کہ اگر میں اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے رائے میں جہاد کروں اور ثابت قدم رہتے ہوئے، ثواب کی نبیت رکھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اور پشت پھیرے بغیر شہید ہوجاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہوجاؤں گا؟ نبی ملیا اے فرمایا ہاں! جب وہ پیٹے پھیر کرجانے لگا تو نبی علیا ا

## منداله اخران بل ينظر المراق ال

نے اسے بلا کرفر مایا ہاں! جبکہ تم اس حال میں ندمروکہ تم پر پکھ قرض ہوا وراسے اوا کرنے کے لئے تمہارے پاس پکھ نہو۔ (۱٤٨٥٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۲۸۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٤٨٥٨) حَدَّثَنَا زَكُوِيًا بْنُ عَدِىًّ آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَانَتُ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا بِهِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولِ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُبِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعُ لَهُمَّا مَالًا وَلا يُنْكَحَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا أَخَدُ مَالَهُمَا مَالٌ قَالَ لَقَالَ يَقْضِى اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَنَوْلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ آغُطِ ابْنَتَى سَعْدٍ التَّلْثُيْنِ وَأُمَّهُمَا الشَّمُنَ وَمَا بَقِى فَهُو لَكَ [صححه الحاكم (٣٣٣/٤) و ٢٨٩١] و وقال الترمذي حسن صحيح قال الألباني حسن (ابو داود ٢٨٩١ و ٢٨٩٢) ابن ماحة ٢٧٧٠، الترمذي وقال الترمذي عند ٢٧٧٠، الترمذي .

(۱۴۸۵۸) حفرت جابر بڑا تھا ہے مروی ہے کہ حضرت سعد بن رہیج بڑا تھا کی بیوی اپنی دو بیٹیاں'' جوسعد سے تھیں' لے کرنبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوئی ،اور کہنے گئی یارسول اللہ! بیدونوں سعد کی بیٹیاں ہیں ،ان کے والدغز وہ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہوگئے تھے ،ان کے بچانے ان کے مال ودولت پر قبضہ کرلیا اور ان کے لئے پھے بھی نہیں چھوڑ ا، اب ان کی شادی بھی اس وقت ہوگئی ہے جب ان کا کوئی مال ہو، نبی علیک نے فر مایا کہ اس مسلے میں اللہ فیصلہ کرے گا، چنا نچہ آیت میراث نازل ہوئی اور نبی علیک نے ان بچیوں کے چھا کو بلا بھیجا اور فر مایا سعد کی دونوں بیٹیوں کو دو تہائی اور ان کی والدہ کو آٹھواں حصہ دے دو، اس کے بعد جو باتی ہے گا وہ تہارا ہوگا۔

( ١٤٨٥٩ ) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ٱنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِى بَيْتِهِ فَقُلْنَا لَهُ صَلِّ بِنَا كُمَّا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ فَصَلَّى بِنَا فِى مِلْحَفَةٍ فَشَدَّهَا تَحْتَ الثَّنْدُوتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى [راحع: ١٤٧٥].

(۱۳۸۵۹) عبدالله بن محمد می الله کیتے ہیں کہ میں نے صفرت جابر ڈالٹؤے عرض کیا کہ ہمیں ای طرح نماز پڑھائے جس طرح آ آپ نے نبی علیکھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھائی کہ اسے اپنی چھا تیوں کے پنچے بائدھ لیا اور فرمایا میں نے نبی علیکھ کو ای طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٤٨٦) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صُفُوفِنَا فِى الصَّلَاةِ صَلَاةِ الظَّهْرِ أَوْ

هي مُناهُ احَرِينَ بل يَعْرَبُ كُورِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْعَصْرِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ شَيْنًا ثُمَّ تَاخَّرَ فَتَأْخَرَ النَّاسُ فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةِ قَالَ الْمُوْرَةِ أَبُنُ بُنُ كُعْبِ شَيْنًا صَنَعْتَهُ فِى الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنْ الزَّهُرَةِ وَالنَّصْرَةِ فَتَنَاوَلُتُ مِنْهَا قِطْفًا مِنْ عِنَبِ لِآتِيكُمْ بِهِ فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكُلَ مِنْهُ مَنْ مَنْ السَّمَاءِ وَالنَّصْرَةِ فَتَنَاوُلُتُ مِنْهَا وَالْحَدُنُ مَنْ وَالْدَيْ وَاللَّهُ مَنْ وَالْدُونِ السَّمَاءِ وَاللَّرِضِ لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا ثُمَّ عُرِضَتُ عَلَى النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا تَأْخُرُتُ عَنْهَا وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا وَالْكُونُ وَالْدُسَاءُ اللَّاتِي إِنْ اوْتُهِنَّ أَفْشَيْنَ وَإِنْ يُسْأَلُنَ بَحِلْنَ وَإِنْ يَسْأَلُنَ الْحَفْنَ قَالَ حُسَيْنٌ وَإِنْ أَعْطِينَ لَمْ يَشْكُونَ النِّسَاءُ اللَّاتِي إِنْ اوْتُهِنَّ أَفْشَيْنَ وَإِنْ يُسْأَلُنَ بَحِلْنَ وَإِنْ يَسْأَلُنَ الْحَفْنَ قَالَ حُسَيْنٌ وَإِنْ أَعْطِينَ لَمْ يَشْكُونَ وَاللَّهُ النَّامِ وَاللَّهُ اللَّذِي إِنْ الْمُعْبَدُ بُنُ أَكْثُمُ الْكُوبُقِي قَالَ مَعْبَدُ بِنَ عَمُوهُ وَيَحُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ وَآشَبَهُ مَنْ وَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدُ بُنُ أَكُثُمَ الْكُعْبِي قَالَ مَعْبَدُ يَا السَّاهُ اللَّهِ أَيْخُشَى عَلَى عَبَدَةِ الْلُونَانِ قَالَ حُسَيْنٌ تَأْخُرْتُ عَنْهَا وَلُولًا ذَلِكَ لَغَشِيتُكُمُ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الْلُونُ الْ فَلَ حُسَيْنٌ تَأْخُرُتُ عَنْهَا وَلُولًا ذَلِكَ لَغَشِيتُكُمُ الْعَرَابُ عَلَى عَبَدِهِ الْعَرْبُ عَلَى عَبَدَةِ الْلُولُ الْعَرْبُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْبُ عَلَى عَبَدَةِ الْلُولُ الْعَرْبُ عَلَى عَبَدَةِ الْلُولُ الْعَرْبُ مَا اللَّهُ الْعُنْ الْعَلْ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْ الْعَلْ الْعُولُ الْعُرْبُ اللَّهُ الْعَلْ الْعُرْبُ الْفَالُ لَا اللَّهُ الْعُرْبُ الْعَلْ الْعُرْبُ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُرْبُ الْعُنْ الْعُرْبُ اللَّالِ الْعَلْمُ الْعُلْعُلُكُ الْعُلْعُولُ اللَّالِ الْعُرْبُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۲۸ ۱۰) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا کے ساتھ ہم لوگ نماز ظہریا عصر میں صف بستہ کھڑے سے تو ایب بن محسوس ہوا کہ ہی علیا ہی علیا ہی علیا ہی میں بھی ہوگے ، نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابی بن کصب رفائن نے عرض کیا کہ آئ تو آپ نے ایسے کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں کیا؟ ہی علیا ہے فرمایا میر سے ساسے جنت کو اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ پیش کیا گیا، میں نے انگوروں کا ایک پچھا تو ڑنا چاہا تا کہ تہمیں دے دول کین پھرکوئی چیز درمیان بیں حائل ہوگئی، اگروہ میں تمہار سے پاس لے آتا اور سار سے آسان وز مین والے اسے کھاتے تب بھی اس میں کوئی کی نہ ہوتی، پھر میر سے سامنے جہم کو پیش کیا گیا، جب میں نے اس کی بھڑک کو محسوس کیا تو چیچے ہے گیا، اور میں نے اس میں اکثر یت میر میر میں سے جہنے ہیں، نود کی میں، نود کی میں ہوگئی تا تو بیان ہوگئی اگروہ میں آگر کوئی راز بتایا جائے تو اس کی بین، پھی مانگا جائے تو بیل سے کام لیتی ہیں، نود کی سے مانگیں تو انتہائی اصرار کرتی ہیں، (مل جائے تو شکر نہیں کرتیں) میں نے وہاں کی بن عمر وکو بھی دیکھا جو جہنم میں اپنی انتر بیاں کی میں ہو دیکھا ہے، اس پر معبد کہنے گیا یارسول اللہ! اس کے سب سے زیادہ مشابہہ معبد بین الشم کعی کود یکھا ہے، اس پر معبد کہنے گیا یارسول اللہ! اس کی مشابہت سے بچھے کوئی نقصان وینینے کا اندیش تو نہیں؟ ہی علیا نے نور مایا نہیں، تم مسلمان ہواوروہ کا فرتھا۔

( ١٤٨٦١) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مَلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ هَذَا قَدُ اتَّبَعَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا قَدُ اتَّبَعَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا قَدُ اتَّبَعَنَا أَفْتَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا قَدُ اتَّبَعَنَا أَفْتُوا لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا قَدُ اتَّبَعَنَا أَنْتُوا لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا قَدُ اتَّبَعَنَا أَنْتُوا لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا عَاهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَا لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(الد ۱۲۸) جعزت جابر رفاظ مروی ہے کہ افسار میں ایک آری تھا جس کانام ابوشیب تھا، اس کا ایک غلام قصائی تھا، اس نے اپنے خلام سے کہا کہ کمی دن کھانا پُلاؤ تا کہ میں نی ملیکا کی دھوت کروں جو کہ چھے میں سے چھے آ دمی موں گے، چنانچہ اس

### هي مُنلاً) مَيْن شِل يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

نے نبی ملیلا کی دعوت کی، نبی ملیلا کے ساتھ ایک آ دمی زائد آگیا، نبی ملیلا نے اس کے گھر پہنچ کرفر مایا کہ پیشن ہمارے ساتھ آ گیا ہے، کیا تم اسے بھی اجازت دیتے ہو؟ اس نے اجازت دے دی۔

( ١٤٨٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو أُويُسٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَقَالَ طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

(۱۲۸ ۹۲) حفرت جابر ٹھاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیہ نے کئے کی قیمت کھانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیزمانۂ جالمیت کا کھانا ہے۔

﴿ (١٤٨٦٠ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذُكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتُ الْأَنْهَارُ وَالسَّيْلُ الْعُشُورُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتُ الْأَنْهَارُ وَالسَّيْلُ الْعُشُورُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتُ الْأَنْهَارُ وَالسَّيْلُ الْعُشُورُ وَالسَّيْلُ الْعُسُورُ وَالسَّيْلُ الْعُسُورُ وَالسَّيْلُ الْعُسُورُ وَالسَّيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتُ اللَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتُ اللَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتُ اللَّالُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلِيمَا سَقَتْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۸ ۹۳) حضرت جابر ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جوزین بارش یا چشموں سے سیراب ہو، اس میں عشر واجب ہوگا اور جوڈول سے سیراب ہو، اس میں نصف عشر واجب ہوگا۔

(١٤٨٦٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى أَخْبَوَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ فِضَّةً فِى ثُوْبِ بِلَالِ لِلنَّاسِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلُ فَقَالَ وَيُلْكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ آعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلُ اللَّهِ اعْدِلُ فَقَالَ عَمْرُ يَا وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ آعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا وَرَسُولَ اللَّهِ وَعُنِي الثَّي الْتَالُ مَعْذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنِّي آفْتُلُ آصَحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي ٱقْتُلُ آمَنَ فِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي آفْتُلُ آصَحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابِهُ يَعْدِلُ لَقَدْ أَنْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنِّي اللَّهِ مِنْ الرَّمِيَّةِ [صححه مسلم يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ أَوْ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ اللَّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ [صححه مسلم يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ أَوْ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ اللَّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ [صححه مسلم رئوق السَّهُم مِنْ الرّبِعِي إِنَّ عَلَى السَلَيْنِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ [صححه مسلم رئونَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُونَ الْمُقَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ



(۱۲۸ ۲۵) حضرت جابر ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ایش نے ارشاد فر مایا ہر بچہ فطرت صححہ پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کدا پی زبان سے بولنے گئے، پھر جب بولتا ہے تو یاشکر گذار ہوتا ہے یا ناشکرا۔

(١٤٨٦٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ وَحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَصَابَنَا عَطَشْ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَجَهَشْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَوُرٌ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ بِأَصَابِعِهِ هَكَذَا فِيهَا وَقَالَ خُدُوا بِسْمِ اللَّهِ قَالَ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَتَخَلَّلُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَانَّهَا عُيُونٌ فَوَسِعَنَا وَكَفَانَا وَقَالَ خُصَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأَنَا [راحع: ٢٣٠٠].

(۱۳۸۲۲) حفرت جابر ڈاٹھئا ہے مردی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پرہمیں پیاس نے ستایا، نی ملیٹا کے پاس صرف ایک پیالہ تھا جس سے آپ سکا ٹیٹھ وضوفر مارہے تھے، لوگ گھبرائے ہوئے نبی ملیٹا کے پاس آئے، نبی ملیٹا نے اس پیالے میں اپنو وست مبارک کور کھ دیا اور فرمایا ہم اللہ پڑھ کریہ پانی لو، اور نبی ملیٹا کی انگیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی الینے لگا، ہم سب نے اسے پیا اور وضوکیا۔

( ١٤٨٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ آبِي زَيْنَبَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلُّ [راجع: ٢٧٤].

(۱۴۸ ۲۷) حضرت جابر ٹائٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَکَائِیْزُ نے ارشاد فر مایا سرکہ بہترین سالن ہے وہ گھر تنگدست نہیں ہوتا جس میں سرکہ ہو۔

(١٤٨٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحُرُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ [احرجه عبد بن حميد من الله عنه الله عنه عبد عبد بن حميد (١٠٩٨). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٤٩٨٦].

(۱۳۸ ۲۸) حضرت جابر ر النظاعة مروى ہے كہ ہم نے مقام حديبيين نبي طايع كى موجودگى ميں سات آ دميوں كى طرف سے ايك اورف احداد در سات ہى كى طرف سے ايك كائے ذرئے كى تھى۔

(١٤٨٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُو جَعْفَرُ بُنُ أَبِي وَحُشِيَّةَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُّا طَيْبَةَ فَحَجَمَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ كُمْ ضَرِيبَتُكَ قَالَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ قَالَ فَوضَعَ عَنْهُ صَاعًا [صححه ابن حبان (٣٥٣٦). قال شعيب: صحيح].

(۱۳۸۹) حضرت جابر ولا تقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابق نے ابوطیبہ کو بلایا، اس نے نبی طابق کے سینگی لگائی، نبی طابق نے اس سے بوجھا کہ تبہارے اوپر کیا تیکس ہے؟ اس نے بتایا تین صاع، نبی طابق نے ایک صاع کم کردیا۔

# الم المرابع ال

( ١٤٨٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ عَنُ مُجَالِدٍ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِبَةُ جُبَارٌ وَالْمُحْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ و قَالَ الشَّعْبِيُّ الرِّكَازُ الْكُنْزُ الْعَادِيُّ [راحع: ١٤٦٤٦].

(۱۳۸۷) حضرت جابر و النورسے مارا جانے ارشاد فرمایا چراگاہ میں چرنے والے جانورسے مارا جانے والا رائیگال گیا، کن میں مرنے والے کا خون رائیگال گیا، کان میں مرنے والے کا خون رائیگال گیا اور زمین کے دیننے میں (بیت المال کا) یا نچوال حصہ ہے۔

(۱۶۸۷۱) حَدَّثَنَا خَلَفُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بَنُ عَبَّادٍ عَنُ مُجَالِدٍ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ الْيُوْمَ عَلَى دِينٍ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَمْشُوا بَعْدِى الْقَهْقَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ الْيُوْمَ عَلَى دِينٍ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ الْيُومَ عَلَى دِينٍ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

( ١٤٨٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیُّ حَدَّثَنِی يَحْیَی بُنُ أَبِی كَثِيرٍ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بُنُ مِفْسَمٍ حَدَّثَنِی جَارَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتُ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتُ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعُدُنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيَّةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَهَا إِذَا هِی جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ قَلْلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ قَلْلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ قَلْلَا إِنَّ لِلْمَوْتِ فَرَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا [راجع: ١٤٤٨٠].

(۱۲۸۷۲) حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ کے قریب سے ایک جنازہ گذرا تو آپ مُلی کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے ،جب ہم اے کندھا دینے کے لئے گئے تو پتہ چلا کہ بیتوا ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے ،اس پرہم نے عرض کیا یارسول اللہ! بیتوا کی بہودی عورت کا جنازہ و یکھا کروتو کھڑے ہو جایا کرو۔

( ١٤٨٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ حَدَّثَنِی عَطَاءٌ وَقَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عَطَاءِ لَهُ اللهُ عَلَى النَّلُثِ وَالرَّبُعُ وَالنَّصُفِ بُنِ أَبِی زَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَتُ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثَّلُثِ وَالرَّبُعُ وَالنَّصُفِ بُنِ أَبِی زَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَتُ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرْضِينَ فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثَّلُثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَوْرَعُهَا أَوْ لِيَمْتَحُهَا آخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمُسِكُ آرْضَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَوْرَعُهَا أَوْ لِيَمْتَحُهَا آخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكُ آرُضَهُ

[صححه البخاري (۲۳٤٠)، ومسلم (۱۵۳٦)، وابن حبان (۱۸۹ه)]. [راجع: ۲۹۱ ۲۹۱].

(۱۲۸۷۳) حضرت جابر رفائظ ہے مروی ہے کہ کچھالوگوں کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں، وہ انہیں تہائی، چوتھائی اور نصف پیدادار کے عوض کرائے پڑدے دیے تھے، نی طائیا نے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، اسے چا ہے کہ وہ خود اس میں کھیتی باڑی کرے، یا آپنے بھائی کو ہدیہ کے طور پر دے دے، ورنداپنی زمین اپنے پاس سنجال کررکھے۔

### هي مُنالُهُ أَيْنَ بِنَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

( ١٤٨٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنَا مَاعِزٌ التَّمِيمِيُّ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فِى كُلِّ يَوْمٍ يَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً لِلنَّاسِ

(۱۳۸۷) حضرت جابر والنظائية سے مروى ہے كہ نبى علينا نے ارشاد فرمايا المبيس پانى پر اپنا تخت بچھا تا ہے، پھراپے لشكر رواند كرتا ہے، ان ميں سب سے زيادہ قرب شيطانی وہ پاتا ہے جوسب سے بڑا فتند ہو۔

( ١٤٨٧٥) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمُرٍ وَ عَنْ مَاعِزٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَأْكُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ وَيَشْرَبُونَ وَلَا يُبُولُونَ فِيهَا وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَعَوِيهُ وَاللَّهُ مَونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلُهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّوْمِيدَ كَمَا يُلُهَمُونَ النَّاسُ مِنْ وَلَا لَهُ عَمْ وَيَلُهُمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلُهُمُونَ النَّالُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مَا يُلُولُونَ اللَّهُ مَا يَلْهُمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّوْمِينَ اللَّهُ مَا يَلْ اللَّهُ مُونَ التَّالُونَ اللَّهُ مُونَ التَّالِي اللَّهُ مَا يَلْمُونَ التَّالِي اللَّهُ مَا يَلْمُونَ اللَّهُ مَا يَلْمُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ الْعَلَالُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

(۱۳۸۷۵) حضرت جابر ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جنت میں اہل جنت کھائیں پئیں گے،لیکن پا خانہ پیشاب کریں گے اور ان کا پینہ سے ان کے مان کا کھانا ایک ڈکار سے بہضم ہوجائے گا اور ان کا پینہ مشک کی مہک کی طرح ہوگا اور وہ اس طرح تسیج وتحمید کرتے ہوں گے جیسے بے اختیار سانس لیتے ہیں۔

( ١٤٨٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ عَنْ مَاعِزِ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ [احرحه ابويعلى قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(۱۳۸۷) حضرت جابر ر التافظ ہے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے ارشاد فر مایا شیطان اس بات سے مایوں ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ نمازی اس کی پوجا کر سکیس کے،البتہ وہ ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے دریے ہے۔

( ١٤٨٧٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ آبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّذَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالطَّلَاةِ اللَّهُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّذَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالطَّلَاةِ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى أَنْتَ وَعَذْتَهُ إِلَّا حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقَائِمَةِ وصححه البحارى (٢١٤)، وابن حريمة (٢٢٠)، وابن حبال (٣٨٩٠)].

(۱۳۸۷۷) حضرت جابر بڑا تھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ارشاد فرمایا جو شخص مؤون کی اوان سننے کے بعد بید عاء کرے کہ ''اے اللہ!اے اسکامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب! محمد کا لیے کے کو وسیلہ اور نفسیلت عطاء فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر مرفر از فرما جس کا تون اس سے وعدہ فرمار کھاہے' تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ۔ ( ۱٤٨٧٨) حَدَّفْنَا عَلِیٌّ بُنُ عَیَّاشٍ حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ عَنْ ذَیْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ اَمِيرًا مِنْ

# هي مُنالَا أَخْرِينَ بِل يَسْدِ مِنْ أَنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُمْرَاءِ الْفِتْنَةِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُ جَابِرِ فَقِيلَ لِجَابِرِ لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ الْبَيْهِ فَنَكَبَ فَقَالَ الْبَنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا يَا أَبَتِ وَكَيْفَ فَنُكّبَ فَقَالَ الْبَنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا يَا أَبَتِ وَكَيْفَ فَنُكّبَ فَقَالَ الْبَنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا يَا أَبَتِ وَكَيْفَ فَنُكّبَ فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ مَاتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَافَ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَى آانظر: ١٥٥٥٥.

(۱۲۸۷۸) زید بن اسلم مینید کہتے ہیں کہ ایام فتند میں کوئی گورز مدید منورہ آیا، اس وقت تک حضرت جابر اٹھا کی بینائی ختم ہو چکی تھی، کسی نے حضرت جابر اٹھا کے کہا کہ اگر آپ ایک طرف کو ہوجا کیں تو اچھا ہے، اس پر وہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے چلتے ہوئے باہر آئے اور فر مایا وہ شخص تباہ ہو جائے جو نبی بایشا کوخوفز دہ کرتا ہے، ان کے کسی بیٹے نے پوچھا اباجان! نبی بلیشا تو وصال فرما چکے، اب انہیں کوئی کیسے ڈراسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی بلیشا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اہل مدینہ کو خوفز دہ کرتا ہے، وہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان کی چیز کوخوفز دہ کرتا ہے۔

(١٤٨٧٩) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِى يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ بَصَرَ عَيْنِى وَسَمِعَ أُوْنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَفِى تَوْبِ بِلَالِ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ يُعْطِيهِمْ فَقَالَ رَجُلٌّ اعْدِلُ قَالَ وَيُلَكَ وَمَنُ يَعْدِلُ فِضَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ يُعْطِيهِمْ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلُ قَالَ وَيُلَكَ وَمَنُ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنُ آغُدِلُ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى ٱقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ الْخَبِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنِّى ٱقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقُرُووْنَ الْقُورْآنَ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنِّى ٱقْتُلُ ٱصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقُرُووْنَ الْقُورْآنَ لَا لَا لَهُ مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنِّى ٱلْتُهُمْ مِنْ الرَّهِمِ إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقُرُووْنَ الْقُورُ آنَ لَا يُعْرَونُ وَلَوْلَ اللَّهُ مِنْ الرَّهِمِيَّةِ [راحع: ١٤٨٦٤].

(۱۲۸۷۹) حضرت جاہر ٹھٹنے ہے مردی ہے کہ ہمر انہ کے سال میں نبی طلیبا کے ساتھ تھا، آپ مُٹھٹی آاس وقت لوگوں میں چاندی تقسیم کرر ہے مٹھے جو حضرت بلال ٹھٹٹنے کے کپڑے میں پڑی ہوئی تھی، ایک آ دی کہنے لگا یارسول الله مُٹھٹی آجے اجازت نے فرمایا تھے پرافسوس، اگر میں ہی عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضرت عمر ٹھٹٹنے کہنے لگے یارسول الله مُٹھٹی آجے اجازت دیجے کہ اس منافق کی گردن اڑاؤں؟ نبی طایع میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ لوگ یہ باتیں کرنے لگیس کہ میں اپنے ساتھ یوں کوئل کروادیتا ہوں، بیاور اس کے ساتھی قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے پنچ نہیں اترے گا اور بیلوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار ہے نکل جاتا ہے۔

( ١٤٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ هَوَ ازِنَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْجِعْرَانَةِ قَامَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ فَقَالَ اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ هَوَ ازِنَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْجِعْرَانَةِ قَامَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ فَقَالَ اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ وَيُلِكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا فَقَالَ وَمُنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا فَقَالَ وَمُنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ لَلَهِ أَنْ تَتَسَامَعَ الْأُمْمُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ أَنْ تَتَسَامَعَ الْأُمْمُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

### هي مُنالها مَنْ رَضِ لِينَاءِ مَرَّى اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابًا لَهُ يَقُورُوُونَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ النِّينِ كَمَا يَمُرُقُ الْمِرْمَاةُ مِنْ الرَّمِيَّةِ قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لِى آبُو الزَّبَيْرِ فَعَرَضْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الزَّهُرِىِّ فَمَا خَالَفَنِي إِلَّا أَنَّهُ قَالَ النَّضِيَّ قُلْتُ الْقِدْحَ فَقَالَ لِى آبُو الزَّبَيْرِ فَعَرَضْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الزَّهُرِيِّ فَمَا خَالَفَنِي إِلَّا أَنَّهُ قَالَ النَّضِيَّ قُلْتُ الْقِدْحَ فَقَالَ أَلَسْتَ بِرَجُلِ عَرَبِيٍّ [راحع: ١٤٨٦٤].

(۱۴۸۸۰) حفرت جابر ہن تھے ہو حضرت بلال ہن تھے ہو انہ کے سال میں نی علیا کے ساتھ تھا، آپ تن اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ تعلیا اللہ کا بناہ میں اللہ کا بناہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

(١٤٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى الزَّبَيْدِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ آلَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرُ بِأَبِى بَكُو وَنِيطَ عُمْرً قَالَ أَرِى اللَّيْلَةَ رَجُلُّ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكُو فِيطَ عُمْرُ بِأَبِى بَكُو وَنِيطَ عُمْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكُو فِيطَ عُمْمَانُ بِعُمْرَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيطَ عُمْرُ بِأَبِى بَكُو وَنِيطَ عُمْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالَحُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالَحُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْطِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ فَهُمْ وُلَاةُ هَذَا الْأَمُو الَّذِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ نَوْطِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ فَهُمْ وُلَاةً هَذَا الْأَمُو الَّذِى عَنْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَعَهُ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ الْمَانِي وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَعِهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَلَوْدَ ١٩٤٤)، والما ودود ١٩٠٤)، والما المنذري الى الفطاعة. قال الألباني: ضعيف (الودود: ١٣٦٦). قال شعيب: رحاله نقات].

(۱۳۸۸) حضرت جابر ڈٹاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ آج رات ایک نیک آ دمی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر دٹاٹھؤ کا وزن نبی علیا کے ساتھ کیا گیا ، پھر حضرت عمر ڈٹاٹھؤ کا حضرت ابو بکر دٹاٹھؤ کا وزن نبی علیا کے ساتھ کیا گیا ، پھر حضرت عمر ڈٹاٹھؤ کا حضرت ابو بکر دٹاٹھؤ کے ساتھ وزن کیا گیا ، حضرت جابر دٹاٹھؤ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نبی علیا کے پاس سے اٹھ کر گئے تو ہم آپس میں یہ کہدرہ سے تھے کہ اس نیک آ دمی سے مراوتو خود نبی علیا ہیں ، اور جہاں تک وزن کا معاملہ ہے ، سواس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس (دین کے ) معاملے کو دے دار ہوں گے جواللہ نے اپنے نبی کودے کر بھیجا ہے۔

(١٤٨٨٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِ أَهْلَهُ طُرُوقًا كَىٰ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِ أَهْلَهُ طُرُوقًا كَىٰ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِ أَهْلَهُ طُرُوقًا كَىٰ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِ أَهْلَهُ طُرُوقًا كَىٰ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَرَاحِهِ ١٤٢٣٣].

(۱۲۸۸۲) حضرت جابر ر التائ المصروى بے كه نبى مليكانے ان سے فر مايا كه جبتم رات كے وقت شرييں واخل موتو بلا اطلاع

# هي مُنالًا اَمَرُونَ بَل يَنِيَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اَ عَلَى الْمَوْتِ [انظر: ١٥٣٣] وَحُجَدُنُ وَالْمَاوِرت اَ عِنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فَهَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيلِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرٌ وَلَمْ نَبَايِعُهُ عَلَى الْمَوْتِ [انظر: ١٥٣٣].

(۱۳۸۸س) حضرت جابر ٹاٹٹ مروی ہے کہ ہم چودہ سوافراد نے سلح حدیبیہ کے موقع پر نبی مالیا ہے بول کے درخت کے فیچاس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم میدانِ جنگ سے راوفرارا ختیار نہیں کریں گے موت پر بیعت نہیں کی تھی۔

( ١٤٨٨٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُسُلِمٍ بُنِ رُومَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتُ لَهُ حَلَالًا قِال الألباني ضعيف (ابو داود ١٢١٠].

(۱۳۸۸۴) حضرت جابر تگافذے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے ارشاد فر مایا اگر کوئی آ دمی می عورت کو دونوں ہاتھ بھر کر آٹا ہی بطور مہر کے دے دے تو دواس کے لئے حلال ہو جائے گی۔

( ١٤٨٨٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ آوُ ابْنِ آبِي الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي حَائِطٍ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْعَرِيشِ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنِّ وَإِلَّا كَرَغْنَا قَالَ نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْعَرِيشِ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنِّ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً بَاتَ فِي شَنِّ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ إِلَى الْعَرِيبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ إِلَى الْعَلَاهُ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ الْعَرِيثُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُقَى صَاحِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَيْ عَلَيْهِ وَسُلَّ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَيْهِ وَسُلَامَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهُ وَسُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَ الْعَلَيْمِ وَسَلَمْ وَالْعَلَامُ وَالَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَمَ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالَعُولُولُ اللَّهُو

(۱۲۸۸۵) حضرت جابر رفی سے کہ بی علیہ اپنا اپ ایک ساتھی کے ہمراہ کی انساری کے گھر تشریف لے گئے اور جاکر سلام کیا، اور فر مایا اگر تمہارے پاس اس برتن میں رات کا بچا ہوا پانی موجود ہوتہ تھیک، ورنہ ہم مندلگا کر فی لیتے ہیں، اس وقت وہ آ دمی اپنے باغ کو پانی لگار ہا تھا، وہ نی علیہ سے کہنے لگا کہ میرے پاس رات کا بچا ہوا پانی ہے، اور ان دونوں کو لے کر اپنے خصے کی طرف چل پڑا، وہاں بیٹی کر ایک بیالے میں پانی ڈالا اور اس پر بحری کا دودھدو ہاجے نبی علیہ نے نوش فر مالیا اور نبی علیہ کے بعد آپ کے ساتھ آنے والے صاحب نے اسے بی لیا۔

( ١٤٨٨٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ جَعَلَ يَقُولُ بِيدِهِ السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ السَّكِينَةَ عَبَادَ اللَّهِ السَّكِينَةَ عَبُولَ اللَّهُ السَّكِينَةُ عَبْدَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ السَّكِينَةُ عَبْدَ اللَّهِ السَّكِينَةَ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَمُ لِي اللَّهُ عَلَيْنَ عَبْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ

#### هي مُنافَّا مَدِينَ لِيَنِينَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ هي مُنافَّا المَدِينَ لِينِينَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(١٤٨٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ [صححه مسلم (٩٥٢)، وابن حباد (٣٠٩٩)].

(١٢٨٨٧) حفرت جابر رَّ الْمُؤْرِ عِم وَى بِ كَه بِي النِّلِا النَّا عَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ قَوْمًا يَخُورُجُونَ مِنُ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمُ وَسَلَّم إِنَّ قَوْمًا يَخُورُجُونَ مِنُ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمُ حَتَى يَدُخُلُوا الْجَنَّة [صححه مسلم (١٩١)].

(۱۳۸۸۸) حضرت جابر ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا جہنم سے ایک الیبی جماعت بھی نکلے گی جس کے چبرے کی گولائی کےعلاوہ سب بچھ جل چکا ہوگا جتی کہ وہ اوگ جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔

(١٤٨٨٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَحَكَمِ عَنْ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَطُّوا الْبِإِنَاءَ وَأَوْكِنُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَمْ يَعْظُ وَلَا سِقَاءٍ لَمْ يُعَلِّ وَلَا سِقَاءٍ لَمْ يُعَلِّ الْوَبَاءِ [صححه مسلم (٢٠١٤)].

(۱۴۸۹) حَفْرت جَابِر مُنْ الْمُؤْتِ مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ برتن ڈھانپ دیا کرو، اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات الی بھی آتی ہے جس میں دہا ئیں اترتی ہیں، وہ جس ایسے برتن پر '' جسے ڈھانیانہ گیا ہو، یا وہ مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو''گذرتی ہیں،اس میں داخل ہوجاتی ہیں۔

( ١٤٨٩) حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ وَرَالُهُ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِلُوا الْحُرُوجَ بَعْدَ هَدُأَةٍ فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا يَبُثُهُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمُ وَجَلَّ خَلْقًا يَبُثُهُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمُ نَبُاحَ الْكَلْبِ أَوْ نُهَاقَ الْحُمُو فَاسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان

(۱۳۸۹۰) حضرت جابر رفائق سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا جب رات دھل جائے تو گھر سے کم نکال کرو کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی بہت ی مخلوق کو پھیلا دیتا ہے اور جب تم کتے کے بھو نکنے یا گدھے کے چلانے کی آ واز سنوتو شیطان کے شرے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔

(١٤٨٩١) و قَالَ حَلَّثَنَا لَيْتُ قَالَ قَالَ يَزِيدُ وَحَلَّثِنِي هَذَا الْحَدِيثُ شُوَحِيلُ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اشار المنذرى الى انقطاعه. قال الألماني: صحيح (ابو داوذ: ١٠٤٥) قال شعيب: حسن اسناده ضعيف].

(۱۳۸۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنالِهَ المَرْبِينِ اللهِ مَنْ اللهُ ا

(١٤٨٩٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ يَعْنِى الْأَحْمَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [راحع: ١٤٦٠٧].

(۱۲۸۹۲) حضرت جابر و النظائظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان محکری کی کنکریوں سے رمی فر مائی تھی۔

( ١٤٨٩٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَا أَدْرِى بِكُمْ رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ [انظر: ٢٧٨ ٥].

(۱۳۸ ۹۳) حضرت جابر ظافظ فر ماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی علیا نے کتنی کنگریاں ماری تھیں۔

( ١٤٨٩٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً [صححه النحاري (١٥٧٠)، ومسلم (١٢١٧)، وابن حزيمة (٢٩٢٦)] [انظر ١٤٩٩٣)

(۱۲۸۹۴) حضرت جابر ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ فج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے تھے، کیکن نبی ملیٹا نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے اسے عمرہ کا احرام بنالیا۔

( ١٤٨٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَعَاصِمِ الْأَحُولِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَمَتَّعْنَا مُتُعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ فَنَهَانَا عُمَرُ عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا [انظر: ٩٧٨]

(۱۲۸۹۵) حضرت جاہر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں دوطرح کا متعہ ہوتا تھا، جج تہتے اورعورتوں سے متعہ،حضرت عمر ڈاٹٹؤئے نے ہمیں ان دونوں سے روک دیا اورہم رک گئے۔

( ١٤٨٩٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَالَ إِنَّ أَوَّلَ خَبَرٍ قَدِمَ عَلَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا تَابِعٌ قَالَ فَأَتَاهَا فِي صُورَةِ طَيْرٍ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعٍ لَهُمْ قَالَ فَقَالَتُ أَلَا تَنْزِلُ فَنُخْبِرَكَ وَتُخْبِرَنَا قَالَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ رَجُلٌ بِمَكَّةَ حَرَّمَ عَلَيْنَا الذِّنَا وَمَنَعَ مِنَّا الْقَرَارَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَل عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

(۱۲۸۹۱) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے جوخبر ملی تھی ، وہ یتھی کہ ایک عورت کا کوئی جن تالع تھا، وہ ایک مرتبداس کے پاس پرند ہے کی شکل میں آیا، اور ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا، اس عورت نے اسے کہا کہ تم نبی آیا کہ تم نبی آیا کہ تم نبیل آین خبر دو، ہم تہمیں اپنی خبر دو، ہم تہمیں اپنی خبر دو، ہم تہمیں اس مرح شہر نے سے منع کردیا ہے۔
ہم پر بدکاری کوترام قرار دے دیا ہے اور ہمیں اس طرح شہر نے سے منع کردیا ہے۔

( ١٤٨٩٧ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

# هي مُناا) مَنْ بَيْ بِينِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ [انظر: ١٥٣١٩، ١٥٢٩].

(۱۳۸۹۷) حضرت جابر ٹاٹن سے مروی ہے کہ نی ملی نے فر مایا کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنا بر ہندجسم ندلگائے۔اور کوئی عورت کسی کسی کے ساتھ اپنا بر ہند جسم ندلگائے۔

(١٤٨٩٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو أَخْبَرُنِي مَوْلَاىَ الْمُطَّلِبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلَاىَ الْمُطَلِبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ مَلَا عَنِي وَعَمَّنُ وَسَلَّمَ عِيدَ الْأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنُ لَمُ عَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَّنَ الْعَبْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَّنَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمَّنَ الْعَبْرِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَبْرُ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَبْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَنْعَى وَعَمَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَلَيْهُ مَا الْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

(۱۲۸۹۸) حفرت جابر ڈگائٹ مروی ہے کہ ٹیل نے نبی ملیٹیا کے ساتھ عیدالانٹی کی نماز پڑھی ہے، نماز سے فراغت کے بعد ایک مینڈ ھالایا گیا، نبی ملیٹیا نے اسے ذرج کرتے ہوئے "بسم الله، الله اسحبو" کہااور فرمایا اے اللہ! بیمیری طرف سے ہے اور میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کرسکتے۔

( ١٤٨٩٩) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّنَنَا أَبُو الْمَلِيحِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَذَا السَّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَطَلَعَ عَلَيْهِمُ أَبُو بَكُرٍ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهَنَّأَنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ هُو بَنُ تَحْتِ هَذَا السَّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَطَلَعَ عُمَرُ قَالَ فَهِنَّأَنَاهُ بِمَا قَالَ هَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَطَلَعَ عُمَرُ قَالَ فَهِنَّأَنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ قَالَ نُمَّ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَذَا السَّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَذَا السَّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ قَالَ نُمَّ قَالَ يَطُلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْتِ هَذَا السَّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُلَاتُ مَرَّاتٍ فَطَلَعَ عَلِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راجع: ٤٠٤٤].

(۱۲۸۹۹) حفرت جابر دفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلیقانے فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا، تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر دفائظ تشریف لے آئے ،ہم نے انہیں مبارک باددی ، نی طلیقانے پھر فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا، تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق دفائظ تشریف لے آئے ،ہم نے انہیں بھی مبارک باددی ، نبی طلیقانے پھر فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا، اور فر مانے لگے اے اللہ! اگر تو چا ہے تو آئے والاعلی ہو، چنا نچے حضرت علی دفاؤلؤی آئے اور ہم نے انہیں بھی مبارک باددی۔

( ١٤٩٠٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَيَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتُ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَّةٌ وَقَالَ ابْنُ

# 

أبِي بُكْيْرٍ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِي لَهُ [صححه ابن حبان (٢٠٤٥). قال شعيب: صحيح].

(۱۴۹۰۰) حضرت جابر اللفظ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جوشخص کسی دیران بنجر زمین کوآباد کرے، اے اس کا ''اجز'' ملے گااور جتنے جانوراس میں سے گھائیں گے،اے ان سب پرصد نے کا ثواب ملے گا۔

(١٤٩.١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَسَنٌ وَيُونُسُ قَالُوا ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ وَسَلَم (١٤٩٤)، وابن حيان (٢٧٢٥)].

(۱۳۹۰۱) حفزت جابر نگانٹئاسے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے غزوہ خیبر کے زمانے میں گھوڑوں، څچروں اور گدھوں کا گوشت کھایا تھا، نبی علیٹا نے ہمیں خچروں اور پالتو گدھوں سے منع فرمایا تھا، لیکن گھوڑوں سے منع نہیں فرمایا تھا۔

(١٤٩.٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّبِيِّ وَالْمُعَاوَمَةِ [انظر: ١٤٩٨٣].

(۱۳۹۰۲) حضرت جابر ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے محاقلہ، مزاہنہ ، بٹائی ، کئی سالوں کے ٹھیکے پر پھلوں کی فروخت اور مخصوص درختوں کے استثناء ہے منع فرمایا ہے۔

فائده: ان فقبی اصطلاحات کے لئے کتب فقد ملاحظ فرما یے۔

( ١٤٩.٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ ٱخْبَرَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فِيمَا ٱخْسِبُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ [راحع: ٢٤٦٩٤]

(۱۳۹۰۳) حضرت جاہر نگاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ضرورت سے زائدیانی کو بیچنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٤٩.٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ [راجع: ١٤٣١٨].

(۱۳۹۰ه) حضرت جابر ر اللين سيمروي ہے كه ني مليك دباء بقير اور مزفت تمام برتنوں سيمنع فر مايا ہے۔

( ٥٠.٩٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَالَ عَفَّانُ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ [راحع: ٦٦٦٦].

(۱۳۹۰۵) حضرت جابر اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نی علیقاً کوایک کیڑے میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھاہے۔

( ١٤٩٠٦) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ زَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ لَا [راجع: ٥٠٤٤].

(۱۲۹۰۲) حضرت جابر والتفر سے مروی ہے کدایک آ دی نبی ملیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایارسول الله منافیق المجھے یہ

## 

بتائيے كەكياعمرە كرناواجب ہے؟ نبى ئاليكانے فرمايانہيں، (البتہ بہتر ہے)۔

(١٤٩.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ قَالَ سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ فَقَالَ مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ [قال البوصيرى: هذا المناد ضعيف قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٥٠١]

(۱۳۹۰۷) حضرت جابر بڑاتھ سے کسی نے پوچھا کہ میت کے لئے کیا دعاء کی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں نبی الیظا اور حضرات شیخین ٹرائیڈ نے ہمارے لیے کسی چیز کومباح (متعین) قرار نہیں دیا۔

( ١٤٩.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَبُو سُفْيَانَ يَعْنِى الْمَعْمَرِيَّ عَنْ سُفْيَانَ وَأَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ إِرَاحِعَ ١٤٦٣١)

(۱۳۹۰۸) حضرت جابر نگافذے مروی ہے کہ نبی ملیّ الشّافر مایا مون ایک آئٹ میں کھاتا ہے اور کا فرسات آئوں میں کھاتا ہے۔ کھاتا ہے۔

( ١٤٩.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ [راحع: ١٤١٦٦]

(۱۳۹۰۹) حضرت جاہر ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے،جس کے دونوں کنار بے مخالف ست میں تھے۔

( ١٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّابَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ [انظر: ٢٠٥٥].

(۱۴۹۱۰) حضرت جابر ولاللط سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے ،وہ پوری ہوتی ہے۔

(۱٤٩١) حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ [صححه ابن حبان

(۱۸۹۱) والحاکم (۱۸۶/۶) قال الألبانی: صحیح (ابوداود:۲۰ ۲) النسائی:۸ ۱۸۳۵) قال شعیب، اسناده حید]
(۱۳۹۱) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی علیا ایک مرتبہ ملاقات کے لئے ہمارے گھر تشریف لائے، وہاں آپ مُلَّا لَیْمُ اِنْ اِللَّا ایک مرتبہ ملاقات کے لئے ہمارے گھر تشریف لائے، وہاں آپ مُلَّا لَیْمُ اِنْ اِللَا ایک آدی کھرے بالوں والا ایک آدی ویکھا تو فرما یا کہ اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بدا ہے مرکوسکون دے سکے، اور ایک آدی کے جسم پر مللے کیلے کیڑے دھوسکے۔

#### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ اللهِ احْدِينَ بل يَنْ مُنالاً احْدِينَ بل يَنْ مُنالاً احْدِينَ بل يَنْ مُنالاً احْدِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( ١٤٩١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ [راحع: ١٤٣١٨].

(۱۲۹۱۲) حضرت جابر و المنظم المستمنع فرمایا نے دباء نقیر اور مزفت تمام برتوں سے منع فرمایا ہے۔

- (۱٤٩١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ و حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْدٍ و أَنْبَأَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَفَّنَ النَّبِيُّ وَمَعْ اللَّهُ عَنْهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ جَابِرٌ ذَلِكَ النَّوْبُ نَمِرةٌ [راحع: ٥٧٥ ٤]. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ جَابِرٌ ذَلِكَ النَّوْبُ نَمِرةٌ [راحع: ٥٧٥ ٤]. (١٣٩١٣) حضرت جابر اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْروى ہے كه نِي عَلِيَهِ فَ صَرت عَمْره اللَّهُ عَلْهُ كُوالِكَ كَبْرُ مِ مِن كُون دِيا تَا اوراس پردهاريال بن بوئي تَصْر م
- (١٤٩١٤) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ مَثَلُ نَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا يُبْقِى ذَلِكَ مِنُ الذَّنَسِ [راحع: ٢٢٣٦]
- (۱۲۹۱۳) حضرت جابر ڈاٹٹئے ہے مردی ہے کہ میں نے نبی طیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچوں فرض نمازوں کی مثال اس نبر کی ہی ہے جوتم میں سے کسی کے دروازے پر بہدرہی ہو،اوروہ اس میں روزاند پانچ مرتبہ شسل کرتا ہوتو اس کے جسم پر کیامیل باقی بچے گا؟
- ( ١٤٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَعُرِضَهُ عَلَيْهِ [قال الترميذ:

اسنادہ لیس بمتصل قال الألبانی: صحیح (الترمذی:۱۳۱۲) قال شعیب رجاله رجال الصحیح غیر سلیمان م (۱۳۹۱۵) حضرت جابر والنظ سے مردی ہے کہ نبی علینا نے فر مایا تم میں سے جس شخص کے باغ میں کوئی شریک ہو، وہ اپنے شریک کے سامنے پیشکش کیے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھ اسے فروخت نہ کرے۔

- (١٤٩١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْشُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ قَالَ الْقُرُوا الْقُرْآنَ وَالَ الْأَلَانِي: وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ إِنَال الْأَلنانِي: صحيح (آبو داود: ٨٣٠)]. [انظر: ٢٤٣٤].
- (۱۳۹۱۷) حضرت جابر و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پچھلوگ قرآن کریم کی تلاوت کر ایس النفظ میں میں میں میں ایک کے ایس کے قرایت کیا کرو، اور اس کے ذریعے اللہ کا فضل مانگو، اس سے پہلے کہ ایسی قوم آ

## هُ مُنلاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ال

جائے جواسے اپنے تیروں کی جگہ رکھ لے گی اور وہ جلد بازی کریں گے،اس میں کسی فتم کی تا خیز نہیں کریں گے۔

( ١٤٩١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْتَدُوا الصَّمَّاءَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَمُشِ فِى نَعُلٍ وَالْحَدُو وَلَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَمُشِ فِى نَعُلٍ وَاحِدٍ وَالْعَالَةِ وَلَا يَمُثْنِ فِى نَعُلِ وَاحِدٍ وَالْعَالَةِ وَلَا يَمُثْنِ فِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَمُثْنِ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْدَبُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ وَاحِدٍ [راجع: ١٤١٦٤].

(۱۳۹۱۷) حضرت جابر ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا ایک جا در میں اپنے چسم کونہ لپیٹا کروہتم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے ،صرف ایک جوتی پہن کرنہ چلے اور نہ ہی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے۔

(١٤٩١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنُ أَلَمٍ كَانَ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ شَكَّ هِشَامٌ [راحَع: ١٤٣٣]

(۱۳۹۱۸) حضرت جایر والنظ سے مروی ہے کہ نبی طابقانے حالت احرام میں اپنے کو لیے کی ہڈی یا کمر میں موج آنے کی وجہ سے سینگی لکوائی تھی۔

( ١٤٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدٌ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قال نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يُطْعَمَ [احرجه النسائي في الكبرى (٦١١٦). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٥١٦١].

(١٣٩١٩) حَفْرت جابر الْأَنْوَ سے مروى ہے كەنبى عَلَيْهِ نے پھل كے خوب بك كرعمده بوجانے سے قبل اس كى تيج سے منع فر مايا ہے۔ (١٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

الله الله على الله عليه عليه وسلم التسبيع في الصّلاة للرّجال والتّصفيق لِلنّساء [راجع: ١٤٧٠]

(۱۳۹۲۰) حضرت جابر ڈالٹی سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے ارشاد فرمایا امام کو یا دکرائے کے لئے مردوں کوسیجان اللہ کہنا جاہے

اور عورتوں کو ملکی آواز میں تالی بجانی چاہئے۔

(١٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنِي الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ نَبَيْحِ الْعَنزِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن فِي الْقَوْمِ مِنْ طَهُورٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِفَضْلَةٍ فِي إِذَاوَةٍ قَالَ فَصَبَّهُ فِي قَدَحٍ قَالَ فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتُوا بَقِيَّةَ الطَّهُورِ فَقَالُوا تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا قَالَ فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى رِسُلِكُمْ قَالَ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى رِسُلِكُمْ قَالَ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى رِسُلِكُمْ قَالَ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ فِي الْقَدَحِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ قَالَ أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ الطَّهُورَ قَالَ فَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالَّذِي آذِهَبَ بَصَرِي قَالَ وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعُ يَدَهُ حَتَّى تَوَضَّنُوا الْمُعُونَ قَالَ الْلَسُودُ حَسِبْتُهُ قَالَ كُنَا مِانَتَيْنِ آوُ زِيَادَةً [راحِح: ١٦١٦].

# مُنالًا اَخُرُنْ بَلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

(۱۳۹۲۱) حضرت جابر ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ شریک تھے، نماز کا وقت ہوا تو نبی علیا نے لوچھا کسی کے پاس پانی ہے؛ ایک آ دمی میں کر دوڑتا ہوا ایک برتن لے کر آیا جس میں تھوڑ اسا پانی تھا، نبی علیا نے اس پانی کو ایک پیالے میں ڈالا ، اور اس سے وضو کیا ، وضو کر کے آپ ماٹیٹی اور میبالہ و میبیں چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے ، لوگ اس بیالے پر نوٹ پڑے ، نبی علیا نے ان کی آوازیں من کر فر مایا رک جاؤ ، پھر اس پانی اور پیالے میں اپنا وست مبارک رکھ دیا ، اور بسم اللہ کہ کر فر مایا خوب اچھی طرح کامل وضو کرو ، اس ذات کی قسم جس نے میری بسارت واپس لے لی ، میں نے اس دن دیکھا کہ نوگوں نے وضو نہ کر لیا۔

( ١٤٩٢٢) حَلَّثْنَا عَبِيلَةُ حَلَّثَنِي الْأَسُودُ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَابِرُ ٱلْكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ ٱثَيِّبًا نَكَحْتَ آمْ بِكُرًّا قَالَ قُلْتُ لَهُ تَزَوَّجُتُهَا وَهِي ثَيْبٌ قَالَ فَقَالَ لِي فَهَلَّا تَزَوَّجُتُهَا جُويُرِيَةً قَالَ قُلْتُ لَهُ قُتِلَ آبِي مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَتَرَكَ جَوَارِي فَكُرِهُتُ ٱنْ آضُمَ فَقَالَ لِي فَهَلَّا تَعْرَقُ فَتَرُوَّجُتُهُا تَعْمَلُهُ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ يَعْمَ مَا رَأَيْتَ وَتَخِيطُ دِرَعَ إِحُدَاهُنَّ إِذَا تَخَرَّقَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ يَعْمَ مَا رَأَيْتَ

(۱۳۹۲۲) حفرت جابر دفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائن نے مجھ سے پوچھا کہ کیاتم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! بوچھا کہ کنواری سے زکاح کیوں کیا جی ہاں! بوچھا کہ کنواری سے زکاح کیوں نہ کیا جی ہاں! بوچھا کہ کنواری سے زکاح کیوں نہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میرے والدصاحب فلال موقع پر آپ کے ساتھ شہید ہوگئے تھے، میں نہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میرے والدصاحب فلال موقع پر آپ کے ساتھ شہید ہوگئے تھے، میں نے ان میں ان ہی جیسی پچی کولا نا اچھا نہیں سمجھا اس لئے شوہر دیدہ سے شادی کرلی تا کہ وہ ان کی جو کیں دیکھ سکے قیص پھٹ جائے توسی ویا۔

( ١٤٩٢٧) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا الْلَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ نَبُيْحِ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى آحَدَنَا إِذَا جَاءَ مِنْ سَفْرٍ أَنْ يَطُرُقَ آهُلَهُ قَالَ فَطَرَقْنَاهُنَّ بَعُدُ [راحع: ١٤٢٤].

(۱۳۹۲۳) حضرت جابر ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نی علیہ نے ہمیں رات کے وقت شہر میں داخل ہو کر بلا اطلاع اپنے گھر جائے سے منع فرمایا ہے لیکن ان کے بعد ہم اس طرح کرنے لگے۔

( ١٤٩٢٤) حَلَّثَنَا عَبِيدَةً حَلَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ نَبَيْحِ الْعَنزِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَلَّتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْعَزُو فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخُوانِكُمْ قَوْمًا لَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْعَزُو فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخُوانِكُمْ قَوْمًا لَيْ السَّرِي اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ النَّلَاثَةَ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرِ جَمَلِهِ إِلَّا عُقْبَةً لَيْ عَلْمَهُ مَا لَ وَلَا عَشِيرَةٌ فَلْيَصُمْ أَتُ الْمَنْ أَوْ ثَلَاثَةً إِلَى وَمَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي [صححه الحاكم كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي [صححه الحاكم

هي مُنالًا اَعَٰرُانَ بَلِ يَسِيْهُ مَرَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٢٠/٢). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٣٤)].

(۱۳۹۲۳) حضرت جابر رہائے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے کسی غزوے کا ارادہ کیا تو فر مایا اے گروہ مہاجرین وانصار! تہارے بھائی ایسے لوگ بیش جن کے پاس کوئی مال ودولت اور قبیلہ نہیں ہے، اس لئے تہ ہیں اپنے ساتھ دوتین آ دمیوں کو ملالینا چاہئے، چنا نچہ اس موقع پر ہمیں اپنے اونٹ کی پیٹے صرف اتنی دیر ملتی جتنی دیر اس کی باری رہتی، میں نے بھی اپنے ساتھ دویا تین آدمی ملا لیے اور میر ابھی اپنے اونٹ میں باری کا وہی حق تھا جو ان میں سے کسی کا تھا۔

( ١٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةٌ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَدْتُ جَمَلِي لَيْلَةً فَمَرَدُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَشُلُّ لِعَائِشَةَ قَالَ فَقَالَ لِى مَا لَكَ يَا جَابِرُ قَالَ قُلْتُ فَقَدْتُ جَمَلِي أَوْ ذَهَبَ جَمَلِي فِي لَيْلَةٍ ظُلْمَاءَ قَالَ فَقَالَ لِي هَذَا جَمَلُكَ اذْهَبُ فَخُذُهُ قَالَ فَذَهَبُتُ نَحُوًا مِمَّا قَالَ لِي فَلَمْ آجِدُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا وَجَدْتُهُ قَالَ لِي هَذَا جَمَلُكَ اذْهَبُ فَخُذْهُ قَالَ فَلَهَبْتُ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِي فَلَمْ أَجِدُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَذْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى إِذَا فَرَعُ ٱخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا الْجَمَلَ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ قَالَ هَذَا جَمَلُكَ قَالَ وَقَدْ سَارَ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى جَمَلِي فِي عُقْبَتِي قَالَ وَكَانَ جَمَلًا فِيهِ قِطَافٌ قَالَ قُلْتُ يَا لَهُفَ أُمِّى أَنْ يَكُونَ لِي إِلَّا جَمَلٌ قَطُوفٌ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدِى يَسِيرُ قَالَ فَسَمِعَ مَا قُلْتُ قَالَ فَلَحِقَ بِي فَقَالَ مَا قُلْتَ يَا جَابِرُ قَبْلُ قَالَ فَنَسِيتُ مَا قُلْتُ قَالَ قُلْتُ مَا قُلْتُ شَيْئًا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَذَكُرْتُ مَا قُلْتُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا لَهُفَاهُ أَنْ يَكُونَ لِي إِلَّا جَمَلٌ قَطُوفٌ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزَ الْجَمَلِ بِسَوْطٍ أَوْ بِسَوْطِي قَالَ فَانْطَلَقَ أَوْضَعَ أَوْ أَسُوعَ جَمَلِ رَكِبْتُهُ قَطُّ وَهُوَ يُنَازِعُنِي خِطَامَهُ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ بَائِعِي جَمَلَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ بِكُمْ قَالَ قُلْتُ بِوُقِيَّةٍ قَالَ قَالَ لِي بَحْ بَحْ كُمْ فِي أُوقِيَّةٍ مِنْ نَاضِح وَنَاضِحْ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا بِالْمَدِينَةِ نَاضِحٌ أُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا مَكَانَهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ قَالَ فَنَزَلْتُ عَنْ الرَّحْلِ إِلَى الْأُرْضِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ قُلْتُ جَمَلُكَ قَالَ قَالَ لِي ارْكَبْ جَمَلَكَ قَالَ قُلْتُ مَا هُوَ بِجَمَلِي وَلَكِنَّهُ جَمَلُكَ قَالَ كُنَّا نُرَاجِعُهُ مَرَّتَيْنِ فِي الْآمُو إِذَا أَمَرَنَا بِهِ فَإِذَا أَمَرَنَا الثَّالِثَةَ لَمْ نُرَاجِعُهُ قَالَ فَرَكِبْتُ الْحَمَلَ حَتَّى أَتَيْتُ عَمَّتِي بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَقُلْتُ لَهَا أَلَمْ تَرَى أَنِّي بِعْتُ نَاضِحَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُوقِيَّةٍ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا أَعْجَبَهَا ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ نَاضِحًا فَارِهًا قَالَ ثُمَّ آخَذُتُ شَيْئًا مِنْ خَبَطٍ أَوْجَرْتُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَخَذُتُ بِخِطَامِهِ فَقُدْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَاوِمًا رَجُلًا يُكَلِّمُهُ قَالَ قُلْتُ دُونَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَمَلَكَ قَالَ فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ ثُمَّ نَادَى بِلَالَّا فَقَالَ زِنْ لِجَابِرِ أُوقِيَّةً وَأُوفِهِ

# هُ مُنالًا اعْدُرُ مِنْ اللهِ اعْدُرُ مِنْ اللهِ اعْدُرُ مِنْ اللهُ اعْدُرُ مِنْ اللهُ اعْدُرُ مِنْ اللهُ اعْدُرُ مُنْ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

قَانُطَلَقُتُ مَعَ بِلَالٍ فَوَزَنَ لِى أُوقِيَّةً وَأُوْفَى مِنُ الْوَزُنِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَالَ قُلْتُ لَهُ قَدُ وَزَنَ لِى أُوقِيَّةً وَأَوْفَانِى قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ ذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ أَدْرِكُ الْمَتِيى بِهِ قَالَ فَأْتَانِى رَسُولُهُ يَسْعَى قَالَ بَيْتِى وَلَا أَشْعُرُ قَالَ فَنَادَى أَيْنَ جَابِرٌ قَالُوا ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ أَدْرِكُ الْمَتِيى بِهِ قَالَ فَأَتَانِى رَسُولُهُ يَسْعَى قَالَ يَا جَابِرٌ يَدُعُوكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَخُدُ جَمَلَكَ قُلْتُ مَا هُو جَمَلِى وَإِنَّمَا هُو جَمَلُكَ قَلْتُ مَا هُو جَمَلُكَ قَلْ خُدُ حَمَلُكَ قَلْ فَعْرَتُ إِلَى اللَّهِ قَالَ خُدُ حَمَلُكَ قَلْلَ عَمْرِى مَا نَفَعْنَاكَ لِنُنْزِلَكَ عَنْهُ قَالَ فَجِمْدُ إِلَى عَمَّتِى بِالنَّاضِحِ مَعِى وَبِالْوَقِيَّةِ وَرَدَّ عَلَى جَمَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَعَمْرِى مَا نَفَعْنَاكَ لِنُنْزِلَكَ عَنْهُ قَالَ فَجِمْدُ إِلَى عَمَّتِى بِالنَّاضِحِ مَعِى وَبِالْوَقِيَّة قَالَ فَقَالَ لَعَمْرِى مَا نَفَعْنَاكَ لِنُنْزِلَكَ عَنْهُ قَالَ فَجِمْتُ إِلَى عَمَّتِى بِالنَّاضِحِ مَعِى وَبِالْوَقِيَّة قَالَ فَقُلْتُ لُكَ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لَعَمْرِى مَا نَفَعْنَاكَ لِنُنْزِلَكَ عَنْهُ قَالَ فَجِمْتُ إِلَى عَمَّتِى بِالنَّاضِحِ مَعِى وَبِالْوَقِيَّة قَلَ فَقُلْتُ لَهُ مَا مُو رَدً عَلَى وَسَلَّمَ أَعْطَانِى أُوقِيَّةً وَرَدَّ عَلَى جَمَلِى

(۱۳۹۲۵) حضرت جابر بڑا تین ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دات کے وقت میرا اونٹ کم ہو گیا، میں اسے تلاش کرتے ہوئے نبی ملینہ کے پاس سے گذرا ،اس وقت وہ حضرت عائشہ نشخا کے لئے سواری تیار کررہے تھے، نبی ملینہ نے مجھ سے پوچھا جابر! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس اندھیری رات میں میرا اونٹ کم ہوگیا ہے، نبی ملینہ نے فر مایا تہہا را اونٹ بیر رہا ، جاؤا سے لے جاؤ ، میں اس طرف چلا گیا جہاں نبی ملینہ نے اشارہ کیا تھا لیکن مجھے وہاں وہ نہ ملا ، میں نے واپس آ کرع ض کردیا کہ مجھے تو اونٹ نہیں ملا ، دوسری مرتبہ پھرالیا ہی ہوا، تیسری مرتبہ نبی ملینہ نے مجھے ظہر نے کے لئے فر مایا اور فارغ ہوکر میرا ہاتھ پکڑ ااور چل پڑے ، میاں تک کہ ہم اونٹ کے یاس پہنچ گئے ، نبی ملینہ نے وہ میرے حوالے کر کے فر مایا ہیر ہا تمہار ااونٹ۔

لوگ چل رہے تھے، میں بھی اپنی باری پراپنے اونٹ پرسوار ہوکر چل رہاتھا، میر ااونٹ ست رفتارتھا، میری زبان سے
نگل گیا افسوں! بچھے اونٹ بھی ملا تو ایسا ست، نبی علیشا تفاقاً جھے سے بچھ بی پیچھے تھے، انہوں نے بات من لی، وہ میرے پاس
آئے اور کہنے گئے جاہر! کیا کہہ ہے ہو؟ اس وقت تک میں اپنی بات بھول چکا تھا، اس لئے کہد دیا کہ ہیں نے تو پچھ نہیں کہا،
تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی مُلَّا لِیُرِّا میں نے یہ کہا تھا کہ افسوں! مجھے اونٹ بھی ملا تو ایسا سست، اس پر
نبی علیشا نے ایک کوڑے سے اوٹٹ کی دم پرضرب لگائی، وہ اس وقت ایسا تیز رفتار ہوگیا کہ اس سے پہلے میں اس سے زیادہ کسی
تیزرفتار اونٹ پرسوار نہیں ہوا، کہ وہ میرے ہاتھوں سے نکلا جارہا تھا۔

پھرنی طینا نے مجھ سے فر مایا کہ تم اپنا اس اونٹ کومیر ہے ہاتھ بیچے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ شکا تیکا کے قیمت پچھی ہیں میں نے ایک اوقیہ جاتے ہیں ، میں نے قیمت پچھی ، میں نے ایک اوقیہ جاتے ہیں ، میں نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ اچھا اونٹ نہیں ہے ، نی عاینا نے فر مایا میں نے اسے عرض کیا کہ اس اللہ کے نبی المدید منورہ میں ہمارے نزدیک اس سے زیادہ اچھا اونٹ نہیں ہے ، نی عاینا نے فر مایا میں نے عرض کیا کہ ایک اوقیہ کے بدلے فریدیا ، اس پر میں اپنی سواری سے انزکر زمین پر آگیا ، نبی علینا نے بوچھا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اونٹ ہے ، اونٹ تو آپ کا ہو چکا ، نبی علینا نے فر مایا اپنے اونٹ پر سوار رہو ، میں نے عرض کیا کہ اب یہ میر ااونٹ نہیں ، آپ کا اونٹ ہے ، میں نے دومر شبہ اسی طرح تکر ارکیا ، تیسری مرتبہ نبی علینا نے جب تکم دیا تو میں نے تکر ارنہیں کیا ، اور اپنے اونٹ پر سوار ہوگیا ،

#### هي مُنالُهُ احَدُرُن بل يُهِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

یہاں تک کہ میں مدیند منورہ میں اپنی چھو پھی کے پاس پہنچ گیا ،اورانہیں بتایا کہ دیکھیں توسہی ، میں نے اپنااونٹ نبی طالیا کو ایک اوقیہ میں فروخت کر دیا ہے ،انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ تجب خیز بات بھی نہیں دیکھی ، کیونکہ ہمارااونٹ بہت''تھکا ہوا''تھا۔

پھر میں نے رس لے کراس کے منہ میں لگام ڈائی اور لے کر کھنچتا ہوا نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوگیا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ کھڑے کہ نبی علیہ کھڑے کہ نبی علیہ کھڑے کہ نبی علیہ کھڑے کہ نبی علیہ اس کی کہ نبی علیہ کھڑے کہ نبی علیہ نبی کہ اس کی کہ خوا کہ اور فر مایا کہ جابر کو وزن کر کے ایک اوقیہ چاندی دے دو اور پورا تو لنا، چنا نبی میں دگام پکڑ کر حضرت بلال ڈاٹٹو کے ساتھ چلا گیا اور انہوں نے مجھے ایک اوقیہ چاندی پوری تول کردے دی، میں واپس آیا تو نبی علیہ اس کا دی کے ساتھ کھڑے باتی کردے جے، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے مجھے ایک اوقیہ چاندی پوری پوری تول دی ہے، یہ کہ میں اپنے گھری طرف چل پڑا۔

نی علیہ نے بیکارکر پوچھا کہ جابر کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر چلا گیا ہے، نی علیہ نے فر مایا جاؤ ، اسے بلاکر لاؤ ، چنا نچہ قاصد میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا جابر! تہمیں نی علیہ الارہے ہیں ، جس حاضر ہوا تو فر مایا کہ اپنا اونٹ سے جاؤ ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ میر الونٹ تو نہیں ہے، وہ تو آپ کا اونٹ ہے ، نی علیہ نے چر فر مایا کہ اپنا اونٹ لے لو، چنا نچہ میں نے اسے لے لیا ، نی علیہ نے فر مایا میری زندگی کی قتم! ہم نے تہمیں فائدہ اس لئے نہیں پہنچایا تھا کہ تہمیں سواری سے اتاردیں ، چنا نچہ میں وہ اونٹ اور ایک اوقیہ چاندی کے کراپی پھوپھی کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ نی علیہ ان بھے ایک اوقیہ جائے ہیں ایک دری در میر الونٹ بھی والیس جھے ہی کودے دیا۔

( ١٤٩٢٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بُنِ جَابِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِيِّ فِيمَا يَذُكُرُ مِنْ اجْتِهَادِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُجْدَةِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَزُوةٍ مِنْ نَجْدٍ فَاصَابَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِلَى نَجْدٍ فَقَشِينَا دَارًا مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى نَجْدٍ فَقَشِينَا دَارًا مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ وَسَلّمَ فِي عَزُوةٍ مِنْ نَجْدٍ فَاصَابَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِلَى نَجْدٍ فَقَشِينَا دَارًا مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ وَسَلّمَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاجِعًا وَجَاءَ صَاجِبُهَا قَالَ فَأَنَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاجِعًا وَجَاءَ صَاجِبُهَا وَكَانَ غَلِيمًا فَلُكُرَ لَكُ مُصَلّبُهَا فَحَلْفَ لَا يَرْجِعُ حَتّى يُهُرِيقَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى مَنْ وَكَانَ غَلِيمًا فَلُكُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَوْلَ فِي شِعْبٍ مِنْ الشّعَابِ وقَالَ مَنْ رَجُلانِ يَكُلّانَا فِي لَيْلِينَا هَذِهِ مِنْ عَدُونَا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعُضِ الطَّرِيقِ نَوْلَ فِي شِعْبٍ مِنْ الشّعَابِ وقَالَ مَنْ رَجُلًا مَنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْنُعَادِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ع

#### هي مُنالَا اللهُ ا

الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّى قَالَ فَافَتَتَحَ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَبَيْنَا هُوَ فِيهَا يَقُرَأُ إِذْ جَاءَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَ قَائِمًا عَرَفَ آنَّهُ رَبِيئَةُ الْقَوْمِ فَيَنْتَزِعُ لَهُ بِسَهُم فَيَظَعُهُ فِيهِ قَالَ فَيَنْزِعُهُ فَيَضَعُهُ وَهُو قَائِمٌ يَتَحَرَّكُ كَرَاهِيةَ أَنْ يَقْطَعَهَا قَالَ ثُمَّ عَادَ لَهُ زَوْجُ الْمَرْأَةِ بِسَهُم آخَرَ فَوضَعَهُ فِيهِ فَالسَّورَةِ التَّيى هُو فِيهَا وَلَمْ يَتَحَرَّكُ كَرَاهِيةَ أَنْ يَقْطَعَهَا قَالَ ثُمَّ عَادَ لَهُ زَوْجُ الْمَرْأَةِ الثَّالِثَةَ بِسَهُم فَانْتَزَعَهُ فَوضَعَهُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى وَلَمْ يَتَحَرَّكُ كَرَاهِيةَ أَنْ يَقْطَعَهَا قَالَ ثُمَّ عَادَ لَهُ زَوْجُ الْمَرْأَةِ الثَّالِثَةَ بِسَهُم فَانْتَزَعَهُ فَوضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِهِ اقْعُدُ فَقَدُ أُوتِيتُ قَالَ فَجَلَسَ الْمُهَاجِرِيُّ فَلَمَّا فَوَضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِهِ اقْعُدُ فَقَدُ أُوتِيتُ قَالَ فَجَلَسَ الْمُهَاجِرِيُّ فَلَمَّا وَلَا اللَّانِعَارِيُّ يَمُوجُ دَمًا مِنْ رَمُيَاتِ صَاحِبِ الْمَرْأَةِ هَرَبَ وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدُ نُذِرَ بِيهِ قَالَ وَإِذَا الْأَنْصَارِيُّ يَمُوجُ دَمًا مِنْ رَمُيَاتِ صَاحِبِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ الْمُهُاجِرِيُّ يَغُفِرُ اللَّهُ لَكَ أَلَا كُنتَ آذَنْتِنِي أُولًا مَا رَمَاكَ قَالَ فَقَالَ كُنتُ فِي سُورَةٍ مَا لَلْهُ لَوْلًا أَنْ أُصَادِقُ لَلْ أَنْ أُصَاعِتُ فَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعِفُظِهِ لِقَطَع لَقُلُ أَنْ أَقْطَعَهَا وَايُمُ اللَّهِ لَوْلًا أَنْ أُصَاعِتُ فَعُوا أَمَونَى بِهِ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَفْظِهِ لِقَطَع نَفُسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا وَايُمُ اللَّهُ لَا لَا أَنْ أُصَالِعَ قَلْو الْمَالِقِ الْمَالِيةُ الْمَالِهُ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

(۱۳۹۲۲) حضرت جابر رفائق ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیف کے ساتھ غزوہ و ات الرقاع کے سلسلے میں نکلے، اس غزوے میں مشرکین کی ایک عورت بھی ماری گئی، جب نی علیفاوا پس روانہ ہوئے تو اس عورت کا خاوند واپس آیا، اس نے اپنی بوی کومرا ہوا دیکھ کرفتم کھانی کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اصحاب محمد تا گھیٹا میں خون نہ بہا دے، یہ تم کھا کروہ نی علیفا کے نشانات قدم پر چلتا ہوانکل آیا۔

ادھرنی علیٰ ایک منزل پر پہنٹی کر پڑاؤ کیا اور فر مایا آج رات کون پہرہ دےگا؟ اس پر ایک مہاجراور ایک انصاری نے اپ ما آپ آپ آپ آپ کو ہیں گائی کے دہائے پر جا نے اپ جا آپ آپ کو ہیں کیا، اور کہنے گئے یارسول اللہ کا ٹھٹے آپ ہم کریں گے، نبی علیہ نے فر مایا پھراییا کروکہ اس کھائی کے دہائے پر جا کر پہرہ داری کرو، کیونکہ وہ لوگ ایک گھائی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جب وہ دونوں وہاں پنچے تو انصاری نے مہاجر سے پوچھا کہ مہیں رات کا کون ساحصہ پندہے جس میں میں تبہاری طرف سے کھایت کروں، پہلایا آخری؟ اس نے کہا پہلے جے میں تم باری کرلو، دوسرے جے میں میں کرلوں گا۔

چنانچ مہا جرلیٹ کرسوگیا اور انصاری کھڑا ہوکر نماز پڑھنے لگا، ادھروہ شرک آپہنچا، جب اس نے دور سے ایک آدی کا ہیولی دیکھا تو سمجھ گیا کہ بیلوگوں کا بہرہ دار ہے، چنانچاس نے دور ہی ہے تاک کراہے تیر مارا، اور اس کے جسم میں اتار دیا، انصاری نے تھنے کر اسے نکالا اور اسے بھینک کرخود ٹابت قدمی کے ساتھ نماز پڑھتار ہا، مشرک نے دوسرا تیر مارا اور وہ بھی اس کے جسم میں اتار دیا، انصاری نے تھنے کراہے نکالا اور اسے بھینک کرخود ٹابت قدمی کے ساتھ نماز پڑھتار ہا، مشرک نے تیسرا تیر مارا اور وہ بھی اس کے جسم میں اتار دیا، انصاری نے تھنے کراہے نکالا اور اسے بھینک کرخود رکوئ مجدہ کیا اور اپنے ساتھی کو بیدار کیا، اس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود کود کرچھلا نگ لگائی، جب اس مشرک نے ان دونوں کود یکھا تو سمجھ گیا کہ لوگوں کا اس کیا، اس لئے وہ بھاگ گیا۔

#### هُ مُنالًا اَ مُنالًا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

پھر مہاجر نے انصاری کے بہتے ہوئے خون کو وکھ کر تعجب سے سبحان اللہ کہا کہ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ انصاری نے جواب دیا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں نے اسے پورا کے بغیر نمازختم کرنااچھا نہیں سمجھا، کیکن جب میں نے دیکھا کہ اس نے مجھ پر تیروں کی بوچھاڑی کر دی ہے تب میں نے رکوع کرلیااور تمہیں دکھا دیا، بخدا! اگر پہرہ داری ضائع ہونے کا اندیشہ نہوتا جس پر نبی علیا نے مجھے مامور فرمایا تھات واس سور کے کوئتم کرنے سے پہلے میری جان ختم ہوتی۔

( ١٤٩٢٧) حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ حَلَّثَنَا أَبِي عَنُ أَبُنِ إِسْجَاقَ حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالِكَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالِكَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ مِنْ التَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالِكَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ مِنْ التَّهُ مِنْ التَّهُ مِنْ التَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالِكَ مِنْ كُلِّ جَادً عَشَرَةً أَوْسُقٍ مِنْ التَّهُ مِنْ التَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالِكَ مِنْ كُلِّ جَادً عَشَرَةً أَوْسُقٍ مِنْ التَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالِكَ مِنْ كُلِّ جَادً عَشَرَةً أَوْسُقٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالِكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمَرَ بِلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَرَ بِلَالِكَ مِنْ كُلِّ جَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالِكُ مِنْ كُلِّ جَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ مَالِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا مِنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

(۱۲۹۲۷) حضرت جابر بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے بیتکم دیا ہے کہ ہردی ویل تھجور کا نئے والے کے ذہے ہے کہ ایک خوشہ مجد میں لا کرغر باء کے لئے لٹکائے۔

( ١٤٩٢٨) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى بُنِ \_ كُلِّ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَالَةً بِعَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ [راحع: ٢٧ ٢ ٢]

(۱۳۹۲۸) خضرت جابر و النظامة عمر و كي سبح كه نبي عليظان يتحكم ديا ہے كه جردس وسق تحجور كاشنے والے كے ذہبے كه ايك خوشه مجدييس لا كرغر باء كے لئے لئكائے۔

( ١٤٩٢٩ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَذِنَ لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَذِنَ لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَوْصِهَا يَقُولُ الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ

(۱۲۹۲۹) حضرت جابر طالعہ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے جب عرایا والوں کو اندازے سے بیچنے کی اجازت دی تو میں نے آپٹان ایک کے اور میں اور جا رسب کا یہی تھم ہے۔

( ١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ آبُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بُنُ الْحُصَيْنِ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ عَنْ وَاقِدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدِرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدُعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلُ [احرحه عدالرزاق يَقُولُ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدِرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدُعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلُ [احرحه عدالرزاق (١٠٣٣٧) قال شعيب، حسن]

(١٣٩٣٠) حضرت جابر والنفاع سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص کسی

#### مناه احرب ناب المراب ال

- عورت کے پاس پیغامِ نگاح بھیجاور میمکن ہو کہ وہ اس عورت کی اس خوبی کود کھے سکے جس کی بناء پروہ اس سے نگاح کرنا جاہتا ، ہے تواسے ایسا کرلینا جاہئے۔
- ( ١٤٩٣١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا فَوْرَةَ الْعِشَاءِ كَأَنَّهُ لِمَا يُخَافُ مِنْ الِاحْتِضَارِ
- (۱۳۹۳۱) حضرت جابر و النظام مروی ہے کہ نبی طلیلانے ارشاد فرمایا نماز عشاء کے بعد کے وقت سے احتیاط کیا کرو، غالبًا نبی علیلان وقت آنے والے جنات اور بلاؤں سے خطرہ محسوں کر تے تھے۔
- ( ١٤٩٣٢) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ وَقَدُ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَٰابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِيهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِيهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِى عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ وَعَلَيْهِ وَلَعَقِيهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِى الْكَوْمَ وَمَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَالِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ [صححه المحارى (٢٦٢٥)، وابن صان (١٣٧٥)]. [راحع: ٢٩٢٦]
- (۱۳۹۳۲) حضرت جابر رہائٹن سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ جس شخص کو عمر بھر کے لئے کوئی چیز دے دی گئی ہو، وہ اس کی اور اس کی اولا دکی ہوگی ، اور جس نے دی وہ اس کی اس بات کی وجہ سے اس سے جدا ہوگئی۔
- (۱۲۹۳۳) حفرت جابر ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا تھا کہ جب ہم پانی بہانے کے لئے بیٹس تو خانہ کعبہ کی جانب شرمگاہ کارخ یا پشت کریں ،لیکن اس کے بعد نبی علیہ کو وصال سے ایک سال قبل میں نے خود قبلہ کی جانب رخ کر کے پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ١٤٩٣٤) حَدَّثَنَا يَغَفُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزَّرَقِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوقِّى قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَّرُ فَكَبَرُنَا فَقِيلَ يَا وَرُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَسُوِّى عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَرُ فَ كَبُرُنَ فَقِيلَ يَا وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبَرُ فَكَبَرُنَا فَقِيلَ يَا وَسُولَ اللّهِ لِهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا ثُمَّ كَبُرُنَ قَالَ لَقَدُ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَوَجَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ

## مناله اخران بل بينيا سوى المنال المن

عُنَّهُ [انظر: ١٥٠٩٤].

(۱۳۹۳) حضرت جابر دان نیسی کے جب حضرت سعد بن معاذ را نیسی فرت بو گئو تو ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ لکلے، جب نبی علیہ ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے ، انہیں قبر میں رکھ کر اینٹیں برابر کردی گئیں، تو نبی علیہ نے دیر تک تعلیم کی ، ہم بھی تسبیح کرتے رہے، پھر تکبیر کہی اور ہم بھی تکبیر کہتے رہے ، کسی نے پوچھا یارسول اللہ! آپ نے بیسیج اور تکبیر کیوں کبی ؟ فرمایاس بندہ صالح پر قبر تنگ ہوگئ تھی بعد میں اللہ نے کشادگی کردی۔

( ١٤٩٣٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَكُثِرُوا مِنْ النِّعَالَ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ [راجع: ١٨٦٨].

(۱۲۹۳۵) حفرت جاہر وٹائٹاہے مروی ہے کہ نبی طالیانے ارشاد فرمایا جوتی کثرت سے پہنا کرو، کیونکہ جب تک آ دی جوتی پہنے دہتا ہے، گویا سواری پرسوار رہتا ہے۔

( ١٤٩٢٦) حَدَّثَنَا قُتُنِيَةُ حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ مُصَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّخْفِ وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجُو شَهِيدٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّخْفِ وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجُو شَهِيدٍ رَاحِع: ١٤٨٥٣].

(۱۳۹۳۲) حضرت جابر رفی انتخاصے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوطاعون کے متعلق فرماتے ہوئے سناہے کہ طاعون سے بھاگئے والاضخص میدانِ جنگ سے بھاگنے والے مخص کی طرح ہے اوراس میں صبر کرنے والے والاشخص کوشہید جبیبا ثواب ماتا ہے۔

( ١٤٩٣٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَآبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا [صححه البحارى ( ٢٣٨١ ، ٢١٨٩)، ومسلم ( ٥٣٦ )]. [انظر: ١٥٢٨ ، ١٥١٥].

(۱۳۹۳) حفرت جابر ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ انے بھے محاقلہ، مزاہنہ ، بٹائی ، کئی سالوں کے ٹھیکے پر پھلوں کی فروخت منع فرمایا ہے البتہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی خض اپنے باغ کوعاریۂ کسی غریب کے حوالے کر دے۔

فائدة: ال فقهى اصطلاحات كے لئے كتب فقد كى طرف رجوع فرما يے۔

( ١٤٩٣٨) حَدَّثَنَا قَنَيْبَةً بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنَ آبِيهِ عَنَ جَابِرِ بَنِ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَآنُ تَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَآنُ تَلُقَى الْعَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنْ الْمُعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَآنُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً وَإِنَّ مِنْ الْمُعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى الْعَالَ اللهِ مِنْ وَلُولُكُ فِي إِنَاءِ آخِيكَ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح بطرقه وشواهده]. [راجع: ٢٩٤٦٦].

(۱۳۹۳۸) حضرت جابر ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا ہر نیکی صدقہ ہے اور بیجی نیکی ہے کہتم اپنے بھائی سے

# مُناهَ اخْرُنْ لِيَسْرَى كُورِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

خندہ پیشانی سے الویااس کے برتن میں اپنے ڈول سے کچھ پانی ڈال دو۔

( ١٤٩٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَائِرُ كُلِّ إِنْسَانٍ فِي عُنُقِهِ قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ يَعْنِي الطَّيَرَةَ [راجع: ١٤٧٤٧].

(۱۳۹۳۹) حضرت جابر ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے ہر بندے کا پرندہ (نامہ اعمال) اس کی گردن میں ایکا ہوا ہوگا۔

( ١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا قَتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحَدُّ يَدُعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنْ السَّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوْ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ [قال الترمذي: غريب قال الألباني: حسن (الترمذي: ( ٣٣٨) قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۹۴۰) حضرت جابر ٹٹاٹٹئے مروی ہے کہ ٹیل نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے انسان جود عاء بھی مانگا ہے، اللہ اسے وہ ضرور عطاء فریا تا ہے، یااس سے اس جیسی کوئی مصیبت اور پیٹانی ٹال دیتا ہے، جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعاء نہ کرے۔

(١٤٩٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانَ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُيْنَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشُرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانَ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهُدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهُدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَى وَجَلَّ عَهُدًا لِمَنْ يَشُرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسُكِر حَرَامٌ وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَى وَجَلَّ عَهُدًا لِمَنْ يَشُولُ النَّارِ آلْ مَسُولُ النَّارِ آلِ صَحَده مسلم الْخَبَالِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ النَّارِ وَمِعَارَةُ أَنْ الْمُسْكِرِ أَلْهُ النَّارِ آلِهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ النَّارِ أَوْ عُصَارَةً أَلُوا النَّارِ وَالْمَالِكُولُ النَّارِ وَالْمَالُوا يَا رَسُولُ النَّالِ الْمُسْكِر وَاللَّهُ النَّالِ الْعَلَى الْمُسْكِرِ عَلَى الْمُسْتَعِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْكِرِ الْمُسْتَعِيمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُعُمِّلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْ

(۱۳۹۴۱) حضرت جابر نگافئات مروی ہے کہ یمن کے علاقے ''حیشان' سے ایک آ دی بارگاو بُوت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ وہ لوگ اپنے علاقے میں جو سے بننے والی ایک شراب جے ''مزر'' کہا جاتا ہے، پیتے ہیں، اس کا کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا کیا وہ نشر آ در ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی علیہ نے فرمایا ہر نشر آ ور چیز حرام ہے، اور نشر آ ور چیز پینے والے کے لئے اللہ کے ذے ہے کہ اسے طینة الخبال پلائے ، صحابہ نشائل نے چھایا رسول اللہ منافلہ الخبال سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا پیٹ یا پیپ وغیرہ۔

( ١٤٩٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهُ عَنَّ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَخُورَى فَقَالَ إِنِّى قَصَيْتُ الْحُكُمُ أَنَّهُمُ إِلَيْهَا وَجَلَّ أَخُورَى فَقَالَ إِنِّى قَصَيْتُ الْحُكُمُ أَنَّهُمُ إِلَيْهَا وَجَلَّ أَخُورَى فَقَالَ إِنِّى قَصَيْتُ الْحُكُمُ أَنَّهُمُ إِلَيْهَا لَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللل

# مناله احدين بريد مترم كي ١٣٢ كي ١٣٢ كي مناله احديث المستكر بحاير سياية

ماحة: ۱۹۰، الترمذي ۲۰٬۰۳۰].

(١٤٩٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ الْخَطَّابِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَمْرِو الرَّقِّى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَلْمِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [راحع: ٥٠٥٥] عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [راحع: ٥٠٥٥] (١٢٩٣٣) حضرت جابر اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْه

( ١٤٩٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُجَالِدٍ عَنُ الشَّغْبِيِّ عَنُ حَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِ إِنِّى سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةٍ الْجَنَّةِ وَهِي دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ فَسَالَهُمْ فَقَالُوا هِي خُبْزَةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبْزَةُ مِنْ الدَّرْمَكِ [قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٣٢٧) قال فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبْزَةُ مِنْ الدَّرْمَكِ [قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٣٢٧) قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۳۹۴۳) حفرت جابر ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیائے یہودیوں کے حوالے سے فرمایا کہ میں ان سے جنت کی مٹی کے بارے پوچھے لگا ہوں جو کہ خالص سفید ہوگی ، چنا نچہ نبی علیائیا نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اے ابوالقاسم! وہ روثی جیسی ہوگی۔ ہوگی مہنبی علیائیا نے فرمایا خالص روثی جیسی ہوگی۔

( ١٤٩٤٥) حَدَّثَنَا عَدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُ وَتُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا قُلْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ عَلْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۳۹۲۵) حفرت جابر ﴿ النَّيْنِ مِهِ مِن مِهِ عَلَيْهِ فَ مِهِ عَلَى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمَيْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا [راحع: ٢٥١٥].

(۱۲۹۳۷) حضرت جابر ولَّ الْقَانَ عِمْ وى بَ كَهُ بَى مَالِيهَا فِي مَالُوار (بغير نيام كَ) ايك دوسر كو پكرُ اف سيمنع فر مايا به - ( ١٤٩٤٧) حَدَّفْنَا عَفَّانُ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّفْنَا هَمَّامٌ حَدَّفْنَا قَتَادَةٌ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّفْنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ [راجع: ١٤٢١].

(۱۲۹۴۷) حضرت جابر رہا تھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا عمر بھر کے لئے کسی کو کوئی چیز دینا جائز ہے۔

#### 

( ١٤٩٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثْلِى وَمَثْلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَالْجَنَادِبُ يَقَعُنَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثْلِى وَمَثْلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَالْجَنَادِبُ يَقَعُنَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَنَادِبُ يَقَعُن فِيهَا قَالَ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِى [صححه مسلم (٢٢٨٥)] قَالَ وَهُو يَذُبُّهُنَ عَنْهَا قَالَ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِى [صححه مسلم (٢٢٨٥)]

(۱۳۹۴۸) حضرت جابر ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ٹیلیٹائے ارشاد فر مایا میری اور دیگر انبیاء کرام میٹی کی مثال اس شخص کی ہے جو آگ جلائے اور پروانے اور پنگے اس میں دھڑا دھڑ گرنے لگیں ،اور وہ انبیں اس سے دور رکھے، میں بھی اسی طرح تمہاری کر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچار ہا ہول لیکن تم میرے ہاتھوں سے سے بلے جاتے ہو۔

( ١٤٩٤٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثْلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثْلِ رَحُلِ الْبَتَنَى دَارًا فَأَكُملَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَلُمُ خُلُونَهَا وَيَعْحَرُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ عَلَى وَمُثَلِّ رَحُولُ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِينَةِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِينَةِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّيْنَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مُولِي اللَّهُ مِينَاءَ عَنْ مَالِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مُوسِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَالِ الْعَمَلِي وَمُعَلِّ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْضِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الترمذى: حسن صحيح غريب ].

(۱۳۹۳۹) حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹبی ﷺ نے ارشاد فر مایا میری اور دیگر انبیاء کی مثال میہ کہ ایک آ دمی نے کوئی مکان بنایا اور اسے کممل کر کے خوبصورت بنایا ، کیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور خوش ہوتے اور کہتے کہ اگر بیا کی ساب کی جگہ خالی نہ چھوڑ می جاتی تو بیٹمارت مکمل ہو جاتی ، وہ ایک اینٹ کی جگہ میں ہوں کہ میں نے آ کر انبیاء کرام ﷺ کا سلسلہ ختم کر دیا۔

( ١٤٩٥٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [صححه المحارى (١٣٣٤)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [صححه المحارى (١٣٣٤)، ومسلم ١٩٥٥]. [انظر: ١٤٩٧].

(۱۴۹۵۰) حضرت جابر ر کانٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے شاہ حبشہ نجاشی اصحمہ کی نماز جنازہ پڑھی اوراس پر چار تکبیریں کہیں۔

(١٤٩٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَآذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ [صححه البخارى (٢١٩)، وابن حيان (٢٧٣)]. [انظر: ٢٠٢١]

(۱۳۹۵) حضرت جابر ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے غزوہ خیبر کے زمانے میں پالتو گدھوں سے منع فرمایا تھا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی تھی۔

( ١٤٩٥٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْشُرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ

هُ مُنلُهُ الْمَهُ وَشَلِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا

(۱۳۹۵۲) حضرت جابر ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے بیت اللہ کی طرف مدی کے طور پر بمری جیسی ۔

(١٤٩٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ حَدَّقِنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَمْدِ و بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَقِى آنَسُ بْنُ مَالِكِ وَسَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَقِى آنَسُ بْنُ مَالِكِ وَسَلَمَةُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَقِى آنَسُ بْنُ مَالِكِ وَسَلَمَةُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَوْتَدً بَعْدَ هِجْرَتِنَا فَقَالَ ٱلنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَوْتَدً بَعْدَ هِجْرَتِنَا فَقَالَ ٱلنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَوْتَدً بَعْدَ هِجْرَتِنَا فَقَالَ ٱلنَّهُ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ

(۱۳۹۵۳) عمروبن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ ايك مرتبكى تخص نے حضرت جابر التلائات ہو چھا كہ نبى طلیلا كے صحابيل آپ كے ساتھ اب كون باتى بچاہي، اس تخص نے كہا كہ سلہ تو ساتھ اب كون باتى بچاہي، اس تخص نے كہا كہ سلہ تو ہجرت كے بعد مرتد ہوگئے تھے، حضرت جابر التلائظ نے فر ما يا ايمامت كہو، كيونكہ ميں نے نبى عليلا كو قبيلة اسلم كے لئے يہ فرمات كے ہوت كے بعد مرتد ہوئے سنا ہے كہ كہيں ہم ہجرت كے بعد واپس نہ ہو جائيں؟ نبى عليلا نے فرمايا تم جہال بھى رہو كے، مہاجرى رہوگے۔

( ١٤٩٥٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمْرِو عَنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ الْآضَحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ الْآضَحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا فَلَمَّ عَنْ أُمَّتِى فَصَعْبَ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنُ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِى قَضَى خُطْبَتَهُ أَتَى بِكَبْشٍ فَلَبَحَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنُ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِى اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنُ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا إِنَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنُ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِى اللَّهُ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنُ لَمْ يُصَعِّ مِنْ أُمَّتِى اللَّهُ مَا إِنَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنُ لَمْ يُصَعِيدُ اللَّهُ مَا إِنَّ هَذَا عَنِي اللَّهُ مَا إِنَّ هَذَا عَنِي اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُ مَا إِلَيْ عَلَيْهِ وَعَمَّنُ لَمْ يُصَعِيدُ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعُلَمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

(۱۳۹۵۳) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیش کے ساتھ عیدالانتی کی نماز پڑھی ہے، نماز اور خطبے سے فراغت کے بعدا کیک مینڈ ھالایا گیا، نبی طیش نے اسے ذبح کرتے ہوئے"بسم الله، الله اکبر" کہااور فرمایا اے اللہ! بیمیری طرف سے ہے اور میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جوقر بانی نہیں کر سکتے۔

( ١٤٩٥٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنصُورٍ وَقَتْيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرٍو بَنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَتْيَبَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ قَالَ سَعِيدٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمُ تَصِيدُوهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ قَالَ سَعِيدٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمُ تَصِيدُوهُ أَلَى سَعِيدُ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ قَالَ سَعِيدٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمُ تَصِيدُوهُ أَلَّ مَا لَمُ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدِّدُ لَكُمْ [صححه ابن حزيمة ( ٢٦٤١)، والحاكم ( ٢/٢٥٤). اشار الترمذي: الى ارساله. وقال الشافعي: هذا السائي: ضعيف (ابو داود: ١٥٨١، الترمذي: ٢٤٨، النسائي: ٥/١٨٧).

# هي مناها مَن بن بل ينظ منتر كي مناها من بن بي المنترك المنترك

قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٥٢٥٥، ١٥٢٥٩].

(۱۲۹۵۵) حضرت جابر ٹالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا تہارے لیے خشکی کا شکار حلال ہے بشر طیکہ تم خود شکار نہ کرو، یا اسے تہاری خاطر شکار نہ کیا گیا ہو۔

(١٤٩٥٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآَضَحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطُبَتُهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَآتَى بِكَبْشِ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآَصَحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطُبَتُهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَآتَى بِكَبْشِ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآَصَحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطُبَتُهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَآتَى بِكَبْشِ فَذَبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُطَعِّمُ مِنْ أُمَّتِى [راحع ١٤٨٩٨]. (١٤٩٥٤) حضرت جابر رُقَافِئ سے مروی ہے کہ میں نے بی طیا کے ساتھ عیدالاتی کی نماز پڑھی ہے ، نماز اور خطب سے فراغت کے بعدا کی مینڈ حالایا گیا، نمی طیف اسے فرق بانی نہیں کر سکتے۔

عبدا در میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جوقر بانی نہیں کر سکتے۔

(۱٤٩٥٧) حَدَّقَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِمٍ أَخْبَرَنَا آبُوبَكُو عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُ أَتَعَجَّلُ قُلْتُ إِنِّى تَزُوَّجْتُ قَالَ ثَيَّا أَمْ بِكُرًا قَالَ قُلْتُ ثَبَّا قَالَ الْعُلِقُ وَاعْمَلُ عَمَلًا كَيِّسًا قَالَ آبُو بَكُو يَعْنِى لَا تَطُوفُهُنَّ لَيْلًا قَالَ فَاللَّا كَانَتُ بِكُوا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قَالَ انْطَلِقُ وَاعْمَلُ عَمَلًا كَيِّسًا قَالَ آبُو بَكُو يَعْنِى لَا تَطُوفُهُنَّ لَيْلًا قَالَ فَاللَّا كَانَتُ بِكُوا تَكُوعِهُا وَتُلاعِبُكَ قَالَ انْطَلِقُ وَاعْمَلُ عَمَلًا كَيِّسًا قَالَ آبُو بَكُو يَعْنِى لَا تَطُوفُهُنَّ لَيْلًا عَملا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْلًا عَملاً عَملاً عَمَلاً كَيْسًا قَالَ آبُو بَكُو يَعْنِى لَا تَطُوفُهُنَّ لَيْلًا عَملا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَملا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

( ١٤٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْشِى آحَدُنَا فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ [راجع: ١٦١٤].

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْبِسُوا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَنْحَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ [راجع: ١٤٤٨].

(۱۲۹۵۹) حضرت جابر رہائٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا جب سورج غروب ہوجائے تورات کی سیابی دور ہونے تک تک اپنے جانوروں اور بچوں کو گھروں سے نہ نکلنے دیا کرو، کیونگہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات کی سیابی دور ہونے تک شیاطین اتر تے ہیں۔

#### هي مُنالِهُ احَرِينَ بل يَسِيْدِ مِنْ اللهِ الل

( ١٤٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعُلِقَ الْأَبُوابَ وَأَنْ نُولِكِ الْأَسْقِيَةَ وَأَنْ نُطْفِيءَ الْمَصَابِيحَ وَأَنْ نَكُفَّ فَوَاشِينَا حَتَّى تَذُهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ وَنَهَانَا أَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَأَنْ يَمُشِى فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَنَهَانَا أَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَأَنْ يَمُشِى فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاخِدٍ وَاخِدُ الطَّرَا الْآءَ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْوَاحِدَةِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَالِلاَحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاخِدٍ وَاخِدُ الطَّرَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالَاقُ الْوَاحِدَةِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَالِلاَحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاخِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقَ الْمَالِقِ وَالْمُعَادِقُ وَالْمَعَالَ الْمَالَقُولُ الْوَاحِدَةِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَالِمُعَادِ فِي ثَوْلٍ وَاحِدٍ وَالْمُولُ اللَّهُ مَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ أَنْ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي الْمُصَالِيقِ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِنَا أَنْ يَالْمُونَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْفَاقِ الللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْنَاقُ الْمُؤْمِنِ وَالْوَلَامُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ ع

(۱۳۹۲۰) حضرت جابر ڈلاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی نالیٹانے ہمیں حکم دیا ہے کہ دروازے بند کر دیا کریں، مشکیزوں کا منہ باند ہد دیا کریں، چراغ بجھا دیا کریں اور رات کی سیابی دور ہونے تک بچوں کوروک کررکھا کریں، اور اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے ، ایک جوتی بہن کر چلے ، ایک کیڑے میں جسم لیٹے یا گوٹ مار کر بیٹھے۔

( ١٤٩٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخُبَرَنَا قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدَى فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُونِيَةِ آهَلُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ مَعُهُ الْهَدَى فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُونِيَةِ آهَلُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّرُونِيَةِ آهَلُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَوْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوقِ قَالَ رَاسِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُوا وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۲۹۲۱) حضرت جابر ولا النها التعلق مروى ہے كه في اليكا چاردى المجبكو مكم كرمه پنچى، جب بهم بيت الله كا طواف اور صفام وه كى سعى كر چيتو في اليكا نے فر ما يا است عمره كا احرام قر اروے كر حلال ہوجا ئيل ، البتہ جن كے پاس بدى كا جانور ہو، وه ايسا فه كرئيں ، جب آ تھوذى المحبرہ وكى تولوگوں نے في كا احرام بائدها، اوردس ذى المحبر كو المحبر المائة من المائة كا المائة عَنْ الله عَنْ

(۱۲۹۲۲-۱۲۹۲۲) حضرت جابر الله التي سي مروى ہے كه نبى طلبہ نے ارشا وفر مایا قریب قریب رہا كرو، اور شيخ بات كیا كرو، كيونكه تم ميں سے كوئى شخص ايسانہيں ہے جسے اس كے اعمال بچاسكيں، صحابہ افاقة آنے پوچھا يارسول الله مُناليقيم آئي و كبھى نہيں؟ فر مایا جھے بھى نہيں، الا بي كه الله جھے اپنى رحمت سے ڈھانى لے۔

( ١٤٩٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْجَمِيرِ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ الْخَيْلِ [راجع: ٤٠٥٤] وَالْبَعْالَ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ الْخَيْلِ [راجع: ٤٠٥٤] وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ الْخَيْلِ [راجع: ٤٠٥٥] والْمُعُولُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبُغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ الْخَيْلِ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبُغَالِ وَالْمُعْرِ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعْلَى وَلَا مَنْ عَنْ الْمُعْلَى وَالْمُولُ وَلَ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَنْ الْمُعْلَى وَلَمْ عَنْ الْمُعْلَى وَلَا عَنْ الْمُعْلَى وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَنْ الْمُعْلَى وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالْمُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا يَعْلَى وَلَا عَلَى مُعْلَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَا يَعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَنْ الْمُعْلَى وَالْمَالِمُ وَلَا عَلَى وَالْمُعْلِى وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُولُ وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا عَلَمْ عَلَى وَالْمُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَالْمُولُولُ عَلَى الْكُولُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى وَلَا عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُولُ وَالْمُعْلِمُ وَلَا مُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ و

#### هُ مُنالًا اَمْرُن شِل مِينَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٤٩٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَابِرٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَقَدْ أَغْيَا بَعِيرِى فَقَالَ مَا شَأَنْكَ يَا جَابِرُ فَقَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَابِرٍ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ قَالَ وَقَدْ أَغْيَا بَعِيرِى فَقَالَ مَا شَأَنْكَ يَا جَابِرُ فَقَلُتُ بَعِيرِى قَدْ رَزَمَ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُدُمُ فَقَلُتُ بَعِيرِى قَدْ رَزَمَ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْبَعِيرُ قُلْتُ مَا زَالَ يَقْدُمُهَا قَالَ بِكُمْ آخَذْتَهُ فَقُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا قَالَ الْبِيلَ قَالَ فَلَمْ يَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالَ مَا فَعَلَ الْبَعِيرُ قُلْتُ مَا زَالَ يَقُدُمُهَا قَالَ بِكُمْ آخَذْتَهُ فَقُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا قَالَ فَلَمْ يَوْلَ عَلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ خَطَمْتُهُ ثُمَّ آتَيْتُ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآغُطُانِي الشَّمَنَ وَآغُطَانِي الْبَعِيرَ [راحع: ٢٤٥٣].

(۱۳۹۷) ایک مرتبہ حضرت جابر ڈاٹٹو کا اونٹ بیٹھ گیا اور اس نے انہیں تھکا دیا، نبی ٹاٹیٹا کا وہاں سے گذر ہوا تو پوچھا جابر!
متہنیں کیا ہوا؟ انہوں نے سارا ماجرا ذکر کیا، نبی ٹاٹیٹا اتر کراونٹ کے پاس آئے اور اس اونٹ کواپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور
اونٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا چھروہ سب سے آگے ہی رہا، بعد میں نبی ٹاٹیٹا نے ان سے پوچھا کہ اونٹ کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کیا
کہ سب سے آگے رہا، نبی ٹاٹیٹا نے پوچھا تم نے وہ کتنے کا لیا تھا؟ میں نے عرض کیا تیرہ وینار کا، نبی ٹاٹیٹا نے فرمایا آئی ہی قیت
کے عوض میہ مجھے نیچ دو بھیمیں مدینہ تک سوار ہونے کی اجازت ہے، میں نے کہا بہت اچھا، مدینہ منورہ بھی کرمیں نے اس کے منہ
میں لگام ڈالی اور نبی ٹاٹیٹا کے پاس لے آیا، نبی ٹاٹیٹا نے مجھے قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی دے دیا۔

( ١٤٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱخْبَرَنَا ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاءُ [صححه مسلم (١٣٥٨) وقال الترمذي حسن صحيح] [انظر: ١٥٢٢٤].

(۱۳۹۲۲) حضرت جابر نگافذے مروی ہے کہ نبی علائیلہ فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا بھٹو کے سیاہ عمامہ باندھ رکھا تھا۔

( ١٤٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَافٍ مِنْ رَمُيَتِهِ [راحع: ١٤٨٣٢]

(۱۳۹۷۷) حضرت جابر ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معافر ڈاٹنٹا کے بازو کی رگ میں ایک تیرلگ گیا، نبی ملیلا نے انہیں واغ دیا۔

( ١٤٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ الرَّكُعَتَيْنِ فَقَالَ لَا قَالَ فَصَلِّهِمَا قَالَ وَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ إِنْ صَلَّى فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْهُمَا [صححه مسلم (٥٧٨)، وابن حزيمة (١٨٣٦)].

(۱۳۹۲۸) حضرت جابر ٹاٹٹوئٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران ایک آ دمی آیا، نبی علیا نے اس سے پوچھا کہتم نے دور کعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہانہیں، نبی علیا نے فرمایا پھر دور کعتیں پڑھ لو، حضرت جابر ڈاٹٹو فرماتے

( ١٤٩٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَّتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَّتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ لَمَّا فَوَعَ إِنَّهُ لَمُ يَمُنَعْنِى أَنْ عَلَيْهِ فَسَكَّتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَّتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ لَمَّا فَوَعَ إِنَّهُ لَمُ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ فَسَكَّتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَّتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَّتَ فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَسَكَّتَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَّتُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَسَكَتَ فَلَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا أَنِّى كُنْتُ أَصَلَى قَالَ فَصَلَّى حَيْثُ ثُو جَهَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ إِلَا أَنِّى كُنْتُ أُومَلَى قَالَ فَصَلَّى عَيْثُ فَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا أَنْهِ عُلْهَ فَا لَا فَعَلَلْكُ وَالْ فَعَلَى اللَّهُ لَهُ لَمَا لَوْ عَلِي لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لِلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ

(۱۲۹۲۹) حفرت جابر طَّنْظُ سے مروی ہے کہ نی عَلِیْهِ نے بومصطلق کی طرف جاتے ہوئے بھے کسی کام ہے بھیجے دیا، میں واپس آیا تو نبی علینه اپنا اونٹ پرنماز پڑھ رہے تھے، میں نے بات کرنا چاہی تو نبی علینه نے ہاتھ سے اشارہ فرما دیا، دومر شبداس طرح ہوا، پھر میں نے نبی علینه کو قراءت کرتے ہوئے سنا اور نبی علینه اپنے سرے اشارہ فرما رہے تھے، نماز سے فراغت کے بعد نبی علینه نے فرمایا سے نبیس دیا تھا کہ ٹی نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علینه نفر مایا سے نبیس دیا تھا کہ ٹی نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علینه نفر مایا سے فرمائی کے لئے مالگہ عُلیم کے لئے تعلیم کے لئے تو اور اسے: ۱٤٩٧) حکائنا کہ فرمائی کا کو بھر اور اسے: ۱٤٩٧) و سکت کے فرمائی اللّه مُعَلَیْه وَسَلّمَ احْدَجَمَ وَهُوَ مُحْوِمٌ مِنْ وَنْ فِي کَانَ بِهِ [راحع: ١٤٣١].

(۱۳۹۷) حفرت جابر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ بی ملیشانے حالت احرام میں اپنے کو لہے کی ہڈی یا کمر میں موج آنے کی وجہ سے سینگی لگوائی تھی۔

( ١٤٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ آنَا قَالَ آنَا آنَا كَاللَّهُ كَرِهَهُ [راحع: ١٤٢٣٤].

(۱۳۹۷) حضرت جابر و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ کے دروازے پر دستک دے کرا جازت طلب کی ، نبی علیہ نے بوجھا کون کے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں ، نبی علیہ نے فرمایا کیا میں میں لگائی ہوئی ہے؟ گویا نبی علیہ نے اسے نا پہند کیا۔

( ١٤٩٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راجع: ٥ ٥ ٩ ٤ ].

(۱۲۹۷۲) حضرت جابر ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے شاہ حبشہ نجاشی اصحمہ کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر چارتکبیریں کہیں۔

(١٤٩٧٣) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَطَرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ الْحَسَنَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ الْحَسَنَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَعْفِى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ اللَّيْهَ [فال الأَلباني: ضعيف (ابو داود:

٧ . ٥٤)، قال شعيب، اسناده ضعيف. فهو منقطع. واشار المنذري الي انقطاعه].

(۱۳۹۷) حضرت جاہر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائِلانے ارشادفر مایا میں ای شخص کومعاف نہیں کروں گا جودیت لینے کے بعد

# کی مُنلاً) اَمَدُرَى بَل مِینَدِ مَنْرَم کی کی ۱۳۹ کی کی ۱۳۹ کی کی مسنگ جا بِر نَصْنَاتِهِ کی اِسْ کا بِر نَصْنَاتِهِ کی تا آل کوئل کردے۔

- ( ١٤٩٧٤) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَنْ أَبِى بَكْرٍ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِ مِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخْيَا أَرْضًا دَعُوَةً مِنْ الْمَصْرِ أَوْ رَمْيَةً مِنْ الْمَصُرِ فَهِيَ لَهُ
- (۱۲۹۷۳) حضرت جابر و المنظم وى بركه في عليهان ارشاد فرما يا جو خص كى ويران بخرز مين كوآ بادكر به وه اس كى بوگل و (۱۲۹۷۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُورُجُ فِي الْعِيدِ وَيُخُورِجُ أَهْلَهُ
- (۱۳۹۷) حضرت جابر و النوائية سے مروی ہے کہ نبی مالیہ عیدین میں خود بھی نکلتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی لے جاتے تھے (عید کاہ میں)
- ( ١٤٩٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِى آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ الْبُكَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ [راحع: ٥ ٢٣١٥].
- (١٣٩٤٦) حضرت جابر فالنفاسة مروى بك نبى مليكاسات آدميون كى طرف ساك اونث يا كائ قرباني دروية تقد
- ( ١٤٩٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مُحَارِبُ بُنُ دِثَارٍ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ [راجع: ١٤٢٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصلِّى رَكُعَتَيْنِ [راجع: ١٤٢٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمْرَهُ أَنْ يَأْتِي الْمُسْجِدَ فَيُصلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- (١٤٩٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَعَاصِمٌ الْأَحُولُ عَنْ أَبِي نَضُوةً عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُتُعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ وَقَدُ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا مُتُعَة قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُتُعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ وَقَدُ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا مُتُعَة النِّسَاءِ فَلَمَّا كَانَ عُمْرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا [صححه مسلم (١٤٢٩)]. [راحع: ١٤٢٣١). [راحع: ١٤٣١)].
- (۱۳۹۷) حضرت جابر نگانگئے مروی ہے کہ نبی ملیکا کے دور باسعادت میں دوطرح کا متعہ ہوتا تھا، کج تمتی اورعورتوں سے متعہ، حضرت عمر نگانگئے نے بہیں ان دونوں سے روک دیا اور ہم رک گئے۔
- ( ١٤٩٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا شَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَكَ جَابِرٌ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا قَالَ عَطَاءٌ نَعَمْ [راحع: ١٤١٨] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا قَالَ عَطَاءٌ نَعَمْ [راحع: ١٤١٨] صَنْع فرمايا بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَالرَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا قَالَ عَطَاءً لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَالرَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا قَالَ عَطَاءً لَعَمْ [راحع: ١٤١٨]

# هي مُنلاً اَصَّرُانَ بِل بِيسَةِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمُسْلَاتُ جَابِرَ عِيلَةٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِلْمُلْلِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّا

( ١٤٩٨ ) و قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى وَأَنَا شَاهِدٌ حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا أَوْ لِيُزْرِعُهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا قَالَ عَطَاءٌ نَعُمْ [راحع: ١٤٨٧٣]

(۱۳۹۸) حضرت جابر ٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جس شخص کے پائس کوئی زمین ہو، اسے چاہئے کہ وہ خود اس میں بھیتی باڑی کرے، یاا پینے بھائی کو ہدیہ کے طور پر دے دے، کرایہ پر شددے۔

( ١٤٩٨١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ صَلِّ هَاهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ

صَلِّ هَاهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ شَأَنكَ إِذًا [صححه الحاكم (٢٠٤/٤)، وابن دقيق العيد. وسكت عنه المنذري قال الألباني صحيح (ابو داود ٣٣٠٥). قال شعيب اسناده قوى]

(١٤٩٨٢) حَدَّثَنَا عَقَانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بُنُ هِشَامٍ إِنَّ هَذَا يَعْنِى النَّهُ مِنَ لَا يَدَعُنَا نَأْكُلُ شَيْنًا إِلَّا أَمْرَنَا أَنْ نَتَوَضَّا مِنْهُ يَعْنِى مَا مَسَّتُهُ النَّارُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيدَ بُنَ الزُّهُرِيَّ لَا يَدَعُنَا نَأْكُلُ شَيْنًا إِلَّا أَمْرَنَا أَنْ نَتَوَضَّا مِنْهُ يَعْنِى مَا مَسَّتُهُ النَّارُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ عَلَيْكَ فِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِذَا أَكُلْتَهُ فَهُو طَيِّبٌ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ فَإِذَا خَرَجَ فَهُو خَبِيثٌ عَلَيْكَ فِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ اللهُ سُعَلَا إِذَا أَكُلْتَهُ فَهُو طَيِّبٌ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُصُوءٌ فَإِذَا خَرَجَ فَهُو خَبِيثٌ عَلَيْكَ فِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ اللهُ سُعَلَا إِذَا أَكُلُتِهُ فَهُو طَيِّبٌ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُصُوءٌ فَإِذَا خَرَجَ فَهُو خَبِيثٌ عَلَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ بَهُزٌ فَهَلُ بِالْبَلَدِ أَحَدٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ ٱقْلَدَهُ رَجُلٍ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ عِلْمًا قَالَ مَنْ قُلْتُ عَطَاءُ بُنُ آبِى رَبَاحٍ قَالَ بَهُزٌ وَلَحُمًا فَالَ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ فَلَى اللهُ ال

(۱۳۹۸۲) قادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سلیمان بن ہشام نے کہا کہ ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں ، امام زہری مُیشنیہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نیا وضو کریں ، میں نے ان سے کہا کہ میں نے سعید بن مسیّب مُیشنی سے مسئلہ پوچھا تھا ، انہوں نے فر مایا تم جو طال چیز کھاؤ ، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیّب مُیشنی سے کوئی چیز نظے تو وہ گندگی ہے اور اس میں تم پر وضو ہے ،
کھاؤ ، اے کھانے کے بعد تم پر وضو نہیں ہے اور جب تمہارے جسم سے کوئی چیز نظے تو وہ گندگی ہے اور اس میں تم پر وضو ہے ،
انہوں نے پوچھا شہر میں کسی اور کی بھی بیرائے ہے ؟ میں نے کہا ہاں! جزیرہ عرب میں سب سے قدیم عالم کی ، انہوں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ میں نے بتایا عطاء بن الی رباح ، چنا نچہ انہوں نے عطاء کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے فر مایا کہ مجھے جابر جائٹو نے سے مدیث سائی ہے کہ انہوں نے یوں ہی نماز پڑھا وی سے مدیث سائی ہے کہ انہوں نے یوں ہی نماز پڑھا وی اور تازہ وضونیں کیا۔

( ١٤٩٨٢ ) قَالَ قَالَ لِعَطَاءٍ مَا تَقُولُ يَعْنِي فِي الْعُمْرَى قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

# هي مُنالاً احْدُن شِلْ يَدِيدُ مَرْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِ

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ [راجع: ١٤٢٢١].

(۱۳۹۸۲م) حضرت جابر اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر ما یا عمر بھر کے لئے کسی کوکوئی چیز وینا جا تز ہے۔

( ١٤٩٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَبَيْعِ السِّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ السَّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ السُّنِينَ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِي الللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۳۹۸۳) حضرت جابر ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان کے کا قلہ، مزاہنہ ، بٹائی ، کئی سالوں کے ٹھیکے پر پھلوں کی فروخت اور مخصوص درختوں کے استثناء سے منع فر مایا ہے البتہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ کو عاربیة کسی غریب کے حوالے کر دیے۔

فاندہ: ان فقبی اصطلاحات کے لئے کتب فقد ملاحظ فرما ہے۔

( ١٤٩٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشُرَبُونَ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتُغَوَّطُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ وَرَشُحْ كُرَشُحِ الْمِسُكِ وَيَشُرَبُونَ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغَلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ وَرَشُحْ كُرَشُحِ الْمِسُكِ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ يَعْوَلُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْوَلُ إِنَّ أَهْلَ الْمُعْتَاةِ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُونَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يَاكُونَ وَلَا يَتُغُلُونَ وَلَا يَتُعْتَعُطُونَ طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ وَرَشُحْ كُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا يَتُعَلَّلُونَ وَلَا يَتُعْرَفُونَ وَلَا يَتُعْمُونَ وَلَا يَتُعْرَفُونَ وَلَا يَتُعْرَفُونَ وَلَا يَعْمُعُمُ عُلُونَ وَلَا يَعْمَالُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَعُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُهُمُ عُمُسَاءً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَالْمُعُلِقُونَ وَلَا يَعْمُ مُنْ أَوْلُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُونَ وَلَا يَعْمُ

(۱۳۹۸۳) حفرت جابر فی الله جنت کھا کی بیش نے نبی مالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں اہل جنت کھا کیں پئیس گے،لیکن پا خانہ بیشا ب کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے یا تھوک پھینکیں گے،ان کا کھانا ایک ڈ کارہے ہضم ہوجائے گا اور ان کا پیدنہ شک کی مہک کی طرح ہوگا۔

( ١٤٩٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ قَالَ فَحَرَجُنَا إِلَى الْبَطْحَاءِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ عَهْدِى بِأَهْلِى الْيَوْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ مِنْهُ لَوْ الْمَدْى فَأَخْرَمُنَا حِينَ تَوَجَّهُنَا إِلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ السَّقُبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ السَّقُبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ السَّقُبُلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ مَا الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِلْهُ لَعُلْكَ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لِلْهُ مِلْهُ لَى الْعُلْمَ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَقُ اللَّهُ مِلْهُ لَى مَا الْسَعْدَى الْتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِلْهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا الْعَلَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

(۱۳۹۸۵) حضرت جابر ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ نج کا احرام باندھ کرروانہ ہوئے، بیت اللہ کا طواف اور صفامروہ کی سعی کی، پھرنبی ملیا نے ہمیں تھم دیا تھا کہ اسے عمرہ کا احرام قرار دے کر حلال ہوجائیں، اس پرہم بطحاء کی طرف نکل گئے اور ایک آ دمی کہنے لگا آج میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا، نبی ملیا ہم کویہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ اگر میرے سامنے

#### هي مُنالاً احَدُرَى بل يُهُورِ مِن اللهِ ا

وه بات پہلے ہی آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا تو میں بھی حلال ہوجاتا۔

( ١٤٩٨٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشَرٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال نَحَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ [راخع: ١٤٨٦٨].

(۱۳۹۸۲) حفرت جابر ٹاٹٹو ہے مردی ہے کہ ہم نے مقامِ حدیبیمین نبی علیہ کی موجود گی میں ستر اونٹ ذی کیے، ہرسات آ دمیوں کی طرف سے ایک اونٹ تھا۔

(١٤٩٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحُرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُو عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ وَسَأَلَ أَهْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ وَسَأَلَ أَهْلَهُ الْأَدُمَ قَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا حَلَّ قَالَ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُ [راحع: ٢٧٤]

(۱۲۹۸۷) حضرت جابر فاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے اپنے گھر والوں سے سالن لانے کے لئے کہا ، انہوں نے کہا کہ کہا کہ مارے پاس تو سرکہ کے علاوہ کچھنہیں ہے ، نبی علیا نے اسے منگوا کر کھایا اور ارشاوفر مایا سرکہ بہترین سالن ہے۔

( ١٤٩٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَضَعُونَ آيْدِيَهُمْ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ يَبْدَأُ [راحع: ٥٤٨٥].

(١٢٩٨٨) حَرَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَالِم عَقَانُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تُجْزِىءُ عَنْ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تُجْزِىءُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تُجْزِىءُ عَنْ أَنْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تُجْزِىءُ عَنْ أَنْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تُجْزِىءُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تُجْزِىءُ عَنْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا تُجْزِىءُ عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِىءُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرَبُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُونَا عَلَاهُ وَالْمُعَلِي وَالْمَالَعُونَا عَلَيْهُ وَالْمَالَعُونَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلُونَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَل

(۱۳۹۸۹) حضرت جابر ٹالٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ''قبل اس کے کہ نبی ملیٹ نماز عیدادا کریں'' اپنا چہ ماہ کا بکری کا بچہ ذرح کرلیا، نبی ملیٹ نے فرمایا تبہارے علاوہ کسی اور کی طرف سے بید کفایت نبیس کرسکتا، اور نبی ملیٹ نے نماز سے قبل جانور ذرج کر نے سے منع فرمادیا۔

( ١٤٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكُنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَرَطَهُ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ ثُمَّ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُ مَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

#### هي مُنالاً احَدُرُقُ بل يُؤمِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ فَنُودِى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكُعَتَيْنِ وَتَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكُعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَان [صححه مسلم (٨٤٣)، وابن حبان (٢٨٨٤)، وابن حزيمة (١٣٥٢)].

(۱۳۹۹) حضرت جابر بن عبدالله دلانش کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول الله منافیق کے ساتھ واپس آرہے تھے، ذات الرقاع میں پہنچ کرہم نے ایک سابید دار درخت نبی ملینا کے لئے چھوڑ دیا، ایک مشرک آیا، اس وقت نبی ملینا کی تلوار ایک درخت سے لئی ہوئی تھی، اس نے نبی ملینا کی تلوار لے کراسے سونت لیا، اور کہنے لگا کیا آپ جھے سے ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس نے کہا ابتم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا، صحابہ بخافیق نے اسے ڈرایا، اور حضور منافیق نے تلوار کو نیام میں ڈال لیا پھر نماز کا اعلان ہوا، اور نبی ملینا نے ایک گروہ کو دور کعتیں پڑھائیں، پھروہ لوگ پیچھے چلے گئے، دوسر کے گروہ کو بھی دو رکعتیں پڑھائیں اس طرح نبی ملینا کی چیا رکعتیں ہوگئیں اور لوگوں کی دودور کعتیں ہوئیں۔

(١٤٩٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُوعُ سُلَيْمَانَ أَبِنَ قَيْسٍ عَنْ حَابِرِ أَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَارِبَ خَصَفَةً بِنَعْلِ فَرَاوُا مِنْ الْمُسُلِمِينَ غِرَّةً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ مَنْ يَمْنَعُكَ لَهُ عَوْرَتُ بُنُ الْحَارِثِ حَتَى قَامَ عَلَى رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَدِهِ فَآخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَدِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ عَيْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا كَانَ الظَّهُرُ وَمَعْ يَعْوِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى سَبِيلَهُ قَالَ فَذَهَبَ إِلَى آصَحَابِهِ قَالَ قَذْ جِنْتُكُمُ مِنْ عِيْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا كَانَ الظَّهُرُ وَمَعَ وَعُلِيقَةً مِنْ عَيْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا كَانَ الظَّهُرُ وَمَعْ وَعُلِيقَةً مِنْ عَيْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا كَانَ الظَّهُرُ وَمَع يَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةً صَلَّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةً صَلَّوا مَعَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاءَ أُولِئِكَ فَصَلَى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَتَيْنِ فَكَانَ الْلَقُومِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَتَيْنِ فَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَتَيْنِ وَكَعَتَيْنِ وَكَعَتَيْنِ فَكَانَ وَلَوْكَ الْكَافُومِ وَلَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَتَيْنِ فَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُومُ وَلَكُومُ وَلَكُومُ الْمُعَلِي وَلَولَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ الْمَعْنَ وَلَولُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعُومُ وَلَولُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَولُكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ الْمَالِهُ وَلَولُومُ الْمُعَالِلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَي

(۱۴۹۹۱) حضرت جابر بن عبدالله دولان کتے بیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول الله کا لیکنا کے ساتھ واپس آرہے تھے، ذات الرقاع میں بہتے کرہ م نے ایک سابید دار درخت نبی علیہ کی تلوار ایک درخت سے لئلی میں بہتے کرہ م نے ایک سابید دار درخت نبی علیہ کی تلوار ایک درخت سے لئلی ہوئی تھی ، اس نے نبی علیہ کی تلوار کے کراسے سونت لیا ، اور کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے بیں ؟ میں نے کہا نہیں ، اس نے کہا اللہ بچائے گا ، صحابہ ڈوائٹ نے اسے ڈرایا ، اور حضور مُنَا لِنَّا فِی نے اللہ کو ایک کروہ کو دور کعتیں پڑھا ئیں ، پھروہ لوگ بیچھے جلے گئے ، دوسر ہے گروہ کو دور کعتیں پڑھا ئیں ، پھروہ لوگ بیچھے جلے گئے ، دوسر ہے گروہ کو دور کعتیں پڑھا ئیں ، پھروہ لوگ بیچھے جلے گئے ، دوسر ہے گروہ کو بھی دو

# مناله اکورن بل مید متوم کی ۱۳۳۳ کی در ایسان که ا

رکعتیں پڑھائیں اس طرح نبی ملیلا کی جار رکعتیں ہوگئیں اورلوگوں کی دودور کعتیں ہوئیں۔

(١٤٩٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا جُعْفُوْ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْعَالِيَةَ فَمَرَّ بِالسُّوقِ فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَرَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ بِكُمْ تُحِبُّونَ أَنَّ هَذَا لَكُمْ قَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَى ءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ بِكُمْ تُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ عَيْبًا فِيهِ أَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ أَنَّهُ لَنَا بِشَى ءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ بِكُمْ تُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ عَيْبًا فِيهِ أَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُو مَيِّتُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَللَّهِ لَكُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ [صححه مسلم (٢٩٧٥)].

(۱۳۹۹۲) حضرت جابر بڑا ٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیسا ایک دفعہ کی بازار ہے گذررہے تھے، وہاں ایک بہت چھوٹے کانوں والی مردار بکری پڑی ہوئی تھی، نبی ملیسا نے اسے پکڑ کراٹھایا اورلوگوں سے فر مایا تم اسے کتنے میں فریدنا چا ہوگے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تواسے کسی چیز کے وض نہیں فریدنا چا ہیں گے، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ نبی ملیسا نے پھراپنی بات و ہرائی ،لوگوں نے کہا کہ اگریہ زندہ ہوتی تب بھی اس میں چھوٹے کانوں والی ہونا ایک عیب تھا، اب جبکہ وہ مردار بھی ہے تو ہم اسے کیے فرید کتے ہیں؟ نبی ملیسا نے فرمایا بخدا ایم بھری تہماری نگا ہوں میں وٹیا حقیر ہے۔

( ١٤٩٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّو بُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَقُولُ لَبَيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً [راجع: ٤٨٩٤].

(۱۲۹۹۳) حضرت جابر ڈاٹٹنٹ مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ جج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے تھے، لیکن نبی علیا نے ہمیں تھم دیا اور ہم نے اسے عمرہ کا احرام بنالیا۔

( ١٤٩٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ قَالَ كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ الرَّجُلَ ثُمَّ الرَّجُلَ

(۱۳۹۹۳) حضرت جابر ڈاٹھ سے کسی نے پوچھا کہ نبی مایٹا، دنمس' کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کسی مجاہد کوسواری مہیا کر دیتے تھے، پھر کسی تیسر ہے کو۔ دیتے تھے، پھر کسی دوسر ہے کورا و خدا میں سواری دیتے تھے، پھر کسی تیسر ہے کو۔

( ١٤٩٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بُنُ مُرَّةَ سَمِعَا سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ أَصَابَنَا عَطَشَّ فَجَهَشْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ مَاءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَثُورُ مَنْ خَطَشْ فَجَهَشْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ مَاءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَثُورُ مِنْ عَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَثُورُ مِنْ خَلَالِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا عُيُونٌ و قَالَ عَمْرٌو وَحُصَيْنٌ كِلَاهُمَا قَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ حَتَّى وَسِعَنَا وَكَفَانَا و مِنْ خَلَالٍ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا عُيُونٌ و قَالَ عَمْرٌو وَحُصَيْنٌ كِلَاهُمَا قَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ حَتَّى وَسِعَنَا وَكَفَانَا و قَالَ عَمْرُو وَحُصَيْنَ كِلَاهُمَا قَالَ خُذُوا بِسُمِ اللَّهِ حَتَّى وَسِعَنَا وَكَفَانَا وَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَوْ كُنَّا مِائَةَ ٱلْفِي لَكَفَانَا [راحع: ٢٣٠٤].

(۱۲۹۹۵) حضرت جابر بھا تھا ہے مروی ہے کہ صدیبید کے موقع پر ہمیں پیاس نے ستایا، نبی ملیا کے پاس صرف ایک پیالہ تھا جس سے آپ تالین اوضوفر مارہے تھے، لوگ گھبرائے ہوئے نبی ملیا کے پاس آئے، نبی ملیا نے اس پیالے میں اپنے دست

#### هي مُنلاً احَدُرَ فَبِل مِينَةِ مِنْ مُن اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللّل

مبارک کور کھ دیا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کریہ پانی لو، اور نبی علیا کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی المبلنے لگا، ہم سب نے اسے پیا اور وضوکیا، راوی نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا پندرہ سو، اور اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ یانی ہمارے لیے کافی ہوجا تا۔

( ١٤٩٩٦ ) حَلَّثُنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سَلَمَةَ يَغْنِى ابْنَ كُهَيْلِ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِى دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِشَمَانِ مِائَةٍ [قال شعيب: صحيح دون: ((مات وترك دينا))].

(۱۳۹۹۲) حضرت جابر ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک آ دی فوت ہو گیا ، اس نے ایک مد برغلام چھوڑ ااور مقروض ہو کر مرا ، نبی ملیلا نے تھم دیا کہ اس کے غلام کواس کے قرض کے سلسلے میں بچ دو ، چنا نچے لوگوں نے اسے آٹھ مورور ہم کے عوض فروخت کردیا۔

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِى تُوفِّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ عِنْدِى إِلّا مَا يُخْرِجُ نَحْلُهُ فَلَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ وَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِى تُوفِّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ عِنْدِى إِلّا مَا يُخْرِجُ نَحْلُهُ فَلَا يَنْ عُرَمَاوُهُ فَاوْفَلَقَ مَعِى لِكُيْلا تَفَحَّى عَلَى الْفُرْمَاءُ فَمَشَى حُولً بَيْدُرٍ مِنْ بَيَادِدِ يَنْ بَيْلُغُ مَا يَخُرُجُ سُدُسَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْنَ غُرَمَاوُهُ فَاوْفَاهُمُ اللّذِى لَهُمْ وَبَقِى مِثُلُ اللّذِى أَعُومَا فُهُ آلِيدِى لَهُمْ وَبَقِى مِثُلُ اللّذِى أَعُطَاهُمُ [راحع: ١١٤] التَّمْرِ ثُمَّ دَعَا وَجَلَسَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْنَ غُرَمَاؤُهُ فَأَوْفَاهُمُ اللّذِى لَهُمْ وَبَقِى مِثُلُ اللّذِى أَعُومَا فُهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْنَ عُرَمَاؤُهُ فَاوْفَاهُمُ اللّذِى لَهُمْ وَبَقِى مِثُلُ اللّهِ مَا عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْنَ غُرَمَاؤُهُ فَأَوْفَاهُمُ اللّذِى لَهُمْ وَبِقِى مِثُلُ اللّهِ مَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِنَّ مُؤْمَا وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ عُرُوهُ وَقَلَ الزَّبُورُ أَنَ فَقَلَ الزَّبَيْرُ أَنَا فَقَلَ الزَّبُورُ أَنَا فَقَلَ الزَّبُورُ أَنَا فَقَلَ مَنْ يَأْتِينِى بِخَبَرِ الْقُومُ فَقَالَ الزَّبُورُ أَنَا قَالَ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِى وَالْكُورَ عَلَا لَقُومُ قَالَ الزَّبُورُ أَنَا فَقَلَ الزَّبُورُ أَنَا فَقَلَ الزَّبُورُ أَنَا فَقَلَ الزَّبُورُ أَنَا فَقَلَ مَلْ مِنْ يَأْتِينِى بِخَبَرِ الْقُومُ فَقَالَ الزَّبُورُ أَنَا قَالَ لِكُولًا فَعَلَى مَلْ مَالِكُونَ اللّهُ مَلَى مَنْ يَأْتِينِى بِخَبَرِ الْقُومُ فَقَالَ الزَّبُورُ أَنَا فَالَ لِكُلِّ فَيْ حَوَارِى وَالْمُولَ وَلَا مَنْ يَأْتُونَ أَلَا فَلَ لِكُولُ فَيْعَ مَوارِقُ وَاللّهُ مَلْكُونَا اللْهُومُ فَقَالَ الزَّبُولُ الْمُعْمُ قَالَ الْوَالِمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ فَالَ الْمُؤْمُ فَالَ اللّهُ مُلْكُولُ الْمُؤْمُ فَالَ الزَّبُولُ اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ مَلْكُولُ الللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُولُ اللللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۳۹۹۸) حضرت جابر ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے غزوہ خندق کے دن لوگوں کو (دشمن کی خبر لانے کے لئے ) تین مرتبہ ترغیب دی اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر ڈلٹٹو نے اپنے آپ کواس خدمت کے لئے پیش کیا، جس پر نبی ملیکا نے فر مایا ہرنبی کا ایک حواری ہوتا تھا اور میرے حواری زبیر ہیں۔

( ١٤٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ

#### هي مُنالِهَ المَرْرِينِ بِينِي مَرْمَ كَلِي اللهِ اله

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَايِعْنِى عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ جَاءَ مِنْ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِى فَأَبَى فَلَمَّا وَلَّى قَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِى فَأَبَى فَلَمَّا وَلَّى قَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَقَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا [راحع: ١٤٣٥].

(۱۳۹۹۹) حضرت جابر ڈٹاٹھؤے مروی ہے کہ ایک دیباتی نے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرآپ کے دست تن پرست پر بیعت کرلی، پچھ ہی عرصے میں اسے بہت تیز بخار ہوگیا، وہ نبی علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فنخ کر دیجئے، نبی علیہ نے انکار کردیا، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، چوتھی مرتبہ وہ نہ آیا، نبی علیہ نے معلوم کیا توصحابہ نٹائٹی نے بتایا کہ وہ مدینہ منورہ سے چلاگیا ہے، اس پر نبی علیہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے جوا بے میل کچیل کو دورکر دیتی ہے اور عمدہ چیز کو چکدار اوصاف سخرا کردیتی ہے۔

( ١٥٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتُ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقُمَةٌ فَلْيُمِطُ مَا أَصَابَهَا مِنْ الْأَذَى وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ [راحع: ٢٧٠٠].

(۱۵۰۰۰) حضرت جابر ٹائٹنے ہے مروی ہے کہ نبی ملیشانے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کسی کالقمہ گرجائے تواسے چاہئے کہ اس پر لکنے والی تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر اسے کھالے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور اپنا ہاتھ تو لیے سے نہ پو تخچے اور انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔

( ١٥.٠١) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَعْظُمُهُمْ عِنْدَهُ أَغْظُمُهُمْ فِنْنَةً [راحع: ٢٠٨].

(۱۵۰۵) حضرت جابر ٹھاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فرمایا البیس پانی پر اپنا تخت بچھا تا ہے، پھر اپنے تشکر روانہ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ یا تا ہے جوسب سے بڑا فتنہ ہو۔

(١٥..٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدُهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ [صححه ابن حبان (٤١) ٥). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٥١٨٤،١٥٠].

(۱۵۰۰۲) حفرت جابر را النوسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا شیطان اس بات سے مایوں ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ نمازی اس کی بوجا کرسکیس کے ،البتہ وہ ان کے درمیان اختلافات بیدا کرنے کے در بے ہے۔

(١٥٠٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيانَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٥٠٠٢].

(۱۵۰۰۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# هي مُناهَا مَيْن شِن سِيْدِ مَرْم كِيْ هِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٥٠٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ [راجع: ٢٦٦].

(۱۵۰۰۴) حفرت جابر نگافئات مروی ہے کہ نبی اکرم نگافیئی نے ارشا دفر مایا جو شخص حمال میں فوت ہوگا ، اللہ اسے اس حال میں اٹھائے گا۔

( ١٥٠٠٥) حَدَّنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى الزَّبَيْرِى حَدَّنَا مَعْقِلْ يَغْنِى ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَوْرِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا لَا نُويدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَثْوِى غَيْرَهُ حَتَى إِذَا بَلغَنَا سَرِفَ حَاضَتُ عَائِشَةُ قَدْحَلَ عَلَيْهِ اَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى تَبْكِى فَقَالَ مَا لَكِ تَبْكِينَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَى الْأَذَى قَالَ إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ يُصِيبُكِ مَا يُصِيبهُنَّ قَالَ وَقَالَ مَا لَكِ تَبْكِينَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ إِنَّ وَعُلِيمًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكَ فَأَخْلَنَا الْإِخْلَالُ كُلُهُ قَالَ فَتَذَاكُونَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكَ فَأَخْلَنَا الْإِخْلَالُ وَالْمَوْقِ وَاللَّمَ وَالْمَوْقِ وَمُنَا وَالْمَوْقِ وَاللَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمُونَ النِّسَاءِ قَالَ فَبَلْنَ وَبَيْنَ عَوْفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ حَرَجْنَا إِلَى وَمُفَالِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ حَطِيبًا وَلَا فَيَدُا وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ حُولَالًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۵۰۰۵) حضرت جابر نتائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ فج کے ارادے سے روانہ ہوئے ، فج کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا، مقام سرف میں پنچے تو حضرت عائشہ نتائع کو 'ایام' آگئے، نبی علیا، حضرت عائشہ نتائع کے پاس تشریف لائے ، تو وہ رور ہی تھیں ، نبی علیا نے ان سے رونے کی وجہ بوچی تو وہ کہنے گئیں کہ میں اس بات پر رور ہی ہوں کہ جھے ''ایام' 'شروع ہوگئے ہیں ، نبی علیا نے فرمایا بیتوالی چیز ہے جواللہ نے آ وم کی ساری بیٹیوں کے لئے لکھ دی ہے۔

ہم لوگ چار ذی الحج کو مکہ مرمہ پنچے، بیت اللہ کا طواف اور صفام وہ کے درمیان سعی کی ، اور نبی تالیقا کے تھم پر کھمل حلال ہوگئے، کچھ لوگ کہنم تو صرف جج کے ارادے سے نکلے تھے، جج کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا، جب ہمارے اور عرفات کے درمیان جار دن رہ گئے تو بہ تھم آگیا، اس کا مطلب بیر ہے کہ جب ہم عرفات کی طرف روانہ ہوں تو ہماری

# 

شرمگاہوں سے ناپاک قطرات کیک رہے ہوں، نبی علیا کویہ بات معلوم ہوئی تو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ عمرہ تج میں داخل ہو گیا ہے،اگر میرے سامنے وہ بات پہلے ہی آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اوراگر میرے ساتھ مدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہوجا تا اس لئے جس کے یاس ہدی نہ ہووہ حلال ہوجائے۔

اورسراقہ بن مالک ڈاٹھ جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت نبی علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یارسول اللہ مگا لیے آئے ہے ہم اس سال

کے لئے خاص ہے؟ یا بمیشہ کے لئے ہے؟ فرمایا بمیشہ کے لئے بہی حکم ہے، پھر ہم عرفات پنچے، وہاں سے واپسی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ کہنے گئیں یارسول اللہ! آپ لوگ حج اور عمر سے کے ساتھ روانہ ہوں اور میں صرف حج کے ساتھ؟ نبی علیہ ان کے بھائی عبد الرحلٰ کو تھم دیا کہ وہ انہیں تعلیم لے جائیں، چنانچے حضرت عائشہ ڈاٹھ نے جج کے بعد ذی الحجہ میں ہی عمرہ کیا اور معلی عبد الرحلٰ کو تعلیم اللہ اس آگئیں۔

(١٥.٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا الرَّبِعُ يَغْنِى ابْنَ صُينِحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ أَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ كُلُّنَا فَامَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُفُنَا بِالْبَيْتِ وَصَلَّيْنَا الرَّكُعَتَيْنِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ كُلُّنَا فَقَصَرُنَا فَقَصَرُنَا ثُمَّ قَالَ أَحِلُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حِلَّ مَاذَا قَالَ حِلَّ مَا يَحِلُّ لِلْحَلَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَالطَّيبِ قَالَ فَعُطَبُهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّى لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمْرِى مَا اسْتَدُبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْى مَنْ مَعْ وَكُرُهُ يَقُطُلُ مَنْ الْمَعَلِيقُ أَحَدُنا إِلَى مِنَى وَذَكَرُهُ يَقُطُلُ مَنِيَّا قَالَ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّى لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمْرِى مَا اسْتَدُبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْى وَلَا الْمَعْتِ الْمَعْتُ الْمَعْتِ الْمَعْقُ وَالْمَوْمُ وَاللَّهُ وَالْمَعْقُ الْمَعْتُ الْمَعْتُ الْمَعْتِ قَالَ فَقَامَ الْقُومُ بِيحِلِهِمْ حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُونِةِ وَلَا لَا لَهُ مُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمَعْتُ الْمَعْتُ الْمَعْتُ الْمَعْتُ الْمَعْتُ الْمَعْتُ الْمَعْتُ الْمَعْتُ وَالْمَ اللَّهُ وَكَانَ طَوَافُهُمْ بِالْبَيْتِ وَسَعْيَهُمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَقِ وَكَانَ طَوَافُهُمْ بِالْبَيْتِ وَسَعْيَهُمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ لِحَمِّهُمْ وَعُمْرَتِهِمْ طُوافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا [انظ: ١٥١٥ ١٥].

(۱۵۰۰۷) حضرت جابر الماتئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ جی کے ارادے سے روانہ ہوئے ،ہم لوگ جی علیا روی المجہ کو مکہ کر مدین جی بیت اللہ کا طواف دوگانہ طواف اور صفا مروہ کے در میان سعی کی ، اور نبی علیا کے علم پرہم نے بال حجو لے کروالیے، پھر نبی علیا نے فر مایا حلال ہوجاؤ ،ہم نے بوچھایا رسول اللہ! کس طرح ؟ فر مایا جس طرح ایک غیر تحرم کے لئے عورت اور خوشبو حلال ہوتی ہے، چنا نچہ لوگوں نے اپنی عورتوں سے خلوت کی اور انگیر شیاں خوشبواڑ انے لگیں ، پھیلوگ کہنے لئے کہ ہم تو صرف جی کے ارادے سے نکلے تھے ، جی کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا ، جب ہمارے اور عرفات کے در میان چار دن رہ گئے تو یہ تھم آ گیا ، اس کا مطلب ہے ہے کہ جب ہم عرفات کی طرف روانہ ہوں تو ہماری شرمگاہوں سے ناپاک قطرات فیک رہے ہوں ، نبی علیا ہوگیا ہے ، اگر میرے سامنے وہ فیک رہے ہوں ، نبی علیا ہوگیا ہے ، اگر میرے سامنے وہ فیک رہے ہوں ، نبی علیا ہوگیا ہے ، اگر میرے سامنے وہ

#### هي مُنلاا مَن فَيْل اللهِ مِن اللهِ اللهِ هي مُنلاا مَن فَيْل اللهِ مِن اللهِ مِن

بات پہلے ہی آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور اگر میر ہے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی طلال ہوجا تا اس لئے جس کے پاس ہدی نہ ہوہ و حلال ہوجائے ، مجھ سے مناسک جے سکھلو، پھرلوگوں کو غیر محرم ہونے کی حالت میں ہی رہنے دیا ، پہاں تک کہ جب آٹھ ذی الحجہ کی تاریخ آئی اور مٹی کی طرف روائی کا ارادہ ہوا تو انہوں نے جح کا اخرام باندھ لیا ، اس سفر میں جس کے پاس ہدی کا جانور موجود تھا ، اس پر قربانی رہی اور جس کے پاس نہیں تھا اس پر روزے رہے ، اور نہیں نے انہوں نے بیت نی مالیہ ای مرتبہ کی اور عمرے کے لئے انہوں نے بیت اللہ کا طواف بھی ایک ہی مرتبہ کی اور عمرے کے لئے انہوں نے بیت اللہ کا طواف بھی ایک ہی مرتبہ کی اور عمرے کے درمیان سے بھی ایک ہی مرتبہ کی۔

( ١٥..٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْكَامَ إِذَا فَقِهُوا [انظر: ١٧٨ه ١].

(۱۵۰۰۸) حضرت جاہر التا تقاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا لوگ مختلف کا نوں کی طرح ہیں، چنانچہان میں سے جوزمانة جاہلیت میں بہترین شے، وہ زمانة اسلام میں بھی بہترین ہیں جب کے علم دین کی سجھ بوجھ بیدا کرلیں۔

( ١٥.٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ وَأَرَاهُمْ مِثْلَ حَصَا الْخَذْفِ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَقَالَ لِتَأْخُذُ أُمَّتِي

# هي مُناهُ امَرُ بن لينظ من المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم ال

مَنَاسِكُهَا فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا [راحع: ٢٦٧].

(۹۰۰۹) حضرت جابر رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا روانہ تو سکون کے ساتھ ہوئے لیکن وادی محسر میں اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیا اور انہیں شکری جیسی کنگریاں دکھا کر سکون ووقار سے چلنے کا تھم دیا اور میری امت کومنا سک جج سکھ لینے چاہئیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے میں آئندہ سال ان سے زمل سکوں۔

( ١٥.١٠) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ جُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْمُصَبِّحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ [احرحه ابويعلى (٢٠٧٥) والطيالسي (١٧٧٢) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(۱۵۰۱۰) حضرت جابر و النظر سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے راو خدا میں جس شخص کے پاؤں غبار آلود ہوئے ہوں ، و ہ آگ برحرام ہوجا کیں گے۔

(١٥.١١) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ أَبُو إِسْحَاقَ حَلَّاثَنَا يَغْقُوبُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْزِلِي شَاسِعٌ وَأَنَا مَكْفُوفُ اللَّهِ قَالَ أَشْمَعُ الْأَذَانَ قَالَ فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَآجِبُ وَلَوْ حَبُوا أَوْ زَحْفًا [صححه ابن حبان (٢٠٦٣). الْبَصَرِ وَأَنَا أَسْمَعُ الْأَذَانَ قَالَ فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَآجِبُ وَلَوْ حَبُوا أَوْ زَحْفًا [صححه ابن حبان (٢٠٦٣).

(۱۵۰۱) حفرت جابر وٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکھا کی خدمت میں حضرت ابن ام مکتوم وٹائٹ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! میرا گھر دور ہے، جھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، البتہ اذان کی آ واز ضرور سنتا ہوں، نبی ملیکھانے فرمایا کہ اگرتم اذان کی آ واز سنتے ہوتو اس کی پکار پر لبیک ضرور کہا کروخواہ تہمیں گھٹوں کے بل گھس کربی آٹا پڑے۔

( ١٥.١٢) حَدَّثَنَا آبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنُ الْآغُمَشِ عَنُ آبِى سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ نِصُفُ اللَّيْلِ آوُ بَلَغَ ذَلِكَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قَدُ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَٱنْتُمْ تُنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مَا انْتَظُرُتُمُوهَا

(۱۵۰۱۲) حضرت جابر الخافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ کی انشکر کو تیار کرر ہے تھے، اس کام میں آ وھی رات گذرگی، پھر نی علیہ آفش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ آفش سے مناز پڑھی اور سو کے اور تم مسلسل نماز میں ہی رہے جسٹی ویر تک تم نے نماز کا انتظار کیا۔ (۱۵۰۱۲) حَدَّقَنَا آبُو آخُمَدَ الزَّبَيْرِی حَدَّقَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آزَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرُ بِشَيْءٍ [احزجه ابویعلی (۱۹۳۰) قال شعیب، حسن لغیره. وهذا اسناد ضعیف]. [انظر: ۱۹۷۱) آنظر: ۱۹۷۱)

(۱۵۰۱۳) حضرت جابر ر الثنائية سے مروی ہے کہ نبی ملیفانے ارشاد فرمایا جو محض روز ہ رکھنا چاہے، اسے کسی چیز سے محری کرلینی چاہئے۔

# هي مُنلهُ احَدِّن شِل مِينِي مِنْ مِي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

( ١٥.١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنَ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُشِى آحَدُنَا فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ [راجع: ١٦٣].

(۱۵۰۱۷) حضرت جابر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان صرف ایک جوتی پہن کر چلے۔

( ١٥.١٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهُمٍ فِي صَدْرِهِ أَوْ قَالَ فِي جَوْفِهِ فَمَاتَ فَأَدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال صَدْرِهِ أَوْ قَالَ فِي جَوْفِهِ فَمَاتَ فَأَدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الله عليه على شرط مسلم].

(۱۵۰۱۵) حضرت جابر رہائٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی کے سینے یا پیپ میں کہیں سے ایک تیرآ کرلگا اور وہ فوت ہو گیا ،اے اس کے کپڑوں میں ای طرح لیپٹ دیا گیا ،اس وقت ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ تھے۔

(١٥.١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّهُ قَالَ آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ رَوَاحَةً فَحَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ آنْتُمْ أَبْغَضُ وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةً فَحَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ آنَتُمْ أَبْغَضُ الْجَعُودِ آنَتُمْ أَبْغَضُ الْجَعُودِ آنَتُمْ أَبْغُضَ اللَّهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَجِيفَ الْخَوْلُ وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَجِيفَ اللَّهُ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَجِيفَ اللَّهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَجِيفَ عَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَجِيفَ عَلَى اللَّهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَجِيفَ عَلَى أَنْ أَجِيفَ عَلَى أَنْ أَبِيلُكُمْ قَلْ خَوَصْتُ عِشْوِينَ الْفَ وَسُقِ مِنْ تَمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي فَقَالُوا بِهِذَا قَامَتُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَذْ أَخَذُنَا فَاخُورُجُوا عَنَا [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٤١٤ و ٢٤١٣). قال شعيب

#### اسناده قوى] [راجع: ١٤٢٠٨]

(۱۵۰۱۷) حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی پیغیمر کو خیبر مال غنیمت کے طور پر عطاء فرما دیا، نبی علیہ اسے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رفی انہوں نے بہودیوں کو وہاں ہی رہنے دیا، اور اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رفی ٹھڑ کو بھیجا، انہوں نے وہاں پہنچ کر پھل کا ٹا اور اس کا اندازہ لگایا پھر ان سے فرمایا کہ اے گروہ یہود! تمام مخلوق میں میر بے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تم ہی لوگ ہو، تم نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، اور اللہ پر جھوٹ با ندھا، کین پینفرت مجھے تم پر زیادتی نہیں کرنے و کے گ، میں نے بیس ہزاروس کھوریں کا ٹی بیں، اگرتم چاہوتو تم لے لو، اور اگر چاہوتو میں لے لیتا ہوں، وہ کہنے لگے کہ اسی پر زمین و آسان قائم رہیں گے کہ ہم نے انہیں لے لیا، اب آپ لوگ چلے جاؤ۔

( ١٥.١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُّجُ الدَّجَّالُ فِى خَفْقَةٍ مِنْ النِّينِ وَإِذْبَارٍ مِنْ الْعِلْمِ فَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَسِيحُهَا فِى الْلَّرْضِ الْيُوْمُ مِنْهَا كَالسَّهُ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالشَّهُ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالشَّهُ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّمْ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالْسَّهُ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالْمَحُمُّ مَنْهَا كَالْسَّهُ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالْسَّهُ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالْسَّهُ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّمْ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالْسَّهُ وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالْمَعْمُ وَهُوَ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ هَذِهِ وَلَهُ حِمَازٌ يَرْكُبُهُ عَرْضُ مَا بَيْنَ أَذُنْهِ ٱرْبَعُونَ ذِرَاعًا فَيَقُولُ لِلنَّاسِ أَنَا رَبَّكُمْ وَهُوَ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ

بِاغُورَ مَكُتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ كَ فَ رَمُهَجَّاةٌ يَقُرُوهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِب يَرِدُ كُلَّ مَاءٍ وَمَنْهُلِ إِلَّا الْمَدِينَةَ وَمَكُةَ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَامَتُ الْمَلائِكَةُ بِابْوابِهَا وَمَعْهُ جَبَالٌ مِنْ خُبْزِ وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ إِلَّا مَنْ تَبِعَهُ وَمَعَهُ نَهْرَانِ أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا مِنْهُ نَهِرٌ يَقُولُ الْجَنَّةُ وَنَهَرٌ يَقُولُ النَّارُ فَمَنْ أَدْخِلَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّارَ فَهُو الْجَنَّةُ وَالْهَرَّ يَقُولُ النَّارُ فَمَنْ أَدْخِلَ النَّذِي يُسَمِّيهِ النَّارَ فَهُو الْجَنَّةُ قَالَ وَيَبْعَثُ اللَّهُ مَعْهُ شَيَاطِينَ تُكَلِّمُ النَّاسُ وَمَعَهُ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ يَالِمُ وَيَقُتُلُ نَفْسًا ثُمَّ يُحْيِيهَا فِيمَا يَرَى النَّاسُ وَمَعَهُ فِيْنَةً عَظِيمَةٌ النَّاسُ وَيَقْتُلُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيَهِرُّ الْمُسْلِمُونَ إِلَى جَبَلِ الدَّخَانِ النَّاسُ وَيَقُولُ النَّاسُ هَلُ يَشَعَلُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيَهِرُّ الْمُسْلِمُونَ إِلَى جَبَلِ الدَّخَانِ الشَّامِ فَيَأْتِهِمْ فَيُحَاصِوهُمْ فَيَشْتَدُ حِصَارُهُمُ وَيُجْهِدُهُمْ جَهُدًا شَدِيدًا الْمَعْيِقِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى جَبَلِ الدَّخَانِ الشَّامِ فَيَأْتِيهِمْ فَيُحَاصِوهُمْ فَيَشْتَدُ حِصَارُهُمْ وَيُجْهِدُهُمْ جَهُدًا شَدِيدًا الْمَعْيِقِ الْمُعْمِولُ الْمَاعِقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَى السَّعْرِ فَيَقُولُ الْمَاعِقُولُ النَّاسُ مَا يَمُنْعَكُمُ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْكَذَابِ الْخَيْسِ فَيقُولُونَ هَذَا وَيَعَلَى اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَيْقَالُ لَهُ تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيَّ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ فَيَمُشَى الْمُ مُنَا اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ فَيَمُوسَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(۱۵۰۱۷) حضرت جابر رفاقیئے ہے مروی ہے کہ نبی طائیق نے ارشاد فر مایا د جال کاخروج اس وقت میں ہوگا جب دین میں سستی اور علم میں سنز ل آ جائے گا، وہ چالیس راتوں میں ساری زمین پھر جائے گا، جس کا ایک دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، شیرا ہفتے کے برابر، اور باقی ایام تمہارے ان ہی ایام کی طرح ہوں گے، اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پروہ سواری کرے گا، اور جس کے دونوں کا نوں کے درمیان کی چوڑ ائی چالیس گز کے برابر ہوگی، اور وہ لوگوں سے کہ گا کہ میں تمہار ارب ہوں، حالا تکہ وہ کا ناہوگا اور تمہار ارب کا نائمیں ہے۔

اس کی دوتوں آئکھوں کے درمیان حروف جھی میں کافر لکھا ہوگا، جسے ہرمسلمان' خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہویا نہ' پڑھ لے گا، وہ مدینہ اور مکہ' جنہیں اللہ نے اس پرحرام قرار دے دیا ہے' کے علاوہ ہر پانی اور گھاٹ پراتر ہے گا، اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس کے ہیروکاروں کے علاوہ تمام لوگ انتہائی پریشانی میں ہوں گے، اس کے ساتھ دونہریں ہوں گی جن کی حقیقت میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، ایک نہر کو وہ جنت اور دوسری کو وہ جہنم کہتا ہوگا، جسے وہ اپنی جنت میں داخل کر ہے گا، درحقیقت وہ جنت ہوگی۔

الله الله کے ساتھ شیاطین کو بھی بھیج دے گا جولوگوں سے باتیں کریں گے، اس کے ساتھ ایک عظیم فتنہ ہوگا، وہ آسان کو عظم دے گا اورلوگوں کو بول محسوس ہوگا جیسے بارش ہورہی ہے، وہ ایک آدی کو آن کرے گا پھرلوگوں کی آتھوں کے سامنے ہی اسے دوبارہ زندہ کردے گا، اورلوگوں سے کہے گا کہ لوگو! کیا رہے کا مرک کی ایسا شخص کرسکتا ہے جو پروردگارنہ ہو؟ اس وقت حقیق

هُ مُنلاً احَدُرَ فَيْلِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مسلمان بھاگ کرشام کے جبل دخان میں پناہ لیں گے، د جال آ کران کا انتہائی سخت محاصرہ کرلے گا اور مسلمان انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوجائیں گے۔

پر حضرت عیسیٰ علیہ زول فرمائیں گے اور وہ سحری کے وقت اوگوں کو پکار کہیں گے لوگو! تمہیں اس کذاب خبیث کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ بیکوئی جن معلوم ہوتا ہے، لیکن نکل کر دیکھیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ ہوں گے، نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ روح اللہ! آگے بڑھ کر نماز پڑھا ہے، وہ فرمائیں گے کہ تمہارے امام کو بی آگے بڑھ کر نماز پڑھائی چا ہے، نماز فجر کے بعد وہ دجال کی طرف نگلیں گے، جب وہ کذاب حضرت عیسیٰ علیہ کو دیکھے گا تو اس طرح کی جھلنے لگے گا جیسے نمک پائی میں بیکھل جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ بڑھ کرا سے تمل کر دیں گاور اس وقت شجر وجر پکاراشیں کے کہا ہے روح اللہ! یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، چنا نچہوہ دجال کے کسی پیروکار کو نہ چھوڑیں گے اور سے کو تی کر دیں گاور سے کہاں گوتی کر دیں گاور سے کہا کہ میں کوتی کر دیں گاور سے کہا کہ میں کوتی کر دیں گار کر دیں گاور سے کہا کہ میں کوتی کر دیں گار کی کر دیں گاور سے کہا کہ میں کوتی کر دیں گاور سے کوتی کر دیں گا

﴿ ١٥٠١٨ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَلَّاتُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنُ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ وَلَدَتُ غُلَامًا مَمُسُوحَةٌ عَيُنُهُ طَالِعَةٌ نَاتِئَةٌ فَأَشْفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الدَّجَّالَ فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيفَةٍ يُهَمُهِمُ فَآذَنتُهُ أَمَّهُ فَقَالَتْ يَا عَبُدَ اللَّهِ هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ قَدْ جَاءَ فَاخْرُجْ إِلَيْهِ فَخَرَجَ مِنْ الْقَطِيفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهَا قَاتَلَهَا اللَّهُ لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ صَائِدٍ مَا تَرَى قَالَ أَرَى حَقًّا وَأَرَى بَاطِلًا وَأَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ قَالَ فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ هُوَ ٱتَشْهَدُ ٱتِّى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ حَرَجَ وَتَرَكَهُ ثُمَّ ٱتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ فِي نَخْلِ لَهُ يُهَمْهِمُ فَآذَنَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ قَدْ جَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهَا قَاتَلَهَا اللَّهُ لَوْ تَرَكَّتُهُ لَبَيَّنَ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْمَعُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلَامِهِ شَيْئًا فَيَعْلَمُ هُوَ هُوَ أَمْ لَا قَالَ يَا ابْنَ صَائِدٍ مَا تَرَى قَالَ أَرَى حَقًّا وَأَرَى بَاطِلًا وَأَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هُوَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلُبِسَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَتَرَكَهُ ثُمَّ جَاءَ فِي الثَّالِغَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي نَفَرٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَنَا مَعَهُ قَالَ فَبَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱيْدِينَا وَرَجَا ٱنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلَامِهِ شَيْئًا فَسَبَقَتُهُ أُمُّهُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ قَدْ جَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهَا قَاتَلَهَا اللَّهُ لَوْ تَرَكَّتُهُ لَبَيَّنَ فَقَالَ يَا ابْنَ صَائِدٍ مَا تَرَى قَالَ أَرَى حَقًّا وَأَرَى بَاطِلًا وَأَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



یا ابن صابید إن گف حَبَّان لَک حَبِیناً فَمَا هُو قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عُقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَا يَكُنْ هُو وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ هُو وَلَلْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْلَهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْفِقاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُشْفِقاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُشْفِقاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُشْفِقاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُشْفِقاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مُولِي عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس کے بعد ایک مرتبہ بھر نبی طالباس کے پاس آئے اور یبی حالات پیش آئے، بھر تیسری یا چھی مرتبہ مہاجرین و انسار کی ایک جماعت کے ساتھ''جن میں حضرات ابو بکر ڈاٹٹو عمر ڈاٹٹو بھی تھے اور میں بھی تھا'' تشریف لائے اور یبی حالات پیش آئے ، البتہ اس مرتبہ آخر میں نبی طالبہ نے اس سے فرمایا کہ اے ابن صائد! ہم نے تیرے امتحان کے لئے اپنے ذہن میں ایک چیز چھپائی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا دخ، دخ، نبی طالبہ نے فرمایا دور ہو، اس پر حضرت عمر طالبہ کہنے گئے یا رسول اللہ! جھے اجازت دہجئے کہ اسے قل کروں ، نبی طالبہ نے فرمایا اگریہ وہی ہواتو تم اس کے اہل جسرت عمر طالبہ کو ہمیشہ بیا ندیشہ رہا کہ کہیں یہ اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں کسی ذمی کو قل کرنے کی اجازت نہیں دی جاسمتی ، بہر حال! نبی طیا کہ کہیں یہ دوال نہیں۔

(١٥.١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِينَا إِعَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُتَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَزَوَّدُ لُحُومَ اللَّصَاحِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ [راحع: ١٤٣٧] عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُتَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَزَوَّدُ لُحُومَ اللَّصَاحِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ [راحع: ١٤٣٧] عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُتَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَوَوْدُ لُحُومَ اللَّصَاحِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ [راحع: ١٤٣٧] عَنْ مَا اللَّهِ قَالَ كُتَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَوَوْدُ لُحُومَ اللَّهِ قَالَ كُتَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فِي الْمَعَادِقُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعَ مَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعُومُ مَا لَا عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِينَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا مُعَمَلِكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ وَلَا مُعَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ١٥.٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا صُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى الْعَزْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ قَالَ لَا

## مناله اخرین بر مینی منال مینید مترم کی ده مناله اخرین است که ایر مینیاده کی ده مناله مین مناله مینیاده مینیاده مینیاده مینیاد مینیاده مینیاد مینیاده مینیاد مین

[راجع: ١٤٣٦٩].

(۱۵۰۲۰) حضرت جابر تُنْ تَنْ عَفْقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْدُوكًا لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَلَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ [راجع: ١٤١٧٩].

(۱۵۰۲۱) حضرت جابر رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی میں کے دور باسعادت میں ایک آ دی نے اپنا غلام میر کہہ کر آ زاد کر دیا کہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہو، نبی میں ایس نے اسے بلا کرنے دیا۔

(١٥.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ [صححه النحارى (١١٦٥)، ومسلم (٨٧٥)].

(۱۵۰۲۲) حفرت جابر ظافئات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص اس وفت آئے جبکہ امام نکل چکا ہو،اسے پھر بھی دور کعتیں پڑھ لینی جا ہمیں۔

(١٥.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ كَانَ مُعَاذَّ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّ قَوْمَهُ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ مَرَّةً الْعِشَاءَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَعَمَدَ رَجُلٌ فَانْصَرَفَ فَكَانَ مُعَاذٌ يَنَالُ مِنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَتَانُ أَوْ قَالَ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتِنْ وَأَمْرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرُو لَا أَحْفَظُهُمَا [راحع: ١٤٣٥٨].

(۱۵۰۲۳) حضرت جابر ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ حضرت معاذبن جبل ڈاٹٹو ابتداء نماز عشاء نبی علیظا کے ساتھ پڑھتے تھے، گھراپی قوم میں جا کرانہیں وہی نماز پڑھا دیتے تھے، ایک مرتبہ نبی علیظا نے نماز عشاء کومؤ خرکر دیا، حضرت معاذ ڈاٹٹوڈ نے نبی علیظا کے مراہ نماز پڑھی اور چلا گیا، بعد میں اسے کسی ہمراہ نماز پڑھی اور چلا گیا، بعد میں اسے کسی نے کہا کہتم تو منافق ہو گئے، اس نے کہا میں تو منافق نہیں ہوں، پھراس نے یہ بات نبی علیظا ہے جا کر ذکر کر دی کہ معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پھروا پس آ کر ہماری امامت کرتے ہیں، ہم لوگ بھبتی باڑی کرنے والے ہیں اور اپنی آ کر ہماری امامت کرتے ہیں، ہم لوگ بھبتی باڑی کرنے والے ہیں اور اپنی آ کر ہماری امامت کرتے ہیں، ہم لوگ بھبتی باڑی کرنے والے ہیں اور اپنی ہا تھوں سے محت کرنے والے ہیں، انہوں نے آ کر ہمیں نماز پڑھائی تو سورہ بقر وع کردی، نبی علیظا نے ان سے دو مرتبہ فرمایا معاذا کیا تم لوگوں کوفتند میں جبتا کرنا جا بتے ہوتم سورہ اعلیٰ اور سورۃ الشمس کیوں نہیں پڑھتے ؟

( ١٥.٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا جَارِيَةٌ تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ [راجع: ١٤٣٥٧].

(۱۵۰۲۳) حفرت جابر اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے مجھ سے نبی علیا نے فرمایا کواری سے نکاح کیوں شکیا کہ تم

اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی؟

( ١٥٠٢٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ قَالَ صَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ بِلَادِكُمْ قَالَ فَصَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ جَابِرٌ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ جَابِرٌ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ قَالَ وَكَانَ اسْمُهُ أَصْحَمَةَ [راجع: ١٤١٩٧].

(۱۵۰۲۵) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا کو جب نجاشی کی موت کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ آج حبشہ کے نیک آ دمی (شاہ حبشہ نجاشی) کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ، صفیں بائد ہو، چنانچہ ہم نے صفیں بائدھ لیں اور نبی علیا کے ساتھ ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ، حضرت جابر ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا اور اس کانام اصحمہ تھا۔

( ١٥٠٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ [راحع: ٢٣٢]

(۱۵۰۲۷) حضرت جابر ٹاٹٹو سے مردی ہے کہ ایک انصاری کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا اور چنا نچہ ہم نے نبی طیابا سے آ کر دریافت کیا تو نبی طیابا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپی کنیت ندر کھا کرو کیونکہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا بنا کر جیجا گیا ہوں۔

(۱۵۰۲۷) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ رَجُلًا مِنْ اللَّهِ مِنْ الْأَنْصَارِ وُلِلَدَ لَهُ خُلامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيةُ مُحَمَّدًا فَكَانَهُمْ كُرِهُوهُ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى وَلَا تَكُنُو ا بِكُنْمِتِي [راحع:٢٣٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى وَلَا تَكُنُو ا بِكُنْمِتِي [راحع:٢٣٢] مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى وَلَا تَكُنُو ا بِكُنْمِتِي [راحع:٢٣٢] على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى وَلَا تَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى وَلَا تَكُونُ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى وَلَا تَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْ ا بِاسْمِى وَلَا تَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُ ا بِاسْمِى وَلَا تَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

( ١٥٠٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ أَبِي كَرِيْبِ أَوْ شُعَيْبَ بُنَ آبِي كَرُبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرُبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٥٤)]. [انظر: ٥٢٦٥].

(١٥٠٢٨) حضرت جابر اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایر ایوں کے لئے جہنم کی

آگے سے ہلاکت ہے۔

( ١٥.٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْكُعْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَا فَقَالَ ارْكُعْ [راجع: ١٤٣٦٠].

(۱۵۰۲۹) حفرت جابر و المنظم المار می الم المار المار الم المار الم منظم المار الم المار ال

( ١٥.٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَطُرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعُهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعُهَا وَلَا يُكَارِيهَا [راحم: ٢٤٨٧٣]

(۱۵۰۳۰) حضرت جاہر ٹاٹٹناسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، اسے جاہئے کہ وہ خود اس میں کھیتی باڑی کرے، اگر خو دنہیں کرسکتا یا اس سے عاجز ہوتو اپنے بھائی کو ہدیہ کے طور پر دے دے، کراپ پر نہ دے۔

( ١٥٠٣١ ) قَالَ وَنَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَلِيطِ الْبُسُرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ [راحع: ١٤١٨٠].

(١٥٠١) حضرت جابر دلالفظ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے مجی اور کی محبور، تشمش اور کھجورکوکو ملا کرنبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

(١٥٠٣) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظَّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ آخْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَآخْيَانًا يُعَجِّلُ الظَّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَشْبَعَ قَالَ كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ يُصَلِّيهَا وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَعُوا أَخْرَ وَالصَّبْحَ قَالَ كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ يُصَلِّيهَا وَكَانَ يُصَلِّيهَا وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَعُوا أَخْرَ وَالصَّبْحَ قَالَ كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ يُصَلِّيهَا وَكَانَ يُعَلِّيلُهِا وَحَدِي إِنْ الْعَالَ الْوَالْمُ الْوَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا وَالْعَلْمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطُعُوا أَخْرَ وَالصَّبْحَ قَالَ كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ يُصَلِّيهَا مِعْلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ (١٤٤٦).

عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضُلَّ فَعَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ كَانَ فَضُلَّ فَعَلَى أَقَارِبِكَ فَإِنْ كَانَ فَضُلَّ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَاللهِ وَهَاهُنَا وَاللهِ وَهَاهُنَا وَاللهِ وَهَاهُنَا وَاللهِ عَلَى أَقَارِبِكَ فَإِنْ كَانَ فَضُلَّ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَقَارِبِكَ فَإِنْ كَانَ فَضُلَّ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

(۱۵۰۳۳) حضرت جابر ڈائٹڈے سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طایقا کے ساتھ نما زِمغرب پڑھ کرایک میل کے فاصلے پراپنے گھروں کو واپس لو منتے تنصقو ہمیں تیرگرنے کی جگہ بھی دکھائی دے رہی ہوتی تھی۔

( ١٥٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَاعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ بِفَمَانِ مِائَةٍ وَدَفَعَهُ إِلَى مَوَالِيهِ [صححه المعارى (١١٤١)، ومسلم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ بِفَمَانِ مِائَةٍ وَدَفَعَهُ إِلَى مَوَالِيهِ [صححه المعارى (١١٤١)، ومسلم (٩٩٧)]. [راحع: ٢١٤٥].

(۱۵۰۳۵) حضرت جابر ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا کو پہتہ چلا کہ ان کے کسی صحابی نے اپنے مد بر غلام کوآ زاد کر دیا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی مال بھی نہ تھا، تو نبی علیا نے اس غلام کوآ ٹھ سودرہم میں بچ دیا اور اسے اس کے آقا کے حوالے کر دیا۔

( ١٥٠٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ وَاللَّهِ لَا نُكَنِّيكَ بِهِ أَبَدًا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الرَّجُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ وَاللَّهِ لَا نُكَنِّيكَ بِهِ أَبَدًا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَى الْأَنْصَارِ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ تَسَمَّوُ اللَّهِ مِلَّا تَكَنَّوْ اللَّهِ مَلَا اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْنَى عَلَى الْأَنْصَارِ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ تَسَمَّوْا بِاللّهِ مِلَا تَكَنَّوْا بِكُنْسَتِي [راحع: ١٤٢٣٢].

(۱۵۰۳۲) حضرت جابر ر التفظ سے مروی ہے کہ ایک انصاری کے بہاں ایک بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام قاسم رکھنا جا ہاتو انصار نے کہا کہ بخدا ہم تو تہمیں اس نام کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، نبی علیاً کو سے بات پتہ چلی تو نبی علیاً نے فر مایا انصار نے خوب کیا، میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت برانی کنیت نہ رکھا کرو۔

( ١٥.٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ

## هُ مُنلِهُ المَدِينَ بِل يَنْ مُنلِهِ مُنْ إِلَى اللَّهِ مُنلِهِ اللَّهِ مُنلِهِ اللَّهِ مُنلِهِ اللَّهِ اللَّ

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنْ يَحْمِلُهُ مَكْشُوفًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۵۰۳۹) حفرت جابر و النظامة مروى ہے كه نبى مليلا نے فرمايا وضو كے لئے ايك مد پانى اور خسل جنابت كے لئے ايك صاع پانى كافى ہوجا تا ہے، ايك آ دمى نے كہا كه مجھے تو كافى نہيں ہوتا، حضرت جابر و النظامة نے فرمايا اتنى مقدار تو اس ذات كو كفايت كر جاتى تھى جو تجھ سے بہتر تھى اوران كے بال بھى مجھ سے زيادہ تھے، يعنى نبى مليلا۔

( ١٥٠٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ شُحُومُهَا فَأَكُلُواۤ ٱثْمَانَهَا

( ۱۵۰۴۰) حضرت جابر رٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملائٹانے فر مایا کہ یمبودیوں پرخدا کی لعنت ہو،اللہ نے جبان پر چر بی کوحرام قرار دیا توانہوں نے اسے پکھلا کر پیجنا اوراس کی قیت کھانا شروع کر دی۔

( ١٥.٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى الْجُمُعَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ٱقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا قَالَ فَالْتَقَتُوا

إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَوَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [راحع: ١٤٤٠٨].

(۱۵۰۴۱) حفرت جابر رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جعد کے دن مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا، اس وقت نبی علیا خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، سب لوگ قافلے کے پیچھے نکل گئے اور صرف بارہ آدی مجد میں بیٹے رہے، اس پریہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوُا یہ جَارَةً أَوْ لَهُواً .....

(١٥٠٤٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ الشِّرْكِ تَوْكُ الصَّلَاةِ [صححه مسلم (٨٢)، وابن حباد (٣٥٣)].

(۱۵۰۳۲) حضرت جابر ر النفواسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بندے اور کفر و شرک کے ورمیان صدفاصل نماز کو چھوڑ نا ہے۔

( ١٥.٤٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُوْمٍ فِي مَجْلِسٍ يَسُلُّونَ سَيْفًا يَتُعَاطُونَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُو دٍ فَقَالَ ٱلْمُ أَزْجُرُكُمْ عَنْ هَذَا فَإِذَا سَلَّ أَحَدُكُمُ السَّيْفَ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ لِيُعْطِهِ آخَاهُ

(۱۵۰۴۳) حضرت جابر ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا معجد میں ایک جماعت پر گذر ہوا، جنہوں نے تلواریں سونت رکھی تھیں اور ایک دوسرے سے انہیں نیام میں ڈالے بغیر ہی تباولہ کررہے تھے، نبی علیہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں ایسا کرنے سے ختی ہے منع نہیں کیا تھا؟ جب تم تلواریں سونتے ہوئے ہوتو نیام میں ڈالکرایک دوسرے کو دیا کرو۔

( ١٥٠٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۵۰۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( 10.20) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ الطَّفَيْلَ بُنَ عَمْرٍ و الدَّوْسِيَّ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِى ذَخَرً وَمَنْعَةٍ قَالَ فَقَالَ حِصْنُ كَانَ لِنَوْسٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَابَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِى ذَخَرً وَمَنْعَةٍ قَالَ فَقَالَ حِصْنُ كَانَ لِنَوْسٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَابَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ وَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ وَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ وَهَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنَامِهِ فَرَآهُ فِي هَيْنَةٍ حَسَنَةٍ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَهُ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ وفِى مَنَامِهِ فَرَآهُ فِى هَيْنَةٍ حَسَنَةٍ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَهُ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ

رَبُّكَ قَالَ غَفَرَ لِى بِهِجْرَتِى إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا لِى أَرَاكَ مُغَطَّيًا يَدَكَ قَالَ قَالَ لِى لَنُ نُصُلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُتَ قَالَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ لِيَدَيْهِ فَاغْفِرُ

(۱۵۰۴۵) حفرت جابر رفی تنظیم مروی ہے کہ ایک مرتبہ فیل بن عمر ودوسی نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کو کسی مضبوط فلعے اور بناہ کی ضرورت ہے؟ زمانہ جاہلیت میں قبیلۂ دوس کا ایک قلعہ تھا، لیکن نبی علیقہ نے انکار کردیا کہ یہ فضیلت اللہ نے انصار کے لئے رکھ چھوڑی تھی، چنا نجے جب نبی علیقہ بجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمر وبھی ہجرت کر کے آگئے، ان کے ساتھ ان کی قوم کا ایک اور آ دمی بھی ہجرت کر کے آگیا، وہاں انہیں مدینہ کی آب وہوا موافق نہ آئی اور وہ شخص بیار ہوگیا اور گھبرا ہے کے عالم میں قبنچی پکڑ کر اپنی انگلیاں کا نے لیں جس سے اس کے ہاتھ خون صحاب کے ہاتھ خون میں کہ را تناخون بہا کہ وہ وہ مرگیا۔

خواب میں اسے طفیل بن عمرونے ویکھاوہ بڑی اچھی حالت میں دکھائی دیا، البتہ اس کے ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے، طفیل نے اس سے پوچھا کہ تمہمارے رب نے تمہمارے ساتھ کیا محالمہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ نبی علیہ کی طرف ہجرت کی برکت سے اللہ نے جھے معاف کردیا، انہوں نے پوچھا کہ کیابات ہے، تمہارے ہاتھ ڈھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تم نے جس چیز کوخو دخراب کیا ہے، ہم اسے سے نہیں کریں گے، اگلے دن طفیل نے یہ خواب نبی علیہ کو سایا تو نبی علیہ اللہ اس کے ہاتھوں کا گناہ بھی معاف فر ما۔

(١٥.٤٦) حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ الْمَكِّيُّ عَنِ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُمُ آنُ يَرْمُوا الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذُفِ [راحع: ١٤٦٠٧].

(۱۵۰۴۲) حفرت جابر ظُنَّفَت مروى بك في عليها في عن جابر قائق كرهم ديا كه شيطان كوكتريال شيكرى كى بي مونى مارا كرود (۱۵۰۴۷) حفر عن سُفيان عَنْ جَعْفُو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ الْسَحُطُ فَيَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَيَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ بُضُلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ إِنَّ لَهُ مُعَنَّدُ اللَّهُ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ وَيَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَوَّ الْأَهُ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ وَيَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَوَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَوَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَوَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَوَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلُورَيْةِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا أَوْ دَيْنًا فَعَلَى وَإِلَى وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ [راحع: ٢٨٦٥].

(۱۵۰۴) حضرت جابر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا اللہ جس مخص کو ہدایت نبیس دے سکتا، سب سے تجی اللہ جس مخص کو ہدایت نبیس دے سکتا، سب سے تجی بات کتاب اللہ ہے، سب سے افضل طریقہ محمد (منافظ بی کا طریقہ ہے، بدترین چیزیں نوایجا دیں، اور ہرنوایجا دچیز بدعت ہے،

#### مُنلاً امَّرُن فِي اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

پھرجوں جوں آپ مَنْ اَلْتُنْ عَمْ اَلَّهُ مَا مِت كَا تَذَكَره فرماتے جاتے ، آپ كى آ واز بلند ہوتی جاتی ، چرو مبارک سرخ ہوتا جاتا اور جوش میں اضا فد ہوتا جاتا اور ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے آپ مَنْ اَلَّهُ اَلِمُ اَلْتُكُمْ اِلْتُكُمْ مِنْ اِللَّهُ عَلَيْ اِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

( ١٥٠٤٨) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِیُّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدِ بَنِ عُمَیْرِ قَالَ دَخَلَ عَلَی عَلَی جَابِرِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمَ إِلَیْهِمْ خُبْزًا وَخَلَّا فَقَالَ کُلُوا فَإِلَّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ إِنَّهُ هَلَاكُ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدُخُلَ عَلَیْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخُوانِهِ فَيَحْتَقِرَ مَا فِی بَیْتِهِ أَنْ یُفَدِّمَهُ إِلَیْهِمْ وَهَلَاكُ بِالْقُوْمِ أَنْ یَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَیْهِمْ

(۱۵۰۴۸) عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بڑاٹھنڈ کے پاس نبی الیّا کے پھو صحابہ بڑائی تشریف لائے ، انہوں نے اس کے سامنے روئی اور سرکہ پیش کیا ، اور کہا کہ کھائے ، ہیں نے نبی ملیّا کو بی فریاتے ہوئے سنا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے ، یہ بیت انسان کے لئے باعث ہلاکت ہے کہ اس کے پیان اس کے بھائی آئیں اور اس کے پاس جو پھھ میں موجود ہو، وہ اے ان کے سامنے پیش کرنے میں اپنی تحقیر سمجھے ، اور لوگوں کے لئے بھی بیہ بات باعث ہلاکت ہے کہ ان کے سامنے جو پھھ پیش کرنے میں اپنی تحقیر سمجھے ، اور لوگوں کے لئے بھی بیہ بات باعث ہلاکت ہے کہ ان کے سامنے جو پھھ پیش کیا جائے ، وہ اے حقیر سمجھیں ۔

( ١٥٠٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَتَى النَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَأْتِهِ لَمْ نَزَلُ نُعَيَّرُ بِهَذَا فَآتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَأْتِهِ لَمْ نَزَلُ نُعَيَّرُ بِهَذَا فَآتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ اللَّهِ إِلَى قَدْمِهِ وَٱلْبَسَهُ قَمِيصَهُ [احرحه النسائى في الكبرى (٩٦٦٥). قال شعيب: صحيح].

(۳۹ - ۱۵) حضرت جابر ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مرگیا تو اس کے صاحبزاد ہے ''جو مخلص مسلمان ہے'' نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یارسول اللہ!اگر آپ نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تو لوگ ہمیں ہمیشہ عار دلاتے رہیں گے، چنا نچہ نی علیا اس کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا تو اسے قبر میں اتارا جا چکا تھا، نی علیا سے فرمایا اسے قبر میں اتار نے ہے کہلے جھے کیوں فرمایا ؟ پھراسے قبر سے لکا وراس کی پیشانی سے پاؤں تک اپنا تھا ہو ۔ بن ملا اور اسے اپنی تیمن یہنا دی۔

( ١٥.٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ قِبْطِيٌّ فَآعُتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَكَانَ ذَا خَاجَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ آحَدُكُمُ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ قَالَ

هي مُنلهُ اَمَهُ رَضِ لِيدِ مَرْمُ كُونِ اللهِ اللهِ مَرْمُ كُونِ اللهِ اللهِ

فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِهِ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّجَّامِ الْعَدَوِيّ بِشَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

الترمذي ١٨٣٩ و١٨٤٢). قال شعيب، صحيح، واسناده ضعيف].

(۱۵۰۵۱) عبدالله بن عبيد كتبة بين كدا يك مرتبه حضرت جابر فل لا كن يا النها كه يكو صحابه تفاقلة تشريف لات ، انهول ف ان كرما مندو في اور مركه بيش كيا ، اور كها كه كها سية ، بين في النها كويفر مات بوت سنا مه كدم كه بهترين مالن م - ( ١٥٠٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَثُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرِضَ أَبَيَّ بُنُ كُعْبٍ مَرَضًا فَارْسَلَ إِلْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا فَكُواهُ عَلَى الْحُحَلِةِ [زاحع: ٢ - ١٤٣٠]

(۱۵۰۵۲) حضرت جابر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیٹا نے ایک طبیب حضرت الی بن کعب ڈٹاٹنڈ کے پاس بھیجا، اس نے ان کے بازوکی رگ کوکا ٹا پھراس کوداٹے دیا۔

( ١٥.٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ آئَ يُوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَآئَ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا شَهْرُنَا هَذَا فِي قَالَ أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا بَلَدُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا هَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَذْ [راحع: ١٤٤١٨].

#### هي مُنالها مَوْرِينَ بل يَهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ""

تو گواه ره۔

( ١٥٠٥٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَهُو حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١١٧٨٤].

(۱۵۰۵۴) گذشته حدیث اس دوسری سندے حضرت ابوسعید خدری رفانتی ہے بھی مروی ہے۔

( ١٥٠٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ آبِي نَضُرَةَ عَنْ جَابِرِ آنَّهُ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَبِيعُوا دِيَارَهُمْ يَنْتَقِلُونَ قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دِيَارَكُمْ إِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ [راحع: ٢٦٢].

(۵۵۰) حضرت جابر ٹلٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ بنوسلمہ کے لوگوں کا بیارادہ ہوا کہ وہ اپنا گھر نے کرمبجد کے قریب منتقل ہوجا ئیس، نبی مالیٹا کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ مالیٹی کے ان سے فرمایا اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہار بے نشانات قدم کا تو اب بھی تکھا جائے گا۔

( ١٥٠٥٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَّنَهُ [راجع: ١٤١٩٢].

(۱۵۰۵۱) حضرت جابر ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھے طریقے سے اسے کفنائے۔

( ١٥٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي شِبْلٌ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ

(۱۵۰۵۷) حضرت جابر طائق این عمر طائل اور این عباس طائل سے مروی ہے کہ نبی ملائے کھل کے خوب بیک کرعمہ ہ وجانے سے قبل اس کی تیج سے منع فر مایا ہے۔

( ١٥٠٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ يَغْنِى الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكُ [احرجه المدارمي (٢٧١٥). قال شعيب، صحيح واسناده قوى]. [انظر: ٥٥،٥١]

(۱۵۰۵۸) حضرت جابر طالفتان مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ کون سااسلام افضل ہے؟ نبی طالبیہ نے ارشا وفر مایا کہ دوسرے مسلمان تبہاری زبان اور ہاتھ سے مخفوظ رہیں۔

(١٥٠٥٩) و حَدَّثْنَاه وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ [راجع ١٥١٥٨].

(۱۵۰۵۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### هُ مُنالًا اَمُرِينَ بِل يَنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٥.٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ مِنْهُ [راحع: ١٤٩١].

(۱۵۰۱) حفرت جابر وللمُوَّسِ مروى بَكَ فِي عَلَيْهِ فِ ارشاد فر ما يا زمرم كا پانى جس نيت سے پيا جائے، وہ پورى ہوتى ہے۔ (۱۵۰۱) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ الرَّاسِيِيُّ بِمَكَّةَ وَكَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يُطْعَمَ [راجع: ١٤٩١٩].

(۱۵۰۲) حفرت جابر طَّاتُوْت مروى ہے كه بْي طَيِّا نے چَل كَوْب پِ كَرْم ده بوجائے سے قبل اس كى تج سے منع فرمايا ہے۔ (۱۵۰۲) حَدَّتَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ وَكَثِيرُ بْنُ هِ شَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِى سَبُعُ أَخُواتٍ لِى فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ فِى وَجُهِى فَأَفَقُتُ فَقُلْتُ يَا وَعِنْدِى سَبُعُ أَخُواتٍ لِى فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ فِى وَجُهِى فَأَفَقُتُ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ أُوصِى لِأَخُواتِي بِالثَّلْمَيْنِ قَالَ آخَسِنُ قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ آخَسِنُ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَتَركِنِي ثُمَّ رَحَعَ وَسُولُ اللَّهِ أُوصِى لِأَخُواتِي بِالثَّلْمُيْنِ قَالَ آخَسِنُ قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ آخُواتِي اللَّهُ عَرَّجَ وَتَركِنِي ثُمَّ رَحَعَ فَلَا اللَّهُ عَلَّ وَبُولَ اللَّهِ أَوْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ قَلْ اللَّهُ عُولَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ [قال الألباني: صحيح الْقَلْمُيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ يَسُتَفْتُونَكَ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ [قال الألباني: صحيح الْقَلْمُونِ وَدود: ۲۸۸۷). قال شعيب: صحيح ].

(۱۵۰۲۲) حفرت جابر الله الله علی مردی ہے کہ ایک مرجہ میں بارہوگیا، میرے پاس میری سات بہنیں تھیں، نبی علیا میرے بہاں عیادت کے لیے تشریف لائے، مجھے ہوش آگیا اور میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں اپنی بہنوں کے لئے دو تہائی کی وصیت کردوں؟ نبی علیا نے فرمایا بہتر طریقہ اختیار کرو، میں نے نصف کے لئے پوچھا تو پھر یبی فرمایا بہتر طریعہ نبی علیا چلے کئے، پھروالی آکرفر مایا جابر! میں تبحقا کہتم اس بیاری میں مرجاؤگے، تاہم اللہ تعالی نے ایک تھم نازل فرما ویا ہے جس نے تہماری بہنوں کا حصہ تعین کردیا ہے بعنی دو تہائی، حضرت جابر بڑا تی فرماتے ہیں کہ آیت کلالہ میرے بی بارے نازل ہوئی ہے۔ نہماری بہنوں کا حصہ تعین کردیا ہے بعنی دو تہائی، حضرت جابر بڑا تی فرماتے ہیں کہ آیت کلالہ میرے بی بارے نازل ہوئی ہے۔ (۱۵۰۹۳) حکومت کے نازگو کے میں اللّه میرے کہ اللّه عکم قد کہ اللّه عکم اللّه اللّه عکم اللّه علی اللّه عکم اللّه عکم اللّه اللّه عکم اللّه عکم اللّه اللّه عکم اللّه اللّه عکم اللّه عکم اللّه علی اللّه عکم اللّه اللّه عکم اللّه عکم اللّه الله علی اللّه اللّه علی اللّه علی اللّه علی اللّه علی اللّه اللّه علی اللّه علی اللّه الله علی اللّه علی اللّه علی اللّه علی اللّه الله علی اللّه الله علی اللّه علی اللّه علی اللّه علی اللّه الله الله علی اللّه علی اللّه الله علی اللّه علی اللّه علی الله علی اله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله

(۱۵۰۲۳) حضرت جابر رفائل سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہراس مال میں مق شفعہ کو ٹابت قرار دیا ہے، جب تک تقسیم نہ ہوا ہو، ماحد بندی نہ ہوجائے۔

( ١٥٠٦٤ ) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبُدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَآعَتَقَهُ ثُمَّ لَمُ يَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَآعَتَقَهُ ثُمَّ لَمُ يَكُنُ يَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَآعَتَقَهُ ثُمَّ لَمُ يَكُنُ يَبُايِعُ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَسُأَلَهُ حُرُّ أَوْ عَبْدٌ [راجع: ١٤٨٣١].

(۱۵۰۷۳) حفرت جابر رہائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک غلام آیا اور نبی علیہ سے ججرت پر بیعت کر لی، نبی علیہ کو پیتینبیں تھا کہ بیہ

## ﴿ مُنالِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

غلام ہے،اتنے میں اس کا آقا اسے تلاش کرتا ہوا آگیا، نبی ملیا نے اسے خرید کر آزاد کر دیا،اس کے بعد نبی ملیا کسی شخص سے اس وقت تک بیعت نہیں لیتے تھے جب تک بیند یو چھ لیتے کہ وہ غلام ہے یا آزاد؟

( ١٥٠٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدًا بِعَبْدَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدًا بِعَبْدَيْنِ

(١٥٠١٥) حضرت جابر بطالفتا سے مروی ہے کہ نی علیا نے ایک غلام دوغلاموں کے بدلے خریدا۔

(١٥.٦٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُنِى ذَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِى طَلْحَةً قَالَ وَسَمِعْتُ خَشْفًا أَمَامِى فَقُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا بِلالْ قَالَ وَرَأَيْتُ قَصْرًا أَبْيَصَ بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ قَالَ وَسَمِعْتُ خَشْفًا أَمَامِى فَقُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا بِلالْ قَالَ وَرَأَيْتُ قَصْرًا أَبْيَصَ بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ قَالَ قَلْتُ مُنَ هَذَا يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَذَا بِلالْ قَالَ وَرَأَيْتُ قَصْرًا أَبْيَصَ بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ قَالَ فَلَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ مَلًا اللّهِ اللّهِ الْوَعَلَيْكَ أَغَارُ وصححه النخارى (٣٦٧٩)، ومسلم (٢٤٥٧)، وابن حان بِأْبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللّهِ أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ [صححه النخارى (٣٦٧٩)، ومسلم (٢٤٥٧)، وابن حان الظر: ٢٠ ١٥٠٤). [انظر: ٢٠ ٢٥٠١).

(۱۷۰ ۱۲) حضرت جابر ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسٹادفر مایا میں نے خواب میں اپنے آپ کود یکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا، تو وہاں مجھے ابوطلحہ کی بیوی رمیصا ، نظر آئی ، پھر میں نے اپنے آگے کسی کے جوتوں کی آ ہٹ نی ، میں نے جریل سے بوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بلال ہیں ، پھر میں نے ایک سفید رنگ کامکل دیکھا جس کے حمن میں ایک لونڈی پھر ربی تھی ، میں نے بوچھا کہ یک کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مربن خطاب کا ہے ، پہلے میں نے سوچا کہ اس میں داخل ہو کر ربی تھی ، میں نے بوچھا کہ یہ گئرت کی اور آگئی ، حضرت عمر بڑا ٹھڑ کہنے گئے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، کیا میں آپ بر غیرت کھاؤں گا۔

(١٥.٦٧) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَسَمِعْتُ حَشْفًا أَمَامِى يَعْنِى صَوْتًا (١٤٠٧٤) گذشته مديث ال دومرى سندست جى مروى ہے۔

( ١٥٠٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَعْنِي بَشِيرَ بَنَ عُقْبَةَ الدَّوْرَقِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَتُوكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ جَابِرِ

بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ غَازِيًا فَلَمَّا

أَقُبُلُنَا قَافِلِينَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فَلْيَتَعَجَّلُ وَأَنَا عَلَى جَمَلِ أَرْمَكَ لَيْسَ فِي الْجُنْدِ مِثْلُهُ فَانْدَفَعْتُ عَلَيْهِ

أَقْبُلُنَا قَافِلِينَ قَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فَلْيَتَعَجَّلُ وَأَنَا عَلَى جَمَلِ أَرْمَكَ لَيْسَ فِي الْجُنْدِ مِثْلُهُ فَانْدَفَعْتُ عَلَيْهِ

فَإِذَا النَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ جَمَلِي فَجَعَلَ لَا يَتَحَرَّكُ فَإِذَا صَوْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا يَتَحَرَّكُ فَإِذَا صَوْتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنُ جَمَلِكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَذْرِى مَا عَرَضَ لَهُ قَالَ اسْتَمْسِكُ وَآعُطِنِي السَّوْطَ فَقَالَ مَا شَأَنُ جَمَلِكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَذْرِى مَا عَرَضَ لَهُ قَالَ اسْتَمْسِكُ وَآعُطِنِي السَّوْطَ

فَأَغُطَيْتُهُ السَّوْطَ فَصَرَبَهُ صَرِّبَةً فَذَهَبَ بِي الْبَعِيرُ كُلَّ مَذْهَبِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا جَابِرُ أَتَبِيعُنِي جَمَلُكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَقُدِمُ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَلَاتُ عَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ فَلَامُ اللَّهِ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلِي فَقَالَ يَا فُكُن انْطَلِقُ فَانْتِنِي بِأَوَاقٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَعْطِهَا جَابِرًا فَقَبَضْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّوْفَيْتَ الثَّمَنُ قُلْتُ نَعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ أَوْ لَكَ الْجَمَلُ وَلَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ أَوْ لَكَ الْجَمَلُ وَلَكَ الشَّمَنُ ولَكَ الْجَمَلُ وَلَكَ الشَّمَنُ ولَكَ الْجَمَلُ أَوْ لَكَ الْجَمَلُ ولَكَ الشَّمَنُ ولَكَ الشَّمَنُ ولَكَ الْجَمَلُ أَوْ لَكَ الْجَمَلُ ولَكَ الشَّمَنُ ولَكَ الْجَمَلُ ولَكَ الشَّمَنُ ولَكَ الْجَمَلُ واللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَوْفَقِيثَ النَّعَمَلُ الْولَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَوْفَقِيْتَ الشَّمَلُ الْفَرَاقِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَوْفَقِيْتُ الْمَالِي قَالَ الْمَالِقُ فَلَا الْمُعْمِي وَلَيْقَالُ الْعَلِي الْمَلْكَ السَّمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمَالِي فَالْوَاقِ مِنْ الْمَالِقُولُ الْمَعْمَلُ أَوْلُوا الْمَعْمُ الْمَقُولُ الْمَالِقُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُولُ الل

(۱۵۰۱۸) حفرت جابر رقائفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیظا کے ساتھ کسی سفر جہاد میں شریک تھا، واپسی پر نبی علیظا نے مایا جو شخص جلدی جانا چا بتا ہے وہ چلا جائے، میں ایک تیز رفتاراونٹ پرسوارتھا، پور لے شکر میں اس جیسا اونٹ نہیں تھا، میں نے اسے دوڑ ایا تو سب لوگ جھے سے چیچے رہ گئے ، اچا نک چلتے چیرا اونٹ ایک جگہ کھڑا ہوگیا، اب وہ حرکت بھی نہیں کررہا تھا، جھے نبی علیظا کی آ واز آئی کہ جابر! تمہارے اونٹ کوکیا ہوا؟ ٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ! بچھے بھے نہیں آرہا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ نبی علیظا نے فرمایا اسے پکڑ کررکھواور جھے کوڑ ادو، میں نے نبی علیظا کوکوڑ اویا، نبی علیظا نے اسے ایک ضرب لگائی اوروہ جھے سب سے آگے لے گیا، اس موقع پر نبی علیظا نے جھے سے فرمایا جابر! کیا تم اپنا اونٹ جھے بیچتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! نبی علیظا نے فرمایا میں یہ بی تا گئی کے اس ایک خرمایا میں ہوتے کی مایا جابر! کیا تم اپنا اونٹ جھے بیچتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! نبی علیظا نے فرمایا میں یہ بی تا گئی کے ۔

هي مُنالاً احَدُن بل مِينَدِ مَرْم كِي حَلَى ﴿ ٢١٨ كِي حَلَى مُنالاً احَدُن بل مِينَ جَابِر سِينَا ا

حَشُوهَا لِيفٌ فَأَمَّا عُمَرُ فَمَا وَجَدْتُ لَهُ مِنْ وِسَادَةٍ ثُمَّ جِنْنَا بِمَائِدَةٍ لَنَا عَلَيْهَا رُطَبٌ وَتَمُرٌ وَلَحْمٌ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ فَأَكَلَا وَكُنْتُ أَنَا رَجُلًا مِنْ نِشُوِىِّ الْحَيَاءُ فَلَمَّا ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ قَالَتُ صَاحِبَتِى يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوَاتٌ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ نَعَمْ فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُثْتُ بَعُدَ ذَلِكَ إِلَى عُرَمَائِى فَجَاؤُوا بِأَحْمِرَةٍ وَجَوَالِيقَ وَقَدُ وَظَنْتُ نَفْسِى أَنْ أَشْتَرِى لَهُمْ مِنْ الْعَجُوةِ أُوفِيهِمُ الْعَجُوةَ اللَّذِى عَلَى أَبِى فَأُوفَيْتُهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ عِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ الْعَجُوةِ وَفَضَلَ الْعَجُوةِ أُوفِيهِمُ الْعَجُوةَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُشِرُهُ بِمَا سَاقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى قَلَمَا أَخْبَرْتُهُ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّ جَابِرًا قَدْ أَوْفَى غَرِيمَهُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَحْمَدُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ مَا لَكُهُ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُشُرُهُ بِمَا سَاقَ اللَّهُ عَلَى عُمَرُ يَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى الْحَمْدُ اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَى الْحَمْدُ لَقَالَ لِعُمَرَ إِنَّ جَابِرًا قَدْ أَوْفَى غَرِيمَهُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَحْمَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَاكُهُ مَو لَيَكُ الْمَعْمُ لَاللَهُ مَا لَكَ الْمَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ عُمَرُ يَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَالُ الْعَمْرُ اللَّهُ عَلَى الْمُومَ لِلْكَ الْمَعْمَدُ الْمَالُ لِلْعُمَرَ إِنَّ جَابِرًا قَدْ أَوْفَى غَرِيمَهُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَحْمَدُ اللَّهُ الْمَالِ الْعُلَى الْمُعْمَلُ الْمَا الْمُعْمَلُ الْمَا الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُعُولُ عَلَى الْمُعَالُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْ

(۱۵۰۹۹) ابوالتوکل میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت جابر ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، اوران سے عرض کیا کہ مجھے کوئی الیں حدیث سنا ہے جس کا آپ نے خودمشاہدہ کیا ہو، انہوں نے فر مایا کہ میرے والدصاحب کا انتقال ہوگیا، ان پہیں وس کھوروں کا قرض تھا، ہمارے پاس مختلف فتم کی چند مجوریں اور پھی بھی جس سے ہمارا قرض اوانہیں ہوسکتا تھا، چنا نچہ میں نے بی طایع کی خدمت میں حاضر ہوکر ہیہ بات ذکر کردی، نی طایع نے محصر ضواہ کے پاس بھیجالیکن اس نے سوائے بچوہ کے کوئی دوسری مجبور لینے سے انکار کردی، نی طایع نے فر مایا جاکراہے بچوہ بی وے دو، چنا نچہ میں اپنے نیے میں پہنچا اور مجبوریں کا نانشروع کردی، ہمارے یاس ایک بکری بھی تھے ہم گھاس بھوس کھلا یا کرتے تھے اور وہ خوب صحت مند ہوگئی تھی۔

اچا تک ہم نے دیکھا کہ دوآ دی چلے آرہے ہیں، قریب آئے تو وہ نبی علیا اور حضرت عمر مٹائٹ تھے، جس نے ان دونوں کوخوش آ مدید کہا، نبی علیا نے فر مایا جاہر! ہمارے ساتھ چلو، ہم تہمارے باغ کا ایک چکر لگانا چاہتے ہیں، جس نے عرض کیا بہت بہتر، چنا نچہ ہم نے باغ کا ایک چکر لگایا، ادھر جس نے اپنی ہوی کو تھم دیا اور اس نے بکری کو ذی کیا، پھر ہم ایک تکید لائے جس سے نبی علیا نے فیک لگانی، وہ بالوں کا بنا ہوا تھا اور اس میں مجبور کی چھال بھری گئی تھی، کیکن حضرت عمر رٹائٹو کے لئے دوسر اسکید نہیں ملے۔

## مناها احدين بل يهذي منزم المحاير يوانه المحاير ا

دومرتبه فرمایا"اللهم لك الحمد" بجرحضرت عمر الأثنائية سے فرمایا كه جابر نے اپنے قرض خواہوں كاسارا قرض اتار دیا،حضرت عمر اللَّيْئَة بھي اللّٰد كاشكرا داكر نے لگے۔

- ( ١٥٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
- (۱۵۰۷) حضرت جابر ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، اسے چاہیے کہ وہ خود اس میں کیتی باڑی کرے، یاا پنے بھائی کو ہدیہ کے طور پر دے دے۔
- (١٥٠٧١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ إِرَاحِع: ١٤٧١٥].
  - (١٥٠٤١) حضرت جابر ظافئ ہے مروی ہے کہ بی طابقہ نے حجر اسود والے کونے سے حجر اسود والے کونے تک رش کیا۔
- (١٥٠٧٢) حَلَّثَنَا حَمَّادٌ الْحَيَّاطُ حَلَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَضْحَى يَوْماً مُنْحِرِماً مُلَيَّا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ عَرَبَتْ بِنُنُوْدِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمَّةُ [ضعف البوصيرى والبيهقى اسناد. قال الألبانى: ضعيف (ابن ماحة: ٢٩٢٥)].
- (۱۵۰۷۲) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی ملینی نے ارشاد فر مایا جو شخص ایک دن حالت احرام میں تلبیہ کہنا ہوا گذر ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے تو وہ اس کے گنا ہوں کو لے کرغروب ہوگا اور وہ ایسا صاف ہوجائے گا جینے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔
- ( ١٥٠٧٢ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ حِينَ قَدِمُوا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ [انظر: ٢٤٨ - ٢١].
- (۳۷-۱۵) حضرت جابر را النفوس مروى بے كه ني مليكا اور آب كے صحابہ الفائل جب مكه مرمه آئے تو انہوں نے ايك سے زياده طواف نہيں كيے۔
- (١٥٠٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى اللَّهِ بِنَفْسِى وَمَالِى حَتَّى أَقْتَلَ صَابِراً اللَّهِ بِنَفْسِى وَمَالِى حَتَّى أَقْتَلَ صَابِراً مُحُتَسِباً مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَأَدُخُلُ الْجَنَّةَ قال نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَذَعَ دَيْناً لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ لَهُ [راحع: ١٤٥٤].
- (۱۵۰۷۳) حضرت جابر التافظ سے مردی ہے کہ ایک آ دی ٹی ملیا کے پاس آیا اور کہنے لگایہ بتایئے کہ اگر میں اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے رائے میں جہاد کروں اور ثابت قدم رہتے ہوئے، تو اب کی نیت رکھتے ہوئے، آ گے برھتے ہوئے اور پشت پھیرے بغیر شہید ہوجاؤں تو کیا میں درم و کہتم پر پھی

#### منالاً أَذِن بَل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ وَمُنْ اللهِ اللهِ وَمُنْ اللهِ اللهِ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّمُ وَاللّهُ وَاللّ

قرض ہواورانے ادا کرنے کے کئے تمہارے یاس کچھ نہو۔

( ١٥.٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قال جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغُلًا وَلَا بِرُذَوْناً [راجع: ١٤٢٣].

(۵۷۰۵) حضرت جابر ر التفظی مروی کے کہا یک مرتبہ نبی طالیا میری عیادت کے لئے تشریف لائے ،اس وقت وہ نچر پرسوار تھاور نہ ہی گھوڑے یر۔

( ١٥٠٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ مِقْسَمِ قال أَبِي يَعْنِي عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاوُّهُ الْحِلُّ مَيْتَنَهُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاوُّهُ الْحِلُّ مَيْتَنَهُ وَسَلَّمَ قال فِي الْبَحْرِ هُو الطَّهُورُ مَاوُّهُ الْحِلُّ مَيْتَنَهُ وَسَلَّمَ قال فِي الْبَحْرِ هُو الطَّهُورُ مَاوُّهُ الْحِلُّ مَيْتَنَهُ وَسَلَّمَ قال فِي الْبَحْرِ هُو الطَّهُورُ مَاوُّهُ الْحِلْ مَيْتَنَهُ وَسَلَّمَ قال فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فِي اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال في اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال في اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال في اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال في اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال في اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال في اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ

(۲ کے ۱۵) حضرت جابر و اللہ اس کے کہ نبی علیا ہے سمندر کے متعلق فر مایا کہ اس کا پانی پاکیزہ اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

(۷۷۰) حفزت جابر و النفاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ایشا کے ساتھ کی سفر جہاد میں شریک تھا، اچا تک چلتے میرا اون ایک جگتے میرا اون ایک جگتے میرا اون ایک جگتے ہیں اب وہ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا، مجھے نی ملیشا کی آ واز آئی کہ جابر! تمہار ہے اون کوکیا ہوا؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے بچھ نہیں آرہا کہ اے کیا ہوا ہ بی ملیشا نے فر مایا سے پکر کر رکھواور مجھے ہو اوو میں نے نی ملیشا کو کوڑا دیا ، نی ملیشا نے اسے ایک ضرب لگائی اوروہ مجھے سب سے آگے لے گیا، اس موقع پر نبی ملیشا نے مجھ سے فر مایا جابر! کیا تم اپنا اون مجھے نہیں ہو جس نے عرض کیا جی مارسول اللہ! نبی ملیشا نے فر مایا مدینہ بھی کر۔

پھرنبی طیسے فرمایا کیاتم نے اپنے والدصاحب کی شہادت کے بعد شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی طیسے نے پھر نبی کو پھر ایک کے اورتم اس کو چھا کنواری سے کیوں نہ کی کہوہ تم سے کھیلتی اورتم اس

سے کھیلتے ، وہ تمہیں ہنساتی اورتم اسے ہنساتے۔

(١٥.٧٨) حَدَّثَنَا كُثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِى الزُّبُيرِ عَنْ جَابِرِ قال نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَكُلُ مِنْ عَنْ جَابِرِ قال نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ عَنْ أَكُلُ مِنْ عَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ [صححه مسلم هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ [صححه مسلم

(٥٦٤)، وابن خزيمة (١٦٦٨)، وابن حبان (١٦٤٦ و٢٠٨٧ و٢٠٨٧ و ٢٠٨٠)]. [انظر: ٢٦٦٥١، ١٥٣٤٧].

(۱۵۰۷۸) حضرت جابر ٹلاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیظانے پیاز اور گندنے سے منع فرمایا تھالیکن جب ہم اپنی ضرورت سے مغلوب ہو گئے تو ہم نے اسے کھالیا، اس پر نبی ملیظانے ارشاد فرمایا جو شخص اس بد بودار درخت سے پچھے کھائے وہ ہماری مساجد کے قریب ندائے ، کیونکہ جن چیزوں سے انسانوں کواذیت ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی ہوتی ہے۔

( ١٥.٧٩) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أَغْلِقُوا الْآبُوابَ بِاللَّيْلِ وَأَطْفِئُوا السَّرْجَ وَأَوْ كُنُوا الْآ سُقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهِ بِعُودٍ [انظر: ١٥٣٢٩].

(۹۷۰ ۵۱) حضرت جابر رہ گاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا رات کوسوتے ہوئے دروازے بند کر لیا کرو، برتنوں کوڈ ھانپ دیا کرو،خواہ ایک لکڑی ہی رکھ دو، چراغ بجھادیا کر واور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو۔

( ١٥٠٨ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِ شَامِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَقِي اللَّهُ يَشُوكُ بِهِ مَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّارَ [انظر: ١٥٠٨] مَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَقِي اللَّهُ يَشُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَقِي اللَّهُ يَشُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

( ١٥.٨١) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ [راحع: ١٤١٧٢]

(۱۵۰۸۱) حضرت جابر ٹاکٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد قر مایا اپنے مال کواپنے پاس سنجال کررکھو،کسی کومت دو،اور جو شخص زندگی بھر کے لئے کسی کوکوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ اس کی ہوجاتی ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔

(١٥٠٨٢) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ الدَّسُتُوَائِيِّ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ خَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ هي مُنالًا احَدِّن بل يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ عَلَى ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ جَعَلَ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ فَكَانَتُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ عُرِضَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ تُوعِدُونَهُ فَعُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتُ شَيْءٍ تُوعِدُونَهُ فَعُرِضَتُ عَلَى الْجَنَّةُ حَتَى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخُذْتُهُ أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتُ يَدِى عَنْهُ شَكَّ هِشَامٌ وَعُرِضَتُ عَلَى النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَاخُورُ رَهْبَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُرَاةً حِمْيَرِيَّةً سَدِى عَنْهُ شَكَّ هِشَامٌ وَعُرضَتُ عَلَى النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَاخُورُ رَهْبَةَ أَنْ تَغْشَاكُمُ فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُرَاةً حِمْيَويَةً فَصَلَو اللهِ عَلَى إِنَّا لَهُ اللهِ عَلَى إِنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

(۱۵۰۸۲) حفرت جابر نظافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابی کے دور باسعادت میں شدید کری میں سورج کر بمن ہوا، نی طابی نے صحابہ شافی کو کماز پڑھائی اور طویل قیام کیا حتی کہ لوگ مرنے لگے، پھرا تناہی طویل رکوع کیا، پھر سراٹھا کر طویل قیام کیا، دوبارہ ای طرح کیا، پھر دوران نماز ہی آ پ منگافی آ ہے جو کردوسری رکعت بھی ای طرح پڑھائی، پھر دوران نماز ہی آ پ منگافی آ ہے ہو کہ دو بارہ ای مرح کے بودھ کراپنی مجد پر کھڑے ہوگئے۔

اس موقع پرنبی طلیقانے فرمایاتم سے جس جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ سب چیزیں میں نے اپنی اس نماز کے دوران دیکھی ہیں، چنانچہ میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا، میں اگر اس کے پھلوں کا کوئی گچھا تو ڑنا چاہتا تو تو ژسکتا تھا، پھر میرے سامنے جنم کوبھی لا یا گیا، یہ وہی وقت تھا جب تم نے جھے چیچے ہٹتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی لہٹ تمہیں نہ لگ جائے۔

میں نے جہنم میں اس بلی والی عورت کو بھی دیکھا جس نے اسے بائدھ دیا تھا،خوداسے پکھ کھلا یا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین نے کیڑے کو اس نے ابوثما مہم وہن مالک کو خود ہی زمین کے کیڑے کوڑے کھا کراپنا پیٹ بھر لیتی ،حتی کہ اس حال میں وہ مرگئی ،اسی طرح میں نے ابوثما مہم وہن مالک کو بھی جہنم میں اپنی انٹر یاں کھنچتے ہوئے دیکھا اور چاندسورج اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں جو اللہ تعالی تہمیں دکھا تا ہے ،لہذا جب انہیں گہن کے تو نماز پڑھا کرویہاں تک کہ بیروش ہوجا کیں۔

( ١٥٠٨٣) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكُونَ قَالَ فَقَالَ دَعُوهُمْ فَإِنَّ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالِينَ عَلَيْهِ الْعَالِينَ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُوالِقُوا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُوا اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللِهُ

الْأُوَّلَ فَقَامَ أَهُلُ الصَّفِّ الثَّانِي وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَرَكَعُوا جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوْسَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوْسَهُمْ سَجَدَ النَّذِينَ يَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوْسَهُمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ [صححه مسلم (٨٤٠)، وابن حزيمة (١٣٥٠)، وابن حبان (٢٨٧٤)]:

(۱۵۰۸۳) حضرت جابر ڈائٹؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیٹیا کے ساتھ وادی نخلہ میں تھے، نبی طیٹا نے صحابہ نخائی کو نماز ظہر پڑھائی، مشرکین نے مسلمانوں پر جملہ کرنے کا ارادہ کیا اور کہنے لگے کہ انہیں چھوڑ دو، اس نماز کے بعد بدایک اور نماز پڑھیں گے جوان کے نزدیک ان کی اولا دسے بھی زیادہ مجبوب ہے، حضرت جبر میل علیٹا نے نازل ہو کرنبی طائیا کو اس سے مطلع کیا، چنانچہ اس مرتبہ نماز میں نبی علیٹا نے انہیں دوصفوں میں تقسیم کر دیا، اورخو دسب سے آگے کھڑے ہوگئے، نبی طائیا نے تکبیر کہا، چنا اور ہم سب نے بھی آپ منظیا نے سراٹھا کر حب رکوع کیا، پھر جب رکوع کیا اور ہم سب نے بھی آپ منظیا نے سراٹھا کر حبد ہیں گئے تو آپ کے ساتھ صرف پہلی صف والوں نے سجدہ کیا، جبکہ دوسری صف وثمن کے سامنے کھڑی سے سراٹھا کر حبد ہیں طائی صف کے لوگ کھڑے ہوئے تو پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا، اور جب نبی طائیا اور بہی طاقہ اور بہلی صف کے لوگ کھڑے ہوئے تو پچھلی صف والوں نے بھی سے مرکوع کہا اور جب نبی طائیا اور جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو پچھلی صف والوں نے بھی سے مرکوع کہا اور جب نبی طائیا اور جب وہ لوگ تو پچھلی صف والوں نے بھی سے مرکوع کہا اور جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو پچھلی صف والوں نے بھی سے مرکوع کہا اور جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو پچھلی صف والوں نے بھی سے مرکوں ا

(١٥.٨٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ وَمَعَى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَسَنِ بَنِ عَلِى وَابُو اللّهِ الْأَنْصَارِى آخِى بنى سَلِمَةَ وَمَعِى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَسَنِ بَنِ عَلِى وَابُو الْلَهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِلْمَ قَالَ الْسَالَاهُ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ فَقَالَ خَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِهِ فَلَمْ أَجِدُهُ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي هُو بِالْاَسُوافِ فَعَلَ لِي هُو بِالْاَسُوافِ فَعَلَ لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِهِ فَلَمْ أَجِدُهُ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي هُو بِالْاَسُوافِ عَنْدَ بَنَاتٍ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ آخِى بَلْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَوْرَجِ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ مِيرَائَهُنَّ مِنْ أَيْهِنَ قَالَ عَنْدَ بَنَاتٍ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَخِى بَلْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَوْرَجِ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ مِيرَائَهُنَّ مِنْ أَيْهِنَ قَالَ وَكُنْ أَوْلَ نِسُوةٍ وَرِثْنَ مِنْ أَبِيهِنَ فِى الْإِسْلَامِ قَالَ فَحَرَجْتُ حَتَى جِنْتُ الْالسُوافَ وَهُو مَالُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكُنَ أَوْلَ نِسُوةٍ وَرِثُنَ مِنْ أَبِيهِنَ فِى الْإِسْلَامِ قَالَ فَحَرَجْتُ حَتَى جِئْتُ الْالسُوافَ وَهُو مَالُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكُنَ أَوْلَ نِسُوةٍ وَرِثُنَ مِنْ أَبِيهِ قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ مُ مَعْهُ قَالَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَي وَسُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُومُ وَمَا مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصُلًا عَدَائِهِ مِنْ الْمُحْرِ وَاللَّحْمِ فَآكُلَ وَاكُمَ الْقَوْمُ مَعَهُ ثُلُ اللّهُ مُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالُ أَنْ الْقُومُ الْعَلْ وَاللّهُ مُ الْعُلُولُ وَمَا مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ الْعُومُ وَمَا اللّهُ عَلْى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَاللَمُ وَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّ

(۱۵۰۸۴)عبدالله بن محمد مُنظِينًا كہتے ہیں كدا يك مرتبه ميں حضرت جابر النظاف كى خدمت ميں حاضر ہوا، ميرے ساتھ محمد بن عمر و

## هُ مُنلُهُ امَّهُ وَيَنْ لِيَدِينَ مُنلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اورالاسباط بھی تھے جوصول علم کے لئے نکلے تھے، ہم نے حضرت جابر اٹائٹٹ سے آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکا مسئلہ بو چھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے مسجد نبوی پہنچا، نبی علیہ وہاں نہ لیے، میں نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ مقام اسواف میں سعد بن رہیج کی بچیوں کے پاس گئے ہیں تا کہ ان کے درمیان ان کے والد کی وراثت تقسیم کردیں، یہ پہلی خوا تین تھیں جنہیں زمانہ اسلام میں اپنے والدکی میراث ملی۔

میں وہاں سے نکل کرمقام اسواف میں پہنچا جہاں حضرت سعد بن رہجے ڈٹاٹٹؤ کا مال تھا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ کے لئے کھور کے ایک بستر پر پانی چھڑک کراسے نرم کردیا گیا ہے اور آپ تکا ٹیٹیا اس پرتشریف فرما ہیں، اتنی دیر میں کھانا لایا گیا جس میں روٹی اور گوشت تھا جو خاص طور پر نبی علیہ کے لئے تیار کیا گیا تھا، نبی علیہ انے اسے تناول فرمایا اور دوسر بے لوگوں نے بھی وضو کیا اور نبی علیہ نے انہیں نماز ظہر پر حمادی، نماز کھایا، پھر نبی علیہ نے بیشا ب کر کے نماز ظہر کے لئے وضو کیا، لوگوں نے بھی وضو کیا اور نبی علیہ نے انہیں نماز ظہر پر حمادی، نماز سے محل کیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا اور نبی علیہ بھی ان کے معالمے سے فارغ ہو گئے، پھران لوگوں نے جوروٹی اور گوشت نبی گیا تھا وہ دوبارہ نبی علیہ کی خدمت میں نبی علیہ بھی ان کے معالمے سے فارغ ہو گئے، پھران لوگوں نے بھی کھایا، پھر نبی علیہ نے اٹھ کر جمیں نماز عصر پڑھادی اور نبی علیہ نے اپنی کو ہا تھ لکا یا اور نبی علیہ ان کے میں سے کسی نے اسے ہا تھ لگایا۔

( ١٥.٨٥) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى بَشِيرُ بُنُ أَبِى بَشِيرٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بُنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ آبِى طَالِبٍ يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخَا بَنِى سَلِمَةَ عَنُ الْغُسُلِ مِنُ الْحَنَابَةِ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يَفِيضُ الْحَابَةِ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَى فَقَالَ الْمُاءَ عَلَى جِلْدِهِ قَالَ لَهُ الْحَسَنُ إِنَّ شَعْرَ رَأْسِى كَثِيرٌ وَٱخْشَى أَنْ لَا تَغْسِلَهُ ثَلَاثُ غَرَفَاتٍ بِيَدَى فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ إِنَّ شَعْرَ رَأْسِى كَثِيرٌ وَٱخْشَى أَنْ لَا تَغْسِلَهُ ثَلَاثُ عَرَفَاتٍ بِيَدَى فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ إِنَّ شَعْرَ رَأْسِى كَثِيرٌ وَٱخْصَى أَنْ لَا تَغْسِلَهُ ثَلَاثُ عَرَفَاتٍ بِيَدَى فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكُثَرَ وَٱطْيَبَ مِنْ رَأْسِكَ

(۱۵۰۸۵) ایک مرتبه حسن بن حمد میشاند نے حضرت جابر دلائٹوئے سے خسل جنابت کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ تین مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پر پانی بہاتے تھے پھر جاتی جسم پر پانی ڈالتے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے تو بال بہت لیے ہیں؟ حضرت جابر ڈلٹوئٹ نے فرمایا کہ نبی علیہ کے سرمبارک میں تعداد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ بال تھے اور مہک کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بال متھے اور مہک کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ تھے۔

( ١٥٠٨٢) حَلَّثَنَا يَعْفُوبُ حَلَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي جَبِيبِ الْمِضُرِثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْصَارِ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهُهُمَا إِنِّى وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَهُهُمَا إِنِّى وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ [صححه أبن حزيمة (٢٨٩٩)، والحاكم

(٢٧/١). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٧٩٥، ابن ماجة: ٣١٢١). قال شعيب: اسناده محتمل للتحسين].

(١٥.٨٧) حَدَّنَنَا يَغْقُوبُ قَالَ وَسَمِغْتُهُ يَذْكُرُ يَغْنِى أَبَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ اللَّهِ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى رَبِيعَةَ وَعَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ أَنَّهُمَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ آبِى رَبِيعَةَ وَعَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى حَدْدٍ مَسْجِدِهِ فَصَلَّى مُلْتَحِفًا وَرِدَاؤُهُ عَلَى حَدْدٍ مَسْجِدِهِ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ وَخَلَا عَلَى خَدْدٍ مَسْجِدِهِ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ لَنَا إِنَّمَا صَلَّيْتُ لِتَرَيَانِي إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى هَكَذَا

(۸۷ مه ۱۵) ابراہیم بن عبدالرحمٰن اورحسن بن مجمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت جابر اٹنٹیؤ کے یہاں گئے ، وہ ایک کیڑے میں لیٹ کرنماز پڑھ رہے تھے، حالا نکہ دوسری چا دران کی معجد کے قریب دیوار پڑھی ، جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیا ملیا کہ میں نے بیا ملیا کہ میں نے بیاں کے کتم دونوں دیکھ لو، میں نے نبی ملیا کا کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٥.٨٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَحْنُ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرِىءٍ مِنُ النَّاسِ حَلَفُ عِنْدَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا حَقَّ مُسْلِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّارَ وَإِنْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْصَرَ

ر ۱۵۰۸۸) حضرت جابر ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جو شخص میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قتم کھا کرکسی مسلمان کاحق مارے، اللہ اسے جہنم میں ضرور داخل کرے گا،اگر چدا یک تا زہ مسواک ہی کی وجہ سے ہو۔

( ١٥.٨٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَاصِمٌ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدٍ أَمَا وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِ نُحْصِ الْجَبَلِ يَعْنِى سَفْحَ الْجَبَلِ

(۱۵۰۸۹) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیا جب بھی اصحاب احد کا ذکر فرماتے تو میں انہیں بیفرماتے ہوئے سنتا کہ کاش! پہاڑ کی چوٹی والوں کے ساتھ دھو کے کے حملے میں شہید ہونے والوں میں میں بھی شامل ہوتا۔

هي مُنالًا اَعَدُرُنَ بْلِ يَنِيدُ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ١٥.٩٠ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مُرْتَحِلًا عَلَى جَمَلِ لِي ضَعِيفٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَتُ الرِّفَاقُ تَمْضِى وَجَعَلْتُ أَتَخَلَّفُ حَتَّى آذُرَ كَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ يَا جَابِرٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي هَذَا قَالَ فَٱنِخُهُ وَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَعْطِنِي هَذهِ الْعَصَا مِنْ يَدِكَ أَوْ قَالَ اقْطَعْ لِي عَصًا مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَفَعَلْتُ قَالَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَخَسَهُ بِهَا نَخَسَاتٍ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُ فَرَكِبْتُ فَخَرَجَ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ يُوَاهِقُ نَاقَتَهُ مُوَاهَقَةً قَالَ وَتَحَدَّثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ أَهَبُهُ لَكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ بِغَنِيهِ قَالَ قُلْتُ فَسُمْنِي بِهِ قَالَ قَدْ قُلُتُ أَخَذْتُهُ بِدِرْهَمِ قَالَ قُلْتُ لَا إِذًا يَغْبِننِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبِدِرْهَمَيْنِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَمْ بَزَلْ بَرُفَعُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ الْأُوقِيَّةَ قَالَ قُلْتُ فَقَدْ رَضِيتُ قَالَ قَدْ رَضِيتَ قُلْتُ نَعَمْ قُلْتُ هُوَ لَكَ قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا جَابِرُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَثَيِّبًا أَمْ بِكُرًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلَا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بَنَاتٍ لَهُ سَبْعًا فَنَكَحْتُ امْرَأَةً جَامِعَةً تَجْمَعُ رُؤُوْسَهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَمَا إِنَّا لَوْ قَلْد جِئْنَا صِرَارًا أَمَرْنَا بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَسَمِعَتْ بِنَا فَنَفَضَتْ نَمَارِقَهَا قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فَإِذَا أَنْتَ قَدِمُتَ فَاعْمَلُ عَمَلًا كَيِّسًا قَالَ فَلَمَّا جِنْنَا صِرَارًا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتُ فَأَقَمُنَا عَلَيْهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَدَخَلْنَا قَالَ فَأَخْبَرْتُ الْمَرْأَةَ الْحَدِيثَ وَمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَدُونَكَ فَسَمْعًا وَطَاعَةً قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخَذْتُ بِرَأْسِ الْجَمَلِ فَٱقْبَلْتُ بِهِ حَتَّى أَنَخْتُهُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْهُ قَالَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى الْجَمَلَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا جَمَلٌ جَاءً بِهِ جَابِرٌ قَالَ فَأَيْنَ جَابِرٌ فَدُعِيتُ لَهُ قَالَ تَعَالَ أَيْ يَا ابْنَ آخِي خُذُ بِرَأْسِ جَمَلِكَ فَهُوَ لَكَ قَالَ فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ اذْهَبْ بِجَابِرٍ فَأَغْطِهِ أُوقِيَّةً فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً وَزَادَنِي شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ فَوَاللَّهِ مَازَالَ يَنْمِي عِنْدُنَا وَنَوَى مَكَانَهُ مِنْ بَيْتِنَا حَتَّى أُصِيبَ أَمْسِ فِيمَا أُصِيبَ النَّاسُ يَغْنِي يَوْمَ الْحَرَّةِ [صححه البحاري (٧٩٩٧)، ومسلم (٥١٥)، وابن جبان (٢٧١٧)].

( ۱۵۰۹۰ ) حضرت جابر ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ غزوہ وات الرقاع میں میں نبی علیلا کے ہمراہ اپنے ایک کمرور اونٹ پرسوار ہوکر

المناه المراق المراق المناه ال

نکلا، واپسی پرسواریاں چکتی گئیں اور میں پیچےرہ گیا، یہاں تک کہ نبی الیا میرے پاس آئے اور فرمایا جابر! تہہیں گیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله! میرا اونٹ ست ہوگیا ہے، نبی الیا نے فرمایا اسے بٹھا دو، پھر نبی الیا نے خود ہی اسے بٹھایا اور فرمایا اسے ہاتھ کی لاٹھی مجھے دے دویا اس درخت سے تو ڈکر دے دو، میں نے ایسا ہی کیا، نبی الیا نے اسے چند مرتبہ وہ چھو کر فرمایا اب اس پرسوار ہو جاؤ، چنانچہ میں سوار ہوگیا، اس ذات کی قتم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا تھا وہ اب دوسری اونٹیوں سے مقابلہ کرر ہاتھا۔

نبی الیس نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے فر مایا جابر! کیاتم اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، نبی علیس نے فر مایا نہیں، تم بی دو، میں نے عرض کیا کہ پھر مجھے اس کی قیمت بتا دیجئے، نبی علیس نے فر مایا میں اسے ایک درہم میں لیتا ہوں، میں نے کہا پھر نہیں، یہ تو نقصان کا سودا ہوگا، نبی علیہ نے دود راہم کہالیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا، نبی علیہ اس میں میں نے بر صاتے ایک اوقیہ تک پہنچ گئے، تب میں نے کہا کہ میں راضی ہوں، نبی علیہ نے فر مایا راضی ہو؟ میں نے کہا کہ میں راضی ہوں، نبی علیہ نے فر مایا میں نے لیا۔

تھوڑی در بعد نی طینہ نے مجھ سے پوچھا جابر! کیا تم نے شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! نی علینہ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی کہتم اس کے فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی کہتم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے سے نکاح کیا جوان کی دکھے بھال کر سکے، نی علینہ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، پھر فرمایا کہ بیٹیاں چھوڑ گئے تھے، میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جوان کی دکھے بھال کر سکے، نی علینہ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، پھر فرمایا گاتو اگر ہم کسی بلند ٹیلے پر بہتی گئے گئے تو اونٹ فرک کریں گے اور ایک دن و کیبیں قیام کریں گے ،خوا تین کو ہماری آ مد کا علم ہوجائے گاتو وہ بستر جھاڑ لیس گی، میں نی علینہ نے فرمایا عمر سے ہوں کہ مربینے ہوں گی، اور جب تم گھر بہنچ جاو تو اپنی ہوی کے قریب جا سکتے ہو، چنا نچھ ایک بلند ٹیلے پر بہنچ کر ایسا ہی ہوا اور شام کو ہم مدینہ میں واغل ہو گئے۔

میں نے اپنی ہوی کو بیرسارا واقعہ بتایا اور بیر کہ نبی علیشا نے مجھ سے کیا فر مایا ہے، اس نے کہا بہت اچھا، سرآ تکھوں پر، چنانچے شنج ہوئی تو میں نے اونٹ کا سرپکڑ ااوراسے لا کر نبی علیشا کے درواز سے پر بٹھا دیا، اورخو دقریب ہی جا کرمسجد میں بیٹھ گیا، نبی علیشا باہر نکلے تواونٹ و کیھے، لوگوں سے پوچھا کہ بیاونٹ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا یارسول اللہ! بیرجابر لے کرآیا ہے، نبی علیشا نے فر مایا جیسے! بیاونٹ تمہارا ہوا، تم لے جاو اور دھزت بلال ڈاٹٹیا کو بلاکر شخصہ دیا کہ جابرکوساتھ لے اواور دھزت بلال ڈاٹٹیا کو بلاکر تھے دیا کہ جابرکوساتھ لے واواور ایک اوقیہ دی دو، چنانچہ میں ان کے ساتھ چلاگیا، انہوں نے مجھے ایک اوقیہ اوراس میں بھی کچھ جھکتا ہوادے دیا، بخداوہ ہمیشہ ہی ہمارے پاس رہا جتی کہ جھکتا ہوادے دیا، بخداوہ ہمیشہ ہی ہمارے پاس رہا جتی کہ جم کے دن لوگ اسے لے گئے۔

( ١٥٠٩١ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا اسْتَقْبَلْنَا وَادِى حُنَيْنِ قَالَ انْحَدَرْنَا فِى وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ أَجُوكَ حَطُوطٍ إِنَّمَا انْتَحِدرُ فِيهِ انْحِدَارًا قَالَ وَفِى عَمَايَةِ الصَّبْحِ وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَمَنُوا لَنَا فِى شِعَابِهِ وَفِى أَجْنَابِهِ وَمَضَايِقِهِ قَدْ أَجُمَعُوا وَتَهَيَّنُوا وَآعَدُّوا قَالَ قَوَاللَّهِ مَا رَاعَنَا وَنَحْنُ مُنْحَطُّونَ إِلَّا الْكَتَائِبُ قَدْ شَدَّتُ عَلَيْنَا شَدَّةَ رَجُلٍ وَانْهَزَمَ النَّاسُ رَاجِعِينَ فَاسْتَمَرُّوا لَا يَلُوى آحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى آحَدٍ وَانْحَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ الْيَصِينِ ثُمَّ قَالَ إِلَى آيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى آنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَلَا شَىءَ الْمَعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَلَا شَيْءَ الْمُهَا عِنْ الْعَلْقَ النَّاسُ إِلَّا أَنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَمِنْ آهَلِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَآهُلِ بَيْتِهِ عَيْمَ كَثِيرٍ وَفِيسَنُ ثَبَتَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَمِنْ آهَلِ الْمُعَلِي وَالْمَنُ بُنُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَالُ بَعْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبُو بُكُو وَعُمَرُ وَمِنْ آهُلِ بَيْتِهِ عَلِي فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَمِنْ آهُلِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُ الْمُعْتَى بُولُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ النَّاسِ وَهُواذِنُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ النَّاسِ وَهُواذِنُ خَلْفَةً فَإِذَا آذُرَكَ طَعَنَ بِرُمُحِهِ وَإِذَا فَاتَهُ النَّسُ رَوَاتَهُ فَاتَبُعُوهُ

(۱۵۰۹۱) حضرت جابر ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ جب ہم وادی حنین کے سامنے پنچے تو تہاسہ کی ایک جوف داروادی میں اتر ہے،
ہم اس میں لڑھکتے ہوئے اتر تے جارہے تھے، جبح کا وقت تھا، دشمن کے لوگ ہماری تاک میں گھا ٹیوں، کناروں اور ننگ جگہوں
میں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ متفق اور خوب تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، بخدا! ابھی ہم لوگ اتر ہی رہے تھے
کہ انہوں نے ہمیں سنجلنے کا موقع ہی نہ دیا اور بیجان ہو کر تمام لشکروں نے ہم پر حملہ کر دیا، لوگ شکست کھا کر پیچھے کو بلٹنے لگے،
اور کی کوکی کی ہوش نہ رہی۔

ادھرنی علیشادائیں جانب سے گئے اور لوگوں کوآ وازیں دیں کہ لوگو! میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اس وقت اونٹ بھی ادھرادھر بھا گے پھررے تھے اور نبی علیشا کے ساتھ مہاجرین وانصار اور اہل بیت کے افراد بہت کم رہ گئے تھے، ان ثابت قدم رہنے والوں میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹو بھی تھے، اور اہل بیت میں سے حضرت علی ڈاٹٹو بھی سے، اور اہل بیت میں سے حضرت علی ڈاٹٹو ہوں عہاس ڈاٹٹو ان کے صاحبر اور فضل ڈاٹٹو؛ ابوسفیان بن حارث ڈاٹٹو ربیعہ بن حارث ڈاٹٹو؛ ایمن بن عبید ڈاٹٹو؛ جوام ایمن کے صاحبر اور تھے اور حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹو؛ تھے، جبکہ بنو ہوازن کا ایک آ دمی اپنے سرخ اونٹ پوسوار تھا اس کے ہاتھ میں ساہ رنگ کا جمنڈ اتھا، جوایک لیے نیزے کے سرے پر بندھا ہوا تھا، وہ لوگوں سے آگے قا اور بقیہ بنو ہوازن اس کے پیچھے پیچھے سے ، جب وہ کس کو پا تا تو اپنے نیزے سے اسے مار دیتا اور جب کوئی نظر نہ آتا تو وہ اسے اپنے پیچھے والوں کے لئے بلند کر دیتا اور وہ اس کے پیچھے جلنے گئے۔

(١٥.٩٢) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

#### هي مُناا) مَنْ نَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ ال

اللَّهِ قَالَ بَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ هَوَاذِنَ صَاحِبُ الرَّايَةِ عَلَى جَمَلِهِ ذَلِكَ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ إِذْ هَوَى لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُرِيدَانِهِ قَالَ فَيَأْتِيهِ عَلِيٌّ مِنْ خَلْفِهِ فَضَرَبَ عُرْقُوبَي الْجَمَلِ فَوَقَعَ عَلَىْ عَجُزِهِ وَوَثَبَ الْٱنْصَارِيُّ عَلَى الرَّجُلِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً أَطَنَّ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ فَانْعَجَفَ عَنْ رَحْلِهِ وَاجْتَلَدَ النَّاسُ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَتُ رَاجِعَةُ النَّاسِ مِنْ هَزِيمَتِهِمْ حَتَّى وَجَدُوا الْٱسْرَى مُكَّتَّفِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۵۰۹۲)حضرت جابر ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ابھی بنوہوازن کاوہ آ دمی جوعلمبر دارتھا ،اینے ادنٹ پر ہی سوارتھا اور وہ سب کچھ كرتا جار ہاتھا جوكرر ہاتھا، كدا جا تك اس كا سامنا حضرت على الله اور ايك انصاري سے جوگيا، وہ دونوں اس كے بيجھے لگ كئے، چنانچہ حضرت علی ڈلٹنؤ نے بیچھے سے آ کراس کے اونٹ کی ایڑیوں پرالیں ضرب لگائی کہوہ اس کی دم کے بل گریڑا ، ادھر ہے انصاری نے اس پر چھلانگ لگائی اوراس پراپیا وار کیا کہ اس کا یاؤں نصف پنڈلی تک چر گیا، وواین سواری ہے گر گیا اورلوگ بھاگ کھڑے ہوئے ، بخدا الوگ اپی شکست سے جان بچا کر جہاں بھی بھا گے بالآ خروہ قیدی بنا کرنبی ملینا ہی کے پاس لائے گئے۔ ( ١٥.٩٣ ) حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَمِلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَنْدَقِ قَالَ فَكَانَتْ عِنْدِى شُويْهَةُ عَنْزٍ جَذَعْ سَمِينَةٌ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوْ صَنَعْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَٱمَرْتُ امْرَأَتِي فَطَحَنَتُ لَنَا شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ وَصَنَعَتُ لَنَا مِنْهُ خُبْزًا وَذَبَحَتُ تِلْكَ الشَّاةَ فَشَوَيْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْنَا وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِانْصِرَافَ عَنْ الْخَنْدَقِ قَالَ وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهِ نَهَارًا فَإِذَا أَمْسَيْنَا رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِنَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَنَعْتُ لَكَ شُوَيْهَةً كَانَتْ عِنْدَنَا وَصَنَعْنَا مَعَهَا شَيْئًا مِنْ خُبْز هَذَا الشَّعِيرِ فَأُحِبُّ أَنْ تَنْصَرِفَ مَعِي إِلَى مَنْزِلِي وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ قَالَ فَلَمَّا قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ أَمَرَ صَارِخًا فَصَرَخَ أَنُ انْصَرِفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْبَلَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ فَجَلَسَ وَٱخْرَجْنَاهَا إِلَيْهِ قَالَ فَبَرَكَ وَسَمَّى ثُمَّ أَكَلَ وَتَوَارَدَهَا النَّاسُ كُلَّمَا فَرَغَ قَوْمٌ قَامُوا وَجَاءَ نَاسٌ حَتَّى صَدَرَ أَهُلُ الْحَنْدَقِ عَنْهَا [صححه البخاري (٣٠٧٠)، ومسلم (٢٠٣٩)، والحاكم (٣٠/٣)].

(۱۵۰۹۳) حضرت جابر تنافیزے مروکی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ جند ق کی کھدائی کا کام کررہے تھے، میر بے پاس بکری کا چھ ماہ کا ایک خوب صحت مند بچہ تھا، میں نے دل میں سوچا کہ کیوں ندا ہے بھون کر نبی علیا کے لیے کھانے کا انتظام کر لیں، چتانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے چھ جو پیسے اور اس سے روٹیاں پکا کیں، اور بکری ذرج کی جے ہم نے نبی علیا کے لئے بھون الما۔

جب شام ہوئی اور نبی ملیﷺ خندق سے واپسی کا ارادہ کرنے گئے'' کہ ہم لوگ دن مجر کام کرتے تھے اور شام کو گھرواپس آ

جاتے تھے' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے تھوڑا سا گوشت بھونا ہے جو ہمارے پاس تھا، اور اس کے ساتھ جو کی پھ روٹیاں پکائی ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ میر ہے ساتھ گھر چلیں، میر اارادہ بہ تھا کہ نبی ملیٹی تنہا میر ہے ساتھ چلیں، کین جب میں نے نبی ملیٹی سے ساتھ چلنے کے لئے کہا تو آپ منگائی آنے فرمایا اچھا اور ایک منادی کو تھم دے دیا جس نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ نبی ملیٹی کے ساتھ جابر کے گھر چلو، میں نے اپنے دل میں ''انا للہ و انا الیہ داجعون'' کہا، اتنے میں نبی ملیٹی اور سارے لوگ آگئے اور آ کر بیٹھ گئے، ہم نے جو پچھ پکیا تھاوہ نبی ملیٹی کے سامنے لاکر رکھ دیا، نبی ملیٹی نے اس میں برکت کی دعاء فرمائی ، اور بسم اللہ پڑھ کراسے تناول فرمایا، لوگ آتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے ، جی کہ تمام اہل خندق نے سیر ہوکر وہ کھانا کھالیا۔

(عهَ آهَ) خُدُتَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بُنُ رِفَاعَةَ عَنُ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا دُفِنَ سَعْدٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَوْا يَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ اللَّ

( ١٥٠٩٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ بَلَغَيى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَٱكْثِرُوا الْمَرَقَ آوُ الْمَاءَ فَإِنَّهُ ٱوْسَعُ آوُ ٱبْلَخُ لِلْجِيرَان

(۱۵۰۹۵) حضرت جاہر ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ارشاد فر مایا جب تم گوشت پکایا کروتو اس بیں شور بہ بڑھالیا کرو، کہ اس سے بڑوسیوں کے لئے بھی کشادگی پیداہوجاتی ہے۔

( ١٥.٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرٍ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ [راحع: ٢٦١].

(۱۵۰۹۲) حضرت جابر ہلائلا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جوغلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے۔

( ١٥.٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَسُئِلَ عَنْ الْعَزْلِ قَالَ فَقَالَ قَالَ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه المحارى (٢٠٧٥)، ومسلم (١٤٤٠)]. [انظر: ١٥١٣٨].

#### هي مُنالًا اَحَدُن شِل يَنْ اِسْتُرَا كُلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۵۰۹۷) حضرت جابر رہا تھا ہے کسی نے عزل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا کے دورِ باسعادت میں ہم عزل کرتے تھے (آپ حیات کا باہر خارج کردینا)۔

( ١٥٠٩٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حُبِسَ الْوَحْمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَوَّلِ أَمْرِهِ وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَكَاءُ فَجَعَلَ يَخُلُو فِي حِرَاءٍ فَبَيْنَمَا هُوَ مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءٍ إِذَا أَنَا بِحِسٍّ مِنْ فَوْقِى فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا الَّذِى أَتَانِى فَجَعَلَ يَخُلُو فِي حِرَاءٍ فَبَيْنَمَا هُو مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءٍ إِذَا أَنَا بِحِسٍّ مِنْ فَوْقِى فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا الَّذِى أَتَانِى بِحِرَاءٍ فَوْقَ رَأْسِى عَلَى كُرْسِى قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ جُئِثْتُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمَّا أَفْقَتُ أَتَيْتُ آهُلِى مُسْرِعًا فَقُلْتُ بِحِرَاءٍ فَوْقَ رَأْسِى عَلَى كُرْسِى قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ جُئِثْتُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمَّا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبُو وَيَابَكَ فَكَبُو وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبُو وَيُنَابَكَ فَكَبُو وَيَابَكَ فَطَهِرُ وَالرَّجُونَ فَاهُجُولُ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبُو وَيُنَابَكَ فَطَهُرُ وَالرَّجُونَ فَاهُجُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّذِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبُولُ وَيُعَلِيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّذِرُ وَلَى فَا فُولِ الْنَالَةُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُعَلِّمُ وَالرَّجُونَ فَاهُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْوَالِعُولَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِّمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَلَى مُلْعَلِيقًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ فَلَا عَلَقُهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَى مُلْكَالِهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَى مُعَلَى الْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ وَالْمُ الْمُقَالَ عَلَيْهُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ فَالِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُوالِمُ الْمُعُلِى الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَالْمُ اللَّهُ

(۱۵۰۹۸) حضرت جابر ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیاں کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ انقطاع وتی کا زمانہ گذر نے

بعد ایک دن میں جارہا تھا تو آسان ہے ایک آوازش، میں نے سراٹھا کر دیکھا، تو وہی فرشتہ ''جو فارحراء میں میرے پاس
آیا تھا آسان وزمین کے درمیان فضاء میں اپنے تخت پر نظر آیا، یہ دیکھ کر مجھ پرشد بدکی مطاری ہوگئ، اور میں نے ضدیجہ ٹھا ایا تھا آسان وزمین کے درمیان فضاء میں اور ھادو، چٹانچانہوں نے مجھے کمبل اوڑھا دیا، اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی

یکا آٹھا المُمُدِیِّرُو قُمْ فَانْدِرُ اللی آخرہ۔ اس کے بعد وجی کاسلسلسلسل کے ساتھ شروع ہوگیا۔

( ١٥.٩٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ جَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِى قُرَيْشُ حِينَ أُسُرِى بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُمْتُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِى قُرَيْشُ حِينَ أُسُرِى بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُمْتُ فَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِى قُرَيْشُ حِينَ أُسُرِى بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُمْتُ فَلَ كَلَّبَتْنِى قُرَيْشُ حِينَ أُسُرِى بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُمْتُ فَلَ لَكُ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهِ [صححه المحارى في الْحِجْرِ فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهِ [صححه المحارى (٣٨٨٦)، ومسلم (١٧٠)، وابن حان (٥٥)]. [انظر: ١٠١٥].

(۹۹ - ۱۵) حضرت جابر ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا گوییفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قریش نے میرے بیت المقدس کی سیر کرنے کی تکذیب کی تو میں خطیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ نے بیت المقدس کومیرے سامنے کر دیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کرانہیں اس کی علامات بتانے لگا۔

( ١٥١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَوٍ قَالَ الزُّهُوِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَائِنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَائِنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِشْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَلَانُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ قُمُ وَالْأَرْضِ فَجُئِشْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَلَانُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ قُمْ فَي الْمُولِي وَاللَّهُمُ وَقَبْلَ أَنْ تُفُورَضَ الصَّلَاةُ وَهِي الْأَوْثَانُ [راحع: ٢٥٥٨].

#### هُ مُنلاً احَدُن شِل مِينَ مُنْ اللهِ احْدُن شِل مِينَ مُنْ اللهُ احْدُن شِل مِينَ مُنْ اللهُ احْدُن شِل مِينَ

(۱۵۱۰۰) حضرت جابر رفی انتظام وی ہے کہ انہوں نے نبی طیک کو بیفرماتے ہوئے سناہے کہ انقطاع وی کا زمانہ گذرنے کے بعد ایک دن میں جارہا تھا تو آسمان سے ایک آ وازشی ، میں نے سراٹھا کرد یکھا ، تو وہی فرشتہ ' جو عارِحرا ء میں میرے پاس آ یا تھا آسان وزمین جارہا تھا تو آسمان نضاء میں اپنے تخت پرنظر آیا ، بیدد کھر کرجھ پرشد بدکیکی طاری ہوگئی ، اور میں نے خدیجہ بھی اس آ اس ان وزمین کے درمیان فضاء میں اپنے تخت پرنظر آیا ، بیدد کھر کرجھ پرشد بدکیکی طاری ہوگئی ، اور میں نے خدیجہ بھی اس آ کرکہا کہ مجھے کوئی موٹا کمبل اوڑ ھا دو ، چنا نچہ انہوں نے مجھے کمبل اوڑ ھا دیا ، اس موقع پر اللہ نے بیا تیت نازل فرمائی "بابھا المحدثو ، قم فاندر" الی آخرہ۔ اس کے بعدوجی کاسلسل کے ساتھ شروع ہوگیا۔

(١٥١٠) قال الزُّهُرِئُ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَ مَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْاَنصارِ تِي قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ فِي الْمِجْرِ حِينَ كَذَّبَنِي قَوْمِي فَرُفِعَ لِي بَيْتُ الْمُقْدِسِ حَتَّى جَعَلْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ آيَاتِهِ [راحم، ٩٩ . ٩٥].

(۱۵۱۰) حضرت جابر بڑائش ہے مروی ہے کہ بی علیہ فرمایا جب قریش نے میرے بیت المقدس کی سیر کرنے کی تکذیب کی تو میں حظیم میں کھڑا ہوگیا اور اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کردیا اور میں اسے و کیود کی کر آئیں اس کی علامات بتانے لگا۔ (۱۵۱۰) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِیمُ یَغْنِی ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ یَحْیی بُنِ آبِی کَثِیرٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ شَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَأْذُنُ لِی فِی الْخِصَاءِ فَقَالَ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ شَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَأْذُنُ لِی فِی الْخِصَاءِ فَقَالَ

صُهُ وَسَلُ اللَّهَ مِنْ فَضُلِهِ [انظر: ١٧١ه]

(۱۵۱۰۲) حضرت جابر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان نبی ٹائیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے ضمی ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی مائیٹانے فر مایاروز ہر کھا کرواور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔

( ١٥١٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوَّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ فِي

# مَنْ الْمُ اَمَّةُ وَمَنْ لِي مِنْ الْمُ الْمُونِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

السَّفَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ [راجع: ١٤٣٢٣].

(۱۵۱۰ه) حَسَرَت جابر اللَّيْ ہے مروی ہے کہ نبی اللِیہ نوافل اپنی سواری پر ہی مشرق کی جانب رخ کر کے بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن جب فرض پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اتر کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔

( ١٥١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا بَعُدَمَا طُفْنَا أَنُ نَحِلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَرُدُتُمُ أَنُ تُنْطَلِقُوا إِلَى مِنَى فَأَهِلُوا فَأَهُلَلْنَا مِنُ الْبَطْحَاءِ [راحع: ١٤٤٧].

(١٥١.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ آرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتَّى آصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ [صححه البحارى (٢٥٤٦)]

(۱۵۱۰۲) حفرت انس ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں چاررکعتوں کے ساتھ ادا کی ،اورعصر کی نماز ذوالحلیفہ میں دورکعت کے ساتھ پڑھی ،رات و بہیں پر قیام فرمایا اور نماز فجر پڑھ کراپئی سواری پر سوار ہوئے ،اس وقت نبی ملیٹا فی دوالحلیفہ میں دورکعت کے ساتھ پڑھی ،رات و بہیں پر قیام فرمایا اور نماز فجر پڑھ کراپئی سواری پر سوار ہوئے ،اس وقت نبی ملیٹا

( ١٥١٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر آخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى آبُو الزَّبَيْوِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى عَلَى رَاحِلَّتِهِ يَوْمَ النَّحْوِ يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّى لَا آدُرِى لَعَلَى لَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى عَلَى رَاحِلَّتِهِ يَوْمَ النَّحْوِ يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّى لَا آدُرِى لَعَلَى لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْوِ يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّى لَا آدُرِى لَعَلَى لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَلَمِي عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْعِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَ

(۱۵۱۷) حضرت جابر رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظار واندتو سکون کے ساتھ ہوئے لیکن وادی محسر میں اپنی سواری کی رفنار کوتیز کر دیا اور انہیں ٹھیکری جیسی کنگریاں دکھا کرسکون و وقار سے چلنے کا تھم دیا اور میری امت کو مناسک جج سکھ لینے چاہئیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے میں آئندہ سال ان سے خیل سکوں -

( ١٥١.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُزَيْجٍ وَحَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ الْبُدُنِ إِلَّا ثَلَاثٌ مِنَّى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا و قَالَ حَجَّاجٌ فَأَكُلُنَا وَتَزَوَّدُنَا [راجع: ٢٧٧٠].

(۱۵۱۰۸) حضرت جابر ٹاٹھؤے مروی ہے کہ ہم جج کی قربانی کے جانور کا گوشت صرف منی کے تین ونوں میں کھاتے تھے، بعد

میں نبی ملی نے ہمیں اس کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کھاؤاور ذخیرہ کرو (چنانچہ ہم نے ایساہی کیا)

( ١٥١٠٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُنُ جُرَيْجٍ عَدَّثَنَا مُنَ جُويَّجٍ عَدَّثَنَا مُخَوَّاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِى بَدَنَةٍ فَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ [راحع: ١٧٣].

(9 • 101) حضرت جابر بڑا تھی سے مروی ہے کہ ہم نے کج اور عمرے میں نبی ملیٹا کی موجود گی میں سات آ دمیوں کی طرف سے مشتر کہ طور پرایک اونٹ ذخ کیا تھا، اس طرح ہم نے کل ستر اونٹ ذئے کیے تھے۔

( ١٥١١ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ وَرَوْحٌ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّيْهِ [صححه مسلم (١٣١٥]].

(۱۵۱۱۰) حضرت جابر بنالفتا ہے مردی ہے کہ نبی ملیفائے جمۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ بناللہ کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی۔

(١٥١١) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرْنِي أَبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱخْلَلْنَا ٱنْ نَهْدِيَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّتِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱخْلَلْنَا ٱنْ نَهْدِيَ وَيَجْتَمِعُ النَّفُرُ مِنَّا فِي الْبَكَنَةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمُ أَنْ يَجِعُلُوا مِنْ حَجَّتِهِمُ [راجع: ١٤١٧٣].

(۱۵۱۱) حضرت جابر بڑا ٹھٹانے ایک مرتبہ جمۃ الوداع کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا کہ طواف کے بعد نبی ملیّا نے ہمیں احرام کھول لینے کا کھم دیا اور فرمایا کہ جب تم منی کی طرف روائگی کا ارادہ کروتو دوبارہ احرام باندھ لینا اور ایک اونٹ میں سے گل لوگ مشترک ہوجانا۔

( ١٥١١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويُج آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَسُمِ فِي الْوَجْهِ وَالطَّرْبِ فِي الْوَجْهِ [راحع: ١٤٤٧٨].

(۱۵۱۱۲) حفرت جابر رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے چہرے پر داغنے اور چہرے پر مارنے سے منع فر مایا ہے۔

(١٥١١٣) حضرت جابر ظافظ سے مروی ہے کہ (نبی علیا نے جمیں ایک غزوے میں بھیجا اور جضرت ابوعبیدہ ڈاٹھ کو ہماراا میرمقرر

کردیا، ہم قریش کے ایک قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے) نبی طیلانے ہمیں زادِراہ کے طور پر مجوروں کی ایک تھیلی عطاء فرمائی (اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا) حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹا پہلے تو ہمیں ایک ایک مٹھی محجوریں دیتے رہے، پھرایک ایک محجور دینے لگے، (راوی نے پوچھا کہ آپ ایک محجور کا کیا کرتے ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ) ہم بچوں کی طرح اسے چہاتے اور چوستے رہتے پھراس پریانی بی لیتے اور رات تک ہمارا یہی کھانا ہوتا تھا۔

پھر جب کھجوری بھی ختم ہو گئیں تو ہم اپنی لاٹھیوں سے جھاڑ کر درختوں کے پیٹے گراتے، انہیں پانی میں بھگوتے اور کھا
لیتے، اس طرح ہم شدید بھوک میں بتلا ہو گئے، (ایک دن ہم ساحل سمندر پر گئے ہوئے تھے کہ) سمندر نے ہمارے لیے ایک مری ہوئی مچھلی باہر پھینک دی (جوایک بہت بڑے ٹیلے کی مانند تھی، لیکن جب ہم نے قریب سے جا کراسے دیکھا تو وہ' وعزن ای می مجھلی تھی، پہلے تو حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹو کہنے لگے کہ بیم دار ہے، پھر) فرمایا کہ ہم غازی اور بھو کے ہیں، اس لئے اسے کھاؤ، (ہم وہاں ایک مہیندرہے، ہم تین سوافراد تھے اور اسے کھا کرخوب صحت مند ہو گئے، ہم دیکھتے تھے کہ ہم اس کی آئھوں کے سورا خول سے منکے سے دوغن لکالتے تھے، اور اس کا گوشت بیل کی طرح کا منتے تھے)

مدینہ والسی کے بعد ہم نے نبی طائیہ سے اس کا تذکرہ کیا، تو نبی طائیہ نے فرمایا بیرخدائی رزق تھا جواللہ نے تمہیں عطاء فرمایا، اگرتمہارے پاس اس کا پچھ حصہ ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ، ہمارے پاس اس کا پچھ حصہ تھا جوہم نے نبی طائیہ کی خدمت میں بھجوا دیا اور نبی طائیہ نے بھی اسے تناول فرمایا۔

( ١٥١١٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ اللَّيْشَّ حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِى جَابِوٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَقُوامًا يَخُرُجُونَ مِنْ النَّارِ بَعُدَمَا امْتُحِشُوا فِيهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِمْ إِلَى نَهُو فِي الْجَنَّةِ يَقَالُ لَهُ نَهُرُ الْحَيَاةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخُرُجُونَ مِنْهُ أَمْثَالَ الثَّعَارِيرِ [راجع: ٥٤٥].

(۱۵۱۱۳) حضرت جابر ڈگاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی طایع نے ارشاوٹر مایا کچھالوگوں کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وفت تک ان لوگوں کے چبر سے جبلس چکے ہوں گے، پھرانہیں نہر حیات میں غوطہ دلا یا جائے گا، جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو وہ کٹریوں کی طرح جیکتے ہوئے نکلیں گے۔

(١٥١١٥) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ وَآبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ لِقُرَيْشِ تَبُعٌ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ [راجع: ٩٩ه ١٤٥].

(۱۵۱۱۵) حضرت جابر الله المنظمة عن المنظمة الم

(۱۵۱۱) حضرت جابر ر الله المستروي ہے كہ جناب رسول الله تاليكي نے ارشاد فر مايا لوگ خير اور شردونوں ميں قريش كے تابع بيں۔

#### هي مُنالاً احَدُرُقُ بِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٥١١٠) حَدَّثَنَا أَبُو آخَمَدَ وَمُوسَى بِنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرُ بِشَىءٍ وَقَالَ مُوسَى وَلَوْ بِشَىءٍ [راحع: ١٥٠١٣] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَرُ بِشَىءٍ وَقَالَ مُوسَى وَلَوْ بِشَىءٍ [راحع: ١٥٠١٨] (١٥١١ه) حفرت جابِر فَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا (١٥١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْعَسَلُ مِنْ جَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْوِكَ وَأَطْيَبَ [راجع: ٢٣٧٧].

(۱۵۱۱) حفرت جابر ڈاٹھؤ سے عنسل جنابت کے متعلق مروی ہے کہ نبی علیا انتین مرتبدا پئے سرے پانی بہاتے تھے، حسن بن محمد کہنے گئے کہ میرے تو بال بہت لیے ہیں؟ حضرت جابر ڈاٹھؤ نے فرمایا کہ نبی علیا کے سرمبارک میں تعداد کے اعتبار ہے بھی تم سے زیادہ بال تھاورمہک کے اعتبار ہے بھی سب سے زیادہ تھے۔

(١٥١١٩) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ بُرُدٍ عَنْ خَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهِمْ فَلا يُعَابُ عَلَيْنَا [راحع: ٥٥٥ ١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا

(۱۵۱۹) حضرت جابر ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ ہمیں نبی علیہ کے ساتھ مشرکین کے مال غنیمت میں سے مشکیزے اور برتن بھی ملتے تھے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے تھے لیکن کوئی ہمیں اس کا طعنہ نہ دیتا تھا۔

( ١٥١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ [راحع: ٢٦١٦].

(۱۵۱۲) حفرت جابر التَّنَّ عمروی ہے کہ حفر تا ابوسعید خدری النَّفَ نے نی علیا کواکیک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ (۱۵۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ يَخُطُبُ [راجع: ۱٤۲۱].

(۱۵۱۲) حضرت جابر رٹاٹھ سے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نبی علیہ اپھا پہلے نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعدلوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔

( ١٥١٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمِينٍ [راحع: ١٤٣٣].

(۱۵۱۲۲) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے اپنے سحابہ تفائن سے فرمایا تھا کہ آج جو شخص زندہ ہے، سوسال نہیں گذرنے یا ئیں کے کہ وہ زندہ رہے۔

﴿ ١٥١٢٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ السِّقَايَةِ عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِهِ فَفَسَّرَ جَابِرٌ نُقْصَانٌ مِنْ

#### من الما أخرى بن الميد مترم المعلى ١٨٧ كرا المعلى المستدر بحار ديوية

روو العمر [صححه مسلم (۲۱۵۳۸)].

(۱۵۱۲۳) گذشتهٔ مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٥١٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ نَافِع أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنْتُ فِي ظِلِّ دَارِى فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَبَبْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ أَمْشِي خَلْفَهُ فَقَالَ ادْنُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَآخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ أَمْ سَلَمَةَ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ أَمْشِي خَلْفَهُ فَقَالَ ادْنُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَآخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ أَمْ سَلَمَةَ أَوْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِى فَدَخَلْتُ وَعَلَيْهَا الْحِجَابُ فَقَالَ أَعِنْدَكُمْ غَدَاءٌ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتِي بِشَكِيهِ وَيُسْتَعِينَ عَلَى نَقِيًّ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ أَدُم فَقَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ قَالَ هَاتُوهُ فَأَتُوهُ بِهِ فِي فَتَوْنَ عَلَى نَقِيًّ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ أَدُم فَقَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ قَالَ هَاتُوهُ فَأَتُوهُ بِهِ فَقَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ فِي فَقَالَ هَلْ عَلْمُ عَنْدُهُ وَقُوضًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُصْفًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيْصُفًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيْصُفًا بَيْنَ يَلَاقُ وَالَى اللَّهِ مِنْ أَدُم لِللَّهِ الْتَالِثَ بِاثْنَيْنِ فَوْضَعَ نِصُفًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيْصُفًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيْصُفًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيْصُفًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيْصُفًا بَيْنَ يَكَنَى إِسْتُمْ فَالْوَا لَا لَا اللَّهُ مُ الْعَلْقُولُ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِى الْفَالِقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُعْلُقُولُوا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۵۱۲۳) حضرت جابر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے سائے میں تھا کہ نی طایقا میر ہے پاس سے گذر ہے ، میں نے جب نی طایقا کو دیکھا تو کو دکر آپ منگا ہے ہی جھے ہولیا، نبی طایقا نے فرمایا میر ہے قریب ہوجا وَ، چنا نبیہ میں قریب ہو گیا ، نبی طایقا نے میرا ہاتھ بکڑ لیا اور ہم دونوں چلتے چلتے کسی زوجہ محتر مدام سلمہ ڈٹاٹٹا یا حضرت نینب بنت جش ڈٹٹا کے جمرے پر پہنچ ، نبی طایقا ندر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دے دی ، میں اندر داخل ہوا تو ام المؤمنین جاب میں تھیں ، نبی طایقا نے اور تھوڑی دیر بعد مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دے دی ، میں اندر داخل ہوا تو ام المؤمنین جاب میں تھیں ، نبی طایقا نے اور تھوڑی دیر بعد مجھے بھی اندر آئے کی جا انہوں نے جواب دیا جی ہاں! اور تین روٹیاں لاکر دستر خوان پر رکھ دی گئیں ، نبی طایقا نے بوجھا کہ تمہارے پاس کوئی سالن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ، البعتہ تھوڑا ساسر کہ وستر خوان پر رکھ دی گئیں ، نبی طایقا نے بر کہ چیش کر دیا گیا ، نبی طایقا نے ایک روٹی اپنے سامنے رکھی ، ایک میر سے سامنے رکھی ، ایک میر سے سامنے رکھی ، ایک میر سے سامنے رکھی اور آن حصامیر ہے سامنے رکھی ، ایک میر سے سامنے رکھی اور آن حصامیر ہے سامنے رکھی دیا ۔

( ١٥١٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبُدُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ [راحع: ١٤٣١٧].

(۱۵۱۲۵) حضرت جابر ڈٹائٹڈے مروی کے کہ نبی ملیٹا کے لئے ایک مشکیر کے میں نبیڈ بنائی جاتی تھی ،اوراگرمشکیزہ نہ ہوتا تو پھر کی ہنڈیا میں بنالی جاتی تھی۔

(١٥١٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتَمِ [راحع: ١٤٣١٨].

(۱۵۱۲۷) حضرت جابر ر التفوّ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے دباء ،نقیر اور مزفت تمام برتنوں سے منع فرمایا ہے۔

( ١٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى النَّوْرِيَّ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# مُنالُمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُرافِينِ مِنْ الْمُرْبِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ فَجِنْتُ وَهُو يَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهُوَ يُومِيءُ إِيمَاءً فَكَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى [راجع: ١٤٢٠٣].

(۱۵۱۲۷) حضرت جاہر ڈاٹنؤ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے بنومصطلق کی طرف جاتے ہوئے مجھے کسی کام سے بھیج دیا، میں واپس آیا تو نبی علیہ اسپنے اونٹ پرنماز پڑھ رہے تھے، میں نے بات کرنا جا ہی تو نبی علیہ اسٹارہ فرمادیا، دومر تبداس طرح ہوا، پھر میں نے نبی علیہ کو قراءت کرتے ہوئے سنا اور نبی علیہ اسپنے سرسے اشارہ فرمار ہے تھے، نماز سے فراغت کے بعد نبی علیہ نے فرمایا میں نے جس کام کے لیے تمہیں جھے اتھا اس کا کیا بنا؟ میں نے جواب اس لئے نہیں دیا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔

( ١٥١٢٨ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ وَأَبُو عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّتَ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّتَ الْمَلِكِ بْنِ جَدِيثًا فَالْتَفَتَ فَهِى أَمَانَةٌ قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِى مَجْلِسِهِ بِحَدِيثٍ [راحع: ٢٨ ٥ ٢٨].

(۱۵۱۲۸) حضرت جابر بنگائیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ارشاد فر مایا جو مخص کسی مجلس میں کوئی بات بیان کرے اور بات کرتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔

(١٥١٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَيَوُانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَصْلُحُ نَسَاءً [راحع: ١٤٣٨٢]

(۱۵۱۲۹) حضرت جابر ر النشاسے مروی ہے کہ نبی ملیائی نے دو جانوروں کی ایک کے بدلے ادھار خرید وفروخت سے منع کیا ہے، البتة اگر نفذ معاملہ ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔

(١٥١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ شُرَحُبِيلَ بُنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَزَلْنَا السُّقْيَا فَقَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ مَنْ يَسْقِينَا فِى أَسْقِيتِنَا فَى أَسُقِيتِنَا فَى أَسْقِيتِنَا فِى أَسْقِيتِنَا فَى أَلْفَادٍ وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ فَلَاقَةٍ وَعِشْرِينَ قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجُتُ فِى فِئَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِى بِالْأَثْايَةِ وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ فَلَاقَةٍ وَعِشْرِينَ مَيلًا فَسَقَيْنَا فِى أَسْقِيتِنَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعُدَ عَتَمَةٍ إِذَا رَجُلٌ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ فَقَالَ أَوْرِدُ فَإِذَا هُو مِيلًا فَسَقَيْنَا فِى أَسْقِيتِنَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعُدَ عَتَمَةٍ إِذَا رَجُلٌ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ فَقَالَ أَوْرِدُ فَإِذَا هُو النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوْرَدَ ثُمَّ أَخَذُتُ بِزِمَامٍ نَاقِيهِ فَأَنْخُتُهَا فَقَامَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ فِيمَا ذَكَرَ إِلَى جَنِيمة ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُوثَ مَثْمَةً وَصِدَةً إِلَى الْمَعْدِيثَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُونَةً سَجُدَةً [صححه ابن عزيمة (١٦٥٥)، وَابن حال (١٦٩٣)، وَابن حال (١٩٦٥)، وَابن حال (١٩٦٥)، وابن حال الله في السَاد ضعيف].

(۱۵۱۳۰) حضرت جابر ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدید بید کے زمانے میں نبی علیا کے ساتھ آ رہے تھے، ہم نے پانی کی جگہ پر پڑاؤ کیا، حضرت معاذبن جبل ڈٹاٹٹو کہنے لگے کہ ہمار ہے مشکیزوں میں کون پانی بھر کر لائے گا؟ بیس کر میں انصار کی ایک جماعت کے ساتھ لکلا، یہاں تک کہ ہم لوگ مقام ''اثابۂ' میں پانی تک پہنچ، ان دونوں جگہوں کے درمیان تقریباً ۲۳میل کا

#### هي مُنالاً امَّهُ رَضِ اللهِ مِنْ مُنالاً اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنالاً اللهُ مُنالِدُ مِنْ اللهُ الل

فاصلہ تھا، ہم نے اپنے مشکیزوں میں پانی بھراء اور جب نماز عشاء ہو چکی تو دیکھا کہ ایک آ دی اپنے اونٹ کو ہا نکتا ہوا حوض کی طرف لے جا رہا ہے، دیکھا تو وہ نبی بلیلیا تھے، نبی بلیلیا گھاٹ پر پنچے تو میں نے اونٹنی کی لگام پکڑ کی اور اسے بٹھایا، نبی بلیلیا کھڑے ہو کرنما نے عشاء پڑھنے لگے، حضرت جابر ڈاٹھ اپنے بیان کے مطابق نبی بلیلیا کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، اس کے بعد نبی بلیلیا نے تیرہ رکعتیں پڑھیں۔

(١٥١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَطُلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌّ أَوْ قَالَ يَدُخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ يَطُلُعُ عَلَيْكُمْ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ شَابٌ يُرِيدُ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ يَطُلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌّ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَلِيًّا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَالَ يَطُلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌّ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَلِيًّا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ إِلَا لَا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَا لَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَلِيًّا اللَّهُ عَنْهُ إِلَا اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَلِيًّا اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَلِيًّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلُولُ الْجَنَّةِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَسُلَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَجُلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْو الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْلَ فَالْعُلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّ عَلَيْكُمْ وَالْعُلُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلُولُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعُلِّى الْمُعْمَاءُ عَلِي اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْمُعْمَاءُ عَلِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِى الْمُعْمَاءُ عَلِي اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْمَاءُ عَلَيْكُ الْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْلِى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُ الْمُع

(۱۵۱۳۱) حضرت جابر ڈائٹؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ نے فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک جنتی آ دئی آ ہے گا بھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ تشریف لے آئے ،ہم نے انہیں مبارک با ددی ، نبی علیٹھ نے پھر فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا بھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ تشریف لے آئے ،ہم نے آئییں بھی مبارک با ددی ، نبی علیٹھ نے پھر فر مایا ابھی تنہارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا ، اور فر مانے لگے اے اللہ! اگر تو چاہے تو آنے والاعلی ہو، چنانچے حضرت علی ڈاٹٹؤ بی آئے اور ہم نے انہیں بھی مبارک با ددی۔

(۱۵۱۲) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ مُنُ مَكُو آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَتِى بِضَتَّ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى آنْ يَأْكُلَهُ وَقَالَ لَا آدْدِى لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتُ [راحع: ١٤٥١] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى آنْ يَأْكُلَهُ وَقَالَ لَا آدْدِى لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتُ [راحع: ١٤٥٥] النَّرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى آنْ يَأْكُلُهُ وَقَالَ لَا آدُدِى لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الْأُولَى اللَّهِ مَعْدِنَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى آنْ يَأْكُلُهُ وَقَالَ لَا آدُدِى لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى آنْ يَأْكُلُهُ وَقَالَ لَا آدُدِى لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَعُلَيْمِ وَمَا عَلَيْهُ مِنْ الْقُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ الْقُولِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مِن عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَالُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَ

( ١٥١٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَنْبَأَنَا ابُنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْكَعُتَ رَكُعَتَيْنَ قَالَ لَا قَالَ فَارْكُعُ [راحع: ٣٦٠].

(۱۵۱۳۳) حفرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملی خطبدار شادفر مارہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور بیٹھ گئے ، نبی علیشانے ان سے پوچھا کیاتم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، نبی علیشانے انہیں دور کعتیں پڑھنے کا تھم دیا۔

ا ١٥١٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتُ الْكُعْبَةُ كَانَ الْعَبَّاسُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

### منال) اَمَانُ اِنْ بِل يُسْدِّ مُرَّى كُلُّ الْمُعَالِد الْمُعِلِّةِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ إِزَارِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلَى رَقَيَتِكَ مِنُ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى اللَّمَاءِ فَقَامَ فَقَالَ إِزَارِى إِزَارِى فَقَامَ فَشَدَّهُ عَلَيْهِ [راحع: ١٤١٨٧].

(۱۵۱۳۴) حضرت جابر ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب خانۂ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو نبی علیظ اور حضرت عباس ٹٹاٹنڈ بھی پھر اٹھا اٹھا کر لانے گئے، حضرت عباس ٹٹاٹنڈ کہنے گئے کہ اپنا تہبندا تارکر کندھے پر رکھ لیس ٹا کہ پھر سے کندھے زخی نہ ہو جا کیں، نبی علیظ نے ایسا کرنا چاہا تو بے ہوش ہوکر گر پڑے اور آپ کی نظریں آسان کی طرف اٹھی کی اٹھی رہ گئیں، پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا میر اتہبندا میر اتہبندا وراسے اچھی طرح مضبوطی سے اسے باندھ لیا۔

( ١٥١٣٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ لِى عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَنَا فِى مَسْجِدِنَا [انظر ٢٧٣٠٥].

(۱۵۱۳۵) حفرت جابر بڑا ٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاً دفر مایا جو مخص اس بد بودار در فت سے (کہن ) کچھ کھائے وہ ہماری مساجد کے قریب ندآئے۔

(١٥١٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهُبَةً مَشُهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمِنْ انْتَهَبَ نُهُبَةً مَشُهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمِنْ انْتَهَبَ نُهُبَةً مَشُهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمِنْ انْتَهَبَ نَهُبَةً مَشُهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُنَاتِهِبِ قَطْعٌ وَمِنْ انْتَهَبَ نَهُبَةً مَسُهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمِن النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعُ وَمِنْ الْتُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُشْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَا لَيْسَالَى اللَّهُ عَلَيْسُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۵۱۳۲) حضرت جابر ولا تقافظ ہے مروی ہے کہ نبی طینائے ارشاد فرمایا لوٹ مارکرنے والے کا ہاتھ تو نہیں کا ٹا جائے گا،البتہ جو مخص لوٹ مارکرتا ہے،اس کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں نیزیہ بھی فرمایا کہ خائن کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

(١٥١٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرُوا الْأَنْصَارِتَّ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّى النَّوَافِلَ فِى كُلِّ وَجُهٍ وَلَكِنَّهُ يَخُفِضُ السَّجُدَتَيْنِ مِنْ الرَّكُعَةِ وَيُومِى وَالْحِنَّ ٢٠٤٣].

(۱۵۱۳۷) حضرت جاہر والنوا سے مروی ہے کہ میں نے نی قلیقا کوسواری پر ہرست میں نفل نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے، البتہ آپ فالنو ارکوع کی نسبت مجدوزیادہ جھکتا ہوا کرتے تھے اور اشارہ فرماتے تھے۔

(١٥١٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَّرُوا الْعَزُلَ فَقَالَ كُنَّا نَصْنَعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٩٧ . ٥ ١].

(١٥١٣٨) حضرت جابر والثناس مروى ب كهم لوك نبي مليه كرور باسعادت ميس عزل كرايا كرتے تھے۔

#### هي أمناله احدون بل يهيد مترم كي المعالم المعال

( ١٥١٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ حِينَ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِنْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلُهُ الْقُوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتَعَّةَ فَقَالَ نَعَمُ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِوِ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ١٤٣١٩].

(۱۵۱۳۹) عطاء کہتے ہیں کہ جب حضرت جابر ڈاٹھؤ عمرے کے لئے تشریف لائے تو ہم ان کے گھر حاضر ہوئے ،لوگوں نے ان سے مخلف سوالات پوچھے، پھر متعد کے متعلق بھی پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیا اور حضرت ابو بکر رڈاٹھؤ وعمر ڈاٹھؤ کے دور میں عورتوں سے متعد کیا کرتے تھے جتی کہ بعد میں حضرت عمر رڈاٹھؤ نے اس کی ممانعت فرمادی۔

( ١٥١٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بُنَ أَرْطَاةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَابَتُ لَهُ الشَّمْسُ بسَرِفَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى أَتَى مكة [راحع: ١٤٣٢٥].

(۱۵۱۴۰) حضرت جابر ڈائٹیؤے مروی ہے کہ نی ملیٹا ایک مرتبہ مقام سرف سے غروب آ فتاب کے وقت روانہ ہوئے ، کیکن نماز مقام مکہ مکر مدیس بھنچ کر پڑھی۔

(١٥١٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ أَتَى النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ أُبَى يَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ وَٱلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ [صححه البحارى (١٢٧٠)، ومسلم (٢٧٧٣)].

(۱۵۱۴) حضرت جابر ٹاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن الی مرگیا اوراسے قبر میں اتارا جاچکا تو نبی علیہ نے اسے قبر سے نگلوایا اوراس کی پیٹانی سے یاؤں تک ابنالعاب دہن ملااوراسے اپنی قبیص بہنادی۔

(١٥١٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمُرُّو جَابِرًا يَقُولُ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَخُرُجُونَ مِنْ النَّارِ فَيَذُخُلُونَ الْجَنَّةَ [راحع: ١٤٣٦٣].

(۱۵۱۳۴) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میرے کا نوں نے نبی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی جہنم سے پچھ لوگوں کو ٹکال کر جنت میں داخل فر مائیں گے۔

(١٥١٤٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَلَى قُوْلِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (١٦٢٥].

(۱۵۱۳۳) سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک گورنرتھا جس کانام طارق تھا، اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ''عمری'' کا حق وارث کے لئے ہوگا اور اس کی دلیل اس نے حضرت جابر ٹھاٹھ کی اس مدیث سے دی تھی جوانہوں نے نبی ملی<sup>ان</sup>ا کے حوالے سے نقل کی تھی۔

( ١٥١٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَمْ نُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا

# المناه المراق المناه المراق المناه ال

بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرٌ [انظر: ١٥٣٣٢].

(۱۵۱۳۳) حفرت جابر ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ہم نے صلح حدید بیدے موقع پر نبی علیا سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم میدانِ جنگ سے راوفرارا ختیار نہیں کریں گے ،موت پر بیعت نہیں کی تھی۔

(١٥١٤٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اعْلِفُهُ نَاضِحَكَ [راجع: ١٤٣٤١].

(۱۵۱۳۵) حفریت جابر بڑا تھا ہے مروی ہے کہ کئی شخص نے نبی مالیا ہے سینگی لگانے والے کی اجرت کے متعلق سوال پوچھا تو آپ مَنَا لَیْنَا کِنْ فِر مایا ان پیسول کا چارہ خرید کراپنے اونٹ کو کھلا دو۔

( ١٥١٤٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ

(۱۵۱۴۷) حضرت جابر رہ گھٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیکانے روٹی اور گوشت تناول فر مایا اور تاز ہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی۔

(١٥١٤٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ عَنْ جَابِرِ نُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخَيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِي لَهُ وَمَا أَكَلَتُ الْعَافِيةُ مِنْهُ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ [راجع: ١٤٤١٤]

(۱۵۱۴۷) حضرت جابر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا جو شخص کسی ویران بنجر زمین کوآ با دکرے، وہ اس کی ہوگی اور جتنے جانوراس میں سے کھائیں گے،اسے ان سب پرصدقے کا ثواب ملے گا۔

( ١٥١٤٨) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ زَكُرِيَّا أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوْسِ النَّخُلِ بِتَمْرٍ كَيُلًا [احرجه عبد أَن حميد (٧٥). قال شعيب صحيح] [انظر: ١٥١٥]

(۱۵۱۳۸) حضرت جابر ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ درختوں پُرگی ہوئی تھجوروں کو گی ہوئی تھجوروں کو گی ہوئی تھجوروں کے عوض ماپ کر بیجا جائے۔

( ١٥١٤٩) وَبِهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

(۱۵۱۳۹) حضرت جابر ڈائٹؤے سے مردی ہے کہ نبی ملیگانے پھل بکتے سے پہلے اور کئی سالوں کے ٹھیکے پر پھلوں کی فروخت سے منع فرمایا ہے۔

( ١٥١٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخُلِ بِتَمْرٍ مَكِيلٍ [راجع: ١٥١٤٨].

#### مناله احربي في مناله المربي منزم كي ١٩٣ كي مناله المربي المستال جاير ليسينه

(۱۵۱۵۰) حضرت جابر ڈاٹٹیئے سے مردی ہے کہ نبی علیا نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ درختوں پر لگی ہوئی مجوروں کو کئی ہوئی محجوروں کے عوض ماپ کر بیچا جائے۔

(١٥١٥١) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ [راحع ٢١١٠]

(۱۵۱۵) حضرت جابر رہی ہے کہ عیدالفطر کے دن میں نبی ملیکا کی خدمت میں حاضرتھا، انہوں نے بغیرا ذان و اقامت کے خطبے سے پہلے نمازیٹ ھائی۔

(١٥١٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا [راحع: ١٥٠٠٦]

(۱۵۱۵۲) حضرت جابر ڈائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ایک ہی طواف کیا تھا۔

( ١٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثِنِي أَنُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي مَاتَ فَكَيْفَ أُكَفِّنُهُ قَالَ أَحْسِنُ كَفَنَهُ [راجع: ١٩٢].

(۱۵۱۵۳) حضرت جاہر ٹٹاٹٹز کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیات کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے؟ میں اے کس طرح کفن دوں؟ نبی ملیات نے فر مایا اچھے طریقے سے کفناؤ۔

( ١٥١٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسِ الْيَشُكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِي لَهُ [احرحه عبد بن حمید (٢٠٩٦). قال شعیب: رحاله ثقات]

(۱۵۱۵) حفزت جابر ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے ارشاد فر مایا جو شخص کسی زمین پر چار دیواری کر کے باغ ہنا لے، وہ زمین اسی کی ہوگئی۔

( ١٥١٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً قَالَ الْحَدِيثِ كُنْتُ بُنِ عَلِي قَلْتُ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَا ابْنَ أَخِى أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيمَ ثُرُجُمَ الرَّجُلَ يَغْنِى مَاعِزًا إِنَّا لَمَّا رَجَمُنَاهُ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَقَالَ أَى قَوْمٍ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِي هُمُ قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرٌ قَاتِلِكَ قَالُوا فَلَمْ نَنْزَعُ عَنْ الرَّجُلِ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ قَالُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرٌ قَاتِلِكَ قَالُوا فَلَمْ نَنْزَعُ عَنْ الرَّجُلِ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ قَالُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرٌ قَاتِلِكَ قَالُوا فَلَمْ نَنْزَعُ عَنْ الرَّجُلِ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ قَالُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرٌ قَاتِلِكَ قَالُوا فَلَمْ نَنْزُعُ عَنْ الرَّجُلِ حَتَى فَرَغْنَا مِنْهُ قَالُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعُنَا إِللَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعُ لَا لَهُ عَوْلُهُ فَقَالَ أَلَا تَرَكُتُمُ الرَّجُلُ وَجِئْتُمُونِى بِهِ إِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ وَلَكُ فَلَا لَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى أَنْهُ مِنْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى أَمْولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ عَنْ الرَّجُولُ وَجِئْتُكُونِي لِهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْ الرَّجُولُ وَجِودَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّ

#### مُنلاً احَدُينَ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱۵۱۵) حن بن محمد مین کی میں نے حضرت جابر دانتی سے حضرت ماعز دانتی کے رجم کا واقعہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جینیج اس حدیث کے متعلق میں سب سے زیادہ جا نتا ہوں، کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے انہیں پھر مارے سے، جب ہم انہیں پھر مار نے لگے اور انہیں اس کی تکلیف محسوس ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ لوگو! مجھے نبی علیہ کے پاس والیس لے چلو، میری قوم نے تو مجھے مار ڈالا اور مجھے دھو کے میں رکھا اور کہا کہ نبی علیہ تہمیں کسی صورت قل نہیں کریں گے، لیکن ہم نے اپنا ہاتھ نہ کھینچا یہاں تک کہ انہیں ختم کر ڈالا، جب ہم لوگ نبی علیہ کے پاس والیس آئے تو ہم نے ان کی بات نبی علیہ اس نہی علیہ اس کی ، نبی علیہ نبی تو میں مرید تھے کہ اس سے اس معاط میں مزید تحقیق کر لیتے۔

(١٥١٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِیُّ یَغْنِی الْمُزَنِیَّ حَدَّثَنَا آبُو یُوسُفَ الْحَجَّاجُ یَغْنِی ابْنَ آبِی زَیْنَبَ الطَّیْقَلَ عَنْ آبِی سُفْیَانَ عَنْ حَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ یُصَلِّی وَقَدُ وَضَعَ الْصُیْفَی عَلَی الْیُسُرَی یَدَهُ الْیُسُرَی عَلَی الْیُسُرَی عَلَی الْیُسُرَی عَلَی الْیُسُرَی

(۱۵۱۵۲) حضرت جابر ٹٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹا کا گذر ایک شخص پر ہوا جونماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، نی ملیٹا نے اس کا ہاتھ ہٹا کردائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اویر کر دیا۔

( ١٥١٥٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِى الْحِصْبِ فَآمْكِنُوا الرَّكُبَ أَسِنَتَهَا وَلَا تَعُدُوا الْمَنَازِلَ وَإِذَا كُنْتُمْ فِى الْحِصْبِ فَآمْكِنُوا الرَّكُبَ أَسِنَتَهَا وَلَا تَعُدُوا الْمَنَازِلَ وَإِذَا كُنْتُمْ فِى الْحِصْبِ فَآمْكِنُوا الرَّكُبَ أَسِنَتَهَا وَلَا تَعُدُوا الْمَنَازِلَ وَإِذَا كُنْتُمْ فِى الْحَدْبِ فَاسْتَنْجُوا وَعَلَيْكُمْ بِاللَّذَلَةِ فَإِنَّ الْلَّرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ فَإِذَا تَغُولَتُ بِكُمْ الْعِيلَانُ فَهَادِرُوا بِاللَّذَانِ وَلَا تَشُوا عَلَيْهَا الْمُعَالِقِ وَلَا تَشْرُوا عَلَيْهَا الْحَوالِيَةِ وَالسِّبَاعِ وَلَا تَقُضُوا عَلَيْهَا الْحَوَالِيَةِ وَالسِّبَاعِ وَلَا تَقُضُوا عَلَيْهَا الْحَوالِيَةِ وَالسِّبَاعِ وَلَا تَقُضُوا عَلَيْهَا الْحَوالِيَةِ وَالسِّبَاعِ وَلَا تَقُضُوا عَلَيْهَا الْحَوالِيَةِ وَالسِّبَاعِ وَلَا تَقُولُونَ وَلَا تَنْوِلُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَلَا تَقُضُوا عَلَيْهَا الْحَوالِيَةِ الْمُعَرِينُ [راجع: 1877].

(۱۵۱۵) حضرت جاہر اللفظ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ استاد فر مایا جبتم سر سبز وشاداب علاقے میں سفر کروتوا پنی سواریوں
کو وہاں کی شادانی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا کرواور منزل سے آگے نہ بڑھا کرو، اور جب خشک زمین میں سفر کرنے کا
اتفاق ہوتو تیزی سے وہاں سے گذر جایا کرو، اور اس صورت میں رات کے اندھیر سے میں سفر کرنے کو ترجیح دیا کرو کیونکہ رات
کے وقت ایسا محسوں ہوتا ہے کہ گویا زمین لیٹی جارئ ہے، اور اگر رائے سے بھٹک جاؤتو اذان دیا کرو، نیز رائے کے بیچ میں
کھڑے ہو کرنما ذیر ہے اور وہاں پڑاؤ کرنے سے گریز کیا کرو، کیونکہ وہ سانپوں اور درندوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں، اور
یہاں قضاع جاجت بھی نہ کیا کرو کیونکہ پیلعنت کا سبب ہے۔

( ١٥١٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ قَالَ

# المناك المراق المراق المناك ال

نَكُحَ بِغَيْرٍ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ [راحع: ١٤٢٦١].

(۱۵۱۵۸) حضرت جابر بطائلاً سے مروی ہے کہ فی ملیا نے ارشاد فرمایا جوغلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے۔

( ١٥١٥٩ ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ [صححه الحاكم ٢٥٧/٤).، وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٥٦٣)، الترمذي: ٢٥٤١)].

(۱۵۱۵۹) حضرت جابر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے، وہ قوم لوط کاعمل ہے۔

( ١٥١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسَاءٌ [راحع: ١٤٣٨٢]

(۱۵۱۷۰) حضرت جابر ر النفؤے مروی ہے کہ نبی ملینہ نے دو جانوروں کی ایک کے بدیے ادھارٹر بدوفروخت سے منع کیا ہے، البتداگر نفذ معاملہ ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔

( ١٥١٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيهِ مُزَارَعَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضُهَا عَلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالشَّمَنِ [راحع: ٢٥٤١].

(۱۵۱۷) حُضرت جابر ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جو شخص کی زیمن یاباغ میں شریک ہوتو وہ اپنے شریک کے سامنے پیشکش کیے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھا سے فروخت ندکرے تاکہ اگر اس کی مرضی ہوتو وہ لیے ، ندہوتو چھوڑ دے۔

(١٥١٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِي بَنِي سَلِمَةَ وَنَحْنُ نُبُصِرُ مَوَاقِعَ النَّبُلِ [صححه ابن حزيمة (٣٣٧). قال شعب: اسناده صحبح].

(۱۵۱۲) حضرت جابر ڈگاٹٹا سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ ٹما نے مغرب پڑھ کرایک میل کے فاصلے پراپنے گھروں کو واپس لو منے متھ تو ہمیں تیرگر نے کی جگہ بھی دکھائی و بے رہی ہوتی تھی۔

( ١٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ وَكَثِيرُ بنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْنِي كَانَ بِوَرِكِهِ أَوْ ظَهْرِهِ [راحع: ١٤٣٣١].

(۱۵۱۷۳) حضرت جابر ر النظاعة مروى ہے كه نبى مليكانے حالت احرام ميں اپنے كو لہے كى ہڈى يا كمر ميں موج آنے كى وجہ سے سينگى لكوائى تقى۔

(١٥١٤) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقَيَّامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحُوا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتُ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحُوا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتُ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ [راجع: ٢٥٦]

(۱۵۱۲) حضرت جابر بخانیخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا کے دور باسعادت میں شدیدگری میں سورج گربمن ہوا، نی علیا نے اپنے صحابہ نشائی کوطویل نماز پڑھائی یہال تک کہ لوگ گرنے گئے، پھر طویل رکوع کیا، پھر براٹھا کر دیر تک کھڑے رہے، پھر طویل رکوع کیا اور پھر دیر تک سراٹھا کر کھڑے رہے، پھر دو سجدے کیے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، یوں اس نماز

میں چاررکوع اور چار بجدے ہوئے۔

( ١٥١٦٥) حَدَّثَنَا عُبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَغْنِي الْأَحْوَلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تُزُوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالِتِهَا [راحع: ١٤٤٦٨٧]

(۱۵۱۲۵) حضرت جابر بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے پھوپھی یا خالہ کی موجود گی میں کسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(١٥١٦٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُقْيَةِ الْحُمَةِ لِبَنِي عَمْرِو [راجع: ١٤٦٢٧].

(۱۵۱۲۲) حضرت جابر بنافیز سے مروی ہے کہ بی علیکائے بنوعمرو کے لئے ڈنگ سے جماڑ پھونک کزنے کی رخصت دی تھی۔

(١٥١٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاقِ قَبْلَ النُحُطُيةِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ [راخع: ١٤٢١]

(۱۵۱۷۷) حضرت جاہر رٹی گٹنٹ سے مردی ہے کہ عیدالفطر کے دن میں نبی ملیکا کی خدمت میں حاضرتھا، انہوں نے بغیراذان و اقامت کے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی۔

( ١٥١٦٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخُبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَدَغَتُ رَجُلًا مِنَّا عَقُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَهِ لَقُولُ لَدَغَتُ رَجُلًا مِنَّا مَسْطَاعَ عَقُرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرُقِيهِ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ [راحع: ٢٦٣٨].

(۱۵۱۲۸) حفرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یں نبی طالیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی کو پچھونے ڈس لیا، دوسرے نے کہایا رسول اللہ! کیا میں اسے جھاڑ سکتا ہوں؟ نبی طالیا نفر مایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، اسے ایسا ہی کرنا چاہئے۔
کرنا چاہئے۔

# مُنزلًا اَمْرُرُقُ بِلَ مِينِهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

(١٥١٦٩) حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عُدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ و سَمِعْت أَبَا الزَّبَيْرِ يَذُكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَرَ لَهُمْ قَوْلَهُ لَا صَفَرَ فَقَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ الصَّفَرُ الْبَطُنُ قِيلَ لِجَابِرٍ كَيْفَ هَذَا الْقَوْلُ فَقَالَ دَوَابُّ الْبَطْنِ قَالَ وَلَا مُؤْلُ اللَّهُ عُلَا اللَّهُ وَلَا عَلْمَ يَقُولُونَ [راحع ١٢٢] وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا عَوْلُ الشَّيْطَانَةُ الَّتِي يَقُولُونَ [راحع ٢٥٤١]

(۱۵۱۹) حضرت جابر والتلائية سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پیماری متعدی ہونے ،صفر کا مہدینہ منحوں ہونے اور بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں۔

( • ك ١٥١) حضرت جابر بناتش سے مروى ہے كہ نبى عليشانے ارشاد فر مايا ايك آدى كا كھانا دوآ دميوں كو، دوكا كھانا چاركواور جاركا كھانا آٹھ آدميوں كوكافى ہوجاتا ہے۔

(۱۵۱۷) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلَّمُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَجُلًا شَابَاً أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنْهُ فِي الْحِصَاءِ فَقَال صُمْ وَسَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ [راحع: ١٠١٠] أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنْهُ فِي الْحِصَاءِ فَقَال صُمْ وَسَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ [راحع: ١٥١٠] أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ فَضُلِهِ [راحع: ١٥١٨] (١٥١٤) حضرت جابر ولا الله على مروى ہے كہ ايك مرتباك نوجوان ني عليها كى خدمت بين حاصر بوا اور كَمْ لگا كه كيا آپ بُعَيْهِ فَيْ وَمِنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ مَاللّهُ مَا لَوْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا مِنْ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَالِمُ الللللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(١٥١٧) حَدَّثَنَا رَوَّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا عَنْهَا وَغَضِبَتُ ٱللَّمُ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدُتُهَا عَلَيْهِمْ إِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا وَحَدِيهِ مِن الْمَالِمُ بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدُتُهَا عَلَيْهِمْ إِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا نُجَابُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا نُجَابُ وَعَلَيْكُمْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدُتُهَا عَلَيْهِمْ إِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا

(۱۵۱۷) حفرت جابر ڈالٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کھے یہودیوں نے نبی علیا کوسلام کرتے ہوئے کہا"السام علیك یا ابا القاسم" نبی علیا نے جواب میں صرف"و علیکم "کہ دیا، حضرت عاکشہ ڈاٹو نے پردے کے پیچے سے غصے میں کہا کہ آپ سنہیں رہے کہ یہ لوگ کیا کہ رہے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا کیوں نہیں، میں نے سنا بھی ہے اور انہیں جواب بھی دیا ہے، ان کے خلاف ہماری بددعاء قبول ہوجائے گی لیکن ہمارے خلاف ان کی بددعاء قبول نہیں ہوگی۔

( ١٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويِجٍ أَخْبَرَنِي أَبُّو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَاءً مِنُ دِيبَاجٍ أُهُدِّى لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ قَدْ

أَوْ شَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي فَقَالَ لَمْ أُعْطِكُهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ فَبَاعَهُ بِٱلْفَيْ دِرْهَمٍ [صححه مسلم (۲۰۷۰)، وابن حبان (۲۲۸ه)].

( الم ۱۵۱۷) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیا نے ایک رسٹی لباس زیب تن فر مایا جو آپ کو کہیں سے حدید میں آیا تھا، پھر اسے اتار کر حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے پاس بھوا دیا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مٹاٹٹؤ کا آپ نے اسے کیوں اتار دیا؟ نبی علیا نے فر مایا مجھے جبریل نے اس سے منع کیا ہے، اس اثناء میں حضرت عمر ڈاٹٹؤ بھی روتے ہوئے آگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! ایک چیز کو آپ ناپند کرتے ہیں اور مجھے دے دیتے ہیں؟ میرا کیا گناہ ہے، نبی علیا نے فر مایا میں نے تہ ہیں یہ پہننے کے لئے نہیں دیا، میں نے تہ ہیں میداس لئے دیا ہے کہ تم اسے نے کراس کی قیمت اپنے استعمال میں لے آؤ، چنا نچھ انہوں نے اسے دو ہزار درہ تم ہیں فروخت کر دیا۔

(۱۵۱۷٤) حَدَّقَنَا رَوْحٌ حَدَّقَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِي آبُو الزَّبَيْرِ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ مَا مِنْ مَبِيتٍ وَلَا اللَّهُ عَنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ [راحع: ١٤٧٨٨] عَشَاءٍ هَاهُنَا وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذُكُو اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ [راحع: ١٤٧٨] عَشَاءٍ هَاهُنَا وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذُكُو اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ [راحع: ١٤٧٨] عَشَاءٍ هَاهُنَا وَإِذَا وَخَلَ وَلَمْ يَذُكُو اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ [راحع: ١٤٧٨] (٣٤ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الشَّيْطَانُ مَا عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَ مَدَ لِي قَوْهُ لَهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

( ١٥١٧٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِى الْكَفْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا وَلَمْ يَدُخُلُ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتُ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ [راجع: ١٤٦٥].

(۱۵۱۷) حضرت جابر دُلِنَّوْ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا فتح مکہ کے زمانے میں جب نبی ملیلا مقام بطحاء میں تھے، حضرت عمر فاروق بلاٹیڈ کو کھم دیا کہ خانہ کعبہ بنج کراس میں موجود تمام تصویریں مناؤالیں، اور اس وقت تک آپ تاللیڈ اُفانہ کعبہ میں داخل منہیں ہوئے جب تک اس میں موجود تمام تصاویر کومٹانہیں دیا گیا۔

( ١٥١٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ آنَّ رَأْسِى قُطِعَ فَهُوَ يَتَجَحْدَلُ وَأَنَا ٱتُبَعُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا يَكُرَهُهَا فَلَا يَقُطَّهَا

عَلَى أَحَدٍ وَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنُ الشَّيْطَانِ [راحع: ١٤٣٤٤].

(۱۵۱۷) حضرت جابر و المقطّ سے مروی ہے کہ آیک آ دی نبی طلیقا کے پاس آ یا اور کہنے لگا مجھے خواب میں ایسامحسوں ہوا کہ گویا میری گردن ماردی گئی ہے وہ لا حکتے ہوئے آ گے آ گے ہے اور میں اس کے پیچھے ہوں، نبی طلیقا نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوئے آ گے آ گے ہے اور میں اس کے پیچھے ہوں، نبی طلیقا نے فرمایا یہ شیطان کے شرسے اللہ کی سے ہے، جبتم میں سے کوئی شخص نا پندیدہ خواب دیکھے تو کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، اور شیطان کے شرسے اللہ کی بناہ ما نگا کرے۔

( ١٥١٧٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَهُ فُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَهُ فُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَهُ فُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَهُ فُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٨١٩)].

(۱۵۱۷) حفرت جابر ظَّنْوَ عَمْ وَى َ مِهُ كَهِ جَنَابُ رسول اللَّمُ فَالْيَا عُنِي ارشاد فرما يالوَّكَ فيراور شردونوں مِين قريش كے تالح بيں۔ ( ۱۵۱۷۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ آخُبَرَ نِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا [راحع: ۱۰۰۸]

(۱۵۱۷) حضرت جابر ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا لوگوں میں سے جوزمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں جب کیلم دین کی سجھ بوجھ پیدا کرلیں۔

( ١٥١٧٩) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ آراحع: ١٤٧٧١]

(۱۵۱۷) حضرت جابر رہ اللہ عضورت جابر رہ اللہ بخش نے بی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قبیلہ عفاء کی اللہ بخش فرمائے اور قبیلہ اسلم کوسلامتی عطاء فرمائے۔

( ١٥١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَبِعْنِى مِنْ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُبُعَ آهُلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرُنَا قَالَ أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الشَّطُرَ [راحع: ١٤٧٨].

(۱۵۱۸) حضرت جابر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے میری امتی تمام اہل جنت کا ایک رائع ہوں گے، اس پرہم نے نعر ہ تکبیر بلند کیا، پھر فر مایا جھے امید ہے کہ وہ تمام لوگوں کا ایک ثلث ہوں گے، اس پرہم نے دوبارہ نعر ہ تکبیر بلند کیا، پھر فر مایا جھے امید ہے کہ وہ تمام لوگوں کا ایک نصف ہوں گے۔

( ١٥١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ الْوُرُودِ قَالَ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَذَا وَكَذَا انْظُرُّ أَى ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتُ تَعْبُدُ

# مُنلاً المَين شِل مِنظِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ثَالُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعُدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مَنْ تَنْتَظِرُونَ فَيقُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ يَقُولُونَ فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ نَنْظُرُ إِلَيْكَ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَنْطُلِقُ بِهِمْ وَيَتَبِعُونَهُ وَيَعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ نُورًا ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكُ تَأْخُذُ مَنُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ الْفًا لَمُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوا نَجُم فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ حَتَّى يَخُوجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا يُحَاسَبُونَ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوا نَجُم فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ حَتَّى يَخُوجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا يُحَاسَبُونَ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوا نَجُم فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ حَتَّى يَخُومُ جَمِنُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَكُونَ الْمَاءَ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ النَّارِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَيَجْعَلُ أَهُلُ الْجَنَّةِ يَرُسُونَ لَهُ اللَّانِي وَعَشَرَةُ أَهُلُ الْجَنَّةِ يَرُسُونَ عَلَيْهُمُ الْمَاءَ حَتَى يَنْجُعَلَ لَهُ اللَّانِي وَعَشَرَةً أَمْمَالِهَا مَعَهَا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَى يَنْجُعَلَ لَهُ اللَّذُيْنَ وَعَشَرَةً أَمُونَا لِهَا مَعَهَا لَهُ اللَّانِ وَعَشَرَةً أَمُونَ لَهُ اللَّانِهُ وَكُونَ لَو اللَّهُ فَاللَّهُمُ الْمُعَمَّلُ لَلْهُ اللَّذُونَ الْمَعَمُ لَلُهُ اللَّهُ فَالِهُ وَالْمَاءَ وَعَشَرَةً أَمْمُولُولَ الْمُعَلَى الْمُعَمِ السَّلَسُلُولُ مَنْ اللَّيْنَ وَالْمُ السُولُ الْمُعَلَى الْمُعَمِّ لَلْهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَمِّ لَلْمُ الْمُعَلِقُ السَالِي الْمَا عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُمَا لَلْمُ الْمُعُمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِقُولُ الْمُعَلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ

(۱۵۱۸) ابوالز بیر میشد نے حضرت جابر ڈاٹٹؤسے'' ورود'' کے متعلق سوال کیا ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی طینا کو یہ فر مات ہوئے سات ہوئے سناہے قیامت کے دن ہم تمام لوگوں سے او پرا کیک ٹیلے پر ہوں گے ، درجہ بدرجہ تمام امتوں اور ان کے بتوں کو بلا یا جائے گا ، پھر ہمارا پر وردگار ہمارے پاس آ کر پوچھے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اپنے پر وردگار کا انتظار کر رہے ہیں ، وہ کہے گا کہ میں بی تمہار ارب ہوں ، لوگ کہیں گے کہ ہم اسے دیکھنے تک یہیں ہیں ، چنا نچہ پر وردگار ان کے ساتھا کر رہے ہیں ، وہ کہے گا کہ میں بی تمہار ارب ہوں ، لوگ کہیں گے کہ ہم اسے دیکھنے تک یہیں ہیں ، چنا نچہ پر وردگار ان کے ساتھا کی خاب میں وہ مسکر اربا ہوگا اور ہر انسان کوخواہ منافق ہو یا پکامؤمن ، ایک ٹور دیا جائے گا پھر اس کے ساتھ منافق بھی چھچے چھچے پلی صراط پر چڑھیں گے جس میں کا نظے اور چھنے والی چیزیں ہوں گی، جولوگوں کوا چک لیں گی ، اس کے بعد منافقین کا نور بچھ جائے گا اور مسلمان اس بل صراط سے نجات یا جا کیں گے۔

نجات پانے والے مسلمانوں کا پہلاگر وہ اپنے چہروں میں چود ہویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، پرلوگ ستر ہزار ہوں گے ادران کا کوئی حساب نہ ہوگا، دوسر نے بغیر پرنجات پانے والے اس ستارے کی مانند ہوں گے جوآ سان میں سب سے زیادہ وشن ہوں، پھر درجہ بدرجہ، یہاں تک کہ شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، اورلوگ سفارش کریں گے جس کی بناء پر ہروہ شخص جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اورائے صحن جنت میں لے جایا جائے گا، اور اہل جنت اس پر پانی بہانے گئیں گے حتی کہ وہ اس طرح اگ آئے ہیں، اور اہل جنت اس پر پانی بہانے گئیں گے حتی کہ وہ اس طرح اگ آئے ہیں، اور ان کے جسم کی جلن دور ہوجائے گی، پھر اللہ ان سے پوچھے گا اور انہیں دنیا اور اس سے دس گنازیا دہ عطاء فرمائے گا۔

( ١٥١٨٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخَبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ قَدُ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَخَبَّأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَخَبَّأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٢٠١))

(۱۵۱۸۲) حضرت جابر ڈاٹٹٹ مروی ہے کہ نبی مکرم ،سرور دوعالم مُنگٹٹ نے ارشا دفر مایا ہر نبی کی ایک دعاءتھی جوانہوں نے اپنی امت کے لئے مانگی ، جبکہ میں نے اپنی امت کے لئے اپنی دعاء شفاعت کی صورت میں قیامت کے دن کے لئے اٹھار کھی ہے۔

#### هي مُنالاً عَيْرِينْ بِيهِ مَرْمُ كَا مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

( ١٥١٨٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَيَكُونُ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءً وَيُلْهَمُونَ التَّسُبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ [راحع: ١٤٨٢٨].

(۱۵۱۸۳) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جنت میں اہل جنت کھائیں پئیں گے، کیکن پاخانہ بیشاب کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے یاتھوک چھینکیں گے، ان کا کھانا أیک ڈ کار سے ہضم ہوجائے گا اور ان کا پسینہ مشک کی مہک کی طرح ہوگا اور وہ اس طرح تسبیح وتحمید کرتے ہوں گے جیسے بے اختیار سانس لیتے ہیں۔

( ١٥١٨٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَكِنُ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ [راجع: ٢ . ٥ ٥ ].

(۱۵۱۸) حضرت جابر را الله عن مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فر مایا شیطان اس بات سے مایوں ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ نمازی اس کی بوجا کرسکیس گے،البتہ وہ ان کے درمیان اختلافات بیدا کرنے کے دریے ہے۔

( ١٥١٨٥ ) حَلَّثَنَا رَوْحٌ عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِنْنَةً [راحع: ١٤٦٠٨]

(۱۵۱۸۵) حفرت جابر ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا اہلیس پانی پر اپنا تخت بچھا تا ہے، پھر اپنے لشکر رواند کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ یا تا ہے جوسب سے بڑا فتنہ ہو۔

( ١٥١٨٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ أَنَا فَرَطُنْكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُونِى فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ وَالْحَوْضُ قَدْرُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ وَسَيَأْتِى رِجَالٌ رَنِسَاءٌ فَلَا يَدُو قُونَ مِنْهُ شَيْئًا مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَرْفَعُهُ

(۱۵۱۸۲) حضرت جابر و النظار کے تمہاراانتظار کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ میں تمہارے آگے تمہاراانتظار کروں گا،اگرتم مجھے دیکھ منہ سکوتو میں حوض کو ٹر پر ہوں گا، جو کہ ایلہ سے مکہ مکر مہ تک کی درمیانی مسافت کا حوض ہوگا،اور عنقریب کئی مردو تورت مشکیزے اور برتن کے کرآئیں گئی کی اس کی میں سے کچھ کی نہ پی سکیل گے۔

( ١٥١٨٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَلَى الْحَوْضِ أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى قَالَ فَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّى وَمِنْ أُمَّتِى قَالَ فَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ مِنِّى وَمِنْ أُمَّتِى قَالَ فَيُقَالُ وَمَا يُدُرِيكَ مَا عَمِلُوا بَعُدَكَ مَا بَرِحُوا بَعُدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى آغَقَابِهِمْ قَالَ جَابِرٌ قَالَ وَمِنْ أُمَّتِى قَالَ فَيُقَالُ وَمَا يُدُرِيكَ مَا عَمِلُوا بَعُدَكَ مَا بَرِحُوا بَعُدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى آغَقَابِهِمْ قَالَ جَابِرٌ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْضُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ يَعْنِى عَوْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ وَكِيزَانُهُ مِثْلُ

### هُ مُنْ لِلْمُ الْمُؤْرِنُ بِلِ يَسْدِ مَرْمُ الْمُحَالِدِ رَبِينَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نُجُومِ السَّمَاءِ وَهُو ٱطْيَبُ رِيحًا مِنُ الْمِسْكِ وَأَشَلَّا بَيَاضًا مِنُ اللَّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ بَعُدَهُ أَبَدًا (١٥١٨ ) حفرت جابر ٹُلُّشُ ہے مروی ہے کہ نی طَیِّا نے ارشاد فر مایا میں حوش کو ثریز، آنے والوں کا انظار کروں گا، پھرلوگوں کو میرے پاس جَنِیْ ہے پہلے ہی اچک لیا جائے گا، میں عرض کروں گا کہ پرور دگار! یہ میرے بیں اور میرے امتی ہیں، جواب کو میرے پاس جواب نے گائے ہے۔ کیا گیا ؟ یہ ہے کیا گیا؟ یہ تو آپ کے بعدانی ایر یوں کے بل واپس لوٹ گئے تھے۔

حضرت جابر ٹاٹٹ کہتے ہیں کہ نبی ملیا آنے یہ بھی فر مایا تھا کہ دوشِ کوٹر ایک ماہ کی مسافت پر پھیلا ہوا ہے،اس کے دونوں کونے برابر ہیں باس کی چوڑ ائی بھی لمبائی جتنی ہے،اس کے گلاس آسان کے ستاروں کے برابر ہیں،اس کا پانی مشک سے زیادہ ممکنے والا،اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جوایک مرتبہ اس کا پانی لی لے گاوہ بھی پیاسانہ ہوگا۔

( ١٥١٨٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ [راحع: ١٤٣١٧]

(١٥١٨٨) حضرت جابر طالتن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے دیاء،نقیر اور مزفت تمام برتنوں سے منع فر مایا ہے۔

( ١٥١٨٩) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدُ لَهُ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ [راجع: ١٤٣١٧].

(۱۵۱۸) اور نبی علیا کے لئے ایک مشکیز ہے میں نبیز بنائی جاتی تھی، اور اگر مشکیز ہنہ ہوتا تو پھر کی ہنڈیا میں بنالی جاتی تھی۔ (۱۵۱۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهِ عَلْمِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ [راحے: ۱۶۶۸].

(۱۵۱۹) حضرت جابر رُقَاتُون سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہمیں مینگنی یا ہٹری سے استنجاء کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٥١٩١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَخْبِيلَ بْنِ سَعُدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُّكُمْ يَدَهُ عَنْ الْحَصْبَاءِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِائَةُ نَاقَةٍ كُلُّهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُمُسِكَ أَحَدُّكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحُ مَسْحَةً وَاحِدَةً [راحع، ٢٥٣].

(۱۵۱۹) حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے فر مایا تم میں سے کوئی آ دی کنگریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے، یہ اس کے تن میں الی سواؤ منتوں سے بہتر ہے جن سب کی آ تھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں، اگرتم میں سے کسی پر شیطان غالب آئی جائے تو صرف ایک مرتبہ برابر کرلے۔

( ١٥١٩٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ فَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَوْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الصُّورِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ [راحع: ١٤٦٥].

(۱۵۱۹۲) حضرت جابر والثني عصروي ہے كه نبي ملينا في تصريب التحق اور بنائے سے منع فر مايا ہے۔

# هُ مُنلُهُ المَّرِينَ بِل يَنْ مُنلُهُ المُرْبِينَ مِنْ اللهُ المُرْبِينَ اللهُ الله

(١٥١٩٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَيُّ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوُ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ زَكَاةً وَأَجْرًا [راجع: ١٤٦٢٣].

(۱۵۱۹۳) حضرت جابر ڈٹٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کُٹٹٹی نے ارشاد فر مایا میں بھی ایک انسان ہوں اور میں نے اپنے پروردگارسے بیدوعدہ لےرکھا ہے کہ میرے منہ سے جس مسلمان کے متعلق سخت کلمات نکل جائیں،وہ اس کے لئے باعث نزکیہ واجروثواب بن جائیں۔

( ١٥١٩٤) حَدَّثَنِى حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ آمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ بِنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ نَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكُومَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ [راحع: ٢٤٧٧]

(۱۵۱۹۳) حضرت جابر ڈلاٹٹ ہے مردی ہے کہ میں نے نبی طالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر قبال کرتار ہے گا اور غالب رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسی طلیقانازل ہوجا ئیں گے توان کا امیر عرض کرے گا کہ آپ آ گے بڑھ کرنماز پڑھا ہے لیکن وہ جواب دیں گے نہیں ہتم میں سے بعض بعض پر امیر ہیں ، تا کہ اللہ اس امت کا اعزاز فرما سکے۔

( ١٥١٩٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ آخُبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ آنُ يَمُوتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُونِي عَنْ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ [راجع: ٥٠٥ ٢].

(۱۵۱۹۵) حضرت جابر ڈٹاٹنؤ سے مُروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کواپنے وصال سے ایک ماہ قبل بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں حالانکہ اس کاحقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، البتہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج و شخص زندہ ہے، سوسال نہیں گذرنے یا ئیں گے کہ وہ زندہ رہے۔

( ١٥١٩٦) حَدَّثَنَا سُرِيْجُ بْنُ النَّعْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوَ بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَا مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ دَعُوا الْكُسْعَةَ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ [انظر ٢٩٣٥].

(۱۵۱۹۷) حضرت جابر ڈائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوغلام آپی میں اڑ پڑے جن میں سے ایک کسی مہاجر کا اور دوسراکسی انصاری کا تھا،مہاجر نے مہاجرین کو اور انصاری کا تھا،مہاجر نے مہاجرین کو اور انصاری نے انصاری کا تھا،مہاجر نے مہاجرین کو اور انصاری نے انصاری کا تھا،مہاجر نے مہاجرین کو اور انصاری نے انصاری کا تھا،مہاجر نے مہاجرین کو اور انصاری نے انسان کو تا ہم تشریف

لائ اور فرما باان بد بودار نعرول كوچمور دو، پر فرما يا يه جا بليت كى كيسى آ وازي بين؟ يه زمان جا بليت كى كيسى آ وازي بين؟ الله بن الله بن عبد الله بن الطُّفَيْلِ قال عَبْد اللَّهِ و سَمِعْت آبِي مَرَّةً يَقُولُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْمَاعِينَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا عُلَامٌ فَسَمَّاهُ الطُّفَيْلِ الْبُكَّائِيُّ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا عُلَامٌ فَسَمَّاهُ الطَّفَيْلِ الْبُكَّائِيُّ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا عُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا بِاسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الرَّجُلُ بِابْنِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ وُلِدَ لِى غُلَامٌ وَإِنِّى سَمَّيْتُهُ بِاسْمِكَ فَأَبَى قَوْمِى أَنْ يَدُعُونِى قَالَ مَلَى تَسَمَّونُ ا بِاسْمِى وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِى فَإِنِّى قَاسِمٌ الْقَيْرِ مُنْ مَالِيهِ بَلْكُمْ [راحع: ٢٣٢].

(۱۵۱۹ ) حفرت جابر و النظام مروی ہے کہ ایک انصاری کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہم نے ان سے کہا کہ ہم تنہیں سے کیفیٹ نہیں دیں گے تا آئکہ نی الیٹا ہے بوچھ لیں، چنا نچہ ہم نے نبی علیٹا ہے آکر دریا فت کیا تو نبی علیٹا سے کہا کہ ہم تنہیں سے کیفیٹ نبیل دیں گئیت نہ کھا کروکیونکہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا بنا کر میجا گیا ہوں۔ میجا گیا ہوں۔

( ١٥١٩٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَوَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَثِيَابٌ لَهُ عَلَى السَّرِيرِ أَوْ الْمِشْجَبِ فَقَامَ مُتَوَشِّحًا بِثَوْبِهِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ انْصَرَف رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى هَكَذَا

(۱۵۱۹۸) عاصم بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ کے یہاں گیا، نماز کا وقت ہوا تو وہ ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز بڑھ رہے تھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں لیٹ کرنماز بڑھ رہے تھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مالیٹ کو بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔

(١٥١٩٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَغْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى يَحْيَى عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى يَخْيَى عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى يَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِى أَنَّ قَوْمًا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا مَرَضٌ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُرُجُوا حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ فَخَرَجُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُرُجُوا حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ فَخَرَجُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى الْخَبَتَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ

(18199) حضرت چابر نگائٹا ہے مروی ہے کہ پچھلوگوں نے نبی الیا کی خدمت میں حاضر ہوکرآپ کے دست جی ٹیست پر بیعت کرلی، اس وقت مدیند منورہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لئے نبی علیا نے انہیں بلا اجازت مدیند منورہ سے نکلنے ہے۔ اس پر نبی علیا نے فر مایا کہ مدیند منورہ بھٹی کی طرح ہے جوا پے میل کی کودور کردیتی ہے۔

﴿ ١٥٢٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ قَيْسٍ بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ

عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَامَةٍ عَلَى اللَّهِ حَامَةً عَالَ الْهَبَحُ وَلَا حَرَجَ [راجع: ٢٥٥٥ ].

(۱۵۲۰۰) حضرت جابر النظائے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال منڈوالیے؟ نبی علیہ نے فرمایا اب قربانی کرلو، کوئی حرج نہیں، پھردوسرا آیا اور کہنے لگایار سول اللہ! میں نے رمی کرنے سے پہلے ملتی کروالیا؟ نبی علیہ ان نے پھر فرمایا اب رمی کرلوکوئی حرج نہیں۔

آخُو بَنِى حَادِثَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِى قَالَ فَحَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَهْلِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَهْلٍ أَخُو بَنِى حَادِثَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِى قَالَ خَرَجَ مَرْحَبُ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِهِمْ قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ يَرُتَجِزُ وَيَقُولُ قَدْ عَلِمَتُ خَيْبُو أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ الْطَعْنُ آخُيانًا وَحِينًا آضُوبُ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَانَ وَاللَّهِ الْمَوْتُورُ النَّائِرُ قَتَلُوا آجِى بِالْأَمْسِ وَسَلَّمَ مَنْ لِهِذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمَةً آنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَآنَ وَاللَّهِ الْمَوْتُورُ النَّائِرُ قَتْلُوا آجِى بِالْأَمْسِ وَسَلَّمَ مَنْ لِهِذَا لَقَالَ مَحْمَدُ ابْنُ مَسْلَمَةً آنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَآنَ وَاللَّهِ الْمَوْتُورُ النَّائِرُ قَتْلُوا آجِى بِالْأَمْسِ وَسَلَّمَ مَنْ لِهِذَا لَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمَةً آنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَآنَ وَاللَّهِ الْمَوْتُورُ النَّائِرُ قَتْلُوا آجِى بِالْمُسِ وَسَلَّمَ مَنْ لِهِذَا اللَّهُمَّ آعِنُهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَنَا آحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ دَحَلَتُ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ عُمُولِيَّةٌ مِنْ شَجَو الْمُشَوِ فَعَلَ إَحْدُهُمَا يَلُودُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ كُلَّمَا لَاذَ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ كُلَّمَا لَاذَ بِهَا مِنْ مُسْلَمَة حَتَى مُحَمَّدٍ فَصَرَبَهُ فَاتَقَى بِاللَّرَقِةِ فَعَلَ الْحَدُهُمَا يَلُودُ بِهَا مِنْ صَاحِبِهِ وَصَارَتُ بَيْنَهُمُ فِيهَا فَعَشَّتُ بِهِ فَآمُسَكَمَّةُ وَضَرَبَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلَمَةً حَتَى قَتَلَامُ وَصَارِبُهُ فَاتَقَى بِاللَّرَقِةِ مَنْ فَيْعُ سَيْفُهُ فِيهَا فَعَشَتُ بِهِ فَآمُسَكَمَةً وَضَرَبَهُ مُ مُسْلَمَةً حَتَى قَتَلَهُ وَاللَّهُ مَنْ مُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَى اللَّهُ فَالْفَى اللَّهُ مُنْ مُسْلَمَةً حَتَى مُحَمَّدٍ فَصَرَبَهُ فَاتَقَى بِاللَّرَاقِ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مُسْلَمَةً وَتَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعَلَّا فَا مُسْلَمَةً مَتَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَامً اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَامَةً مَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۵۲۰۱) حضرت جابر ٹاٹھنا سے مردی ہے کہ مرحب یہودی اپنے قلنے سے نکلا، اس نے اسلحہ زیب تن کررکھا تھا اور وہ پہر جزیہ اشعار پڑھ رہاتھا کہ پورا نتیبر جانتا ہے کہ جس مرحب ہوں، اسلحہ پوش، بہا در اور تجربہ کار ہوں، کبھی نیز ہے سے لڑتا ہوں اور کبھی تنز ہے سے لڑتا ہوں اور کبھی آ تلوار کی ضرب لگاتا ہوں، جب شیر شعلہ بن کرآ گے بڑھتے ہیں، گویا کہ میر احریم ہی اصل جریم ہے جس کے قریب کوئی نبیس آ سکتا، اور وہ پہنجرہ لگارہا تھا کہ '' ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا'' نبی ملیا ہے فرمایا اس کا مقابلہ کون کر دے گا؟ حضرت مجمہ بن مسلمہ ڈاٹٹونے آگے بڑھ کرعرض کیایا رسول اللہ! میں اس کا مقابلہ کروں گا اور بخدا میں اس کے جوڑکا ہوں، انہوں نے کل میرے بھائی کو بھی قبل کیا تھا، نبی ملیا ہمرآ گے بڑھوا وردعاء کی کہ اے اللہ! اس کی مدوفر ما۔

جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے قو درمیان میں ایک درخت حائل ہو گیا اور ان میں ہے ایک اپ محمد مقابل سے بیخ کے لئے اس کی آٹر لینز اگر دونوں مدمقابل سے بیخ کے لئے اس کی آٹر لینز اگر دوسر اس پر تلوار سے وار کرتا یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے آشنے سامنے آگئے ، اور اب ان کے درمیان کوئی رکاوٹ ندری ، اس کے بعد مرحب نے محمد بن مسلمہ پر تلوار سے ملکہ کیا اور اس کا وارکیا ، انہوں نے اسے ڈھال پر روکا ، تلوار اس پر بڑی اور اسے کا ٹتی ہوئی نکل گئی کیکن محمد بن مسلمہ نے گئے ، پھر محمد بن مسلمہ نے اپنی تلوار سے اس پر مملم کیا تو اسے تل کر کے ہی دم لیا۔

#### مُنلُهُ المَيْنِ فَيْلِ مِينَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

- ( ١٥٢.٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَا عِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ قَالَ سُرَيْجٌ الْأَهْلِيَّةُ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ [راحع: ١٤٩٥]
- (۱۵۲۰۲) حضرت جابر بڑا تھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے غزوہ خیبر کے زمانے میں پالتو گدھوں سے منع فرمایا تھا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی تھی۔
- ( ١٥٢.٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالكُمْ وَلَا تَقْسِمُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِىَ لِلَّذِى أَعْمَرَهَا حَيَّا وَمَيِّنَا وَلِعَقِبِهِ تَقْسِمُوهَا [راحع: ١٤٣٩٣]
- (۱۵۲۰۳) حضرت جابر ٹلاٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طینیانے ارشاد فر مایا اپنے مال کواپنے پاس سنجال کررکھو، کسی کومت دو،اور جو شخص زندگی بھر کے لئے کسی کوکوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ اس کی ہوجاتی ہے،خواہ وہ زندہ ہو یا مرجائے یا اس کی اولا دکوئل جائے۔
- ( ١٥٢٠٤) حَلَّثَنَا حَسَنٌ حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَعْبَثُ إِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ [انظر: ٢٥٣٢٩].
- (۱۵۲۰ه) حضرت جابر والتلئ سے مروی ہے کہ نبی طلیلانے ارشاد فر مایا جب سورج غروب ہوجائے تو رات کی سیابی دور ہونے تک اپنے جانوروں اور بچوں کو گھروں سے نہ نگلنے دیا کرو، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات کی سیابی دور ہونے تک شیاطین اتر تے ہیں۔
- ( ١٥٢٠٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِى الزُّبَيْرِ وَأَنَا أَسْمَعُ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ الْمَكْتُوبَةُ وَغَيْرُ الْمَكْتُوبَةِ [راحع: ٢٦ ١٦١]
- (۱۵۲۰۵) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا ہے ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھی، کسی نے ابوالز ہیر ڈاٹٹؤ سے بوچھا کہاں سے مراوفرض نماز ہے؟ انہوں نے فر مایا پیفرض اور غیر فرض سب کوشا مل ہے۔
- ( ١٥٢٠٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْأَصَاحِيِّ وَتَزَوَّدُنَا حَتَّى بَلَغُنَا بِهَا الْمَدِينَةَ [انظر: ١٤٣٧].
- (۱۵۲۰۲) حضرت جابر ڈگاٹنؤ سے مروی ہے کہ ہم نے حج کی قربانی کے جانور کا گوشت نبی ملیٹا کے دور باسعادت میں ان کے ساتھ کھایا اور اسے زادراہ کے طور پر مدینه منورہ بھی لے آئے تھے۔

#### هي مُنالاً اَمَّهُ رَضَ لِي اِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٥٢.٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي جَارِيةً وَهِى خَادِمُنَا وَسَايِسَتُنَا ٱطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا ٱكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلُ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا جَارِيةً وَهِى خَادِمُنَا وَسَايِسَتُنَا ٱطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا ٱكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلُ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قُلْرَ لَهَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قُلْرَ لَهَا قَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا وَالْحَادِيةَ قَدْ حَمَلَتُ قَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا وَالْحَادِيةَ قَدْ حَمَلَتُ قَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا وَالْحَادِيةَ قَدْ حَمَلَتُ قَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا وَالْحَادِيةَ قَدْ حَمَلَتُ قَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَةُ لَهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّ

(۱۵۲۰۷) حضرت جابر ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طائیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میری ایک باندی ہے جو ہماری خدمت بھی کرتی ہے اور پانی بھی بھر کرلاتی ہے ، میں رات کواس کے پاس' چکر'' بھی لگا تا ہوں ، لیکن اس کے ماں بننے کو بھی اجھا نہیں بھتا ، نبی طائیہ نے فرما یا اگرتم چا ہے ہوتو سے عزل کرلیا کرو، ورنہ جومقدر میں ہے وہ تو ہو کرر ہے گا ، چنا نچہ بھی عرصے بعدو ہی آ دمی دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ وہ باندی'' بوجمل' ہوگئ ہے ، نبی طائیہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جومقدر میں ہے وہ تو ہو کرر ہے گا۔

( ١٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ [راحع: ١٤٣٤٢].

(۱۵۲۰۸) حضرت جابر ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی علیا کے فر مایا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیج نہ کرے الو گوں کوچھوڑ دوتا کہ اللہ انہیں ایک دوسرے سے رزق عطاء فر مائے۔

( ١٥٢.٩ ) حَدَّثَنَاه مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ [راجع: ١٤٣٤ ].

(۱۵۲۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٢١٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ النَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالثُّبَّاءِ [راحع: ١٤٣١٨].

(۱۵۲۱) حضرت جابر و النظاور ابن عمر والمنظمات مروى ہے كه نبي عليا في دباء ، نقير ، اور مزفت تمام برتنوں سے منع فر مايا ہے۔

(١٥٢١١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ قَالَ ثُمَّ وَرِمَتُ قَالَ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ [راحع: ١٤٨٣٢]

(۱۵۲۱) حضرت جابر رہی تا ہے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معافر ہی تا کے بازوکی رگ میں ایک تیرلگ گیا، نی مالیانے انہیں اپنے دست مبارک سے چوڑ ہے پیل کے تیرہے داغا، وہ سوج گیا تو نبی عالیانے دوبارہ داغ دیا۔

(١٥٢١٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِقُوا النَّسُرُجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكُشِفُ إِنَاءً فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكُشِفُ إِنَاءً فَإِنَّ الشَّيْطِانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكُشِفُ إِنَاءً فَإِنَّ الْفُويَيْسِقَةَ تُضُرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ [انظر: ١٥٣٢٩].

(۱۵۲۱۲) حضرت جابر دفائق سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا رات کوسوئے ہوئے دروازے بند کرلیا کرو، برتوں کوڈ ھانپ دیا کرو، چراغ بچھا دیا کرواور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے کونیس کھول سکتا، کوئی پر دہ نبیں ہٹا سکتا اور کوئی بندھن کھول نہیں سکتا، اور بعض اوقات ایک چو ہا پورے گھر کوجلانے کا سبب بن جاتا ہے۔

- ( ١٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَادِيَّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ [احرجه الطيالسي (١٧٧٣): قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ١٥٣٧١].
- (۱۵۲۱۳) حضرت جابر برالفیزے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا جومؤمن مردوعورت اور جومسلمان مردوعورت بیار ہوتا ہے، اللہ اس کے گنا ہوں کومعاف فرمادیتا ہے۔
- ( ١٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَوَادَةَ أَنَّ مَوْلَى لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آخَبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَجْتَنُونَ آرَاكًا فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ جَنْىَ آرَاكٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتُوضَّنَا ٱكَلُتُهُ
- (۱۵۲۱۳) حضرت جابر نظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ ان کے پاس سے گذر ہے تو وہ پیلوچن رہے تھے، ایک آدمی نے نبی علیظ کی خدمت میں چنے ہوئے پیلوپیش کیے تو نبی علیظ نے فرمایا اگریس وضو سے ہوتا تب بھی کھالیتا۔
- ( ١٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسِّنَّوْرِ فَقَالَ سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ [راجع: ١٤٤٦٤].
- (۱۵۲۱۵) ابوالزبیر کیالیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دالٹو سے کتے اور بلی کی قیمت کا تھم بوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی ملیکا نے اس سے ختی سے منع فرمایا ہے۔
- ( ١٥٢١٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِى جَابِرٌ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوُ كَانَتُ فَاطِمَةَ لَقَطَعُتُ يَدَهَا فَقَطَعَهَا [صححه مسلم (١٦٨٩)]. [انظر: ١٥٣١٨].
- (۱۵۲۱۲) حضرت جابر بڑاٹڑ ہے مروی ہے کہ بونخو وم کی ایک فورت سے چوری سرز دہوگئی، اس نے بی ملیا کے چہیتے حضرت اسامہ بن زید ٹڑاٹٹؤ کے ذریعے سفارش کروا کر بچاؤ کرنا چا ہا، اسے نبی ملیا کی خدمت میں لایا گیا تو آپ مُٹاٹیڈ کے فرمایا اگر بھری بٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اور نبی ملیا نے اس کا ہاتھ کٹوادیا۔
- ( ١٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَالُتُ جَابِرًا عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ مُنَا عُمْرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهُ ذَلِكَ

# هَ مُنلِهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَإِنَّهَا امْرَ أَنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَإِنَّهَا امْرَ أَنَّهُ

(۱۵۲۱۷) ابوالز بیر بین این این که میں نے حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے اس مخص کا تھم دریافت کیا جوایام کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق دے دے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹؤ نے بھی ایک مرتبدایام کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی ، حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے نبی مالیا کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا تو نبی مالیا نے فرمایا کہ اسے رجوع کر لیٹا چاہئے کی وکلدہ داس کی بیوی ہے۔

( ١٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا هَلُ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجَمَ رَجُلًا مِنْ آسُلَمَ وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً وَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ نَحْنُ نَحْكُمُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ [راجع: ١٠٤٥٠].

(۱۵۲۱۸) ابوالزبیر بھٹ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے پوچھا کہ نبی طیا نے رجم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ٹی طابی نے قبیلہ اسلم کے ایک آ دمی کو ایک یبودی مرد کواور ایک عورت کورجم فرمایا تھا اور یبودی سے فرمایا تھا کہ آج ہم تم پر فیصلہ کریں گے۔

(١٥٢١٩) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ قَالَ زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرُأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا [راحع: ٢ . ٢ ٤٢].

(۱۵۲۱۹) حفرت جابر و المنظر ال

يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ [رَاحع: ١٤٦٤].

(۱۵۲۳) حضرت جابر والتؤسّ مروی ہے کہ نبی ملیقائے بائیں ہاتھ سے کھاٹا کھانے کی مما نعت فر مائی ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔

(١٥٢١) حَدَّنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السَّنَبُلَةِ تَسْتَقِيمَةً حَتَّى تَخِرُّ مَرَّةً وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ مُسْتَقِيمَةً حَتَّى تَخِرَّ وَلَا تَشَعُولُ السَّنَبِلَةِ تَسْتَقِيمَةً حَتَّى تَخِرُّ مَرَّةً وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ مُسْتَقِيمَةً حَتَّى تَخِرًّ وَلَا تَرَالُ مُسْتَقِيمَةً حَتَّى تَخِرً وَلَا تَزَالُ مُسْتَقِيمَةً حَتَّى تَخِرً

(۱۵۲۲) حضرت جابر بڑھنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا مسلمان کی مثال گندم کے خوشے کی ہی ہے جو بھی گرتا ہے اور بھی سنجلتا ہے، اور کا فرکی مثال چاول کی ہے جو جمیشہ تنا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ گرجا تا ہے اور اس پر بال نہیں آتے (یا اے پید بھی نہیں چات)

( ١٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا كُمْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَقَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً [راجع: ١٤٤٦٧].

(١٥٢٢٢) ابوالزبير مِينَالَةُ كَبِيتُ بين كه من في حضرت جابر طالعُؤ سے بوجھا كه بي عليه افسان مرتبه اي معي كي تھي۔

( ١٥٢٢٢) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمْرَ بُنُ النَّعْبَابِ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضِبَ فَقَالَ آمُتَهَوِّ كُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُو كُمْ بِحَقِّ فَتُكَدِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُو كُمْ بِحَقِّ فَتُكَدِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبْعَنِى [راحْع ٤٥٠]

(۱۵۲۲۳) حضرت جابر ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو، نبی علیا کی خدمت میں ایک کتاب لے کر آئے جو آئیں گئی سے ہاتھ گئی تھی، اور نبی علیا کے سامنے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اس پر نبی علیا کوخصہ آگیا اور فر مایا اے ابن خطاب اکیا تم اس میں گھنا چا ہے ہو؟ اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ایک الیک الیک شریعت لے کر آیا ہوں جوروثن اور صاف تھری ہے، تم ان اہل کتاب ہے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کیا کر و، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تہمیں تسجی جی بات بتا کیں اور تم اس کی تگذیب کر دو، اور غلط بتا کیں تو تم اس کی تصدیق کر دو، اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر موتی بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری بیروی کے علاوہ کوئی چارہ کا رنہ ہوتا۔

( ١٥٢٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ [راجع: ٢٦٦].

(۱۵۲۲۳) حضرت جابر ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا افتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ تَلَا لَيْكُمْ نے سیاہ عمامہ با ندھ رکھا تھا۔

( ١٥٢٢٥ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرٍ وَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدُ لَكُمْ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدُ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدُ لَكُمْ النَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدُّ لَكُمْ

(۱۵۲۲۵) جفرت جابر رہا ہے ہے مروی ہے کہ تمی طلی آنے ارشاد قرمایا حالت احرام میں تمہارے لیے خشکی کا شکار حلال ہے بشر طبکہ تم خود شکار نہ کرو، یااسے تمہاری خاطر شکار نہ کیا گیا ہو۔

( ١٥٢٦٦) حَلَّثُنَا الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ الْبُصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَأَكَلَهُمَا قَوْمٌ ثُمَّ جَاؤُوْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَنْهَ عَنْ هَاتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَنْهُ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْمُنْتِنَيِّنِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَجْهَدَنَا الْجُوعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# الم المرابع ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَحْضُو مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةُ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنَهُ بَنُو آدَمَ [راحع: ١٥٠٧].

(۱۵۲۲۲) حفرت جابر وَلَّ عَنَ عَر ما يَ عَلَيْهِ فَ خَير كِ زمان مِي بيازاور لَند في سمنع فرمايا تقاليكن بجهاولول في المحاليا، پهروه مجدين آئة تو ني عليها في ان سے فرمايا كيا ميں في مهمين ان دو بد بودار درختوں سے منع نہيں كيا تقا؟ لوگوں نے كہا كيون نهيں يارسول اللہ! ليكن ہم بھوك سے مغلوب ہوگئے تھے، اس پر نبی علیها نے ارشاد فرمايا جوشن اس بد بودار درخت سے بچھ كھائے وہ ہمارى مساجد كے قريب ندآئے، كيونكہ جن چيزوں سے انسانوں كواذيت ہوتى ہے، فرشتوں كو بھى ہوتى ہے۔

( ١٥٢٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الْمَوَالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَقُلْنَا لَهُ تُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَقُلْنَا لَهُ تُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكُ مَوْضُوعٌ قَالَ لِيَدُخُلَ عَلَى مِثْلُكَ فَيَرَانِى أُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى هَكَذَا [صححه البحاري ٣٥٣١]

(۱۵۲۲۷) محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت جابر رفائق کے یہاں گیا، وہ ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھ رہ تھ، حالانکہ دوسری چا دران کے قریب پڑی ہوئی تھی، جب انہوں نے سلام پھیراتو ہم نے ان سے یہی مسئلہ پڑچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیاس لئے کیا ہے کہ تم جیسے احمق بھی دکھی سی کہ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نی مالیا ہواں طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٥٢٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُوَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُوَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُوَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ ٱبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ الْمُوَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ ٱبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ [راجع: ١٤١٦٩].

(۱۵۲۲۸) حضرت جابر بھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے کم ترین آخری صف ہوتی ہے، جب کہ خواتین کی صفوں میں سب سے کم ترین صف پہلی ہوتی ہے اور سب سے بہترین آخری صف ہوتی ہے، چرفر مایا آئے گروہ خواتین آجب مرد سجدے میں جایا کریں تو اپنی نگا ہیں پست رکھا کرواور تہبندوں کے سوراخوں میں سے مردوں کی شرمگا ہیں نہ دیکھا کرو۔

( ١٥٢٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَشَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُو بَكُمٍ فَقَالَ لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ عُمَّو فَقَالَ لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ عُمَّو فَقَالَ

لَيَدُخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلُهُ عَلِيًّا فَدَخَلَ عَلِيٌّ ثُمَّ أُتِينَا بِطَعَامٍ فَأَكَلُنَا فَقُمْنَا إِلَى صَلَاةِ الظُّهُرِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ مِنَّا ثُمَّ أُتِينَا بِبَقِيَّةِ الطُّعَامِ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الْعَصْرِ وَمَا مَسَّ آحَدٌ مِنَّا مَاءً [راجع:

(۱۵۲۴۹) حضرت جابر ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی تالیق کے ساتھ ایک انصاری خاتون کے یہاں کھانے کی وعوت میں شریک تھے، نبی ملیلانے فرمایا ابھی تنہار نے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا،تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ تشریف لے آئے ، نبی علیا نے پھر فرمایا ابھی تہارے یاس ایک جنتی آ دمی آئے گا ، تھوڑی دریاس حضرت عمر فاروق ر اللَّظ تشریف لے آئے، نبی ملیا نے چرفر مایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آ دمی آئے گا، اور فر مانے لگھا۔ الله! اگر تو چاہے تو آنے والاعلی ہو، چنانچے حضرت علی ڈاٹٹڑ ہی آئے بھر کھانالا پا گیا جوہم نے کھالیا، پھر ہم نماز ظہر کے لئے اٹھے اور ہم میں سے کسی نے بھی وضونہیں کیا ، نماز کے بعد باقی ماندہ کھانالا یا گیا ، پھرنماز عصر کے لئے اٹھے تو ہم میں ہے کسی نے یانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔

( ١٥٢٣. ) حَلَّتُنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحِلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ قَالَ فَسَطَعَتُ الْمَجَامِرُ وَوَقَعَتُ النِّسَاءُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ آهُلَلْنَا بِالْحَجِّ قَالَ سُواقَةُ بُنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمُوتُنَا هَذِهِ ٱلِعَامِنَا آمُ لِلْأَكِدِ قَالَ لَا بَلُ لِلْأَكِدِ [راحع: ٢١٤١٦].

(۱۵۲۳۰) حفزت جابر التانیخ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیکی کے ساتھ حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے ،جب ہم مکہ کرمہ پنچے تو ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ، صفا مروہ کی سعی کی ، اور نبی علیا اے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو، وہ اپنا احرام کھول لے، چنانچاس کے بعدہم اپنی بیویوں کے یاس بھی گئے، سلے ہوئے کیڑے بھی پہنے اورخوشبو بھی لگائی۔

آ تھ ذی الحجاوجم نے ج کا احرام باندھا،حضرت سراقہ بن مالک ڈاٹھ کہنے گے یا رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ كيا عمره كاير تكم صرف اس سال ك لئ ب يا بميشد ك لئ ؟ ني مليا الله عند ك لئ به الله

( ١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَهَيْتُ أَنْ يُسَمَّى بَرَكَةُ وَيَسَارٌ [راجع: ١٤٦٦].

(۱۵۲۳۱) حضرت جایر رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ تی علیہ نے قرمایا اگر میں زندہ رہاتو ان شاءاللہ حتی سے لوگوں کو ہر کت، بیاراور نا فع جیسے نام رکھے سے منع کردوں گا۔

( ١٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيًّ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ مَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ أَوْ قَالَ عَلَى الْبَحْرِ حَوْلَهُ حَيَّاتٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ عَرْشُ إِبْلِيسَ [راحع: ١١٦٥٣].

### هي مُنالاً احَدُرُن بل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ ال

(۱۵۲۳۲) حضرت جابر والنظام مروی ہے کہ نبی علیا نے ابن صائد سے بوچھا کہ اے ابن صائد او کیاد مکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پانی پرایک تخت دیکھا ہوں، جس کے اردگر دسانپ ہیں، نبی علیا نے فرمایا و وابلیس کا تخت ہے۔

( ١٥٢٣٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ [راحع: ١٤٨٤٣].

(۱۵۲۳۳) حضرت جابر و النوائية سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملین فی میں کام ہے بھیجا، میں چلا گیا، جب وہ کام کر کے واپس آیا تو نبی ملین کو سالم کیالیکن انہوں نے جواب نہ دیا، جس نبی ملین نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یارسول الله، میں نے آپ کوسلام کیا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، ٹبی ملین کے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت نبی ملینه اپنی سواری پر تھے اور جانب قبلدرخ نہ تھا۔

(١٥٢٢٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَنِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِّرُواْ الْآنِيَةَ وَٱوْكِئُوا الْآسْقِيَّةَ وَٱجِيفُوا الْبَابَ وَٱطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ رُبُّمَا اجْتَرَّتُ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتُ الْبَيْتَ وَٱكْفِئُوا صِبْيَانِكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ الْفُويُسِقَةَ رُبُّمَا اجْتَرَّتُ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتُ الْبَيْتَ وَٱكْفِئُوا صِبْيَانِكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ الْفُويُسِقَةَ رُبُّمَا اجْتَرَّتُ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتُ الْبَيْتَ وَٱكْفِئُوا صِبْيَانِكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ الْفُويُسِقَةَ رُبُّمَا اجْتَرَّتُ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتُ الْبَيْتَ وَٱكْفِتُوا صِبْيَانِكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ الْفُويُسِقَةَ رُبُّمَا اجْتَرَّتُ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتُ الْبَيْتَ وَٱكْفِتُوا صِبْيَانِكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ الْفُويُسِقَةَ وَصِيمَالِ اللَّهُ عِيسَالًا وَخَطُفَةً [صححه البحارى (٢٠١٣)، ومسلم (٢٠١٢)، وابن حبانا (٢٧٢) وابن حبيمة

(۱۵۲۳۳) حضرت جابر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طایقانے فر مایا رات کوسوتے ہوئے دروازے بند کرلیا کرو، برتنوں کوڈ ھانپ دیا کرو، چراغ بجھادیا کرواورمشکیزوں کامنہ باندھ دیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے کونہیں کھول سکتا، کوئی پردہ نہیں ہٹا سکتا اور کوئی بندھن کھول نہیں سکتا، اوربعض اوقات ایک چو ہا پورے گھر کوجلانے کا سبب بن جاتا ہے۔

( ١٥٢٣٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وا

( ١٥٢٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسُودِ حَتَّى الْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ [راحع: ٥ ١٧٤٢].

# هي مُنالًا احَدُن بل يَنْ مِرْجُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

(۱۵۲۳۲) حضرت جابر ر الله الله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے جمر اسود والے کونے سے طواف شروع کیا، رمل کرتے ہوئے چلے آئے یہاں تک کہ دوبارہ جمر اسود پر آگئے ،اس طرح تین چکروں میں رمل کیا۔

( ١٥٢٣٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَابِرَ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُو يَقُولُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٣٩/٥)].

(۱۵۲۳۷) حفرت جابر ولائٹو سے مروی ہے کہ جب نبی علیظ مسجد حرام سے نکل کرصفا کی طرف جانے لگے تو میں نے آپ میکی ٹیونی کو یہ فراتے ہوئے کا انتخاب کے ایک اللہ نے ابتداء کر ہیں ہے ابتداء کریں گے جہاں سے اللہ نے ابتداء کی ہے (پہلے ذکر کیا ہے)

( ١٥٢٣٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنْ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْوَادِى. سَعَى حَتَّى يَخُرُجَ مِنْهُ [راحع: ٢٦٥٥].

( ١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بَغْضَ هَذْيِهِ بِيَدِهِ وَبَغْضُهُ نَحَرَهُ عَيْرُهُ [راحع: ١٤٦٠٣].

(۱۵۲۴۰) حضرت جابر ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا قربانی کے لئے جن اونٹوں کو لے کر گئے تھے، ان میں سے پچھ نبی مالیا نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے تھے، اور بچھ کسی اور نے ذبح کیے تھے۔

مناه اکنون بارید سرم کی ۱۵ کی کام کی دام کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام ک

(١٥٢٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِى جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مَا يُقَدَّرُ يَكُنُ فَلَمُ يَلُبُثُ أَنْ حَمْلَتُ فَعَالَ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَمْ تَوَ أَنَّهَا حَمَلَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَمْ تَوَ أَنَّهَا حَمَلَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ يَلُبُثُ أَنْ حَمْلَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَضَى اللَّهُ لِنَفْسِ أَنْ تَخُرُّجَ إِلَّا هِي كَائِنَةٌ [راحع: ١٤٤١٥]

(۱۵۲۳) حضرت جابر تُلَقَّنَا ہے مروی ہے کہ آیک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میری ایک باندی ہے جو ہماری خدمت بھی کرتی ہے اور پانی بھی جرکرلاتی ہے، میں رات کواس کے پاس' چکر'' بھی لگا تا ہوں، کیکن اس کے ماں بننے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، نبی علیہ نے فر مایا اگرتم چاہتے ہوتو سے عزل کر لیا کرو، ورنہ جومقدر میں ہے وہ تو ہوکرر ہے گا، چنا نچہ کچھ عرصے بعدوہی آ دمی دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ وہ باندی' بوجمل' ہوگئ ہے، نبی علیہ نے فر مایا کہ میں نے تو تہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جومقدر میں ہے وہ تو ہوکرر ہے گا۔

ا ۱۵۲۲۲ احداثنا عَدُ الرَّزَاقِ آخَرَ السُفَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ قَالَ الْعَشْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِحَاحَةٍ فَجِنْتُ وَهُو يُصَلِّى نَحُو الْمَشْرِقِ وَيُومِيءُ إِيمَاءً عَلَى رَاحِلَتِهِ السُّجُودُ آخَفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَجِنْتُ وَهُو يُصَلِّى نَحُو الْمَشْرِقِ وَيُومِيءُ إِيمَاءً عَلَى رَاحِلَتِهِ السُّجُودُ آخَفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَالَ فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا إِنِّى كُنْتُ أَصَلَى [راحع: ١٤٢٠] فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَالَ فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا إِنِّى كُنْتُ أَصَلَى [راحع: ١٤٢٠] فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَالَ فَلَمَّا قَصَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا إِنِّى كُنْتُ أَصَلَى [راحع: ١٤٢٠] فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاعْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاعْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاعْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى ال

( ١٥٢٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسُرِ يَعْنِى أَنْ يُنْبَذَا [صححه مسلم (١٩٨٦)]

(١٥٢٢٣) حفرت جابر الله عن مروى من كُهُ فِي الله عن الله عن الله عن أبي سُفيان عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

# هي مُناهَا مَنْ فَيْلِ يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ فَيْلِ يَنْ مِنْ فَيْلِ مِنْ فَيْلِ مِنْ فَيْلِ مِنْ فَيْلِ مِنْ فَي مُنْ فَيْلِ مِنْ فَي مُنْ فَيْلِ مِنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَالْمُ مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَعْتَدِلُ وَلَا يَفْتَوِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ [راحع: ١٤٣٢٧].

(۱۵۲۳۵) حضرت جابر ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجدہ کرے تو اعتدال برقرار رکھے اوراینے بازوکتے کی طرح نہ بچھائے۔

﴿ ١٥٢٤٦) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلِيَّالِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ [راحع: ٣٣٤].

(۱۵۲۲۲) حفرت جابر والنوس مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایاتم میں ہے جس شخص کا غالب گمان بیہ ہو کہ وہ رات کے آخری ھے میں بیدار نہ ہو سکے گا تو اسے رات کے اول ھے میں ہی وتر پڑھ لینے چاہئیں ،اور جسے آخر رات میں جا گئے کا غالب گمان ہوتو اے آخر میں ہی وتر پڑھنے چاہئیں ، کیونکہ رات کے آخری ھے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل طریقہ ہے۔

( ١٥٢٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ السَّلَيْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُّكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

(۱۵۲۳۷) حضرت جابر والنفؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی محض اس وقت آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، اسے پھر بھی دور کعتیں مخضری پڑھ لینی چاہئیں۔

( ١٥٢٤٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَلْمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحُولِ لَمُ نَقُوبُ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحُولِ لَمْ نَقُوبُ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحُولِ لَمْ نَقُوبُ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَالحَعِ: ٢٣٠٥٥].

(۱۵۲۳۸) حفرت جابر ٹالٹیئا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ جب مکہ مکر مدآئے تو بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرلی ، دس ذی الحجہ کو بھر ہم صفا مروہ کے قریب بھی ٹہیں گئے۔

(١٥٢٤٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ خَابِرٍ يَطُلُبُ ٱزْضًا مُخَابَرَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ آنَا رَأَيْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَطُلُبُ ٱزْضًا مُخَابَرَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَهُو يَطُلُبُ ٱرْضًا انْظُرُوا إِلَى هَذَا إِنَّ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَهُو يَطُلُبُ آرْضًا يُخَابِرُ بِهَا [راجع: ١٤٦٨٠].

(۱۵۲۳۹) حضرت جابر ولا تلا سے مروی ہے کہ نی ملیانے زمین کے کرائے سے منع کیا ہے، کسی مخص نے بیہ بات حضرت ابن عمر ولا اس مجلس میں موجود ایک آ دمی کہنے لگا کہ میں نے تو خود حضرت جابر ولا تھا کے بیٹے کو بنائی پرزمین لیتے

ہوئے دیکھاہے، حضرت ابن عمر بھانے فرمایا اسے دیکھو، اس کے والد نبی علیا کے حوالے سے بید دیث بیان کررہے ہیں کہ نبی علیا نے زمین کوکرائے پردینے سے منع کیا ہے اور بیاس نوعیت کا معاملہ کرتا پھررہا ہے۔

( ١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلَاقِ صَحَمَّ مسلم (١٨٢)]. ( ١٥٢٥ ) حضرت جابر الْمُنْفَرَت عروى ہے كہ يس نے نبى عَلِيْهِ كوية فرمات ہوئے سنا ہے كہ بندے اور كفروشرك ك درميان حدفاصل نماز كوچھوڑ نا ہے۔

( ١٥٢٥١) و سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبَاشِرُ الْمَرْآةُ الْمَرْآةُ فِى التَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يُبَاشِرُ الْمَرْآةُ الْمَرْآةُ فِى التَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يُبَاشِرُ الْمَرْآةُ الْمَرْآةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ [راحع: ١٤٨٩٧].

(۱۵۲۵۱) اور میں نے نی مایش کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی مرد دوسرے مردے ساتھ اپنا برہندجم نہ لگائے اور دوسری عورت کے ساتھ اپنا برہندجم نہ لگائے۔

( ١٥٢٥٢ ) قَالَ فَقُلْنَا لِجَابِرٍ ٱكُنتُمْ تَعُدُّونَ اللَّنُوبَ شِرْكًا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ

(۱۵۲۵۲) ابوالز بیر مینید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر اللہ اس پوچھا کہ آپ لوگ گنا ہوں کوشرک بجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ۔

( ١٥٢٥٣ ) حَلَّثَنَا سُرَيُحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمْرِو آخْبَرَنِي رَجُلٌ ثِقَةٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَحُمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَصِدُهُ آوْ يُصَدُ لَهُ [راحع: ٢٥٢٥].

(۱۵۲۵۳) حضرت جابر ڈلاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا محرم لیے نسکتی کا شکار حلال ہے بشر طبیکہ وہ خود شکار نہ کرے، یا اے اس کی خاطر شکار نہ کیا گیا ہو۔

( ١٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ آبِي بَشِيْرٍ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْضِ آهْلِهِ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ إِذَامٍ فَقَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ فَقَالَ هَلُمُّوا فَجَعَلَ يَصْطَبِعُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْإِذَامُ الْخَلُّ [راجع: ٢٧٤ ٢٦]

(۱۵۲۵۳) حضرت جاہر دلائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طالیہ نے اپنے گھر والوں سے سالن لانے کے لئے کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو سرکہ کے علاوہ کچھنیں ہے، نبی طالیہ نے اسے منگوا کر کھایا اور ارشا وفر ما یا سرکہ بہترین سالن ہے۔

( ١٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى إِلَى خُجُرَتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ مِنْبَرِى عَلَى

هي مُنالِا) اَمَّارِينَ بل يَشِيمَ مَرْقِ الْمُحَالِّينَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِم تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْمُحِنَّةِ

(۱۵۲۵۵) حضرت جابر ڈائٹیئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگانٹیج آنے ارشا وفر مایا میرے منبرا ور جحرے کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور میر امنبر جنت کے دروازے پرلگایا جائے گا۔

( ١٥٢٥٦) حَدَّثَنَا سُرَيُحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصِيبٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَغَانِمِنَا مِنْ الْمُشُوكِينَ الْأَسُقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ فَيَقْسِمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ [راجع: ٥٥٥٥].

(۱۵۲۵) حفرت جابر ڈاٹھ سے مردی ہے کہ ہمیں نبی الیگا کے ساتھ مشرکیین کے مال غنیمت میں سے مشکیز ہے اور برتن بھی ملتے تھے، ہم اسے تقسیم کردیتے تھے اور بیسب مردار ہوتے تھے۔

( ١٥٢٥٧) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الْنَ آبِى سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَلْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيشِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا آنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ آبِى طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيشِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا آنَا بِالرُّمَيْصَ بِفِنَائِهِ جَارِيةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا يَعْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَمْرُ بُنِ الْخَطَّابِ فَآرَدُتُ آنُ آذُخُلَهُ فَٱنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكُونَ عَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمَولُ بِآبِي آنْتَ الْفَصُرُ قَالَتُ هَذَا لِعُمَر بُنِ الْخَطَّابِ فَآرَدُتُ آنُ آذُخُلَهُ فَٱنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكُونُ تُعَيِّرَتَكَ فَقَالَ عُمَولُ بِآبِي آنْتُ اللَّهِ أَوْعَلَيْكَ آغَالُ عَمَولُ اللَّهِ أَوْعَلَيْكَ آغَالُ إِلَاهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ أَوْعَلَيْكَ آغَالُ اللَّهِ أَوْعَلَيْكَ آغَالُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَعَلَيْكَ آغَالُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْلُ عُمْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُ

(۱۵۲۵۷) حضرت جابر ڈائٹؤے مودی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میں نے خواب میں اپنے آپ کود یکھا کہ میں جٹ میں داخل ہوا، تو وہاں مجھے ابوطلحہ کی بیوی رمیصا ونظر آئی، پھر میں نے اپنے آگے کسی کے جوٹوں کی آ ہٹ ٹی، میں نے جریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بلال ہیں، پھر میں نے ایک سفیدرنگ کامحل دیکھا جس کے صحن میں ایک لونڈی پھر رہی تھی، میں نے بوچھا کہ یم کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے، پہلے میں نے سوچا کہ اس میں داخل ہوکر اسے دیکھوں لیکن پھر مجھے تبہاری غیرت یادآ گئی، حضرت عمر من شائٹ کہنے لگے یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا۔

(١٥٢٥٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِوِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَارِبَ بُنَ خَصَفَةَ فَجَاءَ رَجُلَّ مِنْهُمٌ يُقَالُ لَهُ عَوْرَتُ بُنُ الْحَارِثِ حَتَّى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ اللَّهُ عَنْ كَخُيْرِ آجِدْ قَالَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ كُنْ كَخَيْرِ آجِدْ قَالَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أَقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ أَتَنَى قَرْمَهُ فَقَالَ جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا حَصَرَتُ الصَّلَاةُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أَقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَى قَرْمَهُ فَقَالَ جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا حَصَرَتُ الصَّلَاةُ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا حَصَرَتُ الصَّلَةُ صَلَى إِنَالًى وَلَكِنْ أَعْدُومُ اللَّهُ وَلَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُعْفِلُ اللَّهُ فَاتَى قَرْمَهُ فَقَالَ جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا حَصَرَتُ الصَّلَاةُ صَلَى أَنْ لَكَ الْقَلْهُ وَلَيْهِ وَلَكُونَ مَعَ قَوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاتَى قَوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى أَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى أَنْ لَا أَلْوَلَ عَلَى أَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

### هي مُنالًا اَحَدِينَ بل يَنظِيدُ مَرَّ اللهُ الل

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةً صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَتَيْنِ وَانْصَرَفُوا فَكَانُوا بِمَكَانِ أُولَئِكَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمُ فَصَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ فَكَانَ لِرَسُولِ عَدُوِّهِمُ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكُعَتَيْنِ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَ مِن رَكُعَتَيْنِ [راحع: ١٤٩٩١]

(۱۵۲۵۸) حضرت جابر بن عبدالله دُلَّا لَيْ بِین ایک مرتبه بنم لوگ رسول الله مَلَّ لِلْیَا کُلُوارایک درخت سے لکی میں بینی کرہم نے ایک ساید داردرخت نبی طلیلا کے لئے چھوڑ دیا ، ایک مشرک آیا ، اس وقت نبی طلیلا کی تلوار ایک درخت سے لکی ہوئی تھی ، اس نے نبی طلیلا کی تلوار کے کراسے سونت لیا ، اور کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ، اس نے کہا الله بچائے گا ، حجابہ ڈولڈی نے اسے ڈرایا ، اور حضور مُلَّ الله بچائے گا؟ میں نے کہا الله بچائے گا ، حجابہ ڈولڈی نے اسے ڈرایا ، اور حضور مُلَّ الله بیان میں دوال لیا پھر نماز کا اعلان ہوا ، اور نبی طلیلا نے ایک گروہ کو دور کعتیں بڑھا کی دودور کعتیں ہو کس ۔

رکعتیں بڑھا کیں اس طرح نبی طلیلا کی چار کعتیں ہو گئیں اور لوگوں کی دودور کعتیں ہو کس ۔

( ١٥٢٥٩ ) حَلَّثَنَا سُرَيْجٌ يَعْنِي ابْنَ النَّعْمَانِ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ٱهْلَهُ الْإِدَامَ قَالُوا مَا عِنْدَنَّا إِلَّا الْخَلُّ قَالَ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ٱهْلَهُ الْإِدَامَ قَالُوا مَا عِنْدَنَّا إِلَّا الْخَلُّ قَالَ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ إِراحِع: ٢٧٤٤]

(۱۵۲۹) حضرت جابر ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیّا نے اپنے گھر والوں سے سالن لانے کے لئے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یاس تو سرکہ کے علاوہ کچھ نبیس ہے، نبی ملیّا نے اسے منگوا کر کھایا اور ارشا دفر مایا سرکہ بہترین سالن ہے۔

( ١٥٢٦٠) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرِ آخَبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ رَجُلٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيقُولُ هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَعْمَلُونِي أَنْ أَبُلِغَ كَلامَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمُدَانَ قَالَ فَهَلْ عِنْدَ قُومِكَ مِنْ مَنعَةٍ قَالَ نَعْمُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ حَشِى أَنْ يَحْقِرَهُ قَوْمُكَ مِنْ مَنعَةٍ قَالَ نَعْمُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ حَشِى أَنْ يَحْقِرَهُ قَوْمُكُ فَقَالَ آتِيهِمُ فَأُخْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ قَالَ نَعْمُ فَانْطَلَقَ وَجَاءَ فَقَالَ الرَّبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتِيهِمُ فَأُخْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ قَالَ نَعْمُ فَانْطَلَقَ وَجَاءَ فَقَالَ الرَّابَانَى: صَحَيْحَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتِيهِمُ فَأُخْبِرُهُمْ ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ قَالَ نَعْمُ فَانْطَلَقَ وَجَاءَ وَقُلْدُ الْأَنْصَارِ فِي رَجُبٍ [صححة الحاكم (٦٦/٢ ١٦). قَالَ الترمذَى: حسن غريب صحيح. قَالَ الآلبَانَى: صحيح (ابو داود: ٤٣٣٤)، ابن ماحة: ١٠٢، الترمذى: ٢٩٢٥)].

(۱۵۲۹) حضرت جابر بڑائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظ مٹی اور عرفات کے میدانوں میں اپنے آپ کولوگوں کے سامنے پیش فرماتے اوران سے فرماتے کہ کیا کوئی ایبا آ دمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے کیونکہ قریش نے مجھے اس بات سے روک رکھا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام اور پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں ، اس دوران ہمدان کا ایک آ دمی ٹبی علیظ کے پاس آیا، نبی علیط

نے اس سے پوچھا کہ تمہار اتعلق بمس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا بھران سے، نی طابیق نے اس سے پوچھا کہ کیا تہمیں اپنی قوم میں کوئی اہمیت و مرتبہ حاصل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! لیکن پھراس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ کہیں اس کی قوم اسے ذکیل ہی نہ کرواد ہے، اس لئے اس نے نبی طابیق ہے آ کرع ض کیا کہ پہلے میں اپنی قوم میں جا کرانہیں اس سے مطلع کرتا ہوں، پھر آئندہ سال میں آپ کے پاس آئن کی طابیق نے فر مایا بہت اچھا، اس پروہ چلا گیا اور اسکے سال سے پہلے رجب ہی میں انصار کا وفر پہنچ گیا۔

(١٥٢٦١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ مَا تَزَوَّجُتَ قَالَ قُلْتُ تَزَوَّجُتُ ثَيْبًا فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ تَلَا تَزَوَّجُتُ قَلَا يُلُعَذَارَى وَلِعَابِهَا [راجع: ١٤٢٢].

(۱۵۲۱) حضرت جابر وَلَّ فَتَا عَمِروی ہے کہ مِن نے شادی کرلی، ایک مرجہ نی الیّ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کس سے شادی کی ایک مرجہ نی الیّ نے محص بے بچھا کہ تم نے کس سے شادی کی ہے؟ مِن نے عرض میں نے عرض کیا شوہر دیدہ سے، نی الیّ ان فر مایا کنواری سے نکاح کیوں نہ کیا کہ تم ایک دومر سے کھیلتے؟ (۱۵۲۹۲) قَالَ شُعْبَةُ فَلَا کُونَتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بُنِ دِینَارٍ فَقَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا یَقُولُ قَالَ النّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْفَهَا مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ جَارِیَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ [راجع: ۱۶۳۵].

(۱۵۲۷۲) حضرت جابر ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا نے فر مایا کنواری سے نکاح کیوں نہ کیا کہتم اس سے کھیلتے اوروہ تم سے کھیلتی ؟

( ١٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَاهُمَا أَسُورُ بُنُ عَامِرٍ يَغْنِي شَاذَانَ الْمَعْنَى [راجع: ٢٥٥٧]

(۱۵۲۹۳) گذشته مدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

( ١٥٢٦٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضُرَةَ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ آرَدُنَا آنُ نَبِيعَ دُورَنَا وَنَسَحَوَّلَ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ الصَّلَاةِ قَالَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ الصَّلَاةِ قَالَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُ مِنْ الْأَنْصَارِ دِيَارَكُمْ فَإِنَّهَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ [راحع: ١٤٦٢].

(۱۵۲۷۳) حفرت جابر ٹائٹئے ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بنوسلمہ کے لوگوں کا بیارادہ ہوا کہ وہ اپنا گھر نے کرمجد کے قریب منتقل ہوجا کیں، نبی علیقا کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ منگائی آئے ان سے فر مایا اپنے گھروں میں ہی رہو، تنہار بے نشانات قدم کا تواب بھی لکھا جائے گا۔

( ١٥٢٦٥ ) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي كَوْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِجْلِ رَجُلٍ مِنَّا مِثْلَ اللَّهُ هَمِ لَمُ يَغْسِلُهُ فَقَالَ وَيُلَّ لِلْعَقِبِ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢٨ - ١٥].

# هي مُنالًا اَمْرُينَ بل يَهِيدُ مِنْ اللهِ الله

(۱۵۲۱۵) حضرت جابر رفائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیک آ دمی کود یکھا جس کے پاؤں پر ایک درہم کے برابر جگہ نہ دھل سکی تھی ، نبی ملیک نے فرمایا ایر یوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔

(١٥٢٦٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبُدًا لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ مَوْلَاهُ [راحع: ١٥٠٣٥].

(۱۵۲۲۲) حفرت جابر ولا تقلی سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے اپنے غلام کومد بر بنا دیا، وہ آ دمی خود مقروض تھا، نبی علیہ انے مد بر غلام کواس کے آ قائے قرض کی ادائیگی کے لئے فی دیا۔

(١٥٢٦٧) حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاصُّ وَهُو أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ أَرْدَاهُمْ شَوْءً ظَنَّكُمْ اللَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْنَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ [صححه سُوءُ ظَنِّهِمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْنَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ [صححه سلم (۲۸۷۷)] [راحی ٥٣٥٥]

(۱۵۲۷۷) حضرت جابر بڑگٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے فرمایاتم میں سے جس شخص کو بھی موت آئے ، وہ اس حال میں ہو کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو کیونکہ کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ بدگمانی کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا'' بیتمہارا گھٹیا گمان ہے جوتم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے ، سوتم نقصان اٹھانے والے ہو گئے''۔

( ١٥٢٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا حُمَمًا فِيهَا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيَخُرُجُونَ فَيُلْقَوْنَ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا حُمَمًا فِيهَا ثُمَّ تُدُرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيَخُرُجُونَ فَيُلْقَوْنَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَرُشُ عَلَيْهِمُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدُخُلُونَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَرُشُ عَلَيْهِمُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٩٧)]

(۱۵۲۷۸) حضرت جابر ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اہل تو حید میں سے کچھلوگوں کوجہنم میں عذاب دیا جائے گا، جب وہ جل کر کوئلہ ہوجا ئیں گے تو رحمت الٰہی ان کی دھیمری کر ہے گی اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے درواز ہے پر ڈال دیا جائے گا، اور ان پر اہل جنت پانی حجیر کیں گے جس سے وہ اس طرح آگ آئیں گے جیسے سیلاب میں جھاڑ جھنکا راگ آئے ہیں، بھروہ جنت میں داخل ہوجا تیں گے۔

ر ١٥٢٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ وَكَاةً وَأَجُواً [صححه مسلم (٢٦٠٢)] [انظر: ١٥٣٦٩] انظر: ١٥٣٦٩) حفرت جابر ثلاثيًا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم تُلاَيْتَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# مُنالًا اَمَرُانَ بْلِ يَسْدُ مُوْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قال أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ فَقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ قِالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ شَيْناً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشُرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ [صححه مسلم (٩٣)]. [انظر: ٢٧٢ ٢].

(۱۵۲۷) حضرت جابر نظائفا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوااور عرض کیا بیار سول اللہ! واجب کرنے والی دو چیزیں کون می بین؟ نبی طینگانے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کوشر بیک ندکھیرا تا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ داخل ہوگا اور جواللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک تھیرا تا ہوتو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ١٥٢٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ سَبُعٌ أَوْ دَابَّةٌ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ [صححه مسلم (٢٥٥٢)].

(۱۵۲۷) حضرت جابر التاتئات مروى ہے كه نبى عليهائے ارشاد فر مايا جو مخض كوئى بودالگائے، يا كوئى فصل اگائے اوراس سے انسان، برندے، درندے ياجو پائے كھائيں تو وہ اس كے لئے باعث صدقہ ہے۔

( ١٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَّانِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٧٠ ٥ ١].

(۱۵۲۷) عدیث نمبر (۱۵۲۷) اس دوسری سند سے تبھی مروی ہے۔

( ١٥٢٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُولُقَنَّ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ لَيْلًا [راجع: ١٤٢٤٣].

(۱۵۲۷) حضرت جابر ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر ما یا کہ جب تم رات کے وقت شہر میں داخل ہوتو بلا اطلاع اپنے گھر مت جاؤ۔

( ١٥٢٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ [راجع: ١٤٩٨٣].

(١٥١٤ ) حفرت جابر الله عصروى بكرنى عليها في محا قله مزابد اور بنائى سمع فرمايا ب-

( ١٥٢٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآيُتُ النَّبِيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ [راجع: ١٤١٦٦].

(۱۵۲۷۵) حفرت جابر ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے ٹبی علیا کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے دونوں کنارے نخالف ست میں تھے۔

(١٥٢٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُتِلَ آبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَتَوَكَ

هُونِ مُنالًا مَرْبِينَ بِي مِنْ اللهِ ال

حَدِيقَتَيْنِ وَلِيَهُودِى عَلَيْهِ تَمْرٌ وَتَمْرُ الْيَهُودِى يَسْتُوعِبُ مَا فِى الْحَدِيقَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ بَعْضًا وَتُوَخِّرَ بَعْضًا إِلَى قَابِلٍ فَأَبَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذِنِّى قَالَ فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ فَجَعَلْنَا نَجِدُّ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذِنِّى قَالَ فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى أَوْفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ وَيُكُولُ لَهُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخُلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى أَوْفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ وَيُكُولُ لَهُ مِنْ أَسُفَلِ النَّبُولِ وَشُوبُوا أَنْهُ مَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ ثُمَّ أَتَيْنَاهُمْ بِرُطُبٍ وَمَاءٍ فَآكُلُوا وَشَوبُوا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ النَّعِيمِ اللّذِى تُسُلُونَ عَنْهُ إِنْ النَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاءٍ فَآكُولُوا وَشَوبُوا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ النَّعِيمِ اللّذِى تُسُلُونَ عَنْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَخْسِبُ عَمَّارٌ ثُمَّ أَتَيْنَاهُمْ بِرُطُبٍ وَمَاءٍ فَآكُوا وَشَوبُوا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ النَّعِيمِ اللّذِى تُسُلُونَ عَنْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَهُ وَلَا الْأَلبَانِي: صحيح الاسناد (النسائي: ٢/٢٤٦٢). [راجع: ٢٩٤٢ ١٤٢٤ ١٤ مَلْ الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢/٢٤٦٤)]. [راجع: ٢٩٤٤ ١٤٢ ١٤٩٤ ١].

(۱۵۲۷) حفرت جابر ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام ڈاٹٹو شہید ہوئے تو ان برا یک یہودی
کا محجور کا بچھ قرض تھا، وہ ترکے میں دو ہاغ چھوڑ گئے تھے، ان دونوں کے سارے پھل کو یہودی کا قرض گھیرے ہوئے تھا،
نی مائیشا نے اس یہودی سے فرمایا کیا میمکن ہے کہ تم بچھ محجور اس سال لے لواور پچھا گئے سال کے لئے مؤخر کر دو؟ اس نے
اٹکار کر دیا تو نبی مائیشا نے فرمایا جب محجور کٹنے کا وقت آئے تو مجھے بلالو، میں نے ایسا ہی کیا، نی مائیش حضرات شیخین کے ہمراہ
تشریف لاتے اور سب سے او پریا درمیان میں تشریف فرما ہو گئے اور مجھ سے فرمایالوگوں کو ماپ کر دینا شروع کرو، اور خود دعاء
کرنے لگے، چنا نبچہ میں نے سب کو ماپ کر دینا شروع کرویاحتی کہ چھوٹے ہاغ ہی سے سب کا قرض پورا کردیا۔

اس کے بعد میں نے کھانے کے لئے تر تھجوری اور پینے کے لئے پانی پیش کیا، انہوں نے اسے کھایا بیا، نبی علیہ انہوں نے فرمایا یمی و ڈمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے یو چھاجائے گا۔

( ١٥٢٧٧) حَدَّثَنَا رَوُّ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّر [راجع: ٢٦٧٤].

(۱۵۲۷۷) مسترت جابر ولائن سے مروی ہے کہ نبی ملیائے روائد ہوتے وفت اپنی رفار آ ہتدر کھی اور لوگوں کو بھی اس کا تھم دیا ، لیکن وادی محسر میں اپنی سواری کی رفار کو تیز کر دیا اور انہیں تھم دیا کہ شیطان کو کنگریاں تھیکری کی بنی ہوئی مارا کرو۔

( ١٥٢٧٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وَلَا آذْرِي بِكُمْ رَمَى الْجَمْرَةَ [راحع: ١٤٨٩٣].

(١٥٢٧٨) حضرت جابر وللفؤ فر ماتے ہیں كه مجھے معلوم نہیں كه نبی علیا نے كتنی كنكرياں ماري تھيں۔

( ١٥٢٧٩) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ عَنْ آجُلَحَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ ٱهْلَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَهَلَّ بَعَثْتُمْ مَعَهُمُ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ ٱتَيْنَاكُمْ أَلَيْنَاكُمْ أَعَنَّاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ [احرحه النسائي في الكبرى (٦٦٥٥). قال شعيب، حسن

## 

لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۵۲۷) حضرت جابر نالفٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت عائشہ بالٹا سے پوچھا کہ کیاتم نے باندی کواس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیا نے فر مایاتم نے ان کے ساتھ کسی گانے والے کو کیوں نہیں بھیجا جو یہ گانا سنا تا کہ ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، سوتم ہمیں خوش آ مدید کہو، ہم تمہیں خوش آ مدید کہیں گے، کیونکہ انسار میں اس چیز کارواج ہے۔

( ١٥٢٨ ) حَلَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالً يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَوَ مَا وَأَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَوَ مَا وَأَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ يَا كَوْمُ اللَّهِ فَمَا اللَّهِ فَاتَ لَا يُشُولُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ بُشُولُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْتَعَلَّمُ اللّهِ فَمَا الْمُوجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشُولُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ بُشُولُ كُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ بُشُولُ كُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْتَعَالَ الْمَالِمُ وَمِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشُولُ بِاللّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ بُشُولُ كُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْعَالَةُ وَمَنْ مَاتَ بُشُولُ كُ بِاللّهِ فَمَا الْمُوجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ لَا عَلَى مَنْ مَاتَ الْمَالِمُ فَعِيمِ اللّهِ فَمَا الْمُعْرِبُهِ اللّهِ فَمَا الْمُوجِبَتَانِ قَالَ مَا لَا عَلَى مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مِنْ مَا لَا لَهُ مَا اللّهِ فَمَا اللّهُ فَمَا اللّهُ فَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(۱۵۲۸) حضرت جابر رفی تنظیر سے مروی ہے کہ ٹی طایق سے میں نے بوچھا کہ یارسول اللہ! کون ی نماز سب سے افضل ہے؟ فر مایا کہی نماز ،اس نے نبی طایق سے بوچھا کہ یارسول اللہ! سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی طایق نے فر مایا اس شخص کا جس کے گھوڑ ہے کہ پاؤں کٹ جا کیں اور اس کا بناخون بہہ جائے ،اس نے بوچھا کہ کون ی بجرت سب سے افضل ہے؟ نبی علیق نے فر مایا اللہ کی ناپند یدہ چیزوں کونزک کر دینا۔

اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کون سااسلام افضل ہے؟ نبی علیّا نے ارشا دفر مایا کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔

اس نے بوچھایا رسول اللہ! دو واجب کرنے والی چیزیں کون میں جی بیا بیٹانے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کداس کے ساتھ کسی کوشریک میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک مظہرا تا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک مظہرا تا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ١٥٢٨١) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ فَلْيَزُرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمُنَحُهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرُهَا [راجع: ٤٨٧٣].

(۱۵۲۸) حضرت جابر رہائی سے مروی ہے کہ بی طینا نے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو،اسے چاہئے کہ وہ خوداس میں کھیتی باڑی کرے،اگرخودنہیں کرسکتا یا اس سے عاجز ہوتو اپنے بھائی کوہدیہ کے طور پر دے دے، کرایہ پر نہ دے۔

## هي مُنالًا اَمَّانَ شِل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(١٥٢٨٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ . رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا [راحع: ١٤٢١].

(۱۵۲۸۲) حضرت جابر رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان عمریٰ 'اس کے اہل کے لئے جائز ہے، یا اس کے اہل کے لئے میراث ہے۔ لئے میراث ہے۔

( ١٥٢٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَالْجَنَادِبُ يَقَعُنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ وَٱنْتُمْ تَقَلَّتُونَ مِنْ يَدِى [راحع: ١٤٩٤٨].

(۱۵۲۸۳) حضرت جابر ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا میری اور تبہاری مثال اس شخص کی ہے جوآ گ جلائے اور پروانے اور پنٹلے اس میں دھڑا دھڑ گرنے لگیں ، اور وہ انہیں اس سے دورر کھے ، میں بھی اسی طرح تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچار ہا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے کھیلے جاتے ہو۔

( ١٥٢٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيُّ الْفُرْآنِ نَزَلَ أَوَّلَ شَالِمَ وَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ قَالَ الْفُرْآنِ نَزَلَ أَوَّلَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ قَالَ فَإِنِّى أَنْبُنُتُ أَنَّ أَوَّلَ سُورَةٍ نَزَلَتُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ قَالَ جَابِرٌ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا كَمَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ فَلَمَّا قَصَيْتُ جَابِرٌ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا كُمَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ فَلَمَّا قَصَيْتُ جُوارِى نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِى فَنُودِيتُ فَنَظُرْتُ بَيْنَ يَدَى وَعَنْ شِمَالِى فَلَمْ أَرَ شَيْعًا فَنَظُرْتُ مُونِي وَعَنْ شِمَالِى فَلَمْ أَرَ شَيْعًا فَنَظُرْتُ مُونِي وَعَنْ شِمَالِى فَلَمْ أَرَ شَيْعًا فَنَظُرْتُ فَوْقِى فَإِذَا أَنَا فَنُودِيتُ أَيْضًا فَنَظُرْتُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُنِثْتُ مِنْهُ فَأَتَيْتُ مَنْزِلَ خَدِيجَةً فَقُلْتُ دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْشِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُنِثْتُ مِنْهُ فَأَتَيْتُ مَنْزِلَ خَدِيجَةً فَقُلْتُ دَثِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَى مَا يَيْهَا الْمُدَّرُّونِي وَمُنُونَ قُمُ فَالَّذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ [راحع: ٢٤٣٨].

(۱۵۲۸) کی بن انی کثیر میشند کہتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ میشند سے پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون ساحصہ نازل ہوا تھا؟ انہوں نے''سورہ مدثر'' کانام لیا، میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے''سورہ اقر اُ'' نازل نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جاہر مٹائنڈ سے یہی سوال پوچھا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا اور میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا تو انہوں نے قرمایا تھا کہ میں تم سے وہ بات بیان کررہا ہوں جوخود نبی مایشائے تھیں بتائی تھی۔

نی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک مہینے تک غارحراء کا پڑوی رہا، جب میں ایک ماہ کی مدت پوری کر کے پہاڑ سے نیچے اترا، اوبطن وادی میں پنچا تو جھے کسی نے آ واز دی، میں نے اپنے آ گے پیچھے اور دائیں بائیں سب طرف دیکھالیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا، تیسری مرتبہ آواز آئی تو میں نے نظر نہ آیا، تیسری مرتبہ آواز آئی تو میں نے نظر نہ آیا، تیسری مرتبہ آواز آئی تو میں نے سراٹھا کر دیکھا، وہاں حضرت جرائیل علیہ فضاء میں اپنے تخت پرنظر آئے، بیددیکھ کر جھے پرشدید کیکی طاری ہوگئی، اور میں نے سراٹھا کر دیکھا، وہاں حضرت جرائیل علیہ فضاء میں اپنے تخت پرنظر آئے، بیددیکھ کر جھے پرشدید کیکی طاری ہوگئی، اور میں نے

## هُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

خد يجر ظافياك پاس آكركها كه مجھكوئى موٹا كمبل اوڑ صادو، چنانچە انہوں نے مجھكمبل اوڑ صاديا اور مجھ پر پانى بهايا،اس موقع پر الله نائد نے بيآيت نازل فرمائى "يايھا المدثر، قم فاندر" الى آخرە-

- ( ١٥٢٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعُدٍ الصَّاغَانِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّرٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ جُرِيُّجٍ عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطُعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا [راجع: ١٤٩٣٧].
- (۱۵۲۸۵) حضرت جابر رفافیئات مروی ہے کہ نبی علیا نے تھ محاقلہ، مزاینہ ، بٹائی، اور پھل پکنے سے پہلے بھے سے منع فر مایا ہے جبکہ وہ وینار اور درہم کے بدلے میں نہ ہوالبنتہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ کو عاریی کئی غریب کے حوالے کردے۔
- ( ١٥٢٨٦) حَدَّثَنَا آبُو سَعُدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ [راحع: ٢٤٥٦٤]
- (۱۵۲۸ ) حضرت جابر بالتناسع مروی ہے کہ نبی تالیائے ارشاوفر مایا جبتم غلہ خرید ہے تو کسی دوسرے کواس وقت تک نہ بیچ جب تک اس پر قبضہ نہ کر لیے۔
- ( ١٥٢٨٧) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا هُفُيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي فَأَبَى فَجَاءَهُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مُتُوَالِيَةٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي فَيَأْبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَهِ يِنَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَنْهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا [راحع: ٣٥٥ ١].
- (۱۵۲۸) حضرت جابر ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی نائیں کی خدمت پی حاضر ہوکر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرلی، پچھ ہی عرصے میں اسے بہت تیز بخار ہوگیا، وہ نبی نائیں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فنٹج کر دیجئے، نبی نائیں نے انکار کردیا، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، چوتھی مرتبہ وہ نہ آیا، نبی نائیں نے معلوم کیا تو صحابہ ٹٹائٹٹ نے بتایا کہ وہ مدینہ منورہ سے چلا گیا ہے، اس پر نبی مائیں نے فرمایا کہ مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے جوابے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور عمدہ چیز کو چیکد اراوصا ف ستھرا کر دیتی ہے۔
- ( ١٥٢٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِي وَاحِدٍ [راحع: ١٤٦٣١].
- (۱۵۲۸۸) حضرت جابر و التخطی مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشادفر مایا کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے اور مومن ایک آنت میں کھا تا ہے۔

# الم المراق المرا

( ١٥٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلَيْجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

(۱۵۲۸۹) حضرت جابر نظائیے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے وہ دعوت قبول کرلینی چاہیے ، پھروہاں اگر خواہش ہوتو کھانا کھالے ، نہ ہوتو چھوڑ دے۔

(١٥٢٩٠) حَلَّاتُنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرُزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضٍ [راحع: ١٤٣٤٢].

(۱۵۲۹۰) حضرت جابر ٹاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیچ نہ گرے، لوگوں کوچھوڑ دوتا کہ اللہ انہیں ایک دوسرے سے رزق عطا وفر مائے۔

(١٥٢٩١) حَذَّتُنَا حُسَنْ حَدَّتَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْكَشْعَثِ يَعْنِي ابْنَ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذْخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا بَعْدَ عَامِنَا هَذَا مُشْرِكٌ إِلَّا آهُلُ الْعَهْدِ وَخَدَّمُهُمْ [راحع: ١٤٧٠].

(۱۵۲۹۱) حضرت جابر نگافتاہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا اس سال کے بعد کوئی مشرک ہماری معجدوں میں داخل نہ ہو، سوائے اہل کتاب اور ان کے خادموں کے۔

(١٥٢٩٢) حَلَّتُنَا حُسَيْنَ حَلَّتُنَا شَرِيكُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُفْقِرَنِي ظَهْرَهُ سَفَرَهُ أَوْ سَفَرِى ذَلِكَ ثُمَّ أَعْطَانِي الْبَعِيرَ وَالشَّمَنَ [راجع: ١٤٢٤٤].

(۱۵۲۹۲) حفرت جابر ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نی مالیٹانے مجھ سے میرااونٹ فریدلیااور بیشر ط کرلی کہ ٹس اپنے گھر تک ای پ سوار ہوکر جاؤں گا، پھر نی مالیٹانے وہ اونٹ اوراس کی قیمت دونوں چیزیں مجھے دے دیں۔

(١٥٢٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُينْنَةَ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ قَالَ يَرُونَ أَنَّهَا غَزُوةٌ بَنِي الْمُصْطِلِقِ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَسَمَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرُونَ جِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُومَ الْإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ جِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةُ ٱللَّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَعُمَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ اللَّهِ بَنَ أَبِي فَقَالَ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لِيَنْ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ الْأَنْصَارِ ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرُونَ جِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةُ آقلُ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلُ وَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ الْمُعْمَلِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ

# مُنالًا اَعَدُرُيْ بِلِيَدِيدِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۵۲۹) حضرت جابر ظائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ استصلی غزوے غالبًا غزوہ بنومصطلق میں تھے کہ دوغلام آپی میں لڑپڑے جن میں سے ایک سی مہاجر کا اور دوسرا کسی انصاری کا تھا، مہاجر نے مہاجر بن کو اور انصاری نے انصار کو آوازیں دے کر بلا ناشروع کر دیا ، نبی علیہ آوازیں من کر باہر تشریف لائے اور فر مایا ان بد بودار نعروں کو چھوڑ دو ، پھر فر مایا یہ جاہیت کی کیسی آوازیں ہیں؟ حضرت جابر ڈائٹی مزید فرماتے ہیں کہ مہاجرین جب یہ جاہیت کی کیسی آوازیں ہیں؟ حضرت جابر ڈائٹی مزید فرماتے ہیں کہ مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے تھے تو ان کی تعداد انصارے کم تھی ، لیکن بعد میں ان کی تعداد ہڑ ھگئی ، عبداللہ بن انی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ کہ خضرت عبر ڈائٹی نے یہ بات من لی ، وہ نبی علیہ کے پاس آکر کہنے گئے یارسول اللہ! مجھا جازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑ ادوں ، غیر شائٹی نے یہ بات من لی ، وہ نبی علیہ کے پاس آکر کہنے گئے یارسول اللہ! مجھا جازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑ ادوں ، نبی علیہ نبی خار منافی کے باس آکر کہنے گئے یارسول اللہ! مجھا جازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑ ادوں ، نبی علیہ ان خار مایا عمر! رہنے دو ، کبیں لوگ یہ باتیں نہ کرنے لگیں کہ محمر (منافیہ بی ماتھیوں) گوئل کروادیتے ہیں ۔

ر ١٥٩٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ لَا يَدُرِى أَحَدُكُمْ فِي أَى ذَلِكَ الْمَرَكَةَ [راحع: ٢٧٠].

(۱۵۲۹ه) حفرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ نی علیہ نے انگلیاں اور پیالہ جاٹ لینے کا علم دیا ہے اور فر مایا ہے کہتم میں سے کسی کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔

( ١٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَى [راحع: ٢٨ - ١٥].

(۱۵۲۹۵) حضرت جابر ٹلاٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو میٹر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوانل مدینہ کوخوفز دہ کرتا ہے، وہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان کی چیز کوخوفز دہ کرتا ہے۔

( ١٥٢٩٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي كُوْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْلَدٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّادِ [راجع: ١٥٠١] جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّادِ [راجع: ١٥٠١] جابِر بُنْ النَّادِ إلى عَلَيْهِ كوي ارشاد فرمات ہوئے سنا ہے كہ اير يول كے لئے جنم كى اللہ اللہ عند ہے۔

(١٥٢٩٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسِ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلٌ بْنُ سَغُدٍ الْأَنْصَادِيُّ مَوْلَى بَنِى خَطْمَةَ عَنُ جَابِر بْنِ عَبْكِ اللَّهِ عَنُ النَّهِ عَنُ النَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَكُفَّ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنُ الْحَصَى خَيُو لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلَّهَا سُودُ اللَّهِ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَكُفَّ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنُ الْحَصَى خَيُو لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلَّهَا سُودُ النَّهِ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَكُفَّ أَحَدُكُمْ يَدُهُ عَنُ الْحَصَى خَيُو لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلَّهَا سُودُ النَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَكُفَّ أَحَدُكُمُ النَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِائَةٍ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَكُفَّ أَحَدُكُمْ يَعَدُ وَاحِدَةً [راجع: ٣ [٢٥] الْحَدَقَةِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً [راجع: ٣ [٢٤] اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ السُودُ

(۱۵۲۹۷) حفرت جابر ٹالٹوئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاتم میں ہے کوئی آ دمی کنگریوں کو چھیٹرنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے، یہاس کے حق میں ایس سواونٹیوں سے بہتر ہے جن سب کی آئکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں، اگرتم میں سے سی پرشیطان

# مُنالًا أَخْرُافِينَالِ يَنِينَا مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فالبآ بی جائے تو صرف ایک مرتبہ برابر کر لے۔

( ١٥٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنْ الْحَصَى فَلَكَر مِثْلَهُ [راجع: ٢٥٣].

(۱۵۲۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٢٩٩ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْنَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نَعْيمُ بْنُ النَّجَّامِ [صححه البحارى (٢٤١٥)].

(١٥٢٩٩) حضرت جابر ٹاٹٹنئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا، وہ آ دمی خودمقروض تھا، نبی علیظ نے مدبر غلام کواس کے آقا کے قرض کی ادائیگی کے لئے چے دیا اور نعیم بن نحام نے اسے خرید لیا۔

( ١٥٣٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَسْجِدَ يَعُنِي الْأَحْزَابَ فَوَضَعَ رِدَائَهُ وَقَامَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَدُعُو عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ فَالَ ثُمَّ جَاءَ وَدَعًا عَلَيْهِمْ وَصَلَّى [اخرجه الطيالسي (١٧٦٩) اسناده ضعيف]

(۱۵۳۰۰) حضرت جابر بڑائٹی سے مروی ہے کہ نبی علیا مسجد احزاب میں تشریف لائے، اپنی چا در رکھی، کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرنے گئے، کین نماز جناز ہنیں پڑھی، پھر پچھ در بعد دوبارہ آئے تو دعاء بھی کی اور نماز جنازہ بھی پڑھی۔ ( ١٥٣٠١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ [راجع: ٢٩٢]

(۱۵۳۰۱) حضرت جابر ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیقانے بیہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جس شخص کوعمر بھرے لئے کوئی چیز دے دی گئی ہو،

وەاس كى جوڭل-

(١٥٣٠٢) حَلَّانَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنْ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ كُنَّا نَطُوفُ فَنَمْسَحُ الرُّكْنَ الْفَاتِحَةَ وَالْحَاتِمَةَ وَلَمْ نَكُنُ نَطُوفُ بَغُدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَغْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَى قَرْنَى الشَّيْطَانِ

(١٥٣٠٢) ابوالزبير عَيْنَة كَتِ بِين كه مِين في حضرت جابر الله المعالق العبد كم متعلق يوجها تو انهول في فرمايا بهم لوگ طواف کرتے ہوئے سلے اور آخری رکن کو ہاتھ لگاتے تھے، نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک اور نماز عصر کے بعد غروب آ فأب تك بمطواف نبيس كرتے تھے، اور ميں نے نبي مليك كويفر ماتے ہوئے ساہے كيسورج شيطان كے سينگوں كے درميان طلوع ہوتا ہے۔

مُنزلًا اَحْدِرُ مِنْ لِي يَدِيدُ مَرْمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

(١٥٣٠٣) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكِيرِ وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ وَهِي كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكِيرِ وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ وَهِي كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌّ مِنْهَا وَلَا يَقُوبُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الطَّاعُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الطَّاعُونُ وَلَا اللَّهُ الطَّاعُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الطَّاعُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّاعُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِينَةَ يَحُرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا [صححه مسلم (١٣٦٢)]. [راجع: ١٤٦٧١].

(۱۵۳۰۳) حضرت چاہر نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے، حضرت اہراہیم علیہ نے مکہ مرمہ کوحرم قرار دیا تھا، اور میں مدینہ منورہ کوحرم قرار دیتا ہوں، للبذا مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کا درمیانی حصہ اور اس کی چرا گاہیں مکمل طور پرحرم ہیں، جس کا کوئی درخت نہیں کا ٹا جا سکتا، الایہ کہ کوئی شخص اپنے اونٹ کو چارہ کھلائے اور ان شاء اللہ طاعون اور دجال اس کے قریب بھی نہ آ سکے گا، اس کے تمام سوراخوں اور دروازوں پر فرشتے پہرہ دیتے ہوں گے۔

( ١٥٣٠٤ ) قَالَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا سِلَاحًا لِقِتَالٍ [راحع: ١٤٧٩٦].

(۱۵۳۰۴) حفرت جابر طالفئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابعہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مدیند منورہ میں کسی کے لئے قال کی نبیت سے اسلحہ اٹھانا جائز اور حلال نہیں ہے۔

( ١٥٣٠٥) حَدَّثُنَا حَسَنٌ وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنَ الرُّقَيَةِ فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنَ الرُّقَيَةِ فَقَالَ أَنْ الْمُعْرَنِي خَالِي أَحَدُ الْكُنْصَارِ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرُقِي مِنُ الْعَقْرَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ آخَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَفْعَلُ [راحع: ١٤٦٣٨].

(١٥٣٠٦) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ دُعِيَ لِامْرَأَةٍ بِالْمَدِينَةِ لَدَغَتُهَا حَيَّةٌ لَيَرُقِيَهَا فَأَنَى فَأُخْبِرَ بِلَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ فَقَالَ عَمْرُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ فَقَالَ عَمْرُو يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا إِنَّكَ تَزُجُرُ عَنُ الرُّقَى فَقَالَ اقْرَأُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هِي مَوَاثِيقُ فَارُقِ بِهَا

(۱۵۳۰۷) حضرت جابر برنان کے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کو سانپ نے ڈس لیا، لوگوں نے عمر و بن حزم کو بلایا تا کہاسے جھاڑ دیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا، نبی علیہ کواس کاعلم ہوا تو عمر وکو بلایا، انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ جھاڑ

## هي مُنالِهُ اَمُونُ فَبِلِ يُؤِينُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

پھونک ہے منع فرماتے ہیں، نبی علی<sup>ا</sup> نے فرمایاتم اپنامنتر میرے سامنے پڑھو، انہوں نے پڑھا تو نبی علی<sup>ا</sup> نے فرمایاس میں تو کوئی حرج نہیں، تم ان سے جھاڑ پھونک کر سکتے ہو۔

(١٥٣.٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ حَدَّثَنِى جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُدُخِلُ أَحَدَكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ وَلَا يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ مِنْ النَّارِ قِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢٨١٧)].

(١٥٣٠٤) حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طایقہ کو بیفر ماتے ہوئے سٹا ہے کہتم میں سے کوئی محض ایسانہیں ہے ہے۔ اس کے اعمال جن تمیں داخل اور جہنم سے بچا سکیں ،صحابہ ڈاٹٹؤ نے پوچھا یا رسول الله مُلکٹا نیا آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا جھے بھی نہیں ،الا بید کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

( ١٥٣٠٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَدَّثَ حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْكَلَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ الْكَلَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ اللَّه يَطُن وَلَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَق يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُل لَا يَدُرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَبَارَكُ لَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرُصُدُ ابْنَ آدَمَ عِنْدَ كُلِّ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ [راحع: ٢٣٠٠].

(۱۵۳۰۸) حضرت جابر ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گرجائے تو اسے چاہئے کہ اس پر لگنے والی تکلیف دہ چیز کو ہٹا کراہے کھالے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور اپنا ہاتھ تو لیے سے نہ پو تخچے اور انگلیا ل چاٹ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔

( ٥٣٠٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ وَسَدِّدُوا وَآبَشِرُوا [راجع: ٢٣٠٠].

(۹۰۹۱) حضرت جاہر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے ارشاد فر مایا کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرو، راہ راست اختیا رکرواور خوشخری حاصل کرو۔

( ١٥٣١ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْخَرْصِ وَقَالَ ٱرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ التَّمْرُ آيْجِبُ ٱحَدُّكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ ٱجِيهِ بِالْبَاطِلِ

(۱۵۳۱۰) حضرت جابر ڈاٹن ہے مروی کے کہ انہوں نے بی طابھ کو انداز ہے سے مجوری بیجنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، آپ تالین افر مار ہے تھے یہ بتاؤ، اگر مجوری ضائع ہوجا کی ٹوکیا کرو گے؟ کیاتم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کا مال باطل طریقے سے کھاؤ۔

( ١٥٣١١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# مناه المراسل المناه من الما المراسل المناه من الما المراسل المناه المراسل المناه المراسل المناه المراسل المناه المراسل المناه ال

المُعَبِدُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ [راجع: ١٤٦٥٨].

(۱۵۳۱۱) حضرت جابر تانی سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٥٣١٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ عَلْ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالُوهَا عَصَمُوا قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنْ وَمُا تَهُمْ وَآمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ١٤٦١٤].

(۱۵۳۱۲) حفرت جابر دفائق سے مروی ہے کہ نبی الیکائے فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قبال کرتا رہوں جب تک وہ'' لا المالا اللہ'' نہ پڑھ لیں ، جب وہ بیکا م کرلیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا ، سوائے اس کھے کے حق کے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذھے ہوگا۔

(۱۵۳۱۳) حضرت جاہر ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھنے ارشاد فر ما یا جو محض کسی مجلس میں کوئی بات بیان کرے اور بات کرتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔

( ١٥٣١٤) حَدَّقَنَا مُوسَى بَنُ دَاوُدَ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ ثُمَّ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فَقَالَ ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ إِلَى وَمُوتَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُن ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ [قال الألباني: صحيح (الرتمذي: ٢٥٨، النسائي: ٢٢٨/٥ و ٢٣٦). قال شعيب: حسن صحيح]. اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ [قال الألباني: صحيح (الرتمذي: ٢٥٨، النسائي: ما ٢٢٨/ و ٢٣٦). قال شعيب: حسن صحيح]. (١٥٣١٣) حضرت جابر اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهِ إلله الألباني: عمرول بي مي الله عليه على من الله على الله على الله المؤتل على الله الله على الله الله على الله الله على المعلى الله على المؤلى الله على الله

( ١٥٣١٥) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمُرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتُ بِسَرِفَ عَرَكَتُ حَتَّى إِذَا قَدِمُنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَتُ بِسَرِفَ عَرَكَتُ حَتَّى إِذَا قَدِمُنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَتُ بِسَرِفَ عَرَكَتُ حَتَّى إِذَا قَدِمُنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبُنَا بِالطِّيبِ

وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةً إِلَّا أَرْبَعُ لِيَالٍ ثُمَّ أَهُلُلُنَا يَوْمَ التَّرُوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةً فَوَجَدَهَا تَبْكِى قَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتُ شَأْنِى أَنِّى حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمُ أَخْلِلُ وَلَمُ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذُهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ قَالَ فَإِنَّ هَذَا أَمْرُ كَتَبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتٍ آدَمَ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ أَهِلَى وَالنَّاسُ يَذُهُبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ قَالَ فَإِنَّ هَذَا أَمْرُ كَتَبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتٍ آدَمَ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ أَهِلَى بِالْحَجِّ فَفَعَلَتُ وَوقَفَتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتُ طَافَتُ بِالْكُعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ بِالْحَجِّ فَفَعَلَتُ وَوقَفَتُ الْمُواقِفَ كُلَّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتُ طَافَتُ بِالْكُعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ عَلَيْ اللَّهُ إِنِّى أَجِدُ فِي نَفْسِى أَنِّى لَمُ أَطُفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَلَيْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمُورَتِكِ جَمِيعًا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجِدُ فِي نَفْسِى أَنِّى لَمُ أَطُفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجُتُ قَالَ فَاذُهُ بُ بِهَا يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِى بَكُو فَاعُمِرُهَا مِنْ التَنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ [صححه مَتُ قَالَ فَاذُهُ بُ بِهَا يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِى بَكُو فَاعُمِرُهَا مِنْ التَنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ [صححه مسلم (٢١٢١٣)، وابن حزيمة (٣٠٠١٥)، والن حزيمة (٣٠٠١٥)، والن حزيمة (٣٠٠١٥)، والن حزيمة (٣٠٠١٥)، والن حزيمة (٣٠٠١٥)، والحاكم (٢٠٠١٤).

(۱۵۳۱۵) حضرت جابر ڈائٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیفا کے ہمراہ صرف جی کے ارادے سے مکہ مکر مہ روانہ ہوے ، حضرت عائشہ ٹائٹا نے عمرے کا احرام ہا ندھ رکھا تھا، مقام ہمرف میں بیٹی کر آئیس' ایام' آگئے، ہم نے تو مکہ کر مہ بیٹی کو خانہ کعا جانو آئیس ناایام' آگئے، ہم نے تو مکہ کر مہ بیٹی کو خانہ کو خانہ کو ایا معلی طواف کیا ، صفاح وہ وہ کے درمیان سے کی ، اور ہم میں سے جس کے پاس بدی کا جانو آئیس تھا، ٹی علیہ نے اسے طال ہونے کی ٹوعیت پوچھی تو فر مایا کھل طور پر طال ہو جاؤ، چنا نچہ ہم اپنی عورتوں کے ' پاس' ہونے کا حکم دے دیا ، ہم نے طال ہونے کی ٹوعیت پوچھی تو فر مایا کھل طور پر طال ہو جاؤ، چنا نچہ ہم اپنی عورتوں کے ' پاس' گئے ، خوشبولگائی ، جبکہ ہمارے اور عرف کے درمیان صرف چاررا تیں رہ گئے تھیں ، پھر ہم نے آٹھ ذی الحجرکو جی کا احرام با ندھا، پھر ہم نے آٹھ ذی الحجرکو جی کا احرام با ندھاں کہ میں اس بات پر رور ہی ہوں کہ سبب لوگ احرام کھول کر طال ہو چکے لیکن میں اب تک نہیں ہوگی ، لوگوں نے طواف کر لیا لیکن میں اب تک نہیں کر کی ، اور جج کے ایام سر پر ہیں؟ نی علیفان نے فرمایا بیتو ایس چیز ہے جواللہ نے آ دم کی ساری بیٹیوں کے لیکن میں اب تک نہیں کر کی ، اور جج کے ایام سر پر ہیں؟ نی علیفان نے فرمایا بیتو ایس کی نے ایسا ہی کیا اور ' جبوری' سے زاخت کے بعد نی علیفانے ان سے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف اور می کی درمیان سے کی کو بی بیٹیوں سے آزاد ہو جاؤگی ، وہ کینے گئیس یارسول اللہ کا ٹیٹیل سے بھا کہ انہیں لے جاؤاور تعم سے عمرہ کرالاؤ ، ہی حسے کی کہ میں نے تی کوئی طواف نہیں کیا ، اس پر نی علیفانے نے ان کے بھائی عبدالرحمٰن سے کہا کہ انہیں لے جاؤاور تعم سے عمرہ کرالاؤ ، ہی وہ سے کی کہ میں صحبہ کی رامت تھی۔

( ١٥٣١٦) حَدَّثُنَا مُوسَى بَنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السَّنْبُلَةِ مَرَّةً تَسْتَقِيمُ وَمَرَّةً تَمِيلُ وَتَعْتَدِلُ وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْآرُزَةِ مُسْتَقِيمةً لا يَشْعُرُ بهَا حَتَى تَخِرَّ [راجع: ١٤٨٢٠].

(۱۵۳۱۲) حضرت جابر و النظام المحمد من الميلية في الميلية المان كالمثال كندم كنوش كى من جو بهي كرتا ہے اور الله المين آتے (يا اور بھي سنجلتا ہے، اور كافر كى مثال چاول كى سے جو بميشہ تناہى رہتا ہے، يہاں تك كدر جاتا ہے اور اس پر بال نہيں آتے (يا

#### مناها مَرْن بل يَنظِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

استے پیند بھی نہیں چاتا)

( ١٥٣١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ حَالِدِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً أَنَّ ابُنَ الزَّبَيْرِ بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَلَاتَ سِنِينَ فَسَمِعَ بِلَلِكَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِى نَاسٍ فَقَالَ فِى الْمَسْجِدِ مَنَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ

(۱۵۳۱۷) عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر اٹائٹائے نین سال کے تھیکے پر ایک زمین کا پھل فروخت کر دیا، حضرت جابر ٹائٹنے کے کا نوں تک جب بیہ بات پیچی تو وہ مجد کی طرف نظے اور معجد میں لوگوں سے فر مآیا کہ نبی علیہ فے ہمیں پھل پینے سے قبل بیچنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٥٣١٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ آبِي الزَّبُيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةَ لَقَطَعُتُ يَدَمَا فَقَطَعَهَا قَالَ ابْنُ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةَ لَقَطَعُتُ يَدَمَا فَقَطَعَهَا قَالَ ابْنُ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بُنَ آبِي سَلَمَةً وَعُمَرَ بُنَ آبِي سَلَمَةً فَعَاذَتُ بِآحَدِهِمَا الزِّنَادِ وَكَانَ رَبِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةً بُنَ آبِي سَلَمَةً وَعُمَرَ بُنَ آبِي سَلَمَةً فَعَاذَتُ بِآحَدِهِمَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةً بُنَ آبِي سَلَمَةً وَعُمَرَ بُنَ آبِي سَلَمَةً فَعَاذَتُ بِآحَدِهِمَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةً بُنَ آبِي سَلَمَةً وَعُمَرَ بُنَ آبِي سَلَمَةً فَعَاذَتُ بِآحَدِهِمَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةً وَعُمَرَ بُنَ آبِي سَلَمَةً وَعُمَرَ بُنَ آبِي سَلَمَةً فَعَاذَتُ بِآحَدِهِمَا إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةً بُنَ آبِي سَلَمَةً وَعُمَرَ بُنَ آبِي سَلَمَةً فَعَادَتُ بِآحَدِهِمَا إِلَيْهُ وَسَلَّمَ سَلَمَةً وَعُمَا بُنَ رَبِيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةً بُنَ آبِي سَلَمَةً وَعُمَرَ بُنَ آبِي سَلَمَةً لَعُطَعُهَا قَالَ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقُ الْعَلَالُ الْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَمْرَ الْمُوالِي الْمَلْمُ الْعَلَقُ الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا الْبَيْعِ مَلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَالَ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَل

(۱۵۳۱۸) حضرت جابر ولائٹ ہے مروی ہے کہ بنونخزوم کی ایک عورت سے چوری سرز دہوگئی، اس نے نبی علیہ کے ربیب کے ذریع سے فارش کروا کر بچاؤ کرنا چاہاتو آپ مُلاہ ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اور نبی علیہ نے اس کاہاتھ کوادیا ابن ابی الزناد کہتے ہیں کہ ربیب سے مراد سلمہ بن ابی سلمہ ہیں۔

( ١٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِى الزُّنَادِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقَبَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنُ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ [راحع: ١٤٨٩٧].

(۱۵۳۱۹) حضرت جاً بر اللظ عند مروی ہے کہ ایک کپڑے میں کوئی مرددوسرے مردکے ساتھ اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا برہنج مندلگائے؟ اس سے نبی الیا نے تی سے منع کیا ہے۔

( ١٥٣٢٠) وَقَالَ إِذَا أَعْجَبَتُ أَحَدَكُمُ الْمَزْأَةُ فَلْيَقَعْ عَلَى آهْلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مِنْ نَفْسِهِ [راحع: ١٤٥٨١].

(۱۵۳۲۰) اور فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی کگُو اسے چا ہئے کداپنی بیوی کے ' 'پاس' ' آ جائے ، کیونکہ اس طرح اس کے دل میں جو خیالات ہوں گے ، وہ دور ہوجائیں گے۔

(١٥٣٢١) و قَالَ جَابِرٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطُّرُوقِ إِذَا جِنْنَا مِنْ السَّفَرِ [راحع: ١٤٣٧٨]. (١٥٣٢١) حضرت جابر الثَّنَّة سے مروی ہے کہ نِی علیہ فی رات کے وقت بلااطلاع کے اپنے گھروا پس آنے سے (مسافر کے

# 

لئے)ممانعت فرمائی ہے۔

(١٥٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُثِيَتْ رِجْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا أَوْ وَجَدُنَاهُ جَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُثِيَتْ رِجْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَخَوْجَ إِلَيْنَا أَوْ وَجَدُنَاهُ فِي حُجْرَتِهِ جَالِسًا بَيْنَ يَدَى خُرُفَةٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَقُمْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا قَطَى الصَّلَاةَ قَالَ إِذَا صَلَيْتُ فَلَيْهُ وَسُلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَقُومُ فَارِسُ لِجَبَابِرَتِهَا أَوْ لِمُلُوعِ اللَّهُ لَكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[صححه ابن خزيمة (١٤٨٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۵۳۲۲) حضرت جابر دلالٹونے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاؤں میں موچ آگئی، ہم لوگ نبی علیہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو وہاں آپ ملیٹی کونماز پڑھے ہوئے پایا، ہم بھی اس میں شریک ہوگئے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھی، نبی علیہ کئے حاضر ہوئے تو وہاں آپ ملیٹی کونماز پڑھوں تو تم سے کھڑے ہو کرنماز پڑھوں تو تم سے کمزے ہوکرنماز پڑھوں تو تم سے کھڑے ہوکرنماز پڑھوں تو تم سے کھڑے ہوکرنماز پڑھو، اور اس طرح کھڑے ندر ہاکروجیے اہل فارس اپنے رؤساء اور بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

( ١٥٣٢٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاقَةَ [راجع: ١٤٦٩].

(۱۵۳۲۳) حضرت جابر ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طائیا نے دو تین سالوں کے لئے کھلوں کی پیشگی تھے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٥٣٢٤) حَدَّثَنَا مُوسَى وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَّاوِيلَ [راحع: ١٤٥١٩].

(۱۵۳۲۳) حضرت جابر ٹاکٹی سے مروی ہے کہ ٹبی ملیکیائے ارشا دفر مایا جے جو تیاں نہلیں ، وہ موزے پہن لے اور جے تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن لے۔

( ١٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْتَهَبَ نَهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٤٤٠٣].

(۱۵۳۲۵) حضرت جابر تُلْقُتُ سے مروی ہے کہ نِی طَلِیا نے ارشاد فر مایا جو فض لوٹ مارکرتاہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ (۱۵۳۲۱) حَدَّثَنَاه يَحْمَى بُنُ آدَمَ وَٱبْو النَّصْرِ أَيْضًا [راجع: ۱٤٤٠٣].

(۱۵۳۲۷) گذشته مدیث آن دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٥٣٢٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ [راجع: ١٤٤٠٢].

(١٥٣٢٧) خُفرت جابر اللظائ سروى بكرني عليهان كهل كخوب بكرعده بوجان في اس كي بيع منع فرمايا ب

## منالاً احَدُن بَل مِينَة مِنْ اللهِ مِ

( ١٥٣٢٨ ) حَدَّثَنَاه أَبُو النَّضُرِ [راجع: ١٤٤٠٢].

(۱۵۳۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٥٣٢٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغُلِقُوا السَّرُجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ عَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وَسَلَّمُ الْعَيْقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَصِنْهَا وَلَا يَحُلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَا الْمَلْعَلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُكُولُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا ال

(۱۵۳۲۹) حضرت جاہر طالفتا ہے مروی ہے کہ نبی طالبات نے فرمایارات کوسوتے ہوئے دروازے بند کرلیا کرو، برتنوں کوڈ ھانپ دیا کرو، چراغ بجھادیا کرواور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے کوئین کھول سکتا، کوئی پردہ ٹین ہٹا سکتااور کوئی بندھن کھول نہیں سکتا، اور بعض اوقات ایک چوہا پورے گھر کوجلانے کا سبب بن جاتا ہے۔

اور جب سورج غروب ہوجائے تورات کی سیابی دور ہونے تک اپنے جانوروں اور بچوں کو گھروں سے نہ نگلنے دیا کرو، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تورات کی سیابی دور ہونے تک شیاطین اتر تے ہیں۔

(١٥٣٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا عُمَوُ بُنُ سَلَمَة بُنِ أَبِي يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ فِي قَالَ لِي جَابِرٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي تَرَكَ دَيْنًا لِيَهُودَ فَقَالَ سَآتِيكَ يَوْمَ السَّبْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ فِي زَمَنِ التَّمُو مَعَ اسْتِجُدَادِ النَّخُلِ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ يَوْمِ السَّبْتِ جَائِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ فِي مَاءٍ لِي دَنَا إِلَى الرَّبِيعِ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكُعتَيْنِ ثُمَّ دَنُوتُ بِهِ إِلَى خَيْمَةٍ لِي فَبَسَطْتُ لَهُ بِجَادًا مِنْ شَعْرٍ وَطُرَحْتُ خُدَيَّةً مِنْ قَتَبٍ مِنْ شَعْرٍ حَشُوهًا مِنْ لِيفٍ فَاتَكَا عَلَيْهَا فَلَمُ خَيْمَةٍ لِي فَبَسَطْتُ لَهُ بِجَادًا مِنْ شَعْرٍ وَطُرَحْتُ خُدَيَّةً مِنْ قَتَبٍ مِنْ شَعْرٍ حَشُوهَا مِنْ لِيفٍ فَاتَكَا عَلَيْهَا فَلَمُ خَيْمَةٍ لِي فَبَسَطْتُ لَهُ بِجَادًا مِنْ شَعْرٍ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا عَمِلَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا وَصَلَى رَخْيَةَ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوصًا وَصَلَّى رَحْيَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوصًا وَصَلَّى رَحْيَةُ فِي كُولُ اللّهِ عَلْهُ فَلَهُ مَنْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوصَا وَصَلَى رَحْيَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا إِلَى صَاحِينِهِ فَلَا عَلْهُ فَالْمَ إِلَى صَاحِينِهِ فَلَا عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ فَلَهُ مُلْكُولُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ رَأُسِهِ وَعُمَو رَضِى اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ

(۱۵۳۳۰) تھڑت جابر ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہِ نبوت میں عرض کیا یا رسول الله مُلٹٹٹٹٹ میرے والدصاحب
یہودیوں کا پچھ قرض چھوڑ کر گئے ہیں، نبی ملینا نے فر مایا میں انشاء اللہ ہفتہ کے دن تمہارے پاس آؤں گا، یہ کھوریں کٹنے کا زمانہ
تھا، ہفتہ کی میج نبی ملینا میرے یہاں تشریف لے آئے، باغ میں پانی کھڑا تھا، نبی ملینا اندر داخل ہوئے اور نالی کے قریب
کھڑے ہوکروضو کیا اور دورکعتیں پڑھیں، پھر میں نبی ملینا کو لے کراپنے خیمے میں آیا اور بالوں کا بنا ہوابستر بچھایا، اور پیچھے

#### الم المارين الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق الم الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق الم الم

بالوں کا بنا ہوا ایک تکیہ رکھا جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی ، نبی علیا نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کی تھوڑی دیر بعد ہی حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹئ بھی تشریف لے آئے ، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ انہوں نے نبی علیا کے اعمال کو اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے جب ہی تو انہوں نے بھی وضو کر کے دور کعتیں پڑھیں ، ابھی تھوڑی دیر ہی گذری تھی کہ حضرت عمر ڈاٹٹئ بھی آگئے ، اور انہوں نے بھی وضو کر کے دور کعتیں پڑھیں ، گویا کہ انہوں نے اپنے پہلے دو پیشروؤں کو دیکھا ہو ، پھروہ دونوں بھی خیمے میں تشریف لے آئے ، اور حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹئ نبی علیا کے سرکی جانب بیٹھ گئے اور حضرت عمر ڈاٹٹئ نبی علیا کے یاؤں کی جانب بیٹھ گئے۔

( ١٥٣٢١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ وَعَتَّابٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آبِي بِأَحُدٍ فَٱرْسَلْنَنِي آخَوَاتِي إِلَيْهِ يَوْلُ اسْتُشْهِدَ آبِي بِأَحُدٍ فَٱرْسَلْنَنِي آخَوَاتِي إِلَيْهِ يَزِيدَ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اسْتُشْهِدَ آبِي بِأَحُدٍ فَٱرْسَلْنَنِي آخَوَاتِي إِلَيْهِ بِنَاضِح لَهُنَّ فَقُلْنَ اذْهَبُ فَا حُتَمِلُ آبَاكَ عَلَى هَذَا الْجَمَلِ فَادُفِنْهُ فِي مَقْبَرَةِ بَنِي سَلِمَةً قَالَ فَجِنْتُهُ وَآعُوانٌ لِي فَبَاضِح لَهُنَّ فَقُلْنَ اذْهَبُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ بِأَحُدٍ فَدَعَانِي وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُدْفَنُ إِلَّا مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ بِأَحُدٍ فَدَعَانِي وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُدْفَنُ إِلَّا مَعَ إَضْحَابِهِ بأُحْدٍ

(١٥٣٢٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ آبِي الزَّبْيِرِ عَنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ آخِذًا بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذُتُ وَأَعْطَيْتُ قَالَ فَسَأَلُتُ جَابِرًا يَوْمَئِذٍ كَيْفَ يُواثِقُنَا فَلَمَّا فَرَغُنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنُ لَا نَفِرَ قُلْتُ لَهُ أَفْرَأَيْتَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ قُلْتُ لَهُ أَفْرَأَيْتَ يَوْمَ الشَّجْرَةِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى بَايَعْمَاهُ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ كُنَّا أَرْبَعَ عَشَرَ مِائَةً يَوْمَ الشَّجْرَةِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى بَايَعْمَاهُ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ كُنَّا أَرْبُعَ عَشَرَ مِائَةً فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى بَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى الْمَوْتِ قَالَ كُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا يَعْمَاهُ قُلْتُ كُمْ كُنْتُ مُقَالًى كُنَّا أَرْبُعَ عَشَرَ مِائَةً وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُولِيَةُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْلَى الْمُولِي الْمَعْقِ جَزُورُ الْمُولِي وَلَكُنْ الْمُولِي الْمُعْلِقُ مَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْ

[صححه ابن خزيمة (١٤٨٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۵۳۳۲) حضرت جابر ڈٹائٹٹ سے بیعت عقبہ کے متعلق مروی ہے کہ نبی ملیٹا ان کے پاس اس حال بیں تشریف لائے تھے کہ حضرت عباس ڈٹائٹٹ خورت جابر ڈٹائٹٹ حضرت عباس ڈٹائٹٹ نے ان کا ہاتھ تھا ما ہوا تھا، نبی ملیٹا نے فر مایا میں نے بیعت کے تھی ، انہوں نے کہانہیں، بلکہ اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم سے پوچھا کہ کیا اس دن آپ نے موت پر نبی ملیٹا سے بیعت کی تھی ، انہوں نے کہانہیں، بلکہ اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم

## مناله امنان بل ينيوسور المستك بحاير سينية المستك بحاير سينية

میدانِ جنگ سے راوِ فراراختیار نہیں کریں گے، میں نے حضرت جابر نگاٹٹا سے پوچھا کہ بیعت رضوان کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عمر مٹاٹٹا کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا اور نبی نالیا سے بیعت کرلی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا چودہ سوافراد، جدبن قیس کے علاوہ سب نے نبی نالیا سے بیعت کرلی کہ وہ ایک اونٹ کے پنچ چھپ گئے تھے، اس دن ہم نے ستر اونٹ قربان کیے، جن میں سے ہرسات آ ومیوں کی طرف سے ایک اونٹ تھا۔

( ١٥٣٣٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ آراحع: ٢٤٥٤٤].

(۱۵ mmm) حَفْرت جابر ٹاٹٹوئٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹوئٹ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھو کے ، بلکہ بائیں جانب یا یاؤں کے نیچے تھو کے۔

( ١٥٣٣٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ فِى الْكُعْبَةِ صُورٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَمْحُوهَا فَبَلَّ عُمَرُ ثُوبًا وَمَحَاهَا بِهِ فَلَحْمَةِ صُورٌ فَأَمَرَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنْهَا شَيْءٌ آراجع: ١٤٦٥.

(۱۵۳۳۴) حضرت جاہر ٹاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فتح کمہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق ڈلٹٹٹا کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ پنجی کراس میں موجود تمام نضوریی مثا ڈالیس، اوراس وقت تک آپ ٹاٹٹٹٹا خانہ کعبہ میں واخل نہیں ہوئے جب تک اس میں موجود تمام نصاور کومٹانہیں دیا گیا۔

( ١٥٣٣٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَذُخُلَ النَّارَ رَجُلٌّ شَهِدَ بَذُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ

(۱۵۳۳۵) حضرت جابر الله الشخص مروى به كه نبي عليه فرما ياغزوه بدروحد يبييه الشركيك مونے والا كوئي شخص جہنم مين نہيں حائے گا۔

( ١٥٣٣٦) حَدَّثَنَا يَغْمَرُ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ سَمِغْتُ الْحَسَنَ يَذُكُرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَالْحَسَنَ يَذُكُرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَالْحَسَنَ يَذُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدَعَا بِهَا وَإِنِّى اسْتَخْبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة

(۱۵۳۳۷) حفرت جابر و المستحد مروى ہے كہ بى مرم ، سرور دوعالم مَنْ اللهِ عَلَى ارشاد فر مایا ہر نبى كى ایک دعاء شى جوانہوں نے اپنى امت كے لئے الله الله عند كا عند الله عند كا عند الله عند كا عند الله عند كا الله عند الله حد الله عند الله عند الله حد الله عند الله الله عند الله الله الله عند الله الله عند الله

#### مَنْ اللَّهُ اَمَّانِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الصَّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ النَّارِ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ [راحع: ١٤٧٢]. (١٥٣٣٧) حضرت جابر التَّنَّ سے مروى ہے كه نبى النِّانے ارشا و فرما يا روزه اليك و حال ہے جس سے انسان جہنم سے اپنا بچاؤ

کرتا ہے،اورروزہ خاص میرے لیے ہے،لہذااس کابدلہ بھی میں ہی دوں گا۔

( ١٥٣٣٨) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطُرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا [راجع: ٢٣٣].

(۱۵۳۳۸) حضرت جابر ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی تالیکا نے ان سے فرمایا کہ جب تم کافی عرصے کے بعد رات کے وقت شہر میں داخل ہوتو بلاا طلاع اپنے گھرمت جاؤ۔

( ١٥٣٣٩) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ آبِى يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى قَالَ قَالَ لِى جَابِرٌ ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَدُتُ إِلَى عَنْزِ لِٱذْبَحَهَا فَثَغَتُ فَسَمِعَ ثَغَوْتِهَا فَقَالَ يَا جَابِرُ لَا تَقْطَعُ ذَرًّا وَلَا نَسُلًا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّمَا هِى عَتُودَةٌ عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّى سَمِنَتُ

(۱۵۳۳۹) حضرت جابر ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ٹی علیا میرے گھرتشریف لائے ، ٹیں نے اپنی بکری کوؤئ کرنے کے لئے اس کی طرف قدم پڑھائے ، وہ چلائے گئی ، ٹی علیا کے کاٹوں میں اس کی آ واز پنچی تو جھے سے فر مایا کہ جابر! دودھ دینے والی یانسل دینے والی بکری ذرج نہ کرنا ، میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی! بیتو بکری کا بچہ ہے جے میں نے کچی کچی کھی مجوریں اتن کھلائی ہیں کہ بیصحت مند ہو گیا ہے۔

(١٥٣٤) حَدَّقَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِآبِي شُعَيْبٍ غُلامٌ لَهُ لَحَامٌ فَلَمَّ لَهُ طَعَامًا يَكُفِى خَمْسَةً فَآرُسَلَ إِلَى غُلامٌ أَنْ يَجُعَلَ لَهُ طَعَامًا يَكُفِى خَمْسَةً فَآرُسَلَ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ رَحُلٌ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى بَابِهِ قَالَ إِنَّكَ أَرْسَلُتَ إِلَى آنُ آتِيكَ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَإِنَّ هَذَا قَدُ اتَبَعَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ فَذَخَلَ وَاللَّهِ فَذَخَلَ وَصحه مسلم (٢٠٣٦)]

(۱۵۳۴۰) حضرت جابر نگافئا ہے مروی ہے کہ انصار میں ایک آ دی تھا جس کا نام ابوشعیب تھا، اس کا ایک غلام تصائی تھا، اس نے اپنے غلام ہے کہا کہ کسی دن کھانا پکاؤ تا کہ میں نبی طیا کا رحوت کروں جو کہ پانچ آ دمیوں کے لئے کا فی ہوجائے، چنا تجہ اس نے غلام ہے کہا کہ کسی دن کھانا پکاؤ تا کہ میں اس نے نبی طیا کے دو و کہ پانچ کر فرما یا کہ میخض ہمارے ساتھ آ گیا ہے، کیا تھا ہے، کیا تم اسے بھی اجازت دیے ہو؟ اس نے اجازت دے دی۔

(١٥٣٤١) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مَلْسَعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوّهُ [سياتى في مسند أبي مسعود: ١٧٢١٣].

### 

(۱۵۳۴۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت الومسعود والفظ سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٣٤٢) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا الْخَطَّابُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ خُصَيْفٍ عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقَرَّتُ النَّطْفَةُ فِى الرَّحِمِ ٱرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً بَعَتَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا إِذَا اسْتَقَرَّتُ النَّطْفَةُ فِى الرَّحِمِ ٱرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً بَعَتَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا إِذَا اللَّهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ ذَكُرٌ أَوْ أُنْشَى فَيُعْلَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ شَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ فَيُعْلَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ شَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ فَيُعْلَمُ

(۱۵۳۳۲) حفرت جابر رفی نظرت جابر رفی نظر سے کہ نبی علیکانے ارشاد فرمایا جب ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑ لیتا ہے اور اس پر چالیس دن گذر جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو بوچھتا ہے کہ پروردگار! اس کارزق کیا ہوگا؟ اسے بتا دیا جاتا ہے، پھروہ بوچھتا ہے کہ پروردگار! بید ذکر ہوگا یا ہے، پھروہ بوچھتا ہے کہ پروردگار! بید ذکر ہوگا یا مؤنث؟ اسے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔

( ١٥٣٤٣ ) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ غَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَلَا عَرْدُ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَلَا يَعُدِلُ حَجَّةً [راجع: ٥٥/٤٥].

( ١٥٣٤٤) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا اللَّهِ قَالَ وَسُولُ أَنْ اللَّهِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آفْضَلُ مِنْ مِائَةِ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ [راحع: ٢٥٥٠].

(۱۵۳۳۳) حضرت جابر ٹاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی علیا گئے ارشاد فرمایا میری اس مجد میں دیگر مساجد کے مقابلے میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار نمازوں سے زیادہ افضل ہے سوائے مجد حرم کے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب ایک لا کھنمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔

(١٥٣٤٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الْعَجَمِيُّ وَالْأَعْرَابِيُّ قَالَ

#### فَاسْتَمَعَ فَقَالَ اقْرَوُواْ فَكُلُّ حَسَنٌ وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ [انظر:

١٥٣٥]، [راجع: ١٤٩١٦].

(۱۵۳۲۱) حضرت جابر دالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا معجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرر ہے ہیں، ہم میں مجمی اور دیہاتی بھی تھے، نبی ملیا نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اوراس کے ذریعے اللہ کا فضل مانگو،اس سے پہلے کہالیی قوم آجائے جواسے اپنے تیروں کی جگہ رکھ لے گی اوروہ جلد بازی کریں گے،اس میں کسی قتم کی تا خیرنہیں کریں گے۔

( ١٥٣٤٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ صَبِيحٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانًا عَنْ أَكُلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ [راحع: ١٥٠٧٨].

(۱۵۳۴۷) حضرت جابر ڈاٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طائیں نے ہمیں بیاز اور گندنے سے منع فر مایا ہے۔

(١٥٣٤٨) قَالَ الرَّبِيعُ فَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهَى عَنْهُ [انظر: ١٥٣٧٣].

(١٥٣٨) رئ كہتے ہيں كه ميں نے عطاء سے اس كے متعلق لوچھا تو انہوں نے بتايا كه جھے حضرت جابر ظافؤنے بير صديث سنائی ہے کہ نبی ملیا نے اس سے منع فر مایا ہے۔

( ١٥٣٤٩ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنُ الْحَجَرِ حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ [راجع: ٥ ١٤٧١].

(۱۵۳۳۹) حفرت جابر ڈاٹٹنے سے مردی ہے کہ نبی علیائے تجراسودوا لے کونے سے طواف شروع کیا، رال کرتے ہوئے جلے آئے یہاں تک کدو بارہ تجراسودیرآ گئے۔

( ١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بْنِ آبِي زَائِدَةً عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ الدَّنَانِيرِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ [صححه البخاري (۲۳۰۹)، ومسلم (۲۱۰)].

(١٥٣٥٠) حفرت جابر ولا تقل عروى م كر في عليه في الناس ان من الي كريس في مهار ااونث حارد يناريس لي اور مدينه تك تمهين اس پرسوار دونے كى بھى اجازت ہے۔

( ١٥٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا هَكَذَا أَمَامَهُ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَطَّيْلِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطُّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ هَذِهِ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْٱسُودِ ثُمَّ تَكَا هَذِهِ الْآيَةَ وَأَنَّ هَذَا

## هي مُنايا اَمَارِينَ بل بينيا مترج الإسلامية مترج الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلامية ا

صراطی مُسْتَقِیمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفُونَ [قال البوصیری: هذا اسناد فیه مقال. قال الالبانی: صحیح (ابن ماحة: ۱۱). قال شعیب: صحیح لغیره. اسناده ضعیف]. (۱۵۳۵۱) حضرت جابر رُلِیُّونِ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، نبی علیا نے اپنے سامنے ایک کیرکھینی کرفر مایا یہ اللّٰہ کاراستہ ہے، پھر دودولکیریں اس کے دائیں بائیں کھینی کرفر مایا کہ بیشیطان کاراستہ ہے، پھر درمیان والی کیر پہاتھ رکھ کریہ آیت تلاوت فر مائی کہ بیرمیراسیدھاراستہ ہے، اسی کی انتاع کرو، دوسرے راستوں کے پیچے نہ چلوورنہ میں سید ھےراستے سے بھٹک جاؤگے، یہی اللّٰہ کی تمہیں وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

( ١٥٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفُصْ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْنِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدُخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ [راحع: ١٤٣٥] عَنِ الشَّعْنِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدُخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ [راحع: ١٤٣٥] كَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (١٥٢٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبُعَةً إَوْ نَخُلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤُذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ آخَذَ وَإِنْ كَوِهَ تَرَكَ [راجع: ١٤٣٤٣].

(۱۵۳۵۳) حضرت جابر ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ بی علیا اے فرمایا جو مخص کی زمین یا باغ میں شریک ہوتو وہ اپنے شریک کے سامنے پیشکش کیے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھ اسے فروخت نہ کرے تاکہ اگراس کی مرضی ہوتو وہ لے لے ، نہ ہوتو چھوڑ دے۔ (۱۵۲۵٤) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ آبِی بُکیْرٍ حَدَّثَنَا زُهَیْرٌ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ مَنْ شَاءَ مِنْکُمْ فَلْیُصَلِّ فِی رَحْلِهِ [راجع: ۱۶۳۹۹].

(۱۵۳۵) حضرت جابر دلائن کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیس کے ساتھ کس سفر پر نظے ، راستے میں بارش ہونے لگی ، تو نبی طیس نے فرمایا کہتم میں سے جو محض اپنے خیصے میں نماز پڑھنا جا ہے ، وہ ویہیں نماز پڑھ لے۔

( ١٥٣٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْآسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ نُبَيْحِ الْعَنزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشُورِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ وَقَالَ لِى آبِي عَبْدُ اللَّهِ يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ آنُ تَكُونَ فِي نَظَّارِى آهُلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ آمُونَا فَإِنِّى وَاللَّهِ لَوُلَا آتَى الْتُوكُ بَنَاتٍ لِى عَلَيْكَ آنُ تَكُونَ فِي نَظَّارِى آهُلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ آمُونَا فَإِنِّى وَاللَّهِ لَوُلَا آتَى الْتُوكُ بَنَاتٍ لِى عَلَيْكَ آنُ تَكُونَ فِي نَظَّارِى آهُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدِى لَآخُبَبُتُ أَنْ تُوجَعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدُفِنُوهَا فِى مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتُ فَرَجَعُنَا بِهِمَا فَدَفَنَاهُمَا حَيْثُ قُتِلَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدُ آثَارَ آبَاكَ عَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَا فِى جَلَافَةِ مُعَاوِيَةً بُنِ آبِى سُفْيَانَ إِذْ جَائِنِى رَجُلٌّ فَقَالَ يَا جَابِرُ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدُ آثَارَ آبَاكَ عَمَلُ أَنْ فَى خِلَافَةٍ مُعَاوِيَةً بُنِ آبِى سُفْيَانَ إِذْ جَائِنِى رَجُلٌ فَقَالَ يَا جَابِرُ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدُ آثَارَ آبَاكَ عَمَلُ أَنَ فَي خِلَافَةٍ مُعَاوِيَةً بُنِ آبِى سُفْيَانَ إِذْ جَائِنِى رَجُلٌ فَقَالَ يَا جَابِرُ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدُ آثَارَ آبَاكَ عَمَلُ

هي مُنالِهَ مَنْ فَيْنَ فِي مِنْ فَيْنِ مِنْ فَيْنِ مِنْ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَي اللهِ مَنْ فَيْنِ فِي فَيْنِ فِي فَيْنِ فِي فِي فَيْنِ فِي فِي فَيْنِ فِي فِي فَيْنِ فِي فِي فِي فِي فَيْنِ فِي فِي فَيْنِ فِي فِي فِي فَيْنِ فِي فَيْنِ فِي فَيْنِ فِي فَيْنِ فِي فِي فَيْنِ فِي فَيْنِ فِي فَيْنِ فِي فِي فَيْنِ فِي فِي فَالْمِي فِي فَلْ مِنْ فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَالْمِي فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فِي فِي فَالْمِي فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَالْمِي فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَالْمِي فِي فَلْمِ فِي فَالْمِي فِي فَلْمِ فِي فَالْمِي فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فَلِمِ فَلْمِ فَلْمِ فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَالْمِي فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فَلْمِ فَلْمِ فَلْمِ فَلْمِ فِي فَالْمِنْ فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ فَلْمِ فَلْمِ فِي فَلْمِ فِي فَلْمِ مِنْ فِي فَالْمِلْ مِي فَلِي فِي فَلْمِ فِلْمِ فِلْمِ فِي فَلِي فِي فَلْمِ فِي فَلِي ف

مُعَاوِيَةَ فَبَدَا فَخَرَجَ طَائِفَةٌ مِنْهُ فَٱتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي دَفَنْتُهُ لَمْ يَتَغَيَّرُ إِلَّا مَا لَمْ يَدَعُ الْقَتْلُ أَوْ الْقَتِيلُ فَوَارَيْتُهُ قَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ دَيْنًا مِنْ التَّمْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَتَرَكَ عَلَىَّ دَيْنًا مِنُ التَّمْرِ وَاشْتَدَّ عَلَىَّ بَعُضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينِنِي عَلَيْهِ لَعَلَّهُ أَنْ يُنَظِّرَنِي طَائِفَةً مِنْ تَمْرِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ فَقَالَ نَعَمُ آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ وَجَاءَ مَعَهُ حَوَارِيُّهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ وَدَخَلَ فَقُلْتُ لِامُوآتِي إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ فَلَا أَرَيْتُكِ وَلَا تُؤُذِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي بِشَيْءٍ وَلَا تُكَلِّمِيهِ فَدَخَلَ فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا وَوِسَادَةً فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ قَالَ وَقُلْتُ لِمَوْلًى لِيَ اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ وَهِيَ دَاجِنٌ سَمِينَةٌ وَالْوَحَا وَالْعَجَلَ افْرُغُ مِنْهَا قَالُلَ أَنْ يَسْتَنْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَكَ فَلَمُ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا وَهُوَ نَاثِمٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطُّهُورِ وَإِنِّي آخَافُ إِذَا فَوَعَ أَنْ يَقُومَ فَلَا يَفُرَغَنَّ مِنْ وُصُولِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَكَيْهِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ فَلَمْ يَفُرُغُ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَىَّ فَقَالَ كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ قَالَ ثُمَّ دَعَا حَوَارِيَّيْهِ اللَّذَيْنِ مَعَهُ فَدَخَلُوا فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ كُلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ لَحُمْ مِنْهَا كَثِيرٌ قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ مَجُلِسَ بَنِي سَلِمَةَ لَيَنْظُرُونَ اِلَّهِ وَهُوَ أَحَبُّ اِلِّيهِمْ مِنْ ٱغْيُنِهِمْ مَا يَقُرُبُهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يُؤُذُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَلَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَاثِكَةِ وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ قَالَ وَأَخْرَجَتُ امْرَأْتِي صَدْرَهَا وَكَانَتُ مُسْتَتِرَةً بِسَقِيفٍ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلٌّ عَلَىٌّ وَعَلَى زَوْجِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي فُكَانًا لِغَرِيمِي الَّذِي اشْتَدُّ عَلَىَّ فِي الطَّلَبِ قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ أَيْسِرُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي إِلَى الْمَيْسَرَةِ طَائِفَةً مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ وَاعْتَلَّ وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مَالُ يَتَامَى فَقَالَ أَيْنَ جَابِرٌ فَقَالَ أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كِلْ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُولِّيهِ فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الشَّمْسُ قَدُ دَلَكَتُ قَالَ الصَّلَاةَ يَا أَبَا بَكُرٍ فَانْدَفَعُوا إِلَى الْمُسْجِدِ فَقُلْتُ قُرِّبُ أَوْعِيتَكَ فَكِلْتُ لَهُ مِنْ الْعَجُوةِ فَوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَضَلَ لَنَا مِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا فَجِئْتُ أَسْعَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِهِ كَأَنِّي شَرَارَةٌ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱللَّهُ تَرَ أَنِّي كِلْتُ لِغَرِيمِي تَمْرَهُ فَوَقَّاهُ اللَّهُ وَفَضَلَ لَنَا مِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَاءَ يُهَرُولُ فَقَالَ سَلْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَتَمُرِهِ فَقَالَ مَا أَنَا بِسَائِلِهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُوَقِّيهِ

#### هي مُنالاً اخْرَى بْل يَيْدِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

إِذْ أَخْبَرُتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُوقِيهِ فَكُرَّرَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ مَا أَنَا بِسَائِلِهِ وَكَانَ لَا يُرَاجِعُ بَعُدَ الْمَرَّةِ النَّالِثَةِ فَقَالَ يَا جَابِرُ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمُرُكَ قَالَ قُلْتُ وَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكِ أَنْ تُكلِّمِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُورِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى ثُمَّ يَخُوبُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُورِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُورِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى ثُمَّ يَخُوبُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى ثُمَّ يَخُوبُ وَ وَحَدِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُورِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى ثُمَا يَخُوبُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى ثُمَا يَعْورُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى ثُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى ثُمَا أَنُ يَخُوبُ جَلِقُ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الترمذَى: ١٧١٧، النسائى: صحيح (ابو داود: ١٥٣٣ او ١٦٥، ابن ماحة: ١٥١١ الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٣ ا و ١٤٦٥، ابن ماحة: ١٥١١) الراحع: ١٩٩٤) [راجع: ١٩١٤] [راجع: ١٩٤١] [راجع: ١٩٤١] [راجع: ١٩٤] اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَمَ الْعَلَمُ الْعُلَى الْعَلَلَ عَلَيْكُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللهُو

(۱۵۳۵۵) حضرت جابر ڈاٹنو سے مروی ہے کہ نبی طلیقا مشرکین سے قال کے لئے مدینہ منورہ سے نکلے، مجھ سے میرے والد صاحب عبداللہ نے کہہ دیا تھا کہ جابر! تم اس وقت تک نہ نکلنا جب تک کہ تہمیں میہ معلوم نہ ہوجائے کہ ہماراانجام کیا ہوا؟ بخدا اگر میں نے اپنے پیچے بیٹیاں نہ چھوڑی ہوتیں تو میری خواہش ہوتی کہ تہمیں میرے سامنے شہادت نصیب ہو، چنا نچہ میں اپنی باغ میں ہی رہا کہ اچا تک میری چھوچھی میرے والد اور میرے ماموں کو اونٹ پر لا دکر لے آئیں، وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئی میں تا کہ انہیں ہمارے قبرستان میں وفن کردیں، اچا تک ایک آدمی مناوی کرتا ہوا آیا کہ نبی طیفا تمہمیں تھم دیتے ہیں کہ اپنی مقتولین کو واپس لے جاکراس جگہ دفن کرو جہاں وہ شہید ہوئے تھے، چنا نچہ ہم ان دونوں کو لے کرواپس لوٹے اور مقام شہادت میں انہیں فن کردیا۔

حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹو کے دور خلافت میں ایک آ دمی میرے پاس آ یا اور کہنے لگا کہ اے جابر بن عبد اللہ! بخداحضرت معاویہ ٹاٹٹو کے گورٹروں نے آپ کے والد کی قبر کھودی ہے، اور وہ اپنی قبر میں نظر آ رہے ہیں، میں ہاں پہنچا تو انہیں اس حال میں بایا جس حال میں میں نے انہیں دفن کیا تھا، ان میں کی قتم کی کوئی تبدیلی پیدائہیں ہوئی تھی ،سوائے اس معمولی چیز کے جو آل کی موجہ سے ہوہتی جاتی ہے، پھر میں نے ان کی ممل تدفین کی۔

میرے والدصاحب نے اپنے او پر مجور کا کی حقر ضبی چھوڑا تھا، قرض خواہوں نے اس کا تقاضا مجھ سے تن کے ساتھ کرنا شروع کردیا، مجبور ہوکر میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا اے اللہ کے نبی امیر بے والدصاحب فلال موقع پر شہید ہوگئے، اور مجھی پر مجبور کا قرض چھوڑ گئے، قرض خواہوں نے اس کا نقاضا مجھ سے تن کے ساتھ کرنا شروع کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کی تحقوون کریں کہ وہ مجھے ایک سال کی مہلت دے دے، نبی علیہ نے فر مایا اچھا، میں تمہارے پاس نصف النہار کے وقت ان شاء اللہ آوں گا، چنا نجہ نبی علیہ چنو محابہ خوالئے کہ مراہ آگئے اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہو گئے، میں نے اپنی ہوی سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ نصف النہار کے وقت نبی علیہ آئیں گے، تم مجھے نظر نہ آنا، نبی علیہ کوکئی تن میں بر سرر کھ کر تکیف بہنچا نا اور نہ بی ان سے کوئی فرمائش کرنا، بہر حال! اس نے نبی علیہ کے لئے بستر بچھا دیا اور تکیور کے دیا جس پر سرر کھ کر تکیف بہنچا نا اور نہ بی ان سے کوئی فرمائش کرنا، بہر حال! اس نے نبی علیہ کے لئے بستر بچھا دیا اور تکیور کے دیا جس پر سرر کھ کر

هي مُنالِم اَمُرُن بَل بَيدِ مَرْم کِي ﴿ اِسْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِ

جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو ہی بیٹی اور آپ کے صحابہ تنافیۃ کھڑے ہوگے ، صحابہ تنافیۃ آگے آگے جل رہے تھے اور نی بیٹی افر مارہ ہے تھے کہ میری پشت کوفر شتوں کے لئے چھوڑ دو، میں بھی ان کے بیٹی چل بڑا، جب وہ درواز سے کے قریب بیٹی تو میری بیوی نے ایک ستون کی آڑے کہا یار سول اللہ! میرے لیے اور میرے قرم رکے لئے دعا کر دیجے ، اللہ آپ پر درود پڑھے، نی بیٹی ان فرمایا اللہ ایم اور تمبارے شوہر برا پی رحتیں نازل کرے، پھر میرے قرض خواہ کا نام لے کرفر مایا اللہ بر درود پڑھے، نی بیٹی نے فرمایا اللہ بر اس کے اصلاح کے فرمایا اللہ بر کہا اللہ تم اور تمبارے شوہر برا پی رحتی مازل کر رہا گئے اور کی میں اللہ بر اللہ اللہ بر کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو ایس انہیں کردں گا ، اور وہ مرید بدک گیا ، اور کہنے لگا کہ بیتو تیموں سال تک کے لئے تھوڑی تی بیٹی نے فرمایا جا بر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں یہاں ہوں ، نی بیٹی نے فرمایا جا بر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں یہاں ہوں ، نی بیٹی نے فرمایا جا بر کہاں ہے؟ میں نے قرض خواہ ہو کہ کہ ایس نے قرض خواہ کہ وہ کوردے دی ، کیا ہے ، چینا نچہ وہ لوگ مجد چلے گئے اور میں نے آب سان پر نگاہ ڈائی تو سورج ڈھل چکا تھا ، میں نے عرض کیا اے ابو کر! نماز کا وقت ہو کہ بیتوں کہ بی بیٹی کی کہ میں نے تابے قرض خواہ کو مجورہ اس وقت تک کیا ہوں کر دواہ اللہ اور میں نے اسے پر اکروا دیا اور اتن مقدار میں بھی گئی ، نی بیٹی نے فرمایا عربی نے فلاب کہاں ہیں؟ وہ وہ دوڑ تے ہوئے آئے ، نی بیٹی اس نے فرمایا کہاں ہیں؟ وہ وہ دوڑ تے ہوئے آئے ، نی بیٹی اس نے نے ان سے فرمایا کہاں کہاں ہیں؟ وہ وہ دوڑ تے ہوئے آئے ، نی بیٹی کہ بیتر نے مرض کیا کہاں ہیں؟ وہ وہ دوڑ تے ہوئے اور کی میں نے خواہ اور کی میں نے نی بیٹی کی میٹین مرتبہ ای طرح تکرارہوا ، لئے کہ جب آپ نے نے فرمادیا تھا کہ اللہ پورا کرواہ وہ اور کی بیاتی کی میٹین ہوگیا تھا کہ اللہ پورا کرواہ وہ اور اور کی بیاتی کی میٹین مرتبہ ای طرح تکرارہوا ، سے تی میٹی کی میٹین مرتبہ ای طرح تکرارہوا ، سے تی میٹی کی میٹین مرتبہ ای طرح تکرارہوا ، سے تی میٹی کی میٹین مرتبہ ای طرح تکرارہوا ، سے تی میٹی کی میٹین مرتبہ ای طرح تکرارہوا ، سے تی میٹی کی میٹی کی میٹین مرتبہ ای طرح تکرارہوا ، سے تو بی میٹی کی کی کی کی کی کے

## مناا اخران بل يعيد مرتا المحرك ٢٠٠١ و المحرك ٢٠٠١ و المحرك ١٠٠١ و المحرك المستك بحابر سيسانة

نے انہیں بتایا کہ اللہ نے پورا کردیا بلکہ اتن تھجور کے بھی گئی، پھر میں نے گھر آ کراپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تہمیں منع نہیں کیا تھا کہ نبی طائیا سے کوئی بات نہ کرنا؟ اس نے کہا کیا آپ سے بھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی طائیا کومیرے گھر لے کرآئے اور وہ جانے لگیں تومیں ان سے اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لئے دعاء کی درخواست بھی نہ کروں گی؟

( ١٥٣٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ مِنُ الْبِرِّ أَنْ يَصُومَ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ مِنُ الْبِرِّ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ [راحع: ٢٤٢٤].

(۱۵۳۵۲) حفرت جابر ولَّ النَّظِيْت مروى ہے كەلىك مرتبه في عَلَيْكِ في كَلَّاكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَل

(۱۵۳۵۷) تصرت جابر ٹاٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیظائے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس کوئی زائدز مین یا پانی ہو،اسے چاہئ کہوہ خوداس میں کھیتی ہاڑی کرے، یا اپنے بھائی کو ہدیہ کے طور پردے دے، کرایہ پر نہ دے۔

( ١٥٣٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ عُنْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كَعْبُ بُنَ عُجْرَةَ أَعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السَّفَهَاءِ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُمَرَاءٌ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعْدِى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِحَدِينِهِمُ وَلَمْ يَوْدُوا عَلَى الْبَعُوضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَعْدِينِهِمْ وَلَمْ يَعْدُونَ مَنْ الْمَعْمِ وَلَمْ يَعْدُهُمْ وَلَمْ يَعْدُهُمْ مِحَدِينِهِمْ وَلَمْ يَعْدُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولِئِكَ مِنِّى وَآنَا مِنْهُمْ وَأُولِئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْمَعُوضَ وَمَنْ لَمْ يَعْدُونَى وَلَمْ يَعْدُونَ مَنْ اللَّهِ يَعْدُونَ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ يَعْدُونَ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ يَعْدُونَ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ مَنْ سُحْتِ النَّارُ الْوَلِيكَ مِنْ سُحْتِ النَّارُ الْوَلِيكَ عِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَالْمَاءُ النَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ نَفْسَهُ وَمُعْتِقُ وَلَا مَعْمُ وَالْمَاءُ النَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ نَفْسَهُ وَمُعْتِقُ وَعَلَيْ وَلَيْكَ إِلَيْهِمْ أَلُولُونَكَ يَوْ وَلَعْلُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالْمَاءُ النَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ نَفْسَهُ وَمُعْتِقَ وَعَلَى الْمَعْمُ وَلَعُونَ وَلَعْمَ وَالْكَامُ وَالْعَلَامُ وَالْمَاءُ النَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ نَفْسَهُ وَمُعْتِقُ وَعَلَقَ الْمَاءُ النَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ نَفْسَهُ وَمُعْتِقُ وَلَاكُونَ عَلَى الْمَاءُ النَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ نَفْسَهُ وَمُعْتِقَ وَلَالَهُ وَالْمَاءُ اللَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ نَفْسَهُ وَمُعْتِقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ سُحُونَا وَالْعَلَامُ اللَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ فَالْمَاءُ اللَّاسُ عَادِيانِ فَعَادٍ بَائِعْ فَلَامِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۵۳۵۸) حضرت جابر رفائق سے مروی ہے کہ نبی الیکانے ایک مرتبہ حضرت کعب بن عجر ہ ڈاٹٹٹا سے فرمایا اللہ تمہیں'' بیوتو فوں کی حکمرانی'' سے کیا مراد ہے؟ نبی الیکانے فرمایا کہ اس سے مراد وہ حکمران حکمرانی'' سے کیا مراد ہے؟ نبی الیکانے فرمایا کہ اس سے مراد وہ حکمران میں جومیر سے بعد آئیں گے، ان کا مجھ سے اور ہیں جومیر سے بعد آئیں گے، جولوگ ان کے جھوٹ کی تقدیق کریں گے اور ان کے ظلم پر تعاون کریں گے، ان کا مجھ سے اور میران سے کوئی تعلق نہیں، اور بیلوگ حوش کوثر پر بھی میر سے پاس نہ آسکیس کے لیکن جولوگ ان کی جھوٹی باتوں کی تقدیق نہ

#### هي مُنالًا اَمَّرُانُ بِلِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ ال

کریں اور ان کے ظلم پر تعاون نہ کریں تو وہی لوگ مجھ سے ہوں گے اور میں ان سے ہوں گا اور عنقریب وہ میرے پاس حوضِ کوثر برآ کیں گے۔

اے کعب بن عجر ہ!روزہ ڈھال ہے،صدقہ گناہوں کومٹادیتا ہے، نماز قرب اللی کا ذریعہ ہے، اے کعب بن عجر ہ!جنت میں کوئی ایبا وجود داخل نہیں ہوسکے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، اور جہنم اس کی زیادہ حقدار ہوگی، اے کعب بن عجر ہ! لوگ دوصوں میں تقسیم ہوں گے، پچھ تو اپنے نفس کوخرید کراسے آزاد کردیں گے اور پچھاسے خرید کر ہلاک کردیں گے۔

( ١٥٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْأَسُودُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنزِيِّ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمْ لَيْلًا فَلَا يَظُرُقَنَّ آهْلَهُ طُرُوقًا [راجع: ١٤٢٤٣].

(۱۵۳۵۹) حضرت جابر مظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ان سے فر مایا کہ جب تم رات کے وقت شہر میں واخل ہوتو بلا اطلاع اینے گھر مت جاؤ۔

( ١٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثِنِي نَصُرُ مِنْ رَاشِدٍ سَنَةَ مِائَةٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ مِن عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا

(۱۵۳۷۰) حضرت جابر فالنظام مروى ہے كه نبي اليكانے جميل قبركو پخنة كرنے سے منع فر مايا ہے۔

(١٥٣٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثِنِي نَصُرُ بُنُ رَاشِدٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْٱنْصَادِيِّ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَقُبِرَ لَيْلًا فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا آنْ يَضُطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ

(۱۵۳۷۱) حضرت جابر ڈلٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیہ کے دور باسعادت میں بنو عذرہ کا ایک آ دمی فوت ہو گیا ،لوگوں نے اسے راتوں رات ہی قبر میں اتاردیا ، نبی طلیہ نے معلوم ہونے پررات کوقبر میں کسی بھی شخص کو اتار نے سے منع فرما دیا تا آ تکداس کی نماز جنازہ پڑھ کی جائے ،الا بیر کہ مجبوری ہو۔

(١٥٣٦٢) حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأْنِي النَّيْتُ بِكُتْلَةِ تَمْمٍ فَعَجَمْتُهَا فِي فَمِي فَوَجَدُتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي فَلَفَظْتُهَا ثُمَّ الْخَدْتُ أَخْرَى فَعَجَمْتُهَا فَوَجَدُتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَفَظْتُهَا ثُمَّ آخَذُتُ أُخْرَى فَعَجَمْتُها فَوَجَدُتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَفَظْتُها ثُمَّ آخَذُتُ أُخْرَى فَعَجَمْتُها فَوَجَدُتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَفَظْتُها ثُمَّ الْخَدُتُ أُخْرَى فَعَجَمْتُها فَوَجَدُتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَفَظُتُها ثُمَّ الْخَدُتُ أُخْرَى فَعَجَمْتُها فَوَجَدُتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَفَطْتُها ثُمَّ الْخَدِى فَعَجَمْتُها فَوَجَدُتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَقُونَ رَجُلًا فَيَفُونَهُ اللَّهِ بَعُفْتَ يَسُلَمُ وَيَغْنَمُ فَيلُقُونَ رَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ فِي جَيْشُكُ اللَّذِي بَعَثْتَ يَسُلَمُ وَيَغْنَمُ فَيلُقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ فِي جَيْشُكُ هُمْ فِي جَيْشُكُ هُمْ فِي جَيْشُكُ اللَّهِ مَنْ عَنْ مَعْمَلُهُ وَيَعْمَمُ فَي الْفَلُكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ مِعْمَلُكُ وَلِمَا الْمُلَكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَلُ كَذَلِكَ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ الْمُلَكُ [احرحه الحميدي (١٩٦١) والدارمي (١٦٩٨). اسناده ضعيف]. فَلَمُعْتُ عَالَمُ اللَّهُ فَلَا الْمُلَكُ [احرحه الحميدي (١٩٣١) والدارمي (١٦٩٨). اعترف عمرے ياس مجوركي عن اللَّهُ فَعَمَا كُمِيرے ياس مجوركي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ وَلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ وَلِكُ عَلَى الْمُلِكُ وَلِكُ عَلَى الْمُعْلِقُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ فَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ فَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ وَمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

### مناها اخران بل منظر المنظمة ال

ایک ٹوکری لائی گئی، میں نے اسے مند میں رکھ کر چہایا تو مجھے اس میں تکھلی محسوں ہوئی جس سے مجھے اذبت ہوئی اور میں نے اسے پھینک دیا، میں نے پھر مجھورا ٹھا کر مند میں رکھی، اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ پھراییا ہی ہوا، حضرت صدیت اکبر ٹھا ہوئے نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر بیان کرو، انہوں نے عرض کیا کہ اس سے مراد ترض کیا کہ اس کی تعبیر بیان کرو، انہوں نے عرض کیا کہ اس سے مراد آپ کا وہ لشکر ہے جو آپ نے بھیجا ہوا ہے، وہ سے سالم مال غنیمت لے کر آپ کے گا، انہیں ایک آ دی ملے گا جو انہیں آپ کی ذمہ داری کا واسط دے گا اور وہ اسے چھوڑ دیں گے، تین مرتبہ ای طرح ہوگا، نی علیہ فی فر مایا فرشتے نے بھی بہی تعبیر دی ہے۔

( ١٥٣٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفُعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُفْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ [راجع: ٤ ٢ ٠ ٤].

(۱۵۳۷۳) حفرت جابر ٹالٹنٹ مروی ہے کہ بی الیائے ہراس مال میں حق شفعہ کو ثابت قرار دیا ہے، جو تقسیم نہ ہوا ہو، جب حد بندی ہوجائے اور راستے الگ ہوجا کیں تو پھر حق شفعہ باتی نہیں رہتا۔

( ١٥٣٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِیُّ عَنُ حَدِيثِ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْسِرَ عُمُرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدُ أَعُطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمُ أَحَدٌ فَإِنَّمَا هِى قَالَ أَمُولِ بَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَيْمًا رَجُلٍ أَعْسِرَ عُمُرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدُ أَعُطَيْتُهَا وَعِقِبَكَ مَا بَقِي مِنْكُمُ أَحَدٌ فَإِنَّمَا هِى قَالَ أَنْهُ أَعُطِيهَا وَإِنَّهَا لَا تَوْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ آجُلِ أَنَّهُ أَعُطاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ [راحع: ٢٩٢٦].

(۱۵۳۷۳) حفرت جابر ناتی سے مروی ہے کہ نی ملیک نے پی فیصلہ فر مایا ہے کہ جس شخص کو ممر بجر کے لئے کوئی چیز دے دی گئی ہو، وہ اس کی اور اس کی دجہ سے اس سے جدا ہوگئی۔

( ١٥٣٦٥) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّخْرِ ضُحَّى وَرَمِّمَى فِى سَائِرِ أَيَّامِ التَّشُويَّقِ بَعْدَمَا زَالَتُ الشَّمْسُ [راجع: ٢ ٤٤٠].

(۱۵۳۷۵) حضرت جابر ٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے دی ذبی المجہ کو جاشت کے وقت جمر ہ اولی کو کنگریاں ماریں ، اور بعد \* کے دنوں میں زوال کے وقت ری فر مائی۔

(١٥٣٦٦) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدٍ ٱنْبَأْنَا قَنَادَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى آخِ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ ٱرْضِكُمْ قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَالَيْهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَالَيْهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

# هي مناه امنين شرم ينه مترم المحاير يوانه المحاير يوانه المحاير يوانه المحاير يوانه

(۱۵۳۷۷) حضرت جابر و النفوس مروی ہے کہ نبی علیظ نے ایک دن فر مایا کہ اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پر معوجود وسرے شہر میں انتقال کر گیا، صحابہ مخالفۂ نے پوچھایا رسول اللہ! کون؟ نبی علیظ نے فر مایا نجاشی اصحمہ، میں نے پوچھا کہ پھر آپ نے صفیں با تدھیں؟ تو انہوں نے فر مایا ہاں! اور میں تیسری صف میں تھا۔

(١٥٣٦٧) حَدَّثَنَا بَهْزَّ حَدَّثَنَا مُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمَّا انْتَهَى قَالَ مَا مِنْ غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ شَكَّ طَلْحَةٌ قَالَ فَآخُرَجُوا فَلْقًا مِنْ خَدْ فَلْ مَا مِنْ أَدُم قَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ قَالَ آدُنِيهِ فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأَدُمُ هُو قَالَ جَابِرٌ مَا زِلْتُ أُحِبُ خُبْرِ قَالَ مَا مِنْ أَدُم قَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ قَالَ آدُنِيهِ فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأَدُمُ هُو قَالَ جَابِرٌ مَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلَّ مُنذُ سَمِعْتُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ طَلْحَةً مَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلَّ مُنذُ سَمِعْتُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ طَلْحَةٌ مَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلَّ مُنذُ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرِ [راحع: ٤٧٤٤].

(۱۵۳۷۷) حفرت جابر ٹائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے میرا ہاتھ پکڑلیا اور ہم دونوں چلتے کسی حجرے پر پنچ،
نبی علیہ نے پوچھا
کی مہارے یا س کھانے کے لئے پکھ ہے؟ انہوں نے پکھردوٹیاں لاکر دستر خوان پر دکھ دیں، نبی علیہ نے پوچھا
کہ تمہارے پاس کوئی سالن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، البتہ تھوڑ اساسر کہ ہے، نبی علیہ نے فر مایا وہی لے آؤ، سرکہ تو
بہٹرین سالن ہے، حضرت جابر دٹائٹو کہتے ہیں کہ میں اس وقت سے سرکہ کو پند کرتا ہوں جب سے میں نے نبی علیہ سے سے حدیث تی ہے۔

( ١٥٣٦٨) حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِى صُّالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدُتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ وَسُلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدُتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَا اللَّهُ مَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدُتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدُتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا إِنَّامَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَا لَوْلَالًا لَكُونُ الْمُسْلِمِينَ لِمِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَعُلَقُولُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُونَا وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَنَا اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مِنَا لَمُسُلِمِينَ سَبَبْعُهُ اللَّهُ لَنُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَوْلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَبْعُمُ لَلَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ فَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَوْلَالُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَالِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَلَالُوا مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَ

(۱۵۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی اکر م ٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا میں بھی ایک انسان ہوں اے اللہ! میرے منہ سے جس مسلمان کے متعلق سخت کلمات نکل جائیں، وہ اس کے لئے باعث تزکیدوا جروثو اب بنادے۔

(١٥٣٦٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ زَكَاةً وَرَحْمَةً [راجع: ٢٦٩].

(۱۵۳۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٣٧٠) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ آحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرُ ثَلَاثًا [صححه ابن عزيمة (٧٦). قال شعيب: صحيح اسناده قوى].

( • ١٥٣٧) حضرت جابر ر النفي سے مروى ہے كه تى عليهانے ارشاد فرمايا جبتم ميں سے كوئى شخص بقروں سے استنجاء كرے تو

هي مُنالِهَ امَيْنَ بَلِ يَنْ مِنْ الْمِينَةِ مِنْ الْمِينَةِ مِنْ الْمُعَالِمِينَةِ مِنْ الْمُعَالِمِينَةِ مَن

اسے طاق عدد میں پھراستعال کرنے جائیں۔

(١٥٣٧١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يُصِيبُهُ مَرَضٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ [راجع: ٢٥٢١].

(۱۵۳۷) حضرت جابر ر التفاسے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جومؤمن مردوعورت اور جومسلمان مردوعورت بیار ہوتا ہے، اللہ اس کے گنا ہوں کومعاف فر مادیتا ہے۔

(١٥٣٧٢) حَلَّقْنَا عَلِيٌّ بْنُ بَنْ مِ حَلَّقْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قِرَاتَةً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقُدَّ قَمِيصُهُ مِنْ جَيْبِهِ حَتَّى أَخُرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ فَنظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آمَرْتُ قَمِيصُهُ مِنْ جَيْبِهِ حَتَّى أَخُرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ فَنظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آمَرْتُ وَمَعْدَى الْمَدِينَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آمُوتُ الْمَدِينَةِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَالطَر: ١٤١٥٥].

(۱۵۳۷۲) حضرت جابر ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مُرتبہ نبی طائیلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک آپ شائیلو نے اپن قیص چاک کر دی اور اے اتار دیا ،کسی نے پوچھا تو فر مایا کہ میں نے لوگوں سے بیدوعدہ لے رکھا تھا کہ وہ آج ہدی کے جانور کے گلے میں قلا دہ با ندھیں گے، میں وہ بھول گیا تھا، اسی لیے قیص نہیں اتار سکا تھا، نبی طائیلا نے جانور کو بھیج دیا تھا اور خود مدینہ منورہ میں بی تھے۔

( ١٥٣٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو صَفُوانَ وَسَمَّاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ آنَّ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ آخُبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي عَطَاءٌ آنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ آنَّ وَلُمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آكلَ ثُومًا آوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلُنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلُ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدُ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آكلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلُنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلُ مَسْجِدَنَا وَلْيَقُعُدُ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٤٤٠)، وابن حيان (١٦٤٤ و ٢٠٨٩)] [راجع: بَيْتِهِ [صححه البحاري (٥٥٥)، ومسلم (٢٥٥)، وابن حزيمة (١٦٣٥)، وابن حيان (١٦٤٤ و٢٠٨٩)].

(۱۵۳۷۳) حضرت جابر نگاٹنگ مروی ہے کہ نبی طیکانے ارشاد فرمایا جو خف کہن یا بیاز کھائے وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے ،اپنے گھریس بیٹھے۔

آخِرُ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ



هي مُنالِا) مَيْرَانَ بل يَعْظِيْهِ مَتِوَّم كُوْنِ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ

# مُسُنَدُ الْمَكِيدِينَ مَلِي صحابِهُ كرام إِنْ الْمَالِينَ كَي مرويات

أول مسند المكيين

مُسْنَدُ صَفُوانَ بْنِ الْمَيَّةَ الْجُمَحِي ثَالِثَيْءَ عَنِ التَّبِيِّ مَالَّيْدَمُ مُسْنَدُ صَفُوانَ بْنِ المبِيالَجِي طَالِثَيْءَ كَى مرويات حضرت صفوان بن المبيالِجي طَالِثَيْءُ كَى مرويات

( ١٥٣٧٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ زَوَّجَنِى أَبِي فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ فَلَاهَا نَفَرًا مِنْ أَمْيَّةَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ فَلَاهَا نَفَرًا مِنْ أَمْيَّةَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَا وَآمْرَا أَوْ أَشْهَى وَآمْراً قَالَ سُفْيَانُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَا وَآمْرا أَوْ أَشْهَى وَآمْرا فَالَ سُفْيَانُ السُفَيَانُ مِنْهُ إِقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَا وَآمْرا أَوْ أَشْهَى وَآمْرا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ سُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ مَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلِيهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَل

(۱۵۳۷ )عبداللہ بن حارث میکی کہتے ہیں کہ حضرت عثان غی ڈاٹٹؤ کے دورخلافت میں میرے والدصاحب نے میری شادی کی اوراس میں نبی علیہ کئی صحابہ نفائش کو بھی دعوت دی، ان میں حضرت صفوان بن امیہ ڈاٹٹؤ بھی تقے جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تقے، وہ آئے تو کہنے لگے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ہے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھایا کر و کہ بیزیا دہ خوشگوارا ورز و دہضم ہوتا ہے۔

( ١٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ التَّيْمِيِّ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي عُثْمَانَ يَعْنِي النَّهُدِيَّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ صَفْوًانَ بْنِ أُمَيَّةٌ قَالَ الطَّاعُونُ وَالْبَطُنُ وَالْغَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو عُثْمَانَ مِرَارًا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٩٩/٤). قال شعيب: صحيح لغيره اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٨١٨٧،١٥٣٨٢،١٥٣٨١].

(۱۵۳۷۵) حضرت صفوان بن امیہ رفاقت مرفوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

### هي مُناهَامَةِن بن التَّكَيّانِ التَّهِينِ التَّهُ التَّهِينِ التَّهِ التَّهِينِ التَّهِينِ التَّهِينِ التَّهِينِ التَّهِي

(۱۵۲۷۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةً عَنْ أَمِيةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَوَ أَذْرَاعًا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلُ عَارِيةً مَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا أَبِيهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا مُصَلِّع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا لَكُومَ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا لَكُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

( ١٥٣٧٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ صَفُوانَ بُنَ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ قِيلَ لَهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرُ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَصِلُ إِلَى آهْلِي حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدُتُ هُو عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدُتُ هُو عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ قَلْمَ يَهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا سَرَقَ السَّرَقُ فَأَخُونِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَأَدْرَكُتُهُ فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا سَرَقَ السَّرَقَ فَالَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدُتُ هُو عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدُتُ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَانَى صَحيح اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمُعَلِي وَاللَا الْأَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۵۳۷۷) حضرت صفوان بن امیہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے کہہ دیا کہ جو شخص ہجرت نہیں کرتا، وہ ہلاک ہوگیا، یہ من کرمیں نے کہا کہ میں اس وفت تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک پہلے نبی علیا سے نہ ل آؤں، چنانچے میں اپنی سواری پر سوار ہوا، اور نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیایا رسول اللہ! کچھلوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے ہجرت نہیں کی، وہ ہلاک ہوگیا؟ نبی علیا اے ابووہب! ایسی کوئی بات ہر گر نہیں ہے، تم واپس مکہ کے بطحاء میں چلے جاؤ۔

ابھی ہیں مجد نبوی ہیں سور ہاتھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرکے بنچے سے کپڑا اکال لیا اور چاتا بنا، ہیں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑکر نی مالیا کی خدمت میں پیش کر دیا ، اور عرض کیا کہ اس مخص نے میر اکپڑا چرایا ہے ، نبی مالیا نے اس کا ہاتھ کا منح کا دے دیا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میر ایہ مقصد نہیں تھا ، یہ کپڑا اس پرصد قد ہے ، نبی مالیا نے فرمایا تو میرے پہلے کیوں نہ صدقہ کر دیا۔

( ١٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٌّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

## مُنالًا اَعَدُن بَلِ يَنْ مُنَالًا اَعَدُن بَلِ يَنْ مُنَالًا اَعَدُن بَلِ يَنْ مُنَالًا الْمُكَيِّينَ ﴾ وحمد المحمد المح

أُمُيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنٍ وَإِنَّهُ لَٱبْغَضُ النَّاسِ إِلَىَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ لَٱبْغَضُ النَّاسِ إِلَىَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ وَإِنْ مَا النَّاسِ إِلَى السَّاسِ إِلَى السَّاسِ إِلَى السَّاسِ إِلَى السَّاسِ إِلَى السَّامِ (٢٣١٣)، وابن حبان (٤٨٢٨)]. [انظر: ٢٨١٩٠].

(۱۵۳۷۸) حضرت صفوان بن امیه رفانیئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے مجھے غزور حنین کے موقع پر مال غنیمت کا حصہ عطاء فر مایا، قبل ازیں مجھے ان سے سب سے زیادہ بغض تھا، کیک آپ مگا لیکٹ آپ مگا لیکٹ آپ مجھے پر اتنی بخشش اور کرم نوازی فر مائی کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے مجبوب ہوگئے۔

(۱۵۳۷۹) حفرت صفوان بن امیہ رہ گانٹیئے مروی ہے کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرکے بنچے سے کپڑا زکال لیا اور چاتا بنا، میں نے اس کا چیچھا کیا اور اسے بکڑ کر نبی علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا، نبی علیہ نے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم دے دیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اسے معاف کرتا ہوں، نبی علیہ نے فر مایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا پھر نبی علیہ نے اس کا ہاتھ کا ہے دیا۔

(١٥٣٨) حَدَّتَنَا عَقَّانُ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ حَدَّتَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمْيَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَا آدُحُلُ مَنْزِلِي حَتَّى آتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلِ مَعَهُ فَآمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلِ مَعَهُ فَآمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ جَهَادٌ وَيَنَّةُ فَإِذَا السَّنُونُ لَهُ فَالَ فَهَلَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَدُحُلُ الْجَنَّةَ إِلَا مَنْ فَلَا فَهَلَا وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدَ فَتْحِ مَكُّةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَنَّةُ فَإِذَا السَّنُونُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا هُجُرَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَنَّةُ فَإِذَا السَّنُونُونُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا هُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هُجُرَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَنَّةُ فَإِذَا السَّنُونُ لَكُمْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَكُ عَلَيْلِي وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِعْمَ عَلَيْكُ مِعْمُ وَسُوادِهُ وَسُواهِ وَسُوادَ عِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مُولِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ

چرمیں نے ایک آ دمی کے متعلَق عرض کیا کہ اس شخص نے میرا کیڑا چرایا ہے، نبی علیہ نے اس کا ہاتھ کا شخ کا حکم دے

## المَكنيْن فَي مُنالِهُ المَدِّينَ مِن المُعالِمَةِ مِن المُعالِمَةِ مِن المُعالِمَةِ مِن المُعالِمَةِ مِن المُعالِمِينَ المُعلِينَ المُعلِينَ

ديا، من فَعُرض كيايارسول الله اليكر الس رصدقد ب، ني عليه في التيمِق عن أبي عُنْمَانَ يَعْنِي النَّهُدِيَّ عَنْ عَالِم يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أبي عُنْمَانَ يَعْنِي النَّهُدِيَّ عَنْ عَالِم يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أبي عُنْمَانَ يَعْنِي النَّهُدِيَّ عَنْ عَالِم يَعْنِي النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبُطُنُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبُطُنُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبُطُنُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبُطُنُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبُطْنُ

(۱۵۳۸۱) حضرت صفوان بن امید رفی شخط سے مرفوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری ، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

( ١٥٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ الطَّاعُونُ وَالْبَطُنُ وَالْغَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا بِهِ يَعْنِى أَبَا عُثْمَانَ مِرَارًا وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى الطَّاعُونُ وَالْبَطُنُ وَالْغَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا بِهِ يَعْنِى أَبَا عُثْمَانَ مِرَارًا وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّاعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع ٢٥٣٥]

(۱۵۳۸۲) حضرت صفوان بن امیہ رہ النہ است مرفوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

(١٥٣٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ صَفُوانُ بْنُ أُمَيَّةَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ عَنْ اللَّحْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَأُ وصححه الحاكم الْعَظْمِ بِيدِى فَقَالَ يَا صَفُوانُ قُلْتُ لَبَيْكَ قَالَ قَرِّبُ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ آهُنَا وَأَمْرَأُ وصححه الحاكم الْعَظْمِ بِيدِى فَقَالَ يَا صَفُوانُ قُلْتُ لَبَيْكَ قَالَ قَرِّبُ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ آهُنَا وَآمُراً وصححه الحاكم (١٢/٤). واشار المنذرى الى ارساله وقال: في اسناده من فيه مقال قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٧٧٩)] [انظر: ٢٨١٩٥].

(۱۵۳۸۳) حضرت صفوان بن اميه ناتيم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مليلا نے جھے دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے ہڈی سے گوشت اتار کر کھارہا ہوں ، نبی ملیلا نے فرمایا صفوان! میں نے عرض کیا لبیک ، فرمایا گوشت کو اپنے منہ کے قریب لے کر جاؤ (اور منہ سے نوج کر کھاؤ) کیونکہ بیزیا دہ خوشگواراورز ودہضم ہوتا ہے۔

( ١٥٣٨٤) حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ قَرْمِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِى فَسُرِقَتُ فَأَخَذُنَا السَّارِقَ فَرَفَعَنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِى خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهَبُهَا لَهُ أَوُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِى خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِى خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلُو فَهُلًا كَانَ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ [قال ابن القطان. حديث سماك ضعيف بحميد المذكور. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٤٩٤، النسائي: ٨٩٨٦). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، واسناده ضعيف]. [انظر: ٢٨١٩٦].

هي مُناهَ احْدِينَ بل يَنْ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ وحمل وحمد المحمد ا

(۱۵۳۸۳) حضرت صفوان بن امیہ نگانی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مبعد نبوی میں سور ہاتھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میر سے سرے سرے بیچے سے کپڑا نکال لیا اور چانا بنا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر نبی علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور عرض کیا کہ کہ ان کہ اللہ! کیا تمیں عرض کیا کہ رسول اللہ! کیا تمیں عرض کیا کہ دیا ہوں اللہ! کیا تمیں در جم کی چا در کے بدلے اس کا ہاتھ کا خدیا جائے گا، یہ میں اسے ہبہ کرتا ہوں، نبی علیہ نے فرمایا تو میرے پاس لانے سے پہلے در جم کی جا در کے بدلے اس کا ہاتھ کا خدیا جائے گا، یہ میں اسے ہبہ کرتا ہوں، نبی علیہ نے فرمایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ صدقہ کردیا۔

## مُسْنَدُ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَاثَيْاً حضرت حكيم بن حزام طِلْعُنَدُ كي مرويات

( ١٥٣٨٥) حَدَّثُنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ عَنْ آبِي بِشُو جَعْفَرِ بِنِ إِيَاسٍ عَنْ يُوسُفَ بَنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ قَلْتُ عَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا آبِيعُهُ ثُمَّ آبِيعُهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعُ مَا فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا آبِيعُهُ ثُمَّ آبِيعُهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعُ مَا فَلْتُ عَلَى السَّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعُ مَا لَيْعُهُ مِنْ السَّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعُ مَا لَيْعُ لَيْسَ عِنْدَكَ [حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٠٥٣، ابن ماحة: ٢١٨٧، الترمذي: ١٥٣٨٥) قال الألباني: صحيح لغيره واسناده ضعيف لا نقطاعه]. [انظر: ١٥٣٨٦] و١٥٣٨، النسائي: ١٥٣٨٩) قال شعيب: صحيح لغيره واسناده ضعيف لا نقطاعه]. [انظر: ١٥٣٨٩]

(۱۵۳۸۵) حضرت کیم ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول الله کالٹیؤ المیرے پاس ایک آ دمی آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خرید نا چاہتا ہے لیکن اس وقت میرے پاس وہ چیز نہیں ہوتی ، کیا میں اسے بازارے لے کر پچ سکتا ہوں؟ نبی بلیگانے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے، اے مت بیچ۔

(١٥٣٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي . ٢٠٥/٢). قال شعيب: اسناده ضعيف لا نقطاعه].

(۱۵۳۸۲) حفزت تھیم بن حزام ٹالٹنا سے مروی ہے کہ میں نے ٹبی ملیٹا کے دست حق پرست پر اس شرط سے بیعت کی تھی کہ میں ساری رات خرالے لے کرنہیں گذاروں گا، بلکہ قیام بھی کروں گا۔

(١٥٣٨٦م) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسُأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَآبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ [راجع:

(۱۵۳۸۲م) حضرت تھیم رٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللَّشَائِلَيْمُ امیرے پاس ایک آ دمی آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خرید نا چاہتا ہے لیکن اس وقت میرے پاس وہ چیز نہیں ہوتی ، کیا میں اسے باز ارسے لے کر

### هي مُنزلة احَدِّن بْل يَنْ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٥٧ أَوْمِ لَيْ مُنزلة المُكيِّينَ ﴾

ج سکتا ہوں؟ نبی ملیلانے فرمایا جو چیزتمہارے یاس نہیں ہے،اسے مت بیجو۔

(١٥٣٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِيْزَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي [راحع: ١٥٣٨٥]. اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي [راجع: ١٥٣٨٥]. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِي [راجع: ١٥٣٨٥] وهذت كرول -

( ١٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ حَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا رُزِقًا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا [صححه المحارى (٢٠٧٩)، ونسلم

(۱۰۳۲)، وابن حبان (۱۰۶۶)]. [انظر ۲۰۳۱، ۱۰۳۹۸، ۱۰۳۹۱، ۱۰۶۰۱، ۲۰۱۰۲، ۱۰۶۱، ۱۰۶۱]

(۱۵۳۸۸) حضرت حکیم بن حزام ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیکائے ارشاد فرمایا بائع اور مشتری کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ دونوں جدانہ ہوجا کیں ،اگر وہ دونوں سے بولیں ،اور ہر چیز واضح کردیں توانہیں اس بیچ کی ہزکت نصیب ہوگی ،اور اگر حصر بالدیں سم جہ ایک بین میں بیچ کی سے ختری کی باریکا

اگروہ جھوٹ بولیں اور پچھ چھپائیں توان سے بچ کی برکت ختم کردی جائے گی۔

(١٥٢٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُطْلَبُ مِنِّى الْمَتَاعُ وَلَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبِيعُهُ لَهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ [راجع: ٥٣٨٥].

(۱۵۳۸۹) حفرت علیم ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایارسول اللہ کاٹھ آئے امیرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور جھ سے کوئی چیز خرید نا چاہتا ہے لیکن اس وقت میرے پاس وہ چیز نہیں ہوتی ، کیا میں اسے بازار سے لے کر بھی سکتا ہوں؟ نبی علیظانے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے، اسے مت بھو۔

(۱۵۳۹۰) حضرت حکیم بن حزام خاتف سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیف سے بوچھا یارسول الله مگافیفی میں خرید وقر وخت کرتار ہتا ہوں ، اس میں میرے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام؟ نبی ملیفا نے فرمایا جب کوئی چیز خرید اکر وتو اسے اس وقت تک آگے نہ بیچا کروجہ تک اس پر قبضہ نہ کر لو۔

( ١٥٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

# هُ مُنْ الْمُأْمِينَ بِلْ مِينَةِ مِنْ مُنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْ الْمُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْ الْمُكيِّينَ ﴾ ﴿

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم (١٠٣٥)]. [انظر: ٢١٦٦٥].

(۱۵۳۹۱) حضرت حکیم بن حزام طالعی سے مروی ہے کہ نبی طینی نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو پھے مالداری باقی رکھ کرکیا جائے ،اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ خیرات میں ان لوگوں سے آغاز کیا کرو جوتہاری ذمہ داری میں ہوئا۔

(١٥٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَوْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِمٍ هَلْ لِي فِيهَا أَجُوْ فَقَالَ لَهُ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَمْتَ عَلَى مَا ٱسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ [صححه المحارى (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣)، وابن حان (٢٢٩)]. [انظر: ٢٥٩٦، ١٥٣٩]

(۱۵۳۹۲) حضرت تحکیم بن جزام ظافی ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول الدُمثَالَ فَیْجُا بیہ بتا ہے کہ بہت سے وہ کام جو میں زمانۂ جاہلیت میں کرتا تھا مثلاً غلاموں کوآ زاد کرنا اور صلہ رحمی کرنا وغیرہ تو کیا جھے ان کا جرطے گا؟ نبی طلیقانے فرمایا تم نے قبل ازیں نیکی کے جتنے بھی کام کیے ،ان کے ساتھ تم مسلمان ہوئے۔ (ان کا اجروثو ابتہبیں ضرور ملے گا)

( ١٥٣٩٣) حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ أَسُلَمْتَ عَلَى مَا أَسُلَفُتَ وَالتَّحَنَّتُ التَّعَبُّدُ التَّعَبُّدُ وَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ أَسُلَمْتَ عَلَى مَا أَسُلَفُتَ وَالتَّحَنَّتُ التَّعَبُّدُ التَّعَبُّدُ التَّعَبُّدُ وَمُحْرِر مَا قَلْهَ].

(۱۵۳۹۳) حضرت حکیم بن حزام ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول الله مُلُاٹِٹِاً! یہ بتائے کہ بہت سے وہ کام جو میں زمانۂ جاہلیت میں کرتا تھا تو کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ نبی بلیٹا نے فرمایا تم نے قبل ازین نیکی کے جتنے بھی کام کیے،ان کے ساتھ تم مسلمان ہوئے۔(ان کا اجروثو ابتہبیں ضرور ملے گا)

( ١٥٣٩٤) وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَغْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بَن حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِكَّ عَنْ آيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِكَّ عَنْ خَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا ٱفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ [آخرِحه الدارمي (١٦٨٦)]

(۱۵۳۹۳) حضرت علیم بن حزام اللظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیا سے بوچھا کہ کون ساصد قد سُب سے افضل ہے؟ نبی ملیا این فرمایا جوقر ببی ضرورت مندرشته داریر ہو۔

(١٥٣٩٥) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحُبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

## هي مُنالِهَ احْدُن بَل يَنْ مَرَى الْحَالِمُ مِنْ الْمُكَيِّينَ الْحَالِمُ مِنْ الْمُكَيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُكِلِينِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينِي الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينِينِينِينَ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِي الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِينِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِينِينِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِيلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِينِينِينِ الْمُنْكِيلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِيلِينِينِ الْمُنْكِيلِينِينِينِينِيلِينِ الْمُنْكِيلِينِينِيلِينِيلِينِي الْمُنْكِيلِيلِينِ الْمُنْكِيلِيلِينِينِيلِيلِيلِين

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَالِ فَٱلْحَفْتُ فَقَالَ يَا حَكِيمُ مَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِى النَّاسِ وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى وَيَدُ الْمُعْطَى فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى وَالْمُعْطَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّ

(۱۵۳۹۵) حضرت علیم بن حزام و التفاق مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طلیقات کچھ مال کی درخواست کی اور کی مرتبہ کی،
نبی طلیقانے فر مایا حکیم! مجھے تمہاری درخواست پرتمہیں دینے میں کوئی افکارنہیں ہے، لیکن حکیم! یہ مال سرسبز وشیریں ہوتا ہے، نیز
اس کے ساتھ لوگوں کے ہاتھوں کا میل بھی ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے او پر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ لینے والے کا ہوتا ہے۔

( ١٥٣٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ نَوْفَلِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُوكَةً بَيْعِهِمَا (راحع: ١٥٣٨٨). بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَلَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتُ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا (راحع: ١٥٣٨٨).

(۱۵۳۹۲) حضرت حکیم بن حزام مُثَاثِقُ ہے مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا بائع اور مشتری کواس وقت تک اختیار بہتا ہے جب تک وہ دونوں جدانہ ہوجا ئیں ،اگر وہ دونوں تیج بولیں ،اور ہر چیز واضح کر دیں تو انہیں اس بھے کی برکت نصیب ہوگی ،اور اگروہ جھوٹ بولیں اور بچھ جھیا ئیں توان سے بیچ کی برکت ختم کر دی جائے گی۔

(١٥٣٩٧) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ آخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ رَجُلٍ فِى الْمُغِيرَةِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَوَجَدَ حُلَّةً النَّاسِ إِلَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا تَنَبَّآ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ شَهِدَ حَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ الْمُوسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَوَجَدَ حُلَّةً النَّاسِ إِلَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا تَنَبَّآ وَخَرَجَ إِلَى الْمُدِينَةِ شَهِدَ حَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ الْمُوسِمَ وَهُو كَافِرٌ فَوَجَدَ حُلَّةً لِيَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ لِيَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمُدِينَةَ فَأَرَادَهُ عَلَى قَامُولُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنُ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنُ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنُ الْمُشْوِكِينَ وَلَكِنْ وَلَكِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُدِينَةَ وَصَدَا إِلَى عُبَيْهُ إِللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى الْمُدِينَةَ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

شعيب: اسناده صحيح]. "

(۱۵۳۹۷) حضرت علیم بن حزام و النوسی مروی ہے کہ بی مالیکا زمانہ جاہلیت میں بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، جب آ پ مالیکٹی نے اعلانِ نبوت فرمایا اور مدینہ منورہ چلے گئے تو ایک مرتبہ علیم موسم تج میں '' جبکہ وہ کافر ہی تھے'' شریک ہوئے ، انہوں نے دیکھا کہ ذی بین کا ایک قیمتی جوڑا فروخت ہور ہا ہے، انہوں نے اسے بی ملیگا کی خدمت میں ہدیئہ بیش کرنے کے لئے بچاس دینار میں خرید لیا، اوروہ لے کرمدینہ منورہ پہنچہ، انہوں نے جاہا کہ نبی ملیگا سے ہدیئہ وصول فرمالیس لیکن نبی ملیگا انکار کردیا اور فرمایا کہ ہم مشرکین کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے ، البتہ اگرتم جا ہتے ہوتو ہم اسے قیمۂ خرید لیتے ہیں، جب نبی ملیگا

هي مُنالًا أَخْرَنُ بِل يَنِيدُ مَنْ كَا الْمُكَيِّينَ ﴾ ووم الله ويدر الله المُكيِّينَ المُكيِّينَ

نے مجھسے وہ جوڑ اہدیۃ کینے سے انکار کردیا تومیں نے قیمۃ ہی وہ آپ کودے دیا۔

( ١٥٣٩٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِح أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا خَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا [راحع: ١٥٣٨٨].

(۱۵۳۹۹) حضرت حکیم بن حزام رفات کے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فرمایا بائع اور مشتری کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ دونوں جدانہ ہوجا کیں ،اگروہ دونوں سے بولیں ،اور ہر چیز واضح کر دیں تو انہیں اس بھے کی برکت نصیب ہوگی ،اور اگروہ جھوٹ بولیں اور بچھ چھپا کیں تو ان سے بھے کی برکت ختم کردی جائے گی۔

( ١٥٤٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ السَّغُفِفُ يُعِقَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنُ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ مَنْ يَسْتَغُنِ يُغُنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغُفِفُ يُعِقَّهُ اللَّهُ [صححه البحارى (١٤٢٧)]. [انظر: ١٥٣٥ ٢].

(۱۵۴۰۰) حضرت کیم بن حزام نگانیئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اوپر والا ہاتھ ینچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقہ خیرات میں ان لوگوں سے آغاز کیا کروجو تمہاری فرمہ داری میں ہوں اور جو شخص استغناء کرتا ہے اللہ اسے ستغنی کر دیتا ہے اور جو پچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچالیتا ہے۔

( ١٥٤٠١) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئٌ وَابْنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ابْنُ جَعُفَرٍ في حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقًا قَالَ فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ الْبَيْعِهِمَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ مُحِقَ [راجع: ٣٨٨٥].

(۱۵۴۰۱) حضرت تھیم بن حزام ڈاٹھاسے مروی ہے کہ نبی ملیا ان ارشاد فرمایا بائع اور مشتری کواس وقت تک اختیار رہتا ہے

# هي مُنلاا مَرْبن بُن مِن المُكتيبن مِنْ مُنظا المُكتيبن المُكتيبن المُكتيبن المُكتيبن المُكتيبن المُكتيبن

جب تک وہ دونوں جدانہ ہو جائیں ،اگروہ دونوں سے بولیں ،اور ہر چیز واضح کردیں توانہیں اس نیچ کی برکت نصیب ہوگی ،اور اگروہ جھوٹ بولیں اور کچھ چھیا ئیں تو ان سے بیچ کی برکت ختم کردی جائے گی۔

( ١٥٤٠٢) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثْنَا سَعِيْدٌ مِثْلِهِ قَالَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا [زاجع: ١٥٣٨٨]:

(۱۵۴۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٤.٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ صَفُوانَ بْنَ مَوْهَبِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِى عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ يَأْتِنِى أَوَلَمُ يَبُلُغْنِى أَوْكَمَا صَيْفِى عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قِل لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا تَبِعُ شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكَ تَبِيعٌ الطَّعَامَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا تَبِعُ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيّهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٨٦/٧) قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۵۴۰۳) حضرت تھیم بن حزام ڈاٹٹنا ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے مجھ سے فر مایا کیا ایسانہیں ہے جیسے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم غلے کی خرید وفروخت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! نبی ملیٹا نے فر مایا جب غلہ خریدا کروتو اسے اس وفتت تک آگے نہ بیجا کروجب تک اس پر قبضہ نہ کرلو۔

( ١٥٤.٤) قَالَ عَطَاءٌ وَٱخْبَرَنِيهِ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَصْمَةَ الْجُشَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يُحَدِّثُهُ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٣٩]

(۱۵۴۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# وَمِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بُنِ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ طَلَّمَةً وَمِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بُنِ حَكِيمِ بُن حَزامِ طُلْفَةً كَلَامُ وَلِيتَ حَضرت بشام بن حَلِيم بن حزام طُلْفَهُ كَلَام وليت

(۱۵۳۰۵) ایک مرتبه ملک شام میں حضرت این حزام رہ کا گذر کچھ ذمیوں پر ہواجنہیں سورج کی دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان پر پچھٹیکس واجب الا داء باقی ہے (ادانہ کر سکنے کی وجہ سے انہیں اس طرح سزادی جارہی ہے) انہوں نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی ملیکھا کو یہ فرماتے ہوئے سنا

# هي مُنالِهِ اَخْرِينَ بل يَيْوِ مَرْمُ كَلْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكِيِّينَ ﴾

ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کوعذاب دے گاجولوگوں کوعذاب دیتے ہیں ، ان دنوں فلسطین کے گورنزعمیر بن سعد تھے، انہوں نے بیرحدیث ان کے پاس جا کرسنائی تو انہوں نے ان ذمیوں کاراستہ چھوڑ دیا۔ (معاف کردیا)

(١٥٤٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْبَاطِ وَقَدُ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٥٠٤٠].

(۲ م/۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٥٤.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرُوةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بُنَ حَكِيمٍ رَأَى نَاسًا مِنْ أَهْلِ الدِّبَيْةِ فَلَا عَلَى الشَّمْسِ فَقَالَ مَا هَوُلَاءِ فَقَالُوا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فَلَا خَلَ عَلَى بُنَ حَكِيمٍ رَأَى نَاسًا مِنْ أَهْلِ الدِّبْرِيَةِ فَلَا عَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عُمْيُو بُنِ سَعْدٍ وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الشَّامِ فَقَالَ هِشَامٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَذَبُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَ عَذَّبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ عُمَيْرٌ خَلُوا عَنْهُمْ [راحع ٤٠٥٠]

(2000) ایک مرتبه حضرت ابن حرام و این کا گذر کچھ ذمیوں پر ہواجنہیں سورج کی دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان پر پچھٹیکس واجب الا داء باتی ہے (ادانہ کر سکنے کی وجہ سے انہیں اس طرح سزا دی جارہی ہے) وہ عمیر بن سعد کے پاس چلے گئے جو کہ شام کے ایک جھے کا گور نرتھا اور فر مایا میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب دے گا جولوگوں کو عذاب دیے ہیں ، عمیر بن سعد نے ان ذمیوں کا راستہ بچھوڑ دینے کا حکم دیا۔ (معاف کر دیا)

(١٥٤.٨) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثِنِي شُرَيْحُ بُنُ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ جَلَدَ عِيَاضُ بُنُ عَنْمٍ صَاحِبَ دَارِيَا حِينَ فُتِحَتُ فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بُنُ حَكِيمٍ الْقُولَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ ثُمَّ مَكَّ لَيَالِى فَأَتَاهُ صَاحِبَ دَارِيَا حِينَ فُتِحَتُ فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامٌ بُنُ حَكِيمٍ الْقُولُ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ ثُمَّ مَكَّ لَيَالِى فَأَتَاهُ هِشَامُ بُنُ حَكِيمٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ بُنُ حَكِيمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا أَشَدَّهُمْ عَذَابًا فِى اللَّذُيَ لِلنَّاسِ فَقَالً عِيَاضُ بُنُ عَنْمٍ يَا هِشَامُ بُنَ حَكِيمٍ قَدُ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ أَولَمُ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلُطَانِ بِأَمْ فَلَا وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ أَولَمُ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلُطَانِ بِأَمْ فَلَا عَيْمُ لَكُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلُطَانِ بِأَمْ فَلَا عَيْمُ لَكُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلُطَانِ بِأَمْ لَا لَيْهُ فَلَاكُ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَى اللَّذِى عَلَيْهِ لَهُ وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَيْ اللَّهُ فَهَلَا خَشِيتَ أَنْ يَقْتَلُكَ السَّلُطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلُطَانِ اللَّهِ فَهَلَا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلُكَ السَّلُطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلُطَانِ اللَّهِ فَهَلَا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلُكَ السَّلُطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلُطَانِ اللَّهِ فَهَلَا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلُكَ السَّلُطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلُطَانِ اللَّهُ فَهُ لَا عَنْ يَقُولُ لَا مُنَالِقًا لَى السَّالِمُ اللَّهُ فَهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ لَهُ لَا عُلَا مَا مُنَالِكُ السَّلَا لَا سُلُكُونَ فَتِيلَ سُلُطَانِ اللَّهُ لَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ وَلَكُونَ قَتِيلَ سُلُوانِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْكُولُ الْمُولِ الْعَلَالِي السَّلَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِقُ لَلْكُولُ الْمُعْلِقُ لَلْهُ عَلَيْهُ مُلْمَا لَيْ لَلْمُ لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْكُ السُّلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ لَلْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَال

(۱۵۴۰۸) شری بن عبید کینیا وغیرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیاض بن غنم رفائن نے دارا کا شہر فنج کیا تو اس کے گورز کوکوڑے مارے ، اس پر حضرت بشام بن حکیم واللہ نے انہیں تلی جملے کہے ، حتی کہ عیاض ان سے ناراض ہو گئے ، پچھون گذرنے کے بعد بشام ، ان کے پاس دوبارہ آئے اور ان سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ کیا آپ نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے ہیں سنا کہ

# المُن المُكِيِّينَ المُكيِّينَ المُكينَ المُلِّينَ المُلْكِينَ المُلْكِي

قیامت کے دن سب سے زیادہ تخت عذاب ان تخص کو ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو سب سے تخت عذاب دینار ہا ہوگا؟ اس پر حضرت عیاض ڈاٹنٹ نے کہا کہ ہشام! جیسے آپ نے بی علیہ سے سنا، ہم نے بھی سنا، جیسے آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کیا آپ نے نی علیہ کو میفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ جو تحض کسی محاطے میں با دشاہ کو نسخت کرنا چاہے تو سب کے سامنے نہ کرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کراسے خلوت میں لے جائے، اگر با دشاہ اس کی نسخت کو قبول کر لے تو بہت اچھا، ورنداس کی ذمہ داری پوری ہوگئی، اور اے ہشام! آپ بڑے جری آ دمی ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہونے والے بادشاہ کے سامنے بھی جرائت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا آپ ہواں بات سے ڈرنہیں لگنا کہ بادشاہ آپ کو آپ کو آپ کہ اللہ کے بادشاہ کے ہادشاہ کے مقتول بن جا کیں؟ کرتے ہیں، کیا آپ کو اس بات سے ڈرنہیں لگنا کہ بادشاہ آپ کو اُس کو نی الزّ ہُریّ کو نو کہ آلگہ بلکھ اُن جیاض بُن کو نہ والگہ میں اللّه میں اللّه میں اللّه میں کہ کو کہ اللّه تبارک و تعالی اللّه میں میں اللّه میں کیا آپ کو اللّه تبارک و تعالی اللّه میں میں میں میں کو کہ کو کہ اللّه تبارک و تعالی اللّه میں میں میں کو کو کو کہ کو کہ میں کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

یُعَذّبُ الّذِینَ یُعَذّبُونَ النّاسَ فِی الدُّنیَا [راحع: ١٥٤٠٥].

(٩٥٨٥) ایک مرتبه میں حضرت عیاض بن عنم خالف کا گذر کھون عیوں پر ہواجنہیں سورج کی دعوب میں کھڑا کیا تھا، انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیقہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان لوگوں کوعذاب دے گاجولوگوں کوعذاب دیتے ہیں۔

( ١٥٤١ ) حَلَّيْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى ّ أَخْبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بُنَ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ وَجَدَ عِيَاضَ بُنَ غَنْمٍ وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنُ النَّبَطِ فِي أَذَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ مَا هَذَا يَا وَجَدَ عِيَاضَ بُنَ غَنْمٍ وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنُ النَّبَطِ فِي أَذَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ مَا هَذَا يَا عَيَاضُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَدِّبُ الَّذِينَ يُعَدِّبُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَدِّبُ الَّذِينَ يُعَدِّبُونَ النَّاسَ فِي اللَّذُنِيَ إِراحِع: ١٥٤٠٥].

(۱۵۴۱) ایک مرتبہم میں حضرت ابن حزام رہے اگھ کا گذر کچھ ذمیوں پر ہواجنہیں سورج کی دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان پر پچھٹیکس واجب الا داء باقی ہے (ادانہ کر سکتے کی وجہ سے انہیں اس طرح سزا دی جارہی ہے) انہوں نے فرمایا عیاض! یہ کیا ہے؟ میں نے نبی علیہ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کوعذاب دیتے ہیں۔

(١٥٤١١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبْنُ آخِى آبْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمَّهِ قَالَ آخْبَرَنِى عُرْوَةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ عَنَامٍ وَهُوَ يُشَمِّسُ أَنْبَاطًا فِى الشَّمْسِ فَقَالَ أَنْ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَرَّا بِعَامِلٍ حِمْصَ وَهُوَ يُشَمِّسُ أَنْبَاطًا فِى الشَّمْسِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْعُامِلِ مَا هَذَا يَا فُكُنُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُعَدِّبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْدَبُ اللَّهُ لَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْدَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْدَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْدَبُ اللَّذِينَ يُعَدِّبُونَ النَّاسَ فِى الثُنْيَا [انظر: ٥٠٤٥].

(۱۱ ۱۵ ) ایک مرتبه مص میں حضرت ابن حزام تھا کا گذر کھی ذمیوں پر ہواجنہیں سورج کی دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، انہوں

# هي مُنالاً احَدُّن بَل يُنظِّ مَنْ المُكتيبين ﴿ ٢١٣ ﴿ مُنالاً المُكتيبين ﴿ مُنالاً المُكتيبين ﴿ وَاللَّهُ المُكتيبينَ المُكتيبِ المُكتيبيبُ المُكتيبِ المُكتيبُ المُكتيبِ المُكتيبِ المُكتيبِ المُكت

نے بوچھا کدان لوگوں کا کیامعاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کدان پر پھیٹیس واجب الا داء باتی ہے (ادانہ کرسکنے کی وجہ سے انہیں اس طرح سزا دی جارہی ہے) انہوں نے فرمایا عیاض! یہ کیا ہے؟ میں نے نبی علیظا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کوعذ اب دیتے ہیں۔

#### حَدِيثُ سَبرة بن معبلاً رُكَامَة

#### حضرت سبره بن معبد طالفه كي مرويات

( ١٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ [صححه مسلم (٣٠١٥)]. [انظر: ١٥٤١٣، ١٥٤١٧، ١٥٤١٨]

(۱۵۳۱۲) حضرت سبر ہ ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فتح مکہ کے دن عورتوں سے متعہ کرنے کی مما نعت فرمادی تھی۔

( ١٥٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُتْعَةَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ [راحع: ١٥٤١].

(۱۵۳۱۳) حضرت سره والنوائے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو ججۃ الوداع کے موقع پرعورتوں سے متعد کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے ساتھا۔

( ١٥٤١٤ ) حَلَّثَنَا زَيْدٌ بُنُ الْحُبَابِ حَلَّثِنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بَنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ الْعُكَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ عَشُوا ضُرِبَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ الْعُكَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ عَشُوا ضُرِبَ عَلَيْها وَسُوبَ عَلَيْها وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ الْعُكَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ عَشُوا ضُرِبَ عَلَيْها وَصححه الحاكم (١٠٥/١)، وابن عزيمة (١٠٠١). قال الترمذي، حسن صحيح. قال الألباني، حسن صحيح (ابو داود: ٩٤٤، الترمذي: ٢٠٥). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۵۴۱۳) حضرت سبرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے ارشاد فر مایا جب لڑکا سات سال کی عمر کا ہوجائے تو اسے نماز کا تھم دیا جائے ، اور دس سال کا ہوجائے تو نمازند پڑھنے پراسے مارا جائے۔

( ١٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ أَخْبَرَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِي سَبْرَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَخَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرُ لِصَلَابِهِ وَلَوْ بِسَهُمْ [صححه ابن عزيمة (١٨١٠)، والحاكم (٢٠٢/١). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ١٥٤١٧].

(١٥٣١٥) حضرت سره والتلفظ سے مروى ہے كه نبي عليظ نے ارشاد فرمايا جائم ميں سے كوئي فخص نماز بڑھنے لكے توستره كاڑليا

# هي مُنالِهُ اَمْرُانَ بْلِ مِينَةِ مَرْمُ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٣١٣ ﴿ حَلَى الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ المُكيِّينَ الْمُكيِّينَ ﴾

کرے،خواہ ایک تیر بی ہو۔

( ١٥٤١٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ يُصَلَّى فِي أَعُطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ [قال الالباني:

حسن صحيح (ابن ماحة: ٧٧٠). قال شعيب صحيح اسناده حسن]. [انظر: ٧١ ٤ ١٥ ٢ ٢ ٢ ١٥ ١].

(۱۵۳۱۲) حضرت سبرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں اونٹوں کے باڑوں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور بکریوں کے رپوڑ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور عورتوں سے متعہ کرنے کی مما نعت فرمائی ہے۔

- (۱۵٤۱۷) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنُوَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاقِ السَّهُمُ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَوْرُ بِسَهْمِ [راحع ١٥٤٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنُوةً الرَّجُلِ فِي الصَّلَاقِ السَّهُمُ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَوْرُ بِسَهْمٍ [راحع ١٥٤٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سَكَمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال
- ( ١٥٤١٧م ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِى مُرَاحِ الْغَنَمِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ [راجع: ١٥٤١٦، ١٥٤١]
- (۱۵۳۱۷م) حفرت سرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے اونٹوں کے باڑوں نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے اور بکر یوں کے رپوڑ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور عورتوں سے متعہ کرنے کی مما نعت فر مائی ہے۔
- ﴿ ١٥٤١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ [راجع: ١٥٤١]،
  - (۱۵۳۱۸) حضرت سبرہ وہ کانٹیا ہے مروی ہے کہ نبی ملایانے فتح مکہ کے دن عورتوں سے متعہ کرنے کی مما نعت فر مادی تھی۔
- (١٥٤١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَعْ كَانَّمَ وَلِهُ عَلَيْهِ الْمَوْوَةِ عُمْ كَانَّمَ وَالْمَوْوَةِ عُمْ الْمَوْلَ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَقُلْمَا قَلْ فَافُعَلُوا قَالَ فَافُعَلُوا قَالَ فَافُعَلُوا قَالَ فَخَرَجُتُ أَنَا وَصَاحِبٌ فَوَرَهُ اللَّهُ إِلَى الْمَلْوَا قَالَ فَافُعَلُوا قَالَ فَافُعَلُوا قَالَ فَاخْرَجُتُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْمَوالِ اللَّهُ إِلَى الْمَوالُولُ اللَّهُ إِلَى الْمَوالُولُ اللَّهُ إِلَى الْمُوالُولُ اللَّهُ إِلَى الْمَوْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ إِلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُوالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

### هي مُنالِي اَمَانُ فَيْنِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَجُودَ مِنْ بُرُدِى وَتَنْظُرُ إِلَى فَتَرَائِى أَشَبَّ مِنْهُ فَقَالَتْ بُرُدٌ مَكَانَ بُرُدٍ وَاخْتَارَنْنِى فَتَزَوَّجَتُهَا عَشُوا بِبُرُدِى فَيَقُ مَعَهَا تِلْكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتُ مَعَهَا تِلْكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْتِرِ يَخْطُبُ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلِ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا وَلَا يَسْتَرُجِعُ مِمَّا وَهُو عَلَى الْمِنْتِرِ يَخْطُبُ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى آجَلِ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا وَلَا يَسْتَرُجِعُ مِمَّا أَعُطَاهَا شَيْئًا وَلَيْفَارِقُهَا فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسمل (٢٠٤٠]]. [انظر:

(۱۵۴۱) حضرت سبرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ہم لوگ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی ملیا کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، جب ہم لوگ مقامِ عسفان میں پنچ تو نبی ملیا ہے فر مایا عمرہ حج میں داخل ہوگیا ہے، اس پر حضرت سراقہ بن مالک ڈاٹھئے نے عرض کیا یا رسول الله مَاٹھئے ایمیں ان لوگوں کی طرح تعلیم دیجئے جو گویا آج ہی پیدا ہوئے ہوں، یہ ہمارے اس عمرے کا حکم ہے یا ہمیشہ کے لئے یہی حکم ہے؟ نبی ملیا نے فر مایا نہیں، بلکہ ہمیشہ کا یہی حکم ہے۔

پھر جب ہم مکہ مکرمہ پنچوتو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفام وہ کے درمیان سعی کی، پھر نی ملیشائے ہمیں عورتوں سے فاکدہ اٹھانے کی اجازت دے دی، ہم نی علیشائے پاس واپس آئے اور عرض کیا یارسول اللہ اعور تیں ایک وقت مقررہ کے علاوہ کسی اور صورت میں راضی ہی نہیں ہور ہیں؟ نی علیشانے فر مایا تو یو نہی کرلو، چنا نچہ میں اور میر اایک ساتھی نظے، میرے پاس بھی ایک چا در تھی اور تھی اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، جب وہ میرے ساتھی کی چا در کودیکھتی تو وہ اسے میری چا در سے اچھی معلوم ہوتی اور جب جھے دیکھتی تو جھے میرے ساتھی سے زیادہ جوان محسوس کرتی، بالآ خروہ کہنے گئی کہ چا در چا ور کے بدلے میں ہوگی، اور سے کہرکراس نے جھے پند کر لیا، اور ہیں نے اس سے اپنی چا در کے عوض دس دن کے لئے نکاح کرلیا۔

وہ رات میں نے اس کے ساتھ گذاری، جب مجے ہوئی تو میں مجدی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر میں نے نبی علیقا کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ میکا لیڈ فار مارہے متے تم میں ہے جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ ایک متعین وقت کے لئے نکاح کیا ہو، اسے چاہئے کہ اس نے جو چیز مقرر کی ہو، وہ اسے دے دے اور اپنی دی ہوئی کسی چیز کو اس سے واپس نہ مانگے اور خود اس سے علیحدگی اختیار کرلے، کیونکہ اللہ تعالی نے اب اس کا م کوقیا مت تک کے لئے تم پر حرام قرار دے دیا ہے۔

( ١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ بَنُ عَزِيَّة الْكُنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سَبُوةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سَبُوةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاقَمُنَا خَمُسَ عَشُرَةً مِنْ بَيْنِ لَيُلَةٍ وَيَوْمِ قَالَ قَالَ قَالَ فَاذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ وَحَرَجْتُ أَنَّ وَابُنُ عَمِّ لِي فِي أَشْفَلِ مَكَّةَ أَوْ قَالَ فَالَ فَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ وَحَرَجْتُ أَنَّ وَابُنُ عَمِّ لِي فِي أَشْفَلِ مَكَّةَ أَوْ قَالَ فَا لَ فَا لَا عَلَى مَلْ اللَّمَامَةِ قَالَ وَإِنَّا قَرِيبٌ مِنُ الدَّمَامَةِ وَعَلَى بُرُدٌ جَدِيدٌ غَضٌ وَعَلَى ابْنِ عَمِّى بُرُدٌ خَلَقٌ قَالَ فَقُلْنَا لَهَا هَلُ لَكِ آنُ يَسْتَمْتَعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتُ وَهَلُ

# مُنلُهُ المَدِّنْ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مَنلُهُ المَدِّنْ المُكيِّينَ ﴾ هم المستدُ المُكيِّينَ ﴾

يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَجَعَلَتُ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّى فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ بُرُدِى هَذَا جَدِيدٌ غَضَّ وَبُرُدَ ابْنِ عَمِّى فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ بُرُدِى هَذَا جَدِيدٌ غَضَّ وَبُرُدَ ابْنِ عَمِّكَ حَتَّى حَرَّمَهَا عَمِّى هَذَا خَلَقٌ مَحَّ قَالَ فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا فَلَمْ نَخُرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٩ [ ١٥٤].

(۱۵۳۲۰) حضرت سبرہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ ہم لوگ فتح مکہ کے موقع پر نبی طائبٹا کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، ہم پندرہ دن وہاں رہے، پھر نبی طائبا نے ہمیں اور میرا ایک چپازاد نکلے، ہم ایک عورت کے پاس پنچے اس کا تعلق بنو بکر سے قا اور وہ نہایت نو جوان تھی ، جب وہ میر ہے چپازاد کی چپازاد نکلے، ہم ایک عورت کے پاس پنچے اس کا تعلق بنو بکر سے تھا، اور وہ نہایت نو جوان تھی ، جب وہ میر ہے چپازاد کی چپازاد کی جارہ میں چپازاد ہوں میر کے پان معلوم ہوتی اور جب مجھے دیکھتی تو مجھے میر ہے ساتھی سے زیادہ جوان محسوس کرتی اور میر ہے پپازاد ہم نئی ہم نے اس سے کوئی ایک تم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس نے کہا کیا جا کڑ ہے؟ ہم نے کہا ہاں! وہ میر ہے چپازاد کور کھنے لگی تو میں نے اسے بتایا کہ میری چپادرئی اور عمدہ ہے، جبکہ اس کی چپادر پرانی اور میل ہے، اس نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، چنا نے میر ہے جپازاد دنے اس سے فائدہ اٹھا یا، ابھی ہم مکہ کر مدسے نگلنے نہ یائے تھے کہ نبی علیش نے اسے حرام کر دیا۔

(١٥٤٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَيْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ عَمْرَ بُنِ عَمْرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ يُقَالُ لَهُ السَّبُرِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَهُمُ بِالْمُتْعَةِ قَالَ فَلَقِيتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ قَالَ فَلَقِيتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ النَّهُى [راجع: ١٥٤١٩].

(۱۵۴۲) حضرت سرہ ڈٹائٹ سے مردی ہے کہ نبی طلیا نے ہمیں عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی، چنانچہ میں اور میراایک ساتھی نکلے، اور ایک عورت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، تین دن کے بعد نبی طلیا سے ملاقات ہوئی تو وہ شدت سے اس کی حرمت بیان کرتے ہوئے تی کے ساتھ اس کی ممانعت فرمار ہے تھے۔

( ١٥٤٢٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ [راحع: ١٦٤١]

(۱۵۳۲۲) حفرت سرہ رہ اٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ہمیں اونٹوں کے باٹروں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور بکریوں کے ریوٹ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور عورتوں سے متعہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

(١٥٤٢٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْكُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ آبِيهِ سَبْرَةَ الْجُهَنِى آلَّهُ قَالَ أَذَنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُتْعَةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلَّ هُوَ ٱكْبَرُ مِنِّى سِنَّا مِنْ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينَا فَتَاةً مِنْ بَنِى عَامِرٍ كَانَّهَا بَكُرَةٌ عَيْطًاءُ فَعَرَضُنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا أَضُدَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينَا فَتَاةً مِنْ بَنِى عَامِرٍ كَانَّهَا بَكُرَةٌ عَيْطًاءُ فَعَرَضُنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا أَضُدَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَّهَا بَكُرَةٌ عَيْطًاءُ فَعَرَضُنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَ مَا تَبْذُلُانِ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا دِدَائِي قَالَ وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِى ٱجُودَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبٌ مِنْهُ

# هي مُنزا) آخرُن بن بيدِ مرتم كي ١٠٠٠ لي ١٠٠٠ لي ١٠٠٠ لي منزا) آخرُن بن بيدِ مرتم كي ١٠٠٠ لي ١٠٠٠ لي منزا)

قَالَتُ فَجَعَلَتُ تَنْظُرُ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِى ثُمَّ قَالَتُ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ تَكُفِينِى قَالَ فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ النِّسَاءِ الَّتِي تَمَتَّعَ بِهِنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ فَفَارَقُتُهَا [راجع:١٥٤١].

(۱۵۳۲۳) حضرت بر ه تُنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ آخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبُرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيزِ قَالَ آخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبُرةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ قَالَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَةِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ قَالَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَعِيْءَ اللَّهِ صَلَّى النَّسَاءِ قَالَيْنَ إِلَّا أَنْ يُصُرَبَ بَيْنَنَا النِّسَاءِ قَالَيْنَ إِلَّا أَنْ يُصُوبَ بَيْنَنَا وَابُنُ عَمِّ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَلَوْا فَانْطَلَقْتُ أَنْ وَابُنُ عَمِّ لِي وَمَعَهُ النِّسَاءِ قَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَلَوْا فَانْطَلَقْتُ أَنْ وَابُنُ عَمِّ لِي وَمَعَهُ بَرُدَةٌ وَمَعِي بُرُدَةٌ وَبَرُدَتَهُ أَخُودُ مِنْ بُرُدَتِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَآتَيْنَا الْمَالَقُ فَعَرَضُنا ذَلِكَ عَلَيْهَا عَشُوا قَالَ فَبِتُ عِنْدَهَ وَمَعُهُ الْبَابِ وَالْعَجْبَةِ الْمَالِي وَمَعْهُ النَّاسُ قَلْ كُنُونُ الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجِرِ وَالْعَلَقُ بُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجِرِ وَالْعَلَقُ النَّاسُ قَلْ كُنُتُ الْوَلَاقَ لَكُمُ فِى الاَسْتِمْتَاعَ مِنْ هَلَاقِ النَّاسُ قَلْ كُنُونُ الْقَالَ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ فَا لَيْ مَنْ هَلُولُ اللَّهُ مَالِكُ وَلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجِرِ وَالْمَسْجِدِ فَإِنْ اللَّهُ مَنْ هَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَقَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَسْعِدِ فَإِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَالَةُ مُنْ مَلِكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُو

(۱۵۳۲۵) حضرت سبرہ رہ گاٹئئے سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکے، جب ہم عمرہ کرکے فارغ ہوئے تو نبی علیا نے ہمیں عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی، ہمارے نز دیک اس سے مراد شادی کرنا تھا، ہم نبی علیا کے

### مَن اللَّهُ النَّالِيَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

پاس والپس آئے اور عرض کیایار سول اللہ! عور تیں ایک وقت مقررہ کے علاوہ کسی اور صورت میں راضی بی نہیں ہور ہیں؟ نبی علیہ فرمایا تو یونہی کرلو، چنا نچے میں اور میر اایک چیازاد نظے، میرے پاس بھی ایک چا در تقی اور اس کے پاس بھی ایک چا در تھی، اور جسمانی طور پر میں اس سے زیادہ جوان تھا، ہم ایک عورت کے پاس پہنچ اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، جب وہ میر ہے ساتھی کی چا در کو دیکھتی تو وہ اسے میری چا در سے اچھی معلوم ہوتی اور جب جھے دیکھتی تو جھے میرے ساتھی سے زیادہ جوان محد سے کہ کراس نے دیکھتی تو جھے میرے ساتھی سے زیادہ جوان محسوں کرتی ، بالآ خروہ کہنے گی کہ چا در چا در کے بدلے میں ہوگی ،اور یہ کہ کراس نے مجھے بہند کرلیا،اور میں نے اس سے اپنی چا در کے عوض دیں دن کے لئے زکاح کرلیا۔

وہ رات میں نے اس کے ساتھ گذاری ، جب صبح ہوئی تو میں مبحد کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچ کرمیں نے نبی علینا کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ مُنَّا لِیُنِیَّا فرمارے شے لوگو! میں نے تہمیں عورتوں سے استمتاع کی اجازت دی تھی ،سوجس نے جو چیز مقرر کی ہو، وہ اسے دے دے اور اپنی دی ہوئی کسی چیز کواس سے واپس نہ مائے اور خوداس سے علیحدگی اختیار کرلے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کا م کو قیامت تک کے لئے تم پرحرام قرار دے دیا ہے۔

# حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ رُلْتُعُ

# حضرت عبدالرحلن بن ابزي الخزاعي ڈاٹٹؤ کي مرويات

( ١٥٤٢٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمْرَانَ رَجُلٌ كَانَ بِوَاسِطِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْزَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُتِمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُتِمْ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُتِمْ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُونَ وَإِذَا رَفَعَ إِمَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُتُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُعْرَقُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ الل

(۱۵۳۲۲) حفرت عبدالرحمٰن بن ابزی را الله است مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابیہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، نبی طابیہ رکوع کے لئے جھکتے ہوئے اور سرا ٹھاتے ہوئے کمل تکبیرنہیں کہتے تھے۔

فائدة سند كاعتبار سے بيروايت قابل اعتراض باوراس بركس امام كامل نہيں ہے۔

(١٥٤٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانُ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [انظر: ١٥٤٢٠، ١٥٤٥].

(۱۵۳۲۷) حضرت عبدالرحمن بن ابزی را تا تا تا سے مروی ہے کہ نبی ملیا ور میں سورہ "سبح اسم ربك الاعلی" كى تلاوت فرماتے تھے۔

# هي مُنالِهَ اَمَرُونَ بَلِ اِللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(١٥٤٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهْيُل وَزُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا بُنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَنْهُ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٤١/ و٢٤٦ و٢٥٠ و٢٤٦ و٢٥٠ و٢٥١)]. [انظر: ٢٤١٩ و ٢٤١ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠].

(۱۵۳۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی و المقطوع مروی ہے کہ نبی الیکا وتر میں سورہ "سبح اسم ربك الاعلی" اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ بلند آ واز سے "سبحان الملك القدوس" فرماتے تھے۔

( ١٥٤٢٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ٱخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱبْزَى عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْوِتْوِ بِسَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْٱعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ يُطُوِّلُهَا ثَلَاثًا

(۱۵۲۲) حَدِّنَا أَبُو دَاوُدُ حَدَّنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً يُحَدِّثُ النَّعَلَى الْقُدُّوسِ فرماتے ہے۔ اورسلام بھیرنے کے بعد تین مرتبہ بلندآ واز سے سُبُحان الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ فرماتے ہے۔ اورسلام بھیرنے کے بعد تین مرتبہ بلندآ واز سے سُبُحان الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ فرماتے ہے۔ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُوبِرُ بِسَبِّحِ السّم رَبِّكَ الْمَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ فَإِذَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُوبِرُ بِسَبِّحِ السّم رَبِّكَ الْمَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوبِرُ بِسَبِّحِ السّم رَبِّكَ الْمَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ فَإِذَا الْلاَلني: صحيح (النسائی: ۲۵۷۳)] [راجع: ۱۵۲۷] اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمُعْلَى الْقُدُّوسِ فَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْبَوْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةُ الْمَالِكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةُ الْمَالِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً وَسَلّمَةً الْمَالَةُ الْمَالِكِ الْمَعْدَلُكُ عَنْ الْبُوبَى عَنْ الْبَعْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً وَسَلّمَةً الْمَالِكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۵۴۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٥٤٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ قَالَ زُبَيْدٌ وَسَلَمَةُ أَخْبَرَانِي أَنَّهُمَا سَمِّعَا ذَرًّا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَانَ إِذَا سَلَمَ يَقُولُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْآخِرَةِ

# مَنْ الْمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِ

(۱۵۳۳۲) حفرت عبدالرطن بن ابزى الله المنافظ عمروى مه كم بى اليظاور عَلى سورة اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اورسورة كافرون اور سورة اخلاص كى الاوت فرمات شخه اورسورة كافرون اور سورة اخلاص كى الاوت فرمات شخه اورسلام پهير في كه بعد تين مرتبه بلند آواز سه سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ فرمات شخه ( ١٥٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْدَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ ( ١٥٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا مُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْدَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَتَّ وَسُلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاتُ مِرَادٍ

(۱۵۳۳) حفرت عبد الرحمان بن ابزى وفي التصروى به كه بي عليها ورّ مين سره مسبّح اسم ربّك الْأَعْلَى اور سوره كافرون اور سوره اخلاص كى طاوت فرمات تقد الدر الله بي المركز بي عليها وري المركز بي المركز ا

(۱۵۴۳۳) حضرت عبد الرحمٰن بن ابزى تَانَّوْنَا عدم وى بك ني اليَّا في الشَّافِ الشَّاد فرما يا بم فطرت اسلام ، كلمه اخلاص اور مُحرَّفَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبِّح اللَّهِ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ السَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبِّح اللَّهِ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ الْعَلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبِّح اللَّهِ الْمُوتُونِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبِّح اللَّهِ الْقَلْوسِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِقُلْ يَا الْفَالِكِ الْقُدُوسِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْمُؤْفِ وَوَقُلْ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ وَقُلْ يُعَالِكِ الْقُدُوسِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ وَقُلْ يَا النَّالِكِ الْقَدُّوسِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَوْتُولُ وَا وَقُلْ هُو اللَّهُ الْعَلَى النَّالِكِ الْعَالِي الْقَالِعِ الْمَالِكِ الْعَالِي الْعَلَى الثَالِكَةِ [راج: ١٥٤ ٢].

(۱۵۴۳۵) حفرت عبدالرحل بن این کا الافت مروی ہے کہ پی علید اور علی سورہ استہ ربّت الْکھنکی اور سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہے ، اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ بلندآ واز سے سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْفَدُّوسِ فرماتے ہے۔ (۱۵۴۳۱) حَدَّقَنَا وَکِیعٌ حَدَّقَنَا سُفْیَانُ عَنْ زَبُیدٍ عَنْ ذَرِّ الْهَمُدَائِیِّ عَنْ سَعِیدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبْزَی الْحُوزَاعِیِّ عَنْ آبِیهِ آنَّ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّیم کَانَ بُورِ بِسَبّی اسْمَ رَبّک الْاَعْلَی وَقُلُ یَا آبُیکا الْکافِرُونَ وَقُلُ هُوَ عَنْ آبِیهِ آنَ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّیم کَانَ بُورِ بِسَبّی اسْمَ رَبّک الْاَعْلَی وَقُلُ یَا آبُیکا الْکافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ وَیَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِی آخِرِ صَلَایِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ فَلَاثًا یَمُدُّ بِالْآخِرَةِ صَوْتَهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّیم کَانَ بُورِهِ مِسَبّی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### هي مُنالِا اَمَانُ الْمُكَيِّينَ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ ﴾

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنُ الْمُشْرِكِينَ [احرحه الدارمي (٢٦٩١). قال شعب: صحيح اسناده حسن]: [انظر: ٢١٥٤١].

(١٥٢٣٧) حفرت عبد الرحمان بن ابزى و فالنواسي مروى ہے كه ني اليها من وشام يدكت تقيم فطرت اسلام ، كلمة اخلاص اور حمد تا الله على ال

(۱۵۳۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابن کی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیں فجر کی نماز پڑھار ہے تھے، دورانِ قراءت ایک آیت چھوٹ گئی، نماز سے فارغ ہوکر نبی طائیں نے پوچھا کہ کیا نمازیوں میں ابی بن کعب جیں؟ حضرت ابی بن کعب ڈاٹنڈ کئے لگے یارسول اللہ! کیا فلاں آیت منسوخ ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے تھے؟ نبی طائیں نے فرطایا میں بھول گیا تھا۔

( ١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [راحع: ٢٧ ٤ ٥ ].

(۱۵۳۴۰) حضرت عبدالرطن بن ابزى والتنوي مروى ب كه في عليه وتر مين سورة "سبح اسم ربك الاعلى" كى الاوت فرمات سعد

(١٥٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِينِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَيِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةٍ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَيِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ [راحع: ٣٧٧].

# هي مُنالاً امَرُن بُل السَّنَا المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ حَلَى ﴿ مِنْلاً المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً المُكيِّينَ ﴾

(۱۵۴۳) حفرت عبدالرحمٰن بن ابزى والتخليص مروى ہے كه بى اليك صح وشام يہ كہتے تھے ہم فطرتِ اسلام ، كلمه أ اخلاص اور حُمر التيكي التيكي ميں۔ كوين ، اپنے جدا مجد حضرت ابرا ہيم عليك كى ملت پر 'جوسب سے يكسو ہو گئے تھے ، مسلمان تھا اور مشرك نہ تھے' قائم بيں۔ (۱۵٤٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبْزَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ السَّبَاحَةِ فِي الصَّلَاةِ

(۱۵۳۷۲) حضرت ابن ابزی دلانتیک سے مروی ہے کہ نبی علیظ انماز میں شہادت والی انگلی ہے اشار ہ فر ماتے تھے۔

(١٥٤٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبْذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ [راجع: ٢٦ ١٥٤].

(۱۵۳۳) حفرت عبدالرحمٰن بن ابزی دلانفاے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملینا کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، نبی ملینا رکوع کے لئے جھکتے ہوئے اور سراٹھاتے ہوئے کمل کلیرنہیں کہتے تھے۔

فاندہ: سند کا عتبارے بیروایت قابل اعتراض ہاوراس برکسی امام کاعمل نہیں ہے۔

( ١٥٤٤٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَاشِدٍ أَبِى سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ فَدَعَا وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ كَانَ يُشِيرُ بِأُصُبُعِهِ [إذَا دَعَا]

(۱۵۳۳۳) حضرت ابن ابزی رفاتشؤے مروی ہے کہ نبی علیظہ جب نماز میں بیٹھ کر دعاء کرتے تو داہنا ہاتھ ران پرر کھتے اور دعاء کرتے وفت اپنی انگلی سے اشار ہ فر ہاتے۔

( ١٥٤٤٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا صَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْقَاسِمِ قَالَ جَلَسْنَا إِلَى عَبُدِ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبْزَى فَقَالَ أَلَا أُرِيكُمُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْنَا بَلَى قَالَ فَقَامَ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَلَعَ حَتَّى اَجْذَكُلُ عُضُو مَأْخَذَهُ ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى آخَذَ كُلُّ عُضُو مَأْخَذَهُ ثُمَّ وَفَعَ حَتَّى آخَذَ كُلُّ عُضُو مَأْخَذَهُ ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى آخَذَ كُلُّ عُضُو مَأْخَذَهُ ثُمَّ مَا خَذَهُ ثُمَّ مَا خَذَهُ ثُمَّ مَا خَذَهُ ثُمَّ مَاخَذَهُ ثُمَّ مَا خَذَهُ ثُمَّ مَا خَذَهُ ثُمَّ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ فِى الرَّكَعَةِ النَّولِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الرَّكَعَةِ النَّولَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الرَّكَعَةِ النَّولَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الرَّكَعَةِ النَّولَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةً وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الرَّكَعَةِ النَّالِةِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الرَّكَعَةِ وَالْمَالَةُ وَسَلَمَ فِى الرَّعَانِي وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ فَى الرَّعَالَةُ وَسَلَمَ فَى الرَّعَ فَالَ هَا لَهُ وَسَلَمَ فَى الرَّعَ فَكَدُا صَلَاقًا لَا اللَّهُ وَسَلَمَ وَالْ اللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَالَهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَهُ وَلَمُ اللَهُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَا

(۱۵۳۳۵) قاسم بھتا ہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبدالرحن بن ابزی ڈاٹٹٹ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ کیا میں شہیں نی پیٹ کی طرح نماز پڑھ کرنہ دکھاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، چنا نچہانہوں نے کھڑے ہو کر تلبیر کہی، قراءت کی، پھر رکوع کیا اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹوں پر رکھے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے اپنے مقام پر تھم رگئ، پھر سراٹھایا اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہرعضوا پی جگہ جم گیا، اس طرح دونوں مجدے کیے اور ان کے درمیان بیٹے، اور کھڑے ہوکر دوسری رکعت بھی پہلی

هي مُناهُ اَمَرُونَ بَل يُسِيِّدُ مِنْ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّكِيْدِينَ ﴾ ﴿ مُناهُ المُكيِّدِينَ المُكيِّدِينَ

ركعت كى طرح پرهى اور فرمايا كه نبى مليكاس طرح نماز پر ھتے تھے۔

# حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ رَالِيَّيُّ حضرت نافع بن عبدالحارث رَالِيُّنَ كَي مرويات

( ١٥٤٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنِي جَمِيلٌ أَخْبَرَنَا وَمُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالَحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءَ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَالْمَرْكِبُ الْهَنِيءُ وَاللّمَانُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَنْ وَاللّهُ وَالل اللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

(۱۵۳۲۲) حضرت نافع دلینی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافی نیم نے ارشاد فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوی ،سبک رفتا رسواری اور کشادہ مکان میسر ہو۔

( ١٥٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۵۴۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٥٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ قَالَ نَافِعُ بُنُ عَبُدِ الْحَارِثِ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَحَلَ حَايِطًا فَقَالَ لِي آمْسِكُ عَلَيَّ الْبَابَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْقُفِّ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئُو فَضُرِبَ الْبَابُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ أَبُو بَكُو قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكُو قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُقُّ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئُو ثُمَّ ضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْفُونَ وَدَلَّى رِجُلَيْهِ فِي الْبِئُو ثُمَّ ضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْقُفِّ وَدَلِّى رِجُلَيْهِ فِي الْبِئُو قَالَ الْمُونِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَّى رِجُلَيْهِ فِي الْبِئُو قَالَ ثُمَّ صُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ عُمْمَانُ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجُلَيْهِ فِي الْبِئُوقِ قَالَ الْمُعَلِّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجُلَيْهِ فِي الْبِئُوقَ وَالَ الْالِيانِي: حسن الاسناد (ابو داود: فَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجْلَيْهِ فِي الْبِغُوقِ فِي الْبِغُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجْلَيْهِ فِي الْبِغُودِ وَعَلَى الْالْبَانِي: حسن الاسناد (ابو داود: هَمَ مَنْ مَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِغُو [قال الألباني: حسن الاسناد (ابو داود:

(۱۵۳۳۸) حضرت نافع رفاظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملی کے ساتھ لکلا، نی ملی ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ دروازے پر بیٹھ کے اور اپنے یاؤں کنوئیں سے فرمایا کہ دروازے پر دیو اللہ اجازت کسی کواندر نہ آنے دینا) پھر آپ کا ٹیٹے کئی کوئیں کی منڈیر پر بیٹھ کے اور اپنے یاؤں کنوئیں

# هي مُنلهَ امَيْن شِل يَنْ سِرَّم الْهِ هِلَى الْمُعَلِينَ الْهُولِي الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُ

میں لٹکا گئے ، اتنی دیر میں دروازے پردستک ہوئی ، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا ابوبکر ہوں ، میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! ابوبکر آئے ہیں ، نبی علیہ اندرآ نے کی اجازت دواور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو ، چنانچہ میں نے انہیں اندرآ نے کی اجازت دواور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی ، وہ اندر داخل ہوئے اور نبی علیہ اسے کنوئیں کی منڈ بریر بیشے کریاؤں کوئیں میں لٹکا لئے۔

تھوڑی دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا عمر ہوں، میں نے نبی علیا سے عرض کیا یا رسول اللہ مُلَّا لَیْکُمْ ایس نبی علیا نبیں اندر آنے کی اجازت دے دوادر جنت کی بشارت بھی دے دو، چنانچہ میں نے انہیں بھی اندر آنیکی اجازت دے دی اور جنت کی خوشخری سائی، وہ اندر داخل ہوئے اور نبی علیا کے ساتھ کنوئیں کی منڈ بریر بیٹے کریاؤں کوئیں میں لٹکا لئے۔

تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی، پی نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا عثمان ہوں، پی نے بار گاہ نبوت میں عرض کیا پارسول اللہ! بیعثمان آئے ہیں، نبی ملیشائے فر مایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دواور ایک مصیبت کے ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، چنا نچہ بیس نے انہیں بھی اجازت دے دی اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی، وہ بھی اندر داخل ہوئے اور نبیش کی منڈ بریر بیٹھ کریاؤں کو کئیں میں لاکا لئے۔

( ١٥٤٤٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ عُقُبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يُحَدِّثُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ نَافِعِ بَنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَجَلَسَ عَلَى نَافِعِ بَنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَجَلَسَ عَلَى قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَجَلَسَ عَلَى فَلَى اللَّهُ وَبَشَّرُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُمَرٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَيَلْقَى بَلَاءً [راج: ٤٤٨].

(۱۵۳۳۹) حضرت نافع و التخطیص مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کہ بند کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنوئیں میں لٹکا لئے ، اتنی دیر میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹوٹے آ کرا جازت طلب کی ، نبی علیا نے فرما پانہیں اندر آنے کی اجازت دواور جنت کی خوشخری بھی سنادو۔

تھوڑی دیر بعد حضرت عمر اللظ نے آ کراجازت طلب کی ، نبی طایع نے فرمایا انہیں اندرآ نے کی اجازت دے دواور جنت کی بیثارت بھی دے دو۔

تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان ٹائٹئے نے آ کرا جازت طلب کی ، نبی ملیئا نے فر مایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دواور ایک مصیبت کے ساتھ جنت کی خوشنجری بھی سنا دو۔

#### المَ مُنْ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكيِّينَ المُكينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكينَ المُكيِّينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُلِينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُلِّينَ المُلِّينَ المُلِّينَ المُلِّينَ المُلْكِلِينَ المُلِينَ المُلْكِلِينَ المُلِّينَ المُلِّينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلِّينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِيلِينَ المُل

# أَبِى مَحُذُورَةَ الْمُؤَدِّنِّ ثَلَّيْنَ

#### حضرت ابومحذوره طالثنؤ كي مرويات

(١٥٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ مَوْلَاهُمْ عَنْ آبِيهِ السَّائِبِ مَوْلَى آبِي مَحْدُورَةَ قَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آبْغَصُ النَّسِ إِلَيْنَا فَآذَنُوا فَقُمْنَا نُوَدِّنُ نَسْتَهْوَىء بِهِمُ فِقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آبْغَصُ النَّسِ إِلَيْنَا فَآذَنُوا فَقُمْنَا نُوَدِّنُ نَسْتَهْوَىء بِهِمُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِهَوُلَاءِ الْهُتُهُانِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِهَوُلَاءِ الْهُتُهُانِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِهَوُلَاءِ الْهُتُهُانِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ النَّهِ مَوْتَهُ الْهُ اللَّهُ مَوْتَهُو اللَّهُ مَوْتَهُو اللَّهُ مَوْتَهُو اللَّهُ مَوْتَهُو اللَّهُ مَوْتَهُو اللَّهُ اللَّهُ مَوْتَهُو اللَّهُ مَوْتَهُو اللَّهُ مَوْتَهُو وَقَالَ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْتَهُو وَقَالَ اللَّهُ مَوْتَهُو وَاللَّهُ مَوْتَهُو وَقَالَ اللَّهُ مَوْتَهُو وَقَالَ اللَّهُ مَوْتُهُو اللَّهُ اللَّهُ مَوْتُونَ وَقَالَ الْعَلَامُ مَوْتُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ مَلَّالُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْقَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْقَالُ وَكَانَ أَبُو مَحُذُورَةَ لَا يَجُونُ لَا مُؤْلِقُ الْاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْلَالُ وَكَانَ أَبُو مَحُذُورَةً لَا يَحُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللِ

( ١٥٤٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي

هي مُنالِهَ مَنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنْ الْمُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ مَنْ الْمُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ مَنْ الْمُكيِّينَ ﴾

مَحْدُورَةَ عَنْ أَبِى مَحْدُورَةَ قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ فَقَطُ و قَالَ رَوْحٌ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ [انظر: ٢٥٧٩٤،١٥٤٦] (١٥٣٥١) گذشته مديث الل دومرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ١٥٤٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي جَعْفَو قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ لَيْسَ هُوَ الْفَرَّاءَ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ قَالَ كُنْتُ أُوَّذُنُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ فَإِذَا قُلْتُ حَىَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ فَإِذَا قُلْتُ حَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ فَإِذَا قُلْتُ حَى النَّوْمِ السَّلَاةُ حَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الْكَذَانُ الْأَوْلُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٣/٢ الفَلَاحِ قُلْتُ الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ النَّوْمِ الْلَّذَانُ النَّوْمِ الْأَذَانُ الْأَوْلُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٣/٢ و ١٤). قال شعيب: صحيح بطرهق وشواهده. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٥٤١٣].

(۱۵۳۵۲) حضرت ابو محذورہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں فجر کی اذان دیا کرتا تھا، جب حَیَّ عَلَی الْفَلَاح کہہ چکتا تو دومر تبداذان میں الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنْ النَّوْمِ کہَتا تھا۔

( ١٥٤٥٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عُنَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي مَحْدُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللَّهُ

( ١٥٤٥٤) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ آبِى مَحُدُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْوِ آبِى مَحُدُورَةَ قَالَ رَوْحٌ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ آبِى مَحُدُورَةَ قَالَ رَوْحٌ اللَّهِ بَنْ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْوِ آبِى مَحُدُورَةَ قَالَ رَوْحٌ اللَّهُ الْنُ مُعْيَرٍ وَلَمْ يَقُلُهُ ابْنُ بَكُورٍ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي مَحْدُورَةَ يَا عَمِّ إِنِّى خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَالْفَالِمُ اللَّهُ لَهُ مَعْمُ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَوِيقِ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ قَالَ لَهُ نَعَمْ خَرَجْتُ فِي نَفَوْ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَوِيقِ

### هي مُنالِهَ اَمَانُ بَلِيَا مِنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ المُكيِّينَ ﴾

حُنَيْنِ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنِ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّن وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ وَنَسْتَهْزِيءُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمُ الَّذِى سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَىَّ وَصَدَّقُوا فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي فَقَالَ قُمْ فَأَذَّنُ بالصَّلَاةِ فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكُرَهُ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْقَىٰ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ نَفْسُهُ فَقَالَ قُلُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ ٱشْهَدُ آنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِي ارْجِعُ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَغْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةٍ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ أَمَارَّهَا عَلَى وَجُهِهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَرَّتَيْنِ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتُ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ فَقَالَ قَدُ أَمَرْتُكَ بِهِ وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذَلِكَ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَٱذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَنْ ٱمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٣٧٩)، وابن حزيمة (٣٧٧ و ٣٧٩)]. [انظر: ٥٥٥، ١٥٤٥، ٢٧٧٩].

(۱۵۳۵۳) عبداللہ بن محیریز جو کہ حضرت ابو محذورہ ڈھٹٹ کی پرورش میں سے ، شام روانہ ہوتے وقت کہنے گئے پچا جان! جھے
اندیشہ ہے کہ لوگ بھے سے آپ کی اذان کا واقعہ ضرور پوچیس کے ، چنا نچہ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں چندنو جوانوں کے
ساتھ لکا ، ہم لوگ حنین کے راستے میں سے کہ نی طیک والی آتے نظر آئے ، راستے میں نی طیک اسے آمنا سامنا ہو گیا ، نماز کا
وقت ہوانو مؤون نے اذان دی تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو کران کی نقل اتار کران کا فدان اڑا نے لگے ، نبی طیک نے فرمایا ان
نوجوانوں کو پکڑ کرمیرے پاس لاؤ ، اور ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون او نجی آواز نکال رہا تھا ، سب نے میری طرف اشارہ کر
دیا اوروہ اس میں سے بھی سے ، نبی طیک ان سب کو چھوڑ دیا اور جھے روک لیا ، نبی طیک نے فرمایا اب اذان دو، چنا نچہ میں کھڑ ا
ہوالیکن اس وقت میری نظروں میں نبی طیک اوران کا دیا ہوا تھم سب سے زیادہ نا پندتھا ، میں کھڑ ا ہوا تو نبی طیک آن مُحتمداً
اذان کے کلمات سمائے ، اور فرمایا دومر سبہ اللّه اُکبُر گہنا ، دومر سبہ اَشْھک آن کا باکہ آلا اللّه کہنا ، دومر سبہ اَشْھک آن کا باکھ آلا اللّه کہنا ، دومر سبہ اَشْھک آن کا باکھ آلا اللّه کہنا ، دومر سبہ اَشْھک آن کا باکہ آلا اللّه کہنا ، دومر سبہ اَشْھک آن کا بیاکہ آلا اللّه کہنا ، دومر سبہ اَشْھک آن کا بیا کا قال کے کا میں نبی طیک اُن کو کہنا ، دومر سبہ اَن کے کلمات سمائے ، اور فرمایا دومر سبہ اللّه اُکبُر گہنا ، دومر سبہ اَن کی کیلئا اللّه کہنا ، دومر سبہ اَن کی کیلئا اللّه کہنا ، دومر سبہ اَن کی کا مات سمائے ، اور فرمایا دومر سبہ اللّه اُکبُر گہنا ، دومر سبہ اَن کو کا کہنا کی کان کی کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کو کو کو کو کو کو کیا گئی کو کیا کی کیا گئی کیا گئی کی کیلئی کو کو کو کی کو کو کا کیا تھا کہ کو کیا گئی کو کیا کی کو کیا گئی کو کیا کی کو کیا گئی کی کو کیا کی کو کیا کو کیا کو کیا ہو کی کی کی کی کیا گئی کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا گئی کو کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کیا گئی کو کیا گئی کی کو کیا کی کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کیا کی کو کیا کی کیا گئی کی کو کیا کو کیا کو کیا گئی کی کو کیا گئی کیا کی کیا گئی کی کو کیا گئی کو کیا کی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کو کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا گئی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو ک

المُكارِينَ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُلْكِلِينَ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ

رَسُولُ اللّهِ كَبَا، پر دوبارہ بنی كلمات بلند آوازے كهنا دودومرته حتى على الصّلاقِ اور حتى على الْفَلَاحِ كهنا، بھردو مرتبہ اللّهُ الْحَبُو كهنا اور پر لاّ إِلَهُ إِلّا اللّهُ كهنا، جب ميں اذان دے كرفارغ ہوا تو نى اليّائ في جھے ايك تقيلى عطاء فرمائى جس بھے چا ندى تھى، پھر ميرى بيشانى پر اپنا دست مبارك ركھ كردومرتبہ چرے پر پھيرا، پھر سائے، پھر جگر پر جتى كہناف تك باتھ پہنچا، پھر فرمايا الله تمهيں بركت دے، ميں نے عرض كيايا رسول الله! جھے كه كرمه بيں اذان كے ليے مقرر كرد يجئے، نى اليّا نے فرمايا ميں اس كاتھم جارى كرديتا ہوں، اسى وقت ان كول سے نى مليّا كى نفرت دور ہوگى اور اس كى جگہ محبت پيدا ہوگى، پھر ميں گورنر كمه حضرت عمّا ب بن اسيد دائلَة كے ياس پنجا اور انہيں نى مليّا كے تم سے مطلع كيا۔

( ١٥٤٥٥ ) وَٱنْحَبَرَنِي ذَلِكَ مَنُ ٱذْرَكُتُ مِنْ ٱهْلِي مِمَّنُ ٱذْرَكَ أَبَا مَحْذُورَةَ عَلَى نَحْوِ مَا ٱخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِينِ [راحم: ١٥٤٥٤].

(۱۵۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( 1920 ) حَتَّنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَخُولُ حَدَّثِنِي مَكُحُولٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُحَيْرِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْآذَانَ تِسْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً الْآذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِللَهُ إِللَّهُ إِللَهُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَهُ إِللَّهُ إِللَهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ إِللَّهُ إِللَهُ إِلللَّهُ أَنْ لَا إِللَهُ إِللَّهُ إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ إِلللَّهُ أَنْ لَا إِللَهُ إِلللَّهُ أَنْ لَا إِللَهُ أَنْ لَا إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ إِلللَّهُ أَنْ لَا إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ إِللَهُ أَنْ لَا إِللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ لَا إِللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ لَا إِللَهُ إِللَهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ لَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ الللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ الللَهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ الللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱۵۳۵۲) حضرت ابومحذوره الله عنه الله ألم بني عليها في الهيل اذان كافيس اورا قامت كسر وكلمات سكمائ سقى اذان ككلمات يتقاوردوم تبدالله ألم بني عليها في الله إلا الله ومرتبه الله أن محمدًا رسولُ الله بحروو دوم تبدالله أخبرُ كلمات وورم تبدالله أخبرُ الله إلا الله أورم تبدالله أخبرُ كهنا اور الله إلا الله أخبرُ كهنا اور الله إلا الله أخبرُ كهنا اور الله الله أخبرُ كهنا اور الله الله أن كا إله إلا الله أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله حمى على الفكر حمى على الفكر على الله أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله حمى على المحمد الما الله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ الله أن كا إله الله أشهدُ أن محمدًا والله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ الله أن كا إله الله أشهدُ أن محمدًا المسلمة الله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ الله أن كا إله إلا الله أله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد

# وي مُنالِهَ اَمَانُ مِنْ لِي يَنِيْ مَرْمُ كُورِ فِي اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ مِنْ لِللَّهِ اللَّهُ المُعَلِّينَ وَاللَّهُ المُعَلِّينَ فَي اللَّهُ المُعَلِّينَ فَي اللَّهُ المُعَلِّينَ فَي اللَّهُ اللّ

# حَدِيْثُ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ الْحَجِبِيِّ رَالْتُوَ

( ١٥٤٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ فَقَالَ جَلَسْ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي مَجْلِسَكَ هَذَا فَقَالَ لَقَذْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا كَلَ عُمَّلَ بُنُ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ فَقَالَ هُمَا الْمَرْآنِ يَقْتَدَى قَسَمْتُهَا بَيْنَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ فَقَالَ هُمَا الْمَرْآنِ يَقْتَدَى بِهِمَا [صححه البحارى (٧٢٧٥)]. [انظر :بعده].

(۱۵۳۵۷) ابووائل مُیَالله کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیبہ بن عثان وُٹائٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کہنے گلے تمہاری اس عبد الله کہ مراجی جا ہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی سونا جا ندی نہ چھوڑوں، جگہ پرایک مرتبہ حضرت عمر وُٹائٹو بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میراجی جا ہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئک آپ کے دوسائٹی سبب کھلوگوں میں تقسیم کردوں، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ کام نہیں کرسکتے، کیونکہ آپ سے پہلے آپ کے دوسائٹی گذر چکے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، حضرت عمر وُٹائٹو نے فرمایا وہی تو دوآ دمی تھے جن کی اقتداء کی جاسکتی ہے۔

( ١٥٤٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ وَاصِلِ عَنْ آبِي وَائِلِ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بُنِ عُنْمَانَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ جَلَسَ إِلَى عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ مَجْلِسَكَ هَذَا فَقَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفُرَاءَ وَلَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ جَلَسَ إِلَى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مَجْلِسَكَ هَذَا فَقَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفُرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا الْمَرْآنِ يَقْتَدَى بِهِمَا [راجع: ٢٥٤٥٧].

(۱۵۳۵۸) ابو وائل ہو گئے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیبہ بن عثان وٹائٹ کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ وہ کہنے گئے تہا ری اس جگہ برای اس جگہ برای مرتبہ حضرت عمر وٹائٹ بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میراجی چا ہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی سونا چا ندی نہ چھوڑوں، سب بچھ لوگوں میں تقسیم کر دوں، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میں کا منہیں کر سکتے ، انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ میں کوئکہ آپ سے پہلے آپ کے دوساتھی گذر بچے ہیں، انہوں نے میرکا منہیں کیا، حضرت عمر وٹائٹ نے فرمایا وہی تو دو آ دمی تھے جن کی اقتداء کی جاسکتی ہے۔

# حَدِيْثُ آبِي الْحَكْمِ أَوْ الْحَكْمِ بْنِ سُفْيَانَ ظَالَيْ

( ١٥٤٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي الْحَكَمِ أَوْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَنَضَحَ فَوْجَهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦١، ابن ماحة: ٤٦١،

# هي مُنلها مَيْن في الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

النسائي: ١/٦٨). قال شعيب، ضعيف لا ضطرابه]. [انظر: ٢٦١٥١، ١٨٠١، ١٨٠١، و٣٣٨٦٤، ٢٣٨٦٤، ٢٣٨٦٤، ٢٣٨٦٨، ٢٣٨٦٨، ٢٣٨٦٨

(۱۵۳۵۹) حضرت ابوالحكم ياحكم ولالتئيز سے مروى ہے كدا يك مرتبديس نے نبى علينا كود يكھا كرآپ كالتين نبي نياب كيا، پھروضو كركے اپنى شرمگاه يريانى كے كچھ چھينئے مار لئے۔

( ١٥٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ آهُلَ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ فَذَكَرُوا آنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٨٠٠٨].

(۱۵۴۷۰) شریک مُنظر کہتے ہیں کہ میں نے تھم بن سفیان کے اہل خانہ سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی علیلہ کو خبیں یا یا تھا۔

(١٥٤٦١) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَلَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ هُوَ الْحَكُمُ بْنُ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكْمِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ يَغْنِي نَضَحَ فَرْجَهُ [راجع: ٢٥٤٥].

(۱۵۳۲۱) حضرت ابوالحكم ياحكم والنظر سے مروى ہے كدا يك مرتبه ميں نے نبي علين كود يكھا كرآپ مَلَ النَّيْمَ نے بيشاب كيا، پھروضو كركے اپنی شرمگاہ پر پانی كے پچھ چھيننے مار لئے۔

## حَدِيْثُ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ثِلْالْمُهُ

#### حفرت عثمان بن طلحه رفافيز كي مديثين

(١٥٤٦٢) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ وَحَسْنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَّ فِي حَدِيْتِهِ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَّ فِي حَدِيْتِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَّ فِي حَدِيْتِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَّ فِي حَدِيثِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَ المَّارِيَتِينِ إِللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكُعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكُعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْكِي فِي الْبَيْتِ رَكُعَتَيْنِ قَالَ حَسَنَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عُنْ عُلْمَ اللّهُ وَالْعَنْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلْكُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ عُلِيهِ عَنْ عُلْكُونُ مِنْ عُلْكُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلْمُ الْعَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَيْهِ وَالْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَالَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ ع

(۱۵۳۲۲) حضرت عثان بن طلحہ و الشاہ ہے مروی ہے کہ نبی طابق نے بیت اللہ کے اندر دورکعتیں پڑھی تھیں، دوسری سند کے مطابق داخل ہوتے وقت بالکل سامنے، دوستونوں کے درمیان پڑھی تھیں۔

( ١٥٤٦٢م ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَجَاهَكَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ

(۱۵۳۲۲م) حضرت عثمان بن طلحہ ٹاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی الیا نے بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے وقت بالکل سامنے، دو ستونوں کے درمیان دورکعتیں پڑھی تھیں۔

هي مُنالِهَ أَمَّرُانُ بِلِ يَنْ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٨١ ﴿ حَلَى مَنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ الْمُكِيِّينَ ﴾

(١٥٤٦٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَوْشَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةَ فَقَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ أَلَا إِنَّ نَصَرَ عَبْدَهُ أَلَا إِنَّ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْآخْزَابِ وَحُدَهُ قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً أُخْرَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ أَلَا إِنَّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُوعَلِي الْعَمْدِ قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجْرِ دِيَةٌ مُعَلَّظَةٌ مِاثَةً الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطِا الْعَمْدِ قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجْرِ دِيَةٌ مُعَلَّظَةٌ مِاثَةً إِللْمَانِي وَسِقَايَةَ الْحَاجِ إِلَّ قَتِيلَ خَطِا الْعَمْدِ قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً إِللسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجْرِ دِيةٌ مُعَلَّظَةٌ مِاثَةً وَاللَّهُ مِنْ الْإِيلِ مِنْهَا أَوْلَا مَنَ أَوْلَا مَرَّةً أَوْلَا مَرَّةً أَوْلَامُونَ مِنْ ثَنِيَةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ [قال اللهُ عَلَيْهُ أَنْ بَعُونَ مِنْ ثَنِيَةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ [قال اللهُ ا

(۱۵۳۲۳) ایک صحابی بڑا تھے مروی ہے کہ نی علیہ ان فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے بندے کی مد فر مائی، اور اکیلے ہی تمام لشکروں کو شکست سے دو چار کر دیا، یا در کھو! زمانۂ جا لمیت میں جو چیز بھی قابل فخر بھی تھی، اور ہر خون کا یا عام دعویٰ آج میر ہے ان دوقد موں کے نیچ ہے، البتہ بیت اللہ کی کنجی اور جانے کرام کو پانی پلانے کا منصب برقر اررہے گا، یا در کھو! ہروہ شخص جو شبہ عمد کے طور پر (کسی کوڑے، لاٹھی یا پھرسے) مارا جائے، اس میں دیت معلظہ واجب ہوگی یعنی سوالیسے اونٹ جن میں جالیس حاملہ اونٹیاں ہوں گی۔

( ١٥٤٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمُدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجِرِ مِائَةٌ مِنُ الْإِيلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا فَمَنْ ازْدَادَ بَعِيرًا فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْعَصَا وَالْحَجِرِ مِائَةٌ مِنْ الْإِيلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا فَمَنْ ازْدَادَ بَعِيرًا فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْعَصَا وَالْحَجِرِ مِائَةٌ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ لَ عَبْرِ وَقُصْ جَهِرَ مِنْ وَلِي عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٥٤٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَرِيبٍ مِنُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِائَةٌ مِنُ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونِ وَٱرْبَعُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهِ أَنَّهُ قَالَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حَقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونِ وَٱرْبَعُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهِ [قال الألباني: صحيح بما قبله (النسائي). قال شعيب: اسناده ضعيف لا نقطاعه].

(۱۵۴۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے اس کے قریب قریب مروی ہے، البنداس میں سواونٹوں کی تفصیل اس طرح ہے کہ تین حقے تمیں جذعے تمیں بنت لبون اور جالیس حاملہ اونٹنیاں واجب ہوں گی جوآ کندہ سال بحیجتم و سے تکیس۔

# حَدِيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ اللَّهُ

#### حضرت عبدالله بن سائب طالفة كي حديثين

( ١٥٤٦٦ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

هي مُنِلْهَ امْرِينَ بِلِيَوْمِ فِي هِمَ الْمُحْرِينِ فِي هِمَ الْمُحْرِينِ فِي هِمَ الْمُحْرِينِ فَي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فَي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فَي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ فِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُ

بْنَ السَّائِبِ كَانَ يَقُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشَّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِى الْبَابَ مِمَّا يَلِى الْحَجَرَ فَقُلْتُ يَغْنِى الْقَائِلُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ هَاهُنَا أَوْ يُصَلِّى هَاهُنَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُومُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيُصَلِّى [قال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ١٩٠٠)].

(۱۲۲۲) مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سائب ڈاٹٹؤ، حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹؤ کے رہبر تھے، وہ انہیں لاکر باب کعبہ کے سامنے جمراسود کے قریب تیسری صف میں لاکر کھڑا کر دیتے ، حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ ان سے پوچھتے کہ کیا نبی علیکا یہاں کھڑے ہوتے یا نماز پڑھتے تھے؟ وہ '' ہاں'' میں جواب دیتے تو حضرت ابن عباس ڈاٹٹؤ وہاں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے۔

( ١٥٤٦٧) خُدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي ثَلَاثَ مِرَادٍ [صححه ابن عزيمة (١٠١٤ و ١٠١٥ و ١٦٤٩) قال عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي ثَلَاثَ مِرَادٍ [صححه ابن عزيمة (١٠١٤ و ١٠١٥ و ١٠١٥) قال اللَّهُ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي ثَلَاثَ عِرَادٍ [صححه ابن عزيمة (١٠١٤ و ١٠١٥ و ١٠١٥) قال اللَّهُ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّالَى: صحيح (ابو داود: ١٤٤ ابن ماجة: ٢٤١) النسائي: ٢٤/١)

(١٥٣٦٤) حفرت عبدالله بن ما مب المانت مع موى م كه بى عليه في كمدك دن مماز پر حى آوا پى جوتيال با كي جانب اتاري -(١٥٤٦٨) حَدَّفَنَا وَكِيمٌ حَدَّفَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَوْمُ الْفَتْحِ فِي الْفَجْرِ فَقَرَأُ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحَ الصَّلَاةَ يَوْمُ الْفَتْحِ فِي الْفَجْرِ فَقَرَأُ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ أَصَابَتُهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ [انظر: ٢٩ ٥ ٥].

(۱۵۳۲۸) حضرت عبداللہ بن سائب اٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیف نے کئے مکہ کے دن نماز فیجر شروع کی تو اس میں سور ہ مومنون کی تلاوت فرمائی ،لیکن جب حضرت موی اور ہارون میٹا کے تذکر سے پر پہنچ تو آپ مکاٹیڈی کو کھانسی ہونے گئی ،اس لئے آپ مکاٹیڈ کم نے قراءت مخضر کر کے رکوع فرمالیا۔

( ١٥٤٦٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ جَبْدِاللَّهِ بْنُ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّائِبِ أَنَّ السَّائِبِ أَنَّ السَّائِبِ أَنَّ السَّائِبِ عَاصِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّهُ فَرَكَعَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَخَذَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاصِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاصِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاصِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاصِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاصِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاصِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاصِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاصِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ قَالَ وَابْنُ السَّائِبِ حَامِدِهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

هي مُنالِهَ أَمَّهُ وَيَسْلِ يُعِيدُ مِنْ الْمُتَكِيدِينَ فِي مَنالِهُ الْمُتَكِيدِينَ فِي مَنالِهُ الْمُتَكِيدِينَ فِي

(١٥٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَرَوْحٌ قَالَا آخَبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَبَّدٍ يَشُكُ وَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ آخَذَتُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكُرُ مُوسَى وَهَارُونَ آوُ ذِكُرُ عِيسَى قَالَ رَوْحٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدٍ يَشُكُّ وَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ آخَذَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ قَالَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرُ ذَلِكَ [راحع: ٢٨٥ ]. النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ قَالَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرُ ذَلِكَ [راحع: ٢٨٥ ]. (١٥٧٥ ) معرت عبدالله بن سائب رَقَّة عَد مَوى اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَامِدُ فَيْ لَكُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ عَرَكَعَ قَالَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ السَّائِبِ حَامِدُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةً فَحَذَفَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الحَلَى اللهُ اللهُ

ر ۱۳۷۷ مرک مبراللہ بن مما ب رہوئے سروی ہے لہ بی سیائے کا سیدے دی ساتھ کا کو کھانی ہونے گئی، اس کئے مورہ کی تاری مومنون کی تلاوت فرمائی الیکن جب حضرت موکی اور ہارون طبالا کے تذکرے پر پہنچ تو آپ مکالٹیڈا کو کھانسی ہونے لگی، اس کئے آپ مالٹیڈا نے قراءت مخضر کر کے رکوع فرمالیا۔ ر درووں کے آئن آن دکاو کہ الطکال اسٹ قال کے آئن او کہ میکٹر ڈنٹر کو شیاحہ ڈنٹر آند اللہ صفاحہ کھنٹر کھٹر الکہ سے تھنٹر مُکھا جا

(١٥٤٧١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنُ أَبِي الْوَضَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعًا وَيَعَا عَمْلًا صَالِحًا [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٨) ويَقُولُ إِنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تَفْتَحُ فَأُحِبُّ أَنْ أَقَدِّمَ فِيهَا عَمَلًا صَالِحًا [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٨) وقال الترمذي: حسن غريب].

(۱۵٬۷۷۱) حفرت عبدالله بن سائب التاليف مروى ہے كه نبي طليفاز وال كے بعداورظهر كى نمازے پہلے چار ركعتيں پڑھتے تھ اور فرماتے تھے كه اس وفت آسان كے دروازے كھول ديئے جاتے ہیں ، اس لئے میں چاہتا ہوں كه اس وفت كوئى نيك عمل آگے جھيوں۔

( ١٥٤٧٢) حَدَّثَنَا هَوْذَةٌ بْنُ خَلِيفَةَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنِى حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُلُمَةً بْنِ سُلُمَةً بْنِ سُلُمَةً بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَصَلَّى فِي قِبْلِ الْكُفْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ ذِكُرُ وَسَلَى أَوْ مُوسَى آخَ لَمُ اللَّهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ [راحع: ٦٨ ٤ ٢٥].

( ١٥٤٧٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَرَوْحٌ قَالَا حَلَثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ وَابْنُ بَكُو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَلَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكُنَىٰ يَنِى جُمَحَ وَالرُّكُنِ الْٱلْمُودِ رَبَّنَا آتِنَا فِى اللَّانِيَا خُسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

# هي مُنالِم اَحَدُن بن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهُ الله

النَّارِ (صححه ابن حزيمة (٢٧٢١). قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٨٩٢). قال شعيب: اسناده محتمل للتحسين]. [انظر: ١٥٤٧٤].

(۱۵۳۷۳) حضرت عبدالله بن سائب و المنظمة على مروى م كمانهول في نيايا كوركن يمانى اور جراسود كه درميان بردعاء يرصح بوعة موك مناب النار ...

( ١٥٤٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بَيْنَ الرُّكُنِ الْيَمَانِى وَالْحَجَرِ رَبَّنَا آتِنَا فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بَيْنَ الرُّكُنِ الْيَمَانِى وَالْحَجَرِ رَبَّنَا آتِنَا فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكُنِ بَنِي جُمَحَ وَالرُّكُنِ الْأَسُودِ رَبَّنَا آتِنَا

(۱۵۳۷ ) حضرت عبدالله بن سائب ظائلًات مروى ہے كه ميں نے نبي طليم كوركن يمانى اور جراسود كے درميان يد دعاء پڑھتے ہوئے شاہے رَبَّنَا آتِنا فِي الدُّنيَا حَسَنةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةً وَفِنا عَذَابَ النَّادِ۔

( ١٥٤٧٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّه بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّه بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه مَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَّبْحَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَق فَرَكَعَ فِرَكُمُ عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ شَكَّ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَق فَرَكَعَ فَرَكُعَ فَلَ وَابْنُ السَّائِبِ حَاضِرُ ذَلِكَ [راج: ٢٥٤ ١٥].

(۱۵۴۷۵) حضرت عبداللہ بن سائب ڈٹاٹو سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فتح مکہ کے دن نماز فجر شروع کی تو اس میں سورہ مومنون کی تلاوت فر مائی ،لیکن جب حضرت موسیٰ اور ہارون عبالا کے تذکرے پر پہنچ تو آ پ مکاٹیٹی کو کھانسی ہونے لگی ،اس لئے آپ ماٹیٹی نے قراوت مختصر کر کے دکوع فر مالیا۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ حُبْشِيِّ رَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنِ حُبْشِيِّ رَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

( ١٥٤٧٦) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ الْآزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ حُبْشِيِّ الْخَمْال أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ لَآ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ حُبْشِيِّ الْخَمْال أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ لَآ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْآمُعَلَ قَالَ إِيمَانٌ لَآ السَّدَقَةِ شَكَ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا عُلُولَ فِيهِ وَحَجَّةً مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ اللَّه عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَمَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَمَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَمَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيْ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَمَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَمَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيْ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَمَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيْ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَمَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيْ

مُناهُ الْمَدِينِ اللَّهِ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٨٥ ﴿ حَلَى المُكيِّينَ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُسْلَكُ المُكيِّينَ المُكيِّينَ

مَنْ جَاهَدَ الْمُشْوِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أُهَرِيقَ ذَمَهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ مَلَ مَنْ الْهَرِيقَ ذَمَهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ مَرور عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

# حَدِيْثُ جَدِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً اللَّهُ

#### حضرت جداساعيل بن اميه طالعيد كي حديثين

( ١٥٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَوْشَبِ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ أُمَيَّةً عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لَهُمْ عُكُرٌ مُ يُقَالُ لَهُ طَهُمَانُ أَوْ ذَكُوانُ فَاغَتْقَ جَدُّهُ نِصُفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْتَقُ فِي عِنْقِكَ وَتُرَقُّ فِي رِقِّكَ قَالَ وَكَانَ يَخُدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْتَى مَاتَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ يَخُدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ مَعْمَرُ يَعْنِي ابْنَ حَوْشَبٍ رَجُلًا صَالِحًا

(کے کہ 10) اساعیل کے دادا سے مروگ ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام طہمان یا ذکوان تھا، انہوں نے اسے نصف آزاد کر دیا، وہ غلام نبی علیم کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیم نے فر مایا تم اپنی آزادی میں آزاد اور غلامی میں غلام ہو، چنانچہ وہ اپنے آتا کی موت تک ان کی خدمت کرتارہا۔

( ١٥٤٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ بُنُ صَالِح بُنِ رُسْتُمَ الْمُزِنِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِى قَالَ أَوِ ابْنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ إقال الترمذي: عرب وقال اهذا عندى حسن مرسل قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٩٥٢)]. [انظر: ١٦٨٣، ١٦٨٣].

(۱۵۴۷۸) حضرت عمر و بن سعید رفانتهٔ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا کسی باپ نے اپنی اولا دکو''عمدہ ادب' سے بہتر کوئی تحذنہیں دیا۔

( ١٥٤٧٩ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِهِ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَالْقَوَارِيرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَامِرُ ابْنُ أَبِي عَامِرٍ

#### المنا المزان بل يمنية سوم المحال المناس المن مستنالكيين

بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ١٦٨٣١، ١٦٨٣٧].

(۱۵۴۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ الْحَارِثِ بُنِ مَالِكِ ابْنِ بَرُصَاءَ اللَّهُ

# حفرت حارث بن برصاء رفاتية كي مديثين

( ١٥٤٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ لَا يُغْزَى هَذَا يَعْنِي بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن

صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٦١١). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٩٢٢، ١٩٢٢، ١٩٢٢،]

(١٥٣٨٠) حفرت حارث بن ما لك بن برصاء وللفيز عروى ب كه يس نے نبي الله كوفتح كمد كرون يد كہتے موئے سناتھا كة ج ك بعد قيامت ك مكر كرمه مين كوئى جها زنبين بوكار

( ١٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي زَكْرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بَرُصَاءَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَنْحٍ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يُغْزَى بَعْدَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(١٥٣٨١) حفرت حارث بن مالك بن برصاء وللتنافظ سے مروى ہے كه ميں نے نبي عليق كوفتح كمه كے دن يدكت موسك سناتھا كه آئ کے بعد قیامت تک مکہ مرمہ میں کوئی جہاز نہیں ہوگا۔

# حَدِيثُ مُطِيع بْنِ الْأَسُودِ اللَّهُ

# حضرت مطيع بن اسود طالفيو كي مديثين

( ١٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ قَالَ مُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ قُرَشِيٌّ بَعْدَ يَوْمِهِ هَذَا صَبْرًا [انظر:١٨٠٢] (۱۵۳۸۲) حفزت مطیع بن اسود و التفواسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فتح کمد کے دن ارشاد فر مایا آج کے بعد کسی قریش کومظلومیت کی حالت میں قل کرنے کی اجازت نہیں ہوگ ۔

( ١٥٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا عَنْ عَامِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً لَا يَفْتَلُ قُرَشِي صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (١٧٨٢)].

[انظر: ١٨٠٤٥، ٥٨٥٥، ٢٢، ١٨٠ ٣٢٠٨١، ٢٤٠٨١].

(١٥٣٨٣) حفرت مطيع بن اسود ولالله سے مروى ہے كه نى عليا نے فتح كمه كے دن ارشاد فرمايا آج كے بعد كسى قريش كو

| Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| A Discount of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Provided in consumer of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| \$<br>\$<br>\$<br>\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Anadora da sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 1<br>8<br>4<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 71 4800 . *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 74<br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| PC BLacotti T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| · cj.essass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |  |  |  |  |
| The state of the s |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

هي مُنايًا أَمَّهُ رَفَيْلِ يَنِيدُ مِنْ أَلِي الْمُكَلِّينَ الْمُكَلِّينَ الْمُكَلِّينَ الْمُكَلِّينَ الْمُك

مظلومیت کی حالت میں قبل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(١٥٤٨٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصُ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْعَاصُ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَلِعَامُ لَعَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَلْعَامُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِينَ أَمْرَ بِقَتْلِ هَوُلَاءِ الرَّهُطِ بِمَكَّةً يَقُولُ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا وَلَا يُقْتَلُ رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ الْعَامِ صَبْرًا أَبَدًا

(۱۵۴۸ هـ) حضرت مطیع بن اسود رفانی ''جن کا نام پہلے عاص تھا، اسے تبدیل کر کے نبی بلیلی نے ان کا نام مطیع رکھاتھا'' سے مروی ہے کہ نبی بیلی نے فتح مکہ کے دن ارشاد فر مایا آج کے بعد قیامت تک مکہ میں جہا ذبیب ہوگا، اور کسی قریش کومظلومیت کی مالت میں قتل کرنے کی اجازت نبیس ہوگا۔

( ١٥٤٨٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكِرِيَّا حَلَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ آبِيهِ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَنْحٍ مَكَّةَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ فُرَشِيَّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُدُدِكُ الْإِسْلَامُ أَحَدًا مِنْ عُصَاةٍ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ عَاصِى فَسَمَّاهُ مُطِيعًا يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اسْمُهُ عَاصِى فَسَمَّاهُ مُطِيعًا يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اسْمُهُ عَاصِى فَسَمَّاهُ مُطِيعًا يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسلوب و فویس صور مسیم و کان است مسلم مسلم است تبدیل کرے نبی الیان نیا ان کا نام ملیج رکھاتھا'' سے مردی ہے کہ نبی طینا نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا آج کے بعد کسی قریش کومظلومیت کی حالت میں قریش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

# حَدِيثُ قُدَامَةً بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمَّارٍ ثَلَّتُوَ حضرت قدامه بن عبدالله بن عمار ثلَّتُوَ كي حديثيں

(١٥٤٨٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ طَارِقٍ آبُو قُرَّةَ الزُّبَيْدِى مِنْ آهُلِ الْحُصَيْبِ وَإِلَى جَانِبِهَا رِمَعٌ وَهِى قَرْيَةُ آبِى مُوسَى الْآشُعَرِى قَالَ آبِى وَكَانَ آبُو قُرَّةَ قَاضِيًا لَهُمْ بِالْيَمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا آيَمَنُ بُنُ نَابِلِ آبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا الْآشُعَرِيِّ قَالَ آبِي وَكَانَ آبُو قُرَّةَ قَاضِيًا لَهُمْ بِالْيَمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا آيَمَنُ بُنُ نَابِلِ آبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا الْآشُعرِيِّ قَالَ آبِي وَكَانَ آبُو قُرَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَآيَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ [قال الترمذي: حسن صحيح (٩٠٣)]. [انظر: ١٥٤٨٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ [قال الترمذي: حسن صحيح (٩٠٣)]. [انظر: ١٥٤٨٧].

# مُنزلُهُ احْدُرُنْ بِلِ مُنظِهِ المُحَدِّدِينَ فِي اللهُ المُكلِيِّينَ لَيْكُ المُكلِّينَ لَيْكُ

( ١٥٤٨٧) قَالَ أَبُو قُرَّةَ وَزَادَنِي سُفُيَانُ التَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ أَيْمَنَ هَذَا عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ بِلَا زَجْرٍ وَلَا طَرُدٍ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ [راحع: ١٥٤٨٦].

(۱۵۴۸۷)اس دوسری سند سے گذشته حدیث میں بیاضا فہ بھی مروی ہے کہ نبی ملیکااپی سفید سرخی مائل اونٹنی پرسوار تھے،کسی کو ڈانٹ پکارنہیں کی جارہی تھی ،اور نہ ہی' دہٹو بچو'' کی صدا کیں تھیں۔

( ١٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بُنُ نَابِلِ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَنِي كِلَابٍ يُقَالُ لَهُ قُدَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمِى الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلِيْكَ إِلِيْكَ [راحع: ١٥٤٨٦]

(۱۵۴۸۸) حضرت قدامہ بن عبداللہ دلائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کودی ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت نبی علیا اپنی سفیدسرخی مائل اونٹنی پرسوار تھے،کسی کوڈ انٹ پکارنہیں کی جارہی تھی ،اورنہ ہی' دہو بچ'' کی صدا کس تھیں۔

( ١٥٤٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بُنُ نَابِلٍ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْكِلَابِيُّ أَنَّهُ رَآى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طُرُدُ وَلَا إِلَيْكَ إِلِيْكَ [راحع: ١٥٤٨٦].

(۱۵۴۸۹) حضرت قدامہ بن عبداللہ ڈاٹھ کے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کودی ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکو اللہ علیہ اللہ علیہ کا میں اللہ علیہ کا میں اللہ علیہ کا میں اللہ علیہ کی میں اللہ علیہ کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

اس وقت نبی علیظه اینی سفید سرخی مائل اونٹنی پر سوار تھے، کسی کو ڈانٹ پکارنہیں کی جارہی تھی، اور نہ ہی'' ہٹو بچو'' کی صدا کیں تھیں۔

( ١٥٤٩٠) حَدَّثَنَا قُرَّانٌ فِي الْحَدِيثِ قَالَ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ [راجع: ٢٨٦ ٥ ١].

(۱۵۳۹۰) گذشته حدیث قر ان سے بھی مروی ہے جس میں بیہ ہے کہ نبی ملیکا پی اونٹنی پر جمرات کی رمی فرمار ہے تھے۔

(١٥٤٩١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ وَمُخْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ آبِى عَوْنِ آبُو الْفَضْلِ قَالَا حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَامِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا آيُمَنُ عَنْ قُدَامَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ يَسْتَلِمُ الْحَجَوَ بِمِحْجَنِهِ

(۱۵۳۹۱) حضرت قد آمد ظائفاً سے مردی ہے کہ میں نے ٹی مالیا کودیکھا کہ آپ مالی اونٹی پرسوار ہیں اور اپنی چھڑی سے ججر اسود کا استلام کررہے ہیں۔

( ١٥٤٩٢ ) قَالَ أَبُو عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ عَنُ أَيْمَنَ بْنِ

# هُ مُنالُمُ الْمُرْنُ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٨٩ ﴿ مُنالُمُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ المُكيِّينَ ﴾

نَابِلِ عَنْ قُدَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَزَادَ عَبَّادٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ رَأَيْتُ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ يَرُمِى الْجَمْرَةَ [راحع: ١٥٤٨٦].

( ١٥٤٩٣ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحُوِ يَوْمِى الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِل

(۱۵۳۹۳) حضرت قدامہ بن عبداللہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو دس ذبی المجہ کے دن جمرہُ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے ویکھا تھا اس وقت نبی ملیٹا اپنی سفید سرخی مائل اوٹٹی پرسوار تھے،کسی کوڈ انٹ پکارنہیں کی جار ہی تھی ،اور نہ ہی'' بٹو بچ'' کی صدا کیں تھیں۔

# حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رَالَّيْهُ حضرت سفيان بن عبداللاثقفي والنَّهُ كي حديثين

( ١٥٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا آسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًّا غَيْرَكَ قَالَ آبُو مُعَاوِيَةَ بَعُدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمُ [صححه مسلم (٣٨)، وابن حبان (٩٤٢)].

(۱۵۳۹۳) حضرت سفیان بن عبدالله رفانخوسے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللهُ مَنافِیّاً! مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے بچھے پوچھنے کی ضرورت ہی ندرہے؟ نبی علیہ نے فرمایا کہ پہلے زبان سے اقر ارکروکہ میں الله پرایمان لایا، پھراس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔

(١٥٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا فَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرُنِى أَمُوا فِي الْإِسْلَامِ لَا أَسْالُ عَنْهُ أَخَدًا بَعْدَكُ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَى شَيْءٍ أَتَقِى قَالَ فَأَسَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ [احرحه الدارمي (٢٧١٣) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر:١٩٦٥].

(١٥٣٩٥) حضرت سفيان بن عبدالله والله والله والله على مرديد باركاورسالت مين عرض كيايارسول الله مَا الله

هي مُنالاً أَمَّان لليَّاسِمُ وَاللهِ اللهُ المُكَيِّينَ ﴾ ٢٠٠ ﴿ اللهُ المُكيِّينَ ﴿ اللهُ المُكيِّينَ ﴿ اللهُ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ ﴾

مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی الی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد سی سے پچھ پو چھنے کی ضرورت ہی ندرہ؟ نبی ملیلیا فرمایا کہ پہلے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو، عرض کیا یا رسول اللہ! کس چیز سے بچوں؟ نبی ملیلیانے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرلیا۔

(١٥٤٩٦) حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱنْبُآنَا إِبْرَاهِيمُ وَمَا اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزِ الْعَامِرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَلْ حَدَّثِينِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزِ الْعَامِرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الثَّقَفِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَكْبَرُ مَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَكْبَرُ مَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَكْبَرُ مَا تَخَافُ عَلَيْ وَسَلّمَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ تَخَافُ عَلَيْ قَالَ هَذَا قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ بِطُرُفِ لِلسَانِ نَفْسِهِ [وقال الزمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٧٢، الترمذي:

(۱۵۳۹۲) حفرت سفیان بن عبدالله فاتنت مروی ہے کہ جس نے ایک مرتب بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول الله مالله الله الله الله علی الله فاتنت مروی ہے کہ جھے آپ کے بعد کی سے بچھ پوچھنے کی ضرورت بی خدر ہے؟ نبی مالیا سے اللہ کے اللہ اللہ بھراس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو،عرض کیا یا رسول اللہ! کس چیز سے بچوں؟ نبی مالیا ہے ہوان کی طرف اشارہ کرلیا۔

پون؛ بی سیست، پی دہ بی الزّ هُوِی عَنْ عَبُدِ اللّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُبَارِكِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِی عَنْ عَبْدِ اللّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُبَارِكِ قَالَ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِی عَنْ عَبْدِ اللّهِ الشّقَفِي قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ مَا آخُونُ مَا تَخَافُ عَلَی قَالَ اللّهِ مَا آخُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## حَدِيثُ رَجُلِ عَنْ أَبِيهِ إِلَّامَةُ

ايب صاحب كي اين والدسے روايت

( ١٥٤٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَمَانِيًّا يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوِيَّةً كُنْتُ فِيهَا فَنَهَانَا أَنْ نَقْتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ

# هي مُنالًا أَمَّرُانُ بِل يَسْدُ مُرَانُ بِل يَسْدُ مُرَانُ بِل يَسْدُ مُنَالِكُمُ لِينَ الْمُكِيدِينَ ﴿ وَهِ اللَّهِ مُنالًا المُكِيدِينَ ﴾ وهي العالم المنظم المن

(۱۵۳۹۸) ایوب مین کتی بین که میں نے ایک آ دمی کواپنے والد کے حوالے سے بیدروایت بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ ا نے ایک لشکرروان فرمایا جس میں میں بھی تھا، نبی علیہ نے جمیس مزدوروں اور خدمت کے قابل لڑکوں کوئل کرنے سے منع فرمایا تھا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَ اللَّهِيِّ مَلَاللَّهِمْ

# ايك صحابي طالفنا كي روايت

( ١٥٤٩٩) حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ عَقَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّلُ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَان

(۱۵۲۹۹) ایک محابی التفوی سے مروی ہے کہ نی ملیس نے پکے دھوپ اور پکھ سانے میں بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ یہ شیطانی نشست ہوتی ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَّالَيْظِمَ الكِسحاني طِالِنْهُ كَلِروايت

( ١٥٥٠٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَمَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَمَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَمَّنَا ( ( ١٥٥٠٠) ايك صحابي النَّيْ عرفادي عن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْفُوالِ

# حَدِيثُ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ مَثَالِيَّةِ مَ اليك صحالي فِالنَّهُ كَل روايت

(١٥٥٠١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَزَّاقِ وَرَوْحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ آخْبَرَلِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا الْكَلَامَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكُم [احرجه النسائي في الكبري (٣٩٤٥). قال شعب: صحيح].

(۱۵۵۰) ایک صحابی نگانیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیئیانے ارشاد فر مایا طواف بھی نماز ہی کی طرح ہوتا ہے، اس لئے جبتم طواف کیا کروتو گفتگو کم کیا کرو۔



# حَدِيثُ رَجُلٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي

## أيك صحابي والثينة كى روايت

(١٥٥.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَلْ مَنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَلْ فَوَقَعَتْ لَهُ فِي يَدِى أَلْفُ دِرُهَمٍ قَالَ فَوَقَعَتْ لَهُ فِي يَدِى أَلْفُ دِرُهَمٍ قَالَ فَوَلَّعَتْ لَهُ فِي يَدِى أَلْفُ دِرُهَمٍ قَالَ فَقَالَ الْقُرشِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ فَقُلْتُ لِلْقُرشِيِّ إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِي بِأَلْفِ دِرُهَمٍ وَقَدُ أَصَبُتُ لَهُ أَنْفَ دِرُهَمٍ قَالَ فَقَالَ الْقُرشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ فَقُلْتُ لِلْقُرشِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدِّ الْآمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحُنْ مَنْ خَانَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذَّ الْآمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحُنْ مَنْ خَانَكَ

(۱۵۵۰۲) حمید بینید کہتے ہیں کہ مکہ کرمہ میں ایک آ دمی تھا جس کا نام' نیوسف' تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں اور قریش کا ایک دوسرا آ دمی بینیوں کے مال کی نگہبانی کیا کرتے تھے، اس دوران ایک آ دمی جھے ہے ایک ہزار درہم لے گیا، بعد میں اس کے ایک ہزار درہم کہیں سے میرے ہاتھ لگ گئے، میں نے اپنے قریش ساتھ سے ذکر کیا کہ فلاں آ دمی جھے سے ایک ہزار درہم لے کرگیا تھا، اب جھے کہیں سے اس کے ایک ہزار درہم لے ہیں تو میں کیا کروں؟ اس قریش نے جواب دیا کہ جھے میرے والد صاحب نے میے صدیث سائی ہے کہ انہوں نے نبی علیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تمہارے پاس امانت رکھوائے، اسے وہ امانت بہنچا دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے، تم اس کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔

# حَدِيثُ كَلَدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ الْالْعُنْ

#### حضرت كلده بن صنبل الثانثة كي روايت

(١٥٥.٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ وَالطَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ الطَّحَاكُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ أَنَّ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَبِي صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلَدَةً بْنَ الْحَنْبِلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفُوانَ بْنَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلَدَةً بْنَ الْحَنْبِلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفُوانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلَدَةً بْنَ الْحَنْبِلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفُوانَ بْنَ أَمْتَا بَعْدَهُ فِي الْفَتْحِ بِلِيَا وَجَدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَلَاحَلْتُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْهُ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَلَاحَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَلَاحَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْمَلُوهُ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَلَاحَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَلَاحَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَلَاحَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعُدُهُ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْسَلَمَ وَقَالَ الطَّحَالُ وَابْنُ وَلَمْ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِلَيْ وَجَدَايَةٍ [قال الترمذي: ٢٧١٠]. [انظر: ٣٤٣].

الْحَارِثِ وَذَلِكَ بَعْدَهَا أَسْلَمَ وَقَالَ الطَّحَاكُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِلَيْنٍ وَجَدَايَةٍ [قال الترمذي: ٢٧١٠]. [انظر: ٣٤٤٣].

(۱۵۵۰۳) حضرت كلده بن طنبل ولا تنظيم مروى ب كه فتح مكه كے موقع پر انہيں صفوان بن اميد نے نبی عليه كى خدمت ميں

هي مُنالِهُ احَدِّن بَلِي عَنِي مِنْ الْمُعَلِّين اللهُ المُعَلِّين اللهُ الله

پوی، ہرن کا بچہ اور پچھ سبزیاں دے کر بھیجا، نبی ملیلیا اس وقت وادی کے بالائی علاقے میں تھے، میں نبی ملیلیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلام کیا اور نہ ہی اجازت لی، نبی ملیلیا نے فر مایا واپس جاؤ، سلام کرواور اجازت لو، بیاس وقت کی بات ہے جب صفوان نے اسلام قبول کرلیا تھا۔

# حَدِيثُ مُصَدِّقَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نبی اکرم مَثَالِیْنِیْم کی طرف سے زکوۃ وصول کرنے والے صحابی ڈالٹی کی روایت

( ١٥٥.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيّا بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي سُفُيَانَ سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمِ بُنِ ثَفِنتَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلَقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَية قَوْمِهِ وَآمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَنِي إِلَيْكَ لِنُوكَدِّى صَدَقَة غَنَمِكَ قَالَ يَا ابْنَ فَخَرَحْتُ حَتَى آتَيْتُ شَيْخًا كِيوًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ آبِي بَعَتَنِي إِلَيْكَ لِيُوكَدِّى صَدَقَة غَنَمِكَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي وَآتُ يَحْوِ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَحْتَارُ حَتَى إِنَّا لَنشُبُرُ صُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أَحَدُّتُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَنِي رَحُلانِ عَلَى بَعِيوٍ فَقَالَا نَعْنُ رَسُولَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاءَنِي رَحُلانِ عَلَى بَعِيو فَقَالَا نَحُنُ رَسُولَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَوْمَ وَسَلَّمَ الْمُعْتَاطِ قَالَ وَالْمُعُتَاطُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَاقًا إِلَيْهِمَا فَقَالًا عَلَى مُعْتَاطٍ قَالَ وَالْمُعُتَاطُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنُ نُأَخُدَ شَافِعًا قُلْتُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنُ نُأَخُدَ شَافِعًا قُلْتُ فَاكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نُأْخُدَ شَافِعًا قَالَ عَبْدِهُ اللّهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كَذَا قَالَ وَكِيعٌ مُسْلِمُ بُنُ عَنْ اللّهِ مَعْمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا فَقَالًا وَلَكُ اللّهُ هُو ذَا وَلَدُهُ هُونَ وَلَا يَشْعُمُ بُنُ السَّوِيِّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ هُو ذَا وَلَدُهُ هُا فَالَى يَقُولُ كَذَا قَالَ وَكِيعٌ مُسْلِمُ بُنُ السَّوِيِّ لَا إِلَهُ إِلَا اللّهُ هُو ذَا وَلَدُهُ هُاهُنَا يَعْنِى مُسْلِمَ بُنَ شُعْبَةً وَهُو الصَّوابُ وقَالَ أَبِي وقَالَ إِيشُورُ بُنُ السَّوِيِ لَا إِلَهُ إِلَا اللّهُ هُو ذَا وَلَلُ وَلَا مُعَلِي وَقَالَ بِشُومً فَا السَاسُومِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُو ذَا وَلَلُ وَلَدُهُ وَلَا لَا مُعْمَلًا مَنْ السَّوْعِي اللّهُ اللّهُ

(۱۵۵۰) مسلم بن ثفنه مین نفنه مین که ایک مرتبه ابن علقمه نے میرے والدکواپی قوم کا سر دار مقرر کر دیا اور آنہیں لوگوں سے زکو ۃ وصول کرنے سے زکو ۃ وصول کرنے والدصاحب نے مجھے کچھ لوگوں کے پاس جیجا تاکہ میں ان سے زکو ۃ وصول کرکے لئے آؤں، میں گھر سے نکلا اور ایک انتہائی عمر رسیدہ بزرگ''جن کا نام' سعر'' تھا، کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے آپ کے پاس آپ کی مجریوں کی زکو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا ہے، انہوں نے فرمایا جیتیج آئم س طرح زکو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا ہے، انہوں نے فرمایا جیتیج آئم س طرح ترکو ۃ وصول کرتے ہیں میں ایک حدیث ساتا ہوں۔
تناسب بھی معلوم کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا بھیتے ایمن تہمیں ایک حدیث سنا تا ہوں۔

نبی علیقیا کے دور باسعادت میں میں اپنی بکر بول کے ساتھا نہی گھا ٹیول میں سے سی گھاٹی میں تھا،میرے پاس اونٹ پر

هي مُنلاً احَدُن بَل مِينِهِ مِنْ المُكِندِينَ ﴾ ﴿ ٢٩٣ ﴿ هُولِ ٢٩٣ ﴿ مُنلاً المُكَندُينَ ﴾ ﴿

سواردوآ دمی آئے اور کہنے گئے کہ ہم دونوں نی ایک کاصد ہیں، آپ اپنی بحریوں کی زکوۃ ادا کیجے، میں نے ان سے پو چھا کہ جمھ پر گئی زکوۃ فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک بحری، یہ نن کر میں ایک بکری کی طرف پوھا جس کی اہمیت کو میں ہی جانا تھا، وہ دودھ اور گوشت سے لبریز تھی، میں نے وہ بکری نکال کر ان کے سامنے پیش کی، وہ کہنے گئے کہ یہ بکری تو بچہ ہم دینے والی ہے اور نبی مالیک نے ہمیں ایسی بکری لینے سے منع فر مایا ہے، میں نے پوچھا پھرکون سی بکری لاوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھا ہم کون سی بکری لاوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھا ہم کا کہ چھا ہم کون سی بلکہ اس کی بکری ہو، چنا نچہ میں نے ان کے سامنے ایک ایسی بکری لا کر پیش کی جس کے بہاں ابھی تک کسی خیک پیدائش نہیں ہوئی تھی، میں نے جب وہ بکری نکالی تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری ہمیں دے دو، چنا نچہ میں نے انہیں وہی بکری دے دی اور وہ اسے اپنے اونٹ پر بٹھا کر لے گئے۔

( 100.0 ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيّا بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمُرُو بُنُ آبِي سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بُنُ شُعْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى عِرَافَةِ قُوْمِهِ قَالَ مُسْلِمٌ فَبَعَفِنِي إِلَى مُصَدِّقَةٍ فِي طَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِي قَالَ فَحَرَجُتُ حَتَّى آتِي شَيْحًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشَّعَابِ فَقُلْتُ إِنَّ آبِي بَعَفِنِي إِلَيْكَ لِتَعْطِينِي صَدَقَةً عَنَمِكَ فَقَالَ أَنُ ابْنَ آتِي شَيْحًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشَّعَابِ فَقُلْتُ أَفْضَلَ مَا نَجِدُ فَقَالَ انشَيْحُ إِنِّي نَفِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ أَنُ ابْنَ آتِي مَعْمَ لِي إِذْ جَاءَنِي رَجُكُنِ مُونَدِفَانِ بَعِيرًا فَقَالًا إِنَّا رَسُولًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعَابِ فِي غَنَم لِي إِذْ جَاءَنِي رَجُكُنِ مُونَدِفَانِ بَعِيرًا فَقَالًا إِنَّا رَسُولًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَاخُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَاخُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى فَقَالًا اذَفَعُهُ إِلَيْنَا فَتَنَاوَلًا هَا وَجَعَلَاهًا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاقًا قَالَ فَقَالًا اذَفَعُهُمْ إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا وَلَا هَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاقًا قَالَ فَقَالًا الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(100.4) مسلم بن ثفنہ میشین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن علقہ نے میرے والدکوائی قوم کا سر دار مقرر کر دیا اور انہیں لوگوں سے زکو ہ وصول کر کے لے ذکو ہ وصول کر نے کے مصول کر نے کے اللہ وصول کر نے کے اللہ میں ان سے زکو ہ وصول کر کے لے آؤں، میں گھرسے نکلا اور ایک انہائی عمر رسیدہ بزرگ''جن کا نام''سع'' تھا، کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے آپ کے پاس آپ کی بکریوں کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا ہے، انہوں نے فرمایا جھیجے! تم مس طرح ذکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا ہے، انہوں نے فرمایا جھیجے! تم مس طرح ذکو ہ وصول کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم چھانٹ کر بکری لیتے ہیں حتی کہ بعض اوقات بکری کے تعنوں کا پالشت کے اعتبار سے تناسب بھی معلوم کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا بھیجے! میں تہمیں ایک حدیث نا تا ہوں۔

نی طایقا کے دور باسعادت میں میں اپنی بحریوں کے ساتھ انہی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں تھا، میرے پاس اونٹ پر سوار دوآ دمی آئے اور کہنے گئے کہ ہم دونوں نی طایقا کے قاصد ہیں، آپ اپنی بحریوں کی زکو قادا تیجیجے، میں نے ان سے پوچھا کہ جھے پرکتنی زکو قافر ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک بحری، یہن کر میں ایک بکری کی طرف بڑھا جس کی اہمیت کو میں ہی

هي مُناهَامَيْن بن يَيْدِ سَرَّم الْهُ هِي ٢٩٥ كِي هُمَا لَكُندِينَ الْمُكِيدِينَ الْهُولِينَ الْهُولِينَ الْمُ

جاناتھا، وہ دودھ اور گوشت سے لبریز تھی، میں نے وہ بحری نکال کران کے سامنے پیش کی، وہ کہنے لگے کہ یہ بحری تو بچہ جنم دینے والی ہے اور نبی طابقانے ہمیں الیی بحری لینے سے منع فر مایا ہے، میں نے پوچھا پھرکون کی بحری لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھاہ کا بچہ یا ایک سال کی بحری ہو، چنا نچہ میں نے ان کے سامنے ایک الیی بحری لا کر پیش کی جس کے یہاں ابھی تک کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی پیدائش بھی قریب ہی کے زمانے میں ہوئی تھی، میں نے جب وہ بکری تکالی تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری ہمیں دے دو، چنا نچہ میں نے انہیں وہی بکری دے دی اور وہ اسے اپنے اوٹ پر بٹھا کر لے گئے۔

# حَدِيثُ بِشُو بُنِ سُحَيْمٍ الْأَنْوَ حضرت بشر بن حيم طالنو كي حديثين

(١٥٥.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ قَالَ وَقَالَ نَافِعُ بْنُ جُبُيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي يَوْمِ التَّشْرِيقِ قَالَ عَبْدُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي يَوْمِ التَّشْرِيقِ قَالَ عَبْدُ النَّهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي يَوْمِ التَّشْرِيقِ قَالَ عَبْدُ الرَّخْمَنِ فِي آيَّامِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ هَذِهِ الْآيَّامَ آيَّامُ أَكُلُ وَشُوبٍ [صححه ابن الرَّحْمَنِ فِي آيَّامِ الْحَجْ فَقَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ هَذِهِ الْآيَّامَ آيَّامُ أَكُلُ وَشُوبٍ [صححه ابن هذه ١٩٢٦]. وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ١٩٢٠) النسائي: ١٩٤٨)]. [انظر:

(۱۵۵۰۲) حضرت بشر بن تحیم ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے دورانِ جج ایام تشریق میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا جنت میں سوائے کسی مسلمان کے کوئی دوسر افخص داخل نہ ہوگا ،اور آج کل کے دن کھانے چینے کے دن ہیں۔

( ١٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ بَعَثَ بِشُرَ بُنَ سُحَيْمٍ فَآمَرَهُ أَنْ يُنَاذِى آلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسُ مُؤْمِنِ وَإِنَّهَا أَيَّامُ ٱكْلِ وَشُرْبٍ يَعْنِى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

( 2004) حضرت بشر بن تحيم النظائي مروى بركم أبي عليه في النهافي أبين منادى كرف كالحم ديا بركم جنت مين سوائي كسي مسلمان كوئي دوسر المحف وافل ند بوكا ، اورآج كل كردن كهاف يين كون دوسر المحف وافل ند بوكا ، اورآج كل كردن كهاف يين كون دوسر المحف وافل ند بوكا ، اورآج كل كردن كهاف يين

( ١٥٥٠٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ آبِي نَابِتٍ آنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِم يُحَدِّثُ عَنَ رَجُلٍ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ بِشُرُ بَنُ سُحَيْمٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَإِنَّ هَذِهِ الْآيَّامَ آيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ

(۱۵۵۰۸) حضرت بشر بن تحیم را النظار مروی ہے کہ نی علیا النظار نے دورانِ فج ایام تشریق میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جنت میں سوائے کسی مسلمان کے کوئی دوسر اشخص داخل نہ ہوگا ،اور آج کل کے دن کھانے پینے کے دن ہیں۔

## مُنالَهُ الْمُرْانِ اللَّهُ اللَّ

## حَدِيثُ الْأُسُودِ بْنِ خَلَفٍ اللَّاسُو

#### حضرت اسودبن خلف رُلائعُةُ كي حديث

( ١٥٥.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْأَسُودِ بْنِ خَلْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسُودَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفُتْحِ قَالَ جَلَسَ عِنْدَ قَوْنِ خَلَفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسُودِ بْنِ مَسْقَلَةً فَبَايَعَ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالشَّهَادَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا الشَّهَادَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسُودِ بْنِ خَلْفِ أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ١٧٦٥٥].

(۱۵۵۰۹) حضرت اسود ٹاٹٹؤے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹھ کو فتح مکہ کے دن لوگوں سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا، نبی ملیٹھائی وقت مسقلہ کی چوٹی پرتشریف فرما تھے،ادرلوگوں سے اسلام اور شہادت پر بیعت لےرہے تھے،رادی نے پوچھا کہ ''شہادت'' سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے محمہ بن اسود بن خلف نے بتایا ہے کہ نبی ملیٹھ لوگوں سے اللہ پر ایمان اورائی ہات کی شہادت پر بیعت لے رہے تھے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور ریہ کہ مرکز گاٹیٹے آئیائی کے بندے اور رسول ہیں۔

### حَدِيثُ أَبِي كُلَيْبٍ رِثَالِنَيْهُ حضرت الوكليب رِثَالِنَيْهُ كَي حديث

( 1001 ) حَكَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَنْ عُثْيْمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ ٱسْلَمْتُ فَقَالَ ٱلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ يَقُولُ ٱخْلِقُ [وأشار المنذري الي ارساله. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٣٥٦). اسناده ضعيف]. [انظر: ٣٨٧٦].

(۱۵۵۱۰) حضرت ابوکلیب ڈاٹنٹئے سے مروی ہے کہ وہ نبی تالیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، نبی تالیقیں نے فرمایا اپنے اوپر سے زمانتہ کفر کے بال اتار ڈالو، لینی سرمنڈ والو۔

( ١٥٥١١ ) قَالَ وَٱخْبَرَنِي آخُو مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ ٱلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفُرِ وَاخْتَتِنْ

(۱۵۵۱) اور نبی علیظانے دوسرے آ دمی سے فر مایا اپنے او پر سے ز مانۂ کفر کے بال اتار ڈالو، لینی سرمنڈ والواور ختنے کر والو۔

## تَحَدِيثُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ

نبی ا کرم مالین کے منادی کو سننے والے کی روایت

(١٥٥١٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ آوْسٍ قَالَ أَخُبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَتُ الْصَّلَاةُ أَوْ حِينَ حَانَتُ الصَّلَاةُ أَوْ نَحُو هَذَا أَنْ صَلُّوا

## هُ مُنلُهُ الْمَدِينَ بِلِ مِنظِيدِ مِنْ الْمُعَلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعَلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِيدِينَ الْمُعِلِيدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُ

فِي رِحَالِكُمْ لِمَطَرٍ كَانَ [انظر: ١٩٢٥٠].

(۱۵۵۱۲) عمر و بن اوس میشند کہتے ہیں مجھے نبی طیبا کے ایک منادی کی بکار سننے والے نے بتایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہوا اور ہارش مسلسل ہوتی رہی تو نبی طیبا نے اعلان کروادیا کہائے اپنے جیموں میں نماز پڑھاو۔

### قریش کے ایک سردار کی روایت

(١٥٥١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ عَفَّانُ بُنُ زَیْدِ أَبُو زَیْدٍ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ خَبَّابٍ عَنُ عِکْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثِنِی عَرِیفٌ مِنْ عُرَفَاءِ قُرُیْشِ حَدَّثِنِی آبِی أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ فَلْقِ فِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی عِکْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثِنِی عَرِیفٌ مِنْ عُرَفَاءِ قُرُیْشِ حَدَّثِنِی آبِی أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ فَلْقِ فِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَشَوَّالًا وَالْآرْبِعَاءَ وَالْحَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ دَخَلَ الْجَنَّةَ [انظر ١٦٨٣٤]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَشَوَّالًا وَالْآرِبِعَاءَ وَالْحَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ دَخَلَ الْجَنَّةَ [انظر ١٦٨٣٤]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَشُوّالًا وَاللَّرْبِعَاءَ وَالْحَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ دَخَلَ الْجَنَّةَ [انظر ١٦٥٨٤]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَشُوّالًا وَاللَّرْبِعَاءَ وَالْحَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ دَخَلَ الْجَنَّةَ [انظر ١٦٥٨٤]. والله عام والله عنه والله عليه والله عنه والله والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله والله الله والله عنه والله والله الله والله والله عنه والله و

## حَدِيثُ جَدِّ عِكُومَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخُورُ ومِيِّ اللَّهُ

## جدعكرمه بن خالد مخزومي وثاثثة كي روايت

( ١٥٥١٤) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنُ آبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ وَلَسُتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ [انظر: ٥ ٥ ٥ ١ ، ١٧٧٣٨ ، ١٧٨١ ، ٢٣٥ ٥٣].

(۱۵۵۱۳) عکرمہ بن خالد رہائے کے دادا سے مروی ہے کہ نی طالیہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فر مایا جب کسی علاقے میں طاعون کی وباء پھیل پڑے اور تم وہاں پہلے سے موجود ہوتو اب وہاں سے نہ نکلواور اگر تمہاری غیر موجود گی میں بیدوباء پھیلے تو تم اس علاقے میں مت حاؤ۔

( ١٥٥١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ عِكْرِمَةَ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَٱلنَّمُ بِهَا فَلَا تَقُرَبُوهَا تَعْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَلَسُنَّمُ بِهَا فَلَا تَقُرَبُوهَا

(۱۵۵۱۵) عکر مدین خالد بڑا نیٹ کے دادا سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فروہ تبوک کے موقع پر ارشاد فر مایا جب کسی علاقے میں طاعون کی وباء چیل تو تم طاعون کی وباء چیل سے موجود ہوتو اب وہاں سے نہ نکلواور اگر تمہاری غیر موجود گی میں بیو وباء پھیلے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ۔

## هي مُناهَا اَفَهُ وَمُنْ لِي مِنْ التَّكَيْدِينَ ﴾ ﴿ ٢٩٨ ﴿ ٢٩٨ ﴿ مُسْتَدُالتَّكَيْدِينَ ﴾ ﴿

### حَدِيثُ أَبِي طَرِيفٍ ثَالَتُنَا

### حضرت الوطريف فالنيز كي حديث

( ١٥٥١٦) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُمَيْلَةَ عَنْ أَبِي طَرِيفٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ وَكَانَ يُصَلِّى بِنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَى لَرَأَى مَوْقِعَ نَبْلِهِ

(۱۵۵۱۲) حضرت الوطريف التاتي سروى ہے كہ نبى طلیہ نے جس وقت طائف كامحاصرہ كيا ہے، میں آپ كے ساتھ ہى تھا، نبى ملیہ ہمیں مغرب كى نمازاس وقت پڑھاتے تھے كہ اگركوئى آ دمى تیر پھینکا تو وہ تیر گرنے كى جگہ كود كيوسكنا تھا۔

## مِنْ حَدِيثِ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ ثَالْمُدُ

#### حضرت صحر عامدي فالنفؤ كي صديث

(١٥٥١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ البَجْلِيِّ عَنْ صَخْوِ الْعَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهِمْ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَنَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ لَا يَنْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ عَلَمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ عَلَمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَنَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ لَا يَتُعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ إِللَّا مِنْ الْكَهُ وَسَلَّمَ الْكُورِي آيْنَ يَضَعُ مَالَهُ [انظر: ٢٢ ١٥ ٢٥ ٢ ١ ٢٥ ٢٤ ١ ١ ١٩٢٠ ١ ١٩٢٥ ١ ١٩٢٥ ١ ١٩٢٥ ١ ١٩٢٠ ١

(۱۵۵۱۷) حضرت صحر غامدی ڈاٹھڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیظ مید دعاء فرماتے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فرما، خود نبی علیظ جب کوئی نشکر روانہ فرماتے تھے تھے اور راوی حدیث برکت عطاء فرما، خود نبی علیظ جب کوئی نشکر روانہ فرماتے تھے تھے اور راوی حدیث حضرت صحر خلاف تا جرآ دی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کو مجسے سویرے ہی جھیجتے تھے، نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ انہیں سے بھے نہیں آتی کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں؟

## حَدِيثُ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي زُهَيْرٍ عَنْ آبِيهِ ظَالْمُنْ

### ابوبكر بن الي زمير كي اپنے والدے روایت

( ١٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَسُرَيْجٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنُ أُمَيَّةَ بُنِ صَفُوانَ عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي زُهَيْرٍ قَالَ آبِي كِلَاهُمَا قَالَ عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي زُهَيْرٍ النَّقَفِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

مُنْ لِمُ الْمُؤْرِنُ بِلِ يُسْلِدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِالنَّبَائِةِ أَوْ بِالنَّبَاوَةِ شُكَّ نَافِعٌ مِنْ الطَّائِفِ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْرِفُوا أَهْلَ النَّامِ بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالثَّنَاءِ السَّيْءِ وَالشَّنَاءِ الْحَسَنِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ [قال البوصيرى: اسناد حديثه (ابو قال بالثَّنَاءِ السَّيْءِ وَالشَّنَاءِ الْحَسَنِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ [قال البوصيرى: اسناد حديثه (ابو قال بالشَّاءِ السَّيْءِ وَالشَّنَاءِ النَّامِ بَعْضُ إِنَّالُ اللَّهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ إِنَّالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۵۵۱۸) ابوبکر بن ابی زمیر نظافتا ہے والد نے قل کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کوز مانۂ نبوت میں طائف میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہوئے سنا ہوگو اور بروں میں امتیاز کرسکو گے، ایک آ دمی نے بوچھایارسول اللہ! وہ کیے؟ نبی علیا نے فر مایا کہ لوگوں کی اچھی اور بری تعریف کے ذریعے کیونکہ تم لوگ ایک دوسرے کے متعلق زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

## حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ رَلَا لَهُمْ حضرت حارث بن عبدالله بن اوس رَلَا لَهُ كَي حديثيس

(١٥٥١) حَدَّثَنَا بَهُوْ وَعَفَانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسِ النَّقَفِى قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنُ الْحَطَّابِ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ لِيكُنْ آخِوَ عَهْدِهَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عُمَرُ وَضِى عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ أَدَّيْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ أَدَّيْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنِي مَا أَعٰلِفُ (١٥٥١) حَرْتَ عَنْ يَكِيلُ سَأَلْتِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ وَسُلَمَ لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَنْهُ وَلَيْكُمَ لِي عَلَيْكُمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَنْهُ وَلَوْ وَرَوْنَ مِن الْمُعْرَقِ فَقَالَ لَهُ تَعَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَهُ الْمُعْرِقَ عَنْ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ وَسَلَمَ فَلَهُ وَسَلَمَ فَلَهُ وَسَلَمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ

## هي مُنالاً امَيْن فيل يَنْ مِن وَ الْهِ مِن اللهُ مَن في اللهُ مَن اللهُ المُكليِّينَ المُكليِّينَ المُكليِّينَ

(۱۵۵۲) حضرت حارث بن عبدالله ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی تالیّا نے ارشاد فر مایا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہئے، حضرت عمر ٹٹاٹنڈ کوان کی بیر حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے انہیں سخت ست کہااور فر مایا کہ آپ نے نبی تالیّا سے بیرحدیث نی ہےاور پھر بھی ہمیں نہیں بتائی ؟

(١٥٥٢١) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبُدِ المَلِكِ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَ أَنْ عَمْرِ و بُنِ أَوْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنُ آخِرَ عَهُدِهِ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتَ مَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنُ آخِرَ عَهُدِهِ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ سَمِعْتَ هَنْ حَبَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمُ تُحَدِّثُنِى [راحع: ٢٠٥٠].

(۱۵۵۲) حضرت حارث بن عبدالله دخانیئ سے مروی ہے کہ نبی نائیلا نے ارشاد فرمایا جو محض بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہئے، حضرت عمر نظافۂ کوان کی بیرصدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے انہیں سخت ست کہااور فرمایا کہ آپ نے بی علیلا سے بیرحدیث نی ہے اور پیر بھی ہمیں نہیں بتائی ؟

# وَمِنْ حَدِيثِ صَخْوٍ الْعَامِدِيِّ ثَالَّتُهُ وَمِنْ حَدِيثِ حَرْمًا مُنْ الْمُعَالِمُ كَلَّ مَا مَدِيثُ حَرِيثُ

(۱۵۵۲۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةً بُنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْوِ الْغَامِدِيِّ قَالَ وَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمْتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ فَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَتَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمْتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ فَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَتَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُنْ صَخْوِ الْعَالِمَ اللَّهُ وَاحْدَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالَى اللَّهُ الْمَالِمُ مَالُهُ [راحع: ١٥٥٢] فَكَانَ صَخْوٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَأَثْرَى وَكُثُو مَاللهُ [راحع: ١٥٥٦] فَكَانَ صَخْوٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ بِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَأَثْرَى وَكُثُو مَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَوْلِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ الْمُلَا وَلَا اللَّهُ الل

### حَدِيثُ إِيكسِ بْنِ عَبْدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلْ اللَّهِيِّ مَلْ اللَّهِيَّ مَلْ اللَّهِيْ

### حضرت اياس بن عبد وللنفؤ كي حديث

(١٥٥٢٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيِّ مَلَّى وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ فَنَهَاهُمْ [صححه البن حبان (٢٥٩ ٤). قال الترمذي: حسن غريب قال

### هي مُنالِهَ المَدِّينَ بْلِ مِينَةِ مَرْمُ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ

الألبانی: صحیح (ابو داود: ۳٤۷۸) ابن ماجة: ٢٤٧٦، الترمذی: ٢٢٧١، النسائی: ٣٠٧/٧)]. [انظر: ٢٧٣٦٨]. (الأرمَّ النَّرَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

### حَدِيثُ كَيْسَانَ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي

### حضرت كيسان شاشئه كي حديثين

( ١٥٥٢٤) حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ أُخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ كَثِيرٍ الْمَكِّى قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ ابُنَ كَيْسَانَ مَوْلَى خَالِدِ بُنِ أُسَيْدٍ قُلْتُ أَلَا تُحَدِّثُنِى عَنُ أَبِيكَ فَقَالَ مَا سَأَلْتَنِى فَقَالَ حَدَّثَنِى أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ بُنِ أُسَيْدٍ قُلْتُ خَرَجَ مِنَ الْمَطَابِخِ حَتَّى أَتَى الْبِئُرَ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِإِزَارٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَرَأَى عِندَ الْبِئْرِ عَبِيدًا عَمِيدًا يُصَلَّى وَسُلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا أَذْرِى الظَّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ [ قال الوصيرى: هذا اسناد حسن يُصَلُّونَ فَحَلَّ الإِزَارَ وَتَوَشَّحَ بِهِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا أَذْرِى الظَّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ [ قال الوصيرى: هذا اسناد حسن

قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٥٠٠، و ١٠٥١). قال شعيب: اسناده محتمل التحسين]. [انظر بعده].

(۱۵۵۲۳) عمروبن کثیر رئینا کی بین کہ میں نے عبدالرحن بن کیمان سے کہا کہ آپ جھے اپ والد کے حوالے سے کوئی صدیث کیوں نہیں سناتے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے اس کی درخواست ہی کب کی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نی علیا المطبخ سے نگلے، کنوئیں پر پہنچے، اس وقت آپ تالی المجائے فی مرف صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نی علیا المطبخ سے نگلے، کنوئیں پر پہنچے، اس وقت آپ تالی المجائے فی مرف تم مہارک پر نہتی ، کنوئیں کے پاس آپ تالی المجھے کے چند غلاموں کونماز پڑھتے تہبند بائدھ رکھا تھا ، اوپر کی چا در آپ تالی کے جھیئے مارے اور دور کھتیں پڑھیں ، البتہ جھے یہ یا دنہیں کہ وہ ظہر کی نماز محقی یا عصر کی۔

( ١٥٥٢٥) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ كَثِيرِ بُنِ أَفْلَحَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ سَأَلْتُ الْبِيْرِ بَنِي مُطِيعٍ أَبِي كَيْسَانَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى عِنْدَ الْبِيْرِ الْعُلْيَا بِبِيثْرِ بَنِي مُطِيعٍ مُلِيعٍ مُلِيعٍ مُلِيعٍ مُلَيعٍ مُلِيعٍ مُلِيعٍ مُلَيّاً فِي ثَوْبِ الظَّهُرَ أَوْ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ [راجع، ٢٥٥٥٤].

(۱۵۵۲۵) عبدالرحل كہتے ہيں كہ ميں نے اپنے والدكيان سے پوچھا كه آپ نے بی تايا كوكس طرح پايا تھا؟ انہوں نے جواب ديا كہ ميں نے اپنے مراجہ بي عامر كى نماز پڑھتے جواب ديا كہ ميں نے ايك مرتبہ ني مايا كو د بر بن مطبع " نامی او نے كوئيں پرايك كپڑے پر لپٹ كرظهر يا عصر كى نماز پڑھتے ہوئے ديكھا تھا، آپ تالي الله اس وقت دوركعتيں پڑھی تھيں۔

عَيْ مُنْ لِمَا اَمْذِينَ لِي يَنِينَ مَتْرُم كُولِ الْمُكَيِّينَ لِيَّا مُنْ الْمُكَيِّينَ لِيَّ

# حَدِيثُ الْأَرْقَمِ بُنِ أَبِي الْأَرْقَمِ رُالُنَّهُ

(١٥٥٢١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّيُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ بْنِ آبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ اللهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّذِي يَتَخَطَّى إِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجٍ الْإِمَامِ كَالْجَارِ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمِالِ الْمُ مِنْ الْمِ اللَّرِ مَنْ الْمِ اللَّهُ مِنْ الْمِ اللَّهُ مِنْ الْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِ اللَّهُ مِنْ الْمِ اللَّهُ مِنْ الْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُعْمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّه

## حَدِيثُ ابْنِ عَابِسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا النَّيْ مَا النَّيْ مَا النَّيْمَ مَا النَّيْمَ مَا النَّيْمَ مَا النَّيْمَ مَا النَّيْمَ النَّيْمَ كَلَ مديث

(۱۰۵۲۷) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ الْهُ أُخْبِرُكَ بِالْفَضَلِ مَا تَعَوَّذَ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ الْهُ أُخْبِرُكَ بِالْفَضَلِ مَا تَعَوَّذَ إِنَّ ابْنَ عَابِسِ الْهُ أُخْبِرُكَ بِالْفَضَلِ مَا تَعَوَّذَ إِنَّ ابْنَ عَابِسِ الْهُ أُخْبِرُكَ بِالْفَضَلِ مَا تَعَوَّذُ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ الْهُ أُخْبِرُكَ بِالْفَضَلِ مَا تَعَوَّذُ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا ابْنَ عَابِسِ اللهِ أَنْفَلِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّالَ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا ابْنَ عَابِسِ اللهِ أَنْفُولَ إِنْفَالِ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّالِي وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَالِقِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَالِقِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَالِقِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَالِقِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَالِقِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْقَالِمِ وَقَالَ الأَلْوالِي الْأَلْهِ قَالَ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّالِي وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ الْمُنْفَاقِ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَالِقِ وَقُلْ أَعُودُ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۵۵۲۷) حضرت ابن عابس و النظامة مروى م كه ايك مرتبه نبي طليطان مجمعت فرمايا اسه ابن عابس! كياميس تنهيس تعوذ كر سب سے افضل كلمات كے بارے نه بتا دُل جن سے تعوذ كرنے والے تعوذ كرتے ہيں؟ ميں نے عرض كيايا رسول الله! كيوں نہيں ، فرمايا دوسورتيں ہيں سور و فلق اورسور و ماس۔

# حَدِيثُ آبِي عَمْرَةً الْأَنْصَادِيِّ الْأَنْفَادِيِّ الْأَنْفَادِيِّ الْأَنْفَادِيِّ الْأَنْفَادِيُّ الْمُنْفَا

( ١٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ آخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِينِي الْمُطَّلِبُ بْنُ

### هي مُنالِي اَمَّارِينَ بل يُنظِ مِنْ المُكليِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِي اَمَّارِي المُكلِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِي المُكلِّينَ المُكلِّينَ ﴾

حَنْطِبِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي نَحْوِ بَعْضِ ظُهُورِهِمْ وَقَالُوا يَبَلِّعُنَا اللَّهُ بِهِ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ هَمَّ أَنُ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْوِ بَعْضِ ظَهُرِهِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ هَمَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْوِ بَعْضِ ظَهُرِهِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا الْقَوْمَ غَدًا جَيَاعًا أَرْجَالًا وَلَكِنُ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَتُعُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِنَا إِذَا لَكَ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَايَا أَزُوادِهِمْ فَتَجْمَعَهَا ثُمَّ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ وَسَلَّمَ بِمَقَايَا أَزُوادِهِمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يُجِينُونَ بِالْحَثْيَةِ مِنْ الطَّعَامِ وَفُوْقَ ذَلِكَ وَكَانَ أَعْلَاهُمْ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ وَسَلَّمَ بِمَقَايَا أَزُوادِهِمْ فَتَجْمَعَهَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَايَا أَزُوادِهِمْ فَتَحْمَعَهَا أَنْ يَدُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَقَى مِثْلُهُ فَوْمَ وَيَقِى مِثْلُهُ فَضَحِكَ وَسُولُ اللَّهُ وَالْيَاهُ وَاللَهُ وَالَالُهُ وَالَالُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُعْتَى اللَّهُ عَبْدُ مُؤْمِنْ بِهِمَا وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَلَا لَكُو مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا فَعَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا لَا سُعِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا لَا لَا سُعِنَ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ و

(۱۵۵۲۸) حضرت ابوعمرہ انصاری ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیشا کے ساتھ کسی غزوے میں تھے، اس دوران لوگوں کوشدت کی بھوک نے ستایا تو انہوں نے نبی ملیشا سے کس سواری کا جانور ذرج کر لینے کی اجازت چاہی ، اور کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے ہی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے ، حضرت عمر ڈاٹنؤ نے محسوس کیا کہ شاید نبی ملیشا آئیس کسی سواری کو ذرج کرنے کی اجازت دے دیں گے ، تو وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! کل کو جب دشمن سے ہمارا آئمنا سامنا ہوگا اور ہم بھو کے ہوئے کے ساتھ ساتھ پیدل بھی ہوں گئو کیا ہے گا؟ یا رسول اللہ! اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ان سے کہنے کہ یہ بچا کھچا زاوراہ کے ساتھ ساتھ سے اسے ہمارے لیے کافی فرمادیں ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاء کی برکت سے اسے ہمارے لیے کافی فرمادیں ، آللہ تعالیٰ آپ کی دعاء کی برکت سے اسے ہمارے لیے کافی فرمادیں ، آللہ تعالیٰ آپ کی دعاء کی برکت سے اسے ہمارے لیے کافی فرمادیں گئوالیا۔

لوگ ایک ایک ایک مٹی گذم یاس نے زیادہ بھی کھولانے گے، ان میں سب سے برتر وہ شخص تھا جوایک صاع لے کر آیا تھا، نبی علیش نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہوکر اللہ سے دعاء کی جب تک اللہ کو منظور ہوا، پھر سار لے لھکر کوان کے برتنوں سمیت بلایا اور آئیس علم دیا کہ مضیاں بھر بھر کر آٹھا کیں، چنا تچہ پورے لئکر میں آیک برتن بھی ایسا نہ بچا جے لوگوں نے بھر نہ برتنوں سمیت بلایا اور آئیس علم دیا کہ مضیاں بھر بھر کر آٹھا کیں، چنا تچہ پورے لئکر میں آیک برتن بھی ایسا نہ بچا جے لوگوں نے بھر نہ بھر الیا ہو، لیکن وہ پھر بھی اسٹے کا اتنا ہی رہا، اور نبی علیہ اسٹے میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ مؤمن بھی ان دوگوا ہیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ سے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ مؤمن بھی ان دوگوا ہیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ سے طاق اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ مؤمن بھی ان دوگوا ہیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ سے طاق اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آگ کے سے محفوظ رکھا جائے گا۔

### 

# حَدِيثُ عُمَيْرِ بنِ سَلَمَةَ الطَّهُمْرِيُ ثَالَيْنَ وَمَا لَكُمْ مُولِيَّةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(١٥٥٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخْبَرَنَا يَهْمِي بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخْبَرَنِي عِيسَى بُنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالْعَرْجِ فَإِذَا هُوَ بِحِمَارٍ عَبِيلِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَلَمَةَ الصَّمْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ رَمْيَتِي فَشَأَنْكُمْ بِهَا فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَقِيدٍ فَكُمْ يَلْبَثُ أَنْ جَاءَ رَجُلٌّ مِنْ بَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ رَمْيَتِي فَشَأَنْكُمْ بِهَا فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاكُمْ بِهَا فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنُ آصُحَابِهِ فَقَالَ قِفْ هَاهُنَا حَتَّى سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنُ آصُحَابِهِ فَقَالَ قِفْ هَاهُنَا حَتَّى سَدْهُ وَسَلَّمَ وَجُلًا مِنُ آصُحَابِهِ فَقَالَ قِفْ هَاهُنَا حُتَّى سَدْه وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنُ آصُحَابِهِ فَقَالَ قِفْ هَاهُنَا حُتَّى سَدْه بَعْدَ الرَّفَاقُ لَا يَرْمِيهِ آحَدٌ بِشَى عِ السَادُ (النسائي: ٢٠٥٧) وسكت عنه الحاكم . وقال الذهبي سنده صحيح. قال الأله عَين صحيح الاسناد (النسائي: ٢٠٥٧).

(۱۵۵۲۹) حفزت عمیر بن سلمه و النظاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالباً کا گذر مقام عرق ہے ہوا، وہان ایک گدھا پڑا ہوا تھا جو زخی تھا، ابھی پچھ دیر بنی گذری تھی کہ قبیلۂ بہز کا ایک آ دئی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! بیریمرا شکار کیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، نبی علیا اسے حضرت صدیق اکبر والٹو کو تھم دیا اور انہوں نے اسے ساتھیوں میں تقسیم کردیا، پھر نبی علیا وہاں سے دوانہ ہوئے اور عقبہ اٹا میر پہنچ تو وہاں ایک ہرن نظر آیا جس کے جسم میں ایک تیر پیوست تھا، اور وہ ایک چٹان کے ساتے میں میر ھاہو کر پڑا تھا، نبی علیا نے اپنے ایک ساتھی کو تھم دیا کہ تم یہیں تھہرو، یہاں تک کہ سارے ساتھی آ جا کمیں تا کہ اس پرکوئی شخص کوئی چزنہ کھینک سکے۔

# حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ وَالنَّيُّ وَالنَّيُ

( ١٥٥٣٠) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ [حسنه الترمذي. قال الآلباني: حسن (ابن ماحة: ٩٩٦)، والترمذي: ٨٨٠١، النسائي: ٢/٧٦)]. [انظر: ١٨٤٦٨، ١٨٤٦، والترمذي: ٨٨٠١، النسائي: ٢/٢١)].

(۱۵۵۳۰) حضرت محد بن حاطب رفی اتفظی سے مروی ہے کہ نبی طبید نے ارشا دفر مایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور نکاح کی تشمیر کرنے سے ہوتا ہے۔

(١٥٥٣١) خَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ انْصَبَّتُ عَلَى يَدِى مِنْ قِدْرٍ

## هي مناه امرين بل يهيد سرم المحال من المحال من المحال المحاليات المحال المحاليات المحال المحاليات المحال الم

قَلَهَبَتُ بِي أُمِّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَكَانٍ قَالَ فَقَالَ كَلَامًا فِيهِ أَذُهِبُ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسُ وَأَحُسِبُهُ قَالَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي قَالَ وَكَانَ يَتُفُلُ [صححه ابن حبان (٢٩٧٦). قال شعيب: مرفوعه صحيح. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٨٤٦٥،١٥٥٣، و١٨٤٦،١٨٤١، ١٨٤٧٠].

(۱۵۵۳۱) حضرت محمر بن حاطب و التفاق مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گرگئ، میری والدہ جھے نبی ملیک ک خدمت میں لے گئیں، اس وقت نبی ملیک کسی خاص جگہ پر تھے، نبی علیک نے میرے لئے دعا وفر مائی کہ اے لوگوں کے رب! اس تکلیف کو دور فر ما اور شاید رہیمی فر مایا کہ تو اسے شفاء عطاء فر ما کیونکہ شفاء دینے والا تو ہی ہے، نبی علیک نے اس کے بعد مجھ پر اپنا لیا۔ دبین انگاہا۔

(١٥٥٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آيِي الْعَبَّاسِ وَيُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ عَنْ أُمَّهِ الْعَبَّسِ فِي حَدِيثِهِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ عَنْ أُمَّةٍ الْمُجَلِّلِ فَالتُ الْفُبَلُتُ بِكَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِنُ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ أُمْ جَمِيلٍ بِنْتِ الْمُجَلِّلِ قَالَتُ اَفْبَلْتُ بِكَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِنْ الْمُدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ طَبَيْحَتُ لُكَ طَبِيخًا فَقَنِى الْحَطِبُ فَخَرَجْتُ آطُلُبُهُ فَتَنَاوَلُتَ الْقِذْرَ فَانْكُفَأَتُ عَلَى ذِرَاعِكَ فَأَتَتُ بِكَ النَّبِي طَبَيْحَ الْمَعْمَلُ بُنُ خَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي فِيكَ وَمَسَعَ عَلَى مَلَى اللَّهِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي فِيكَ وَمَسَعَ عَلَى مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بِلَى مَا وَاللَّهُ مَنْ عَنْدِهِ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُكُ وَمَعَلَ يَتَفُلُ عَلَى يَدَيُكَ وَيَقُولُ ٱذْهِبُ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسُ وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شَفَاءً لِكَ وَجَعَلَ يَتَفُلُ عَلَى يَدَيُكَ وَيَقُولُ آلِهُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُكَ

(۱۵۵۳) عفرت محرین حاطب بڑا تھ کی والدہ ام جمیل کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرز مین حبشہ سے لے کر آرہی تھی،
جب میں مدینہ منورہ سے ایک یا دوراتوں کے فاصلے پررہ گئ تو میں نے تمہارے لئے کھانا لکانا شروع کیا، اس اثناء میں لکڑیاں ختم ہوگئیں، میں لکڑیوں کی تلاش میں لکی تو تم نے ہانڈی پر ہاتھ مارااورہ الٹ کر تمہارے باز و پر گرگئی، میں تمہیں لے کر نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض گیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میر محر بن حاطب ہے، نبی علیک نے مہارے مند میں اپنالعاب دبن ڈاللہ ،اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیر کر تمہارے لئے دعاء فرمائی، نبی علیک تمہارے ہاتھ پر اپنالعاب دبن ڈاللہ جاتے ہے اے لوگوں کے رب! اس تکلیف کو دور فرما ،اور شفاء عطاء فرما کہ تو ہی شفاء دینے والا حب، تیرے علاوہ کسی کی شفاء تھا ہو تیاری کانام ونشان بھی نہ چھوڑے ، میں تمہیں نبی علیک کیا سے لے کرا شف بھی ٹیمیں یائی تھی کہ تمہارا ہا تھ تھی ہوگیا۔

(١٥٥٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ دَبُلُ وَرَهُمْ بَنُ الْبَرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ دَبُلٍ دَبُلٍ دَبُلٍ وَبَهُ وَلَا مُؤَوِّ عُنْمَانَ قُلْتُ الْأَجْلُ فَالَتْ يَكِي الْمُرَةِ عُنْمَانَ قُلْتُ لِأُمِّى مَنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَتُ رَشُولَ كَانَ فِي إِمْرَةٍ عُنْمَانَ قُلْتُ لِأُمِّى مَنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَتُ رَشُولَ كَانَ فِي إِمْرَةٍ عُنْمَانَ قُلْتُ لِأُمِّى مَنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَتُ رَشُولَ

## هي مُناهُ امَرُن بن المُناتِ المُناتِ المُناهِ المُن بن المُناتِ ا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٣١٥٥١].

(۱۵۵۳۳) محر بن حاطب و الله کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پاؤں کے بل چانا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا، وہ اہل رہی تھی، میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ سوج گیا یا جل گیا، میری والدہ مجھے ایک شخص کے پاس لے گئیں جومقام بطحاء میں تھا، اس نے پچھ کے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ سوج گیا کہ وہ آدی کون تھا؟ پڑھا اور میرے ہاتھ پر تفتکا ردیا، حضرت عثمان غنی والدہ نے دور خلافت میں میں نے اپنی والدہ سے بوچھا کہ وہ آدی کون تھا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی ملیشا تھے۔

### حَدِيثُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ ثَلَاثُمُّ حضرت ابويزيد رَثَاثُمُّ كَي حديث

( ١٥٥٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ أَبِي يَزِيدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحُهُ

(۱۵۵۳۲) حفرت ابویزید ٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا لوگوں کو چھوڑ دو کہ انہیں ایک دوسرے سے رزق حاصل ہو، البتہ اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ ہمدر دی کرنا جا ہے تواسے تھیجت کردے۔

### حَدِيثُ كُرْدَم بْنِ سُفْيَانَ اللَّهُ

#### حضرت كردم بن سفيان طالفن كي مديث

( ١٥٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبُو الْحُويُرِثِ حَفُصٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ عَنْ أَبِيهَا كُرُدَمٍ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونَ أَوْ لِنُصُبٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونَنِ أَوْ لِنُصُبٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونَ أَوْ لِنُصُبٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونِ أَوْ لِنُصُبٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُو لِنُولِ لِلَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مَا جَعَلْتَ لَهُ انْحَرُ عَلَى بُوانَةَ وَأَوْفِ بِنَذُولِكَ [قال لا وَلَكِنْ لِلّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مَا جَعَلْتَ لَهُ انْحَرُ عَلَى بُوانَةَ وَأَوْفِ بِنَذُولِكَ [قال الله عيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٧٤٤: ٢٣٥٨٣].

(۱۵۵۳۵) حضرت کروم بن سفیان ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظا ہے اس منت کا حکم پوچھا جو انہوں نے زمانۂ حالمت میں مانی تھی؟ نبی علیظا نے یو مھا کہتم نے وومنت کسی ست یا پیٹم کر کئر مانی تھی؟ انہوں نے کہ انہیں ، ملک اللہ کر گئر

جاہیت میں مانی تھی؟ نبی ملی الی اللہ نے پوچھا کہتم نے وہ منت کسی بت یا پھر کے لئے مانی تھی؟ انہوں نے کہانہیں، بلکہ اللہ کے لئے مانی تھی، نبی ملی اللہ کے لئے جومنت مانی تھی اسے پورا کرو، بوانہ نامی جگہ پر جانور ذرج کر دواور اپنی منت پوری کرلو۔

#### 

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ طَالَّوْ صَعِدِاللَّهُ مِن طَالَّوْ كَي حديث حضرت عبدالله مزني طَالَوْ كَي حديث

### حَدِيثُ أَبِي سَلِيطٍ الْبُدُرِيِّ الْأَنْوَ حفرت الوسليط بدري الْأَنْوَ كي حديث

( ١٥٥٣٧) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ضَمْرَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلِيطٍ عَنْ آبِيهِ آبِي سَلِيطٍ قَالَ آتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْقُدُورُ يَهُورُ بِهَا فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا [انظر بعده].

(۱۵۵۳۷) حضرت ابوسلیط نگاتئو ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس نبی طائیا کا ممانعت پر شمنل یہ پیغام آیا کہ پالتو گدھے نہ کھائے جا کیں ،اس وقت ہانڈیوں میں اس کا گوشت اہل رہاتھا لیکن ہم نے انہیں ان کے مند کے بل او مدھادیا۔

( ١٥٥٣٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْعَةً قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُ آنَا مِنْ ابْنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ حَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُ آنَا مِنْ ابْنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ ضَمْرَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلِيطٍ عَنْ أَنُو مُنَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَنَحْنُ بِحَيْبَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَنَحْنُ بِحَيْبَرَ فَكَفَأَنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ [راحع: ٣٧٥٥٣].

(۱۵۵۳۸) حضرت ابوسليط و التوالي مروى م كه جمارے پاس نبي اليا كاممانعت پرمشمل بد پيغام آيا كه يالتو كد هے نه كھائے، جائيں ماس وقت جميں بھوك لگ رہي تھى كيكن جم نے پھر بھى انہيں ان كے منہ كے بل اوندھا ديا۔

## حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ خَنْبَشٍ وَلَا لَوَّ حَمَنِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَبْدِ الرَّمْنِ بن عَنْبَس وَلَا لَوْ كَلَ حَدِيثِين

( ١٥٥٣٩ ) حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ حَاتِمٍ أَبُو سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ قَالَ فَعُمْ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَنْبَشِ التَّمِيمِيِّ وَكَانَ كَبِيرًا آدُرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ

هي مُنلاً امَيْن شِل مِنْ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴿ مُنلاً المُكيِّينَ ﴾ منادًا المُكيِّينَ ﴿ مُنلاً المُكيِّينَ ﴿

قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ كَادَتُهُ الشَّيَاطِينُ فَقَالَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ تَحَدَّرَتُ لِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأُودِيَةِ وَالشِّعَابِ وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ بِيدِهِ شُعْلَةُ نَارٍ يَلُكَ اللَّيْلَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَبَطَ إِلَيْهِ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يُرِيدُ أَنْ يُحُرِقَ بِهَا وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَبَطَ إِلَيْهِ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلُ قَالَ قُلُ آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَراً وَبَراً وَمِنْ شَرِّ مَا يَنُولُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُرُ جُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُرُ اللَّهُ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ إِلَّا طَارِقً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ قَالَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُرُّ جُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ قَالَ فَلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [انظر بعده].

(۱۵۵۳) ابوالتیاح مُیلاً کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن حبیق مٹیمی ڈاٹٹوے'' جو کہ انتہائی عمررسیدہ تھے'' بو چھا کہ کیا آپ نے نبی علیا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟

کیا آپ نے نبی علیا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! میں نے بو چھا کہ لیلۃ الجن میں نبی علیا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟

انہوں نے فرمایا کہ اس رات مختلف وا دیوں اور گھاٹیوں سے جنات اتر اتر کر نبی علیا کے پاس آئے ، ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا، جس سے اس کا ارادہ تھا کہ نبی علیا کے چیر نے کو جلا دے، اتنی دیر میں حضرت جریل علیا ان کہا تھا میں آگ کا ایک شعلہ تھا، جس سے اس کا ارادہ تھا کہ نبی علیا گئی کہتے ، نبی علیا گئی کہوں؟ انہوں نے کہا آپ یہ کہتے کہ میں اللہ کی مکمل تا مصفات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شرسے بناہ ما مکتا ہوں جنہیں اللہ نے بیدا کیا، انہیں وجود عطاء کیا اور موجود کیا، ان تمام چیزوں کے شرسے جو آسان سے اتر تی ہیں، اور جو آسان کی طرف چڑھتی ہیں، رات ودن کے فتنوں کے شرسے اور رات کو ہر آنے والے کے شرسے ، سوائے اس کے جو خیر لے کر آئے، اے نہایت رحم کرنے والے! نبی علیا نے فرمایا ان گلمات کے بڑھتے ہی ان کی آگ جو گئی اور اللہ نے انہیں شکست سے دو چار کر دیا۔

( ١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا آبُو التَّيَاحِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ خَنْبَشِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَادَتُهُ الشَّيَاطِينُ قَالَ جَاءَتُ الشَّيَاطِينُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْدِيَةِ وَتَحَدَّرَتُ عَلَيْهِ مِنْ الْجَبَالِ وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ مَعَهُ شُعْلَةٌ مِنْ نَاوٍ يُرِيدُ أَنْ يُحْوِق بِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرُعِبَ قَالَ جَعْفُو ٱلْحُسَبُهُ قَالَ جَعَلَ يَتَأَخُّو قَالَ وَجَاءَ جِبُويلُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرُعِبَ قَالَ جَعْفُو ٱلْحُسَبُهُ قَالَ جَعَلَ يَتَأَخُّو قَالَ وَجَاءَ جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلُ قَالَ مَا أَقُولُ قَالَ قُلُ آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ يَعْمُونُ أَلَى يَعْمُونُ الْمَرِي وَهُولُ قَالَ فَلُ آعُولُ قَالَ قُلْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَغُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُولُ مَا يَعْرُبُ عُلِيهُ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَمِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُرُّ جُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَخُولُ عَاجِولُ الشَّيَاطِينِ وَهُزَمَهُمُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ [ واحت ١٥٥].

(۱۵۵۴) ابوالتیاح مین کتی بین که میں نے حضرت عبدالرحلٰ بن حبش تمین واٹن ہے' جو کدانتهائی عمررسیدہ تھے' بوچھا کہ کیا آپ نے نبی ملی کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! میں نے بوچھا کہ لیلة الجن میں نبی ملی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟

## هي مُنالِهَ مَنْ الْمُكَنِينَ ﴾ ﴿ وَمَ يُومِ اللَّهُ مِنْ الْمُكَنِينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ مَنْ الْمُكَنِينَ ﴾

انہوں نے فرمایا کہ اس رات مختلف وادیوں اور گھاٹیوں سے جنات اتر اتر کرنی علیا گئی ہے ہاں میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا، جس سے اس کا ارادہ تھا کہ نبی علیا کے چیرے کوجلا و ب، آئی دیر میں حضرت جبریل علیا، نبی علیا کے پاس آسان سے اتر کرآئے اور کہنے گئے کہ اے جمرا ملیا گئی کے بہتر کیا گئی ہوں؟ انہوں نے کہا آپ یہ کہنے کہ میں اللہ کے کمل تام صفات کے ذریعے ان تمام چیز ول کے شرسے پناہ مانگا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا، انہیں وجود عطاء کیا اور موجود کیا، ان تمام چیز ول کے شرسے ہوآسان سے اتر تی ہیں، اور جوآسان کی طرف چڑھتی ہیں، رات ودن کے فتوں کے شرسے اور رات کو ہرآنے والے کے شرسے ، سوائے اس کے جو خیر لے کرآئے ، اے نہایت رحم کرنے والے! نبی علیا نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہیں ان کی آگر جھائی اور اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کردیا۔

# حَدِيثُ ابْنِ عَبْسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَالُالِيُّمْ مَالُلْيُوْمُ حَرِيثُ حَرِيثُ وَلَا لِنَا اللَّهِ اللهُ وَلَا لَا اللَّهِ اللهُ ا

(١٥٥٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ كَثِيرٍ الدَّارِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ أَذْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَنَحْنُ فِي غَزُوةٍ رُودِسَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ عَبْسِ قَالَ كُنْتُ أَسُوقُ لِآلِ لَنَا بَقَرَةً قَالَ فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا آلَ ذَرِيحٍ قَوْلٌ فَصِيحُ رَجُلٌ يَصِيحُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَوَجَدُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ [انظر: ١٦٨٥].

(۱۵۵۴) حضرت ابن عبس خان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی ایک گائے چرایا کرتا تھا، ایک دن میں نے اس کے شکم سے بیر آ واز تن اے آل ذرتے! ایک فصیح بات ایک شخص اعلان کر کے کہدر ہاہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں، اس کے بعد جب ہم مکہ کرمہ پنچے تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ ان اعلانِ نبوت کردیا ہے۔

### حَدِيْثُ غَيَّاشِ بْنِ آبِيْ رَبِيْعَةً ﴿ اللَّهُ

#### حضرت عياش بن ابي ربيعه والنفؤ كي حديث

( ۱۵۵۴) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي زَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخُرُجُ دِيحٌ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقْبَضُ فِيهَا أَرُواحُ كُلِّ مُؤْمِنٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخُرُجُ دِيحٌ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقْبَضُ فِيهَا أَرُواحُ كُلِّ مُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخُرُجُ دِيحٌ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقْبَضُ وَيها أَرُواحُ كُلِّ مُؤْمِنِ الْمَرْسَعِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْسَعِ مَنْ الْمَرْسَعِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيعَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَمِ عَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْكُوا وَمِنْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مَا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُوالِعُمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَالِهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَ

### وي مُنالِهَ المَّذِينَ بِل يَنْ سَرَّم الْهِ هِي مَنالِهُ المُتَكِيدِينَ المُتَلِيدِينَ المُتَكِيدِينَ المُتَكِيدِينَ المُتَلِيدِينَ المُتَلِ

### حَدِيثُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَذَاعَةَ رَالُّيْنَ

#### حضرت مطلب بن الي وداعه رفاتية كي حديثين

( ١٥٥٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمْ أَسُجُدُ مَعَهُمْ وَهُو يَوْمَ يَوْمَئِذٍ مُشُولٌ فَقَالَ الْمُطَّلِبُ فَلَا أَذَعُ السُّجُودَ فِيهَا أَبَدًا [انظر: ما بعده، ١٨٠٥١، ٢٧٧٨٨].

(۱۵۵۴۳) حضرت مطلب بن انی وداعد و النظام مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کودیکھا کہ آپ ملائی نے سورہ نجم میں آیت سجدہ پرسجدہ تلاوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا الیکن میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس وفت تک مشرک تھا ، اس لئے اب میں بھی اس میں سجدہ ترک نہیں کروں گا۔

( ١٥٥٤٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاعٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهُمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجُمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ وَدَاعَةُ السَّهُ عِنْ أَسِلُمَ يَوْمَنِدٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا قَرَأَهَا إِلَّا عِنْدَهُ فَوَقَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسُحُدَ وَلَمْ يَكُنُ أَسْلَمَ يَوْمَنِدٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا قَرَأَهَا إِلَّا عَنْدَهُ فَوَقَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسُحُدَ وَلَمْ يَكُنُ أَسْلَمَ يَوْمَنِدٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا قَرَأَهَا إِلَّا مَعْنَا وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِذَا اسناد ضعيف][انظر: ٢ ٥ ٥ ٨ ١ / ٢٧٧٧]. مسجكة [قال الألباني: (النسائي: ٢/ ٢٠) قال شعب: صحبح لغيره وهذا اسناد ضعيف][انظر: ٢ ٥ ٥ ٨ ١ / ٢٧٧٧]. (٢٥٥٤ ) حضرت مطلب بن الى وداعد والله الألباني عروى ہے كم آ پ تَاللَيْمُ أَمِن عَمْرَكُ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ الْعَلَيْةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالَعْلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَاقُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ عَلَيْهُ عَ

### حَدِيثُ مُجَمِّعِ بُنِ جَارِيَةَ رَالُوْ حضرت مجمع بن جاربه رَالُوْدُ كَي حديثيں

( ٥٥٥٥ ) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهُوِيُّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَمِّعَ ابْنَ جَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ يَفَتُلُهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِبَابِ لُدُّ قَالَ سَمِعْتُ مُجَمِّعَ ابْنَ جَارِيَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ يَفَتُلُهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِبَابِ لُدُّ [ انظر: ٤١٥٥٥، ١٥٥٤٧، ١٥٥٥، ١٩٧٠٧، ١٨١٥٥].

(۱۵۵۳۵) حضرت مجمع بن جاربیر ناتش مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے حضرت عیسلی ملیا د' بامی جگہ رقل کریں گے۔

( ١٥٥٤٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ

هي مُنالهَ احَدُن بن المَاحَدُن بن المُعَالِمَةُ مِن المُعَالِمُ مَنْ المُعَدِينَ المُعَالِمُ المُعَدِينَ المُعَامِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَامِلْمُ المُعِينَ المُعَدِينَ المُعَامِلِينَ المُعَامِينَ المُعَامِينَ المُعَامِلِينَ المُعَامِلِينَّ المُعِلَّيْنِ المُعِمِينَ المُعِلَّى المُعَمِينَ المُعِمِينَ المُعِمِينَ المُعَمِينَ المُعِمِينَ المُعِينَ المُعِمِينَ المُعِمِينَ المُعِمِينَ المُعِلَّى المُعِمِينَ المُعِمِينَ المُعِمِينَ المُعِمِينَ المُعِمِينَ المُعِلَّى المُعِينَ المُعِينَ المُعِلَّى المُعِمِينَ المُعِلَّى المُعِمِينَ المُ

تُعُلَبَةَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمِّى مَخْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمِّى مَخْلَبَةِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ مَحَمِّعَ ابْنَ جَارِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُلَّ إِقَالَ الرَمْذَى: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٤٤). قال شعيب: صحيح لغيره]. [راجع: ٥٥٤٥].

(۱۵۵۳۲) حضرت مجمع بن جاربہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ د جال کوحضرت عیسلی علیہ " "بابلد' نامی جگہ پرقتل کریں گے۔

( ١٥٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ بَنْ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ بَبْ بَالِ لَكُمْ إِراحِع: ٥٥٥٥].

(۱۵۵٬۷۷) حضرت مجمع بن جاریہ بنافش سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ د جال کون فرت میسلی ملیٹ ''باب لد''نامی جگہ برقبل کریں گے۔

( ١٥٥٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ تُعْلَيْهَ 'أَلْأَسْارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ يَقْتُلُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ يَعْمُ لُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُولُ يَعْلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَبْنِ إِي الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُولُ يَعْمُ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ لَا لَكُولُ الْعُلِي عُلْكُولُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ لَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُولُ الْعَلَمُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلِي عُلِي اللللَّهُ عَلَيْكُولُ لِللْهُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ الْعُلُولُ لِلْمُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهِ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللللّهُ

(۱۵۵۲۸) حفرت مجمع بن جاریہ ناتی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ د جال کو حضرت علیلی ملیک "باب لد' نامی جگہ بیٹل کریں گے۔

(١٥٥٤٩) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ اللَّذِينَ قَرَوُوا الْقُرْآنَ قَالَ شَهِدُنَا الْحُدَيْبِيةَ فَلَمَّا انْصَرَفَنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يُنْفِرُونَ الْآبَاعِرَ فَقَالَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَا لِلنَّاسِ قَالُوا أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ فَلَمَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسُ يُفِحِفُ حَتَّى وَجَدُنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ إِنَّا فَعَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فَقَالَ رَجُلُ مِنْ وَاللَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِنَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَالِي وَالْمَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَمَا الرَّا الْمَالِي وَعَلَى الْقَاوِسِ سَهُمَيْنِ وَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهُمَيْنِ وَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهُمَيْنِ وَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهُمَيْنِ وَأَعْطَى الْوَالِقَ الْعَالِي الْعَلَيْمِ الْمَاحِدِ الحاكِمِ (١٣١/٢). قال الألباني: ضعف (ابو داود:

هي مُنالِهَ اَمَرُونَ بْل يَهِيْدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَدِّينَ ﴾ ﴿ ا

۲۷۲۲، و۲۰ ۲۰)].

(۱۵۵۳۹) حضرت بجمع بن جاربہ ڈاٹٹو ''جوقر آن پڑھے ہوئے لوگوں میں سے ایک تھے'' کہتے ہیں کہ ہم لوگ صلح حدیدیم سرکی تھے، واپسی پر داستے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنا اونٹوں کو بھائے چلے جارہے ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجراہے؟ انہوں نے بتایا کہ بی بالیا پر کوئی خاص وحی نازل ہوئی ہے، ہم بھی ترسیدہ لوگوں کے ساتھ نکلے جتی کہ کراغ ہمیم نامی جگہ پر بی بالیا کو اپنی سواری پر پایا، لوگ نبی بالیا کے اردگر دجمع تھے اور نبی بالیا انہیں سورہ فتح پڑھ کرستارہ تھے، کراغ ہمیم نامی جگہ پر نبی بالیا کو اپنی سواری پر پایا، لوگ نبی بالیا کیا یہ فتح ہے؟ نبی بالیا نے فرمایا ہاں! اس ذات کی قتم جس کے اس موقع پر نبی بالیا کے کسی صحابی وفتی ہے ، اس کے بعد خیبر کا سازا علاقہ اہل حدیدیمیں تقسیم کر دیا گیا اور اس تقسیم کر دیا گیا اور اس تقسیم مر مایا جبہ لشکر پندرہ سوافراد پر شمتل تھا جن میں میں ان کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کیا گیا، نبی بالیا نے اسے اٹھارہ حصوں پر تقسیم فرمایا جبہ لشکر پندرہ سوافراد پر شمتل تھا جن میں تئین سوافراد گھڑ سوار بھی تھے، نبی بالیا نے اور بیدل کو ایک حصد دیا۔

## حَلِيثُ جَبَّارِ بْنِ صَخْرِ اللَّهُ

### حفرت جبار بن صخر فالثؤ كاحديث

(۱۵۵۰) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو أُويُسِ حَدَّثَنَا شُرَخْبِيلٌ عَنْ جَبَّارِ بُنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيِّ آحَدِ بَنِى سَلِمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِطَرِيقِ مَكَّةَ مَنْ يَسْبِقُنَا إِلَى الْأَثَايَةِ قَالَ آبُو أُويُسٍ هُو حَيْثُ نَقْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمُدُرَ حَوْضَهَا وَيَفُوطَ فِيهِ فَيَمْلَآهُ حَتَى نَأْتِيهُ قَالَ قَالَ جَبَّرٌ فَقُمْ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَأَتُهُ ثُمَّ عَلَيْنِي عَيْنَاى فَقُمْتُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ الْكَاوِرَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَمْ قَالَ فَآلُ وَيَكُفُّهَا عَنْهُ فَقَالَ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ فَإِذَا رَسُولُ فَيْمُتُونَ فَمَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَمْ قَالَ فَأُورَدَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَنَاخَ ثُمَّ قَالَ اتْبَعْنِى بِالْإِدَاوَةِ فَتَبِعْتُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَمْ قَالَ فَأُورَدَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَنَاخَ ثُمَّ قَالَ اتْبَعْنِى بِالْإِدَاوَةِ فَتَبِعْتُهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَمْ قَالَ فَالْوَرَدَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَنَاخَ ثُمَّ قَالَ اتْبَعْنِى بِالْإِدَاوَةِ فَتَبِعْتُهُ اللَّالُ فَلَوْرَةً وَتَوَضَّأَتُ مَنْ مَعْهُ لُعُ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَنَاخَ ثُمَّ قَالَ اتْبُعْنِى عَنْ يَمِينِهِ فَعَوْلَى فَلَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَوْمَ النَّاسُ إِي فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو الْنَاسُ إِلَى الْمَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو النَّاسُ إِلَى الْمَاعِمُ الْمَعْمَ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ الْمَالَمُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمَا عُلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُعْمُ الْع

(۱۵۵۰) حفرت جبار بن سحر والنظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کر مدے والیسی پردائے میں نی الیا نے فرمایا ''نامی چکہ میں ہم سے پہلے کون پنچے گا، (یدوہ جگر تھی جہاں نی مالیا نے ہمیں بھیجاتھا) کہ دوش پر قبضہ کرے اور ہمارے وہاں چنچنے تک اسے بحر کرر کھے؟ میں نے اپنے آ ب کو کھڑے ہو کر پیش کردیا، نبی مالیا نے فرمایا تم جاؤ، چنا نچہ میں روانہ ہوگیا، مقام اٹا یہ بنجی کر میں نے دوش پر قبضہ کیا اور میں سوگیا، اور اس آ دمی کی وجہ سے بی آ کھ کھی جس کی سواری اس کے ہاتھ سے نکی جارہی تھی اوروہ اسے حوض سے روک رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ اے حوض والے السینے حوض پر پہنچو، میں نے و یکھا

هي مُنالِهِ اَمَّانِ مَنْ الْ يَسْتِ مَرَّم الْهِ الْمُحَلِّينِ الْمُحَلِّينِ الْمُحَلِّينِ الْمُحَلِّينِ الْم

تووہ نبی طافیق سے، میں نے کہا بہت اچھا، پھر نبی طافیق کھاٹ پر پہنچ تو میں نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور اسے بٹھایا، نبی طافیق نبر بہنچ تو میں نے اور نبی طافیق کھرے ہو کرنما زِعشاء پڑھنے گئے، حضرت جبار رٹائٹؤاپنے مظاور خوب اچھی طرح وضو کیا، میں نے بھی وضو کیا، اور نبی طافیق کھڑے ہو کرنما زِعشاء پڑ ہے ایک مطابق وہ نبی طافیق کے بائیں پہلومیں کھڑے ہوگئے، نبی طافیق نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کردائیں جانب کرایا اور لوگوں کے اسے تک ہم نماز پڑھتے رہے۔

### حَدِيثُ ابْنِ أَبِي خِزَامَةً (عَنْ أَبِيهِ) وَلَا لَيْهِ حضرت ابوخزامه والله عَلَيْهُ كَي حديث

( ١٥٥٥١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي خُزَامَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقَّى نَسْتَرُقِى بِهَا وَتُقَى نَتَقِيهَا آتَرُدُّ مَوَّةً سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقَّى نَسْتَرُقِى بِهَا وَتُقَى نَتَقِيهَا آتَرُدُّ مَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقَى نَسْتَرُقِى بِهَا وَتُقَى نَتَقِيهَا آتَرُدُّ وَمَعَالَى وَاللَّهِ سَالُتُ وَسَعَالَى اللَّهِ سَالُكُ وَتَعَالَى اللَّهِ سَلَاكُ وَتَعَالَى إِللَّهِ سَالُكُ وَلَعَالَى إِللَّهِ سَالُكُ وَلَعَالَى إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ قَدَرِ اللَّهِ سَالُكُ وَتَعَالَى إِللَّهِ سَالُكُ وَتَعَالَى إِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ الللّه

(۱۵۵۵) حضرت ابوخزامہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللهُ مُنَاٹِھُمْ ابیہ بتا ہے کہ سیر جوہم علاج کرتے ہیں، یا جماڑ پھونک کرتے ہیں، یا پر ہیز کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کا بچھ حصہ بھی ٹال سکتی ہیں؟ نبی ملینِھ نے فرمایا یہ چیزیں بھی تقدیر الٰہی کا حصہ ہیں۔

( ١٥٥٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنُ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ أَحَدِ بَنِي الْحَارِثِ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ دَوَاءً خِزَامَةَ أَحَدِ بَنِي الْحَارِثِ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ مَنْ قَدَرِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَمَ [راجع: ١٥٥٥ ١].

(۱۵۵۲) حضرت ابوخزامہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّٰمُ ٹائٹا ہے بتا ہے کہ یہ جوہم علاج کرتے ہیں، یا جہ بیہ جوہم علاج کرتے ہیں، یا جہ بیہ کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللّٰہ کی تقدیر کا پچھ حصہ بھی ٹال سکتی ہیں؟ نبی ملیّلا نے فرمایا یہ چیزیں بھی تقدیر الٰہی کا حصہ ہیں۔

(١٥٥٥٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ابْنَ أَبِى خُزَامَةَ أَحَدَ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ سَغْدِ بْنِ هُذَيْمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقًى الْحَارِثِ بْنِ سَغْدِ بْنِ هُذَيْمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقًى نَسْتُرْقِيهَا وَتُقَى نَتَقِيهِ هَلْ تَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٥٥٥١].

### هي مُنالِهَ مَنْ بِلَ مِنْ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ المُكيِّينَ ﴾

(۱۵۵۳) حضرت ابوخزامہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاور سالت میں عرض کیا یار سول الله مُناٹھ ہے! یہ بتا ہے کہ یہ جوہم علاج کرتے ہیں، یا جہاڑ بھو تک کرتے ہیں، یا پر ہیز کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقذیر کا بچھ حصہ بھی ٹال سکتی ہیں؟ نبی علیظانے فرمایا یہ چیزیں بھی تقذیر الہی کا حصہ ہیں۔

( ١٥٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ ابْنِ أَبِي خُزَامَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ أَبِي وَهُوَ الصَّوَابُ كَذَا قَالَ الزَّبَيْدِيُّ [راجع: ١٥٥٥١].

(۱۵۵۵۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً عَنْ النَّبِيِّ مَلَاظِيْمُ مَلَاظِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاطِيمُ مَلَاظِيمُ مَلَاطِيمُ مَلَاطِيمُ مِن مَعْدِ بن عباده رائطيمُ كَلَّ حديثين

( 10000 ) حَدَّنَنَا الْوَكِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّنَنَا الْاُوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آبِى كَثِيرٍ يَقُولُ حَدَّنَى الْوَرْاَوَةَ عَنَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ السَّكَرُمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَدَّ سَعْدٌ وَقَلَ وَرَدُّمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَدَّ سَعْدٌ رَقًا خَفِيًّا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاتَبْعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاتَبْعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْصَرَفَ مَعْدُ بِعُسُلِ فَوْضِعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلُهُ وَلَلَهُ مَلْكُ وَرَدُومَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْصَرَفَ مَعُدُ بِعُسُلِ فَوْضِعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلُهُ وَقَلَ نَاوَلُوهُ مِلْحَفَةً مَعْدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَاوَلُوهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوخَةً بِزَعْفَرَانِ وَوَرْسٍ فَاشَتْمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفُعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَ مَنْ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الإنْصِوافَ قَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيْوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اصْحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْ مُوسَلِقَةً فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْحَبُ فَآبِيتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْحَبُ فَآبِيتُ ثُمَّ قَالَ وَسُلَمَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْحَبُ فَآبِيتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْحَبُ فَآبَيْتُ مُو قَالَ فَانْصَرَفُتُ [قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ١٥٥٥)].

(۱۵۵۵۵) حفرت قیس بن سعد رفی افغیزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیفی ہمارے گر تشریف لائے اور باہر سے سلام کیا، حضرت سعد رفیائی آر میرے والد) نے آ ہتہ آ وازسے جواب دیا، (میں نے کہا کہ آپ نی علیفیا کوائدر آنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیف کو ہم پر کنڑت سے سلام کرنے دو، نبی علیفی نے چرسلام کیا اور سعد رفیائی نے نبی ملیفی نے بھر سلام کیا اور سعد رفیائی نے نبی ملیفی کے بارسول اللہ! میں نے جواب دیا ) اس پر نبی علیفی والے اللہ! میں نے سعد رفیائی نبیفی کے بیٹھ بھا گے اور کہنے لگے کہ یارسول اللہ! میں نے آپ کا سلام میں اور جواب بھی دیا تھا لیکن آ ہتہ آ واز سے، تا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے سلامتی کی دعاء کریں۔ پھر نبی علیفی حضرت سعد رفیائی نبی علیفی نبیفی نبیفی نبیفی نبی کی ایک کے ،حضرت سعد رفیائی نبی علیفی نبیفی نبیفی نبیفی نبیک کیا

### هي مُناهُ اَمَرُن بَل يُنِيدُ مِنْ المُكتيبَن ﴿ ٢١٥ ﴿ مُناهُ المُكتيبَن المُكتيبَن المُكتيبَن المُكتيبَن المُ

پھر فرمایا لحاف لاؤ، اس لحاف کوزعفران اور ورس سے رنگا گیا تھا، نبی علیہ فی دہ اوڑ ھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ!

آل سعد بن عبادہ پراپی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اس کے بعد پھھ کھانا تناول فرمایا، واپسی کا ارادہ ہوا تو حضرت سعد ڈاٹٹؤ

ایک گدھا لے کرآئے جس پر انہوں نے جا درڈ ال رکھی تھی، نبی علیہ اس پرسوار ہوئے تو والدصا حب نے مجھ سے کہا کہ قیس! تم

نبی علیہ کے ساتھ جاؤ، نبی علیہ نے جھے اپنے ساتھ سوار ہونے کے لئے کہائیکن میں نے او باا نکار کردیا، نبی علیہ نے فرمایا کہ تم یا تو
سوار ہوجاؤیا واپس طے جاؤ، چنا نجے ہیں واپس آگیا۔

(١٥٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومٌ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صِيَامٌ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامٌ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامٌ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامٌ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامٌ رَمَضَانَ لَمْ يَأْمُرُنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحُنُ نَفْعَلُهُ [صححه ابن حزيمة (٢٣٩٤)]. قال الألباني صحيح (ابن ماحة ١٨٢٨ النسائي ٥/٩٤)] [انظر ٢٤٣٤١ ، ٢٤٣٤٤].

(۱۵۵۵۱) حضرت قیس بن سعد ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ نے ملیہ نے ہمیں پوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، جب ماہ رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو نبی علیبی نے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، جب ماہ رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو نبی علیبی نے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور مذہبی روکا، البتہ ہم خود ہی رکھتے رہے۔

( ١٥٥٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةٌ قَالَ آخُبَرَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مُلَيْلٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَمِيَّةَ أَنَّ حَبِيبَ بُنَ مَسْلَمَةَ أَتَى قَيْسَ بُنَ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ فِى الْفِتْنَةِ الْأُولَى وَهُو عَلَى فَرُسِ فَأَخَّرَ عَنْ السَّرْجِ وَقَالَ ارْكَبُ فَأَبَى وَقَالَ لَهُ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ آوُلَى بِصَدْرِهَا فَقَالَ لَهُ حَبِيبٌ إِنِّى لَسُتُ آجُهَلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّى آخُهَلُ مَا عَلَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّى آخُهَلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّى آخُهُلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّى آخُهُلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ فَا أَنْ مَا عَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ فَا أَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ الْعَلَى الْكُولِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ فَى الْمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ فَى الْعُولُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ عَلَى الْعَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ عَلَيْهُ وَسُلَامً وَلَكِنِّ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنِّي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

(۱۵۵۷) صبیب بن سلم فتنہ اولی کے زمانے میں حضرت قیس بن سعد رفائظ کے پاس اپٹے گھوڑ ہے پرسوار آئے اور زین سے چیچے ہٹ کر کہا کہ اس پرسوار ہوجائے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا ہا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سواری کا مالک آگ میٹے کا زیادہ حقد ار ہے، حبیب کہنے گئے کہ نبی علیا کے اس ارشاد سے میں نا واقف نہیں ہوں ، البتہ مجھے آپ کے متعلق خطرہ محسوس ہور ہاتھا۔

( ١٥٥٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرِ عَنْ قَيْسِ بَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ إِلَّا شَيْئًا وَاحِدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَالَ جَابِرٌ هُوَ اللَّعِبُ

## هي مُنلا) اَمَّانِ فَاللَّهُ مِنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ ١١٦ ﴿ هُوَ لَكُونَ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنلاً) المُكيِّينَ المُكيِّينَ ﴾

د کھا ہوں سوائے ایک چیز کے اور وہ سے کہ عید الفطر کے دن نبی علیظ کے لئے تفریح مہیا کی جاتی تھی۔

( ١٥٥٥٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُدُمُهُ فَأَتَى عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مَنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ رُكْعَتَيْنِ قَالَ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى بَالِهِ إِقَالَ الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٥٨١). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۵۵ ۱۰) حضرت قیس بن سعد الله تا مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالی ایش ارشاد فر مایا میرے رب نے مجھ پرشراب، شطرنج اور آلات موسیقی کوحرام قرار دے دیا ہے اور چینے کی شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیساری دنیا کی شراب کا ایک شک ہے۔ شکٹ ہے۔

(١٥٥٦١) حَلَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةً قَالَ حَلَّثِيهِ ابْنُ هُبَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ حِمْيَرَ يُحَدِّثُ ابْنُ لَهِيعَةً قَالَ حَلَيْهِ ابْنُ هُبَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ عِمْيَرَ يُحَدِّثُ اللَّهِ أَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ عَلَى مِصْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كِذُبَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُو أَ مَضْجَعًا مِنْ النَّارِ أَوْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كِذُبَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَبَوا أَمَضْجَعًا مِنْ النَّارِ أَوْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۵۵۱) حفزت قیس بن سعد و التقال سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تھی میری طرف جان بوجھ کرکسی جھوٹی بات کی نسبت کرے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔

(١٥٥٦٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَى عَظْشَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا فَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَإِيَّاكُمْ وَالْعُبَيْرَاءَ

(۱۵۵۲۲) حضرت قیس نگافتا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشص دنیا میں شراب پیتا ہے، وہ قالم میں کا ایک کئی رکال کے انداز ایس کی میں انداز کی انداز کی میں انداز کی کئی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی انداز کی انداز کی میں انداز کی انداز کی میں انداز کی انداز کی انداز کی میں انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی انداز ک

، قيامت كون پياسا موكرا من كا ، يادر كهوا برنشد آور چيزشراب ب، اور چينى كىشراب ساي آپ كو بچاؤ . ( ١٥٥٦٣ ) قَالَ هَذَا الشَّيْخُ ثُمَّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَهُ قَلَمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِي بَيْتٍ أَوْ مَضْجَعِ

(۱۵۵۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنله اَفَرُن لِيَوْمِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ

### جَدِيثُ وَهُبِ بُنِ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ

### حضرت وهب بن حذيفه طالله كي حديثين

( ١٥٥٦٤) حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى وَاسِعُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حُلَيْهُةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِ إِقَالَ الترمذي: حسن صحيح غريب. قَالَ الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٥١)]. [انظر: بعده].

(۱۵۵۲۳) حضرت وہب بن حذیفہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا اے ارشا دفر مایا انسان اپنی نشست کا زیادہ حقد ارہے، اگروہ وہاں سے اٹھ کرچلا جائے اور پھرواپس آئے تب بھی وہی اس کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٥٥٦٥) حَدَّنَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْمَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْمَى عَنُ عَمِّهِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنْ وَهُبِ بُنِ حُذَيْفَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَرَجَعَ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنْ وَهُبِ بُنِ حُذَيْفَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَرَجَعَ فَهُو آخَقُ بِهِ وَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ فَقَامَ إِلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ فَهُو آخَقُ بِهِ [راحع: ٢٥٥٥ ].

(۱۵۵۷۵) حضرت وہب بن حذیفہ ٹالٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی تالیہ انسان اپنی نشست کا زیادہ حقدار ہے، اگروہ وہاں سے اٹھو کرچلا جائے اور پھروالیس آئے تب بھی وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔

### حَدِيثُ عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةً وْالنَّهُ

#### حضرت عويم بن ساعده رثانتن كي مديث

( ١٥٥٦٦) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلٌ عَنْ عُويْمٍ بُنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِى آنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّا النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ فِى مَسْجِدٍ قُبَاءَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الثَّنَاءَ فَى النَّهُ وَلَا النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ فِى مَسْجِدٍ قُبَاءَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الثَّنَاءَ فِى النَّهُ وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ شَيْئًا فِى النَّهُ وَ فِى قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِى تَطَهَّرُونَ بِهِ قَالُوا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنْ الْيَهُودِ فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمُ مِنْ الْفَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا [صححه ابنَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنْ الْيَهُودِ فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمُ مِنْ الْفَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا [صححه ابنَ عَرَيْمَةً (٨٣)، والحاكم (١/٥٥). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۵۵۲۲) حفرت تو یم بن ساعدہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹبی علیظ ہمارے بیماں مبحد قباء میں تشریف لائے اور فر مایا اللہ تعالی نے تنہاری مسجد کے واقعے میں تنہاری طہارت کی خوب تعریف فر مائی ہے، وہ کیا طریقہ ہے جوتم طہارت میں اختیار کرتے ہو؟ اہل قباء نے عرض کیا یا رسول اللہ! بخدا ہمیں تو بچے معلوم نہیں ، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے بچھ پڑوی میہودی ہیں، وہ بیت الحلاء میں اپنی شرمگا ہوں کو پائی سے دھوتے ہیں، ہم بھی ان کی دیکھادیکھی پائی استعمال کرنے لگے ہیں۔

المُكلِين المُكلِين

### حَدِيْثُ قُهَيْدِ بُنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ الْاللَّهُ

#### حضرت قبيد بن مطرف غفاري طالفة كي حديث

( ١٥٥٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى آخِي الْحَكَمُ بُنُ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى آخِي الْحَكَمُ بُنُ الْمُطَّلِبِ عَنُ آبِيهِ عَنْ قَهَيْدِ بُنِ مُطَرِّفٍ الْعِفَارِيِّ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ سَائِلٌ الْحَكَمُ بُنُ الْمُطَّلِبِ عَنُ آبِيهِ عَنْ قَهَيْدِ بُنِ مُطَرِّفٍ الْعِفَارِيِّ آنَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ سَائِلٌ إِنْ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سَائِلٌ إِنْ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ سَائِلٌ إِنْ عَمْدَ فِي النَّارِ [انظر بعده].

(۱۵۵۷) حضرت قبید نظفظ مروی ہے کہ ایک فخص نے بی طابی ہے میسوال بوچھا کہ اگر کوئی فخص میرے ساتھ ظلم وزیادتی کرنا چاہے تو میں کیا کروں ؟ نبی طابی نے فر مایا کہ اسے تین مرتبہ سمجھا کر اس سے منع کرو، سائل نے بوچھا اگروہ بھر بھی بازنہ آئے تو؟ فر مایا بھراس سے قال کرو، سائل نے بوچھا اس صورت میں ہمارا تھم کیا ہوگا؟ فر مایا اگر اس نے تمہیں قبل کر دیا تو تم جنت میں جاؤگا وراگر تم نے اسے قبل کردیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔

( ١٥٥٦٨) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُطَّلِبِ الْمَخْزُومِيُّ عَنُ آخِيهِ الْحَكَمِ بُنِ الْمُطَّلِبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ قَهَيْدٍ الْخِفَارِيِّ قَالَ سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ عَدَا عَلَى عَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ عَدَا عَلَى عَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكْرُهُ وَأَمَرَهُ بِتَذْكِيرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلُهُ فَإِنْ قَتَلَكَ فَإِنَّكَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلَكَ فَإِنَّكَ فِي النَّارِ وَرَاحِع: ١٥٥٦٧].

(۱۵۵۲۸) حضرت تبید منظم مردی ہے کہ ایک شخص نے نبی طلیقا سے بیسوال پوچھا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ظلم وزیا دتی کرنا چاہے تو میں کیا کروں؟ نبی طلیقا نے فرمایا کہ اسے تین مرتبہ سمجھا کر اُس سے منع کرو، سائل نے پوچھا اگروہ بھر بھی بازنہ آئے تو؟ فرمایا گروس سے قال کرو، سائل نے پوچھا اس صورت میں ہماراتھم کیا ہوگا؟ فرمایا اگر اس نے تمہیں قبل کردیا تو تم جنت میں جاؤگے اور اگرتم نے اسے قبل کردیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِكَي ثَالِمَةُ

#### حضرت عمروبن بيثر في طالفيه كي حديث

( ١٥٥٦٩) حَلَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ حَسَنِ الْحَادِثِيَّ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ آبِى سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بُنَ حَادِثَةَ الطَّمْرِيَّ يُحَلِّبَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُمَارَةً بُنَ حَادِثَةَ الطَّمْرِيِّ يُحَلِّبُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ مِنْ مَالٍ آخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ مِنْ مَالٍ آخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ قَالَ

هي مُنلِهَ امَوْنَ بَلِيَ مِينَ المُكِيِّينَ ﴾ هم المحالي المُكيِّينَ في المُنالِمُكيِّينَ في المُنالِمُكيِّينَ المُنالِمُكيِّينَ في المُنالِمُ ا

فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّى فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاحْتَرَزْتُهَا هَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُهَا وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى فِي ذَلِكَ شَيْءً قَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا وِالطَزِ: ٢١٣٩٨ ، ٢١٣٩٨ .

(۱۵۵۹) حضرت عمرو بن بیٹر بی ضمری ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی علیہ نے میدانِ منی میں دیا تھا، آپ مُٹاٹیئے نے مجلہ دیگر باتوں کے اس خطبے میں سیبھی ارشا دفر ما یا تھا کہ کی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال اس وقت میں دیا تھا، آپ مُٹاٹیئے نے مجلہ دیگر باتوں کے اس خطبے میں سیبھی ارشا دفر ما یا تھا کہ کی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال اس وقت میں حرض کیا یا مسل ہے جب تک وہ اپنے دل کی خوثی سے اس کی اجازت نہ دے، میں نے بیس کر بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ اگر بجھے اپنے بچازاد بھائی کی بکریوں کا ریوڑ ملے اور میں اس میں سے ایک بکری لے کر چلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا ؟ نبی علیہ نے فر ما یا اگر تمہیں ایس بھیٹر ملے جوچھری اور چھماتی کا تحلیم ہوتو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔

# حَدِيْثُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَالُالْمُوَّ وَالْمُسْلَمِیِّ رَالُمُوَّ وَالْمُوْرَةِ الْمُسْلَمِی مِنْ الْمُوْدُ کی حدیث مصرت ابن الی حدرد اسلمی مثالثو کی حدیث

( ١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَحُدُرِ الْأَسْلَمِيِّ آنَّهُ كَانَ لِيَهُودِيٌّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَقَالَ يَا يَخْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي حَدُرَ لَا السَّلَمِيِّ آنَّهُ كَانَ لِيَهُودِيٌّ عَلَيْهِ اَقْهُ قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا الْقُدِرُ عَلَيْهَا قَالَ أَعْطِهِ حَقَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أَثْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَخْبَرُتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَأَرْجُو أَنْ تَغْيِمَنَا شَيْنًا فَأَلُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ ثَلَاثًا لَمْ يُرَاجَعُ لَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ ثَلَاثًا لَمْ يُرَاجَعُ فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُو مُتَّزِرٌ بِبُرُدٍ فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَزَرَ بِهَا فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُو مُتَّزِرٌ بِبُرُدٍ فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَزَرَ بِهَا وَنَزَعَ الْبُرُدَة فَقَالَ اشْتِو مِتَى هَذِهِ الْبُرُدَة فَلَا وَكَانَ النَّرُهُ وَهُو مُتَرِدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُونَ وَعَلَى رَأْسِهِ عَصَابَةٌ وَهُو مُتَرِدٌ فَقَالَتْ مَا لَكَ يَا صَاحِبَ وَنَزَعَ الْبُرُدَة فَقَالَ الشَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُحْبَرَهَا فَقَالَتْ هَا دُونَكَ هَذَا بَبُرُهُ وَ عَلَيْهَا طُرَحَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ مَا لَكَ يَا صَاحِبَ وَسُلُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ هَا فَقَالَتْ هَا وَلَكَ هَذَا بَسُرُهُ وَ عَلَيْهِ اللْمَعَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلَالُ الْمَالَقُولَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَرَاءُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ مَا اللَّهُ عَلَ

(۱۵۵۷) حضرت ابن آبی حدر د ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ ایک یہودی کے ان پر چار در بہم قرض تھے، وہ ان کے ساتھ ظلم وزیا د ق سے پیش آنے نگا اور ایک مرتبہ بارگا و نبوت میں بھی کہد دیا کہ اے تھے! اس فض نے میرے چار در ہم ادا کرنے ہیں لیکن پیاوانہیں کرتا اور بھ پر غالب آگیا ہے، نبی علیہ نے بھے سے فر مایا کہ اس کا حق ادا کرو، میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جھے ادا کیگی کی قدرت نہیں ہے، نبی علیہ نے پھر فر مایا کہ اس کا حق ادا کر دو، میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جھے ادا کیگی کی قدرت نہیں ہے، البتہ بھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمیں خیبر کی طرف بھیجنے والے ہیں، امید ہے کہ ہمیں وہاں سے مال غنیمت حاصل ہوگا تو واپس آ کر اس کا قرض ا تاردوں گا، نبی علیہ انے پھر فر مایا کہ اس کا حق ادا کردو، نبی علیہ کہ کی عادت مبار کہ ہتی کہ جب تین مرتبہ کسی کام کے لئے کہد دیتے تو پھر اصر ار نہ فر مایا کہ سے اس کو مایا کہ اس کا حق ادا کردو، نبی علیہ ا

### هي مُنلها مَدُن أَن المُكتِّينَ ﴾ ﴿ مَن المُا مَدُن أَن المُكتِّينَ ﴾ ﴿ مُنلها مَدُن أَلمُكتِّينَ ﴾

ید کی کریں اے لے کربازار کی طرف نکلا، میرے سر پر عمامہ اور جسم پر ایک تہبند تھی، میں نے سرے عمامہ اتارا اور اے تہبند کی جگہ باندھ لیا، اور تہبندا تارکراس سے کہا کہ بیچا در مجھ سے خریدلو، اس نے وہ چار در ہم میں خرید لی، اسی اثناء میں وہاں سے ایک بوڑھی مورت کا گذر ہوا، وہ کہنے گلی کہ اے نبی علیا کے صحابی احتہیں کیا ہوا؟ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا، اس پروہ کہنے گلی کہ بیچا در اللہ وہ کہ کراس نے اپنے جسم سے ایک زائد جا دراتار کر مجھ پر ڈال دی۔

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَا لَهُمَا حضرت عمروبن ام مكتوم وللنيز كي حديثين

(۱۵۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُٰرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي رَذِينِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَمٌّ مَكْتُوم قَالَ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ ضَرِيرًا شَاسِعَ الدَّارِ وَلِي قَائِلاً لَا يَكْرَعُنِي فَهَلْ تَجِدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ ضَرِيرًا شَاسِعَ الدَّارِ وَلِي قَائِلاً لَا يَكُونِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أَصَلَّى فِي بَيْتِي قَالَ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً [صححه اس حربمة لي رُخْصَةً أَنْ أَصَلَّى فِي بَيْتِي قَالَ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً الله والله عنه الله الألماني: حسن صحيح (ابو داود: ۲۰۵، ابن ماحة: ۲۹۷). قال شعيب: صحيح لغيره اسناد ضعيف]. (۱۵۵۱) حضرت عمرو بن ام مُتَوم مِنْ اللهِ عَلَيْكُ عَمْ وَمَ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ عَمْ مِنْ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُناسِ وَيَا، مِحِها ليكَ آدى لا بَعِي سَلَا جاوروه اللهُ الوارى كا اظهار بَعَى نَبِينَ مِن اللهِ عَرْ مِن اللهُ عَمْ مِن بَي مَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن مِن اللهُ عَلَيْكُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

( ١٥٥٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي اَبُنَ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا الْحُصَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ شَدَّادِ بِنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَوَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَّةً فَقَالَ إِنِّي لَآهُمُّ أَنُ أَمِّ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْجِدِ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى إِنْسَانِ يَتَخَلَّفُ عَنُ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا آخُرُقُتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخُلًا وَشَجَرًا وَلَا آقُدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعْنِي أَنُ مَكْتُومٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخُلًا وَشَجَرًا وَلَا آقُدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعْنِي أَنُ أَمُ مَكْتُومٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخُلًا وَشَجَرًا وَلَا آقُدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعْنِي أَنُ أَمُسُعِدِ أَنُّ الْمَسْجِدِ نَخُولُ وَشَجَرًا وَلَا آقُدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعْنِي أَنُ أَنُ مَنْ الْمَسْعِدِ لَنَّ عَلَى فَالِهُ إِلَيْهَا [صححه ابن حزيمة (١٤٧٩)، والحاكم (٢٤٧١)، قال شعيب: صحيح لغيره: وهذَا اسناد صحيح]:

(۱۵۵۷) حضرت ابن ام مکتوم نظائیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیک مجد نبوی میں تشریف لے آئے تو لوگوں کی تعداد کم دکھائی دی، اس پر آپ مکافیئے ارشاد فر مایا میرا دل چاہتا ہے کہ ایک آ دمی کولوگوں کا امام بناؤں، اور خود باہر نکل جاؤں اور جس شخص کودیکھوں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اسے آگ لگا دوں، بین کر حضرت ابن ام مکتوم نگاٹیئے نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے گھر ادر مجد نبوی کے درمیان باغ اور درخت آتے ہیں، اور جمھے ہر لمحے کے لئے کوئی رہبر بھی میسر نہیں ہوتا، کیا جمھے اپنے

کی مُنلاً اَمَرُن بَل مِینَدِ مَرْم کی الله کا الله ک

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّرَقِيِّ وَيُقَالُ عُبَيْدُ بُنُ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيُّ ثُلَّيْهُ

### حضرت عبدالله ذرقي طالطة كي حديث

(۱۰۵۷۳) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَة الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ أَيْمَنَ الْمَكَّيُّ عَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ النَّرْرَقِيِّ عَنُ آبِيهِ قَالَ وَقَالَ الْفَزَارِيُّ مَرَّةً عَنِ ابْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوُوا حَتَى أَثْنِى عَلَى رَبِّى فَصَارُوا حَلْفَهُ صُفُوفًا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا قَابِصَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا مَاسِطُ لِمَا فَيْعَلِمَ الْمَالُكَ وَلَا مُسْطِلًا لِمَنْ مَدَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنْعُتَ وَلاَ مَانِعُ لِمَا الْسَلَّمَ وَلا مُعْلِلُكَ وَلَا مُنْ مَرَكَاتِكَ وَوَحْمَتِكَ وَفَضَلِكَ وَلاَ بَسِطُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضَلِكَ وَلاَ اللَّهُمَّ الْمَالُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلِكَ وَلاَ مُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ مَاعِلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُعُولِقُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُمَّ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي وَالْمُولِي الْمُعَلِّي وَالْمُولِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي الْمُعَلِي وَالْمُولِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِي الْمُعَلِّي اللَّهُمَّ وَاللَّهُ الْمُعَلِى وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُمَ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُ وَالْمُولِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

(۱۵۵۷) حضرت عبداللہ زرقی نالیہ نے مردی ہے کہ جب غزوہ احد کے دن مشرکین شکت خوردہ ہوکر بھا گے تو نبی علیہ نے محابہ ٹائٹی سے فرمایا سید ہے ہوجا وَ تا کہ میں اپ رب کی ثناء بیان کروں، چنا نچہ وہ سب نبی علیہ کے پیچے صف بستہ ہو گئے ، نبیس کر سکتا ، اور نبی علیہ نے فرمایا اے اللہ! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں ، اے اللہ! آپ جے کشادہ کردیں، اسے کوئی تشک ہیں کر سکتا ، اور جے آپ ہدایت جے آپ تک کردیں، اسے کوئی کراہ نبیس کر سکتا ، جے آپ گراہ کریں، اسے کوئی ہدایت نبیس دے سکتا اور جے آپ ہدایت دے دیں، اسے کوئی روک نبیس سکتا ، اور جے آپ پھودے دیں، اسے کوئی روک نبیس سکتا ، اور جے آپ پھودے دیں، اسے کوئی روک نبیس سکتا ، جے آپ دور کردیں، اسے کوئی قریب نبیس کر سکتا اور جے آپ پھودے ویں، اسے کوئی روک نبیس سکتا ، جے آپ دور کردیں، اسے کوئی قریب نبیس کر سکتا اور جے آپ تریب کر لیں اسے کوئی دو زمیس کر سکتا ، ورخیس کر سکتا ہوں ، ورخیس کر سکتا ہوں ، ورخیس کر سے تنگد کی کر نام ، اے اللہ ! ایمان کو ہماری ، ایمان کو ہماری ، ایمان کو ہماری ، ایکان کو ہماری ، کردیں ہماری کو ہماری کو کردیں ہماری کو ہماری

### هي مُنالاً اَفْرَانُ بل يُنظِ مَتْم كُونِ اللَّهُ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ ٢٢٢ كالمُكنِّينَ المُكنِّينَ المُكنِّينَ

نگاہوں میں محبوب اور ہمارے دلوں میں مزین فرما، اور کفروفت اور نافر مانی سے ہمیں کراہت عطاء فرما، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شارفرما، اے اللہ! ہمیں حالت اسلام میں موت عطاء فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور نیک لوگوں میں اس طرح شامل فرما کہ ہم رسوا ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں، اے اللہ! ان کا فروں کو کیفر کر دار تک خود ہی پہنچا جوآپ کے پیغیروں کی تکذیب کرتے اور آپ کے راہتے میں مزاحم ہوتے ہیں اور ان پر اپنا عذاب مسلط فرما، اے اللہ! اے سے معبود! ان کا فروں کو کیفر کر دار تک پہنچا جنہیں پہلے کتاب دی گئے تھی۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثِيْتِمُ ایک صحالی ڈاٹٹنز کی روایت

( ١٥٥٧٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُصُعَبٍ قَالَ قَيْمَ رَجُلٌ مِنْ أَهُ لِي الْمَعْرِبِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقَيْرِبَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ نَاسٌ إِلَى الْمَغْرِبِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ نَاسٌ إِلَى الْمَغْرِبِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ نَاسٌ إِلَى الْمَغْرِبِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ نَاسٌ إِلَى الْمَغْرِبِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ نَاسٌ إِلَى الْمَغْرِبِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ سَيْحُرُجُ عَلَى مَرْتِهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَهُمُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْتُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَقُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَي عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّ

### حَدِيثُ جَدِّ آبِي الْأَشَدِّ السُّلَمِيِّ رَالُّنُوُ جدا يوالا شرسلمي رَالُّنُوُ كي حديثين

( ١٥٥٧٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ زُفَرَ الْجُهَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو الْأَصَلَّةَ الشَّلَمِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا الْأَصَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱفْضَلَ الضَّحَايَا ٱخْلَاهَا وَٱسْمَنُهَا وَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱفْضَلَ الضَّحَايَا ٱخْلَاهَا وَٱسْمَنُهَا وَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱفْضَلَ الضَّحَايَا ٱخْلَاهَا وَٱسْمَنُهَا وَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَحَدَ رَجُلٌ بِرِجُلٍ وَرَجُلٌ بِيهٍ وَرَجُلٌ بِيهٍ وَرَجُلٌ بِيهٍ وَرَجُلٌ بِيهِ وَرَجُلٌ بِعَرْنٍ وَرَجُلٌ بِيهِ وَرَجُلٌ بِعَرْنٍ وَرَجُلٌ بِيهِ وَرَجُلٌ بِيهِ وَرَجُلٌ بَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَجُلٌ بَعْمِيعًا

(١٥٥٥) ابوالاشدك دادا كيت بين كهين ايك مرتبه في الياك مرتبه في الياكم من الماكم من الماكم من الماكم الماكم من الماكم من الماكم ا

### هي مُنلِا) مَنْ فَالْ مِنْ مِنْ الْمُكَيِّدِينَ ﴾ ٢٣٣ كي هن المُكيِّدِينَ ﴾

دیا اورہم میں سے ہرآ دمی نے ایک ایک درہم جمع کیا ،سات درہم کے عض ہم نے قربانی کا ایک جانور خریدا، پھرہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! بہتو ہمیں مہنگا جانور ملا ہے، نی ملیسا نے فرمایا سب سے افضل قربانی وہی ہوتی ہے جوزیادہ مہنگی ہواور جانور زیادہ صحت مند ہو، پھر نی ملیسا کے حکم پر چار آ دمیوں نے اس کی ایک ایک ٹا نگ اور دونے اس کا ایک ایک سینگ پکڑا اور ساتویں نے اسے ذرج کردیا ،اورہم سب نے اس پر تکبیر کہی۔

( ١٥٥٧٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ بَعُضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمُعَةٌ قَدُرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبُهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

(۱۵۵۷) ایک صحافی ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی طینانے ایک آ دی کود یکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اوراس کے پاول کی پشت پر ایک درہم کے برابر جگدالی بھی ہے جس تک پانی بہنچا ہی نہیں ہے، نبی طینانے اسے وضولوٹانے کا تھم دیا۔

### حَدِيثُ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ اللَّهُ لَمِيِّ اللَّهُ

#### حضرت عبيد بن خالد طالنيو كي حديثين

(١٥٥٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَكَانَ مِنْ أَصْجَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجُآةِ ٱخْدَةُ ٱسَفِ [انظر: ١٥٥٧٨، ١٥٥٧٨، ١٥٥٧٩، ١٥٥٧٩].

(۱۵۵۷۵) حفرت عبيد بن خالدَ ثَاثِنَهُ ' جُوكه صحالي شخ ' سے مروی ہے كه تا گهانی موت افسوسناك موت ہے۔ (۱۵۵۷۸) وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ [قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۳۱۲۰)]. [انظر: ۱۸۰۸۸]، [راجع: ۱۵۵۷۷].

(۱۵۵۷) ایک مرتبه انہوں نے گذشتہ حدیث نی علیا کے حوالے سے بھی ذکر کی تھی۔

( ١٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْتِ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ

(١٥٥٤٩) حصرت عبيد بن خالد تلافيُّو ' حجو كه صحابي تنفي ' سے مروى ہے كہنا گہانى موت افسوسناك موت ہے۔

حَدِيثُ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ الْأَثْمَةُ

حضرت ابوالجعد ضمري ذالله كي حديث

( ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثِنِي عَبِيدَةٌ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضَرَمِيُّ عَنْ آبِي الْجَعْدِ

### هي مُناهِ امَرُن شِن المُكتيبين المُكتيبين المُكتيبين المُكتيبين في المُكتيبين المُكتيبين في المُكتيبين المُك

الضّمْرِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاتَ جُمَعٍ تَهَاوُناً مِنْ غَيْرِ عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاتَ جُمَعٍ تَهَاوُناً مِنْ غَيْرِ عُنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى قَلْبِهِ [صححه ابن حزيمة (١٨٥٧ و١٨٥٨)، وابن حبان (٢٥٨ و ٢٧٨٦)، والحاكم (٢٨٠/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٠١، ابن ماحة: ١١٢٥، الترمذي: ٥٠٠ النسائي: ممرية الله شعيب: اسناده حسن].

(۱۵۵۸) حضرت ابوالجعد ضمری ڈاٹٹو'' جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے' سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے بلاعذر تین جمعے چھوڑ دے،اللہ اس کے دل پرمہر لگا دیتا ہے۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ مَثَالِظِيمُ ايك صحاني و النُّنُورُ كي حديثين

( ١٥٥٨١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ مُنُ مُحَمَّدٍ أَخْسَرَنَا مُحَمَّدُ مُنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُهْلَمَانِيِّ قَالَ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِيَوْمٍ [انظر (سياتى في مسند بريدة): ٢٣٤٥٦].

(۱۵۵۸) عبدالرحلٰ بن بیلمانی میشنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے چارصحابہ ڈائٹی کہیں اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک کہنے کے کہ میں نے کہا گئے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر بندہ مرنے سے ایک دن پہلے بھی تو بہ کرلے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔ تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔

( ١٥٥٨٢ ) فَقَالَ الثَّانِي أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِنِصْفِ يَوْمٍ [انظر (سياتى في مسند بريدة): ٢٣٤٥٦].

(۱۵۵۸۲) دوسرے نے کہا کیا واقعی آپ نے ٹی مالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ پہلے نے جواب دیا جی ہاں! دوسرے نے کہا کہ میں نے نبی مالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہا کہ میں نے سے صرف آ دھادن پہلے بھی تو بہر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔

( ١٥٥٨٣ ) فَقَالَ الثَّالِثُ ٱلْنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِضَحْوَقٍ [انظر (سياتى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِضَحْوَقٍ [انظر (سياتى في مسند بريدة): ٢٣٤٥].

### هي مُنالِهَ المَدِّينَ بْنِ بِيَنِي مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ وحمل المحمد المح

(۱۵۵۸) تیسرے نے پوچھا کیا واقعی آپ نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے؟ دوسرے نے اثبات میں جواب دیا، اس پرتیسرے نے کہا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہا گر کوئی بندہ مرنے سے چوتھائی دن پہلے تو بہ کرلے تواللہ تعالیٰ اس کی تو بہ بھی قبول فر مالیتا ہے۔

(١٥٥٨٤) قَالَ الرَّابِعُ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغُوعِرُ بِنَفَسِهِ [انظر (سياتى في مسند بريدة): ٢٥٤٦] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغُوعِرُ بِنَفَسِهِ [انظر (سياتى في مسند بريدة): ٢٥٥٨] و تق ني يَوْبَهُ أَنْ اللَّهُ يَقُبُلُ تَوْبَةً الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعُورُ مَا تِنَ مِولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا تَعْ مِولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا تَعْ مِولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَعْ وَمُونَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ وَمِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا مُولِلْ الْمُعْلِقُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَمِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْلِيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَرَاعُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُنْ مُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مُعُلِمُ وَالِمُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُو

### حَديثُ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رُلَّاتُهُ حضرت سائب بن عبدالله رِثَاتُهُ كَيْ حديثين

( ١٥٥٨٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِىءَ بِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزُهَيْرٌ فَجَعَلُوا يَنْهُ فَقَالَ بَهِ فَلَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْلِمُونِى بِهِ قَدْ كَانَ صَاحِبِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ يَثْنُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْلِمُونِى بِهِ قَدْ كَانَ صَاحِبِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ قَالَ نَعْمُ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَنِعْمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ قَالَ فَقَالَ يَا سَائِبُ انْظُرُ أَخُلَاقَكَ الَّتِي كُنْتَ تَصْيَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَا رَسُولُ اللَّهِ فَنِعْمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ قَالَ فَقَالَ يَا سَائِبُ انْظُرُ أَخُلَاقَكَ الَّتِي كُنْتَ تَصْيَعُهَا فِي الْبَعْمِ وَالْكِيهِ وَالْمَيْتِمَ وَآخُومُ الْيَتِيمَ وَآخُوسُنُ إِلَى جَارِكَ

(۱۵۵۸) حضرت سائب بن عبدالله طاقت مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن مجھے نبی طاق کی خدمت میں پیش کیا گیا، مجھے لانے والے حضرت عثان غنی ظافو اور آبیر طاقت میں میں اور کا میری تعریف کرنے لگے، نبی طاق نفی مایا مجھے ان کے متعلق مت بتاؤ، یہ زمانہ جاہلیت میں میرے رفیق رہ چکے ہیں، میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! اور آپ بہترین رفیق تھے، نبی طاق نے فرمایا سائب! دیکھو! تبہارے وہ اخلاق جن کا تم زمانہ جاہلیت میں خیال رکھتے تھے، انہیں اسلام کی حالت میں بھی برقر اررکھنا، مہمان فوازی کرنا، بیتیم کی عرب کی خیال رکھتا مجمان کو ازی کے ساتھ اچھاسلوک کرنا۔

(١٥٥٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ یَغْنِی ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِ في الكبرى (١٣٦٧). قال شعيب: صحبح لغيره. اسناد ضعيف].

(۱۵۵۸) حضرت سائب رہ النظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا وفر مایا بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کے

## هي مُنالاً اعْدِينَ بل يَهِ مِنْ مِنْ الْمُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴿ ﴿ كُلُّ مُنَالًا الْمُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿

ثواب ہے آ دھا ہوتا ہے۔

(١٥٥٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتَ شَرِيكِى فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ كُنْتَ لَا تُدَارِى وَلَا تُمَارِى [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٣٦) ابن ماجة: ٢٢٨٧). قال شعيب: اسناده ضعيف لا رساله].

(۱۵۵۸۷) حفزت سائب رفائلاً سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا سے عرض کیا کہ آپ میرے شریک تجارت تھے، آپ بہترین شریک تھے، آپ مقابلہ کرتے تھے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔

( ١٥٥٨٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ كَانَ السَّائِبُ بُنُ أَبِى السَّائِبِ الْعَابِدِيُّ شَرِيكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ بِأَبِى وَأُمِّى لَا تُدَارِى وَلَا تُمَارِى [انظر: ٩٥٥٥].

(۱۵۵۸) حفرت سائب ٹُنُ وَ مُدَ مَا مُهُ جَا المِيت مِنْ اَيْ اَيْ عَلَيْهِ كَثْرِيك تَجَارت رہے ہے ' ہے مروی ہے کہ انہوں نے المَّا اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ مُوْلَاهُ أَنَّهُ مَلَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا قَابِتَ يَعْنِي أَبَا زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِلَالٌ يَعْنِي ابْنَ خَبَّابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوْلَاهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنُ يَبْنِي الْكُعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ وَلِي حَجَوْ أَنَا نَحَتُهُ بِيدَى أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللّهِ تبارك وَتَعَالَى فَأَجِيءُ بِاللّبِنِ الْحَاثِرِ الَّذِي أَنْفَسُهُ عَلَى نَفْسِي فَأَصَبُّهُ عَلَيْهِ فَيجِيءُ الْكُلْبُ فَيلُحسُهُ ثُمَّ يَشْفُو فَيبُولُ وَتَعَالَى فَأَجِيءُ بِاللّبِنِ الْحَجْرِ وَمَا يَرَى الْحَجَرِ آحَدٌ فَإِذَا هُو وَسُطَ حِجَارِتِنَا مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُلِ يَكُنُ فَيبُولُ وَتَعَالَى فَأَجِيءُ بِاللّبِنِ الْحَجْرِ وَمَا يَرَى الْحَجَرِ آحَدٌ فَإِذَا هُو وَسُطَ حِجَارِتِنَا مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُلِ يَكُنُ فَيبُولُ يَتُولُ مَنْ الْفَحِ فَجَاءً النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا آتَاكُمُ الْآمِينُ فَقَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا آتَاكُمُ الْآمِينُ فَقَالُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا آتَاكُمُ الْآمِينُ فَقَالُوا الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا آتَاكُمُ الْمُعَالِمُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ الْمَالِمُ الْقَالُوا الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ا

(۱۵۵۸۹) مجاہد مُحَافظہ کے آقا کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خانۂ کعبہ کی تغییر میں بھی شریک تھا، میرے پاس ایک پھر تھا،
جے میں نے اپنے ہاتھ سے تراشا تھا، اور میں اللہ تعالی کوچھوڑ کراس کی پرستش کرتا تھا، میں بہترین قتم کا دودھ لاتا جومیری
تکاہوں میں انتہائی عمدہ ہوتا تھا اور میں اسے لاکراس بت پر بہا دیتا، ایک کا آتا، اسے چائے لیتا اور تھوڑی دیر بعد پیشاب کر
کے اسے اپنے جسم سے خارج کردیتا۔

الغرض! ہم لوگ خانہ کعبہ کی تغییر کرتے ہوئے تجراسود کی جگہ تک پہنٹی گئے ،اس وقت تک کسی نے جراسودکود یکھا بھی نہیں تھا، بعد میں پنۃ چلا کہ وہ ہمارے پھروں کے درمیان پڑا ہوا ہے، وہ آ دمی کے سر کے مشابہہ تھا اور اس میں انسان کا چہرہ تک نظر آتا تھا، اس موقع پرقریش کا ایک خاندان کہنے لگا کہ جمراسودکواس کی جگہ پر ہم رکھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم رکھیں گے، پچھ

المَّكِيْنَ المُكِيِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِينَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِينَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِيْنَ المُعَلِينَ المُعْلِينَ المُعَلِينَ المُعْلِينَ المُعَلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ ال

لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے درمیان کسی کو ثالث مقرر کرلو، انہوں نے کہا کہ اس جگہ سے جو آ دمی سب سے پہلے آئے گا وہ ی ہمارے درمیان ثالث ہوگا، کچھ دیر بعد وہاں سے سب سے پہلے نبی علیا تشریف لے آئے، لوگ کہنے لگے کہ تمہارے پاس "امین" آئے ہیں، پھرانہوں نے نبی علیا سے اس چیز کا تذکرہ کیا، نبی علیا نے جمراسود کوا یک بڑے پیش رکھا، اور قریش کے خاندانوں کو بلایا، ان لوگوں نے اس کا ایک ایک کونہ پکڑ لیا اور نبی علیا نے اصل جگہ پر پہنچ کر اسے اٹھا یا اور اپنے دست مبارک سے اسے نصب کردیا۔

( . ١٥٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ أَنِ أَبِي السَّائِبِ أَنِ أَبِي السَّائِبِ أَنِي أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي النِّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَانَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي يَا سَائِبُ قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي يَا سَائِبُ قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي يَا سَائِبُ قَدُ كُنْتَ تَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي يَا سَائِبُ قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَانِي وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ [اسناده ضعيف صححه النجاكِ وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ [اسناده ضعيف صححه النجاكِ و اللَّهُ عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ [اسناده ضعيف اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِيَةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَكَانَ ذَا سَلَفِي وَصِلَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِيَةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَكَانَ ذَا سَلَقِي الْمُعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِيَةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَالْمَادِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْتَى الْمُعْلِي الْمُعْلِ

(۱۵۹۰) حفزت سائب ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ وہ اسلام سے قبل تجارت میں نبی علیشا کے شریک تھے، فتح مکہ کے دن وہ نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیشا نے فر مایا میرے بھائی اور شریک تجارت کوخوش آمدید، جومقا بلہ کرتا تھا اور نہ جھگڑتا تھا، سائب! تم زمانۂ جاہلیت میں پچھا چھے کام کرتے تھے لیکن اس وقت وہ قبول نہیں ہوتے تھے، البتہ اب قبول ہوں گے، حضرت سائب ڈٹاٹٹو ضرورت مندوں کوقرض وے دیے تھے اور صلد حجی کرتے تھے۔

## حَدِيثُ السَّائِبِ بُنِ خَبَّابٍ اللَّائِذَ

#### حضرت سائب بن خباب الثانية كي حديث

(١٥٥٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُن عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ السَّائِبَ يَشُمُّ قُوْبَهُ فَقُلْتُ لَهُ مِمَّ ذَاكَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ [قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماحة: ١٦٥). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۵۵۹) محد بن عمر و مُعَلَّهُ كَتِهَ بِين كما يك مرتبه مين في حضرت سائب وَالْقُوْ كواپنا كِبِرُ اسوتكھتے ہوئے و يكھا، مين نے ان سے اس كى وجہ پوچھى تو انہوں نے فرمايا كه ميں نے نبى عليه كوية فرماتے ہوئے سنا ہے كه وضواس وقت تك واجب نہيں ہوتا جب تك بد بوندآئے يا آ وازند سنائى دے۔

## هي مُنالًا المَّانُ فِي المُنالِكِينِ مِنْ المُكِيدِينَ فِي المُنالِكِيدِينَ فِي المُنالِكِيدِينَ فِي

## حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ الْآخُوصِ الْمَاتَّمَةُ

### حضرت عمروبن احوص والنفؤ كي حديث

(١٥٥٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَلَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمِ يَوْمُكُمْ فَذَكُرَ خُطْبَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن (ابو داود: ٣٣٣٤، ابن يَوْمٍ يَوْمُكُمْ فَذَكُرَ خُطْبَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ [قال الترمذي: ٣٠٨٥ و٢٠٩٧) قال شعيب: صحيح] [انظر: ٢٦٦٦١].

## حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍ و الْمُزَنِيِّ الْأَلْهُ حضرت رافع بن عمر ومزنی الله کی عدیث

(۱۵۵۹۳) حفرت رافع بن عمر و دلائن سے مروی ہے کہ میں جس وقت خدمت گذاری کی عمر میں تھا، میں نے نبی طایقا کو یہ فرماتے ہوئے سناتھا کہ مجمود کھوراور درخت جنت ہے آئے ہیں۔

فائدة: بعض روايات مين ورخت كى بجائے صحرة بيت المقدس كا تذكره بهى آيا ہے۔

## حَدِيثُ مُعَيْقِيْبٍ عَنْ النَّبِيِّي مَا لَيْتِي

### حضرت معيقيب رالفؤ كاحديثين

( ١٥٥٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثِنِى يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً قَالَ حَدَّثِنِى مَعْيُقِيبٌ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحُ فِى الْمَسْجِدِ يَعْنِى الْحَصَى قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُعْيُقِيبٌ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحُ فِى الْمَسْجِدِ يَعْنِى الْحَصَى قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُعْيُقِيبٌ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحُ فِى الْمَسْجِدِ يَعْنِى الْحَصَى قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدُ لَا بُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحِدِ بَعْنِيمة (١٩٥٥ و ١٩٨ و ١٩٥١)، وابن حبان (٢٢٧٥).

### هي مُنالِهَ الْمُدَنِّ بِلِيُنَا مِنْ مِنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهَ المُدَنِّ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهِ المُعْدِينَ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهِ المُعْدِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْ

وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٥٩٦، ١٠٠١، ٢٤٠، ٩، ٢٤٠،١].

(۱۵۵۹۳) حضرت معیقیب رئی تیک سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیکا سے سجدے میں کنگریوں کو برابر کرنے کا تھم پوچھا تو آپ مُکی اللیکی نے فرمایا اگراس کے بغیر کوئی چارہ کارنہ ہواور ایسا کرنا ہی ضروری ہوتو صرف ایک مرتبہ کرلیا کرو۔

( ١٥٥٩٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُتَبَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَّ لِلْٱعْقَابِ مِنْ النَّارِ [انظر: ٢٤٠١].

(۱۵۵۹۵) حضرت معیقیب ٹالٹیا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا وفر مایا ایر یوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔

(١٥٥٩٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً [راحع: ١٥٥٩٤].

(۱۵۵۹۲) حضرت معیقیب ڈائنڈے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی ملیک ہے جدے میں کنگریوں کو برابر کرنے کا تھم پوچھا تو آ پِنگائیٹا نے فرمایا اگراس کے بغیرکوئی چارہ کارنہ ہواورالیا کرنا ہی ضروری ہوتو صرف ایک مرتبہ کرلیا کرو۔

### حَدِيثُ مُحَرِّشٍ الْكَفْبِيِّ الْنُحُزَاعِيِّ الْالْمُوَ حضرت محرش كعبى خزاعي اللهُمُوَ كي حديثين

( ١٥٥٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ مَوْلَى لَهُمْ مُزَاحِم بُنِ أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدِ بُنِ أُسَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ يُقَالُ لَهُ مُحَرِّشٌ آوُ مُخَرِّشٌ لَمْ يُثْبِتُ سُفْيَانُ السَمَهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْجِعْرَائِةِ لَيْلًا فَاعْتَمَرَ ثُمَّ رَجَعَ فَآصْبَحَ كَبَائِتٍ بِهَا فَنَظُونُتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ [انظر: ٢٣٦١٣،١٦٧٥٧،١٥٦،٤،٥٥٩، ٩٩،٥٥٩، ٩٩،٥٥٩، ٢٥٩٩، ٢٣٦١٣].

(۱۵۵۹۷) حضرت محرش دخاتئات مروی ہے کہ نبی ملیگا بھر انہ سے رات کے وقت (عمرہ کی نیت سے ) نکلے (رات ہی کو مکہ کرمد پہنچ )عمرہ کیا (اور رات ہی کو وہاں سے نکلے ) اور جزانہ لوٹ آئے ، صبح ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی ملیگانے رات یہیں گذاری ہے ، عیں نے اس وقت نبی ملیگا کی پشت مبارک کود یکھا، وہ جاندی میں دھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔

( ١٥٥٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ حَدَّثَنِي مُزَاحِمُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَدِّ اللَّهِ عَنْ مُحَدِّ اللَّهِ عَنْ مُحَدِّ اللَّهِ عَنْ الْجَعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا فَلَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا فَلَمَّ لَلَّا مُكَاثِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا فَلَمَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ فَلَمَّا زَالَتُ الشَّمْسُ أَخَذَ فِي بَطْنِ سَرِف حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقُ طَرِيقَ تَحْدِ لَيْهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ فَلَمَّا زَالَتُ الشَّمْسُ أَخَذَ فِي بَطْنِ سَرِف حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقُ طَرِيقَ الْمُدِينَةِ قَالَ فَلِلْلِكَ خَفِيَتُ عُمْرَتُهُ إِنَّال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٩٦)

### هي مُنالًا اَمَانُ بَنْ بِلَ مِنْ الْمُكَلِّينِ اللَّهِ مِنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُنْكِينِينَ الْمُنْكِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِينِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمِنْكِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَيْنِينِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِينِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلِينِينَ الْمُعِينِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلْمِينِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُع

الترمذي: ٩٣٥، النسائي: ٩٩٥، و ٢٠٠). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ١٥٥٨، ١٥٥٩، ١٥٦٠٤، ١٥٦٠،

(۱۵۹۸) حضرت محش رفائق سے مروی ہے کہ نبی طبیقا بھر انہ سے رات کے وقت (عمرہ کی نیت سے ) نکلے (رات ہی کو مکہ مکرمہ پنچے )عمرہ کیا (اور رات ہی کو وہاں سے نکلے )اور جر انہ لوٹ آئے ، صبح ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ نبی طبیقانے رات یہیں گذاری ہے، اور جب سورج ڈھل گیا تو نبی طبیقا بھر انہ سے نکل کریطن سرف میں آئے اور مدینہ جانے والے راستے پر ہورلیے، اس وجب نبی طبیقا کے اس عمرے کا حال لوگوں سے مختی رہا۔

( ١٥٥٩٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ غَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَذَكَرَهُ

(۱۵۵۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِي حضرت الوحازم ولالفيُّ كي حديثين

( ١٥٦٠٠) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَلَّثَنَا قَيْسٌ عَنُ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ [صححه ابن خزيمة (١٤٥٣)، وابن حبان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ [صححه ابن خزيمة (١٥٦٠١)، وابن حبان (٢٨٠٠)، والحاكم (٢٧١/٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٢٢)]. [انظر: ٢٧١/٤). [انظر: ١٥٦٠١، ١٥٦٠٢].

(۱۵۲۰۰) حضرت ابوحازم ٹلٹنٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ دہ ہارگا ہے رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی مایٹیا خطبہ ارشاد فر مار ہے تھے، وہ دھوپ ہی میں کھڑے ہوگئے، نبی مایٹیانے انہیں دیکھے کرتھم دیا ادر وہ سابید دارجگہ میں پلے گئے۔

( ١٥٦٠١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي الشَّمْسِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الظَّلِّ أَوْ يُجْعَلَ فِي الظَّلِّ [راَحِع: ٢٥٦٠].

(۱۵۲۰۱) حضرت ابوحازم ڈاٹنڈ ہروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ دھوپ ہی میں کھڑ ہے ہو گئے ، نبی علی<sup>نیوں</sup> نبییں دیکھ کر کھم دیا اور وہ سابیدار جگہ میں چلے گئے۔

(١٥٦٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عِن إِسْمَاعِيلَ عِن قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَعَدَ فِي الشَّمْسِ قال فَأُومًا إِلَيْهِ أَوْقَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يَتَحُوَّلَ إِلَى الظَّلِّ [راحع: ١٥٦٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَعَدَ فِي الشَّمْسِ قال فَأُومًا إِلَيْهِ أَوْقَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يَتَحُوَّلَ إِلَى الظَّلِّ [راحع: ١٥٦٠] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ارشاد فرمار بِهِ الْكَارِ رائين عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

### 

تھے، وہ دھوپ ہی میں کھڑے ہوگئے، نبی علیا نے انہیں دیکھ کر کھم دیااوروہ سایہ دارجگہ میں چلے گئے۔

( ١٥٦.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ فَأَمَرَ بِي فَحُوِّلُتُ إِلَى الظِّلِّ [راجع: ٢٥٦٠٠].

(۱۵۲۰۳) حضرت ابوحازم ڈلائٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بارگا وِ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی طابِیہ خطبہ ارشا دفر مار ہے تھے، وہ دھوپ ہی میں کھڑے ہوگئے، نبی طابیہ نے انہیں دیکھے کرتھم دیا اور وہ ساید دارجگہ میں چلے گئے۔

### بَقِيَّةُ حَدِيثِ مُحُرِّشِ الْكَعْبِيِّ ثَالَّةُ حضرت محرش تعمی ثالثنا کی بقیه حدیث

(١٥٦٠٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرَلِى مُزَاحِمُ بْنُ آبِى مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْقَوِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَرِّشِ الْكَفْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلًا مِنْ الْجِعْرَانَةِ حِينَ آمْسَى مُعْتَمِرًا فَلَخَلَ مَكَّةَ لَكُلِّ فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ لَيْلِيهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ خَرَجَ مِنْ لَيْ فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ النَّامِ مَعْتَمِرًا فَلَكَ الطَّرِيقُ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ بِسَوِفَ قَالَ مُحَرِّشٌ فَلِلَاكَ خَفِيَتُ عُمْرَتُهُ الْمُدِينَةِ بِسَوِفَ قَالَ مُحَرِّشٌ فَلِلَاكِ خَفِيتُ عُمْرَتُهُ عَلَيْ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ [راجع: ٩٥ ٥٩٠].

(۱۵۲۰۴) حضرت محرش بڑٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظا جمر انہ سے رات کے وقت (عمرہ کی نیت سے ) نگلے (رات ہی کو مکہ ب مکر مہ پہنچ )عمرہ کیا (اور رات ہی کو وہاں سے نگلے) اور جمر انہ لوٹ آئے ، شیخ ہوئی تو ایسا لگٹا تھا کہ نبی علیظانے رات یہیں گذاری ہے، اور جب سورج ڈھل گیا تو نبی علیظا بھر انہ سے نکل کربطن سرف میں آئے اور مدینہ جانے والے راستے پر ہولیے، اسی وجہ سے نبی علیظائے اس عمرے کا حال لوگوں سے مخفی رہا۔

# حَدِيثُ أَبِي الْيَسَوِ الْأَنْصَادِيِّ كَعْبِ بَنِ عَمْدٍ و الْالْيُنَا كَعْبِ بَنِ عَمْدٍ و الْالْيُنَا كَ مَديثين حضرت الواليسر كعب بن عمر وانصاري ولالنَّيَا كي حديثين

( ٥٥-٥٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ السَّمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَيْسِ الزَّرَقِيِّ عَنْ آبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ أَحَبَّ آنُ يُظِلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ٱوْ لِيَطَعْعُ عَنْهُ

(۱۵۲۰۵) حضرت الواليسر والنفظ سے مروى ہے كہ نبى عليا في ارشاد فر مايا جو شخص بير جا بتا ہوكداللہ تعالى اسے اپنے عرش كے سائے ميں جگد عطاء كرے تواسے جا ہے كہ تنگدست مقروض كومہلت دے دے ياسے قرض معاف كردے۔

### هي مُنالِهَ احَوْنَ شِلِ مُنِيدِ مِنْ أَنْ الْمُكِيدِينَ ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُنالِهِ الْمُؤْنِ شِلْ الْمُكِيدِينَ ﴾

( ١٥٦٠٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِیٌّ قَالَ حَدَّثِنِی أَبُو الْیَسَرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِی ظِلِّهِ قَالَ مُعَاوِیَةُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ

(۱۵۲۰۲) حضرت الواليسر طائعت مروى ہے كہ نبی الیسانے ارشاد فرماً یا جوشخص تنگدست مقروض كومهلت دے دے یا اسے قرض معاف كردے ،تواللہ تعالی اسے اپنے سائے ہیں جگہء عطاء فرمائے گا۔

( ١٥٦٠٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ وَسُرَيُحٌ وَمُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالُوا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هَلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِى الْيُسَرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْخَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هَلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِى الْيُسَرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى الْعَشْرَ

(۱۵۱۰) حضرت ابوالیسر و النظر می النظر عن النظر عن النظر الن

(١٥٦٠٨) حَدَّثَنَا مَكَّىٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ آبِي هِنْدٍ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى أَفْلَحَ مَوْلَى آبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ آبِي الْيَسَرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ السَّبْعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَرَمِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ النَّهُمَّ وَالْعَرَقِ وَالْحَرَقِ السَّبْعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَرَمِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ النَّهُمَّ وَالْعَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْعَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْعَرَةِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ آمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ آمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَآعُوذُ بِكَ أَنْ آمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَآعُوذُ بِكَ أَنْ آمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ آمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَآعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ آمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَآعُودُ بِكَ أَنُ آمُوتَ لَدِيغًا [اسناده ضعيف لا ضطرابه. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٥٧ و ١٥٥٣) النسائي: بيك آنُ آمُوتَ لَذِيغًا [اسناده ضعيف لا ضطرابه. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٥٧) و ١٥٩٣). [انظر: ٢٨٩٩].

(۱۵۲۰۸) حضرت الواليسر ڈاٹھ ہے مردى ہے كہ نى عليا ان سات كلمات كوا نى دعاء ميں شامل كرتے ہوئے فرماتے تھے كہ التها كى اللہ! ميں غمول ہے، پہاڑكى چو ئى ہے گرنے ہے، پریشانیوں ہے، سمندر میں ڈو بنے ہے، آگ میں جلنے ہے، انتها كى برها ہے ہے، موت كے وقت شيطان كے جھے مخبوط الحواس بنانے ہے، آپ كے داستے ميں پشت پھير كرم نے ہے اوركى جانور كے وقت شيطان كے جھے مخبوط الحواس بنانے ہے، آپ كے داستے ميں پشت پھير كرم نے ہے اوركى جانور كے وقت مرنے ہے آپكى پناہ ميں آتا ہوں۔

( ١٥٦٠٩) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي الْكَهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَنْ أَبِي الْكَسَرِ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْهَدُم وَالتَّرَدِّى وَالْهَرَمِ وَالْعَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَحَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَنْ أَقْتَلَ فِي اللَّهُ مُدْبِرًا وَأَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

#### هي مُناهَا مَيْرَينَ بل بِينِيهِ مَرْمَ كَرِي هِ اللهِ مَا يَعْدِينَ فِي هُمَالِكُ التَّكِيدِينَ كَرُهُمُ المُكيدِينَ كَرُهُمُ المُكيدِينَ فَي اللهُ المُكيدِينَ فِي اللهُ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُؤْمِنِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُكيدِينَ المُؤْمِنِينَ المُكيدِينَ المُحْرِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُل

(۱۵۲۰۹) حضرت ابوالیسر منافظ ہے مروی ہے کہ نبی طینان کلمات کواپنی دعاء میں شامل کرتے ہوئے فرمائے تھے کہا اللہ! میں غموں ہے، پہاڑکی چوٹی سے گرنے ہے، پریشانیوں سے، سمندر میں ڈو بنے سے، آگ میں جلنے سے، موت کے وقت شیطان کے مجھے مخبوط الحواس بنانے سے، آپ کے راہتے میں پشت بھیر کر مرنے سے اور کسی جانور کے ڈسنے سے مرنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٥٦١) قُرِىءَ عَلَى يَعْقُوبَ فِى مَغَازِى أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَلَّتَنِى بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْلَسْلَمِيُّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِ بَنِى سَلِمَةَ عَنْ أَبِى الْيُسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ وَاللَّهِ إِنَّا لَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبُرَ عَشِيَّةً إِذْ أَفْبَلَتُ عَنَمْ لِرَجُلِ مِنْ يَهُودَ ثُرِيدُ حِصْنَهُمْ وَنَحْنُ مُحَاصِرُوهُمْ إِذْ قَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يُطْعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ قَالَ أَبُو الْيَسَرِ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ فَافْعَلُ قَالَ فَافْعَلُ قَالَ فَافْعَلُ قَالَ فَاخْرَجْتُ أَشْتَدُّ مِثْلَ الظَّلِيمِ فَلَمَّا نَظُرَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًا قَالَ اللَّهِ فَالَ فَافْعَلُ قَالَ فَافَعَلُ قَالَ فَاخْتَصَنَّ مِنْ أَخُولُهُ الظَّلِيمِ فَلَمَّا نَظُر إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكُ وَسُلَمُ الْمُعْلِيمِ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكًا وَسُلَمُ الْمُحْوِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكًا وَسُمَا أَنْ الْمُ لَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكُ أَنْ الْوَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكًا فَكَانَ إَنْ الْكَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكًا فَكَانَ إِنْ الْيَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكًا فَكَانَ إِنْ الْكَبُومُ الْمَالُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكًا فَكَانَ إِنْ الْكَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكًا أَنْ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَالِلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي

(۱۵۲۰) حضرت ابوالیسر رفائن سے مروی ہے کہ اللہ کا قسم! ہم لوگ اس شام کو خیبر میں نبی علیہ کے ساتھ سے جبکہ ایک یہودی
کی بکریوں کاریور قلعہ میں داخل ہونا چاہتا تھا اور ہم نے اس کا محاصرہ کررکھا تھا، ای اثناء میں نبی علیہ نے فرمایا کہ ان بکریوں
میں ہے ہمیں کون کھلائے گا؟ میں نے اپنے آپ کو پیش کردیا، نبی علیہ ان بھی اجازت دے دی، میں سائے کی تیزی سے نکلا،
نبی علیہ نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ کرفر مایا اے اللہ! ہمیں اس سے فائدہ پہنچا، میں جب اس دیور تک پہنچا تو اس کا اگلاحصہ قلع
میں داخل ہو چکا تھا، میں نے پچھلے جسے سے دو بکریاں پکڑیں اور آئیس اپنے ہاتھوں تلے دبایا اور اس طرح آئیس دور تا ہوالے
آیا کہ گویا میرے ہاتھ میں پچھ ہے بی نہیں ، جی کہ میں نے نبی علیہ کے سامنے آئیس لا ڈالا ، صحابہ کرام می گفتہ نے آئیس ذی کیا
اور سب نے اسے کھایا، یہ حضرت ابوالیسر می گئی کہ میں نے نبی علیہ کس سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے اور وہ جب بھی سے
اور سب نے اسے کھایا، یہ حضرت ابوالیسر می گئی کہ میں کر آئی بی تھی اس اس قافی کا آخری فرد ہوں۔

#### حَدِيثِ أَبِي فَاطِمَةَ ثَالَثُنُ

#### حضرت ابو فاطمه رثانين كي حديثين

( ١٥٦١١ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ

#### هي مُنالِهَ اَمْرُينَ بِل يَسِيْدِ مَرْمِي الْمُكَيِّدِينَ الْمُكيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكيِّدِينَ الْمُكِيِّدِينَ الْمُكِيِّ

الْأَزْدِیِّ أَوْ الْأَسَدِیِّ قَالَ قَالَ لِی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا أَبَا فَاطِمَةَ إِنْ أَرَدُتَ أَنْ تَلْقَانِی فَأَکْتِرْ السُّجُودَ (۱۵ ۱۱) حضرت ابوفاطمه رُلِیُّ سے مروی ہے کہ نبی طیس نے محسے فرمایا اے ابوفاطمہ! اگرتم مجھ سے قیامت کے دن ملاقات کرنا جا ہے ہوتو مجدے کی کثرت کرو۔

(١٥٦١٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ كَثِيرِ الْأَعْرَجِ الصَّدَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا فَاطِمَةَ وَهُوَ مَعَنَا بِذِى الصَّوَارِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا فَاطِمَةَ أَكْثِرُ مَسْمِعْتُ أَبَا فَاطِمَةَ أَكْثِرُ مِنْ الشَّجُودِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا دَرَجَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا دَرَجَةً الطَّر بعده]

(۱۵۲۱۲) حضرت ابو فاطمہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا اے ابو فاطمہ! سجدوں کی کشریت کرو، کیونکہ جومسلمان بھی اللہ کی رضاء کے لئے ایک مجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا ایک درجہ بلند فر مادیتا ہے۔

(١٥٦١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْسَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ نُنِ يَزِيدَ عَنُ كَثِيرِ الْأَعُرَجِ عَنْ آبِى فَاطِمَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا فَاطِمَةَ ٱكْثِرْ مِنْ السُّجُودِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنُ رَجُلٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا دَرَجَةً [راحع: ١٥٦١٢].

(۱۵ ۱۱۳) حضرت ابو فاطمہ رٹائٹڑے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا اے ابو فاطمہ! مجدوں کی کثریت کرو، کیونکہ جومسلمان بھی اللہ کی رضاء کے لئے ایک مجدہ کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے۔

### زِيادَةٌ فِي حَدِيثِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِبْلِ طَالَّيْهُ حضرت عبدالرحمٰن بن شبل طالني كي حديثين

( ١٥٦١٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبْرَانِیِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شِبْلِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقُرَوُوْ الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ [انظر: ٥٥٧٥،١٥٧٥].

(۱۵۲۱۳) حضرت عبرالر من بن مبل بخائد عمروی ہے کہ میں نے بی علیا کو پیر ماتے ہوئے ساہے کو آن پڑھا کرو،اس میں صدی زیادہ غلونہ کرو،اس سے جفاء نہ کرو،اس کھانے کا ذریعہ نہ بناؤاوراس سے اپنے مال ودولت کی کثرت حاصل نہ کرو۔ (محمد) وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ التَّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَوَلَيْسَ قَدُ اَحَدُنُ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكُذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ وَيَأْتُمُونَ [انظر: ۱۵۷۵ م]

(١٥٢١٥) اورنى علياً نے ارشاد فرمايا اکثر تجار، فاسق و فجار ہوتے ہيں ،کسی نے پوچھايارسول الله! کيا الله نے بيع كوحلال نہيں

#### هي مُنالِهَ الْمُرْيِّ مِنْ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ

قرار دیا؟ فرمایا کیوں نہیں ہمیکن بیلوگ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قتم اٹھا کر گنا ہگار ہوتے ہیں۔

( ١٥٦١٦) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهُلُ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْفُسَّاقُ قَالَ النَّسَاءُ قَالَ اللَّهِ وَالْكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمُ قَالَ النِّسَاءُ قَالَ المَّي وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمُ يَشُكُرُنَ وَإِذَا الْبَيْلِينَ لَمْ يَصُيرُنَ [انظر: ١٥٧٥٣].

(۱۲۱۲) اور نبی علیا نے ارشاد فرمایا''فساق''بی دراصل اہل جہنم ہیں،کسی نے پوچھایارسول اللہ! فساق سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا خواتین ،ساکل نے پوچھایارسول اللہ! کیا خواتین بی ہماری ماکیں، بہنیں اور بیویاں نہیں ہوتیں؟ نبی علیا نے فرمایا کیوں نہیں،کین بات بہ ہے کہ انہیں جب پھھلتا ہے تو بیشکر نہیں کرتیں اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتیں۔

(١٥٦١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ تَمِيمٍ بُنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ شِبْلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقُرَةِ الْغُوابِ وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ شِبْلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقُرةِ الْغُوابِ وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقُرةٍ الْغُوابِ وَعَنْ افْتِراشِ السَّبُعِ وَسَلَّمَ السَّبُعِ وَسَلَّمَ يَنْهُمَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقُرةٍ الْغُوابِ وَعَنْ افْتِراشِ السَّبُعِ وَسَلَّمَ يَنْهُمَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقُرةٍ الْغُوابِ وَعَنْ الْقَبْرَاشِ السَّبُعِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُمَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقُرةٍ الْغُورَابِ وَعَنْ افْتِراشِ السَّبُعِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِيلُ وَاسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقُرةٍ الْغُورَابِ وَعَنْ افْتِراشِ السَّالِي وَالْمَانِي وَالْمَالَعُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْفَرادِ الللَّهُ وَلَمْ اللَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْتُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِقُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَالِكُوالِي اللَّهُ وَلَالِكُوالِي اللَّهُ وَلَالِكُوالِي اللَّهُ الْلَالِي اللَّهُ وَلَالِكُوالِي اللَّهُ وَلَالِكُوالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَلْكُولُولُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَلَالِكُوالِي اللَّهُ وَلَالِكُوالِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْتُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۵۲۱۷) حفرت عبد الرحمٰن بن شبل ڈاٹھئے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیں کو تین چیزوں سے منع کرتے ہوئے ساہے کو سے کی طرح (سجدے میں ) خطونگیں مارنے سے ، درندے کی طرح سجدے میں بازو بچھانے سے اور ایک جگہ کونماز کے لئے سعین کر لیتا ہے۔
کر لینے سے، جیسے اونٹ اپنی جگہ متعین کر لیتا ہے۔

( ١٥٦١٨) حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ أَنَّ جَعْفَر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَمِّمِ حَدَّثَهُ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ مَحْمُودٍ اللَّيْتِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فِى الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثٍ نَقْرِ الْعُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ الْبُعِيرِ [راجع: ١٥٦١٧].

(۱۱۲ ۱۸) حفزت عبدالرحمٰن بن شبل الثانوئي مروى ہے كہ میں نے نبی طینا كوتین چیزوں سے منع كرتے ہوئے سنا ہے كو بے كلاح (مجد ہے میں) خوتگیں مارنے ہے ، ورند ہے كی طرح (مجد ہے میں باز و بچھانے سے اور ایک جگہ كونماز کے لئے متعین كر ليتا ہے۔ كر لينے ہے، جیسے اونٹ اپنی جگہ متعین كر ليتا ہے۔

(١٥٦١٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيُثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٥٦١٧]



(۱۵ ۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سندین جمی مروی ہے۔

(۱۵۲۲) حضرت عبدالرحمٰن بن شبل المنظم المسلم موی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن پڑھا کرو،اس میں صدے زیادہ غلونہ کرو،اس سے جفاءنہ کرو،اسے کھانے کا ذریعہ نہ بناؤاوراس سے اپنے ال دروات کی کثرت حاصل نہ کرو۔

#### حَدِيثٌ عَامِرِ بُنِ شَهْرٍ رُلْلُئُهُ

#### حضرت عامر بن شهر طالفنا كي حديث

(١٥٦١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِى الْمُؤَدِّبَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِم بْنِ أَبِى الْوَضَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى أَبِى خَالِدٍ وَالْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةٌ وَمِنْ النَّجَاشِيِّ أُخْرَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْظُرُوا قُرَيْشًا فَخَاءَ ابْنَهُ مِنْ الْكُتَّابِ فَقَرَأَ آيَةً مِنْ الْإِنْجِيلِ فَخَدُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ وَكُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِسًا فَجَاءَ ابْنَهُ مِنْ الْكُتَّابِ فَقَرَأَ آيَةً مِنْ الْإِنْجِيلِ فَعَرَفُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ وَكُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِسًا فَجَاءَ ابْنَهُ مِنْ الْكُتَّابِ فَقَرَأَ آيَةً مِنْ الْإِنْجِيلِ فَعَرَفُهُمْ وَكُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِسًا فَجَاءَ ابْنَهُ مِنْ الْكُتَّابِ فَقَرَأَ آيَةً مِنْ الْإِنْجِيلِ فَعَرَفُتُهَا أَوْ فَهِمْتُهَا فَصَحِكْتُ فَقَالَ مِمَّ تَضْحَكُ أَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَلَى فَوَاللَّهِ إِنَّ مِمَّا أَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى فَواللَّهِ إِنَّ مِمْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى فَواللَّهِ إِنَّ مِمْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَى فَواللَّهِ إِنَّ مِرْيَمَ أَنَّ اللَّهُ مَعَلَى فَى الْأَرْضِ إِذَا كَانَ أَمْرَاؤُهَا الصَّبِيانَ [صحيح اب حيان (٥٨٥٤)]. [انظر: ١٨٤٤]. الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٣٦)]. [انظر: ١٨٤٤].

(۱۵۲۲) حضرت عامر بن شہر نٹائٹ ہے مروی ہے کہ میں نے دوبا تیں نی ہیں، ایک تو نبی نائٹ ہے اور ایک نجاش ہے، میں نے نبی نائٹ کوتو یَہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کود یکھا کرو، ان کی باتوں کو لے لیا کرو، اور ان کے افعال کوچھوڑ دیا کرو، اور ایک مرتبہ میں نجاشی کے پاس بیشا ہوا تھا، اس کا بیٹا ایک کتاب لایا اور انجیل کی ایک آیت پڑھی، میں اس کا مطلب مجھ کر ہننے لگا، نجاشی نے نیدد کھو کر کہا کہ تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ اللہ کی کتاب پر؟ بخدا! حضرت عیسی نائٹ پر اللہ نے بیروی نازل فرمائی ہے کہ زمین پر اس وقت لعنت برسے گی جب اس میں بچوں کی حکمر انی ہوگی۔

#### حَدِيثُ مُعَاوِيةَ اللَّيْشِيِّ ﴿ اللَّهُ عَلَيْتُ

#### حضرت معاوبياتي وللنونؤ كي روايت

﴿ ١٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَغْنِي الْقَطَّانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِمِ اللَّيْرِيِّي عَنْ

#### هي مُنالِهَ مَنْ الْمُكَيِّينَ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُسَانُ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُ

مُعَاوِيَةَ اللَّيْقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ النَّاسُ مُجْدِبِينَ فَيُنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ وِزُقًا مِنْ رِزُقِهِ فَيُصْبِحُونَ مُشْرِكِينَ فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُونَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَحَرِحه الطيالِسي (٢٦٢). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۵ ۱۲۲) حضرت معاویدیش خانیئ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فر مایالوگ قط سالی کا شکار ہوتے ہیں ،اللہ تعالی ان پر اپنا رزق اتارتا ہے، لیکن الگلے دن ہی لوگ اس کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں ،کسی نے پوچھایارسول اللہ! وہ کیسے؟ فرمایالوگ کہتے ہیں کہ ہم پرفلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔

# حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بُنِ جَاهِمَةً السُلَمِيِّ رَاللَّهُ مَعَاوِيةً بُنِ جَاهِمَةً السُلَمِيِّ رَاللَّهُ مَا مُعَاوِيهِ بَن جِاهِمَهُ مُعَلِّي رَاللَّهُ كَلَ مَدِيث

(١٥٦٢٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيَّجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ طُلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الثَّالِيَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسَلَّمَ الثَّالِيَةَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى كَمِثُلِ هَذَا الْقُولِ [صححه الحاكم (٢/٢ ١٠). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٨ ). قال شعب: اسناده حسن].

(۱۵۲۲۳) حضرت معاویہ بن جاسمہ ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ جاسمہ نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! میں جہاد میں شرکت کرنا جا بتا ہوں ، آپ کے پاس مشور ہے کے لئے آیا ہوں ، نبی علیظا نے فر مایا کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا تی ہاں! نبی علیظا نے فر مایا پھران کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ جنت اب کے قدموں سلے سے ، دوسری مرتبہ ایک کئی مرتبہ نبی علیظا نے یہی بات ارشاد فر مائی۔

#### حَدِيثُ أَبِي عَزَّةً ﴿ اللَّهُ

#### حضرت الوعزة وألفنا كي حديث

(١٥٦٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آخَبُرُنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ بِنِ أُسَّامَةً عَنْ آبِي عَزَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ قَبْضَ رُوحٍ عَبْلٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا أَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ قَبْضَ رُوحٍ عَبْلٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا أَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً وَصَحَد الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى

مُنالُهُ الْعَدِّينَ فِي الْمُنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٣٨ ﴿ حَلَى اللَّهُ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ المُكيِّينَ المُكيِّينَ ﴾

#### حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ اللَّهُ

#### حضرت حارث بن زياد رثانين كي حديث

# حَدِيثُ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ وَهُوَ أَبُو شُتَيْدٍ وَاللَّهُ

(١٥ ١٢٢) حضرت شكل بن حميد الله الشيئ سے مروى ہے كدا يك مرتبه ميں نے بار كاورسالت ميں عرض كيايارسول الله! جھےكوئى الى

#### هي مُنالاً احَدُونَ بل يَبِيدِ مَتْرِم كُونِ فَي ٢٣٩ كُونِ فَي ٢٣٩ هُمَا لَكُمُلَيْدِنَ كُونَ فَي ١٣٩٩ كُونِ مُنالاً المُكَلَيْدِينَ كُونَ المُعَلَّدِينَ المُعَلَّدِينَ المُعَلَّدِينَ المُعَلِّدِينَ المُعَلَّدِينَ المُعَلَّدِينَ المُعَلَّدِينَ المُعَلَّدِينَ المُعَلِّدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينِ المُعْلِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعِلِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينِ المُعْلِدِينِ المُعْلِدِينِ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ الْعُلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِمُ المُعْلِدِينَ المُعْلِدِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِي الْعُلِيلِينَ الْعُلِيلِينَ الْعُلِدِينَ الْعُلِيلِينِ ال

دعاء سکھا دیجئے میں جس سے نفع اٹھاؤں؟ نبی ملیان نے فرمایا بید دعاء کیا کرو کہ اے اللہ! میں اپنی ساعت، بصارت، قلب اور خواہشات کے شرسے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٥٦٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ أَوْسٍ عَنُ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ شَكَلٍ عَنْ آبِيهِ شَكَلِ بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٥٦٢٦].

(۱۵ ۱۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسِ الْغِفَادِيِّ رُلَّالُمُّ حضرت طخفه بن قيس غفاري راللُّهُ كي حديثيں

(١٥٦٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةً بْنِ قَيْسِ الْفِفَارِيِّ قَالَ كَانَ آبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْقَلِبُ بِالرَّجُلِ وَالرَّجُلُ بِالرَّجُلِ بَالرَّجُلِ وَالرَّجُلُ بِالرَّجُلِ وَالرَّجُلُ بِالرَّجُولِ وَالرَّجُلُ بِالرَّجُولِ وَالرَّجُلُ بِالرَّجُلِ وَالرَّجُلُ بِالرَّجُولِ وَالرَّجُلُ بِالرَّعُ فَقَالَ يَا عَائِشَةً فَقَالَ يَا عَائِشَةً وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَعْمِينَا فَجَاءَتُ بِعُسِّ فَشَوبِهُنَا ثُمَّ جَاءَتُ بِعُسُّ فَشَوبِهُنَا أَنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِنْتُمْ وَإِنْ شِنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِنْتُمْ وَإِنْ شِنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِنْتُمْ وَإِنْ شِنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَقُلُ إِنْ شَعْرَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَقُلُ إِنْ هَذِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُسْجِدِ قَالَ وَبَيْنَا أَنَا مِنُ السَّحِومُ مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطِيلِي إِذَا السَادِ ضَعِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُحْرِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالُ شَعِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِي الْمُعْمِقِي الْمُعْمُ وَسَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ وَالَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِقُ الْمُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ال

(۱۵۲۲) یعیش بن طحقہ رکھنڈ کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب اصحابِ صفہ میں سے تھے، نبی علیشانے ان کے حوالے سے لوگوں کو حکم دیا تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے آئیس اپ ساتھ لے جانے گئے، وہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ آ دمی رہ گئے جن میں سے ایک مکیں بھی تھا، نبی علیشانے فرمایا تم لوگ میرے ساتھ جلو، چنا نچہ ہم لوگ نبی علیشا کے ساتھ حصرت ماکشہ الحالی کے جن میں گئے، نبی علیشانے وہاں پہنچ کرفر مایا عاکشہ! ہمیں کھانا کھلاؤ، وہ بچھ مجودیں لے کرآ کیں جوہم نے کھالیں، پھروہ مجود کا تھوڑ اسا حلوہ لے کرآ کیں ،ہم نے وہ بھی کھایا، پھر نبی علیشانے فرمایا عاکشہ! پانی پلاؤ، چنا نچہ وہ ایک بڑے پیالے میں پانی لے کرآ کیں جوہم سب نے بیا، پھر ایک جھوٹا پیالہ لے کرآ کیں جس میں دورہ تھا، ہم نے وہ بھی بیا، پھر نبی علیشانے فرمایا تم لوگ اگر چا ہوتو دات یہیں پر گذار لواور چا ہوتو مسجد جلے جاؤ، میں نے عرض کیا کہنیں، ہم مسجد ہی جا کیں گے، ابھی میں سحری کے وقت اپ دات یہیں پر گذار لواور چا ہوتو مسجد جلے جاؤ، میں نے عرض کیا کہنیں، ہم مسجد ہی جا کیں گے، ابھی میں سحری کے وقت اپ

#### هي مُناهَامَةُ بن بل يَنظِ مُنْ المُكليِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن المُكلِّينَ ﴾ ﴿ مُسْلَكُ المُكليِّينَ ﴾

پیٹ کے بل لیٹا ہوا سوہی رہاتھا کہ اچا تک ایک آ دی آیا اور مجھے اپنے پاؤں سے ہلانے لگا اور کہنے لگا کہ لیٹنے کا بیطریقہ اللہ تعالیٰ کوناپند ہے، میں نے دیکھا تووہ نی الیہ تھے۔

( ١٥٦٢٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ عِنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِى يَعِيشُ بُنُ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ انْطَلِقُ بِهَذَا مَعَكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٥٦٢٨].

(۱۵۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَلُحَلَةَ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ طِخْفَةَ الْعِفَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّهُ ضَافَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَرٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ طِخْفَةَ الْعِفَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّهُ صَافَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ يَظَلِعُ فَرَآهُ مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْهِهِ فَرَكَصَهُ قَالَ فَبِتنَا عِنْدَهُ فَغَالَ هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهُلِ النَّارِ [راحع: ٢٥ ٢٨].

(۱۵۹۳) حفرت طخفہ بڑا تھ کہتے ہیں کہ نی علیا نے چندلوگوں کے ساتھ ان کی ضیافت فر مائی، چنا نچہ ہم لوگ نی علیا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، ابھی رات کے وقت میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا سوہی رہا تھا کہ اچا تک نی علیا آئے اور جھے اپنے یاؤں سے ہلانے گئے اور کہنے کا پیرطریقہ اللہ جہنم کا طریقہ ہے۔

#### زِيَادَةٌ فِي حَديث أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدُرِيِّ الْكَثْرِ

#### حضرت ابولبابه بن عبدالمنذر بدري رالفؤ كي حديثين

(١٥٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ قَالَ آخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنْ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنْ خُمَرَ أَنْ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنْ كُنَا فَعُلِيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ [صححه البحارى (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣)، وابن حيان (٣٢٩٥)].

(١٣١١) حضرت الولبابه ظافئة في ايك مرتبه حضرت ابن عمر ظافئة كوبتايا كه نبي اليساف سانيون كومار في سيمنع فرمايا ب

(١٥٦٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُو بِقَعْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ لَا يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ آبُو لُبَابَةَ الْبُدُرِثُ بُنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ

(۱۵ ۱۳۲) نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹ پہلے تو ہرتنم کے سانپوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے ،کسی کوئیں چھوڑتے تھے ، حتیٰ کہ حضرت ابولبا بہ ڈٹاٹٹؤ نے ان سے بیرحدیث بیان کی کہ نبی طالیا نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فر مایا ہے۔

(١٥٦٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخَمَّدِ بَنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِ مِّ عَنْ أَبِى لُبَابَةَ الْبَدْرِيِّ ابْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْآيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْآيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبُدُ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبُدُ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلْكُم يَسْأَلُ الْعَبُدُ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلْكُم مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُنَ يُشْفِقُنَ مِنْ يَوْمِ الْحُمْعَةِ [قال البوصيرى: هذا اسناد حسن. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٨٠٤). اسناده ضعيف].

(۱۵۹۳۳) حضرت ابولبابہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی نائیلانے ارشاد فرمایا تمام دنوں کا سردار، اللہ کے نزد کیک سب سے زیادہ معظم ، جتی کہ عیدالفطر اورعیدالفٹی کے دن ہے بھی زیادہ معظم ، دن جعہ کا دن ہے ، اس کی پانچ خصوصیات ہیں ، اللہ نے اس دن معظم ، جتی کہ عیدالفطر اورعیدالفٹی کے دن ہے بھی زیادہ معظم دن جعہ کا دن ہے ، اس کی پانچ خصوصیات ہیں ، اللہ نے اس دن میں ایک گھڑی حضرت آ دم مالیلا کو پیدا فرمایا ، اس دن میں ایک گھڑی اس دن میں ایک گھڑی دعاء مائے ، اللہ تعالی اسے وہ چیز ضرور عطاء فرماتے ہیں تا وقت کے دو کا حدید کے دن سے نہرے ، اور اس دن قیامت قائم ہوگی ، کوئی مقرب فرشتہ ، آسان وزمین ، ہوائیں ، پہاڑ اور سمندراییا نہیں جو جعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔

#### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ثَالَّةُ حضرت عمرو بن جموح ثِلَّةُ كَلَّ صديث

(١٥٦٢٤) حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ آبِي مَنْصُورٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ آبِي مَنْصُورٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِقُّ الْعَبُدُ حَقَّ صَرِيحِ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَيُنْخِصَ لِلَّهِ فَإِذَا أَحَبُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَا يَحِقُ الْعَبُدُ حَقَّ صَرِيحٍ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَيُغْضَ لِلَّهِ فَإِذَا أَحَبُ لِلَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ خَلْقِى اللَّذِينَ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ خَلْقِى اللَّذِينَ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ خَلْقِى اللَّهِ وَإِنَّ أَوْلِيَائِى مِنْ عِبَادِى وَأَحِبَائِى مِنْ خَلْقِى اللَّذِينَ وَاللَّهُ وَإِنَّ أَوْلِيَائِى مِنْ عِبَادِى وَأَدْكُرُ بِذِكُومِ وَالْفَكُولُ بِذِكُومِ وَالْفَكُولُ بِي الْمُعَلِى فَقَدُ السَّتَحَقَّ الْوَلَاءَ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّ أَوْلِيَائِى مِنْ عِبَادِى وَآفَكُولُ بِذِكُومِ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ مُولِي اللَّهُ وَإِنَّ أَوْلِيَائِى مِنْ عِبَادِى وَآفَالَى اللَّهُ وَلِي الْعَلَى مُنْ عَبَادِى وَآفَدُى لِيلِهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّ أَوْلِيالِي مِنْ عَبَادِى وَالْمَائِلُولُ وَلَيْ الْمُؤْلِى وَالْمُعُولِي وَالْمَائِلَ مَا لَا لَهُ وَلَا الْعَالَقِى مِنْ عَبَادِى وَالْمَائِلِي مُنْ عَلَيْكِ وَالْمَائِلِي وَالْمَالِي فَالْمُولِي الْعَلَالَةِ وَالْمَائِلَ وَلَالَى الْمُولِي الْمُولِي وَالْمَالِقُولُ وَالْمَائِلِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي الْمَائِلُولُ وَالْمَائِلُولُولُوا الْمَائِلُ وَالْمُولِ الْعُولُ وَالْمَائِلُولُولُ وَالْمُولِي وَالْمَائِلُ وَلَا الْمَائِلُ وَالْمَائِلُولُ وَالْمَائِلُولُولُ وَالْمَائِلُ وَالْمُولُولُ وَالْمَائِلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمَائِلُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعَلِي وَالْمَائِلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالِمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُول

(۱۵۲۳) حفرت عمرو بن جموح المنظمة على مردى ہے كه انہوں نے نبى عليك كو بيفر ماتے ہوئے سنا ہے كه اس وقت تك كوئى الله كا معرت الميان دارنہيں ہوسكتا جب تك صرف الله كى رضاء كے لئے مجت اور نفرت نہ كرنے گئے، جب كوئى شخص صرف الله كى رضاء كے لئے مجت اور نفرت نہ كرنے گئے تو وہ الله كى دوست اور نفرت كرنے گئے تو وہ الله كى دوست اور ميرى مخلوق ميں سے مير ہے جوب لوگ وہ جن جو مجھے يا دكرتے جن اور ميں انہيں يا دكرتا ہوں۔

### المُ مُنْلِمُ المُؤْرِنُ لِي مِنْ مُنْ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ١٣٦ ﴿ مُنْلِمُ المُؤْرِنُ لِللَّهِ مِنْ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْلِمُ المُكيِّينَ لَهُ مُنْلِمُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْلِمُ المُكيِّينَ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْلِمُ المُنْفِرُ المُنْفِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينِ الْمُنْفِينِينِ المُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ المُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِي أَلِينِي الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينَالِي الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنِ

#### حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ صَفُوانَ رَّالِيَّهُ حضرت عبدالرحمٰن بن صفوان رَّالِيْنَ كَي حديثين

( ١٥٦٢٥) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صَفُوانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ وَاضِعًا وَجُهَهُ عَلَى الْبَيْتِ [صححه ابن حزيمة رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ وَاضِعًا وَجُهَهُ عَلَى الْبَيْتِ [صححه ابن حزيمة رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ وَاضِعًا وَجُهَهُ عَلَى الْبَيْتِ [صححه ابن حزيمة (٣٠١٧)]. وانظر ٣٠١٧). قال الألبِاني: ضعيف (ابو داد: ١٨٩٨). وانظر ٢٣٥ م ١ و ١٥٦٣ م].

(۱۵۹۳۵) حضرت عبدالرحمٰن بن صفوان مُثَافِئ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیّا کو مجر اسوداور باب کعبہ کے درمیان چینے ہوئے دیکھا، آپ مَثَافِیْنِکِ نے اپنا چیرہ مبارک بیت اللہ پر رکھا ہوا تھا۔

(١٥٦٢٦) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَفْوَانَ وَكَانَ لَهُ بَكَرَ فِي الْإِسْلَامِ حَسَنٌ وَكَانَ صَدِيقًا لِلْعَبَّاسِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِآبِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِي يُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْوَةِ فَأَبَى وَقَالَ إِنَّهَا لَا هِجُوةً فَانُطَلَقَ إِلَى الْعَبَّاسِ وَهُو فِي السِّقَايَةِ فَقَالَ يَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِي يُبَايِعُهُ عَلَى إِلَى الْعَبَّاسِ وَهُو فِي السِّقَايَةِ فَقَالَ يَا أَبَا الْفَضُلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِي يَبَايِعُهُ عَلَى الْهُجُرَةِ فَأَبِي مَا يَبْنِي وَبَيْنَ فَلَانِ وَأَتَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا هِجُرَةً فَقَالَ الْعَبْسُ مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا هِجُرَةً فَقَالَ الْعَبْسُ وَهُو فَي السِّقِيقِةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا هِجُرَةً فَقَالَ الْعَبْسُ مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا هِجُرَةً فَقَالَ الْمُعْرَةِ فَقَالَ الْمُعْرَاقِ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ قَالَ فَقَالَ هَالِ الْالِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ قَالَ فَقَالَ هَالِهُ الْمُؤْدِقُ وَقَالَ الْالِهِ مَلْ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ قَالَ الْقَالَ هَالِ الْلِهِ مَسْطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ قَالَ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ فَالَ الْمُعِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُولُ الْمُعَلِي فَالَ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعْولُ ال

هي مُنزام اَحَوْرِيَّ بِل مِينَا مِنْ يَيْ بِل مِينَا مِنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ المُكِيِّينَ اللَّهُ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ المُكِيِّينَ اللَّهُ المُكِيِّينَ اللَّهُ المُكِيِّينَ اللَّهُ المُكِيِّينَ اللَّهُ المُكِيِّينَ اللَّهُ اللَّ

یبی ہے کہ اب ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا۔

(١٥٦٣٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفُوانَ قَالٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلْتَزِمًّا الْبَابَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ مُلْتَزِمِينَ الْبَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٥٦٥].

(١٥٦٣٥) حفرت عبد الرحمان بن صفوان والنواس عمر وى به كم مل نے نبى عليه كوجرا سوداور باب كعبر كورميان چيئے ہوئے ويكا۔

آب تَ النه الله على الله عبد الله به الله به الله عليه و سكم عن يوليه الله عن عبد الرحمين بن صفوان الله عليه و سكم الله عكم الكه عكم الله عكم الله عكم الكه الكه عكم الكه الكه عكم الكه ا

(۱۵۲۳۸) حفرت عبدالرحمٰن بن صفوان الله التي سمروی ہے کہ جب نبی عليه نبی عليه ان مکرمہ کو فتح کرليا تو میں نے اپ دل میں سوچا کہ گھر جاکر'' جوراستے ہی میں تھا'' کپڑے پہنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ نبی علیه کیا کرتے ہیں، چنا نبید میں چلا اور نبی علیه کے پاس اس وقت پہنچا جب آ پ فائد کعبہ سے باہر آ چکے تھے، صحابہ کرام الا الله کررہے تھے، انہوں نے اپ رخسار بیت اللہ پرر کھے ہوئے تھے، اور نبی علیه ان سب کے درمیان میں تھے، میں نے حضرت عمر الله علیہ بوجھا کہ نبی علیه نے دورکھتیں پڑھی تھیں۔

# حَدِيثُ وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْكِمْ مَا لَيْكِمْ مَا لَيْكِمْ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ وَفَرَعِبِدِ القيس كي حديث

هي مُنلها اَخْرُنْ بَل عَنْ مُنْ المُكَيِّانِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُكيِّانِينَ ﴾ ﴿ مُنلها اَخْرُنْ بَل عَنْ المُكيِّانِينَ ﴾ ﴿ مُنلها اَخْرُنْ بَل عَنْ المُكيِّانِينَ ﴾ ﴿ مُنلها اَخْرُنْ بَلْ عَنْ المُكيِّانِينَ ﴾ ﴿ مُنلها المُنابُ المُن

(۱۵۲۳۹) وفدعبدالقیس کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی ملیٹ کویٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ اہمیں اپنے منجب ، غر محجل اور وفد متقبل میں شار فر ما، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اللہ کے منتجب بندوں سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اللہ! فرم کے اللہ! اللہ کے منتجب بندوں سے کیا مراد ہے نبی ملیٹا نے فر مایا جن کے اعضاءِ وضو چک نیک بندے مراد ہیں، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! وفد متقبل بندوں سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اس امت کے وہ لوگ جو رہے ہوں گے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! وفد متقبل بندوں سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اس امت کے وہ لوگ جو

# حَدِيثُ نَصْرِ بُنِ دَهُو عَنْ التَّبِيِّ مَالَطَيْمُ مَالَطَيْمُ مَالَطَيْمُ مَالَطَيْمُ مَالَطَيْمُ مَا التَّبِي مَالَطَيْمُ مَا التَّبِي مَالَطَيْمُ مَا التَّبِي مَالَطَيْمُ مَا التَّبِي مَالِمُ التَّبِي مَالِمُ التَّبِي مَا التَّبِي مَا التَّبِي مَالْمُ التَّبِي مَا التَّبِي مِن وهم وأَنْ التَّبِي مَا التَّبِي مِن التَّبِي مِن التَّبِي مِن التَّبِي مِن التَّبِي مِن التَّبِي مِن التَّبِي مَا التَّبِي مِن التَّبِي مُن التَّبِي مِن التَلْمِنِي مِن التَّبِي مِنْ التَّبِي مِن التَّالِي مِن التَا

( ١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْهَيْشَمِ بْنِ نَصُرِ بْنِ دَهُو الْآسُلَمِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَتَى مَاعِزُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاسْتَوْدَى عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاسْتَوْدَى عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِرَجُمْنَاهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا فَرَخُنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُونَا لَهُ جَزَعَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكُتُمُوهُ [احرحه الدارمي (٢٣٢٣)). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]

(۱۵۲۴) حفرت نصر بن دہر اللہ اللہ عمروی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ماعز بن خالد بن مالک ڈاٹھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اوراپی متعلق بدکاری کا اعتراف کیا، نبی طیا نے ہمیں حکم دیا کہ آئیس سنگسار کردیں، چنا نچہ ہم آئیس لے کر''حرہ بنونیار''
کی طرف لے گئے اور انہیں پھر مارنے لگے، جب ہم آئیس پھر مارنے لگے تو آئیس اس کی تکلیف محسوں ہوئی، جب ہم لوگ ان سے فارغ ہوکر نبی طیا ہے فرمایا تم لوگوں نے اسے فارغ ہوکر نبی طیا ہے پاس واپس آئے تو ہم نے ان کی گھراہ نبی ملیا سے ذکر کی، نبی علیا نے فرمایا تم لوگوں نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا۔

(١٥٦٤١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي الْهَيْمَ بْنِ نَصْرِ بْنِ ذَهْرِ الْآسُلَمِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَسِيرِهِ الْهَيْمَ بْنِ نَصْرِ لِهَامِرِ بْنِ الْأَكُوعِ وَهُو عَمُّ سَلَمَةَ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوعِ وَكَانَ السُمُ الْأَكُوعِ سِنَانًا انْزِلُ يَا ابْنَ الْهَى خَيْبَرَ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكُوعِ سِنَانًا انْزِلُ يَا ابْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ إِلَّا إِذَا قُولُهُ مُعَلِيمًا إِنَّا إِذَا قُولُهُ مَا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتُنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا لَهُ الْكُومُ عَلَيْنَا وَلَا لَكُومُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُونَا وَاللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### هي مُناهَامَةُ بن بن المستدُّن المستَّن المستدُّن المستدُّن المستدُّن المستدُّن المستَّن ال

(۱۵۲۳) حضرت نفر بن دہر رہ النظاعة مروی ہے کہ انہوں نے خیبر کی طرف جاتے ہوئے عام بن اکوع ٹاٹٹا سے ''جوسلمہ بن عمروک کے چھاتے ہوئے عام بن اکوع ٹاٹٹا سے ''جوسلمہ بن عمروک کے چھاتے اور اکوع کا اصل نام سنان تھا'' نبی علیہ اگل کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ عام اسواری سے اتر واور ہمیں اپنے حدی کے اشعار سناؤ، چنا نچہ وہ اتر کر بیا شعار پڑھنے گئے کہ بخدا! اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت پاسکتے اور نہ ہی صدقہ ونما زکرتے ، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب تو م ہمارے خلاف بناوت کرتی ہے اور کسی فتنہ وفساد کا ارادہ کرتی ہے تو ہم اس سے اٹکار کر دیتے ہیں ، اب اللہ! تو ہم پرسکینہ ناز ل فرما اور اگر دشمن سے آمنا سامنا ہوجائے تو ہمیں ثابت قدمی عطاء فرما۔

### تَمَامُ حَديث صَخْرٍ الْعَامِدِيِّ الْكَامِدِيُّ الْكَانَةُ

١٥٦٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَآنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخُو الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشًا بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةٌ أَوْ جَيْشًا بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ صَخُوْ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَٱلْرَى وَكَثُرَ مَاللهُ [راحع: ١٥٥١].

(۱۵۲۳) حفرت صحر غامدی ڈلاٹٹ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹ بید دعاء فر مائے تھے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فر ما، خود نبی علیہ جب کوئی لشکر روانہ فر ماتے تھے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے تھے، اور راوی حدیث حضرت صحر ڈلاٹٹ تا جرآ دی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کوشج سورے ہی بھیجتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس مال ودولت کی کشرت ہوگئی۔

( ١٥٦٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَنِى قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بُنَ حَدِيدٍ رَجُلٌّ مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بُنَ حَدِيدٍ رَجُلٌّ مِنْ الْأَزْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْوٌ بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهُمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْوٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ لَهُ عِلْمَانَ فَكُنُ عِلْمَانَهُ مِنْ آوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُونِ الْيَهُارِ فَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُولِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُولِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُولِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُولُ النَّهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَدُولُ النَّهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثُو مَالُهُ حَتَّى كَانَ لَا يَعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ أَوَّلِ النَّهُ إِلَى النَّهُ مِنْ أَوْلِ النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُهُ حَتَى كَانَ لَا يَعْرَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَكُونُ مَالُهُ عَلَيْهِ وَلَا فَكُونُ مَالُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى النَّهُ مِنْ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَا لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۵۲۴) حضرت صحر غامدی واثنت مروی ہے کہ نبی علیا ہیده عاور ماتے سے کہ اے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطاء فرما ، خود نبی علیا جب کوئی لشکر روانہ فرماتے سے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی جے میں بھیجتے سے ، اور راوی حدیث حضرت صحر واثنی تا جرآ دمی سے ، یہ بھی اپنے نوکروں کو صبح سویرے ہی بھیجتے سے ، تنجید بید ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کرت ہوگئی کہ انہیں سے بہنیں آتی کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں ؟

المَّنْ الْمُنْ الْمُن

#### بَقِيَّةُ حَدِيثِ وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ثَالَثُهُمُ وفدعبدالقيس ثَالَثُهُمْ كَي بِقِيه حديث

( ١٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَصْرِيُّ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَغْضَ وَفَٰدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُولُونَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ بِنَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُوا لَنَا فَقَعَدُنَا فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ فَأَشَرْنَا بِأَجْمَعِنَا إِلَى الْمُنْذِرِ بُنِ عَائِذٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَذَا الْأَشَجُّ وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ بِضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقُوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ أَخُرَجَ عَيْبَتَهُ فَٱلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ بَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَهُ وَاتَّكَأَ فَلَمَّا ذَنَا مِنْهُ الْأَشَجُ أَوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ وَقَالُوا هَاهُنَا يَا أَشَجُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِحْلَهُ هَاهُنَا يَا أَشَجُّ فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِهِ وَٱلْطَفَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ بِلَادِهِ وَسَمَّى لَهُ قَرْيَةً قَرْيَةً الصَّفَا وَالْمُشَقَّرُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرَ فَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَٱنْتَ أَعْلَمُ بأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا فَقَالَ إِنِّى قَدُ وَطِئْتُ بِلَادَكُمُ وَفُسِحَ لِى فِيهَا قَالَ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى الْٱنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْٱنْصَارِ ٱكُومُوا إِخُوَانكُمُ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَشْبَهُ شَيْئًا بِكُمْ أَشْعَارًا وَأَبْشَارًا أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَلَا مَوْتُورِينَ إِذْ أَبَى فَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قُتِلُوا قَالَ فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحُوا قَالَ كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخُوانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ قَالُوا خَيْرَ إِخُوَانِ أَلَانُوا فِرَاشَنَا وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا وَبَاتُوا وَأَصْبَحُوا يُعَلِّمُونَا كِتَابَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْجَبَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرِحَ بِهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا فَعَرَضْنَا عَلَيْهِ مَا تَعَلَّمُنَا وَعَلِمُنَا فَمِنَّا مَنْ عَلِمَ التَّحِيَّاتِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ وَالسُّورَتَيْنِ وَالسُّنَنَ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَزْوَادِكُمْ شَيْءٌ فَفَرِحَ الْقَوْمُ بِلَذِلكَ وَابْتَدَرُوا رَحَالَهُمْ فَٱقْبَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ تَمْرٍ فَوَضَعُوهَا عَلَى نِطْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَوْمَا بِجَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ كَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا فَوْقَ اللِّزَاعِ وَدُونَ اللِّرَاعَيْنِ فَقَالَ أَتُسَمُّونَ هَذَا التَّعْضُوضَ قُلْنَا نَعَمْ ثُمَّ أَوْمَا إِلَى صُرَّةٍ أُخْرَى فَقَالَ أَتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَفَانَ قُلُنَا نَعَمُ ثُمَّ أَوْمَا إِلَى صُرَّةٍ فَقَالَ أَتُسَمُّونَ هَذَا الْبَرُنِيَّ قُلْنَا نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ خَيْرٌ تَمْوِكُمْ وَأَنْفَعُهُ لَكُمْ قَالَ فَرَجَعْنَا مِنْ وِفَادَتِنَا تِلْكَ فَأَكْثَرُنَا الْغَرْزَ مِنْهُ وَعَظَّمَتْ رَغْبَتُنَا فِيهِ حَتَّى صَارَ مُعْظَمَ نَخْلِنَا وَتَمْرِنَا الْبَرْنِيُّ فَقَالِلَ الْأَشَجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَنَا ٱرْضٌ ثَقِيلَةٌ وَخِمَةٌ وَإِنَّا إِذَا لَمْ نَشُرَبُ هَذِهِ الْأَشُوبَةَ هِيجَتُ أَلُوانَنَا وَعَظُمَتُ بُطُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

#### هي مُناهَامَةُ بن بل الله عَنْ المُكتِّينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

تَشُرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرِ وَلْيَشُرَبُ أَحَدُكُمْ فِي سِقَاءٍ يُلَاثُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَهُ الْأَشَجُّ بِآبِي وَأَمُّى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَخِّصُ لَنَا فِي مِثْلِ هَذِهِ وَأَوْمَا بِكَفَيْهِ فَقَالَ يَا أَشَجُّ إِنِّي إِنْ رَخَّصُتُ لَكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ بِكَفَيْهِ هَكَذَا شَرِبُتَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَقَرَّجَ يَدَيْهِ وَبَسَطَهَا يَعْنِي أَعْظُمَ مِنْهَا حَتَّى إِذَا ثَمِلَ أَحَدُكُمْ مِنْ شَرَابِهِ قَامَ إِلَى أَبْنِ عَمِّهِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ وَكَانَ فِي الْوَفْدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَضَلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ قَدْ هُزِرَتْ سَاقَهُ فِي إِلَى أَبْنِ عَمِّهِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ وَكَانَ فِي الْوَفْدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَضَلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ قَدْ هُزِرَتْ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أَمْدُلُ ثَوْبِي فَأَعْلَى الضَّرْبَةَ بِسَاقِي وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أَمْدُلُ ثَوْبِي فَأَعْلَى الصَّرْبَة بِسَاقِي وَقَلْ الْحَارِثُ لَكَ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ الْحَارِثُ لَكَ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أَمْدُلُ ثَوْبِي فَأَعْلَى الصَّرْبَة بِسَاقِي وَقَلْ الْحَارِثُ لَمَ الْمَولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أَمْدُلُ ثَوْبِي فَأَعْلَى الصَّرْبَة بِسَاقِي وَقَلْ الْمَارُاتُ وَتَعَالَى [انظر: ٥ ٨ ٢٩٥].

(۱۵۲۳) دفد عبدالقیس کے پچھلوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبی طایشا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ ہی نہیں رہا، جب ہم لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دی ، ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے ، نبی ٹیسی ٹھی نہیں رہا، جب ہم لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کر در کا وہ ہم سب نے منذ یہ ن کی کھی خوش آ مدید کہا، ہمیں دعا کیں دیں اور ہماری طرف و کی کھر فرمایا کہ ہمیں ہمیں دعا کمیں دیں ہور ہماری کی گئے ہیں؟ اصل میں ان کے چہرے پر گدھے کے کھر کی چوٹ کا نشان تھا ، یہ پہلا دن تھا جب ان کا بینا م پڑا، ہم نے عرض کیا جی یارسول اللہ!

اس کے بعد پھولوگ جو چھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی سوار یوں کو باندھا، سامان سمیٹا، پراگندگی کو دور کیا، سفر کے کپڑے اتارے، عمدہ کپڑے اپنے مبارک پاؤں پھیلاکر چھے سے فیک لگائی ہوئی تھی، جب' ابٹے'' تریب پہنچ تو لوگوں نے ان کے لئے جگہ کشادہ کی اور کہا کہ اے ابٹے ! یہاں تشریف چھے سے فیک لگائی ہوئی تھی، جب' ابٹے'' تریب پہنچ تو لوگوں نے ان کے لئے جگہ کشادہ کی اور کہا کہ اے ابٹے ! یہاں تشریف لا سے نہ نہی طابق بھی سیدھے ہوکر بیٹھ گئے اور پاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا ابٹے! یہاں آؤ، چنا نچوہ ہ نی طابق کی دائیں جا کہ بیٹے گئے ، نی طابق نے انہیں خوش آ مدید کہا اور ان کے ساتھ لطف وکرم سے پیش آئے، اور ان کے شہروں کے متعلق دریا فت فر مایا اور ایک ایک بستی مثلاً صفا ، مثل و غیرہ دیگر بستیوں کے نام ہے ، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ کو تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے بھی زیادہ اچھی طرح معلوم ہیں ، نی طابق نے فر مایا کہ میں تہارے علاقوں میں گیا ہواں اور وہاں میرے ساتھ کشادگی کا معاملہ رہا ہے۔

پھرنی طیائے انصاری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے گروہ انصار! اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، کہ بیداسلام میں تنہا رے مشابہہ ہیں، بلوگ پنی رغبت سے بلاکی جروا کراہ یاظلم کے مشابہہ ہیں، بلوگ پنی رغبت سے بلاکی جروا کراہ یاظلم کے اس وقت اسلام لائے ہیں جبکہ دوسر بے لوگوں نے اسلام لائے سے انکار کردیا اور قبل ہوگئے۔

ا گلے دن نبی طینیانے ان سے پوچھا کہتم نے اپنے بھائیوں کا اکرام اور میز بانی کا طریقہ کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیلوگ بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں نرم گرم بستر مہیا کیے، بہترین کھانا کھلا یا اور ضبح وشام ہمیں اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت سکھاتے رہے، نبی طینیا میں کر بہت خوش ہوئے، پھر ہم سب کی طرف فرداً فرداً متوجہ ہوئے اور

#### هي مُنلاً) اَمَٰذِينَ بل يَشَدِّ مَرِّي ﴿ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ المُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ اللهُ المُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ ا

ہم نے نبی ملیٹا کے سامنے وہ چیزیں پیش کیں جوہم نے سیھی تھیں ،اور نبی ملیٹا نے بھی ہمیں پھے باتیں سکھا کیں ،ہم میں سے بعض لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے التحیات ،سورہ فاتحہ ایک دوسورتیں اور پچھنتیں سیکھی تھیں۔

اس کے بعد نی ایشانے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس زادراہ ہے؟ لوگ خوشی سے اپنے اپنے خیموں کی طرف دوڑے اور ہر آ دمی اپنے ساتھ مجوروں کی تھیلی لے آیا ، اور لا کرنبی الیشا کے سامنے ایک دسترخوان پر کھ دیا ، نبی الیشانے اپنی کو کھ میں چھاتے تھے ، جوایک گزی ہوئی تھی ''اور بھی بھی آ پ تا گھی اسے نہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! پھر دوسری تھیلی سے بی اور دوگر سے چھوٹی تھی' سے اشارہ کر کے فرمایا کیا تم اسے ''تعضوض' کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! پھر دوسری تھیلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا تم اسے ''بہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! نبی ملیشانے فرمایا بیسب سے زیادہ بہترین اور فائدہ مند کھور ہے۔

ہم اپناوہ کھانا لے کرواپس آئے تو ہم نے سوچا کہ اب سب سے زیادہ اسے اگائیں گے اور اس سلسلے میں ہماری رغبت میں اضافہ ہوگیا جتی کہ ہمارے اکثر باغات میں برنی محبور لگنے گئی ،ای دوران اٹنج کہنے لگے یارسول اللہ! ہمارا علاقہ بنجراور شور علاقہ ہے،اگر ہم بیمشروبات نہ پیکس تو ہمارے رنگ بدل جائیں اور پیٹ بڑھ جائیں؟ نبی علینا نے فرمایا دباء ،منتم اور نقیر میں پچھنہ پیا کرو، بلکہ تہمیں اپنے مشکیزے سے بینا جائے۔

اشج کہنے گے یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ،ہمیں اتنی مقداری (دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اشارہ کر کے کہا) اجازت دے دیں؟ نبی الیٹانے بھی اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں سے اشارہ کر کے فر مایا اگر میں تمہیں اتنی مقدار کے اجازت دے دوں تو تم اتنی مقدار پنے لگو گے ، یہ کہ کر آپ نالٹیٹن نے ہاتھوں کو کشادہ کیا ،مطلب بیتھا کہ اس مقدار سے آگے نکل جاؤ گے ، جتی کہ جب تم میں سے کوئی مخص نشے سے مدہوش ہوجائے گا تو اپنے ہی چیازاد کی طرف بڑھ کر تلوار سے اس کی پندلی کا ہے دے گا۔

دراصل اس فدین ایک آدمی بھی تھا''جس کا تعلق بنوعصر سے تھا اور اس کانام حارث تھا''اس کی بنڈلی ایسے ہی ایک موقع پر کٹ گئی تھی جبکہ انہوں نے ایک گھر میں اپنے ہی قبیلے کی ایک عورت کے متعلق اشعار کہتے ہوئے شراب پی تھی ، اور اس و دوران اہل خانہ میں سے ایک شخص نے نشے سے مدہوش ہوکر اس کی بنڈلی کاٹ ڈالی تھی ، حارث کا کہنا ہے کہ جب میں نے نبی ایک بنائے کہ منہ سے میہ جلے سنا تو میں اپنی بنڈلی پر کیڑا ڈال کراسے چھپانے کی کوشش کرنے لگا جے اللہ نے ظام کر دیا تھا۔

#### مِنَ مُسْنَد سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي ثَالَّيْ

#### حضرت مهل بن سعد ساعدي رالني كي حديثين

﴿ ١٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيغُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ

#### من الما مَن تَ بل يُوسِومُ الله من المستدن المكتبين المكتبين المكتبين المكتبين المكتبين

الدُّنْيَا وَمَا فِيهَلِ [انظر: ١٥٦٥، ١٥٦٥، ١٥٦٥، ١٥٦٥، ١٥٦٥، (عن ابي خازم عن ابيه عن سهل)، ١٥٦٥،

30501,00501,50501,70501,70777,77777,03777,53777,57777,-7777]

(۱۵۲۳۵) حطرت مہل بن سعد ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام کے لئے نکلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

( ١٥٦٤٦) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ الرِّجَالَ تَقِيلُ وَتَتَغَدَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ [صححه البحارى (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩)، وابن حزيمة (١٨٧٥ و ١٨٧٦)]. [انظر: ٥٣٢٣].

(۱۵۲۳۲) حفرت مہل بن سعد ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو جمعہ کے دن قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے۔

( ١٥٦٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَآيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِى أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ أَمْنَالَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأَزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ قَاتِلٌ يَا أَعْنَاقِهِمْ أَمْنَالَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأَزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ قَاتِلٌ يَا مَعْنَالَ الصَّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأَزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ قَاتِلٌ يَا عَنَاقِهِمْ أَمْنَالَ الصَّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأَزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاقِ فَقَالَ قَاتِلٌ يَا عَلَيْهِ مَا السَّلَاقِ فَقَالَ قَاتِلٌ قَاتِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاقِ فَقَالَ قَاتِلٌ يَا عَلَيْهِ مَا الصَّلَاقِ فَقَالَ قَاتِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الصَّلَاقِ فَقَالَ قَاتِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاقِ فَقَالَ قَاتِلٌ يَا عَلَيْهِ مَا لَيْنَالَ المَّعْنَ وَلَوْنَ كَتَّى يَوْفَعَ الرِّجَالُ [صححه البحاري (٣٦٢)، ومسمل (٤٤١)، وابن حاله (٢٣٠١).

(۱۵۲۴۷) حضرت سہل بن سعد ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جواپنے تہبند کی تنگی کی وجہ سے بچوں کی طرح اپنے تہبند کی گر ہیں اپنی گر دن میں لگایا کرتے تصاور نبی ملائیلا کے پیچھے ای حال میں نماز پڑھا کرتے تھے، ایک دن کسی شخص نے کہددیا کہ اے گروہ خوا تین اسجد ہے سے اس وقت تک سرنداٹھایا کروجب تک مردا پناسرنداٹھالیں۔

(١٥٦٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْمَحَدِرِيُّ فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ أَمْلَاهُ عَلَىَّ مِنْ كِتَابِهِ الْآصُلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ يَا فِيهَا وَلَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللهِ مَا اللهُ لَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ لَيَا اللهُ اللهُ وَمَا فِيهَا وَلَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ لَيَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا فِيهَا وَلَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ لَيَا اللهُ الل

(۱۵۲۴۸) حفرت مهل بن سعد ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاٹٹی کے ارشاد فر مایا اللہ کے رائے میں ایک منتی یا ایک شام کے لئے تکانا دئیا و مافیہا ہے بہتر ہے اور جت میں کسی شخص کے کوڑے کی جگہ دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

(١٥٦٤٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غُينِنَةَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [راحع: ١٥٦٥٥].

(۱۵ ۱۳۹) حضرت مبل بن سعد ر النظر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله تا ارشا دَفر مایا جنت میں کسی شخص کے کوڑے کی حکمہ دنیا و مافیبا ہے بہتر ہے۔

#### هي مُنالاً امَيْن بل يَنْ مَنْ المُكتِّينَ ﴿ وَهُ ﴿ وَهُ كُلِّ مُنَالًا المُكتِّينَ ﴾ وهم لي مُنال المُكتِّينَ ﴿ وَهُ مُنالاً المُكتِّينَ ﴾

( ١٥٦٥٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بُنُ حَالِدٍ الْبَلْحِيُّ أَبُو بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَدُونَ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [راجع: ٥٦٤٥].

(۱۵۷۵) حضرت مهل بن سعد ظائظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ مَا لَيْظِ نَظِی ارشاد فر مایا اللّه کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کے لئے نکانا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

( ١٥٦٥١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُوِ عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِي حَازِمِ الْمَدَنِيِّ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ وَالْ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُولٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّانُيَا وَمَا فِيهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ آحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّانُيَا وَمَا فِيهَا وَرَاجِع: ١٥٦٥٥].

(۱۵۲۵۱) حضرت مہل بن سعد ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه فَاٹِیْزِ کے ارشاد فرمایا اللّه کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کے لئے نگلنا و نیاو مافیہا سے بہتر ہے اور جنت میں کسی شخص کے کوڑے کی جگہ و نیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

( ١٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُويَّدُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَبُّو إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَعَدُوةٌ يَغُدُوهَا الْعَبُدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَعَدُوةٌ يَغُدُوهَا الْعَبُدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَرَاحِع: ٥ ٢٤٥ ].

(۱۵۲۵۲) حضرت مهل بن سعد ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلٹھ کا ارشاد فر مایا اللہ کے رائے میں ایک صبح یا ایک شام کے لئے تکانا دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔ شام کے لئے تکانا دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

(١٥٦٥٣) عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ آبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِى قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِى عَنْ آبِى حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةً أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوةً الْوَ

(۱۵۷۵۳) حضرت ہل بن سعد ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کا فیٹے نے ارشاد فر مایا اللّٰہ کے رائے میں ایک صبح یا ایک شام کے لئے نکانا و نیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

( ١٥٦٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا آبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ بَنَ سَعُدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ بَنَ سَعُدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ خَذُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ خَذُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ خَذُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيهَا وَرَوْحَةً فِي الْمَعْتَةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيها وَرَوْحَةً فِي الْمَعْتَةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيها وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيها [راحع: ٥٤٥٥] فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيها وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيها [راحع: ٥٤٥ ١] في سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيها وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْبَعْنَا وَمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فِيها وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي اللهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فِيها وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْمُعَلِّيَةِ مَ اللَّهُ مَعْنَ وَمَا فِيها [راحع: ٥٤٥ مَلَ عَلَيْهُ مَلْ مَنْ اللَّهُ اللهُ مَا مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ مَا مَا مَا مَا مُعَلِي اللهُ مَا مِنْ الللهُ مَا وَالْمَا وَنِهِ وَالْمُعْلِي اللّهُ مَا وَالْمُ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَهُ اللّهُ مَا وَالْمُ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَمُا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ اللهُ

#### 

( ١٥٦٥٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ وَهُوَ أَبُو غَسَّانَ عَنْ آبِى حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٥٦٤٥].

(۱۵۲۵۵) گذشتهٔ حذیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٥٦٥٦) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ وَأَبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِالسَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَزُوَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَوْضِغُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [راجع: ١٥٦٤٥].

(۱۵۲۵۲) حضرت مهل بن سعد ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کُلٹیٹؤ کے ارشاد فر مایا اللّٰہ کے راستے میں ایک منج یا ایک شام کے لئے نکلنا دنیاو مافیہا سے بہتر ہے اور جنت میں کسی شخص کے کوڑ ہے کی جگہ دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

( ١٥٦٥٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ آبِي هُرَيْرَةَ آمُلاهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجُمَحِيُّ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ اللَّذُنْيَا وَمَا فِيهَا [راجع: ٥٦٤٥].

(۱۵۷۵) حضرت مہل بن سعد ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّلِیْنِ ان الله کے رائے میں ایک میں یا ایک شام کے لئے نکانا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ شام کے لئے نکانا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

# حَدِيثُ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَ اللَّهِي مَلَ اللَّهِي مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مِن حزام إللَّهُ فَي مديثين

( ١٥٦٥٨) حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوبِشُو عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ يَسْأَلِنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ الشُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ [راحع: ١٥٣٨٥] الرَّجُلُ يَسْأَلِنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ الشُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ [راحع: ١٥٣٨٥] الرَّعُلُ يَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْ السَّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعُ مَالَيْسَ عِنْدَا وَمِنْ كَيا يَارِسُولَ اللَّهُ الْمَيْقِ إِلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الِ

( ١٥٦٥٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعَ عُرُوَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ سَمِعْنَا حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطانِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِى ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطانِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِى ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطانِى عُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطانِى عُلَّمَ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطانِى عُلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلا عُلْوَالًا فَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلا

#### هي مُناهَا مَوْنَ بِل يَشِيرِ مِنْ المُكِيِّينَ فِي مَناهَا مَوْنِ بِل يَشِيرِ مِن المُكيِّينَ فِي المُعَالِينَ هي مُناهَا مَوْنِ بِل يَشِيرِ مِنْ المُكيِّينِ فَي مَناهَا المُكيِّينِ فَي مَنادُا لمُكيِّينِ فَي مَنادُا لمُكيِّينِ

یشیع والیک الفالیا خیر مِن الید الشفلی [صححه البحاری (۱۹۷۱) ومسلم (۱۰۳۵) وابن حبان (۱۲۲۰)]

(۱۵۲۵۹) حفرت علیم بن حرّام الفوست مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا سے بچھے مالی کی درخواست کی اور کئی مرتبہ کی ،

نبی علیا کے فرمایا (حکیم! مجھے تبہاری درخواست پرتمہیں دینے میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حکیم!) یہ مال سرسبز وشیریں ہوتا ہے،

جو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ وصول کرتا ہے اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور جو شخص اشراف نفس کے ساتھ اسے حاصل کرتا ہے اس میں برکت ڈالی جاتی ، اور وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا رہے لیکن سیراب نہ ہو، اور او پُروالا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

( ١٥٦٦٠) قُرِىءَ عَلَى سُفُيَانَ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ أَعْتَقُتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرْبَعِينَ مُحَرَّرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُلَمْتَ عَلَى مَا سَبَقَ لَكُ مِنْ حَيْرٍ [راجع: ٣٩٢].

(۱۵۲۱۰) حفرت عکیم بن حزام ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں جالیس غلام آزاد کیے تھے، نبی علیہ نے فرمایا تم نے قبل ازیں نیکی کے جننے بھی کام کیے،ان کے ساتھ تم مسلمان ہوئے۔(ان کااجروثواب تمہیں ضرور ملے گا)

( ١٥٦٦١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ الْهَاشِيمِيّ عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيْنَا رُزِقًا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا [راجع: ٣٨٨ه ١].

(۱۵۲۲) حضرت علیم بن حزام نگانیئا سے مروی ہے کہ نبی الیا کے ارشاد فرمایا بالع اور مشتری کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ دونوں جدانہ ہوجا ئیں ،اگر وہ دونوں کے بولیں ،اور ہر چیز واضح کر دیں تو انہیں اس بچ کی برکت نصیب ہوگی ،اور اگروہ جھوٹ بولیں اور پہرچھوٹ بولیں اور پہرچھوٹ بولیں اور پچھ چھپا ئیں توان سے بچے کی برکت ختم کروی جائے گی۔

(١٥٦٦٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بُنَ طَلْحَةَ أَنَّ حَكِيمَ بُنَ حِزَامِ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَوْ ٱفْصَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتُ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنُ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ١٥٣٩١].

(۱۷۲۲) حضرت علیم بن حزام طافتات مروی ہے کہ نبی طافیہ نے ارشادفر مایا بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو پھے مالداری ہاتی رکھ کرکیا جائے ،او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ خیرات میں ان لوگوں ہے آغاز کیا کروجوتمہاری ذمہ داری میں ہوں۔

( ١٥٦٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكِدُ الْصَّلَقَةِ مَا كَانَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكِدُ الْصَّلَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَمَنْ يَسُتغْنِ عُنْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ فَقُلْتُ وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمِنِّى قَالَ حَكِيمٌ ظَهْرِ غِنَى وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ فَقُلْتُ وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمِنِّى قَالَ حَكِيمٌ

#### هي مُنلااامَيْن بل يُنظِ مِنْ المُكليِّين المُكلِّين المُلِّين المُكلِّين المُكلِّين المُكلِّين المُلِّين المُلِّين المُلِّين المُلِّين المُلِّين المُلِّين المُلِّين المُلِّين المُلّ

قُلْتُ لَا تَكُونُ يَدِى تَحْتَ يَدِ رَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ أَبَدًا [راحع: ١٥٤٠٠].

(۱۵۱۲۳) حضرت علیم بن حزام ٹھاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ خیرات میں ان لوگوں سے آغاز کیا کروجو تمہاری فرمہ داری میں ہوں اور جو شخص استغناء کرتا ہے اللہ اسے مستغنی کر دیتا ہے اور جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچالیتا ہے۔

( ١٥٦٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ عَنُ حَكِيمِ بُنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ عَنُ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا

(۱۵۲۷۳) حضرت تھیم بن حزام ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالِیُّنٹے نے ارشاد فر مایا مسجدوں میں سزائیں جاری نہ کی جا ئیں اور نہ ہی ان میں قصاص لیا جائے۔

( ١٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا الشَّعَيْشِيُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ الْمَسَاجِدُ لَا يُنْشَدُ فِيهَا الْكَشُعَارُ وَلَا تُقَامُ فِيهَا الْحُدُودُ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا قَالَ آبِي لَمْ يَرْفَعُهُ يَغْنِي حَجَّاجًا

(۱۲۲۵) حضرت تھیم بن حزام ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول القد ٹاٹٹٹؤ نے ادشاد فر مایا مسجدوں میں اشعار نہ پڑھے جا کیں مسزا کیں جاری نہ کی جا کیں اور نہ ہی ان میں قصاص لیا جائے۔

#### حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ رَالِئُهُ

#### حضرت معاویه بن قره را فاتن کی اینے والدسے مروی حدیثیں

(١٥٦٦٦) حَدَّثَنَا حَسَنْ يَغْنِى الْأَشْيَبَ وَأَبُو النَّضُو قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُرُوةً بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ قُشَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بَنِ قُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ آبُو النَّضُو فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُرُوةً بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ قُشَيْرٍ آبُو مَهَلِ الْحَنفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةً بَنُ قُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَهُطٍ مِنْ مُزَيْنَةً فَبَايَعْنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَهُطٍ مِنْ مُزَيْنَةً فَبَايَعْنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَهُطٍ مِنْ مُزَيْنَةً فَبَايَعْنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مُوالِيَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى عَبْوَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عُرُولَةً فَمَا وَإِنَّ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْحَاتَمَ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عُرُولَةً فَمَا وَإِنَّ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْحَاتَمَ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولًا عُرُولَةً فَمَا وَإِنَّ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْحَاتَمَ ثُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرُولَةً فَلَا عُرُولَةً فَمَا وَيَةً وَلَا الْمَالِقَى إِلَا الْمَالِقَى إِلَا مُعْلِقَى إِلَا مُعْلِقَى إِلَا الْمَعْلِقَى إِلَا مُعْلِقَى إِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَاحِةَ الْمَالِقَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا عَلَى عَلَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقَى إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۵۲۲) حضرت معاویہ بن قرہ ڈاٹنؤ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ نبی ملیق کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی ملیق سے بیعت کی ،اس وقت آ پُنگائی کی میں کے بٹن کھلے ہوئے تھے، چنا نچے بیعت کے بعد میں نے نبی ملیق کی اجازت سے آپ ٹاٹیٹی کی تھے مبارک میں ہاتھ ڈال کرمہر نبوت کوچھوکر دیکھا، راوی حدیث عروہ کہتے ہیں کہ میں نے سردی گرمی جب بھی معاویہ اوران کے بیٹے کودیکھا،ان کی قیص کے بٹن کھلے ہوئے ہی دیکھے، وہ اس میں بھی بٹن

### هي مُنالِهَ اَمْرِينَ بَلِيَةِ مِنْ الْمُكَيِّينَ فِي الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُكَيِّينَ فِي الْمُعَالِمُ مَنْ المُكيِّينَ فِي اللهِ الْمُعَلِّينَ فَي اللهِ اللهِ اللهُ المُكيِّينَ فَي ال

نەلگاتے تھے۔

( ١٥٦٦٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَذْخِلَ يَدِى فِى جُرُبَّانِهِ وَإِنَّهُ لَيَدْعُو لِى فَمَا مَنَعَهُ أَنْ ٱلْمِسَهُ أَنْ دَعَا لِى قَالَ فَوَجَدْتُ عَلَى نُغُض كَتِفِهِ مِثْلَ السِّلْعَةِ [انظر: ٢٠٦٤].

(۱۵۲۷) حضرت معاویہ بن قرہ دفائق اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی ملی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ہاتھ آپ مالی حضرت معاویہ بن قرہ دفاؤر میں دعاء کرنے کی درخواست کی ، نبی ملی نے جھے نہیں روکا اور میں نے مہر نہوت آپ مالی نہوت کو ہاتھ لگا کر دیکھا ، اسی دوران نبی ملی نے میرے تن میں دعاء فرمائی ، میں نے محسوس کیا کہ مہر نہوت آپ مالی نی الی تا کہ میر نہوت آپ مالی نی کندھے برغدود کی طرح ابھری ہوئی تھی۔

#### حَدِيْثُ آبِي إِيَّاسٍ رَ اللَّهُ وَ حَصْرِت الوالياسِ رَاللَّهُ كَلَ حَدِيثُينِ

هُوَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ فَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِ قُرَّةَ لَا أَنَّهُ صَحَابِيٌّ آخَرُ ا

تنبيه: البواياس سے مراد بھی معاويہ بن قره بی بين ، اس اعتبار سے بيان کی احادیث کا تمد ہے، بيکوئی دوسر سے حائي بيس بيں۔ ( ١٥٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِيَاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاعَا لَهُ وَسَلَّمَ فَلَاعَا لَهُ وَسَلَّمَ فَلَاعَا لَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ [انظر ٢٧٨ ٥ ٢ ، ٢٣٥٦ ، ٢٠٦٤ ].

(۱۵۲۲۸) ابوایا س اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیہ نے ان کے حق میں وعاء فرمائی اوران کے سریر ہاتھ بھیرا۔

( ١٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُرِ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ [احرحه الطيالسي ( ١٠٧٤). قال شعيب: اسناده صحبح]. [انظر: ٢٠٦٤٨، ١٦٣٥، ١٦٣٥، ٢٠٦٢، ٢٠٦٢]

(۱۲۲۹) معاویہ بن قرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی عالیا انے ہر مہینے تین روزے رکھنے کے متعلق فر مایا کہ بیروزانہ روزہ رکھنے اور کھو لئے کے متر اوف ہے۔

#### حَدِيثُ الْأَسُورِ بْنِ سَرِيعِ رَّلَاثُوَّ حضرت اسود بن سريع رَّالُوْدُ کي حديثيں

( ١٥٦٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ

هي مُنلاً احَدِينَ بل مِينَا مِنْ مُنظاً المُكليِّينَ ﴾ هم الله من المكلِّينَ ﴾

سَرِيعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ حَمِدُتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَحَامِدَ وَمِدَحٍ وَإِيَّاكَ قَالَ هَاتِ مَا حَمِدُتَ بِهِ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَجَعَلْتُ أَنْشِدُهُ فَجَاءَ رَجُلُّ آذَلَمُ بِمَحَامِدَ وَمِدَحٍ وَإِيَّاكَ قَالَ هَاتِ مَا حَمِدُتَ بِهِ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَجَعَلْتُ أَنْشِدُهُ قَالَ فَعَعَلْتُ أَنْشِدُهُ قَالَ فَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنْ بَيِّنْ فَقَعَلَ ذَاكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ قُلْتُ يَا فَلَا فَقَعَلَ ذَاكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ قُلْتُ يَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنْ بَيِّنْ فَفَعَلَ ذَاكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ قُلْتُ يَا فَيُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنْ بَيِّنْ فَفَعَلَ ذَاكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ قُلْتُ يَا فَيُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنْ بَيِّنْ فَفَعَلَ ذَاكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ قُلْتُ يَا فَلُكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنُ بَيِّنْ فَقَعَلَ ذَاكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ قُلْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

(۱۵۲۷) حضرت اسود بن سرلیح ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طین کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ!
میں نے اپنے پروردگاری حدو مدح اور آپ کی تعریف میں پھھاشعار کہے ہیں، نبی طین نے فرمایا ذراسنا وَ تو تم نے اپنے رب کی
تعریف میں کیا کہا ہے؟ میں نے اشعار سنا نا شروع کیے، اسی اثناء میں ایک گندی رنگ کا آدی آیا اور نبی طین سے اجازت طلب
کی، نبی طین نے جھے درمیان میں روک دیا، وہ آدی تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد چلا گیا، میں پھراشعار سنانے لگا، تھوڑی دیر
بعدوہی آدی دوبارہ آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی، نبی طین نے جھے پھر درمیان میں روک دیا، اس شخص نے دو تین مرتبہ
ایسانی کیا، میں نے پوچھایا رسول اللہ! یہ کون آدی ہے، حس کی خاطر آپ جھے خاموش کرا دیتے ہیں؟ نبی طین نے فرمایا یہ عربین
خطاب ہیں، یہا ہے۔ آدی ہیں جوغلط باتوں کو پہند نبیس کرتے۔

( ١٥٦٧١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُنْشِدُكَ مَحَامِدَ حَمِدْتُ بِهَا رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْحَمْدَ

(١٥٦٤٣) حضرت اسود بن سرلي بالله عمروى ب كه ايك مرتبه في عليها كي خدمت بين ايك قيدى لايا كيا، وه قيدى كنا كالله كما كالله الله الله عليها في خدمت بين الله عليها في الله عليها في الله عليها في الله عليها في الله عليه وسلّم ما حَمَلَكُم عَلَى قَتْلِ اللّه ربّه قالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّهَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَوَهَلُ اللهُ عِلْمُ اللهُ إِنّهَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَوَهَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ اللّهُ ربّه قالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّهَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَوَهَلُ

#### المُناكِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا [اخرجه عبدالرزاق (۲۰۰۹) قال شعيب: رجاله ثقات]. [انظر: ۲۷۶،۸،۱۹۲۰،۱۹۲۱].

(۱۵۲۷۳) حضرت اسود بن سرلی بھا تھا ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے غز وہ حنین کے موقع پر ایک وستہ روان فر مایا ، انہوں نے مشرکین سے قال کیا جس کا دائر ہوستے ہوتے ہوتے ان کی اولا و کے قل تک جا پہنچا ، جب وہ لوگ والی آئے تو نبی علیہ نے ان سے پوچھا کہ مہیں بچوں کو قل کرنے پر س چیز نے مجبور کیا ؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! وہ شرکین کے بچے تھے ، نبی علیہ نے فر مایا کیا تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں ، وہ شرکین کی اولا ونہیں ہیں؟ اس فرات کی تم جس کے دست قدرت میں محمد منافی آئے آئی جان ہے ، جوروح بھی دنیا ہیں جن مرکز تی ہے ، وہ فطرت پر پیدا ہوتی ہے یہاں تک کداس کی زبان اپنا افی الشمیر ادا کرنے گے۔ ہو ، وہ فرات پر پیدا ہوتی ہے یہاں تک کداس کی زبان اپنا افی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم وَسَلّم بَعُولُ لَا تَقْتُلُوا اللّٰہ قَنْ یُونُسَ عن الْحَسَنِ عَنِ الْاسُودِ ابْنِ سَرِیعِ قَالٌ رَسُولُ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ لَا تَقْتُلُوا اللّٰہ قِی الْحَرْبِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللّه أَوَ لَیْسَ هُمُ أَوْلَا دَ الْمُشْرِکِینَ قَالَ اُو لَیْسَ جِیار کُمُ أَوْلَا دَ الْمُشْرِکِینَ قَالَ اُو لَیْسَ جِیار کُمُ اُولَا دَ الْمُشْرِکِینَ قَالَ اُولَا اللّه اَو لَیْسَ هُمُ أَوْلَا دَ الْمُشْرِکِینَ قَالَ اُولَا لَیْسَ جِیار کُمُ اَولَا لَا اللّه اَولَا لَیْسَ عَن الْمَولَا اللّه اَولَا لَیْسَ هُمُ أَولًا دَ الْمُشْرِکِینَ قَالَ اُولَا اللّه اَلَّ اللّه اَولَا اللّه اَولَا لَیْسَ عَن الْمُسْرِکِینَ قَالَ اُولَا اللّه اَولَا اللّه اللّه

(۱۵۶۷هم) حضرت اسود بن سر لیج نگانیئا ہے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فر مایا دورانِ جنگ بچوں کونل نہ کیا کرو،لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! کیا وہ مشرکین کی اولا دنہیں ہوتے؟ نبی طلیقائے فر مایا کیاتم میں سے جو بہترین لوگ جیں، وہ مشرکین کی اولا دنہیں ہں؟

( ١٥٦٧٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْآَسُودِ بْنِ سَرِيعِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ • عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَأَصَبْتُ ظَهْرًا فَقَتَلَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ وَقَالَ مَرَّةً اللَّرِيَّةَ فَهَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقُوام جَاوَزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا اللَّرِيَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ آلَا إِنَّ خِيَارَكُمْ آبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ قَالَ آلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً آلِا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً قَالَ كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ حَتَّى يُغْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَآبُواهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا

(۱۵۲۷) حفرت اسود بن سرلیع ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیا غزوہ حنین کے موقع پر ایک دستہ روانہ فرمایا، انہوں نے مشرکین سے قال کیا جس کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے ان کی اولا دے قل تک جا پہنچا، جب وہ لوگ واپس آئے تو نی علیا نے ان سے لوچھا کہ تہمیں بچوں گوٹل کرنے پرس چیز نے مجور کیا ؟ وہ کہنے گئے یارسول اللہ! وہ مشرکین کے بچے تھے، نی علیا نے فرمایا کیا تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں، وہ مشرکین کی اولا دنییں ہیں؟ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محرم کا اللہ ان ہان جا داکر نے لگے اور اس کے دالدین ہی دنیا میں جنم لے گڑآتی ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اپنا مائی الضمیر اداکر نے لگے اور اس کے والدین ہی اسے یہودی یا عیسائی بناتے ہیں۔

( ١٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ

هي مُنالِهَ مَنْ الْمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

الْأَسُودَ بْنَ سَرِيعٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ حَمِدْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَامِدَ وَمِدَحٍ وَإِيَّاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ الْمَدْحَ هَاتِ مَا امْتَدَخْتَ بِهِ رَبَّكَ قَالَ فَجَعَلْتُ أُنْشِدُهُ فَجَاءَ رَجُلَّ فَاسْتَأْذَنَ أَذُلَمُ أَصْلَعُ أَعْسَرُ آيْسَرُ يُحِبُّ الْمَدْحَ هَاتِ مَا امْتَدَخْتَ بِهِ رَبَّكَ قَالَ فَجَعَلْتُ أُنْشِدُهُ فَجَاءَ رَجُلَّ فَاسْتَأْذَنَ أَذُلَمُ أَصْلَعُ أَعْسَرُ آيْسَرُ قَالَ كَمَا صَنَعَ قَالَ كَمَا صَنَعَ إِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَصَفَى لَنَا أَبُو سَلَمَة كَيْفَ اسْتَنْصَتَنِى وَسُولُ اللَّهِ مِنَ فَا أَنْشِدُهُ أَيْضًا ثُمَّ رَجَعَ بَعُدُ فَاسْتَنْصَتَنِى وَسُولُ اللَّهِ مَنْ ذَا الَّذِى اسْتَنْصَتَنِى لَهُ فَقَالَ هَذَا رَجُلُّ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ هَذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ [راحع ٢٠٥٠]

(۱۵۲۵) حفرت اسود بن سرنیع براتین سر می برای مرتبہ میں بی علینیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے پروردگار کی حمد و مدح اور آپ کی تعریف میں بچھاشعار کے ہیں، نبی علینیا نے فرمایا تمہا را ارب تعریف کو پند کرتا ہے، ذرا سنا و تو تم نے اپنے رب کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ میں نے اشعار سنا نا شروع کیے، اسی اثناء میں ایک گندی رنگ کا آدی آیا اور نبی علینیا سے اجازت طلب کی، نبی علینیا نے مجھے درمیان میں روک ویا، وہ آدی تھوڑی وریک تعدیلا کی ، نبی علینیا نے مجھے پھر درمیان کیا، میں پھر اشعار سنانے لگا، تھوڑی ویر بعد وہی آدی دوبارہ آیا اور اندر آنے کی اجازت جابی، نبی علینیا نے مجھے پھر درمیان میں روک دیا، اسی شخص نے دو تین مرتبہ ایسانی کیا، میں نبی پوچھایا رسول اللہ! بیکون آدی ہے جس کی خاطر آپ مجھے خاموش کی دوبین میں نبیل کیا، میں نبیل وی وغلط باتوں کو پیندنہیں کرتے۔

( ١٥٦٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٥٦٧].

(۱۵۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### بَقِيَّةُ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً ثُنَّهُ

#### حضرت معاوييبن قره راللفئذكي بقيبا حاديث

(١٥٦٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ مِخْرَاقٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَاَدْ بَحُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةَ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ اللَّهُ إِنِّى لَاَدْ حَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةَ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنِّى لَاَدْ حَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةَ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۵۲۷۷) حضرت قرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! میں جب بکری کوذئ کرتا ہوں تو مجھے اس پرترس آتا ہے، نبی مالیا است دومرتبہ فرمایا اگرتم بکری پرترس کھاتے ہوٹو اللہ تم پررحم فرمائے گا۔

#### هي مُنالهَ اخْرِينْ بل يَعْيَدُ مِنْ التَكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالهُ التَكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالهُ التَكيِّينَ ﴾

(١٥٦٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي

(١٥١٤٨) حفرت قره فالتناس مروى ب بى الميان مير برباته ميرار

( ١٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ

(۱۵۲۷۹) معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ملیسا نے ہر مہینے تین روزے رکھنے کے متعلق فر مایا کہ یہ روز اندروزہ رکھنے اور کھؤلنے کے متر اوف ہے۔

( ١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبُّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ فَفَقَدَهُ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَا فَعَلَ ابْنُ فَلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَا فَعَلَ ابْنُ فَلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَا فَعَلَ ابْنُ فَلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى مَا فَعَلَ ابْنُ فَلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللهُ لَكُمُ اللهُ ا

(۱۵۲۸) حضرت قرہ ڈائٹٹ مروی ہے کہ ایک شخص نبی علیہ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر آتا تھا، نبی علیہ نے ایک مرتبہ اللہ بھی اس سے کرتا ہوں، اللہ بھی آپ سے ای طرح محبت کرے، پھروہ شخص نبی علیہ کی مجلس سے غائب رہنے لگا، نبی علیہ نے جھے سے بوچھا کہ فلال شخص کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا یارسول اللہ! اس کا بیٹا فوت ہوگیا ہے، نبی علیہ نے اس سے فر مایا کیا تم اس بات کو پیند نہیں کرتے کہ تم جنت ہے۔ سے دروازے پر جاؤ تو اسے ابنا انتظار کرتے ہوئے پاؤ؟ ایک آدی نے بوچھا یارسول اللہ! بہتم اس کے ساتھ خاص ہے یا جم سب کے لئے ہے؟

(١٥٦٨١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا حَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [صححه ابن حبان (٣٠٠٣)]، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٦، الترمذي: ٢٠ الترمذي:

(۱۵۲۸۱) حضرت قرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خیر ندر ہے گی ،اور میرے پچھامتی قیام قیامت تک ہمیشہ مظفر ومنصور رہیں گے اور انہیں کسی کے ترک ِ تعاون کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔

#### هِي مُنالًا أَمَّانُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( ١٥٦٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَسَدَ أَهُلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راجع: ١٥٦٨١].

(۱۵۲۸۲) حضرت قرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خیر نہ رہے گی،اورمیرے پچھامتی قیام قیامت تک ہمیشہ مظفر ومنصور رہیں گےاور انہیں کسی کے ترکیے تعاون کی کوئی پرواہ نہ ہوگ ۔

#### ثاني مسند المكبين والمدنيين

#### حَديثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوكِيرِ ثِ اللَّهُ

#### حفرت ما لك بن حوريث زلانين كي حديثين

(۱۵۲۸س) حضرت مالک بن حویرث ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ہم چندنو جوان'' جوتقر یا ہم عمر سے'' بی علیہ گی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہیں را تیں آپ کے یہاں قیام پذیر رہے ، نبی علیہ بڑے مہر بان اور نرم دل تھے ، آپ ٹلیٹی نے محسوں کیا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں سے ملنے کا اشتیا تی پیدا ہور ہا ہے تو آپ ٹلیٹی نے ہم سے بوچھا کہ اپنے بیچھے گھر میں سے چھوڑ کر آئے ہم نے بتا دیا ، نبی علیہ نے فرمایا اب تم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ ، ویمیں پر رہوا ور انہیں تعلیم دو ، اور انہیں بتاؤ کہ جب نماز کا وقت آجائے تو ایک شخص کو اذان دین جائے اور جوسب سے بڑا ہو ، اسے امامت کرنی جائے ۔

(١٥٦٨٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَ أَبُّو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُويْدِتِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّى وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُدَةِ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ قَامَ [صححه البحارى (٢٢٨)، يُصلِّى قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُدَةِ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ قَامَ [صححه البحارى (٢٢٨)، وابن حبان (١٩٥٣)]. [انظر: ٢٠٨١].

### هي مُنالاً احْدَانُ بل يَهُ حَرِي اللهُ ال

(۱۵۲۸۴) ابوقلاب میشی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں ابوسلیمان مالک بن حویرث ڈاٹٹو تشریف لائے ،اور فرمایا میں متمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں ،مقصد نماز پڑھتا تھے؟ مہمیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں ،مقصد نماز پڑھتا تھے؟ چنانچہ پہلی رکعت میں دوسر سے جدے سے سرا تھانے کے بعدوہ بچھ دیر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے۔

(۱۵۷۸۵) حضرت ما لک بن حویرث بڑاٹیؤ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کونماز میں رکوع سے سراٹھاتے وقت، مجدہ کرتے وقت اور مجد سے سراٹھاتے وقت رفع بدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ آپ مُلَّاثَیْمُا پینے ہاتھوں کو کا نوں کی لوکے برابر کر لیتے تھے۔

( ١٥٦٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبِ لَهُ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَاَذْنَا وَأَقِيمَا وَقَالَ مَرَّةً فَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا ٱكْبَرُكُمَا قَالَ خَالِدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ [راجع: ١٥٦٨٣].

(۱۵۲۸۲) حضرت مالک بن حوریث و الله عمروی ہے کہ نبی علیدا نے ان سے اور ان کے ایک ساتھی سے فر مایا جب نماز کا وقت آجائے تو اذان دو، اقامت کہواور جوسب سے برا اہو، اسے امامت کرنی جائے۔

(۱۵۲۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ يَغِنِي الْحَدَّادَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ الْعَظَّارُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويْرِثِ قَالَ زَارَنَا فِي مَسْجِدِنَا قَالَ فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَالُوا أُمَّنَا رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَا يُصَلِّى رَجُلٌ مِنْكُمُ الْحُويْرِثِ قَالَ زَارَنَا فِي مَسْجِدِنَا قَالَ فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَالُوا أُمَّنَا رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَا يُصلّى رَجُلٌ مِنْكُمُ فَقَالُوا أُمَّنَا رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَا يُومُنَّ مُنْكُمُ فَلَا يَوْمَهُمْ يَوُمُّهُمْ يَوُمُّهُمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَارَ رَجُلٌ قَوْمًا فَلَا يَوْمَهُمْ يَوُمُّهُمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَارَ رَجُلٌ قَوْمًا فَلَا يَوْمَهُمْ يَوُمُّهُمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَارَ رَجُلٌ قَوْمًا فَلَا يَوْمَهُمْ يَوْمُهُمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَارَ رَجُلٌ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ يَوْمُهُمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَارَ رَجُلٌ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ يَوْمُهُمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَارَ رَجُلٌ فَقَالَ لَا يَوْمَلُونَ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَرَوَ وَمُنْ فَكُمْ وَسَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ وَرَوْنَ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ يَوْمُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ يَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُولِكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْولَالِقُولُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّه

(۱۵۲۸۷) ابوعطید میشند کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن حویرث دلا تھا ہماری مسجد میں تشریف لائے ، نماز کھڑی ہوئی تو لوگوں نے ان سے امامت کی درخواست کی ، انہوں نے انکار کر دیا اور فر مایا کہتم ہی میں سے کوئی آ دمی نماز پڑھائے (بعد میں میں تہمیں ایک حدیث سناؤں گا کہ میں تہمیں نماز کیوں نہیں پڑھار ہا؟) نماز سے فارغ ہوکر انہوں نے فر مایا کہ جناب رسول التم نافی تی ارشاد فر مایا جب کوئی تحق کسی تو م سے ملنے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے، بلکہ ان میں کا ہی کوئی آ دمی انہیں



بازیرهائے۔

( ١٥٦٨٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنُ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ حَدَّنِي أَبُو عَطِيَّة مَوْلًى مِنَّا عَنْ مَالِكِ بْنِ الْمُوَيْرِثِ قَالَ كَانَ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا فَقِيلَ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَقَالَ لِيُصَلِّ بَعْضُكُمْ حَتَّى مَوْلًى مِنَّا عَنْ مَالِكِ بْنِ الْمُورِثِ قَالَ كَانَ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا فَقِيلَ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَقَالَ لِيُصَلِّ بَعْضُكُمْ حَتَّى أَكُو مُنَّا عَلَى الْقَوْمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّى بِهِمْ لِيصَلِّ بِهِمْ لِيصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ [راجع، ١٥٦٨٧].

(۱۵۲۸۸) ابوعطیہ گُتاتیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھزت مالک بن حویث ڈٹاٹیڈ ہماری مسجد میں تشریف لانے ، نماز کھڑی ہوئی تو لوگوں نے ان سے امامت کی درخواست کی ، انہوں نے انکار کر دیا اور فر مایا کہتم ہی میں سے کوئی آ دمی نماز پڑھائے (بعد میں میں نے انکار کر دیا اور فر مایا کہتم ہی میں سے کوئی آ دمی نماز پڑھائے (بعد میں میں مہیں نماز کیوں نہیں پڑھار ہا؟) نماز سے فارغ ہوکر انہوں نے فر مایا کہ جناب رسول الله مُلاَثِیْنِ نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص کسی قوم سے مطنے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے، بلکہ ان میں کا ہی کوئی آ دمی انہیں نماز رڑھائے۔

( ١٥٦٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويُوثِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا فُرُوعَ أَذُنَيْهِ [راحع: ١٥٦٨٥].

(۱۵۲۸۹) حضرت مالک بن حویث بران تخت مردی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کونماز میں رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سجدہ کرتے وقت اور سجد سے سر اٹھائے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ آپ نگافی آپ ہاتھوں کو کانوں کی لوکے برابر کر لیتے تھے۔

# حَدِيْثُ هُبَيْبِ بُنِ مُغْفِلِ الْغِفَارِيِّ رَالُّمُنَّةُ مُعَلِّمِ الْغِفَارِيِّ رَالُمُنَّةُ مُ حَدِيثَين حضرت ببيب بن مغفل غفاري رَالُمْنَةُ كَي حديثين

( ١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهُبِ الْمِصْرِيَّ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مَنْ وَهُبِ يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ وَهُبٍ الْمِصْرِيِّ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسُلَمَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ هُبَيْبِ بْنِ مُغْفِلٍ الْهُ عَلَيْهِ الْمُنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ هُبَيْبٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْورِ إِلَيْهِ هُبَيْبٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَهُ خُيلَاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ [احرجه ابويعلى (٢٤٥١). قال شعيب: اشناده صحيح]. [انظر: وسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَهُ خُيلَاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ [احرجه ابويعلى (٢٤٥١). قال شعيب: اشناده صحيح]. [انظر:

(۱۵۲۹۰) حضرت بہیب بن مغفل ٹالٹؤ نے محمد قریشی نامی ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند تھسٹتا ہوا چلا جا رہا ہے،حضرت

#### 

میب بنانٹ نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض تکبر سے اپنا تہبند زمین پر گھیٹے گا، وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے گھیٹے گا۔

(١٥٦٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ عَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَارِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِيءَ عَلَى إِزَارِهِ خُيلَاءَ وَطِءَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ [راجع: ١٩٦٩].

(۱۵۲۹) حضرت ببیب بن مغفل والتوسی مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جوشخص تکبر سے اپنا تہبند زمین پر گھیلے گا، وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے گھیلے گا۔

( ١٥٦٩٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنُ ٱسْلَمَ ٱنَّهُ سَمِعَ هُبَيْبَ بْنَ مُغْفِلٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ رِدَائَهُ خَلْفَهُ وَيَطُوُّهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَهُ مِنْ الْخُيكاءِ وَطِئَهُ فِي النَّارِ [راحع: ١٥٦٩،

(۱۵ ۱۹۲) حضرت بہیب بن مغفل ڈاٹٹونے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ اپنا تہبند گھیٹنا ہوا چلا جار ہا ہے، حضرت بہیب ڈاٹٹونے اسے در کیے کر فرمایا کہ میں پر اپنا تہبند زمین پر گھیٹے گا، وہ آخرت میں جہم میں بھی اسے گھیٹے گا۔ وہ آخرت میں جہم میں بھی اسے گھیٹے گا۔

### 

(١٥٦٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنَا كُرَيْبُ بَنُ الْحَارِثِ بُنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِي بُرُدَةَ بُنِ قَيْسٍ آخِي آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ [انظر: ١٨٢٤٨].

(۱۵۲۹۳) حضرت ابو بردہ بن قیس طالت ''جو کہ حضرت ابو مولی اشعری طالت کے بھائی ہیں'' سے مردی ہے کہ نبی ملیقا نے ارشادفر مایا ہے اللہ امیری امت کی موت اپنے راستے میں نیز وں اور طاعون کی صالت میں مقرر فرما۔

#### حَدِيثُ مُعَادِ بُنِ أَنَسٍ الْمُجْهَنِيِّ رَاللَّهُمُ حضرت معاذبن انس جهنی راللهُ کی حدیثیں

( ١٥٦٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَحَسَنٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا

#### هي مُنالِهِ آخَرُن بَل يَكِ مِنْ الْمُكَلِّينَ وَ اللهِ الْمُحَلِّينِ الْمُكِيِّينَ لَكُولُ الْمُكَلِّينَ وَا

ُ زَبَّانُ بُنُ فَاثِدٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَخَطَّى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجَمْدَةِ: ١١١، الترمذي: عَريب. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١١١، الترمذي: ١٣٥٥)].

(۱۹۹۳) حضرت معاذبن النس ولائيًا سے مروی ہے کہ نبی مليكانے ارشاد فرما يا جو محض جمعہ كے دن مسلمانوں كى گردنيس بھلانگٽا ہواجا تا ہے، وہ جہنم كے لئے مل بنايا جائے گا۔

(١٥٦٥٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثَنَا زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ الْحَبْرَانِيُّ عن سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنسِ الْجُهَنِيِّ عن أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ أَنسِ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال مَنْ قَرَأَ قُلُ هُوَ اللَّه أَحَدُّ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشُرَ مَرَّاتِ بَنَى اللَّه لَهُ وَسَلَّمَ عن اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال مَنْ قَرَأَ قُلُ هُوَ اللَّه أَحَدُّ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشُرَ مَرَّاتِ بَنَى اللَّه لَهُ قَصْراً فِى الْجَنَّةِ فَقال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى اللَّه عنه إِذَّانَسُتَكُثِرَ يَا رَسُولَ اللَّه فَقال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه أَكْثَرُ وَأَشْيَبُ

(۱۵۹۹۵) حضرت معاذبن انس طالت سروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیہ نے ارشادفر مایا جو محض دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ جنت میں اس کامحل تقمیر فرمائے گا، یہن کر حضرت عمر طالت کے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو ہم بہت سے محلات بنالیس گے ، نبی علیہ اللہ بڑی کثرت والا اور بہت عمد گی والا ہے۔

(١٥٦٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى رِشُدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَّانَ عَنْ سَعِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَآ ٱلْفَ آيَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ سَهُلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَآ ٱلْفَ آيَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَصحه الحاكم (٨٧/٢). اسناده ضعيف].

الم ۱۹۲۱) حضرت معاذبن انس ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جوشن اللہ کی رضاء کے لئے ایک ہزار آیات کی علیا اللہ ان علاوت کرے، اسے قیامت کے دن انبیاء کرام علیا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھا جائے گا اور ان شاء اللہ ان لوگوں کی رفاقت خوب رہے گی۔

(١٥٦٩٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ عَنْ رَبَّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ حَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْمُسُلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ حَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْمُسُلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُتَعَوِّعًا لَا يَأْخُذُهُ سُلُطَانٌ لَمْ يَرَ النَّارَ بِعَيْنَيْهِ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَإِنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَإِنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا [احرجه ابو يعلى (١٤٩٠) اسناده ضعيف].

(1942) حضرت معاذین انس و الله است مروی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فر مایا جو شخص اللہ کی رضاء حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کی پہرہ داری کرتا ہے (سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے) اور باوشاہ سے کوئی سروکا زمین رکھتا، وہ اپنی آ محصول سے جہنم

### کی آگ دیکھنے سے محفوظ رہے گا، سوائے اس کے کہتم پوری کی جائے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہتم میں سے برخض جہنم میں ' وارد'' ہوگا۔

( ١٥٦٩٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ عَنْ زَبَّانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الذِّكُرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الذِّكُرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِائَةٍ أَلْفِ ضِعْفٍ [انظر: ١٥٧٣٢].

(۱۵۲۹۸) حضرت معاذبن انس ر المطلق مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا ذکر خداوندی میں مشغول رہنا صدقہ خیرات کرنے سے سات سوگنااونچا درجہ رکھتا ہے، ایک دوسری سند کے مطابق سات لا کھ درجہ اونچا ہے۔

(١٥٦٩٩) حَلَّثَنَا حَسَنٌ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ آئَ الْجِهَادِ آعُظُمُ آجُرًا قَالَ آكُثُرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا قَالَ أَكْثُرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا قَالَ أَكْثُرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكُرًا فَقَالَ آبُو بَكُو وَالصَّدَقَة كُلُّ ذَلِكَ آعُظُمُ آجُرًا قَالَ آكُثُرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا فَقَالَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱكْفَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا فَقَالَ آبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِللَّهُ مَكَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَالَدِى عَنْهُ المَالَدُى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْأَلْهَانِي : ضعيف (ابو داود: ٩٨٤ ٢)].

(۱۵۹۹۹) حضرت معاذین انس بنگشاہ مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی ملیکا سے پوچھا کہ س جہاد کا اجروثو اب سب سے زیادہ ہے؟ نبی ملیکا نے فرمایا جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا جائے ، سائل نے پوچھا کہ کن روزہ داروں کا ثواب سب سے زیادہ ہے وزیادہ کیا جائے ، سائل نے پوچھا کہ کن روزہ داروں کا ثواب سب سے زیادہ کر میں ، پھر نماز ، زکوۃ ، جج اور صدقہ کا ذکر ہوا اور ہر مرتبہ نبی ملیکا نے بہی فرمایا جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا جائے ، اس پر حضرت صدیق اکبر بڑا ٹیکٹر ، حضرت عمر بڑا ٹیکٹر سے کہنے لگے اے ابوحفص! ذکر کرنے والے تو ہر خیر لے اڑے ، نبی ملیکا نے فرمایا جی باں!

( ١٥٧٠٠) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِ عَةَ حَدَّثَنَا رَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَامَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَحَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكُلَّمُ فَلَمْ يُسَلِّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسُوعَ مَا نَسِى

(۰۰ کا دورت معافر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کی سی مجلس میں آئے ،اس کاحق بنرآ ہے کہ وہ لوگوں کو سلام کرے جائے ، نبی علیہ کی وہ لوگوں کو سلام کرے جائے ، نبی علیہ کی گوٹ کو سلام کرے جائے ، نبی علیہ کی سلام کرے جائے ، نبی علیہ کی سلام کرے جائے ، نبی علیہ کا گا ہے کہ سلام کرے جائے ، نبی علیہ کا کہ میں ایک آدمی اٹھا ورسلام کیے بغیر چلاگیا ، نبی علیہ نے فرمایا یہ تنی جلدی بھول گیا ۔

#### هي مُناهَا اَعَدِينَ بل السَّنَا السَّكِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهُمْ السَّنَ السَّنَا السَّكِيِّينَ ﴾

( ١٥٧٠١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلُمٍ وَلَا اغْتِدَاءٍ أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اغْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ ٱجُرَّ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

(۱۵۷۰) حضرت معافر تا تنظیم وی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جو تحض کوئی عمارت اس طرح بنائے کہ کسی پرظلم وزیادتی نہ ہونے پائے ، یا کوئی بودالگائے تو کسی پرظلم وزیادتی نہ ہونے پائے ، اسے صدقۂ جاریہ کا اثواب اس وقت تک ملتارہے گاجب تک خلق خدا کواس سے فائدہ ہوتارہے گا۔

(۱۵۷۰۲) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَافٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ تَعَالَى وَمَنَعَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَحَبَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَجْبَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَبْغَضَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنْكُحَ لِلَّهِ تَعَالَى فَقَدُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ تَعَالَى وَمُنَعَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَخَبَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَخَبُ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنْكُحَ لِلَّهِ تَعَالَى فَقَدُ اللهِ مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنْكَحَ لِلَّهِ تَعَالَى فَقَدُ اللهِ مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ تَعَالَى وَأَخْبُ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنْعُونَ لِللّهِ تَعَالَى وَأَنْكُحَ لِللّهِ تَعَالَى وَأَنْكُمَ لَلّهِ مَعْلَى وَأَنْكُمَ لَلّهِ لَعَالَى وَأَنْكُمَ لَلْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى وَأَنْعُونَ لِللّهِ تَعَالَى وَأَنْكُمَ لَلّهِ مَالّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَأَنْكُمُ لَلْ إِلَيْهُ مَا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَأَنْكُمُ لَلْ إِنْ مُنْ أَعْطَى لِلّهِ لَعَالَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ لَعَالَى فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَعَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

(۱۵۷۰۲) حضرت معاذ ٹاٹنڈ ہے مردی ہے کہ نی طبیع نے ارشاد فرمایا جو محض اللہ کی رضاء کے لئے پھے وے،اللہ کی رضاء کے لئے رویے،اللہ کی رضاء کے لئے رویے،اللہ کے رائد کے لئے محبت ونفرت اور نکاح کرے،اس نے اپناایمان کممل کرلیا۔

( ١٥٧.٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ٱفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِى مَنْ مَنَعَكَ وَتَصُفَحَ عَمَّنْ شَتَمَٰكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ٱفْضَالُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِى مَنْ مَنَعَكَ وَتَصُفَحَ عَمَّنْ شَتَمَٰكَ

(۱۵۷۰۳) حفرت معاذ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فر مایا سب سے زیادہ افضل کام ہے ہے کہ جوتم سے رشتہ توڑے،تم اس سے رشتہ جوڑو، جوتم سے روکے،تم اسے عطاء کرو، اور جوتنہیں برا بھلا کہے،تم اس سے درگذر کرو۔

(١٥٧٠٤) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظُهُ وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى أَنْ يَنْتَصِرَ دَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُوُّوْسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُورِ الْعِينِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ وَمَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ النِّيَّابِ وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ يَخَيِّرَهُ فِي حُورِ الْعِينِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ وَمَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ النِّيَّابِ وَهُو يَقُدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُوُّوسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حُللِ الْإِيمَانِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ وَتَعَالَى ذَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُوُّوسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حُللِ الْإِيمَانِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ وَتَعَالَى ذَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُوُّوسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حُللِ الْإِيمَانِ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ وَتَعَالَى ذَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حُللِ الْإِيمَانِ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ وَتَعَالَى ذَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَى حُورِ الْعَنْ الْقَلْمُ اللَّهُ تَعَالَى فَى حُورِ الْعِينِ أَيَّالَهُ اللَّهُ الْعَالَى فَعَالَى فِي حُللِ الْإِيمَانِ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ وَتَعَالَى فَعَلَى الْعِيمِ الْعَلَى الْقُورِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

(۱۵۷۰۳) حضرت معاذ ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا جو شخص اپنے غصے کو قابویس رکھے جبکہ وہ اس پڑسل کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سیاری مخلوق کے سامنے بلا کریہا فتیار دے گا کہ جس حور عین کو چاہے پہند کر لے، اور جو مخص تواضع کی نیت سے اچھے کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود ساوہ لباس اختیار کرے، اللہ اسے قیامت کے

#### هي مُنالًا اَمُرِينَ بل اِنظِيرَ مِن اللهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٦٧ ﴿ حَلَى ١٣٦٨ ﴿ مُسَلِّدُ المُكيِّينَ ﴾

دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کریداختیار دے گا کہ دہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے جاہے پیند کرلے۔

( ٥٠٠٥) حَدَّثَنًا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةٍ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِى يُثُوِّبُ بِالصَّلَاةِ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ

(۵۰۵) حضرت معافر ٹاٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیّائے ارشاد فر مایا جب تم مؤذن کواذان کہتے ہوئے سنوتو وہی جملے دہراؤ جودہ کہدر ہاہو۔

( ١٥٧.٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُفَقِّعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ

(۱۵۷۰۲) حضرت معاذ رفات موی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا دورانِ تماز بہنے والا ، داکیں باکیں دیکھنے والا اورانگلیاں چھائے والا ایک ہی در ہے میں ہے۔

(١٥٧٠٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا رَبَّانُ حَدَّثَنَا سَهُلَّ عَنُ آبِيهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ثُمَّ أَسَلَمَ عَلَيْهِ وَأُودِّعَهُ فَيَدُعُولِي بِدَعُوةٍ تَكُونُ شَافِعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَأُودِّعَهُ فَيَدُعُولِي بِدَعُوةٍ تَكُونُ شَافِعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ لَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيكِهِ لَقَدْ سَبَقُوكَ بِالْبَعِدِ مَا بَيْنَ الْمُشُوقَيْنِ وَالْمَغُوبَيْنِ فِى الْفَضِيلَةِ

(۵۰ ما ) حفرت معافر فالنوس مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی الیسا نے اپنے کھی جابہ وہ اُلیم کو جہاد کے لئے روانہ فر مایا، ان میں سے ایک شخص پیچے رہ گیا اور اپنے اہل خانہ ہے کہ لگا کہ میں ظہر کی نماز نی الیسا کے ساتھ اوا کر کے ، آپ فالیفی کی کوری کا تاکہ آپ فالیفی کی اور اس جو قیامت میں میری سفارش ثابت ہو، چنا نچی نماز ظہر سے نی علیس جب فارغ ہوئے تو اس شخص نے آگے بور کر سلام کیا ، نی علیسا نے اس سے فر مایا کہ میں معلوم ہے ، تہمارے ساتھی تم سے کتنے آگے بور کے سرسالام کیا ، نی علیسا نے اس سے فر مایا کہ تہمیں معلوم ہے ، تہمارے ساتھی تم سے کتنے آگے بور کے ساتھ کی بی مالیسان وات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، وہ فضیلت میں تم سے اتنے آگے بور کے گئے تھے ، نی علیسا نے فر مایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، وہ فضیلت میں تم سے اتنے آگے بور کے گئے کہمارے اور ان کے در میان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا ہوگیا ہے۔ میری کا اللہ عکم کے گئے ایک کرو میں کہ کہمارے اور ان کے در میان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا ہوگیا ہے ۔ وسکم آنہ قال مَنْ قَعَدَ فِی مُصَدّ کہ وَ مِن یُصَلّی الصّائح حَتّی یُسَبّح الصّائح کے لا یقول ایا کہ خیراً غفور ت لگہ خطایا ہ وَ اِنْ کانتُ آکور مِن ذَبَادِ الْبُحْ وِ قال الالبانی : ضعیف (ابو داود: ۱۲۸۷)].

(۸۰ ۱۵۷) حضرت معاذر التُنتَظ سے مروی ہے کہ نبی مالیا اسٹا دفر مایا جو محض نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھارہے،

#### هي مُنالاً المَّرِينَ بل يَينِ مِنْ المُكِيدِ مِنْ المُكِيدِ مِنْ المُكِيدِ مِنْ المُكِيدِ مِنْ المُكِيدِ مِنْ

تا آئکہ چاشت کی نماز پڑھ لے، اس دوران خیر ہی کا جملہ اپنے منہ سے نکالے، اس کے سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گے،اگر چے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

( ١٥٧.٩) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ بُنُ فَائِدٍ عَنْ سَهُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ لِمَ سَمَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَهُ الَّذِى وَقَى لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كُلَّمَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ حَتَّى يَخْتِمَ الْآيَةَ

(۱۵۷۰۹) حفرت معاذ ٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی تائیا نے فرمایا کیا میں تمہیں بیدنہ بتاؤں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم عائیا کا نام اپنا خلیل''جس نے وعدہ پورا کر کے دکھا دیا'' کیوں رکھا ہے؟ اس لئے کہوہ روز اندہ جو وشام پڑھتے تھے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمُسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ اللح

( ١٥٧١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَفَرَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًّا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَوِيكٌ فِي الْمُلُكِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

(١٥٤١٠) حضرت معًا وْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّال

( ١٥٧١١ ) حَلَّاتَنَا حَسَنٌ حَلَّاتَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَلَّاتَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَا أَوَّلَ سُورَةِ الْكَهُفِ وَآخِرَهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا مِنْ قَدَمِهِ إِلَى رَأْسِهِ وَمَنْ قَرَاهَا كُلَّهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض

(۱۱۷۵۱) حضرت معافر ٹھاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جو خض سورہ کہف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے، وہ اس کے لئے آسان و وہ اس کے پاؤں سے لے کرسرتک باعث نور بن جائے گا اور جو شخص پوری سورہ کہف پڑھ لیا کرے، اس کے لئے آسان و زمین کے درمیان نور کا گھیراؤ کر دیا جائے گا۔

( ١٥٧١٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ حَدَّثَنَا سَهُلْ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ الْجَفَاءِ وَالْكُفُو وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِى اللَّهِ يُنَادِى بِالصَّلَاةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيبُهُ قَالَ الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفُو وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِى اللَّهِ يُنَادِى بِالصَّلَاةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيبُهُ اللَّهُ عَنَا وَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَمَا وَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِقُولِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ وَالْمُعَلِّلَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَال

(١٥٧١٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا الْبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهُلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَوْلُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ثَمْ يُقُبِّضُ الْعِلْمُ مِنْهُمْ وَيَكُثُو فِيهِمْ وَلَدُ الْحِنْثِ وَيَظُهَرُ وَيَهُمْ اللَّهِ عَلَى الشَّوْلَ اللَّهِ قَالَ بَشَرٌّ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَحِيَّتُهُمْ فَي فَيهِمْ الصَّقَارُونَ قَالَ وَمَا الصَّقَارُونَ أَوْ الصَّقَلَاوُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَشَرٌّ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَحِيَّتُهُمْ

# المَّنَّ مُنْلِاً اَمَّرُنَّ بِلِي مِنْ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٣١٨ ﴿ هُلِي الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٢١٨ أَمُن الْمُكيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينِ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِيِّينَ الْمُعِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ

(۱۵۷۱) حضرت معاذی ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا امت مسلمہ نثریعت پراس وقت تک ثابت قدم رہے گی جب تک تین چیزیں غالب ند آ جا کیں، ﴿ علم اٹھا لیا جائے ﴿ نا جائز بچوں گی کثرت ہونے گئے ﴿ صقارون کا غلبہ ہوجائے ، لوگوں نے بچرچھا یا رسول اللہ!صقارون سے کیا مراد ہے؟ نبی طلیقائے فرمایا وہ لوگ جو آ خرز مانے میں ہوں گے اوران کی باہمی ملاقات (سلام کی بجائے ) ایک دوسرے کولعنت ملامت کر کے ہوا کرے گی۔

(١٥٧١٤) حَلَّثُنَا حَسَنَّ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَافٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمْ ارْكَبُوهَا سَالِمَةً وَدَعُوهَا سَالِمَةً وَلَا وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمْ ارْكَبُوهَا سَالِمَةً وَلَا عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمْ ارْكَبُوهَا سَالِمَةً وَلَا عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفً عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمْ ارْكَبُوهَا سَالِمَةً وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ وَالْكِبَهَا وَأَكُثُو لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ وَالْكِبَهَا وَأَكُثُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ وَالْعَلَى مِنْهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ وَالْعَلَى مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ مَالْعُولُ عَلَى مِنْهُ وَالْعَلَى مِنْهُ وَلَيْهِ مَا كُولُ اللّهُ مَنْ مَلْكُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَلْ عَلَى عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا كُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۱۵۷۱۳) حضرت معاذ نُلْآلِئُ ہے مردی ہے کہ نبی طائِٹا کا گذر پچھلوگوں پر ہوا جوابیخ جانوروں اور سوار یوں کے پاس کھڑ ہے ہوئے تھے، نبی طائِٹا نے ان سے فر مایا کہ جانوروں پر اس وفت سوار ہوا کر و جب وہ صحیح سالم ہوں اور اس حالت میں انہیں چھوڑ مجھی دیا کرو، کیونکہ بہت میں سوار یاں اپنے او پر سوار بھی دیا کرو، کیونکہ بہت میں سوار یاں اپنے او پر سوار ہونے والوں کی نسبت زیادہ بہتر اور اللّٰد کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔

( ١٥٧١٥) حَدَّثَنَا أَبُوعَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَبُدُ الرَّحِيمِ

بُنُ مَيْمُونِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ

الْحُبُورَةِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ [صححه ابن حزيمة (١٨١٥)، والحاكم (٢٨٩/١). وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١١١٠، الترمذي: ٥١٤)].

(۱۵۷۱۵) حضرت معاذ رفاتین سے مردی ہے کہ نبی ملیکیانے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہوتو کوئی شخص اپٹی ٹانگوں کو کھڑ اکر کے ان کے گرد ہاتھوں سے حلقہ بنا کر پیٹھ جائے۔

(١٥٧١٦) حُدَّتُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَى أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بَنِ مَيْمُونِ عَنْ سَهُلِ بَنِ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَرَكَ اللّبَاسَ وَهُوَ يَفُدِرُ عَلَيْهِ بَنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَرَكَ اللّبَاسَ وَهُو يَفُدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَكَرِيقِ حَتَّى يُحَيِّرُهُ فِي حُلَلِ تَوَاضُعًا لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَعَاهُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسٍ الْخَكَرِيقِ حَتَّى يُحَيِّرُهُ فِي حُلَلِ اللّهِ مَا يَلِهُ مَا لِلّهِ مَا لَكُ وَتَعَالَى دَعَاهُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسٍ الْخَكَلاثِقِ حَتَّى يُحَيِّرُهُ فِي حُلَلِ الْفِيانِ أَيْهَا شَاءَ [صححه ابن حزيمة (١٨١٥) والحاكم (٢٨٩/١) وسحنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابوداود: ١١٥/١٠ الترمذي: ١٥٤)]. [راجع: ١٥٧٠٤].

هي مُناهَا مَنْ بنَ بَيَدِ مَنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَا مَنْ بنَ بل المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَا مَنْ بنَ بل المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَا مَنْ بنَ بل المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَا مَنْ بنَ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ و ٣١٩ ﴿ مُناهَا مَنْ بنَ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ و ٣١٩ ﴿ مُناهَا مَنْ بنَ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ و ٣١٩ أَنْ مِنْ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ و ٣١٩ أَنْ مِنْ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُعَلِيِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعِلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِ المُعِلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ الْعُلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِي

(۱۵۷۱) حضرت معافر مخافر الله الله عنه مولی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فرمایا جو مخص تواضع کی نیت سے اچھے کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود سادہ لباس اختیار کرے، الله اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کریدا ختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جھے چاہے پند کرلے۔

( ١٥٧١٧) حَلَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَلَّثَنِى أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَكِلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلُ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ خَيْدٍ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن (ابو مِنْ غَيْدٍ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن (ابو دا ٤٠٢٣) ابن ماحة: ١٨٥٥، الترمذي: ٢٥٥٥)].

(۱۵۷۱) حضرت معاذر ٹاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا جو محص کھانا کھا کر یون کیم کہ''اس اللہ کاشکر جس نے مجھے ریہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطاء فر مایا جس میں میری کوئی طاقت شاطن نہیں'' اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔

( ١٥٧١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينَ عَنْ رَبَّانَ عَنْ سَهُلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتُهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقَ زَوْجِي غَازِيًا وَكُنْتُ أَفْتَدِى بِصَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى وَبِفِعُلِهِ كُلِّهِ فَٱخْبِرْنِى بِعَمَلِ يُبْلِغُنِي عَمَلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ فَقَالَ لَهَا أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَقُومِى وَلَا تَقُعُدِى وَتَصُومِى وَلَا تُفْطِرِى وَتَكُمُ كُورِى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَفْتُرِى حَتَّى يَرْجِعَ قَالَتُ مَا أُطِيقُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى وَتَلُمُ كُورِى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَفْتُرِى حَتَّى يَرْجِعَ قَالَتُ مَا أُطِيقُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ طُوقَةِيهِ مَا بَلَغْتِ الْعُشُورَ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ

(۱۵۷۱) حضرت معاذر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی کہ یا رسول اللہ! میرا شوہر جہا دمیں شرکت کے لئے چلا گیا ہے، میں اس کی نماز اور ہر کام میں افتداء کیا کرتی تھی ، اب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے اس کے مرتبے تک پہنچا دے (کیونکہ میں تو جہا دمیں شرکت نہیں کرسکتی) حتی کہ وہ وہ اپس آ جائے ، نبی علیہ نے فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہمیشہ قیام میں رہو، بھی نہ بیٹھو، ہمیشہ روزہ رکھو، بھی نافہ نہ کرو، اور ہمیشہ ذکر الہی کرو، بھی اس سے خفلت نہ کرو، یہاں تک کہ وہ والیس آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیتو میرے لیے ممکن نہیں ہے، نبی علیہ نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست فقد رہ میں میری جان ہے، اگر تم میں بیسب کرنے کی طاقت موجود ہوتی تب بھی تم اس کی والیس تک اس کے اس کے دسویں حصے تک بھی نہ پہنچ یا تیں۔

( ١٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشَٰدِينُ عَنْ زَبَّانَ عَنْ سَهُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ آيَةُ الْعِزِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًّا الْآيَةَ كُلَّهَا

# هي مُنالاً امَرُانَ بَل مِنْ مَنْ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً المُكيِّينَ المُكيِّينَ ﴾

لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ الخ

( ١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ عَنْ زَبَّانَ عَنْ سَهُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ [انظر: ٢٧٥٥].

(۱۵۷۲۰) حضرت معاذ ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر بے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ١٥٧٢١) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينٌ عَنُ زَبَّانَ عَنْ سَهُلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ قِيلَ لَهُ مَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مُتَبَرًّ مِنْ وَالِدَيْهِ وَاغِنَّ مِنْ وَلَدِهِ وَرَحُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ مُتَبَرًّ مِنْ وَالِدَيْهِ وَاغِنَّ مِنْهُمْ

(۱۵۷۲) حضرت معاذ ڈاٹنؤے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بند ہے ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ ہم کلام ہوگا، ندان کا تزکیہ کرے گا اور ندان پر نظر کرم فر مائے گا،کسی نے پوچھایا رسول اللہ اوہ کون لوگ ہوں گے؟
نبی طینیا نے فر مایا جواپنے والدین سے بیزاری اور بے رغبتی ظاہر کریں، جواپی اولا دسے بیزاری ظاہر کریں اور وہ خض جس پر کسی نے کوئی احسان کیا ہواور وہ ان کی ناشکری کر کے ان سے بیزاری ظاہر کرنے گئے۔

(١٥٧٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْحُوم عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنُ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوْسِ صَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ [راجع: ٤٠٧٥٠].

(۱۵۷۲۲) حَفرت معافر ولَيْ الله على الله عليه عليه عليه عليه في ارشاد فرما يا جو شخص اپنے غصے كو قابو يس ركھے جبكه وہ اس برعمل كرنے برقدرت بھى ركھتا ہو، الله تعالى اسے قيامت كے دن سارى مخلوق كے سامنے بلاكريا ختيار دے گا كہ جس حور عين كو چاہے پيند

( ١٥٧٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ بِحِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ أَبُو يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَرُحُومِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ مَيْمُونِ عَنْ سَهْلِ بُنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغْطَى لِلَّهِ تَعَالَى وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَخَبُّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدُ اسْتَكُمَلَ إِيمَانَهُ [راحع: ٢٠٥٧].

(۱۵۷۲۳) حضرت معافر بن الله على مروى ہے كہ نبى طليبان ارشاد فر مايا جو محف الله كى رضاء كے لئے بچھو ہے، الله كى رضاء كے لئے روكے، الله كے معبت ونفرت اور نكاح كرے، اس نے اپناا يمان كمل كرليا۔

(١٥٧٢٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

## هي مُنالِهَ احَدُن بن يَهُ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ اللهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهَ احَدُن بَاللَّهُ كَيُّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهَ احَدُن المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهَ احَدُن المُكيِّينَ ﴾ ﴿

ارْكَبُوا هَذِهِ الدُّوَابُّ سَالِمَةٌ وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ [راجع: ٢١٥٧١].

(۱۵۷۲۳) حضرت معافه دلانشئے سے مردی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا کہ جانوروں پراس وفت سوار ہوا کر وجب وہ صحیح سالم ہوں اور اس حالت میں انہیں چھوڑ بھی دیا کرو، راستوں اور بازاروں میں آپس کی گفتگو میں انہیں کرسیاں نہ سجھ لیا کرو۔

(١٥٧٢٥) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى زَبَّانُ بُنُ فَائِدٍ عَنِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٥٧١٤].

(۱۵۷۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٧٢٦) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ مُعَاذِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَجِذُوهَا كَرَاسِيَّ

(۱۵۷۲۷) حضرت معاذ نگانگؤے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کہ جانوروں پراس وفت سوار ہوا کروجب وہ صحیح سالم ہوں اور اسی حالت میں انہیں چھوڑ بھی دیا کرو،راستوں اور بازاروں میں آپس کی گفتگو میں انہیں کرسیاں نہ سمجھ لیا کرو۔

( ١٥٧٠٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنُ سَهُلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ صَائِمًا وَعَادَ مَرِيضًا وَشَهِدَ جَنَازَةً خُفِرَ لَهُ مِنْ بَأْسٍ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ مِنْ بَعُدُ

(۱۵۷۲۷) حضرت معافہ نگائیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشاد فرمایا جو مخص روزہ دار ہو، کئی مریض کی عیادت کرے اور کسی جنازے میں شرکت کرے اس کے سارے گناہ معاف ہوجائیں گے اللہ بیکداس کے بعد کوئی نیا گناہ کر بیٹھے۔

( ١٥٧٢٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا رَبَّانُ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَآنُ أَشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإَكُفَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ غَدُوةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [صححه الحاكم (٩٨/٢)].

(۱۵۷۲۸) حضرت معافہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ٹی طیٹانے ارشاد فرمایا کسی صبح یا شام کوکسی مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ اے رخصت کرنے کے لئے جانا اور اسے سواری پر بٹھانا میرے نز دیک دنیاو مافنہا ہے بہتر ہے۔

(١٥٧٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهُلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِسَانِهِ [راجع: ٢٧٥٠].

(۱۵۷۲۹) حضرت معافر رفی این سے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

هي مُنالِهُ اَمَوْنَ بِلِ يُوْسِرُمُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ اللَّهُ كَانِينَ ﴾

قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَكُملَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ ٱلْبَسَ وَالِدَاهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَاجًا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ صَوْءِ الشَّمْسِ فِى بُيُوتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّانِيَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ فَمَا ظَنَّكُمْ بِالَّذِى عَمِلَ بِهِ

(۱۵۷۳) حضرت معافر ولی است کے لئے جنت میں الیہ العظیم کے اس کے لئے جنت میں ایک بودالگادیا جاتا ہے، اور جو شخص کمل قرآن کریم پڑھے اور اس پڑمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جبکہ وہ کسی کے گھرے آگئن میں اتر آئے، تو اس شخص کے بارے میں تبہارا کیا خیال ہے جس نے اس قرآن پڑمل کیا ہوگا۔

(١٥٧٣١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيغَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى ذَوَابٌ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُومَ اللَّهُ عَلَى فَوْابٌ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَوْلُ عَلَى مِنْهُ [راجع: ١٥/١٥ ١]

(۱۵۷۳) حضرت معاذ و التصاری ہے کہ نی الیا کا گذر کے لوگوں پر ہوا جوا بے جانوروں اور سوار یوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے، نبی الیا نے ان سے فر مایا کہ جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کر وجب وہ تھے سالم ہوں اور اس حالت میں انہیں چھوڑ مجھی دیا کرو، راستوں اور بازاروں میں آپس کی گفتگو میں انہیں کرسیاں نہ جھے لیا کرو، کیونکہ بہت می سواریاں اپنے او پر سوار ہونے والوں کی نبیت زیادہ بہتر اور اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔

(١٥٧٣٢) حَلَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ اللَّهِ تَبَارَكُ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُضُلُ الِلَّاكُو عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى بِسَبْعِ مِائَةِ ٱلْفِ ضِعْفِ [راجع: ١٥٦٩٨].

(۱۵۷۳۲) حضرت معاد بن انس را الله الله عمروى م كه ني الله في ارشاد فرمايا ذكر خداوندى مين مشغول رمها صدقه خيرات كرنے سے سات لا كادرجه اونچا ہے۔

(١٥٧٣٢) حَلَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ آسِيدِ بْنِ عَبْدِالْوَّحْمَنِ الْخَفْعِمِيِّ عَنْ فَوْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَوْلُنَا عَلَى حِصْنِ سِنَانِ بِٱرْضِ الرُّومِ مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ عَنْ وَرَقَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ فَبَعَتَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ فَطَعُ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ [قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٦٢٩ و ٢٦٢٠) وتكلم في اسناده المنذري].

# هي مُنالِمَامُون بل عِيدِ مِنْ المُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنالِمَكِيدِينَ ﴾ مُنالُمُكِيدِينَ ﴾

(۱۵۷۳) حفرت معاذ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عبداللہ بن عبدالملک کے ساتھ سرز مین روم میں ' حصن سان' 'پراتر ہے، لوگوں نے منزلیں نگ اور راستے مسدود کر دیئے ، حضرت معاویہ ڈاٹٹو یہ دیکھ کر کہنے لگے، لوگو! ہم لوگ نبی علیا اسکے ساتھ فلاں غزوے میں شریک تھے، اس دوران لوگوں نے راستے ننگ کر دیئے تو نبی علیا نے ایک مناوی کو بھیج کر یہ اعلان کروایا کہ جو خص کسی منزل کونگ یا راستے کو مسدود کرے، اس کے جہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(١٥٧٢٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَيَعْمَرُ بُنُ بِشُرِ قَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ يَعْمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ الْحَمَدُ الْخَبَرَنِي يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْمُعَافِرِي يَحْيَى الْمَعَافِرِي آخُورَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحُمَدُ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَى مُؤُمِنًا مِنْ مُنَافِقِ يَعِيبُهُ بَعَثَ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَى مُؤُمِنًا مِنْ مُنَافِقِ يَعِيبُهُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ بَغَى مُؤُمِنًا بِشَى عِيْدِيدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى جَسْر جَهَنَّمَ حَتَّى يَخُورُجَ مِمَّا قَالَ

(۱۵۷۳) حضرت معاً ذیالی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو مخص کسی مسلمان کی پیٹے چیجے اس منافق کے سامنے حمایت وحفاظت کرے جو اس کے عیوب بیان کر رہا ہو، اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فرشتے کو جیجیں گے جو جہنم کی آگ سے اس کے گوشت کی حفاظت کرے گا اور جو مخص کسی مسلمان کورسوا کرنے کے لئے اس پر کوئی تہمت لگائے ، اللہ تعالی اسے جہنم کے پلی پر دوک لیس گے ، بہاں تک کہ وہ اس چیز سے نکل جائے جوائی نے کہی تھی۔

( ١٥٧٣٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عِن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَا تَتَّخِذُوا الدَّوَابَّ كَرَاسِيَّ فَرُبُّ مَرْكُوبَةٍ عَلَيْهَا هِيَ أَكْثَرُ ذِكُراً لِلَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ رَاكِبِهَا [راجع: ١٥٧١٤]

(۱۵۷۳۵) حضرت معاد ظائفے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جانوروں کو کرسیاں نہ مجھ لیا کرو، کیونکہ بہت می سواریاں اپنے اوپر سوار ہونے والوں کی نسبت زیادہ بہتر اور اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔

# حَدِيْثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

### ايك صحافي طالفظ كي زوايت

(١٥٧٣٦) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و وَأَبُّو سَعِيدٍ قَالَا حَلَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَلَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشِ الكَّلَاعِيُّ عَنْ أَبِي الشَّمَّاخِ الْأَدْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمِّ لَهُ مِنْ أَصُّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مُعَاوِيَةً فَلَاحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِى آمْرًا مِنْ آمْرِ النَّاسِ ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِى آمْرًا مِنْ آمْرِ النَّاسِ ثُمَّ آغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ وَالْمَظْلُومِ آوُ ذِى الْحَاجَةِ آغْلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دُونَهُ أَبُوابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقُرِهِ ٱفْقَرُ مَا يَكُونُ

# هي مُناهَامَةُ بن بل السَّنَا المُكيِّينَ ﴾ ٢٠٠ ﴿ حَلَى المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَامَةُ بن المُكيِّينَ ﴾

إِلَيْهَا [انظر: ١٩٠٣٧].

(۱۵۷۳۲) ایک مرتبه حضرت امیر معاوید ظائفا کے پاس ایک صحابی ٹناٹھا آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو حض لوگوں کے کسی معاطع پر حکمران بن اور کسی مسکیین ،مظلوم یا ضرورت مند کے لئے اپنے دروازے بندر کھے گا۔ رکھے ،اللہ اس کی ضرورت اور تنگدستی کے وقت ''جوزیا دہ سخت ہوگی'' اپنی رحت کے دروازے بندر کھے گا۔

# حَدِيْثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَا لِيَا

## ايك صحابي شالنيز كي روايت

( ١٥٧٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَحُلًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمِعَ بُعَرُونَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَرْفَعُ مُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَوْفَعُ مُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلِي السَّمَاءِ أَنْ يُلْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَرْفَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَوْلُوا اللّهُ اللّهُ وَلِي السَّمَاءِ أَنْ يُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۵۷۳) ایک صحافی رٹائٹٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی مالیکا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جبتم میں سے کوئی محض نماز میں ہوتو آسان کی طرف نظرین اٹھا کرند دیکھے ،کہیں ایبانہ ہو کہ اس کی بصارت سلب کرلی جائے۔

# حَدِيثُ عُبَادَةً بُنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً عَنْ آبِيهِ رُيُّ اللهُ

## حضرت ولريد بن عباده رفالنين كي حديث

( ١٥٧٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَاضِى أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةً بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا يَحْيَى فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسُرِنَا وَيُسُرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكُرَهِنَا وَالْأَثْرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَنَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَلَا نَخَاف فِي اللَّهِ لَوْمَة لَائِم

(۱۵۷۳۸) حضرت ولید بن عبادہ و التحقیق مروی ہے کہ ہم نے نبی طیق سے اس شرط پر بیعت کی کہ ہم نبی طیقا کی بات تنگی اور فراخی، خوشد لی اور نگ دلی اور ہم پر دوسرول کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی میں گے اور اطاعت کریں گے ، کسی معاملے میں اس کے حقد ارسے جھٹر انہیں کریں گے ، حق پر قائم رہیں گے خواہ کہیں بھی ہواور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔

( ١٥٧٣٩ ) قَالَ وَ قَالَ شُعْبَةُ سَيَّارٌ لَمْ يَلْكُرُ هَذَا الْحَرُفَ وَحَيْثُ مَا كَانَ ذَكَرَهُ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ إِنْ كُنْتُ ذَكَرْتُ

هي مُنالِهَ اَمَارِينَ بَلِ يُنظِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلُولُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ مُلِّ مُلْمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ مُلِّ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّ مُلْمُ مُلِّ مُلِّ مُلْمُ مُلِّ مُلِّلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلِّ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِّمُ

فِيهِ شَيْنًا فَهُو عَنْ سَيَّارٍ أَوْ عَنْ يَحْيَى [راجع، ١٥٧٣٨].

(۱۵۷۳۹) راوی حدیث شعبہ کہتے ہیں کہ سیار نے بیرف 'دخواہ کہیں بھی ہو' ذکر نہیں کیا تھا، البتہ یجیٰ نے ذکر کیا تھا، اور میں نے اس میں جو چیز بھی ذکر کی ہے وہ سیار سے منقول ہے یا کی ہے۔

# حَديثُ التَّنُوخِيِّ عَنِ النَّبِيِّ سُأَالِيْتِمْ

#### تنوخی کی روایت

( ١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ عن عَبُدِ اللَّه بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قال لَقِيتُ النَّنُوخِيَّ رَسُولَ هِرَقُلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمْصَ وَكَانَ جَاراً لِي شَيْخًا كَبِيراً قَدْ بَلَغَ الْفَنَدَ أَوْ قَرْبَ فَقُلْتُ أَلَا تُخْبِرُنِي عن رِسَالَةِ هِرَقُلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِسَالَةِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقُلَ فَقال بَلَى قَدِمَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتُوكَ فَبَعَتَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ إِلَى هِرَقُلَ فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعَا قِسِّيسِي الرُّومِ وَبَطَارِقَتَهَا ثُمَّ أَغُلَقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ بَاباً فَقال قَدْ نَزَلَ هَذَا الرَّجُلُ حَيْثُ رَأَيْتُمُ وَقَدُ أَرْسَلَ إِلَى يَدُعُونِي إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ يَدْعُونِي إِلَى أَنْ أَتَبِعَهُ عَلَى دِينِهِ أَوْ عَلَى أَنْ نُعْطِيَهُ مَالَنَا عَلَى أَرْضِنَا وَالْأَرْضُ أَرْضُنَا أَوْ نُلْقِى إِلَيْهِ الْحَرْبَ وَاللَّهَ لَقَدْ عَرَفُتُمْ فِيمَا تَقْرَءُ ونَ مِنَ الْكُتُبِ لَيَأْخُذَنَّ مَا تَحْتَ قَدَمَىَّ فَهَلُمَّ نَتَبِعُهُ عَلَى دِينِهِ أَوْ نُعْطِيهِ مَالَنَا عَلَى أَرْضَنَا فَنَخَرُوا نَخُوَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ بَرَانِسِهِمْ وَقالوا تَدْعُونَا إِلَى أَنْ نَذَعَ النَّصْرَانِيَّةَ أَوْ نَكُونَ عَبِيداً لَا عُرَابِي جَاءَ مِنَ الْحِجَازِ فَلَمَّا ظُنَّ أَنَّهُمْ إِنْ خَرَجُوا مِنْ عندِهِ أَفْسَدُوا عَلَيْهِ الرُّومَ رَفَأَهُمْ وَلَمْ يَكَذُ وَقَالَ إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ لِإِ عُلَمَ صَلَابَتَكُمْ عَلَى أَمْرِكُمْ ثُمَّ دَعَا رَجُلًا مِنْ عَرَبِ تُجِيبَ كَانَ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ فَقال اذْعُ لِى رَجُلاً حَافِظاً لِلْحَدِيثِ عَرَبِيَّ الْلّسَانِ أَبُعْثُهُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ بِجَوَابِ كِتَابِهِ فَجَاءَ بِي فَدَفَعَ إِلَىَّ هِرَقُلُ كِتَاباً فَقال اذْهَبْ بِكِتَابِي إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَمَا ضَيَّعْتُ مِنْ حَدِيثِهِ فَاحْفَظُ لِي مِنْهُ ثَلَاتَ خِصَالٍ انظر هَلْ يَذْكُرُ صَحِيفَتَهُ الَّتِي كَتَبَ إِلَىَّ بِشَيْءٍ وَانظر إِذَا قَرَأَ كِتَابِي فَهَلْ يَذُكُرُ اللَّيْلَ وَانظر فِي ظَهْرِهِ هَلْ بِهِ شَيْءٌ يَرِيبُكَ فَانْطَلَقْتُ بِكِتَابِهِ حَتَّى جِئْتُ تَبُوكَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَىٰ أَصْحَابِهِ مُحْتَبِياً عَلَى الْمَاءِ فَقُلْتُ أَيْنَ صَاحِبُكُمْ قِيلَ هَا هُوَ ذَا فَأَقْبَلْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ كِتَابِي فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ أَنَا أَحَدُ تَنُوخَ قال هَلْ لَكَ فِي أَلْاسُلَام الْحَنِيفِيَّةِ مِلَّةِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَعَلَى دِينِ قَوْمٍ لَا أَرْجِعُ عنهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَضَحِكَ وَقَالَ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّه يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ يَا أَخَا تَنُوخَ إِنِّي كَتَبْتُ



هي مُنالاً امَيْنَ فَي اللهُ المُكليِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللهُ اللهُ للهُ المُكلِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً المُكلِّينَ

بِكِتَابِ إِلَى كِسُرَى فَمَزَقَهُ وَاللّهَ مُمْرِقَهُ وَمُمُوقٌ مُلُكُهُ وَكَتَبُتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ بِصَحِيفَةٍ فَخَرَقَهَا وَاللّه مُخْرِقُهُ وَمُخْرِقُ مُلُكُهُ وَكُنْبَتُ إِلَى صَاحِبِكَ بِصَحِيفَةٍ فَأَمْسَكُهَا فَلَنُ يَزَالَ النّاسُ يَجِدُونَ مِنْهُ بُأْساً مَا دَامَ فِي الْعَيْشِ حَيْرٌ قُلْتُ هَذِهِ إِحْدَى الثّلاَيِ النّي أَنِي أَوْصَاحِبُ كِتَابِكُم الّذِي يُقُرَأُ لَكُمْ قالوا مُعَاوِيةُ حِلْدِ سَيْفِي ثُمُّ إِنَّهُ نَاوَلَ الصَّحِيفَة رَجُلاً عن يَسَارِهِ قُلْتُ مَنْ صَاحِبُ كِتَابِكُم الّذِي يُقُرَأُ لَكُمْ قالوا مُعَاوِيةُ وَلِذَا فِي كِتَابِ صَاحِبي تَدْعُونِي إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالْكَرُضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ فَأَيْنَ النّارُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبْحَانُ اللّه أَيْنَ اللّيْلُ إِذَا جَاءَ النّهُولُ قَالَ فَأَعُونُ وَجِدَتُ عَندَن رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبْحَانُ اللّه أَيْنَ اللّيْلُ إِذَا جَاءَ النّهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْعِلُونَ قال فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِن طَائِفَة النَاسِ قال أَنَا أَجُوزُهُ فَقَتَعَ رَحُلَهُ فَإِذَا هُو صَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْولُ هُلَا الرَّحُلُ فَقَالَ وَعَلَى عَنْ الْكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْكُم يُنُولُ هَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُم يُنُولُ هَذَا الرَّحْلَ فَقَالَ فَتَى مِنْ الْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُم يُنُولُ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْكُولُ عَلْمُ وَسَلّمَ فَقَالَ تَعَالَ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ تَعْلَ وَسَلّمَ فَقَالَ تَعَالَ مَا لَكُمْ يُنُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ تَعَالَ مَا هُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْفُ وَلَوْلَ هَاهُنَا لَقُلْ فَتَى مِنْ الْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلَ تَعُولُ وَلَلْ هَاعُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلَ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلْ مَعْولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا هَاهُمَا وَلَوا الْمَافِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلِقُ الْعَلْمُ وَلَوْلَ الْفَاعُ اللّهُ عَلْمُ وَلَوالًا الْمُقْتَعَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّ

( ۱۵۵۰) سعید بن ابی راشد پین کے ایک مرتبہ مس میں میری ملاقات توقی ہے ہوئی جو نبی علیا کے پاس ہرقل کے این سے اپنی بن کرآئے تھے، وہ میرے پڑوی تھے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور سٹھیا جانے کی عمر تک پہن چھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ جمھے نبی علیا کے نام ہرقل کے نام نبی علیا کے خط کے بارے پھی بتاتے کیوں نہیں ؟ انہوں نے کہا کہ آپ جمھے نبی علیا تبوک میں تشریف لائے ہوئے تھے، آپ تا الیہ اور اس دحیہ برقل کے باس جمیعا، جب ہرقل کے پاس جمیعا، جب ہرقل کے پاس نبی علیا اور کمرے کا دروازہ بند کرلیا، اور ان سے کے پاس نبی علیا کا مبارک خط پہنچا تو اس نے رومی پا در بوں اور سرداروں کو جمع کیا اور کمرے کا دروازہ بند کرلیا، اور ان سے کہا کہ نبی قبول کے باس میں جمھے تین میں ہے کہا ایک صورت میں ٹیکس دوں صورت کو بول کر دور کا بیس پڑھے ہو، ان کی روشن میں آپ صورت کو بول کی سورت میں ٹیکس دوں اور زمین ہمارے پاس بی رہے کی جگر بھی حاصل کرلیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے دین کی پیروی کرلیں یا پٹی زمین جا سے ہو، ان کی روشن میں اپنی زمین کا کہالی کی صورت میں گیا تو ہیں۔

یہ کن کران سب کے نرخروں سے ایک جیسی آ واز نظلے لگی ،حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ٹوپیاں اتارویں اور کہنے لگے کہ کیا

هي مُنالِمَ أَمَنْ فَيْ الْمُعَيِّدِينَ فَيْ الْمُعَيِّدِينَ فَيْ مُنالِمُ أَمِنْ فَيْ الْمُعَيِّدِينَ فَيْ الْمُعَيِّدِينَ فَيْ

آپ ہمیں عیسائیت چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم کسی دیہاتی کے'' جوجاز سے آیا ہے'' غلام بن جا کیں، جب ہرق نے دیکھا کہ اگر بیلوگ اس کے غلاف فساد ہر پا کردیں گے ہرق نے دیکھا کہ اگر بیلوگ اس کے غلاف فساد ہر پا کردیں گے تواس نے فوراً پینتر ابدل کر کہا کہ میں نے تو یہ بات محض اس لئے کہی تھی کہ اپنے دین پرتمہارا جماؤ اور مضبوطی دیجے سکوں۔

پھراس نے ''عرب تجیب'' کے ایک آ دمی کو'' جونصار کی عرب پرامیر مقررتھا'' بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایسے آدمی کو بلا کرلاؤجو حافظہ کا قوی ہواور عربی زبان جانتا ہو، تا کہ میں اسے اس شخص کی طرف اس کے خط کا جواب دے کر بھیجوں، وہ مجھے بلا لیا، ہول نے اپنا خط میرے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میر ایپ خط اس شخص کے پاس لے جاؤ، اگر اس کی ساری با تیس تم یا دندر کھ سکوتو کم از کم تین چیزیں ضروریا در کھ لینا، یہ دیکھنا کہ وہ میر کی طرف بھیجے ہوئے اپنے خط کا کوئی ذکر کرتے ہیں یانہیں؟ یہ دیکھنا کہ جب وہ میراخط پڑھتے ہیں تو رات کا ذکر کرتے ہیں یانہیں؟ اوران کی پشت پردیکھنا، تبہیں کوئی عجیب چیز دکھائی دیتی ہے انہیں؟

میں ہرقل کا خط لے کر روانہ ہوا اور ہوک پہنچا، نی علیہ اپنے صحابہ بھی کے درمیان پانی کے قریبی علاقے میں ابنی ناگوں کے گرد ہاتھوں سے صلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تمبار ہے ''ساتھی'' کہاں ہیں؟ انہوں نے بھے اشارہ سے بتا دیا، میں چانا ہوا آیا اور نی علیہ کے سامنے بیٹے گیا، انہیں خط پکڑایا جے انہوں نے اپنی گود میں رکھالیا اور مجھ سے پوچھا کہ تمباراتعق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک توفی آدمی ہوں، نبی علیہ نے لوچھا کہ تمبیں ملت صنیفیہ اسلام ''جوتمہار سے بابراہیم علیہ کی ملت ہے' میں کوئی رغبت محوس ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ ایک قوم کا قاصد ہوں اور ایک قوم کے دین پر ہوں، میں جب تک ان کے پاس لوٹ نہ جاول، اس دین سے بر گشتہ نہیں ہوسکتا، اس پر نبی علیہ مسکرا کر ہے آیت پر صف کے دین پر ہوں، میں جب تک ان کے پاس لوٹ نہ جاول، اس دین سے بر گشتہ نہیں ہوسکتا، اس پر نبی علیہ مسکرا کر ہے آیت پر صف کے دین پر ہوں، میں جب ان اسے ہوا ہے نہیں دے سے ، البتہ اللہ جے پا بتا ہے، ہوا ہوت دے تکور کر دیا، اللہ اسے اور اس کی حکومت کو بھی کو کھا تھا ایس نے اسے محفوظ کر لیا، البند اجب اور اس کی حکومت کو بھی کو کور یا دہ جاتک و بیا تا ہے جس کی بھی کی حکومت کو تو ٹر چوڑ دیے گڑ دیا، اللہ اسے اور اس کی حکومت کو تو ٹر چوڑ دیے گڑ دیے بیت نہ بیل بات ہے جس کی جھے خرر رہے گی، اوگوں پر اس کا رعب و دبد ہہ باتی رہے گا، میں نے اسپند دل میں سوچا کہ یہ تین میں سے بہلی بات ہے جس کی جھے باد شاہ نے وصیت کی تھی ، چنا نچہ میں نے ایک تر کور ایک تر نکالا اور اس سے اپنی آنوار کی جلد پر بیا ہا تھی گھی۔

پھر تی الیکھ نے وہ خط اپنی با تیں جانب بیٹے ہوئے ایک آدی کودے دیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ ظائن ہیں، بہر حال! ہمارے بادشاہ کے خط میں کھا ہوا تھا کہ آپ مجھاس جنت کی دعوت دیتے ہیں جس کی چوڑ ائی زمین وآسان کے برابر ہے اور جومتقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے، تو جہنم کہاں ہے؟ نبی علیہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ! جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کرآئی تلوار کی جلد بریہ بات بھی لکھی ہے۔

# هي مُنلهَا مُن تُن المُكيِّينَ ﴾ ﴿ ١٤٨ ﴿ هُولِ مُن المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنلهَا مُن تُن المُكيِّينَ ﴾

نی طینی اجب خطر پڑھ کرفارغ ہوئے تو فرمایا کہتمہاراہم پرحق بنتا ہے کیونکہ تم قاصد ہو، اگر ہمارے پاس کوئی انعام ہوتا تو تہہیں ضرور دیتے لیکن ابھی ہم سفر میں پراگندہ ہیں، نین کرلوگوں میں سے ایک آ دمی نے پکار کرکہا کہ میں اسے انعام دوں گا، چنا نچہ اس نے اپنا خیمہ کھولا اور ایک صفوری صلّہ لے آیا اور لا کرمیری گود میں ڈال دیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیا نعام دینے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیر حضرت عثان غی ڈھٹھ ہیں۔

پھر نی طایق نے فرمایا کہتم میں سے کون شخص اسے اپنا مہمان بنائے گا؟ اس پر ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں بناؤں گا، پھروہ انصاری کھڑ اہوا اور میں بھی کھڑ اہوگیا، جب میں مجلس سے نکل گیا تو نبی طایق نے جھے پکار کر فرمایا اسے توفی بھائی! ادھر آؤ میں دوڑتا ہوا گیا اور اس جگہ پر جا کر کھڑ اہوگیا جہاں میں پہلے بیٹھا تھا، نبی طایق نے اپنی پشت سے کپڑ اہٹایا اور فرمایا یہاں دیکھو، اور تہمیں جو تھم دیا گیا ہے اسے پورا کرو، چنانچے میں گھوم کر نبی طایق کی پشت مبارک کی طرف آیا، میں نے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو پھولے ہوئے غدود کی ما نندھی۔

# حَديثُ قُتَمَ بُنِ تَمَّامٍ أَوْ (تَمَّامِ بُنِ قُتُمَ) عن أَبِيهِ حَديثُ حَمْرت فَمُ إِنْمَام طَالِيُ كَلَ مَديث

( ١٥٧٤١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الصَّيْقَلِ عَنْ قُثَمِ بُنِ تَمَّامٍ أَوْ تَمَّامٍ بُنِ قُثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالْكُمْ تَأْتُونِي قُلْحًا لَا تَسَوَّكُونَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَيْهِمُ السَّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ

(۱۵۷۴) حضرت فتم یا تمام ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو نبی ملیک نے فر مایا کیابات ہے، میں تمہارے دانت پیلے زرد کیوں دکھی رہا ہوں؟ تم لوگ مسواک نہیں کرتے؟ اگر مجھے اپنی امت پر بیہ بات وشوار گذرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر وضو کی طرح مسواک کوبھی ضروری قر اردے دیتا۔

# حَدِيثُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ثَالَّةُ

### حضرت حمال بن ثابت فالمنذ كي حديث

( ١٥٧٤٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ و حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفُيَانَ عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ بَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

(۲۲ م ۱۵۷) حضرت حسان بن ثابت رہ النظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے۔

## المُناكِمُ المُنْ المُن المُنْ المُنْ

# حَدِيثُ بِشُو أَوْ بُسُو عَنْ النَّبِيِّ مَلَا لَيْكِمْ

## حفزت بشريابسر فالثنة كي حديث

( ١٥٧٤٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرِ عَنُ رَافِعِ بَنِ
بِشُورٍ هُوَ أَبُو بِشُو السَّلَمِيِّ عَنُ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنُ تَخُرُجَ نَارٌ مِنُ
حُبُسِ سَيَلِ تَسِيرُ سَيْرَ بَطِيئَةِ الْإِبِلِ تَسِيرُ النَّهَارَ وَتُقِيمُ اللَّيْلَ تَغْدُو وَتَرُوحُ يُقَالُ غَدَتُ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ
فَاغُدُوا قَالَتُ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَأَقِيلُوا رَاحَتُ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَرُوحُوا مَنْ أَذْرَكَتُهُ أَكَلَتُهُ [صححه ابن حبان

( ، ١٨٤ ) والحاكم (٢/٤ ). قال شعيب: تكلم في اسناده].

(۱۵۷۳) حضرت بشریا بسر طالتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا عنقریب ایک آگ '' حبس سیل' سے نکلے گی ، جو ست ترین اونٹ کی طرح چلے گی ، دن کو چلے گی اور رات کو تھبر جایا کرے گی ، صبح وشام یبی معاملہ رہے گا ، کہا جائے گا کہ لوگو! آگ چل پڑی ہے سوتم بھی چل پڑو، آگ کے گی لوگو! قیلولہ کرلو، لوگو! آگ چل پڑی ہے سوتم بھی چل پڑو، جواس لوگ کی لپیٹ بیں آجائے گا، وہ اسے کھا جائے گی۔

## حَدِيثُ سُويُدٍ الْأَنْصَارِيِّ رُكَاتُنَهُ

### حضرت سويدانصاري فألثنا كي حديث

( ١٥٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِیِّ قَالَ آخُبَرَنِی عُقْبَهُ بْنُ سُوَیْدِ الْآنُصَارِیُّ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ وَكَانَ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ نَبِیِّ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةِ خَیْبَرَ فَلَمَّا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ٱکْبَرُ جَبَلْ یُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

(۱۵۷۳۳) حضرت سوید ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ غزوہ نجیرے واپس آرہے تھے، جب احدیہاڑنظر آیا تو نبی ملیان نے اللہ اکبر کہدکر فر مایا میر پہاڑہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

## حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي قُرَّادٍ ثَالِثُوْ

#### حضرت عبدالرحمٰن بن اني قراد طالنيُّ كي حديثين

( ١٥٧٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةً بْنُ خُزِيْمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ

# هي مُنلهَ احَدِينَ بل يَنظِ مِنْ المُكَلِّدِينَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ المُكلِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنلهَ المُكلِّدِينَ اللهُ المُكلِّدِينَ ﴾

مِنُ الْحَلَاءِ فَاتَّبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوْ الْقَدَحِ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَتُهُ أَبْعَدَ [انظر: ١٥٧٤٦،

(۵۵ م۵۷) حضرت عبدالرحمٰن والتلاسم مروی ہے کہ میں نبی تالیا کے ساتھ حج کی نبیت سے نکلا، میں نے ویکھا کہ نبی عالیا است الخلاء سے نکلاء میں بانی کا برتن لے کرنبی تالیا کے پیچے چلا گیا اور راستے میں بیٹھ گیا، نبی تالیا کی عادت مبارکتھی کہ آیٹ کالیا است ماجت کے لئے دور جایا کرتے تھے۔

(١٥٧٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو جَعْفَوٍ عُمَيْرُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنِى الْحَارِثُ بُنُ فُضَيْلٍ وَعُمَارَةُ بُنُ خُزِيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًا قَالَ فَنزَلَ مَنْزِلًا وَخَرَجَ مِنْ الْحَلاءِ فَاتَبُعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوْ الْقَدَحِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ حَاحَةً أَبْعَدَ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهِ الْوَضُوءَ فَأَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَصَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى يَدِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبْصَ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبْصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبْصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى لَهُ الظَّهُرَ [صحم ابن عَلَى عَلَيْهِ قَصَلَى لَنَا الظُّهُرَ [صحم ابن عَلَى عَلَيْهِ قَصَلَى لَنَا الظُّهُرَ [صحم ابن عَلَى عَلَيْ قَدَمِهِ فَمَسَحَ بِيدِهِ عَلَى قَدَمِهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهُرَ [صحم ابن عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَدَى إِلَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ الْصَوْلُ الْولَانَى: صحيح (ابن ماجة: ٣٣٤، النسائي: ١٩٧١)]. [راجع: ١٥٧٥].

(۱۵۷ ۲۷) حفرت عبدالرحمٰن را النظر سے مروی ہے کہ میں نبی علیا کے ساتھ جج کی نیت سے نکلا، میں نے ویکھا کہ نبی علیا ہیت الخلاء سے نکلے ہیں تو میں پانی کا برتن لے کر نبی علیا کے بیچھے چلا گیا اور راستے میں بیٹھ گیا، نبی علیا کی عادت مبارکہ تھی کہ آ پ مخالفی قضاء حاجت کے لئے دور جایا کرتے تھے، جب نبی علیا والیس آئے تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! وضو کا پانی حاضر ہے، نبی علیا تشریف لائے، اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا اور انہیں دھولیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی بہایا اور سر کا مسمح کر لیا، پھر مشمی بھر پانی ہاتھ میں لے کر پاؤں کی پشت پر ڈالا اور اسے اپنے ہاتھ سے ملا، پھر آ کر جمیں ظہر کی نماز پر حمائی۔

# حَدِيْثُ مَوْلَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَالَيْتُكُمْ

## نى عليها كابك آزادكرده غلام صحافي وللني كم مديث

( ١٥٧٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي كَفِيْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَحْ بَحْ خَمْسٌ مَا أَثْقَلُهُنَّ فِي الْمِيزَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَسْتَيْقِنَا اللَّهُ وَالْكَهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْوَلَهُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ وَاللِدَاهُ وَقَالَ بَحْ بَحْ لِحَمْسٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُسْتَيْقِنَا اللَّهُ وَالْحَرْدِ وَإِلْهُ مَنْ فَيَعْتَسِبُهُ وَاللِدَاهُ وَقَالَ بَحْ بَحْ لِحَمْسٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُسْتَيْقِنَا اللَّهُ وَالْحَرْدِ وَإِلْهُ مَنْ فَيَحْتَسِبُهُ وَالْمَوْتِ وَالْمَوْتِ وَالْمَحْمَدُ لِلَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ وَإِلْهُ جَنَّةٍ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ [انظر: ١٨٢٤٤].

المستندن المكتين المستندال المستندال

(20 10 ) نی علیہ کے ایک آزاد کردہ غلام صحافی طائع سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں؟ اور میزانِ عمل میں کتنی بھاری ہیں؟ آؤ اللّه وَ اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ الْحَمْدُ لِلّهِ اور وہ نیک اولا وجوفوت ہوجائے میزانِ عمل میں کتنی بھاری ہیں؟ آؤ اللّه وَ اللّه اللّه وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَا ال

# حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ رَّالِّيُّهُ حضرت معاويه بن حكم رَّالِیْهُ كی حدیث

(١٥٧٤٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنَّا نَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُهُ فِي نَفْسِكَ فَلَا يَصُدُّنَكَ قَالَ الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُهُ فِي نَفْسِكَ فَلَا يَصُدُّنَا نَفُعلُهَا فَلَا يَصُدُّلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُهُ فِي نَفْسِكَ فَلَا يَصُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُهُ فِي نَفْسِكَ فَلَا يَصُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُهُ فِي نَفْسِكَ فَلَا يَصُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُهُ فِي نَفْسِكَ فَلَا يَصُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُهُ فِي نَفْسِكَ فَلَا يَصُدُّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِكُ شَيْءٌ لَيْكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّاقً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكُ عَلَى اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(۱۵۷۴) حضرت معاویہ بن علم طالعت میں جو کام کر گھٹا ہے کہ انہوں نے نبی علیا ہے بوچھا یہ بتا ہے کہ ہم زمانۂ جاہلیت میں جو کام کرتے تھے مثلاً ہم پرندوں سے شکون لیتے تھے (اس کا کیا علم ہے؟) نبی علیا نے فرمایا یہ تہارے ذبن کا ایک وہم ہوتا تھا، اب یہ مہیں کی کام سے ندرو کے، انہوں نے بوچھایا رسول اللہ! ہم کا ہنوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے؟ نبی علیا نے فرمایا اب نہ جایا کرو۔

# حَدِيثُ أَبِي هَاشِمِ بَنِ عُتَبَةً اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّمُ وَاللّهُ وَاللل

( ١٥٧٤٩) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ آبِي هَاشِمِ بُنِ عُتُبَةً يَعُودُهُ قَالَ فَبَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّانِيَا قَالَ فَقَالَ فَكُلَّا لاَ وَلِكِنَّ فَبَكَى قَالَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيكَ يَا خَالُ أَوْجَعًا يُشْئِزُكَ أَمْ حِرْصًا عَلَى اللَّانِيَا قَالَ فَقَالَ فَكُلَّا لاَ وَلِكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ إِنَّهَا عَلَّهَا تُدُولُكُ أَمُوالًا لاَ يُوْتَاهَا أَقُوامٌ وَإِنَّمَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ إِنَّهَا عَلَهَا تُدُولُكُ أَمُوالًا لَا يُوتَاهَا أَقُوامٌ وَإِنَّمَا كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ إِنَّهَا عَلَهَا تُدُولُكُ أَمُوالًا لَا يُوتَعَالَى وَإِنِّى أَدُولُكُ أَمُوالًا لاَ يُوتَعَالَى وَإِنِّى أَرُانِى قَدْ جَمَعْتُ [قال الألباني: يَكُفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَإِنِّى أُرانِى قَدْ جَمَعْتُ [قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٣٢٧). قال شعيب: اسناده ضعيف لا نقطاعه]. [انظر بعده].

# هي مُناهَامَةُ بنَّبِل يَنِيَّةِ مِنْ المُكَنِيْنِ ﴾ ﴿ مَناهَامَةُ بنَّبِل يَنِيَّةُ مِنْ المُكَنِيْنِ ﴾ ﴿ مَناهَامَةُ بنَّبِل يَنِيِّهِ مِنْ المُكَنِيْنِ ﴾ ﴿ مَناهَامَةُ بنَّبِل يَنِيِّ مِنْ المُكَنِيْنِ ﴾ ﴿ مَناهُ المُكنيِّينَ ﴾ ﴿

(۱۵۷۳۹) شقیق مُعَالَقَة كَتِيج بین كدا یک مرتبه حضرت معاویه رفائق اپنه امون ابوباشم بن عتبه رفائق كی عیادت كے لئے ان ك پاس آئے ، حضرت ابوباشم رفائق رونے گئے، حضرت معاویه رفائق نے بوجها مامون جان! آپ یون رور ہے بین؟ کسی جگہ درو ہور ہا ہے یا دنیا کی زندگی مزید چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، البعت نی علیا نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا اور فرمایا تھا اے ابوباشم! ہوسکتا ہے کہ تمہیں اتنا مال ودولت عطاء ہو جو بہت می اقوام کوندل سکے، لیکن مال جع کرنے میں تہادے لئے ایک سواری ہی کافی ہونی چاہئے ، لیکن اب میں دیمے رہا ہوں کہ میں نے بہت سامال جمع کرلیا ہے۔

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ دَخَلَ مُعَاوِيَةٌ عَلَى آبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةً وَهُوَ مَرِيضٌ يَبْكِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [انظر: ٢٣٢٧]، [راجع: ٥٧٤٩].

(۱۵۷۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شِبْلٍ اللَّهُ حضرت عبدالرحمٰن بن شبل اللهٰ کی حدیثیں

(١٥٧٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ أَنْ عَلَّمُ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ فَعَالَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ أَنْ عَلَّمُ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَعْلُوا فِيهِ وَلَا قَدْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكُثِرُوا بِهِ [احرجه عبدالرزاق (١٩٤٤٤). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۵۷۵۱) حضرت عبدالرحمٰن بن شبل و التفاعد مروى مروى مروى مروى مروى مروى مروى التي عليه كويفر مات بوئ سام كرو آن برها كرو اس المدسة زياده فلوند كرو است جفاء ندكرو ، است كهان كاذر يعدند بنا و اوراس سے اپنے مال و دولت كى كثرت حاصل ندكرو . ( ۱۵۷۵۲ ) ثُمَّ قَالَ إِنَّ التَّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْيُسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قَالَ بَلَى وَلَك فَرَا مَهُ الْفُجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قَالَ بَلَى وَلَك يَعْمُونَ وَيَأْتُمُونَ وَيَأْتُمُونَ وَيَأْتُمُونَ

(۱۵۷۵۲) اور نی ملیشائے ارشاد فرمایا کثر تجار، فامن و فجار ہوتے ہیں، کمی نے پوچھایار سول اللہ اکیا اللہ نے بھے کو طال نہیں قرار دیا؟ فرمایا کیوں نہیں ، لیکن بیلوگ جب بات کرتے ہیں تو جموٹ ہولتے ہیں اور قتم اٹھا کر گنا ہگار ہوتے ہیں۔

( ١٥٧٥٣ ) ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمُ آهُلُ النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنُ الْفُسَّاقُ قَالَ النِّسَاءُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا وَبَنَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشُكُّرُنَ وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرُنَ

(١٥٤٥٣) پرنى مليكانے ارشاد فرمايا ' نفساق' ، ي دراصل الل جہنم ہيں ، كسى نے يو چھايار سول الله ! فساق سے كون لوگ مراد

# هي مُناله اَمَان شِل عَيْدِ مِنْ المُكليِّينَ اللهِ المُكلِّينَ اللهُ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُ

ہیں؟ فر مایا خواتین، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا خواتین ہی ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں نہیں ہوتیں؟ نبی علیا نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن بات رہے کہ انہیں جب کچھ ملتا ہے تو ریشکر نہیں کرتیں اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتیں۔

(١٥٧٥٤) ثُمَّ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ وَالْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثِرِ فَمَنُ أَجَابَ السَّلَامَ كَانَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبُ فَلَا شَيْءَ لَهُ

(۱۵۷۵) پھر فرمایا کہ سوار کوچاہئے کہ پیدل چلنے والے کوسلام کرے، پیدل چلنے والے کوچاہئے کہ بیٹھے ہوئے کوسلام کرے، تھوڑ نے لوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں، جوسلام کا جواب دے دے وہ اس کے لئے باعث برکت ہے، جو شخص جواب نہ دے سکے اس برکوئی کفارہ نہیں ہے۔

(١٥٧٥٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنِى أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ أَبِي عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقُرَةِ الْغُورَابِ وَعَنْ الْمُترَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ قَالَ عُثْمَانُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْمَعِيرُ الْمُقَامَ قَالَ عُثْمَانُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْمَعِيرُ الْمُقَامَ اللَّهُ عَلْمَ الْمُقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَرِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ تَقُورَةِ الْفُورَابِ وَعَنْ الْمُتِواشِ السَّبُعِ وَآنَ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ قَالَ عُثْمَانُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطَنُ الْمَعْدِ

(۱۵۷۵۵) حضرت عبد الرحمٰن بن شبل بن النوائد مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو تین چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے کوے کی طرح (سجدے میں) ٹھونگیں مارنے ہے، درندے کی طرح سجدے میں بازو بچھانے سے اور ایک جگہ کونماز کے لئے متعین کر لینے ہے، جیسے اونٹ اپنی جگہ متعین کر لیتا ہے۔

( ١٥٧٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبُرَانِيِّ عَنْ عَدُ السَّمَ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَوُوْا الْقُرْآنَ وَلَا تَغُلُوا فِيهِ وَلَا تَجُفُوا عَنْهُ وَلَا تَعُلُوا بِهِ وَلَا تَخُفُوا عِنْهُ وَلَا تَعُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكُشُرُوا بِهِ

(۱۵۷۵۲) حَضرت عبدالرحلٰ بن شبل ٹاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی طیٹا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قرآن پڑھا کرو، اس میں حدسے زیادہ غلونہ کرو،اس سے جفاء نہ کرو،اسے کھانے کا ذریعیہ نہ بناؤاوراس سے اپنے مال ودولت کی کثرت حاصل نہ کرو۔

( ١٥٧٥٧) حَلَّثَنَا عَقَّانُ حَلَّثَنَا آبَانُ حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي سَلَّامٍ عَنُ آبِي رَاشِدٍ الْخُبُرَانِيِّ عَنْ عَنْ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ آبِي رَاشِدٍ الْخُبُرَانِيِّ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ آبِي رَاشِدٍ الْخُبُرَانِيِّ عَنْ عَنْ كَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ التَّجَّارِ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ رَجُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ التَّجَارِ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ رَجُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ التَّجَارِ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ رَجُلُّ يَا لَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُولُونَ وَيَكُولُونَ وَيَكُولُونَ وَيَأْلِمُونَ [راحع: ٥ ٢ ٥ ٣].

( ١٥٧٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ زَيْدٍ عَنُ آبِى سَلَّامٍ عَنُ أَبِى رَاشِدٍ الْحُبُرَانِيِّ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنَّا بَعْنَ مَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِبْلِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ مُعَاوِيةً قَالَ لَهُ إِذَا أَتَيْتَ فُسُطَاطِى فَقُمُ فَأَخُبِرُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرُونُوا الْقُرُآنَ وَلَا تَغُلُوا فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرُونُوا الْقُرُآنَ وَلَا تَغُلُوا فِيهِ وَلَا تَخُلُوا فِيهِ وَلَا تَخُلُوا بِهِ وَلَا تَخْلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكُثِرُوا بِهِ [راجع: ١٥٦١٤].

(۱۵۷۵۸) حضرت عبدالرحمٰن بن شبل ڈلائنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، اس میں صدیے زیادہ فلوند کرو،اس سے جفاء نہ کرو،اسے کھانے کا ذریعہ نہ بناؤاوراس سے اپنے مال ودولت کی کثرت حاصل برکر ہ

(١٥٧٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ خَلَفٍ أَبُو خَلَفٍ وَكَانَ يُعَدُّ مِنْ الْبُدَلَاءِ وَ ذَكَرَ حَدِيثًا آخَوَ نَحُوهُ وراحع: ١٥٦١] (١٥٤٥) گذشته حديث الن دوسري سندين جمي مردي ہے۔

# حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ اللَّهُ

# · حضرت عامر بن ربيعه رفائعيُّ كي حديثين

(۱۵۷۸) حَدَّنَنَا سَكُنُ بُنُ نَافِعِ حَدَّنَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِى الْأَخْصَرِ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ أَنَّا أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ فِي السَّبْحَةِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْوِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّ فِي السَّبْحَةِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْوِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ [صححه البحارى (۱۱۰۶) ومسلم (۷۰۱)]. [انظر: ۱۵۷۷، ۱۵۷۱، ۱۵۷۸، ۱۵۷۸ و روزانِ عَنْ اللهُ عَلْمُ بَعِ صوارى بنى ما مِن ربيع فَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بنه ول عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْدُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بنا مِن مِن ربيع فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(١٥٧٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا الْقَبُرُ قَالُوا قَبْرُ فُلَانَةً عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا الْقَبُرُ قَالُوا قَبْرُ فُلَانَةً قَالَ الْقَبْرُ كُمْ فَصَقَّ عَلَيْهَا قَالَ أَفَلًا آذَنْتُمُونِي لِجَنَائِزِكُمْ فَصَقَّ عَلَيْهَا قَالَ أَفَلًا آذَنْتُمُونِي لِجَنَائِزِكُمْ فَصَقَّ عَلَيْهَا قَالَ الْعَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

(۱۲ ک۵۱) حضرت عامر بن ربیعہ ٹٹاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کا گذر کسی قبر پر ہوا، نبی علیہ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سوئے ہوئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو جگانا ہمیں اچھا معلوم نہ ہوا، نبی علیہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ جنازے میں بلالیا کرو، اس کے بعد نبی علیہ ہوئے تھے، آپ کو جگانا ہمیں اچھا معلوم نہ ہوا، نبی علیہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ جنازے میں بلالیا کرو، اس کے بعد نبی علیہ

## هي مُنلهَامَنْ بَنْ بَلِيَ مِنْ الْمُكَيِّدِينَ فِي هِم الْمُحَلِّدِينَ فِي مُنلهَامَنْ بَنْ بَلِي الْمُكيِّدِينَ فَهِم الْمُحَلِّدِينَ فَي اللهُ الْمُكيِّدِينَ فَي اللهُ المُكيِّدِينَ فَي اللهُ اللهُ المُكيِّدِينَ فَي

نے اس عورت کی قبر برصف بندی کر کے نماز جنازہ بڑھائی۔

(١٥٧٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَقُمْ حَتَّى تُجَاوِزَكَ أَوْ قَالَ قِفْ حَتَّى تُجَاوِزَكَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَكُ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ وَلَى ظَهْرَهُ الْمَقَابِرَ [صححه البحارى (١٣٠٧)، ومسلم جَنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ وَلَى ظَهْرَهُ الْمَقَابِرَ [صححه البحارى (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨)]. [انظر: ٩٥٨]. [انظر: ٩٥٨].

(۱۵۷ ۲۲) حضرت عامر وٹائٹا سے مروی ہے کہ نی نالیا نے ارشاد فر مایا جب کسی جنازے کو دیکھا کروتو کھڑے ہو جایا کروہ یہال تک کدوہ گذر جائے ،حضرت ابن عمر ڈٹائٹا جب کسی جنازے کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے ، یہاں تک کدوہ گذر جاتا ،اور جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو اپنی پشت دوسری قبروں کی طرف فرمالیتے۔

(۱۵۷ ۱۵۳) حفرت عامر ٹٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی طبیائے ارشاد فر مایا جب کسی جنازے کودیکھا کرواوراس کے ساتھ نہ جاسکو تو کھڑے ہوجایا کرو، یہاں تک کہ وہ گذر جائے یاز مین پر رکھ دیا جائے۔

( ١٥٧٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ [قال الترمذى: حسن مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ [قال الترمذى: حسن صحيح. واشار الرازى في علله الى هذا الحديث. وقال: وهو منكر. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٨٨٨، الترمذى: ١١٨٥)]. [اظنر: ١٥٧٧٩، ٥٧٧٩].

(۱۵۷۲) حضرت عامر ٹلائٹڑے مروی ہے کہ بنوفزارہ کے ایک آ دمی نے ایک مورت سے دو جو تیوں کے عوض نکاح کرلیا، نبی ملیکھائے اس کے نکاح کو برقر اررکھا۔

( ١٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْثُرُ عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يُرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّيِعِهَا [راجع: ٢٦٧٥١].

(۱۵۷ ۲۵) حضرت عامر اللفظ سے مردی ہے کہ نبی علیہ انشاف ارشاد فرمایا جب کسی جنازے کودیکھا کرواوراس کے ساتھ نہ جاسکو تو کھڑے ہوجایا کرو، یہاں تک کہ دہ گذر جائے یاز مین پرر کھ دیا جائے۔

( ١٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَعُدُّ وَمَا لَا أُحْصِى يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

## هي مُناهَا اَفَرُن بَل يَسِيْرَ مِنْ الْمُكَيِّينَ فِي اللهِ الْمُولِينِ فِي اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا لَا أُحْصِى يَتَسَوَّكُ وَهُو صَائِمٌ [صححه ابن حزيمة (٢٠٠٧). حسنه الترمذي وابن حجر، ثم اشار ابن حجر الى ضعفه. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٢٦٤، الترمذي: ٧٢٥)]. [انظر: ٢٧٧٦].

(۱۷۲ ۱۹) حضرت عامر و النظام المنظم و ی ہے کہ میں نے نبی علیا کو حالت صیام میں اتن مرتبہ مسواک کرتے ہوئے و یکھا ہے کہ میں شارنہیں کرسکتا۔

( ١٥٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ فَاتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ فَاتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَوْمَ اللَّهِ بَنَعْلَيْنِ فَقَالَ أَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَ رَأَيْتُ ذَاكَ فَقَالَ وَأَنَا أَرَى كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتُ رَأَيْتُ ذَاكَ فَقَالَ وَأَنَا أَرَى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتُ رَأَيْتُ ذَاكَ فَقَالَ وَأَنَا أَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتُ رَأَيْتُ ذَاكَ فَقَالَ وَأَنَا أَرَى اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ مُ لَعْبَدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۵۷ مورت عامر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے ایک عورت سے دو جو تیوں کے عوض نکاح کر لیا، وہ عورت نی ملیا کے پاس آئی اور اس بات کا ذکر کیا، نبی ملیا نے اس سے پوچھا کیاتم اپنے نفس اور مال کے بدلے میں دو جو تیوں پر راضی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! شعبہ نے عاصم سے اس کا مطلب بوچھا کہ اس سے اجازت مراد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! دوسری مرتبہ ملاقات ہونے پر عاصم نے اس میں عورت کا جواب بیقل کیا کہ میں اسے میچے بھی ہوں، تو نبی ملیا اس میں عورت کا جواب بیقل کیا کہ میں اسے میچے بھی ہوں، تو نبی ملیا اس میری بھی یہی رائے ہے۔

( ١٥٧٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ آخُبَرَنَا شُعْمَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَخُطُبُ يَخُطُبُ يَخُطُبُ يَعُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ [قال يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٧٠٩)]. [انظر: ٧٧٧ه ١ ، ١٥٧٧ه].

(۱۵۷ ۲۸) حضرت عامر بن ربیعہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی علیا کو دورانِ خطبہ میں نے ارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے، اب انسان کی مرضی ہے کہ کم پڑھے پاڑیادہ؟

( ١٥٧٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِى أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوهَا مَعْهُمْ فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخَرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَكَتَ الْعَهْدَ وَمَاتَ نَاكِنًا لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ قُلْتُ لَهُ

## هي مُنالهَ امْرِينْ بل يَنظِ مُرْقِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَالِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِهُ المُمَّلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنالُهُ المُمَّلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنالِهُ المُمَّلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنالُهُ المُمَّلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنالُهُ المُمَّلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنالُهُ اللَّهُ مُنَالًا المُمَّلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا المُمَّلِينَ اللَّهُ مُنَالًا المُمَّلِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا المُمَّلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا المُمَّلِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَنْ أَخْبَرَكَ هَذَا الْخَبَرَ قَالَ أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يُخْبِرُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَلِيهِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ يُخْبِرُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَلِيهِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ يُخْبِرُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَلْتَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ١٥٧٨١].

(۱۵۷۹) عاصم بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فر مایا میرے بعد کچھا لیے امراء بھی آئیں گے جو بھی وقت مقررہ پر نماز پڑھایا کریں گے اور بھی تاخیر کردیا کریں گے ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا ،اگروہ برونت نماز پڑھیں اور تم بھی ان کے ساتھ شائل ہوتو تہہیں بھی نثو اب ملے گا اور انہیں بھی ، اور اگروہ مؤخر کردیں اور تم ان کے ساتھ ہی نماز پڑھوتو تہہیں تو اب ملے گا اور انہیں بھی ، اور اگر وہ مؤخر کردیں اور تم ان کے ساتھ ہی نماز پڑھوتو تہہیں تو اب ملے گا اور انہیں تا ہے ، اور جو شخص اور موجون مرتا ہے ، اور جو شخص موت مرتا ہے ، اور جو شخص وعد ہوڑ دیتا ہے اور اس حال میں تا ہے اور بھی ہوگ ۔

ابن جری کہتے ہیں کہ میں نے عاصم سے بوچھا یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ حدیث عبداللہ بن عامر نے اپنے والدصا حب کے حوالے سے اور انہوں نے نبی علیشا کے حوالے سے بتائی ہے۔

( ١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُّكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ [راجع: ٢٥٧٦].

(۱۵۷۷) حضرت عامر رفی انتخاب مروی ہے کہ نبی علیہ آنے ارشا دفر مایا جب کسی جنازے کو دیکھا کروتو کھڑے ہو جایا کرو، یہاں تک کہوہ گذر جائے ، یااسے زمین پر رکھ دیا جائے۔

( ١٥٧٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥٧٦].

(اکے ۱۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٧٧٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ [راجع: ٢٥٧٦].

(۱۵۷۵۴) حضرت عامر بن رہیعہ ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو دوران سفراپی سواری پر بی نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، خواہ سواری کارخ کسی طرف بھی ہوتا۔

(١٥٧٧٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ تَكُ مَاشِيًّا مَعَهَا فَقُمْ لَهَا حَتَّى تُخَلِّفُكَ أَوْ تُوضَعَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْحِنَازَةَ فَقَعَدَ حَتَّى إِذَا رَآهَا قَدُ أَشُرَفَتْ قَامَ حَتَّى تُوضَعَ وَرُبَّمَا سَتَرَتُهُ [راحع: ١٥٧٦٢].

(۱۵۷۷) حفزت عامر ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا جب کسی جنازے کودیکھا کرواورتم اس کے ساتھ نہ جا سکوتو کھڑے ہوجایا کرو، یہاں تک کہ وہ گذر جائے ،حفرت ابن عمر ڈٹاٹنڈ جب کسی جنازے کودیکھتے تو کھڑے ہوجائے ، یہاں

## هي مُنالِهَ امَرُن بن لينظ مُنال المُكليِّين ﴿ ٢٨٨ ﴿ وَهُ حَلَّهُ مِنْ الْمُكلِّينَ ﴾ وهم الله المُنال المُكلِّينَ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ المُكلِّينَ لَهُ اللَّهُ المُكلِّينَ ﴾ وهم الله المُنال المُكلِّينَ المُنال المُكلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ المُنالُ المُكلِّينَ ﴾

- تک کدوہ گذرجاتا ،اور جب کی جنازے کے ساتھ جاتے تواپنی پشت دوسری قبروں کی طرف فرمالیتے۔
- ( ١٥٧٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ [راجع: ٧٦٠].
- (سم ۱۵۷۷) حضرت عامر بن ربیعہ ڈھٹھ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیکا کودورانِ اپنی سواری پر بی نوافل پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔
- ( ١٥٧٧٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفُكُمْ أَوْ تُوضَعَ [راحع: ١٥٧٦٢].
- (۱۵۷۷۵) حفرت عامر ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فرمایا جب کسی جنازے کودیکھا کروتو کھڑے ہو جایا کرو، یہاں تک کہ دہ گذر جائے ، یا اسے زمین پر رکھ دیا جائے۔
- (١٥٧٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَاكُ مَا لَا أَعُدُّ وَلَا أُحْصِى وَهُوَ صَائِمٌ [راحع: ٢٦٧٦].
- (۱۵۷۷) حفرت عامر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملی کو حالت صیام میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں شارنہیں کرسکتا۔
- (١٥٧٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى عَلَىَّ آحَدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ مَا ذَامَ يُصَلِّى عَلَىً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى عَلَىَّ آحَدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ مَا ذَامَ يُصَلِّى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى عَلَى الْحَدُ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ مَا ذَامَ يُصَلِّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِكِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى اللللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ ع
- (۱۵۷۷) حفرت عامر بن ربعہ والتی سے مردی ہے کہ نی ایک نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھے اس پر درود پڑھے رہیں گے،اب انسان کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یازیادہ؟
- ( ١٥٧٧٨) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَامِرِ بُنِ
  رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيهِ وَكَانَ بَدُرِيًّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً فَذَكَرَهُ

  [راجع: ٣٢٥ ١٦].
  - (۱۵۷۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- (١٥٧٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٧٦٤].
- (١٥٤٧٩) حضرت عامر بالتخام مردى ہے كہ بنوفزارہ كے ايك آدى نے ايك عورت سے دو جوتوں كے عوض نكاح كرايا،

هي مُنلهَا مَدُن في اليَّيْسِينَ مَنْ المُكَيِّينَ فِي هِمَ المُعَلِينِ فَي مَنلهَا مَدُن في المُكيِّينَ في الم

نی مایشانے اس کے نکاح کوبر قرار رکھا۔

( ١٥٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ أَبِى بَكُرِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عُمَرٌ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنُ أَبِيهِ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِي السَّرِيَّةِ يَا بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنُ أَبِيهِ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِي السَّرِيَّةِ يَا بُنَى مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّلُفُ مِنُ التَّمْرِ فَيَقْسِمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً حَتَّى يَصِيرَ إِلَى تَمْرَةٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبْتِ وَمَا عَسَى أَنْ تُغْنِى التَّمْرَةُ عَنْكُمْ قَالَ لَا تَقُلُ ذَلِكَ يَا بُنَى فَبَعُدَ أَنْ فَقَدُنَاهَا فَاخْتَلَلْنَا إِلَيْهَا

(۱۵۷۸) حضرت عامر بن ربیعه ظافظ ''جو بدری صحافی سے' سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیظاً ہمیں کسی دستے کے ساتھ روانہ فرماتے تو بیٹا! ہمارے پاس سوائے چند تھجوروں کے اور کوئی چیز زادِ راہ نہ ہوتی تھی ، جو نبی علیظا ہمارے درمیان ایک ایک مضی تقسیم فرما دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک تجور تک نوبت آ جاتی ،عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اہا جان! ایک مجور آپ کے کس کام آتی ہوگی ؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا! یوں نہ کہو، جب ہمیں ایک مجور بھی نہ طی تو ہمیں اس کی قدر آئی۔

(١٥٧٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَاصِمُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ بَعْدِى يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَيُؤَخِّرُونَهَا فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة مَاتَ مَنْ أَخْبَرَكَ هَذَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَكَتَ الْعَهُدَ فَمَاتَ نَاكِتًا لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ قُلْتُ مَنْ أَخْبَرَكَ هَذَا الْخَبَرَ قَالَ أَخْبَرَكَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ يُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٧٦٩].

(۱۵۷۸) عاصم بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشادفر مایا میر ہے بعد پکھا یسے امراء بھی آئیں گے جو بھی وقت مقررہ پرنماز پڑھایا کریں گے اور بھی اور تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا ،اگروہ بروقت نماز پڑھیں اور تم بھی ان کے ساتھ شان پرنماز پڑھوتہ تہیں ہوتو تہہیں تو اب ملے گا اور انہیں بھی ، اور اگروہ مؤخر کر دیں اور تم ان کے ساتھ بی نماز پڑھوتہ تہیں تو اب ملے گا اور انہیں بھی معت سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور مرجاتا ہے تو جا بلیت کی موت مرتا ہے ، اور جو شخص وعدہ تو رہ دیتا ہے اور انہیں تا نیر کی سزا ملے گی ، جو شخص جماعت سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور مرجاتا ہے تو جا بلیت کی موت مرتا ہے ، اور جو شخص وعدہ تو رہ دیتا ہے اور انہیں کوئی جت نہیں ہوگی۔

این جری کہتے ہیں کہ میں نے عاصم سے پوچھا یہ مدیث آپ سے کی نے بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ مدیث عبداللہ بن عامر نے اپنے والدصاحب کے حوالے سے اور انہوں نے نبی علیا کے حوالے سے بتائی ہے۔

(١٥٧٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْقَقُرَ آبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَنْفِى الْفَقُرَ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَنْفِى الْفَقُرَ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَنْفِى الْفَقُرَ وَهذا اسناد

## هي مُنلاً امَّن شِل السَّكِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلِي الْمُعِلِي مِعِلَّى الْمُعِلِي مِلْمِي الْمُعِلِي مِلْمِي الْ

ضعيف]. [انظر: ١٥٧٨٧].

(۱۵۷۸۲) حفرت عامر رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا حج وعمرہ تسلسل کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تسلسل فقرو فاقہ اور گناہوں کوایسے دورکر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہ ہے کے میل کچیل کو دورکر دیتی ہے۔

( ١٥٧٨٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَيُومِىءُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَى وَجُهٍ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ [راحع: ٥٧٦٠].

(۱۵۷۸۳) حفزت عامر بن رہید ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹاٹیا کو دورانِ سفراپی سواری پر ہی سر کے اشار ہے سے نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،خواہ سواری کارخ کسی طرف بھی ہوتا البتہ فرض نمازوں میں نبی ٹاٹیا اس طرح نہ کرتے تھے۔

( ١٥٧٨٤) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ يَعْنِى ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ فَالَ مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ

(۱۵۷۸۳) حضرت عامر خلافی ہے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فر مایا جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس پر کسی کی اطاعت کا ذمہ نہ ہو، اور مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا، اور اگر کسی کی اطاعت کا عہد کرنے کے بعد اسے اپنے گلے سے اتار تبییل ہوگا۔ تبییل ہوگا۔

( ١٥٧٨٥) أَلَا لَا يَنْحُلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ

(۱۵۷۸۵) خبر دار! کوئی مردکسی غیرمحرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے کیونکدان کے ساتھ تیسر افخص شیطان ہوگا،الا بیکہ وہ محرم ہو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے۔

( ١٥٧٨٦ ) مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّمَتُهُ وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ حُسَيْنٌ بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِي عُنْقِهِ

(١٥٧٨) جيما پنا گناه نا گوار گذر به اورا پني نيکي سيخوشي بوتو وهمومن ہے۔

( ١٥٧٨٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آسُودُ ورُبَّمَا ذَكَرَ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَزِيدُ فِى الْعُمُرِ وَالرِّزْقِ وَتَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدِ [راحع: ١٥٧٨٢].

# هي مُنالِمَا مَرْبِي بِي مِنْ المُكِيِّينِ مِنْ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمَا مَرْبِي المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمَ المُكيِّينَ ﴾

درمیان تسلسل فقروفاقہ اور گناہوں کوایسے دور کردیتا ہے جیسے بھٹی او ہے کے میل کچیل کودور کردیتی ہے۔

( ١٥٧٨٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَنْفِيَانِ النَّانُوبَ وَالْفَقُرَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ الْخَبَثَ قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ فِيهِ أَبُوهُ [تقدم في مسند عمر: ١٦٧].

(۱۵۷۸) حضرت عمر طالقۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا حج وعمر ہ تسلسل کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ان دؤنوں کے درمیان تسلسل فقر وفاقہ اور گناموں کوایسے دورکر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہ ہے کے میل کچیل کودورکر دیتی ہے۔

( ١٥٧٨٩) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ آخُبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ آخُبَرَنِي عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَحَدُ بَنِي عَدِى بُنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمُ [راحع: ١٥٧٦٢]

(۱۵۷۸۹) حضرت عامر ٹاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فرمایا جب کسی جنازے کو دیکھا کروتو کھڑے ہو جایا کرو، یمال تک کدوہ گذر جائے۔

(١٥٧٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ أُمَيَّة بُنِ هِنْدِ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ أُمَيَّة بُنِ هِنْدِ بُنِ سَهْلِ بُن حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن الْعُسُلَ قَالَ فَانْطَلَقَا يَلْتَمِسَانِ الْخَمَرَ قَالَ فَوَضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتُ عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِى فَنَزَلَ الْمَاءَ يَغْتَسِلُ قَالَ فَسَمِعْتُ لَهُ فِي الْمَاءِ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتُ عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِى فَنَزَلَ الْمَاءَ يَغْتَسِلُ قَالَ فَسَمِعْتُ لَهُ فِي الْمَاءِ قَلْمُ يُجِبُنِى فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُرْتُهُ قَالَ فَجَاءَ يَمْشِي فَخَاصَ فَخَاصَ الْمَاءَ كَأَنِّى آنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرَهُ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى آخَدُكُمْ مِنْ آخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُرِّكُهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّى

(۱۵۷۹) عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عامر بن ربعہ وٹاٹٹو اور بہل بن صنیف وٹاٹٹو عنسل کے ارادے سے
نکے، وہ دونوں کسی آڑی تلاش میں تھے، حضرت عامر وٹاٹٹو نے اپنے جسم سے اون کا بنا ہوا جبہا تارا، میری نظران پر پڑی تو وہ
پانی میں اتر چکے تھے اور عنسل کر رہے تھے، اچا تک میں نے پانی میں ان کے پکار نے گی آ واز تنی، میں فوراً وہالی پہنچا اور انہیں
تین مرتبہ آواز دی لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی جواب نہ دیا، میں نبی علیقا کی خدمت میں صاضر ہوا اور اس واقعے کی خبر دی،
نبی علیقا چلتے ہوئے اس جگہ تشریف لائے اور پانی میں فوط لگایا، مجھے نبی علیقا کی پنڈلی کی سفیدی اب تک اپنی نظروں میں پھرتی
ہوئی محسوں ہوتی ہے، نبی علیقانے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فر ما یا اے اللہ! اس کی گری، سر دی اور بیاری کو دور فر ما، وہ اسی
وقت کھڑے ہوگے، پھر نبی علیقانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اسے بھائی کی جان مال میں کوئی ایسی چیز د کھے جو اسے تعجب

هي مُنلها اَمَهُ اِنْ بَل يَعِيدُ مِنْ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنله المُكيِّينَ المُكيِّينَ

میں بہتلا کرد ہے تواس کے لئے برکت کی دعاء کرے کیونکہ نظر لگ جا نا برحق ہے۔

( ١٥٧٩١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جُرْجَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ قَالَ رَأَى عَامِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ

(۱۵۷۹) حضرت عامر بن ربیعہ رہائش سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیم اور ور ان سفراپی سواری پر بی نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٥٧٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُرَيْجٌ ابْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً لِكَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةً لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةً لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَالْعَالِمُ وَاللَّهُ الْمُعْرَاقِ عَلَا الْمَالِعُولُوا اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْعُلْمَا مِنْ اللَّهُ الْعُنْهُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمِ عَلَى الْعُلْمَا مِنْ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْ

(۱۵۷۹۲) حضرت عامر بن ربیعہ رفائش ہوتا ہے کہ جناب رسول الله مُقافِق نے ارشاد فر مایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گنا ہوں اور لغزشوں کا کفارہ ہوتا ہے ، اور حج مبر ورکی جزاء جنت کے علاوہ پچھٹیس ۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ اللَّهُ

#### حضرت عبدالله بن عامر والنين كي حديث

( ١٥٧٩٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ عَنْ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَامِرٍ بَنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَامِرٍ اللَّهِ مُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِنَا وَأَنَا صَبِيٌّ قَالَ فَلَمَّبُتُ آخُرُجُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَامِرٍ آنَّهُ قَالَ أَنْهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِنَا وَأَنَا صَبِيٌّ قَالَ فَلَمَّبُتُ آخُرُجُ لِللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَدُتِ أَنُ تُعْطِيهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعِلِى كُتِبَتُ عَلَيْكِ كَذُبَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعِلِى كُتِبَتُ عَلَيْكِ كَذُبَهُ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعِلِى كُتِبَتُ عَلَيْكِ كَذُبَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعِلِى كُتِبَتُ عَلَيْكِ كَذُبَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعِلِى كُتِبَتُ عَلَيْكِ كَذُبَةً وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعِلِى كُتِبَتُ عَلَيْكِ كَذُبَةً إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمُ مَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِلَيْكُ لَوْلَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِلَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَاهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَالُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(۱۵۷۹۳) حضرت عبداللہ بن عامر بڑائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ ہمارے گھر تشریف لائے ، میں اس وقت بچہ تھا ، میں کھیلنے کے لئے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے جھ سے کہا عبداللہ! ادھر آؤ، میں تہمیں پچھدوں گی ، نبی علیظ نے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے مجبود دوں گی ، نبی علیظ نے فرمایا اگرتم ایسانہ کرتیں تو تم پرایک جھوٹ ککھ دیا جاتا۔

## حَدِيثُ سُو يُدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَكَالْمُنَا

### حفرت سويد بن مقرن طالني كي حديثين

( ١٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةً يُحَدِّثُ عَنْ سُوَيْدِ

## هي مُنالَا امَيْنَ فَيْلِ مِنْ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِيلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي فَلِي الْمُعِلِي عَلَيْلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي ل

بْنِ مُقَرِّنِ أَنَّ رَجُلًا لَطَمَ جَارِيَةً لِآلِ سُويُدِ بْنِ مُقَرِّن فَقَالَ لَهُ سُويُدٌ أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ لَقَدُ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبُعَةٍ مَعَ إِخُوتِى وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ [صححه مسلم (١٦٥٨)].

(۱۵۷۹) حفرت سوید بن مقرن و الله کا کا کا سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے آل سوید کی ایک باندی کو تھیٹر مار دیا، حضرت سوید و اللہ اس سے فرمایا کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ چیرے پر مارنا حرام ہے، ہم لوگ سات بھائی تھے، ہمارے پاس صرف ایک خادم تھا، ہم میں سے کسی نے ایک مرتبدا سے تھیٹر ماردیا، تو نبی مالیگانے ہمیں تھم دیا کہ اسے آزاد کردیں۔

( ١٥٧٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَازِن يُحَدِّثُ عَنْ سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّن قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيلٍ فِي جَرٍّ فَسَٱلْتُهُ عَنْهُ فَنَهَانِي عَنْهُ فَآخَذُتُ الْجَرَّةَ فَكَسَرْتُهَا [انظر: ٤٤١٤٤].

(۱۵۷۹۵) حفرت سوید بن مقرن ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے پاس ایک مکے میں نبیذ لے کرآیا اوراس کے متعلق علم دریافت کیا، نبی علیہ نے مجھاس سے منع فرمادیا، چٹانچے میں نے وہ ملکا پکڑا اور تو ڑڈ الا۔

(١٥٧٩٦) حَكَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويَدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا ثُمَّ جِنْتُ وَآبِي فِى الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ بِيرِى فَقَالَ اتَّئِذُ مِنْهُ فَعَفَا ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُ قَالَ كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً لَيْسَ لَنَا جَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْيَسْتَخُدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا [صححه وَسَلَّمَ فَقَالَ آغْتِقُوهَا فَقَالُوا لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْيَسْتَخُدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا [صححه مسلم (١٦٥٨)، والحاكم (٢٩٥/٣)]. [انظر: ٢٤١٤١].

(۱۵۷۹۲) حضرت سوید بن مقرن التافظ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے آل سوید کی ایک باندی کو تھیٹر ماردیا، حضرت سوید التلاث نے اس سے فرمایا کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ چہرے پر مارنا حرام ہے، ہم لوگ سات بھائی تھے، ہمارے پاس صرف ایک خادم تھا، ہم میں سے کسی نے ایک مرتبہ اسے تھیٹر ماردیا، تو نبی ملیٹا نے ہمیں تھم دیا کہ اسے آزاد کردیں، بھائیوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور خادم نہیں ہے، نبی ملیٹا نے فرمایا پھراس سے خدمت لیتے رہیں اور جب اس سے نبی نا فرمایا پھراس سے خدمت لیتے رہیں اور جب اس سے بہ نبی نا فرمایا نہوجا تمیں تو اس کا راستہ چھوڑ دیں۔

# حَدِيثُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَالْاللَهُ مَا لَكُوْرَ حضرت الوحدرداسلمي رِثْاللَيْ كي حديث

(١٥٧٩٧) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ

### هي مُنلاً احَيْرَ فَبِل مِيدِ مِنْ المُكَلِّينَ ﴾ ﴿ ٢٩٣ ﴿ مُسْلَكُ المُكلِّينَ ﴾ ﴿ مُنلاً احْمَلِينَ المُكلِّينَ ﴾

الْٱسُلَمِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَفْتِيهِ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ فَقَالَ كُمْ أَمْهَرْتَهَا قَالَ مِاتَتَى دِرْهَمٍ فَقَالَ لَوْ كُنتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُهُ

(۱۵۷۹۷) حضرت ابو حدر داسلمی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی طیال کی خدمت میں اپنی بیوی کے مہر کے سلسلے میں تعاون کی درخواست لے کرحاضر ہوئے ، نبی طیال نے پوچھا کہتم نے اس کا مہر کتنا مقرر کیا تھا؟ انہوں نے کہا دوسودر ہم ، نبی طیال نے ارشاد فر مایا اگرتم بطحان سے بھی یانی کے چلو بھر کر نکا لئے تو اس سے اضافہ نہ کرتے۔

( ١٥٧٩٨) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ حَلَّقَنَا أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥٧٩٧].

(۹۸ کاکنشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ مِهْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَثَلَا لَيْمُ

#### حضرت مهران شافنه كي حديث

( ١٥٧٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ أُمَّ كُلُتُومِ ابْنَةَ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ مِنُ الصَّدَقَةِ فَرَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَالُ لَهُ مِهْرَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ [انظر: ١٦٥٥].

(99) عطاء بن سائب سُخَتُهُ کہتے ہیں کہ ایک مرحبہ میں حضرت ام کلثوم بنت علی نظافت کی ہیں صدقہ کی کوئی چیز لے کرآیا، انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا کہ جھے نی علیا کے ایک آزاد کردہ غلام''جس کا نام مہران تھا'' نے یہ صدیث سنائی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد (مُثَالِّیَمُ ) کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے اور کسی قوم کا آزاد کردہ غلام بھی ان ہی میں شار ہوتا ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ طَالَمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

( ١٥٨٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ٱسْلَمَ أَنَّهُ لُدِغَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

# هي مُنالِهَ أَمْرِينَ بِل يُؤِيدُ مِنْ المُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ هُو اللَّهُ مُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۵۸۰۰) ایک اسلمی صحابی طالع کے متعلق مردی ہے کہ انہیں کسی جانور نے ڈس لیاء نبی علیہ سے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ تَلَّ عَلَیْمُ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ تو تنہیں کوئی چیز نقصان نہ پنجا سکتی۔

راوی ٔ حدیث تهیل کہتے ہیں کہا گرہم میں سے کی کو کئی جانور ڈس لیتا تو میرے والدصاحب پوچھتے کہ پیکلمات کہہ لئے ؟اگروہ جواب میں' ہاں'' کہد بتا تو ان کی رائے بہی ہوتی تھی کہا باسے کو کئی نقصان نہیں ہوگا۔

# حَدِيثُ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةً رَالُونَ

## حضرت مهل بن الي حثمه طالفي كي حديثين

(١٥٨٠) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّنَا شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْقِيسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ مَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَّا يَحْيَى فَذَكَرَ عَنْ سَهْلِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَصَفَّ حَلْفَهُ وَصَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَّا يَحْيَى فَذَكَرَ عَنْ سَهْلِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَصَفَّ حَلْفَهُ وَصَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى بِالَّذِى خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَثَّى يُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقَعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقَعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقِعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقِعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقِعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقِعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَلَيْكُ فَيَقُومُونَ مَقَامَ هَؤُلَاءِ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكُعَةً وَسَجْدَائِينِ ثُمَّ يَقُعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكُعَةً وَسَجْدَائِينِ ثُمَّ يَقُعُدُ حَتَّى يَقُطُوا رَكُعَةً وَسَجْدَائِينِ ثُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ [صححه النحارى (١٣٥١); ومسلم (١٤٨)، وابن حبان (١٨٥٥ و ٢٨٨٧)، وابن حبان (١٣٥٩ و ١٣٥٩)]. [انظر: ١٥٥، ٣٠٥) [١٥٠٠]

(١٥٨٠٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُصَلَّى بِالَّذِينَ خَلُفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ مَكَانِ هَوْلُاءِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٥٨٠١].

(۱۵۸۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٥٨.٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا [راجع: ١٥٨٠١].

(۱۵۸۰۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٨.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ آخْبَرَنِي خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْٱنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ مَبُدِ الرَّحْمَنِ الْٱنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ مَبُدِ الرَّحْمَنِ الْآنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُودِ بُنِ نِيَارٍ قَالَ جَاءَ سَهُلُ بُنُ أَبِي حَثْمَةً إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُعُودِ بُنِ نِيَارٍ قَالَ جَاءَ سَهُلُ بُنُ أَبِي حَثْمَةً إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَصُتُم فَجُدُّوا وَدَعُوا دَعُوا الثَّلُتَ فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا وَتَدَعُوا فَلَعُوا الرَّبُعَ [صححه ابن حزيمة قَالَ إِذَا خَرَصُتُهُم فَجُدُّوا وَدَعُوا دَعُوا الثَّلُتُ فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا وَتَدَعُوا فَلَعُوا الرَّبُعَ [صححه ابن حزيمة قَالَ إِذَا خَرَصُتُهُم فَجُدُّوا وَدَعُوا الثَّلُتُ فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا وَتَدَعُوا فَلَاعُوا الرَّبُعَ [صححه ابن حزيمة (٢٣٢٠) وابن حبان (٢٨٠٠)، والحاكم (٢/١٠). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٦٠٥، الترمذي: ٣٤٣)]. وانظر: ١٦٩٥، ١٦٩٥، ١٦٩٥، والحاكم (٢/١٠).

(۱۵۸۰۴) عبدالرطن بن معود میشنهٔ کتبی بین که ایک مرتبه حضرت سهل بن ابی حشمه خاتینهٔ بهاری مجلس میں تشریف لائے اور سه صدیث بیان کی که نبی علینه نے ارشاد فر مایا جب تم پھل کا ٹاکروتو کچھ کاٹ لیا کرو، اور پچھ چھوڑ دیا کرو، تقریباً ایک تہائی چھوڑ دیا کرو، اگر ایسانہ کرسکوتو ایک چوتھائی چھوڑ دیا کرو۔

# حَدِيثُ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ رَالِيُّهُ حضرت عصام مزنی ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى صديث

( ١٥٨٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَكَرَهُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ نَوْفَلِ بُنِ مُسَاحِقَ قَالَ سُفْيَانُ وَجَدُّهُ بَدُرِيٌّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةً يَقُالُ لَهُ ابْنُ عِصَامِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا قَالَ ابْنُ عِصَامِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا قَالَ ابْنُ عِصَامِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا قَالَ ابْنُ عِصَامِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إقال الإلياني: ضعيف (ابو داود: ٢٦٣٥، الترمذى: ٩٥٥)]. بَعَتُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إقال الإلياني: ضعيف (ابو داود: ٢٦٣٥، الترمذى: ٩٥٥)]. (١٥٨٥) حضرت عصام وَلِيَّاقِ سِم وي مَهُ دَى السَّلِيَّةُ جَبُّ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ الإلياني: ضعيف (ابو داود: ١٥٨٥) حضرت عصام وَلِيَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالسَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا عَلَا لَعْلَاقِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الل

# حَدِيثُ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدُ اللَّنَا

#### حفرت سائب بن يزيد ر النفؤ كي حديثين

( ١٥٨٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِى الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِى بَكْرٍ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ

هُ مُنْلُمُ الْمُرْبِينِ اللَّهُ مِنْ الْمُكِيِّينَ مِنْ الْمُكِيِّينَ فَي ٢٩٧ فَي النَّاسِ قَائِمًا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ

(۱۵۸۰۲) حضرت سائب بن یزید رفانتی سے مروی ہے کہ نبی علیا اور حضرت صدیق اکبر رفانتی کے دور باسعادت میں وعظ گوئی کا رواج نہ تھا،سب سے پہلے وعظ گوئی کرنے والے حضرت تمیم داری رفائتی تھے انہوں نے حضرت عمر رفائتی سے لوگوں میں کھڑے ہو کروعظ گوئی کی اجازت مانگی اور حضرت عمر رفائتی نے انہیں اجازت دے دی۔

(۱۵۸۰۷) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثِنِى أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِي السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِى الصَّلَوَاتِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ لَمْ يَكُنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَيُقِيمُ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهَا فِى الْجُمْعَةِ وَعَيْرِهَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ [قال الترمذي: عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُقِيمُ إِذَا نَوْلَ وَلِأَبِى بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ [قال الترمذي: عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُقِيمُ إِذَا نَوْلَ وَلِأَبِى بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ [قال الترمذي: عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُقِيمُ إِذَا نَوْلَ وَلِأَبِى بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ [قال الترمذي: عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعُةِ وَيُقِيمُ إِذَا نَوْلَ وَلِأَبِى بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ [قال الترمذي: عَلَى الْمُنْبُولِ يَوْمَ الْبُحُورِي (٩١٢)]. [انظر: عسن صححه البخاري (٩١٦)، وابن خزيمة (١٧٧١ و١٧٧٤)، وابن حال (١٩٧٣)]. [انظر:

(۱۵۸۰۷) حضرت سائب بن یزید نگانشاہے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں صرف ایک مؤذن مقررتھا، جوتمام نمازوں اور جھہ وغیرہ میں اذان بھی دیتا تھا اور اقامت بھی وہی کہتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیا جمعہ کے دن جب منبر پر رونق افروز ہوجاتے تو حضرت بلال نگانڈاذ ان دیتے تھے اور جب آپ مگانگانی منبر سے پنچا تر آتے تو وہی اقامت کہتے تھے، حضرت صدیق اکبر مظانما ورحضرت عمر فاروق نگانگا کے زمانے تک الیا ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت عمان مثان کا دور آگیا۔

( ١٥٨٠٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَغْرُوفٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ ٱسْوَدَ الْقُرَشِىُّ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ حَدَّتُهُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ أُمَّتِى عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلَّوْا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوعِ النَّجُومِ

(۱۵۸۰۸) حفزت سائب بن بیزید را تشکیسے مروی ہے کہ نبی ملیگانے ارشاد فرمایا میری امت اس وفت تک فطرت پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز ستارے نکلنے سے پہلے پڑھتی رہے گی۔

( ١٥٨.٩ ) حَلَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا آبُنُ سَبْعٍ سِنِينَ [قَالَ الترمذي: حسن حُجَّةِ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا آبُنُ سَبْعٍ سِنِينَ [قَالَ الترمذي: حسن صحيح صحيح البحاري (١٨٥٨)، والحاكم (٦٣٧/٣)].

(۱۵۸۰۹) حضرت سائب بن یزید ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر مجھے بھی نبی علیظا کے ساتھ رجج پر لے جایا گیا، اس وقت میری عمر سات سال تھی۔

( ١٥٨١٠ ) حَدَّثَنَا مَكَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى

## هُ مُنالِهُ اَمْرُانَ بِلَ يُسِارِهُ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُنَالُهُ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ المُكيِّينَ اللَّهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ المُكيِّينَ اللَّهُ المُكيِّينَ اللَّهُ المُكيِّينَ اللَّهُ المُكيِّينَ اللَّهُ المُنالُهُ المُكيِّينَ اللَّهُ المُكيِّينَ اللَّهُ اللّ

بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمْرَةِ أَبِي بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَبِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ صَدُرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَزْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتُوا فِيهَا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ [صححه البحاري (٦٧٧٩)].

(۱۵۸۱) حضرت سائب بن بزید ر النظاع سے مروی ہے کہ نبی علیظا کے دور باسعادت میں اور حضرت صدیق اکبر ر النظاع کے دور خلافت میں اور حضرت عمر ر النظاع کے ابتدائی دور میں جب کوئی شرا بی لایا جاتا تھا تو ہم لوگ کھڑے ہوکراسے ہاتھوں، جو تیوں اور چا دروں سے مارا کرتے تھے، بعد میں حضرت عمر ر النظاف نے شرا بی کوچالیس کوڑے مارنے کا تھم دے دیا ، اور لوگ جب اس میں سرکشی کرنے اور فسق و فجو رکرنے گے تو انہوں نے اس کی سز اسی کوڑے مقرر کردی۔

(١٥٨١١) حَدَّثَنَا مَكِّى ْ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ امْرَأَةً جَانَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ قَالَتُ لَا يَا نَبِي اللَّهِ فَقَالَ هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فَكُن تُحِبِّنَ أَنْ تُعِبِّنَ أَنْ تُعَمِّقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْحِرَيْهَا تُعْرَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْحِرَيْهَا وَالْحَرِهِ السَّالَى فِي الكَبرى (٩٦٠هـ). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۵۸۱) حضرت سائب بن یزید ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک عورت نبی نالیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی نالیٹیا نے حضرت عائشہ ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ عائشہ اس جانتی ہو؟ انہوں نے کہاا ہے اللہ کے نبی انہیں، فر مایا بیفلاں قبیلے کی گلوکارہ ہے، تم اس کا گانا سننا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی نالیٹیا نے اسے ایک تھالی دے دی اوروہ گانے گئی، نبی نالیٹیا نے فر مایا اس کے نتھنوں میں شیطان پھوکلیں مار ہاہے۔

( ١٥٨١٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةِ تَبُوكَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ٱذْكُرُ مَقْدِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ وصححه البحارى (٣٠٨٣)، وابن حيان (٢٧٩٢). قال الترمذي لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ [صححه البحارى (٣٠٨٣)، وابن حيان (٢٧٩٢). قال الترمذي

#### حسن صحيح].

( ١٥٨١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ وَحَدَّثَنَا بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ [صحح اسناده البوصير. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٠٦)].

# هي مُنالهَ احَدُن شِل مِنْ مَرْم كُول المُكَيِّينَ ﴿ ٢٩٩ كُول المُكيِّينَ ﴾ المُكيِّينَ ﴿ ٢٩٩ مُنادُا لمُكيِّينَ ﴾

(۱۵۸۱۳) حضرت سائب بن بزید را النظامے مروی ہے کہ نبی ملیکانے غز وہ احد کے موقع پر دوز رہیں بہن رکھی تھیں۔

( ١٥٨١٤) حَلَّثُنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ وَأَبُو شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَدِّنٌ وَاحِدٌ يُؤَدِّنُ إِذَا السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَدِّنٌ وَاحِدٌ يُؤَدِّنُ إِذَا لَكُو عَمْرُ كَذَلِكَ وَعُمَرُ كَذَلِكَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا [راحع: ١٥٨٠٧].

(۱۵۸۱۳) حفرت سائب بن یزید ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں صرف ایک مؤذن مقررتھا، جو نبی علیا کے متبر پر بیٹھنے کے بعدا ذان بھی دیتا تھا اور منبر سے اتر نے کے بعدا قامت بھی وہی کہتا تھا، حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڈاور حضرت عمرفاروق ڈٹاٹٹؤ کے زمانے تک ایباہی ہوتار ہا۔

( ١٥٨١٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ شُرَيْحًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُوْآنَ [صححه ابن حجر. المُحَضُّرَمِيَّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُوْآنَ [صححه ابن حجر. قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢٥٨١٣)] [انظر: ١٥٨١٧]

(۱۵۸۱۵) حضرت سائب بن بزید اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ کے سامنے ایک مرتبہ شرق حضری اللفظ کا تذکرہ ہوا تو نبی ملیٹا نے فرمایا وہ ایسا آ دمی ہے جو قر آن کو تکینے نہیں بنا تا۔

( ١٥٨١٦ ) حَدَّثْنَا

(۱۵۸۱۷) ہمارے نتیخ میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا' ککھا ہوا ہے۔

( ١٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ عَنُ الزَّهُوِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي السَّائِبُ بِنُ يَزِيدَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥٨١٥]

(۱۵۸۱۷) گذشتہ سے پیوستہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ [صححه مسلم (٢٢٢٠)].

(۱۵۸۱۸) حفرت سائب بن یزید ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹانے ارشاد فر مایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ، ما وصفر منحوں نہیں ہے اور مردول کی کھوچڑی ہے کیڑا نکلنے کی کوئی اصلیت نہیں۔

( ١٥٨١٩ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الْآذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُو وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَذَانَيْنِ حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ فَكُثُرَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ [راحع: ١٥٨٠٧].

(۱۵۸۱۹) حضرت سائب بن يزيد تالفيك مروى ك كه في عليها ورحضرات شيخين كدور باسعادت مين صرف ايك اذان موتى

## هي مُنلها مَرْبَيْ بِي مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ وهي مناه المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ

تقى، يهال تك كرصرت عثمان الله عن يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَو قَالَ بَلَعْنِى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بْنِ جَعْفَو قَالَ بَلَعْنِى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانِ يَكُونُ فِى مَجْلِسٍ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانِ يَكُونُ فِى مَجْلِسٍ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانِ يَكُونُ فِى مَجْلِسٍ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانِ يَكُونُ فِى مَجْلِسٍ فَيَقُولُ عِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ يَزِيدَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمِ المَعْمَ الْمَعْمِ الْمُعْرَادِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ المَعْمَ المَاعِمُ الللّهُ عَلْمُ المَعْمَ المُعْمَالِ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ

(۱۵۸۲۰) اساعیل بن عبدالله میشد کتبے ہیں کہ جھے بیحدیث پنچی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فرمایا جو محص کسی مجلس میں شریک ہو اور جس وقت کھڑے ہونے کا ارادہ ہوا ورہ پر کلمات کہہ لے سُنے انگ اللَّهُم وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ تُواسَ مَجلس میں ہونے والے اس کے سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

روای کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث یزید بن خصیفہ کو سنائی تو انہوں نے فر مایا کہ بیرحدیث حضرت سائب بن بزید دلی تُنظ نے نبی ملیکی کے حوالے سے مجھ سے اسی طرح بیان فر مائی تھی۔

# حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بُنِ الْمُعَلَّى عَنُ النَّبِيِّ سَلَّالَيْمِ مَلَا النَّبِيِّ سَلَّالَا الْمُعَلَّى عَنُ النَّبِيِّ سَلَّالَا اللَّهِ مَا النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَ

(١٥٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خُبَيْبِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي سَعِيدِ بَنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلَّى فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِى فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِى فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِى فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخُورُجَ السَّيْعِيوُ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا ذَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلَّمُكُمُ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخُورُجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُومُ جَ فَذَكُونَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُومُ جَ فَذَكُونُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ الْمُسْجِدِ قَالَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُومُ جَ فَذَكُونُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَلِي الْعَلَيْمِ الْقَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُومُ جَ فَذَكُونُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُومُ جَ فَذَكُونُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُومُ جَ فَذَكُونُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِللَّهِ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعُظِيمُ الَّذِى أُوتِيتُهُ [صححه البحارى (٢٧٧٤)، وابن حزيمة (٢٥٨٠ و ٢٨٨)، وابن حزيمة (٢٨٥٠). وابن حزيمة (٢٨٥). وابن حرال وابن حرال وابن حرال وابن حريمة (٢٨٥).

(۱۵۸۲) حضرت ابوسعید بن معلی را گذر سواری ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتفا قا وہاں سے نبی ملیا کا گذر ہوا،
آپ کا گفتہ نے مجھے آ واز دی، لیکن میں نماز پوری کرنے تک حاضر نہ ہوا، اس کے بعد حاضر ہوا تو نبی ملیا نے قرمایا کہ تمہیں میرے پاس آنے سے س چیزنے رو کے رکھا؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی ملیا اللہ تعالی کا فرمان نہیں ہے کہ 'اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں کسی ایس چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات کا راز پوشیدہ ہوتو تم

مستن المكيّين آور المرابع المستن المكيّين المكيّين المعليّين المعليّين المعليّين المعليّين المعليّين المعليّين المعلم المورث المعلم ال

# حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِي الْأَنْصَارِي اللَّهُ

( ١٦٨٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِى الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَمْرٍ و الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (ح)

( ١٥٨٢٢) وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ آخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ آبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آبِي كَثِيرِ أَنَّ عِكْوِمَةَ مَوْلَى انْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثِنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدُ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى قَالَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيُرَةَ فَقَالًا صَدَقَ [صححه الحاكم (٢٠/١). قال صَدَقَ قالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثُتُ بِذَاكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالًا صَدَقَ [صححه الحاكم (٢/١٤). قال

الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٦٢، ابن ماجة: ٣٠٧٧، الترمذي: ٩٤٠]

(۱۵۸۲۳،۱۵۸۲۲) دو مختلف سندوں سے حضرت حجاج بن عمر و رفائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیکی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا وہ کنگڑ اہو جائے تو وہ حلال ہو جائے اور اگلے سال اس پر دوسرا جج لا زم ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا حضرت ابن عباس رفائٹؤ اور ابو ہر برہ وفائٹؤ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کی تقعد بیق فرمائی۔

# حَديثُ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ ثُلَّتُهُ

## حضرت ابوسعيدزرقي وللنؤكي مديث

ُ (١٥٨٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَشْجَعَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ امْرَ التِي تُرْضِعُ فَقَالَ النَّابِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ امْرَ التِي تُرْضِعُ فَقَالَ النَّالِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا يُقَدَّرُ فِي الرَّحِمِ فَسَيكُونُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٠٨/٦). قال شعيف: صحيح بشواهده وهذا اسناد ضعيف].

(۱۵۸۲۴) حضرت ابوسعیدزرتی رفانیئ سے مردی ہے کہ قبیلہ اٹنج کے ایک آ دی نے نبی ملیسے ''عزل'' کے متعلق دریا فت کیا اور کہا کہ دراصل میری ہوی ابھی دودھ پلار ہی ہے؟ نبی ملیس نے فر مایا جس چیز کارجم میں ہونا مقدر ہو چکا، وہ ہوکررہے گی۔



# حَدِيثُ حَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ رُلَّتُوَّ حضرت حجاج اللمي رُلَّتُوَ كي حديث

( ١٥٨٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِي عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُلُهِبُ عَنِّى مَلَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أُمَةٌ [صححه ابن حبان (٢٣٠٠ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُلُهِبُ عَنِّى مَلَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أُمَةٌ [صححه ابن حبان (٢٣٠٠ و ٢٣١٠). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الالباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٦٤، الترمذي: ١١٥٥، النسائي: محتمل التحسين].

(۱۵۸۲۵) حضرت جہاج اسلمی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! دودھ پلانے (والی) کے حق سے کون می چیز مجھے سبکدوش کرسکتی ہے؟ نبی علیا اپنے فرمایا اسے ایک غلام یا باندی بطور تحفہ کے دے دی جائے۔

# حَدِيثٌ رَجُلٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

## أيك صحاني طالفظ كي روايت

( ١٥٨٢٦) قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفُيَانَ وَإِسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا اسْمِى وَكُنْيَتِى وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا اسْمِى وَكُنْيَتِى وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا اسْمِى وَكُنْيَتِى وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا اسْمِى وَكُنْيَتِى إِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا اسْمِى وَكُنْيَتِى إِلَيْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا اسْمِى وَكُنْيَتِى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُوا السِمِى وَكُنْيَتِى

(۱۵۸۲۷)عبدالرحمٰن بن انی عمرہ مُیشائی کے بچاہیے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا میرے نام اور کنیت کو اکٹھا نہ کیا کرو (کہالیک ہی آ دمی میرانام بھی رکھ لے اور کنیت بھی)

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ ثُلَّتُ

#### حضرت عبدالله بن حذافه وللفؤ كي حديث

(١٥٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَفْنِى ابْنَ أَبِى بَكُرٍ وَسَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِى فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنَّهَا أَيَّامُ الْحُلِ وَشُرْبٍ

(۱۵۸۲۷) حضرت عبدالله بن حذافه رفی النظام مروی ہے کہ نبی علیا نے انہیں ایا م تشریق میں منا دی کرنے کا حکم دیا کہ یکھانے پینے کے دن ہیں۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً ثُلَّاتُنْ

## حضرت عبدالله بن رواحه ظافئة كي حديثين

(١٥٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ لَيُلًا فَتَعَجَّلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ وَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ فَأَخَذَ
اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ لَيُلًا فَتَعَجَّلَ إِلَى أَمْرَأَتِهِ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ وَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ فَأَخَذَ
السَّيْفَ فَقَالَتُ امْرَأَتُهُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَنِي فُلَانَةُ تُمَشِّطُنِي فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرَهُ فَنَهَى آنُ
يَطُولُ قَ الرَّجُلُ آهُلَهُ لَيْلًا

(۱۵۸۲۸) حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت وہ سفر ہے واپس آئے اور اپنی بیوی کی طرف روانہ ہوگئے ،گھر پنچے تو وہاں چراغ جل رہا تھا اور ان کی بیوی کے پاس کوئی تھا، انہوں نے اپنی تلوارا ٹھالی، بیدد کیچکران کی بیوی کے پاس کوئی تھا، انہوں نے اپنی تلوارا ٹھالی، بیدد کیچکران کی بیوی کہنے گلی رکو، رکوبی تو فلال عورت ہے جو میر ابناؤ سنگھار کر رہی ہے، وہ نبی بلیٹ کے پاس آئے اور نبی بلیٹ کو بیواقعہ بتایا تو نبی بلیٹ نے دات کواچا تک بلااطلاع کسی شخص کوا ہے گھر واپس آئے ہے منع کر دیا۔

(١٥٨٢٩) حَدَّثَنَا يَغْمَرُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بُنَ آبِي سِنَانِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ رَوَاحَةً قَالَ وَفِينًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ الرَّفَتَ يَغْنِي ابْنَ رَوَاحَةً قَالَ وَفِينًا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَ مَعْرُوفٌ مِنْ اللَّيْلِ سَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتُ رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَ مَعْرُوفٌ مِنْ اللَّيْلِ سَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتُ وَاللَّهُ يَتُلُو كِتَابَهُ إِذَا السَّتْقَلَتُ اللَّهُ يَعْلُو بَنَا اللَّهُ لَكُ مَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

(۱۵۸۲۹) سنان بن انی سنان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کو کھڑے ہو کہ وعظ کہنے کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا کہتمہارا بھائی لیتنی ابن رواحہ بیبودہ اشعار نہیں کہتا ، پیشعرائی نے کہ ہیں کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی کتاب ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں ، جبکہ رات کی تاریکی سے چکدار صبح جدا ہو جائے ، وہ رات اس طرح گذارتے ہیں کہان کا پہلوبستر سے دورر ہتا ہے ، جبکہ کفارا پنے بستروں پر بوجھل پڑے ہوتے ہیں ، انہوں نے گراہی کے بعد ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور اب ہمارے دلوں کو اس بات پر یقین ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ، ہوکرر ہے گا۔

# حَديثُ سُهَيْلِ بَنِ الْبَيْضَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مُلَّالِيِّمْ

## حضربت سهيل بن بيضاء رظافينا كي حديث

( ١٥٨٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا رَدِيفُهُ

# 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سُهَيْلُ ابْنَ الْبَيْضَاءِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلِّ ذَلِكَ يُجِيبُهُ سُهَيْلٌ فَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنُّوا أَنَّهُ يُرِيدُهُمْ فَحُيِسَ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ [صححه ابن حبان (١٩٩). قال شعيب: مرفوعه صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف لا نقطاعه]. [انظر: ١٥٨٣١،١٥٩٣٤، ١٥٩٣٤].

(۱۵۸۳۰) حضرت سہیل بن بیضاء ڈاٹنؤے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیہ کے ساتھ سفر میں تھے، میں نبی ملیہ کے پیھیے بیٹا ہواتھا، نبی ملیہ نے دوتین مرتبہ بلند آواز سے پکار کرفر مایا اے مہیل بن بیضا! میں ہر مرتبہ لبیک کہتار ہا، یہ آواز لوگوں نے بھی سی اور وہ یہ سمجھے کہ نبی ملیکا انہیں بھی یہ بات سنانا چاہتے ہیں، چنانچہ آ کے والے اپنی جگہ رک گئے اور پیچھے والے قریب آ کئے ، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی ملیہ نے فرمایا جو مخص کا إللہ إللہ اللَّهُ کی گواہی ویتا ہو، الله اس پر جہنم کی آ گ کوحرام قرار دیدے گا اوراس کے لئے جنت کووا جب کردیے گا۔

( ١٥٨٣١ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَيْوَةُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصَّلُتِ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَاكُرُ مُعْنَاهُ [راجع: ١٥٥٣٠].

(۱۵۸۳۱) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَالنَّوْ

( ١٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَحَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ مَهُ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنُ ذَلِكَ وَقَالَ قُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا [راجع:١٧٣٨] (۱۵۸۳۲)عبداللہ بن محر بن عثیل میال کہ عبر ایک مصرت عقبل بن ابی طالب رافت کی شادی ہوئی اور پہلی رات کے بعد جب وہ باہرآئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا ہوا وربید کاح اولا د کا ذریعہ بنے ، انہوں نے فرمایا رکو، یوں ندکہو، کیونکہ نی طابعات ہمیں اس سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ یوں کہا کرواللہ تبہارے لیے اسے مبارک کرے جمہیں

حفرت عقيل بن ابي طالب راللي كا مديث بر تشی عطاء فرمائے اور اس نکاح میں تم یرخوب برکت نازل فرمائے۔ ( ١٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي

هي مُنالا) مَرْن شِل يَنْ مِنْ المُكَدِّينَ فِي هُوهِ فَي هُوهِ فَي مُنالاً المُكَدِّينَ فَي هُوهِ فَي مُنالاً المُكَدِّينَ فَي المُنالِكَةِ مِنْ المُكَدِّينَ فَي اللهِ المُنالِكَةِ مِنْ المُكَدِّينَ فَي اللهِ المُنالِقِينَ فَي اللهِ اللهُ اللهُ

جُشَمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالُوا بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا ذَاكُمْ قَالُوا فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيدَ قَالَ قُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُوْمَرُ [راجع: ١٧٣٩].

(۱۵۸۳) حسن المينية كہتے ہيں كه حضرت عقبل بن ابی طالب النظائے نے بنوجشم كى ايك عورت سے شادى كر لى، لوگ انہيں مبارك بادد يينے كے لئے آئے اور كہنے لگے كه آپ دونوں كے درميان اتفاق بيدا ہواور بيذكاح اولا دكاذر بعد بنے ، انہوں نے فرمايا ركو، يوں نه كہو، لوگوں نے پوچھا اے ابو يزيد! پھر كيا كہيں؟ انہوں نے فرمايا يوں كہا كرواللہ تمہارے ليے اسے مبارك كرے تمہيں بركتيں عطاء فرمائے اوراس ذكاح ميں تم پرخوب بركت نازل فرمائے ہميں اسى كاتھم ديا گيا تھا۔

## حَديثُ فَرُوهَ بْنِ مُسَيْكٍ اللَّهُ

#### حضرت فروه بن مسيك طالفهٔ كي حديث

( ١٥٨٣٤) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ آخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرُوةَ بْنَ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضًا عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِي أَرْضُ رُفُقَتِنَا وَمِيرَتِنَا مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضًا عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِي أَرْضُ رُفُقَتِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ أَوْ قَالَ إِنَّ بِهَا وَبَاءً شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنْ الْقَرَفِ وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ أَوْ قَالَ إِنَّ بِهَا وَبَاءً شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنْ الْقَرَفِ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنْ الْقَرَفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنْ الْقَرَفِ

(۱۵۸۳۳) حفرت فروہ بن مسیک و ٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس زمین کا ایک طرا ہے جے'' ارض ابین'' کہا جاتا ہے، وہ ہمارے کھیت اور غلہ کی جگہ ہے لیکن وہال مختلف آفتیں آتی رہتی ہیں، نبی علیظ نے فرمایا اس جگہ کوچھوڑ دو، کیونکہ وباء کے علاقے میں رہنا موت کا سبب بن جاتا ہے۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

# ایک انصاری صحابی ڈاٹٹؤ کی روایت

( ١٥٨٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِآمَةٍ سَوْدَاءَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَى رَقَبَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَفْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَتَشُهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ أَتَشُهَدِينَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ أَتُو مُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ آعُتِقُهَا قَالَ أَتُو مِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ آعُتِقُهَا

(۱۵۸۳۵) ایک انصاری صحابی ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ وہ ایک حبثن باندی کو لے کر آئے اور نبی علیا سے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ذھے ایک مسلمان غلام کوآزاد کرنا واجب ہے،اگر آپ سجھتے ہیں کہ بیمؤمنہ ہے تو میں اسے آزاد کردوں، نبی علیا شے

هي مُنلاً امَيْن شِبل اللهُ مِنْ المُكَيِّين فِي اللهُ المُكيِّين في اللهُ المُكيِّين في اللهُ المُكيِّين في ا

اس باندی سے پوچھا کیاتم لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ کی گواہی دیتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی طالِطانے فرمایا کیاتم میرے رسولِ خدا ہونے کی گواہی دیتی ہو؟ اس نے کہا جی ہواں سے کہا جی ہواں سے کہا جی ہاں! نبی طلِطانے فرمایا کیاتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پریفین رکھتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی طلِطانے فرمایا سے آزاد کردو۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ قبيلهُ بهرِ كايك صحالي رَثَاثِنَهُ كي روايت

( ١٥٨٣٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِى آخْبَرَهُ أَنَّ عِيسَى بُنَ طَلْحَةَ بُنِ عُبُيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمْيَرَ بُنَ سَلَمَةَ الضَّمْرِى آخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَهْزِ أَنَّهُ عَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَى إِذَا كَانُوا فِي بَغْضِ وَادِى الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشِ عَقِيرًا فَذَكَرُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَى إِذَا كَانُوا فِي بَغْضِ وَادِى الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشِ عَقِيرًا فَذَكَرُوا لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو فَقَسَمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْمِمُونَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو فَقَسَمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْوِمُونَ قَالَ شَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو فَقَسَمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحُومُونَ قَالَ شَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو فَقَسَمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحُومُونَ قَالَ ثُمُّ مَرَزُنَا حَتَى إِذَا كُنَا بِالْأَثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِظَبْيِ حَاقِفٍ فِي ظِلِّ فِيهِ سَهُمْ فَأَمَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو فَقَسَمَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحُومُونَ قَالَ رَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا فِيهِ سَهُمْ فَأَمَرَ النَّيْقُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَ

(۱۵۸۳۲) حضرت عمیر بن سلمہ مثالثہ عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ کا گذر مقام روحاء ہے ہوا، وہاں ایک گدھا پڑا ہوا تھا جوزخی تھا، لوگوں نے نبی علیہ ہے اس کا ذکر کیا، نبی علیہ نبی خلیہ نبی خلیہ اس کا مالک آجائے، ابھی پچھ دیر ہی گذری تھی کہ قبیلہ بنر کا ایک آ وی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! بیمبر اشکار کیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، نبی علیہ نے حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹو کو تھم دیا اور انہوں نے اسے ساتھیوں میں تقسیم کردیا، بھر نبی علیہ وہاں سے روانہ ہوے اور عقبہ اٹا یہ پر پہنچ تو وہاں ایک ہران نظر آیا جس کے جسم میں ایک تیر پوست تھا، اور وہ ایک چٹان کے سائے میں ٹمیڑ ھا ہوکر پڑاتھا، نبی علیہ نبی خلیہ ایک سائے میں ٹمیڑ ھا ہوکر پڑاتھا، نبی علیہ نبی خلیہ ایک سائے میں ٹمیڑ ھا ہوکر پڑاتھا، نبی علیہ ایک سائے ایک سائے میں ٹمیڑ ھا ہوکر پڑاتھا، نبی علیہ ایک ایک سائے میں سائے میں سائے میں سائے میں سائے سائے میں سائے ہوکر پڑاتھا، نبی علیہ ایک سائے ایک سائے میں ہوگے میں ایک کہ سارے ساتھی گذر جا کیں۔

# حَديثُ الصَّحَاكِ بَنِ سُفْيَانَ اللَّهُ

### حضرت ضحاك بن سفيان اللفظ كي حديثين

( ١٥٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى اللِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ الطَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أُورِّتَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الطَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعُرَابِ كَتَبَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أُورِّتَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الطَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعُرَابِ كَتَب إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أُورِّتَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الطَّبَابِيِّ مِنْ دِيةِ تَوْفِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح رَوْجِهَا فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩٢٧) ابن ماحة: ٢٦٤٢، الترمذى: ١٤١٥ و ٢١١٠)]. [انظر: ١٩٨٧].

(۱۵۸۳۷) سعید بن میتب مُیْنَیْ کُتِ بین کدایک مرتبهٔ حضرت عمر فاروق و النون نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ دیت عصبہ ہی کوملنی حیا ہے کیونکہ وہی اس کا کنبہ بنتے ہیں ، کیا آ ب لوگوں میں ہے کسی نے نبی علیہ کواس کے متعلق بچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ اس پر حضرت ضحاک بن سفیان و النون نوائی کہ نوائی نو

( ١٥٨٣٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَوْآةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّجَاكُ بُنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَىَّ أَنُ أُورِّتَ الْمُرَاّةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ

(۱۵۸۳۸) سعید بن میتب بین آنیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ کی رائے بیتھی کہ دیت عصبہ بی کوملنی چاہئے ،عورت اپنے شوہر کی دیت عصبہ بی کوملنی چاہئے ،عورت اپنے شوہر کی دیت میں سفیان ڈاٹٹؤ نے انہیں بتایا کہ نبی الیا نے جمھے ایک خط میں توہر کی دیت میں دارث سمجھوں ،اس پر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے اپنی رائے سے دجوع کرلیا۔

( ١٥٨٣٩) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ جُدُعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ سُفْيَانَ الْكِكَلَابِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّحُمُ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّحُمُ وَاللَّبُنُ قَالَ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَا ذَا قَالَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخُرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِللَّانَيْ

(۱۵۸۳۹) حظرت صحاک بن سفیان طاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طایق نے ان سے بو جھا کہ ضحاک ! تمہاری خوراک کیا ہے؟ انہوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! گوشت اور دود دھ ، نبی طایق نے بوچھا بعد میں وہ گوشت اور دود ھے کیا بن جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیٹو آپ بھی جانتے ہیں ، نبی طایق نے فر مایا کہ اللہ تعالی ابن آ دم کے جسم سے نکلنے والی گندگی کو دنیا کی مثال قرار دیتے ہیں ۔

## المَكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكِيِّينَ المُكيِّينَ المُكينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكينَ المُلِينَ المُكينَ المُلْمِنْ المُلِينَ المُلِينَ المُلِّينَ المُلِّينَ المُلِّينَ المُلْمِن

# حَديثُ أَبِي لَبَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَنَّا لَيْكُمْ

#### حضرت ابولبابه طالفيهٔ کی حدیثیں

( ١٥٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَطْمِسَانِ الْبَصَرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَآنِى أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِ دُ حَيَّةً لِأَقْتُلُهَا فَنَهَانِى فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ابْنُ عُمَرَ فَرَآنِى أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِ دُ حَيَّةً لِأَقْتُلُهَا فَنَهَانِى فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرَ فَرَآنِى أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِ دُ حَيَّةً لِأَقْتُلُهَا فَنَهَانِى فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ فَرَآنِى أَبُو لُبَابَةً أَوْ زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلُهَا فَنَهَانِى فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ مِنْ الْعَوْامِلُ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ قَالَ الزُّهُ وَى الْعَوامِلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَرَ بِقَتْلِهِنَ فَقَالَ إِنَّهُ قَلْ لَهُى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ قَالَ الزَّهُمُ وَى الْعَوامِلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِقُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

(۱۵۸۴) حفرت ابن عمر ﷺ عمره ی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یفر ماتے ہوئے ساہے کہ ہرسانپ کوخصوصیت کے ساتھ دھاری دارسانپ کو،اور دم بریدہ سانپ کو ماردیا کہ یہ دونوں اسقاط حمل اور سلب بصارت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، (اس لئے میں جو بھی سانپ و میں اسے قبل کر دیتا تھا) ایک دن حضرت ابولبابہ ڈٹائٹو یا زید بن خطاب ڈٹائٹو نے جھے و یکھا کہ میں ایک سائپ کوقل کرنے کے اے دھتکار رہا ہوں، اور میں نے انہیں بتایا کہ نبی علیہ نے انہیں قبل کرنے کا تھم دے رکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بی علیہ نے فرمادیا تھا۔

(۱۵۸۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَاقْتُلُوا ذَا الظَّفْيَتَيْنِ وَالْآبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِعَانِ الْبُصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ فَكُنتُ لَا أَرَى حَيَّةً إِلَّا قَتَلُتُهَا قَالَ لِى أَبُو لُبُابَةً بُنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَلَا تَفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَوْحَةً فَقَالَ لِى مَهْلًا فَقُلْتُ بَلِي وَلَا قَلْمُتُ اَنَا وَهُو فَفَتَحْنَاهَا فَعَرَجَتُ حَيَّةٌ فَعَدَوْتُ عَلَيْهَا لِأَقْتُلْهَا فَقَالَ لِى مَهْلًا فَقُلْتُ إِنَّ فَقُلْتُ مِنَى قَلْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهِى عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ [راحع: ١٥٦١]. وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهِى عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ [راحع: ١٥٦١]. رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهِى عَنْ قَدْ نَهِى عَنْ قَدْ الْعَرْبَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهِى عَنْ قَدْ لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَر بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَهُمَ مِنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَرَالِمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الْعَلَى عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَهُ وَالْمَالِقُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

( ١٥٨٤٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بُنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ لَمَّا تَابُّ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي

# هي مُنالاً احَدُن شِل مِيهِ مَرْم كِي هُمُ الْمُكَيِّينَ ﴾ ووه كي همنان المُكيّين كي

وَأُسَاكِنَكَ وَإِنِّى أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْزِءُ عَنْكَ الثَّلُثُ [استاده ضعيف]. [انظر: ١٦١٧٨].

(۱۵۸۳۲) حسین بن سائب میشد کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت ابولبابہ طائظ کی توبہ قبول فرمالی تووہ کہنے لگے یارسول اللہ! میری توبہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی قوم کا گھر چھوڑ کرآپ کے پڑوس میں آ کربس جاؤں ، اور اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے وقف کردوں ، نبی ملیگانے فرمایا تمہاری طرف سے ایک تہائی بھی کافی ہوگا۔

(۱۵۸۴۳) نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤ پہلے تو ہرتتم کے سانپوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے، حتی کہ ایک دن حضرت ابولبابہ ڈلٹٹؤ نے ان کی کھڑکی سے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تو دیکھا کہ وہ لوگ ایک سانپ کو ماررہ ہے، حضرت ابولبابہ ڈلٹٹؤ نے ان سے میرحد بیان کی کہ نبی علیظائے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فر مایا ہے اور دھاری داراور دم ہریدہ سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔

( ١٥٨٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ فَتَحَ بَابًا فَخَرَجَتُ مِنْهُ حَيَّةٌ فَأَمَرَ بِقَيْلُهُ فَكَنُو أَنَّهُ فَقَالَ لَهُ آبُو لُبُابَةَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِى تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ فِي الْبُيُوتِ

(۱۵۸۴۳) نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ر النظا کی دروازہ کھولا ،اس میں سے ایک سانپ نکل آیا ،انہوں نے اسے مارنے کا تحکم دے دیا ،حضرت ابولبابہ ر النظانے فرمایا کہ ایسانہ کریں ، کیونکہ نبی علیشانے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔

# حَديثُ الضَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ بِثَالِيْنَ مَصَالِكُ الصَّحَاكِ بُنِ قَيْسٍ بِثَالِيْنَ مَا الصَّحَاكِ بن قَيْسِ بِثَالِيْنَ كَي حديث

( ١٥٨٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ ٱنَّ الضَّحَّاكُ بُنَ قَيْسٍ كَتَبَ إِلَى قَيْسٍ بْنِ الْهَيْثَمِ حِينَ مَاتَ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فِتَنَّا كَقِطعِ اللَّهُ عَالِيهِ قَلْبُ

# هي مُنالِهِ اَمْرُنَ بْلِيَ الْمُكَيِّينَ ﴾ ١٥ ﴿ مُنالِهِ الْمُرِينَ بِينَ المُكَيِّينَ ﴾

الرَّجُلِ كَمَا يَمُوتُ بَدَنُهُ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ ٱقْوَامْ خَلَاقَهُمْ وَدِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنُ الدُّنيَا وَإِنَّ يَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيَةَ قَدْ مَاتَ وَٱنْتُمْ إِخْوَانَنَا وَأَشِقَّاؤُنَا فَلَا تَسْبِقُونَا حَتَّى نَخْتَارَ لِأَنْفُسِنَا وَانظر: ٢٤٢٩.

(۱۵۸۴۵) حسن بقری مُنظِی کہتے ہیں کہ جب یزید کا انقال ہوا تو حضرت ضحاک بن قیس ڈاٹٹؤ نے قیس بن ہیٹم کے نام خط میں کھھاسلام علیک ،اما بعد! میں نے نبی علیہ کو میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح آئیں گے جیسے اندھیری رات کے مکڑ سے ہوتے ہیں ، پھی فتنے ایسے ہول گے جو دھوئیں کے مکڑوں کی طرح ہوں گے ،ان فتنوں میں انسان کے جسم کی طرح اس کا دل بھی مرجائے گا ، انسان صبح کومؤمن اور شام کو کا فر ہوگا ،اسی طرح شام کومؤمن اور شیح کو کا فر ہوگا ، اور اس کا دل بھی مرجائے گا ، انسان صبح کومؤمن اور شام کو کا فر ہوگا ،اسی طرح شام کومؤمن اور میں گے۔ اخلاقی اور دین کو دنیا کے تھوڑ ہے سے ساز و سامان کے بدلے بچے دیا کریں گے۔

اور بزید بن معاویہ فوت ہو گیا ہے، تم لوگ ہمارے بھائی اور ہمارے سکے ہو، اس لئے تم ہم پر سبقت لے جا کرکسی حکمران کو نتخب نہ کر لینا، یہاں تک کہ ہم خودا پنے لیے کسی کو نتخب کرلیں۔

## حَديثُ أبي صِرْمَةَ رَالْمُنَّ

#### حضرت الوصرمه رثالثن كي حديثين

( ١٥٨٤٦) حَدَّنَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ أَبَا صِرْمَةَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاىَ وَغِنَى مَوْلَاى [انظر ١٥٨٤٨] يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاىَ وَغِنَى مَوْلَاى [انظر ١٥٨٤٨] يُحَدِّنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاى وَغِنَى مَوْلَاى [انظر ١٥٨٤] (اللهُ عَلَيْهُ عِنَاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاى وَغِنَى مَوْلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاى وَغِنَى مَوْلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاى وَغِنَى مَوْلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاى وَغِنَى مَوْلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاى وَغِنَى مَوْلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى إِنْ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللللللهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللل

( ١٥٨٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ لُوُلُوَةً عَنْ أَبِي صِرْمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارً أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارً أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارً أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ مَنْ ضَارً أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالُ مَنْ ضَارً أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقً شَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالُ مَنْ صَارِّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقً شَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

(۱۵۸۴۷) حضرت ابوصرمہ رہا تھے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جود وسروں کو نقصان پہنچا تا ہے اللہ اسے نقصان میں بہتلا کردے گا۔ بہتلا کردے گا۔

( ١٥٨٤٨) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ لُوْلُوَّةَ عَنْ أَوْلُوَّةً عَنْ أَلُولُوَّةً عَنْ أَلُولُوَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ غِنَاىَ وَغِنَى مَوْلَاى [راجع: ١٥٨٤٦]

#### هُ مُنالِهَ المَّذِينَ بِلِ يَدِي مِنْ المُعَلِينَ فَي اللهُ الل

(۱۵۸۴۸) حضرت ابوصرمہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقا ہید عاءفر مایا کرتے تھے کہا ےاللہ! میں جھھ سے اپنے لیے اور اپنے آزاد کردہ غلاموں کے لئے غنا کا سوال کرتا ہوں۔

# حَديثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ اللَّهُ

### حضرت عبدالرحمن بن عثمان والنفؤ كي حديث

(١٥٨٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُلْمِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُلْمَانَ قَالَ ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً وَذَكَرَ الضَّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى وَسُلَّمَ دَوَاءً وَذَكَرَ الضَّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضَّفْدَعِ إقال الألباني: صحيح (ابو داود ٢١٩٧١ و٢٦٩٥) النسائي: ١١٠٧٥). [انظر: ٢١٠١٦].

(۱۵۸۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عثان والتفاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی طبیب نے نبی ملیٹ کے سامنے ایک دواء کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اس میں مینڈک کے اجزاء بھی شامل کرتا ہے، تو نبی ملیٹا نے مینڈک کو مار نے سے منع فرماویا۔

# حَديثُ مَعْمَرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حضرت معمرين عبدالله رثالثة كي حديثين

( ١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَضْلَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطٍ [صححه مسلم (١٦٠٥)]. [انظر: ١٥٨٥، ١٥٨٥، ١٥٨٥].

(١٥٨٥١) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبُدِاللَّهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِ [راجع:١٥٨٥٠] عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبُدِاللَّهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكُمُ إِلَّا خَاطٍ [راجع:١٥٨٥٠] عَنْ مَعْمَر بْنَ عَبْدَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ لَا يَا مُعْمَلُ بَنَ عَبِدَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَن الرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْ خِره الدوزي وَيَ خَصْ كَرَا عَبِ جَو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

( ١٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرٍ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطٍ [راجع: ٥٥٥٠]

# 

( ١٥٨٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَوٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطٍ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكُرُ الزَّيْتَ وَالْحَدَ ١٥٨٥٠].

# حديثُ عُو يُمِرِ بْنِ أَشْقَرَ اللَّهُوَ اللَّهُوَ اللَّهُوَ اللَّهُوَ اللَّهُوَ اللَّهُوَ اللَّهُوَ اللَّهُوَ

( ١٥٨٥٤) حَلَّقَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبَّدِ بُنِ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُوَيْمِرِ بُنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَعْدُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْدُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُو ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْدُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُو ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْدُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُو ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْدُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُمْ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُمْ وَسُلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلِكُ لَهُ فَكُولُو اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا ع

(۱۵۸۵۳) حضرت مویمر بن اختر خالفتات مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیا سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذرج کرلیا، جب نبی علیا عید کی نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے نبی علیا سے اس کا تذکرہ کیا، نبی علیا نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا تھم دیا۔

# حَديثُ جَدِّ خُبِيْتٍ رَالْتُنْ

## جد ضبيب طالفيا كي حديث

( ١٥٨٥٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا الْمُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُرِيدُ غَزُوا أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسُلِمْ فَقُلْنَا إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنُ يَشْقَدُهُ مَعَهُمْ قَالَ أَوَ أَسْلَمْتُمَا قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْوِكِينَ عَلَى يَشْهَدُ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ قَالَ أَوَ أَسْلَمْتُمَا قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشُوكِينَ عَلَى الْمُشُوكِينَ عَلَى الْمُشُوكِينَ قَالَ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَصَرَبَنِي ضَرْبَةً وَتَوْوَّجُتُ بِابْنَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَتُ الْمُشُوكِينَ قَالَ لَا عَدِمْتِ رَجُلًا وَضَرَبَنِي ضَرْبَةً وَتَوْوَّجُتُ بِابْنَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَتُ لَعُولُ لَا عَدِمْتِ رَجُلًا عَجْلَ أَبَاكِ إِلَى النَّارِ

(۱۵۸۵۵) ضبیب بن عبدالرحمٰن کے دادا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میری قوم کا ایک آ دی نبی طابقا کی خدمت میں اس وقت

المُعَلِّينَ مِنْ المُعَلِّينَ مِنْ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِ

حاضر ہوئے جبکہ نی علیا کسی غزوے کی تیاری فرمار ہے تھے، ہم نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہم نے نبی علیا سے عرض کیا کہ یہ بات ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہماری قوم کسی جنگ کے لئے جاری ہواور ہم ان کے ساتھ شریک نہ ہوں (اس لئے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے) نبی علیا نے فرمایا کیا تم دونوں نے اسلام قبول کرلیا؟ ہم نے کہانہیں، نبی علیا نے فرمایا پھر ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدن ہیں چاہتے، اس پر ہم نے اسلام قبول کرلیا اور نبی علیا کے ساتھ شرکوں سے مدن ہیں چاہتے، اس پر ہم نے اسلام قبول کرلیا اور نبی علیا کے ساتھ شرکوں سے مدن ہیں چاہتے، اس پر ہم نے اسلام قبول کرلیا اور نبی علیا کے ساتھ شرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدن ہیں جائے ہم مجھے ایک ضرب لگائی، بعد میں اس مقتول کی بئی سے میں نے زکاح کر لیا، تو وہ کہا کرتی تھی کہتم اس آ دمی کو بھلا نہیں سکو گے جس نے تہ ہیں بیز خم لگا یا اور میں اس سے کہتا تھا کہتم بھی اس آ دمی کو بھلا نہیں یاؤگی جس نے تہارے وہ کہا کرتی تھی کہتم اس آ دمی کو بھلا نہیں باؤگی جس نے تہارے وہ کہا کرتی تھی کہتم اس آ دمی کو بھلا دیا۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهِ

#### حضرت كعب بن ما لك انصاري ثلاثمةً كي مرويات

( ١٥٨٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْٱنْصَارِ تِي عَنْ أَبِيهِ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ طَعَامًا فَلَعِقَ أَصَابِعَهُ

(۱۵۸۵۷) حضرت کعب رفائن کی ایک باندی تھی جومقام ''سلع'' میں ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی ، ایک مرتبہ ایک بھیڑیا ایک بھر ایک کو لیے کر بھاگ گیا ، اس باندی نے اس کا پیچھا کر کے اس جالیا اور اسے ایک وصاری وار پھر سے ذخ کرلیا، حضرت کعب والٹونٹ نے بھیا گئائے نے نبی علیا سے اس بکری کا حکم یو چھا تو نبی علیا نے انہیں اس کے کھانے کی اجازت دے دی۔

(١٥٨٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا رَمُعَةُ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ ابْنِ كَعُبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ هَكَذَا أَى صَعْ عَنْهُ الشَّطُرَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فِى أُوقِيَّتُيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ هَكَذَا أَى ضَعْ عَنْهُ الشَّطُرَ قَالَ الرَّجُلُ نَعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ أَكَّ إِلَيْهِ مَا بَقِي مِنْ حَقِّهِ [انظر: قَالَ الرَّجُلُ نَعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ أَكَّ إِلَيْهِ مَا بَقِي مِنْ حَقِّهِ [انظر: 8 مَا أَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ أَكَّ إِلَيْهِ مَا بَقِي مِنْ حَقِّهِ [انظر: 9 مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ أَلَّا إِلَيْهِ مَا بَقِي مِنْ حَقِّهِ [انظر: 9 مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ اللَّهُ إِلَيْهِ مَا بَقِي مِنْ حَقِّهِ [انظر: 9 مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّاجُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّاجُلِيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّاجُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّاجُلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّاجُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللللِّهُ ا

(۱۵۸۵۸) حضرت کعب را النظامة على مرتبه وه كسى مخص سے اپنی دواوقیه چاندی كامطالبه كرر ہے تھے كه نبی علیظا

# هي مُنلهُ اصَّرُقُ بل السَّكِيْدِ مَرْمُ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ

وہاں سے گذرے، نبی طین نے اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ اس کا نصف قرض معاف کردو، میں نے عرض کیا بہت بہتریارسول اللہ! نبی طینا نے دوسرے سے فرمایا کہ اب جوت باقی بچاہے، اسے اداکرو۔

( ١٥٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَغْدِ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاتَ مِنْ الطَّعَامِ [راحع: ٥٨٥٦].

(۱۵۸۵۹) حضرت کعب بن ما لک رہا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی ملیکی نے ایک مرتبہ کھانا تناول فر مایا اور بعد میں اپنی انگلیاں چاہ لیں۔

( ١٥٨٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَكَّتُ شَاةً لَهُمْ بِمَرْوَةٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا [انظر: ٢٧٧١].

(۱۵۸۷۰) حضرت کعب ڈاٹٹنزے مروی ہے کہ ان کی ایک سیاہ فام باندی تھی جس نے ایک بکری کو ایک دھاری دار پھر سے ذرج کرلیا، حضرت کعب ڈاٹٹنزنے نبی ملیٹا سے اس بکری کا تھم بوچھا تو نبی ملیٹا نے انہیں اس کے کھانے کی اچازت دے دی۔

(۱۵۸۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الرَّحْمَنِ هُوَ شَكَّ يَغْنِى سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْرَّرَةِ تَقِيمُهَا الرِّيْاحُ تَعْدِلُهَا مَرَّةً وَتَصْرَعُهَا أَوْ الْبِعِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً شَكَّ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمُجْذِيةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُقِلُّهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ الْجِعَافُهَا يَخْتَلِعُهَا أَوْ الْبِعِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً شَكَّ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمُحْذِيةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُقِلُّهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ الْجِعَافُهَا يَخْتَلِعُهَا أَوْ الْبِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً شَكَّ عَبُدُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُقِلُّهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ الْجِعَافُهَا يَخْتَلِعُهَا أَوْ الْبِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً شَكَّ عَبُدُ الرَّخْمَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُقِلِّهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ الْبِعَالَ عَلَى مَثَالَ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُقِلِّهَا شَيْءٌ وَتَى اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى أَصْلِهُ اللَّهُ عَلَى أَصْلُولُ اللَّهُ عَلَى أَصْلِكُ عَلَى أَصْلُولُ اللَّهُ عَلَى أَصْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

(١٥٨٦٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ كَفْبَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْجِنِى إِلَى اللَّهِ أَنْ لَا أَكُلِبَ أَبْدًا وَإِنِّى أَنْخَلَعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ فَقَالَ إِلَّا بِالصَّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْيَتِنِى إِلَى اللَّهِ أَنْ لَا أَكُلِبَ أَبُدًا وَإِنِّى أَنْخَلَعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ بِالصَّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْيَتِنِى إِلَى اللَّهِ أَنْ لَا أَكُلِبَ أَبُدًا وَإِنِّى أَنْخُلُعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ بِالصَّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْيَتِنِى إِلَى اللَّهِ أَنْ لَا أَكُلِبَ أَبُدًا وَإِنِّى أَنْحُلُعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً لِلَهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ بِالصَّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْيَتِنِى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَإِنِّى أَمُسِكُ عَلَيْكِ مَالِكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لِكَ قَالَ فَإِنِّى أَمُسِكُ عَلَيْكِ بَعْضَ مَالِكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَإِنِّى أَمُسِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَإِنِّى أَمُسِكُ مَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا أَلِكُ فَا لَا أَلَا فَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ فَالِكُ فَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءِ الْمَالِقُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ فَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۵۸ ۲۲) حضرت کعب ڈاٹنؤے مروی ہے کہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ نبی الیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ نے مجھے سے کے علاوہ کسی اور چیز کی برکت سے نجات نہیں دی، اب میری توبہ میں بیجی شامل ہے کہ آئندہ بھی

# هي مُنالِمَ اَمَرُانُ بل سِيدِ مُنَالِم المُكليِّينَ ﴾ هم الم المكليِّينَ المُكليِّينَ المُكليِّينَ المُكليِّينَ

سمجھی ہیں جھوٹ نہیں بولوں گا،اور میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے وقف کرتا ہوں، نبی مالیا اے فر مایا تھوڑ ابہت اپنے یاس بھی رکھ لوتو بہتر ہے،عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے یاس رکھ لیتا ہوں۔

(١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ ٱلْلَحِ قَالَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ مَا كُنْتُ فِى عَزَاقٍ آيُسَرَ لِلظَّهْرِ وَالنَّفَقَةِ مِنِّى فِى تِلْكَ الْغَزَاقِ قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اَتَحَهُونُ غَدًا ثُمَّ ٱلْحَقُهُمُ فَآمُسَيْتُ وَلَمْ ٱلْمُرْغُ فَقُلْتُ الْخَدُتُ فِى جَهَازِى غَدًا وَالنَّاسُ قَرِيبٌ بَعُدُ ثُمَّ ٱلْحَقُهُمُ فَآمُسَيْتُ وَلَمْ ٱلْمُرْغُ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ النَّالِثُ ٱخَدُتُ فِى جَهَازِى فَآمُسَيْتُ فَلَمْ ٱلْمُرْغُ فَقُلْتُ الْحَدُقُهُمْ فَآمُسَيْتُ فَلَمْ ٱلْمُرْغُ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ النَّالِثُ ٱخَدُتُ فِى جَهَازِى فَآمُسَيْتُ فَلَمْ ٱلْمُرْغُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ النَّاسُ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ النَّاسُ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَ النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَ النَّاسَ أَنْ لَا يُكَلِّمُونَا وَأُمِرَتُ نِسَاؤُنَا ٱلْ يَتَحَوَّلُنَ عَنَّا قَالَ عَنْمَ وَالْمَ لِيلِظُهْرِ وَالنَّفَقَةِ مِنِّى فِى هَذِهِ الْغَوْرَاقِ فَأَعُرَضَ عَنَى وَسُلَمَ وَامْرَ النَّاسَ أَنْ لَا يُكَلِّمُونَا وَأُمِرَتُ نِسَاؤُنَا ٱلْ يَتَحَوَّلُنَ عَنَّا قَالَ فَيَعْدِرُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَعَرَاقٍ آلْهُ فَقُلْتُ أَنْ فَيْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا آلَ يَعْجَولُ لَا يُكَلِّمُونَا وَأُولُونَا وَأُولُونَا وَأُولُونَا وَأَولُولُ كُومًا قَطُّ قَالَ فَسَكَتَ عَنِى فَعَلَ لَا يُكَلِّمُونَا وَأُولُولُ كُومًا عَلَى اللهُ فَقُلْ كَعْلَى اللّهِ فَقُلْلَ اللهِ فَلَا كَاللهُ اللّهُ فَالَ كُومُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ عَلَى اللّهُ فَقُلْ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۵۸۲۳) حضرت کعب بڑا ٹھڑا سے مروی ہے کہ میں سواری اور خرج کے اعتبار سے اُس غزوے کے علاوہ کسی دوسر سے غزوے میں اتنا مالدار نہیں تھا، جب نبی علیہ اللہ اوا نہ ہو گئے تو میں نے سوچا کہ کل سامانِ سفر درست کر کے نبی علیہ اسے جاملوں گا، چنا نجیہ میں نئے میں اتنا مالدار نہیں تھا، جب نبی علیہ اور خرجی میں کہنے لگا ہائے افسوں! نے تیاری شروع کی تو شام ہوگئی لیکن میں فارغ نہیں ہو سکا ، حتی کہ تیسر سے دن بھی اسی طرح ہوا، میں کہنے لگا ہائے افسوں! لوگ تین دن کا سفر طے کر چکے ، یہ سوچ کر میں رک گیا۔

جب نی ایشاوا پس آگے تو لوگ مختلف عذر بیان کرنے گئے، پی بھی بارگا و نبوت بیں حاضر ہوکر نبی مایشا کے سامنے کھڑا ہوگیا اور عرض کیا کہ بچھے اس غزوے سے زیادہ کسی غزوے بیں سواری اور خرج کے اعتبار سے آسانی حاصل نہ تھی ، اس پر نبی مایشا نے بچھ سے اعراض فر مالیا اور لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے بھی منع فر ما دیا ، بیو یوں کے متعلق تھم دیا گیا کہ وہ ہم سے دور رہیں ، ایک دن بیں گھرکی دیوار پر چڑھا تو بچھے جابر بن عبداللہ نظر آئے ، بیس نے جابر ایس تہار ایس تہیں اللہ گوتم دیا ہو؟ لیکن وہ خاموش رہے اور بچھ سے اللہ گوتم دیتا ہوں ، کیا تمہیں تلم ہے کہ بیل نے کسی دن اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہو؟ لیکن وہ خاموش رہے اور بچھ سے کوئی بات نہیں کی ، ایک دن بیس اس حال بیس تھا کہ بیس نے ایک پہاڑ کی چوٹی سے کسی کو اپنا نام لے کر پکارتے ہوئے سا یہاں کہ کہ وہ میرے قریب آگیا اور کہنے لگا کہ کعب کے لئے خوشخبری ہے۔

(١٥٨٦٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ آحَدُ الثَّلاثَةِ النَّلاثَةِ النَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ

# هي مُنالاً اَمَرُن بَل يَنِي مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴿ هُمَ مُنالاً الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ ﴾

بِالْمَسْجِدِ فَسَبَّحَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَجَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ فَيَأْتِيهِ النَّاسُ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ [انظر: ٥٨٦٥، ١٥٨٦٦.

(۱۵۸ ۱۳) حضرت کعب والنظ سے مروی ہے کہ نی طابع جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے ، وہال دور کعتیں پڑھتے ، اور سلام کھیر کراپی جائے نماز پر ہی بیٹھ جاتے ، وہال دور کعتیں پڑھتے ، اور سلام کرتے تھے۔

( ١٥٨٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ غَزُوَةٍ تَبُوكَ ضُحَّى فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ [راجع: ١٥٨٦٤].

(۱۵۸۷۵) حضرت کعب را النظام وی ہے کہ نی ملیا غزوہ تبوک سے چاشت کے دفت واپس آئے تھے، واپسی پرآپ ملیا النظام بنا النظام ہے۔ ایس کرتے تھے۔ اس کی ملیا النظام بنا کہ مجد میں دور کعتیں پڑھیں اور نی ملیا جب بھی سفر سے واپس آتے تو ایسا ہی کرتے تھے۔

( ١٥٨٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ مُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْمَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ

مُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى مِنْ تَبُوكَ فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ

إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ [راحع: ١٥٨٦٤].

(١٥٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَلَّكُ بَنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بَنِ مَالِكٍ قَلَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الشَّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الشَّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الشَّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ وَقَالَ ابْنُ بَكُرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ [صححه فيه رَحَعَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيه وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ [صححه البحاري (٢٠٨٨)، ومسلم (٢١٧)]. [راجع: ١٥٨٦٤].

(۱۵۸۷۷) حضرت کعب النفواسے مروی ہے کہ نی علیا جب کی سفرے واپس آتے تو سب سے پہلے معجد میں تشریف لے جاتے، وہان دور کھتیں پڑھتے، اور سلام پھیر کرا پی جائے نماز پر ہی بیٹر جاتے ، وہان دور کھتیں پڑھتے ، اور سلام پھیر کرا پی جائے نماز پر ہی بیٹر جاتے ، وہان دور کھتیں پڑھتے ، اور سلام کی جائے ہوئے ،

( ١٥٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ قال حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عن الزُّهُرِيِّ عن عَبُدِ الوَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكِ قال قالتُ أُمَّ مُبَشِّرٍ أَوَلَمُ مُبَشِّرٍ الكَّهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ أَوَلَمُ مُبَشِّرٍ الكَّهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ أَوْلَمُ مُبَشِّرٍ الكَّهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ أَوْلَمُ مُبَشِّرٍ الكَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرٍ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرُجِعَهَا تَسُمَعِي مَا قال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرٍ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرُجِعَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قالتُ صَدَقَتَ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّه [قال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني:

# هي مُنالِهَ أَخِينَ بَن لِيَةُ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مِن اللهَ أَخِينَ لِيَهِ مِنْ المُكيِّينَ ﴾ ﴿

صحیح (ابن ماحة: ۲۷۱) الترمذی: ۲۶۱، النسائی: ۲۰۸۱). [انظر: ۱۰۸۷،۱۰۸۰) میرے النسائی: ۱۰۸۸،۱۰۸). [انظر: ۲۷۷،۸،۱۰۸۰) عبدالرحمٰن بن کعب مُنظِنَّ کمتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کعب النظائی بیار ہوئے تو ام مبشر ان سے کہنے لگیں کہ میرے بیٹے مبشر کو میرا سلام کہد دیجئے گا (جب موت کے بعداس سے طلاقات ہو) انہوں نے فرما یا ام مبشر! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے ، کیا تم نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے نبیس شا کہ مسلمان کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہے، فرمائے ، کیا تم بیشر نے اس پر کہا کہ آپ سے فرمار ہے ہیں، میں تا آ نکہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں گے، ام بیشر نے اس پر کہا کہ آپ سے فرمار ہے ہیں، میں اللہ سے معافی بائلی ہوں۔

- ( ١٥٨٦٩) حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَالُو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ طَائِرٌ كَعْبُ اللَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ طَائِرٌ يَعْدُ اللَّهُ بَارَكُ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ إِنظر ١٥٧٧٥٠
- (۱۵۸۲۹) حضرت کعب ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی علیا نے فر مایا مسلمان کی روح پر ندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر دہتی ہے۔ ہے، تا آ نکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں گے۔
- ( ١٥٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ يَعْنِى الشَّافِعِيَّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ السَّافِعِيَّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ [راجع: ١٥٨٦٨].
- (۱۵۸۷) حضرت کعب ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا مسلمان کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے در فتوں پر رہتی ہے، تا آ نکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں گے۔
- ( ١٥٨٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزُوقِ تَبُوكَ [راجع: ١٥٨٦٥].
  - (۱۵۸۷) حضرت کعب ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکا غزوہ تبوک کے لئے جمعرات کے دن روانہ ہوئے تھے۔
- ( ١٥٨٧٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ يَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ يَعْلُقُ بِشَجَرٍ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ [راجع: ١٥٨٦٨].
- (۱۵۸۷۲) حضرت کعب ٹاٹنٹو سے مروی ہے کہ ٹی علیا نے فر مایا مسلمان کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر ہتی ہے، تا آ نکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا ویں گے۔
- ( ١٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ

# هي مُناهُ) أَمَّرُ بِنَ بِلِي مِنْ الْمِيكِينِ فَي مُناهِ) أَمَّرُ بِنَ بِلِي مِنْ الْمِيكِينِ فَي مُناهُ) أَمَّرُ بِنَ بِلِي مِنْ الْمِيكِينِ فَي مُناهُ) أَمَّرُ بِنَ بِلِي مِنْ الْمِيكِينِ فَي مُناهُ) أَمَّرُ بِنَ اللّهِ مِنْ الْمِيكِينِ فَي مُناهُ المِنْ المُنادُلُ المُنادُلِينَ المُنادُلُ المُنادُلِينَ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلِينَ المُنادُلُ المُنادُلُولُ المُنادُلِينُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُمُ المُنادُلُولُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلِينُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُولُ المُنادُلُ المُنادُلُولُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُلُ المُنادُ المُنادُلُولُ المُنادُلُ المُنادُ المُنادُ المُنادُلُ المُنادُلِلِ المُنادُ المُنادُ المُنادُ المُنادُ المُنادُ المُنادُ المُن

بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَلَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوجُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا إِلَّا يَوْمَ الْحَمِيسِ [صححه البحاري (٢٩٤٩)].

(۱۵۸۷۳) حضرت كعب تُنْ تَعْ عَمْ وى ہے كما الله عَلَ الله قال آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ آخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ (١٥٨٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ آخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ كَعْبِ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلْ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَا يُرِيدُ غَزُوةً يَغُزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ غَزُوةٌ تَبُوكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَا يُرِيدُ غَزُوةً يَغُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَرْوةً عَنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ يُرِيدُ عَزُوةً يَغُولُها إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ غَزُوةً تَبُوكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى مَعْدُ اللهُ عَنْ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمَرَهُمْ مُو مُعِهِ الَّذِى يُرِيدُ [انظر ٢٨٥٨٥ ١ مهم ١٥ عَدُولُ عَنْوةً عَدُولُ هِمْ أَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِى يُرِيدُ [انظر ٢٨٥٨ ٢ ١٥٨٨٥]

(۱۵۸۷ ) حضرت کعب بڑائٹی ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا بہت کم ایسا کرتے تھے کہ کسی غزوے کا ارادہ ہواوراس میں کسی دوسری حکمہ کے ارادہ ہواوراس میں کسی دوسری حکمہ کہ سے ارادہ ہواوراس میں نبی ملیٹانے کے ارادہ کے ارادہ کے ارادہ کے ارادہ کے اور کسی ملیٹانے کے اور کسی ملیٹانے کے اور کسی ملیٹانے کے اور کسی ملیٹانے کے اور کسی ملیٹی کے اور کسی کا کہوہ دشمن سے کیا تھا اور دشمن کی ایک کشیر تعداد کا سامنا کرنا تھا ماس لئے نبی ملیٹائے نے مسلمانوں کو اس کی وضاحت فرمادی تھی تاکہ ہوہ دشمن سے مقاطبے کے لئے خوب اچھی طرح تیاری کرلیں ،اور انہیں اس جہت کا چید بتادیا جہاں کا نبی ملیٹائے ارادہ فرمار کھا تھا۔

( ١٥٨٧٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثِنِى الزُّبَيْدِى عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى عَلَى تَلِّ وَيَكْسُونِى رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِى يَنْعَلُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ آقُولَ فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ

(۱۵۸۷۵) حضرت کعب ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیقی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، میں اور میرے امتی ایک ٹیلے پر ہوں گے، میرارب مجھے سبزرنگ کا ایک قیمتی جوڑا پہنائے گا، پھر جھھے اجازت ملے گی اور میں اللہ ک مرضی کے مطابق اس کی تعریف کروں گا، یہی مقام محبود ہے۔

( ١٥٨٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَعْدِ بَنِ وَالْمَا فِي ذَرَارَةَ أَنَّ الْبَنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ذِبْبَانِ جَاثِعَانِ أُرْسِلًا فِي زُرُارَةَ أَنَّ ابْنَ كَعْبِ بَنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ذِبْبَانِ جَاثِعَانِ أُرْسِلًا فِي زُرُارَةً أَنَّ الْبَنِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ [صححه ابن حبان (٣٢٢٨)]. قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٣٧٦)]. [انظر: ١٥٨٨٧].

(۱۵۸۷۲) حضرت کعب بن مالک ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا دو بھو کے بھیٹر بینے اگر بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا انسان کے دین میں مال اور منصب کی حرص فساو ہریا کرتی ہے۔

# هي مُنالِهَ احْدِينَ بِل مِنْ مِنْ المُكَيِّدِينَ ﴾ ١٥ ﴿ ١٥ ﴿ اللَّهُ مِنْ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ المُكيِّدِينَ ﴾

( ١٥٨٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدُ أَنْزَلَ فِى الشِّعْرِ مَا قَدُ عَلِمْتَ وَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِسَانِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ

(۱۵۸۷۷) حضرت کعب و الله تعالی ہے کہ جب الله تعالی نے شعروشاعری کے متعلق اُپنا تھم نازل فرمایا تو وہ نبی ملیا ک پاس آئے اور کہنے لگے کہ الله تعالی نے اشعار کے متعلق وہ باتیں نازل فرمائی ہیں جو میں کر چکا ہوں ، اب اس بارے آپ کی کیارائے ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا مسلمان اپنی تلواراور زبان دونوں سے جہاد کرتا ہے۔

( ١٥٨٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو بَكُو بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِمَامٍ أَنَّ مَرُوَانَ بُنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الْأَسُودِ بُنِ عَبْدِ يَغُوتُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبُيَّ بُنَ كُعْبٍ هِشَامٍ أَنَّ مَرُوَانَ بُنَ الْحَكِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الْأَسُودِ بُنِ عَبْدِ يَغُوتُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبُى بُنَ كُعْبٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ الشَّعْدِ حَكْمَةً [صححه الحارى (٢١٤٥، ٢١٤٧]. [انظر: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ الشَّعْدِ حَكْمَةً [صححه الحارى (٢١٤٥، ٢١٤٧]. [انظر: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الشَّعْدِ حَكْمَةً [صححه الحارى (٢١٤٥، ٢١٤٧].

(۱۵۸۷۸) حضرت الى بن كعب التأثيّات مروى ب كه نبي اليّلات ارشا وفر مايا بعض اشعار حكمت برمني موت مين م

( ١٥٨٧٩) وَكَانَ بَشِيرٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَكَانَّمَا تَنْضَحُونَهُمُ بِالنَّبِلِ فِيمَا تَقُولُونَ لَهُمْ مِنُ الشِّعْر

(۱۵۸۷۹) حضرت کعب نظائظ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا اس وات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جواشعار مشرکیین کے متعلق کہتے ہو، ایبالگتا ہے کہتم ان پر تیروں کی بوچھاڑ برسار ہے ہو۔

( ١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ الْأَنْصَادِیَّ وَهُو أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِینَ تِیبَ عَلَیْهِمْ كَانَ یُحَدِّثُ أَنَّ النَّیِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ یَعُلُقُ فِی شَجَوِ الْجَنَّةِ حَتَّی یُرْجِعَهَا اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَی إِلَی جَسَدِهِ یَوْمَ یَبْعَنُهُ [راحع: ١٥٨٨ م] نسمة اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَی إِلَی جَسَدِهِ یَوْمَ یَبْعَنُهُ [راحع: ١٥٨٨ م] منت كورخوں پر بہی اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَی اللَّهُ تَبَارِ مَن عَبِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِن عَلَى مِن جَنت كورخوں پر بہی جنت كورخوں پر بہی جنت كورخوں پر بہی اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ١٥٨٨١) حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَابَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَابَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْحَلِعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ اللَّهُ أَنْحَلِعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣١٠١)].

# هي مُنالِمَ اَخْرُنْ لِيَنَا مِرْجُولُ الْمُكَيِّينَ ﴾ ٢٥ ﴿ مُنالِمَ اَخْرُنْ لِيَنَا لِمُكَيِّينَ ﴾

(۱۵۸۸) حضرت کعب نگانٹا سے مروی ہے کہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ نبی الیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بچ کے علاوہ کسی اور چیز کی برکت سے نجات نہیں دی ، اب میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ آئندہ بھی مجھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے وقف کرتا ہوں ، نبی مالیا سے فر مایا تھوڑ ا بہت اپنے پاس بھی رکھ لوتو بہتر ہے ، عرض کیا کہ بھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔

( ١٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهُوكِيِّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كُعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَّمْ أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَيْرِهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزُوةٍ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبُ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ يَيْنَهُمْ وَيَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدُ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ حَينَ تَوَافَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدُرٍ وَإِنْ كَانَتُ بَدُرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَأَشْهَرَ وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لِٱنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ ٱقْوَى وَلَا ٱيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطٌّ حَتَّى جَمَعْتُهَا فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزَاةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْفَزَاةُ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرٌ لَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ يُرِيدُ اللِّيوَانَ فَقَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ يَتَغَيَّبُ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيُخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلُ فِيهِ وَحُيٌّ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزُوَةَ حِينَ طَابَتُ الشِّمَارُ وَالظُّلُّ وَأَنَا إِلَيْهَا ٱصْعَرُ فَتَجَهَّزَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغُدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَأَرْجِعَ وَلَمْ أَفْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدُتُ فَلَمْ يَزَلُ كَلَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى شَمَّرَ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًّا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ ٱقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا فَقُلْتُ الْجَهَازُ بَفْدَ يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ ٱلْحَقُّهُمْ فَغَدَوْتُ بَغْدَ مَا فَصَلُوا لِٱتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ ٱقْضِ شَيْءًا مِنْ جَهَاذِي ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ ٱقْض شَيْءًا فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُو فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكُهُمْ وَكَيْتَ أَنِّي فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرُ

المَ مُناهُ المَوْنُ فَيْلِ يَسِيْمُ الْمُحَلِينِ اللَّهِ مُناهُ المُعَلِينِ اللَّهِ مُناهُ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعِلَينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلَّيْنِينَ المُعِلِينَ المُعِلَّيْنِ المُعِلِينَ المُعِلِينِينَ المُعِلَّيْنِ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينِ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلَّيِينَ المُعِلِينَ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِينِ المُعِينِ المُعِلِينِ المُعِلَّى المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِ

ذَلِكَ لِي فَطَفِقُتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُفْتُ فِيهِمْ يَحْزُنْنِي أَنْ لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغُمُوصًا عَلَيْهِ فِي النَّفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِشَّنْ عَذَرَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَذُكُونِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ حَبَسَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِنُسَمَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي فَطَفِقُتُ أَتَفَكُّرُ الْكَذِبَ وَٱقُولُ بِمَاذَا ٱخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا ٱسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِى رَأْيٍ مِنْ ٱهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّى الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّى لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا فَأَجُمَعْتُ صِدُقَهُ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتُنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَائَهُ الْمُتَخَلِّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضُعَةً وَلَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُفْضَبِ ثُمَّ قَالَ لِي تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ اسْتَمَرَّ ظَهُرُكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ آهُلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي أَخُرُجُ مِنْ سَخُطَتِهِ بِعُذْرٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَيْنَ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى عَنِّى بِهِ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُسْخِطُكَ عَلَى وَلَيْنُ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ بِصِدُقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو قُرَّةَ عَيْنِي عَفُوًا مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي عُذُرٌ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قُطُّ ٱفْرَعُ وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ صَدَقَ فَقُمُ حَتَّى يَقُضِىَ اللَّهُ تَعَالَى فِيكَ فَقُمْتُ وَبَادَرَتُ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمُنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ الْمُتَخَلِّفُونَ لَقَدُ كَانَ كَافِيكَ مِنْ ذَنْبِكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدُتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَدِّبَ نَفْسِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِي هَلَا مَعِي أَحَدُ قَالُوا نَعَمُ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَان قَالًا مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِفْلُ مَا قِيلَ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ مَن هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالٌ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ قَالَ فَذَكَّرُوا لِى رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدُرًا لِى فِيهِمَا أُسُوَّةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكُرُوهُمَا لِي قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ قَالَ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكَّرَتْ لِي مِنْ نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ

هي مُنالِهَ اَمَرُن شِل مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المُكَيِّينَ ﴾ ٢٥ ﴿ ٢٥ ﴿ مُنالِهِ المُكيِّينَ ﴾

الَّتِي كُنْتُ أَغُرِفُ فَلَبِنْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ بِالْأَسُواقِ وَلَا يُكَلَّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي خَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا ثُمَّ أُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا ٱقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَىَّ فَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَغْرَضَ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ ذَلِكَ مِنْ هَجُو الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ حَائِطَ أَبِي قَتَادَةً وَهُوَ ابْنُ عَمِّى وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ فَعُدْتُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَاى وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ آهُلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ مِطَعَامٍ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلِّنِي عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ حَتَّى جَاءَ فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقُ بِنَا نُوَاسِكَ قَالَ فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ قَالَ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التُّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ ٱرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنْ الْخَمْسِينَ إِذَا بِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلُتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَلُ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقُرَبْهَا قَالَ وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَى بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِامْرَأْتِي الْحَقِي بِٱهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْٱمْرِ قَالَ فَجَائَتُ امْرَأَةُ هِلَالِ بُنِ أُمَيَّةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالًا شَيْخٌ ضَائعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلُ تَكُرَهُ أَنْ ٱخُدُمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا يَقُرَبَنَّكِ قَالَتُ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهِ مَا يَزَالُ يَبْكِي مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ مِنْ أَمُوكَ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا قَالَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بُنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخُدُمَهُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَسْتَأْذِنٌ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَدْرِى مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابُّ قَالَ فَلَبْثَنَا أَنْعُكَ ذَلِكَ عَشْرَ لِيَالٍ كَمَالُ خَمُسِينَ لَيْلَةً حِينَ نُهِي عَنْ كَلَامِنَا قَالَ ثُمَّ صَلَّاتُ صَلَاةً الْفُجْرِ صَبَّاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَّا قَدْ ضَاقَتُ عَلَىَّ نَفْسِي وَضَاقَتُ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ سَمِعْتُ صَارِخًا أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْع يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى ضَلَاةَ الْفَجْرِ قَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ

هي مُنلها مَرْن بنل المُكنِّين ﴿ مُنلها مَرْن بنل المُكنِّينَ ﴾ منلها مَرْن بنل المُكنِّينَ ﴾

صَاحِبَى يَبَشُّرُونَ وَرَكُضَ إِلَىَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ وَأَوْفَى الْجَبَلَ فَكَانَ الطَّوْتُ أَسُوعَ مِنْ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ فَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْقَانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّنُونِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ قَالَ فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَبُرُقُ وَجُهُهُ مِنْ السُّرُورِ أَبْشِرُ بِخَيْرٍ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتُكَ أُمُّكَ قَالَ قُلُتُ آمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ قَمَرٍ حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى نَجَانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدُقًا مَا بَقِيتُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ مِنْ الصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ مُذْ ذَكَرْتُ ۚ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحْسَنَ مِمَّا ٱبْلَانِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدُتُ كَذِبَةً مُذُ قُلُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي هَذَا وَإِنِّي لَٱرْجُو أَنْ يَخْفَظَنِي فِيمَا بَقِي قَالَ وَٱنْزَلَ اللَّهُ تَهَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلائَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ ٱنْفُسُهُمْ وَظُنُّوا ٱنْ لَا مَلْجَاً مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قَالَ كَعْبٌ فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيَّ مِنْ نِغْمَةٍ قَطُّ بَغْدَ أَنْ هَذَانِي أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْةِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِدٍ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكُ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوهُ حِينَ كَذَبُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ ر تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوهُ حِينَ كَذَبُوهُ شَرَّ مَا يُقَالُ لِآخِدِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَيَحْلِفُونَ باللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ِ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوُا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوُا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ وَكُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ آمْرِ أُولِيْكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَلَفُوا فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ

# هي مُنالِهَ امْدِينَ بل السَّنَال السَّكِيدِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِي

فَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى الثَّلاَقَةِ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى الثَّلاَقَةِ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى الثَّلاَقَةِ اللَّهُ عَمَّنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَّنُ اللَّهُ عَمَّنُ اللَّهُ عَمَّنُ اللَّهُ عَمَّنُ اللَّهُ عَمَّنُ اللَّهُ وَاعْتَذَرَ إلَيْهِ فَقَبَلَ مِنْهُ [صححه البحارى (٣٨٨٩)، ومسلم (٢٧٦٩)]. [راجع: ١٥٨٧٤].

(۱۵۸۸۲) حضرت کعب بن ما لک ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ میں سوائے غزوہ تبوک کے اور کسی جہاد میں رسول اللہ مکاٹٹیو گئے۔ پیچے نہیں رہا۔ ہاں غزوہ بدر سے رہ گیا تھا اور بدر میں شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عماب بھی نہیں کیا گیا تھا کیونکہ رسول اللہ مکاٹٹیو کی محاب بھی نہیں کیا گیا تھا کیونکہ رسول اللہ مکاٹٹیو کی محاب نے لگ تے قرالا آئی کا ارادہ نہ تھا) بغیر لڑائی کے ارادہ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وشمنوں سے ٹہ بھیڑ کرادی تھی میں بیعت عقبہ کی رات کو بھی حضور شکاٹٹیو کی کہ ساتھ موجود تھا جہاں ہم سب نے مل کر اسلام کے عہد کو مضبوط کیا تھا اور میں بیچا ہتا بھی نہیں ہوں کہ اس بیعت کے عوض میں جنگ بدر میں حاضر ہوتا ، اگر چہ بدر کی جنگ لوگوں میں اس سے زیادہ شہور ہے۔

میراقصہ بہ ہے کہ جس قدریں اس جہاد کے دفت مالداراور فراخ دست تھا آتا بھی نہیں ہوا خدا کی قتم اس جنگ کے لیے میرے پاس دواونٹنیاں تھیں اس سے پہلے کی جنگ ہیں میرے پاس دوسواریاں نہیں ہوئیں۔رسول اللہ تکا اللہ تک کے اللہ تکا اللہ تک اللہ تکا اللہ تک اللہ تکا اللہ تکا اللہ تکا اللہ تک میں سب کے ناموں کا اندراج ہوسکتا ، جو شخص جنگ میں شریک نہ ہونا چا ہتا وہ بجھ لیتا تھا کہ جب تک میرے متعلق وی نازل نہ ہوگی میری حالت چھپی رہے گی۔

رسول الله کانی آئے اس جہاد کا ارادہ اس زمانہ میں کیا تھا جب میوہ جات پڑتہ ہو گئے تھے اور درختوں کے ساتھ جنگ چکے تھے۔ چنا نچہ رسول الله کانی گئے نے اور سب مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی ، میں بھی روزانہ شخ کومسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے تھا ، میں اپنے دل میں خیال کرتا تھا کہ تیاری کرنے کے ارادہ سے جاتا تھا کی تیاری کرنے واپس آ جاتا تھا ، میں اپنے دل میں خیال کرتا تھا کہ وقت کانی ہے کہ میں میں کام پھر کرسکتا ہوں ، اس لیت ولعل میں مدت گزار کی اور مسلمانوں نے سخت کوشش کر کے سامان ورست کر کیا اور ایک روز شخی تیاری نہ کر سکا لیکن دل میں خیال کرلیا اور ایک روز شن سامان ورست کر کے مسلمانوں سے جاملوں گا۔

جب دوسرے روزمسلمان (مدینہ سے) دورنگل گئے تو سامان درست کرنے کے ارادہ سے چلائیکن بغیر پھھ کام کیے والیس آگیا، میری برابر یہی ستی رہی اورمسلمان جلدی بہت آگے بڑھ گئے، میں نے جا پہنچنے کا ارادہ کیالیکن خدا کا تھم نہیں آگی مسلمانوں سے جا کرمل گیا ہوتا، رسول اللّٰدِ مُثَالِقَیْم کے تشریف لے جانے کے بعداب جو میں کہیں با ہرنگل کرلوگوں نہ تھا کاش میں مسلمانوں سے جا کرمل گیا ہوتا، رسول اللّٰہ مُثَالِقَیْم کے تشریف لے جانے کے بعداب جو میں کہیں با ہرنگل کرلوگوں

#### هُ مُنْ لِمُا اَمَٰذِينَ بِلِ يَنْ ِسَرِّمُ كَا هُمَ كِلَّهُ هُمَ الْمُكَيِّدِينَ كَا هُمُنَاكُ المُكَيِّدِينَ هُمُ مُنْ لِمَا اَمَٰذِينَ بِلِيَنِي مِنْ المُكَيِّدِينَ عَلَى هُمُ عَلَى هُمُنِينَ المُكَيِّدِينَ كَلِّ

ے ملتا تھا اورادھرادھر گھومتا تھا توبید دیکھ کر مجھے تم ہوتا تھا کہ سوائے منافقوں کے اوران کمزورلوگوں کے جن کورسول اللّٰد کَالْتِیْکُمْ نے معذور سمجھ کرچھوڑ دیا تھا اورکوئی نظر نہ آتا تھا۔

راستہ میں رسول اللہ تا گھڑا کو کہیں میری یا دنہ آئی، جب جوک میں حضور تا گھڑا کھڑا گئے تو لوگوں کے سامنے بیٹھ کرفر مایا یہ کعب نے کیا حرکت کی؟ ایک خص نے جواب دیایا رسول اللہ تا گھڑا وہ اپنی دونوں چا دروں کو دیکھتا رہا اور اسی وجہ سے نہ آیا، معاذین جبل ٹا گھڑا و لے خدا کی متم تو نے بری بات کہی یا رسول اللہ تا گھڑا والیس آرے ہیں کا احتال ہے، حضور تا گھڑا خاموش ہوگے۔
کعب بن مالک ڈا گھڑ کہتے ہیں جب مجھ اطلاع ملی کہ حضور تا گھڑا والیس آرے ہیں تو مجھ قر پیدا ہو کی اور جموث ہولئے کا ادادہ کیا اور دل ہیں سوچا کہ کس ترکیب سے حضور تا گھڑا کی نا راضی سے محفوظ دہ سکتا ہوں، گھر ہیں تمام امال الرائے سے مشورہ مجھی کیا، است میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ تا گھڑا تریب ہی تشریف لے آئے تو ہیں نے تمام جموث ہولئے کے خیال دل سے نکال دل ہور میں بھھ گیا کہ جموث کی آمیز شریب ہی تشریف لے آئے تو ہیں نے تمام جموث ہولئے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حج کو حضور تا گھڑا کی کا راضا کی سے نہیں نے مشال لہذا تی ہولئے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حج کو حضور تا گھڑا کی کا راضا کی سے نہیں نے حکمت و تشریف لائے اور جس سے میں اور کی استور تھا کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے اور کی میں مجد میں جا کر دو رکھت نماز پڑھے تھے اور کی ویکیں لوگوں سے گفتگو کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ چنا نچر حضور تا گھڑا نے ایسا ہی کیا اور جنگ سے رکھت نماز پڑھے تھے اور کی میں کھا کھا کر عذر بیان کرنے گے۔ ان سب کی تعداد پھاور پائے تھی۔ رسول اللہ تا گھڑا نے سب کے دعا ہے مغفرت کی اور ان کی اندرونی حالت کو فدا کے سیر دکردیا۔
خالم مقدر کو قبول کر لیا اور بیعت کرلی، ان کے لئے دعائے مغفرت کی اور ان کی اندرونی حالت کو فدا کے سیر دکردیا۔

سب کے بعد میں نے حاضر ہوکر سلام کیا، حضور مَالِیْ اِنْ اِن اللہ اور ارشادفر مایا قریب آجاؤ، میں قریب ہوگیا، یہاں تک کہ حضور مَالَیْ اِنْ اِن اِن کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، پھرفتر مایاتم کیوں رہ گئے تھے؟ کیاتم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا خریدی تو ضرور تھی، خدا کی تئم میں اگر آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹیا ہوتا تو اس کے خضب سے عذر پیش کر کے چھوٹ جاتا کیونکہ مجھ کو اللہ تعالی نے خوش بیانی عطاء فرمائی ہے، لیکن بخدا میں جانیا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹی با تیں بنادیں اور آپ مجھ سے راضی بھی ہوگئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پرغضب ناک کر دے گا اور اگر آپ سے تھی بات بیان کردوں گا اور آپ مجھ سے نا راض ہوجا کیں گئو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ (آئندہ) مجھے معانی فرمادے گا۔

خدا کی شم جھے کوئی عذر نہ تھا اور جس وقت میں حضور مُن اللّہ آئے۔ پیچے رہا تھا اس وقت سے زائد کہمی نہ میں مال دار تھا نہ فراخ دست ، حضور مُن اللّہ آئے نے فرمایا اس حُص نے بی کہا اب تو اٹھ جا بہاں تک کہ خدا تعالی تیرے تعلق کوئی فیصلہ کر ہے ، میں فوراً اٹھ گیا اور میرے پیچے پیچے قبیلہ بن سلم کے لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے لگے خدا کی قتم ہم جانتے ہیں کہ تو نے اس سے قبل کوئی قصور نہیں کیا ہے (یہ تیرا پہلاقصور ہے) اور جس طرح اور جنگ سے رہ جانے والوں نے معذرت پیش کی تو کوئی عذر پیش نہ کر سکا۔ تیرے قصور کی معانی کے لئے تو رسول اللّہ مُنافِینی کا دعا مغفرت کرنا ہی کافی تھا۔

حضرت کعب ڈاٹنڈ کہتے ہیں خدا کی قتم وہ مجھے برابراتی تنبیبہ کررہے تھے کہ میں نے دوبارہ حضور مَالْلَیْمِ کی خدمت میں جا

# هي مُنالاً اعَدُنْ بَلِيَةِ مِنْ المُكِيِّينَ ﴾ ٢٦ ﴿ هُمُ المُكيِّينَ ﴾ وهم المُعَالِمُ المُكيِّينَ المُكيِّينَ

کراپنے پہلے قول کی تکذیب کرنے کا ارادہ کرلیالیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اس جرم میں میری طرح کوئی اور بھی ہے؟
انہوں نے جواب دیا ہاں تیری طرح دوآ دی اور بھی ہیں اور جوتو نے کہا ہے وہی انہوں نے کہا ہے اور ان کو وہی جواب ملا جو
تخصے ملاہے، میں نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن رہے عامری اور ہلال بن امیدواقتی ید دونوں شخص جنگ بدر
میں شریک ہو چکے تھے اور ان کی سیرت بہت بہترین تھی ، جب انہوں نے ان دونوں آ دمیوں کا تذکرہ کیا تو میں اپنے قول پر
قائم رہا، رسول اللہ من اللہ تا اور دیگر جنگ سے غیر حاضر لوگوں سے ہا ہت چیت
کرنے کی ممانعت نہتی ۔

حسب الحکم لوگ ہم سے بچنے گے اور بالکل بدل گئے ، یہاں تک کہ تمام زمین مجھ کو اجنبی معلوم ہونے گی اور سمجھ میں نہ

آ تا تھا کہ میں کیا کروں؟ میرے دونوں ساتھی تو کمزور تھے گھر میں بیٹھ کرروتے رہے اور میں جوان اور طاقتور تھا بازاروں میں
گھومتا تھا باہر نکاتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا لیکن کوئی مجھ سے کلام نہ کرتا تھا، میں رسول الله مُکَالَّیْنِیْم کم مجلس میں بھی نماز کے بعد حاضر ہوتا تھا اور حضور شُکِلِیْنِیْم کو ملام کر کے دل میں کہتا تھا ویکھوں حضور شُکلِیُّنِیْم کی کہا تھا اور حضور شُکلِیْنِیْم کی پر ھتا تھا اور کن انجھیوں سے دیکھتا تھا کہ حضور شکلیُلِیْم میری طرف میں منہ بھیر لیت تھا اور جب میں متوجہ ہوتا تھا تو حضور شکلیُلِیْم میری طرف سے منہ بھیر لیت تھا اور جب میں منہ بھیر لیتا تھا تو آ ہے شکلیُلیْم میری طرف دیکھیے۔

جب لوگوں کی بے رخی بہت زیادہ ہوگئ توایک روز میں ابوقادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا کیونکہ ابوقادہ میرا چپازاد
پھائی تھااور بچھے بیارا تھا، میں نے اس کوسلام کیا لیکن خدا کی تئم اس نے سلام کا جواب نہ دیا، میں نے کہاا بوقادہ میں تم کوخدا کی
مقتم دے کر پوچھتا ہوں کہتم کومعلوم ہے کہ بچھے خدادر سول سے محبت ہے یا نہیں ابوقادہ خاموش رہا، میں نے دوبارہ ہتم دی لیکن
وہ ویسے ہی خاموش رہا، تیسری بارتنم دینے پراس نے کہا کہ خداور سول ہی خوب واقف ہیں، میری آ تکھوں سے آ نسونکل آئے
اور پشت موڑ کر دیوار سے یار ہوکر چلاآیا۔

مدینہ کے بازار میں ایک دن میں جارہا تھا کہ ایک شامی کا شکار ان لوگوں میں سے تھا جو مدینہ میں غامہ لا کر فروخت

کرتے تصاور بازار میں یہ کہتا جارہا تھا کہ کعب بن مالک کا کوئی پنہ بتا دے ، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا ، اس نے آکر
شاہ غسان کا آیک خط جھے دیا جس میں یہ ضمون تحریر تھا'' جھے معلوم ہوا ہے کہ تہارے ساتھی (رسول اللہ شاتھی آگا کہ کہا کہ اور خدا تعالی نے تم کو ذلت کی جگہ اور حق تلفی کے مقام میں رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے تم ہمارے پاس چلے آئا ہم تمہاری دلچوئی کریں گے' خط پڑھ کرمیں نے کہا یہ تھی میراایک امتحان ہے ، میں نے خط نے کرچو لیے میں جلادیا۔

## المَنْ اللَّهُ اللّ

کے پاس نہ جاؤ ، اسی طرح رسول اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ میں ہوں سے کہا جیجا تھا ، میں نے حسب الحکم اپنی بیوی سے کہا اینے میکے چلی جاؤ ، وہیں رہویہاں تک کہ اللہ تعالی اس معاملہ کے متعلق کوئی فیصلہ فرمائے۔

حضرت کعب ڈائٹو کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے بھی جھ سے کہاا گرتم بھی اپنی ہوی کے لیے اجازت لے لوجس طرح بلال کی ہوی نے لے لی تو تمہاری ہوی تمہاری خدمت کردیا کر ہے گی، میں نے جواب دیا کہ میں حضور مُن اللّٰهِ کَا اعال کی ہوں اس طرح بلال کی ہوں اس طرح دی روز اور گرر کئے اور پورے پہاس اجازت نہیں ماگوں گا، معلوم نہیں آپ کیا فرما کمیں کیونکہ میں جوان آ دی ہوں ،اس طرح دی روز اور گرر گئے اور بوری تھی اور سے کو مسلم پر پڑھ کر ٹیل باز اپنی جھت پر پڑھ کر ٹیل بیشا تھا اور بیحالت تھی کہ تمام زشن جھ پر ننگ ہورہی تھی اور میری جان جھی کہ میری جان بھی پر وہال تھی استے ہیں ایک چھنے والے نے نہایت بلند آ واز سے کوہ سلم پر پڑھ کر کہا اے کعب بن ما لک کھنے خوشجری ہو، میں بین کرفوراً محدہ میں گر پڑا اور بچھ گیا کہ کشائش کا وقت آ گیا ،رسول اللہ تُنافیج نے فرک نماز پڑھ کر ہماری تو بالے قبول ہونے کا اعلان کیا تھا، لوگ جھے تو تنجری دیے آئے اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پچھ تو تنجری دیے والے گئے ایک شخص گھوڑ ادوڑ اکر میر بے پاس آ یا اور بی اسلم کے ایک آ دی نے سلم پہاڑ پر چڑھ کرآ واز دی اس کی آ واز میں نے نوٹھی جب وہ میر بے پاس آ یا تو میں نے اپنوٹر میں نے اپنوٹر کے اس کے ایک تھی بہاڑ پر چڑھ کرآ واز دی اس کی آ واز میں نے والے وی سے بیان کہ بھی نوٹھ گئے ہی ہے دونوں کپڑے میں اس دونوں کپڑ رہے اس کی اور میں نے دوکوٹر کے دیے مالا تکہ خدا کی تم اس روز میر بے پاس آ یا تو میں نے اپنوٹر میں نے دوکوٹر کے بہن لیے اور حضور تا گئے گئے کہ مور کی بی راستہ میں تو بہول ہونے کی مبارک باود سے کے لیے بھی دیا ، راستہ میں تو بہول ہونے کی مبارک باود سے کے لیے بھی دیا ، راستہ میں تو بہول ہونے کی مبارک باود سے کے لیے بھی درجی تو بہاللہ نے قبول کری

حضرت کعب ڈاٹھ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا تو رسول الله مُلَاثِیْنِ بیٹے ہوئے تھے اور صحابہ آس پاس موجود تھ،
حضرت طلحہ ڈاٹھ بھے دیکھ کرفور اُاٹھ کر دوڑتے ہوئے آئے ،مصافحہ کیا اور مبار کباد دی اور خدا کی قسم طلحہ ڈاٹھ کے علاوہ مہا جرین میں سے اور کوئی نہیں اٹھا، طلحہ ڈاٹھ کی بیات میں نہیں بھولوں گا، میں نے بی کررسول اللہ مُلَاثِیْنِ کوسلام کیا اس وقت چہرہ مبارک خوثی سے چک رہا تھا کیونکہ خوثی کے وقت رسول اللہ مُلَاثِیْنِ کا چہرہ ایسا جیکنے لگتا تھا جیسے چاند کا کھڑا اور یہی و کھے کر ہم حضور مُلَاثِیْز کی کا ندازہ کرلیا کرتے تھے۔

فرمایا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے سب دنوں سے آج کا دن تیرے لیے بہتر ہے تھے اس کی خوشخبری ہو، میں عرض کیا یارسول الله مُثَاثِینِ الله عُراف سے ہے یا الله کی طرف سے؟ فرمایا میری طرف سے نہیں بلکہ الله کی طرف سے

# هي مُنلاً احَدُن شِل السَّكَ مِنْ المُعَالِق مِن المُعَالِق المُعالِق المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِيقِ المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعالِق المُعَالِق المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِق المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ

حضرت کعب ڈائٹو کتے ہیں خدا کی شم ہدایت اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی کہنے ہے بڑی کوئی ٹعت مجھے عطا غیس فرمائی کیونکدا کر میں جھوٹ بولتا تو جس طرح جھوٹ بولنے والوں کے حق میں بھی ہلاک ہو گئے ہیں بھی ہلاک ہو جا تا،ان جھوٹ بولنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل نازل فرمائی سیئے لیفون باللّه لکٹم إِذَا انْقَلَبْتُم الٰی قوله لَا یَرْضَی عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ حقرت کعب رِثَاثُو کہتے ہیں جن لوگوں نے تشمیں کھا کراپی معذرت پیش کی تھی اور رسول الله مَالُونِ کہتے ہیں جن لوگوں نے تشمیں کھا کراپی معذرت پیش کی تھی اور رسول الله مَالُونِ کہتے ہیں جن لوگوں نے تسمیں کھا کراپی معذرت پیش کی تھی اور اس کا فیصلہ کیا۔ آیت و علی قبول کر لی تھی اور رسول الله مَالُونِ کے ایک معالمہ ہیں ڈھیل چھوڑ دی تھی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ آیت و علی الفَکلُونَةِ الَّذِینَ خُلِفُوا ہیں نیزوں کے چھے رہنے سے جنگ سے رہ جانامقعود ہے۔

(۱۵۸۸۳) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بُنُ حَالِدٍ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ آنَّهُ قَالَ آخْبَرَنِى عُقَيْلُ بُنِ حَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ آنَّهُ قَالَ آخَبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبُ بُنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ قَالَ كَعْبُ بُنُ مَالِكٍ لَمْ أَتَحَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ قَالَ كَعْبُ بُنُ مَالِكٍ لَمْ أَتَحَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيْر النِّي كُنْتُ تَنَحَلَّفْتُ عَنْ غَزُوةٍ بَدُر وَلَمْ يُعَاتِبُ أَحَدًّا تَحَلَّفَ عَنْهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَوَجَ وَنَقَرَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مَا خَلَقُكَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ عَلْهُ عَلَى الْمُولِ عَنْدَهُمْ حَتَى يَفُوخَى اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَقَالَ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أَوْفَى عَلَى أَعْلَى جَبلِ سَلْعِ فَكُونِى عِنْدَهُمْ حَتَى يَفُوخَى اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَقَالَ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أَوْفَى عَلَى أَعْلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

## هي مُنالاً اَمَارَيْ اللَّهُ المُكِيِّانِ اللَّهُ المُكِيِّانِ اللَّهُ المُكِيِّانِ اللَّهُ المُكِيِّانِ اللَّ

بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرُ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجْ وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالتَّوْبَةِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَحِى ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ فِيهِ وَٱقُولُ فِى نَفْسِى هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ [راجع: ١٥٨٧٤].

(۱۵۸۸۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے الفاظ کے ذرائے تغیر کے ساتھ بھی مروی ہے۔

( ١٥٨٨٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ اللَّهِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِ مَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتُ الْأَصُواتُ فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفُ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَركَ وَسُلَم (١٥٥٨) ومسلم (١٥٥٥) [راجع: ١٥٨٥٨].

(۱۵۸۸۳) حضرت کعب ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی حدود ڈٹٹٹٹا پر ان کا پچھ قرض تھا، ایک مرتبدراستے میں ملاقات ہوگئیں، اسی اثناء میں نبی طائِطا وہاں سے گذر ہے، ملاقات ہوگئیں، اسی اثناء میں نبی طائِطا وہاں سے گذر ہے، نبی طائِطا نہاں کے جھ سے فر مایا کہ اس کا نصف قرض معاف کردو، چنا نجی انہوں نے نصف چھوڑ کرنصف مال لے لیا۔

( ١٥٨٨٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسِ قَالَ الْزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ كَغُبَ بُنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طُيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ [راحع: ٢٩٨٥].

(۱۵۸۸۵) حضرت کعب آلاً تُؤاسے مروی ہے کہ نبی الیّائیا نے فر مایا مسلمان کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہے، تا آ ککہ قیامت کے دن اللّٰد تعالیٰ اے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں گے۔

( ١٥٨٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ قَالَ آخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ آنَّهُ حَدَّتَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَٱوْسُ بْنُ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامُ التَّشُرِيقِ فَنَادَيَا أَنْ لَا يَذُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ التَّشُرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ [صححه مسلم (٢٤٢)].

(۱۵۸۸) حضرت کعب بڑا تھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے انہیں اور اوس بن حدثان بڑاتھ کوایام تشریق میں سیمناوی کرنے کے لئے بھیجا کہ جنت میں سوائے موس کے اور کوئی داغل نہ ہوسکے گا،اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

(١٥٨٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا زَكُويًّا بْنُ آبِي زَائِدَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَي بَنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي الْمَانِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ [راحع: ١٥٨٧]. فِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَي عَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرُصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ [راحع: ١٥٨٧]. وَنَهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ [راحع: ١٥٨٨].

# هي مُنلاً احَيْنَ بل السَّالُ السَّكِيِّانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّا

چھوڑ دیئے جا کیں تو وہ اتنا فساؤیس کی کیں گے جتنا انسان کے دین میں مال اور منصب کی حرص فساو بر پاکرتی ہے۔
( ۱۵۸۸۸) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِیَادٍ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِیعَةَ قَالَ حَدَّثِنِی مُوسَی بُنُ جُبَیْدٍ مَولَی بنی سلمة آنّه سمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ کَعْبِ بْنِ مَالِكٍ یُحَدِّثُ عَنْ آبِیهِ قَالَ کَانَ النّاسُ فِی رَمَضَانَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ فَامْسَی فَنَامَ حَرُمَ عَلَیْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ حَتَّی یُفْطِرَ مِنْ الْغَدِ فَرَجَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ مِنْ عِنْدِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ فَوَجَدَ امْرَاتَهُ قَدْ نَامَتُ فَارَادَهَا فَقَالَتُ إِنِّی قَدْ نِمْتُ اللَّهِ عَلَیْ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ فَوَجَدَ امْرَاتَهُ قَدْ نَامَتُ فَارَادَهَا فَقَالَتُ إِنِّی قَدْ نِمْتُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ وَقَدْ سَهِرَ عِنْدُهُ فَوَجَدَ امْرَاتَهُ قَدْ نَامَتُ فَارَادَهَا فَقَالَتُ إِنِّی قَدْ نِمْتُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ فَوَجَدَ امْرَاتَهُ قَدْ نَامَتُ فَارَادَهَا فَقَالَتُ إِنِّی قَدْ نِمْتُ فَلَالَ مَا نِمْتِ ثُمَّ وَقَعَ بِهَا وَصَنَعَ كَغُبُ بُنُ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَدًا عُمَرُ إِلَى النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَلَاثُ مَا لِلْهُ مَاتِ عَلَیْهُ وَسَلَمَ فَاتَ عَلَیْهُ وَعَقَا عَنْکُمُ وَعَفَا عَنْکُمُ وَعَفَا عَنْکُمُ وَعَفَا عَنْکُمُ

(۱۵۸۸۸) حضرت کعب ٹائٹٹ سے مردی ہے کہ ابتداء رمضان المبارک میں جب کوئی روزہ داررات کوسو جاتا، اس پر کھانا پینا
اور بیوی کے قریب جانا الحظے دن روزہ افطار کرنے تک کے لئے حرام ہو جاتا تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر ڈٹٹٹٹ رات کے وقت
نی مالیٹا کے پاس پھے دریر گذار نے کے بعد گھر دالیس آئے تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ سور بی ہیں، انہوں نے ان سے اپنی خواہش
پوری کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لیس کہ میں تو سوگئ تھی ، حضرت عمر ڈٹٹٹٹٹ نے کہا کہ کہاں سوئی تھیں؟ پھران سے اپنی خواہش پوری
کی ،ادھر حضرت کعب بن ما لک ڈٹٹٹٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اسلے دن حضرت عمر ڈٹٹٹٹٹ نے نبی ملیٹا کواس واقعے کی خبر
دی، اس پر اللہ تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی ،'' اللہ جانیا ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کر چکے ہو، سواللہ تم پر متوجہ ہوا اور اس
نے تہمیں معاف کردیا۔''

( ١٥٨٨٩) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آخِي ابْنِ اللهِ بُنِ كُعْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْجُوا بِالشِّعْرِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ كَانَّمَا يَنْضَحُوهُمْ بِالنَّهُ لِ

(۱۵۸۹) حضرت کعب ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فرمایا اشعار سے مشرکین کی فدمت بیان کیا کرو،مسلمان اپنی جان اور مال دوٹوں سے جہاد کرتا ہے۔

ال ذات كی تم جس كرست قدرت میں محمط الله الله جان ہے، تم جواشعار مشركين كے تعلق كہتے ہو، ايما لگتا ہے كرتم ان پرتيروں كى بوچھا د برسار ہے ہو۔

( ١٥٨٩٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِى قَالَ دَحَلَ أَبُو بَكُرِ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِى قَالَ دَحَلَ أَبُو بَكُرِ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عُمْرَ بُنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ فَقَالَ يَا أَبَا حَفْصٍ حَدِّثُنَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

# 

عَادَ مَرِيضًا حَاصَ فِي الرَّحْمَةِ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْفَعَ فِيهَا وَقَدُ اسْتَنْفَعَتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الرَّحْمَةِ

(\*1009) ايك مرتبه ابويكر بن محرّ عمر بن حكم كي پاس كة اور كنف كذا ابوض إلى بمين نبي طيسًا كي كوئي ايكي حديث سايية جس مين كي كوئي اختلاف ندموه وه كف كي محريت حضرت كعب بن ما لك وَلَا لَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

(١٥٨٩١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ آخُو بَنِي سَلِمَةَ أَنَّ آخَاهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ وَكَانَ مِنْ آعْلَمِ الْٱنْصَارِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ كَعُبٌ مِنَّنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا قَالَ خَرَجُنَا فِي حُجَّاج قَوْمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَقَلُدُ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا فَلَمَّا تَوَجَّهُنَا لِسَفَرِنَا وَخَرَجُنَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا يَا هَوُ لَاءٍ إِنِّي قَدُ رَأَيْتُ وَاللَّهِ رَأَيًّا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَذْرِى تُوَافِقُونِي عَلَيْهِ أَمْ لَا قَالَ قُلْنَا لَهُ ﴿ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَدُ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَدَعَ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مِنِّي بِطَهْرٍ يَعْنِي الْكُعْبَةَ وَأَنْ أُصَلِّي إِلَيْهَا قَالَ فَقُلْنَا وَاللَّهِ مَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيَّنَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى الشَّامِ وَمَا نُرِيدُ أَنُ نُخَالِفَهُ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي إِلَيْهَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ لَكِنَّا لَا نَفْعَلُ فَكُنَّا إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّامِ وَصَلَّى إِلَى الْكُفْبَةِ حَتَّى قَلِمْنَا مَكَّةَ قَالَ آخِي وَقَدْ كُنَّا عِبْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ وَأَبَى إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُأَلُهُ عَمَّا صَنَعْتُ فِي سَفَرِى هَذَا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لَمَّا رَآيْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ إِيَّاىَ فِيهِ قَالَ فَخَوَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفَانِهِ قَالَ قُلْنَا لَا قَالَ فَهَلُ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّهُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا قَالَ فَإِذَا دَخِلْتُمَا الْمَسْجِدَ فَهُو الرَّجُلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ جَالِسٌ فَسَلَّمْنَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَصْلِ قَالَ نَعَمْ هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ سَيِّدُ قَوْمِهِ وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّاعِرُ قَالَ نَعَمُ قَالَ الْبَرَاءُ بُنُ مَعْرُورٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى خَرَجْتُ فِى سَفَرِى هَذَا وَهَدَانِي اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ فَرَآيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنَّى بِظَهْرٍ فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا وَقَدُ خَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَقَدُ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوُ صَبَرُتَ عَلَيْهَا قَالَ فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى مَعَنَا

هي مُنالِهَ الْمَرْيَّنِ الْمِيَّةِ مِنْ الْمُعَلِيِّةِ مِنْ الْمُعَلِيِّةِ فَي مُعَالِمُ الْمُعَلِيِّةِ فَي مَ هي مُنالِهِ الْمُرِيِّينِ الْمِيَّةِ مِنْ الْمُعَلِيِّةِ فِي مُعَالِمُ الْمُعَلِيِّةِ فِي مُعَالِمُ الْمُعَلِيِّةِ فَي مُعَالِمُ الْمُعَلِيِّةِ فَي مُعَالِمُ الْمُعَلِيِّةِ فِي مُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِينِ فَي مُعَلِّمُ الْمُعِلِّقِينِ فَي مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِينِ فَي الْمُعَلِّمِينِ فَي الْمُعَلِيِّةِ فِي مُعَلِّمُ الْمُعِلِّمِينِ فَي مُعَلِّمُ الْمُعِلِّمِينِ فَي

إِلَى ٱلشَّامَ قَالَ وَأَهُلُهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى مَاتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ ﴿ قَالَ وَخَرَجْنَا إِلَى الْحَجِّ فَوَاعَدُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُويِقِ فَلَمَّا ﴿ فَرَغْنَا مِنُ الْحَجِّ وَكَانَتُ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا جَابِرٍ إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَشَرِيفٌ مِنْ أَشُرَافِنَا وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ وَكَانَ نَقِيبًا قَالَ فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قُوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلَّلَ الْقَطَا حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا وَمَعَنَا امْرَأْتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةً إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بُنِ النَّجَّارِ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةً وَهِي أُمٌّ مَنِيعٍ قَالَ فَاجْتَمَعْنَا بِالشَّعْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَانَنَا وَمَعَهُ يَوْمَنِذٍ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَوْمَنِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ آمُرَ ابُنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقُ لَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَّلِّم فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْنَحَزُرَجِ قَالَ وَكَانَتُ الْعَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ الْأَنْصَارِ الْنَحَزُرَجَ أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ وَهُوَ فِي عِزٌّ مِنْ قَوْمِيهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ قَالَ فَقُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخُذْ لِنَفْشِكَ وَلِرَبِّكَ مَا آخْبَبْتَ قَالَ فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَا وَدَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغَّبَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبَّايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَائِكُمْ وَٱبْنَائِكُمْ قَالَ فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا فَبَايِعُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ أَهْلُ الْحُرُوبِ وَآهْلُ الْحَلُقَةِ وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ قَالَ فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبُو الْهَيْثَمِ بْنُ النَّيْهَانِ حَلِيفٌ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالًا وَإِنَّا قَاطِعُوهَا يَغْنِي الْعُهُودَ فَهَلُ عَسَيْتَ إِنْ نَحُنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظُهَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَلُ الدَّمَ اللَّهُمَ وَالْهَدُمَ الْهَدُمَ أَنَا مِنْكُمُ وَٱنْتُمُ مِنِّي أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمُ وَأَنْسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُرِجُوا إِلَى مِنكُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَوَ نَقِيبًا مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنْ الْخَزْرَجِ وَلَلَائَةٌ مِنْ الْأَوْسِ وَأَمَّا مَعْبَدُ بْنُ كُعْبٍ فَحَدَّثَنِي فِي حَدِيثِهِ عَنُ أَجِيهِ عَنُ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أُوَّلَ مَنْ صَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ

هُ مُنلِهُ الْمَاتِينَ اللهُ اللهُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْزُورٍ ثُمَّ تَتَابَعُ الْقَوْمُ فَلَمَّا بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَخَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأْسِ الْعَقَبَةِ بِأَبْعَدِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطَّ يَا أَهْلَ الْجُبَاجِبِ وَالْجُبَاجِبُ الْمَنَازِلُ هَلُ لَكُمْ فِي مُذَمَّمٍ وَالصُّبَاةُ مَعَهُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ قَالَ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ مَا يَقُولُهُ عَدُوُّ اللَّهِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ هَذَا ابْنُ أَزْيَبَ اسْمَعُ أَى عَدُوَّ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لَٱفُوعَنَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ قَالِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَصْلَةَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَئِنُ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى آهُلِ مِنَّى غَدًا بِأَسْيَافِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ أُومَرُ بِلَالِكَ قَالَ فَرَجَعْنَا فَنِمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَتْ عَلَيْنَا جُلَّةٌ قُرَيْشٍ حَتَّى جَاتُونَا فِي مَنَازِلِنَا فَقَالُوا يَا مَعْشَرَ الْخَزُرَجِ إِنَّهُ قَلْ بَلَغَنَا أَنَّكُمْ قَلْ جِنْتُمْ إِلَى صَاحِبِنَا هَذَا تَسْتَخْوِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ ٱظْهُرِنَا وَتُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا وَاللَّهِ إِنَّهُ مَا مِنُ الْعَرَبِ أَحَدٌ ٱبْفَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ قَالَ فَانْبَعَتْ مَنْ هُنَالِكَ مِنْ مُشْرِكِي قُوْمِنَا يَحْلِفُونَ لَهُمْ بِاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ وَمَا عَلِمْنَاهُ وَقَدْ صَدَقُوا لَمْ يَعْلَمُوا مَا كَانَ مِنَّا قَالَ فَبَعْضُنَا يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ قَالَ وَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيهِم الْحَارِثُ بُنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخُزُومِيُّ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ جَدِيدَانِ قَالَ فَقُلْتُ كَلِمَةً كَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْرِكَ الْقَوْمَ بِهَا فِيمَا قَالُوا مَا تَسْتَطِيعٌ يَا أَبَا جَابِرٍ وَأَنْتَ سَيِّدٌ مِنْ سَاهَتِنَا أَنْ تَتَّخِذَ نَعْلَيْنِ مِثْلَ نَعْلَى هَذَا الْفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمِعَهَا الْحَارِثُ فَخَلَعَهُمَا ثُمَّ رَمَى بِهِمَا إِلَىَّ فِقَالَ وَاللَّهِ لَتَنْتَعِلَنَّهُمَا قَالَ يَقُولُ أَبُو جَابِرٍ ٱخْفَظْتَ وَاللَّهِ الْفَتَى فَارْدُدُ عَلَيْهِ نَعْلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَرُدَّهُمَا قَالَ وَاللَّهِ فَالَّ صَالِحٌ وَاللَّهِ لَيْنُ صَدَقَ الْفَأْلُ لَآسُلُبَنَّهُ فَهَذَا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ الْعَقَبَةِ وَمَا خَضَرَ مِنْهَا [صححه ابن حزيمة (٢٦٩)، وابن حبان (٧٠١١)، والحاكم (٤٤١/٣). قال شعيب:

(۱۵۸۹) حضرت کعب بن ما لک والی از جو بیعت عقبہ کے شرکاء اور اس میں نی ایک ہے بیعت کرنے والوں میں سے سے "
کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے بچھ شرک حاجیوں کے ساتھ نکلے ، ہم اس وقت نماز پڑھتے اور دین بچھتے سے ، ہمارے ساتھ حضرت براء بن معرور والی بھی سے جو ہم میں سب سے بڑے اور ہمارے سردار سے ، جھے نہیں معلوم کرتم لوگ میری موافقت کروگی یا سے نکلے تو حضرت براء کہنے لگے لوگو ابخدا ابجھے ایک رائے بھائی دی ہے ، جھے نہیں معلوم کرتم لوگ میری موافقت کروگی یا نہیں ؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا رائے ہے ؟ وہ کہنے گے میری رائے ہے کہ میں خانہ کعبہی طرف اپنی پشت کر کے نماز نہر حما کروں ، ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تو اپنی بی بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا ، ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تو خانہ کعبہی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا ، ہم نے ان سے کہا کہ ہم ان کی خالفت نہیں کر سکتے ، وہ کہنے گئے کہ میں تو خانہ کعبہی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا ، ہم نے ان سے کہا کہ ہم ان می خانہ کو بی نے نہاز کو وہانہ کعبی کا دی جانہ کے کہا کہ ہم ان کی خالفت نہیں کر سکتے ، وہ کہنے گئے کہ میں تو خانہ کعبہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور وہ خانہ کعبی کا دور وہ خانہ کعبی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے اور وہ خانہ کعبی کی ان سے کہا کہ ہم ایسانہیں کریں گے ، چنانچ نماز کا وقت آنے پر ہم لوگ شام کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے اور وہ خانہ کعبی ک

کی مُنالما اَعُذِنْ بَلِ بِسِیْ مِرْمَ کِی کِی هم مِن مِن کِی کِی مِن المُکسیّین کِی کِی مُنالم کسیّین کِی کِی جانب رخ کرے، بیال تک کہ ہم مکہ کرمہ پہنچ گئے۔

کہ مکر مہ پہنچ کر حضرت براء ڈٹاٹٹ بھے سے کہنے لگے بھتیج! آؤ، نبی علیہ اس چلتے ہیں تا کہ میں دوران سفراپنے اس ممل کے متعلق ان سے بوچے سکوں، کیونکہ جب میں نے تہہیں اپنی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا تو بیرے دل میں اس وقت کھٹکا پیدا ہو گیا تھا، چنا نچے ہم دونوں نبی علیہ سے بیملہ بوچھنے کے لئے نگلے، ہم نے چونکہ اس سے پہلے نبی علیہ کو دیکھا نہ تھا اس لئے ہم انہیں پیچانتے نہ تھے، راستے میں ہماری ملا قات مکہ مرمہ کے ایک آ دمی سے ہوگئ، ہم نے اس سے نبی علیہ کے حوالے سے بوچھا، اس نے کہا کہ کہا تہ کہ بی بیانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، اس نے بوچھا تو کیا تم حضرت عباس ڈٹاٹٹ کو' جوان کے پہلے ہیں'' جانتے ہو؟ ہم نے کہا تھی ہاں! کیونکہ حضرت عباس ڈٹاٹٹ اکثر ہمارے یہاں تجارت کے سلسلے میں آتے رہتے تھا اس کے ہم انہیں پیچانتے تھے، وہ کہنے لگا کہ جب تم مجد میں داخل ہو گے تو جو آ دمی حضرت عباس ڈٹاٹٹ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، نبی علیہ وہی ہیں۔

چنا نچہ ہم مجدیں واخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عباس ڈاٹھڑ بیٹھے ہیں اوران کے ساتھ نبی طیٹھ بھی تشریف فرہا ہیں ،ہم بھی سلام کر کے بیٹھ گئے ، نبی طیٹھ نے حضرت عباس ڈاٹھڑ سے پوچھا اے ابوالفضل! کیا آپ ان دونوں کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! بیا پنی قوم کے سردار براء بن معرور ہیں ،اور بیکسب بن مالک ہیں ، بخدا! جھے نبی طیٹھ کی اس وقت کی بات اب تک نہیں بھولی کہ وہ کعب جو شاعر ہے ، انہوں نے عرض کیا جی ہاں!

پھر حضرت براء ڈاٹھ کہنے گے اے اللہ کے بی! میں اپنے اس سفر پر نکلا تو اللہ جھے اسلام کی ہدایت سے مالا مال کرچکا
تھا، میں نے سوچا کہ اس ممارت کی طرف اپنی پشت نہیں کروں گا چنا نچہ میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتار ہائیکن میر بر
ساتھیوں نے اس معالمے میں میری خالفت کی ، جس کی وجہ سے میر بے دل میں اس کے متعلق کھٹکا پیدا ہوگیا، اب آپ کی کیا
درائے ہے؟ نبی طینیا نے فرمایا کہتم ایک قبلہ پر پہلے ہی قائم تھے، اگرتم اس پر برقر ارد ہتے تو اچھا ہوتا، اس کے بعد براء نبی طینیا
کے قبلے کی طرف رخ کرنے لگے اور ہمارے ساتھ شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، ان کے اہل خانہ کا خیال ہے کہ وہ
موت تک خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالا نکہ ایس بات نہیں ہے، ہمیں ان کے متعلق زیادہ معلوم ہے۔

پھرہم لوگ ج کے لئے روانہ ہو گئے اور ایا م تشریق کے درمیانی دن میں نبی علیقا سے ایک گھائی میں ملاقات کا وعدہ کر کیا، جب ہم ج سے فارغ ہو گئے اور وہ رات آگئ جس کا ہم نے نبی علیقا سے وعدہ کیا تھا، 'اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک سرواز ابو جا برعبداللہ بن عمر و بن حرام بھی ہتے، ہم نے اپنے ساتھ آتے ہوئے مشرکیین سے اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھا تھا'' تو ہم نے ان سے بات کی اور کہاا ہے ابو جا بر! آپ ہمارے سرواروں میں سے ایک سرواراور ہمارے شرفاء میں سے ایک معزز آدمی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جس دین پر ہیں اس کی وجہ سے کل کوجہنم کا ایندھن بن جا کیں، پھر میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں نبی علیقا کے ساتھ اپنی طے شدہ ملاقات کے بارے بتایا، جس پروہ سلمان ہو گئے اور ہمارے ساتھ اس گھائی

# هي مُناله اَمَّيْن بَل مِينِد مِنْ المُكتيبين عنه مَن مَناله المَدِّين في مَن المُكتيبين في من من المُكتيبين في

میں شریک ہوئے جہاں انہیں بھی نقیب مقرر کیا گیا۔

بہرحال!اس رات کوہم اپن قوم کے ساتھ اپنے خیموں میں سونے کے لئے حسب معمول لیٹے، جب رات کا تہائی حصہ بیت گیا تو ہم چیکے سے کھسک کر جیسے قطا پرندہ کھسکتا ہے، اپنے خیموں سے نکے اور اس مقررہ گھائی میں جمع ہو گئے، ہم لوگ ستر آ دی تھے، ہمارے ساتھ دو مورتیں بھی تھیں ایک تو نسیبہ بنت کعب جو بنو مازن سے تعلق رکھتی تھیں، اور دوسری اساء بنت عمر وجو بنوسلمہ سے تعلق رکھتی تھیں، ہم اس گھائی میں جمع ہو کر نبی علیا کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ نبی علیا ہمارے پاس تشریف لے آئے، ان کے ساتھ ان کے چیا حضرت عباس ڈاٹٹو بھی آئے تھے جو اس وقت تک اگر چاہے آبائی وین پر قائم تھے لیکن وہ اس موقع پر اپنے بھتیج کے ساتھ آنا چاہتے تھے تا کہ وہ ہم سے اس معاہدہ کی تو ثین کر لیں۔

جب ہم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹے گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس ڈائٹو نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے گئے اے گروو خزرج! (یادر ہے کہ پہلے اہل عرب انسار کے اس قبیلے کو اوس اور خزرج کے نام سے یاد کرتے تھے) محمد کالٹیڈ آئو ہم میں جو حشیت حاصل ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری قوم میں سے جن لوگوں کی رائے اب تک ہم جسی ہے، ہم نے ان کی ان لوگوں سے اب تک حفاظت کی ہے، انہیں اپنی قوم میں عزت اور اپنے شہر میں ایک مقام حاصل ہے، ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کی بات من کی، یارسول اللہ! اب آپ خور ہمی کچھ فرما ہے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لئے جو چاہتے ہیں، ہم سے معاہدہ کر لیجے۔

اس پر بی طیسان نے اپنی گفتگوکا آغاز کرتے ہوئے کھ تلاوت فرمائی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ بیس تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم جس طرح اپنے بیوی بچوں کی تفاظت کرو، بیس کر حضرت براء بن معرور بڑا ٹھڑنے نی طیسا کا دست مبارک پکڑ کرعرض کیا بی ہاں! اس ذات کی قتم جس نے تھا طت کرو، بیس کر حضرت براء بن معرور بڑا ٹھڑنے نی طیسا کوچی کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کی ای طرح تھا طت کریے جیسے ہم اپنی تفاظت کرتے ہیں، یارسول اللہ! ہمیں بیعت کر لیجئے، ہم جنگر اور اہل صلقہ ہیں جو ہمیں اپنے آبا و اجداد سے وراثت ملی ہے، ابھی حضرت براء بول ہی رہے تھے کہ درمیان میں ابوالہیثم بن التیبان' جو بنوعبدالاشہل کے حلیف تھے' بول پڑے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان کی حسان کی بھراللہ آپ کو فلب میں ابوالہیثم بن التیبان' جو بنوعبدالاشہل کے حلیف تھے' بول پڑے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان کی حسان کو بھرالی کے حلیف تھے' بول پڑے اور کہنے گئے یا رسول اللہ! ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان کی حسان کو بھران کی حسان کو بھران کی میں ہم اللہ آ جا نمین؟ اس پر بی طیسان تیسم فر مایا اور فرمانے گئے کہ ابتہاراخون میں اور کی میں جم اس میں میں جواور ہیں تم سے ہم لاو کے میں بھی اس سے میں اور کہنے کہ درس کے میں بھی اس سے میں کو دی کے میں بھی اس سے میں کو دی کے میں بھی اس سے میں کو دی کے میں بھی اس سے میں کی دیں جس سے میں کو دی کے میں بھی اس سے میں کو دی کی میں کو دی کے میں بھی اس سے میں کو دی کے میں بھی اس سے میں کو دی کے میں بھی اس سے میں کو دی کی میں کو دی کے میں کو دی گئیں کے دور کی گئیں کو دی کے میں بھی اس سے میں کو دی گئیں کو دی کے میں کو دی کے میں کو دی گئیں کو دی کے دور کو دی کو

پھرنی علیا کے فرمایا اپنے میں سے بارہ آ دمیوں کو نتخب کرلوجوا پنی قوم کے نقیب ہوں گے، چنانچہ انہوں نے ایسے بارہ آ دی نتخب کرلیے جن میں سے نو کا تعلق خزرت سے تھا اور تین کا تعلق اوس سے تھا۔

# هي مُناهُ امَرُانَ بل المُسْتِدُ المُسْتِي المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِي المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِي المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِدُ المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي ا

معدبن کعب اس کے بعد کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیا کے دست حق پرست پرسب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت براء بن معرور بڑا تھے ، پھر سب لوگوں نے یکے بعد دیگر ہے بیعت کرئی، جب ہم لوگ نبی علیا سے بیعت کر چکے تو گھائی کے سرے پر کھڑے ہو کہ شیطان نے بلند آ واز سے چیخ کر کہا اے اہل منزل! فدم (العیاذ بالله، مراو نبی علیا) اوران کے ساتھ بے دینوں کی خبرلو، بیتم سے جنگ کرنے کے لئے اسمحے ہور ہے ہیں، نبی علیا نے فرمایا بیعقبہ کا جنگی تن سے بنگ کرنے کے لئے اسمحے ہور ہے ہیں، نبی علیا نے فرمایا بیعقبہ کا جنگی تنل ہے، بیا بین اور این لے کہ میں تجھ پر بیانڈیل کر رہوں گا، پھر فرمایا میر سے پاس اپنی سواریاں لے تنل ہے، بیا بین عبادہ ڈائٹ کہنے گھاس ذات کی تسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ چا ہیں تو ہم کل اہل منی پراپنی تو اس کا حکم نہیں ملا۔

اس کے بعد ہم لوگ واپس آ کرسو گئے ، صبح ہوئی تو ہمارے پاس ہمارے نیموں میں رؤساء قریش آئے اور کہنے گئے اے گروہ خزرج! ہمیں معلوم ہوا ہے کتم لوگ ہمارے اس ساتھی کے پاس آئے ہوتا کہ انہیں ہمارے درمیان سے نکال کرلے جا وَ اور تم نے ان سے ہمارے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے؟ بخدا! سارے عرب میں تم وہ واحد لوگ ہوجن سے لڑائی کرنا ہمیں سب سے زیادہ مبغوض ہے، اس پر وہاں موجود ہماری قوم کے مشرکین کھڑے ہوکران سے تشمیں کھا کھا کر کہنے گئے کہ ایسی کوئی بات ہے، وہ پچ بول رہے تھے کیونکہ انہیں ہمارے معاطلے کی کوئی خبر نہ تھی ، اس دور ان ہم ایک دوسرے کود کھر ہے تھے۔

تھوڑی دیر بعدوہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ،ان میں حارث بن ہشام بھی تھا جس نے بنے جوتے بہن رکھے تھے، میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسا جملہ بول دوں جس سے ہماری بھی اپی قوم کی باتوں میں شرکت ثابت ہوجائے، چنا نچہ میں نے ابوجابر سے کہا کہ اے ابوجابر! آپ تو ہمارے سردار ہیں، کیا آپ اس قریش نوجوان جیسا جوتائیس فرید سکتے؟ حارث کے کانوں میں بیآ واز چلی گئی،اس نے اپنے جوتے اتارے اور میری طرف اچھال کر کھنے لگا بخدا! بیاب تم ہی پہنو گے، ابوجابر ڈاٹٹو کہنے گئے کہ میں نے اس کی شکل وصورت اپنے زہن میں محفوظ کرلی ہے اس لئے بیتم واپس کردو، میں نے کہا اللہ کی قتم! میں تو واپس نہیں کردوں گا، وہ کہنے گئے بخدا! بیا تھی فال ہے،اگریوفال کی ہوئی تو میں اے ضرور چھینوں گا۔

بیے حضرت کعب بن ما لک فائلۂ کی حدیث جوعقبدا دراس کی حاضری ہے متعلق واقعات پر مشتمل ہے۔

# حَديثُ سُوكِدِ بْنِ النُّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ

#### حضرت سويد بن نعمان ظائفة كي حديث

(١٥٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ بُشَيْرَ بُنَ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ سُويْدَ بُنَ النَّعْمَانِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طَعَامٌ قَالَ فَٱتُوْا بِسَوِيقٍ فَلَاكُوا مِنْهُ وَشَرِبُوا مِنْهُ ثُمَّ أَتَوْا بِمَاءٍ فَمَضْمَضُوا ثُمَّ قَامَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّى [صححه البحاري (٤١٧٥)، وابن

حبان (۱۵۲ او ۱۵۵)]. [انظر: ۱۵۸۹، ۱۸۸۲].

(۱۵۸۹۲) حضرت سوید بن نعمان بڑا ٹھُنْ ''جواصحاب الشجر ہ میں سے تھے' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کسی سفر میں تھے، لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ تھا، انہیں کچھ ستو طے جوانہوں نے پھا تک لیے اور اس کے اوپر پانی پی لیا، پھر پانی سے کلی کی اور نبی علیہ ان کے کھڑے ہوکرانہیں نماز پڑھا دی۔

(١٥٨٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَصَلَّى الْعَصْرَ دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَمَا أُتِى إِلَّا بِسَوِيقٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَصَلَّى الْعَصْرَ دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَمَا أُتِى إِلَّا بِسَوِيقٍ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامً إِلَى الْمَغْوِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ وَمَا مَسَّ مَاءً [راحع: ١٥٨٩٢]

(۱۵۸۹۳) حضرت سوید بن نعمان بناتین سے مروی ہے کہ فتح خیبر کے سال ہم لوگ نبی طایشا کے ہمراہ روانہ ہوئے ، جب ہم لوگ مقام صہباء میں پہنچے اور نبی طایشا عصر کی نماز پڑھا چکے تو کھانا منگوایا ، تو کھانے میں صرف سنو ہی پیش کیا جا سکے ، لوگوں نے وہی پھائک لیے اور اس کے اوپر پانی پی لیا ، پھر پانی سے کلی کی اور نبی طایشا نے کھڑے ہوکر انہیں نماز پڑھادی۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ اللَّهٰ لَهُ

## ا بكي صحافي طالفيز كي روايت

( ١٥٨٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَالِكُ الْأَشْجَعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ

(۱۵۸۹۳) نبی اکرم مَنَّا الْفِیْم کی زیارت کرنے والے ایک صحابی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک مرتبہ صرف ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ اس کے دونوں کنارے نخالف سمت سے نکال کر کندھے پرڈال رکھے تھے۔

## حَدِيثُ رَجُلِ رُالْنُونَ

## ايك صحالي طالفؤ كي روايت

( ١٥٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهٍ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنُ الْقَوْمِ يَا فُكَانُ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَنُعَتُ الْإِسْلَامَ قَالٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّا الْإِسْلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّا الْإِسْلَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

انہوں نے لوگوں میں سے ایک آ دمی سے فرمایا کہتم نے نبی طالیا کو اسلام کے حالات کس طرح بیان کرتے ہوئے سنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کا آ غاز بکری کے چھ ماہ کے بچے کی طرح ہوا ہے جودو دانت کا ہوا، چرچار دانت کا ہوا، پھر چھ دانت کا ہوا، پھر کچل کے دانتوں والا ہوا، اس پر حضرت عمر دانتوں کے کہا کے دانتوں کے بعد تو نقصان کی طرف واپسی شروع ہوجاتی ہے۔

# حَديثُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ثْلَاثَةُ حَفرت رافع بن خَد تَنْ ثِلَاثِةً كَي مرويات

(١٥٨٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ سَمِغْتُ عَمِّرًا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِلَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافَعُ بُنُ خَدِيجٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكُنَاهُ [صححه مسلم (١٥٤٧]]. [انظر: ٢٠٨٧].

(۱۵۸۹۲) حفرت ابن عمر والتلائي مروى ہے كہ ہم لوگ زمين كو بٹائى پردے ديا كرتے تھے اور اس ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے، بعد ميں حفرت رافع بن خد فئ والتلائے نبايا كه نبي عليہ نايا كه نبي عليہ اس سے منع فرمايا ہے، اس لئے ہم نے اے ترك كرديا۔

(١٥٨٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا يَحْبَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْبَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٨٨، النسائي: اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ [قال الألباني: صحيح وهذا اسناد منقطع]. [انظر: ٢٠٥٩، ١٧٣٩٢، ١٧٣٩٢].

(۱۵۸۹۷) خضرت رافع ٹٹاٹئ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ پھل یا شکونے چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

(١٥٨٩٨) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعِ الْكَلَاعِيِّ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ قَالَ مَرَرُتُ بِمَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَإِذَا شَيْحٌ فَكَامَ الْمُؤَدِّنَ وَقَالَ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِى أَخْبَرَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَافَعُ بِنَ أَعْدِيجٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا الشَّيْحُ قَالُو الحَدُ اللَّهِ بُنُ رَافِع بْنِ عَدِيجٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَافُرُ بِتَأْحِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْحُ قَالُو الحَدًا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَافِع بْنِ عَدِيجٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَافُلُ بِتَا حِيرٍ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْحُ قَالُو الْمَدَا وَاللَّهِ بُنُ رَافِع بُنِ عَدِيجٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَافُلُو مِنْ اللَّهِ بُنُ رَافِع بُنِ عَلِيمِ اللَّهُ مَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ السَّعِيمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَا فَعَلَوْ الصَّلَاةِ وَلَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَامِ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَامِ عَلَى الللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمَاعِمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَامِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ مَا مَنْ عَلَيْهُ وَالْعَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا مَا عَلَى مَا مَا عَلَيْهُ مَا مُؤْنِ عَلَى مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَالَمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِلْمُ الْمَاعِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِلْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَا

# هي مُناهَ آخَةِ بَنَ بَلِ يَنْ مِنْ الْمُعَلِّيْنِ وَمَ الْمُحِمِّيِ مُنَاهِ الْمُعَلِّيْنِ وَمَا لَهُ مُنَافًا لِمُعَلِّيْنِ وَمُ

نے مجھے میر صدیث بتائی ہے کہ نی طیال سنماز کومؤخر کرنے کا حکم دیتے تھے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیر برگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیعبداللہ بن رافع بن خدتی طائعہ ہیں۔

رانظر: ۲، ۱۷۳۹، ۱۷۳۹، ۱۷۳۹، ۱۷۳۹ [۱۷٤۱]

(۱۵۸۹۹) حضرت رافع بن خدیج خانوی سے کرایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کل ہمارا دشمن (جانوروں) سے آ مناسامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چھری نہیں ہے؟ نبی علیشانے فر مایا دانت اور ماخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے اور اس پراللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دول کردانت تو ہٹری ہے اور ناخن جسفیوں کی چھری ہے۔

اس دوران نبی طیم کو مال غنیمت کے طور پر پچھاونٹ ملے جن میں سے ایک اوٹٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی کیکن کامیاب ندہو سکے ، تنگ آ کرایک آ دی نے اسے تاک کرتیر مارااوراسے قابویش کرلیا، نبی طیم افسان کی بہت کوشش کی کیکن کامیاب ندہو سکے ، تنگ آ کرایک آ دی نے اسے تاک کرتیر مارااوراسے قابویش کرلیا، نبی طیم افسان کے ماتیے اور بھی بوجا و تو اس کے ساتھا می طرح کیا کرو۔

(١٥٩٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيج حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوِ قَالَ عَلَقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقِيهِ ثُمَّ ٱرْسَلَهَا تَهُزُّ فِي قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَدَاءِ قَالَ عَلَّى كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقِيهِ ثُمَّ ٱرْسَلَهَا تَهُزُّ فِي الشَّجَرِ قَالَ ثُمَّ جَلَسُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرِحَالُنَا عَلَى آبَاعِرِنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرِحَالُنَا عَلَى آبُعِرِنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَحَالُنَا عَلَى آبُعِرِنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْوَلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْولَالَةِ مَنْ الْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيلِنَا فَأَخَذُنَا الْأَكْسِيمَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا إِنَا الْالبَانِي: ضعيف الاسناد (ابو داود: ٢٠٧٠٤)].

(۱۵۹۰۰) حضرت رافع ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ لوگ نبی علیا کے ساتھ کی سفر پر نکلے، کھانے کے لئے جب نبی علیا

## هُ مُنْ الْمُأْمِنِينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ ﴾ هُمُنْ الْمُكيِّينَ ﴾ هُمُنْ الْمُكيِّينَ ﴾

نے بڑاؤ کیا تو ہرآ دمی نے اپنے اونٹ کی مہار درخت سے باندھی اور انہیں درختوں میں چرنے کے لئے چھوڑ دیا ، پھر ہم لوگ نی الیکا کے پاس آ کر بیٹھ گئے ، ہمارے اونٹوں پر کجاوے سے ، بی الیکا نے ایک مرتبہ سرا ٹھایا تو دیکھا کہ ہمارے اونٹوں پر مرخ اون کی دھاری دارزین پوشیں پڑی ہوئی ہیں ، ید مکھ کر نبی الیکا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرخ رنگ تہماری کمزوری بن گیا ہے؟ نبی الیکا کی یہ بات من کر ہم لوگ اس تیزی سے اٹھے کہ پچھاونٹ بھا گئے گئے ، ہم نے ان کے زین پوش کی کرکران پرسے اتار لیے۔

(١٥٩٠١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ ابْنُ آخِي رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بُنُ جَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بُنُ جَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزُرِعُهَا آخَاهُ هَذَا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا فَإِنْ عَجْزَ عَنْهَا فَلْيُزُرِعُهَا آخَاهُ هَذَا وَسَلَم عَنْ الرَّانِيةِ وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةً رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا فَإِنْ عَجْزَ عَنْهَا فَلْيَرُوعُهَا أَوْلَ وَاللَّهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّتَ عَنْهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وحَكَّامٌ [صححه ابن حبن (١٩٥٥). قال الألباني:

صحیح (ابو داود: ۳۳۹۸، ابن ماحهٔ ۲۶۶۰، النسائی: ۳۳/۷ و ۳۶)]. [انظر: ۱۰۹۰، ۱۰۹۰، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱]

(۱۵۹۰) حضرت رافع بن خدی طافظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ہمیں ایک ایسی چیز سے منع فرمایا ہے جو ہمار بے لیفع بخش ہو سکتی تھی ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے، نبی علیظ نے ارشاو فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، وہ خود اس میں بھیتی باڑی کرے، اگر خوذ نبیس کرسکتا تو اپنے کسی بھائی کواجازت دے دے۔

(١٥٩٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ النَّرْرَفِي بْنِ حَدِيحٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكُرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِعُ وَشَيْئًا مِنْ التَّبْنِ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِعُ وَشَيْئًا مِنْ التَّبْنِ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهِذَا وَلَهُ مَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَيْئًا مِنْ التَّبْنِ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهِذَا وَلَهُ مَا سَقَى الرَّابِيعُ لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ [صححه البحارى (٢٣٣٢)، ومسلم (١٥٤٧)، وابن حبان (١٩٦٥ و١٩٥)] [انظر ٢٠٤١٦، ١٧٣١].

(۱۵۹۰۲) حضرت رافع نظافیئے مروی ہے کہ نبی پلیٹا کے دور باسعادت میں لوگ قابل کاشت زمین سبر یوں ، پانی کی نالیوں اور کچھ بھوی کے عوض بھی کرائے پردے دیا کرتے تھے، نبی علیہ نے ان چیزوں کے عوض اسے اچھاٹمیں سمجھا اس لئے اس سے منع فرمادیا، البتہ درہم ودینار کے عوض اسے کرائے پردیئے میں کوئی حرج نہیں۔

(١٥٩.٣) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحُوصِ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَلِّهِ رَافِعِ بْنِ خَلِيعٍ قَالَ سَعِيدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحُمَّى فَوْرُ جَهَنَمَ فَابْرُ دُوهَا بِالْمَاءِ [صححِهِ البحارى (٧٢٦)، ومسلم (٢٢١٢)، والترمذي]. [انظر:١٧٣٩٨]

(١٥٩٠٣) حضرت رافع الليكا سي مروى ب كديس نے نبي مليك كوية فرماتے ہوئے سام كد بخارجہم كى تيش كا اثر ہوتا ہے،

هي مُنلها مَدُن شِل مِنْ مَنْ المُكَيِّينَ ﴿ مُنْ المُكَيِّينَ المُكَيِّينَ ﴾ مناه المُكيِّينَ ﴿ مُن

اس لئے اسے یانی سے تھنڈ اکیا کرو۔

﴿ (١٥٩.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَّافِعِ بَّنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَقُلِ قَالَ النَّكُ وَالرَّبُعُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ كَرِهَ النَّكُ وَالرَّبُعُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ كَرِهَ النَّكُ وَالرَّبُعُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ كَرِهَ النَّكُ وَالرَّبُعُ وَلَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ يَأْخُذُهَا بِالدَّرَاهِمِ [قال الألباني: صحيح بما تُقدم (النسائي: ١٥٥/٧). قال شعب: صحيح. اسناده ضعيف]. [انظر ٢٥٩٢٣].

(۱۵۹۰۴) حضرت رافع والتي سروى ہے كه بى عليه في و دهل سے منع فر مايا ہے، راوى نے پوچھا كه دهل سے كيامراد ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه بتهائى اور چوتھائى كے عوض زين كو بنائى پردينا، بيرمديث من كرابراہيم نے بھى اس كے مكروہ ہونے كافتوى دے ديا اور دراہم كے عوض زيين لينے ش كوئى حرج نہيں سمجھا۔

(١٥٩٠٥) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَصَحَه مسلم (١٥٦٥)، وابن حبان (١٥٦٥ و١٥٥)، والحاكم (٢/٢٤)] [انظر: ١٩٩١) الكُلُّبِ خَبِيثٌ [صححه مسلم (١٥٦٨)، وابن حبان (١٥١٥ و١٥٥)، والحاكم (٢/٢٤)] [انظر: ١٧٤٠١).

(۵۰۵) حضرت رافع والنفؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایاسینگی لگانے والے کی کمائی گندی ہے، فاحشہ عورت کی کمائی گندی ہے، اور کتے کی قبیت گندی ہے۔

(١٥٩.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَلِةَ بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بَنِ رَافِعِ عَنْ رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوقِ غَدًّا وَلَيْسَ مَعْنَا مُدَّى قَالَ مَا أَنْهُو الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّ لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدَّثُكَ أَمَّا السِّنَّ فَعَظْمٍ وَأَمَّا الظَّفُرُ قَمْدَى الْحَبَشَةِ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّ لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدَّثُكَ أَمَّا السِّنَّ فَعَظْمٍ وَأَمَّا الظَّفُرُ قَمْدَى الْحَبَشَةِ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُا فَسَعَوْا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُا فَسَعَوْا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهِذِهِ الْإِبِلِ أَوْ النَّعَمِ أَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا عَلَبَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُا وَسُعُنَ مِنْ السَّاءِ بَعِيرٍ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهِذِهِ الْإِبِلِ أَوْ النَّعَمِ أَوْابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ السَّاءِ بَعِيرٍ وَقَلْ حَدَّقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَنْ إِنْ الشَّاءِ بَعِيرٍ وَقَلْ حَدَّقَتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَعَتُ مِنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَرُفَ وَجَعَلَ عَلَيْهُ مِنْ الشَّاءِ بَعِيرٍ وَقَلْ حَدَّقَتِي اللَّهُ عَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مُنْ الشَّاءِ بَعِيرٍ وَقَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ السَّاءِ بَعِيرٍ وَقَلْهُ فَعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّاءِ بَعِيمٍ وَقَلْهُ مَا اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَاعُلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۵۹۰۱) حضرت رافع بین خدی خان خدی ایک مرتبه میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کل ہمارا دشمن (جانوروں) ہے آ منا سامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چیری نہیں ہے؟ نبی طبیقانے فر مایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کاخون بہا دے اور اس پراللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کددانت توہڈی ہے اور

الم منطا المران بل المستند المراق المستند الم

اس دوران نی طین کو مال فنیمت کے طور پر کھا ونٹ ملے جن میں سے ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی کیکن کامیاب ندہو سکے، نگ آ گرایک آ دمی نے اسے تاک کر تیر مارا اوراسے قابو میں کرلیا، نی علیا نے فرمایا یہ جانور بھی بعض اوقات وحثی ہوجاتے ہیں، جبتم کی جانور سے مفلوب ہوجا و تواس کے ساتھا کی طرح کیا کرواور مال فنیمت تقسیم کرتے ہوئے نی علیا دس کر یوں کوایک اونٹ کے مقابلے میں رکھتے تھے۔ کساتھا کی طرح کیا کرواور مال فنیمت تقسیم کرتے ہوئے نی علیا دس کر یوں کوایک اونٹ کے مقابلے میں رکھتے تھے۔ (۱۵۹۰۷) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّفَنَا شُعْبَةً عَنْ یَحْمَی بُنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ یَحْمَی بُنِ حَبَّانَ قَالَ سَرَقَ فَکُلُامُ لِنُعْمَانَ الْکَانُّ صَالِی نَحْدی ہُن خَدِیجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَامٌ لِنَعْمَانَ الْکَانُومُ وَ اَلَّا فِی الْکُشِو قَالَ قُلُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُعُمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطَعُهُ فَقَالَ رَافِعُ بُنُ خَدِیجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطَعُهُ فِي الشَّمَرِ وَلَا فِي الْکُشِو قَالَ قُلْتُ لِیَحْمَی مَا الْکُشُرُ قَالَ الْمُحَمَّدِ فِي الشَّمَرِ وَلَا فِي الْکُشِو قَالَ قُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الْکُورُ وَلَا فِي الْکُشِو قَالَ فَلُو اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَالْمُورُ وَلَا فِي الْکُشِولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَامُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَا الْمُعْرَالُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ

المحمد المحمد المحمد و بعضا و بعضا و بعضا و المحمد المحمد المحمد بن يحلي كم بين كم بين المعمد و المحمد بن يحمد من يحمد من يحمد من يحمد من يحمد من المحمد بن يحمد المحمد بن المحمد المحم

(١٥٩٠٨) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرِ ابْنُ آخِى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ آحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالنَّصُفِ وَيَشْتَرِطُ ثَلَاتَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا وَكَانَ يُعْمَلُ فِيها وَيَشْتَرِطُ ثَلَاتَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا وَكَانَ يُعْمَلُ فِيها بِالْخُدِيدِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْهَعَةً فَآتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُنُا عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْسَلَّعُ وَيَنْهَا كُمْ وَلَا لَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنْ النَّخُلِ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ قَدْ آخَذَتُهُ بِكَذَا وَسُقًا مِنْ تَمْ [راحع: ١٩٥٠ ].

(۱۵۹۰۸) اسید بن ظرمیر کتے ہیں کہ جب ہم ہیں ہے کوئی شخص اپنی زشن سے متنعنی ہوتا تو اسے تہائی، چوتھائی اور نصف کے عوض دوسروں کودے ویتا تھا، اور تین شرطیں لگالیا تھا، نہری نالیوں کے قریب کی بیداوار، بھوی اور سبزیوں کی ، اس وقت زندگی بوئی مشکل اور سخت تھی ، لوگ لو ہے وغیرہ سے کام کرتے تھے البتہ انہیں اس کام میں منافع بل چاتا تھا، ایک دن حضرت رافع بن خدتی شائل اور سخت تھی ، لوگ کہ نبی مالیا ہے تہ ہوں کے خش ہوسکی خدتی شائل نے منع فرمایا ہے جو تہارے لیے نفع بخش ہوسکی تھی ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تہارے لیے اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے ، نبی عالیا نے حقل سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، وہ خود اس میں بھتی باڑی کرے ، اگر خود نہیں کرسکا تو اپنے کسی بھائی کو ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، وہ خود اس میں بھتی باڑی کرے ، اگر خود نہیں کرسکا تو اپنے کسی بھائی کو

#### هي مُناهَا مَيْن شِن المَيْدِ سِرْمَ كِلْ الْمُعَلِّينَ فَي الْمُعَلِّينِ فَي الْمُعَلِّينِ فَي الْمُعَلِّينِ ف المُعَالِمُ الْمُنْ الْمُعَلِّينِ اللهِ الله

اجازت دے دے اور مزاہد سے منع فرمایا ہے۔ جس کا مطلب سے کدانسان کے پاس مجور کا بہت زیادہ مال ہو، دوسرا آدی اس کے پاس آ کر کے کہ میں نے استے وس مجور کے عوض تم سے بیمال لے لیا۔

(١٥٩.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بَنِ ظُهَيْرٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا اللهِ بَنَ الْوَلِيدِ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا سُفُيانُ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بَنِ ظُهَيْرٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةُ مَا سَقَطَ مِنْ السُّنْبُلِ

(۱۵۹۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٥٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّنَا فَعَنْ أَسَيْدِ بُنِ ظُهَيْرٍ قَالَ كَانَ آحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنَّصْفِ وَالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَيَشْتَرِطُ ثَلَاتُ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَأَتَانَا رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آمْرِ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آمْرِ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَلَا عَنْ الْحَقُلِ وَقَالَ مَنْ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَلَا عَنْ الْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آمْرِ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَلَا عَنْ الْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَقُلِ وَقَالَ مَنْ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَلَا عَنْ الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَقُلُ وَقَالَ مَنْ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَلَا لَهُ لِيكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنْ النَّخُولِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَسُقًا مِنْ تَمُو [واجع: ١٠٩٠].

(۱۵۹۱) اسید بن ظمیر کہتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی زمین سے مستغنی ہوتا تو اسے تہائی، چوتھائی اور نصف کے عوض دوسروں کود بے دیتا تھا، اور تین شرطیں لگالیتا تھا، نہری ٹالیوں کے قریب کی پیداوار، بھوی اور سبزیوں کی، اس وقت زندگی بری مشکل اور سخت تھی، لوگ لو ہے وغیرہ سے کام کرتے تھا لبتہ انہیں اس کام میں منافع ل جاتا تھا، ایک دن حضرت رافع بن خدت کا ٹائٹ ہمار بے پاس آئے اور کہنے گئے کہ نبی بالیہ نے تہہیں ایک ایسی چیز سے منع فرمایا ہے جو تہارے لیے نفع بخش ہو سکتی خدت کا ٹائٹ ہمار بے پاس آئے اور کہنے گئے کہ نبی بالیہ ان سے بھی زیادہ نفع بخش ہے، نبی بالیہ نے تھا سے روکتے ہوئے ارشا و فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، وہ خود اس میں کھیتی باڑی کر ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو اپنے کسی بھائی کو ارشا و فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، وہ خود اس میں کھیتی باڑی کر ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو اپنے کسی بھائی کو اجازت دے دے اور مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔ جس کا مطلب بیہ کہ انسان کے پاس مجود کا بہت زیادہ مال ہو، دوسرا آدی اس کے پاس آئر کر کہے کہ میں نے استے وس مجبور کے عوض تم سے یہ مال لیا۔

(١٥٩١١) عَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخَبَرَنِى نَافِعٌ قَالَ كَانَ الْهُ عَلَيْهِ وَابْنُ نَمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ كِرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ كِرَاعَهَا قَالَ ابْنُ نُمُيْرٍ فِى حَدِيثِهِ فَلَاهَبَ إِلِيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ وَكُذَاقًالَ أَبِي [صححه البحارى (٢٢٨٦)، ومسلم (١٥٤٧)]. [انظر: ايوب او عبد الله عن نافع: ٢٢٨٥ ، ١٩٥١] [راجع: ٤٠٤٤].

## هي مُنالِمُ المَّذِينَ بِلَ مِينَامِ المُنظِينِ مِنْ المُكليّلِينَ فِي مُنالِمُ المُكليّلِينَ فِي المُنظِينِ المُكليّلينَ فِي المُنظِينِ المُنظِينِ

(۱۵۹۱) حضرت ابن عمر ر التخط سے مروی ہے کہ ہم لوگ زمین کو بٹائی پر دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدت کا ٹاٹنڈ نے بتایا کہ نبی ملیگانے اس سے منع فرمایا ہے، اس لئے ہم نے اسے ترک کر دیا۔

(١٥٩١٢) و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ أَيْضًا قَالَ فَلَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ [راجع: ٤٥٠٤].

(۱۵۹۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٥٩١٣) حَلَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزِيدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَجْرِهَا [انظر ١٧٣٨٩ ١١٤١١]؛

(۱۵۹۱۳) حضرت رافع نظافظ ہے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایاضج کی نما زروشنی میں پڑھا کروکہاس کا ثواب زیادہ ہے۔

( ١٥٩١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ إِنَّ جِبُرِيلَ أَوُ مَلَكًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا فِيكُمْ قَالُوا خِيَّارُنَا قَالَ كَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا فِيكُمْ قَالُوا خِيَّارُنَا قَالَ كَا تَعُدُّلُونَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا فِيكُمْ قَالُوا خِيَّارُنَا قَالَ كَا تَعُدُّلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُنَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ

(۱۵۹۱۳) حضرت رافع نظائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جرئیل طلیقا یا کوئی اور فرشتہ نی طلیقا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ آپ لوگ این درمیان شرکاء بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ سب سے بہترین افراد، اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی وہ فرشتے سب سے بہترین سمجھے جاتے ہیں جواس غزوے میں شریک ہوئے۔

(١٥٩١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٤٠٣، ابن ماحة: ٢٤٦٦) قال شعيب: صحيح بطرقه. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٠٤٠].

(۱۵۹۱۵) حضرت رافع بڑائیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فر مایا جو شخص مالک کی اجازیت کے بغیراس کی زمین میں فصل اگائے ،اےاس کاخرج ملے گا بصل میں ہے بچھنہیں ملے گا۔

(١٥٩١٦) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ حَلَّنْنَا عُمَرُ بُنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَانَنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرُفُقُ بِنَا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ نَزُرَعَ أَرْضًا إِلَّا أَرْضًا يَمُلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا أَوْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ نَزُرَعَ أَرْضًا إِلَّا أَرْضًا يَمُلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةَ رَجُلٍ [انظر: ١٥٩٠١].

(۱۵۹۱۷) حضرت رافع بن خدیج نظافظ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے ہمیں ایک ایسی چیز سے منع فر مایا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش

هي مُنلا) اَخْرُن بَل مِيدِ مَرْم كِي هِمَال مِن مِن المَا اَخْرِين بِي مِن المَا المُكَيِّدِينَ كِي

ہوسکتی تھی، لیکن اللہ ادر اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے، نبی علیہ فی مزارعت سے منع کر ستے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی زمین ہوء وہ خود اس میں بھیتی باڑی کرے، اگر خود نہیں کرسکتا تو اپنے کسی بھائی کوا جازت دے دے۔

(۱۰۹۱۷) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّائَنَا أَيُّوْبُ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا فَعْ بَالْأَدْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُكْرِيهَا بِالنَّلُثِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَالْمُسَمَّى فَعَالَ لَنَا نَافِعًا فَحَائَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِى فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَحَائَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِى فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنَكُويهَا عَلَى الثَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفُعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِاللَّهُ صِ فَنَى النَّهُ مِن عَلَى النَّلُومِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الثَّلُومِ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالسَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَر رَبُّ اللَّهُ مِن أَنْ يُزُرِعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَوْهَ كِرَّائَهَا وَمَا سِوى ذَلِكَ [صححه مسلم (٨٤٥١) وقال احمد ربَّ الْأَرْضِ أَنْ يُزُرِعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَوْهَ كِرَائَهَا وَمَا سِوى ذَلِكَ إِسَامِانِ عن رافع وسئل احمد عن المين وافع فقال كلها صحاح واحيها الى حديث يعلى بن حكيم عن سليمان عن رافع وسئل احمد عن الحاديث رافع فقال كلها صحاح واحيها الى حديث الوب [انظر: ١٧٦٨]

(کا۹۹) حضرت رافع ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ کے دور باسعادت میں زمین کو بٹائی پرایک تہائی، چوتھائی یا طے شدہ غلے پر کرایہ کی صورت میں دے دیا کرتے تھے لیکن ایک دن میرے ایک چھو بھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نبی علیہ فی میں ایک ایسے کام سے منع کر دیا ہے کہ جو ہمارے لیے نفع بخش تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ نفع بخش ہے، نبی علیہ نے ہمیں بٹائی پرزمین دینے سے اور ایک تہائی، چوتھائی یا طے شدہ غلے کے عوض کرایہ پر دینے سے منع فر مایا ہے، اور زمین کے مالک کو تھم دیا ہے کہ خود کاشت کاری کرے یا دوسرے کو اجازت دے دے، لیکن کرایہ اور اس کے علاوہ دوسری صور توں کو آ ہے منافی نا لیند کیا ہے۔

( ١٥٩١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ [راحع: ١٥٨٩٦].

(۱۵۹۱۸) حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤ کے مروی کے کہ ہم لوگ زمین کو بٹائی پر دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہجھتے عقر اور طرح عند میں افعے میں نہ مجھ خالفان اور اس منع فی اور کر اس اس میں کوئی حرج نہیں ہجھتے

تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدیج واللہ نے بتایا کہ نبی علیٰا نے اس سے منع فرمایا ہے، (اس لئے ہم نے اسے ترک کرویا)۔ منابع سرتان منابع سرتان کا منابع ہو جو دو سرقہ ترقہ و تاریخ میں انہ سیکویوں ترویز میں تاریخ وہ و برق رہ تا ہوا

(١٥٩١٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّلَمَ فَي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ اللَّهِ مُنَ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَالَ هِ رَافَعٌ لَقَدُ سَمِعْتُ عَمَّى وَكَانَا قَدُ شَهِدَا بَدُرًا يُحَدِّثُانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ [صححه المحارى (٢٣٤٥)، ومسلم (٢٥٥١)]. [انظر: ١٧٤١٩].

(۱۵۹۱۹) حضرت ابن عمر ظافظ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت رافع طافظ سے پوچھا کہ اے ابن خدیج! آپ زمین کوکرایہ پر

## مُنلهَا اَعَرِينَ بِلَ عِنْ مِنْ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عِلْمِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي

دینے کے حوالے سے نبی الی کا کون می مدیث بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دو چھاؤں سے 'جوشر کا عبدر میں سے تھے''اپنے اہل خانہ کو بیصدیث ستاتے ہوئے سناہے کہ نبی علیہ نے زمین کوکراید پر لینے دینے سے منع فر مایا ہے۔

(١٥٩٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَارِ ﴿ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ الْمَعِيْ خَبِيثٌ وَتَمَنُ الْكُلُبِ خَبِيثٌ [راحع: ٥٩٠٥].

(۱۵۹۲۱) حضرت رافع بناتف سروی بے کہ نبی ملیا نے فر مایا سینگی لگانے والے کی کمائی گندی ہے، فاحشہ عورت کی کمائی گندی ہے، اور کتے کی قیمت گندی ہے۔

(۱۵۹۲۲) حضرت رافع بن خدیج بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روز ہ ٹوٹ خاتا ہے۔

(١٥٩٢٣) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَقُلِ قَالَ الْحَكَمُ وَالْحَقُّلُ النَّلُثُ وَالرَّبُعُ [راحع: ١٥٩٠٤].

(۱۵۹۲۳) حضرت رافع ظائل سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ' دھل' سے منع فر مایا ہے، راوی نے ' دھل' کامعنی بتایا ہے کہ تہائی اور چوتھائی کے عوض زمین کو بنائی پر دینا۔

### هي مُناهُ احَرِّيْ فِي الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلَي الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي عِلْمِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلْمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عِلْمِعِلِي الْ

## حَدِيثُ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ نِيَادٍ ثِلَّاثُةً حضرت الوبرده بن نيار شِائِيُّ كَي حديثين

( ١٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُّنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَكُبُحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ قَالَ إِنِّى لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَذُبُحَ [عَال الألباني:

صحيح الاسناد (النسائي: ٢٢٤/٧)]. [انظر: ٢٦٦٠٤].

(۱۵۹۲۳) حضرت ابو بردہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی ملیٹھا کے قربانی کرنے سے پہلے ہی قربانی کرلی، نبی ملیٹھ نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے کہ اب تو میرے پاس صرف چھ ماہ کا ایک بچہ ہے، نبی علیٹھ نے انہیں وہی ذرج کرنے کا حکم دے دیا۔

( ١٥٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جُمَيْعِ عَنِ الْجَهْمِ بُنِ آبِي الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ نِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ لِلْكَعِ ابْنِ لُكَعِ [انظر: ٣١] ٥ [].

(۱۵۹۲۵) حضرت ابو بردہ اللظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے گنا ہے کہ دنیا اس وفت تک فناءند ہوگ جب تک اس کا افتد ار کمیند ابن کمیند کونیل جائے۔

( ١٥٩٢٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْهَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجُلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى [صححه البحارى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجُلِدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى [صححه البحارى ( ٢٨٤٨) وقال الترمذي: حسن غريب]. [انظر: ٢٨٤٨ ٥ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ١].

(۱۵۹۲۷) حضرت ابوبردہ رفی شخصے مروی ہے کہ نبی علیہ انشاد فرما یا حدوداللہ کے علاوہ کسی سزامیں دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائمیں۔

( ١٥٩٢٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ وَلَمْ يَشُكَّ عَنْ خَالِهِ آبِي بُرْدَةَ بُنِ نِيَارٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَقِيعِ الْمُصَلَّى فَٱذُخَّلَ يَكَهُ فِي طَعَامٍ ثُمَّ أَخُرَجَهَا فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ أَوْ مُخْتَلِفٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا [انظر: ١٦٦٠٣].

(۱۵۹۲۷) حضرت ابوبردہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ عیدگاہ ' فنظیم '' کی طرف جارہے تھے، راست میں نبی علیا نے ایک آ دمی کے غلے میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس میں دھو کہ نظر آیا، نبی علیا نے فرمایا وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جوہمیں دھو کہ دے۔

هي مُنلاامَنْرَيْ بَلِيَدِيْ مِنْ الْمُكِيِّينَ فِي هَمْ اللهُ مَنْ المُكيِّينَ فِي هَمْ اللهُ مَنْ المُكيِّينَ \*\* مُنلاامَنْرِيْ بِيَوْمِ فِي هِمْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ المُكيِّينَ فِي هِمْ اللهُ مَ

( ١٥٩٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرٍ حَدِّثُ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرِ جَابِرٍ حَدِّثُ فَحَدَّتُ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٥٩٣٦].

(۱۵۹۲۸) حضرت ابو بردہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا حدود اللہ کے علاوہ کسی سز امیں دس سے زیاوہ کوڑے نہ مارے جا کیں ۔'

( ١٥٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ بُكْيُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ الْأَشَجِّ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجُلِّدُ فَوْقَ الرَّحْمَنِ بُنِ جَلدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ لَيْثُ حَدَّثَنَاهُ بِبَغْدَادَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ فَلَمَّا كُنَّا بِمِصْرَ أَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِّ

(۱۵۹۲۹) حضرت ابو بردہ ﴿ تَا تَنْ ہے مُروی ہے کہ نبی علینا نے ارشاد فرمایا حدوداللہ کے علاوہ کسی سزامیں وس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔

( ١٥٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعٍ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكُسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعُمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

(۱۵۹۳۰) حضرت ابو بردہ اٹائٹا کے مروی ہے کہ کسی مخص نے نبی علیا سے سب کے افضل کمائی کے متعلق بوجھا تو آپ مُلَائلًا کم نے فرمایا مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا۔

(۱۵۹۳۱) ابوبکر بن ابی المجمم مُیشنا کہتے ہیں کہ میں اور زید بن حسن مُیشنا چلے آرہے تھے، ہمارے درمیان ابن رمانداس طرح پیل رہے تھے اور وہ ان پرسہارا لئے ہوئے مبجد نبوی میں داخل ہور ہے تھے، وہاں نبی مالی کے باس پیچا تو تھے، وہاں نبی مالی کے باس پیچا تو تھے، وہاں نبی مالی کے باس پیچا تو وہ کہنے کیا کہ میں نے تھے، انہوں نے جھے بلا بھیجا، میں ان کے باس پیچا تو وہ کہنے کیا کہ میں نے تمہارے درمیان ابن رمانہ کود مکھا جوتم پر اور زید بن حسن پرسہارا لیے چل رہے تھے، میں نے نبی علیلا کو یہ مراتے ہوئے ساتے کہ دنیا اس وقت تک فناء نہ ہوگی جب تک وہ کمیندا بن کمیندکی نہ ہوجائے۔

المَّن مُنلِهَ المَوْنِ فِي مِنْ المِيَّةِ مِنْ المُكِيِّينَ فِي مُنلِهَ المَوْنِ فِي المُسْتِدُةُ المُكيِّينَ فِي

#### حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بُنِ أَبِي فَضَالَةَ ثُلَّمُنُ

#### حضرت ابوسعيد بن الى فضاله ر النفيَّة كى حديث

( ١٩٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنُ زِيَادِ بُنِ مِينَاءَ عَنُ أَبِي سَعْدِ بُنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنُ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشُركَ فِي عَمَلٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُولَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدًا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنْ الشَّرِكَ وَتَعَالَى أَحَدًا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنْ الشَّرُكِ وصححه ابن حان (٤٠٤). قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٠٣٤)

الترمذي ٢١٥٤) قال شعيب: صحبح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر ٢٨٠٤٧].

(۱۵۹۳۲) حضرت ابوسعید بن ابی فضاله ڈاٹٹو''جو کہ صحابی ڈاٹٹو ہیں'' سے مروی ہے کہ ہیں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کواس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک وشبہیں، توایک منادی آ وازلگائے گا جو محض کے کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کواس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک وشبہیں، توایک منادی آ وازلگائے گا جو محض کسی میں اللہ کے لئے شریک تھم را تا ہو، اسے چاہئے کہ اس کا ثواب بھی اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ تمام شرکاء سے زیادہ مشرک سے بیزار ہے۔

## حَديثُ سُهَيْلِ بْنِ يَبْضَاءَ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّالَيْدُمُ حضرت سهيل بن بيضاء ظائنٌ كي حديث

( ١٥٩٣٣) حَدَّنِي أَبِي عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ آنَّهُ قَالَ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَآنَا رَدِيفُهُ يَا سُهِيْلُ ابْنَ بَيْضَاءَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ مِرَارًا حَتَّى سَمِعَ مَنْ خَلْفَنَا وَأَمَامَنَا فَاجْتَمَعُوا وَعَلِمُوا لَيْلَةٍ وَآنَا رَدِيفُهُ يَا سُهَيْلُ ابْنَ بَيْضَاءَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ مِرَارًا حَتَّى سَمِعَ مَنْ خَلْفَنَا وَأَمَامَنَا فَاجْتَمَعُوا وَعَلِمُوا لَيْلَةً وَآنَ رَدِيفُهُ يَا سُهَيْلُ ابْنَ بَيْضَاءَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ مِرَارًا حَتَّى سَمِعَ مَنْ خَلْفَنَا وَأَمَامَنَا فَاجْتَمَعُوا وَعَلِمُوا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَىءٍ إِنَّهُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا الْبَجَنَّةَ وَأَعْتَقَهُ بِهَا مِنْ النَّارِ اللهُ عَلَيْ وَبَعَلَ لَهُ بِهَا الْبَجَنَّةُ وَأَعْتَقَهُ بِهَا مِنْ النَّارِ لَا اللهُ عَلَى لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا الْبَعَنَّةُ وَأَعْتَقَهُ بِهَا مِنْ النَّارِ الْحَالَةُ وَالْحَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا الْبَعَنَةُ وَأَعْتَقُهُ بِهَا مِنْ النَّارِ الْحَالَةُ وَلَا لَهُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَمُوا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

(۱۵۹۳) حضرت سہبل بن بیضاء ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیشا کے ساتھ سفر میں تھے، میں نبی علیشا کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، نبی علیشا نے دو تین مرتبہ بلند آواز سے پکار کر فر مایا اے سہبل بن بیضا! میں ہر مرتبہ لبیک کہتا رہا، یہ آواز لوگوں نے بھی سنی اور وہ یہ سمجھے کہ نبی علیشا نہیں بھی یہ بات سنانا جا ہتے ہیں، چنا نچہ سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی علیشا نے فر مایا جو شخص ''لا الہ الا اللہ'' کی گوائی ویتا ہو، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا اور اس کے لئے جنت کو واجب کر دے گا۔

#### هي مُنالِمًا مَيْنِ فَيلِ مِينِ مِنْ مُنالِمَا مَيْنِ فَيلِ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ وه و المحالي المُكيِّين المُكيِّين المُ

( ١٥٩٣٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَيْوَةٌ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٥٨٣٠].

(۱۵۹۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ سَلَمَةَ بُنِ سَلَامَةَ بُنِ وَقُشٍ عَنِ النَّبِيِّ مَالْمَيْدُمُ مَا اللَّهِيِّ مَالَعْيَدُمُ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّبِيِّ مَالَعْيَدُمُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(١٥٩٥٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِى عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِى صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لِبِيدٍ أَخِى بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَنْ سَلَمَة بْنِ سَلَامَة بْنِ وَقُشٍ وَكَانَ مِنْ يَهُودَ فِى بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمَ بْنِ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيَسِيرٍ فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ سَلَمَةُ وَأَنَا يَوْمَ يَلْ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنَّا عَلَى اللَّهُ مَعْمُولُ وَلَيْ سَلَّمَةُ وَأَنَا يَوْمَ يَلْ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنَّا عَلَى اللَّهُ مَعْمُولُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّارَ فَقَالَ وَلِكَ لِقَوْمٍ آهُلِ مَعْمُولِ أَصْحَابِ أَوْنَانَ لا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْدًا لَمُونِ فَقَالُوا لَهُ وَيُحَكَى يَا فَلاَنُ تَرَى هَذَا كَائِنًا إِنَّ النَّاسَ مُصَعْطِعًا فِيها بِفِنَاءِ أَهْلِى فَقَالَ وَلَيْكَ لِقُومٍ آهُلِ شَعْدُ الْمُونِ فَقَالُوا لَهُ وَيُحَكَى يَا فَكُن تَرَى هَذَا كَائِنًا إِنَّ النَّاسِ مُونَ يَعْدَ الْمُونِ فَقَالُوا لَهُ وَيُحَكَى يَا فَلاَنُ تَرَى هَذَا أَنْ لَهُ بِحَظّهِ مِنْ تَلْكَ النَّارِ غَلَى وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا لَكُ مُولِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ مَا قَلْلُوا وَمَنَى اللَّهُ وَلَكُ وَمَا آيَةً ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا فَلْتَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَلَيْسَ بِهِ وَكُفَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَكُسَلَ بِهِ وَكُفَرَ اللَّهُ مَا وَكُنَ وَلُكَ لَكَ فَلَاكَ وَمَا يَلُوا وَلَكَ اللَّهُ وَلَكُ وَاللَّهِ مَا فَلَتَ قَالُوا وَلَكَى وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ يَا فَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا قُلْتَ قَالَ بَلَى وَلَيْسَ بِهِ وَكُفَلَ اللَّهُ وَلَكُ مَا فَلَتَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَلَيْسَ بِهِ وَكُفَلَ وَلَالًا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَهُو حَتَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى وَلَيْسَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۵۹۳۵) حضرت سلمہ بن سلامہ 'جو کہ اصحاب بدر میں سے سے' سے مروی ہے کہ نبوعبدالا شہل میں ہماراایک یہودی پڑوی تھا، ایک دن وہ نبی علیہ الا شہل میں ہماراایک یہودی پڑوی تھا، ایک دن وہ نبی علیہ الا میں ایک بعث سے تھوڑا آئی عرصہ قبل اپنے گھر سے تکل کر ہمارے پاس آیا اور بنوعبدالا شہل کی مجلس کے پاس کہ نبی کررک گیا، میں اس وقت نوعمر تھا، میں نے ایک چا دراوڑھ رکھی تھی اور میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، وہ یہودی دوبارہ زندہ ہوتے ، قیامت، حساب کتاب، میزانِ عمل اور جنت وجہنم کا تذکرہ کرنے لگا، یہ بات وہ ان مشرک اور بت پرست لوگوں سے کہدر ہا تھا جن کی رائے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہونی تھی اس لئے وہ اس سے کہنے گئے اے قلاں! تھے پرافسوں ہے، کیا تو یہ بھی تا ہے کہ موت کے بعد لوگوں کوزیرہ کیا جاتے گا اور انہیں جنت وجہنم نامی جگہ منتقل کیا جاتے گا جہاں ان

#### هي مُنلاً امَّهُ بَيْ شِنْ مِينَةِ مِنْ مِن الْمُكِيِّينَ فِي هُمُ مُنلاً المُكيِّينَ فِي هُمُسَنَّلُ المُكيِّينَ كاعمال كانهين بدلدديا جائے گا؟

اس نے جواب دیا کہ ہاں! اس ذات کی شم جس کے نام کی شم اٹھائی جاتی ہے، مجھے یہ بات پیند ہے کہ دنیا میں ایک بہت برا تنورخوب دہکایا جائے اور مجھے اس میں داخل کر کے اسے او پر سے بند کر دیا جائے اور اس کے بدلے کل کوجہنم کی آگ سے نجات دے دی جائے ، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی علامت ایک نبی ہے جوان علاقوں سے مبعوث ہوگا ، یہ کہ کر اس نے مکہ کرمہ اور یمن کی طرف اشارہ کیا ، انہوں نے پوچھا وہ کب فاہر ہوگا؟ اس یہودی نے جھے دیکھا کے ونکہ میں ان میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا ، اور کہنے لگا کہ اگر بیاڑ کا زندہ رہا تو انہیں ضرور یا لے گا۔

حضرت سلمہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ بھی دن رات کا چکرختم نہیں ہواتھا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیبر کومبعوث فرما دیا ، وہ یہودی بھی اس وقت تک ہمارے درمیان زندہ تھا ، ہم تو نبی علیگا پر ایمان لے آئے لیکن وہ سرکشی اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑا رہا ، ہم نے اس سے کہا کہ اے فلاں! تجھ پر افسوں ہے کیا تو وہی نہیں ہے جس نے اس پیغیبر کے حوالے ہے اتنی کمبی تقریر کی تقی ؟ اس نے کہا کہول نہیں ، لیکن میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔

## حَديثُ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَخُو عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَالْتُهُ حضرت سعيد بن تريث رَاللهُ كي حديث

( ١٥٩٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنِى آخِى سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ

(۱۵۹۳۱) حضرت سعید بن حریث الناتیات مروی ہے کہ میں نے نبی طابع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخض اپنی جائیداد التی و دے، وہ اس بات کامستی ہے کہ اس کے مال میں برکت ندر کھی جائے ،الا یہ کہ وہ اسے اس کام میں لگا دے یا کوئی اور جائیداد خرید لے۔

## حَديثُ حَوْشَ مِ صَاحِبِ النَّبِيِّ مَا لَا لِيَّيِ مَا لَا لِيَّالِيَ مَا لَا لِيَّالِيَا مُا لَا لِيَّالِيَ وحضرت حوشب والله كي حديث

(١٥٩٣٧) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ

اَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ تُوُفِّى فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبُواهُ أَشَدَّ الْوَجْدِ فَقَالَ حَوْشَبٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَا أَخْبِرُ كُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ ابْنِكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ ابْنِكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ

هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يُنظِيمَ وَ الْمُحْدِينَ فِي الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيلَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِي عَلَي

لَهُ ابُنْ قَدْ أَدَبَّ أَوْ ذَبَّ وَكَانَ يَأْتِى مَعَ أَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ تُوُفِّى فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبِهِ أَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَرَى فُلَانًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ أَتُحِبُّ لَوُ أَنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ أَتُحِبُّ لَوُ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ أَجَراأُ الْغِلْمَانِ جَرَاءَةً أَتُحِبُّ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ أَجَراأُ الْغِلْمَانِ جَرَاءَةً أَتُحِبُّ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهُلًا كَأَفْصَل الْكُهُولِ أَوْ يُقَالُ لَكَ ادْحُلُ الْجَنَّةَ وَوَابَ مَا أُخِذَ مِنْكَ

(۱۵۹۳۷) حیان بن کریب بینید کیتے ہیں کہ ان کا ایک غلام فوت ہوگیا، اس کے باپ کواس پرانتہائی صدمہ ہوا، اس کی بید کیفیت دیکھ کر حضرت حوشب رہ گاٹی نے فرمایا کیا ہیں تہمیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو ہیں نے نبی علیہ سے تمہارے بیٹے جیسے بچے کے متعلق سی تھی ؟ نبی علیہ ایک ایک صحابی بھاٹی کا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ اس کا باپ چھ دن تک نبی علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، آیا کرتا تھا، پھی عرصہ بعدوہ بچہ فوت ہو گیا، اس کے صدے میں اس کا باپ چھ دن تک نبی علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، نبی علیہ نبی علیہ فوت ہو گیا جس کا اسے نبی علیہ اس نبی نبیہ اس کے متعلق کی علیہ بھی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا بات کی عامر کے ہمارے پاس ایک چست و جوالک بچ کی طرح ہوتا، کیا تم اس بات کو پند کرتے کہ تمہارا بچ بہترین بڑھا ہے کی عمر کو پہنچتا یا یہ بات کہ سے کہا جائے" جنت میں واضل ہو جاؤ، یہ قواب بنتا ؟ کیا تمہیں ہے بات کہ تمہارا بچ بہترین بڑھا ہے کی عمر کو پہنچتا یا یہ بات کہ سے کہا جائے" جنت میں واضل ہو جاؤ، یہ قواب بنتا ؟ کیا تمہیں ہے بات کہ تمہارا بچ بہترین بڑھا ہے کی عمر کو پہنچتا یا یہ بات کہ سے کہا جائے" جنت میں واضل ہو جاؤ، یہ قواب بنتا ؟ کیا تمہیں ہے بات کہ تمہارا بچ بہترین بڑھا ہے کی عمر کو پہنچتا یا یہ بات کہ سے کہا جائے" جنت میں واضل ہو جاؤ، یہ قواب بنتا ؟ کیا تمہیں ہے بات کی تمہارا بھی بہترین بڑھا ہے کی عمر کو پہنچتا یا یہ بات کہ سے کہا جائے" وہ خت سے کہا جائے " جنت میں واضل ہو جاؤ ، یہ قواب بنتا ؟ کیا تمہیں ہے بات کر تا تھا کہ کہا تھا گا تھا گھی " ؟

# حَديثُ جُنْدُبِ بِنِ مَكِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ مَالَالْيَةِ مَاللَّهِ النَّبِيِّ مَاللَّهُ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( ١٥٩٣٨) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ قَالَ أَبِي كَمَا حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعُقُوبَ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْكُهِ مَلْ عَنْ جُنْدُبِ الْجُهَنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ الْجُهَنِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْكُلْبِي وَأَمْرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا اللَّهِ الْكَارِيدِ وَأَمْرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا حَتَّى إِلْكَوْبِيدِ وَأَمْرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا عَلَىٰ اللَّهِ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ آبْنُ الْبَرُصَاءِ اللَّهِ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِنْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطُ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ غَلِبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جَنْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطُ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْمُعْرَبُ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ إِنَّا اللَّهِ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جَنْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطُ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْمُعْرَبَ فَغُومُ وَلَيْلَةً وَإِنْ كُنْتَ عَلَى الْمُعْرِبُ فَعُمْدُتُ وَاللَّا الْمُغْرِبُ فَعُمَدُتُ إِلَى الْمُغْرِبَ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظُرَ فِي رَبِينَةٍ فَعَمَدُتُ إِلَى الْمَغْرِبَ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظُرَ فِي وَذَلِكَ الْمُغُرِبَ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظُرَ فِي رَبِينَةٍ فَعَمَدُتُ إِلَى الْمُغْرِبَ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظُرَ

هي مُنالِهَ امَرُون بل بيك متري المستدُّ المستدُّ المستدُّ المستدُّ المستدُّ المستدُّ المستدُّ المستدُّ المستدُّ

قَرْآنِي مُنْبَطِحًا عَلَى النَّلِ فَقَالَ لِامْرَآنِهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَآرَى عَلَى هَذَا النَّلِّ سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَانْطُرِى لَا تَكُونُ الْكِلَابُ اجْتَرَّتُ بَعْضَ أَوْعِبَكِ قَالَ فَنَظَرَتُ فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ مَا الْفَقِدُ شَيْنًا قَالَ فَنَاوِلِينِي قَوْسِي وَسَهُم يُونَعُهُ فِي جَنْبِي قَالَ فَنَزَعْتُهُ فَرَمَانِي بِسَهُم فَوضَعَهُ فِي جَنْبِي قَالَ فَنَزَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ ثُمَّ رَمَانِي بِسَهُم فَوضَعَهُ فِي جَنْبِي قَالَ فَنَزَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ ثُمَّ رَمَانِي بِاللَّهِ فَيَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ فَقَالَ لِامْرَآتِهِ وَاللَّهِ لَقَدْ خَالَعُهُ سَهُمَى وَلَوْ أَلَى مَنْعُولُ الْمَعْمَى فَخُدِيهِمَا لَا تَمْضُغُهُم عَلَى الْكِلَابُ قَالَ وَآمُهُلْنَاهُمُ وَلَوْ كَانَ دَابَّةً لَتَحَرَّكُ فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَعِي سَهْمَى فَخُدِيهِمَا لَا تَمْضُغُهُما عَلَى الْكِلَابُ قَالَ وَآمُهُلْنَاهُمُ وَلَوْ كَانَ دَابَّةً لَتَحَرَّكُ فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَعِي سَهْمَى فَخُدِيهِمَا لَا تَمْضُغُهُم عَنَى الْكَيْلِ شَنَنَا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ وَلَوْ لَكُنَا مَنُ قَتَلْنَا مِنْ فَتَلْنَا مَنْ لَتَكُولُ الْمَالِقُوم إِلَى قَوْمِهُم مُعَوْقًا وَمُولِ الْمَالِقُلُ مُعْرَا الْقَوْم بِمَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَشْلُولُ مُعَرِّا وَلَا كُنْ لَكُولُ الْمَالِ الْمُ الْولِينَ عَلَيْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي فَعَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْمَولُ الْمُعْلِى الْمَالُولُ الْمَلْلُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَلْلُ الْمَالُولُ الْمُسْلُلُ لُعُمْ حَلَولُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُنْ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِى الْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمَسْلُولُ الْمُ الْمُعْلِى الْمَالِقُولُ الْمُعْلِى الْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ

(۱۵۹۳۸) حضرت جندب بن مکیف خاتئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے غالب بن عبداللہ کلبی کو بنوطوح کے پاس 'جو مقام کدید میں رہتے تئے' بھیجا اور ان پرشب خون مارنے کا تھم دیا ، وہ روانہ ہوگئے ، اس دستے میں میں بھی شریک تھا ، ہم چلتے رہے ، جب مقام قدید پر پہنچ تو ہمیں حارث بن مالک ال گئے ، ہم نے انہیں پکڑلیا ، وہ کہنے لگے کہ میں تو اسلام قبول کرنے کے لئے آرہ ہے تھے تو یہ ایک دن کی قید تمہارے لیے کی لئے آرہ ہے تھے تو یہ ایک ون کی قید تمہارے لیے کی طرح نقصان دہ نہیں ہوگی اور اگر کسی دوسرے ارادے سے آرہے تھے تو ہم نے تمہیں بائدھ لیا ہے ، یہ کہ کر انہوں نے حارث کی مشکیں کس دیں اور ایک جبشی کو''جو ہمارے ساتھ تھا'' ان پر نگران مقرر کرے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ، اور اس سے کہ دیا کہ تمہیں کی مشکیں کس دیں اور ایک جبشی کو'' جو ہمارے ساتھ تھا'' ان پر نگران مقرر کرے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ، اور اس سے کہ دیا کہ تمہیں رکو ، تا آ نکہ ہم واپس آ جا ئیں ، اس دور ان اگریہ تم سے مزاحت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا سرقلم کردینا۔

اس کے بعد ہم لوگ روانہ ہوئے اوربطن کدید میں پہنچ کرنمازِ عصر کے بعد مقام عشیشہ میں پڑاؤ کیا، جھے میرے ماتھیوں نے ایک او نی جگہ پر بھیج دیا، میں ایک ٹیلے پر پڑھ گیا تا کہ میں ہرآنے جانے والے پرنظرر کھسکوں، میں مغرب کے وقت اس پر پڑھا تھا، دشمن کا ایک آ دمی باہر نکلا اور اس نے مجھے ٹیلے پر چڑھے ہوئے و کیھولیا، اس نے اپنی ہیوی سے کہا کہ جھے اس ٹیلے پر انسانی ساید کھائی دے رہا ہے جو میں نے دن کے پہلے ھے میں نہیں و یکھا تھا، ویکھو، کہیں کول نے تمہارے برتن اس ٹیلے پر انسانی ساید کھائی دیے ؟ اس نے دیکھر کہا کہ بخدا! مجھے تو کوئی چیز کم محسون نہیں ہورہی، اس نے کہا کہ پھر مجھے کمان اور میرے ترکش میں سے دو تیر لاکر دو، اس نے اسے یہ چیزیں لاکر دے دیں، اور اس نے تاک کر مجھے ایک تیر دے مارا جو

مُنْ الْمُ الْمُ الْمُكِيِّينَ الْمُلِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِيِّينَ الْمُكِينِينَ الْمُنْتِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ الْمُلِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينِينِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينَ الْمُنْتِينِينَ عِلْمُنْ الْمُنْتِينِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينِينَ عِلْمُنْتِينِينِينِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينَ الْمُنْتِينِينِينِينِينَ عِلْمُنْتِينِينِينِينِينِينِينِينِي

میرے پہلوپر آکراگا، میں نے اسے تھینے کر نکالا اور ایک طرف پھینک دیا اورخود کوئی حرکت نہیں کی ،اس نے دوسرا تیر بھی جھے مارا جومیرے کندھے کی جڑ میں آکر لگا، میں نے اسے بھی تھینے کر نکالا اور ایک طرف پھینک دیا اورخود کوئی حرکت نہیں کی ،ید دیکھ کروہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اسے میرے دونوں تیر لگے ہیں ، اگریہ کوئی جاندار چیز ہوتی تو حرکت ضرور کرتی ،اس لئے صبح ہونے کے بعد تم میرے تیر تلاش کر کے لئے آنا تا کہ کتے اسے میرے خلاف ہی استعمال نہ کریں۔

ہم نے ان لوگوں کواسی طرح مہلت دی یہاں تک کدرات نے اپنے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیتے، جب ان لوگوں نے جانوروں کا دودھ دوہ لیا، اونٹوں کو باندھ دیا اور خود آرام کرنے لگے اور رات کا کچھ حصہ گذر گیا توہم نے ان پرشب خون ماردیا، پچھلوگ ہمارے ہاتھوں مارے گئے، اس کے بعدہم نے جانوروں کو ہا تکا اور واپس روانہ ہوگئے۔

ادھران لوگوں کا منادی چیج چیج کرلوگوں کو مدد کے لئے پکار نے لگا،ہم لوگ تیزی سے چلے جارہ ہے تھے، یہاں تک کہ ہم حارث بن مالک اوران کے ساتھ کے باس پہنچ گئے ،اورانہیں بھی ساتھ لے کرروانہ ہوگئے ،اس اثاء میں لوگوں کے جوش و خروش سے جر پورنعروں کی آ ڈروگئ تو اچا بک خروش سے جر پورنعروں کی آ واز سائی دیئے گئی ، جب ہمارے اوران کے درمیان صرف بطن وادی کی آ ڈروگئ تو اچا بک بارش شروع ہوگئ جو ہمارے اوران کے درمیان حائل ہوگئ اور جے اللہ نے ہمارے لیے بھیج دیا ،ہم نے اس سے پہلے ایس بارش دیکھی اور نہا ہوئ کہ کوئی بھی اس کے سامنے طہر نہ سکا، ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ کھڑ ہے ہوئے بارش میں اتنی بارش ہوئی کہ کوئی بھی اس کے سامنے طہر نہ سکا، ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ کھڑ ہوئے بوج چلے جا جمیں دیکھر سے بیل کین کی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آ کے بڑھ سکے ، جبکہ ہم تیزی سے اپنی چیز وں کو سمیٹتے ہوئے بروحے چلے جا ہمیں دیکھر سے بیال تک کہ ہم لوگ مثلل نامی جگہ میں گئے گئے اور وہاں سے نیچے اثر آ نے اور دشمن کوا پنے قبضے میں موجود جانوروں کو حاصل کرنے سے عاجز کر دیا۔

# حَديثُ سُو يُدِ بُنِ هُبَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مُلَاثِيًّا مُلَاثِيًّا مُكَاثِيًّا مُكَاثِيًّا مُكَاثِيًّا مُ

( ١٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ زُهَيْوِ عَنْ سُويْدِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهُرَةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهُرَةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۵۹۳۹) حفزت سوید بن هبیر ہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ٹی ٹالیگانے ارشاوفر مایا انسان کے لئے سب سے بہترین مال بکری کاوہ بچہ ہے جواس کے لئے حلال ہو، یاوہ سکہ (پیسے ) جورائج الوقت ہو۔ و مناله اَحَدُرُن بل يَهِ مَنْ مَنْ المُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ وه ه ﴿ هُ حَلَى المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وه ه الله المُكيِّدِينَ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وه م الله المُكيِّدِينَ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وه م الله المُكيِّدِينَ المُكِيِّدِينَ المُكيِّدِينَ المُكِيِّدِينَ المُكِيّدِينَ المُكِيِّدِينَ المُكِيِّدِينَ المُكِيِّدِينَ المُكِينَ المُكِيِّدِينَ المُكِينَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُكِينَ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

# حَديثُ هِشَامِ بُنِ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ رُالْتُوَّ حَديث حضرت بشام بن حكيم رُالْتُوَّ كي حديث

( ١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ هِشَامِ بُنِ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ قَالَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُعَذَّبُونَ فِي الْمَدِرِيَةِ بِفِلَسُطِينَ قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْمُجَزِّيَةِ بِفِلَسُطِينَ قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنُيَا [راحع: ١٥٤٠٥].

(۱۵۹۴) ایک مرتبه فلطین میں حضرت ابن حزام نظام کا گذر کچھ ذمیوں پر ہواجنہیں جزیدادا نہ کرنے کی وجہ سے سزادی جا رہی تھی ، انہوں نے فر مایا میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کوعذاب دے گاجو لوگوں کوعذاب دیتے ہیں۔

## حَديثُ مُجَاشِعِ بَنِ مَسْعُو دِ رُلَّالَّةُ مُحَاشِعِ بَنِ مَسْعُو دِ رُلَّالَّةُ مُحَاشِعِ بن مسعود رَلَّالِيْهُ كَي حديثين

(١٥٩٤١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ أَخِ لَهُ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ أَخِ لَهُ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ أَخِ لَهُ يُبَايِعُهُ عَلَى الْقَابِعِينَ بِإِحْسَانِ [انظر: ١٥٩٤]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلُ يَبَايِعُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا هِجُوةً بَعُدَ الْفُتْحِ وَيَكُونُ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانِ [انظر: ١٥٩٣]. (١٥٩٣) حضرت مجاشع بن مسعود اللهُ عَلَيْهِ مِن مَهِ وَيَحْدِقُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي بِيعت كر عاصرت على اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي بِيعت كر عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَدُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ بِي بِيعت كر عَلَيْهِ وَمَلِيهُ عَلَيْهِ وَمَلِي بِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ التَّابِعِينَ عِلْمُ وَمِنْ التَّافِي وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا مُولًا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولًا عَلَيْهُ وَاللهُ وَقَالَ مُولًا عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ مُعْلِقًا لِلللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

( ١٥٩٤٢) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْطَلَقْتُ بِأَخِى مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَنِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَنِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَنِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجِهَادِ [صححه بَايِعُهُ عَلَى الْهِجُرَةِ فَقَالَ مَضَتُ الْهِجُرَةُ لِأَهْلِهَا قَالَ فَقُلْتُ فَمَاذَا قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ [صححه البحارى (٢٩٦٢)، ومسلم (١٨٦٣)]. ٢٩٩٤)[انظر: ٤٦٩٥، ١٥٩٤٥].

(۱۵۹۳۲) حفرت مجاشع بن مسعود ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے بعدوہ اپنے ایک بھینچے کو لے کرنبی ملیک کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے ، نبی ملیک نے فر مایا فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم باقی منہیں رہا میں نے عرض کیا پھر کس چیز پر؟ نبی ملیکا نے فر مایا اسلام اور جہاد پر۔

## هي مُناهَا مَوْرَيْ بِلِ يُسِيْرَمُ كِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ المُكتيبَنَ كِي اللَّهِ المُكتيبَنَ كِي

( ١٥٩٤٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِلْسُحَاقَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُخَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَهْزِىِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ أَخِيهِ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مُخَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَهْزِىِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلُ يُبَايِعُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ قَالَ وَيَكُونُ مِنْ التَّابِعِينَ بإخْسَان

(۱۵۹۳۳) حضرت مجاشع بن مسعود والتفاسية مروى ہے كدوه اپنا ايك بينيج كولے كرنبى عليا كى خدمت ميں لے كرحاضر ہوئے تاكدوہ بجرت پر بیعت كرے كاكروہ بجرت پر بیعت كرے كاكروہ بجرت پر بیعت كرے كاكروں بخرت كا كم باقى نہيں رہا اور بينكى كى بيروى كرنے والا ہوگا۔

( ١٥٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُجَالِدُ بُنُ مَسْعُودٍ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ قَالَ لَا هِجُرَةَ بَعْدَ فَنْحٍ مَكَّةَ وَلَكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

(۱۵۹۴۳) حضرت مجاشع بن مسعود الآفائي مروى ہے كدا يك مرتبه ميں نے عرض كيا يارسول الله! بي مجالا بن مسعود بيں جو جرت پرآپ سے بيعت كريں گے، نى عليك نے فر مايانبيں، فتح كمد كے بعد جرت كا حكم باتی نبيس ر باالبته ميں اسلام پر اس سے بيعت لے ليتا ہوں۔

( ١٥٩٤٥) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ أَبِي عُهُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ قَالَ قَدِمْتُ بِأَخِى مَعْبَدٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ النَّهِ جِنْتُكَ بِأَخِى لِتَبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ ذَهَبَ آهُلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَبَايِعُهُ قَالَ اللَّهِ جِنْتُكَ بِأَخِى لِتَبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَعْبَدًا بَعْدُ وَكَانَ هُوَ أَكْبَرُهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعُ عَلَى اللَّهِ بَوْدَةً إِنْ اللَّهِ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ صَدَقَ مُعْبَدًا بَعْدُ وَكَانَ هُوَ أَكْبَرُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعُ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ قَالَ فَلَقِيتُ مَعْبَدًا بَعْدُ وَكَانَ هُوَ أَكْبَرُهُمُ اللهِ اللَّهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعُ عَلَى الْمُسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ قَالَ فَلَقِيتُ مَعْبَدًا بَعْدُ وَكَانَ هُوَ أَكْبَرُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَقِ عَلَى الْمُهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْبِعِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

## حَديثُ بِلَّالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُوزَنِيِّ الْمُوزَنِيِّ الْمُوزَنِيِّ الْمُؤَرِّنِيِّ الْمُؤْرِ

### حضرت بلال بن حارث مزنی طالٹیئ کی حدیثیں

(١٥٩٤٦) جَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْشَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللَّهِ عَزَّ

وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكُتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ عَنَ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ عَنَ وَجَلَّ مِنَ كَلَامٍ قَدُ مَنَعَنِيهِ حَدِيثُ بِلَالٍ بْنِ الْحَارِثِ [صححه ابن حبان الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ كُمْ مِنْ كَلامٍ قَدُ مَنعَنِيهِ حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ [صححه ابن حبان الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ كُمْ مِنْ كَلامٍ قَدُ مَنعَنِيهِ حَدِيثُ بِلَالٍ بْنِ الْحَارِثِ [صححه ابن حبان (٢٨٠)، والحاكم (١/٥٤). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٩٦٩، الترمذي:

(۱۵۹۳۲) حضرت بلال بن حارث ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی تالیک نے ارشاد فر مایا بعض اوقات انسان اللہ کی رضا مندی کا کوئی ایسا کلمہ کہد دیتا ہے جس کے متعلق اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا ، کیکن اللہ اس کی برکت سے اس کے لئے قیامت تک رضا مندی کا پروانہ لکھ دیتا ہے ، اور بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہد دیتا ہے جس کے متعلق اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی ، لیکن اللہ اس کی وجہ سے اس کے لئے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔

(١٥٩٤٨) حَدَّثَنِى قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الدَّرَاوَرُدِيُّ قَالَ آخُبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مُتُعَةَ الْحَجِّ الرَّحْمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مُتُعَةَ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ لَا بَلُ لَنَا خَاصَّةً

(۱۵۹۴۸) حضرت بلال بن حارث ڈھاٹئے سے مروی ہے کہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! جج تمتع کا پیطریقہ ہمارے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لئے میں عظم ہے؟ نبی طینا نے فرمایا نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ خاص ہے۔

#### حَديثُ حَبَّةً وَسُواءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ إِنَّا اللَّهُ

#### حضرت حبراور سواء فاللها كي حديثين

(١٥٩٤٩) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَّامٍ بْنِ شُرَخْبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءَ ابْنَى خَالِدٍ قَالَا دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصُلِحُ شَيْئًا فَأَعَنَّاهُ فَقَالَ لَا تَأْيَسَا مِنْ الرِّزُقِ مَا تَهَزَّزَتُ رُؤُوْسُكُمَا

هُ مُنْلُا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينِ اللَّهُ عَنَّرُ اللَّهُ عَنَّرُ وَجُلَّ فَاللَّهُ عَنَّرُ وَلَهُ اللَّهُ عَنَّرُ وَجُلَّ فَاللَّهُ عَنَّرُ وَجُلَّ فَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَاللَّهُ عَنَّ وَجُلَّ فَاللَّهُ عَنَّ وَجُلَّ فَاللَّهُ عَنَّ وَجُلَّا فَاللَّهُ عَنْ وَجُلَّ فَاللَّهُ عَنْ وَجُلَّ فَاللَّهُ عَنْ وَجُلَّ فَاللَّهُ عَنْ وَجُلَلْ فَاللَّهُ عَنْ وَجُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَنْ وَجُلْلُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلللللَّهُ عَنْ وَجُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلللْهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ لَلْلَهُ عَلَيْهُ وَلِمُ لَلْلِلْهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَل

(۱۵۹۳۹) حفرت حبہ نظافی اور سواء ڈلائی ''جو خالد کے بیٹے ہیں' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس وقت آپ من اللی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس وقت آپ من اللی کی خدر ہے تھے ، لیکن اس نے آپ من اللی کو تھا دیا ، آپ من اللی کے جم سے فر مایا کہ جب تک تمہارے سرحرکت کر سکتے ہیں ، مجھی بھی رزق سے مایوس نہ ہونا ، کیونکہ انسان کو اس کی ماں جنم دیتی ہے تو وہ چوز سے کی طرح ہوتا ہے جس پر کوئی چھلکا نہیں ہوتا ، اس کے بعد اللہ اسے رزق عطاء فرما تا ہے۔

(١٥٩٥٠) حَدَّنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَامِ أَبِي شُوَخِيلَ قَالَ سَمِعْتُ حَبَّةٌ وَسَوَاءَ ابْنَى خَالِدٍ يَقُولَانِ الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَعُمَّلُ عَمَّلًا أَوْ يَنِي بِنَاءٌ فَأَعَنَاهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَعُ دَعَا لَنَا وَقَالَ لَا اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَعُمَّلُ عَمَّلًا أَوْ يَنِي بِنَاءٌ فَأَعَنَاهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَعُ دَعَا لَنَا وَقَالَ لَا تَعْفِيلِهِ اللّهُ وَيَوْزُقُهُ تَعْمِيلِهِ اللّهُ وَيَوْزُقُهُ تَعْمِيلِهِ اللّهُ وَيَوْزُقُهُ وَلَا لَكُ عِنْ الْمُعْفِيهِ اللّهُ وَيَوْزُقُهُ وَلَا يَكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَيَوْزُقُهُ وَاللّهُ وَيَوْزُقُهُ وَاللّهُ وَيَوْزُقُهُ وَاللّهُ وَيَوْزُقُهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ وَيَوْزُقُهُ وَلَا لَكُ مِنْ اللّهُ وَيَوْزُقُ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ وَيَعْمَلُوا وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَيَوْلُو لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَمْ عَلَيْ وَلَا لَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا لَا عَلَى مَا مَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا لَكُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَكُولُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَمُولًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّ

## حَديثُ عَبُدِ اللَّه بُنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ ثَالَيْهُ

#### حضرت عبدالله بن الي الحبد عاء طالفيَّ كي حديث

(١٥٩٥١) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَلَّثَنَا خَالِلْا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَهُطٍ أَنَا رَابِعُهُمْ بِإِيلِياءَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةٍ رَجُلٍ مِنْ بَإِيلِياءَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ سَمِعْتُهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةٍ رَجُلٍ مِنْ أَمْتِى أَكْثُو مِنْ بَنِى تَمِيمٍ قُلْنَا سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سِوَاكَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ لَعَمْ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ مَنْ مَنِي تَمِيمٍ قُلْنَا سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سِوَاكَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ لَكُمْ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ مَنْ مَنِي تَمِيمٍ قُلْنَا سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سِوَاكَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ لَكُمْ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ مَنْ مَنِي تَمِيمٍ قُلْنَا سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سِوَاكَ قُلْتُ أَنْتُ سَمِعْتُهُ قَالَ لَكُمْ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ مَنْ مَنْ بَنِي تَمِيمٍ قُلْنَا سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سِوَاكَ قُلْتُ أَنْتُ سَمِعْتُهُ قَالَ لَكُمْ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُعْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۵۹۵۱) عبدالله بن شقیق میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایلیاء میں ایک جماعت کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا جن میں سے چوتھا فرد میں تھا، اس دوران ان میں سے ایک نے کہنا شروع کیا کہ میں نے نبی طینیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت ک ایک آدمی کی سفارش کی وجہ سے بوتیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ہم نے پوچھا یارسول اللہ! پیشفاعت آپ کی شفاعت کے علاوہ ہوگی؟ نبی علینیہ نے فرمایا ہاں! میرے علاوہ ہوگی۔

میں نے ان سے پوچھا کہ کیا داقعی آپ نے نبی علیہ اسے میدمدیث سی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں!جب وہ مجلس سے

## هي مُنالِمَا مَنْ بَنْ بَلِي المُكَنِّينَ ﴾ وه هي وه هي مُنالِمَكنِّينَ هي مُنالِمُكنِّينَ هي مُنالِمُكنِّينَ

المُّهُ كُمْرِ بِهِ مِن قَمِّلُ فَلُولُ مِن إِن فِي الْمُرْوَلِ مِن الْهُولِ فَيْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(۱۵۹۵۲) حفزت عبداللہ بن ابی الجدعاء و اللہ علی مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے ایک آ دمی کی سفارش کی وجہ سے بنوتمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ہم نے بوچھایا رسول اللہ! یہ شفاعت آپ کی شفاعت کے علاوہ ہوگی؟ نبی علیا ہے فرمایا ہاں! میرے علاوہ ہوگی۔

میں نے ان سے بوچھا کہ کیا واقعی آپ نے نبی تالیا سے بیصدیث نی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں!

#### حَديثُ عُبَادَةً بِي قُوطٍ وَالنَّهُ

#### حضرت عباده بن قرط اللفئة كي حديث

( ١٥٩٥٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ قُرْطٍ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أَمُّورًا هِى أَدَقُ فِى آغَيْنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوبِقَاتِ قَالَ فَذُكِرَ أَدُى خَرَّ الْإِزَارِ مِنْهَا [انظر ٢١٠٣٠]

(۱۵۹۵۳) حضرت عبادہ بن قرط دلائٹو فرماتے ہیں کہتم لوگ ایسے کا موں کا ارتکاب کرتے ہوجن کی حیثیت تہماری نظروں میں بال سے بھی کم ہوتی ہے لیکن ہم لوگ نبی علیظ کے دور باسعادت میں انہی چیزوں کومہلکات میں ثناد کرتے تھے۔

# حَديثُ مَعْنِ بُنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ الْاللَّهُ مَعْنِ بُنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ الْاللَٰهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْنِ بَنِ يَرِيكُمِي وَاللَّهُ كَلَ حَديثِين

( ١٥٩٥٤) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقُدَامِ وَمُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي الْجُوَيُرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بَنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَآبِي وَجَدِّى وَخَطَبُ عَلَى قَانُكُحنِي وَخَاصَمْتُ وَاللَّهِ فَكَانَ أَبِي يَزِيدُ خَرَجَ بِكَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدُتُ بِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَويُتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ يَا وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدُتُ بِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَويُتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذُتَ [صححه البحارى (١٤٢٢)]. [انظر: ١٥٩٥ / ١٥٤٦٤].

## هُ مُنْلِهُ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَينِ اللَّهُ الْمُدَينِ اللَّهُ المُدَينِ اللَّهُ اللَّهُ المُدَينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُدَينِ اللَّهُ المُدَينِ اللَّهُ المُدَينِ اللَّهُ المُدَينِ اللَّهُ المُدَينِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(۱۵۹۵) حضرت معن بن یزید رفاق سے مروی ہے کہ میں نے ،میرے والداور دادانے نبی علیا سے بیعت کی ، پھر نبی علیا اللہ اور محد میں ایک نبیت سے بیعت کی ، پھر نبی علیا اللہ میرے بیغام نکاح پر خطبہ پڑھ کرمیرا نکاح کردیا ،میرے والدیزید نے بچھ دینار صدقہ کی نبیت سے نکالے اور مجد میں ایک آ دمی کے ہاتھ پردکھ دیئے ، (وو آ دمی میں بی تھا) میں نے وہ دینار لے لیے اور ان کے پاس واپس لے کر آیا تو وہ کہنے لگے کہ میں نبی نبید بیار نبی میں دینا جا ہے تھے ، میں سیمقد مہ لے کر نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیا نے فرمایا ہزید! متہاں بی نبیت کا ثواب مل گیا اور معن! جوتمہارے ہاتھ لگ گیا وہ تمہارا ہوگیا۔

(١٥٩٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو عَوَانَةَ عَنْ عَاْضِم بَنِ كُلَيْبٍ قَالَ خَدَّثَنِى سُهَيْلُ بُنُ ذِرَاعٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَعْنَ بُنَ يَزِيدَ أَوْ أَبَا مَعْنِ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اجْتَمِعُوا فِى مَسَاجِدِكُمْ فَإِذَا اجْتَمَعْ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُونِى قَالَ فَاجْتَمَعْنَا أَوَّلَ النَّاسِ فَٱتَيْنَاهُ فَجَاءَ يَمْشِى مَعَنَا حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَتَكَلَّمُ مُتَكَلَّمُ مَتَكُلَّمُ مَتَكُلَّمُ مَتَكُلَّمُ مَتَكُلَّمُ مَتَكُلَّمُ مَتَكُلِّمُ فَقَالَ الْحَمْدِ دُونِهُ مُفْتَصَرٌ وَلَيْسَ وَرَاتَهُ مَنْفَذٌ وَنَحُوا مِنْ هَذَا فَفَطِبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا فَقَالَ الْحَمْدِ دُونِهُ مُفْتَصَرٌ وَلَيْسَ وَرَاتَهُ مَنْفَذٌ وَنَحُوا مِنْ هَذَا فَفَطِبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا فَقَالَ الْحَمْدِ دُونَهُ مُفْتَصَرٌ وَلَيْسَ وَرَاتَهُ مَنْفَذٌ وَنَحُوا مِنْ هَذَا فَفَطِبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَهُ مُقْتَصَرٌ وَلَيْسَ وَرَاتَهُ مَنْفَذُ وَنَحُوا مِنْ هَذَا فَفَطِبَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عِيلًا فَالَ أَنْ النَّاسِ وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ قَالَ فَالَ عَلَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ عَلَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ عَلَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ الْحَمْدَ لِلَهِ مَا شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ وَكَامَنَا وَكَلَّمَنَا وَكَلَّمَنَا وَكَلَمْنَا وَكُلَمْنَا وَكُلَمْنَا وَكُلَّمَنَا وَكُلَمْنَا وَكُلَمْنَا وَكُلْمَا وَعَلَى مَنْ الْبَيْنِ يَدُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُرَالُ وَكُلَمْمَا وَكُلْمَالُولُ وَلَا فَالْمَرَنَا وَكُلَمْمَا وَعَلَمَنَا وَعَلَى مَلْ اللَّهُ عَلَى مَلْ مُنْ الْمُرَالُ وَكُلَمْمَا وَعَلَمْمَا وَعَلَمُ مَلْ مَنْ مُنْ عَلَى مُولِلْ فَلَالِهُ وَلَا مُنَا عَلَى الْمُولَالُ وَلَا لَلْهُ مُولِلْ فَلَالَ الْحَمُولُ اللّهُ الْمُولَا وَلَا الْمُولَا وَكُلُمُ مُنَا عَلَى إِلَى الْمُولَا وَكُلْمُ الْمُولَا وَكُلُولُ مُنْ الْمُولُ اللّهُ الْفُولُ اللّهُ الْمُتَعَلِقُ اللّهُ الْمُولَا وَلَا اللّهُ الْمُولِ

(10900) حضرت معن رفائن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا مسجد میں سب لوگ جمع ہو جاؤ، اور جب لوگ جمع ہو جاؤ، اور جب لوگ جمع ہو جاؤ، اور جب لوگ جمع ہو جائیں تو جمعے اطلاع کر دو، چنا نچہ سب سے پہلے ہم لوگ آئے، تھوڑی دیر بعد نبی علیا ہا وقار طریقے سے چلتے ہوئے تشریف لائے اور آ کر رونق افروز ہوگئے، اس اثناء میں ہم میں سے ایک آ دمی تگ بندی کے ساتھ کلام کرتے ہوئے کہنے لگا اس اللہ کے لئے تمام تعریفیں ہیں جس کی تعریف کے چیچے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے آگے کوئی سورا نے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، نبی علیا افسا کے کہنے کہا گیا افسا ہوگئے۔

ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے حاضر ہونے کی خصوصیت عطاء فر مائی تھی اور فلاں فخص نے بیح کرکت کردی ، پھر ہم نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بنو فلاں کی مبحد میں پایا ، ہم نے نبی علیقا کو راضی کرنے کے لئے کوشش کی تو نبی علیقا ہمارے ساتھ چلتے ہوئے آئے اور پہلے والی نشست پر آ کر بیٹھ گئے اور فر مایا تمام تعریقیں اللہ کے لئے بیں ، وہ جسے چاہتا ہے بیچھے کر دیتا ہے ، اور بعض بیان جادو کا سااٹر رکھتے ہیں ، پھر نبی علیقا نے ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمیں کھا دکا مات بتائے اور پھے با تیں تعلیم فر مائیں۔

( ١٥٩٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ أَصَبْتُ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةً فِي أَرْضِ الرُّومِ قَالَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

هي مُناهُ اَمَيْنَ بَلِ يَكِ مِنْ الْمُكَلِّينَ ﴾ ﴿ وَهُمُ لَكُلِينَ لَهُمُ مُنَاهُ المُكَلِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ المُكلِينَ المُكلينَ المُكلينَ المُكلينَ المُكلينَ المُكلينَ المُكلينَ المُكلينَ المُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعِلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ فَٱتَيْتُ بِهَا يَقْسِمُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَعُطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لُولًا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُهُ يَفُعَلُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُهُ يَفُعَلُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نَفُلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ إِذًا لَآعُطَيْتُكَ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ فَعَرَضَ عَلَى مِنْ لَى نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ قُلْتُ مَا أَنَا بِأَحَقَ بِهِ مِنْكَ

(۱۵۹۵) ابوالجویریه مُوافیۃ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ کے دور خلافت میں سرز میں روم میں مجھے سرخ رنگ کا ایک موکا ملاجس میں وینار کھرے ہوئے تھے، ہمارے سپہ سالا ربنوسلیم میں سے نبی طلِیا کے ایک سحانی تھے جن کا نام معن بن یزید تھا، میں وہ مٹکا ان کے پاس لے کرآیا تا کہ وہ اسے مسلمانوں میں تقسیم کردیں، چنا نچانہوں نے جھے بھی اتناہی دیا جھتنا ایک عادم آدمی کو دیا تھا، پھر فر مایا کہ آگر میں نے نبی طلِیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا اور کرتے ہوئے دیکھانہ ہوتا کہ تس کے بعد انعام نہیں رہتا تو میں سیسارا کچھ مہیں دے دیتا، پھر انہوں نے جھے اپنا حصد دینے کی چیکش کی لیکن میں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آیے سے زیادہ اس کا حقد ارنہیں ہوں۔

(۱۵۹۵۷) حضرت معن بن يزيد ناتن التحصروى بك نبى عليه كالته يرش ني مير بوالداوردادا ني بيت كى ، ش ن نها عليه التحالية وتحالية التحالية وتحالية التحالية وتحالية التحالية وتحالية وتحالي

(۱۵۹۵۷م) حضرت معن بن برید را الله سے مروی ہے کہ نبی طلیا کے ہاتھ پر میں نے ،میرے والداور دادانے بیعت کی ، میں نے نبی الیا کے سامنے اپنا مقدمدر کھاتو نبی طلیا نے میرے قل میں فیصلہ کر دیا ، اور میرے پیغام نکاح پر خطبہ پڑھ کرمیرا نکاح کر دیا۔

## حَديثُ عَبْدِ اللَّهُ بُنِ ثَابِتٍ اللَّهُ

#### حضرت عبداللدين ثابت والنفظ كي صديث

( ١٥٩٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَدُتُ بِأَخٍ لِى مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ فَكُتُبَ لِى

### 

جَوَامِعَ مِنُ التَّوْرَاةِ أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَغَيَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا فَقُلْتُ لَهُ أَلَا تَرَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ النَّبِعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِى لَضَلَلْتُمْ إِنَّكُمْ حَظّى مِنْ الْأُمْمِ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنْ النَّبِينَ وَاللَّهِ مَا النَّبِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنْ النَّبِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنْ النَّبِينَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنْ النَّبِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ وَتَرَكُتُمُونِى لَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنْ النَّبِينِ وَلَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنْ النَّهُ مِ وَأَنَا حَظَّكُمْ مِنْ النَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَمُ وَالْعَلَيْمُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ النَّهُ وَالَعُونَ وَالْعَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَوْلُولُولُولُولُولُولُولَا ال

(۱۵۹۵) حضرت عبداللہ بن ثابت ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ ، نبی علیہ کی خدمت میں ایک کتاب لے کرآئے اور کہنے گے یارسول اللہ! بنوقر بظہ میں میرااپنے ایک بھائی پر گذر ہوا، اس نے مجھے تو رات کی جامع با تیں لکھ کر مجھے دی ہیں، کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اس پر نبی علیہ کے روئے انور کا رنگ بدل گیا، میں نے حضرت عمر ڈاٹھ ہے سے کہا کہ آپ نبی علیہ کے چرے کوئیس و کھورہ ؟ حضرت عمر ڈاٹھ نے بید کھے کرعرض کیا ہم اللہ کورب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد گائی میں موال مان کر راضی ہیں، تو نبی علیہ کی وہ کیفیت ختم ہوگئی، پھر فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرموئ بھی زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کران کی پیروی کرنے گئے تو تم گراہ ہوجاتے، امتوں مقدرت میں میری جان ہے، اگرموئ بھی زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کران کی پیروی کرنے گئے تو تم گراہ ہوجاتے، امتوں سے میں تبہارا حصہ ہوں۔

## حَديثُ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ

#### ايك جهني صحافي ظالفتو كي روايت

( ١٥٩٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ سَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ يَا حَرَامُ فَقَالَ يَا حَلَالُ

(۱۵۹۵۹) ایک جهنی صحافی نگانشاہے مرونی ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی کو 'یا حرام'' کہہ کرآ واز دے رہے تھے، نبی علیا نے من کرفر مایا ''یا حلال''۔

### حَديثُ نُمَيْرِ الْحُزَاعِيِّ الْالْهُ حضرت نميرخزاعي طالية كي مديثين

( ١٥٩٦٠) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَلَّثَنَا عِصَامُ بُنُ قُدَامَةَ الْبَجَلِيُّ قَالَ حَلَّثَنِى مَالِكُ بُنُ نُمَيْرِ الْخُزَاعِیُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قَاعِدٌ فِی الصَّلَاةِ قَدْ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْیُمْنَی عَلَی فَخِذِهِ الْیُمْنَی رَافِعًا بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ قَدْ حَنَاهَا شَیْئًا وَهُو یَدْعُو [صححه ابن حزیمة (٢١٥ و ٢١٦). قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ٩٩١)، ابن ماجة: ٩١١، النسائی: ٣٨/٣ و ٣٩). قال شعیب: صحیح لغیره دون: ((قد حناها



شيئا]. [انظر بعده].

(۱۵۹۱) حفرت نمیرخزاعی و گانون سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طین کو بیٹھ کرنماز پڑھتے ہوئے ویکھا، آپ تا گانون کے اپنا داہنا ہا تھدا کی رہ اس موڑ اہوا تھا اور دعاء فر مار ہے تھے۔
اپنا داہنا ہا تھدا کیں ران پر کھا ہوا تھا، شہا دت کی انگی بلند کر رکھی تھی اورائے تھوڑ اسا موڑ اہوا تھا اور دعاء فر مار ہے تھے۔
(۱۵۹۱) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا عِصَامٌ بُنُ قُدَامَةً عَنْ مَالِكِ بُنِ نُمَیْرِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ آبِیهِ قَالَ رَآیَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم وَاضِعًا یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی فَحِدِهِ الْیُمْنَی فِی الصَّلاقِ یُشِیرُ بِأُصُبُعِهِ [راحع: ۱۹۹۰].

(۱۵۹۱) حضرت نمیرخزای والله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طین کودیکھا، آپ تکا اینا داہنا ہا تھ دا کیں ران پر رکھا ہوا تھا، اور شہا دت کی انگل سے اشارہ کر رہے تھے۔

پر رکھا ہوا تھا، اور شہا دت کی انگل سے اشارہ کر رہے تھے۔

#### حَديثُ جَعْدَةً رَالنَّهُ

#### حضرت جعده والنوز كي حديثين

(١٥٩٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْرَائِيلَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِيءُ إِلَى بَطْنِهِ بِيدِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِيءُ إِلَى بَطْنِهِ بِيدِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِيءُ إِلَى بَطْنِهِ بِيدِهِ وَيَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٢١/٤)، وقد صحح هذا الاسناد ابن حجر]. [انظر: ٩٦٤ ٩٩ ٩٣ ، ٩٩ و ١٩٣١].

(۱۵۹۲۲) حضرت جعده و النوسي مروى برك في النوسي المسلم المس

(۱۵۹۲۳) راوی کہتے ہیں کہ بی ایک کی خدمت پی ایک خص کولا یا گیا ، صحابہ کرام ٹنائش کہ رہے ہے کہ ہے آپ کوشہید کرنے کے ارادے سے آپاتھا، نی ایک اس فرمایا گھراؤنہیں ، اگرتم ایسا کرنا بھی چاہتے توالڈ تہیں بھی پریوقدرت ندعطاء فرما تا۔ (۱۵۹۶۰) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَعْدَةً وَهُو مَوْلَى آبِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَعْدَةً وَهُو مَوْلَى آبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَقُصُّ عَلَيْهِ رُوْيَا وَذَكَرَ سِمَنَهُ وَعِظَمَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا كَانَ خَيْرًا لَكَ [راحع: ١٥٩٦٢].

(۱۵۹۲۳) حضرت جعدہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ایک صحت مند آ دمی کودیکھا تواس کے پیٹ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیااور میں نے آپ ٹلائٹیٹے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اگریہاس کے علاوہ میں ہوتا تو تمہارے تن میں زیادہ بہتر ہوتا۔



#### ثالث مسند المكيين والمدنيين

## حَدِيْثُ مُحَمَّدَ بُنِ صَفُوانَ اللهَ

#### حضرت محمد بن صفوان را الله الله كل حديثين

( ١٥٩٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَفُوانَ أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدُ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهَا فَذَبَحَهُمَا بِمَرُووَ فِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ إِنْ نَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدُ حَدِيدَةً يَذُبَحُهُمَا بِهَا فَذَبَحَهُمَا بِمَوْوَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْمَرْوَ فِي فَلَيْنِ فَلَمْ يَجِدُ حَدِيدَةً يَذُبَحُهُمَا بِهَا فَذَبَحَهُمَا بِمَا الْأَلْبَانِي: صحيح (ابن ماحة: ٤٤٢٤، النسائي: ١٩٧/٧ و ٢٥، ابو بِأَكْلِهِمَا [صححه ابن حبان (٨٨٧) قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢٤٤، النسائي: ١٩٧/٧ و ٢٥، ابو داود: ٢٨٢٢)] [انظر: ٢٨٩٦]

(۱۵۹۲۵) حضرت محمد بن صفوان نگانگئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دوخرگوش شکار کیے، اس وقت انہیں ذرج کرنے، کے لئے ان کے پاس لوہے کا کوئی دھاری دارآ لہ نہ تھا، چنا نچھانہوں نے ان دونوں کوایک تیز دھاری دار پھر سے ذرج کرنیا، اور نبی علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیٰ نے انہیں وہ کھانے کی اجازت دے دی۔

( ١٥٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بُنِ صَفُوَانَ أَنَّهُ اصْطَادَ أَرْنَبُينِ فَلَمْ يَجِدُ حَدِيدةً يَذْبَحَهُمَا بِهَا فَذَبَحَهُمَا بِمَرُوّةٍ فَأَتَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِأَكْلِهِمَا [سقط من الميمنية].

(۱۵۹۲۲) حفزت تھے بن صفوان ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دوخر گوش شکار کیے، اس وقت انہیں ذرح کرنے کے لئے ان کے پاس لوہے کا کوئی دھاری دار آلہ نہ تھا، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کوایک تیز دھاری دار پھر سے ذرح کرلیا، اور نبی ملیشا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی ملیشا نے انہیں وہ کھانے کی اجازت دے دی۔

( ١٥٩٦٦م ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفُوانَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقُهُمَا فَلَدَّكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٩٦٦].

(۱۵۹۲۷م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ أَبِي رَوْحٍ الْكَلَاعِيِّ رَالْعَ

#### حضرت أبوروح كلاعي رفاتنة كي حديثين

(١٥٩٦٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى رَوْحٍ الْكَلَاعِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ فَلَبَسَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا قَالَ إِنَّمَا لَبَسَ عَلَيْنَا

هي مُنالًا اَخْرَانَ بِل يُؤِيدُ مُرْقَ بِل يُؤِيدُ مُرْقَ بِل يُؤِيدُ مُرْقَ بِلَ يَعْدِينَ الْمُكَيِّدِينَ كَ

الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقُوَامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوعٍ فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ [انظر: ٢٣٥١، ٢٣٤٦، ٢٣٤٦، ٢٣٥١]

(۱۵۹۷) حضرت ابوروح ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی جس میں سورہ روم کی تلاوت فرمائی، دورانِ تلاوت آ پ مُلِی اُٹٹؤ پر پچھ اشتباہ ہو گیا، نماز کے بعد نبی علیہ نے فرمایی کہ شیطان نے ہمیں قراءت کے دوران اشتباہ میں ڈال دیا جس کی وجہ وہ اوگ ہیں جونماز میں بغیروضو کے آ جاتے ہیں، اس لئے جبتم نماز کے لئے آیا کروتو خوب اچھی طرح وضوکیا کرو۔

(١٥٩٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبًا أَبَا رَوْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الطَّبُحَ فَقَرَأَ فِيهَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

(۱۵۹۲۸) گذشته حدیث ای دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(١٥٩٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبًا أَبَا رَوْحٍ مِنْ ذِى الْكَلَاعِ عَنْ رَجُلِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ فَقَرَآ بِالرَّومِ فَتَرَدَّدَ فِى آيَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّهُ يَلُبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَنَّ أَقُوامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ وَرَاحِع: ١٥٩٦٧]

(۱۵۹۹۹) حضرت ابوروح رئی تنظیم مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیکی نہیں کوئی نماز پڑھائی جس میں سورہ روم کی تلاوت فرمائی، دورانِ تلاوت آ پ تالیق نی نہیں قراءت کے دوران فرمائی، دورانِ تلاوت آ پ تالیق نی نہیں قراءت کے دوران اشتباہ میں ڈال دیا جس کی وجہوہ لوگ ہیں جونماز میں بغیروضو کے آ جاتے ہیں، اس لئے جبتم نماز کے لئے آیا کروتو خوب اچھی طرح وضو کیا کرو۔

## حَديثُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأَنْسَجِعِّى أَبُو أَبِي مَالِكِ رَالَّيْنَ حضرت طارق بن اشيم الشجعي والني كي حديثين

(١٥٩٧٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو مَالِكِ الْٱشْجَعِيُّ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لِقَوْمٍ مَنْ وَحَدَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُلَّ حَدُثَنَا بِهِ يَزِيدُ بِوَاسِطٍ وَبَغْدَادَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٢٣)، وابن حبان

## هي مُنلها مَوْن شِل مِنْ سِنْ مُن الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ١٢٥ ﴿ هُمُ مِنْ الْمُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنله المُكيِّينَ الْمُكيِّينَ ﴾

(۱۷۱)]. [أنظر: ۷۳ ۱۹۹۹، ۱۹۷۵].

(۱۵۹۷) حضرت طارق والتلائية سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو کسی قوم سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ ک وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور دیگر معبود انِ باطلہ کا انکار کرتا ہے ، اس کی جان مال محفوظ اور قابل احترام ہوجاتے ہیں اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔

( ١٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بِبَغُدَادَ أَنْبَأَنَا آبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ سَعُدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِحَسْبِ أَصْحَابِي الْقَتْلُ

(١٥٩٤١) حضرت طارق والتخليف مروى ہے كه نبي مليكان ارشادفر مايا مير مصحاب و التقائل كے لئے شہادت كافى ہے۔

( ١٥٩٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو مَالِكِ الْآشَجَعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ يَقُولُ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱقُولُ حِينَ ٱسُأَلُ رَبِّي قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارُزُقُنِي وَقَبَضَ آصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هَوُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآجِرَتَكَ آصححه مسلم وَاهْدِنِي وَارُزُقُنِي وَقَبَضَ آصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هَوُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآجِرَتَكَ آصححه مسلم (٢٦٩٧)، وابن حزيمة (٤٤٧، ٨٤٨)] [انظر: ٢٧٧٥٣، ٢٧٧٥].

( ١٥٩٧٣ ) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلْقَوْمِ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَاحِدَ ١٥٩٧٠ ) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلْقَوْمِ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ ١٥٩٧٠ ) .

(۱۵۹۷۳) حضرت طارق ٹائٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوئی قوم سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص اللہ کی وصدانیت کا اقرار کرتا ہے اور دیگر معبودانِ باطلہ کا انکار کرتا ہے، اُس کی جان مال محفوظ اور قابل احترام ہوجاتے ہیں اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذھے ہوگا۔

( ١٥٩٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا آبُو مَالِكِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي يَا آبَتِ إِنَّكَ قَدُ صَلَيْتَ خَلْفَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقُنْتُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقُنْتُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمْرَ وَعُمْرً وَعُثْمَانَ وَعَلِي هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقُنْتُونَ قَالَ أَيْ بَنُى مَنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقُنْتُونَ قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقُنْتُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي هَاهُنَا بِالْكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِي الْمُدَى: عَسَنَ صَحِيحٍ قَالَ الْأَلْبَانِي ، صَحِيحٍ (ابنَ مَاحَةَ: ١٢٤١ الترمذي: ٢٠٧٥ و وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ مَانَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعُمْرَ وَعُمْرَا وَعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْوَالِي الْعُلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(١٥٩٧) ابوما لك مُنظَمَّ كُمَّتِ بين كمين في اين والد (حضرت طارق والنوال النواك بي أو جها كدابا جان ا آب في تو بي عليه

## هي مُنلاً اعَدُن بَل مِنظِ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ ٢٥ ﴿ مُنلاً اعْدُن بَل مِنظِ مُنظاً المُكيِّينَ ﴾

کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ وعمر ڈٹائٹؤ وعمان ڈٹائٹؤ اوریہاں کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک حضرت علی ڈٹائٹؤ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، کیابید حضرات قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا! بینوا یجاد چیز ہے۔

- ( ١٥٩٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خِلِيفَةَ عَنْ آبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي [اخرجه الترمذي في الشمائل (٤٠٨). قال الهيشمي: رحاله رحال الصحيح. قال شعيب: صحيح]. [انظر: ٢٧٧٥].
- (۱۵۹۷۵) حضرت طارق ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالِّیُٹِم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے خواب میں میری زیارت کی ،اس نے مجھ ہی کودیکھا۔
- ( ١٥٩٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِى طَارِقُ بْنُ ٱشْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ أَسُلَمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَارْزُقْنِى وَهُوَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُنَ لَكَ خَيْرَ الدُّنْهَا وَالْآخِرَةِ [انظر: ٩٧٣].
- (۱۵۹۷۲) حضرت طارق وٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیقا کے پاس جب کوئی شخص آ کر اسلام قبول کرتا تو نبی طلیقا سے یہ دعاء سکھاتے تھے کہا ہے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھے پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطاء فرما اور مجھے رزق عطاء فرما، اس کے بعد آپ تکاٹلیکی فرماتے میہ چیزیں دنیاا درآ خزت دونوں کے لئے جامع ہیں۔
- (١٥٩٧٧) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى أَبُو بِشُو الْبَصُورَىُّ الرَّاسِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ الرَّاسِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ خِصَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ فَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ خِصَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ
- (۱۵۹۷۷) ابوما لک مینانه کیتے ہیں کہ میں نے اپنے والدصاحب سے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہوئے سنا کہ نبی مالیا ا کے دور میں ہم درس اور زعفران سے چیزوں کور نگتے تھے۔

## حَديثُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّالَّالِيلِيلِلْمُلْحُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

## عبدالله يشكري وينالله كالبك صحابي والثنة سعروايت

(١٥٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَمْوِو أَنِ حَسَّانَ يَغْنِى الْمُسْلِى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَسُكُوِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ دَخُلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ أَوَّلَ مَا بُنِى مَسْجِدُهَا وَهُوَ فِى أَصْحَابِ التَّمْوِ يَوْمَيْذٍ وَجُدُرُهُ مِنْ سِهْلَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ بَلَغَنِى حَجَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَاسْتَتْبَعْتُ رَاحِلَةً مِنْ رَجُلٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ بَلَغَنِى حَجَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَاسْتَتْبَعْتُ رَاحِلَةً مِنْ إِيلِى ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جَلَسْتُ لَهُ فِى طَوِيقٍ عَرَفَةَ أَوْ وَقَفْتُ لَهُ فِى طَوِيقٍ عَرَفَةً قَالَ وَإِذَا رَكُبٌ عَرَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بِالصَّفَةِ فَقَالَ رَجُلٌ أَمَامَهُ خَلِّ لِى عَنْ طَوِيقِ الرِّكَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ وَسُلَّمَ فَعَلْ النَّامِ فَقَالَ النَّبِيُّ

### هي مُنلاً احَذِينَ بل يَنِي مِنْ الْمُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ ١٨ هُ ﴿ هُمُ اللَّهُ مُنلُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ هُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَهُ فَأَرَبٌ مَا لَهُ فَلَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى اخْتَلَفَتْ رَأْسُ النَّاقَتَيْنِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُنْجِينِي مِنُ النَّارِ قَالَ بَخِ بَخِ لَئِنْ كُنْتَ قَصَّرْتَ فِي الْخُطْبَةِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ فِي الْمُسْأَلَةِ افْقَهُ إِذًا تَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوَكِّى الزَّكَاةَ وَتَحُرُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ خَلِّ طَرِيقَ الرِّكَا إِنظر: ١٥٩٧٩، ١٥٩٨، ١٥٩٨.

(۱۵۹۷) عبدالله یشکری میشند کتے ہیں کہ جب کوفہ کی جامع مسجد پہلی مرتب تعمیر ہوئی تو میں وہاں گیا،اس وقت وہاں کھجوروں کے درخت بھی تنظامی تعلیم کی تعمیر ہوئی تو میں وہاں ایک صاحب بیحدیث بیان کررہے تھے کہ جمھے نی طایعا کے درخت بھی تنظامی خبر ملی تو میں نے اپنے اونٹوں میں سے ایک قابل سواری اونٹ جھانٹ کر نکالا،اورروانہ ہوگیا، یہاں تک کہ عرفہ کے دراستے میں ایک جگہ بہنچ کر بیٹے گیا، جب نی طیعا سوار ہوئے تو میں نے آپ مالی گھراکو آپ کے حلیہ کی وجہ سے بہچان لیا۔

ای دوران ایک آدمی جوان ہے آگے تھا، کہنے لگا کہ سوار یوں کے راستے ہے ہے جاؤ، نبی علیہ نے فرمایا ہوسکتا ہے کہ اسے کوئی کام ہو، چنا نچہ میں نبی علیہ کے اتنا قریب ہوا کہ دونوں سوار یوں کے سرایک دوسرے کے قریب آگئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھے کوئی ایساعمل بنا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور چہنم سے نجات کا سبب بن جائے ؟ نبی علیہ نے فرمایا واہ واہ! میں نے خطبہ میں اختصارے کا م لیا تھا اور تم نے بہت عمدہ سوال کیا، اگر تم سمجھ دار ہوئے تو تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم رانا، نماز قائم کرنا، زکو قادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اب سوار یوں کے لئے راستہ چھوڑ دو۔

(١٥٩٧٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الْمُغِيرَةِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ [راحع: ٩٧٨ ٥٠] (١٥٩٧٩) كَنْشَتْ حَديث الله وسرى سند ي جمي مروى ہے۔

( ١٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلٍ يُحَدِّثُ قَوْمًا فَجَلَسُتُ فَقَالَ وُصِفَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِمِنَّى غَادِيًا إِلَى عَرَفَاتٍ لَيُحَدِّثُ قَوْمًا فَجَلَسُتُ فَقَالَ وُصِفَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِمِنَّى غَادِيًا إِلَى عَرَفَاتٍ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَبِّرُنِى بِعَمَلِ يُقَرِّبُنِى مِنْ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِى مِنْ النَّارِ قَالَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُحُرِّ النَّارِ قَالَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُحُرِّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ وَتَكُرَهُ لَهُمْ مَا تَكُرَهُ وَتُعُرِقُ اللَّهُ عَنْ وُجُوهِ الرِّكَابِ

(۱۵۹۸) منگرہ کے والد کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا، وہاں ایک صاحب بیرحدیث بیان کررہے تھے کہ جھے نبی ملیٹھ کے جمۃ الوداع کی خبر ملی تو میں عرفہ کے راستے ہیں ایک جگہ پہنچ کر بیٹھ گیا ۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جھے کوئی ایسا عمل بتا و بیجے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات کا سبب بن جائے؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا نماز قائم کرنا، زکو قادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، لوگوں کے لئے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے کرو،اوران کے لئے بھی وہی ناپند کرنا جواپنے لیے کرو،اب سوار یوں کے لئے راستہ چھوڑ دو۔

#### هُ مُنالًا المُرْبِينِ مِنْ المُكِيِّينَ مَنْ المُكيِّينَ ﴾ ووه لي منالًا المُكيِّينَ في

## حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَاثَيْرُ

#### ایک صحابی ڈاٹٹنز کی روایت

( ١٥٩٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَيْهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَيْهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ وَهَذَا يَوْمُ النَّحْرِ وَهَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [احرجه النسائي في الكبرى عَلَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرًاءَ مُحَشِّرَمَةٍ فَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ وَهَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [احرجه النسائي في الكبري (٤٠٩٩) . قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٣٨٩٣]

(۱۵۹۸۱) مرة الطیب مُعَلَّلَة کہتے ہیں کہ مجھے اسی کمرے میں نی علیہ کے ایک صحابی ڈٹٹٹنے نے بیرحدیث سنائی تھی کہ نی علیہ نے دس ذی الحجہ کواپی سرخ اوٹٹی پر سوار موکر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر کایا پی قربانی کادن ہے، اور بیر قح اکبر کادن ہے۔

## حَديثُ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةً أَبِي الْأَحْوَصِ ثَالَتُهُ

#### حضرت ما لك بن نصله طالفهٔ كي حديثين

( ١٥٩٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَطْمَارٌ فَقَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ الشَّاءِ وَالْإِبِلِ قَالَ فَلْتُرَ نِعَمُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ فَلَرَّى لَحُو حَدِيثِ شُعْبَةَ الْمَالِ قَلْ آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الشَّاءِ وَالْإِبِلِ قَالَ فَلْتُرَ نِعَمُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ فَلَرَّى لَحُو حَدِيثِ شُعْبَة الْمَالِ قَلْ آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الشَّاءِ وَالْإِبِلِ قَالَ فَلْتُرَ نِعَمُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ فَلَاكُو لَكُو لَكُو لَكُو لَكُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الشَّاءِ وَالْإِبِلِ قَالَ فَلْتُرَ نِعَمُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ فَلَا كُو لَيْكُولُهُ وَكُولَ اللَّهُ وَكُولَ الْمَالِ فَلْ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا كُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا كُولُولُولُ اللَّهُ وَلَكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

(۱၀۹۸۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحُوصِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْنَةِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْنَةِ فَقَالَ إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنْ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيْلِ وَالْفَنَمِ فَقَالَ إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ هَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

## هي مُناهُ امَرُن بُل يَنظِ مِنْ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿

قَالَ اقْرِهِ [صححه ابن حبان (٢١٦)، والحكم (٢٤/١). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٦٣، الترمذي: ٢٠٠٦، النسائي: ١٨٠/٨ و ١٨١ و ١٩٦٦]. [انظر: ١٥٩٨٤، ١٥٩٨٦، ١٧٣٦١، ١٧٣٦٢، القدم قبله].

(۱۵۹۸۳) حضرت ما لک دفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے مجھے پراگندہ حال دیکھا تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پچھ مال د دولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیظ نے فرمایا کس تسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہرتسم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فرمار کھے ہیں، نبی علیظ نے فرمایا پھر اللہ کی نعتوں اور عز توں کا اثر تم پر نظر آنا چاہئے۔

پھر نبی طایشانے فرمایا کیا ایسانہیں ہے کہ تہماری قوم میں کسی کے بیمان اونٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان صحیح سالم ہوتے ہیں اور تم استرا پکڑ کراس کے کان کاف دیتے ہواور کہتے ہو کہ یہ '' ہے، کبی ان کی کھال چھیل ڈالتے ہواور کہتے ہو کہ یہ '' ہے، کبی ان کی کھال چھیل ڈالتے ہواور کہتے ہو کہ یہ '' مرم' ' ہے، کبھی انہیں اپنے اور اپنے اور اپنے اہل خانہ پرحرام قرآردے دیے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایسا ہی جائیں نے عرض نے تم کو جو پچھ عطاء فر مارکھا ہے وہ سب حلال ہے، اللہ کا بازوزیادہ طاقت ور ہے، اور اللہ کا استرازیادہ تیز ہے، ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر میں کسی شخص کے یہاں مہمان بن کر جاؤں اور وہ میر ااکرام کرے اور نہ ہی مہمان نوازی، پھر وہی شخص میرے یہاں مہمان بن کرآ ئے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جواس نے میرے ساتھ کیا تھا یا میں اس کی مہمان نوازی کروں؟ بی طایقا یا میں اس کی مہمان نوازی کروں؟ بی طایقا یا میں کی مہمان نوازی کروں؟ بی طایقا نے نور مایا تھا ان کی مہمان نوازی کروں؟ بی طایقا نے نور مایا تھا ان کو ازی کروں؟ بی طایقا نے نور مایا تھا ان کو ازی کروں؟ بی طایقا نے نور مایا تھا کیا تھا کہ کی مہمان نوازی کروں؟ بی طایقا نیا میں کی مہمان نوازی کروں؟ بی طایقا نے نور میں کی مہمان نوازی کروں؟ بی طایقا نوازی کروں؟ بی طایقا نوازی کروں؟ بی طایقا نوازی کروں؟ بی طایقا نے نور کی سلوک کروں جواب کے ساتھ کیا کہ کو کی سلوک کروں جواب کے نور کی کھور کے نور کیا گھر کی کھور کیا تھا کہ کا کھور کیا گھر کے نور کی کھور کی کھور کے کہ کا کھور کے نور کیا گھر کیا گھر کے نور کیا گھر کیا گھر کے نور کھر کھا کھور کے نور کے نور کھر کیا گھر کیا گھر کے نور کھر کے نور کیا گھر کیا گھر کے نور کی کھر کے نور کیا گھر کے نور کھر کیا گھر کے نور کیا گھر کے نور کھر کیا گھر کے نور کیا گھر کیا گھر کے نور کھر کیا گھر کے نور کیا گھر کے نور کھر کیا گھر کیا گھر کے نور کھر کیا گھر کی کھر کے نور کھر کر کیا گھر کے نور کھر کیا گھر کیا گھر کے نور کھر کیا گھر کی کھر کیا گھر کے نور کھر کی کھر کیا گھر کے نور کھر کی کھر کے نور کھر کیا گھر کے نور کھر کھر کے نور کھر کے نور کھر کھر کے نور کی کھر کھر کے نور کھر کھر کے نور کھر کے نور کھر کھر کے نور کھر کے نور کھر کھر کے نور کھر کھر کھر کے نور کھر کھر کھر کے نور کھر کے نور کھر کھر کے نور کھر کے نور کھر کھر کے نور کھر

( ١٥٩٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي وَإِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي الْآحُوَصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْإِبِلِ وَمِنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ

(۱۵۹۸۳) حضرت ما لک رفتان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیشانے مجھے پراگندہ حال دیکھاتو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پھھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی ملیشانے فرمایا کس قتم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہرقتم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فرمار کھے ہیں، نبی ملیشانے فرمایا پھر اللہ کی نعمتوں اور عز توں کا اثرتم پرنظر آنا جاہیے۔ • مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فرمار کھے ہیں، نبی ملیشانے فرمایا پھر اللہ کی نعمتوں اور عز توں کا اثرتم پرنظر آنا جاہیے۔ • ب

(١٥٩٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحُمَنِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بُنِ نَصْلَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِى ثَلَاثُةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلَيَّا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِي مَالِكِ بُنِ نَصْلَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِى ثَلَاثُةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلَيَّا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِي مَالِكِ بُنِ نَصْلَةً وَيَدُ اللَّهِ الْعُلَيَّا وَيَدُ اللَّهِ الْمُعْلِى اللَّهِ الْعُلَيْا وَيَدُ اللَّهِ الْعُلَيْا وَيَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْدِى ثَلْاثُةً فَيَدُ اللَّهِ الْعُلَيَّا وَيَدُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْلُولِ اللَّهِ الْعُلِيا وَيَدُ اللَّهِ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْعَلَيْلُ وَيَدُ اللَّهِ الْعُلِيالِ وَيَدُ اللَّهِ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ وَيَدُ اللَّهِ الْعَلَيْلُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَدُ اللَّهِ الْعُلَيْلُ وَيَدُ اللَّهُ الْوَلَيْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ وَيَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمَ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۵۹۸۵) حضرت مالک بن نصلہ والنظ سے مروی ہے کہ نی علیا نے ارشاد فرمایا ہاتھوں کے تین مرتبے ہیں، اللہ کا ہاتھ سب سے او پر ہوتا ہے، اس کے ینچے دینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے اور مائلنے والے کا ہاتھ سب سے ینچے ہوتا ہے، اس لئے تم زائد

چيزول کودے ديا کرو،اورايين آپ سے عاجز ند ہوجاؤ۔

(١٥٩٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ آنْبَأَنَا قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْأَحُوصِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَشِيفُ الْهَيْعَةِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَالُكَ فَقَالَ مِنْ كُلِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَالْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْغَنَمِ قَالَ هَلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ فَقَالَ هَلْ تُنْتِجُ إِبِلُ الْمَالِ مِنْ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْغَنَمِ قَالَ هَلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ فَقَالَ هَلْ تُنْتِجُ إِبِلُ الْمَوسَى فَتَقَطَّعُهَا أَوْ تَقْطُعُهَا وَتَقُولُ هَذِهِ بُحُرٌ وَتَشُقَّ جُلُودَهَا وَتَقُولُ هَذِهِ صُرُمٌ فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى آهُلِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ حِلَّ وَسَاعِدُ اللَّهِ وَمُوسَى اللَّهِ آحَدُ ومُوسَى اللَّهِ آلَهُ اللَّهُ وَمُوسَى اللَّهِ آلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَجُلَّ نَوْلُتُ بِهِ فَلَمْ يَقُولِنِي وَلَمْ يُكُومُنِى ثُمَّ نَوْلَ بِى آفُولِهِ آلَ اللَّهِ وَجُلَّ نَوْلُتُ بِهِ فَلَمْ يَقُولِنِى وَلَمْ يُكُومُنِى ثُمَّ نَوْلَ بِى آفُولِهِ آوُ آجُولِيهِ بِمَا صَنَعَ قَالَ بَلْ الْوَهِ [راحع ١٥٩٠ ١٥]

(۱۵۹۸۲) حفرت ما لک ن التفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیفانے جھے پراگندہ حال دیکھا تو بوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی طیفانے فرمایا کس شم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جھے ہرتشم کا مال مثلاً مکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فرمار کھے ہیں، نبی طیفانے فرمایا پھر اللہ کی نعمتوں اور عز توں کا اثر تم پرنظر آنا جا ہے۔

پھرنی علیہ نے فرمایا کیا ایسانہیں ہے کہ تمہاری قوم میں کسی کے بہاں اونٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان مجھے سالم ہوتے
ہیں اور تم استرا پکڑ کراس کے کان کاٹ دیتے ہواور کہتے ہو کہ یہ '' بے، کھی ان کی کھال چھیل ڈالتے ہواور کہتے ہو کہ یہ '' صرم'' ہے، کھی انہیں اپنے اور اپنے اہل خانہ پر حرام قرار دے دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے، نبی علیہ نے فرمایا اللہ نے تم کو جو پھھ عطاء فرمار کھا ہے وہ سب حلال ہے، اللہ کا بازوزیا دہ طاقت ورہے، اور اللہ کا استرازیا دہ تیز ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر میں کی شخص کے یہاں مہمان بن کر جاؤں اور وہ میر ااکر ام کرے اور نہ ہی مہمان نوازی، پھر وہی شوک کے دیاں مہمان بن کر آئے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جواس نے میرے ساتھ کیا تھا یا میں اس کی مہمان نوازی کروں؟ نبی علیہ اس کی مہمان نوازی کروں؟

( ١٥٩٨٧) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيْرِ عَنُ أَبِي الْأَحُوصِ أَنَّ أَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لَكُ مَالٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبُ أَنُ لَكُ مَالٌ عَلَيْهِ مَا لَكُ مَالًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبُ أَنُ

(۱۵۹۸۷) حضرت ما لک رفائش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیسانے مجھے پراگندہ حال دیکھاتو پو چھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی اللہ نے مجھے ہوتم کا مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہوتم کا مال

هي مُنلاً احَدِّن بَل يُنظ مِنْ المُكتيبين ﴿ مُنلاً المُكتيبين ﴿ مُنلاً المُكتيبين ﴿ مُنلاً المُكتيبين ﴿

مثلًا بكرياں اوراونٹ وغيره عطاءفر مار کھے ہيں ، نبي عليَّا نے فر مايا پھراللَّه كي نعمتوں اورعز توں كااثر تم پرنظر آنا جا ہئے۔

## حَديثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِلنَّبِيِّ مَا لِلنَّالِيمُ

#### أيك صحاني طالفينا كي روايت

( ١٥٩٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَتَمَجَّعُ لَبَنَّا بِتَمْرٍ فَقَالَ اذْنُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُمَا الْأَطْيَبَيْنِ

(۱۵۹۸۸) اساعیل میکی این والد سے قل کرتے ہیں کہ میں ایک آ دی کے پاس گیا، وہ دودھ اور مجور اکھی کر کے کھائی رہے تھے، مجھے دیکھ کرکہنے لگے قریب آ جاؤ، کیونکہ نبی مالیا نے ان دونوں چیزوں کو پاکیزہ قرار دیا ہے۔

## حَديثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَا لَيْتِي مَا لَا لَيْتِي

#### أيك صحاني وثالثنة كاروايت

( ١٥٩٨٩) حَدَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ أَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّبَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ أَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّبَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ سَمِعَ النَّذِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ مَنْ سَمِعَ النَّذِي عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمُعْتَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَى مَا مُعَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْهُ وَالْمَالِلُهُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُو

#### حَديثُ رَجُلِ

#### ايك صحابي طالنيظ كي روايت

(۱۵۹۹) بکربن واکل کے آیک صاحب اپنی ماموں نے قال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ہارگا و نبوت میں عرض کیا یارسول الله! میں اپنی قوم نے کیکس و میں موسول کرتا ہوں؟ نبی علیہ نفر مایا کیکس تو یہود و نصاری پر ہوتا ہے ، مسلما نوں پرکوئی کیکس نہیں ہے۔ (۱۵۹۹۱) حَدَّنَنَا أَبُو نُعَیْم حَدَّنَنَا اللهُ عَنْ خَالِهِ قَالَ أَتَیْتُ النّبِی صَلّبی اللّهِ النّقَفِی عَنْ خَالِهِ قَالَ أَتَیْتُ النّبِی صَلّبی اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ فَذَ کُو لَهُ اَشْیَاءً فَسَالَهُ فَقَالَ آعُشُوهُ هَا فَقَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْیَهُودِ وَالنّصَاری وَلَیْسَ عَلَی اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ فَذَکُورَ لَهُ اَشْیَاءً فَسَالَهُ فَقَالَ آعُشُوهُ هَا فَقَالَ إِنّهَا الْعُشُورُ عَلَى الْیَهُودِ وَالنّصَاری وَلَیْسَ عَلَی

هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُكِيِّينَ فَي مُنْ الْمُكِيِّينَ فَي مُنْ الْمُكِيِّينَ فَي مُنْ الْمُكِيِّينَ فَي م أَهُلِ الْإِسْلَامِ عُشُورٌ

(۱۵۹۹) بربن وائل کا یک صاحب اپنے ماموں سے قتل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنی قوم سے نیک وصول کرتا ہوں؟ نبی بایٹا نے فرمایا نیک تو یہود و نصاری پر ہوتا ہے، مسلما نوں پر کوئی نیک نہیں ہے۔ (۱۵۹۹) حَدَّفَنَا جَوِیرٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بُنِ هِلَالِ الشَّقَفِیِّ عَنْ آبِی أُمِّهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِی تَغْلِبَ آللهٔ سَعِمَ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ کَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَی الْمُهُودِ وَالنّصَارَی سَمِعَ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ کَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَی الْمُهُودِ وَالنّصَارَی سَمِعَ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ کَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَی الْمُهُولِ مِن اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّم یَقُولُ کَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ عُشُورٌ اِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَی الْمُسْلِمِینَ عُسُلُم یَالِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَالِیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَالِیْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم یَالِیْ اللّه عَلَیْ وَسَلّم یَالِیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم یَالیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَالِیْ اللّه عَلَیْه وَسَلّم یَالِیْ اللّه عَلَیْهُ وَسُلّم یَالِیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم یَالِیْ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلَیْه و سَلّم یَالِیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمِینَ ہِ مِنْ اللّه عَلَیْهُ وَالْ یَالَمُ مِیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه وَسَلّم یَالِیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمُ اللّه وَاللّه وَاللّم وَاللّٰ مِیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه عَلْم اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْم اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْم اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلْم اللّه عَلْمُ اللّه عَلَمُ

## خَديثُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَثَالَثَيْمُ اليه صحالي طالنيُ كي روايت

( ١٥٩٩٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا لُكُنُدِنُ [صححه ابن حزيمة (٢٧٥)، وابن حبان (٨٦٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهَا لُكُنُدِنُ [صححه ابن حزيمة (٢٧٥)، وابن حبان (٨٦٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود:

(۱۵۹۹۳) ایک سحانی نگاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک شخص سے پوچھا کہتم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ تشہد پڑھ کریہ کہتا ہوں کہ اے اللہ! میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں ، البتہ میں اچھی طرح آپ کا طریقہ یا حضرت معافہ نگاٹٹ کا طریقہ اختیار نہیں کریا تا ، نبی ملیٹانے بھی فر مایا کہ ہم بھی اسی کے آس پاس گھوشتے ہیں۔

## حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ بَدُرٍ عن النَّبِيُّ مَا لَيْتِمُ

#### ايك بدرى صحافي فالنيئه كى روايت

( ١٥٩٩٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعْتُ كُرُدُوسًا قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَّ مِنْ آصَحَابِ بَدُرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ ٱقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ آحَبُّ إِلَى مِنْ فَي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ آحَبُّ إِلَى مِنْ أَضْحَابِ بَدُرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ ٱقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ آحَبُ إِلَى مِنْ إِلَى مِنْ الْمُعْرَقِ الْمَا الْمَجْلِسِ آحَبُ إِلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ ٱقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ آحَبُ إِلَى مِنْ إِلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ الْقُعْدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ آحَبُ إِلَى مِنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ الْقُعْدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ آحَبُ إِلَى مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَآنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۱۵۹۹۳) ایک بذری صحابی و النظام سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا مجھے اس طرح کی مجلس وعظ میں بیٹھنا جا رغلاموں کو

آ زادکرنے سے زیادہ پندہے۔

(١٥٩٥٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرُدُوسَ بْنَ قَيْسٍ وَكَانَ قَاصَّ الْعَامَّةِ بِالْكُوفَةِ قَالَ آخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ بَدُرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنُ أَقُعُدَ فِي الْعَامَّةِ بِالْكُوفَةِ قَالَ آخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ آرْبَعَ رِقَابٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ آی مَجْلِسٍ تَعْنِي قَالَ كَانَ قَاصًا مِنْ هَذَا الْمَجْلِسِ تَعْنِي قَالَ كَانَ قَاصًا مِنْ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كُلُولُ كَانَ قَاصًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّ

# حَديثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّا لَيْكِمُ مَلَّا النَّبِيِّ مَلَّا لَيْكِمُ مَلَّا لَيْكُمُ مَلَّا لَيْكُمُ مَلَّا لَيْكُمُ مَلَى مَدِيث حضرت معقل بن سنان رَاللَّيْ كَلَ صديث

( ١٥٩٩٦) حَدَّثَنَا آبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي نَفَرٌ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ سِنَانِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ٱخْتَجِمُ فِي الْحَسَنُ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ سِنَانِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ٱخْتَجِمُ فِي الْحَرَى عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ٱلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [اخرجه النسائى في الكبرى فَمَانِ عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ٱلْحُطَرِ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [اخرجه النسائى في الكبرى (٣١ ٣٧) قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد منقطع]. [انظر: ١٦٠٤].

(۱۵۹۹۲) حضرت معقل بن سنان ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ماہ رمضان کی اٹھار ہویں رات کوسینگی لگار ہاتھا کہ نی علیق میرے پاس سے گذرے، مجھے اس حال میں دیکھ کرنبی علیقانے فر مایا سینگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔

# حَدِيثُ عَمْرِ و بنِ سَلِمَةً عَنِ النَّبِيِّ مَالَالْيَامُ مَالَّالَيْمُ مَالَّالَيْمُ مُالِلْيُمُ مُالِكُمُ مَالِكُمُ مَالِمُ مُلْكُمُ مُنْ عَمْر تَعْمُر و بن سلمه والله عُلَا عَمْر يتْ

( ١٥٩٩٧) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِمٍ قَالَ خَالِدٌ الْحَدَّاءُ أَخْبَرَنِى عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ قَالَ كَانَ تَأْتِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِنُهُمْ فَيُحَدِّبُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِنُهُمْ فَيُحَدِّبُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِنُهُمْ فَيُحَدِّبُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِنُهُمْ فَيُحَدِّبُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَابَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لِيَوْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلَامَةً فَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْمُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَيْهُ مِنْ قَالَ لِيَوْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْولَ لِيَوْمُ مِنْ قَالَ لِيَوْمُ مِنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُولُ لِيَوْمُ مُنْ وَلِي لِللَّهُ مَلَى لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَا لِيَوْمُ فَلُولُ لِيَوْمُ مُنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ فَيْ مِنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ فَيْعُولُولُ اللَّهُ مَا لَا لَلْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي لَكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ مَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَيْعَالُهُ مُ الْكُولُ لُولُولُ لَكُولُ لَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَهُ عَلَى لَهُ مُ الْكُولُ لُولُ لَا لَالِهُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۵۹۹۷) حفرت عمرو بن سلمہ وہ کہتے ہیں کہ نی ملیا کی طرف سے ہمارے پاس پھے سوار آئے تھے، ہم ان سے قرآن پر سے تھے، وہ ہم سے بیر مدیث بیان کرتے تھے کہ نی ملیان نے ارشاد فر مایا تم میں سے جو محض زیادہ قرآن جانتا ہو، اسے تمہاری امامت کرنی چاہئے۔

#### الله منظا اَخْرَاضِ الله عَنْمُ الله عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَنْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِنْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمِ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ

## حَدِيثُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَا لَيْتِي

#### ایک صحابی طالفتهٔ کی روایت

( ١٥٩٩٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ آخَبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ سُمَى عَنْ آبِى بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ بَعْضِ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ تَقَوَّوُا لِعَدُوِّ كُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو بَكُو قَالَ الَّذِى بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ تَقَوَّوُا لِعَدُوِّ كُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنْ الْعَطْشِ آوُ مِنْ حَدَّثَنِى لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنْ الْعَطْشِ آوُ مِنْ الْحَرِّ ثُمَّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ طَائِفَةً مِنْ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ فَلَمَّا كَانَ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِقَدَحِ الْحَرِّ فَيْ فَطَرَ النَّاسُ وَاللَّهِ إِنَّ طَائِفَةً مِنْ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ فَلَمَّا كَانَ بِالْكَدِيدِ ذَعَا بِقَدَحِ فَلَمَ النَّاسُ وَاللَّهُ مِنْ النَّاسُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ النَّاسُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الأَلِنَانَ : صحيح (ابو داود: ٢٣٦٥)][انظر ٢٦٧١٩] فَشَوبَ فَقَطْرَ النَّاسُ [قال ابن عبد الر: مسند صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٦٥)][انظر ٢٦٧١]

۲۶۰۶۹٬۳۳۸۹۱٬۳۳۹۱۱٬۳۳۹۷۸٬۲۳۵۷۷ ) ا

(۱۵۹۹) آیک سحانی ڈٹاٹھڑ ہے مروی ہے کہ نتے کہ کے سال نی طیاب نے لوگوں کو ترک صیام کا حکم دیتے ہوئے فر مایا کہ اپنے وشمن کے لئے قوت حاصل کرو، نیکن خود نی طیاب نے روزہ رکھ لیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی طیاب کو مقام عرج میں بیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا، اسی دوران کسی شخص نے بتایا کہ یارسول اللہ! جب لوگوں نے آپ کوروزہ رکھی ہوئے ویکھا تو کچھا تو کچھا کو گوں نے روزہ رکھ لیا، چنا نچہ نبی طیاب نے مقام کدید پہنچ کر پانی کا بیالہ منگوایا اور اسے نوش فر مالیا اور لوگوں نے بھی روزہ افظار کرلیا۔

## حَديثُ رَجُلٍ لَمْ يَسْمَّ ايك صحائي «النيو كي روايت

( ١٥٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدٌ يَغْنِى ابْنَ أَوْسٍ الْعَبْسِيَّ عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَلْ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ أَمِيرًا فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ قَانِمٍ فِى قَالَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ الطَّبِيِّ أَنَّهُ أَتَى الْبَصْرَةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ أَمِيرًا فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ قَانِمٍ فِى ظِلِّ الْقَصْرِ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنُ شِئْتَ لَآخُبُرتُكَ فَقُلْتُ أَجَلُ فَقَالَ اجْلِسُ إِذًا أَكُثُرُت مِنْ قَوْلِكَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنُ شِئْتَ لَآخُبُرتُكَ فَقُلْتُ أَجَلُ فَقَالَ اجْلِسُ إِذًا فَقَالَ إِنِّ الْمَالِيَةُ فِي زَمَانِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَ شَيْعُونَ اللَّهِ مَا لَكُونُ فَقَالًا إِنَّكَ قَادِمٌ الْمُدِينَةَ وَإِنَّ ابْنَا لَنَا قَدْ لَحِقَ بِهِذَا الرَّجُلِ فَأَتِيهِ فَاطُلُهُ مِنْهُ فَإِنْ أَبِى إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا لَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا لَكِهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا لَكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا لَكُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا لَيْقَالًا إِنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

هي مُنالاً احَدُونَ بْلِ مِنْ مَنْ مِنْ الْمُكَلِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالاً المُكَلِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالاً المُكِلِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالاً المُكِلِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالاً المُكِلِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالاً المُكلِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالُهُ المُكلِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالُهُ المُكلِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالُهُ المُكلِّينَ ﴾ ﴿ مَنْ المُكلِّينَ المُكلِّلِينَ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُنْ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُنْ المُكلِّينَ المُنْ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُنْ المُكلِّينَ المُكلِّينَ المُنْ المُكلِّينَ المُنْ المُكلِّينَ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ ا

إِنَّ شَيْحَيْنِ لِلْحَىِّ أَمَرَانِى أَنْ أَطُلُبَ ابْنَا لَهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ تَعْرِفُهُ فَقَالَ آعُرِفُ نَسَبَهُ فَدَعَا الْعُلَامَ فَجَاءَ فَقَالَ هُوَ ذَا فَأْتِ بِهِ أَبُويُهِ فَقُلْتُ الْفِدَاءَ يَا نَبِى اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَنَا آلُ مُحَمَّدٍ أَنْ نَأْكُلَ ثَمَنَ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ هُوَ ذَا فَأْتِ بِهِ أَبُويُهِ فَقُلْتُ الْفِدَاءَ يَا نَبِى اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَنَا آلُ مُحَمَّدٍ أَنْ نَأْكُلَ ثَمَنَ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى كَتِفِى ثُمَّ قَالَ لَا أَحْشَى عَلَى قُريشٍ إِلّا أَنْفُسَهَا قُلْتُ وَمَا لَهُمْ يَا نَبِى اللَّهِ قَالَ إِنْ السَّاسَ بَيْنَهُمَا كَالْغَنَمُ بَيْنَ حَوْضَيْنِ مَرَّةً إِلَى هَذَا وَمَرَّةً إِلَى هَذَا فَٱنَا اللَّهُ طَالَ بِكَ الْعُمُّ رَأَيْتَهُمْ هَاهُنَا حَتَى تَرَى النَّاسَ بَيْنَهُمَا كَالْغَنَمُ بَيْنَ حَوْضَيْنِ مَرَّةً إِلَى هَذَا وَمَرَّةً إِلَى هَذَا فَآنَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ أَلْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُمْ الْعَامَ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَذَكُرْتُ مَا قَالَ النَّيِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ [انظر: ٢٣٦٠١، ٢٧٤٢].

(۱۵۹۹۹) عمران بن حمین ضی میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بھرہ آئے، اس وقت وہاں کے گورز حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹؤ تھے، وہاں ایک آ دی محل کے سائے میں کھڑا ہوا بار باریبی کہے جارہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچ فرمایا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا، میں اس کے قریب گیا اور اس سے بوچھا کہ آپ نے اتنی زیادہ مرتبہ یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچ فرمایا؟ اس نے جواب دیا اگرتم چا ہے ہوتو میں شہیں بٹاسکتا ہوں، میں نے کہا ضرور، اس نے کہا پھر بیٹے جاؤ، اس نے کہا کہ رسبہ میں نی طیع اگر میں خورہ میں تھے۔

ال وقت ہمارے قبیلے کے دوسرداروں کا ایک بچہ نکل کرنی علیا کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا، وہ دونوں مجھ ہے کہنے کہتم مدیند منورہ جارہ ہو، دہاں ہمارا ایک بچہ بھی اس آ دی (نبی علیا) سے جا کرمل گیا ہے، تم اس آ دی کے باس جا کراس سے ہمارا بچہ دائیں دینے کی درخواست کرنا ، اگر وہ فدیہ لیے بغیر نہ مانے تو فدیہ بھی دے دینا، چنا نچہ میں مدیند منورہ بی پی کر نبی علیا گی فدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا اے اللہ کے نبی الجھے قبیلے کے دوسر داروں نے یہ کہ کر بھیجا ہے کہ ان کا جو بچہ آپ کی علیا گی فدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا اے اللہ کے نبی الجھے قبیلے کے دوسر داروں نے یہ کہ کر بھیجا ہے کہ ان کا جو بچہ آپ کے بیاں آگیا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کردں ، نبی علیا نے بوجھاتم اس بچے کو جانے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کا نسب نامہ جانتا ہوں ، نبی علیا نے اس لڑے کو بلایا ، دہ آیا تو نبی علیا نے فرمایا دہ بہی بچہ ہے، تم اسے اس کے والدین کے پاس کے بیاس لے جاسکتے ہو۔

میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے بی الچھ فدیہ؟ بی علیجانے فرمایا ہم آل محم مُلَا اللہ کے یہ مناسب نہیں ہے کہ اولا دِ اساعیل کی قیمت کھاتے بھریں، بھر میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا جھے قریش کے متعلق خودا نہی ہے خطرہ ہے، میں نے بوچھایا رسول اللہ! کیا مطلب؟ نبی علیجائے فرمایا اگر تہاری عرابی ہوئی تو تم انہیں یہاں دیکھو گے اور عام لوگوں کو ان کے درمیان ایسے پاؤ کے جیسے دوحوضوں کے درمیان بکریاں ہوں جو بھی ادھر جاتی ہیں اور بھی ادھر، چنا نچے ہیں و کھور ہا ہوں کہ جھوگ این عباس دائل مقاومہ شاہوں کہ جھوگ این عباس دائل مقاومہ معاومہ شاہوں کے بھولوگ این عباس دائل مقاومہ معاومہ شاہوں کو بھولوگ این عباس دائل مورے دیکھا تھا ، اس پر جھے نبی علیا کا کیا درشادیا دائل کیا۔

#### الله المنافية من المنتبية من المنتبية من المنتبين المنتبين المنتبين المنتبين المنتبين المنتبين

# حديث أبي عمرو بن حفص بن المغيرة والتنوي كاحديث حضرت الوعمرو بن حفص بن مغيره والتنوي كى حديث

(١٩٠٠) حَدَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ آخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ يَوِيدَ وَهُوَ آبُو شُجَاعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِتَ بْنَ يَوِيدَ الْحَصْرَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ نَاشِرَةً بْنِ سُمَى الْيَهَ عَلَيْ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّرِ رَضِى اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجَابِيةِ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْرَفِهِمُ وَأَنَا بَادِهُ بِاهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ أَشْرَفِهِمُ فَقَرَضَ لِأَزُواجُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَةً آلَافٍ وَسَلَّمَ عَشُورَةً آلَافٍ وَعَيْمُ وَمَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُورَةً آلَافٍ إِلَّا جُورِينَ وَصَفِيتَةً وَمَهُ وَمَدُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا فَعَدَلَ بَيْنَهُ عُمَرُ مُنَّ قَلَ إِنِّي مَعْوَدِ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا فَعَدَلَ بَيْنَهُ عُمَرُ مُنَّ قَلَ إِنِّي بَعْوِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا فَعَدَلَ بَيْنَهُ عُمْرُ مُنَّ قَلَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُوهُ وَلَمْنَ الْمُعَلِ وَلَيْقَ الْمُعْتِ وَلِي الْمُعْتِ وَلِي الْمُعْتَى وَمِنْ الْمُعْتِعِ وَالِمِّ وَمَعْ الْمُعْتِ وَلَى الْمُعْتِ وَلِي الْمُعْتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَمَلُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَمَدُو اللَّهُ مَلُولُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَمَدُو اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَمَدُ وَاللَّهُ مَلَى الْمُعْتَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَقَدْ وَعَلَى الْمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَمَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَقَدْ فَقَعْتَ الرَّحِمَ وَمَعْتُ فَيَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَمَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَقَدْ فَقَعْتَ الرَّحِمْ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعُمَى فَقَالُ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعَلَى اللَّهُ عَل

(۱۲۰۰۰) ناشرہ کھنٹ کہتے ہیں کہ میں نے جاہیہ میں حضرت محرفاروق ڈاٹٹ کو دورانِ خطبہ لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سا کہ اللہ نے ججھے اس مال کا صرف خزا نجی اورتقسیم کنندہ بنایا ہے، پھر فر مایا کہ بلکہ اللہ ہی اسے تقسیم بھی کرنے والا ہے، البتہ میں اس کا آ غاز نبی مالیک خانہ سے کرول گا، پھر درجہ بدرجہ معززین کو دول گا، چنا نچہ انہوں نے نبی میٹیا کی از واج مطہرات میں سے حضرت جوہریہ ڈاٹٹا اور حضرت میں ونہ ڈاٹٹا کے سواسب کے لئے دس دس ہزار درہم مقرر کیے، حضرت عاکشہ ڈاٹٹا کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی مالیا ہم سب کے درمیان انصاف سے کام لیتے تھے، چنا نچہ حضرت عربی ٹاٹٹا نے ان کا حصہ بھی برابر کردہا۔

پھر فرمایا کہ میں صحابہ ٹٹائٹ میں اپنے مہاجرین اولین ساتھیوں ہے آ غاز کروں گا کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے وطن سے ظلماً نگالا گیا تھا، پھران میں سے جوزیادہ معزز ہوں گے، چنانچے انہوں نے ان میں سے اصحابِ بدر کے لئے یا نچے بار درہم

### هي مُنلهَا مَدُن شِل مُنظِيدُ مَوْم كُور مُن المُكتيبين في محمد المُعلقين في محمد المُعلقين في المُعلقين المُعلقين في المحمد الم

مقرر کیے اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے انساری صحابہ نوائی کے لئے چارچار ہزار مقرر کیے اور شرکا عِ اصد کے لئے تین تین ہزار مقرر کیے اور فرمایا جس نے ہجرت میں جلدی کی ، میں اسے عطاء کرنے میں جلدی کروں گا اور جس نے ہجرت میں ستی کی ، میں اسے عطاء کرنے میں سستی کروں گا ، اس لئے اگر کوئی شخص ملامت کرتا ہے تو صرف اپنی سواری کو ملامت کرے ، اور میں تمہار سے سامنے خالد بن ولید ڈوائٹو کے حوالے سے معذرت کرتا ہوں ، دراصل میں نے انہیں سے تم ویا تھا کہ ہیا مال صرف کمزور مہاجرین پرخرج کریں کیکن انہوں نے جنگجوؤں ، معزز اور صاحب زبان لوگوں کو بیا مال دینا شروع کر دیا ، اس لئے میں نے ان سے بیع ہدہ والی لئے کرحضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈوائٹو کو دے دیا۔

اس پرابوعمرو بن حفص بن مغیرہ ڈاٹھ کہنے گا ہے عمر! بخدا میں تہارا یہ عذر قبول نہیں کرسکتا ، آپ نے ایک ایسے گورزکو معزول کیا جے نبی علیہ نے مقرر کیا تھا ، آپ نے ایک ایسی تلوار کو نیام میں ڈال لیا جے اللہ کے نبی علیہ نے مقرر کیا تھا ، آپ نے ایک ایسی تلوار کو نیام میں ڈال لیا جے اللہ کے نبی علیہ نبی مقرت عمر ڈاٹھؤئے نے سب ایک ایسا جھنڈ اسرنگوں کر دیا جو نبی علیہ نے گاڑا تھا ، آپ نے نظع رحی کی اور اپنے چھازاد سے حد کیا ، حضرت عمر ڈاٹھؤئے نے سب سن کرفر مایا کہ تہاری ان کے ساتھ ذیا دہ قریب کی رشتہ داری ہے ، یوں بھی تم نوعمر مواور تمہیں اپنے بچھازاد بھائی کے حوالے سے زیادہ غصر آیا ہوا ہے۔

# حَديثُ مَعْبَدِ بْنِ هَوْ ذَةَ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهُ

#### حضرت معبدين بوذه انصاري والنيئة كي حديث

(١٦..١) حَدَّثَنَا آبُو آخُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا آبُو النُّغُمَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنِ النَّغُمَانِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدُّهِ وَكَانَ قَدُ آذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

(۱۲۰۰۱) حضرت معبد رہی و نہوں نے بی ملی کو پایا تھا'' سے مروی ہے کہ نبی ملی نے ارشاد فر مایا اثد نامی شند اسرمہ لگایا کرو، کیونکہ یہ بینائی کوتیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔

# حَديثُ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبِّقِ رَالْتُهُ

#### حفرت سلمه بن حجيق ذلافؤ كي حديثين

( ١٦٠.٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى نَجَّازُ بْنُ جُدَّى الْحَنَفِيُّ عَنُ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِنَتُ يَوْمَ حَيْبَرَ وَكَانَ فِيهَا لَحُومُ حُمُرِ النَّاسِ

## هي مُنالِهُ احَدُن شِل يُسِيدُ مَرْمُ لِي اللَّهُ اللَّهُ مَنَالُ المُكَيِّينَ لَيْكُولُ مُنَالُ المُكيِّينَ لَيْ

(۱۲۰۰۲) حضرت سلمه تا تا سامه تا تا سامه تا تا سامه تا تا سام باندیول کوالنادیا گیا تا که اس میں پالتو گدهوں کا گوشت تھا۔

(١٦٠.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةً عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَيْتٍ بِفِنَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَاسْتَسْقَى فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ ذَكَاةُ الْآدِيمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَيْتٍ بِفِنَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَاسْتَسْقَى فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ ذَكَاةُ الْآدِيمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَيْتٍ بِفِنَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَاسْتَسْقَى فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ ذَكَاةُ الْآدِيمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَرَّ بِبَيْتٍ بِفِنَائِهِ قِرْبَةً مُعَلِّقَةً فَاسْتَسْقَى فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةً قَالَ ذَكَاةُ الْآدِيمِ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَرَّ بِبَيْتٍ بِفِينَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلِّقَةً فَاسْتَسْقَى فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةً قَالَ ذَكَاةُ اللَّذِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَرَّ بِبَيْتٍ بِفِينَائِهِ قِرْبَةً مُعَلِّقَةً فَاسْتَسْقَى فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةً قَالَ الْأَلْمِينِ عَنْ مَعْلَقَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَا لَيْتِ مِنْ عَلَيْهِ فَرْبُهُ مُعَلِّقَةً فَاسْتَسْقَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُعْلَلْ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْلِيقًا مَا السَادِ ضَعِيفًا . [انظر: ٢٠٣٤، ٢٠٣١، ٢٠٣١، ٢٠٣١، ١٢٠٣٠، المُعْلَقُةُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّالَةُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السُلَقِي عَلَيْلُ الْعَلَيْمُ الْعَلَلْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ

(۱۲۰۰۳) حضرت سلمہ ڈٹاٹٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقہ ایک ایسے گھر کے پاس سے گذر ہے جس کے محن میں ایک مشکیزہ لاکا ہوا تھا، نبی طلیقانے ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی مانگا تو وہ کہنے لگے کہ بیمردہ جانور کی کھال کا ہے، نبی طلیقانے فرمایا دباغت کھال کی یا کیزگی ہوتی ہے۔

( ١٦.٠٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْشَمِ آنُو قَطَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةً عَنْ سَلَمَةً بُنِ الْمُحَبِّقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا أَوْ ذَكَاتُهَا إِراجِع: ٢٦٠٠٣].

(۲۷۰۰۴) حضرت سلمہ نٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا دباغت کھال کی پا کیزگی ہوتی ہے۔

( ١٦٠.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دَلْهَم عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَة بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُو بِالْبِكُو جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجُمُ

(۱۲۰۰۵) حضرت سلمہ بن حجبن من گانٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مرتبہ فر مایا جھے سے بیمسئلہ معلوم کرلو، اور حاصل کرلو، اللہ فی سے بدکاری کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کا تھم متعین کر دیا، کنوارے کو کنواری کے ساتھ بدکاری کرنے پرسوکوڑے مارے جا کیں اور ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گا اور شادی شدہ کے ساتھ ابیا کرنے پرسوکوڑے مارے جا کیں گے اور رجم کیا جائے گا۔

(١٦٠.٦) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُواقِعٌ جَارِيَةَ امْرَ آتِهِ قَالَ إِنْ ٱكْرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتُهُ فَهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُواقِعٌ جَارِيَةَ امْرَ آتِهِ قَالَ إِنْ ٱكْرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتُهُ فَهِي السَّاعُي: ٢٥٥٦)]. [انظر: المَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَقَالَ الألباني ضعيف (ابو داود: ٢١ ٤٤، ابن ماحة: ٢٥٥٢، النسائي: ٢٥٢١)]. [انظر: المَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَقَالَ الألباني ضعيف (ابو داود: ٢٠ ٤٤، ابن ماحة: ٢٥٥٢، النسائي: ٢٠٣٢، ٢٠٣١)].

(۲۰۰۱) حضرت سلمہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی مالیا سے بوچھا کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کی باندی پر''جاپڑے' تو کیا تھم ہے؟ نبی مالیا سے فرمایا اگر اس نے اس باندی سے زبر دتی بیر کت کی ہوتو وہ باندی آ زاد ہوجائے گی اور مرد پر اس ﷺ

هي مُنالاً امَيْن بل يَنظِير مِن المُكليِّين الله مُنظِير مُنظلاً المُكليِّين الله المُنظلِق المُكلِّين الله الم

کے لئے مہر شل لازم ہوجائے گا،اوراگریےکام اس کی رضامندی سے ہوا ہوتو دواس کی باندی ہی رہے گی،البتہ مردکومبر مثل ادا کرنا پڑے گا۔

( ١٦٠.٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَبِيبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْأَزْدِى ثُمَّ النَّمَيْرِى قَالَ حَدَّثَنِى حَبِيبُ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْأَزْدِى ثُمَّ النَّمَيْرِى قَالَ حَدَّثَى عَبِيبُ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِى أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بُنَ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ الْهُذَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بُنَ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ الْهُذَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْدِى إِلَى شِبَعِ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ ٱذْرَكَهُ

(۱۲۰۰۷) حضرت سلمہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کی نیٹے آنے ارشاد فر مایا جس شخص میں اتنی ہمت ہو کہ وہ بھوک کو بر داشت کر سکے تو وہ جہاں بھی دورانِ سفر ما و رمضان کو پالے،اسے روز ہ رکھ لینا چاہئے۔

( ١٦٠.٨) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ النَّحَازِ الْحَنَفِيِّ آنَّ سِنَانَ بُنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلُحُومِ حُمُّرِ النَّاسِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهِيَ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلُحُومِ حُمُّرِ النَّاسِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهِيَ فِي الْقُدُورِ فَأَكْفِئَتُ [راحع: ٢ . ٠ ٢].

(۱۲۰۰۸) حطرت سلمہ اللہ تفاقت مردی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی علیہ کے تھم پر ہانڈیوں کوالٹادیا گیا تھا کہ اس میں پالتو گدھوں کا گوشت تھا۔

# حَدِيثُ قَبِيصَةَ بُنِ مُخَارِقٍ أَلْتُوْ

#### حضرت قبيصه بن مخارق فاتفؤ كي مديشين

( ١٦٠.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ يَغْنِي النَّهْدِيَّ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ الْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلِ فَعَلَا أَغُلَاهَا ثُمَّ نَادَى أَوْ قَالَ قَالَ يَا آلَ عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي نَذِيرٌ إِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلِ فَعَلَا أَغُلَاهَا ثُمَّ نَادَى أَوْ قَالَ يَهْتِهُ يَا آلَ عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي نَذِيرٌ إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو قَالُطَقَ يَرُبُأُ أَهْلَهُ يُنَادِى أَوْ قَالَ يَهْتِهُ يَا صَبَاحًاهُ قَالَ أَبِي قَالَ ابْنُ مَنْكُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو فَانُطَلَقَ يَرُبُأُ أَهْلَهُ يُنَادِى أَوْ قَالَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحًاهُ قَالَ أَبِي قَالَ ابْنُ عَمْرٍ و وَهُو خَطَأٌ إِنَّمَا هُو زُهُيُر بُنُ عَمْرٍ و أَلَى عَمْرٍ و وَهُو خَطَأٌ إِنَّمَا هُو زُهُيْرُ بُنُ عَمْرٍ و فَلْ لَكُنَا أَنْ كُنْ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ مُخَارِقٍ أَوْ وَهُبِ بْنِ عَمْرٍ و وَهُو خَطَأٌ إِنَّمَا هُو زُهُيْرُ بُنُ عَمْرُو فَلَى الْمَالُولُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولِيثِ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ مُخَارِقٍ أَوْ وَهُبِ بْنِ عَمْرٍ و وَهُو خَطَأً إِنَّمَا هُو زُهُيْرُ بُنُ عَمْرُو وَهُو خَطَأً إِنَّمَا هُو زُهُمْ بُنَ عَمْرُو

(۱۲۰۰۹) حضرت قبیصہ بن خارق ڈائٹؤ کے مروی ہے کہ جب نی طیا پر آیت و آنڈو کی عیسی تک الْاَقْرَبِینَ نازل ہوئی تو آئڈو کی جسٹر تک الْاَقْرَبِینَ نازل ہوئی تو آئڈو کی بات سنو، میری اور تہاری مثال آپ کا اُلْاَقْتُ ایک پہاڑی چوٹی پر چڑھ گئے اور پکار کر فرمایا اے آل عبد مناف الیک ڈرانے والے کی بات سنو، میری اور تہاری مثال اس خص کی سے جود من کو و کھ کراپنے اہل علاقہ کو ڈرانے کے لئے نکل پڑے اور یا صباحان کی نداء لگانا شروع کردے۔ ( ۱۶۰۸ ) حَدَّثَن یَحْیَی بُن سَعِیدِ قَالَ حَدَّثَنِی عَوْقٌ قَالَ حَدَّثِنی حَیَّان قَالَ حَدَّثِنی حَیَّان قَالَ حَدَّثِنی مَیْ الله قبیصة مَن آبیدِ قبیصة

هي مُنلاامَيْن بن يَنْ مُنظامَوْن بن يَنْ مُنظامَوْن بن يَنْ المُكَتِّين ﴾ المه المحالي المحال

بْنِ مُخَارِقِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعِيَافَةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرْقُ مِنْ الْجِبْتِ قَالَ الْعِيَافَةُ مِنْ الْجِبْتِ قَالَ الْعِيَافَةُ مِنْ الْجِبْتِ قَالَ الْعِيَافَةُ مِنْ النَّحُطُّ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٩٠٧)]. [انظر: ٢٠٨٨، ٢، ٨٠، ٢].

(۱۷۰۱۰) حضرت قبیصہ ٹنگاٹٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ پرندوں کوخوفز دہ کر کے اڑا نا، پرندوں سے شکون لینااورز مین پرلکیریں کھینچنا بت پرستی کا حصہ ہے۔

(۱۹.۱۱) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَارُونَ بُنِ رِنَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بُنِ نُعُيْمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ تَحَمَّلُتُ بِحَمَالَةٍ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُالُهُ فِيهَا فَقَالَ نُؤَكِّهَا عَنْكَ وَنُحْرِجُهَا مِنْ نَعُمُ الصَّدَقَةِ وَقَالَ يَا قَبِيصَةً إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا الصَّدَقَةِ وَقَالَ مَرَّةً وَقَالَ يَا قَبِيصَةً إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا الصَّدَقَةِ وَقَالَ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً وَفَاقَةً وَقَالَ مَرَّةً وَقَالَ الصَّلَقَةُ اللهُ وَرَجُلِ أَصَابَتُهُ فَاقَةً أَوْ وَرَجُلِ أَصَابَتُهُ فَاقَةً أَوْ وَرَجُلِ أَصَابَتُهُ فَاقَةً أَوْ مَا مَنْ فَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْهُ أَصَابَتُهُ حَلَيْ وَعَلَ مَنْ فَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْهُ أَصَابَتُهُ حَلَيْ أَنْ مَنْ فَي مِنْ فَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْهُ أَوْلِكُ مِنْ فَلَا مَرْمُ مَا مُنْ عَيْسُ فَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْهُ أَصَابَتُهُ مَا أَنْ مَنْ فَاللَهُ فَيَسُلُلُ مَنْ مُنْ عَيْسُ فَلَ مَنْ عَيْسُ فَمْ يُمُسِكَ وَمَا الْمُسْأَلَةُ فَيَسُأَلُ مَنْ الْمَسْأَلَةُ فَيَسُأَلُ مَنْ عَيْسُ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْسُ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْسُ فَمْ يُصُومِكُ وَمَا الْمَسْأَلَةُ فَيَسُأَلُ مَنْ الْمَسْأَلَةُ فَيَسُأَلُ مَنْ الْمَسْأَلَةُ فَيَسُأَلُ وَمُعَلَى مِنْ الْمَسْأَلَةُ الْمُسَالَةُ مَنْ عَيْسُ وَمَا مِنْ عَيْسُ أَو السَدَادًا مِنْ عَيْسُ أَلُو السَدَادًا مِنْ عَيْسُ أَلُو السَدَادُا مِنْ عَيْسُ فَلَا عَلَى مِنْ الْمَسْأَلَةُ الْمُسَالَةُ الْمُسَالَةُ الْمُسَالَةُ الْمُسَالَةُ الْمُسَالَةُ الْمُسُالَةُ الْمُسَالَةُ الْمُسَالَةُ الْمُسُالِةُ الْمُسَالَةُ الْمُعُلُولُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالَةُ الْمُعَلِقُولُ الْمُسَالَةُ الْمُ

(۱۱۰۱) حضرت قبیصہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کسی شخص کا قرض ادا کرنے کی ذ مدداری قبول کر لی، اوراس سلسلے میں نبی علیہ اس نبی علیہ اس کی مقدمت میں تعاون کی درخواست لے کرحاضر ہوا، نبی علیہ اس نبی علیہ اس کے معاورت میں ما تکنا جا ترنہ ہیں، ایک تو صدقہ کے جانوروں سے اتنی مقدار نکال لیں گے، پھر فر مایا قبیصہ! سوائے تین صورتوں کے کسی صورت میں ما تکنا جا ترنہ ہیں، ایک تو وہ آ دمی جو کسی شخص کے قرض کا ضام من ہوجائے، اس کے لئے ما تکنا جا ترنہ یہاں تک کہ وہ اس کا قرض ادا کر دے اور پھر ما تکنے سے باز آجائے، دوسراوہ آ دمی جو اتنا ضرورت منداور فاقہ کا شکار ہو کہ اس کی قوم کے تین قابل اعتاد آ دمی اس کی ضرورت مندی یا فاقہ متنی کی گوائی دیں تو اس کے لئے بھی ما نگنے سے باز آجائے، اور تیسراوہ آ دمی جس پرکوئی تا گبانی آ فت آجائے اور اس کا حارات کا حارات کا حارات کا حارات کا حارات کا حارات کی علاوہ کسی بھی صورت میں سوال کر ناحرام ہے۔ کہ اسے زندگی کا کوئی سہارا مل جائے تو وہ ما تگنے سے باز آجائے، اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں سوال کر ناحرام ہے۔

حَديثُ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ وَلَا لَيْنَ حضرت كرز بن علقم خزاعي ولا لِيْنَوْ كي حديثيں

( ١٦٠١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ

هي مُنالِهَ احَدُن بَل يَنْ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ احَدُن بَل يَنْ مِنْ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ احَدُن المُكيِّينَ ﴾ ﴿

لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَى قَالَ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ وَقَالَ فِى مَوْضِعِ آخَرَ قَالَ نَعَمُ أَيَّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ الْعُجْمِ أَلَا اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الْإِسُلَامَ قَالَ ثُمَّ مَهُ قَالُ ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظَّلُلُ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الْإِسُلَامَ قَالَ ثُمَّ مَهُ قَالُ ثُمَّ مَهُ قَالُ ثُمَّ مَهُ قَالُ اللَّهُ قَالَ بَعْضٍ وَقَرَأَ عَلَى اللَّهُ قَالَ بَلْى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ بَلْى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ بَلْمَ مِنْ وَقَلَ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْعَرْبُ الْمَاوِدَ صُبَّا قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَى أَلْعَالًا اللَّهُ مُونَى أَلَا اللَّهُ مُونَى أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن أَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلُهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٣ .١٦٠١٥،١٦٠١٦].

(۱۲۰۱۲) حضرت کرز بن علقمہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی ملیسے یو چھا کہ کیا اسلام کی بھی کوئی انتہاء ہے؟
نبی ملیسے نے فرمایا ہاں! اللہ تعالی عرب وعجم کے جس گھر انے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا، انہیں اسلام میں داخل کردے گا،
راوی نے بوچھا پھر کیا ہوگا؟ نبی ملیسے نے فرمایا اس کے بعد سائبانوں کی طرح فتنے چھانے لگیس کے ، سائل نے کہا انشاء اللہ ایسا
ہرگر نہیں ہوگا، نبی ملیس نے فرمایا کیوں نہیں ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، پھرتم کا لے سانیوں کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے۔

- (١٦٠١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ كُرْزِ بُنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَى قَالَ نَعَمُ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْعَرَبِ أَوُ الْعُجْمِ أَرَادَ اللَّهُ قَالَ أَعْرَ بِينَ مِنْ الْعَرْبِ أَوْ الْعُجْمِ أَرَادَ اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ قَالَ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ تَقَعُ فِتَنْ كَأَنَّهَا الظُّلُلُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبَّا يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ
- (۱۲۰۱۳) حضرت کرز بن علقمہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیسے بوچھا کہ کیا اسلام کی بھی کوئی انہاء ہے؟
  نبی علیسے نے فرمایا ہاں! اللہ تعالی عرب و مجم کے جس گھر انے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا، انہیں اسلام میں داخل کردے گا،
  راوی نے بوچھا پھر کیا ہوگا؟ نبی علیسے نے فرمایا اس کے بعد سائبانوں کی طرح فقنے چھانے لگیس کے ، سائل نے کہا انشاء اللہ ایسا
  ہرگز نہیں ہوگا، نبی علیسے نے فرمایا کیوں نہیں ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، پھرتم کا لے سانیوں کی
  طرح آیک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے۔
- ( ١٦٠١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُواةً بَنُ الزَّبَيْرِ عَنُ كُرْزِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ اللهِ هَلْ لِهَذَا الْآمُو مِنْ مُنتَهَى كُرْزِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ اللهِ هَلْ لِهَذَا الْآمُو مِنْ مُنتَهَى كُرْزِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ اللهِ هَلْ لِهَذَا الْآمُو مِنْ مُنتَهَى قَالَ نَعَمُ فَمَنُ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا مِنْ أَعْجَمِ أَوْ عُرْبٍ أَدْخَلَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَقَعُ فِتَنْ كَالظَّلَ يَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَأَفْضَلُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنْ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشَّعَابِ يَتَقِى رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

#### هي مُنالاً اَمْرُانُ بل يُنظِ مِنْ المُكليِّينَ ﴾ هم هم هم هم هم هم هم المحليَّا في المُكلِّينَ المُحلِّدِ المُلاِّقِينَ المُلاِّقِينَ المُحلِّدِ المُلاِّقِينَ المُحلِّدِ المُلاِّقِينَ المُحلِّدِ المُلاِّقِينَ المُحلِّدِ المُلاِّقِينَ المُلاِّقِينَ المُلاِّقِينَ المُلاِّقِينَ المُلاِّقِينَ المُلاّقِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلْكِلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلِّلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلْلِينَ المُلْلِينَ المُلْكِينَ المُلْكِلِينَ المُلِّلِينَ المُلِّلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْلِيلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِيلِينَ المُلْكِلِينِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَالِينَ المُلْكِلِينَ المُلْلِيلِي المُلْكِلِيلِينَّ المِل

(۱۲۰۱۳) حضرت کرزین علقمہ ڈٹاٹئٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی تایش سے پوچھا کہ کیا اسلام کی بھی کوئی انہاء ہے؟
نبی تایش نے فرمایا ہاں! اللہ تعالی عرب وعجم کے جس گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا، انہیں اسلام میں داخل کر دے گا،
راوی نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ نبی تایش نے فرمایا اس کے بعد سائبانوں کی طرح فتنے چھانے لگیں گے، سائل نے کہا انشاء اللہ ایسا بیوں کی مرتنہیں ہوگا، نبی تایش نے فرمایا کیوں نہیں ،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، پھرتم کا لے سانیوں کی طرح ایک و دسرے کی گرونیں مارنے لگو گے۔

(١٦٠١٥) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقُرْقُسَائِيُّ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كُرْزُ بُنُ حُبَيْشٍ الْحُزَاعِيُّ (١٦٠٥) كُرْشَة مديث الله ومرى سند على عروى ہے۔

# حَديثُ عَامِرٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْكِيْمُ مَاللَّيْمُ مَا لَيْكِمْ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ مَا لَيْكُمْ مَاللَّهُ كَلَا مَدِيث

(١٦.١٦) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بُنُ عَامِرِ الْمُزَنِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَّى عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرُدٌّ آخْمَرُ قَالَ وَرَجُلٌّ مِنْ آهُلِ بَدُرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ يُعَبِّرُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ بَرَدِهَا [قال الألباني: صحيح (ابو فَجِعْلْتُ أَعْجَبُ مِنْ بَرَدِهَا [قال الألباني: صحيح (ابو دود: ٢٠٧٣). قال شعيب: رجاله نقات]. [يتكرر بعده].

(۱۲۰۱۷) حضرت عامر فاتن سرم وی ہے کہ میں نے نی طیا کوئی میں اپنے نچر پر سوار ہو کر خطبہ دیے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ مَلَ اللَّهِ عَرِيْ رَبِّ اور نور مرکی کی جا در اور حرکی تھی، نی علیا کے سامنے ایک بدری صحابی تھے جو آگے تک آ واز پہنچار ہے تھے، میں چانا ہوا آیا، اور نی علیا کے پاؤں اور جوتے کے تیے کے درمیان ہاتھ داخل کی، جھے ان کی شخد ک سے تجب ہوا۔ میں چانا ہوا آیا، اور نی علیا کی فرز اور قائن می نینی فزارة عن هالل بن عامر المفرزی عن آبید قال رآیت کر اس الله علی منافق می الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسکم کے میں این می این سفید نچر پر سوار ہو کر خطبہ ویتے ہوئے و کھا، دیس نے نی علی منافق میں اپنے سفید نچر پر سوار ہو کر خطبہ و سے ہوئے و کھا، دیس مول میں اپنے سفید نچر پر سوار ہو کر خطبہ و سے ہوئے و کھا، حضرت عامر می ان اور پہنجار ہے تھے۔

# حَدِيثُ أَبِي الْمُعَلَّى الْأَلْمُعَلَّى الْأَلْمُعُ حضرت ابوالمعلَّى الْالنَّمُوُ كَي حديث

(١٦٠١٨) حَدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ

هي مُنلها مَيْن بن يَنظ مُنظ المُكتابين في

(۱۲۰۱۸) حضرت ابوالمعلی سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طینا نے خطبہ دیے ہوئے فر مایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اختیار وے دیا کہ جب تک چاہے دنیا میں اُرہے اور جو چاہے کھائے ، یا اپنے رب کی ملا قات کے لیے آجائے ، اس نے اپنے رب سے اپنے کو ترجیح دی ، بیبین کر حضرت صدیق اکبر مٹائٹو رونے لگے، صحابہ کرام مختلف کہنے لگے ان بڑے میاں کو تو دیکھو، نبی طینا نے ایک نیک آوی کا ذکر کیا جے اللہ نے دنیا اور اپنی ملا قات کے درمیان اختیار دیا اور اس نے اپنے رب سے ملا قات کو درمیان اختیار دیا اور اس نے اپنے رب سے ملا قات کو ترجیح دی ؟ لیکن نبی طینا کے ارشاد کی حقیقت کو ہم میں سب سے زیادہ جانے والے حضرت ابو بکر رٹائٹو کہنے گئے کہ ہم اپنے مال و دولت ، بیٹوں اور آبا واجداد کو آپ کے بدلے میں پیش کرنے کے لئے تیار ہیں ، نبی طینا ابو بکر رٹائٹو کہنے گئے کہ ہم اپنے مال و دولت ، بیٹوں اور آبا واجداد کو آپ کے بدلے میں پیش کرنے کے لئے تیار ہیں ، نبی طینا نے فرمایا لوگوں میں اپنی رفاقت اور اپنی مملو کہ چیزوں میں جھے پر ابن ابی قاف دٹائٹو سے نہ یہ جملہ دومر تبذر مایا ، اور تمہار اپنی بیٹور کو خود اللہ کا خلیل بنا تا تو ابن ابی قاف دٹائٹو کو بنا تا ، کیکن یہاں ایمانی اخوت و مودت ہی کافی ہے ، یہ جملہ دومر تبذر مایا ، اور تمہار اپنی بیٹور کو دلائٹو کا خلیل ہا تا تو ابن ابی قاف دٹائٹو کا خلیل ہا تا تو ابن ابی قاف دٹائٹو کو بنا تا ، کیکن یہاں ایمانی اخوت و مودت ہی کافی ہے ، یہ جملہ دومر تبذر مایا کو خود اللہ کا خلیل ہا تا تو ابن ابی قاف دٹائٹو کا کہنی کے اس اس کیا کی اس کے دور اندیا کا خلیل ہا تا تو ابن ابی ابی اندیا کو کو دور تا ہوں کیا تا ، کیکن کی بیاں ایمانی اخوت و مودت ہی کافی ہے ، یہ جملہ دومر تبذر مایا کی کی کو کیا تا ، کیکن کی بیاں ایمانی اندیاں کیا کی اندیا کا خوالے کو کیا تا ، کیکن کی بیاں ایمانی اندیا کی کو کو کو کی کو کی کو کیا تا ، کیکن کی کو کی کے کی کی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کو کو کو کر کو کو کو کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کو کو

# حَديثُ سَلَمَةً بُنِ يَزِيدَ الْجُعُفِيِّ اللَّيْ

#### حضرت سلمه بن يزيد جعفى طالفيًا كي حديث

(١٦.١٩) حَلَّثَنَا أَبُنُ أَبِى عَدِىًّ عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ يَزِيدَ الْجُعُفِيِّ قَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتُ تَصِلُ الطَّلَقْتُ أَنَا وَأَخِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتُ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقُرِى الطَّيْفَ وَتَفُعَلُ وَتَفْعَلُ هَلَكَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلُ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ قُلْنَا فَإِنَّهَا الرَّحِمَ وَتَقُرِى الطَّيْفَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ هَلَكَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلُ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ قُلْنَا فَإِنَّهَا

#### 

كَانَتُ وَأَدَتُ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا قَالَ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْوُودَةُ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ تُكْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ فَيَعْفُو اللَّهُ عَنْهَا الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ فَيَعْفُو اللَّهُ عَنْهَا

(۱۲۰۱۹) حضرت سلمہ بن پزید بعضی والتنظی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کے ساتھ نبی بالیا کی خدمت میں حاضر ہوا،
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری والدہ ملیکہ صلہ رحمی کرتی تھیں، مہمان نوازی کرتی تھیں اور فلاں فلاں نیکی کے کام کرتی تھیں، ان کا انتقال زمانہ جاہلیت میں ہوگیا، کیا ہی سب کام ان کے لئے نفع بخش ہوں گے؟ نبی بالیان نفر مایا نہیں، ہم نے پوچھا کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہماری ایک ایک بہن کو زندہ درگور کیا تھا، کیا اس کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہوگا؟ نبی بالیا نے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہماری ایک ایک بہن کو زندہ درگور کیا تھا، کیا اس کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہوگا؟ نبی بالیا ان فرمایا زندہ درگور کرنے والی اصلام کو پالے اور اولتہ اس سے درگذر فرمالے۔

#### حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ اللَّهُ: حَفرت عاصم بَن مُر اللَّهُ كَلَ حَديث

( ١٦٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ جُبَيْرِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ثُمَّ رَاجَعَهَا حُنَيْفٍ عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ ثُمَّ رَاجَعَها (١٢٠٤٠) حضرت عاصم بن عمر شَاتِنَ سے مروی ہے کہ نبی علیا ایک مرتبہ حضرت حصہ شَاتُنا کو طلاق دے دی تھی الیکن بعد میں رجوع بھی کرلیا تھا۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ ایک صحالی راالنز کی روایت

(١٦.٢١) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنُ وَاصِلٍ الْأَحُدَبِ عَنْ آبِى وَائِلٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ قُمْ إِلَى أَمْشِ إِلَيْكَ وَامْشِ إِلَى أُهُرُولُ إِلَيْكَ

(۱۲۰۲۱) ایک صحابی بالانت سروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی فر ماتے ہیں اے ابن آ دم! تو میری طرف اٹھ کر دیکے، میں تیری طرف چل کرآؤں گا، تو میری طرف چل کردیکے، میں تیری طرف دوڑ کرآؤں گا۔

# حَديثُ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ طَالْمُوْ مَا الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِ اللَّهِ عَلَيْدُ كَلَ حديثين

( ١٦٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٌّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ آبِي النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَرْهِدٍ

### هُ مُنلِهَ المَّنْ فَيْ مِنْ المُكِيدِينَ ﴾ ﴿ وَهُمْ يَامُ مُنلِهُ المُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنلُهُ المُكَيِّدِينَ المُكَيِّدِينَ المُ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ [قال الترمذى: حسن ما ارى اسناده بمتصل. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٤٠٤، الترمذى: ٢٧٩٥). قال شعيب: حسن بشواهده. وهذا اسناد ضعيف. وهو مضطرب جداً]. [انظر: ٢٦٠٢، ١٦٠٢، ٢٣٠١، ٢٤٠١]. قال شعيب: حسن بشواهده. وهذا اسناد ضعيف. وهو مضطرب جداً].

(۱۲۰۲۲) حضرت جرمد بالنظام عروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی ران کھولے بیٹھے تھے کہ نبی علیظا وہاں سے گذر ہے، نبی علیظانے ۔ - فرمایا کیا تم نہیں جاننے کہ ران سر ہے۔

(١٦.٢٢) حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ عَنْ أَبِى النَّضُوِ عَنْ زُرْعَةَ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ جَرْهَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَرْهَدًا فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ قَدُ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ [راجع: ١٦٠٢٢].

(۱۲۰۲۳) حضرت جربد اللفظ مروى بكرايك مرتبه وه مجدين الى ران كلوك بين تحدين المياه مهان سكرندر، ني مايشان فرما ياران سترب-

(١٦٠٢٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ لَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ وَقَالَ أَخْبَرَنِي آلٌ جَرْهَدٍ عَنْ جَرْهَدٍ قَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ [راجع: ٢٦، ٢٢].

(۱۲۰۲۲) حضرت جربد ثالثن سے مروی ہے کہ نی الیا اے فرمایا ران سر ہے۔ (۱۲۰۲۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَو عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ جَرْهَدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا كَاشِفٌ فَخِذِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطَّهَا فَإِنَّهَا مِنْ الْعَوْرَةِ [حسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٩٨). قال شعيب: حسن بشواهده، وهذا اسناد مضطرب]. [راجع: ٢٧٩٨].

(۱۲۰۲۵) حضرت جربد اللفظات مروی ہے کہ ایک مرحبہ وہ اپنی ران کھولے بیٹھے تھے کہ نبی طلیقا وہاں سے گذر ہے، نبی علیقانے فرمایا اسے ڈھانپ لو کیونکہ ران سر ہے۔

(١٦٠٢١) حَدَّثَنَا أَبُّو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَخِدُ الْمَرْءِ جَرُهَدٍ الْأَسْلَمِى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ جَرُهَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَخِدُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَوْرَةٌ [قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي، ٢٧٩٧). قال شعيب: حسن بشواهده دون لفظ: ((مسلم))]. ٣/٩٧٤) [راجع: ٢١٦٠٢٢].

(۱۲۰۲۴) حفرت جربد التي سے مروى ہے كەلىك مرتب نبى مايا الى مسلمان كى ران ستر ہے۔

(١٦٠٢٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ ٱخْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ آبِى النَّضُوِ عَنْ زُرُعَةَ بُنِ جَرُهَدِ الْٱسْلَمِيِّ عَنْ آبِيهِ وَكَانَ مِنْ ٱصْحَابِ الصَّفَّةِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فَخِذِى مُنْكَشِفَةً فَقَالَ خَمِّرُ عَلَيْكَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ [راجع: ٢٢٠٢].

#### هي مُنالِهَ مَنْ بَلِيَدِ مُنْ لِيَدِيثُومُ لِيُهِ مِنْ المُكَيِّينَ لِيَّهُ مُنْ المُكَيِّينَ لِيَّ

(۱۲۰۲۷) حضرت جرمد ٹائٹو'' جواصحاب صفہ میں سے تھے'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ تشریف فرما تھے کہ ان کی نظر میری ران بریز گئی جو کھلی ہوئی تھی ، نبی ملیٹا نے فرمایا اپنی ران کوڈ ھانپ لو، کیاتم جانتے نہیں کہ ران ستر ہے۔

(١٦.٢٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَرْهَدٍ عَنْ جَرُهَدٍ عَنْ أَسِلَمَ سِوَاهُ ذَوِى رِضًا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى جَرُهَدٍ وَفَحِذُ جَرُهَدٍ مَكْشُوفَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَرُهَدُ عَطْ فَخِذَكَ فَإِنَّ يَا جَرُهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَرُهَدُ عَوْرَةٌ (راحع: ٢٢ - ١٦).

(۱۲۰۲۸) حضرت جربد اللظ سے مروی نے کہ ایک مرتبہ وہ مجد میں اپنی ران کھولے بیٹھے تھے کہ نبی ایک وہاں سے گذرے، نبی ملی نام فرمایا جربد! اسے ڈھانے لوکیا تم نہیں جانتے کہ ران ستر ہے۔

(١٦.٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ زُرُعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ حَرُهَدٍ عَنْ حَرُهَدٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بُرُدَةٌ وَقَدُ انْكَشَفَتْ فَخِذِى قَالَ خَطَّ فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ وَاللَّهُ عَرْمَةً وَعَلَى بُرُدَةٌ وَقَدُ انْكَشَفَتْ فَخِذِى قَالَ خَطَّ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بُرُدَةٌ وَقَدُ انْكَشَفَتْ فَخِذِى قَالَ خَطَّ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بُرُدَةٌ وَقَدُ انْكَشَفَتْ فَخِذِى قَالَ خَطْ فَإِنَّ وَالْعَمْ وَعَلَى بُنُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بُولَةً وَقَدُ الْكَثَمَ فَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعْلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُولُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَّهُ عَلَالَا عَلْمُ عَلَّا لَالّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَّ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَال

(۱۲۰۲۹) حضرت جربد ٹاکٹنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی ران کھولے بیٹھے تھے کہ نبی طائی وہاں سے گذر ہے، نبی طائی ان فرمایا اسے ڈھانپ لوکیا تم نہیں جانتے کہ ران ستر ہے۔

# حَديثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُوالِمُ اللللْمُ اللللْمُواللِي اللللْمُواللِي اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللِلْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ ا

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ اللَّجُلاجِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى السَّوقِ إِذْ مَرَّتُ امْرَأَةٌ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ اللَّجُلاجِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى السَّوقِ إِذْ مَرَّتُ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَفَارَ النَّاسُ وَثُرْتُ مَعَهُمْ فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَهَا مَنُ أَبُو هَذَا فَسَكَّتَ فَقَالَ شَابٌ بِحِذَائِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَدِينَةُ السِّنِ حَدِينَةُ عَهْدٍ بِحِزْيَةٍ وَإِنَّهَا لَمْ تُحْمِرُكَ وَأَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَفَتَ إِلَى مَنْ عَنْدَهُ كَأَنَّهُ يَسَالُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمُنَا إِلَّا بَعْمُ فَآمَر بِرَجُمِهِ فَذَهَبُنَا فَحَفَرْنَا بِجَرْيَةٍ وَإِنَّهَا لَهُ وَالْكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعُمْ فَآمَرَ بِرَجُمِهِ فَذَهَبُنَا فَحَفَرْنَا بَحْرُولُ فَقَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعُمْ فَآمَر بِرَجُمِهِ فَذَهُبُنَا فَحَفَرُنَا لَهُ مَنْ الْعَرْفِقِ وَلَيْكَ فَقَالُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَيْنَمَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ أَنَا بِشَيْحٍ يَسْأَلُهُ مَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ إِنَّى الْفَتَى فَقُمْنَا إِلْيِهِ فَاكُونَا بِتَلابِيهِ فَجِنْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا فَعَنْمَا وَلَى مَهُ لَهُ وَلَا مَهُ لَهُو أَشَيْعَ عَسْلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْنَا يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمَعْلَى عَلْمُ اللهِ وَلَى الْمَولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْنَا يَا وَلَا مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ قَالَ فَذَهُمُنَا الْمَالِمُ الْمُعْمِقِ فَقَالَ مَهُ لَهُوا أَشْيَا إِلَى وَسُولُ اللّهِ مِلْكَى الْمُولُ الْمُعْمُولُ الللهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَالِكُ وَلَا اللّهُ عَلَى عُمْلِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُولُ الْمُؤْمِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤَمِّ الْمُ

## هي مُنااا اَمَانُ مَنْ المُكَيِّدُ مِنْ المُكِيِّدِ مِنْ المُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ مُمَا لَهُ المُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنااً المُكتِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ المُكتِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ المُكتِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ المُكتِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ المُكتِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا المُكتِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا المُنالُمُ المُ

وَحَنُوطِهِ وَتَكُفِينِهِ وَحَفَرُنَا لَهُ وَلَا أَدْرِى أَذَكُو الصَّلَاةَ أَمْ لَا إِفَالَ الْأَلِبَانِي: حسن الاسناد (ابو داود: ٤٤٣٥ و ٤٤٣٦). قال شعيب: اسناده ضعيف].

(۱۲۰۳۰) حضرت لجلاح نظافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بازار میں تھے کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھائے وہاں سے گذری، لوگ اس عورت کے ساتھ بچہ دیکھے کر بھڑک اٹھے، جھے بھی غصہ آگیا، میں نبی علیقا کے پاس بہنچا تو آپ مظافی اس سے لاچھ در سے تھے کہ اس بنچا تو آپ مظافی اس ایک اٹناء میں ایک نوجوں ہے تھے کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ خاموش رہی، دوسری مرتبہ بوچھنے پر بھی وہ خاموش رہی، اس اثناء میں ایک نوجوان اس عورت کے برابر آ کر کھڑ اہوااور کہنے لگایارسول اللہ! بینوعمرہ، نوسلم ہے، بی آپ کوجواب نہیں دے سے گی، اس بچ کا باپ میں ہوں، اس پر نبی علیقا اردگر دصحابہ تفاقی کی طرف متوجہ ہوئے، گویا نبی علیقان سے اس آدی کے متعلق رائے معلوم کرنا چا ہتے تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس کے متعلق ذیر ہی جانتے ہیں، نبی علیقات اس سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی بال ! نبی علیقائے اسے رجم کرنے کا تھم دے دیا۔

ہم اے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور ایک گڑھا کھود کر اے اس میں اتار دیا، پھرہم نے اے اسنے پھر مارے کہ وہ مضنڈ اہو گیا، پھرہم اپنی اپنی جگہ لوٹ گئے، اسی دور ان ایک ہزرگ اس نوجوان کے متعلق پوچھے ہوئے کر ہے ہو کے کر ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نبی علیہ کے پاس لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! بیصا حب اس خبیث کے متعلق پوچھے ہوئے آئے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا خاموش رہو، وہ مخص اللہ کے زدیک مشک کی خوشبوے زیادہ مہک رکھنے والا ہے، بیس کرہم لوگ واپس آئے اور اس کے لئے قبرتیار کی، راوی کہتے ہیں مجھے یا دنہیں رہا واپس آئے اور اس کے لئے قبرتیار کی، راوی کہتے ہیں مجھے یا دنہیں رہا کہ کانہوں نے نماز کا ذکر کمیا یا نہیں۔

# حَدِيثُ أَبِي عَبْسٍ رَاللَّهُ

(١٦٠٢١) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مَسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ لَحِقَنِي عَبَايَةُ بُنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ وَآنَا رَائِحٌ إِلَى الْمُسْجِدِ إِلَى الْجُمُعَةِ مَاشِياً وَهُوَ رَاكِبٌ قَالَ آبْشِرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَى الْمُسْجِدِ إِلَى الْجُمُعَةِ مَاشِياً وَهُوَ رَاكِبٌ قَالَ آبُشِرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُسْجِدِ إِلَى الْجُمُعَةِ مَاشِياً وَهُو رَاكِبٌ قَالَ آبُشِرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَاهُ عَلَى النَّالِ وَصَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اغْبَرَّتُ فَلَمَاهُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى النَّالِ [صححه الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اغْبَرَّتُ فَلَمَاهُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اغْبَرَّتُ فَلَمَاهُ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْبَرَالُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْبَرَاتُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَاهُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۲۰۳۱) حفرت ابوعبس ولالتؤسي مروى ہے كه نبي عليا في ارشاد فر مايا جس شخص كے قدم راو خدا ميں غبار آلود ہو گئے ، الله تعالى انہيں آگ پرحرام كردے گا۔

### هي مُنالِهَ اَخْرُن شِل ﷺ مَنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ هم الله المُكيِّينَ الْمُكيِّينَ الْمُكيِّينَ الْمُكيِّينَ الْم

#### حَديثُ أَعُرَابِي ثَالِثُهُ

#### ایک دیبهاتی صحابی دلانتو کی روایت

(١٦٠٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو هِلَا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَا الْعَدَوِیِّ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبِی قَتَادَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### حَديثُ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ الكِ صحاني اللَّهٰ يُكُورُوايت

(۱٦.٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَبْ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى آبُو النَّضُرِ عَنْ رَجُلٍ كَانَ قَدِيمًا مِنْ يَبِى تَمِيمٍ

كَانَ فِى عَهْدِ عُثْمَانَ رَجُلَّ يُخْبِرُ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ لَقِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَ وَلِكُلِّ مُسُلِمٍ

لِى كِتَابًا آنُ لَا أُوَّا حَذَ بِجُرِيرَةٍ غَيْرِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَ وَلِكُلِّ مُسُلِمٍ

لِى كِتَابًا آنُ لَا أُوَّا حَذَ بِجُرِيرَةٍ غَيْرِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَ وَلِكُلِّ مُسُلِمٍ

(١٢٠٣٣) بوقيم كَ ايك قديم آ دمى نے مطرت عثان غنى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَالدَى حَوالے سے بيان كيا كہ ان كى طاقات نبى طائِق سے ہوئى ، تو عرض كيا يارسول الله! بجھاس مضمون كى ايك تحريك و ديجة كركى كے جرم ميں جھے نہ كُولُ ان كى طاقات نبى طائِسَ نے فرمایا تمہارے لیے اور ہر سلمان کے لئے يہى تكم ہے۔

## حَديثُ مُجَمِّع بُنِ يَزِيدَ رَالِّنَهُ حضرت مجمع بن يزيد رَالِّنْهُ كَي حديثيں

( ١٦.٣٤) حَدَّثَنَا مَكَّىُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ جُرِيْجِ عَنْ عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ أَنَّ هِشَامَ بُنَ يَحْيَى آخْبَرَهُ أَنَّ آخُويُنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مُجَمِّعَ بُنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى فَقَالَ إِنِّي آنَ عِكْرِمَةَ بُنَ سَلَمَةً بُنِ رَبِيعَةَ آخْبَرَهُ أَنَّ آخُويُنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مُجَمِّعٌ بُنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى فَقَالَ النِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ آنُ لَا يَمُنَعَ جَارٌ جَارَةُ أَنْ يَغُوزِ خَشَبَةً فِي جَدَارِهِ فَقَالَ الْحَالِفَ أَكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ آنُ لَا يَمُنَعَ جَارٌ جَارَةُ أَنْ يَغُوزِ خَشَبَةً فِي جَدَارِي فَقَعَلَ الْآخُرُ فَعَرَزَ فِي آنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْعَرْدُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَكَ وَقَدُ حَلَفْتُ فَاجُعَلُ أَسُطُوانَا دُونَ جِدَارِي فَقَعَلَ الْآخُرُ فَعَرَزَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَمْرٌو وَآنَا نَظُرْتُ إِلَى ذَلِكَ [اشار البوصيري الى مقال في اسناده. قال الْأَسُطُوانِ خَشَبَةً قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرٌ و وَآنَا نَظُرْتُ إِلَى ذَلِكَ [اشار البوصيري الى مقال في اسناده. قال الألباني: حسن بما قبله (ان ماحة: ٢٣٣٦). قال شعيب: مرفوعه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [يتكر بعده]. الألباني: حسن بما قبله (ان ماحة: ٢٣٣٦). قال شعيب: مرفوعه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [يتكر بعده].

ایک نے یہ مکھائی تھی کہ اگر دوسرے نے اس کی دیوار پر شہیر رکھالیا تو اس کا غلام آزاد ہوگا) حضرت مجمع بڑا ٹیؤ کہنے گئے میں گوائی دیتا ہول کہ نبی علیہ ان ارشاد فر مایا کوئی پڑوی اپنے پڑوی کواپئی دیوار پر شہیر رکھنے سے مت رو کے بیان کرفتم کھانے والے نے کہا کہ بھائی! بیتو مجھے معلوم ہوگیا کہ شریعت کا فیصلہ تمہارے تق میں ہے، اور میں قتم بھی کھاچکا ہوں (اب اگرتم میری دیوار پر شہیر رکھتے ہوتو مجھے غلام آزاد کرنا پڑے گا) تم میری دیوار کے پیچھے ایک ستون بنالو، چنا نچہ دوسرے نے ایسا ہی کیااور اس ستون برا پناشہیر رکھ دیا۔

(۱۱،۲۵) حَلَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ عِن هِشَامٍ بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَكْرِمَةً بْنَ سَلَمَةً بْنِ يَلْوِيدَ رَبِيعَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْوِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ فَلَقِيا مُجَمِّعَ بْنَ يَوْيِدَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغُوزَ وَخَشَباً فِي جِدَارِهِ فَقَال الْحَالِفُ أَى أَخِي قَلْ عَلِمْتُ أَنْكَ مَقْضِي لَكَ عَلَيْ وَسَلّمَ قال لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغُوزَ مُعْرَدُ فِي الْمُعْلَوان اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارِهُ أَنْ يَعْوِلْ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارَهُ أَنْ يَغُوزَ وَهِي الْاسْطُوان خَشْبَةً فَقال لِي عَمْرُو فَأَنَا نَظُوتُ إِلَى فَلِكُ وَاحِد ١٣٠٤ عَلَى مَوْدُو فَأَنَا نَظُوتُ إِلَى عَمْرُو فَأَنَا نَظُوتُ إِلَى فَلِكُ وَاحِد ١٣٠٤ عَلَى مَوْدُو فَأَنَا نَظُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو فَأَنَا نَظُولُ ثُولِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْرَا الْمُعْرَا فَعْرَوْ فَاللّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو فَأَنَا نَظُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو فَأَنَا نَظُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْرَا اللّهُ عَلَيْهُ عَمْرُو فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

( ١٦.٣٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةً أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْنِ

(١٦٠٣٦) حضرت مجمع رفاتن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوجو تیاں پہن کرنماز پر ھتے ہوئے دیکھا ہے۔

# حَديثُ رَجُلٍ

#### ائيك صحابي ثلاثنة كى روايت

(١٦٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ عَنْ آبِي الشَّمَّاخِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى مُعَاوِيَةً فَدَّحَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ سَمِعْتُ الْأَدُدِيِّ عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى مُعَاوِيَةً فَدَّحَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ سَمِعْتُ

هي مُنالِهُ احْدِنْ بل يَسْدُ مَرْقُ الْمُحَالِينَ مَنْ مُنالِهُ الْمُدَنْ بل يَسْدُ المُكَلِّينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحْلِينِ الْمُحْمِيلِي الْمُحْلِينِ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَال

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِي آمْرَ النّاسِ ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ آوُ الْمَظْلُومِ أَوْ ذِي الْحَاجَةِ الْفَقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا [راحع: ١٩٧٦]. الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَهُ أَبُوابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقُرِهِ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا [راحع: ١٩٧٦]. الْكَاجَةِ أَغْلَقَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَهُ أَبُوابَ رَحْمَةِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقُرِهِ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا [راحع: ١٩٠٨]. (١٢٠٣٤) أيك مرتبه حضرت امير معاويه الله على إلى الكه صحابي الله الله عن الراحة على كه على عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

#### حَديثُ رَجُلٍ

#### ایک صحانی زالنینهٔ کی روایت

( ١٦٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ نَادَى رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَوْمَ صِفِّينَ أَفِيكُمُ أُويُسُّ الْقَرَنِيُّ قَالُوا نَعَمُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَهْلِ النَّابِعِينَ أُويُسًا الْقَرَنِيُّ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّابِعِينَ أُويُسًا الْقَرَنِيُّ

(۱۲۰۳۸) عبدالرمن بن انی کیلی مینید کتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن ایک شامی آ دمی نے پکارکر پوچھا کہ کیا تمہار ہے درمیان اولین قرنی مین ان کی ان اولین کے بنا ہوں نے کہا ہاں! اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طابط کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تا بعین میں سب سے بہترین شخص اولین قرنی ہے۔

# حَديثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانِ الْآشْجَعِيِّ طَالِّيْهُ حضرت معقل بن سنان الشُجعي طاليَّهُ كي حديثين

(١٦.٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمَرَأَةِ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنُ دُخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى الْمَا أَقِ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِلَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرُوعَ عَابِنَةٍ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى إقالَ الترمذي: حديثُ ابن مسعود ((فيه معقل)) حسن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرُوعَ عَابُنَةٍ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى إقالَ الترمذي: حديثُ ابن مسعود ((فيه معقل)) حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢١٥ / ١٢١، ١٨٩١) الترمذي: ١١٥٥ النسائي: ١٢١٦ و ١٢١ و ١٩٨٩).

(۱۲۰۳۹) علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والنظا کی خدمت میں سیمسلہ پیش ہوا کہ ایک عورت ہے جس سے ایک مخص نے نکاح کیا، اور تھوڑی ہی در بعد فوت ہوگیا، اس نے ابھی اس کا مہرمقرر کیا تھا اور نہ ہی تخلید میں اس سے ملاتھا، اس کا کیا تھم هي مُنالِهَ اَمُرُينَ بِل يَنِيدِ مِنْ أَن المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٥٥ ﴿ ٢٥٥ ﴿ ٢٥٥ ﴿ مُنالِهُ المُكَيِّينَ ﴾

ہے؟ مختف صحابہ ٹاکٹا نے مختلف آراء پیش کیں، حضرت ابن مسعود ٹاٹٹؤنے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس عورت کومبرمثل دیا جائے ، اسے وراثت میں بھی حصہ ملے اور وہ عدت بھی گذارے ، اس فیصلے کومن کر حضرت معقل بن سنان ٹاٹٹؤنے گواہی دی کہ نبی ملیکھانے بعینہ اسی طرح کا فیصلہ بروع بنت واثق کے بارے بھی کیا تھا۔

( ١٦٠٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى نَفَرٌ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بُنُ آبِي قَالَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ قَالَ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ سِنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راحع: ١٩٩٦].

(۱۲۰۴۰) حضرت معقل بن سنان الشخط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ما ورمضان کی اٹھار ہویں رات کومینگی لگار ہاتھا کہ نبی علیقہ میرے پاس سے گذرہ، مجھے اس حال میں و کیھ کرنبی علیقہ نے فر ما یا مینگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا روز و ٹوٹ جاتا ہے۔

# حَديثُ بُهَيْسَةَ عن أَبِيهَا رُبُّهُ

#### بھیسہ کے والدصاحب طالقی کی حدیثیں

(١٦٠٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَ الشَّيْءُ وَسَلَّمَ فَلَخَلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ قُلْتُ يَا اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ قُلْتُ يَا اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الشَّيْءُ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۰۴۱) بھیسہ کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طلیقا سے اجازت لی اور آپ کی مبارک قیص کے پنچ سے جہم کو چونے اور چینے لگا، پھر میں نے پوچھایا رسول اللہ! وہ کون می چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں ہے؟ نبی طلیقانے فرمایا پانی، میں نے پھر یہی سوال کیا اور نبی طلیقانے پھر یہی جو اب دیا، تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ مالیقیق نے فرمایا تمہارے لیے نیک کے کام کرنا زیادہ بہتر ہے۔

(١٦.٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَيَّارَ بْنَ مَنْظُورِ الْفَزَارِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بُهَيْسَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٦٠٤]. (١٦٠٢٢) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

هي مُنالِهَ احْدَنْ بل يَنْ مِنْ الْمُكَيِّدِينَ ﴾ ١٩٥ ﴿ ١٩٥ ﴿ مُنالِهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ١٩٥ ﴿ مُنالِهُ المُكيِّدِينَ ﴾

(١٦.٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ قَالَ حَدَّثِنِي سَيَّارُ بُنُ مَنْظُورِ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُهَيْسَةَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ ثُمَّ قَالَ فَانْتَهَى قَوْلُهُ إِلَى الْمَاءِ وَالْمِلْحِ قَالَ مَنْعُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَفْعَلُ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَانْتَهَى قَوْلُهُ إِلَى الْمَاءِ وَالْمِلْحِ قَالَ مَا الشَّيْعُ مَنْهُ وَإِنْ قَلَّ [راحع: ١٦٠٤].

(۱۲۰۴۳) بھیسہ کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طابعہ ہے اجازت لی اور آپ کی مبارک قیص کے نیچے ہے جم کو چوسنے اور چیٹنے لگا، پھر میں نے پوچھایا رسول اللہ! وہ کون می چیز ہے جس سے روکنا جائز نہیں ہے؟ نبی طابعہ نے فرمایا پانی، میں نے پھریہی سوال کیا اور نبی طابعہ نے جواب دیا نمک، تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ مانگان کے فرمایا تبہارے لیے نیکی کے کام کرنا زیادہ بہتر ہے۔

# حَدِيثُ ابْنِ الرَّسِيمِ عَنْ أَبِيهِ طَالْنَهُ عَدِيثُ الْمِيهِ طَالِنَهُ عَنْ أَبِيهِ طَالِنَهُ عَدِيثِينِ مَعْ طَالِنَهُ كَي حديثين

( ١٦.٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ الرَّسِيمِ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَفَدُنَا عَلَى رَسُولِ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ الرَّسِيمِ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَفَدُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَانَا عَنْ الظُّرُوفِ قَالَ ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضَ وَحِمَةٌ قَالَ فَقَالَ الشَّرَبُوا فِيمَا شِنْتُمْ مَنْ شَاءَ أَوْكَا سِقَائَهُ عَلَى إِثْمِ [انظر ما بعده].

(۱۲۰ ۴۲) حضرت رسیم بڑا تھ سے مروی ہے کہ ہم لوگ آیک وفد کی شکل میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو نبی علیا نے ہمیں چند مخصوص برتنوں سے منع فرما دیا ، ہم دوبارہ حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ ہماری زمین شور ہے؟ نبی علیا نے فرمایا تم جس برتن میں جا ہو، یانی بی سکتے ہو،اور جوجا ہے وہ گناہ کی چیز برا بینے مشکیز سے کا منڈ بند کر لے۔

( ١٦٠٤٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُسْلِمٍ أَبُو زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْيَى بُنِ عَسَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقْبِلِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ مِنْ عَبْدِ قَيْسٍ فَنَهَاهُمْ عَنْ هَذِهِ اللَّهُ عِيدة قَالَ فَأَتْخَمْنَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَيذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَلَا تَشُرَبُوا فَمَنْ شَاءَ أَوْكَا سِقَائَهُ عَلَى إِثْمِ [راحع: ما قبله]

(١٢٠٣٥) حضرت رسيم والفيئة سے مروى ہے كہ بهم لوگ ايك وفدكي شكل ميں نبي اليكا كي خدمت ميں حاضر ہوئے ، تو نبي اليكانے

منالمًا مَوْنُ بَلِي عَرْمُ كُلُولُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا

ہمیں چند مخصوص برتنوں ہے منع فرما دیا، ہم دوبارہ حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ ہماری زمین شور ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا تم جس برتن میں چاہو، پانی پی سکتے ہو،اور جو چاہے وہ گناہ کی چیز پراپنے مشکیز نے کا مند بند کر لے۔

### حَديثُ عُبَيْدَةً بْنِ عَمْرٍ و رُلْتُنَا

#### حضرت عبيده بن عمر و راللين كي حديث

(١٦.٤٦) حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُشْمِ الْهِلَالِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّتِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ عِيَاضٍ قَالَتُ سَمِعْتُ جَدِّى عُبَيْدَةَ بْنَ عَمْرِو الْكِلَابِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ قَالَ وَكَانَتُ رِبْعِيَّةُ إِذَا تَوَضَّاتُ أَسْبَغَتُ الْوُضُوءَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ قَالَ وَكَانَتُ رِبْعِيَّةُ إِذَا تَوَضَّاتُ أَسْبَغَتُ الْوُضُوءَ

(۱۲۰۴۲) حضرت عبیدہ بن عمر و دلائنڈ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی ملیٹھ کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، آپ منافیظ نے خوب اچھی طرح کھمل وضوکیا، راوی کہتے ہیں کہ میری دادی ربعیہ بھی خوب کامل وضوکرتی تھیں۔

#### حَديثُ جَدّ طَلْحَةَ الَّايامِيّ ثَالَّيْهُ

#### جد طلحه ایا می کی روایت

( ١٦٠٤٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ مَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبِي قَالَ حَلَّثَنَا لَيْثُ عَنُ طَلْحَةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنُ مُقَدَّمِ الْعُنْقِ مَرَّةً قَالَ رَأْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالُ وَمَا يَلِيهِ مِنُ مُقَدَّمِ الْعُنْقِ مَرَّةً قَالَ الْقَذَالُ السَّالِفَةُ الْعُنْقِ إقال ابو داود: قال مسدد فحدثت به يحيى فانكره. وضعف ابن حجر والبيهقي والنووى الناوي الناده قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٣٢)].

(١٦٠٣٤) طلحدایا می کے دادا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹھ کوسر کا مسح اس طرح کرتے ہوئے و یکھا کہ نبی علیٹھ نے گردن کے پچھلے جھے تک اوراس کے ساتھ ملے ہوئے اگلے جھے کا ایک مرتبہ سے کیا۔

### حَديثُ الحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ الْبُكُرِيِّ اللهُ

#### حضرت حادث بن حسان بكرى والنذ كي حديثين

( ١٦٠٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ الْبَكْرِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ

هي مُنالِهُ احْدِينَ بل يَنِيدِ مَتْرُم كُوْ ﴿ وَهِ هِمْ مُنَالُهُ الْمُكَيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ وَهُ فَي مُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ فَي مُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ لَهُ مُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ لَهُ مُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ لَهُ مُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ مُنالُهُ المُكيِّدِينَ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ مُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ مُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ ﴿ وَهُ مُنالُهُ المُكيِّدِينَ المُنالُهُ المُكيِّدِينَ ﴾ وقال المُكيِّدِينَ المُنالُهُ المُنالُهُ المُكيِّدِينَ المُنالُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ وَسَأَلْتُ مَا هَذِهِ الرَّايَاتُ فَقَالُوا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاقٍ [قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٢٨١٦). استناده ضعيف].

(۱۲۰۳۸) حضرت حارث بن حسان بکری ڈٹاٹٹز سے مردی ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو نبی علیظا منبر پر رونق افروز تصاور آپ مُناٹِٹِٹِ کے سامنے حضرت بلال ڈٹاٹٹز تلوارلٹکائے کھڑے تھے،اور پچھکالے جسنڈ ہے بھی نظر آرہے تھے، میں نے ان حجنڈوں کے متعلق پوچھا تولوگوں نے بتایا کہ حضرت عمرو بن عاص ڈٹاٹٹز ایک غزوے سے واپس آئے ہیں۔

(١٦٠٤٥) حَدَّتَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنُلِوِ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهُدَلَة عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ مَرَرُثُ بِعَجُوزِ بِالرَّبَدَةِ مُنقَطِعٌ بِهَا مِنْ بَنِي تَمِيم قَالَ فَقَالَتُ أَيْنَ تُرِيدُونَ قَالَ فَقُلْتُ لُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ عَاصٌ بِالنَّاسِ وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءً تَخْفِقُ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ الْيَوْمَ قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَى عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ وَجُها قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ يَنْعَى عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ وَجُها قَالَ فَاسْتَوْفَرَتُ الْعَجُوزُ وَأَخَذَتُهَا الْحَمِيَّةُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ لِلَهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ يَبْعَى تَمِيمٍ فَافْعَلُ فَإِنَّهَا كَانَتُ لَنَا مَرَّةً قَالَ فَاسْتَوْفَرَتُ الْعَجُوزُ وَأَخَذَتُهَا الْحَمِينَةُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَصْطَرُّ مُصَرَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمْلُتُ هَذِهِ وَلَا أَشْعُرُ أَنَّهَا كَائِنَةٌ لِى حَصْمًا قَالَ قُلْتُ اعْوَدُ اللَّهِ أَيْنَ تَصْطَرُّ مُصَرَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَمْلُتُ هَذِهِ وَلَا أَشْعُرُ أَنَّهَا كَائِنَةٌ لِى حَصْمًا قَالَ قُلْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَالُولُ وَالْعَلَى عَلَى الْعَبْوِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الْحَمِيرِ سَقَطْتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الْحَمْلُ عَلَى الْعَرَالُ عَلَى الْعَرَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الْحَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى الْعَلَى عَلَى مُعْوِيةً بُنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۲۰۴۹) حضرت حارث بن حیان بن النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مقام بربذہ میں ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گذرا جو بنوتیم سے کٹ چکی تھی تھی ہے۔ جو بنوتیم سے کٹ چکی تھی اس نے کہا کہ نبی طینا کی طرف، وہ کہنے لگی کہ جھے بھی اپنے ماتھ لے چلو، جھے ان سے ایک کام ہے، مدید منورہ پہنے کرمیں مجد نبوی میں واخل ہواتو نبی طینا لوگوں میں گھرے ہوئے تھے، ماتھ لے چلو، جھے ان سے ایک کام ہے، مدید منورہ پہنے کرمیں مجد نبوی میں واخل ہواتو نبی طینا لوگوں میں گھرے ہوئے تھے، اور ایک سیاہ جھنڈ الہرار ہاتھا، میں نے لوگوں سے بوچھا کہ آج کوئی خاص بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ دراصل نبی طینا حضرت عمروبن عاص دیاتی کو ایک لشکر دے کرکسی طرف دوانہ فرمار ہے ہیں۔

هي مُنالِهَ امْرُونَ بِل السَّلَى السَلَّى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلَى السَّلِي السَلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَ

میں نے آگے ہو ہو کرعوض کیایارسول اللہ! اگر آپ مناسب جھیں تو ہمارے اور بنوتمیم کے درمیان تجاز کو بیابان قرار دے دیں، کیونکہ بھی ایسا بی تھا، اس پروہ بوھیا کودکرسا سنے آئی اور اس کی رگے جیت نے جوش مارا اور کہنے گئی یا رسول اللہ! اسپ مضر کو آپ کہاں مجبور کریں گے؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں اس بوھیا کواٹھا کر لایا، مجھے کیا خرتھی کہ یہی مجھ سے جھکڑ نے لگے گی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اس شخص کی طرح ہوجاؤں جیسے پہلوں نے کہا تھا، نی علیا ان پوچھا پہلوں نے کہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے ایک باخر آدی سے بوچھا، یہ جملہ سن کر سلام کہنے لگے کہ یہا حتی آدی سے نہی علیا سے کہ در ہا ہے کہ آپ نے ایک باخر آدی سے بوچھا، کین نی علیا ہے نہ میان کرو، در اصل نی علیا بوری بات سنا چا ہے نہ علیا ہے کہ در ہا ہے کہ آپ نے ایک باخر آدی سے بوچھا، کین نی علیا ہے نے میان کرو، در اصل نی علیا ہوری بات سنا چا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ قوم عادیے اپنے ایک آ دمی قبل کو بطور وفد کے کو بھیجا، وہ ایک مہینے تک معاویہ بن بکر کامہمان بنا رہا، وہ انہیں شراب پلاتا تھا، اور ڈومنیوں سے گانے سنوا تا تھا، ایک دن وہ روانہ ہوااور 'جبال مہر ہ'' پر پہنچا اور کہنے لگا اے اللہ! میں اس لئے نہیں آیا کہ اس کا بدلہ چکاؤں، نہ کس بیار کے لئے کہ اس کا علاح کرسکوں، لہذا تو اپنے بندے کو وہ کچھ پلا جو تو پلا مسکتا ہے، اور معاویہ بن بکر کو ایک ماہ تک بلانے کا انتظام فرما، دراصل بیاس شراب کا شکریہ تھا جو وہ اس کے یہاں ایک مہید نہ کہ پیتار ہا تھا، اس اثناء میں سیاہ بادل کے اور کس نے آ داز دے کر کہا کہ بی خوب جرے ہوئے تھن والا بادل کے لواور قوم عادیس کسی ایک شخص کو بھی (پیاسا) نہ چھوڑ و۔

النَّجُودِ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْحَبَابِ قَالَ حَدَّنَيٰى أَبُو الْمُنْدِرِ سَلَّامُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّحُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ الْبَكْرِیِّ قَالَ حَرَجْتُ اَشْكُو الْقَلَاءَ بُنَ الْحَضْرَمِیِّ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْتُ بِالرَّبَدَةِ فَإِذَا عَجُوزٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا فَقَالَتُ لِى يَا عَبُدَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُرْتُ بِالرَّبَدَةِ فَإِذَا وَسَلَّمَ حَاجَةً فَهَلْ السَّيْفَ بَيْنِ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةً فَهَلْ السَّيْفَ بَيْنِ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِذَا وَايَهُ سَوْدَاءُ تَخْفِقُ وَبِكُلُّ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْلُهُ عَلَيْهِ وَمِذَا وَيَهُ مَوْدَاءُ تَخْفِقُ وَبِكُلُّ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَالُمْتُ فَقَالَ هَلُ كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى تَمِيمٍ شَىءٌ قَالَ وَكَاتُ لَنَا اللَّبُونَ لَى فَدَحَلْتُ فَسَلَمْتُ فَقَالَ هَلُ كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى تَمِيمٍ فَيْكُ فَقَلْ عَلَ وَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ أَنْ يَخْعَلَ بَيْنَا وَبُيْنَ بَنِى تَمِيمٍ فَقَلْ عَلَى إِلْكُ وَهَا هِي بِالْبُو وَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فِي لَى مَنْ وَلَى اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ الْلَهُ فِي الْكُونَ كَوَافِدِ عَادٍ قَالَ هِيهُ وَمَا وَافِدُ عَادٍ وَهُو آغَلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ وَلَكُنْ يَسْتَطُعِمُهُ قُلْتُ إِلَا لَهُ وَلَكُنْ يَسْتَعُومُ وَالَ هِيهُ وَمَا وَافِدُ عَادٍ وَهُو آغَلَمُ مِ الْحَدِيثِ مِنْهُ وَلَكُنْ يَسْتَعُومُهُ قُلْتُ إِلَا لَهُ وَلَكُونَ كَوَافِدِ عَادٍ قَالَ هِيهُ وَمَا وَافِدُ عَادٍ وَهُو آغَلَمُ مُ الْحَدِيثِ مِنْهُ وَلَكُنْ يَسْتَعُوهُ الْمُعْرَاقُ قَالُ وَلِهُ اللَّهُ عَالَا مِلْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ وَلَا مَا مِنْ و

مُنالًا اَمَٰذِنْ لِيَدِيدُ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ ١٩٥ ﴿ مُنالِمُ المُكيِّينَ ﴾ منال المُكيِّينَ ﴿ مُنالِمُ المُكيِّينَ ﴾

(۱۲۰۵۰) حضرت حارث بن حیان بناتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مقام ربذہ میں ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گذراجو بنوتمیم سے کٹ چکی تھی ، اس نے بوچھا کہ تم کہاں جارہے ہو؟ میں نے کہا کہ نی ملیٹا کی طرف، وہ کہنے لگی کہ جھے بھی ایپ ساتھ لے چلو، مجھے ان سے ایک کام ہے، مدینہ منورہ بہنچ کر میں مبحد نبوی میں داخل ہوا تو نی ملیٹا لوگوں میں گھرے ہوئے سے ، اور ایک سیاہ جھنڈ الہرار ہا تھا، میں نے لوگوں سے بوچھا کہ آئ کوئی خاص بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ دراصل نبی ملیٹا حضرت عمرو بن عاص مثافی کو ایک شکرد نے کرکسی طرف روانہ فر مارہے ہیں۔

میں نے آگے بڑھ کرعرض کیایارسول اللہ! اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے اور بوتمیم کے درمیان تجاز کو بیابان قرار دے دیں، کیونکہ بھی ایسائی تھا، اس پر وہ بڑھیا کودکرسا نے آئی اوراس کی رگیجمیت نے جوش مارا اور کہنے لگی یا رسول اللہ! اپنے معنر کو آپ کہال مجبور کریں گے؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں اس بڑھیا کو اٹھا کر لایا، مجھے کیا خرتھی کہ یہی مجھ سے جھڑ نے لگے گی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اس شخص کی طرح ہوجاؤں جیسے پہلوں نے کہا تھا، نی مایشان نی مایشان وی جھا، یہ جملہ من کرسلام کہنے لگے کہ بیاحمق آدی ہے ، نی مایشان سے کہ دراصل نی مایشا پوری بات سے نہ نی مایشا سے کہ دراصل نی مایشا پوری بات سے نہ نی مایشا سے کہ دراصل نی مایشا پوری بات سے نہ نی مایشا سے کہ دراصل نی مایشا پوری بات سے نہ نی مایشا سے کہ دراصل نی مایشا پوری بات سے نے ایک باخر آدی سے پوچھا، لیکن نی مایشا سے نے درمایا تم بیان کرو، دراصل نی مایشا پوری بات سنا جا جے تھے۔

میں نے عرض کیا کہ قوم عاد نے اپنے ایک آ دمی قبل کو بطور وفد کے کو بھیجا، وہ ایک مہینے تک معاویہ بن بکر کا مہمان بنا رہا، وہ انہیں شراب بلاتا تھا، اور ڈومنیوں سے گانے سنوا تا تھا، ایک دن وہ روانے ہوا اور ' جبالی مہر ہ' پر پہنچا اور کہنے لگا اے اللہ! میں اس کے نہیں آیا کہ اس کا بدلہ چکا وُں ، نہ کسی بیار کے لئے کہ اس کا علاج کرسکوں ، البذا تو اپنے بندے کو وہ کچھ بلا جو تو بلا سکتا ہے، اور معاویہ بن بکر کو ایک ماہ تک بلانے کا انتظام فر ما، در اصل بیاس شراب کا شکریہ تھا جو وہ اس کے بہاں ایک مہینہ تک بیتار ہا تھا، اس اثناء میں سیاہ با دل آگئے اور کسی نے آواز دے کر کہا کہ بین خوب بھڑے ہوئے تھن والا با دل لے لواور قوم عاد میں کسی ایک شخص کو بھی (بیاسا) نہ چھوڑ و۔

#### هُ مُنلِهَا آخَذِينَ بِل يَنِيهِ مَتْرُم كُو كُلُ هُ مُنلِهَا آخَذِينَ بِلِي مُنلِهَا آخَذِينَ بِلَ مُنلِهَا آخَذِينَ بِلَ مُنلِهَا آخَذِينَ بِلَ مُنلِهَا آخَذِينَ بِلَهِ مُنلِهِ الْمُحَلِّينِ مِن مُنلِهِ الْمُحَلِّينِ مِن مُنلِهِ الْمُحَلِّينِ مِن مُنظَالِمُكِينِ مِن مُنظَالِمُ مُنلِهِ الْمُحَلِّينِ مِن مُنظَالِمُ مُنظِينِ مِن مُنظَالِمُ مُنظَلِقًا مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَلِقًا مُنظَالِمُ مُنظَلِقًا مُنظَالِمُ مُنظِيلًا مُنظَالِمُ مُنظِيلًا مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظِيلًا مُنْ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظِيلًا مُنظَالِمُ مُنظِيلًا مُنظِمِنِ مُنظِيلًا مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظَالِمُ مُنظِمِنِ مُنظِيلًا مُنظِمُ مِنْ مُنظِمِيلًا مُنظَالِمُ مُنظِمُ مِنْ مُنظِمِلًا مُنظِمِنِ مُنظَالِمُ مُنظِمُ مِنْ مُنظِمُ مِنْ مُنظِمُ مِنْ مُنظِمُ مِنْ مُنظِمُ مِنْ مُنظِمُ مُنْ مُنظِمُ مِنْ مُنظِمُ مُنظِمِنَا مِنْ مُنظِمُ مِنْ مُنظِمُ مُنظِمُ مُنْ مُنظِمُ مُنْ مُنْ مُنظِمُ مُنْ مُنظِمُ مُنْ مُنْ مُنظِمُ مُنْ مُنْ مُنظِمُ مُنظِمُ مِنْ مُنْ مُنظِمُ مُنْ مُنْ

# حَديثُ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِمْ مَا لَيْتِمْ مَا لَيْتُمْ مَا لِيْتُمْ مِنْ الْمِنْ مُنْتُمْ مَا مِنْ الْمُنْ مُنْتُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْتُمُ مُنْتُونُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مِنْتُمُ مُنْتُونُ مُنْتُمُ مِنْتُمُ مِنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُونُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنِ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُنْتُمُ مُن

(١٦.٥١) حَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنُ آبِي السَّلِيلِ عَنْ آبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَلْ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَعَلَيْهِ إِزَازٌ مِنْ قُطْنٍ مُنْتَثِرُ الْحَاشِيةِ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلامُ يَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ عَلَيْكَ السَّلامَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَيْهُ الْمَوْتَى إِنَّ عَلَيْكَ السَّلامَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ سَلامً عَلَيْكُمُ مَرَّتَيْنِ آوْ لَلَا لَهُ مَكْذَا قَالَ سَأَلْتُ عَنْ الْإِزَارِ فَقُلْتُ أَيْنَ أَتَنِ وَ فَقَالَ هَاهُنَا اتَّزِرُ فَاقْنَعَ ظَهْرَهُ بِعَظْمِ سَاقِهِ وَقَالَ هَاهُنَا اتَزِرُ فَلْكُمُ مَرَّيْنِ آوْ لَلْكُ فَا فَلْ سَأَلْتُ عَنْ الْإِزَارِ فَقُلْتُ أَيْنَ أَيْنَ فَإِنْ أَيْتَ فَهَاهُمَا أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا فَوْقَ الْكَعْبُونِ فَإِنْ أَيْتَ فَهَاهُ مَا أَيْتُ وَجَلَّ لَا يَحِبُّ كُلَّ مُنْعَلِق وَلَوْ أَنْ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُنْعِلِق وَلَوْ أَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ لَا يَعْفِى صِلَةَ الْحَبُولِ وَلَوْ أَنْ تُنْعِي النَّاسِ مُعَلَّى وَلَوْ أَنْ تُنْعِلَى وَلَوْ أَنْ تُنْعِلَى وَلَوْ أَنْ تُنْعَلِ وَلَوْ أَنْ تُنْقِى أَنْ اللَّهُ مَنْ الْمَعْرُوفِ فَقَالَ لَا تَحْقِرَنَ مِنْ الْمُعْرُوفِ شَيْئَا وَلَوْ أَنْ تُنْعَى النَّامِ وَلَوْ أَنْ تُنْعَلَى وَلَوْ أَنْ تُنْعِلَى اللّهُ فَيْكُونَ أَجُولُ الْكَوْمُ لَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ أَنْ تُنْعَلَى وَلَوْ أَنْ تُنْ اللّهَ فَي كُونَ أَنْ تُسْمَعَهُ فَاجُونِهُ فَي اللّهُ الْمُؤْلِق وَلَوْ أَنْ تُسْمَعَهُ فَاجُونَ أَنْ تُسْمَعَهُ فَاجُعَيْهُ وَلَوْ أَنْ تُسْمَعَهُ فَاجُونَهُ فَالْمُ لَلْ عَلْمُ وَلَا سَوْ أَنْ تُنْ مُنْ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلَوْ أَنْ تُلْكُونَ أَنْ اللّهُ فَلَا لَا اللّهُ الْمُعْمُلُ وَاللّهُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلُولُ وَلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

پھر میں نے نبی طالبہ سے نبی کے متعلق ہو چھا تو نبی طالبہ نے فر مایا کسی نیکی کو حقیر نہ جھٹا، اگر چہ کسی کو ایک رہی ہی دو، یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا رائے سے کوئی الی چیز کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا رائے دو کی الی چیز کا جوتی کا تسمہ ہی دو، یا رائے دو کسی پانی مائنے دالے کے برتن میں پانی تھینچ کرڈال دو، یا رائے سے کوئی الی چیز کا دورکر دوجس سے انہیں تکلیف ہور ہی ہو، یا اپنے بھائی سے خندہ بیشانی سے ہی مل لو، یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو، یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے دالوں سے انس ومحبت ظاہر کرو، اور اگر کوئی آ دمی تمہیں گائی دے اور الی چیز کا طعنہ دے

هي مُناهَا مَنْ رَضِ لِيهِ مَرْمَ كُلُولُ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ وه وي المحالي المُكيِّينَ المُكيِّينَ

جس کا تمہاری ذات کے حوالے سے اسے علم ہو،اورتم بھی اس کے متعلق اسی قتم کے کسی عیب کے بارے جانتے ہوتو ہم اسے اس عیب کا طعنہ نہ دو، بیتمہارے لئے باعث اجراوراس کے لئے باعث وبال ہوگا،اور جس چیز کوتمہارے کان سننا پیند کریں،اس یکمل کرلو،اور جس چیز کوسننا تمہارے کا نوں کو پیند نہ ہو،اس سے اجتناب کرو۔

# تُحَدِيثُ صُحَادٍ الْعَبْدِيِّ رَثِيَّةُ حضرت صحارعبدي رِثالِيْهُ كي حديثيں

یاُذُنَ لِی فِی حَرَّةٍ آنَتبِدُ فِیهَا فَرَخَّصَ لِی فِیهَا أَوْ أَذِنَ لِی فِیهَا [انظر ۲۰۶۰] (۱۲۰۵۳) حفرت صحارعبدی ڈائٹنٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی سے درخواست کی کہ مجھے منکے میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دیں، چنا نچہ نبی ملیٹی نے مجھے اجازت دے دی۔

الشُّخِّيرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صُحَارٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

# حَديثُ سَبُرَةً بْنِ أَبِي فَاكِهِ ثَالِثَنُ

#### حضرت سبره بن اني فاكه رظانين كي حديث

(١٦٠٥٤) حَذَّنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَغْنِى الْتَقَفِيَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بُنُ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ سَبْرَةَ بُنِ أَبِى فَاكِهٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطُرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطرِيقِ الْإِسُلامِ فَقَالَ لَهُ أَتُسُلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطُرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطرِيقِ الْإِسُلامِ فَقَالَ لَهُ أَتُسُلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ قَالَ فَعَصَاهُ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

# مُناهَا مَنْ فَنِي مِنْ الْمُكَيِّينَ فَي الْمُعَالِمُ لَيْكِيِّينَ فِي الْمُعَالِمُ لَكِيِّينَ فَي الْمُعَلِّينِ فَي الْمُعَلِّمِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا

درخواست کی، نبی علیها نے جھے ایک اونٹ دینے کا حکم دیا، پھر مجھ سے فر مایا کہ جب تم لوٹ کراپنے گھر جاؤ تو اپنے اہل خانہ کو حکم دینا کہ زمین کا نج عمدہ رکھا کریں اور ناخن کا ٹاکریں اور دودھ دو جتے وقت اپنے جانوروں کے تھن اپنے ناخنوں سے خون آلود نہ کیا کریں۔

# حَديثُ هِنْدِ بْنِ أَسْمَاءَ الْأَسْلَمِيِّ وَكَانَ هُنِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبَيَةِ حَديثُ هِنْدُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبَيَةِ حَديثُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِينِ حَرْت بهند بن اسماء اللهي وَاللَّيْءَ كي حديثين

(١٦٠٥٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ هِنْدِ بُنِ أَسْمَاءَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ هِنْدِ بُنِ أَسْمَاءَ قَالَ بَعَشِي رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ قَنْ حَبِيبِ بُنِ هِنْدِ بُنِ أَسْمَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى قَوْمِهِ قَوْمِ مَنْ أَسْلَمَ فَقَالَ مُنْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ وَحَدْتَهُ مِنْهُمْ قَدُ أَكَلَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ فَلْيُصُمْ مَ وَحَدْتَهُ مِنْهُمْ قَدُ أَكَلَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ فَلْيُصُومُ مَا وَاللّهُ مَا مُولَا اللّهُ مَنْ وَحَدْتَهُ مِنْهُمْ قَدُ أَكَلَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ فَلْيُصُومُ مَن وَحَدْتَهُ مِنْهُمْ قَدُ أَكُلَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ فَلْيُصُومُ مَا وَاللّهُ مَنْ وَحَدْتُهُ مِنْهُمْ قَدُ أَكُلَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ فَلْيُصُومُ مَا وَاللّهَ مَا اللّهُ مَا مُنْ وَحَدْتُهُ مِنْ أَسُلَمَ فَقَالَ مُن وَحَدْتُهُ مِنْهُمْ قَدُ أَكُلَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ فَلَا لَهُ مُ إِلَيْ مِيهُ فَلَا لَا مُنْ مَا مُنْ وَمَا لَا مُنْ مَا عَالَمُ مَا اللّهُ فَلَا لَهُ مُنْ وَحَدْتُهُ مِنْ أَسُلَمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ وَمَالَ مُنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَمَا لَا مُولِ اللّهُ مَا مُنْ مُ لَا اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا لَى مُنْ وَمَا لَا مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَالْمُ لَا مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُ مُولِمُ اللّهُ مُنْ مُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ أَلَا فِي اللّهُ مِنْ مِنْ أَلْهُمْ مُنْ مُ مُنْ أَلَا مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ أَلَا مُعْلَى اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَا مُعْلَى اللّهُ مِنْ مُنْ مُ مِنْ أَلَا مُعْلَى مُنْ مُولِمُ اللّهُ مُنْ أَلَا مُعْلَى مُنْ مُنْ مُولِمُ اللّهُ مُنْ أَلَا مُعْلَى اللّهُ مُنْ مُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُ مُنْ مُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ اللّهُ مُنْ مُ مُنْ مُ مُعُمِّلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م

(۱۲۰۵۸) حفرت ہند بن اساء نگاٹنؤ نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی مالی<sup>اں</sup> نے مجھے اپنی قوم کی طرف''جس کا تعلق بنواسلم ہے تھا'' جمیجا اور فر مایا اپنی قوم کو حکم دو کہ آج عاشورہ کے دن کاروزہ رکھیں ، اگرتم ان میں کوئی ایسا شخص پاؤجس نے دن کے پہلے جھے میں بچھ کھائی لیا ہوتو اسے جاہئے کہ بقیددن کھائے ہے بغیر گذارد ہے۔

( ١٦٠٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هِنْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَكَانَ هِنْدُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْيِيَةِ وَأَحُوهُ الَّذِى لَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ قَوْمَهُ بِصِيامٍ عَاشُورَاءَ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْيِيَةِ وَأَحُوهُ الَّذِى لَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ أَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ أَسْمَاء بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُهُ فَلَا عَمُوا قَالَ فَلْيُتِثُوا آخِرَ يَوْمِهِمْ

(۱۲۰۵۹) حضرت ہند بن اساء ڈاٹٹنٹے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے مجھے اپنی قوم کی طرف' جس کا تعلَّق ہنواسلم سے تھا'' بھیجا اور فر مایا اپنی قوم کو تکم دو کہ آج عاشورہ کے دن کاروزہ رکھیں ، میں نے عرض کیا کہ اگر میں ان میں کوئی ایسا شخص پاؤں جس نے دن کے پہلے جھے میں پچھ کھا پی لیا ہوتو؟ نبی طالیہ نے فر مایا اسے جا ہے کہ بقیددن کھائے ہے بغیر گذار دے۔

#### حَدِيثُ جَارِيَةً بَنِ قُدَامَةً ثَالَتُهُ

#### حضرت جاربيه بن قدامه رالني كي حديث

( ١٦٠٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ عُرُوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى آبِى عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَهُ رَسُولَ اللَّهِ قُلُ لِى قَوْلًا وَأَقْلِلْ عَلَى لَعَلِّى أَعْقِلُهُ قَالَ لَا تَغْضَلْبُ فَأَعَادَ

#### مُنلِهُ احْدُنْ فِيلِ مِنْ مِنْ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ اللهُ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنلِهُ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنلِهُ المُكيِّينَ ﴾

عَلَيْهِ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَغْضَبُ قَالَ يَحْيَى كَذَا قَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يُدُرِكُ النَّابِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حبان (٥٦٨٥ و ٥٦٩٥) قال شعيب: أسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٦٢٠،٢٠٦٢، ٢٠٦٢٩].

(۱۲۰ ۲۰) حضرت جاربیبن قدامه و النه است مروی ہے کہ ایک مرتبه ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی مخضر نصیحت فرمایئے ، شاید میری عقل میں آجائے ، نبی طینا نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی اور نبی طینا نے ہرم رتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔

# حَديثُ ذِي الْجَوْشَ عَنِ النَّبِيِّ مَلَاثَيْتُمَ حضرت ذي الجوثن طالفن كي صديثين

(١٦٠٦١) حَلَّتُنَا عِصَامٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نُنِ آبِي إِسْحَاقَ الْهَنْدَانِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِى فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَلُه جِنْتُكَ بِابْنِ الْعَرْجَاءِ لِتَتَّخِذَهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَقُلُتُ مَا كُنْتُ لِأَقِيضَكَ الْيَوْمَ بِعُدَّةٍ قَالَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَا ذَا الْجَوْشَنِ أَلَا تُسْلِمُ فَتَكُونَ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ قُلْتُ لَا قَالَ لِمَ قُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمَكَ قَدْ وَلِعُوا بِكَ قَالَ فَكَيْفَ بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ بِبَدْرٍ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي قَالَ قُلْتُ إِنْ تَغْلِبُ عَلَى مَكَّةَ وَتَقْطُنْهَا قَالَ لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ أَنْ تَرَى ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ خُذُ حَقِيبَةَ الرَّجُلِ فَزَوِّدُهُ مِنْ الْعَحْوَةِ فَلَمَّا أَنْ أَدْبَرْتُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ بَنِي عَامِرٍ قَالَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَبِأَهْلِي بِالْغَوْرِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلِٰتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ مِنْ مَكَّةَ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ النَّاسُ قَالَ قَدْ خَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ هَبِلَتْنِي أُمِّى فَوَاللَّهِ لَوْ أُسْلِمُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ أَسْأَلُهُ الْجِيرَةَ لَأَقْطَعِنِيهَا [قال المنذري: والحديث لايثبت قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٧٨٦)]. [انظر: ٦٠ ١،١ ٦٧٥، ١٦٠ ١٠٥٥ ١١] (١٢٠٩١) حفزت ذي الجوشن رفي تنظير كه تبول الملام في قبل مين نبي اليلا كي خدمت مين إس وقت حاضر هوا جب آبِ مَا لَيْكُمُ الله بدرے فرافت یا چکے تھے، میں اپنے ساتھ اپنے گھوڑے کا بجد کے کرآیا تھا، میں نے آ کرکہا کہ اے تھر اِسَالَیْکِمَ ، میں آپ کے پاس اپنے گھوڑے قرحاء کا بچہ لے کرآیا ہوں تا کہ آپ اسے خریدلیں ، ٹبی مایٹلا نے فرمایا فی الحال مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،البتہ اگرتم جا ہوتو میں اس کے بدلے میں تمہیں بدر کی منتخب زر ہیں دےسکتا ہوں، میں نے کہا کہ آج تو میں کسی غلام کے بدلے میں بھی پی گھوڑ انہیں دول گا، نبی ٹائیٹانے فر مایا پھر مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فر مایا اے ذی الجوشن! تم مسلمان کیوں نہیں ہوجاتے کہ اس دین کے ابتدائی لوگوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ ، میں ،

### هي مُنزا) اَخْرِينَ بل يَنْ سَرِي الْكُلِيدِينَ الْكِيدِينَ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيدِينَ الْكِيدِينِ الْكِيدِينَ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيلِينَ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيدِينِ الْكِيلِينَ الْكِيدِينِ الْكِيلِينَ الْكِيلِينَ الْكِيلِينَ الْكِيلِينِ الْكِيلِينِ الْكِيلِينَ الْكِيلِينَ الْكِيلِينَ الْكِي

نے عرض کیا کنہیں، بی علیا نے پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کاحق مارا ہے، نبی علیا نے پوچھا کہ تہمیں اہل بدر کے مفتولین کے حوالے سے بچھ معلوم نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ ججھے معلوم ہے، کیا آپ مکہ مکر مہ پرغالب آکراسے جھکا سکیں گے؟ نبی علیا نے فرمایا اگرتم زندہ رہے تو وہ دن ضرور دیکھو گے۔

پھر حضرت بلال ڈائٹنا ہے فرمایا کہ بلال ان کا تھیلائے کر عجوہ تھر دوتا کہ زادِراہ رہے، جب میں پشت پھیر کر والی جانے نگا تو نبی بلیشانے فرمایا کہ بیہ نوعا مرمیں سب ہے بہتر ہے، میں ابھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ '' فور' میں بی تھا کہ ایک سوار آیا، میں نے اس سے بوچھا کہ اوگوں کے گیا حالات ایک سوار آیا، میں نے باس نے اس سے بوچھا کہ اوگوں کے گیا حالات بیں؟ اس نے بتایا کہ نبی علیشان پر غالب آگئے ہیں، میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر میں اس دن مسلمان ہوجاتا اور نبی علیشا سے جرہ نامی شہر بھی ما نگتا تو نبی علیشاہ و بھی مجھے دے دیے۔

( ١٦.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنُو نَكُرِ بْنُ آبِي شَيْعَةَ وَالْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّهِ عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةُ

(۱۲۰۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیجی مروی ہے۔

( ١٦٠ ، ١٦ ) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ أَبِي شِمْرٍ الضَّبَابِيِّ نَحُو هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ ابْنُ ذِي الْجَوْشَنِ حَارًا لِأَبِي إِسْحَاقَ لَا أُرَاهُ إِلَّا سَمِعَهُ مِنْهُ

(۱۲۰ ۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدٍ وْلَالْنَهُ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي

#### حضرت الوعبيد والتنوكي حديث

( ١٦٠٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ أَنَّهُ طَبَخَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلْنِى ذِرَاعَهَا فَنَاوَلْتُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلْنِى ذِرَاعَهَا فَنَاوَلْتُهُ فَقَالَ نَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلْنِى ذِرَاعَهَا فَنَاوَلْتُهُ فَقَالَ نَاوِلْنِى ذِرَاعَهَا فَقَالَ نَا نِبِى اللَّهِ كُمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ سَوَلِيهِ فَي اللَّهِ كُمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ سَوَالِهُ لَهُ فَقَالَ نَاوِلْنِى ذِرَاعَهَا فَقَالَ يَا نَبِى اللَّهِ كُمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ سَنَادَهُ صَعِيفًا مَا ذَعَوْتَ بِهِ [احرجه الدارمي (٤٥)]: قال شعب: حسن، وأسناده ضعيف].

(۱۲۰۲۳) حضرت ابوعبید بڑا تھے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیا کے لئے ایک ہنڈیا میں گوشت پکایا، نبی علیا نے فرمایا مجھے اس کی دس نکال کر دو، چنا نچہ میں نے نکال دی، تھوڑی دیر بعد نبی علیا نے دوسری دسی طلب فرمائی، میں نے وہ بھی دے دی، تھوڑی دیر بعد نبی علیا ان بھردسی طلب فرمائی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایک بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ نبی علیا ان اللہ کے نبی ایک بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا اس ذات کی تشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرتم خاموش رہے تو اس ہنڈیا ہے اس وقت تک

ه منطا احداث المكتيب من المستن المكتيب من المستن المكتيب المستن المستن المكتيب المستن المست المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن ا

# حَدِيثُ الْهِرْ مَاسِ بْنِ زِيادٍ رَّلَّاثَنُ حضرت برماس بن زياد مِثْلِثْنُ كي حديثيں

( ١٦٠٦٤ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ قَالَ حَلَّتَنِى الْهِرْمَاسُ بُنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى [صححه ابن حزيمة (٢٩٥٣)، وابن حبان اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى [صححه ابن حزيمة (٢٩٥٣)، وابن حبان (٣٨٧٥). قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٩٥٤)]. [انظر: ٢٠٣٥، ١٦٠٥، ٢٠٣٥، ٢٠٣٥].

(۱۲۰ ۹۳) حضرت ہر ماس بن زیاد رہ اللہ اللہ کو خطبہ دیتے دی وی الحجہ کے دن میدان منی میں ٹی ملائلہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھائے۔

(١٦٠٦٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ وَهُوَ الْعِحْلِيُّ حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ مُنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ كُنْتُ رِدُفَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّتُ عَلَى نَاقَتِهِ بِمِنِّى [راحع ٢٦٠٦٤]

(۱۲۰۲۵) حضرت ہر ماس بن زیاد ٹالٹنزے مروی ہے کہ میں نے دس ذی الحبہ کے دن میدان مٹی میں نبی ملیلا کواپی اوٹٹی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے،اس وقت میں اپنے والدصاحب کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔

( ١٦٠٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مُنُ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنِ الْهِرْمَاسِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَعِيرِ نَحْوَ الشَّامِ

(۱۲۰۲۲) حضرت ہر ماس رفات ناست مُروی ہے کبہ میں نے نبی علیلا کوشام کی جانب رخ کر کے اپنے اونٹ پر ہی ( نفلی ) نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٦.٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ آبِي عَلِيٍّ أَبُو مُحَمَّدٍ مِنْ أَهْلِ الرَّىِّ وَكَانَ أَصْلُهُ أَصْبَهَانِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا عِخُومَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ هِرْمَاسٍ قَالَ كُنْتُ رِدُقَ آبِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ وَهُوَ يَقُولُ لَيَّكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

(١٢٠٦٤) حفرت ہر ماس بھالٹھ سے مروی ہے کہ میں آپ والدصاحب کے پیچے بیشا ہوا تھا، میں نے نبی علیہ کواوٹ پر سوار دیکھا،اس ونت نبی علیہ ایوں فر مارے تھے کہ کے بحقیق و عُمرة قِ مَعًا

## حَديثُ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍ و رَّالَّهُمُّ حَضرت حارث بْن عمر و رَّالِتُمُرُ كَي حديث

( ١٦٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عن جَدِّى الْحَارِثِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّهُ لَقِيَ

هي مُنالاً احَدُن بُل يَنظِ مِنْ المُكَلِّدِينَ ﴾ ﴿ ١٠٢ ﴿ هِن المُكلِّدِينَ ﴾ ﴿ مُنالاً المُكلِّدِينَ ﴾

رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللّه اسْتَغْفِرْلِي قال عَفْرَاللّه لَكُمْ قال رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّه الْفُرَاثِعُ وَالْعَتَائِرُ قال مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّغُ وَمَنْ شَاءَ فَرَع وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّغُ وَمَنْ شَاءَ فَرَع وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعُ وَمَنْ شَاءَ فَرَع وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرُ فِي الْعَنَمِ أُضُحِيَّةٌ ثُمَّ قال أَلَا إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ عَتَمْ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرُ فِي الْعَنَمِ أُضُحِيَّةٌ ثُمَّ قال أَلَا إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ عَتَمْ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرُ فِي الْعَنَمِ أُضُحِيَّةٌ ثُمَّ قال أَلَا إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ عَدَا فِي بَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَقَانُ مُرَّةً حَدَّثَنِي يَحْسَى بُنُ ذُرَّارَةَ السَّهُمِيُّ قال حَدَّتَنِي أَبِي عن جَدِّهِ الْحَارِثِ هَذَا فِي بَلَيْكُمُ مَوْلَ وَعَل عَفَّانُ مُرَّةً حَدَّثَنِي يَهُ عِي بَعْرَدَ عارِفَى الْعَنْ يَعْرَفِ عَلَيْكُمُ مَوْلَ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَوْلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

ای دوران ایک آ دی نے پوچھایار سول اللہ! جانور کا پہلا بچیذ نگ کرنے یار جب کے مہینے میں قربانی کرنے کا کیا تھم ہے؟ نبی طین نے فر مایا جو جانور کا پہلا بچیذ نگ کرنا جا ہے وہ کر لے اور جونہ چاہے وہ نہ کر ہے، اس طرح جوشخص ماہ رجب میں قربانی کرنا جا ہے وہ کر لے اور جونہ کرنا چاہے وہ نہ کرے ، البتہ بکری میں بھی قربانی ہوتی ہے، پھر فر مایا کہ یا در کھو! تمہاری جان مال ایک دوسرے کے لئے اس طرح قابل احرّ ام بیں جیسے اس شہر میں اس دن کی حرمت ہے۔

### حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اللَّهُ

#### حفرت سهل بن حذيف وللثنة كي مرويات

(١٦٠٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ السَّبَاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ ٱلْقَى مِنْ الْمَذِي شِدَّةً فَكُنْتُ ٱكْثِرُ الإغْتِسَالَ مِنْهُ فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِئُكُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي فَقَالَ يَكُفِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِئُكُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي فَقَالَ يَكُفِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِئُكُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي فَقَالَ يَكُفِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُحْزِئِكُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِي فَقَالَ يَكُفِيكَ أَنْ تَأْخُذُ كَفًا مِنْ مَاءٍ فَتَمْسَحَ بِهَا مِنْ تَوْبِيكَ حَيْثُ تَوَى أَنَّةُ أَصَابَ [صححه ابن حزيمة ((١٩١٦)، وابن حبان صحيح على الألباني: حسن (ابو داود: ١١٠، ابن ماحة: ٦،٥، الترمذي ١١٥٠). وابن حيف رائل الألباني: حسن (ابو داود: ١٢٠ ابن ماحة: ٦،٥، الترمذي من عن خُصَلَى مُولِقُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْثَ مَا مِنْ عَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْتُ مَعْمِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاور عَلْمَ عَلَى كُلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِن عَلَى مُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاور عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

المَكْمَيْنِ اللَّهُ المُكَيِّينَ اللَّهُ المُكَيِّينَ اللَّهُ المُكَيِّينَ اللَّهُ المُكَيِّينَ المُكَيِّينَ

جہاں اس کے نشانات دیکھو،اس پر چھڑک دو۔

(١٦.٧٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ سَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ اتَّهِمُوا رَأَيْكُمْ فَلَقَدُ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرُدَّ أَمْرَهُ لَرَدَدْنَاهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَنْ عَوَاتِقِنَا مُنْذُ أَسُلَمْنَا رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرُدَّ أَمْرَهُ لَرَدَدْنَاهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَنْ عَوْاتِقِنَا مُنْذُ أَسُلَمْنَا لِللَّهُ مَا سَدَدُنَا خَصُمًا إِلَّا الْفُتَحَ لَنَا خَصْمٌ آخَرُ [صححه المَّرَ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا سَدَدُنَا خَصُمًا إِلَّا الْفُتَحَ لَنَا خَصْمٌ آخَرُ [صححه البحارى (٢١٨١)، ومسلم (١٧٨٥)].

(۱۲۰۷) حضرت بهل بن حنیف ڈاٹئؤ سے مروی ہے کہ اپنی رائے کو ہمیشہ چیج نہ سمجھا کرو، میں نے'' ابو جندل' والا دن دیکھا ہے، اگر ہم میں نبی بلیٹا کے کسی تھم کوٹا لنے کی ہمت ہوتی تو اس دن ٹال دیتے ، بخدا! اسلام قبول کرنے کے بعد جب بھی ہم نے کسی پریشان کن معاملے میں اپنے کندھوں سے تلواریں اتار کررکھیں، وہ ہمارے لیے آسان ہوگیا، سوائے اس معاملے کے کہ جب بھی ہم ایک فریق کاراستہ بند کرتے ہیں تو دوسرے کاراستہ کھل جاتا ہے۔

(١٦٠٧١) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيبِ نْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فِي مَسْجِدِ آهْلِهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَوُّلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِثٌي بِالنَّهْرَوَان فَفِيمَا اسْتَجَابُوا لَهُ وَفِيمَا فَارَقُوهُ وَفِيمَا اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ قَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ فَلَمَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِٱهْلِ الشَّامِ اعْتَصَمُوا بِتَلُّ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ أَرْسِلُ " إِلَى عَلِيٌّ بِمُصْحَفٍ وَادْعُهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَنْ يَأْبَى عَلَيْكَ فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ٱللَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ نَعَمُ أَنَا أَوْلَى بِلَالِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَتُهُ الْخَوَارِجُ وَنَحْنُ نَدْعُوهُمْ يَوْمَئِذٍ الْقُرَّاءَ وَسُيُوفُهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ فَقَالُوا يَا أَمِيزَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَنْتَظِرُ بِهَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عَلَى التَّلِّ ٱلَا نَمْشِي إِلَيْهِمْ بِسُيُوفِنَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَتَكَلَّمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا ٱنْفُسَكُمْ فَلَقَدُ رَٱيْتُنَاۚ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ يَغْنِي الصُّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ ٱلْمُشُوِكِينَ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْسُنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ٱلنِّسَ قَتُلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتُلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرُجِعُ وَلَمَّا يَحُكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي أَبَدًا قَالَ فَرَجَعَ وَهُوَ مُتَعَيِّظٌ فَلَمْ يَصْبِرُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكُو ِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو ِ ٱلسَّنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ ٱلْيُسَ قَتُلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ا فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَتُ سُورَةُ الْفَتْحِ قَالَ فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهَا إِيَّاهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفَتُحْ هُوَ قَالَ نَعَمُ

هي مُنالِهَ امْرُن فَيْل بُيك مِنْ أَلْهُ كُلُون مُنالِهِ الْمُؤْنِ فَيْل بُيك مِنْ أَلْمُ الْمُكَدِينَ فِي

[صححه المحاري (٤٨٤٤)، ومسلم (١٧٨٥)].

(۱۲۰۷۱) صبیب بن ابی ثابت میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابودائل کے پاس ان کے گھر گی مجد میں آیا تا کہ ان سے ان لوگوں کے متعلق پوچھسکوں جنہیں حضرت علی ڈائٹڈ نے ''نہروان' کے مقام پرقتل کیا تھا، کہ انہوں نے حضرت علی ڈائٹڈ کی کون می بات مانی ؟ کس میں اختلاف کیا؟ اور حضرت علی ڈائٹڈ نے کس بناء پر ان سے قال کو جائز سمجھا؟ وہ کہنے گئے کہم لوگ صفین میں بتھے، جب اہل شام کے مقتولین کی تعداد تیزی سے بڑھنے گئی تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اور حضرت عمرو بن عاص ڈائٹڈ نے مصرت امیر معاویہ ڈائٹڈ سے کہا کہ آپ حضرت علی ڈائٹڈ کے پاس قرآن کریم کا ایک نسخہ جھیجے اور انہیں کتاب اللہ کی دعوت دیجے، وہ آپ کی بات سے کسی صورت انکارنہیں کریں گے۔

چنانچ حضرت علی دلات کے باس ایک آدمی یہ پیغام لے کرآیا اور کہنے لگا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ کا طرف خالت ہے، اور بیآ بیت پڑھی ''کیا آپ نے ان لوگوں کؤئیس دیکھا جنہیں کتاب کا پچھ حصد دیا گیا، وہ انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق اعراض کر کے بہت پھیر لیتا ہے''، حضرت علی دلات نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس بات کو قبول کرنے کا زیادہ حق دار ہوں، ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ثالث ہے ، اس کے بعد خوارج '' جنہیں ہم اس وقت قراء کہتے ہے'' حضرت علی اللہ تا تھا کہ کو کے ایس اپنے کندھوں پرتلوار میں لٹکائے ہوئے آگے اور کہنے گئے کہا تھا رکر رہے ہیں؟ کیا ہم ان پرا پئی تکے اور کہنے گئے کہا تھا رکر رہے ہیں؟ کیا ہم ان پرا پئی تکے اور کہنے گئے کہا تھا رکر دے ہیں؟ کیا ہم ان پرا پئی تکواریں کے درمیان فیصلہ کر دے؟

اں پر حضرت ہمل بن صنیف ٹاٹھڑا و کے اور کہنے گئے اے لوگو! اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح مت سمجھا کرو، ہم نے حدیبیہ کاوہ ون بھی و یک بھی دی ہیں جس میں بی بلیٹا اور مشرکین کے درمیان سلح ہوئی تھی، اگر ہم جنگ کرنا چا ہتے تو کر سکتے تھے، ای دوران حضرت عمر ٹاٹھڑا رکا و رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! کیا ہم حق پراوروہ باطل پزمیس ہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اوران کے مقتول جہنم میں نہیں جا کیں گئے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا کیوں نہیں ، وہ کہنے گئے کہ پھر ہم اپنے وین کے معاملے میں دب کرصلح کیوں کریں اوراسی طرح واپس لوٹ جا تھیں کہ اللہ نے ابھی تک ہمارے اوران کے درمیان کوئی فیصلہ ہی نہیں کریا؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اے ابن خطاب! میں خدا کا پیٹے مربوں ، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔

حضرت عمر بنائنذای طرح غصے کی حالت میں واپس چلے گئے اوران سے صبر نہ ہوسکا، وہ حضرت ابو یکر صدیق والننڈ کے پاس پہنچے اوران سے بھی بہی سوال و جواب ہوئے، حضرت صدیق اکبر وٹائنڈ نے فر مایا وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں بھی ضائع نہیں کرے گا،اس کے بعد سورہ فنخ نازل ہو'کی تو نبی علیاہ نے مجھے حضرت عمر وٹائنڈ کے پاس بھیجا اور انہیں بیسورت پڑھ کر سائی، حضرت عمر وٹائنڈ کہنے لگے یا رسول اللہ! کیا بیر فنخ ہے؟ نبی علیاہ نے فر مایا ہاں!

( ١٦٠٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ

# هي مُنالِا اَخَيْنَ بْلِ الْعَلَيْدِينَ فَيْ الْمُعَلِينَ فَيْ مُنَالِهُ الْمُعَلِينَ فَيْ مُنَالُهُ الْمُعَلِينَ فَي

بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِيَّةُ قَوْمٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُوُوسُهُمْ وَسُئِلَ عَنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ حَرَامٌ آمِنا ۚ حَرَامٌ آمِنا ۗ [صححه مسلم (١٠٦٨)].

(۱۲۰۷۲) حضرت بہل بن صنیف رہ الم اللہ علیہ نے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا مشرق کی طرف سے ایک قوم آئے گی جو بھلکی پھرے گی اور ان کے سرمنڈ ہے ہوئے ہوں گے ،کسی نے مدیند منورہ کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ وہ حرم ہے اور امن وا مان والا علاقہ ہے۔ \

(١٦.٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا حِزَامُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَامِرِيُّ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْوِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ دَحَلْتُ عَلَى سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَي الْحَرُورِيَّةِ قَالَ أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ لَا آزِيدُكَ عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ قَالَ فِي الْحَرُورِيَّةِ قَالَ أُحَدِّثُكُ مَا سَمِعْتُ لَا آزِيدُكَ عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ قَوْنَ مِنْ اللَّينِ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحُو الْعِرَاقِ يَقْرُنُونَ الْقُورُ آنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ اللَّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّيهُ مِنْ الرَّمِيَّةِ قُلْتُ هَلْ ذَكَرَ لَهُمْ عَلَامَةً قَالَ هَذَا مَا سَمِعْتُ لَا آزِيدُكَ عَلَيْهِ

(۳۷۰) بیپر بن عمرو نگانگئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یں حضرت کہل بن صنیف ٹگانگئا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ جھے کوئی ایسی حدیث سنایئے جوفر قدیم حروریہ کے متعلق آپ نے نبی علیا ہے تن ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ میں تم نے صرف اتناہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سناہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، میں نے نبی علیا کوایک قوم کا ذکر کرتے ہوئے سنا جو یہاں سے نکلے گی اور عراق کی طرف اشارہ کیا، وہ لوگ قر آن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نیچ نہیں اتر ہے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جا تیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جا تا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کہ کیا نبی ملیٹا نے ان کی کوئی علامت بھی ذکر فر مائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جوسناتھا، وہ یہی ہے، میں اس سے زیادہ کچھنہیں کہ سکتا۔

[صححه الحاكم (٤٠٨/٣). قال الألباني: ابو داود: ٣٨٨٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲۰۷) حضرت ہل بن صنیف ڈٹاٹٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی علاقے میں پانی کی ندی پرسے ہمارا گذر ہوا، میں اس میں خسل کرنے لگا، جب نکلاتو بخار چڑھ چکا تھا، نبی علیہ کو پہۃ چلاتو فر مایا ابو ثابت سے کہو کہ اپنے او پرتعوذ پڑھ کر پھو تک لیں، میں نے عرض کیا آقائے من! جھاڑ پھونک بھی ہوسکتا ہے؟ فر مایا جھاڑ پھونک صرف نظر بد، سانپ کے ڈسنے یا بچھو کے ڈسنے ک

المَكِيِّينَ اللَّهُ اللَّ

صورت میں ہوسکتا ہے۔

( ١٦٠٧٥) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى آبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدُنَا عِنْدَهُ سَهُلَ بُنَ حُنيْفٍ قَالَ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهُلُ بُنُ حُنيْفٍ لِمَ تَنْتَزِعُهُ قَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدُ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَقَالَ لَهُ سَهُلُ بُنُ حُنيْفٍ لِمَ تَنْتَزِعُهُ قَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدُ قَالَ فِيها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهُلُّ أَوْلَمُ يَقُلُ إِلَّا مَا كَانَ رَقُمًا فِى ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِى [وقد تكلم في اسناده قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهُلُّ أَوْلَمُ يَقُلُ إِلَّا مَا كَانَ رَقُمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِى [وقد تكلم في اسناده من قبل عبيد الله. صححه ابن حبان (٥٩٥). قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٧٥٠ النسائي: ٢١٢٨). قال شعيب: صحيح لغيره وفي اسناده مقال].

(۱۲۰۷۵) عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابوطلحہ انصاری ڈاٹھڑ کے پاس ان کی عیادت کے لئے گئے تو وہاں حضرت ابوطلحہ ڈاٹھڑ نے ایک آ دمی کو بلایا جس نے ان کے حکم پران حضرت ابوطلحہ ڈاٹھڑ نے ایک آ دمی کو بلایا جس نے ان کے حکم پران کے نیچ بچھا ہوا نمدہ نکال لیا، حضرت ہمل ڈاٹھڑ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر تصویریں ہیں، اور نبی مالیا اس کے متعلق جوفر مایا ہے، وہ آ ب بھی جانتے ہیں، حضرت ہمل ڈاٹھڑ نے فرمایا کیا نبی مالیا نے کپڑوں میں بنے ہوئے تشش کو متنٹی منہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کیون نہیں، لیکن مجھے اس میں اپنے لیے داحت محسوس ہوتی ہے۔

(١٦٠٧١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَة بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحُو مَكَّة حَتَى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْحُزَّارِ مِنْ الْجُحْفَةِ اغْتَسَلَ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ فَنَظُرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَة أَخُو بَنِي عَدِى بَنِ كَعْبٍ وَهُو يَغْتَسِلُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّآةٍ فَلْبِطَ سَهُلٌ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لَكَ فِي سَهُلٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لَكَ فِي سَهُلٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ قَالَ هَلُ مَا رَأَيْتُ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكُتَ فَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَعَيَّظُ مَا يَعْجَبُكَ بَرَّكُتَ فَمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ فَهُ وَسَلَّمَ عَامُوا فَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ لَكُ فَعَسَلُ لَهُ فَعَسَلُ وَجُهَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقُتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلَا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكَتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْعَمَامُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْفَقَهُ وَرُكُمْ تَعَلَيْهِ وَمُؤْلُونَ وَمِو فَقَلْ هَا لَيْهُ وَمَلْكَ فَوْمَالُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمُؤْلُونَ فَوْمَلُ فَعَسَلُ وَجُلَقُ وَلَاكُ فَوْمَالًا فَعَلَى وَمُؤْلُونَ فَى الْعَمِ وَالْمَاءُ عَلَيْهِ يَكُوهُ وَالْمَاءُ عَلَيْهِ مَالْسُولُ الْمَاءُ عَلَيْهِ مَا لَكُولُونَ وَمُؤْلُونَ فَلَ لَهُ اللَّهُ وَلَالَ عَلَامُ الْكَ فَي اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأَلَى الْمُعَالَ وَاللَهُ عَلَى الْمُعَالَ وَلَا عَلَى الْمُعَالَ وَالْمَاءُ عَلَى الْمَعَ الْمَاءُ عَلَيْهُ مَا الْعَمْ وَالْمُعَالُ وَلَوْلَ الْمُعَالَ وَلَا عَلَى الْمُعَلِى الْمَاءُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَكُونُ وَلَاكُونُ وَلَالَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَا لَا عَلَامُ الْمُعَالَ وَلَالَهُ الْمُعَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَ وَاللَّهُ الْع

(۱۲۰۷۱) حضرت بهل النافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا اپنے صحابہ النافظ کو ساتھ لے کر مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوئے، جب جفہ میں'' شعب خرار'' میں پنچے تو حضرت مہل بن صنیف النافظ عنسل کے ارادے سے لکے، وہ بڑے حسین وجمیل جسم کے مالک تھے، دورانِ عنسل عامر بن ربیعہ کی ان کے جسم پر نظر پڑگی اور وہ کہنے لگے کہ میں نے آج تک ایسی حسین جلد کسی کی نہیں

# هُ مُنْ الْمُأْمَةُ مِنْ بِلَ يُسَدِّمُ الْمُ كَلِينِ مِنْ الْمُكِينِينَ الْمُكِينِينَ فِي اللهِ الْمُحِلِينَ المُكينينَ فِي

دیمی، یہ کہنے کی دریقی کہ حضرت مہل ٹاٹٹو گریڑے، ایک آدمی بارگا و نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یارسول اللہ! مہل کا کچھ کے بخدا وہ تو سرا تھا رہا ہے اور نہ اسے ہوٹ آرہا ہے، نی طیفا نے فرمایا تم کسی پر اس کا الزام لگاتے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ انہیں عامر بن ربیعہ نے دیکھا تھا، نبی طیفا نے عامر کو بلا کر انہیں تحت ست کہا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قل کرتا ہے؟ جب اسے کوئی تجب خیز چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کے لئے برکت کی دعاء کیوں نہیں کرتا؟ پھر ان سے اپنے اعضاء دھویا، پھر دھونے کے لئے فرمایا، انہوں نے ایک پیالے میں اپنا چیرہ، ہاتھ، کہنیاں، گھٹے، پاؤں کے جھے اور تہبند کے اندر سے دھویا، پھر تھم دیا کہ یہ پائی مہل پر بہایا جائے اور وہ اس طرح کہا ہی تو حضرت مہل ڈاٹٹو لوگوں کے ساتھ اس طرح چلنے گے جیسے کے بعد پورا بیالہ اس پر انڈیل وے دے، جب اس کے مطابق کیا گیا تو حضرت مہل ڈاٹٹو لوگوں کے ساتھ اس طرح چلنے گے جیسے انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔

( ١٦٠٧٧) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَلَّنِي مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيُّ بِقُبَاءٍ قَالَ حَلَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْكُومَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بُنَ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ خَرَجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بُنَ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ عَنَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَيُصَلِّى فِيهِ كَانَ كَعَذُلِ عُمْرَةٍ [صححه الحاكم ١٢/٣). قال حَتَّى يَأْتِي هَذَا الْمُسْجِدَ يَعْنِى مَسْجِدَ قُباءٍ فَيُصَلِّى فِيهِ كَانَ كَعَذُلِ عُمْرَةٍ [صححه الحاكم ٢/٢). قال الترمذي: غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢١٤)، النسائي: ٢٧/٣، الترمذي: (٣٢٤). قال شعيب صحيح بشواهده وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٦٠٧٩، ١٦٠٧٩].

(۱۲۰۷۷) حضرت مهل مُنْ الله الله على عليهانے ارشاد فرما یا جو خص مسجد قباء میں آ کر دور کعتیں پڑھ لے توبیا یک عمرہ کرنے کے برابر ہے۔

(١٦٠٧٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُرْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بُنَ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٦٠٧٧]

(۲۲۰۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٠٧٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُرْمَانِيُّ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۲۰۷۹) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٦٠٨٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّنِي عَبُدُ الْكَرِيمِ بْنُ آبِي الْمُخَارِقِ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَهُلًا بُنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَهُلًا أَخْبَرَهُ أَنَّ سَهُلًا أَخْبَرَهُ أَنَّ سَهُلًا أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ قَالَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهُلٍ مَكَّةَ قُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ قَالَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهُلٍ مَكَّةَ قُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ قَالَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهُلٍ مَكَّةَ قُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُهُ فَال أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهُلِ مَكَّةَ قُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ وَيَأْهُرُ كُمْ بِشَلَاثٍ لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ وَإِذَا تَخَلَيْتُمُ فَلَا تَسْتَفُيلُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَرْسَلِنِي يَقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَأْهُرُ كُمْ بِشَلَاثٍ لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ وَإِذَا تَخَلَيْتُمُ فَلَا تَسْتَفُيلُوا الْفَيْلُةَ وَلَا تَسْتَدُبِرُوهَا وَلَا تَسُتَنْجُوا بِعَظُمٍ وَلَا بِبَغْرَةٍ إِصحادِه الحاكم (١٢/٣). قال شعيب: ما ورد فيه من الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذُبِرُوهَا وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِبَغْرَةٍ إصحادِه الحاكم (٢١/٣).

### هي مُناهُ امَّهُ رَفْبِل مِينَةِ مَنْ الْمُكَيِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَي الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِي عَلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى عَلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي

نهى صحيح وهذا اسناد ضغيف].

(۱۲۰۸۰) حضرت بهل الله عن الله على مرتبه بى اليك مرتبه بى اليك عرتبه بى اليكان انبيل رواند كرتے بوت قرما يا كرتم الل مكى طرف مير تاصد بوء انبيل جا كريد بيغام به بخاد وكه بى اليك في اليك في اليك في الدي الله كام ويت الله كام ويت الله كام وي كام وي

(۱۲۰۸۱) حضرت مبل بڑا تھ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جس شخص کی موجودگی میں کسی مومن کو ذکیل کیا جار ہا ہواور وہ قوت کے باوجوداس کی مدونہ کرے،اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ذکیل کریں گے۔

( ١٦٠٨٢) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِىً قَالَ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ بَنِ صَهْلِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا ظِلَّهُ إِلَّهُ عِسُرَتِهِ أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَيَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ [صححه الحاكم (٨٩/٢). قال غارمًا في عسرته) فهو صحيح لغيره]. [يتكرر ما بعده].

(۱۲۰۸۲) حضرت بهل فٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کسی مجاہر کے ساتھ میاکسی عبد مکا تب کو آزاد کرانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے اپنے عرش کے ساتے میں اس دن جگہ عطاء فر مائے گا جس دن کہیں سائید نہ نوگا۔

(١٦٠٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ سَهْلًا حَدَّثَهُ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِ بْنِ صَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ سَهُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَارِمًا فِى عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبًا فِى رَقَيَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ [راحع: ١٦٠٨٢].

(۱۷۰۸۳) حفرت بهل التاتین سروی ہے کہ ہی الیانے ارشاد فرمایا جو محف اللہ کے دائے میں جہاد کرنے والے کسی مجام کے ساتھ ماکسی مقروض کی یا کسی عبد مکا تب کو آزاد کرانے میں اس کی مدد کرتا ہے ، اللہ اسے اپنے عرش کے ساتے میں اس دن جگہ عطاء فرمائے گاجس دن کہیں سایہ نہ ہوگا۔

#### 

# حَديثُ رَجُلٍ يُسمى طُلُحَةً وَلَيْسَ هُو بطلحة بنِ عبيدِ اللَّه

#### حضرت طلحه رُكَانُونُ كَي حديث

(۱۱.۸٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبٍ أَنَّ طَلْحَةَ حَدَّنَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَكُنْسَ لِي بِهَا مَغُوفَةٌ فَنَزَلْتُ فِي الصَّفَّةِ مَعَ رَجُلٍ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدُّ مِنْ تَمْرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ تَمْرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ أَخُرَقَ بُطُونَنَا التَّمُورُ وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْخُنفُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَوْ وَجَدُتُ خُبُزًا أَوْ لَحْمًا الْخُنفُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَوْ وَجَدُتُ خُبُزًا أَوْ لَحْمًا الْخُنفُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوَاسَوْنَ وَتَعْرَقَ أَنْ وَصَاحِبِي ثَمَانِيَةً عَشَرَيَةُ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْمُعَمِّدُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ وَاسَوْنَ وَكَانَ خَيْرَ مَا أَصَبْنَا هَذَا التَّمُورُ إَصَاحِبِي ثَمَانِيةً عَشَرَيَةُ وَلَا عَمْدُ مَا الْمُعْمَاعُ فَوَاسَوْنَا وَكَانَ خَيْرَ مَا أَصَبْنَا هَذَا التَّمُورُ [صححه ابن حبان (١٩٨٤ ٢)، والحاكم (١٥/٥٠). والحاكم (١٥/٥٠). والحاكم (١٥/٥٠).

(۱۲۰۸۳) حضرت طلحہ نگا تو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، میری وہاں کوئی جان پہچان نہی چٹا نچے میں ایک آدمی کے ساتھ صفہ نامی چبوڑے پر آکر پڑگیا، میں اوروہ روزانہ صرف ایک مدمجورا پنے درمیان تشیم کر لیتے تھے،
ایک دن نبی طین نے نماز پڑھائی، نمازے فارغ ہوکراصحاب صفہ میں سے ایک آدمی کہنے لگا یارسول اللہ انجوروں نے ہمارے پیٹ میں آگ لگا دی ہے، اور ہمارے جسم پر دانے نکل آئے ہیں، اس پر نبی طین منبر پر روثق افروز ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بخد الا کر میرے اپنی کوئٹ کی سے بہتریں ملاد متا بختر ایس ہوں گے، اس کے بعد صرف اٹھارہ دن برے برے برے برے برے بیاں ہوں گے، اس کے بعد صرف اٹھارہ دن برے برے برے برے برے برے برائے کوئٹ کے لئے تمہارے پاس ہوں گے، اس کے بعد صرف اٹھارہ دن ایسے گذرے جس میں ہمارے پاس مون کے باس مون کی اس وقت تک ہمیں جوسب سے بہترین چیز ملی تھی، دہ بہی مجورتھی۔ ہمارے ساتھ خم خواری کی ، اس وقت تک ہمیں جوسب سے بہترین چیز ملی تھی، دہ بہی مجورتھی۔

# حَدِيثُ نَعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ اللَّهُ

#### حضرت نعيم بن مسعود طالعة كي حديث

( ١٦٠٨٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ الْٱنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِنْكَامُ مُحَمَّدُ بُنُ مَلْمُ وَهُوَ أَبُو مَالِكٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ بُنِ مَسْعُودٍ الْٱشْجَعِيِّ عَنْ إِنْكُونِ الْآشُجَعِيِّ عَنْ

### 

أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلسَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ اللَّهُ سُولًا لَا يَقُولُ كَمَا قَالَ شَعِيب: الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا [صححه الحاكم (٢/٢١). قال الألباني: (ابو داود: ٢٧٦١): قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده].

(۱۲۰۸۵) حضرت نعیم بن مسعود ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جب نبی علیا نے مسیلمہ کذاب کا خطر پڑھا تو اسے لانے والے دونوں قاصدوں سے بوچھا کہتم کس دین پر ہواور کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جومسیلمہ کہتا ہے، نبی علیا نے فرمایا اگرقاصدوں کوتل کرنااچھی بات ہوتی تو میں تم دونوں کی گرونیں اڑا دیتا۔

## حَديثُ سُو يَدِ بْنِ النَّعْمَانِ شَاتَنَهُ حضرت سويد بن نعمان شَاتَنَهُ كَي حديث

(۱۲۰۸۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْآنُصَارِيِّ قال حَدَّثَنِى بُشَيْرُ بُنُ يَسَادٍ عن سُويْدِ بُنِ النَّعُمَانِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِالصَّهْبَاءِ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَعَا بِالْآطُعِمَةِ فَلَمْ نُوْتَ

إلَّا بِسَوِيقٍ قال فَلْكُنَا يَعْنِى أَكُلْنَا مِنْهُ فَلَمَّا كَانَتِ الْمَغْرِبُ تَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضَنَا مَعَهُ [راحع: ١٩٥٨].

[14.41] حضرت ويدبن نعمان اللَّهُ عَلَيْهِ عمروى ہے كوفت خيبر كرمال بم لوگ بي اللَّهِ عمراه روانه بوت ، جب بم لوگ مقام صبباء من يَنْ اور بي عليها عمرى نماز برُها چَو كُها نامنگوا يا، تو كها نے عين صرف ستو بي پيش كيا جا سِكِ، لوگول نے وبي على كي اور ني عليها عمرى ناز برُها دي الله على اور ني عليها نے كورانيس نماز برُها دى۔

### حَديثُ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وْلَاتُورُ حَفرت اقرع بن حالس وْلَاتُورُ كَي حديث

( ١٦٠٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْكُوعِ بْنِ حَابِسٍ أَنَّهُ نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُواتِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَبْنِ حَابِسٍ أَنَّهُ نَاذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حَمْدِى زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّى شَيْنٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حَمْدِى زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّى شَيْنٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَدَّتَ أَبُو سَلَمَةَ ذَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ٢٧٧٤٥، ٢٧٧٤].

(۱۲۰۸۷) حضرت اقرع بن حابس اللي التي التي عدد الله مرتبه انهوں نے نبی عليه كو حجروں كے باہر سے پكاركر آوازدى، نبى عليه انہيں كوئى جواب ندديا، انہوں نے چراليارسول الله "كه كر آواز لگائى، اور كہا كندميرى تعريف باعث زينت اور

# کی منزا) اَمَانِی بنی مترجم کی کی ایک کا کی کی اور ایک کی کی مستنگ التکیین کی مستنگ التکیین کی مستنگ التکیین کی میری ندمت با عث عیب وشر مندگی ہوتی ہے، نبی مالیا نے ان مایا بیکا م تو صرف اللہ کا ہے۔

### حديث رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ رَالْتُوَ حضرت رباح بن ربع رَالْتُوَ كَي حديثيں

(١٦٠٨٨) حَدَّثُنَا أَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُولِّعُ بُنُ صَيْفِيٍّ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحٍ بُنِ الرَّبِيعِ أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتُ الْمُقَدِّمَةُ فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلِيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرَاقِ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتُ الْمُقَدِّمَةُ فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلِيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا حَتَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَانْفُرَجُوا عَنْهَا فُوقَفَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ فَقَالَ لِأَحَلِهِمُ الْحَقْ خَالِدًا فَقُلُ لَهُ لَا تَقْتُلُونَ فُرِّيَّةً وَلَا عَسِفًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ فَقَالَ لِأَحَلِهِمُ الْحَقْ خَالِدًا فَقُلُ لَهُ لاَ تَقْتُلُونَ فُرِّيَةً وَلا عَسِفًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ الْحَقْ خَالِدًا فَقُلُ لَهُ لاَ تَقْتُلُونَ فُرِّيَّةً وَلا عَسِفًا وَصَالَعُهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُكُم وَسُولُ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاللَانَى: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦٩٩، ٢٦٩٥، المنادة: ٢٨٤، ١٩٠٥). قال البوصيري: هذا اسناده حسن]. [انظر: ٢٨٤٩، ١٦٠٩، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠

(۱۲۰۸۸) حضرت ربال بن ربّع بن الله عمروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی علیہ کے ساتھ کسی غروے کے لئے روانہ ہوئے ، اس کے مقدمة الحیش پر حضرت خالد بن ولید بن الله عامور سے ، اسی دوران مقدمة الحیش کے ہاتھوں مرنے والی ایک عورت پر صحابہ کرام شائلہ کا گذر ہوا تو وہ رک گئے اور اسے دکھی کراس کی خوبصورتی پر تبجب کرنے گئے ، استے میں نبی علیہ بھی اپنی سواری پر سوار وہاں پہنچ کر رک گئے اور اسے چوڑ دیا ، نبی علیہ اس کی اللہ کے پاس پہنچ کررک گئے اور الی میں سوار وہاں پہنچ کررک گئے اور فر مایا یہ تو لڑائی میں شریک نہیں ہوئی ہوگی ، پھرایک صحابی شائلہ کے کہ است چوڑ دیا ، نبی علیہ الا سے کہوکہ بچوں اور مردوروں کوئل نہ کریں۔ شریک نہیں ہوئی ہوگی ، پھرایک صحابی شائلہ کے اللہ کہ خالد کے پاس جاؤ اور ان سے کہوکہ بچوں اور مردوروں کوئل نہ کریں۔ (۱۲۰۸۹) حکد ثنا اینر اھیم بن أبی الْعباسِ قال حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ حُمَنِ بْنُ أَبِی الْوِّ مَا فِی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ الْمُوقِعُ بُنُ صَیْفِی بُنِ رَبَاحٍ أَنَّ رَبَاحًا جَدَّهُ ابْنَ الرَّبِیعِ آخَبَرَهُ أَنَّهُ کَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ فَلَدُ کُو الْحَدِیتُ آراجیعَ : ۱۲۰۸۸ ) فَلَدُ کُو الْحَدِیتُ آراجیعَ : ۱۲۰۸۸ )

(۱۲۰۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(١٦٠٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُوَقِّعِ بْنِ صَيْفِيّ بْنِ رَبَاحٍ أَخِي حَنْظَلَةَ الْمُنَ أَبِيهِ عَنِ الْمُوقِّعِ بْنِ صَيْفِيّ بْنِ رَبَاحٍ أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّى أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٠٨٨] الْكَاتِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّى أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٠٨٨]

﴿ مُنْلِهَا مُؤْنُ لِي يَنِي مِنْ الْمُكَلِينَ ﴾ ﴿ ١١٧ ﴿ هُ ﴿ مُنْلِهَا مُؤْنُ لِنَكُلِينَ لَهُ الْمُكَلِينَ ﴾

(١٦.٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أُخْبِرُتُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ آخْبَرَنِي مُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ التَّمِيمِيُّ شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رَبَاحٍ بْنِ رَبِيعٍ الْحَنْظَلِيِّ الْكَاتِبِ آنَّهُ آخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ [راجع: ١٦٠٨٨].

(١٢٠٩١) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ أَبِي مُوَيْهِبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهُ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١٦.٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِى مُويْهِبَة مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا كَانَتُ لَيْلَةُ النَّانِيةِ قَالَ يَا آبَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا كَانَتُ لَيْلَةُ النَّانِيةِ قَالَ يَا آبَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَوْ قَالَ قَامَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِيَهْنِيكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِمَّا فِيهِ النَّاسُ آتَتُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ يَوْكَبُ بَعْضُهَا عَلَيْهِمُ أَوْ قَالَ قَامَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِيَهْنِيكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِمَّا فِيهِ النَّاسُ آتَتُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ يَوْكَبُ بَعْضُهَا عَلَيْهِمُ أَوْ قَالَ قَامَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِيهُنِيكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِمَّا فِيهِ النَّاسُ آتَتُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ يَوْكَبُ بَعْضُهَا الْآخِرَةُ أَشُكُ مِنْ الْأُولَى فَلْيَهُنِيكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا آبَا مُونَهُمِهِ إِلَّى أَنْفُلِى يَوْكُبُ بَعْضُهَا الْآخِرَةُ أَشَكُ مِنْ الْأُولَى فَلْيَهُنِيكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا آبَا مُونَهُمِبَةً إِنِّى أَعْمِيتُ آوْ قَالَ لَكُونُ اللَّهُ فَاخْعِرِيٰ فَالَ لَآلُ اللَّالِمُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَقِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَاخُورُنِى قَالَ لَكُ عَلَى عَقِيهَا وَانظُ مَا بِعَده إِللَّا مُعَلِي عَقِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَاخْتُولُ لَكُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى عَقِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَاخْتَرُتُ لِقَاءً رَبِّى عَقِبَيْهَا [انظر ما بعده].

(۱۲۰۹۲) حضرت ابومو یھب ڈھٹٹو''جونی علیہ کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کو تھم طاکہ اہل ہقی کے لئے دعاء کریں، چنانچہ نبی علیہ نے ایک رات میں ان کے لئے تین مرتبہ دعاء کی، دوسری رات ہوئی تو نبی علیہ نے بھوسے فرطایا ابومو یھب! فی ابومو یھب! میرے لیے سواری پرزین کس دو، پھرنی علیہ اس پرسوار ہوئے اور میں پیدل چلا، یہاں تک کہ ہم جنت ابھی پہنی گئے، وہاں پہنی کرنی علیہ سواری ہے اتر گئے، میں نے سواری کی رسی تھام کی اور نبی علیہ ان کی قبروں پر جاکر کھڑے ہوگئے اور فرمانے کے دوہاں پہنی کرنی علیہ سواری ہے اتر گئے، میں نے سواری کی رسی تھام کی اور نبی علیہ ان کی قبروں پر جاکر کھڑے ہوگئے اور فرمانے کے کہوگئے کہوگئے سیاہ حصول کی طرح فرمانے کے کہوگئے کہ سیاہ حصول کی طرح فقتے اتر رہے ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے جارہے ہیں اور ہر بعد والا پہلے والے سے زیادہ سخت ہے، اس لئے تم جن نعموں میں ہو، اس برتہمیں مبارک ہو۔

اس کے بعد نبی علیہ واپس آ کے اور فر مایا مجھاس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ میرے بعد میری امت جوفتو حات حاصل کرے گی، مجھے ان کی چابیاں اور جنت دے دی جائے، یا اپنے رب سے ملاقات کروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله!

الله المرابعة المرابع

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ،ہمیں بھی اپنی ترجیح کے بارے بتاہیے ، نبی علیہ نے فرمایا میرے بدرامت وہی کرے گی جواللہ کومنظور ہوگاس لئے میں نے اپنے رب سے ملاقات کوترجیج دے لی ہے ، چنانچیاس واقعے کے سات یا آٹھ دن بعد ہی نماییہ کا کوصال ہوگیا۔

رَبِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكَالِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ فَقَالَ يَا أَبَا مُولِيهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ فَقَالَ يَا أَبَا مُولِيهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ فَقَالَ يَا أَبَا مُولِيهِ إِنّى صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ فَقَالَ يَا أَبَا مُولِيهِ إِنّى قَدْ أُمِوْتُ أَنْ السّتَغُفِرَ لِمّا أَلَى الْبَقِيعِ فَا نَطِلِقُ مَعِى فَانْطَلَقُتُ مَعَى فَانَطُلُقُ مَعَى فَانْطَلَقُتُ مَعَى فَانَطُلُقُ مَعَى فَانَطُلُقُ مَعَى فَاللّهُ عَلَيْ وَالْمُهُمِّ مِنْ اللّهُ عِلْمُ وَقَلَ السّلامُ عَلَيْكُمْ يَا السّلامُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مِنْهُ الْمُلْكِمُ مِنَا السّلامُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مِنْهُ أَفْبَلَتُ الْهُمَّالِ لِللّهُ اللّهُ مِنْهُ الْمُلْكِمُ مِنَا السّلامُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مِنْهُ الْمُلْكُمُ عَلَى السّلامُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مِنْهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ مِنْهُ الْمُلْكُمُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ الْمُلْكُمُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ وَالْمُحْلُولُ وَالْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجَعِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجَعِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجَعِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي وَجَعِيمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجَعِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ وَالْمُعَلِي وَمِينَ أَصْدَى السّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجَعِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجَعِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى السّمَعِيمِ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

واختیاره. و هذا اسناد ضعیف]. [راجع: ما قبله].

(۱۲۰۹۳) حضرت ابومویصه رفایش درج نی طیشا کے آزاد کرده غلام بین کہتے ہیں کدایک مرجہ نی طیشا کو تکم طاکہ اہل بقیع کے لئے دعاء کی، دوسری رات ہوئی تو نی طیشا نے جھے سے کے لئے دعاء کی، دوسری رات ہوئی تو نی طیشا نے جھے خور مایا ابومویصه ابیرے لیے سواری پرزین کس دو، پھر نی طیشا اس پرسوار ہوئے اور میں پیدل چلا، یہاں تک کہ ہم جنت الجعیع خور مایا ابومویصه ابیرے کرنی طیشا سواری سے اتر گئے، میں نے سواری کی رسی تھام لی اور نبی طیشا ان کی قبروں پر جاکر کھڑے ہوگئے کو فر مایا تو کو گئے کہ اور فر مانے لگے کہ لوگوں کے حالات سے نکل کرتم جن نعمتوں میں ہو، دہ تہمیں مبارک ہوں، رات کے مختلف سیاہ حصوں کی طرح فقتے اتر رہے ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے جارہے ہیں اور ہر بعد والا پہلے والے سے زیادہ تخت ہے، اس لئے تم جن نعمتوں میں ہو، ہائی پہر ہوں تہمیں مبارک ہو۔

اس کے بعد نبی الیس نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ میرے بعد میرٹی امت جو فتو حات حاصل کرے گی ہجھے ان کی چابیاں اور جنت دے دی جائے ، یا اپنے رب سے طلاقات کروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جمیں بنی ترج کے بارے بتا ہے ، نبی بالیس نے فر مایا میرے بعد امت وہی کرے گی جو اللہ کو منظور ہوگا اس لئے میں نے اپنے رب سے ملاقات کو ترجیح دے لی ہے ، پھر نبی بالیس نے اپنے رب سے ملاقات کو ترجیح دے لی ہے ، پھر نبی بالیس نے اہل بقیع کے لئے

هي مُنالِهَ احَدُن بَن بِيهِ مِينَ مِن الْمُعَلِينَ فِي ١١٨ الْمُعَلِينَ فِي ١١٨ اللَّهُ المُعَلِينَ فَي

استغفار کیااورواپس آ گئے،اور صبح ہوتے ہی نبی علیہ کا مرض الوفات شروع ہو گیا۔

# حَديثُ رَاشِدِ بُنِ حُبَيْشٍ رَاشِيْ

### حضرت راشد بن حبيش طالفيُّ كي حديث

(١٦.٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْلَمُونَ مَنْ الشَّهِيدُ مِنْ أُمَّتِى فَآرَمَّ الْقُومُ فَقَالَ عُبَادَةُ فِى مَرَضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَانِدُونِى فَأَسْنَدُوهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّابِرُ الْمُحْتَسِبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَانِدُونِى فَأَسْنَدُوهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّابِرُ الْمُحْتَسِبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَهَادَةٌ وَالْفَوْقُ شَهَادَةٌ وَالْمُعْوَى شَهَادَةٌ وَالْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَهَادَةٌ وَالْمُؤَنِّ شَهَادَةٌ وَالْمُعْوَلُ شَهَادَةٌ وَالْمُؤَنَّ شَهَادَةٌ وَالْمُؤَنِّ الْمُؤْتُ مَنْ الشَّهِ فَالَ وَزَادَ فِيهَا أَبُو الْعَوَّامِ سَادِنُ بَيْتِ الْمَقُدِسِ وَالْحَرُقُ وَالْشَيْلُ [انظر ما بعده].

(۱۲۰۹۳) حضرت راشد بن جیش دانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نایشا حضرت عبادہ بن صاحت دفاہ کی عیادت کے لئے ان کے یہاں تشریف لائے تو فر مایا کیا تم لوگ جائے ہو کہ میری احت کے شہید کون لوگ ہیں؟ لوگ خاموش رہے، حضرت عبادہ ڈائنڈنے نے لوگوں سے کہا کہ مجھے سہارا دے کر بٹھا دو، لوگوں نے انہیں بٹھا دیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! جو شخص صابر ہواور اس پر تو اب کی نبیت رکھے، نبی علیا سے فر مایا اس طرح تو میری احت کے شہداء بہت تھوڑ ہے دہ جا تیں گے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا بھی شہادت ہے، دریا میں غرق ہوکر مرنا اور پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے، دریا میں غرق ہوکر مرنا اور پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے، دریا میں غرق ہوکر مرنا اور پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے اور نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت کو اس کا بچا ہے ہاتھ ہے گئے کر جنت میں لے جائے گا، ابوالعوام نامی راوی نے اس میں بیت المقدس کے نبنی بردار، جمل کر مرنے والے اور سیلاب میں مرنے والوں کو بھی شامل کیا ہے۔

( ١٦٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ فَذَكُوَ الْحَدِيثَ [اسناده ضَعيف] [راجع: ما قبله]. (١٢٠٩٥) گذشته مديث ال دوم ي سند جي م وي د

حَدِيثُ أَبِي حَبَّةَ الْبَدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَثَالَتُمْ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ النَّبِيِّ مَثَالَتُمْ إِلْمَ

حفرت ابوسه بدري ولفظ كي حديثين

(١٦٠٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ

#### هي مُنالهَ اَمَارُون بل السَّنَا الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ ١١٩ ﴿ هُولِ مُنَالهُ المُكَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالهُ المُكيِّينَ ﴾

عَنْ أَبِى حَبَّةَ الْبُدُرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَمْ يَكُنُ قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ آنُ تُقْرِءَ هَذِهِ الشَّورَةَ أُبَىَّ بُنَ كَعْبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُبَىُّ إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِى أَنْ أُقْرِئَكَ هَذِهِ الشُّورَةَ فَبَكَى وَقَالَ ذُكِرْتُ ثَمَّةَ قَالَ نَعَمُ

(۱۲۰۹۲) حضرت ابوحبہ بدری ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ جب سورہ بینہ نازل ہوئی تو حضرت جبریل ملیا نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا اے محمہ! منافیلی آپ کارب آپ کو تھم دیتا ہے کہ بیسورت ابی بن کعب ڈاٹٹو کو پڑھ کرسنا کیں ، چنانچہ بی ملیا ا نے حضرت ابی ڈاٹٹو سے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بیتھم دیا ہے کہ تہمیں بیسورت پڑھ کرسناؤں ، اس پر حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹو رو پڑے اور کہنے گئے کہ میراذ کروہاں ہوا ، نبی ملیا نے فرمایا ہاں!

(١٦.٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمَّارٍ بُنِ آبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَبَّة الْبَدْرِيَّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَمُ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى آخِرِهَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُولُكَ أَنُ تُقُوِلَهَا أَبَيًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي آنِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَمَرَنِي أَنُ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُولُكَ أَنُ تُقُولِكَهَا أَبَيًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبُى إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَمَرَنِي أَنْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَمَولِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَمْرَنِي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَمْرَانِي أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَمْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْمُعَلَّى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَ

(١٩٠٩) حفرت ابوصبہ بدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب سورہ بینہ نازل ہوئی تو حضرت جبر ملی علیہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرعرض کیا اے تھے! منافیہ آپ کا رب آپ کو تلم ویتا ہے کہ بیسورت ابی بن کعب ڈاٹنڈ کو پڑھ کرسنا کیں، چنانچہ بی علیہ انے حضرت ابی بن کعب ڈاٹنڈ سے فر مایا کہ میرے رب نے مجھے بیتے تھم دیا ہے کہ تہمیں بیسورت پڑھ کرسناؤں، اس پر حضرت ابی بن کعب ڈاٹنڈ رو پڑے اور کہنے گئے کہ میراذ کروہاں ہوا، نبی علیہ نے فر مایا ہاں!

#### حَدِيثُ أَبِي عُمَيْرٍ مِثَالِثَةُ حضرت الوعمير طاللَّهُ كَي حديث

(١٦٠٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ يَعْنِى ابْنَ وَاصِلِ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ طُلْقِ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَىِّ سَنَةَ يَسْعِينَ عَنُ أَبِي عُمْيُرَةً قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ قَالَ صَدَقَةٌ قَالَ فَقَدِّمُهُ إِلَى الْقَوْمِ تَمُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ قَالَ صَدَقَةٌ قَالَ فَقَدِّمُهُ إِلَى الْقَوْمِ وَحَسَنٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَتَعَقَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الصَّبَى تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَأَذْخَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَذَا لَ الصَّدَقَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُبُعَهُ فِي فِي الصَّبِي فَنَزَعَ التَّمْرَةَ فَقَذَفَ بِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ لَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُبُعَهُ فِي فِي الصَّبِيِّ فَنَزَعَ التَّمْرَةَ فَقَذَفَ بِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ فَقَدُفَ بِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ فَالَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ فَقَدُفَ بِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ فَقَدُفَ بِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ فَقَدُفَ بَهُ اللَّهُ عُمَيْو مَمُنُو عَمُنُو جَدُّكُ قَالَ جَدُّ آبِي [انظر ما بعده].

(١٢٠٩٨) حضرت ابوعمير التافظ سے مروى ہے كہ ايك دن ہم لوگ نبي مليك كے پاس بيٹے ہوئے تھے، كہ ايك آ دمي محجوروں كا

# هي مُنالاً اَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ایک تقال کے کرآیا، نی علیقانے اس سے پوچھا کہ بیصد قد ہے یاھد ہے؟ اس نے کہاصد قد! نی علیقانے اسے لوگوں کے آگے کر دیا، اس وقت حضرت امام حسن دلائی بھی نبی علیقا کے سامنے لوٹ پوٹ ہور ہے تھے، وہ بچے تھے، انہوں نے ایک مجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی، نبی علیقانے ان کے منہ میں انگلی ڈال کروہ مجور نکالی اور ایک طرف رکھ دی اور فرمایا کہ ہم آل جحر (مثالیقیم) کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

( ١٦٠٩٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَرِّف عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ طَلْقٍ عَنْ أَبِي عَمِيرَةَ أُسَيْدِ بُنِ مَالِكٍ جَدِّ مُعَرِّف قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع ما قبله].

(۱۲۰۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيْثُ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ مِنَ الشَّامِيِّيْنَ ثَالَاثًا

#### حضرت واثله بن اسقع شامی راتن کی مدیثیں

(۱۲۱۰) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ الْحَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمُو بُنُ رُوْبَةَ التَّعْلِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ اللَّيْفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ لَلَاتَ مَوَادِيتَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتُ عَلَيْهِ [قال الترمذي: حسن عليه وسَلَّمَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ لَلَاتَ مَوَادِيتَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتُ عَلَيْهِ [قال الترمذي: حسن عليه وسلَّمَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ لَلَاتَ مَوَادِيتَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتُ عَلَيْهِ [قال الترمذي: حسن الله الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٩٠١، ابن ماجة: ٢٧٤ / الترمذي: ١٦١٥)]. [انظر: ١٦١٠، ١٦١٠] عرب عن الله عَنْ الشَّوْمُ الله وَلَقَلَ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنِي أَنْ اللهُ صَلّى اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنِّةُ أَنْ اللهُ عَنْ وَنَحُنُ نَيْنِي مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ بَنَى اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّةُ الْفَضَلَ مِنْهُ قَالَ آبُو عَبْدِ الْمَلِكُ الْحَسَنُ بُنُ يَحْمَى الْجَنَّةُ الْفَضَلَ مِنْهُ قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ الْفَضَلَ مِنْهُ قَالَ الْمُولِي اللّهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ الْفَضَلَ مِنْهُ قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ الْفَضَلَ مِنْهُ قَالَ اللهُ عَنْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ هَيْتُم بُن خَارِجَةً

#### الله المرابع المستداليكين المستداليكين الله المستداليكين المستداليكين

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِقُرْضِ فَكَسَرَهُ فِى الْقَصْعَةِ وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً سُخُنَا ثُمَّ صَنَعَ فِيهَا وَدَكًا ثُمَّ سَفُسَفَهَا ثُمَّ لَبَقَهَا ثُمَّ صَعْنَبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِى بِعَشَرَةٍ آنْتَ عَاشِرُهُمْ فَجِنْتُ بِهِمْ فَقَالَ كُلُوا وَكُلُوا مِنْ أَسُفَلِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ أَعُلَاهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعُلَاهَا فَأَكُلُوا مِنْ أَعُلَاهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ أَعُلَاهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعُلَاهَا فَأَكُلُوا مِنْ أَعُلَاهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلَاهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا فَأَكُلُوا مِنْ أَعْلَاهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلَاهَا فَإِنْ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا فَأَكُلُوا مِنْ أَمْدُ

(۱۲۱۰۲) حضرت واثلہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا ، ایک دن نبی علیہ نے ایک روٹی منگوائی ، پیالے میں رکھ کراس کے کلڑے ، ان میں پہلے سے رکھا ہوا پانی ڈالا ، پھروہ پانی اس میں ملا کراسے ہلانے لگے ، پھراسے نرم کر کے فر مایا جاؤ ، دس آ دمیوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ جن میں سے دسویں تم خود ہوگے ، میں بلالایا، نبی علیہ نے فر مایا کھاؤ ، اور پنچ سے کھانا ، اوپر سے نہ کھانا ، اوپر سے نہ کھانا ، اوپر سے نہ کھانا کو تکہ اوپر کے جھے پر برکت نازل ہوتی ہے ، چنانچہان سب نے وہ کھانا کھایا اور سیراب ہوگئے۔

( ١٦١.٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَىَّ

(۱۲۱۰۳) حضرت واثله ڈاٹھئے مروی ہے کہ نی ملیسانے ارشا دفر مایا جھے مسواک کا اس کثرت سے حکم دیا گیا کہ جھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ہے جھ پر فرض ہی نہ ہوجائے۔

( ١٦١.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ وَالِلَةَ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرَى ثَلَاثَةٌ أَنْ يَفْتَرِى الرَّجُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرَى ثَلَاثَةٌ أَنْ يَفْتَرِى الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ يَقُولُ سَمِعْتِى وَلَمْ يَسْمَعُ مِنِّى عَيْنَ إِلِيهِ أَوْ يَقُولُ سَمِعَتِى وَلَمْ يَسْمَعُ مِنِّى الطَّائِدِ اللهِ اللهِ عَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يَقُولُ سَمِعَتِى وَلَمْ يَسْمَعُ مِنِّى الطَّائِدِ اللهُ اللهِ عَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يَقُولُ سَمِعَتِى وَلَمْ يَسْمَعُ مِنِّى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى وَالِلهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللللمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّ

(۱۲۱۰ مضرت واثله نظائلاً ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم بہتان تین با تیں ہیں،ایک تو یہ کہ آ دمی اپنی آ تکھوں پر بہتان با ندھے اور کیے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے، حالا نکہ اس نے دیکھا نہو، دوسرایہ کہ آ دمی اپنے والدین پر بہتان با ندھے اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کڑے، اور تیسرا میں کہ کوئی محض یہ کیے کہ اس نے جھے سے کوئی بات تی ہے حالا نکہ اس نے جھے سے وہ بات نہ تنی ہو۔

( ١٦١.٥) حَلَّثَنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو فَضَالَةَ الْفَرَجُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْأَسُقَعِ يُصَلَّى فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَبَرُقَ تَحْتَ رِجُلِهِ الْيُسُرَى ثُمَّ عَرَكَهَا بِرِجْلِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَنْتَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَبَرُقَ ثَحْتَ رِجُلِهِ الْيُسُرَى ثُمَّ عَرَكَهَا بِرِجْلِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَنْتَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

. [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٤٨٤). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذ اسناد ضعيف].

(۱۲۱۰۵) ابوسعد مین الله کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دمشق کی مجد میں حضرت واثلہ ڈلائڈ کونماز پڑھنے کے دوران دیکھا کہ انہوں نے بائیں پاؤن کے بیچتھوک پھینکا اوراپنے پاؤں سے اسے سل دیا، جب وہ نمازے فارغ ہو سے تو میں نے ان سے

# هي مُنالِهَ احَدُّن بَلِ مِينَدِ مَرَّم كُلُّ مِن المُكَيِّدِينَ فِي مُنالِهِ المُكِيِّدِينَ فِي مُنالُهُ المُكيِّدِينَ فِي

عرض کیا کہ آپ نبی علیہ کے سحابی ہیں، پھر بھی مسجد میں تھوک جھیکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٦١٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ هَاشِمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَاثَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْ جَبَ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْ جَبَ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْتِقُ رَقْبَةً مُسْلِمَةً يَفُلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُوا مِنْهُ مِنْ النَّادِ [انظر: ١٦١٠٨].

(۱۷۱۰۲) حضرت واثلہ نگانٹؤ سے مروی ہے کہ بنوسلیم کے پچھلوگ نبی علیات کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنے اوپر کسی شخص کو تل کر کے جہنم کی آگ کو واجب کر لیا ہے؟ نبی علیات نے فر مایا اے ایک غلام آزاد کرنا جا ہے ، تا کہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہرعضو کے بدلے اس کے ہرعضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔

(١٦١٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ رُوُبَةَ التَّغْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُأَةُ تَحُوزُ ثَلَاتَ مَوَارِيتَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي تَلَاعِنُ عَلَيْهِ [راحع: ١٦١٠]

(۱۲۱۰۷) حضرت واثله بن اسقع رفائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِقِیم نے ارشاد فر مایا عورت تین طرح کی میراث حاصل کرتی ہے، ایک اپنے آزاد کردہ علام کی ،ایک گرے پڑے بیچ کی ،اورایک اس بیچ کی جس کی خاطر اس نے لعان کیا ہو۔

(١٦١٠٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي عَبْلَةَ عَنِ الْغَوِيفِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ النَّيْمَ وَسَلَّمَ قَالَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بُنَ الْأَسْقَعِ اللَّيْمِيَّ فَقُلْنَا حَدِّثَنَا بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْتَلَمُ قَالَ النَّيْمَ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ فَقَالَ آغْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضُو عُضُو اللَّهُ عَنْ النَّارِ إِمَالَ الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٩٦٤)] [انظر: ١٧١١].

(۱۲۱۰۸) حضرت واثلہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ بنوسلیم کے پھیلوگ نبی مالیا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جارے ایک ساتھی نے اپنے او پر کسی شخص کو تل کر کے جہنم کی آگ کو دا جب کرلیا ہے؟ نبی علیا ہے نفر مایا اے ایک غلام آزاد کرنا چاہئے ، تا کہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ ہے آزاد کر دے۔

(١٦١.٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِى الرَّازِيَّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سِبَاعٍ قَالَ اللَّهِ الشَّرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَذْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاقَهُ فَقَالَ يَا عَبَدُ اللَّهِ الشَّرَيْتُ ثَافَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَذُرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُو يَجُرُّ رِدَاقَهُ فَقَالَ يَا عَبَدُ اللَّهِ الشَّرَيْتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا قُلْتُ وَمَا فِيهَا قَالَ إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصَّحَةِ قَالَ فَقَالَ أَرَدُتُ اللَّهُ الْفَقَلَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ دَارِ وَاثِلَةً اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الل

#### مُنزاً) أَخُرُن بِل يُؤْمِن المُكليِّانِ اللَّهُ مُنزاً المُكليِّانِ اللَّهُ المُكليّانِ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ اللَّهُ المُنالُ المُكليّانِ اللَّهُ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ المُكليِّانِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

اللَّهُ أَىٰ هَذَا تُفْسِدُ عَلَىٰ قَالَ إِنِّى سَوِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا إِلَّا يُبِيِّعُ شَيْئًا إِلَّا يُبِيِّنُ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا يُبِيِّنُهُ

(۱۲۱۰۹) ابوسباع میسانه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت واخلہ رفائق کے گھر سے ایک اونٹی خریدی، میں جب اس اونٹی کو لیکر نکلنے لگا تو مجھے حضرت واخلہ رفائق مل گئے، وہ اپنی چا در گھنچتے ہوئے چلے آر ہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھابندہ خدا! کیا تم نے اسے خریدلیا ہے؟ میں نے کہا تی ہاں! انہوں نے پوچھا کیا انہوں نے تہ ہیں اس کے متعلق سب بچھ بتا دیا ہے؟ میں نے کہا کہ سب بچھ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بین فر مایا کہ بین فر مایا کہ بین فر مایا کہ بین اس پر جج کے لئے جانا چا بتا ہوں، وہ کہنے لگے کہ پھر اس یا ذری کر کے گوشت حاصل کرنا چا ہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس پر جج کے لئے جانا چا بتنا ہوں، وہ کہنے لگا اللہ آپ کے حال پر مح کرے، کیا آپ میر اسودا خراب کرنا چا ہتے ہو ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں ایک سوراخ ہے، اس پر افزی کا مالک کہنے لگا اللہ آپ کے حال پر مح کرے، کیا آپ میر اسودا خراب کرنا چا ہتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے کہ وجانا ہو، اس کے لئے بیا جا ترنہیں کہ وہ کی چیز کو بیچ اور اس عیں موجود عیب نہ کر بے اور جو اس عیب کو جانا ہو، اس کے لئے بھی حلال نہیں ہے کہ اسے بیان نہ کر ہے۔

(١٦١١٠) حَلَّاتَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَلَّاتَنَا شَيْبَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بُنِ آبِى مُوسَى عَنْ أَبِى مَلِيحٍ بُنِ أُسَامَةً عَنْ وَالْلَهُ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْلَهِ وَاللَّهِ بُنَ الْأَسْقَعِ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَهَا إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَلَهُ تُحْسِنُ الطَّهُورَ أَوْ الْوُضُوءَ ثُمَّ شَهِدُتَ الصَّلَاةَ عَنَّ وَجَلَّ فَلَ اذْهُ بُعَيْ وَجَلَّ قَالَ الْمُعُورَ أَوْ الْوُضُوءَ ثُمَّ شَهِدُتَ الصَّلَاةَ مَعْنَا آنِفًا قَالَ بَلَى قَالَ اذْهَبُ فَهِى كَفَّارَتُكَ

(۱۲۱۱) حضرت واثلہ ڈٹاٹھئے سے مردی ہے کہ ایک دن میں نبی طیٹا کی خدمت میں حاضرتھا، اسی دوران ایک آ دمی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! میں حدود اللہ میں سے ایک حد کو پہنچ گیا ہوں، لہذا مجھے سزاد بیجئے، نبی طیٹا نے اس سے اعراض فر مایا، تین مرتبہ اسی طرح ہوا، اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئی، نماز سے فراغت کے بعد وہ چوتھی مرتبہ پھر آیا اور اپنی بات دہرائی، نبی طیٹا نے اسے قریب بلاکر پوچھا کیا تم اچھی طرح وضوکر کے ابھی ہمارے لما تھ نماز میں شریک نہیں ہوئے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، نبی طیٹا نے فرمایا جاؤ، پھر بیجی تمہارے گناہ کا کفارہ ہے۔

(١٦١١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِى قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرْيَةِ ثَلَاثُ أَنْ يَفْتَرِى الرَّجُلُ عَلَى عَيْنُهِ يَقُولُ وَأَنْ يَفُتُرِى عَلَى وَالدِيْهِ يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَأَنْ يَقُولَ قَدْ سَمِعْتُ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنُهِ يَقُولُ وَأَنْ يَقُولَ قَدْ سَمِعْتُ وَلَمْ يَسُمَعْ وَالحَع: ١٦١٠٤].

هي مُنلا) مَنْ تَنْ بل يَنْ مُرِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۱۱۱۱) حفرت واثله طافئات مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ سب سے زیادہ عظیم بہتان تین ا با تیم بیں، ایک تو یہ کہ آدمی اپنی آنکھوں پر بہتان باندھے اور کہے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے، حالانکہ اس نے ویکھانہ ہو، دوسرا میر کہ آدمی اپنے والدین پر بہتان باندھے اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، اور تیسرا میہ کہ کوئی تحق میہ کہے کہ اس نے مجھ سے کوئی بات نی ہے حالانکہ اس نے مجھ سے وہ بات نہنی ہو۔

(۱۲۱۱۲) حَدَّتُنَا الْوَلِيدُ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثِنِى الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى السَّائِبِ قَالَ حَدَّثِنى حَيَّانُ آبُو النَّصْرِ قَالَ دَحَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْفَعِ عَلَى آبِى الْاَسُودِ الْجُرَشِيِّ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَجَلَسَ قَالَ دَحَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْفَعِ عَلَى آبِى الْاَسُودِ الْجُرَشِيِّ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَجَلَسَ قَالَ فَآخِذَ أَبُو الْاَسُودِ يَمِينَ وَاثِلَةَ فَمَسَحَ بِهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَوَجْهِهِ لِبَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ وَاحِدَةٌ آسُالُكَ عَنْهَا قَالَ وَمَا هِى قَالَ كَيْفَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ قَالَ فَقَالَ آبُو الْاَسُودِ عَنْهَا قَالَ وَمَا هِى قَالَ كَيْفَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ قَالَ فَقَالَ آبُو الْاَسُودِ عَنْهَا قَالَ وَمَا هِى قَالَ كَيْفَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ قَالَ فَقَالَ آبُو الْاَسُودِ وَالْلَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو الْاَسُودِ وَالْلَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا وَالْمَلَاقُ بِي مَا شَاءَ [صححه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّه

(۱۲۱۱۲) حیان بھٹٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت واثلہ ڈاٹٹٹ کے ساتھ ابوالا سود جرثی کے پاس ان کے مرض الوت میں گیا، حضرت واثلہ ڈاٹٹٹ سلام کر کے بعیضہ گئے، ابوالا سود نے ان کا دامنا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی آ تکھوں اور چرے پر ملنے گئے، کیونکہ حضرت واثلہ ڈاٹٹٹ نے ان سے فر مایا کیونکہ حضرت واثلہ ڈاٹٹٹ نے ان سے فر مایا کیونکہ حضرت واثلہ ڈاٹٹٹ نے ان سے فر مایا کہ میں تم سے ایک بات بوچھتا ہوں، ابوالا سود نے بوچھا وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے بوچھا کہ تمہار ااپنے رب کے متعلق کیسا گلان ہے؟ ابوالا سود نے سر کے اشارے سے جواب دیا اچھا ہے، انہوں نے فر مایا پھرخوش ہوجاؤ کہ میں نے نبی علیلا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جووہ میرے متعلق رکھتا ہے، اب جو چاہے میرے ساتھ جیسا مرضی گمان رکھے۔

( ١٦١١٣ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهِشَامُ بْنُ الْعَازِ آنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ حَيَّانَ آبِي النَّصْرِ يُحَدِّثُ بِهِ وَلَا يَأْتِيَانِ عَلَى حِفْظِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ [رااحع: ١٦١١٢].

(۱۱۱۳) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦١١٤) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَلَّثَنَا مَرُّوانُ بُنُ جَنَاحٍ عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةً بُنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانِ فِي حَلْمَسٍ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْلَّسْفَعِ آنَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلانِ فِي حَلْمَتِ عَنْ وَاثِلَةً بُنِ الْأَسْفَعِ آنَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ فُلانَ بُنَ فُلانِ فِي خَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ فُلانَ بُنَ فُلانِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ فُلانَ بُنَ فُلانَ بُنَ فُلانَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَارْحَمُهُ فَإِنَّاكَ فَا لَا لَهُ وَالْعَلَيْمِ وَعَذَابَ النَّالِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ اللَّهُمَّ فَاغُفِولُ لَهُ وَارْحَمُهُ فَإِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُعْفِولًا لَا لَمُعْرَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَعَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ مِعْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلًا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْلُولُولُولُولُكُولُولُ

# هي مُنايَا اَعَدُن شِل اِسْتَ مُنَا المُكَيِّينَ ﴾ ١٢٥ ﴿ اللَّهُ المُكيِّينَ ﴾

قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۲۱۱۳) حضرت واثله بطائع ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! فلال بن فلال تیری ذمہ داری میں اور تیرے پڑوس کی رسی میں ہے، اس لئے اسے قبر کی آز مائش اور عذابِ جہنم سے محفوظ فر ما، تو ہی اہل وفاحق ہے،اے اللہ! اسے معاف فر ما، اس پر رحم فر ما کہ تو ہی معاف کرنے والے اور رحم فر مانے والا ہے۔

(١٦١١٥) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِى شَيْبَةَ يَحْيَى بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْمَكِّى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ النَّصُرِى عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَكِّى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ النَّصُرِى عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ لَكُ مُلُوا مِرَامٌ ذَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمُ أَنُ يَحْقِولُ الْمُسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يَخُدُلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَحْقِولُ الْمُسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يَخُدُلُكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

(۱۷۱۱۵) حضرت واثله نظافظ سے مروی ہے کہ میں نے بی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسر ہے مسلمان کی جان ،عزت اور مال قابل احترام ہے، ہر مسلمان و وسر ہے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور ندا ہے تنہا چھوڑتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ کہ کرنی طینا نے اپنے ول کی طرف اشارہ فر مایا،اور پھر فر مایا انسان کے بدترین ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔

## حديثُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّبلِيِّ طِالْيُوْ حضرت ربيه بن عبادد يلي طِالنَّهُ كي حديثين

(١٦١١٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ - دَّثَنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنِ الْمِن أَبِي فَنُ سَعِيدِ بُنِ حَالِدِ الْقَادِظِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عَبَّادٍ اللِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا لَهَب بِعُكَاظٍ وَهُو يَتُبُعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا قَدْ عَوَى فَلَا يُغُويِنَكُمْ عَنْ آلِهَةِ يَتُبُعُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُو عَلَى أَثْرِهِ وَنَحْنُ نَتْبُعُهُ وَنَحْنُ غِلْمَانُ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَحُولَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ أَبْيَضَ النَّاسِ وَأَجْمَلَهُمُ

(۱۱۱۲) حظرت رہیدہ رفاق ہے مردی ہے کہ میں نے عکاظ کے میٹے میں ابولہب کو نبی الیا کا پیچھا کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اور وہ ہوئے سا نوگوا یہ دی بھٹک گیا ہے، کہیں تہہیں بھی تمہارے معبودوں سے برگشتہ نہ کر دے، نبی ملیا اس سے بچتے تھا اور وہ پیچھے پیچھے ہوتا، ہم نوگ اس وقت بچے تھے، ہم بھی ابولہب کے پیچھے اس کے ساتھ ہوتے، میری نگا ہوں میں اب تک وہ منظر ہے کہ میں آ پ نوٹھیا کی دومینڈھیاں ہیں اور آ پ نگالی کا کو گوں میں سب سے زیادہ سفیدرنگت والے اور خوبصورت ہیں۔

#### 

(۱۲۱۱۷) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْمَجَاذِ يَدُعُو النَّاسَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِ عَنْ رَبِيعَةُ بْنِ عَبَّدٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْمَجَازِ يَدُعُو النَّاسَ وَخَلْفَهُ رَجُلٌ أَحُولُ يَقُولُ لَا يَصُدُّنَكُمْ هَذَا عَنْ دِينِ آلِهَتِكُمْ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا عَثُهُ أَبُولَهِ وَالطَرِدَ ١٦١٢] حَرْت ربيع رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَى الْجَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو يَدُعُو النَّاسَ إِلَى الْمُحَلِّدِ بْنِ عَمُو وَي عَنْ رَبِيعَةً بْنِ عَبُودِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو النَّسَ إِلَى الْإِسُلَامِ بِذِى الْمُجَازِ وَخَلْفَهُ رَجُلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو النَّسَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِذِى الْمُجَازِ وَخَلْفَهُ رَجُلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو النَّسَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِذِى الْمُجَازِ وَخَلْفَهُ رَجُلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو النَّسَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِذِى الْمُجَازِ وَخَلْفَهُ رَجُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو النَّسَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِذِى الْمُجَازِ وَخَلْفَهُ رَجُلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو النَّسَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِذِى الْمُجَازِ وَخَلْفَهُ رَجُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينِ آبَائِكُمْ قُلْتُ لِأَبِى وَأَنَا غُلُمْ مُنَ هَذَا الْأَخُولُ الَّذِى يَمُو عَنْ رَبِيعَة بْنِ حَلْهُ وَلَا يَقُولُ يَقُولُ لَا لَيْ عَمُّولُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَعَلْ عَمْدُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُؤَمِّ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الْم

(۱۲۱۱۸) حضرت ربيد رُنَّتُوْت مروى ہے كہ ميں نے بى الله كوذى الحجاز ناى بازار ميں لوگوں كرا منا بى وكوت پيش كرتے ہوئے ويكھا، بى الله كَ يَتِح الله بحينًا آدى بَى قاجويہ بهد باقا كہ يُخْصَ تہيں تبارے معبودوں كوين سے برگشة نہ كردے، ميں نے لوگوں سے بوچھا كہ يہ يَحِج والا بحينًا آدى كون ہے؟ لوگوں نے بتايا كہ يہ بى طليها كا يجا ابولہب ہے۔ برگشة نه كردے، ميں نے لوگوں سے بوچھا كہ يہ يَحِج والا بحينًا آدى كون ہے؟ لوگوں نے بتايا كہ يہ بى طليها كا يجا ابولہب ہے۔ بن أبي الزّناد عن أبيد عن رَبيعة بن عبّد اللّهِ مَلَى ذَاوُدُ بن عَمْدِ و بن زُهير الْمُسَيِّي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي الزّناد عن أبيد عن رَبيعة بن عبّد اللّه مَا يَسُلَم اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

(۱۲۱۱۹) حضرت ربیعہ ڈائٹو '' جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا، بعد بیں مسلمان ہو گئے تھے '' سے مروی ہے کہ بیس نے 'بی ملیانا کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہہ لوتا کہتم کا میاب ہوجا وَ، وہ کلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گر دجمع ہوتے جاتے ہے، کوئی ان سے پھینیں کہہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات و ہرار ہے تھے، نی ملیلا کے چیچے ایک بھینگا آ دمی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو میں میں شا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو میں میں اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹون شخص ہے؟ لوگوں نے میں میں گھیاں تھیں ، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹون ہوئے دین اور جھوٹا ہے (العیاذ باللہ) میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے

## المُكليِّينَ المُكلِّينَ المُلْأَلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلِّينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلْكِلِينَ المُلْكِلِين

بتایا کہ یہ محد بن عبداللہ میں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پیچھے والا آ دمی کون ہے جوان کی تکذیب کرر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نبیت چھوٹے ہوں کے ان سے کہا کہ آپ تواس زمانے میں بہت چھوٹے ہوں گے، انہوں نے فرمایانہیں، بخدامیں اس وفت سمجھدارتھا۔

( ١٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ يَغْنِي ابْنَ أَبِي الْحُسَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ بِمِنَّى فِي مَنَازِلِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُوكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ وَوَرَائَهُ رَجُلٌ يَقُولُ هَذَا يَأْمُوكُمْ أَنْ تَدَعُوا دِينَ آبَائِكُمْ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ فَقِيلَ هَذَا أَبُو لَهِبٍ [راحع: ١٦١١٧]

(۱۲۱۲) حضرت ربیعہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ میں نے ہجرتِ مدینہ سے پہلے نبی الیّلا کوذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، ٹبی الیّلا کے چیجے ایک بھینگا آ دی بھی تھا جو یہ کہہر ہا تھا کہ میخف شہبیں تمہارے معبودوں کے دین سے برگشتہ نہ کردے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ چیجے والا بھینگا آ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی

عَلَيْلًا كَا جِيا ابولہب ہے۔

(١٦١٢١) حَدَّثَنَا عَبُد اللّهِ حَدَّثَنَا مَسُرُوقُ بُنُ الْمَرْزُبَانِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي زَائِدَةَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ الْعَبَّسِ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بُنَ عَبَّدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتُبُعُ الْقَبَائِلَ وَوَرَائَهُ رَجُلٌ أَحُولُ وَضِيءٌ ذُو جُمَّةٍ رَجُلٌ شَابٌ ٱنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتُبعُ الْقَبَائِلَ وَوَرَائَهُ رَجُلٌ أَحُولُ وَضِيءٌ ذُو جُمَّةٍ يَقِفُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْقَبِيلَةِ وَيَقُولُ يَا بَنِي فُلانِ إِنِّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ آمُرُكُمْ أَنْ يَقِفُ رَسُولُ اللّهِ وَلَا تُشْوِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تُصَدِّقُونِي حَتَّى أَنْفِذَ عَنُ اللّهِ مَا بَعَقْنِي بِهِ فَإِذَا فَرَعُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ الْآخَوُ مِنْ خَلْفِهِ يَا بَنِي فُلانٍ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ مِنْكُمْ أَنْ تَسُلُخُوا اللّاتَ وَالْعُزَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ الْآخَوُ مِنْ خَلْفِهِ يَا بَنِي فُلانٍ إِنَّ هَذَا يُويدُ مِنْكُمْ أَنْ تَسُلُخُوا اللّاتَ وَالْعُزَى وَكُل تَلْمُعُوا لَهُ وَلَا تَتَبِعُوهُ وَلَا لَكُمْ مِنْ الْمُدَى إِنَ مَنْ مَقَالِتِهِ قَالَ الْآخَوُ مِنْ خَلْفِهِ يَا بَنِي فُلانٍ إِنَّ هَذَا يُويدُ مِنْكُمْ أَنْ تَسُمُعُوا لَهُ وَلَا تَتَبعُوهُ وَلَا لَكُى مَنْ هَا لَعُمْ لَكُولُ الْمَاكُمُ مِنْ الْمِدْعَةِ وَالطَّلَالَةِ فَلَا تَسْمَعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمَعُوا لَهُ وَلَا تَسْمَعُوا لَهُ وَلَا اللّهُ مَنْ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْمِدْعَةِ وَالطَّلَالَةِ فَلَا تَسْمَعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمَعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُ فَا عَلَى عَلْمُ لَكُونُ إِنْ مَنْ مِنْ الْمُؤَلِقُ وَلَا تُسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُعُوا لَهُ وَلَا تَسْمُولُونُ وَلَا عَلَى عَلَى مَلْكُونُ وَالْمَلَالَةُ فَلَا تُسْمُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْمُولُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا لَاللّ

(۱۲۱۲۱) حصرت ربیعہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نوجوانی میں اپنے والد کے ساتھ نبی علیق کو ڈی المجازیا می بازار میں لوگوں کے مختلف قبیلوں میں جاجا کران کے سامنے اپنی وعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، نبی علیقا کے پیچھے ایک بھینگا آومی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی اور بال لمب تھے، نبی علیقا ایک قبیلے کے پاس جا کررکتے ، اور فر ماتے اے بنی فلاں! میں تمہاری طرف اللہ کا پیغیر ہوں، میں تہمین تھم ویتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ شھراؤ، میری تقعدیت کرواور میری حفاظت کرو تا کہ اللہ کا پیغا سکوں، نبی علیقا جب اپنی بات سے فارغ ہوتے تو وہ آ دمی چیچے سے کہتا کہ اے بوفلاں! میرخص جا ہتا ہے۔

# هي مُنالِهُ المَرْنِ فَنِيلِ يُعِيدِ مَرْمُ كُولُ المُكيدِينَ فَي اللَّهُ المُكيدُينَ فَي اللَّهُ المُكيدُينَ

کٹم سے لات اور عزی اور تمہارے حلیف قبیلوں کو چھڑوا دے اور اپنے نوا بجاد دین کی طرف تہمیں لے جائے ،اس سے تم اس کی بات نہ سننا اور نہ ہی اس کی پیروی کرنا ، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ پیچھے والا بھینگا آ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی علیشا کا چھا اُبولہب ہے۔

(١٦١٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ذَكُوانَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُرُّ الزِّنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَبَّادٍ اللِّيلِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُرُّ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُرُّ فِي فِجَاجٍ ذِى الْمَجَازِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَتُبَعُونَهُ وَقَالُوا هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَ وَرَجُلُّ أَحُولُ فِي فِجَاجٍ ذِى الْمَجَازِ وَيَقُولُ إِنَّهُ صَابِىءٌ كَاذِبٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا كَامُوا هَذَا عَمَّدُ أَبُو لَهُ إِلَيْهِ مَا إِنَّهُ صَابِىءٌ كَاذِبٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا عَمَّهُ أَبُو لَهُ إِلَى اللَّهُ مَا إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۱۲۲) حضرت ربیعہ ظائف ''جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے' سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیہ کوذی المجاز نائی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دفوت پیش کرتے ہوئے ویکھا، کہ الے لوگو! لا الہ الا اللہ کہہ لوتا کہ تم کامیاب ہوجا و، وہ کلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گردجع ہوتے جاتے ہوئی ان سے پھینیں کہہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، نبی علیہ کے پیچھے ایک بھیگا آ دمی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی تھی اور اس کی دو مینٹر ھیاں تھیں، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میخف بو دئین اور چھوٹا ہے (العیاذ باللہ) میں نے پوچھا کہ بیکون شخص ہے؟ لوگوں نے مینٹر ھیاں تھیں، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میخف بو دئین اور چھوٹا ہے (العیاذ باللہ) میں نے پوچھا کہ بیکون شخص ہے؟ لوگوں نے متایا کہ بیٹر مینٹر ھیاں کہ بیٹر اللہ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پیچھے والا آ دمی کون ہے جوان کی تکذیب کررہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیٹر بی علیہ ابولہ ہیں۔

(۱۲۱۲) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدُّوَلِيِّ وَعَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَآذُكُرُهُ يَطُوفُ عَلَى الْمَنَازِلِ بِمِنِي وَأَنَا مَعَ آبِي غُلامٌ شَابٌ وَوَرَانَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ آخُولُ ذُو عَدِيرَتَيْنِ فَلَمَّا يَطُوفُ عَلَى الْمَنَازِلِ بِمِنِي وَأَنَا مَعَ آبِي غُلامٌ شَابٌ وَوَرَانَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ آخُولُ ذُو عَدِيرَتَيْنِ فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُوكُمُ أَنُ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَقُولُ اللَّهِ عَلَى عَلْهُ إِلَى أَنْ تَفُارِقُوا دِينَ آبَائِكُمْ وَأَنْ تَسْلُحُوا اللَّلاتَ وَالْحُزَّى فَلَا اللَّهِ عَلَى أَنْ تَفُومُ اللَّهِ يَامُوكُمْ وَأَنْ تَسُلُحُوا اللَّاتَ وَالْحُزَّى فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَنْ تَفُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْوَلُولُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ اللِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۲۱۲۳) حضرت ربیعہ نگائنے مروی ہے کہ میں نے نوجوانی میں اپنے والد کے ساتھ نبی طیا کوذی المجازنا می بازار میں لوگوں کے منتظف قبیلوں میں جاجا کران کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا، نبی طیا کے پیچھے ایک بھینگا آ دمی بھی تھا، اس کی رنگت اجلی اور بال لمبے تھے، نبی طیالا یک قبیلے کے پاس جا کرر کتے ،اور فرماتے اے بنی فلاں! میں تمہاری طرف اللہ کا

هي مُنالًا أَخْرِينَ بِل يَنْ مِرْجُم كُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّكِيِّينَ ﴾ ﴿ ١٢٩ ﴿ مُنالِمًا أَخْرِينَ المُكِيِّينَ ﴾

پیغمبرہوں، میں تہمیں تھم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھم راؤ،میری تضدیق کرواور میری حفاظت کروتا کہ اللہ کا پیغا میں پہنچاسکوں، نی علیہ اللہ بیٹ بات سے فارغ ہوتے تو وہ آ دی چیچے سے کہتا کہ اسے بنوفلاں! پیٹن جا ہتا ہے کہتم سے لات اور عزیٰ اور تمہارے حلیف قبیلوں کو چھڑ وا دے اور اپنے نوایجا ددین کی طرف تہمیں لے جائے،اس لئے تم اس کی بات نہ سننا اور نہ ہی اس کی پیروی کرنا، میں نے اپنے والدسے بوچھا کہ یہ چیچے والا بھینگا آ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نی علیہ کا بچھا ابولہب ہے۔

## بَاقِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً رَا اللهُ وَیَأْتِی حَدِیثُهُ فِی مُسْنَدِ الشَّامِیِّینَ حضرت محربن مسلمه رَا اللهٔ کی بقیدا حادیث

(۱۲۱۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي حَثْمَةً عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً يُطَارِدُ امْرَأَةً بِبَصَرِهِ فَقُلْتُ تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ بُنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّد بُنَ مَسْلَمَة يُطارِدُ امْرَأَةً بِبَصَرِهِ فَقُلْتُ تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ٱلْقَي اللَّهُ عَنَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ٱلْقَي اللَّهُ عَنَّ مُحَمَّد وَسَلَّم فَقَالَ إِنْ يَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ٱلْقَي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِيءٍ خِطْبَةً لِامْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا [قال البيهقي: اسناده منتلف فيه. قال الألىاني: صحيح (اس ماحة: ١٨٦٤)]. [انظر: ١٨١٤٠]

(۱۲۱۲۳) سبل بن ابی حتمہ مُینظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد بن مسلمہ نظائظ کودیکھا کہ وہ ایک عورت کودیکھ رہے ہیں، میں نے حضرت محمد بن مسلمہ نظائظ کودیکھا کہ میں نے نبی علیلا ہیں، میر بھی ایک نامحرم کودیکھتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اگر اللہ کسی مختص کے دل میں کسی عورت کے پاس پیغام نکاح جھیجنے کا خیال پیدا کریں تو اسے دیکھنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ١٦١٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ مَرَرُتُ بِالرَّبَدَةِ فَإِذَا فُسُطَاطٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِذَا فُسُطَاطٌ فَقُلْتُ لِمَكَانِ فَلَوْ حَرَحْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرْتَ وَنَهَيْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ فِينَدَ وَفُرُقَةٌ وَاخْتِلَافٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا فَاصْرِبْ بِهِ عُرْضَهُ وَالْحَيْرُ نَبْلُكَ قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ فِينَدَّ وَأَخْلِسُ فِي بَيْتِكَ فَقَدُ كَانَ ذَلِكَ وَقَالَ يَزِيدُ مُرَّةً فَاضُوبِ بِهِ حَتَّى تَقْطَعَهُ ثُمَّ اجْلِسُ فِي وَقَلْ يَزِيدُ مُرَّةً فَاضُوبِ بِهِ حَتَّى تَقْطَعَهُ ثُمَّ اجْلِسُ فِي بَيْتِكَ فَقَدُ كَانَ ذَلِكَ وَقَالَ يَزِيدُ مُرَّةً فَاضُوبِ بِهِ حَتَّى تَقْطَعَهُ ثُمَّ اجْلِسُ فِي وَمَالَمَ وَقَالَ يَرِيدُ مُرَّةً فَاضُوبِ بِهِ حَتَّى تَقْطَعَهُ ثُمَّ الْبَعْلِقُ فَقَدُ كَانَ ذَلِكَ وَقَالَ يَزِيدُ مُرَّةً فَاضُوبِ بِهِ حَتَّى تَقْطَعَهُ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَقَالَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَقَالَ فَلَا مُرَبِى بِهِ ثُمَّ السَتَنُولَ سَيْفًا كَانَ مُعَلَقًا بِعَمُودِ الْفُسُطَاطِ فَاخْتَرَطُهُ فَإِذَا سَيْفٌ مِنْ خَشَبٍ فَقَالَ قَدُ وَعَلْتُ مَا أَمَرَنِى بِهِ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاتَخَذْتُ هَذَا أُرُهِبُ بِهِ النَّاسَ [صححه الحاكم فَعَلْتُ مَا أَمَرَنِى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاتَخَذْتُ هَذَا أُو الْمَرْنِى بِهِ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاتَخَذْتُ هَا أَوْدُ مَا أَمْرَنِى بِهِ وَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاتَخَذُتُ هَا أَوْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنَّ الْمَرْنِى بِهِ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَم وَلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل



(۱۱۷/۳). اسناده ضعیف. قال البوصیری، اسناده صحیح ان کان من طریق حماد عن ثابت (لان فی اسناد ابن ماجه: عن ثابت او علی بن زید). قال الألبانی: صحیح (ابن ماجة: ۳۹۲۲)]. [انظر: ۲۱۲۲،۱۲۱۲، ۲۱۲۱].

(۱۲۱۲۵) ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مقام ربذہ سے گذر رہاتھا کہ وہاں ایک خیمہ و یکھا، لوگوں سے بوچھا کہ بیخیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ محرین مسلمہ ڈٹاٹو کا ہے، میں نے وہاں پہنچ کران سے اجازت کی اور اندر چلا گیا اور ان سے عرض کیا کہ اللہ آپ پراپی رحمین نازل فرمائے، آپ اس معاطے میں کٹ کراس جگہ بیٹے ہیں، آپ لوگوں میں نکل کرام بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، انہوں نے فرمایا کہ نبی طیبیا نے ارشا دفر مایا ہے کہ عنقریب فتنے، تفرقے اور اختلا فات ہوں گے، جب ایسا ہونے گئے تو تم اپنی کلوار لے کرا حد پہاڑ کے پاس جانا، اس چوڑ ائی سے لے کر پہاڑ پردے مارنا، اس کا پھل تو ڑ دینا، اپنی کمان تو ڑ دینا، اور اب ایسا ہوگیا ہے اور میں نے وہی کیا ہے جس کا نبی طیبی نے محصے محم دیا تھا، پھر انہوں نے ایک کلوار تاری جو خیمے کے ستون کے ستون کے ساتھ لئی ہوئی تھی، انہوں نے اسے بے نیام کیا تو وہ لکڑی کی تکوار تھی، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس لئے بنوائی ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراسکوں (کہ میں نے کیا تو وہی ہے۔ کہ لوگوں کو اس سے ڈراسکوں (کہ میں ہے کہ اور کو اس سے ڈراسکوں (کہ میں ہے کہ اور کو کا سے بیاں بھی تکوار ہے)

( ١٦١٢٦) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ مَرَرُنَا بِالرَّبَلَةِ فَإِذَا فُسُطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَنُ فَي اللَّهُ مَثَلُوبٌ فِي اللَّهُ مَثَلُوبُ فِي اللَّهُ مَنْ أَحُدٍ [راحع: ١٦١٥].

(۱۲۱۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٦١٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرَوْنَا بِالرَّبَدَةِ فَإِذَا فُسُطَاطٌ فَقُلْتُ لِمَنُ هَذَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٦١٢٥]

(۱۲۱۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَديثُ كَعْبِ بُنِ زَيْدٍ (أَوْ زَيْدِ بُنِ كَعْبٍ) اللَّهُ

#### حضرت كعب بن زيد ما زيد بن كعب رُفائفُرُ كي حديث

( ١٦١٢٨) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ آبُو جَعْفَرِ قَالَ آخُبَرَنِي جَمِيلُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ صَحِبْتُ شَيْخًا مِنُ الْٱلْصَارِ ذَكَرَ آنَهُ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بُنُ زَيْدٍ آوْ زَيْدُ بُنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا ذَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ تَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ ٱبْصَرَ بِكَشُحِهَا بَيَاضًا فَانُحَازَ عَنُ الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشُحِهَا بَيَاضًا فَانُحَازَ عَنُ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابُكِ وَلَمْ يَأْخُذُ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا

(١٢١٢٨) حضرت كعب بن زيديا زيد بن كعب را الله على المرادي المردي المرادي المراد

هي مُنالِهَ اعْدُن فِي الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِي عِلْ

کے پاس پہنچ تو زائد کپڑے اتار کربستر پر بیٹھ گئے ،اس اثناء میں آپ مُلَّ النَّیْمَ کی نظر اس کے پہلو کی سفیدی پر پڑی (جو بیاری کی علامت تھی) نبی علیہ اس جو بچھ دیا تھا،اس میں سے نبی علیہ اور کی بیٹرے لیا۔ اور اسے جو بچھ دیا تھا،اس میں سے بچھ بھی واپس نہ لیا۔

#### حُديثُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ طُلَّتُهُ

#### حضرت شدا دبن باد طالفند كي حديث

(١٦١٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَدَّادٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِى الظَّهْرِ آوُ الْعَصْرِ وَهُو حَامِلٌ الْحَسَنَ آوُ الْحُسَيْنَ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَةَ قَالُ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ الْكَالِي الْعَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۲۱۲۹) حفرت شداد رفی افزان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا ظہر یا عصر میں ہے کسی نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو حضرت امام حسن رفی افزان کو اٹھائے ہوئے ہے، آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لئے تکبیر کہہ کر نماز شروع کردی ، بجدے میں گئے تو اسے خوب طویل کر دیا ، میں نے در میان میں سراٹھا کر دیکھا تو بچہ نبی علیا کی بہت پر سوارتھا اور نبی علیا سجدے ہی میں سے ، میں بید کھے کر دوبارہ بجدے میں چلاگیا ، نبی علیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج تو آپ نے اس نماز میں بہت کہ اس بحدہ کیا ، ہم تو سمجھے کہ شاید کوئی ھئونہ پیش آگیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے؟ نبی علیا نے فرمایا ان میں سے بچھ بھی نہیں ہوا ، البتہ میر ایہ بیٹا میر سے او پر سوار ہوگیا تھا ، میں نے اسے اپنی خواہش کی منتقل سے پہلے جلدی میں جاتا کرنا اچھا نہ بھا۔

# حَدِيثُ حَمْزَةً بَنِ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِي اللَّهُ اللَّهُ حَمْرَةً بَنِ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِي اللَّهُ

( ١٦١٣ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ

# هي مُنالِمَ اَمْرُينَ بِل يَبِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ كَيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿

الْأَسُلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ أَخَذْتُمُ فَلَانَا فَأَخْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَلَمَّا وَلَيْتُ نَادَانِي فَقَالَ إِنْ أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ [قال فَلَانَا فَأَخْرِقُوهُ بِالنَّارِ فِلَمَّا وَلَيْتُ نَادَانِي فَقَالَ إِنْ أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ [قال الله عبي: صحيح اسناده حسن].

(۱۲۱۳۰) حضرت حزہ اسلمی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے انہیں کسی دیتے کا امیر بنایا، میں روانہ ہونے لگا تو نبی ملیٹیا نے فرمایا اگرتم فلاں شخص کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے آگ میں جلا دینا، جب میں نے پشت موڑی تو آپ مُنْ الْنَیْزَانِ مجھے پکار کرفر مایا اگرتم اسے پالوتو صرف قل کرنا (آگ میں نہ جلانا) کیونکہ آگ کاعذاب صرف آگ کارب ہی

(١٦١٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي خِنَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرٍ و الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَرَهُطًا مَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ عُذْرَةً فَقَالَ إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَي فُكُونِ فَأَخْوِقُوهُ بِالنَّارِ فَانْظَلَقُوا حَتَّى إِذَا تَوَارَوْا مِنْهُ نَادَاهُمُ أَوْ أَرْسَلَ فِي أَثَوِهِمْ فَرَدُّوهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنْ ٱنْتُمْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ وَلَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا تَوَارَوْا مِنْهُ نَادَاهُمُ أَوْ أَرْسَلَ فِي أَثَوِهِمْ فَرَدُّوهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنْ ٱنْتُمْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَنْطَرِقُوهُ بِالنَّارِ فَإِنَّمَا يُعَدِّبُ بِالنَّارِ رَبُّ النَّارِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٧٣). قال شعيب: صحيح اسناده حسن]. [انظر ما بعده].

(۱۶۱۳) حضرت حزه اسلمی و التخاصة مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیابات انہیں بنوعذرہ کی طرف بھیج گئے کسی وستے کا امیرینایا، میں روانہ ہونے لگاتو نبی طیابا نے فر مایا اگرتم فلال شخص کو قابو کرنے میں کا میاب ہوجاؤ تو اسے آگ میں جلادینا، جب میں نے پشت موڑی تو آپ کا طیابی نے مجھے پکار کر فر مایا اگرتم اسے پالوتو صرف قبل کرنا (آگ میں نہ جلانا) کیونکہ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔

(١٦١٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَا زِيَادٌ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ ٱخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا وَيَادُ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ ٱخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى حَنْظَلَةُ بْنُ عَلَى الْأَسْلَمِیُّ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ و الْأُسْلَمِیُّ صَاحِت النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَرَهُطًا مَعَهُ سَرِیَّةً إِلَى رَجُلٍ فَذَكُرَ مَعْنَاهُ [راجع ما قبله].

(۱۲۱۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٦١٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطُرْتَ أَفْطُرْتَ وَسَدِّ النسائى: ١٨٥/٤ والحاكم (٢٤٠٣). قال الألبانى: صحيح (النسائى: ١٨٥/٤) ابو داود: ٣٤٠٣). قال الألبانى: صحيح وهذا اسناد ضعيف]

#### المُناكِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّ

(۱۲۱۱۳۳) حضرت جمزہ اسلمی رٹائٹلا سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی علیظا سے دورانِ سفر روزے کا تھم پوچھا تو نبی علیظانے فرمایا جا ہوتو زوزہ رکھ لواور جا ہوتو نہ رکھو۔

( ١٦١٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَى جَمَلٍ يَنْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنَّى وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَالرَّجُلُ يَقُولُ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْآيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُنَادِى كَانَ بِلَالًا

(۱۲۱۳۳) حضرت جمزه اسلمی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ آنہوں نے گندی رنگ کے اونٹ پرسوار ایک آ دمی کو دیکھا جو منی میں اوگوں کے نتیموں میں جارہا تھا، نبی علیا بھی و کیور ہے تھے اوروہ کہ رہا تھا کہ ان ایام میں روز ہمت رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، راوی حدیث قادہ میں کہ ہم سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ منادی حضرت بلال ڈاٹٹو تھے۔

( ١٦١٢٥) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ وَعَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ حَمْزَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ حَمْزَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى ظَهُرٍ كُلِّ بَعِيدٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ يَقُولُ عَلَى ظَهُرٍ كُلِّ بَعِيدٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ وَاللَّهُ عَلَى ظَهُرٍ كُلِّ بَعِيدٍ شَيْطًانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ وَاللَّاهَ عَلَى طَهُلِ كُلِّ بَعِيدٍ شَيْطًانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لَا تُقَلِّرُوا عَنْ حَالِكُهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۲۱۳۵) حضرت حمز ہ اسلمی ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہراونٹ کی پشت پر ایک شیطان ہوتا ہے،اس لئے جب تم اس پرسوار ہوا کروتو اللہ تعالیٰ کا نام لے کرسوار ہوا کرو، پھراپی ضرورتوں میں کوتا ہی نہ کیا کرو۔

# حَديثُ عُلَيْمٍ عَنْ عَبْسٍ ثَالْغَا

#### حضرت عبس والنيز كي حديث

(١٦١٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عُمَدُ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمْرَ عَنْ عُلَيْمٍ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عَلَى سَطْح مَعْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ يَزِيدُ لَا أَعْلَمُهُ عُلَيْمٍ قَالَ كُننا أَيْفِارِيَّ وَالنَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ عَبَسٌ يَا طَاعُونُ خُذُنِي ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهٌ لِاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِلَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ لَا لِمَ تَقُولُ هَذَا ٱلنَّهُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتَّا إِمْرَةَ الشَّفَهَاءِ يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتَّا إِمْرَةَ الشَّفَهَاءِ وَكُثْرَةُ الشَّرْطِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَاسْتِخْفَافًا بِاللَّمْ وَقَطِيعَةَ الرَّحِم وَنَشْنًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ وَكُثْرَةَ الشَّرْطِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَاسْتِخْفَافًا بِاللَّمْ وَقَطِيعَةَ الرَّحِم وَنَشْنًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّهُ وَلَا يَاللَّهُ مَا أَلَى مُنْ مَا أَقُلُ مِنْهُمْ فِقُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفَولُ بَاكُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَلِّونَ الْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَإِنْ كَانَ أَقُلُ مِنْهُمْ فِقُهُا

(١٦١٣٦) عليم كهتي بين كداك مرتبه بم كى جهت يربيطي موئة تنع، بهار بساته ني اليلاك ايك صحابي ولا الدهرت عبس ولا لله

#### منالاً احَدِينَ بل يَوْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

بھی تھے،لوگ اس علاقے سے طاعون کی وجہ سے نکل نکل کر جارہ ہے تھے، حضرت عبس ڈاٹٹ کہنے لگے اے طاعون! تو مجھے اپنی گرفت میں لے لے، یہ جملہ انہوں نے تین مرتبہ کہا، علیم نے ان سے کہا کہ آپ ایٹ با تیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ نہیں فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ موت سے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ زندگی مطنے پر اسے تو بہ کی تو فوق نوں موت کی خرف سے موت کی طرف سے تو بہ کی تو فوق نوں کی حکومت، پولیس والوں کی کثرت، انصاف کا بک جانا ، قتل کو معمولی سجھنا ، قطع رحی کرنا اور الیمی نئی نسل کا ظہور جو قرآن کریم کوموسیقی کی طرح گا کر پڑھنے گئے، گو کہ اس میں سمجھد دسروں سے بھی سب سے زیادہ کم ہو۔

## حَديثُ شُقُرانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهُ مَالِيُّهُمْ

#### حفرت شقران اللفنة كاحديث

( ١٦١٣٧) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنْ شُقْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجِّهًا إِلَى خَيْبَرَ عَلَى حِمَارِ يُصَلِّى عَلَيْهِ يُومِىءُ إِيمَاءً

(۱۲۱۳۷) حضرت شقر ان طائن ''جوکہ نبی الیگا کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیگا کودیکھا کہ آپ مگائی آپائے اس اور ارکان کے لئے اشار کے کرے ہیں۔ گدھے پرسوار خیبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ارکان کے لئے اشار کے کرے ہیں۔

## حَديثُ عَبْدِ اللَّه بُنِ أُنيْسٍ طِلْتُوْ

#### حفرت عبدالله بن انيس رثاليَّهُ كي حديثين

(١٦١٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَلَغَنِى حَدِيثٌ عَنْ رَجُلِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدُتُ عَلَيْهِ رَحٰلِى فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَنْيَسٍ فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ قُلُ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ نَعَمْ فَحَرَجَ يَطِأُ تَوْبَهُ فَاعْتَنَقَنِى اللَّهُ مِنْ أَنْيُسِ فَقُلْتُ بَعْمُ فَخَرَجَ يَطالًا تَوْبَهُ فَاعْتَنَقَنِى وَاللَّهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقِصَاصِ وَاغْتَنَقْتُهُ فَقُلْتُ مُوتَ أَنْ الْمَعْفَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقِصَاصِ فَعَيْشِتُ أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنُ أَسْمَعَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقِصَاصِ فَعَيْشِي أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ فَلَ الْمَعْمَةُ وَلَ الْمِبَادُ عُرَاةً عُرُلًا بُهُمَّا قَالَ قُلْنَا وَمَا بُهُمًا قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَىءٌ ثُمَّ يُعَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَانُ وَلَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِنْ آهُلِ النَّارِ أَنْ يُنْفِى الْمُلِكُ أَنَا الدَّيَانُ وَلَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِنْ آهُلِ النَّارِ أَنْ يَدُخُلُ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحِدٍ مِنْ آهُلِ النَّارِ أَنْ يَدُخُلُ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحْدٍ مِنْ آهُلِ النَّارِ أَنْ يَلْمُ كُولَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحْدٍ مِنْ آهُلِ النَّارِ أَنْ يَدُخُلُ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ آحَدٍ مِنْ آهُلُ اللَّهُ مَنْ قُرْبُ إِنَا الْمَعْمَا اللَّلَ الْمَعْلَى الْمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَلْكُولُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ مِنْ قُرْبُ اللَّهُ مِنْ قُرْبُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِعْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قُلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ

هي مُنالِهُ اَمَّى مُنالِهُ اَمَّى مِنْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيلَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيِنَ الْمُعِلَي الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِلِي عَلِي الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عِلْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عِلْمِلْمِي عِلْمُعِلَى الْمُعِلِي عِلَى ا

الْجَنَّةِ حَقَّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ وَلَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدُخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهُلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّى الْجَنَّةِ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهُلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّى الْقَصَّهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطُمَةُ قَالَ قُلْنَا كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرُلًا بَهُمَّا قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ [صححه الحاكم (٤٣٧/٢). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۲۱۳۸) حضرت جابر ڈائٹو سے مردی ہے کہ مجھے ایک حدیث نی علیہ کے حوالے سے معلوم ہوئی جوایک صاحب نبی علیہ سے نے خود می میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پر کجاوہ کسا، اور ایک مہینے کا سفر طے کر کے پہنچا، وہاں مطلوبہ صحابی حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹو سے ملاقات ہوگئ، میں نے چوکیدار سے کہا کہ ان سے جا کر کہو درواز سے پر جابر ہے، انہوں نے پوچھا عبداللہ کے بیٹے ؟ میں نے اثبات میں جواب دیا، تو وہ اپنے کپڑے گئے تہ ہوئے نگلے اور مجھ سے چیٹ گئے، میں نے بھی ان سے معالقہ کیا اور ان سے کہا کہ قصاص کے متعلق مجھے ایک حدیث کے بار سے پیتہ چلا ہے کہ وہ آپ نے نبی علیہ سے خود می ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ اسے سننے سے پہلے آپ یا مجھیں سے کوئی دنیا ہے، یہ وجائے۔

انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی الیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ برہنہ، غیرمختون اور ''بہم''
اٹھائے جا کمیں گے۔ہم نے ان سے ''بہم'' کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس پجھنہ ہو، پھر انہیں اپنے انہتائی
قریب سے ایک منادی کی آ واز سنائی دے گی کہ میں ہی حقیقی باوشاہ ہوں ، میں بدلہ دینے والا ہوں ، اہل جہنم میں سے اگر کسی کو
کسی جنتی پرکوئی حق ہوتو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا ، اسی طرح اگر اہل جنت میں سے کسی کا کسی جہنمی پرکوئی
حق ہوتو جب تک میں اس کا بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہ ہوگا ، حتی کہ ایک طمانچے کا بدلہ بھی لوں گا ، ہم
نے پوچھا کہ جب ہم اللہ کے سامنے غیر مختون اور خالی ہاتھ حاضر ہوں گے تو کیسا لگے گا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہاں نیکیوں
اور گنا ہوں کا حساب ہوگا۔

( ١٦١٣٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ هِ شَامٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُلٍ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُلٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُنْيُسِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَعْفُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينَ الْعَمُوسَ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا وَنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِدِ الشَّرُكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينَ الْعَمُوسَ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا فَالَدُ خَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحٍ بَعُوضَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٠٢٠). قال شعيب: صحيح دون (وما حلف) اسناده ضعيف].

(۱۲۱۳۹) حفرت عبداللہ بن انیس رہ اللہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طافی آئی نے ارشاد فرمایا کبیرہ گنا ہوں میں بھی سب سب سب اللہ کا اور جوٹی شام کھائے اور سب کو شریک ٹھرانا، والدین کی نا فرمانی کرنا اور جوٹی تشم کھانا ہے، جو محص کسی بات پر تشم کھائے اور اس میں مجھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل کروے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر قیامت تک کے لئے ایک نقطہ لگا ویتا ہے۔ (۱۲۱٤) حَدَّنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ یَعْنِی الْمَخْوَمِیَّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ آبِی

هي مُنالًا اَحْدُرُنَ بِل يَسِيْدُ مَرْقُ لِلهِ المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ ١٣٦ ﴿ حَلَى المُكِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿

بَكُرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ وَسَأَلُوهُ عَنْ لَيْلَةٍ يَتَرَاؤُونَهَا فِي رَمَضَانَ قَالَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشُوِينَ

(۱۲۱۳۰) حضرت عبدالله بن انیس ڈاٹنئے ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹٹائٹانے نبی ملیا سے پوچھا کہ ماہ رمضان میں شب قدر کسے سمجھیں؟ تو نبی ملیلانے فرمایا ۲۳ ویں شب کو۔

(١٦١٤١) حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثِنِى الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَأَيْتُ لِللَّهُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أُنْسِيتُهَا وَأُرانِي صَبِيحَتَهَا أَسُجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمُطِونَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى حَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ [صححه مسلم (١٦٨٨)]

(۱۲۱۳۱) حفزت عبدالله بن انیس التخاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیک نے ارشاد فرمایا میں نے ایک رات میں شب قد رکو دیکھا تھالیکن پھر مجھے اس کی تعیین بھلا دی گئی ، البتہ میں نے بید یکھا تھا کہ اس کی صبح کو میں نے پانی اور مٹی ( کیچیز ) میں سجدہ کیا ہے ، چنانچے ۳۳ ویں شب کو بارش ہر کی ، نبی الیکا جب صبح کی نماز جمیں پڑھا کر داپس ہوئے تو آپ مگا تیکھ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے اثر ات نظر آرہے تھے۔

آبند عَبُدِ اللّهِ بْنِ عُبُدِ اللّهِ بْنِ عَبُدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عُبَدِ اللّهِ مُنِ عُبْدِ اللّهِ مُن عُبْدِ اللّهِ مُن عُبْدِ اللّهِ مُن عُبْدِ اللّهِ مُن أَيْس صَاحِتُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسِهِ فِي مَجْلِسِ جُهِنّهُ قَالَ فِي رَمَضَانَ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا يَحْيَى سَمِعْتَ مِنْ رَمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسِهِ فِي مَجْلِسِ جُهِنّهُ قَالَ فِي رَمَضَانَ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا يَحْيَى سَمِعْتَ مِنْ رَمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسِهِ فِي مَجْلِسِ جُهِنّهُ قَالَ وَمُلِل اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسِهِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسِهِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَقُلُ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَجْلِسِهُ وَقَلْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَذَلِكَ مَسَاءَ لَيْلَةٍ ثَلَاثٍ وَعِشْدِينَ فَقَالَ لَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَذَلِكَ مَسَاءَ لَيْلُهُ وَسَلّمَ وَيَعْفُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَيْلُهُ وَقَالَ وَذَلِكَ مَسَاءَ لَيْلُهُ وَقَالًا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا يَعْفُولُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلْوَا لَمُ

#### المَّنْ المُكَيِّينَ المُكيِّينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكينَ المُكِنِّينَ المُكينَ المُلِّينَ المُكينَ المُلِّينَ المُكينَ المُلِّينَ المُلِّينَ المُلْكِنَ المُلْكِنِينَ المُلْكِنِينَ المُلْكِنَ المُلْكِنَ المُلْكِنَ المُلْكِنَالِينَ المُلْكِنَ المُلْكِنِينَ المُلْكِنَ المُلْكِنِينَ المُلْكِنِينَ المُلْكِنِينَ المُلْكِنَ المُلْكِنَ المُلْكِنَا المُلْكِينَ المُلْكِنَ المُلْكِنِينَ المُلْكِنِينَ المُلْكِنَ المُلْكِنِينَ المُلْكِينِ المُلْكِينِ المُلْكِينِ المُلْكِينِ المُلْكِينِ المُلْكِينِ المُلْكِينِ ا

آج ہی کی رات میں تلاش کرو، وہ ۲۲ ویں شب تھی، ایک آ دی اس پر کہنے لگا یا رسول اللہ! اس طرح تو بیا تھ میں سے پہلی رات ہے، نہی اللہ اس خورانہیں بھی ہوتا۔

( ١٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ يَجْمَعُ لِي النَّاسَ لِيَغْزُونِي وَهُوَ بِعُرَنَةَ فَأْتِهِ فَاقْتُلُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْعَتُهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ لَهُ أَقْشَعُو ِيَرَةً قَالَ فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا بِسَيْفِي حَتَّى وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِعُرَنَةَ مَعَ ظُعُنٍ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْزِلًا وَحِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ﴿ الْأَقْشَغُورِيرَةِ فَٱقْبَلُتُ نَحُوهُ وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنُ الصَّلاةِ فَصَلَّيْتُ وَأَنَا ٱمْشِي نَحْوَهُ أُومِيءُ بِرَأْسِي الرُّكُوعَ وَالسُّحُودَ فَلَمَّا انْتَهَبْتُ إِلَيْهِ قَالَ مَنْ الرَّحُلُ قُلْتُ رَحُلٌ مِنْ الْعَرَبِ سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجَائَكَ لِهَذَا قَالَ أَجَلُ أَنَا فِي ذَلِكَ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا حَتَّى إِذَا أَمْكَنِي حُمَّلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَّى قَتَلْتُهُ ثُمَّ خَرَجُتُ وَتَرَكُتُ ظَعَائِمَهُ مُكِبَّاتٍ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآنِي فَقَالَ أَفُلَحَ الْوَجُهُ قَالَ قُلْتُ فَتَلْتُهُ يَا رَسُّولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فِي بَيْتِهِ فَأَغْطَانِي عَصًا فَقَالَ أَمْسِكُ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنْبُسٍ قَالَ فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا مَا هَذِهِ الْعَصَا قَالَ قُلْتُ أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكُهَا قَالُوا أَوَلَا تَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ أَعُطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَ قَالَ آيَةٌ مُرْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَئِلْإِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَرَنَهَا عَبْدُ اللَّهِ ﴿ سَيفِهِ فَكُمْ تَزَلُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا مَاتَ أَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ مَعَهُ فِي كَفَيْهِ ثُمَّ دُفِنَا جَمِيعًا [صححه ابن حزيمة (٩٨٢ و١٣ ٥)، وابن حيان (٧١٦٠). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٢٤٩)]

(۱۲۱۲۳) حفزت عبداللہ بن انبیس خالف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی علیات بھے بلایا اور فر مایا جھے معلوم ہوا ہے کہ خالہ بن سفیان بن نیج مجھ سے جنگ کرنے کے لئے لوگوں کوجع کر رہا ہے، اس وقت وہ بطن عرفہ میں ہے، اس کے پاس جا کرا ہے آل کر آ وَ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھاس کی کوئی علامت بتا دیجئے تا کہ میں اسے پہچان سکوں، نبی علیات نے فر مایا جب تم اسے دیکھو گے تو اس کے جسم کے بال کھڑے ہوئے محسوں ہوں گے، چنانچہ میں اپنی تلوار لے کرنکل کھڑا ہوا اور عصر کے وقت دو جبکہ دوہ ابھی بطن عرفہ میں ، بی بی غور تو ل کے ساتھ تھا جوان کے لئے سفر کوآ سان بناتی تھیں'' میں نے اسے جالیا۔

جب میں نے اسے دیکھاتو نبی علیلا کا بیان کردہ وصف اس میں پالیا، میں اس کی طرف چل بڑا، پھر میں نے سوچا کہ

## هي منالها آخذين بل سنت المكتيبين که

کہیں میر ے اور اس کے درمیان بات چیت شروع ہوگئی تو نما نے عصر فوت نہ ہوجائے ، چنا نچہ میں نے چلتے اشارہ سے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ لی ، جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ کون صاحب ہیں؟ میں نے کہا اہل عرب میں سے ایک آدمی جس نے آپ کے بارے اور اس شخص (نبی بائیلا) کے لئے لشکر جمع کرنے کے بارے سنا تو آپ کے پاس آگیا ، اس نے کہا بہت اچھا، میں اس مقصد میں لگا ہوا ہوں ، میں اس کے ساتھ تھوڑی دور تک چلا ، جب اس پر قابو پالیا تو اس پر تلوارا شالی بیاں تک کہا بہت اچھا، میں اس کے ساتھ تھوڑی دور تک چلا ، جب اس پر قابو پالیا تو اس پر تلوارا شالی بیاں تک کہا ہے تھا کہ دیا ۔

پھر میں وہاں نے نکلا اور اس کی عورتوں کو اس پر جھا ہوا چھوڑ دیا ، جب نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ نے جھے دیکھا تو فر مایا ہے چہرہ کا میاب ہوگیا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اسے قبل کر دیا ہے ، نبی علیہ نے فر مایا تم چے کہتے ہو، پھر نبی علیہ میر سے ماتھ الحر بھے دیا اور فر مایا عبداللہ بن ائیں! ہو، پھر نبی علیہ میر سے ماتھ الحر بھے دیا اور فر مایا عبداللہ بن ائیں! است ایک عصا لاکر بھے دیا اور فر مایا عبداللہ بن ائیں! اسے اپنی علیہ میں وہ لاٹھی کیسی ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ ان کر نکل تو لوگ جھے روک ، پوچھے لگے کہ یہ لاٹھی کیسی ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ اس کے متعلق پوچھوتو نبی علیہ اس کے متعلق پوچھوتو سبی ، چنا نچے میں نے واپس آکر نبی علیہ اسے اس کے متعلق پوچھوتو سبی ، چنا نچے میں نے واپس آکر نبی علیہ اسے میں اس اللہ! آپ نے جھے یہ لاٹھی کس نیت سے دی ہے؟ نبی علیہ ان فر مایا یہ قیا مت کے دن میر سے اور تمہار سے در میان ایک علامت ہوگی ، اس دن بہت کم لوگوں کے پاس لاٹھی ہوگی ۔

چنا نچه حضرت عبدالله بن الله عن محمّد بن الله عن محمّد بن الله عن محمّد بن الله عن محمّد بن الله عن ا

(۱۲۱۳) حضرت عبداللہ بن انیس رٹھٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیٹا نے مجھے بلایا اور فر مایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ خالد بن سفیان بن نیج مجھ سے جنگ کرنے کے لئے لوگوں کوجمع کر رہا ہے ، اس وقت وہ بطن عرفہ میں ہے ، اس کے پاس جا کرا سے قبل کر آؤ ، چنا نچہ میں اپنی تلوار لے کرنکل کھڑ اہوا اور عصر کے وقت ' جبکہ وہ ابھی بطن عرفہ میں بی تھا میں نے اسے جالیا۔

پھر میں نے سوچا کہ کہیں میرے اور اس کے در میان بات چیت نثر وع ہوگئ تو نماز عصر فوت نہ ہوجائے ، چنا نچہ میں نے چلتے اشارہ سے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ لی ، جب میں اس کے پاس پہنچا تو سے کھر داوی نے پوری حدیث ذکری۔

#### و مناله اَ فَانْ بَل مُنِيد مِنْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### حَديثُ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اللَّاعِدِي

#### حضرت البواسيد ساعدي طالفيه كي حديثين

( ١٦١٤٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي أُسَيُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَبِي وَ قَالَ ابْنُ جَعْفَوِ عَنْ أَبِي أُسَيُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بُنُ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْ كَثِيرٍ [صححه عُبَادَةً مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ [صححه البحارى (٣٧٨٩)، ومسلم (٢٥١)].

(۱۲۱۳۵) حفرت ابواسید ساعدی ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فر مایا انصار کا سب نے بہترین گھرانا ہونجارہ، پھر بنوعبدالا شہل، پھر ہنو حارث بن فزرج، پھر ہنوساعدہ اور بلکہ انصار کے ہر گھر میں ہی خبر و برکت ہے، اس پر حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹھئا کہنے لگے میں تو یہ جھتا ہوں کہ نبی طائیا نے آئییں ہم پر نصیلت دی ہے، انہیں بنایا گیا کہتم لوگوں کو بہت سول پر فضیلت دی ہے، انہیں بنایا گیا کہتم لوگوں کو بہت سول پر فضیلت دی ہے۔

(١٦١٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْٱشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ [صححه الحارى (٣٧٨٩)، ومسلم (٢٥١١)]. الْخَزُرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ [صححه الحارى (٣٧٨٩)، ومسلم (٢٥١١)]. [انظر ٢٠٤٠، ١٦١٤٨، ١٦١٤٩].

(۱۲۱۳۲) حضرت ابواسید ساعدی ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا انصار کاسب سے بہترین گھرا نا بنونجار ہے، پھر بنوعبدالاشہل ، پھر بنوحارث بن فزرج ، پھر بنوساعدہ اور بلکہ انصار کے ہرگھر میں ہی خبر و برکت ہے۔

(۱۲۱٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بِنِ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بَنِ الْمَخْزُرَجِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْلَنَا رَابِعَ أَرْبَعَةٍ أَسُوجُوا لِى ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً ثُمَّ قَالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةً جَعَلَنَا رَابِعَ أَرْبَعَةٍ أَسُوجُوا لِى ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً فُمَّ قَالَ ابْنُ أَخِيهِ أَتُويدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ وَمَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ وَمَا إِنْ الْمَعْوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ وَمَا إِنَّا مِوْجَارِتِ بَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ وَمَا إِنَا بَوْجَارِتِ بَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُورِ مَا إِنْ الْوَجَارِتِ مَعْ الْعَلَاقُ مِلَ مَعْ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا إِلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَمَالَ وَمُوا مِنْ الْعَلَيْ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَى مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِي الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ وَمِلْ الْعَلَ

# 

نی ایس کی بات روکرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لئے کہی کافی ہے کہ آپ چار میں سے چوتھے ہیں۔

( ١٦١٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ [انظر الحديث الاتي].

(۱۲۱۳۸) حضرت ابواسید ساعدی رفان این این این میلید نام این ارشاد فر مایا انصار کاسب سے بہترین گھرانا بنونجار ہے، پھر بنوعبد الاشہل، پھر بنوحارث بن فررق، پھر بنوساعدہ اور بلکہ انصار کے ہر گھر میں ہی خیر و برکت ہے، اس پر حضرت سعد بن عبادہ واقع کہنے گئے میں توبیہ مجھتا ہوں کہ نبی مالیدا نے انہیں ہم پر فضیلت دی ہے، انہیں بنایا کہتم لوگوں کو بہت سوں پر فضیلت دی ہے، انہیں بنایا کہتم لوگوں کو بہت سوں پر فضیلت دی ہے۔ گئے ہے۔

( ١٦١٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ دِيَارِ الْأَنْصَارِ فَلَا كُرَ الْحَدِيثَ [راجع: الحديث السابق].

(۱۲۱۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦١٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِالسَّاحِلِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ أَوْ أَبِى أَسِيدِ بْنِ ثَابِتٍ شَكَّ سُفْيَانُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ النظر: الحديث الاتي ].

(۱۷۱۵۰) حضرت ابواسید ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا زیتون کا پھل کھایا کرواوراس کا تیل ملا کرو، کیونکہ اس کاتعلق ایک مبارک درخت ہے ہے۔

( ١٦١٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَطَاءِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ [راجع الحديث السابق]

(۱۲۱۵) حضرت ابواسید ٹائٹڈے سے مروی ہے کہ ٹبی طلیا نے ارشاد فر مایا زینون کا کپل کھایا کرواوراس کا تیل ملا کرو، کیونکہ اس کا تعلق ایک مبارک ورخت ہے۔

(١٦١٥٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى بَكُو آنَ أَبَا أُسَيْدٍ كَانَ يَقُولُ أَصَبْتُ يَوْمَ بَدُرٍ سَيْفَ ابْنِ عَابِدٍ الْمَرْزُبَانِ فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَرُدُّوا مَا فِي يَقُولُ أَصَبْتُ بِهِ حَتَّى ٱلْقَيْتُهُ فِي النَّفُلِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ قَالَ فَعَرَفَهُ الْأَرْقَمُ بُنُ آبِي الْأَرْقَمِ الْمَحْزُومِيُّ فَسَأَلَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُ السَّالُهُ الحديث الاتي قَعْرَفَهُ الْأَرْقَمُ بُنُ آبِي الْأَرْقَمِ الْمَحْزُومِيُّ فَسَأَلُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآغُطَاهُ إِيَّاهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآغُطَاهُ إِيَّاهُ الطَّر الحديث الاتي

# هي مُنالِهُ اَمَّهُ بَيْنِ بِيَنِيْ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ ﴾

(۱۲۱۵۲) حضرت ابواسید ٹٹاٹڈ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن میرے ہاتھ ابن عابد مرزبان کی تلوارلگ گئی، نبی علیہ آنے لوگوں کو تھم دیا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب واپس کر دیں، چنا نچہ میں وہ تلوار لے کر آیا اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا، نبی علیہ کا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب واپس کر دیں، چنا نچہ میں وہ تلوار کے نبی علیہ کے ما نگرا تو آپ تا گئی تو آپ تو آپ تو گئی تا کہ دخواست کی من علیہ تا ہے تا ہوں کہ دو تو است کی من علیہ تا ہوں کہ تا گئی تو آپ تا ہوں کہ تا تو کہ تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کر تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کر تا ہوں کہ تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کے تا ہوں کر تا ہوں ک

(١٦١٥٣) قُرِىءَ عَلَى يَعْقُوبَ فِى مَعَازِى أَبِيهِ أَوْ سَمَاعٌ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُو قَالَ حَدَّثَنِى بَعْضُ بَنِى سَاعِدَةَ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَصَبْتُ سَيْفَ بَنِى عَابِدٍ الْمَخُزُومِيِّينَ الْمَرُزُبَانِ يَوْمَ بَدُو فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُؤَدُّوا مَا فِى أَيْدِيهِمْ مِنْ النَّهُ لِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُؤَدُّوا مَا فِى آيُدِيهِمْ مِنْ النَّهُ لِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُؤَدُّوا مَا فِى آيُدِيهِمْ مِنْ النَّهُ لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ فَعَرَفَهُ الْأَرْقَمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُنعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُنعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ فَعَرَفَهُ الْأَرْقَمُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفُولُ إِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفُولُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِيَّاهُ إِرَاحِعَ الحديث السَاسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْلُولُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ لَوْلَوْلُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لِللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْكُولُهُ اللَّهُ اللَا

(۱۲۱۵۳) حضرت ابواسید ڈائٹؤ ہے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن میرے باتھ ابن عامد مرزبان کی تلوارلگ گئی، نی علیہ نے لوگوں کو تھم دیا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب واپس کردیں، چنا نچہ میں وہ تلوار لے کر آیا اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا، نی علیہ کی عادت مبارکتھی کہ اگر کوئی ان سے کچھ مانگا تو آپ نگڑ نی فارند فرباتے تھے، ارقم بن ابی الارقم ڈائٹو نے اس تلوار کو کپیان لیا اور نی علیہ سے اس کی درخواست کی ، نی علیہ نے انہیں وہ تلوار دے دی۔

( ١٦١٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ سُويَٰدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ افْتَحُ لَنَا أَنُوابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ مِنُ فَضْلِكَ [صححه ان حان (٢٠٤٩)، ومسلم (٧١٣)] [انظر ٢٤٠٠٦]

(۱۲۱۵ ) حضرت ابوحمید ر النظاه رابواسید را نظامت مروی ہے کہ نبی علیا نے ارتباد مر مایا جب تم میں سے کوئی شخص سجد میں وبطل موتو یوں کیے اللَّهُمَّ افْتُحْ لَنَا أَبُو اَبَ رَحْمَتِكَ اور جب نظے تو یوں کیے اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ

( ١٦١٥٥) حَلَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ سُوَيُدٍ عَنُ أَبِي حُمَيُدٍ وَعَنُ أَبِي أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَتَى تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّى تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَنْفِرُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ [صححه أبن حان

(٦٣، و ٢٠٤٨، و ٢٠٤٩). قال شعيب اسناده صحيح إ. [انظر ٢٤٠٠٥].

(١٧١٥٥) حضرت ابوحميد ر الثينة اور ابواسيد ر الثينة سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فرمایا جب تم میرے حوالے سے کوئی الیمی

### مُنْ الْمُأْمَةُ وَمُنْ الْمُعَلِّينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ المُعَلِّينَ اللَّهُ اللّ

حدیث سنوجس سے تمہارے دل شناسا ہوں ، تمہارے بال اور تمہاری کھال زم ہو جائے اور تم اس سے قرب محسوس کرو، تو میں اس بات کا تم سے زیادہ حقدار ہوں ، اور اگر کوئی ایسی بات سنوجس سے تمہارے دل نا مانوس ہوں ، تمہارے بال اور تمہاری کھال زم نہ ہواور تم اس سے بعد محسوس کروتو میں تمہاری نبیت اس سے بہت زیادہ دور ہوں۔

( ١٦١٥٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِى أَسِيدُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَلِيٍّ وَكَانَ مَوْلَاهُمُ قَالَ قَالَ آبُو بَنِ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي أُسَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمَالِهُ عَلَيْهِمَا وَإِلا سُيغُفَارُ اللَّهِ مَلْ بَقِى عَلَى مِنْ بِرِّ أَبُوكَى شَيْءٌ بَعُدَ مَوْتِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهُو اللَّذِى بَقِي عَلَيْكَ لَوَ اللَّهُ مِنْ بِرِّهُمَا يَعْمُ مِنْ بِرِّ الْعَلَى مَنْ بِرِّ أَبُولَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهُدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهُو اللَّذِى بَقِي عَلَيْكَ مَنْ بِرِّهُمَا يَعْمُ مَوْتِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهُو اللَّذِى بَقِي عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهُمَا يَعُدُ مَوْتِهِمَا

(۱۲۱۵۲) حضرت ابواسید ﴿ وَ عَمْ مَ مُونَ ہِ مَ کُوایک دن میں نبی طینا کے یاس جینا ہوا تھا کہ ایک انصاری آ دی آ کر کہنے لگایا رسول اللہ اکیا واللہ بن کے فوت ہونے کے بعد بھی کوئی ایس نبی ہے جو میں ان کے ساتھ کرسکتا ہوں؟ نبی طینا نے فرمایا ہاں! چپاوتم کی چیزیں ہیں، ان کے لئے دعاء خیر کرنا، ان کے لئے تو بدواستعفار کرنا، ان کے وعدے کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اگرام کرنا، اور ان رشتہ دار یوں کو جوڑ کررکھنا جو ان کی طرف سے بنتی ہیں، ان کے انتقال کے بعد انہیں برقر اررکھنا تمہارے ذھان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔

( ١٦١٥٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ آخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلٍ عَنْ عَبَّالِ بَنِ سَهُلٍ عَنْ عَبَّالِ بَنِ سَهُلٍ عَنْ عَمْزَةَ بُنِ أَبِيهِ أَسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا النَّقَيْنَا نَحْنُ وَالْقَوْمُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بِلِيَّلِ وَأَرَاهُ قَالَ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمُ

يومية لنا إِذَا حَبُو هَم يعني عَسُو هَم فَارَمُوهُمْ بِالنّبِلُ وَارَاهُ قَالَ وَاسْتَبُوا بَلَكُمُ الْمَالِمَا الْمَوا ''بَم المَالُوا وَرَمُن كَا آ مَا مَا مَا مَا مَا الْمَا وَا ''بَم مِلْ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَصْحَابُ لَهُ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَصْحَابُ لَهُ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللهِ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَصْحَابُ لَهُ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَى الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالَ هَمِي لِي نَفْسَكِ قَالَ وَهَلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالَ هَمِي لِي نَفْسَكِ قَالَتُ وَهَلُ اللهِ المُملِكة الْمَالمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالَ هَمِي لِي نَفْسَكِ قَالَتُ وَهَلُ اللهُ السُّوقَة قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ قَالَ لَقَدُ عُدُتِ بِمُعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا السَيْدِ الْحَسُهَا لِلشُوقَة قَالَتُ إِنِّى أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ قَالَ لَقَدُ عُدُتِ بِمُعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا السَيْدِ الْحَسُهَا لِلللهُ لَهُ اللهُ ال

#### هي مُنايًا عَيْرَى بَلِيدِ مَرْمُ كَالْ مُنايَّا المُكَيِّينَ لَيْكُ

رَازِقِيَّتَيْنِ وَٱلْحِقُهَا بِآهُلِهَا قَالَ وَقَالَ غَيْرُ آبِي أَحْمَدَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيَ الْجَوُنِ يُقَالُ لَهَا آمِينَةُ [صححه المحارى (٥٢٥٧)]. [انظر: ٢٣٢٥٧].

(۱۲۱۵۸) حضرت ابواسید ڈائٹڈا ورسہل ڈائٹڈا ورسہل ڈائٹڈا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طالیقا ہے کچھ محابہ ڈائٹھ کے ساتھ ہمارے پاس سے گذر ہے، میں بھی ہمراہ ہوگیا، حتی کہ چلتے چلتے ہم ''سوط'' نامی ایک باغ میں بہنچ، وہاں ہم بیٹھ گئے ، نبی طالیقا صحابہ ڈائٹھ کو ایک طرف بٹھا کرایک گھر میں داخل ہوگئے، جہاں نبی طالیقا کے پاس قبیلہ جون کی ایک خاتون کولا یا گیا تھا، نبی طالیقا نے اس کے ساتھ امید بنت نعمان ڈائٹو کے گھر میں خلوت کی ،اس خاتون کے ساتھ سواری کا جانور بھی تھا، نبی طالیقا جب اس خاتون کے پاس ساتھ امید بنت نعمان ڈائٹو کے گھر میں خلوت کی ،اس خاتون کے ساتھ سواری کا جانور بھی تھا، نبی طالیقا جب اس خاتون کے پاس کے بازاری کی کھی تھا کہ ایک ملکہ اپنے آپ کو کسی بازاری کا جانور میں تا ہو گئی جانوں ہوں نبی طالیقا نے فر مایا تم نے ایک ذات سے بناہ جانی جس سے بناہ ما گئی جاتی ہے، یہ کہ کرآ پ منگل خانہ کے پاس چھوڑ آؤ، ما گئی جاتی ہوں نے ایک خاتوں کے باس چھوڑ آؤ، اس کورت کانام'' اینٹ 'تایا ہے۔

(١٦١٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَّا يَقُولُ أَتَى آبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتُ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ تَذُرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْفَعَتُ تَمَرَاتٍ مِنُ اللَّيْلَةِ فِي تَوْرٍ [صححه المحاري (١٧٦٥)، ومسلم (٢٠٠٦)]

(۱۲۱۵۹) ایک مرتبه حضرت ابواسید طالفتانی علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی شادی میں شرکت کی وعوت دی ،اس دن ان کی بیوی نے بی دلہن ہونے کے باوجود ان کی خدمت کی ،حضرت ابواسید طالفتا نے اوگوں سے بوچھاتم جانتے ہو کہ میں نے نبی علیه کو کہا بلایا تھا؟ میں نے ایک برتن میں رات کو مجوریں بھگودی تھیں ،ان بی کا یانی (نبیذ) تھا۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبُدِ اللَّه بُنِ أُنَيْسٍ ثَالَّتُهُ مَدِيثِ حَمْدِ اللَّه بُنِ أُنَيْسٍ ثَالَّتُهُ

( ١٦١٦ ) حَلَّتَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفِ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ مُوسَى بُنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَدارِثِ أَنْ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَدارِثِ أَنْ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُعَلِّ اللَّهِ بْنَ أُنْيُسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا هُو وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ مَنْ أَنْيُسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا الصَّدَقَةِ إِنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أُتِنَى بِهِ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنْيُسٍ بَلَى

#### هي مُنالِا اَدَٰرُن بَل بِيهِ مِنْ الْمُكَيِّينَ ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُنالِا التَّكَيْلِينَ ﴾ مُنالِا التَّكَيْلِينَ ﴾

(۱۲۱۲۰) حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک دن وہ اور حضرت عمر ڈٹھٹے صدقہ کے حوالے سے مذاکرہ کررہے سے ، حضرت عمر ڈٹھٹے کہنے کہ کیا آپ نے بی علیا کوصد قات میں خیانت کا ذکر کرنے کے دوران بیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ جو محض ایک اونٹ یا بکری بھی خیانت کر کے لیتا ہے، اسے قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن انیس ڈٹھٹ نے فر مایا کیوں نہیں۔

## حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحُوصِ عَنْ أَبِيهِ طَالْتُهُ حضرت عمروبن احوص طَالتُهُ كَيْ حَديث

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ خُرِيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ ثِلْتُؤْ

#### حضرت خريم بن فاتك رظافية كي حديثين

( ١٦١٦٢) حَذَّتَنَا هَيُثُمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى سَمِعَ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ الْأَسَدِيَّ يَقُولُ أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظُهَرُوا عَلَى مُؤُمِنِيهِمْ وَلَنْ يَمُوتُوا إِلَّا هَمَّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنًا

(۱۲۱۲۲) حضرت خریم بن فاتک بھا تھ جی کہ اہل شام زمین میں خدائی کوڑا ہیں ،اللہ ان کے ذریعے جس سے چاہتا ہے، انقام لے لیتا ہے،اوران کے منافقین کے لئے ان کے مؤمنین پرغالب آنا حرام کردیا گیا ہے،اور وہ جب بھی مریں گے توغم، غصے اور پریشانی کی حالت میں ہی مریں گے۔

( ١٦١٦٣) حَدَّثَنَا هَيْثُمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا طَيَّافُ الْإِسْكَنْدَرَانِيٌّ عَنِ ابْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ بُكَيْلِ عَنِ آبِيهِ شُرَاحْبِيلَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ لِى آرْحَامًا بِمِصْرَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَغْنَابِ قَالَ وَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ

## هي مُنالًا اَمَةُ إِنْ بِلِ مِنْ الْمُكِيِّينَ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ مُنالِمُ المُكيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا المُكيِّينَ ﴾

فِي رَجُلٍ أَخَذَ عُنْقُودًا فَعَصَرَهُ فَشُرِبَهُ قَالَ لَا بَأْسَ فَلَمَّا نَزَّلْتُ قَالَ مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ بَيْعُهُ

(۱۲۱۲۳) شراحیل بیستا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر طالبی ہے چھا کہ میرے کچھ رشتہ دار''جومصر میں رہتے ہیں' انگوروں کی شراب بناتے ہیں؟ انہوں نے جرائلی سے بوچھا کہ کیا مسلمان بھی بیکام کرتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! وہ فرمانے کے کہتم یہودیوں کی شراب بناتے ہیں؟ انہوں نے جرائلی سے بوچھا کہ اس کی قیمت کھانے گئے، میں نے ان سے بوچھا کہ اس شخص کے متعلق آپ کی کیارائے ہے جوائلوروں کا خوشہ پکڑے، اس نچوڑے اوراس وقت اس کاعرق پی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جب میں اتر نے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ جس چیز کا بینا طال ہے، اس کی تجارت بھی طال ہے۔ فرمایا کہ جس چیز کا بینا طال ہے، اس کی تجارت بھی طال ہے۔ ( ۱۹۱۶ ) حکد تُنَا هَیْدُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَیْمُونِ الْاَشْعَرِیُّ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ مَکْحُولٍ دَفَعَهُ قَالَ اللّهِ مُنْ مَیْمُونِ الْاَشْعَرِیُّ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ مَکْحُولٍ دَفَعَهُ قَالَ اللّهِ مِنْ مَیْمُونِ الْاَشْعَرِیُّ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ مَکْحُولٍ دَفَعَهُ قَالَ اللّهِ مِنْ مَیْمُونِ الْاَشْعَرِیُّ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ مَکْحُولٍ دَفَعَهُ قَالَ اللّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ قَطْعِ مَا أَظُلُّ أَنْ أَکُولُ ثُمَرِهَا

(۱۷۱۲۳) کھول میں کہ جو در دنت کی قوم پر سایہ کرتا ہو، اس کے مالک کو اختیار ہے کہ اس کا سامیختم کردے یا اس کا پھل کھالے۔

# حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ مَالْقَيْمُ مَا لَيْفِي مَالَا لَيْمَ مَا لَا لَيْمَ مَا لَا لَيْمَ مَا لَا لَيْمَ مَا لَا لِللَّهُ مَا كَا مِلْكُونَ إِلَيْمَ مَا لَا لِللَّهُ مَا كَا مِلْكُونَ إِلَيْمَ مِنْ عِبِدِ الرَّمِنُ بِن عَمَانِ وَلِللَّهُ كَل حديثين

( ١٦١٦٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَغْنِي انْنَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُشْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فِي السَّوقِ يَوْمَ الْعِيدِ يَنْظُرُ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ

(۱۷۱۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عثان رہائی سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عید کے دن نبی طینا کو بازار میں کھڑے ہوئے دیکھا،لوگ برابرآ چارہے تھے۔

( ١٦٦٦٦) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا انْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ ذَكَرَ طَبِيبٌ الدَّوَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا [راحع: ١٥٨٤٩]. الشَّفُدَعَ تَكُونُ فِي الدَّوَاءِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا [راحع: ١٥٨٤٩].

(۱۲۱۲۲) حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان رہا تھنے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کی طبیب نے نبی ملیلا کے سامنے ایک دواء کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اس میں سینڈک کے اجزاء بھی شامل کرتا ہے، تو نبی ملیلا نے مینڈک کو مار نے سے منع فرمادیا۔

(١٦١٦٧) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَهَارُونُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمُوهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْوِ بْنِ الْآَصَةِ عَنْ يَعْمَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

وَي مُنلوا أَخْرُن بْلِ بِيدِ مِنْ أَن الْمُكَلِّدِينَ ﴾ ﴿ ١٣٦ ﴿ مُنلوا أَخْرُن بْلِ بِيدِ مِنْ أَلْمُكَلِّدِينَ ﴾

لُقَطَةِ الْحَاجِّ وَقَالَ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [صححه مسلم (١٧٢٥)، وابن حبان (٤٨٩٦)].

(١٦١٦٤) حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان ظائمة عدم وي بركم بي اليلان حاجيوں كى كرى پري جيزيں اٹھانے سے منع فر مايا ہے نہ

#### حَدِيثُ عِلْبَاءَ ثَالَٰتُنَ

#### حضرت علباء طالفنا كي حديث

( ١٦١٦٨ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْٱنْصَادِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عِلْبَاءَ السُّلَمِيِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ

(١٦١٦٨) حضرت علباء ٹائنڈے مروی ہے کہ نبی طیائ نے ارشا وفر مایا تیامت بے وقعت لوگوں پر قائم ہوگی۔

#### حَدِيثُ هَوْ ذَهَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدَّهِ اللَّهُ

#### حضرت معبدبن موذه انصاري ثانثن كي حديث

( ١٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ النَّعْمَانِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ هَوْذَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّح عِنْدَ النَّوْمِ

(١٢١٧٩) حضرت معبد طالن اسم مروى بركه نبي عليلان ارشاد فرمايا سوت وفت اثدنا مي محتد اسرمه لكايا كرور

#### حَدِيثُ بَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ ظُلْنَيْ

#### حضرت بشير بن عقربه والنديكي حديث

( ١٦١٧ ) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنَاه أَبِى عَنْهُ وَهُو حَيٌّ قَالَ حَلَّثَنَا حُجُرُ بُنُ الْحَارِثِ الْعَسَانِيُّ مِنْ أَهُلِ الرَّمُلَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَوْنِ الْكِنَائِيِّ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّمُلَةِ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّمُلَةِ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الْمُعلِكِ بُنَ مَرُوانَ قَالَ لِبَشِيرِ بُنِ عَفْرَبَةَ الْجُهَنِيِّ يَوْمَ قُيْلَ عَمْرُو وَ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ يَا أَبَا الْيَمَانِ إِنِّي قَدُ الْمُلِكِ بُنَ مَرُوانَ قَالَ لِبَشِيرِ بُنِ عَفْرَبَةَ الْجُهَنِيِّ يَوْمَ قَيْلَ عَمْرُو وَ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ يَا أَبَا الْيَمَانِ إِنِّي قَدُ الْمُلِكِ بُنَ مَرُوانَ قَالَ لِبَسِيرِ بُنِ عَفْرَكُ مَنْ قَالَ اللهِ مَلْكِ بُنَ مَرُوانَ قَالَ لِبَسِيرِ بُنِ عَفْرَكُمْ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَامَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَامَ يَخُطُّبُ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً أَوْقَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَعْ فَالَ إِنَّالَ مَعْرَالِ اللَّهُ عَلَى لِيَاءً وَسُمُعَةً أَوْقَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةً إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنَا إِلَى الْمُعَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمُعَةٍ

(۱۷۱۷) عبداللہ بن عوف کنائی' 'جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھیلیا کی طرف سے رملہ کے گورز تھے' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس موجود تھے کہ عبدالملک نے حضرت بشیر بن عقر بہنی ڈاٹھی سے' جس دن عمر و بن سعید بن عاص

| 1                                        |  |
|------------------------------------------|--|
|                                          |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
| -                                        |  |
|                                          |  |
| -Malin man                               |  |
| W. 65                                    |  |
|                                          |  |
| į.                                       |  |
|                                          |  |
| al Line                                  |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
| ALIFO MA                                 |  |
| CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-C |  |
| 9                                        |  |
| PA-PA-PA                                 |  |
| and and                                  |  |
| -                                        |  |
|                                          |  |
| Ì                                        |  |
| 1                                        |  |
| :                                        |  |
|                                          |  |
| :                                        |  |
| Table III                                |  |
| 5                                        |  |
| 1                                        |  |
| :                                        |  |
| :                                        |  |
|                                          |  |
| 1                                        |  |
| 1                                        |  |
| 3                                        |  |
| î                                        |  |
| 1                                        |  |
| 7                                        |  |
| ,                                        |  |
|                                          |  |
| į                                        |  |
| 1                                        |  |
| 1                                        |  |
| Process of                               |  |
| 0                                        |  |
| 6<br>7                                   |  |
| aut.a.                                   |  |
| and a place                              |  |
| NE OBS                                   |  |
| é                                        |  |
| X.                                       |  |
| ž.                                       |  |
| Š                                        |  |
| 2× 13×34                                 |  |
| Sec.                                     |  |
| The state of                             |  |
| i i                                      |  |
| - Francisco                              |  |
| - N                                      |  |
| 1                                        |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
|                                          |  |

#### هي مُنالِمًا أَمَّرُ، فَيْلِ يُنِيدِ مِنْ مُن الْمُكَيِّدِينَ فَي ١١١٤ وَ الْمُحْلِينَ فَي الْمُكَيِّدِينَ فَي

مقتول ہوئ" کہاا ہے ابوالیمان! آج مجھے آپ کے کلام کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا آپ کھڑے ہوکڑ کلام سیجئے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طین کو میفر ماتے ہوئے سناہے جوشن دکھادے اور شہرت کی خاطر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہو، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے دکھادے اور شہرت کے مقام پر دوک کرکھڑا کردے گا۔

# حَدِيثُ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدٍ السَّلَمِيِّ رَاللَّهُ مَعَ مَلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مَعَ مِنْ اللَّهُ مُ

(١٦١٧١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُون يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ عُبْدِ بُنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُمَّ مَا تَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالَ قُلْنَا اللَّهُمَّ الْعُهُمَّ الْمُهُمَّ الرَّحُمْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالَ قُلْنَا اللَّهُمَّ الْعُهُمَّ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يَنْ صَلَابُهُ بَعْدَ صَلَابِهِ وَالْيَنَ صِيَامُهُ أَوْ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايْنَ صَلَابُهُ بَعْدَ صَلَابِهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايْنَ صَلَابُهُ بَعْدَ صَلَابِهِ وَالْيَنَ صِيَامُهُ أَوْ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايْنَ صَلَابُهُ بَعْدَ صَلَابِهِ وَايْنَ صِيَامُهُ أَوْ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايْنَ صَلَابُهُ بَعْدَ صَلَابِهِ وَالْمَ الْاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايْنَ صَلَابُهُ بَعْدَ صَلَابُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايْنَ السَّاعَى: ١٨٤٤) [انظر الألااني صحيح (الو داود ٢٥٢٠، النسائي: ١٨٤٧)] [انظر المُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْلَرُضِ إقالَ الألياني صحيح (الو داود ٢٥٠، ٢٥٠١) المَالَى:

(۱۲۱۲) حضرت عبید بن خالد رقانین سے مروی ہے کہ نبی علیا نے دوآ دمیوں کے درمیان' مواخات' فرمائی ،ان میں سے ایک تو نبی علیا اور پہنی مروی ہے کہ بی علیا اور پہنی مروی ہے لئے ، والمعلی طور پر فوت ہو گیا ،لوگ اس کے لئے دعاء کرنے لئے ، نبی علیا اور پہنی مروی ہے بعد دوسراطبعی طور پر فوت ہو گیا ،لوگ اس کے لئے دعاء کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ سے کہدر ہے ہیں اے اللہ! اس کی بخشش فرما ،اس پر رحم فرما اور اسے اس کے ساتھی کی رفاقت عطاء فرما ، نبی علیا نے فرمایا تو پھر شہید ہونے والے کے بعد اس کی پڑھی جانے والی نمازیں کہاں اسے اس کے ساتھی کی رفاقت عطاء فرما ، نبی علیا اس کے موروزے اس نے بعد میں رکھ یا جو بھی اعمال کیے ، وہ کہاں جا کیں گے؟ ان دونوں کے درمیان تو زمین وآسان سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔

# حَديثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ مَنَا لَيْمِ مَنَا لَيْمِ مَنَا لَيْمِ مَنَا لَيْمِ مِنَا لِلْمِيْمِ مَنَا لَيْمِ

( ١٦١٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّه بُنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً عَاصِباً رَأْسَهُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ آمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَإِنَّكُمْ قَدُ أَصْبَحْتُمْ

هي مُنلهًا مَنْ بَنْ بَيْ مَتْ مُنلهُ المُكَيِّينَ ﴾ ٢٣٨ لهم ١٣٨ لهم مُنله المُكيِّينَ المُكيِّينَ

تَزِيدُونَ وَأَصْبَحَتِ الْكَنْصَارَ لَا تَزِيدُ عَلَى هَيْنَتِهَا الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ وَإِنَّ الْاَنْصَارَ عَيْبَتِي الَّتِي أُوَيْتُ إِلَيْهَا فَأَكُرِمُوا كَرِيمَهُمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ [انظر ٢٢٢٩٧].

(۱۲۱۷۳) ایک صحافی من تن اتم لوگوں کے کہ ایک دن نبی علیظ اپنے سرمبارک پرپٹی بانڈھ کر نکلے اور خطبہ میں ''اما بعد'' کہہ کر فرمایا اے گروہ مہاجرین! تم لوگوں کی تعدا ددن بڈن بڑھرہی ہے جبکہ انصار کی آج جو حالت ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے ، انصار میرے راز دان ہیں جہاں میں نے ٹھکا نہ حاصل کیا ، اس لئے ان کے شرفاء کا اکرام کرواور ان کے خطا کارسے درگذر کیا کرو۔

## حَدِيثُ خَادِمِ النَّبِيِّ مَنَ الْنَامِ نِي عَلَيْلًا كَ الكِ خادم صحالي وْلِالنَّمُوْ كَي حديث

(۱۲۱۷۲) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِى الْوَاسِطِى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِى عَنْ زِيَادٍ بْنِ أَبِي ذِيَادٍ مَوْلَى بَنِى مَخْزُوم عَنْ حَادِمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلِ أَوُ امْرَأَةٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُلِ أَوُ امْرَأَةٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَادِمِ اللَّكَ حَاجَةٌ قَالَ حَتَى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِى قَالَ وَمَا حَاجَتُكَ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَادِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَوْمُ اللَّهِ عَاجَةً قَالَ وَمَنْ ذَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ رَبِّى قَالَ إِمَّا لَا فَأَعِنِي بِكُثُورَةِ السَّبُودِ وَ قَالَ حَتَى كَانَ ذَاتَكَ عَلَى هَذَا قَالَ رَبِّى قَالَ إِمَّا لَا فَأَعِنِي بِكُثُورَةِ السَّبُودِ فَقَالَ عَلَى عَذَا قَالَ رَبِّى قَالَ إِمَّا لَا فَأَعِنِي بِكُثُورَةِ السَّبُودِ فَقَالَ عَلَى هَذَا قَالَ رَبِّى قَالَ إِمَّا لَا فَأَعِنِي بِكُثُورَةِ السَّبُودِ فَقَالَ عَلَى عَذَا قَالَ رَبِّى قَالَ إِمَّا لَا فَأَعِنِي عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ ذَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ رَبِّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

# حَدِيثُ وَحُشِيًّ الْحَبَشِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّبِيِّ مَنَ النَّيْرَ مَ

( ١٦١٧٤) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِمِ اللَّهِ بُنِ عَلِمِ اللَّهِ بُنِ عَلِمِ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍ و الضَّمْرِىِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَالُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ الْخِيَارِ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِى عُبَيْدُ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِى وَخُشِى نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحُشِى يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحُشِى يَسْكُنُ حِمْصَ قَالَ فَسَأَلُنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِى ظِلِّ قَصْرِهِ كَآنَّهُ حَمِيتٌ قَالَ فَجِنْنَا حَتَى

هي مُنلهُ احَيْن شِن المُكتيبين ﴿ مُنلهُ المُكتيبين ﴾ ٢٣٩ ﴿ مُنلهُ المُكتيبين ﴾

وَقَفْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ عَلَيْنَا السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجَّوْ بعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجُلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَا وَحْشِيٌّ أَتَعُرِ فُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيٌّ بْنَ الْحِيَارِ تَزَوَّجُ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمٌّ قِتَالِ ابْنَةُ أَبِي الْعِيصِ فَوَلَدَتُ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَاسْتَرْضَعَهُ فَحَمَلْتُ ذَٰلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلُتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنِّي نَظُرُتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَجُهَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمُ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَٱنْتَ حُرٌّ فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ يَوْمَ عِينِينَ قَالَ وَعِينِينُ جُبَيْلٌ تَحْتَ أُحُدٍ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا أَنُ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ قَالَ خَرَجَ سِبَاعٌ مَنْ مُبَارِزٌ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ سِبَاعُ بُنُ أُمِّ أَنْمَارٍ يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَنْسِ الذَّاهِبِ وَأَكْمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخُرَةٍ حَتَّى إِذَا مَرَّ عَلَىَّ فَلَمَّا أَنْ ذَنَا مِنِّى رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِى فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتُ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ الْعَهُدُ بِهِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَحَعْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْلَامُ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا يَهِيجُ لِلرُّسُلِ قَالَ فَحَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ أَنْتَ وَحُشِيٌّ قَالَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ أَنْتَ قَتَلُتَ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ ظَدُ كَانَ مِنْ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْ قَالَ مَاتَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِّى وَجُهَكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَلَمَّا تُوْفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَابُ قَالَ قُلْتُ لَآخُرُ جَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَفْتُلُهُ فَأَكَافِيءَ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ ٱمْرِهِمْ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرٌ رَأْسُهُ قَالَ فَأَرْمِيهِ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدُيْيُهِ حَتَّى خَرَجَتُ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى

(۱۲۱۲) جعفر بن عمروبن امیضمری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبیداللہ بن عدی کے ساتھ شام کے سفر کو لکا ، جب ہم شہم مس میں پنچ تو عبیداللہ نے جھے ہے کہاا گرتمہاری مرضی ہوتو چلو وحثی کے پاس چل کر حضرت من وافی کی شہادت کے متعلق دریافت کریں؟ میں نے کہا چلو، حضرت وحش وافی میں بتی رہتے تھے، ہم نے لوگوں سے ان کا پند پوچھا ایک شخص نے کہا وہ سامنے اپنے کمل کے سابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پانی سے بھری ہوئی بڑی مشک ہم ان کے پاس گئے، اور وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا، حضرت وحش وافی نے سلام کا جواب دیا۔ عبیداللہ اس وقت چا در میں اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ سوائے آ تھے وں اور پاؤں کے جمم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا۔ عبیداللہ نے حضرت وحثی سے پوچھا کیا آپ جھے کو بہچا نے ہیں؟ وحشی نے فور سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے خدا کی قسم میں اور تو جا نتائمیں صرف اتنا جا نتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ام القتال بھت ابوالحیص سے نکاح

## هي مُنالِهَ أَخْرُن بَل مِيدَ مَرْمُ المُكَيِّينَ ﴾ ١٥٠ المحكيتين المُكيِّينَ المُكيِّينَ المُكيِّينَ

کیا تھا۔ عدتی کا اس عورت سے ایک لڑکا مکہ میں پیدا ہوا۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دودھ پلانے والی حلاش کی اور لڑکے کو ماں سمیت لے جا کران کودے دیا اب مجھے تمہارے پاؤں دیکھ کر (اس لڑکے کا خیال ہوا) میرین کرعبیداللہ نے اپنا منہ کھول دیا اور کہا حضرت حمزہ ڈٹائٹڈ کا واقعہ توبیان سیجئے۔

وحتی نے کہا ہاں قصہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں طعیمہ بن عدی کو خزہ اٹھ نے قبل کر دیا تھا یہ دیکھ کر میرے آقا جبیر بن مطعم نے کہا کہا گرا گرتو میرے چھا کے عوض حزہ کو قبل کر دے گاتو میری طرف سے تو آزاد ہے۔ چنا نچہ جب لوگ (قریش) عینین والے سال (عینین کوہ احد کے پاس ایک بہاڑ ہے اس کے اور احد کے درمیان ایک نالہ حائل ہے ) نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ لا ان کی سال (عینین کوہ احد کے پاس ایک بہاڑ ہے اس کے اور احد کے درمیان ایک نالہ حائل ہے ) نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ لا اور آواز دی کیا کوئی مقابلہ پر آسکتا ہے؟ حمزہ بن عبد المطلب کے لئے چلا میں درست ہونے کے بعد سباع میدان میں نکلا اور آواز دی کیا کوئی مقابلہ پر آسکتا ہے؟ حمزہ بن عبد المطلب اس کے مقابلہ کے لئے لئے اور کئے لئے اے سباع اے عور توں کے ختنہ کرنے والی کے بیٹے! کیا تو اللہ اور اس کے رسول منافظ کی کا احد سباع اے سرحلہ کردیا اور سباع مارا گیا۔

اس دوران میں ایک پھری آٹر میں حضرت حزہ ڈٹٹٹا کے مارنے کے لیے جھپ گیا تھا۔ جب آپ میرے قریب آئے تو میں نے برچھی ماری جوخصیوں کے مقام پرلگ کرسرین کے پیچھ پار ہوگئی۔ بس سے برچھی مارنے کا قصہ تھا جس سے حضرت حزہ ڈٹٹٹا شہید ہوگئے پھر جب سب لوگ لوٹ کرآئے تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹ آیا اور مکہ میں رہنے لگا۔

اور جب مکہ میں اسلام پھیل گیا تو میں مکہ نے نکل کرطائف کو چلا گیا طائف والوں نے رسول الله منگا الله ما کی خدمت میں کے محق اصد بھیجے اور جھے سے کہا کہ حضور منگا لیونی قاصدوں سے بھے تعرض نہیں کرتے (تم ان کے ساتھ چلے جاؤ) میں قاصدوں کے ہمراہ چل ویا اور حضور منگا لیونی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ منگا لیونی نے فرمایا کہ تو وحثی ہے؟ میں نے عرض کیا جی جان فرمایا کیا تو نے خزہ دفائظ کو شہید کیا تھا؟ میں نے عرض کیا حضور منگا لیونی جو خربی تھی ہے واقعہ تو یہی ہے۔ فرمایا کیا تجھ سے ہوسکتا ہے کہ اپنا چرہ جھے ضرد کھائے میں وہاں سے چلا آیا۔

حضور من الله کی وفات کے بعد جب مسلمہ کذاب نے خروج کیا تو میں نے کہا میں مسلمہ کذاب کا مقابلہ کروں گاتا کہ اگر میں اس کوتل کر دوں تو حضرت جزہ رہ اللہ کی شہادت کا شاید قرض ادا ہوجائے، چنا نچہ میں لوگوں کے ساتھ نکلا، اس درمیان میں مسلمہ کا جو واقعہ ہونا تھا وہ ہوا (یعنی مسلم انوں کو فتح ہوئی مسلمہ کا روفت ہونی مسلمہ کو دیوار کے مشلمہ کا جو واقعہ ہونا تھا اور بال بالکل پراگندہ تھے میں نے حضرت حزہ والتی والی مسلمہ کرتے ہیں کہ مشلمہ کا رنگ کی حصور کی معلوم ہونا تھا اور بال بالکل پراگندہ تھے میں نے حضرت حزہ والتی والی مسلمہ برچھی اس کے ماری جود و نول شانوں کے نتی میں گی اور پار ہوگئ استے میں ایک اور انصاری آ دی حملہ آ ور ہوا اور اس نے مسلمہ کے سریر تو اور اس کے اس پر تھوار ماری اور اسے تل کردیا۔

(١٦١٧٥) قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْفَصْٰلِ فَآخُبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ فَقَالَتُ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسُودُ

#### هُ مُنالِمَا مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مِنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مِنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ مِنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ اللَّالِمُ لِللَّا مُلِّ مُلِّ مُلِّ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ

(۱۲۱۷) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البتہ اس کے آخر میں بیہ ہے کہ ایک باندی نے گھر کی حصت پر چڑھ کر کہا ہائے امیر المؤمنین! کہ انہیں ایک سیاہ فام غلام نے شہید کر دیا۔

( ١٦١٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنُ وَخُشِيِّ بُنِ حَرْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا وَمَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُفْتَرِ قِينَ اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمُ وَاللَّهِ يَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَأْكُلُ وَمَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُفْتَرِ قِينَ اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمُ وَاللَّهِ يَعْلَى عَلَيْهِ يَبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ [صححه ابن حبان (٢٢٤٥)، والحاكم (١٠٣/٢). قال الألباني:

حسن (ابو داود: ٣٧٦٤٤ ابن ماحة: ٣٢٨٦). قال شعيت: حسن بشواهده وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲۱۷) حفرت ومثی بن حرب ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک شخص نے بار گاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہم لوگ کھانا تو کھانے ہیں لیکن سیرا بنہیں ہو پاتے؟ نبی ملائشانے فر مایا ہوسکتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، کھانا اکٹھے کھایا کرواور اللہ کانام لیے کر کھایا کرو، اس میں برکت پیدا ہوجائے گی۔

# حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ مُكَيْثٍ شَلْتُهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَالَيْمُ مَلَيْتُهُ مَنْ النّبِيِّ صَلَالَيْمُ مَلَيْتُ مُلْتُنَا مُكَيْتُ مُلْتَالِمُ كَلَ مَدِيّتُ مُلْتَالِمُ كَلَ مَدِيّتُ مُلْتَالِمُ كَلَ مَدِيّتُ

(١٦١٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ زُفَرَ عَنْ بَعْضِ بَنِى رَافِع بُنِ مَكِيثٍ عَنْ رَافِع بُنِ مَكِيثٍ عَنْ رَافِع بُنِ مَكِيثٍ عَنْ رَافِع بُنِ مَكِيثٍ عَنْ رَافِع بُنِ مَكِيثٍ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْخُلُقِ نَمَاءٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْخُلُقِ نَمَاءٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شَمَاءٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شَمَاءً وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ [قال الألباني: ضعيف (الو داود: ١٦٢٥)]

(۱۲۱۷) حفرت رافع بن مكيف ولافؤ "جوشركاء احديث بي" سے مروى ہے كه ني عليه في ارشادفر مايا حسن خلق اليك اليي جس مين نشوونما كى صلاحيت ہے، اور بدخلق نحوست ہے، نيكى سے عربين اضافه بوتا ہے اور صدقه برى موت كوثالثا ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي لُبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْذِر ثَالِثَنْ

#### حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ ر والتفيُّهُ كي حديث

( ١٦١٧٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ الشَّالِبِ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَا الْمُعَدِّرِ وَجَلَّ أَنُ آهُجُرَ وَارَ قَوْمِى لُبُابَةَ عَبْدَ الْمُنْذِرِ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنُ آهُجُرَ وَارَ قَوْمِى وَأُسَاكِنَكَ وَأَنُ أَنْخُلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّامِ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْزِىءُ عَنْكَ النَّلُكُ وَراحِع: ١٥٨٤٢].

(١٧١٨) حسين بن سائب مُسِلَقًة كہتے ہيں كہ جب الله نے حضرت ابولبابہ رفائند كى توبة قبول فرمالى تؤوه كہنے لگے يارسول الله!

### المُن المُن المُكتيبين عن المُن المُكتيبين المُكتيبين المُكتيبين المُكتيبين المُكتيبين المُكتيبين المُكتيبين المُكتيبين

میری توبه کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں اپنی قوم کا گھر چھوڑ کر آپ کے پڑوں مین آ کربس جاؤں ،اور اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے وقف کردوں ، بی طایقانے فر مایا تمہا برطرف ہے ایک تہائی بھی کافی ہوگا۔

# حَدِيثُ مُجَمِّعِ بُنِ يَغْقُوبَ عَنْ غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءٍ أَدُرَكَ النَّبِيَّ مَلَّ اللَّيْ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

(١٦١٧٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ قَالَ حَدَّثَنِى مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءٍ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ شَيْحًا أَنَّهُ قَالَ جَانَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءٍ فَجَلَسَ فِي فَيْءِ الْأَحْمَرِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِيَ فَشَرِتَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلِنِي نَاسٌ فَاسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِى فَشَرِتَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَنَاوَلِنِي فَشَرِنَتُ وَحَفِظْتُ أَنَّهُ صَلَّى بِنَا يَوْمَئِذٍ الصَّلَاةَ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ لَمْ يَنْزِعُهُمَا [انظر ١٩١٦]

(۱۲۱۷) اہل قباء نے ایک غلام صحافی جی تھی ہے۔ کہ ایک مرتبہ ہی علیفا ہمارے یاس قباء تشریف لائے ،اور کنگروں کے بغیر صحن میں بیٹھ گئے ،لوگ بھی جمع ہونے گئے ، ہی ملیفا نے پانی منگوا کرنوش فرمایا ، میں اس وقت سب سے چھوٹا اور آپ منگلیفی کی بغیر صحن میں جانب تھا لہٰذا نبی ملیفا نے اپنالیس خور دہ مجھے عطاء فرما دیا جسے میں نے پی لیا ، مجھے رہی یا دہے کہ نبی ملیفا نے اس دن ہمیں جونماز پڑھائی تھی ،اس میں آپ منگلیفی نے جوتے بہن رکھے تھے ،انہیں اتار انہیں تھا۔

#### حَديثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه

#### حضرت زينب ظلفناز وجه عبدالله بن مسعود طلفنا كي حديثين

(١١١٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمُوو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَآةِ عَبُدِ اللّهِ آنَهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلنّسَاءِ تَصَدّقُنَ وَلَوْ مِن حُلِيّكُنَّ قَالَتُ فَكَانَ عَبُدُ اللّهِ حَفِيفَ ذَاتِ الْبَدِ فَقَالَتُ لَهُ أَيسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي آخِي أَوْ بَنِي آخِ لِي يَتَامَى عَبُدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ فَآتَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ فَأَتَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا عَلَيْ وَسُلّمَ فَإِذَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمُ فَسَلّمُ فَسَلّمُ فَسَلّمُ فَسَلّمُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرُ مَنْ نَحُنُ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمُ فَسَلّمُ فَسَلّمُ غَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرُ مَنْ نَحُنُ فَانُطُلَقَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ فَسَلّمُ فَسَلّمُ فَسَلّمُ غَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرُ مَنْ نَحُنُ فَانُطُلَقَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعْمُ لَهُمَا فَقَالَ وَيُنْ الْوَيَانِ أَجُورُ الْقَرَائِةِ وَآجُورُ الصَّدَقَةِ [صححه المخارى (٢٤٦٦)، ومسلم (١٠٠)، وابن حزيمة (٢٤٦٣). ومسلم (١٠٠)، وابن حزيمة (٢٤٦٣).

#### هي مُنالِهَ احَدِّن اللهِ عِنْ اللهُ اللهُ

(۱۲۱۸۰) حضرت زینب بھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے اداشادفر مایا صدقہ خیرات کیا کرواگر چہ اپنے زیورات ہی ہے کرو، وہ کہتی ہیں کہ میرے شو ہرعبداللہ بن مسعود رٹالٹی ملکے ہاتھ والے (مالی طور پر کمزور) تھے، میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں تم پر، اور اپنے بیتم بھیبوں پرصدقہ کر دیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ سے پوچھ او، چنا نچہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی علیہ کے گرے دروازے پرایک اور انصاری عورت ' جس کا نام بھی زینب ہی تھا'' نبی علیہ سے یہی مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی ہوئی تھی۔

حضرت کبل ال الفظیا ہرآئے تو ہم نے ان سے کہا کہ نبی علیا سے بیمسئلہ پوچھ کرآؤ، اور بینہ بتانا کہ ہم کون ہیں؟ چنانچہ وہ نبی علیا سے بیمسئلہ پوچھ کرآؤ، اور بینہ بتانا کہ ہم کون ہیں؟ چنانچہ وہ نبی علیا نے بال بی الیا ہے۔ نبی علیا نے بوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتادیا کہ دونوں کا نام زینب ہے، نبی علیا نے فرمایا پوچھا کون می زینب؟ انہوں نے بتایا کہ ایک تو عبداللہ بن مسعود بڑا نی بیوی اور دوسری زینب انصار بیہ ہے، نبی علیا ہے فرمایا ہاں! دونوں کو اجر ملے گا اور دوہرا ملے گا، ایک اجر قرابت داری کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔

( ١٦١٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّهِ قَالَتُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ اللّهِ قَالَتُ أُمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۲۱۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٦١٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْحَارِثِ بَنِ الْمُصْطَلِقِ عَنْ وَيَعَدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَلَا كَرَهُ [راجع ١٦١٨٠]

(۱۲۱۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ رَائِطةَ امْرَأَة عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ مَلَ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي مَلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِي مَلَى اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي النَّبِي اللَّهِ عَنِي النَّبِي اللَّهِ عَنِي النَّبِي اللَّهِ عَنِي النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي النَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنِي النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِي النَّبِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي النَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَنِي النَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَنِي النَّبِي اللَّهِ عَنِي النَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَنِي النَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنِي النَّبِي اللَّهِ عَنِي النَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ الْعَلِي الْمَالِمِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْعَلِي عَلَيْنِ اللْعَلِيْنِ الللللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الللللَّهِ عَلَيْنِ الللللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي ال

(١٦١٨٣) قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ الْمَايَةِ عَنْ عُرُوهَ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بَنِ عَبْدَ اللَّهِ بَنِ عُبْدَ اللَّهِ بَنِ عُبْدَ اللَّهِ عَنْ وَاللَّهُ وَكَانَتُ امْرَأَةً عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَلِّمُ فَقَالَ مَا أُحِبُ لَمُ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ إِنظِرِ ما بعده إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ إِنظِرِ ما بعده إِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ إِنظِرَا ما بعده إِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ إِنظِرَا ما بعده إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ إِنظِرَا ما بعده إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِ أَجُرُا مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُولُ الْمَا مُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلِلَةُ الْمَالَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

(١٦١٨٣) حضرت رائطه ظلما "جو كاريكرخاتون تفيس اور تجارت كرتى تفيس اور راوخدا ميں صدقه بھى كرتى تھيں' نے ايك دن

### المُكتين المُكتين

اپے شوہر حضرت عبداللہ ڈاٹٹ ہے کہا کہتم نے اور تمہارے بچوں نے مجھے دومروں پرصدقہ کرنے سے روک دیا ہے اور میں تمہارے تمہاری موجودگی میں دومروں پر بچھ بھی صدقہ نہیں کر پاتی ؟ حضرت عبداللہ ڈاٹٹ نے ان سے فرمایا بخدا! اگر اس میں تمہارے لیے کوئی نؤاب نہ ہوتو میں اسے پہند نہیں کروں گا، چنانچہ انہوں نے نبی علیا سے اس کے متعلق پوچھا (اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں کاریگر عورت ہوں تجارت کرتی ہوں ، اس کے علاوہ میرا، میر سے بچوں اور شوہر کا گذار سے کے لئے کوئی دومرا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے مجھے صدقہ سے روک رکھا ہے اور میں ان کی موجودگی میں بچھ صدقہ نہیں کر پاتی ، میں ان پر جو بچھ خرج کرتی ہوں کیا مجھے پر کوئی ثواب ملے گا؟ ) نبی علیا نے فر مایا خرج کرتی رہو، کیونکہ تم ان پر جو بھی خرج کروگی تمہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔

( ١٦١٨٤) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتُ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيُدِ قَالَ وَكَانَتُ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتُ فَقُلْتُ لَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَغَلْتنِي آنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا السَّيَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعْكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنُ فِي ذَلِكَ آجُو الْ تَفْقِلِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعْكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنُ فِي ذَلِكَ آجُو اَنْ تَفْقِلِي أَنْ السَّدَقِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلُ لِي وَلا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنُ فِي ذَلِكَ آجُو اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُوبُ وَاللَّهِ مَا أُوبُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنُ فِي ذَلِكَ آجُو اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَنْ الْتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ فَهَلُ لِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَقَ بِشَيْءٍ فَهَلُ لِي مِنْ الْحَدِي وَلا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ آجُومَ مَا أَنْفَقُتُ فَي الْمَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ آجُومَ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجُومَ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ وَاحِدَ مَا فَلُهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاحْتَلُ مَا عَلَيْهِمْ وَاحْتُولُ مَا فَيْ لَكُ وَى ذَلِكَ آجُومَ مَا فَلُهُ عَلَيْهِمْ وَاحِدً مَا فَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ وَاحِدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَلَا فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْفُونِ عَلَيْهِمْ وَاحْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَلْكَ أَجُومُ مَا أَنْفُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالِكُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَاللِكَ أَجُولُوا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ ال

(۱۲۱۸۴) حضرت راکطہ خالف ''جوکار گر خاتون تھیں اور تجارت کرتی تھیں اور راہ خدا میں صدقہ بھی کرتی تھیں' نے ایک دن اپنے شو ہر حضرت عبداللہ خالف 'کہ تھے کہا کہ تم نے اور تمہارے بچول نے جھے دومروں پرصدقہ کرنے ہے روک دیا ہے اور میں تمہارے موجودگی میں دومروں پر کھی بھی صدقہ نہیں کر پاتی ؟ حضرت عبداللہ خالف نے ان سے فر مایا بخدا! اگر اس میں تمہارے لیے کوئی ثواب نہ ہوتو میں اسے پندنہیں کروں گا، چنا نچا نہوں نے نبی علیا سے اس کے متعلق پوچھا (اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں کاریگر عورت ہوں تجارت کرتی ہوں ، اس کے علادہ میرا، میرے بچوں اور شوہر کا گذارے کے لئے کوئی دومرا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے مجھے مدقہ سے روک رکھا ہے اور میں ان کی موجودگی میں بچھے مدقہ نہیں کر پاتی ، میں ان پر جو بچھ خرج کرتی ہوں کیا جھے پرکوئی تو اب ملے گا؟) نبی علیا نے فرمایا خرج کرتی رہو، کیونکہ تم ان پر جو بھی خرج کروگی تمہیں اس کا تو اب ضرور ملے گا۔

حَدِيْثُ أُمِّ سُلَّيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ اللَّهُمَا

حضرت ام سليمان بن عمر وبن احوص ذاتينا كي حديثين

( ١٦١٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخُوصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

#### مناله مناله

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ وَإِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارُمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمَى بِسَبْعِ وَلَمْ يَقِفْ وَخَلْفَهُ رَجُلٌ وَلَا يُصِيبُ بَعْضُكُمْ وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارُمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمَى بِسَبْعِ وَلَمْ يَقِفْ وَخَلْفَهُ رَجُلٌ يَسُتُرُهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ إقال الألباني، حسن (ابو داود: ٩٦٦ أو ١٩٦٧ و ١٩٦٨ ابن ماحة ٢٨٦٨ و ٣٠٦١). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناده ضعيف]. [انظر ٣٠٢١ / ١٦١٨ ١ ، ٢٢٦٨٣ ، ٢٢٦٥٣ ، ٢٢٦٥٣ ، ٢٢٦٥٣ ، ٢٢٦٥٣ ، ٢٢٦٥٣ ، ٢٢٦٥٣ ،

(۱۲۱۸۵) حضرت ام سلیمان نظافیات مروی ہے کہ میں نے وس ذی الحجہ کے دن نبی الیا کوطن وادی ہے جمرہ عقبہ کو کنگریا ل مارتے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ نگالی فیلی مار ہے تھے کہ اے لوگو! ایک دوسرے قبل نہ کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، اور جب جمرات کی رمی کروتو اس کے لئے شمیکری کی کنگریاں استعال کرو، پھر نبی الیا ہے اسے سات کنگریاں ماریں اور وہال رکنہیں، نبی ملینا کے پیچھے ایک آ دمی تھا جو آپ کے لئے آٹر کا کام کررہا تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیکون ہے؟ تو لوگوں

نے بتایا کہ یے فضل بن عباس ہیں۔

( ١٦١٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحُوصِ عَنْ أُمَّهِ وَكَانَتْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ وَهُوَ يَرْمِي الْحَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ الْوَادِي وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

(۱۲۱۸۲) حضرت ام سلیمان ڈھائٹا ہے مروی ہے کہ میں نے دس ذی الحجہ کے دن نبی ملیٹا کوطن وادی سے جمرۂ عقبہ کو کنگریاں ماریخے ہوئے دیکھا،اس وقت آپ میکی ٹیڈیٹر فرمار ہے تھے کہ اے لوگو! ایک دوسرے کوئل نہ کرنا،اور جب جمرات کی رئی کروتو اس کے لئے ٹھیکری کی کنگریاں استعمال کرو۔

( ١٦١٨٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُوو بُنِ الْآخُوَصِ الْأَذُوجِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ يَقُولُ عِنْدَ جَمُرَةِ الْعَقَبَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَارْمُوا الْجَمُرَةَ أَوْ الْجَمَرَاتِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ [راحع: ١٦١٨٥]

(١٩١٨٧) حضرت المسليمان مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مِوْى ہے كہ ميں نے دس ذي الحجہ كے دن نبي مايشا كوطن وادى سے جمرہ عقبہ كو كناريال مارتے ہوئے ديكون اور جب جمرات كى رمى كروتواس مارتے ہوئے ديكون اور جب جمرات كى رمى كروتواس كے لئے تصري كى كنگرياں استعمال كرو۔

هَذَا آخِرُ مُسْنَدِ الْمَكّنِينَ

مَّ مُنالًا المَوْرِينَ بَلِ مِيدِم مِنْ مِنْ المَّهِ مِنْ مِنْ المَهِ مِنْ مِنْ الْمَهِ مِنْ الْمَهِ مِنْ الْم فِسْوِاللَّهِ النَّامِ الْتَّامِينِ وَمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمِهِ مِنْ الْمُعَالِمُ ال

# مُسْنَدُ الْمَدنیّینَ مدنی صحابهٔ کرام النّی تنین کی مرویات

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةَ اللَّهُ

( ١٦١٨٨) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَفُوانَ نُنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِع بُنِ حُسُرٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِى حَثْمَةَ يَلُغُ بِهِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ إِلَى سُتُرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا مَا لَا يَقُطعُ الشَّيُطانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ [صححه ابن عزيمة (٨٠٨)، وابن حان (٢٣٧٣)، والحاكم (٢٠١/١) قال ابو داود: واحتلف في اسناده قال الألباين: صحيح (ابو داود: ٦٩٥)]

(۱۲۱۸۸) حفرت مہل ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے ارشادفر مایا جبتم میں سے کو کی شخص ستر سے کے سامنے کھڑ اہو کرنماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑ اہوتا کہ شیطان اس کی نماز خراب نہ کر دے۔

(١٦١٨٩) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ سَمِعَ بُشَيْرَ بُنَ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ قَالَ سُفْيَانُ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ خَشْمَةً يُخْبِرُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ وَوُجِدَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ سَهْلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ فَخَاءَ عَمَّاهُ وَآخُوهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَعَمَّاهُ حُويَيِّصَةً فَلَاهَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عَنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْإَكْبَرَ الْكِبَرَ اللّهِ إِنَّا وَحَدْنَا عَبْدَ عَمْيِهِ إِمّا حُويِّصَةٌ وَإِمّا مُعَيِّصَةً قَالَ سُفْيَانُ نَسِيتُ النَّهُمَا الْكَبِيرُ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا وَحَدْنَا عَبْدَ عَمَّيْهِ إِمَّا حُويِّصَةٌ وَإِمَّا مُعَيِّصَةً قَالَ اللّهِ إِنَّا وَحَدْنَا عَبْدَ عَمْدِهُ إِمَّا عُويِّصَةً وَإِمّا مُعَيِّصَةً قَالَ سُفْيَانُ نَسِيتُ النَّهُمَ وَعَدَّاوَتَهُمْ قَالَ لِيُقْتِلْ فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلْبِ خَيْبَرَ فُمْ ذَكُرَ يَهُودَ وَشَرَّهُمْ وَعَدَاوَتَهُمْ قَالَ لِيقُعُودَ اللّهِ عَلَيْهِ فَاللّهِ عَلَيْهُ وَمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَرَكَصَتْنِى بَكُرةً مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَرَكَصَتْنِى بَكُرةً مِنْ عَلْدُه وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَرَكَصَتْنِى بَكُولًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مِنْ عِنْدِهِ فَرَكَصَتْنِى بَكُرةً مِنْ عَنْدِهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَرَكَصَتْنِى بَكُرةً مِنْ عَلْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَرَكَصَتْنِى بَكُونً قَالَ فَوْدَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَرَكَصَتْنِى بَكُونَ قَالَ فَوْدَاهُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَوا عَلْلَهُ وَلَا عَلَوا الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الْ

(۱۲۱۸۹) حضرت الله طاق النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن الله انصاری خیبر کے وسط میں مقتول پائے گئے ،ان کے دو چھا اور بھائی نبی طائیا کے پاس آئے ،ان کے بھائی کا نام عبدالرحن بن الله اور پچپاؤں کے نام حویصہ اور محیصہ ہے ، نبی طائیا کے سامنے عبدالرحن بولنے گئے تو نبی طائیا نے فر مایا بروں کو بولنے دو، چنا نچہ ان کے بچپاؤں میں سے کسی ایک نے گفتگو شروع کی ، سامنے عبدالرحن بول کے ان کہ اور کہنے گئے یارسول اللہ! ہم نے قلب خیبر میں عبداللہ کی لاش پائی ہے، پھرانہوں نے بہود یوں کے شراور عداوتوں کا ذکر کیا ، نبی طائیا نے فر مایا تم میں سے بچپاس آ دی شم کھا کر کہد ہیں کہ اسے بہود یوں نے قبل کیا ہم نے جس چیز کوا پی آ تھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے ، اس برقتم کسے کھا سکتے ہیں ؟ نبی طائیا نے فر مایا پھر کیا ہے ، وہ کہنے گئے کہ ہم نے جس چیز کوا پی آ تھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے ، اس برقتم کسے کھا سکتے ہیں ؟ نبی طائیا نے فر مایا پھر پپپپس یہودی قسم کھا کر اس بات سے براء ت خام ہرکر دیں اور کہد دیں کہ ہم نے اسے قبل نہیں کیا ہے ، وہ کہنے گئے یارسول اللہ! جم ان کی قسم پر کسے اعتاد کر سکتے ہیں کہ وہ تو مشرک ہیں ؟ اس پر نبی طائیا نے اسے نبی سے سان کی دیت اداکر دی ، دیت کے ان اور فول میں ہے ایک جوان اونٹ نے بچھٹا نگ ماردی تھی۔

( ١٦١٩ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثْمَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَمَا عِلْمُ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْعَرَايَا قُلْتُ أَخْبَرَهُمْ عَطَاءٌ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ [صححه المخارى (٢٣٨٤)، ومسلم (٥٤٠)، وابن حباذ (٢٠٠٥). قال الترمذي حسن غريب].

(۱۲۱۹) حضرت بهل بن ابی حثمہ فاٹن ہے مروی ہے کہ بی طالیہ نے بچے ہوئے پھل کی درخت پر لگے ہوئے پھل کے بدلے تیج ہے منع فر مایا ہے،اور ' عرایا'' بیس اندازے سے خرید نے کی اجازت دی ہے تا کہ اس کے اہل خانہ بھی تر مجوریں کھا تیس۔

(١٦١٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ مَسْعُودِ بُنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي مَسْجِدِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا دَعُوا الثَّلُتَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا شُعْبَةُ الشَّاكُ الثَّلُثَ فَالرَّبُعَ [راحع: ١٥٨٠٤]

(۱۲۱۹۱) عبدالرطن بن مسعود مُنظنة كہتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت سبل بن ابی حثمه اللظافة بماری مسجد ميں تشريف لائے اور ميه حديث بيان كى كه نبى مليشانے ارشا دفر مايا جبتم مجل كا ٹاكروتو كچھ كاٹ لياكرو، اور كچھ چھوڑ ديا كرو، تقريباً ايك تهائى چھوڑ ديا كرو، اگراپيانة كرسكوتو ايك چوقائى چھوڑ ديا كرو۔

( ١٦١٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخْبَرَنِى خُبَيْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ مَسْعُودِ يُن نِيَارٍ قَالَ آتَانَا سَهُلُ بُنُ آبِى حَثْمَةَ فِى مَسْجِدِنَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمُ فَخُدُوا وَدَعُوا دَعُوا الثَّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا أَوْ تَدَعُوا فَالرَّبُعَ [راحع: ١٥٨٠٤].

(١٧١٩٢) عبدالرحمٰن بن مسعود مينفة كتبع بي كهايك مرتبه حضرت مهل بن ابي حتمه والفيَّة بهاري مسجد مين تشريف لائه اوربيه

## هي مُنالًا اَحْدُرُ مِنْ بِل مِيسَةِ مَتَوْم كَ الْحَالَ مِنْ بِلِ مِنْ الله مِنْ مِنْ الله مِنْ مِنْ الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن

صدیث بیان کی که نبی علیشانے ارشاد فرمایا جب تم پھل کا ٹا کروتو کچھ کاٹ لیا کرو،اور کچھ چھوڑ دیا کرو،تقریباً ایک تہائی چھوڑ دیا کرو،اگرابیانہ کرسکوتوایک چوتھائی چھوڑ دیا کرو۔

(١٦١٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكُرِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ آخُبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَالْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ آبِي حَثْمَةَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ آبِي حَثْمَةَ قَالَ كَانَتُ حَبِيبَةُ ابْنَ عَمْرِو وَالْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ آبِي حَثْمَةَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ آبِي حَثْمَة قَالَ كَانَتُ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الْأَنْصَارِيِّ فَكُوهَنَهُ وَكَانَ رَجُلًّا دَمِيمًا فَجَاءَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ فَلَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَرَقُتُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَّأَرَاهُ فَلُولًا مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَرَقُتُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُكِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ اليِّي أَصُدَقَكِ قَالَتُ نَعَمُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتُ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ اليَّي أَصُدَقَكِ قَالَتُ نَعَمُ فَأَرُسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتُ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلُعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ [احرجه ان ماحه ٢٠٥٠]

(۱۲۱۹۳) حضرت مهل دانشنے سے مروی ہے کہ حبیبہ بنت مبل کا نکاح ثابت بن قیس بن شاس انصاری ہے ہوا تھا کیکن وہ انہیں پیند نہیں کرتی تھی ، کیونکہ وہ شکل وصورت کے اعتبار ہے بہت کمز ورتھے، وہ نبی طینا کے پاس آئی اور کہنے لگی یارسول اللہ! (اے میں ا تنانالپند كرتى ہول كه ) بعض اوقات مير بے دل ميں خيال آتا ہے كہ خوف خدا نہ ہوتا تو ميں اس كے چېرے پر تھوك ويتي، نبي ماينا، نے فرمایا کیاتم اسے اس کا وہ باغ واپس کر سکتی ہوجواس نے تمہیں بطور مہر کے دیا تھا؟ اس نے کہاجی ہاں! نبی علینا نے ثابت کو بلایا،اس نے باغ واپس کر دیا اور نبی مالیٹھانے ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی ،اسلام میں خلع کا بیسب سے پہلا واقعہ تھا۔ ( ١٦١٩٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ آخُو بَنِي حَارِثَةَ يَغْنِي فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ إِلَى خَيْبَوَ يَمْتَارُونَ مِنْهَا تَمْرًا قَالَ فَعُدِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَكُسِرَتْ عُنْقُهُ ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَرٍ مِنْ مَنَاهِرٍ عُيُونِ خَيْبَرَ وَفَقَدَهُ أَصْحَابُهُ فَالْتَمَسُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ فَغَيَّبُوهُ قَالَ ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهُلِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ وَهُمَا كَانَا أَسَنَّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِذًا أَقْدَمَ الْقَوْمِ وَصَاحِبَ الدَّمِ فَتَقَدَّمَ لِذَلِكَ فَكُلُّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ابْنَى عَمِّهِ حُويِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَرَ الْكِبَرَ فَاسْتَأْخَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّضَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عُدِى عَلَى صَاحِبِنَا فَقُتِلَ وَكِيْسَ بِتَحْيُسَ عَدُولٌ إِلَّا يَهُودَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ تُسْلِمُهُ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ عَلَى مَا لَمْ نَشْهَدُ قَالَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَؤُونَ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنَّا لِنَقْبَلَ أَيْمَانَ يَهُودَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْكُفُرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْنِم قَالَ فَوَ دَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ قَالَ يَقُولُ سَهُلٌّ فَوَاللَّهِ مَا أَنْسَى بَكُرَةً مِنْهَا

هي مُنالِمُ اَحَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مُنَالِمُ الله مُنالِمُ اللهِ مُنَالِمُ الله مُنالِمُ الله مُنالِدُ الله الله مُنالِمُ الله الله مُنالِمُ اللهُ اللهُ مُنالِمُ اللهُ مُنالِمُ اللهُ مُنالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حَمْرَاءَ رَكَضَيْنِي وَأَنَّا أَحُوزُهَا [راحع: ١٦١٨٩].

ویت ادا کردی۔

(۱۲۱۹۳) حضرت ہمل ٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن ہمل انصاری بنو حارثہ کے پچھلوگوں کے ساتھ خیر تھجور خرید نے گئے، کسی نے ان پرحملہ کر کے ان کی گردن الگ کردی اور خیبر کے کسی چشنے کی نالی میں ان کی لاش پھینک دی ، ان کے ساتھ ور یہ نہیں عبداللہ کی لاش ملی ، انہوں نے اسے دفن کردیا ، اور نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان کے بھائی عبدالرحمٰن اور دو پھپازاد بھائی حویصہ اور محیصہ نبی علیشا کے پاس آئے ، وہ دونوں عبدالرحمٰن سے بڑے شخے ، نبی علیشا کے بیاس آئے ، وہ دونوں عبدالرحمٰن سے بڑے تھے ، نبی علیشا کے بیائی عبدالرحمٰن ہولے لگے تو نبی علیشا نے فرما یا بروں کو بولنے دو ، چنا ٹی ان کے بھپاؤں میں سے کسی نے ایک گفتگوشر دع کی ، (بیمیں بھول گیا کہ ان میں سے بڑا کون تھا) اور کہنے گئے یارسول اللہ! ہم نے قلب خیبر میں عبداللہ کی لاش پائی ہے اور خیبر میں بہود یوں کے علاوہ ہمارا کوئی و شمن نہیں ہے ، نبی علیشا نے فرما یا تم میں سے بچپاس آ دی قسم کسے کھا گئے ہیں ؟ پہرہ یوں نے فرما یا پھر بچپاس بہودی قسم کھا کر اس بات سے براء سے ظاہر کرد ہیں اور کہدد ہیں کہ ہم نے اسے فل نہیں کیا ہے ، وہ کہنے گئے یارسول اللہ! ہم ان کی شم پر کسے اعتماد کر سے ہیں کہ وہ وہ مشرک ہیں؟ اس پر نبی علیشا نے اس پی نہیں کہ ان کی قسم پر کسے اعتماد کر سے ہیں کہ وہ وہ مشرک ہیں؟ اس پر نبی علیشا نے اس پی پی سے ان کی دیت کان اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ نے بچھٹا نگ ماردی تھی۔

( ١٦١٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اُنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ آبِي لَيْلَى بُنِ عَدُاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ مِنْ عَبُدِاللَّهِ مِنْ عَدُاللَّهِ مِنْ عَبُدِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْدِهِ [صححه الحارى (٢٧٠٢) ومسلم (١٦٦٩)] لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ [صححه الحارى (٢٧٠٢) ومسلم (١٦١٩٥)] لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ [صححه الحارى (٢٧٠٢) ومسلم (١٦٩٥)] لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ [صححه الحارى (٢٧٠٢) ومسلم (١٦٩٥)] لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ [صححه الحارى (٢٧٠٢) ومسلم (١٦٩٥)] ومسلم (١٦٩٥) ومسلم (١٦٩٥) عضرت اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ شَلَيْهُ مَن الْعَوَّامِ شَلَيْهُ مَن الْعُوَّامِ شَلَيْهُ كَلَ مرويات مضرت عبدالله بن بير بن عوام شِلْنَهُ كَي مرويات

( ١٦١٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي أَبَا مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَسِيدٍ قَالَ

# مُنالًا اَمَوْنَ لِي يَوْمِ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله من ا

سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِلاَبْنِ الزُّبَيْرِ ٱفْتِنَا فِي نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ

(۱۷۱۹۲) ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رہ گاٹیئے ہے کہا کہ منکے کی نبیز کے متعلق ہمیں فتو ی دیجئے ،انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کواس کی ممانعت کرتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٦١٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ

(۱۲۱۹۷) حفرت این زبیر نظافتُ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کودیکھا کہ آپ مُظافِیّا نے نماز کے آغاز میں رفع یدین کیا یہاں تک کہ انہیں کا نوں سے آگے بڑھالیا۔

( ١٦١٩٨) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ وَأَنَا شَاهِدٌ سَمِعْتُ ابْنَ عَجُلانَ وَزِيَادَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هَكَذَا وَعَقَدَ ابْنُ الزَّبَيْرِ [احرحه الحميدي ( ٧٩ ) و الدار مي ( ١٣٤٤) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۱۹۸) حضرت ابن زبیر ر النفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کوان طرح دعاء کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کہدکرانہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔

(۱۲۱۹۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَلَمْ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ [صححه مسلم (۹۷ه)، وابن حزيمة (۷۱۹ و ۷۱)، وابن حباذ (۱۹۶٤)].

(۱۲۱۹۹) حضرت ابن زبیر ٹالٹیئے سے مروی ہے کہ نی طلیقا جب تشہد میں بیٹے تو ابنادا ہنا ہاتھ دا کیں ران پراور بایاں ہاتھ با کیں ران پررکھ لیتے ،شہادت والی انگل سے اشارہ کرتے اور اپن نگا ہیں اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے۔

(١٦٢٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ النَّابِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَاذِبًا فَعَفَرَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مَنْ فَبْلِ النَّوْحِيدِ

(۱۹۲۰) حضرت عبدالله بن زبیر الله الله عمروی ہے کہ نبی علیہ فرمایا ایک آ دی نے ایک جموٹی قتم ان الفاظ کے ساتھ کھائی "اس الله کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں" تواس کے (بیکلمہ توحید پڑھنے کی برکت سے) سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (۱۹۲۰۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ یُوسُفَ عَنِ ابْنِ الزَّبَیْرِ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ

هي مُنالِهُ المَّذِينَ بِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَجُلِ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ فَاحْجُجْ عَنْهُ [انظر ١٦٢٢٤]. (١٦٢٢) حفرت ابن زبير وللنَّئ سے مروی ہے کہ نبی علیانے ایک آ دمی سے فرمایاتم اپنے باپ کے سب سے بڑے بیٹے ہو،

اس لئے ان کی طرف سے مج کرو۔

( ١٦٢.٢) حَدَّثَنَا يَغَقُّوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى إِسْحَاقُ أَلَ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا لَبَمَكَّةَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَنَهَى عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا ذَلِكَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا فَلِكَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهِذَا فَلْكَ عَبْدَ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ اللَّهِ فَلْكَ عَبْدَ اللَّهِ يَعْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَفْحَشَ قَدُ وَاللَّهِ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدُ حَلُوا وَأَخْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ فَقَالَتُ يَغْفِرُ اللَّهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لَقَدْ أَفْحَشَ قَدُ وَاللَّهِ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدُ حَلُوا وَأَخْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ وَأَصَابُوا النِّسَاءَ

(۱۹۲۰) ابواسحاق بن بیار بینتهٔ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مکہ کرمہ ش ہی تھے جب حضرت عبداللہ بن زہر بھاٹھ ہمارے یہال تشریف لائے ، انہوں نے ایک ہی سفر میں جج وعمرہ کواکٹھا کرنے سے منع فرمایا ، حضرت ابن عباس ڈھٹھ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زہیر ڈھٹھ کو اس مسئلے کا کیا پہتہ ؟ انہیں یہ مسئلہ اپنی والدہ حضرت اساء بنت ابی مکر ڈھٹھ سے معلوم کرنا جا ہے ، اگر حضرت زبیر ڈھٹھ ان کے پاس حلال ہونے کی صورت میں نہیں آتے تھے تو کیا تھا ؟ حضرت اساء ڈھٹھ کو یہ بات عملوم ہوئی تو فرمایا اللہ ابن عباس کی ہخشش فرمائے ، بخدا! انہوں نے بیہودہ بات کی ، گو کہ بات تجی ہے کہ عمر وجھی حلال ہو گئے تھے اور ہم عور تیں بھی اور مردا پئی ہویوں کے ' پاس آئے' نتھے۔

( ١٦٢.٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنِي مُضْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ النَّابَيْرِ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ عَمْرِو بُنِ الزَّبَيْرِ خُصُومَةٌ فَدَخَلَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبَيْرِ عَلَى سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ الزَّبَيْرِ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ عَمْرِو بُنِ الزَّبَيْرِ خُصُومَةٌ فَدَخَلَ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَاهُنَا فَقَالَ لَا قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَى الْحَكَمِ [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَى الْحَكَمِ [صححه الحاكم (٩٤/٤)].

(۱۹۲۰) مصعب بن قابت و التي كر حضرت عبدالله بن زبير والتواوان كے بھائى عمر و بن زبير ميں بھي جھاڑا چال رہا تھا، اس دوران حضرت عبدالله بن زبير بھائيا كہ حضرت عبدالله بن زبير بھی بيٹھے تھا، اس دوران حضرت عبدالله بن زبير بھائيا كہ مرتبہ سعيد بن عاص كے پاس گئے، ان كے ساتھ تخت پر عمر و بن زبير بھی بيٹھے ہوئے تھے، سعيد نے انہيں بھی اپنے قريب بلاياليكن انہوں نے انكار كر ديا اور فر مايا كہ نبی مايلا كا فيصله اور سنت بيہ كدونوں فريق حاكم كے سامنے بيٹھيں۔

( ١٦٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ عُرُوةَ عَنْ أَبِي الْزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ

المناله المرافع المناليد مترقم المناليد المناليد مترقم المناليد المناليد مترقم المناليد المنا

يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضُلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا قُوْمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَنْحُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُوهَ الْكَافِرُونَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلًا صَلَاةٍ [صححه مسلم (٩٤٥)، وابن حزيمة (٧٤٠)]. [انظر ١٦٢٢]

(۱۲۲۰۵) حضرت عبداللہ بن زبیر رہا تھئا سے مروی ہے کہ آیت قر آئی '' اپنی آ وازوں کو نبی ملیک کی آ وازوں سے اونچا نہ کیا کرو'' کے نزول کے بعد حضرت عمر رہا تھ جب بھی نبی ملیکا سے کوئی بات کرتے تھے تو اتنی بیت آ واز سے کہ نبی ملیکا کو دوبارہ یوچھنا پڑتا۔

( ١٦٢٠٦) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ فُرَاتٌ الْقَزَّازُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ جَعَلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ إِذْ جَاءَهُ كِتَابُ ابْنِ الزَّبَيْرِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْجَدِّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَاءَهُ كِتَابُ ابْنِ الزَّبَيْرِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْجَدِّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا دُونَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَا يَخَذُتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا دُونَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَا يَّخَذُتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةً وَلَكِنَّهُ أَخِي فَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُنَّهُ أَخِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَاحِبِي فِي الْفَارِ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَأَحَقُّ مَا أَخَذُنَاهُ قُولُ أَبِي بَكُرِ الصِّلِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَولُ لَا يَعْفَقُولُ أَبِي بَكُرِ الصِّلِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَالَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا أَخَذُنَاهُ قُولُ أَبِي بَكُرِ الصِّلِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولِ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَأَحَقُّ مَا أَخَذُنَاهُ قُولُ أَبِي بَكُو الصِّلَةِ فَي الْعَلَامُ عَلَهُ الْتَاهُ عَلْهُ الْتُهُ الْمَالِعُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْفَادِ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْوَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَولَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْعَالَ الْعَلَامُ الْوَلَامُ عَلَى الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْتِلُونُ الْعُولُ الْعُلْمُ ال

(۱۹۲۰) سعید بن جیر میشد کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ میں عبداللہ بن عقبہ بن مسعود کے پائی بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عقبہ بن مسعود کے پائی بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن خریر ڈاٹٹو کا خط آگیا ، حضرت ابن زبیر ڈاٹٹو نے انہیں اپنی طرف سے قاضی مقرر کررکھا تھا ، اس خط میں لکھا تھا کہ حمد وصلوٰ ق کے بعد! تم نے جھے سے داداکا '' حکم معلوم کرنے کے لئے خط لکھا ہے ، سونبی علیشائے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ اس امت میں کسی کو اپنا تا تو ابن ابی قافہ ڈٹٹٹو کو بنا تا ، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور رفیق غار ہیں ، حضر سے صدیق اکبر ڈٹٹٹو نے داداکو باب ہی قرار دیا ہے ، اور حق بات یہ ہے کہ اس میں جو تول سب سے زیادہ حقیقت کے قریب ہمیں محموس ہوا

ہے،وہ حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹؤہی کا ہے۔

( ١٦٢.٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ مَوْلَى ابْنِ السَّحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ النَّابِيْرِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ يَقُولُ حِينَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَامَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَا النَّاسُ كَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۷۲۰۷) وہب بن کیسان میشائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کوعید کے دن خطبہ سے قبل نماز اوراس کے بعد کھڑے ہوکرلوگوں سے خطاب کے دوران بیفر ماتے ہوئے سالوگوا پیسب اللہ اور نبی علیا اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔

( ١٦٢٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الْمَوَالِي قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِسَجْدَةٍ ثُنَ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِسَجْدَةٍ ثُمَّ نَامَ حَتَّى يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ

(۱۷۲۰۸) حضرت عبداللہ بن زبیر وٹائٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیا جب نماز عشاء پڑھ لیتے تو جارر کعت پڑھتے اور ایک مجدہ کے ساتھ وقر پڑھتے ، پھرسور ہے ، اس کے بعدرات کواٹھ کرنماز پڑھتے تھے۔

( ١٦٢٠٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ مِنُ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ [صححه ابن حبان(٢٢٥) قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٢٨)] [انظر ٢٦٢٠]

(۱۷۲۰۹) حضرت عبداللہ بن زبیر ظافیۂ سے مردی ہے کہ نبی ٹالیا نے ارشا دفر مایا ایک گھونٹ یا دو گھونٹ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

( ١٦٢١) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ النَّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَدِمَتُ قُتيلَةُ ابْنَةً عَبْدِ الْعُزَى بُنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِى مَالِكِ بُنِ حَسَلِ عَلَى ابْنَتِهَا أَسُمَاءَ ابْنَةِ أَبِى بَكُرِ بِهِدَايَا ضِبَابٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنٍ وَهِى مُشُو كَةٌ فَأَبَتُ أَسْمَاءً أَنُ تَقْبَلَ هَدِيَّتُهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا فَسَالَتُ عَائِشَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللَّهُ عَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُذُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّذِينَ لَمْ يَقْتِلُو كُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا أَنْ تَقْبَلُ هَدِيَّتُهَا وَأَنْ تُذَالِكُ أَقِلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ لَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۲۱۰) حضرت ابن زبیر نگانشئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قلیلہ بنت عبدالعزی اپنی بیٹی حضرت اساء بنت ابی بکر نگانشا کے پاس حالت کفروشرک میں کچھ ہدایا مثلاً گوہ، پنیراور تھی لے کرآئی، حضرت اساء نگانٹانے اس کے تحاکف قبول کرنے ہے اٹکار کردیا اور انہیں اپنی والدہ کا حالت شرک میں گھر میں داخل ہونا بھی اچھانہ لگا، حضرت عاکشہ نگانٹانے بید مسئلہ نبی ٹائیا ہے بید چھا تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمادی کہ' اللہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قال نہیں کیا''

پھرنبی الیانے انہیں اپنی والدہ کامدیقبول کر لینے اور انہیں اپنے گھر میں بلالینے کا حکم دیا۔

( ١٦٢١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ إِنَّ الَّذِى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى ٱلْقَاهُ لَا تَّخَذُتُ أَبَا بَكُو بَعَعَلَ الْجَدَّ أَبَا الْجَدَّ أَبَا بَكُو بَعَعَلَ الْجَدَّ أَبَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى ٱلْقَاهُ لَا تَّخَذُتُ أَبَا بَكُو بَعَعَلَ الْجَدَّ أَبَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى ٱلْقَاهُ لَا تَّخَذُتُ أَبَا بَكُو بَعَعَلَ الْجَدَّ أَبَا إِلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَّى اللهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا خَلِيلًا اللهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَّى ٱلْقَاهُ لَا تَتَخَذُتُ أَبَا بَكُو إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَاكِهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَاكِنَا اللّهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَى اللّهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَاكِنَا اللّهِ عَنْ وَجَلَّ حَتَى الْفَاهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ كُنْتُ مُنَاكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ أَلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَوْ كُنْتُ مُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْفَاهُ لَا لَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(۱۹۲۱) حضرت عبداللہ بن زبیر ٹٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ وہ ذات جس کے متعلق سونبی ملیٹا نے ایک مرتبہ فر مایا تھا کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ اس امت میں کسی کواپناخلیل بنا تا تو ابن ابی قیافیہ ٹٹاٹٹؤ کو بنا تا ،انہوں نے وادا کو باپ ہی قر اردیا ہے۔

( ١٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ وَابْنُ عَمَّتِي

(۱۹۲۱۲) حضرت عبداللہ بن زبیر طالف سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری میرے پھوپھی زاد زبیر ہیں۔

( ١٦٢١٢ ) حَدَّنْنَا يَخْيَى وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ مُرْسَلٌ [راجع: ١٦٢١٢].

(۱۹۲۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسے مرسل مجمی مروی ہے۔

( ١٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ الزَّبَيْرِ [راحع: ١٦٢١٢].

(۱۹۲۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سندے مرسلاً بھی مروی ہے۔

(١٦٢١٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ وَحَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ خَاصَمَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ الزَّبَيْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوّنَ وَجُهُدُ ثُمَّ قَالَ احْبِسُ الْمَاءَ حَتَّى يَبُلُعَ إِلَى الْجُدُرِ قَالَ الزَّبُيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي الْمُعْدِ اللَّهِ إِلَى الْجُدُرِ قَالَ الزَّبُيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي الْمُعْرَالِهِ اللَّهِ إِلَى الْمُحَدِّ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِلَى الْمُحْدِدِ الْاللَهِ الْمَدَى: حسن. واشار وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا [صححه البحارى (٣٥٥)، ومسلم (٣٥٥)، وابن حبان (٢٤). قال الترمذى: حسن. واشار ابو حاتم وابن حجر الى خطا في اسناده].

· (۱۹۲۱۵) حضرت عبداللہ بن زہیر اللہ علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر اللہ علی انصاری کا جھگڑا ہوگیا جو پانی کی اس نالی کے حوالے سے تھا جس سے وہ اپنے کھیتوں کوسیراب کرتے تھے، انصاری کا کہنا تھا کہ پانی چھوڑ دو، لیکن حضرت زبیر اللہ علیہ اینا باغ سیراب کے بغیر پانی چھوڑنے پر راضی نہ تھے، انصاری نے نبی ملیس سے بات کی، نبی ملیس نے فرمایا زبیر!

#### هي مُنلهُ احَرِينَ بل يَوْمِنَ مَنْ المدنيتين ﴿ مُسند المدنيتين ﴿ مُسند المدنيتين ﴿ مُسند المدنيتين

ا پنے کھیت کو پانی لگا کراپ پڑوی کے لئے پانی جھوڑ دو،اس پرانصاری کوغصہ آیا اوروہ کہنے لگایارسول اللہ! بیہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں ناں؟ نبی طلیقہ کا روئے انور بین کرمتغیر ہوگیا،اور آپ ٹالٹیڈ آنے فر مایا کہ اس وقت تک پانی رو کے رکھو جب تکٹخوں کے برابر پانی نہ آجائے، حضرت زبیر ٹالٹیڈ فر ماتے ہیں کہ خدا کی قتم! میں سمجھتا ہوں کہ بیہ آیت اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ '' آپ کے رب کی قتم! بیاس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان پائے جانے والے اختلافات میں آپ کو ثالث نہ بنالیں۔''

(۱۲۲۱۲) حضرت عبدالله بن زبیر ظائفت مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا مبجد حرام کو نکال کر دیگر تمام مساجد کی نسبت میری اس مبحد میں ایک نماز پڑھنا ایک ہزار درجہ افضل ہے، اور مبجد حرام میں ایک نماز کا ثواب اس سے ایک لا کھ در جے زائد ہے۔

( ۱۳۲۷ ) حَدَّثُنَا ہُو نُسُرُ وَ عَفَّانُ قَالاً حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ ذَیْد قالَ عَفَّانُ فِ خَدِیثِ مِحَدِّثُنَا فَارِیْ وَ اَلْاَ حَدَّثُنَا مُورِدِ اِلْعَالَ مُورِدِ اِلْمُعَالَى مُورِدِ اِلْمُعَالَ مُورِدِدِ اِلْمُعَالَى مُورِدِ اِلْمُعَالَى مُورِدِ اللهِ مُعَلَّى اللهِ اللهِ مُعَلَّى مُورِدِ اللهِ مُعَلَّى مُعَلَّى اللهِ مُعَلَّى مُؤْمِدِ اللهِ مُعَلِّى مُعَلِّى مُورِدِ اللهِ اللهِ مُعَلِّى اللهِ مُعَلِّى مُورِدِ اللهِ اللهِ مُعَلِّى اللهِ مُعَلِّى اللهِ اللهِ اللهِ مُعَلِّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

( ١٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ وَقَالَ يُونُسُ عَفَّانُ يَخُطُبُنَا وَقَالَ يُونُسُ وَهُوَ يَخُطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ قَالَ عَفَّانُ يَخُطُبُنَا وَقَالَ يُونُسُ وَهُوَ يَخُطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبْيُ لَمُ يَلْبُسُهُ فِي الْآخِرَةِ [صححه البحارى (٥٨٣٣)].

(۱۹۲۱) حضرت ابن زبیر و النظار سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے ارشاد فر مایا جوشخص دنیا میں رکیٹم بہنتا ہے، وہ آخرت میں نہیں سینے گا۔

( ١٦٢٨ ) حَلَّثَنَا الْآَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَلَّثَنَا ثُوَيْرٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُومُوا فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوهُ [انظر ٢٣١].

(۱۶۲۱۸) حضرت ابن زبیر ٹلاٹیئے سے مروی ہے کہ آج عاشورہ کا دن ہے، اس کا روزہ رکھو کیونکہ نبی علیظانے اس دن کا روزہ رکھنے کے لئے فرمایا ہے۔

(١٩٢١٩) حضرت عبدالله بن زبير ر النفؤ سے مروی ہے کہ وہ ذات جس کے متعلق سونی ملیک ایک مرتبہ قرمایا تھا کہ اگر میں

#### المن المارينين المدينين المدين المدي

ا پن رب كى علاوه اس امت ميس كوا پنا تليل بنا تا تو ابن الى قافد رئي الى كاف درائي كام انهوں نے دادا كوبا پ بى قر ارديا ہے۔ ( ١٦٢٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ [راجع: ١٦٢٠٩].

(۱۹۲۲۰) حضرت عبدالله بن زبیر و النظام سے مروی ہے کہ نبی الیکا نے ارشاد فرمایا ایک گھونٹ یا دو گھونٹ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

( ١٦٢٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِغْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ يَخُطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوُ الصَّلَوَاتِ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوُ الصَّلَوَاتِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلُ وَلاَ قُوتَةً إِلَّا يَقُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّيْنَ وَلَوْ كُونَ بِاللَّهِ وَلاَ نَعْمُد وَلُو كُونَ الرَاحِح: ١٦٢٠٤

(۱۹۲۲) ابوالز بیر مُنَهَٰذُ کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بڑاٹھ کواس منبر پرخطبہ کے دوران بیفر ماتے ہوئے ساکہ نبیل ،اس کی علیا ہم نماز کا سلام پھیر نے کے بعد فر مایا کرتے ہے 'واللہ کے علاوہ کوئی معبود نبیل ،وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نبیل ،اس کی علومت ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں ،اوروہ ہر چیز پر قاور ہے ،گناہ سے بچنے اور نیکی پڑمل کرنے کی قدرت صرف اللہ عکومت ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں ،اس کا احسان اور مہر بانی ہے ، اور اس کی بہترین تعریف ہے ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،ہم خالص اس کے لئے عبادت کرتے ہیں ،اگر چہ کا فروں کو اچھا نہ لگے'' اور بہترین تعریف ہے ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،ہم خالص اس کے لئے عبادت کرتے ہیں ،اگر چہ کا فروں کو اچھا نہ لگے'' اور فرمائے تھے کہ بی علیا بھی ہر نماز کے بعد ہے کلمات کہا کرتے تھے۔

( ١٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ غَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنِّى يُؤُذِينِى مَا آذَاهَا وَيُنْصِبُنِى مَا أَنْصَبَهَا

(۱۲۲۲) حضرت ابن زبیر ٹاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹؤنے ابوجہل کی بٹی کا (نکاح کی نیت ہے) تذکرہ کیا، نبی طیفا کو بیہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا فاطمہ میر ہے جسم کا حصہ ہے، اس کی تکلیف جھے تکلیف دیتی ہے اور اس کی پریشا فی جھے پریشان کرتی ہے۔

(١٦٢٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ [احرحه الدارمي (٢١١٧). قال شعيب: اسناده صحيح]. [راجع: ١٨٥ '٢٦].

## هي مُنالِمًا أَخْرُرُ فِينَالِ بِيدِ مَرْمَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِيدَا مَرْمَ اللَّهُ لَيْدَيْنِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَيْدَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْدَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْدَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْدَيْنِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۶۲۲۳) ابوالحکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر رٹائٹ سے منکے اور کدو کی نبیذ کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی الیاں نے اس سے منع فرمایا ہے۔

( ١٦٢٢٤) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِى أَدُرَكُهُ الْإِسْلَامُ وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَاحُجُ عَنْهُ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَاحُجُ عَنْهُ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ الْاَلنِينَ ضعيف الاسناد أَيْ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ ذَلِكَ يُجُزِىءُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجُ عَنْهُ [قال الألناني: ضعيف الاسناد (النسائي: ١٦٢٠١ و ١٢٠١١) قال شعيب صحيح دون قوله ((انت اكر ولده))] [راجع: ١٦٢٠١].

(۱۹۲۲۲) حفرت عبداللہ بن زبیر ٹھاٹھ ہے مروی ہے کہ بنوشعم کا ایک آ دمی نبی طابعہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے والدصا حب مسلمان ہو گئے ہیں ، وہ اشخے ضعیف اور پوڑھے ہیں کہ سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتے ، ان پر حج فرض ہے ،
کیا میں ان کی طرف سے جج کرسکتا ہوں؟ نبی طینه نے بوچھا کیا تم ان کے سب سے بڑے بیٹے ہو؟ اس نے کہاجی ہاں! نبی طینه نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے والد پرکوئی قرض ہوتا اور تم اسے اوا کردیتے تو وہ ان کی طرف سے اوا ہو جاتا؟ اس نے کہاجی ہاں! نبی طینه نے فرمایا تو پھران کی طرف سے جج بھی کرلو۔

( ١٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ نُنِ الزُّبَيْرِ ۚ نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا

(١٦٢٢٥) حضرت عبدالله بن زير قَالَقُ عموى من كم في الله في الله عن الله عن المنازل كوميقات مقررفر مايا مهدر (١٦٢٢٥) حضرت عبدالله بن زير قَالَتُ فَعَمَ كَانَتُ لَهُ حَارِيَةٌ وَمَدَّنَا عَبْدُ الرَّبَيْرِ أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتُ لَهُ حَارِيَةٌ فَكَانَ يَطُوهُا وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا فَوَلَدَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَأَمَّا أَنْتِ فَكَانَ يَطُوهُا وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا فَوَلَدَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَأَمَّا أَنْتِ فَكَانَ يَطُوهُا وَكَانُوا يَتَهِمُونَهَا فَوَلَدَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَأَمَّا أَنْتِ فَا مُعْتَى مِنْهُ يَا سَوْدَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخِ [قال الألباني: صحيح بما قله (النسائي: ١٨٠/١). قال شعيب فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخِ [قال الألباني: صحيح بما قله (النسائي: ١٨٠/١). قال شعيب

صحيح دون: ((فانه. باخ))].

(۱۹۲۲۷) حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ زمعہ کی ایک بائدی تھی جے وہ ''روندا کرتا'' تھا، لوگ اس باندی پر الزامات بھی لگائے تھے، اتفاقا آس کے یہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا، نبی طلیقائے حضرت سودہ ڈاٹھنا ہے فرمایا سودہ! میراث تو اسے ملے گی لیکن تم اس سے پردہ کیا کرو کیونکہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے (بلکہ گناہ کا نتیجہ ہے)

( ١٦٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اللَّهِ بْنَ اللَّهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيْرِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْكُعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ وَرَبِّ هَذِهِ الْكُعْبَةِ لَقَدُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا وَمَا وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ

(۱۹۲۷) اما م قتعی مُنظِی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹٹٹ کو خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کریہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کعبہ کے رب کی قتم! نبی طینیا نے فلال شخص اور اس کی نسل میں پیدا ہونے والے بچوں پرلعنت فرمائی ہے۔

( ١٦٢٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ اللَّبَيْرِ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ أَتَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَقْبَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَلَنِى وَتَرَكَكَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَقْبَلُ بِالصِّبْيَانِ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ

(١٩٢٢٩) حضرت ابن زبير فالتفاسة مروى ہے كہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْ اللهِ اللهُ عَالَمُ كا اعلان كيا كرويه

(١٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ أَبِى مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَالْعَزِيزِ بُنَ أَسِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌّ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ إِرَاحِع: ١٦١٩] (١٦٢٣-) ايک آ دی نے حضرت عبداللہ بن زبير اللَّائِ سے کہا کہ منظے کی نبیذ کے متعلق ہمیں فتوی دیجتے ، انہوں نے فر مایا کہ نی عَلِیْهَا نے اس کی ممانعت فر مائی ہے۔

( ١٦٢٣١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَاثِيلُ عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْسَرِ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُومُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمِهِ [راجع: ١٦٢١٨].

(۱۹۲۳) حضرت ابن زبیر ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ آج عاشورہ کا دن ہے،اس کا روزہ رکھو کیونکہ نبی علیا نے اس دن کا روزہ رکھنے کے لئے فرمایا ہے۔

( ١٦٢٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيُكَةً قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكُو وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ بَنِي تَمِيمِ أَشَارَ أَجَدُهُمَا بِالْاَقْرَعِ بَنِ حَابِسِ الْجَنْظِلِيُّ أَخِى بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِغَيْرِهِ قَالَ أَبُو بَكُو لِعُمَرَ إِنَّمَا أَرَدُتَ خِلَافِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدُتَ خِلَافَكَ أَخِى بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِغَيْرِهِ قَالَ أَبُو بَكُو لِعُمَرَ إِنَّمَا أَرَدُتَ خِلَافِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدُتَ خِلَافَكَ فَوْقَ فَارَتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنزَلَتْ يَا الَّهُا الَّذِينَ آمُنوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّي إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمٌ قَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ بَغُدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَذُكُرُ ذَلِكَ عَنْ صَوْتِ النِّي يَعْنِي أَبَا بَكُو إِذَا حَلَّتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَةً كَأْخِي السِّرَادِ لَمْ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَسْتَفُهِمَهُ أَبِيهِ يَغْنِي أَبًا بَكُو إِذَا حَدَّتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَةً كَأَخِي السِّرَادِ لَمْ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَسْتَفُهِمَهُ وَسَلَّمَ عَذَيْهُ كَا يَعْنَى أَبُا بَكُو إِذَا حَدَّتَ النَّرِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَةً كَأَخِي السِّرَادِ لَمْ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَسْتَفُهُمَهُ وَسَلَّمَ وَلَا الرَّامِنِي (١٦٢٥ عَرَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا السَرَادِي (٢٣٦٧). قال الترمذي: حسن غريب]. [راجع: ١٦٢٥].

مُنلُهُ احَدُرُنَ بِلِ مِيدِ مَرْمُ كُولِ الله ويتين

(١٦٢٣٢) ابن الي ملكيه مُنْ اللهِ عَيْنَ عَلَيْهِ عَلِي قريب تها كه دونول بهترين افراد لعني حضرت ابوبكر وْلَاثِيَّا وعمر وْلَاثِيَّا اضر ده ره جاتے، واقعہ یوں ہے کہ جب بنوتمیم کا وفعہ بار گاونبوت میں حاضر ہوا تو شیخین رٹاٹٹؤ میں سے ایک نے اقرع بن حابس کوان کا امیر مقرر کرنے کا مشورہ دیا اور دوسرے نے کسی اور کا،حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹؤ،حضرت عمر رٹائٹؤ سے کہنے لگے کہ آپ تو بس میری مخالفت كرنا جائة بين، حضرت عمر وللفؤ كينے لكے كميرا تو آپ كى خالفت كاكوئى ارادہ نہيں ہے، ني مليك كى موجود كى ميں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں ،اس پر بیآیت نازل ہوئی''اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی علیہ کی آوازوں سے اونچا نہ کیا کرؤ'اں آیت کے زول کے بعد حضرت عمر تالی جب بھی نبی ملیا سے کوئی بات کرتے تھے تو اتنی بہت آواز سے کہ نبی ملیا ا كودوباره يوچصنا پڙتا۔

#### رأبع مسند المكيين والمدنيين

#### حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ رَالِيْنِ حفرت فيس بن اني غرزه راللينا كي حديثين

( ١٦٢٣٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعٍ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ أَحْسَنَ مِنْ اسْمِنَا إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [صححه الحاكم(٢/٥). قال الترمذي حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود ٣٣٢٦، و٣٣٢٧، ابن ماحة ٢١٤٥، الترمذي: ١٢٠٨،

النسائي: ٧/١٤ و ٢٤٧١)]. [انظر: ٢٦٢١، ١٦٢٣، ٢٣٢١، ٢٣٢١، ١٦٢٣٠، ٢٥٦١].

(۱۲۲۳۳) حضرت قیس بن ابی غرز ه رفاتین سے مروی ہے کہ نبی علیکا کے دور باسعادت میں ہم تا جروں کو پہلے ساسرہ ( ولال ) کہا جاتا تھا،ایک دن نبی طیس مارے میال ' مبقیع' ، میں تشریف لائے اور فر مایا اے گروہ تجار! ' ' نبی علیہ نے ہمیں پہلے سے زیادہ عمدہ نام سے مخاطب کیا'' تجارت میں قتم اور جھوٹی باتیں بھی ہوجاتی ہیں لہذااس میں صدقات وخیرات کی آمیزش کراریا کرو۔ ( ١٦٢٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نَبْتَاعُ الْأَوْسَاقَ بِالْمَدِينَةِ وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ قَالَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا باسْمِ هُوَ ٱخْسَنُ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّى بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ يَامَعُشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْحَلِف فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع:١٦٢٣] (۱۹۲۳۴) حضرت قیس بن ابی غرز ہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے دور باسعادت میں ہم تا جروں کو پہلے ساسرہ (ولال) کہا جاتا تھا، ایک دن نبی طین ایم اس دیقیع "میں تشریف لائے اور فرمایا اے گروو تجار!" نبی طین نے ہمیں پہلے سے زیادہ عمدہ نام مصفاطب کیا'' تجارت میں قتم اور جھوٹی باتیں بھی ہوجاتی ہیں لہذااس میں صدقات وخیرات کی ہمیزش کرایا کرو۔



- ( ١٦٢٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بَنِ أَبِى غَرَزَةَ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى الشُّوقِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الشُّوقَ يُخَالِطُهَا الَّغُوُ وَخَلِفٌ فَشُوبُوهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى الشُّوقِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الشُّوقَ يُخَالِطُهَا الَّغُو وَخَلِفٌ فَشُوبُوهَا بِصَدَقَةٍ [راجع: ١٦٢٣٣].
- (۱۶۲۳۵) حضرت قیس بن ابی غرز ہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طیٹی ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے اور فر مایا تجارت میں قتم اور جھوٹی با تیں بھی ہو جاتی ہیں لہذا اس میں صدقات وخیرات کی آ میزش کرلیا کرو۔
- (۱۹۲۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیًّ عَنْ سُفْیانَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ أَبِی وَائِلِ عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِی غَرَزَةَ قَالَ کُنَّا نَبِیعُ الرَّقِیقَ فِی السَّوقِ وَکُنَّا نُسَمَّی السَّمَاسِرَةَ فَسَمَّانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ بِأَحْسَنَ مِمَّا سَمَّیْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ یَامَعْشَرَ التَّجَّادِ إِنَّ هَذَا الْبَیْعَ یَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْکَیْمَانُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع ۱۹۲۳] سَمَّیْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ یَامَعْشَرَ التَّجَادِ إِنَّ هَذَا الْبَیْعَ یَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْکَیْمَانُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع ۱۹۲۳] سَمَّی بِنِ ابِی عَرْدَه وَالْکَیْمَانُ وَسُولُ اللَّهُ وَالْکَیْمَانُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع ۱۹۳۳] (۱۲۲۳) مَن ابِی عُرْدَه وَلَیْمَانِ مِی مِروی ہے کہ بی طَیْقَ کے دور باسعادت میں ہم تا جرول کو پہلے سامرہ (دلال) کہا جا تا تھا ایک دن نی طَیْقَ ہمارے پاس 'دبقیع'' میں تشریف لائے اور فر مایا اے گروہِ تجار!'' بی طَیْقَ نِہمیں پہلے سے زیادہ عمدہ نام سے مخاطب کیا' متجارت میں شم اور چھوٹی با تیں بھی ہوجاتی ہیں لہٰذا اس میں صدقات و خیرات کی آ میزش کر لیا کرو۔
- ( ١٦٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنْ قَيْسِ بَنِ أَبِى غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَ السَّمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ [راحع: ١٦٢٣٣]
- (۱۲۲۳۸) حفرت قیس بن انی غرز و رفایت مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں ہم تا جروں کو پہلے ساسرہ (دلال) کہا جاتا تھا، ایک دن نبی علیا ہمارے پاس ' بقیع '' میں تشریف لائے اور فر مایا اے گروہ تجار!'' نبی علیا نے ہمیں پہلے سے زیادہ عمدہ نام سے مخاطب کیا'' تجارت میں قسم اور جھوٹی با تیں بھی ہو جاتی ہیں لہٰذا اس میں صدقات وخیرات کی آمیزش کرلیا کرو
- ( ١٦٢٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ مَوْلَى صُخَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ بَيْعٍ فَقَالُوا

يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَعَايِشُنَا قَالَ فَقَالَ لَا خِلَابَ إِذًا وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِوَةَ فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ[راحع: ١٦٢٣٣] (١٦٢٣٩) گذشته مديث اس دوسري سندسے بھي مروي ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي سُرَيْحَةَ الْغِفَارِيِّ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ الْغِفَارِيِّ الْعُفَا

#### حضرت حذيفه بن اسيد رفاقية كي حديثين

( ١٦٢٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ فُرَاتٍ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَنْ حُدَيْفَة بْنِ أَسِيدٍ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَة فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَة فَقَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ الدُّحَانُ وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْحُوجُ عَشُو آيَاتٍ الدُّحَانُ وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْحُوجُ وَمُنْ وَالدَّجَانُ وَالدَّجَالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْحُوجُ وَمَلَاثُ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَشُوقِ وَخَسُفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسُفٌ بِحَرْيِرَةِ الْعَرَبِ وَخَسُفٌ بِحَرْيِكَ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ سَقَطَ كَلِمَةٌ اصححه (٢٩٠٠)، والن حيان حيان عَنْ فَيلِ تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ سَقَطَ كَلِمَةٌ اصححه (٢٩٠٠)، والن حيان حيان

(۱۲۲۴) حفرت حذیفہ بن اسید ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کررہے تھے کہ نبی علیا ہم تشریف لے آئے ، اور پوچھا کہ تم کیا نما کرات کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کررہے ہیں، نبی علیا نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وس علامات نہ دیکھ لو، دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وس علامات نہ دیکھ لوہ دھواں، دجال دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت علیلی کا نزول، یا جوج کا خروج اور زمین میں دھننے کے تین حادثات جن میں سے ایک مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور اوگوں کو گھر کرشام میں جبح کرنے گا۔ کرشام میں جبح کرنے گا۔

رادی کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ چھوٹ گیاہے۔

(۱۹۲۶) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النَّطْفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النَّطْفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْمُلَكُ عَلَى النَّطُفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ سُفْيَانُ مُرَّةً أَوْ حَمْسِينَ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَاذَا أَشَقِينَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى مَاذَا أَذَكُو أَمْ أَنْشَى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَوْجَالَ فَيكُتُبَانِ فَيقُولَانِ مَاذَا أَذَكُو أَمْ أَنْشَى فَيقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فَيكُتُبَانِ فَيكُولَانِ مَاذَا أَذَكُو أَمْ أَنْشَى فَيقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فَيكُتُبَانِ فَيكُتُبَانِ فَيقُولَانِ مَاذَا أَذَكُو أَمْ أُنْثَى فَيقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فَيكُتُبَانِ فَيكُتُبَانِ فَيكُولَانِ مَاذَا أَذَكُو أَمْ أُنْثَى فَيقُولُ اللَّهُ عَزَوْجَالَ سَعِيدٌ أَنَّ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ [صححه مسلم(٤٦٢٢)]. عَمَلُهُ وَأَثُوهُ وَمُصِيبَتُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطُوى الصَّحِيفَةً فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ [صححه مسلم(٤٦٢٤)]. عَمْرَتُ مَا يُعْلِي مَوى إِنْ اللَّهُ عَلَى عَالِي مِودَى المَا عَلَى مَا فِيها وَلَا يَعْدِ عَلَى مَا فِيها وَلا يَنْفَعَ بُولُولُ اللهُ ا



#### هي مُنالِهِ المَيْنِينَ بل يُنظِم المُما يَنْ مَنْ المَالِمَة المُنْ المَالِمَة المُنْ المَالِمَة المُنْ المَالِمَة المُنْ المَالِمَة المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْ

تعالیٰ اسے بتا دیتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے پھراس کاعمل ،اثر ،مصیبت اور رزق بھی لکھ دیا جا تا ہے ، پھراس صحیفے کو لپیٹ دیا جا تا ہے اوران میں کوئی کی بیشی نہیں کی حاتی ۔

( ١٦٢٤٢) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ فُرَاتٍ عَنُ آبِى الطَّفَيْلِ عَنُ آبِى سَوِيحَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُرُفَةٍ وَنَحُنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ قَالَ فَٱشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَذُكُرُونَ قَالُوا السَّاعَة قَالَ إِنَّ السَّاعَة لَنُ تَقُومَ حَتَّى تَرَوُنَ عَشُرَ آيَاتٍ حَسُفٌ بِالْمَشُوقِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَذُكُرُونَ قَالُوا السَّاعَة قَالَ إِنَّ السَّاعَة لَنُ تَقُومَ حَتَّى تَرَوُنَ عَشُرَ آيَاتٍ حَسُفٌ بِالْمَشُوقِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَذُكُرُونَ قَالُوا السَّاعَة قَالَ إِنَّ السَّاعَة لَنُ تَقُومَ حَتَّى تَرَوُنَ عَشُرَ آيَاتٍ حَسُفٌ بِالْمَشُوقِ وَضَلَّمَ فَقَالَ مَا تَذُكُرُونَ قَالُوا السَّاعَة قَالَ إِنَّ السَّاعَة لَنُ تَقُومَ حَتَّى تَرَوُنَ عَشُولَ اللَّهُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَخَسُفٌ بِالْمَغُوبِ وَاللَّرَابُ وَالدَّابَةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَخَسُفٌ بِالْمَعْرِبِ وَخَسُفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاللَّرَانُ وَاللَّاسَ فَقَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ تَنْزِلُ مَعَهُمُ وَيَارٌ تَخُومُ جُومُ وَنَارٌ تَخُورُ عَنُ قَالُوا [راحع: ٢٢٤٠].

(۱۲۲۲) حضرت صدیف بن اسید بڑا نفؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیت بالا خانے میں سے اور پنچ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کررہے سے کہ نبی علیت کا مردہ ہے ہے کہ نبیل بالا خانے میں بنیت کے ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کررہے سے کہ نبی علیت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس علامات ندد کھے لو، دھواں، دجال، دابة الارض، تذکرہ کررہے ہیں، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس علامات ندد کھے لو، دھواں، دجال، دابة الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسی علیت کا نزول، یا جوج ما جوج کا خروج اور زبین میں دھننے کے تین حادثات جن میں سورج کا مغرب سے ایک مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں ایک آگ ہوگی جو قعرعدن کی جانب پڑاؤ کریں گے دہ بھی ان کے ساتھ پڑاؤ کرے گی اور لوگ جہاں پڑاؤ کریں گے دہ بھی قیلولہ کرے گی۔ کرے گی اور لوگ جہاں قیلولہ کریں گے دو بھی قیلولہ کرے گی۔

( ١٦٢٤٣) قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ آبِي سَرِيحَةَ لَمْ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَدُ وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ آبِي سَرِيحَةَ لَمْ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَلُ الْآخَرُ رِيحٌ تُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ [صححه مسلم ( ٢٩٠١)].

(۱۹۲۴۳) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٦٢٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمِّنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ فُرَاتٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ الْفِفَارِيِّ قَالَ الشَّاعَةُ حَتَّى الشَّاعَةُ مَا الشَّاعَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ عُرُفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَا كُرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرُونَ عَشُرَ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغُرِبِهَا وَالدُّجَانُ وَالدَّابَّةُ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَخُرُوجُ عِيسَى تَرَوْنَ عَشُرَ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغُرِبِهَا وَالدُّجَانُ وَالدَّابَةُ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَخُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالدَّجَالِ وَثَلَاثُ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَغُرِبِ وَخَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسُفٌ بِحَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخُرُّجُ السَّاعَةُ وَالدَّبَالِ مَرْيَعَ وَالدَّجَالِ وَثَلَاثُ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَغُوبِ وَخَسُفٌ بِالْمَشُرِقِ وَخَسُفٌ بِالْمَشُوقِ وَخَسُفٌ بِحَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخُرُّجُ وَالدَّبَالِ مَعْهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعْهُمْ حَيْثُ قَالُوا [راجع: ١٦٢٤٠]. مِنْ قَعْرِ عَدَنِ تَسُوقُ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعْهُمْ حَيْثُ قَالُوا [راجع: ١٦٢٤٠]. ومَنْ قَعْرِ عَدَنِ تَسُوقُ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعْهُمْ حَيْثُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِ فَا فَالُوا إِراجع: ١٦٢٤٠]. عَرْتَ مَذْ يَقُدُ مِنْ اسِيد رَالِي مَرْدَى مِ كَايَكُ مِرْتِهِ فَي اللَّالِ فَا فَي مِن اللَّهُ مَرْدِي مِنْ الْعَرْبُ مِنْ الْعَلَومِ عَلَى اللَّهُ مَا مَلُولُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعُلُولُ الْعَلَالُوا عَلَى الْعَالَالُوا وَلَا لَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْوَالِيلُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْ

### هي مُنالِم اَمَرُونَ بِل مِن مِنْ المِن يَدِينَ الْهِ الْمُعَالِينِينَ الْمِن يَدِينَ الْمِن الْمِن يَدِينَ الْمُ

کررہ جھے کہ نبی علیہ نے ہماری طرف جھا تک کر دیکھا اور پوچھا کہتم کیا ندا کرات کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ کررہے ہیں، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس علامات نہ دیکھے لو، دھواں، د جال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسی علیہ کا نزول، یا جوج ما چوج گا خروج اور زمین میں دھننے کے تین حادثات جن میں سے ایک مشرق میں پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں ایک آگ ہوگی جو قعرعدن کی جانب سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کرشام میں جمع کر لے گی، لوگ جہاں پڑاؤ کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ پڑاؤ کرے گا ور لوگ جہاں پڑاؤ کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ پڑاؤ کرے گی۔ کرے گی اور لوگ جہاں قیلولہ کریں گے وہ بھی اور کریں گے۔ وہ بھی قیلولہ کرے گی۔

(١٦٢٤٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُدُيْفَةً بُنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى خُدَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلَّوا عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلَّوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلَّوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلَّوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلَّوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلَّوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَو بَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَبَرَ بِمَوْتِ النَّافِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْدِ فِي اللَّهِ الْعَلَاقِ مَا اللَّهُ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَه

(۱۲۲۵) حضرت حد یفه بن اسید را تا تا سروی ہے کہ ایک دن نبی طیبا نے ہمیں نجاخی کی موت کی خبر دی اور فر مایا اپنے بھائی کی نما نے جنازہ پڑھو جو تمہارے علاقے میں فوت نہیں ہوا۔

( ١٦٢٤٦) حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَأَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ يَوْماً فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ مَاتَ بغَيْرِه أَسِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ يَوْماً فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ مَاتَ بغَيْرِه بَلادِكُمْ قَالُوا مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ أَصُحْمَةُ النَّجَاشِيُّ وَقَالَ أَزْهَرُ صَحْمَةُ وَقَالَ أَزْهَرُ أَبِى الطَّفَيْلِ اللَّهُ عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ

(۱۹۲۴۷) حضرت حذیفہ بن اسید رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طلیقائے جمیں نجاشی کی موت کی خبر دی اور فر مایا اپنے بھائی کی نما نہ جنازہ پڑھو جوتمہارے علاقے میں فوت نہیں ہوا، صحابہ ٹھائٹی نے پوچھایا رسول اللہ! وہ کون ہے؟ نبی طلیقائے فر مایا اصحمہ نجاشی۔

#### مُنالُهُ الْمُرْاضِيلُ اللَّهُ الل

#### حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ثَالَمُنَا

#### حضرت عقبه بن حارث رالله في حديثين

( ١٦٢٤٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ ثَزَوَّجْتُ فَجَائَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي تَرَوَّجْتُ امْرَأَةً فَلَانَةً الْمُرَاةُ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّي آرْضَعْتُكُمَا وَهِي كَافِرَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ ابْنَقَا الْمَرَأَةُ فَقَالَ لِي كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتُ أَنَّهَا أَرْضَعَتُكُمَا دَعْهَا عَنْكَ [صححه المحارى (٨٨))، وابن

حان (٢١٦) قال الترمذي حسن صحيح [انظر: ١٩٦٤٣]

(۱۹۲۳۸) حضرت عقبہ بن حارث فران اور کے کہ میں نے ایک خانون سے نکاح کیا ،اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضائی بہن بھائی ہواور یہ نکاح سی ہمارے پاس آئی اور کہنے گی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضائی بہن بھائی ہمارے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلا دیا ہے، حالانکہ دوجھوٹی ہے، نی ملیشانے اس پرمنہ چھرلیا، میں سامنے کرخ سے آیا اور پھر بہی کہا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، نی ملیشانے فرمایا ابتم اس عورت کے پاس کیے رہ کے ہو جبکہ اس سیاہ فام کا کہنا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اسے چھوڑ دو۔

( ١٦٢٤٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ آبِي إِيهَابٍ فَجَاءَتُ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ يَغْنِي فَلَاكُرَتُ آنَهَا آرْضَعَتْكُمَا فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ آبِي إِيهَابٍ فَجَاءَتُ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ يَغْنِي فَلَاكُرَتُ آنَهَا أَرْضَعَتْكُمَا فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ إِنَّمَا هِي سَوْدَاءُ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَٱعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِي سَوْدَاءُ

قَالَ فَكُيْفَ وَقَدْ قِيلَ [صححه المخاري (٨٨)، وابن حمان (٢١٨)]. [انظر: ١٦٢٥٣، ١٦٢٥٤، ١٩٦٤٤]

(۱۲۲۳۹) حضرت عقبہ بن حارث والنظر سے مروی ہے کہ میں نے بنت ابی اہاب نے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ممارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دورہ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضائی نہن بھائی ہواور بیر نکاح سے تھے نہیں ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی ہواور بیر نکاح سے تھیں ہمارے پاس نی ملیشا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بیہ بات ذکر کی، نی ملیشا نے اس پر منہ پھیرلیا، میں دائیں جانب ہے آیا نبی ملیشا نے پھر منہ پھیرلیا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہ عورت تو سیاہ فام ہے؟ نبی ملیشا نے فر مایا ابتم اس عورت کے پاس کیے رہ سکتے ہوجبکہ بیہ بات کہدی گئی۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ

#### هي مُنالِهُ المَدِّينَ بِلِيَنِي مِنْ مِي الله ويَنِينَ عَرِيم الله ويَنِينَ الله ويَنِينَ الله ويَنِينَ الله

قَالَ أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْحَمَّرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِى الْبَيْتِ فَضَرَبُوهُ بِالْآيْدِى وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ قَالَ فَكُنْتُ مِمَّنْ ضَرَبَهُ [صححه الحارى (٢٣١٦)، والحاكم (٢٣٤/٤)]. [انظر: ١٩٦٤٥، ١٦٢٥، ١٩٦٤].

(۱۲۲۵) حضرت عقبہ بن حارث و اللہ اللہ علیہ کہ نبی طلیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ نعیمان کولایا گیا، جن پرشراب نوشی کا الزام تھا، نبی علیہ نے اس وقت گھر میں موجود سارے مردوں کو تھم دیا اور انہوں نے نعیمان کو ہاتھوں، ٹہنیوں اور جو تیوں سے مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔

(١٦٢٥١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عُقْبَةً بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَاجُبِهِمُ وَلَبِسَ عَلَيْهِ قَالَ ذَكُرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عَلَى عَلَيْهِ فَالَ ذَكُرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةٍ وَسُحَده النَّالِ فَكُرِهُتُ أَنْ يُمْسِى آوُ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ [صححه النحاري (٨٥١)] [اانظر ٢٥٢١٠] عَنْدَنَا فَأَمْرُتُ بِقِسْمَتِهِ [صححه النحاري (٨٥١)] [اانظر ٢٦٢٥٢].

(۱۹۲۵) حضرت عقبہ بن حارث رفی التقاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز نبی علیا کے ساتھ پڑھی، سلام پھیر نے کے بعد نبی علیا تیزی سے اٹھے، اور کی زوجہ محتر مہ کے جمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے ، اور دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر تجب کے آثار ہیں، تو فر مایا کہ مجھے نماز میں یہ بات یاد آگئ تھی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک عکر اپڑارہ گیا ہے، میں نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یا رات تک وہ ہمارے پاس ہی رہتا اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم وے کر آیا ہوں۔ نے اس بات کو گوارانہ کیا گئیری قال حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ آبِی مُلَیْکَةً عَنْ عُقْمَةً بْنِ الْحَادِثِ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِینَ صَلَّى الْعَصُرَ فَذَ کَرَ مَفْنَاهُ آراجع: ١٦٢٥١].

(۱۹۲۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٢٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثِنِى عُقْبَةً بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ اللّهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى ابْنَةَ أَبِى إِيهَابٍ فَجَاءَتُ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآغُرَضَ عَنِّى فَتَنَحَّبْتُ فَلَاكُرْتُهُ لَهُ فَقَالَ فَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَتَهَاهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآغُرضَ عَنِّى فَتَنَحَّبْتُ فَلَاكُرْتُهُ لَهُ فَقَالَ فَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَتَهَاهُ عَنْهُمْ وَرَاحِعِ ١٦٢٤٩.

(۱۹۲۵۳) حضرت عقبہ بن حارث رٹائنڈ سے مروی ہے کہ میں نے بنت انی اہاب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضاعی بہن بھائی ہواور یہ نکاح صحیح نہیں ہے) میں نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ بات ذکر کی، نبی علینا نے اس پر منہ پھیر لیا، میں دائیں جانب سے

#### المدنيتين كالمائدين بل المدنيتين المدنيتين المدنيتين المدنيتين المدنيتين المدنيتين

آیا نبی ملیات پھر منہ پھیرلیا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! وہ عورت توسیاہ فام ہے؟ نبی ملیات فر مایا آبتم اس عورت کے پاس کیسے رہ سکتے ہوجبکہ بیہ بات کہددی گئی نہ

( ١٦٢٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكُةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْمَا عَبُدُ اللَّهُ بْنُ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكُةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحُارِثِ بْنِ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنُ خَصَّهُ بِهِ أَنَّهُ نَكُحَ ابْنَةَ أَبِى إِيهَابٍ فَقَالَتُ أَمَةٌ سَوُدَاءُ قَدُ الْخُارِثِ بْنِ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنُ خَصَّهُ بِهِ أَنَّهُ نَكُحَ ابْنَةَ أَبِى إِيهَابٍ فَقَالَتُ أَمَةٌ سَوُدَاءُ قَدُ الْخُورَ فَعَنَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعُرَضَ عَنِّى فَجِئْتُ فَذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ فَكُونَ وَقَدْ زَعَمَتُ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتُكُما فَنَهَاهُ عَنْهَا

(۱۹۲۵) حفرت عقبہ بن حارث و التفاظ اللہ علیہ مردی ہے کہ میں نے بنت الی اہاب سے زکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودہ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضا کی بہن بھائی ہواور یہ زکاح صحح نہیں ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دودہ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضا کی بہن بھائی ہواور یہ زکاح صحح نہیں ہیں ہوا ہوا ، اور یہ بات ذکر کی ، نبی ملیٹ نے اس پر منہ پھیرلیا، میں دائیں جانب ہے آیا تی ملیٹ نے پھر منہ پھیرلیا، میں نے عرض کہایا رسول اللہ! وہ عورت تو سیاہ فام ہے؟ نبی ملیٹ نے فر مایا ابتم اس عورت کے پاس کیسے رہ سے جوجبکہ یہ بات کہددی گئی۔

( ١٦٢٥٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى مُلَيْكَةَ عَنُ عُفْبَةَ بُنِ النَّعَلِمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بِالنَّعُيْمَانِ أَوُ ابْنِ النَّعْيُمَانِ وَهُو سَكْرَانُ قَالَ فَاشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ مَنْ فِى الْبَيْتِ أَنْ يَضُرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ مَنْ فِى الْبَيْتِ أَنْ يَضُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةً شِدِيدَةً قَالَ عُقْبَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ فَلَا عَقْبَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ [راحع: ١٦٢٥]

(۱۹۲۵۵) حفرت عقبہ بن حارث ڈٹائڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیلا کی خدمت میں ایک مرتبہ نعیمان کولایا گیا، جن پرشراب نوشی کا الزام تھا، نبی ملیلا پر بید چیز نہایت گراں گذری، پھر نبی ملیلا نے اس وفت گھر میں موجود سارے مردوں کو تھم دیا اور انہوں نے نعیمان کو مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔

# حديثُ أُوسِ بُنِ أُوسِ الثَّقَفِي وهو أُوسِ بُنُ حُدَيْفَةَ طِلْتُنَا عَدِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

( ١٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آوْسِ بُنِ آوْسٍ التَّقَفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ فَتَوَضَّا [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٦٠). اسناده ضعيف]

(١٩٢٥٢) حفرت اول بالتفرير المحمر وي ب كه ميس في عليه كود يكها كه آب تفلير إلى في أيك نالى يرتشر يف لائ اوراس

# هُ مُنالِهُ الصَّرِينَ لِي مِنْ المَالِمَةِ مِنْ المُعَلِينِ مِنْ المُعَلِينِينَ عَلَى المُعَلِينِينَ المُعَلِينَ المُعْلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينِينَ المُعَلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِ الْمُعْلِينِ المُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ ا

( ١٦٢٥٧) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِى أُوسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْتَى بِنَعْلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَيَلْبَسُهُمَا وَيَقُولُ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ

(۱۹۲۵۷) حفرت اول ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی ان کے جوتے لے آتا تو وہ انہیں اسی دوران پہن لیتے اور کہتے کہ میں نے نبی علیلا کو جوتے بہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَوْسٍ بُنِ آبِى أَوْسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

(۱۷۲۵۸) حضرت اوس بڑا تھا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کود یکھا ہے کہ آپ ٹالیٹی آنے وضو کیا، جو تیوں پرمسے کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہوگئے۔

( ١٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ آبِي آوْسٍ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَاسْتَوْكَفَ ثَلَاقًا

(۱۹۲۵۹) حضرت اوس بڑا تھنا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظ کو جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی علیظا مین مرتبدا بن جھیلی دھوتے تھے۔

(١٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ شَمِعْتُ أَوْسًا يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَفَدِ ثَقِيفٍ فَكُنَّا فِى قُبَّةٍ فَقَامَ مَنْ كَانَ فِيهَا غَيْرِى وَغَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلَّ فَسَارَّهُ فَقَالَ اذْهَبُ فَاقُتُلُهُ ثُمَّ قَالَ آلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلَّ فَسَارَّهُ فَقَالَ اذْهَبُ فَاقُتُلُهُ ثُمَّ قَالَ آلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا تَعْرُدُا فَقَالَ رُدَّهُ ثُمَّ قَالَ أَمُونَ ثُنَّ أَقُاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا حُرِّمَتُ عَلَى وَمَاوُهُمُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالَّى رَسُولُ اللَّهِ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّي وَسُولُ اللَّهِ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَى رَسُولُ اللَّهِ وَالْمَالُ شَعْبَةً أَطُنَّهُا فَقُلْتُ لِشَعْبَةَ أَلَيْسَ فِى الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ ٱلْيُسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَى رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَى رَسُولُ اللَّهُ وَالْمَالُ مُعْبَةً أَطُنَّهُا فَقُلُتُ لِي قَالَ الْإللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا لِلللْهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ و

(۱۲۲۷) حضرت اوس من المنظرت مردی ہے کہ میں بنو ثقیف کے وفد کے ساتھ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی ہم اسی خصے میں تھے، میر ہے اور نبی علیا کے علاوہ سب لوگ اٹھ کر جا چکے تھے کہ ایک آ دمی آ کر نبی علیا ہے۔ سر گوٹی کرنے لگا، نبی علیا نے فر مایا جا کرائے تل کردو، پھر فر مایا کیاوہ'' لا الدالا اللہ'' کی گواہی نہیں دیتا ؟ اس نے کہا کیوں نہیں، کیکن وہ اپنی جان بچانے کے لئے بیکلمہ پڑھتا ہے، نبی علیا نے فر مایا اسے چھوڑ دو، چھے لوگوں سے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا اللہ نہ کہ کہ لیس، جب وہ یہ جملہ کہہ لیس تو ان کی جان و مال محتر م ہوگئے ، سوائے اس کلم سے حق کے۔

( ١٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ

#### هي مُنزا) اَمَرُن بن سِيَة مَرْم ﴾ ﴿ مُنزا) اَمَرُن بن سِيَة مرَّم ﴾ ﴿ مُنزا) اَمَرُن بن المدنيتين ﴾

(۱۹۲۲) حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَوِيدَ بُنِ جَابِرِ عَنُ أَبِى الْأَشْعَثِ الْطَّنْعَانِيِّ عَنُ الْمُعْفِقِ الْمَسْتَعَانِيِّ عَنُ الْمُعْفِقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْصَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَوْسِ بُنِ أَوْسِ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ قَبُضَ وَفِيهِ النَّفُخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَى مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدُ أَرِمْتَ يَعْنِى وَقَدُ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدُ أَرِمْتَ يَعْنِى وَقَدُ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدُ أَرِمْتَ يَعْنِى وَقَدُ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ اللَّهُ عَزَقُ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ [صححه اس خزيمة (١٧٣٣ و ١٧٣٤)، والحاكم (١٧٨١)، واس حدم الله المنادري: وله علة دقيقة اشار اليها الدحاري وغيره وقد صححه النووي. قال الألباني، صحيح (١٩٠١) إلو داود: ١٩٤٧ و ١٩٥١، ابن ماحة: ١٩٠٥ و ١٣٦٦ الله المنادي: ٩١/٩).

(۱۲۲۲) حضرت اوس بن ابی اوس بن افی اوس بن افی اوس بن الیشانے ارشاد فر مایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، ای میں حضرت آ دم علیکی پیدا ہوئے ، اور اس دن فوت ہوئے ، اسی دن صور پھون کا جائے گا اور بے ہوشی طاری کر دی جائے گی ، الہذا اس دن جھ پر کنٹر ت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میر سے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لوگوں نے بوچھا یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے زمین اللہ اللہ نے زمین کیا جائے گا؟ نی علیکا نے فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء کرام بیلی کے اجسام کو کھا ناحرام قراردے دیا ہے۔

( ١٦٢٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُو السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفَّةِ وَهُو يَقُصُّ عَلَيْهِ وَيَدُكُّرُنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ قَالَ فَلَمَّا وَلَيْ الرَّجُلُ ذَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْولُ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبُوا فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنَّمَا أَمِولُ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبُوا فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنَّمَا أَمِولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْمُ وَالْمُوالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْولُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا فَيْلُوا فَلِكُ خُرِّمَتُ عَلَى قِيمُولُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۱۷۲۷۳) حفرت اوس والفلاس مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ صفہ پر نبی علیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، نبی علیا ہمیں وعظ و تصیحت فرمار ہے تھے کہ ایک آ دمی آ کر نبی علیا سے سرگوشی کرنے لگا، نبی علیا نے فرمایا جا کرائے تل کردو، پھرفرمایا کیاوہ''لاالہ

الااللهٰ' کی گوائی نہیں دیتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں ،لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لئے پیکلمہ پڑھتا ہے، نبی علیہ اسے چھوڑ دو، مجھےلوگوں سے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الدالا اللہ نہ کہہ لیں ، جب وہ بیہ جملہ کہہ لیں تو ان کی ' جان و مال محترم ہوگئے ،سوائے اس کلم کے قت کے۔

( ١٦٢٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ حَاتِمُ بُنُ أَبِى صَغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى النَّعْمَانُ بُنُ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بُنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَوْسٍ قَالَ إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا وَيُوصِينَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع ما قبله].

(۱۲۲۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٢٦٥) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسٍ بُنِ أَبِى أَوْسٍ قَالَ رَأَيْتُ آبِى يَوْمًا تَوَضَّا فَهَسَحَ النَّعُلَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا تَوَضَّا فَهَسَحَ النَّعُلَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا تَوَضَّا وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ اصححه ابن حيان (١٣٣٩) اسناده ضعيف. وقال السهقي وهو منقطع [انظر ٢٦٢٦٩ ٢٦٢٩]

(۱۹۲۲۵) حضرت اوس ولی ایک دن میں نے اپنے والدصاحب کو جو تیوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو تیوں پر سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیا کہ کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

آوُسِ النَّقَفِى عَنُ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَنْمَانَ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسُلَمُوا وَسِ النَّقَفِي عَنُ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسُلَمُوا مِنْ تَقِيفٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ أَنْزَلَنَا فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بَيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ النَّخِرَةَ انْصَرَفَ إِلَيْنَا وَلَا نَبْرَحُ حَتَّى يُحَدِّفَنَا وَيَشْتَكِى قُرَيْشًا وَيَشْتَكِى أَهُلَ مَكَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لَا سَوَاءَ كُنَّا الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَوْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَ عَنَّا لَيلَةً بِمَكَّةَ مُسْتَذَلِّينَ وَمُسْتَضْعَفِينَ فَلَمَّا خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَوْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَى عَنَّا لَيلَةً لِمَا مَكَةً مُسْتَذَلِينَ وَمُسْتَضْعَفِينَ فَلَمَّا خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَوْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَى عَنَّا لَيلَةً لِمَا لَمُ يَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْنَا مَا أَمُكُنَكَ عَنَّا يَلِهُ وَسَلَمَ حِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَا لَيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ الْقُورَانِ فَأَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَّا لَيلَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَا لَلْهَ وَلَالَ الْمَالِينَ عَشَورٍ وَتَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَا لَكُونَا عَشَورَةً وَلَالَ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمُعَلِي مِنْ قَافُ حَتَّى يُخْتَمُ إِقَالُ الْاللَانِي: ضعيف (ابو وَاحْدَى عَشُوهُ وَوَلَالَ اللَّالَةَ: صَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ الْاللَانِي: ضعيف (ابو واحْدَى عَشُوهُ مُورَةً وَلَكُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ

(۱۲۲۷۱) حضرت اوس بن حذیفہ ڈاٹیڈ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد کے ساتھ نبی مالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم بنی مالک کورسول الله کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کہ کا کہ ک

فرماتے رہے اور زیادہ ترہمیں قریش کے اپنے ساتھ رویہ کے متعلق سناتے اور فرماتے ہم اور وہ ہرا ہر نہ تھے کیونکہ ہم کمزور اور ظاہری طور پر دباؤ میں تھے جب ہم مدینہ آئے تو جنگ کا ڈول ہمارے اور ان کے درمیان رہا بھی ہم ان ہے ڈول نکا لتے (اور فتح پانے ) ایک رات آپ کُل ہے ہم البقہ معمول سے ذرا تا خیر ہے تشریف فتح حاصل کر لیتے ) اور بھی وہ ہم سے ڈول نکا لتے (اور فتح پانے ) ایک رات آپ کُل ہے ایک رات آپ کُل ہے ایک ایم اعلاء تو را تا خیر سے تشریف لائے ، فرمایا میرا علاوت قرآن کا معمول بھر وہ گلائے کے دور ایک تو میں کہ ہم نے نبی کُل ہی کہ می نے بوچھا کہ تم گیا تھا میں نے پورا ہونے سے قبل نکلنا پندنہ کیا ، حضرت اوس ڈاٹو کہتے میں کہ ہم نے نبی کُل ہے کہاں اور نبی ہو چھا کہ تم قرآن (کی تلاوت کے لئے کئی امرائیل ہے در تا اور تیں ہوئی سے کل تک ) اور نبی می امرائیل سے فرقان کی اور تیں ہا کہ کہ ہو تھی کہ ہم نے جہرات تک ) اور آخری حزب مفصل کا ، لین تک ) اور گیارہ (سورتیں شعراء سے لیمین تک ) اور تیرہ (سورتیں والصافات سے جہرات تک ) اور آخری حزب مفصل کا ، لین سورہ ق سے آخر تک ۔

( ١٦٢٦٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ نُنِ سَالِمٍ عَنِ انْنِ أَبِى أَوْسٍ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ [راجع: ١٦٢٥٩].

(١٦٢٦٤) حضرت اوس جائش سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے جوتے بہن کرنماز پڑھی ہے۔

( ١٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَوِيكٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسٍ بُنِ أَبِى أَوْسٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ [راحع: ١٦٢٦٥]

(١٧٢٦٨) حضرت اوس الله في النفو السيم وي ب كرة ب مَن الله المراح وضوكيا ، اورجو تيول برمسح كيا-

( ١٦٢٦٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بُنُ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ جَدُّهُ أَوْسُ بُنُ أَبِي أَوْسٍ كَانَ يُصَلِّى وَيُومِئُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَأْخُذُهُمَا فَيَنْتَعِلُهُمَا وَيُصَلِّى فِيهِمَا وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ [راحع: ١٦٢٦٧].

(۱۹۲۹) حضرت اوس ٹھ تھنا سے مروی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی ان کے جوتے لے آتا تو وہ انہیں اس دوران پہن لیتے اور کہتے کہ میں نے نی مایشا کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٦٢٧ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفُو حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ آبِي آوُسٍ عَنْ حَدَّه آوُسٍ قَالَ رَآيَتُ وَالْمَعْمَانِ بَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ آبِي آوُسٍ عَنْ حَدَّه آوُسٍ قَالَ رَآيَتُ وَالْمَعْمَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا أَيْ غَسَلَ كَفَيْهِ وراحي عَنْ حَدَّه آوُسٍ قَالَ رَآيَتُ

(۱۲۲۷) حصرت اوس دلائف سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظ کو جوتے پین کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی ملیکہ تین مرتبہایی تھیلی دھوتے تھے۔

( ١٦٢٧١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَوَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ الْبَ أَبِي أَوْسٍ عَنْ حَدَّهِ أَوْسٍ

### هي مُنالِهُ احَدُن بن بن مِن مُنالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا يَعْنِى غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ أَدُخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ أَوْ غَسَلَهُمَا خَارِجًا قَالَ لَا أَدُرِى [راجع: ١٦٢٥٩].

(۱۷۲۷) حضرت اوس بڑا تھ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظ کو جوتے پین کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی علیظا تین مرتبداین تقیلی دھوتے تھے۔

(۱۶۲۷) حضرت اوس بڑاٹیزے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے ارشاد فر مایا جمعہ کا دن آنے پر جب کوئی شخص عسل کرے، پھر پہلے وقت روانہ ہو، خطیب کے قریب بیٹے، خاموش اور توجہ سے سے تواسے ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روز وں اور ایک سال کی شب بیداری کا ثواب ملے گا۔

( ١٦٢٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ التَّقَفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَتَكَرَ وَابْتَكُرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبُ فَلَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ الْجُمْعَةِ وَتَكَرَ وَابْتَكُرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبُ فَلَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ الْجُرُوطِيَامِهَا وَقِيَامِهَا [راحع: ٢٧٢٧].

(۱۷۲۷۳) حضرت اوس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاوفر مایا جمعہ کا دن آنے پر جب کوئی شخص عنسل کرے، پھر پہلے وقت روانہ ہو، خطیب کے قریب بیٹھے، خاموش اور توجہ سے سے تواسے ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روز وں اور ایک سال کی شب بیداری کا ثواب ملے گا۔

( ١٦٢٧٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْلَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنِي أَبُو الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَذَكَرَ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ غَدَا وَابْتَكُنَ [راحع: ١٦٢٧٢].

(۱۲۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَوِيْدَ بُنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنِى آوْسُ بُنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ

#### المنزلة اكرين بل المنتق المنتق

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ غَدَا وَابْتَكُرَ وَخَرَجَ يَمْشِى وَلَمْ يَرْكُبُ ثُمَّ ذَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ كَأْجُو سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا [راحع: ١٦٢٧٢].

(۱۲۲۷) حفرت اوس رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن آنے پر جب کوئی شخص عسل کرے، پھر پہلے وقت روانہ ہو، خطیب کے قریب بیٹے، خاموش اور توجہ سے سے تو اسے ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی شب بیداری کا ثواب ملے گا۔

( ١٦٢٧٦) قَالَ وَزَعَمَ يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ آبِى الْأَشْعَثِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ كَأَجُرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا قَالَ يَحْيَى وَلَمُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ مَشَى وَلَمُ يَرُكُبُ [راحع: ١٦٢٧٢]

(۱۲۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٢٧٧) حَلَّثَنَا الْحَكَمُ مُنُ نَافِعِ فَالَ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ مُنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ مُنِ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسٍ مُنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَسَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَسَّلَ مَنْ الْجَمُعَةِ وَعَسَلَ مَنْ الْجُمُعَةِ وَعَسَلَ مَنْ الْجُمْعَةِ وَعَلَامًا عَمَلُ سَنَةٍ فَمَّ الْمَتَكَرَ وَخَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَلَسَ قُرِيبًا مِنْ الْإِمَامِ حَتَّى يُنْصِتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ خَطَاهَا عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا وَقِيَامُهَا [راحع: ١٦٢٧٢].

(۱۷۲۷۷) حضرت اوس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن آنے پر جب کوئی شخص شسل کر ہے، پھر پہلے وقت روانہ ہو، خطیب کے قریب بیٹے، خاموش اور توجہ سے سے تو اسے ہرقدم کے بد لے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی شب بیداری کا ثواب ملے گا۔

( ١٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ جَدِّى أَوْسٌ وَسُلَم أَوْسٌ مَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ جَدِّى أَوْسٌ مَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَخْيَانًا يُصَلِّى فَيُشِيرُ إِلَى وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَأَعْطِيهِ نَعْلَيْهِ وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٠٣٧) قال شعب: اسناده ضعيف]. [راجع: ١٦٢٧٢].

(۱۷۲۷۸) حضرت اوس می افتا ہے مروی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور جھے اشارہ کرتے اور میں ان کے جوتے لے آتا تو وہ انہیں آئی دوران پہن لیتے اور کہتے کہ میں نے تبی ایس کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٦٢٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي الْكَارِثِ عَنْ آبِي الْكَانِعَ عَنْ آبِي الْكَارِثِ عَنْ آبِي الْكَانِعَ عَنْ آوْسِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ اللَّهُ عَدَا فَابْتَكُرَ وَجَلَسَ مِنُ الْإِمَامِ قَرِيبًا فَاسْتَمَعَ وَآنْصَتَ كَانَ بِكُلِّ خَطُوَةٍ آجُرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَاغْتَسَلَ ثُمَّ غَدَا فَابْتَكُرَ وَجَلَسَ مِنُ الْإِمَامِ قَرِيبًا فَاسْتَمَعَ وَآنْصَتَ كَانَ بِكُلِّ خَطُوَةٍ آجُرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا [راجع: ١٦٢٧٢].

(۱۷۲۷) حضرت اوس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جمعہ کا دن آنے پر جب کوئی شخص عسل کرے، پھر پہلے وقت روانہ ہو،خطیب کے قریب بیٹے، خاموش اور توجہ سے سے تو اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی شب بیداری کا ثواب ملے گا۔

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا أَوْسٌ جَدُّهُ قَالَ كَانَ جَدِّى يَقُولُ لِى وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ يُومِىءُ إِلَى نَاوِلْنِى النَّعْلَيْنِ فَأْنَاوِلُهُمَّا إِيَّاهُ فَيَلْبَسُهُمَا وَيُصَلِّى فِيهِمَا وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ [راحع: ١٦٢٧٨].

(۱۷۲۸۰) حضرت اوس ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور مجھے اشارہ کرتے اور میں ان کے جوتے لے آتا تو وہ انہیں ای دوران پہن لیتے اور کہتے کہ میں نے نبی مالیہ کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔

(١٦٢٨١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفُصٍ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ آوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ آوْسِ بْنِ آبِي ٱوْسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَاسْتَوْ كَفَ ثَلَاثًا قَالَ قُلُتُ أَيُّ شَيْءٍ اسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا قَالَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا واحرجه الدارمي (٦٩٨). اسناده ضعيف].

(۱۹۲۸۱) حضرت اوس ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی علیا کو وضوکرتے ہوئے دیکھا کہ ٹی علیا نے تین مرتبہ تھلی میں یانی لیا، میں نے یوچھا کہ کس مقصد کے لئے ؟ فرمایا ہاتھ دھونے کے لئے۔

( ١٦٢٨٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ آبِى أَوْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِى عَلَى عَلَيْ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا وَمِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا وَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ [راحع: ١٦٢٦٥].

(۱۹۲۸۲) حضرت اوس فران فران میں ہے کہ ایک دن میں نے اپنے والدصاحب کو عرب کے کسی چشمے کرجو تیوں پر سے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے کہا گہ آپ جو تیوں پر سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیظ کوجس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔

# حَدِيثُ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ لَقِيطِ بُنِ عَامِرٍ الْمُنْتَفِقِ رَثَاتُوْ

حضرت ابورزين لقيط بن عامر طالنيُّؤ كي مرويات

( ١٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخُبَرَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ آبِى رَذِينِ قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرُ فَإِذَا عُبِّرَتُ وَقَعَتُ قَالَ وَالرُّوْيَا جُزُءٌ مِلْ سِتَّةٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا جَزُءٌ مِلْ اللهِ عَلَى وَاقْدَ أَوْ ذِى رَأْيِ إِمَالَ الترمَدَى: حسن صحيح.

قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠ . ٥، ابن ماجة: ٣٩١٤، الترمذي: ٢٢٧٨ و ٢٢٧٩). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [اُنظر: ٢٠٨٤، ١٦٢٩، ١٦٢٩، ١٦٣٠، ١٦٣٠]

(۱۲۲۸۳) حضرت الورزین رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی ارشاد فر مایا خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے تا وقتیکہ اس کی تعبیر مند دی جائے ، اور جب تعبیر دے دی جائے تو وہ اسی کے موافق پورا ہوجا تا ہے ، اور فر مایا کہ خواب اجزاء نبوت میں سے چھیالیسواں جزو ہے ، اور غالبًا یہ بھی فر مایا کہ خواب صرف اسی شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو محبت کرنے والا ہو یا اس معالم میں رائے دے سکتا ہو۔

( ١٦٢٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْقُمْرَةَ وَلَا الظَّفْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّفْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ النَّهِ مَن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يُسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّفْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِي شَيْخٌ وَالْعَرَاقُ وَلَا الظَّفْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّفْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اللَّالَالَى وَاغْتَمِرُ [صححه ابن حزيمة ( ٢٠٤٠ )، وابن جبان ( ٢٩٩١). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (ابو داود: ١٨١٠). ابن ماجة: ٢٩٠٦، الترمذي: ٩٣٠، النسائي: ١٦٢٥، و ١١١).

(۱۲۲۸۵) حفرت ابورزین عقیلی ٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی طایق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والدصاحب انتہا کی ضعیف اور بوڑ ھے ہو چکے ہیں، وہ جج وعمرہ کی طاقت نہیں رکھتے، خواتین کی بھی خواہش نہیں رہی، نبی طایق نے فرمایا پھرتم ان کی طرف ہے جج اور عمرہ کرلو۔

٢٨٦٢) حَدَّثُنَا

(١٩٢٨ ) بهارے نسخ میں یہاں صرف لفظ " حدثاً" كھا ہوا ہے۔

( ١٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بُنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُنَا يَرَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا

رَزِينِ ٱلنِّسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاللَّهُ أَعْظُمُ وَاسْناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٤٧٣١، ابن مَاحة: ١٨٠)]. [انظر: ٦٢٩٩، ٢٦٩٩)]

(۱۲۲۸۷) حضرت ابورزین ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! قیامت کے دن کیا ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا؟ اور اس کی مخلوق میں اس کی علامت کیا ہے؟ نبی علیہ ان فرمایا ات تم میں سے ہر شخص آزادی کے ساتھ چاند نہیں دیکھ پاتا؟ میں نے کہایا رسول اللہ! کیوں نہیں ، فرمایا تو پھر اللہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔

( ١٦٢٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعٍ بُنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ آبِي وَزِينِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطٍ عَبْدِهِ وَقُرْبٍ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطٍ عَبْدِهِ وَقُرْبٍ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا وَيَضْحَكُ الرَّبُّ عَزَّ وَحَلَّ قَالَ نَعَمُ قَالَ لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا [قال الموصيرى هذا الساد فيه مقال، قال الألباني ضعف (ابن ماحة ١٨٨٠)] [انظر ١٦٣٠٢].

(۱۲۲۸) حضرت ابورزین بڑا تیز سے مروی ہے کہ نبی مالیتا نے ارشاد فر مایا ہمارا پر وردگارا پینے بندوں کی مابوی اور دوسروں کے قریب جاتے ہوئے انہیں دیکھ کر ہنتا ہے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنتا ہے؟ نبی مالیتا نے فر مایا ہال! میں نے عرض کیا کہ پھر ہم بننے والے رب سے خیر ہے محروم نہیں رہیں گے۔

( ١٦٢٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بُنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ آبِي رَزِينِ قَالَ قَلْتُ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بُنِ عُدُسٍ عَنْ عَمَّاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءً رَزِينِ قَالَ قَلْتُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءً وَرَيْنَ قَالَ قَلْتُ عَلَى اللّهِ آيْنَ كَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءً وَمَا قُوفَة هُوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ [صححه ابن حان (١٤١). حسنه الترمذي قال الألباني، ضعيف (ابن ماحة: ١٨٢) الترمذي ١٦٠٩). [انظر: ١٦٣٠].

(۱۷۲۸۹) حضرت ابورزین سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارارب کہاں تھا؟ نبی ملیّا انے فر مایاوہ نامعلوم مقام پرتھا،اس کے اوپر ینچے صرف خلاءتھا، پھراس نے یانی پر اپناعرش پیدا کیا۔

( ١٦٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعُبُةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَّاءٍ عَنْ وَكِيعٍ بُنِ عُدُسٍ عَنْ أَبِى رَزِينٍ عَمِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أُمِّى قَالَ أُمَّكَ فِى النَّارِ قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِكَ قَالَ آمَا تَرَضَى أَنْ تَكُونَ اللَّهِ أَيْنَ أُمِّى قَالَ آمَا تَرَضَى أَنْ تَكُونَ اللَّهِ أَمَّى قَالَ آبَى الصَّوَابُ حُدُسٌ

(۱۲۲۹) حضرت ابورزین را الله ایم روی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاورسالت میں عرض کیایارسول الله ایم ری والدہ کہال ہوں گی؟ فرمایا جہنم میں، میں نے عرض کیا کہ پھر آپ کے جواہل خانہ فوت ہوگئے، وہ کہاں ہوں گے؟ نبی علیا اسے فرمایا کیا تم اس بات پرراضی نہیں ہو کہ تمہاری ماں میری ماں کے ساتھ ہو۔

# مُنلاً احْدِينَ بل يَدِيدُ مَنْ المدنيتين ﴿ مُنلاً احْدِينَ بل يَدِيدُ مِنْ المدنيتين ﴿ مُنلاً المدنيتين ﴿ مُنلاً المدنيتين ﴾

( ١٦٢٩١) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى النَّعْمَانُ بَنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بَنَ أُوسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيكَ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرُ [راجع: ١٦٢٨٥].

(۱۲۲۹) حضرت ابورزین عقبلی بڑا ٹیٹو سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی بلیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ میرے والدصاحب انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ حج وعمرہ کی طاقت نہیں رکھتے،خواتین کی بھی خواہش نہیں رہی، نبی بلیلا نے فرمایا پھرتم ان کی طرف سے حج اورعمرہ کرلو۔

( ١٦٢٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى رَزِينِ لَقِيطٍ عَنْ عَمِّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ أَشُكُ أَنَّهُ قَالَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمُ يُحْبِرُ بِهَا فَإِذَا أَخْرَ بِهَا وَقَعَتْ رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحْبِرُ بِهَا فَإِذَا أَخْرَ بِهَا وَقَعَتْ

(۱۹۲۹۲) حضرت ابورزین بخانخ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا کہ خواب اجزاء نبوت میں سے چالیسواں جزو ہے، اور خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے تاوقئیکہ اس کی تعبیر نہ دی جائے ،اور جب تعبیر دے دی جائے تو وہ اس کے موافق پوراہو جاتا ہے۔

(۱۲۹۳) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا يَعُلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعٍ بُنِ حُدَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُّنَا يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ اكْتُكُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ مُخُلِيًا بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَاللَّهُ أَغُظُمُ قَالَ قُلْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ الْمُوتَى وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ أَمَا مَرَرُتَ بِوَادِى آهُلِكَ مَحُلًا قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلًا قَالَ بَلَى قَالَ أَمَا مَرَرُتَ بِوَادِى آهُلِكَ مَحُلًا قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمُوتَى وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ أَمَا مَرَرُتَ بِوَادِى آهُلِكَ مَحُلًا قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَاعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۱۲۲۹۳) حضرت ابورزین نظافیظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! قیا مت کے دن کیا ہم میں سے ہر محض اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا؟ اور اس کی مخلوق میں اس کی علامت کیا ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اے ابورزین! کیا تم میں سے ہر محض آزادی کے ساتھ چا نہ نہیں دکیے پاتا؟ میں نے کہایارسول اللہ آکیوں نہیں ، فر مایا تو پھر اللہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔

( ١٦٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ يَغْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ آبِى رَزِينِ عَمِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى اللَّهُ الْمَوْتَى فَقَالَ أَمَا مَرَرْتَ بِالْوَادِى مُمْحِلًا ثُمَّ تَمُرُّ بِهِ خَضِرًّا قَالَ شُغْبَةُ قَالَهُ ٱكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ كَذَلِكَ يُحْيِى اللَّهُ الْمَوْتَى [انظر: ١٦٢٩٧].

#### هي مُنالًا اَمَرُ بِنَ بَلِ يَسِيْمُ الْهِ مِنْ الْمُراتِ بِينَ الْمُراتِ بِينَ الْمُراتِينِينَ فِي

(۱۲۲۹۳) حضرت ابورزین الاتفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ!اللہ تعالی مردول کوکیسے زندہ کرے گا؟ نبی ملیگانے فرمایا کیاتم بھی ایسی وادی سے نہیں گذرے جہاں پہلے پھل نہ ہو پھر دوبارہ گذرنے پروہ سر سبزوشاداب ہو چکا ہو۔

( ١٦٢٩٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِى رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ أَتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَدُت بِهَا مُحْصَبةً قَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْإِيمَانُ قَالَ آنُ تَشْهَدَ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَانْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبٌ إِلَيْكَ مِمَّا سِواهُمَا وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مِمَّا سِواهُمَا وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مِمَّا سِواهُمَا وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مَمَّا سِواهُمَا وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مِمَّا سِواهُمَا وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مِمَّا سِواهُمَا وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُ إِلَيْكَ مِمَّا سِواهُمَا وَأَنْ تُحْرَق بِالنَّارِ أَحَبُ إِلْكُمَا أَنْ فَعُومُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَهُ مِنْ أَنْ تُسُولُ وَاللَّهُ عَنَوْدُ وَمَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى مُ الْمَاءِ لِلظَّمُ أَنْ فِي الْيُومِ الْقَائِطِ قُلُتُ لِي مُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَارِيهِ بِهَا حَيْرً اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ جَلَا مَا مِنْ أُنْهَا مَسْتَنَةً فَيعُلَمُ أَنَّهَا وَيَعْمُ وَالْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَارِيهِ بِهَا حَسْنَةً وَيَعْمَلُ مُ اللَّهُ لَا يَعْمُلُ اللَّهُ عَلَمُ إِلَّا هُو إِلَّا هُو اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَا مِنْ أُنْهُا مَا مِنْ أُنْهَا مَا مِنْ أُنْهُا مُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى مُولِولًا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۶۲۹۵) حضرت ابورزین را الله تعالی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول الله ! الله تعالی مردول کو کیسے زندہ کرے گا؟ نبی طینا نے فرمایا کیاتم بھی ایسی وادی سے نہیں گذرے جہاں پہلے بھل نہ ہو پھر دوبارہ گذرنے پروہ سر وشاداب ہو چکا ہو؟ میں نے عرض کیا جی بال! فرمایا اسی طرح مردے زندہ ہوجا کیں گے۔

پھر عرض کیا یا رسول اللہ! ایمان کیا چیز ہے؟ نبی علینا نے فر مایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محرف کیا یا رسول تبہاری نگا ہوں میں اپنے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہو جا کیں ، تہہیں دوبارہ شرک کی طرف کو شنے سے زیادہ آگ میں جل جانا پہند ہوجائے اور کسی ایسے شخص سے'' جو تہہارے ساتھ نہیں قرابت نہ رکھتا ہو' صرف اللہ کی رضا کے لئے محبت کرنا ، جب تم اس کیفیت تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لو کہ ایمان کی محبت تہمارے دل میں اتر چکی ہے جیسے شت گرمی کے موسم میں پیاسے آدمی کے دل میں یانی کی خواہش پیدا ہوجاتی ہے۔

پر میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں اپنے بارے کیے معلوم کرسکتا ہوں کہ میں مؤمن ہوں؟ نی علیا نے فر مایا میرا ہوائتی بھی کوئی نیک عمل کرے اور وہ اسے نیکی سمحتا بھی ہو، اور یہ کہ اللہ تعالی اسے آس کا بدلہ ضرور دے گا، یا کوئی گناہ کرے اور اسے بھی کوئی نیک عمل کرے اور اسے سے معلوہ اسے کوئی معاف نہیں کرسکتا تو وہ مؤمن ہے۔ یعین ہوکہ یہ گناہ منا شعبة منا اللہ عمل اللہ عمل اللہ عمل منا عمل اللہ عم

المناه المؤرض المريسة مترم المحالي المعالمة المع

وَهِى عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمُ يُحَدِّثُ بِهَا فَإِذَا حَدَّتَ بِهَا وَقَعَتُ قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ لَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا حَبِيبًا أَوْ لَبِيبًا [راجع: ١٦٢٨٣].

(۱۹۲۹) حضرت ابورزین نگافئے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے تاوقتیکہ اس کی تعبیر ضددی جائے ،اور جب تعبیر دے دی جائے تو وہ اسی کے موافق پورا ہوجاتا ہے،اور فرمایا کہ خواب اجزاء نبوت میں سے چالیسواں جزو ہے،اور غالباً پیجی فرمایا کہ خواب صرف اسی شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو محبت کرنے والا ہو یا اس معاملے میں رائے دے سکتا ہو۔

( ١٦٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنُ وَكِيعِ بُنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ آبِي رَادِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى اللَّهُ الْمَوْتَى فَقَالَ أَمَا مَرَرُتَ بِوَادٍ مُمْحِلٍ ثُمَّ مَرَرُتَ بِهِ خَصِيبًا وَزِينٍ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى اللَّهُ الْمَوْتَى إِرَاحِي ١٦٢٩٤] قَالَ اللَّهُ الْمَوْتَى إِرَاحِي ١٦٢٩٤]

(۱۹۲۹۷) حضرت ابورزین بخانین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رَسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! اللہ تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ ہی ملینا نے فر مایا کیاتم بھی السی راوی سے نہیں گذرے جہاں پہلے پھل نہ ہو پھر دوبارہ گذرنے پروہ سر سنروشاداب ہو چکا ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ،فر مایا اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کردےگا۔

( ١٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ وَبَهْزُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ بَهْزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ حُدَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ وَهِى عَلَى رِجْلِ طَائِمٍ مَا لَمْ يُحَدِّثُ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا حَبِيبًا أَوْ لَبِيبًا [راحع: ١٦٢٨٣].

(۱۲۲۹۸) حضرت ابورزین رئالتی سے مردی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے تا وقتیکہ اس ک تعبیر ضدی جائے ،اور جب تعبیر دے دی جائے تو وہ اس کے موافق بورا ہو جاتا ہے ،اور فرمایا کہ خواب اجزاء نبوت میں سے چالیسوال جزو ہے ،اور غالبًا یہ بھی فرمایا کہ خواب صرف اس مخص کے سامنے بیان کیا جائے جو محبت کرنے والا ہو یا اس معاطلے میں رائے دے سکتا ہو۔

( ١٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَهُزُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بَنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بُنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَذِينٍ قَالَ بَهُزَّ الْعُقْبِلِيِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبِى رَذِينٍ قَالَ بَهُزَّ الْعُقْبِلِيِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَيْنَ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ فَقَالَ ٱلْيُسَ كُلُّكُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ مُخُلِيًا بِهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ آعُظُمُ [راحع: ١٦٢٨٧].

(١٦٢٩٩) حضرت ابورزین والتفظی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار کا و نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! قیامت کے دن کیا

#### الله المرابع ا

ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا؟ اور اس کی مخلوق میں اس کی علامت کیا ہے؟ نبی علیظائے فر مایا اے ابورزین! کیا تم میں سے ہر شخص آزادی کے ساتھ چاندنہیں دیکھ پاتا؟ میں نے کہایارسول اللہ! کیوں نہیں، فر مایا تو پھر اللہ اُس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔

( . ١٦٣٠) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي النَّعْمَانُ بُنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ أَوْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَزِينٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يُطِيقُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِوْ [راحع: ١٦٢٨٥].

(۱۲۳۰۰) حضرت ابورزین عقبلی ظافیئ سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی نالیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والدصاحب انتہا کی ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ حج وعمرہ کی طاقت نہیں رکھتے ،خواتین کی بھی خواہش نہیں رہی ، نبی ملیک فیرم ان کی طرف سے حج اور عمرہ کرلو۔

(١٦٣.١) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بُنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَذِينِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فِي عَمَاءٍ مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَتَحْتَهُ هَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ [راحع: ١٦٢٨٩].

(۱۶۳۰۱) حضرت ابورزین سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ نبی ملیٹا نے فر مایا وہ نامعلوم مقام پرتھا،اس کے اوپر نیچ صرف خلاءتھا، پھراس نے پانی پراپناعرش بیدا کیا۔

(١٦٣.٢) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَحَسَنٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بُنِ حُدَسٍ عَنْ عَمِّهِ آبِي وَزِينِ قَالَ حَسَنٌ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عَبْدِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ وَلَا أَبُو رَزِينٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْيَضَحَكُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ الْعَظِيمُ لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ نَعُمُ لَنُ نَعُدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا [راحع ١٦٢٨٨]

(۱۲۳۰۲) حضرت ابورزین ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی نالیٹا نے ارشا دفر مایا ہمارا پروردگارا پنے بندوں کی مایوی اور دوسروں کے قریب چاتے ہوئے انہیں دیکھ کر ہنتا ہے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیااللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ نبی ملیٹ نے فر مایا ہاں! میں نے عرض کیا کہ پھر ہم میسنے والے رب سے خبر سے محروم نہیں رہیں گے۔

( ١٦٣.٣) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنُ وَكِيعٍ بُنِ حُدُسِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَنْ عَمْ وَعَقَانُ قَالًا خَدَرَنِي أَبُو وَزِينِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَذُبَحُ فِي رَجَبٍ فَي رَجَبٍ ذَبَائِحَ فَنَا كُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مِنْهَا مَنْ جَانَنَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِذَلِكِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِذَلِكِ قَالَ فَقَالَ وَهُو يَعْفَالُ وَكُولُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِذَلِكِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِذَلِكِ قَالَ فَقَالَ وَكِيعٌ فَلَا أَدَعُهَا أَبَدًا [انظر: ٥ ١٦٣٠].

# هي مُنالِاً اَحْدُرُن بَل بِيدِ مَرْم الله مِن بِيدِ مِن مُن الله والله والله والله الله والله و

(۱۲۳۰۳) حضرت ابورزین و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبد میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اہم لوگ ماہ رجب میں پھے جانوروں کو ذرج کرتے ہیں،خور بھی کھاتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی کھلاتے ہیں؟ نبی مالیا نے فر مایا کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٣٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِى أَذُرَكَ الْإِسْلَامَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرُ (راحع: ١٦٢٨٥).

(۱۲۳۰۴) حضرت ابورزین عقیلی ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والد صاحب انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں ، وہ حج وعمرہ کی طاقت نہیں رکھتے ،خواتین کی بھی خواہش نہیں رہی ، نبی ملیقا نے فر مایا پھرتم ان کی طرف سے حج اور عمرہ کرلو۔

(١٦٣٠٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى نُنُ حَمَّادٍ قَالَ آخْبَرَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ يَعْلَى مِنِ عَطَاءٍ عَنُ وَكِيعِ مِنِ حُدَسٍ آبِي مُصْعَتَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَمِّهِ آبِي رَزِينٍ وَهُوَ لَقِيطُ بُنُ عَامِرٍ بُنِ الْمُنْتَفِقِ قَالَ آخْبَرَنِي آبُو رَزِينٍ آنَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا نَذُبَحُ فِي رَجِبٍ ذَبَائِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مِنْهَا مَنْ جَائَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ عَلْمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ فَقَالَ وَكُولُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَنْ فَقَالَ وَكُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكُولُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(۱۲۳۰۵) حضرت ابورزین رفخانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ ماہِ رجب میں کچھ جانوروں کو ذرج کرتے ہیں،خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی کھلاتے ہیں؟ نبی مایٹانے فر مایا کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٣٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَظَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بُنِ حُدُسٍ عَنْ أَبِى رَزِينٍ عَمِّهِ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ وَهِى يَعْنِى عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ [راجع: ١٦٢٨٣]

(۱۲۳۰۷) حفرت ابورزین بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا کہ خواب اجزاء نبوت میں سے چالیسوال جزو ہے، اور خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے تا وقتیکہ اس کی تعبیر نہ دی جائے ،اور جب تعبیر دے دی جائے تو دہ آئی کے موافق پورا ہو جاتا ہے۔

( ١٦٣.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ كَتَبَ إِنِّىَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ كَتَبْتُ إِلْمَاهُ عَبْدُ الْحَدِيثِ وَقَدْ عَرَضْتُهُ وَجَمَعْتُهُ عَلَى مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فَحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِّى قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ السَّمَعِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْقُبَائِيُّ مِنْ بَنِى الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ السَّمَعِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْقُبَائِيُّ مِنْ بَنِى

المنظار منظار مينيا مترم المحالية مترم المحالية المعالمة المعالمة

عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ دَلْهَم بْنِ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّهِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَلْهُمٌ وَحَدَّثَنِيهِ أَبِي الْأَسُوَدُ عَنِ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطٍ أَنَّ لَقِيطًا خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ قَالَ لَقِيظٌ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانْسِلَاحِ رَجَبٍ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْنَاهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَلَا لَأُسْمِعَنَّكُمْ أَلَا فَهَلُ مِنْ الْمَرِءِ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ " اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يُلْهِيَهُ حَدِيثُ نَفْسِهِ أَوْ حَدِيثُ صَاحِبِهِ أَوْ يُلْهِيَهُ الضَّلَّالُ أَلَا إِنِّي مَسْنُولٌ هَلْ بَلَّغْتُ أَلَا اسْمَعُوا تَعِيشُوا أَلَا اجْلِسُوا أَلَا اجْلِسُوا قَالَ فَجَلَسَ النَّاسُ وَقُمْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى إِذَا فَرَغَ لَنَا فُؤَادُهُ وَبَصَرُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ فَضَحِكَ لَعَمْرُ اللَّهِ وَهَزَّ رَأْسَهُ وَعَلِمَ أَنِّي أَيْتَغِي لِمَقَطِهِ فَقَالَ ضَنَّ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ بِمَفَاتِيحٍ خَمْسٍ مِنْ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ وَأَشَارَ بِيَلِاهِ قُلْتُ وَمَا هِيَ قَالَ عِلْمُ الْمَنِيَّةِ قَدْ عَلِمَ مَنِيَّةَ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَهُ وَعِلْمُ الْمَنِيِّ حِينَ يَكُونُ فِي الرَّحِم قَدْ عَلِمَهُ وَلَا تَعْلَمُونَ وَعَلِمَ مَا فِي غَدٍ وَمَا أَنْتَ طَاعِمٌ غَدًا وَلَا تَعْلَمُهُ وَعَلِمَ الْيَوْمَ الْغَيْثَ يُشُرِفُ عَلَيْكُمْ آزِلِينَ آدِلِينَ مُشْفِقِينَ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَكُمْ إِلَى قُرْبٍ قَالَ لَقِيظٌ لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا وَعَلِمَ يَوْمَ السَّاعَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمُنَا مِمَّا تُعَلَّمُ النَّاسَ وَمَا تَعْلَمُ فَإِنَّا مِنْ قَبِيلٍ لَا يُصَدِّقُونَ تَصْدِيقَنَا أَحَدٌ مِنْ مَذْحِجِ الَّتِي تَرْبَأُ عَلَيْنَا وَخَثْعَمِ الَّتِي تُوَالِينَا وَعَشِيرَتِنَا الَّتِي نَحْنُ مِنْهَا قَالَ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُمْ ثُمَّ يُتُوَفَّى نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَلْبَتُونَ مَا لَبِثْتُمُ ثُمَّ تُبْعَثُ الصَّائِحَةُ لَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَاتَ وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ عَزَّ وَحَلَّ فَأَصْبَحَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُطِيفُ فِي الْأَرْضِ وَخَلَتُ عَلَيْهِ الْبِلَادُ فَأَرْسَلَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاءَ بِهَضْبٍ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَذَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَع قَتِيلٍ وَلَا مَدُفِنِ مَيَّتٍ إِلَّا شَقَّتُ الْقَبْرَ عَنْهُ حَتَّى تَجْعَلَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ فَيَسْتَوِى جَالِسًا فَيَقُولُ رَبُّكَ مَهْيَمُ لِمَا كَانَ فِيهِ يَقُولُ يَا رَبِّ أَمْسِ الْيَوْمَ وَلِعَهْدِهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسَبُهُ حَدِيثًا بِأَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا تُمَرِّقُنَا الرِّيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِّبَاعُ قَالَ أَنْبَتُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللَّهِ الْأَرْضُ أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا وَهَى مَدَرَةٌ بَالِيَةٌ فَقُلْتَ لَا تَحْيَا أَبَدًا ثُمَّ أَرْسَلُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا السَّمَاءَ فَلَمْ تَلْبَثْ عَلَيْكَ إِلَّا أَيَّامًا حَتَّى أَشُرَفُتَ عَلَيْهَا وَهِيَ شَرْيَةٌ وَاحِلَةٌ وَلَعَمْرُ إِلَهِكَ لَهُوَ ٱقْلَرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُمْ مِنْ الْمَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَبَاتَ ٱلْأَرْضِ فَيَخُرُجُونَ مِنْ الْأَصُوَاءِ وَمِنْ مَصَارِعِهِمْ فَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْنُ مِلْءُ الْأَرُضِ وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا قَالَ أُنَبِّنُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

كَ مُنالِهُ الْمَرْبِ فِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ فَيْنِ اللَّهِ فَيْنِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَةٌ مِنْهُ صَغِيرَةٌ تَرَوْنَهُمَا وَيَرَيَانِكُمْ سَاعَةً وَاحِدَةً لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا وَلَعَمْرُ إِلَهِكَ لَهُوَ أَقَٰدَرُ عَلَى أَنْ يَرَاكُمْ وَتَرَوْنَهُ مِنْ أَنْ تَرَوْنَهُمَا وَيَرَيَانِكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَتِهِمَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا يَفُعَلُ بِنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ إِذَا لَقِينَاهُ قَالَ تُعْرَضُونَ عَلَيْهِ بَادِيَةٌ لَهُ صَفَحَاتُكُمْ لَا يَنْحُفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَيَأْخُذُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ بِيَدِهِ غَرْفَةً مِنْ الْمَاءِ فَيَنْضَحُ قَبِيلَكُمْ بِهَا فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تُخْطِءُ وَجُهَ أَحَدِكُمْ مِنْهَا قَطْرَةٌ فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَتَدَعُ وَجُهَهُ مِثْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَخْطِمُهُ مِثْلَ الْحَمِيمِ الْأَسُودِ أَلَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْتَرِقُ عَلَى أَثْرِهِ الصَّالِحُونَ فَيَسْلُكُونَ جِسْرًا مِنْ النَّارِ فَيَطأُ أَحَدُكُمُ الْجَمْرَ فَيَقُولُ حَسِّ يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ أَوَانُهُ أَلَا فَتَطَّلِعُونَ عَلَى حَوْضِ الرَّسُولِ عَلَى أَظْمَا وَاللَّهِ نَاهِلَةٍ عَلَيْهَا قَطَّ مَا رَأَيْتُهَا فَلَعَمُرُ إِلَهِكَ مَا يَبْسُطُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلَّا وُضِعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ مِنْ الطَّوْفِ وَالْبَوْلِ وَالْأَذَى وَتُحْبَسُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَلَا تَرَوْنَ مِنْهُمَا وَاحِدًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبِمَا نُبُصِرُ قَالَ بِمِثْل بَصَوكَ سَاعَتَكَ هَذِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوْمِ ٱشْرَقَتْ الْأَرْضُ وَاحَهَتْ بِهِ الْجِمَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبِمَا نُجُزَى مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَحَسَنَاتِنَا قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْثَالِهَا وَالسَّيِّنَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَعْفُو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَّا الْجَنَّةُ إِمَّا النَّارُ قَالَ لَعَمْرُ إِلَهِكَ إِنَّ لِلنَّارِ لَسَبْعَةَ أَبُوَابٍ مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا وَإِنَّ لِلْجَنَّةِ لَتَمَانِيَةَ ٱبْوَابِ مَا مِنْهُمَا بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى مَا نَطَّلِعُ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ عَلَى أَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَأَنْهَارٍ مِنْ كَأْسٍ مَا بِهَا مِنْ صُدَاعٍ وَلَا نَدَامَةٍ وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَبِفَاكِهَةٍ لَعَمُرُ إِلَهِكَ مَا تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعَهُ وَٱزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَنَا فِيهَا أَزْوَاجٌ أَوْ مِنْهُنَّ مُصْلِحَاتٌ قَالَ الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ تَلَذُّونَهُنَّ مِثْلَ لَذَّاتِكُمْ فِي اللُّنْيَا وَيَلْذَذُنَ بِكُمْ غَيْرَ أَنْ لَا تَوَالُدَ قَالَ لَقِيطٌ فَقُلْتُ أَقُضِيَ مَا نَحْنُ بَالِغُونَ وَمُنْتَهُونَ إِلَيْهِ فَلَمْ يُحِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَبَايِعُكَ قَالَ فَبَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَزِيَالِ الْمُشْوِكِ وَأَنْ لَا تُشْوِكَ بِاللَّهِ إِلَهًا غَيْرَهُ قُلُتُ وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَظَنَّ أَنَّى مُشْتَوطٌ شَيْئًا لَا يُعْطِينِيهِ قَالَ قُلْتُ نَحِلٌّ مِنْهَا حَيْثُ شِنْنَا وَلَا يَجْنِي امْرُوٌ ۚ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فَبَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ ذَلِكَ لَكَ نَحِلُّ حَيْثُ شِئْتَ وَلَا يَجُنِي عَلَيْكَ إِلَّا نَفْسُكَ قَالَ فَانْصَرَفْنَا عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ لَعَمْرُ إِلَهِكَ مِنْ أَتْقَى النَّاسِ فِي الْلُّولَى وَالْآخِرَةِ فَقَالَ لَهُ كَعْبُ ابْنُ الْخُدْرِيَّةِ آحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ مِنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُو الْمُنْتَفِقِ أَهْلُ ذَلِكَ قَالَ فَانْصَرَفْنَا وَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِأَحَدٍ مِمَّنُ مَضَى مِنْ خَيْرٍ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ عُرْضِ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ إِنَّ أَبَاكَ الْمُنْتَفِقَ لَفِي النَّارِ قَالَ فَلَكَأَنَّهُ وَقَعَ حَرُّ بَيْنَ جِلْدِي

# هي مُنالِهُ الصِّينِ مَرْمُ كُونِ اللَّهِ مِنْ مُنالِهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنالِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَوَجْهِى وَلَحْمِى مِمَّا قَالَ لِأَبِى عَلَى رُوُّوْسِ النَّاسِ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ وَأَبُوكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا الْأُخْرَى أَوْ فُولِكُمْ وَاللَّهِ مَا أَتَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْرِ عَامِرِيٍّ أَوْ قُرَشِيٍّ مِنْ مُشُولِكِ فَقُلُ أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ فَأَبَشَّرُكَ بِمَا يَسُونُكَ تُجَرُّ عَلَى وَجُهِكَ وَبَطِيكَ فِي النَّارِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ فَقُلُ ٱرْسَلَنِى إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ فَأَبَشَّرُكَ بِمَا يَسُونُكَ تُجَرُّ عَلَى وَجُهِكَ وَبَطِيكَ فِي النَّارِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانُوا عَلَى عَمَلِ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَكَانُوا يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ قَالَ ذَلِكَ اللَّهِ مَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانُوا عَلَى عَمَلِ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَكَانُوا يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ قَالَ ذَلِكَ اللَّهِ مَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانُوا عَلَى عَمَلِ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَكَانُوا يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ قَالَ ذَلِكَ لِكَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بَعَثَ فِى آخِرِ كُلِّ سَبْعِ أُمْمٍ يَعْنِى نَبِيًّا فَمَنْ عَصَى نَبِيَّهُ كَانَ مِنْ الضَّالِينَ وَمَنْ أَطَاعَ نَبِيَّهُ كَانَ مِنْ الْمُهْتَدِينَ [راحع: ٢٠٣٠].

(۱۲۳۰۷) عاصم بن لقیط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لقیط اپنے ایک ساتھی تھیک بن عاصم بن مالک کے ساتھ نبی علیشا کی طرف روانہ ہوئے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیشا کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو رجب کا مہینہ ختم ہو چکا تھا، اوراس وقت نبی علیشا نماز فجر سے فارغ ہوئے تھے، اس کے بعد آپ مُل اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰمُلّٰلِ اللّٰمُلّٰلِلللّٰمُ اللّٰلّٰ

چنانچہلوگ بیٹھ گئے کیکن ٹیں اور میرا ساتھی کھڑے رہے، نبی طیکی کی نظر جب ہم پر پڑی اور آپ منگا ٹیٹی ہماری طرف معوجہ ہوئے تو میں نے پوچھا یارسول اللہ! آپ کے پاس کتناعلم غیب ہے؟ نبی طیکی نے مسکرا کراپنا سر ہلا یا،اور آپ منگا ہجھ گئے کہ میں سیسوال ان لوگوں کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں جن کی سوچ بہت بست ہوتی ہے،اور فر ما یا کہ تمہارے رب نے غیب کی پانچ کمیں سیسوال ان لوگوں کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں جن کی سوچ بہت بست ہوتی ہے،اور فر ما یا کہ تمہارے رب نے غیب کی پانچ کی بات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہہ کر آپ شائے پیش نے اپنے دست مبارک سے اثارہ فر مایا۔

میں نے پوچھا کہ وہ پانچ چیزیں کون می ہیں؟ نی طیاب نے فر مایا ① موت کاعکم ، اللہ کوعکم ہے کہ تم میں سے کون کب مرے گا؟ کیکن تم نہیں جانے ﴿ رَحْم مادر میں پڑنے والے قطرے کاعلم اس کے پاس ہے، تم نہیں جانے ﴿ آئی کندہ آنے والے کل کاعلم اور میہ کہ کہ کم اس کے پاس ہے کہ والے کل کاعلم اور میہ کہ کہ کا کھا ہو گئے ، اس کے پاس ہے، تم اسے نہیں جانے ﴿ بارش کے دن کاعلم اس کے پاس ہے کہ جب تم عاجز اور خوفز دہ ہوجاتے ہوتو وہ تم پر بارش برساتا ہے ، اور ہنتا ہے اور جانتا ہے کہ تمہارا غیر قریب ہے ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جو پروردگار ہنتا ہے ، وہ ہمیں خیر سے محروم بھی نہیں کرسکتا ﴿ قیامت کاعلم ۔

پھر میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ لوگوں کوجن باتوں کی تعلیم دیتے نہیں اور جو آپ کے علم میں ہیں، وہ ہمیں

بھی سکھاد بیجئے، کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ کوئی بھی ہماری بات کوسچا سیجھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا تعلق قبیلۂ مذج سے جوہم پر حکمران ہیں، اور قبیلۂ شعم سے جس کے ساتھ ہمارا موالات کا تعلق ہے اور اس قبیلے سے جس میں سے ہم ہیں، نبی طینٹا نے فرمایا کہ کچھ عرصہ تک تم اسی طرح رہو گے پھڑتم ہمارے نبی طینٹا نے فرمایا کہ کچھ عرصہ تک تم اسی طرح رہو گے پھڑتم ہمارے نبی طینٹا نے فرمایا کہ پچھ عرصہ تک تم اسی طرح رہو گے پھڑتم ہمارے نبی طینٹا نہ چھوڑ ہے گی اور وہ فرشتے جو تیرے راب کے گذارو گے، پھراکی چنگھاڑ کی آ واز آئے گی جوز مین کی پشت پر کسی شخص کو جیتا نہ چھوڑ ہے گی اور وہ فرشتے جو تیرے راب کے ساتھ ہوں گے۔

پھر تیرا پروردگارز مین پر چگرلگائے گا جبکہ شہر خالی ہو بچے ہوں گے، پھر وہ عرش ہے آسانوں پر سے بارش برسائے گا اور زمین پر چگرلگائے گا جبکہ شہر خالی ہو بچے ہوں گے، پھر وہ عرش سے آسانوں پر سے بارش برسائے گا، اور نمین مقتول کی قتل گاہ اور کسی مردے کی قبرالی نہیں رہے گی جوشق نہ ہوجائے ،اور ہر شخص سیدھا ہو کر بیٹے جائے گا، پروردگار فرمائے گا کہ اسے ای حالت میں روک لوجس میں وہ ہے، وہ کہے گا پروردگار! ماضی کا ایک دن مل جائے ، جب کہ وہ ایک طویل زندگی گذار چکا ہوگا اور یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے ؟

میں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ اجب ہوائیں ، بوسیدگی اور درندے ہمیں ریزہ ریزہ کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد پروردگارہمیں کیونکر جمع کرے گا؟ نبی باللہ کا دوسری نعتوں میں تمہارے سامنے اس کی مثال بیان کرتا ہوں، ایک زمین ایک ہے جہاں تم گئے ، وہ بالکل بنجر اور ویران ہے ، تم اسے دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ بھی آ با دنییں ہوسکتی ، پھر پروردگاراس پر بارش برساتا ہے اور پھھ وہ بعد تمہارا دوبارہ ای زمین پرگذر ہوتا ہے تو وہ لبلہاری ہوتی ہے ، تمہارے معبود کی قتم ! وہ زمین میں نباتات کے مادے رکھنے سے زیادہ پانی سے انہیں جمع کرنے پرقدرت رکھتا ہے ، چنانچہ وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے ، تم اسے رب کودیکھو گے اور وہ تمہیں دیکھیں گے۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم سارے زمین والے مل کراس ایک ذات کواور وہ ایک ذات ہم سب کو کیسے د کھے سکے گی؟ نبی طینا نے فر مایا میں اللہ کی دوسر کی نعمتوں میں تمہارے سامنے اس کی مثال بیان کرتا ہوں، چانداورسورج اس کی بہت چھوٹی سی علامت ہے، تم آ فِ واحد میں انہیں د کھے سکتے ہواور وہ تمہیں د کھے سکتے ہیں، تمہیں ان کود کھنے میں کسی فتم کی مشقت نہیں ہوتی ، تمہارے معبود کی فتم! وہ بغیر مشقت کے تمہارے چاندوسورج کواوران کے تمہارے دیکھنے سے زیادہ اس بات پر قادر ہے کہتم اسے اور وہ تمہیں د کھے سکے۔

میں نے پوچھا یا رسول اللہ! جب ہم اپنے پروردگار ہے لمیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ نبی عالیہ نے فر مایا تہہیں اس کے سامنے چین کیا جائے گا، تمہارے اعمال نا ہے اس کے سامنے کھلے پڑے ہوں گے اور اس پر تمہاری کوئی بات تخفی نہ ہوگی، پروردگار پانی کا ایک قطرہ لے کرتم پر اس کا چھینٹا مارے گا اور تم میں سے کسی شخص سے بھی اس کا قطرہ خطانہیں جائے گا، مسلمان کے چہرے پر تو وہ قطرہ سفیدرنگ کا نشان چھوڑ جائے گا اور کا فرکے چہرے پر سیاہ نقطے کا نشان بنا دے گا، اس کے بعد تمہارے نبی گانائی ہمان کے بیچھے بیچھے نیک لوگ بھی چل پڑیں گے، اور وہ آگ کے ایک پل پرچلیں گے بعد تمہارے نبی گانائی ہمان کے بیچھے بیچھے نیک لوگ بھی چل پڑیں گے، اور وہ آگ کے ایک پل پرچلیں گے

اور چنگاریوں کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے، پھرتم نبی طینیا کے حوض پرانتهائی پیاسے آؤگہ کہ اس سے قبل میں نے اتنا پیاسا کی کوند دیکھا ہوگا، تبہارے معبود کی تم ایم میں سے جو بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا اور تم ان میں سے کسی کوند دیکھو گے۔

پیشاب، پائخانہ اور برتم کی گندگیوں سے پاک کر دے گا، سورج اور چاند کوقید کر دیا جائے گا اور تم ان میں سے کسی کوند دیکھو گے۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو پھر ہم کس کی روشی میں دیکھیں گے؟ نبی طینیا نے فر مایا پی اسی بینائی کی روشی میں جو اب تمہارے پاس ہے، ''اس وقت سورج طلوع نہیں ہوا تھا'' ایک ایسے دن میں جب زمین روش ہواور پہاڑ نظر آر رہے ہوں، میں نے پوچھایا رسول اللہ! ہمیں نیکیوں اور گنا ہوں کا بدلہ کس طرح دیا جائے گا؟ نبی طینیا نے فر مایا ایک نیکی کا بدلہ دس گنا واب اور ایک گناہ کا اس کے برابروبال ہوگا، اللہ یہ کہ دو معاف فرما دے، میں نے پوچھایا رسول اللہ! جنت اور جہنم کے بارے پچھ بتا ہے ؟ نبی طینیا نے فر مایا جہنم کے سات در دازے ہیں، اور ہر دو در داز وں کے در میان اتنا فاصلہ ہے کہ سوار ان دونوں کے در میان سرسال تک چتنا ہے کہ چنا رہے ، اور جنت کے آگھ در دوازے ہیں، اور ہر دو در دواز وں کے در میان اتنا فاصلہ ہے کہ سوار ان کے در میان سرسال تک چتنا رہے ، اور جنت کے آگھ در دوازے ہیں، اور ہر دو در دواز وں کے در میان اتنا فاصلہ ہے کہ سوار ان

دونوں کے درمیان سر سال تک چاتا ہے۔ میں نے بوچھایا رسول اللہ! جنت میں ہمیں کون کون سی نعتیں ملیں گی؟ نبی الیسا نے فرمایا خالص شہد کی نہریں ، شراب کی نہریں جن سے سر در دہوگا اور نہ کوئی باعث ندامت حرکت سرز دہوگی ، ایسے دودھ کی نہریں جن کا ذا نقہ بھی خراب نہ ہو، اور ایسے پانی کی نہریں جو بھی بد بودار نہ ہو، وہ میو ہے جوتم جانتے ہواور اس سے بھی بہتر ، اور پاکیزہ یویاں ، میں نے بوچھایا رسول اللہ! کیا وہ بیویاں '' جو ہمیں ملیں گی' نیک ہوں گی؟ نبی ایسا نے فرمایا نیکوں کے لئے نیک بیویاں بی ہوں گی اور تم ان سے اور وہ تم سے اس طرح لذت حاصل کریں گی جیسے دنیا میں تم ایک دوسرے سے لذت حاصل کرتے ہو، البتہ و پاں تو الد کا سلسلہ نہ ہوگا۔

میں نے عرض کیایا رسول اللہ اکیا اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم کہاں جا کیں گے؟ (جنت میں یا جہنم میں؟) اس پر
نی طیکھ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے عرض کیا کہ میں کس شرط پر آپ سے بیعت کروں؟ نبی طیکھ نے اپنا دست مبارک پھیلا
کرفر مایا نماز قائم کرنے ، زکو 16 اور کے ،مشرکیٹ کو دور کرنے اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کوشر یک نہ کرنے کی شرط پر، میں نے
عرض کیا ہمیں مشرق ومغرب کے درمیان بھی پھے حقوق حاصل ہوں گے؟ اس پر نبی طیکھ نے اپنا ہاتھ واپس کھینی لیا اور بید خیال
فر مایا کہ شاید میں کوئی ایسی شرط لگانے والا ہوں جو نبی طیکھ پوری نہیں کر سکتے ،لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کا مقصد ہیں ہے کہ ہم
جہاں جا ہی جا ہے جو اور تبہارے جرم کا ذمہ دار خود ہوگا؟ تو نبی طیکھ کے باتھ پھیلا کرفر مایا تہمیں بیری حاصل ہے کہ تم
جہاں جا ہو جا سکتے ہیں اور جرآ دمی اپنے جرم کا ذمہ دار خود ہوگا؟ تو نبی طیکھ کے بعد ہم لوگ واپس چلے گئے۔

نبی طینا نے فرمایا تنہار سے معبود کی قتم! بید دونوں آ دمی دنیا و آخرت میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، بیا سن کر بنو بکر کے ایک صاحب کعب بن خدار رہے کہنے گے یا رسول اللہ! بیکون لوگ ہیں؟ نبی طینا نے فرمایا بنومنتفق ہیں، تھوڑی در یہ بعد میں دوبارہ پلٹ آیا اور پوچھایار سول اللہ! زمانۂ جاہلیت میں فوت ہوجانے والوں کے لئے بھی کوئی خیر ہے؟ اس پرقریش کا

#### هُ مُنلِهُ احْدِن شِل المدنيتين ﴿ ١٩٧ ﴿ مُسندالددنيتين ﴿ ١٩٧ ﴿ مُسندالددنيتين ﴾

ایک آدی کہنے لگا بخدا اتمہاراباپ منتفق جہنم میں ہے، یہ ن کر مجھے ایسا محسوں ہوا کہ اس نے میرے والد کے متعلق سب لوگوں کے سامنے جو کہا ہے، اس سے میری کھال، چرے اور گوشت میں کسی نے آگ لگا دی ہے، میں نے سوچا کہ یہ کہد دوں یارسول اللہ! آپ کے والد کہاں ہیں؟ لیکن پھر میں نے ایک مخضر جملہ سوچ کر کہا یا رسول اللہ! آپ کے اہل خانہ کہاں ہیں؟ فرمایا میرے اہل خانہ کا بھی یہی عظم ہے، بخدا! تم جس مشرک عامری یا قریش کی قبر پر جاؤتو اس سے یہ کہد دو کہ جمھے تمہارے پاس میرے اہل خانہ کا بھی ہے، بخدا! تم جس مشرک عامری یا قریش کی قبر پر جاؤتو اس سے یہ کہد دو کہ جمھے تمہارے پاس میں گھسیٹا جارہا ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جارہا ہے، جب کہ دو انہی اعمال کو نیکی گر دانتے سے اور وہ اپنے آپ کو نیکوکار ہی سمجھتے تھے؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر ساتویں امت کے آخر میں ایک نبی بھیجا ہے، جس نے ان کی نافر مانی کی ، وہ گر او ہوگیا۔

# حَديثُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْ دَاسٍ السَّلمِيِّ الْأَلْمَةُ حضرت عباس بن مرداس لمي الْأَلْمَةُ كي حديث

( ١٦٢.٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَدَّفَة اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ الْعَبَّاسَ بُنَ مِرْدَاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَعْشَهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ آنَ تَغْفِرَ لِلظَّالِمِ وَتُثِيبَ الْمُظُلُومَ خَيْرًا مِنْ مَظْلَمَتِهِ فَلَمْ يَكُنُ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ إِلَّا ذَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْفَدِ دَعَا غَدَاةَ الْمُزْدَلِقَةِ فَعَادَ يَدُعُو لِأُمَّتِهِ فَلَمُ يَلْبَتُ النَّبِيُّ صَلَّى يَكُنُ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ إِلَّا ذَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْفَدِ دَعَا غَدَاةَ الْمُزْدَلِقَةِ فَعَادَ يَدُعُو لِأُمْتِهِ فَلَمُ يَلْبَتُ النَّبِيُّ صَلَّى يَكُنُ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ إِلَّا ذَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْفَدِ دَعَا غَدَاةَ الْمُزُدَلِقَةِ فَعَادَ يَدُعُو لِأُمْتِهِ فَلَمُ يَلْبَتُ النَّبِيُّ صَلَّى يَكُنُ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ إِلَّا ذَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْفَدِ دَعَا غَدَاةَ الْمُزُدُلِقَةِ فَعَادَ يَدُعُو لِأُمْتِهِ فَلَمُ يَلْبَتُ النَّبِي صَلَى يَكُنُ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ إِلَّا ذَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تَبَسَّمَ فَقَالَ بَعْضُ أَصُحُكَ اللَّهُ سِنَّكَ قَالَ تَبَسَمْتُ مِنْ عَدُو اللَّهِ إِلْلِيسَ حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَى وَالْعَلَى وَلَقُولَ لِلطَّالِمِ أَهُوى يَذُعُو بِالثَّبُورِ وَالْوَيْلِ وَيَحْتُو التَّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ فَعَلَى مَا أَصْحَكَ فِي الْعَوْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُورِي وَالْوَيُلِ وَيَحْتُو التَّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ فَلَاكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَنَا لَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولُ الْعُولُ عَلَى الْعَلَى الْعُولُولُ الْعَلَى اللَّه

(۱۲۳۰۸) حضرت عباس بن مرداس ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے شب عرفداپنی امت کے لئے بڑی کشرت سے مغفرت اور رحت کی دعاء کی ، اللہ تعالی نے نبی طینا کو جواب دیا کہ میں نے آپ کی دعاء قبول کرلی اور آپ کی امت کو بخش دیالیکن ایک دوسرے پرظلم کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا ، نبی طینا نے فرمایا پرور دگار! تو اس بات پر قادر ہے کہ ظالم کو معاف فرما دے اور مظلوم کواس پر ہونے والے ظلم کا بہترین بدلہ عطاء فرما دے ، اس رات نبی طابقاً یہی دعاء فرماتے رہے۔

#### هي مُنالهَ اَحْدُونِ لِيهِ مِرْمُ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

# حَدِيثُ عُوْوَةً بْنِ مُضَوِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةً بْنِ لَامٍ ثَلْتُوُ عُرِيثُ مُضَوِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةً بْنِ لَامٍ ثَلْتُوُ عُرِيثِينَ حَضرت عروه بن مضرس فِلْتَوْ كي حديثين

(١٦٢.٩) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكُوِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوّةً بُنُ مُطَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِنْتُكَ مِنْ جَبَلَي طَيِّهٍ أَتُعْتُ نَفْسِي وَأَنْصَبْتُ رَاحِلَتِي وَاللَّهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي وَاللَّهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي وَاللَّهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي وَاللَّهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي وَاللّهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي وَاللّهُ اللّهُ عَمْ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَفِيضَ مِنْهُ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تُمَّ حَجُّهُ وَقَطَى تَفَقَهُ وَصَحِه ابن خزيمة (٢٨٢٠، ٢٨٢١٣)، وابن حيان (٢٥٥١)، وابحاكم (٢٣٥١) وابت المره وابت حيان (٢٥٥١)، وابت المره وابت عن صحيح (ابو داود: ١٩٥٠، ابن ماجة: ٢١٠٦، الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٥٠، ابن ماجة: ٢١٠٦، الترمذي: ٢٦٣/٥) [انظر: ٢٦٢١، ١٨٤٩، ١٨٤٩، ١٨٤٩، ١٨٤٩، ١٨٤٩]

(۱۹۳۹) حضرت عروہ بن مصرس و اللہ اس میں ملی اللہ اس میں ملی کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ من اللہ اس محرد لفہ میں سے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بنوطی کے دو پہاڑوں کے درمیان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے اس مقصد کے لئے اپنے آپ کو تھکا دیا اور اپنی سواری کو مشقت میں ڈال دیا، بخدا! میں نے ریت کا کوئی ایسا لمبا مکڑا نہیں چھوڑا جہاں میں تصریف نہوں، کیا میراجج ہوگیا؟ نی ملی اس نے فرمایا جس شخص نے ہمارے ساتھ آج فجر کی نماز میں شرکت کر لیا اور ہمارے ساتھ و قوف کر لیا یہاں تک کہ واپس مئی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کر چکا تھا تو اس کا جج مکمل ہوگیا اور اس کی محت وصول ہوگئی۔

( ١٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَاٰرِثَةَ بْنِ لَامٍ أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُدُرِكُ النَّاسَ إِلَّا لَيْلًا وَهُوَ بِجَمْعٍ فَانْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاقَاضَ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاتَى جَمْعًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُعَبْتُ نَفْسِى وَٱنْصَبْتُ رَاحِلَتِى فَهَلْ لِي مِنُ عَرَفَاتٍ لَيْلًا حَتَّى نُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا حَتِّى نُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا

هي مُنالِمًا رَيْنِ بِنَ مِنْ الله بِينَةِ مِنْ أَنْ الله وينيتن على الله وينيتن على الله وينيتن الله وينيتن

أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ [راحع ما قله].

(۱۲۳۱) حضرت عروہ بن مضرس رٹائٹو سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیشا کے دور باسعادت میں جج کیا تھا، انہوں نے لوگوں کو رات کے وقت پایا تھا، انہوں فوٹ سب لوگ مزدلفہ میں تھے، وہ عرفات گئے، وہاں وقوف کر کے مزدلفہ کی طرف لوٹ کروا پس آئے، اور عرض کیایا رسول اللہ! میں نے اس مقصد کے لئے اپنے آپ کوتھ کا دیا اور اپنی سواری کو مشقت میں ڈال دیا، کیا میر انج ہوگیا؟
نبی علیشا نے فرمایا جس شخص نے ہمارے ساتھ آج فجر کی نماز میں شرکت کرلی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس منی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کر چکا تھا تو اس کا حج مکمل ہوگیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

# حَدِيثُ قَتَادَةً بْنِ النُّعْمَانِ طْالنَّهُ

#### حضرت قناده بن نعمان طاننیو کی حدیثیں

(١٦٣١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا انْ حُرِيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدُرِيَّ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ فَلَانٍ وَعَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَبْلُغُ أَبُو الزَّبَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَبُو الزَّبَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَبُو الزَّبَيْرِ هَذِهِ الْقَصَّةَ كُلَّهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةً أَبُو الزَّبَيْرِ هَذِهِ الْقَصَّةَ تُرِيدٍ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنُ يَأْكُلُهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي حَجِّ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرُ تُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ وَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي حَجِّ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرُ تُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ وَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي حَجِّ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرُ تُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا أَجُلُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ لُحُومِ عَالَ إِنْ شِنْتُمْ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنُ وَلَا تَالْتُهُ وَا وَالْمَاعِمِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا وَالْمَاعِمُ وَالِي اللَّهُ وَا وَالْمَتَمْتِعُوا اللَّهُ وَا وَالْمَاعِمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَا وَالْمَتَمْ وَاللَّالَةُ الْعَلْمُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا وَالْمَاعِمُ وَلَا وَالْمَاعِلَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّوْلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْوَلَا وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۹۳۱) حضرت ابوسعید خدری دفاتی ایک مرتبه حضرت قاده دفاتی کھر آئے اور دیکھا کہ بقرعید کے گوشت میں بنا ہوا ثرید
ایک بیالے میں رکھا ہے، انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا، حضرت قادہ بن نعمان دفاتی ان کا سے اس کے اور انہیں بتایا
کہ ایک موقع پر نبی اینا ج کے دوران کھڑے ہوئے اور فر مایا میں نے تمہیں پہلے تھم دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا
گوشت نہ کھاؤ تا کہتم سب کو پورا ہوجائے، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، اب جب تک چاہو، کھا سکتے ہو، اور فر مایا
کہ ہدی اور قربانی کے جانور کا گوشت مت ہیچہ خود کھاؤیا صدقہ کر دو، اور اس کی کھال سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، اگرتم کسی کو ان

(١٦٣١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنِى زُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْنُحُدْرِيَّ أَنَى أَمُلُهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ أَنَى أَمُلُهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ وَإِنِّى أُحِلَّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِنْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدِّي وَالْأَضَاحِيِّ فَتُكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا

#### هي مُنالِهَ احْدُن بل يَسِيدُ مَرَّى الْحَدِين بِي مُسنى المدنيتين الْحَدِين الْحَدَي الْحَدِين الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِين الْحَدِين الْحَدِين الْحَدِين الْحَدِينِ الْحَدِينِ

وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ شِئْتُمْ و قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْآنَ فَكُلُوا وَاتَّحِرُوا وَاتَّحِرُوا

(۱۲۳۱۲) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ کا کے مرتبہ حضرت قادہ ڈاٹھ کے گھر آئے اور دیکھا کہ بقر عید کے گوشت میں بنا ہوا ثرید ایک بیالے میں رکھا ہے، انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا، حضرت قادہ بن نعمان ڈاٹھ ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ایک موقع پر نبی علیہ ہم دیا تھا کہ بین دن سے زیادہ قربانی کا کہ ایک موقع پر نبی علیہ ہم دیا تھا کہ بین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھاؤ تا کہ تم سب کو پورا ہو جائے ، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں ، اب جب تک چاہو، کھا سکتے ہو، اور فر مایا کہ ہدی اور قربانی کے جانور کا گوشت مت ہیچہ، خود کھاؤیا صدقہ کر دو، اور اس کی کھال سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، اگر تم کسی کوان کا گوشت کھلا سکتے ہوتو خود بھی جب تک چاہو کھا سکتے ہو۔

( ١٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ نَحْوَ حَدِيثِ زُبَيْدٍ هَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ يَبْلُغُهُ كُلُّ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

( ١٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي نَمِرٍ تَمِيمٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَاذَّخِرُوا [راحع: ٢٩ ١٤]

(۱۲۳۱۳) حفرت ابوسعيد خدرى بن تناوه و تناوه و

(۱۲۳۱۵) حضرت ابوسعید خدری را گائی ہے مروی ہے کہ نبی میلیا نے ہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا، جب واپس گھر آیا تو بقرعید کوابھی بچھ ہی دن گذرے تھے، میری بیوی گوشت میں

کے ہوئے چندر کے کرآئی، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے، میں نے اس سے کہا کیا نی نالیٹھ نے ہمیں تین دن سے زیادہ اسے کھانے کی ممانعت نہیں فرمائی؟ اس نے کہا کہ نی علیٹھ نے بعد میں اجازت دے دی تھی، میں نے اس کی تھے، کے پاس پیمسئلہ دے دی تھی، میں نے اس کی تھے، کے پاس پیمسئلہ پوچھنے کے لئے ایک آدی کو بھیج دیا، انہوں نے مجھے جواب میں کہلا بھیجا کہتم کھانا کھالو، تمہاری بیوی تھیج کہدرہی ہے، نبی علیٹھ نے مسلمانوں کواس کی اجازت دے دی تھی۔

## حَديثُ دِ فَاعَةَ بُنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ رَٰ اللَّهُ حضرت رفاعه بن عرابه جهني راللَّهُ أي كمرويات

(١٦٣١٦) حَنَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَنَّنَنَا هِشَامٌ اللَّسُتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ نِنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْحُهَنِيِّ قَالَ ٱقْتَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْكَدِيدِ أَوْ قَالَ بِقُدَيْدٍ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنَّا يَسْتَأْذِنُونَ إِلَى آهْلِيهِمْ فَيَأْذَنُ لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُونُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُونُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ إِلَيْهِمْ مِنْ الشَّقِ الْآخَوِ فَلَمْ نَوَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ الْقُومِ إِلَّا بَاكِيا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ إِلَيْهِمْ مِنْ الشَّقِ الْآخَوِ فَلَمْ نَوْ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ الْقُومُ إِلَّا بَاكِيا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ اللَّهُ وَالْنِي رَسُولُ اللَّهِ هَوْ مَنْ الشَّقِ الْتَهُ وَقَالَ حِينَئِذٍ أَشْهَدُ عَنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْنِي رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ اللَّهُ وَقَالَ حِينَئِذٍ أَشْهَدُ عَنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ وَقَالَ وَقَلْ وَقَدُ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدُولَ مِنْ أَمْتِي سَبْعِينَ ٱلْفًا وَالْمُ وَكُلُ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدُولُ الْنَامُ وَمَنُ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَمُنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَزُواجِكُمْ وَذُرِيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ [انظر: ١٦٣١٥ ١٦٣١٥ ١ ١٣١٥ ١٦٣١٥ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمُ وَدُرُقُ الْوَلِي عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ مَلْكُولُ الْمَالُولُ وَلَوْلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي فَى الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۳۱۱) حضرت رفاعة جنی والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیظ کے ساتھ مکہ مرمہ سے واپس آرہے سے کہ مقام کرید پر بینی کر کی کھولوگ نی علیظ نے انہیں اجازت کرید پر بینی کر کی کھولوگ نی علیظ نے انہیں اجازت دے دی اجازت ما نکنے گئے، نی علیظ نے انہیں اجازت دے دی کہ کھڑے ہوئے ہوئے ایک موقع ہے مقام دے دی ، پھر کھڑے ہوئے وی مالیل کے قریب ہے ، اس وقت ہم نے سب لوگوں کو دو تے ہوئے دیکھا ، پھرایک آدی کہ نوگا کہ انہیں دو مرے حصے سے زیادہ اس سے نفرت ہے؟ اس وقت ہم نے سب لوگوں کو دو تے ہوئے دیکھا ، پھرایک آدی کہ نوگا کہ اب کے بعد جو شخص آپ سے جانے کی اجازت مانگے گا وہ بیوتو ف ہوگا ، اس پر نی علیظ نے الحمد للہ کہا اور فر مایا اب میں گواہی دیتا ہوا ''جوصد تی قلب اور درست نیت کے ساتھ ہو'' مر ویتا ہوں کہ جو شخص لا المہ الا اللہ کی اور میر سے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوا ''جوصد تی قلب اور درست نیت کے ساتھ ہو'' مر جائے دہ جنت میں داخل ہوگا ، اور میر سے درب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں میری امت کے ستر ہزارا سے آدمیوں واخل نہ واخل کرے گا جن کا کوئی حساب کتاب اور انہیں کوئی عذا ب نہ ہوگا ، اور مجھے امید ہے کہ دہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ داخل کرے گا جن کا کوئی حساب کتاب اور انہیں کوئی عذا ب نہ ہوگا ، اور مجھے امید ہے کہ دہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ داخل کرے گا جن کا کوئی حساب کتاب اور انہیں کوئی عذا ب نہ ہوگا ، اور مجھے امید ہے کہ دہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ داخل کرے گا جن کا کوئی حساب کتاب اور انہیں کوئی عذا ب نہ ہوگا ، اور مجھے امید ہے کہ دہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ

#### الله المراق المر

(۱۹۳۱۷م) اور فرمایا جب ایک نصف یا دو تہائی رات بیت جاتی ہے تواللہ تعالی آسانِ دنیا پرنزول فرما تا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے متعلق کسی دوسرے سے نہیں پوچھوں گا،کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے اور میں اس کی دعاء قبول کرلوں؟ اورکون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطاء کروں؟ یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔

(۱۲۲۱۷) حَدَّقَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّفَنَا الْآوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِى عَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِیِّ قَالَ صَدَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْتَأْذِنُونَهُ فَذَكُو الْمُحدِيثَ قَالَ وَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّ الَّذِى يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذِهِ لَسَفِيهٌ فِي نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ النَّذِى يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذِهِ لَسَفِيهٌ فِي نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ النَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذِهِ لَسَفِيهٌ فِي نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ النَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذِهِ لَسَفِيهٌ فِي نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ النَّذِي يَسْتَأَذِنُكَ بَعْدَ هَذِهِ لَسَفِيهٌ فِي نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ اللَّذِي يَفْسُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيُو وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْمُولِي اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْعَرِي اللَّهُ وَالْمَاعِلُ اللَّهُ وَالْيُولِ وَيُولِ وَهُ وَيُولُولُ الْمُ اللَّهُ وَلَا الْوَلُولُ الْوَلَوْمِ اللَّهُ وَلَالَ وَلَا اللَّهُ وَيُولُولُ اللَّهُ وَيُولُولُ الْكُولُولُ الْمُولُ اللَّهُ وَيَوْفَ مِولَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيُولُولُ اللَّهُ وَيُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْوَلَ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ الْولِي الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَالْولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ و

( ١٦٣١٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى هِلَالُ بْنُ أَبِى مَيْمُونَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْمُدِينَةِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَايَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ أَوْ قَالَ بِعَرَفَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٣١٦]

(۱۲۳۱۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى الدَّسُتُوائِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ يَسَارٍ ٱنَّ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# مُنزاً المَوْرُقُ بِل مِيدِ مَرْمُ الله ما يَدِينَ الله ما يَد

وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ أَوْ قَالَ بِقُدَيْدٍ جَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ فَيُؤُذَنُ لَهُمْ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا وَقَالَ أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا وَقَالَ أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ فِي الْجَنَّةُ ثُمَّ قَالَ وَعَدَنِي رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أَمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ فِي الْجَنَّةُ ثُمَّ قَالَ وَعَدَنِي رَبِّى أَنْ يُدُخِلَ مِنْ أَمْتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حَسَابٍ وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدُخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّئُوا أَنْكُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٦٣١٦].

(۱۲۳۱۹) حضرت رفاع جبی النافی سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیا کے ساتھ مکہ کرمہ سے واپس آرہ ہے کہ مقام کہ کدید پر بی کی کرکھوگ نی علیا سے اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جانے کی اجازت مانگنے گئے، نی علیا نے انہیں اجازت دے دی، پھر کھڑے ہوکر اللہ کی حمد و تناء بیان کی اور فر ما یا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ درخت کا وو حصہ جو نی علیا کے قریب ہے، انہیں دوسرے جھے سے زیادہ اس سے نفرت ہے؟ اس وقت ہم نے سب لوگوں کورو تے ہوئے و بکھا، پھرا کی آوی کہ لگا کہ اس کے بعد جو خص آپ سے جانے کی اجازت مانگے گا وہ بیوتو ف ہوگا، اس پر نی علیا نے انجمد للہ کہا اور فر ما یا اب میں گوائی و بتا ہوا نہوں کہ جو خص کو الدالا اللہ کی اور میر بے رسول ہونے کی گوائی و بتا ہوا نہوں میں میری امت کے سر ہزارا لیے آومیوں کو جانے میں داخل موائی موری اور میر بے رسب نہوگا ، اور میکھا میر ہی اور تہا رہا کہ جنت میں داخل نہ واض کرے گا جن کا کوئی حساب کتاب اور انہیں کوئی عذاب نہ ہوگا ، اور میکھا میر ہے کہ وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک تم اور تبہارے آ باؤا جداداور بیوئی بچوں میں ہوات کو تا بل ہوں گے ، جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک تم اور تبہارے آ باؤا جداداور بیوئی بچوں میں ہوات کے قابل ہوں گے ، جنت میں داخل نہ ہو جا کی میں اختیا ہوں گا آئی اللّہ عَنَّ وَ حَلَّ إِلَی السّماءِ اللَّهُ مَنْ ذَا الَّذِی یَدُعُونِی فَاسْتَجِیبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِی یَدُعُونِی فَاسْتَعُورِی اللّهُ عَنْ ذَا الَّذِی یَدُعُونِی فَاسْتَعُورِی اللّهُ عَنْ ذَا الَّذِی یَدُعُونِی فَاسْتَعُورُی اللّهُ عَنْ ذَا الَّذِی یَدُعُونِی فَاسُتُعُورُی فَاسُلُور الْکُونُی حساب کَتَابُور الْکُورُی مَالَّهُ ہُورُ اللّهُ عَنْ ذَا الَّذِی یَدُعُونِی فَاسُتُعُورِی فَاسُرِی مُنْ ذَا الَّذِی یَدُعُونِی فَاسُرِی کُنُور اللّهُ مِنْ ذَا اللّهُ یَ کُونُ کُورُی اللّهُ مُنْ ذَا الّهُ یَاسُرُور کُنُور اللّهُ مِنْ ذَا اللّهُ مِنْ ذَا اللّهُ مَ

(۱۲۳۱۹م) اور فرمایا جب ایک نصف یا دو تہائی رات بیت جاتی ہے تو اِللہ تعالیٰ آسانِ دنیا پرنزول فرما تا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں اسے معافی کر دوں؟
کہ میں اسپنے بندول کے متعلق کی دوسرے سے نہیں پوچھوں گا ،کون ہے جو مجھ سے معافی مائلے کہ میں اسے معاف کر دوں؟
کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اس کی دعاء قبول کرلوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟ یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ طِلْتُنَّ ایک صحانی طِلْتَنَهُ کی روایت

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ الرَّجُلِ الَّذِي مَرَّ

هي مُنلهُ احَدُن بل مِينِي مَرْم كُول الله منيين في الله منينين في الله منينين في الله منينين في الله منينين في

بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُنَاجِى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَزَعَمَ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ تَجَنَّبَ أَنْ يَدُنُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَوُّفًا أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ إِذْ مَرَرْتَ بِى الْبَارِحَةَ قَالَ رَأَيْتُكَ تُنَاجِى رَجُلًا فَخَشِيتُ أَنْ تَكُرَهَ أَنْ أَدُنُو مِنْكُمَا وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُرَةَ أَنْ أَدُنُو مِنْكُمَا قَالَ وَهَلَ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ لَوَ السَّلَامِ وَلَوْ سَلَّمُةَ أَنْ السَّلَامَ وَقَدْ السَّلَامِ وَلَوْ سَلَّمُةَ أَنَّهُ حَارِثَةَ بُنَ النَّعُمَان

(۱۲۳۲۰) ابوسلمہ بیستی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا مطرت جریل علیا سے سرگوثی فرمار ہے تھے کہ ایک آ دمی وہاں سے گذرا، وہ اس خوف ہے نبی علیا کے قریب نہیں گیا کہ کہیں نبی علیا کی بات کا نوں میں نہ پڑجائے (اور وہ کوئی اہم بات ہو) صبح ہوئی تو نبی علیا نے اس سے فرمایا کہ رات کو جب تم میر ہے پاس گذر رہے تھے تو تمہیں مجھے سلام کرنے سے کسی چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ آ پ کسی خص سے سرگوشی فرمار ہے تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آ پ کو میرا قریب آ نا نا گوار نہ گذر ہے، نبی علیا نے فرمایا وہ جریل تھے، اگرتم سلام کر لیتے تو وہ وہ بھی تہیں جو اب دیے ، بعض اسا دے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گذر نے والے حارثہ بن نعمان تھے۔

(١٦٣٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ يُحَدِّتُ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ [راجع: عَبُدِالرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ [راجع: (۱۹۸۹) انظر: ٢٣٤٩٠].

(۱۹۳۲۱) نبی اکر م مَا کَانْیَا کَم کَانْیا کُون یارت کرنے والے ایک صحابی ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی طالِ ایک مرتبصرف ایک کیڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ اس کے دونوں کنارے نالف سمت سے نکال کر کندھے پرڈال رکھے تھے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ ثَالَتُهُ

#### حضرت عبدالله بن زمعه رظافية كي حديثين

(١٦٣٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ إِنْ يَضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُرِبُ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَتَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّهُ إِلَّ آخِرِ اللَّهُ إِلَّهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَهُ أَنْ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۳۲۶) حضرت عبدالله بن زمعہ رفائظ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی ملیلہ کوخوا تین کا تذکرہ کرتے ہوئے اوران کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے سنا کہتم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کس طرح مار لیتا ہے، حالانکہ ہوسکتا ہے کہ اسی دن کے آخریا

# هي مُنالِمُ اَصْرُبِينَ بِلِينِهِ مِتِرَى اللهِ مِنْدِينَ اللهِ مِنْدِينَ اللهِ مِنْدِينَ اللهِ مِنْدِينَ اللهِ

رات کے آخر میں وہ اس کے ساتھ ہمیستری بھی کر ہے۔

( ١٦٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَمُعَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ انْبَعَتَ أَشُقَاهَا انْبَعَتَ لَهَا رَجُلَّ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ مِثْلُ آبِي زَمْعَةَ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ انْبَعَتَ أَشُقَاهَا انْبَعَتُ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ مِثْلُ آبِي وَمُعَةَ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي الشَّحِكِ مِنْ الضَّرْطَةِ فَقَالَ إِلَى مَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِلَى مَا يَجُلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَ أَتَهُ جَلْدَ الْعَبُدِ ثُمَّ لَعَلَهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ [راحع: ١٦٣٢٢]

(۱۲۳۲۳) حضرت عبدالله بن زمعه تُلَّمُوْ عروی ب که بی طیط نین انجا انبعث اشقها کاتفیر میں فرمایا کرنالة الله کا ناتئیں کا شخے کے لئے ایک موذی آدی' جے اسپنے گروہ میں اہمیت وعزت حاصل بھی 'روانہ ہوا، جیے اپوزمعہ کی حیثیت ہے، پی بی طیط نے کی کرخ وج رق رق پر پہننے ہے منع کرتے ہوئے وابا کہم اس کام پر کیوں ہنتے ہو جوخود کرتے ہو؟ پر فرمایا کہم میں ہیں ہے کوئی خص اپنی ہوں کو فلاموں کی طرح کیوں مارتا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ دن کے آخریں اس کے ساتھ ہمستری بھی کرے۔ میں سے کوئی خص اپنی ہوں کو فلاموں کی طرح کیوں مارتا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ دن کے آخریں اس کے ساتھ ہمستری بھی کرے۔ وکسلّم فَلَدْکُو النّبُ فَکُورُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ اَنْ وَهُمُقَةً قَالَ حَطَبُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَسَلّمَ فَلَدُ كُو النّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدْکُو النّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدْکُو النّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدْکُو النّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدُ کُو النّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدُ کُو النّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدُ کُو النّسُاءَ فَوَ عَظُهُمُ فِي صَحِحِكِهُمْ مِنُ الطّمُ رَقِقَ فَقَالَ عَلَامَ يَصَحُدُ أَحَدُ كُمُ الْمُرَاتَّةُ مُلِلَ الْعَبْدِ وَلَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدُ کُو النّسُاءَ فَقَالَ عَلَامَ یَا الْعَدُولُ اللّهُ عَلَى الْعَدْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِن وَمُعَلَّ وَمَعُلُهُمْ فِي النّسَاءِ وَقَالَ عَلَامَ اللّهُ مِن وَمُعَلَّ مُ حَلّى النّسَاءِ وَقَالَ عَلَامَ اللّهُ مِنْ وَمُعَلَّهُمْ فِي النّسَاءِ وَقَالَ عَلَامَ اللّهُ مُن وَمُعَلَّ مُ مُعَلَّمُ الْمُؤْمَدُ مُنْ الْعَدْدُ مُنْ الْعَدْدُ مُعَلًا مِ کُونَ حَلَالًا عُنْ وَمُعَلَّ مُ مُنْ اللّهُ مُن وَمُعَلَّمُ مُنْ الْعَدْدُ مُنْ الْعَدْدُ مُنْ اللّهُ مُن وَمُعَلًا اللّهُ مُن وَمُعَلَّ الْعَدْدُ مُنْ الْعَدْدُ مُنْ الْعَدْدُ اللّهُ اللّهُ مِن وَمُعَلَّ الْعَدْدُ مُنْ الْعَدْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَدْدُ مُنْ الْعَدْدُ مُنْ الْعَدْدُ اللّهُ الْعَدْدُ مُنْ الْعَدْدُ اللّهُ الْعَدْدُ اللّهُ الل

(۱۲۳۲۵) حفرت عبداللہ بن زمعہ والتھ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیا کوخوا تین کا تذکرہ کرتے ہوئے اوران کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے سنا کہتم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کس طرح مار لیتا ہے، حالانکہ ہوسکتا ہے کہ اس دن کے آخریا رات کے آخر میں وہ اس کے ساتھ جمیستری بھی کرے۔

#### 

( ١٦٣٢٦) خَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ

#### هي مُنالِهُ اَمْرِينَ بِلِيَةِ مِنْ الْمِلْ يَسِينَ مِنْ مُسْفِيلًا مِنْ الْمِلْ يَسِينِينَ فَيْ مُسْفِيلًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّه

قَالَ إِذَا ٱلْعَكَرُ أَحَدُكُمُ فَلْيَفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [انظر:٢٣٢٨،١٦٣٢٨، ٢٦٢٨،١٦٣٣،١٦٣٣،١٦٣٣،١٦٣٣،١٦٣٣،١٠].

(۱۲۳۲۱) حضرت سلمان بن عامر رٹائٹؤے موقو فامروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کریتو اسے جا ہے کہ تھجور سے روزہ افطار کرے، اگر کھجور نہ ملے تو بھریانی سے افطار کرلے کیونکہ پانی یا کیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٦٣٢٧) قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحُولُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦٣٢]. (١٢٣٢) گذشته مديث سلمان التَّنَهُ بي سيم فوعاً بحي مروى ہے۔

( ١٦٣٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ حَفْصَةً عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمْهَا سَلْمَانَ بُنِ عَامِ الضَّبِّيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ مَا يَانِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ [صححه ابن حبان صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ [صححه ابن حبان (٣٥١٥) قَالَ الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٥٥، ابن ماحة: ١٦٩٩، الترمذي: ١٦٥٨ و ١٦٩٥) [راحم: ١٦٣٢٦]

(۱۲۳۲۸) حفرت سلمان بن عامر ٹلاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص روز ہ افطار کرے تو اسے حیاہے کہ محجور سے روز ہ افطار کرے ، اگر محجور نہ ملے تو پھر پاٹی سے افطار کرلے کیونکہ پاٹی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٦٣٢٩) وَمَعَ الْفَلَامِ عَقِيقَتُهُ فَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَأَرِيقُوا عَنْهُ ذَمًا [صححه ابن خزيمة (٢٠٦٧) والحاكم (٢٠١١) ومَعَ الْفَلَامِ عَقِيقَتُهُ فَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَأَرِيقُوا عَنْهُ ذَمًا [صححه ابن خزيمة (٢٠٦٧) والحاكم (١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١٦٣٣، ١١٨٠٣).

(۱۲۳۲۹) لڑے کی پیدائش پرعقیقہ کیا کرو،اس ہے آلائش وغیرہ دورکر کےاس کی طرف سے جانورقر بان کیا کرو۔ یہ بتا ہے وہ میں جس جس میں ہوئے ہے ہے ج

( ١٦٣٣٠) وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ [انظر: ١٦٣١، ١٦٣٤١، ٦٣٤٢، ٦٣٤٢، ١٦٠٢، ١١٨٠٢،

(۱۲۳۳۰) اورقرین رشته دارول پرصدقه کرنے کا تواب د ہراہے، ایک صدقے کا اور دوسراصله رحی کا۔

(۱۹۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ بِنْتِ صَلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بَنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِى عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَصَدَقَةٌ وصححه ابن خزيمة (۲۰۲۷و ۲۳۸۵)، وبان حبان (۲۳۶٤)، والحاكم (۲۰۷۱). قال النّتانِ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ [صححه ابن خزيمة (۲۰۲۰ و ۲۳۸۵)، وبان حبان (۲۳٤٤)، والحاكم (۲۰۷۱). قال النّتانِ صِلَةٌ وصَدَقة (۱۸۶۱) الترمذي: ۲۰۸۸، الترمذي: ۲۰۸۸، النسائي: ۹۲/۰). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [راجع: ۱۳۳۰].

#### هي مُناهَا مَرُانَ بل الله مِن الله مِن الله من الله م

(۱۶۳۳۱) حضرت سلمان را النظاعة عمروی ہے کہ نبی النظائے فرمایا مسکین پرخرج کرنا اکبراصدقہ ہے آور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہراہے، ایک صدیقے کا ور دوسراصلہ رحمی کا۔

" (١٦٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ ابْنَةِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ [راجع: ١٦٣٢٦].

(۱۷۳۳۲) حضرت سلمان بن عامر و الشئاس مروی ہے کہ نی الیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی مخض روز ہ افطار کرے تو اسے حاصل کے کہ جور سے دوزہ افطار کرے ، اگر مجبور نہ طے تو پھر پانی سے افطار کرلے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٦٣٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ مُعَالِم مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ ابْنُ نُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُلَامِ عَقِيقَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُلَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُلَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُلَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُلَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُلِمُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُعْفِقُ وَاعْنُهُ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُولِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْنُهُ وَمَا وَآمِيطُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَاقُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاعْلَالُهُ اللَّهُ اللَ

(۱۲۳۳۳) حفرت سلمان دان خان سلمان دان کی پیدائش پر عقیقه کیا کویی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑک کی پیدائش پر عقیقه کیا کرو،اس سے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٦٣٣٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [صححه البحارى (٤٧١)]. وقد روى مونوفاً]. [راجع: ١٦٣٢٩].

(۱۶۳۳۳) حضرت سلمان رفی انتخاب مروی ہے کہ میں نے نبی طینی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑک کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائش وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

(١٦٣٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنُ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بَنِ عَامِ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱفْطَرُ أَخَدُكُمْ فَلَيْفُطِرُ عَلَى ثَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلَيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ [راحع: ٢٦٣٢].

(۱۲۳۳۵) حضرت سلمان بن عامر المُنْ عن عروى ہے كه ني اليهان فر مايا جبتم بين سے كوئى شخص روزه افطار كرے تواسے على ہوتا ہے۔ عاہم كه مجود سے روزه افطار كرے، اگر مجور نہ ملے تو پھر پانى سے افطار كرلے كيونكه پانى پاكيتر كى بخش بوتا ہے۔ ( ١٦٣٣٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيدِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ

#### هي مُنالِهَ اَمُرُن شِيلِ مِينِي مَرْمُ كَلْ الْمِلْ مِينِينَ مِنْ مُنالِهِ الْمُؤْلِّ مُنْ الْمِلْ مِينِينَ الْمُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفُطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ بِمَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُوزٌ [راجع: ١٦٣٢٦].

(۱۲۳۳۷) حضرت سلمان بن عامر خلائظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص روز ہ افطار کرے تو اسے چاہئے کہ محبورے روز ہ افطار کرے ، اگر محبور نہ ملے تو بھر یانی سے افطار کرلے کیونکہ یانی یا کیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٦٣٣٧ ) وَقَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ٦٦٣٢٩].

(١٦٣٣٧) اورفر مايالزك كى بيدائش برعقيق كياكرو،اس سن آلائش وغيره دوركركاس كى طرف سه جانورقربان كياكرو. (١٦٣٨) وقال الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِي عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ [راحع: ١٦٣٣٠].

(۱۹۳۸) و قال الصدفة على المسجين صدفة وهمي على دى الرحيم النتان صلة وصدفة [راجع: ١٩٣٠]. (۱۲۳۳۸) اور فرما يامسكين پرصدقه كرنے كا اكبرا ثواب باور قريبي رشته دارول پرصدقه كرنے كا ثواب د برا ب، ايك صدقے كا در دوسرا صدر حى كا۔

(۱۷۳۳۹) حضرت سلمان ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فر مایا مسکین پرخرج کرنا اکبرا صدقہ ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہراہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلد حمی کا۔

( ١٦٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راجع: ١٦٣٢٩]

(۱۹۳۴۰) حضرت سلمان ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی نلیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑک کی بیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

(١٦٣٤١) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَلَقَةٌ وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنتَانِ صَلَقَةٌ وَصِلَةٌ [راحع: ١٦٣٨] (١٦٣٤١) اور مِن نے نبی طیل کویفرماتے ہوئے بھی سناہے کہ سکین پرصدقہ کرنے کا اکبرا اُو اب ہے اور قریبی رشتہ داروں پرصدقہ کرنے کا اُور دور اصلاحی کا۔
پرصدقہ کرنے کا اُواب دہراہے ، ایک صدیقے کا اور دور راصلاحی کا۔

( ١٦٣٤٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ ابْنَةِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمُانَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةً [راحع: ١٦٣٣٠].

(۱۷۳۲۲) حضرت سلمان ر الله الله الله عمروي ہے كه نبي اليكانے فرمايا مسكين پرخرج كرنا اكبرا صدقه ہے اور قريبي رشته داروں پر

# هي مُنزلِي) اَمَوْرُنْ بَلِ يُنظِيدُ مَنْ فِي اللهِ ال

صدقه کرنے کا ثواب دہراہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلدحی کا۔

(١٦٣٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا - أَيُّوبُ وحَبِيبٌ وَيُونُسُ وَقَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الطَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَٱهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راجع: ١٦٣٢٩].

(۱۲۳۴۳) حضرت سلمان را الشئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

١٦٣٤٤ ) حَدُّثُنَا

(١٦٣٢٢) بمارے نفخ من يہال صرف لفظ "حدثا" كما بوا ب

( ١٦٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ لَمْ يَعْرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه التحاري (٢٧١) وقال الاسماعيلي الم يخرج التحاري في الباب حديثا صحيحا على شرطه]. [راجع: ١٦٣٢٩].

( ١٦٣٤٦) وَهِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سَلْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنُ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راجع: ١٦٣٢٩].

(۱۹۳۳۵-۱۹۳۳۵) حفرت سلمان والنوس مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو،اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٦٣٤٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ آيُّوبَ وَقَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ سَلَمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُكَامِ عَقِيقَتُهُ فَٱهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى الضَّبِّيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُكَامِ عَقِيقَتُهُ فَآهُرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى السَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُكَامِ عَقِيقَتُهُ فَآهُرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى السَّاسِةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُكَامِ عَقِيقَتُهُ فَآهُرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى السَّ

(۱۲۳۷۷) حفرت سلمان ڈاٹھئے مروی ہے کہ میں نے نبی الیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑک کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٦٣٤٨ ) حَنَّاثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ اَبُنِ عَوْنِ وَسَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلَمَانَ بْنِ عَامِرِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَآرِيقُوا عَنْهُ اللّهَمَ وَآمِيطُوا عَنْهُ الْآذَى قَالَ وَكَانَ ابْنُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ الْأَذَى حَلْقَ الرَّأْسِ فَلَا آذْرِى مَا هُوَ [راجع: ١٦٣٢٩].

(۱۲۳۸) حفرت سلمان اللظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کرائے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

هي مُناهَ امَيْن بن الله ويتين ال

( ١٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ آبْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الطَّبِّيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَآهُرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راجع: ٢٣٢٩].

(۱۲۳۳۹) حضرت سلمان ولائو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ تَمُرًا فَلْيُفْطِرُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمُرًا فَلْيُفْطِرُ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

[صححه ابن حبان (۲۰۱۶)، والحاكم (۲۰۱۱). قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ۲۹۶)]. [راجع: ۱۹۳۱]. (۱۲۳۵) حضرت سلمان بن عام رفائية سے مروى ہے كہ ني مليكائي فرمايا جبتم ميں سے كوئي شخص روزه افطار كر يے تواسے چاہئے كہ مجورت روزه افطار كرے، اگر محجورت طے تو پھر پانی سے افطار كرلے كيونكہ پانی پاكيزگی بخش ہوتا ہے۔

#### حَديثُ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ ثَالَٰمُ

#### حضرت قره مزنی ڈٹاٹنڈ کی مرویات

( ١٦٣٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو خَيْتَمَةَ عَنْ عُرُوةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُشَيْرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةٌ بُنُ قُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُطٍ مِنْ مُزَيِّنَةَ فَبَايَعُنَا وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُعَاوِيَةٌ بَنُ قُرَّةً فَمَا رَآيْتُ مُعَاوِيَةً وَلَا آبَاهُ لَمُطْلَقٌ فَبَايَعُنَا وَإِنَّا مُعَاوِيَةً وَلَا آبَاهُ شِتَاءً وَلَا حَرًّا إِلَّا مُطْلِقَى آزُرَاوِهِمَا لَا يَزُرَّانِ آبَدًا [راجع: ٢٥٦٦].

# هي مُنالاً احَدُّن بن سِيدِ مَرْم كِي هي ١٠٠ كِي هي ١٠٠ كِي مُسند المدنيتين كِيه

- (۱۹۲۵) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةً بَنِ قُرَّةً عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ حَلَبَ وَصَرَّ [احرحه الطيالسي (۱۰۷۷) قال شعيب: اسناده صحيح][انظر: ١٦٣٥٨،١٦٣٥] (۱۲۳۵۳) حضرت قره اللَّيْ عمروى م كدوه في عليها كه پاس آئ اوروه دوده دوده دود عنه اس كے بعد انہوں نے اس کاض با نده دیا۔
- ( ١٦٣٥٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ أَبِي حَدَّثَنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِى أَسَمِعَهُ مِنْهُ أَوْ حُدِّثَ عَنْهُ [راجع: ٦٦٣٥٣].
- (۱۲۳۵۳) معاویہ بن قرہ ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب نبی ملیسا کے حوالے سے بید حدیث بیان کرتے تھے، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے خود ساع کیا ہے یا کسی نے ان سے بیان کی ہے۔
- ( ١٦٣٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ و قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقُرَنَنَّ مَسْجِلَنَا وَقَالَ إِنْ كَنْتُمْ لَا بُدَّ مَلْ عَلْمُ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ وَقَالَ مِنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقُرَنَنَّ مَسْجِلَنَا وَقَالَ إِنْ كَنْتُمْ لَا بُدَّ مَلْ عَلَيْهِ مَا فَلَمِيتُمُوهُمَا طَبُحًا قَالَ يَعْنِى الْبُصَلَ وَالثَّوْمَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود ٢٨٢٧). قال شعب، صحيح لغيره. وهذا سند حسن].
- (۱۲۳۵۵) حفزت قرہ مزنی ڈاٹٹئے ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے ان دوگندے درختوں (پیاز اورلہسن) ہے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جوانبیں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے ،اگر تبہارااسے کھائے بغیر گذارہ نہیں ہوتا تو یکا کران کی بومارلیا کرو۔
- ( ١٩٣٥٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُعَاوِيَةَ آبِي إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي وَقَدُ كَانَ أَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ [راجع: ١٥٦٦٨].
- (۱۲۳۵۲) ابوایاس این والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی طایق کو پایا ہے، نبی طایق نے ان کے حق میں دعاء بخشش فرمائی اوران کے سریر ہاتھ بھیرا۔
- ( ١٦٣٥٧ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ صَوْمٌ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ [راجع: ١٦٦٥].
- (۱۹۳۵۷) معاوید بن قره این والدے روایت کرتے ہیں کہ نی طابھ نے ہر مہینے تین روزے رکھنے کے متعلق فرمایا کہ بیہ روز اندروز ورکھنے اور کھولنے کے مترادف ہے۔
- ( ١٦٣٥٨) حَدُّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةً عَنُ آبِي إِيَاسٍ قَالَ جَاءَ آبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلامٌ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْنَا لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ قَدْ حَلَبَ وَصَرَّ [راجع: ١٦٣٥٣].

(۱۷۳۵۸) ابوایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد بجین میں نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی ملینا ف نے ان کے تن میں دعاء بخشش فرمائی اوران کے سر پر ہاتھ بھیرا، شعبہ پُرائیلا کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ انہیں شرف صحبت بھی حاصل ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں، البتہ نبی ملینا کے زمانے میں وہ دودھ دوہ لیتے اور جانور کاتھن باندھ لیتے تھے۔

# حَدِيثُ هِشَامِ بَنِ عَامِرٍ الْأَنْصَادِيِّ رُلَانَيُّ حضرت بشام بن عامر انصاری رُلِیْنَیُ کی حدیثیں

( ١٦٣٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنْ هِشَام بُنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَصَابَ النَّاسَ قَرْحٌ وَجَهْدٌ شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوا وَآوْسِعُوا يَوْمُ أُحُدٍ أَصَابَ النَّاسَ قَرْحٌ وَجَهْدٌ شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوا وَآوْسِعُوا وَاوْدُولُوا اللَّهِ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا وَآخُذًا لِلْقُرْآنِ إِنَال وَادُولُولُوا اللَّهِ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا وَآخُذًا لِلْقُرْآنِ إِنَال اللَّهِ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا وَآخُذًا لِلْقُرْآنِ إِنَال اللَّهُ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا وَآخُذًا لِلْقُرْآنِ إِنَال اللَّهِ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا وَآخُذًا لِلْقُرْآنِ إِنَال اللَّهُ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا وَآخُذًا لِلْقُرْآنِ إِنَال اللَّهِ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا وَآخُذًا لِلْقُرْآنِ إِنَال اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكُثَرَهُمْ جَمْعًا وَآخُذًا لِلْقُرْآنِ إِنَال اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(۱۲۳۵۹) حضرت ہشام بن عامر رٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ غزوہ اصد کے دن لوگوں کو بڑے زخم اور مشکلات پیش آئیں ، نبی الیٹا نے فرمایا قبریں کشادہ کر کے کھودو،اورایک ایک قبر میں دودو تین تین آ دمیوں کو ڈن کرو،لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! پہلے کسے رکھیں؟ فرمایا جسے قرآن زیادہ یا دہو۔

( ١٦٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ اللَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً إِلَى الْمُعَاءِ فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بُنُ عَامِرٍ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً وَٱنْبَأَنَا أَوْ قَالَ وَٱخْبَرُنَا أَنْ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا [انظر: ١٦٣٧٤].

(۱۲۳۲۰) ابوقلابہ بیشانیہ کہتے ہیں کہ لوگ چاندی کے بدلے وظیفہ مطنے تک کی تاریخ پرادھارسونا لے لیا کرتے تھے، حضرت ہشام بن عامر ڈاٹٹانے انہیں منع کیا اور فرمایا کہ نبی مالیا ہے ہمیں چاندی کے بدلے ادھارسونا خرید وفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ مین سود ہے۔

( ١٦٣٦١) حَدَّثَنَا إِسْمَآعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا آيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ بَعْضِ آشْيَاحِهِمْ قَالَ قَالَ هِ شَامُ بُنُ عَآمِرٍ لِجِيرَانِهِ إِنَّكُمْ لَتَخُطُّونَ إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا آخْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آوْعَى لِحَدِيثِهِ لِجِيرَانِهِ إِنَّكُمْ لَتَخُطُّونَ إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا آخْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ آمُرٌ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ آمُرٌ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ آمُرٌ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ آمُرٌ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَبْرَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِقُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولُ الْعَالَقُولُ الْعَلَيْمِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الللللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْم

(۱۲۳۷۱) حضرت بشام بن عامر و الثلاث ايك مرتبداي پروسيول سے فرمايا كهتم لوگ ايسے افراد كے پاس جاتے ہو جو مجھ

سے زیادہ بارگاہِ نبوت میں حاضر باش ہوتے تھے اور نہ ہی مجھ سے زیادہ احادیث کو یا در کھنے والے تھے، میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت آ دم علیہ کی پیدائش سے قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ بڑاکوئی واقع نہیں ہے۔ ( ١٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیینَنَهَ عَنُ اَیُّوبَ عَنْ حُمَیْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بُنِ عَامِرٍ قَالَ إِنَّکُمْ لَتَحُطُّونَ إِلَى اَقُوامِ مَا هُمْ بِاَعْلَمَ بِحَدِیثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا قُتِلَ آبِی یَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا قُتِلَ آبِی یَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا قُتِلَ آبِی یَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ الْحُفْرُوا وَآوُسِعُوا وَادُفِنُوا اِلاثَنَیْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِی الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا اَکْتَرَهُمْ قُرُ آنًا وَکَانَ آبِی آکُشَرَهُمْ قُرُ آنًا فَقُدِّمَ [راجع: ١٦٣٥٩].

(۱۲۳۲۲) حضرت ہشام بن عامر رہ اللہ علی ایسے افراد کے پاس جاتے ہو جو مجھ نے زیادہ نبی تالیہ کی اسے افراد کے پاس جاتے ہو جو مجھ نے زیادہ نبی تالیہ کی اسے افراد کے باس جانے والے نہیں ہیں، غزوہ اور کے دن میرے والدصاحب شہید ہوگئے، ٹبی تالیہ نے فرمایا قبریں کشادہ کرکے کھو دہ اور ایک قبریں دو دو تین تین آ دمیوں کو دفن کرو، جے قرآن زیادہ یا دہوا سے پہلے رکھو، اور چونکہ میرے والدصاحب کو قرآن زیادہ یا دہا وہ این میں کہا رکھا گیا۔

(١٦٣٦٣) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ آمُرٌ أَعْظُمُ مِنُ الدَّجَّال

(۱۲۳۲۳) اور میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت آ دم علیہ کی پیدائش سے قیامت کے درمیانی و تفے میں دجال سے زیادہ براکوئی واقعہ نہیں ہے۔

( ١٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكُوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرْحَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالُوا كَيْفَ تَأْمُرُ بِقَتْلَانَا قَالَ احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَآخُسِنُوا وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَقَدِّمُوا ٱكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ هِشَامٌ فَقُدِّمَ آبِي بَيْنَ يَكَى اثْنَيْنِ [راحع: ٩ ١٦٣٥].

(۱۲۳۲۳) حضرت ہشام بن عامر مثالث ہے مروی ہے کہتم لوگ ایسے افراد کے پاس جاتے ہو جو جھے سے زیادہ نبی ملیا کی اصادیث کو جاننے والے نہیں ہیں، غزوہ احد کے دن میرے والدصاحب شہید ہوگئے، نبی ملیا نے فرمایا قبریں کشادہ کر کے کھو دو، اور ایک قبر میں دو دو تین تین آ دمیوں کو دفن کرو، جسے قرآن زیادہ یا دہوائے پہلے رکھو، اور چونکہ میرے والدصاحب کو قرآن زیادہ یا دہوائے سے اور ایک قبر میں میلے رکھا گیا۔

( ١٦٣٦٥) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ يَزِيدَ الرِّشُكِ قَالَ شُعْبَةُ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةً الْعُدَوِيَّةَ قَالَتُ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتُ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ عَلَيْهِ وَلَاثٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْثًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتُ عَلَيْهِ صَلَامَهُ رَدَّتُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالًا اَحَدِينَ بل يَنظِ مِنْ أَلَي الله ونينين الله ونينين ﴿ مُسنل الله ونينين ﴿ هُ

الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ فَإِنَّ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا [صححه ابن حبان

(٩٦٤) . ذكر الهيثمي ان رجاله رجال الصحيح. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٦٣٦٦].

(۱۲۳۲۵) حضرت ہشام بن عامر رہا تھا ہے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھے، اگر دونوں ہی تین دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہو وہ جب تک اس حال پر دہیں گے، جن سے دور رہیں گے اور جو پہلے رجوع کر لے گااس کا یہ پہل کرنا اس کے لئے کفارہ بن جائے گا، اگر اس نے دوسرے کوسلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کوفر شتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کوفر شتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کوشیطان، اگروہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں ہی مرکھے تو جنت میں بھی اس کھے نہ ہو سکیں گے۔

(۱۹۳۷) حضرت ہشام بن عامر مثالث سے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے، اگر دونوں ہی تین دن سے زیادہ قطع کلامی کے رہے تو وہ جب تک اس حال پر رہیں گے، ور جوع کر لے گا اس کا سے کہل کرنا اس کے لئے کفارہ بن جائے گا، اگر اس نے دوسر کے وسلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کوفر شتے جواب دیں گے اور درکرئے والے کوشیطان، اگروہ دونوں قطع تعلق کی حالت میں ہی مرگئے تو جنت میں بھی اس کھے نہ ہو کیس گے۔

(١٦٣٦٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ قَالَ هِ شَامُ بْنُ عَامِرِ جَانَتُ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهُدٌّ فَكَيْفَ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهُدٌ فَكَيْفَ تَأْمُونَا قَالَ الْحَيْرَهُمْ قُوْآانًا قَالَ تَأْمُونَا قَالَ الْحَيْرَةُ فَلَا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ قَالُوا فَأَيُّهُمْ نُقَدَّمُ قَالَ ٱكْثَرَهُمْ قُوْآانًا قَالَ قَالَ الْحَيْرَهُمْ قُوْآانًا قَالَ فَقَالُوا عَلَيْهُمْ لَقَدْمُ أَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۲۳۷۷) حضرت ہشام بن عامر فٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن انصار بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں کو بڑے زخم اور مشکلات پیش آئے ہیں، اب آپ ہمیں کیا تئم دیتے ہیں؟ نبی علیّا نے فر مایا قبریں کشادہ کر کے کھودو،اور ایک قبر میں دودو تین تین آ دمیوں کو ذن کرو، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! پہلے کسے تھیں؟ فر مایا جسے قرآن زیادہ یا دہو چنانچے میرے والد عامر کوایک یا دوآ دمیوں سے پہلے رکھا گیا۔

# هي مُنالِمُ اَمْرُينَ بِلِ يَدِيدُ مِنْ المِدنيتِين ﴿ ٢١٥ ﴿ ١٣ ﴾ مُسن المدنيتين ﴿ وَاللَّهُ مُنالِمُ المُدنيتين

( ١٦٣٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَأْسَ الدَّجَّالِ مِنْ وَرَاثِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ فَمَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّى افْتَتِنَ وَمَنْ قَالَ كَذَبْتَ رَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا يَضُرُّهُ أَوْ قَالَ فَلَا فِئْنَةَ عَلَيْهِ

(۱۲۳۱۸) حضرت ہشام رفاق سے مردی ہے کہ نبی اکرم مالی خیانے فرمایا دجال کا سر پیچے سے ایبامحسوں ہوگا کہ اس میں راست بنے ہوئے ہیں، سوجواسے اپنارب مان لے گا، وہ فتنے میں مبتلا ہوجائے گا اور جو اس کی تکذیب کرے کہددے گا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

( ١٦٣٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ ٱخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَامِرِ قَالَ قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوا وَوَسِّعُوا وَآخْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي أَبِي يَوْمَ أُخُدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوا وَوَسِّعُوا وَآخْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْفَيْرِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ [راحع: ١٦٣٥٩].

(۱۲۳۲۹) حضرت ہشام بن عامر خلائظ ہے مروی ہے کہتم لوگ ایسے افراد کے پاس جاتے ہو جو جھے نے دیاد، نبی طابقہ کی اصادیث کو جانے والے بین جاتے ہو جو جھے نے دیاد، نبی طابقہ کی اصادیث کو جانے والے بین جی مالیا قبریں کشادہ کر کے کھو دو، اور ایک قبر میں دو دو تین تین آ دمیوں کو دفن کرو، جسے قرآن زیادہ یا د ہواسے پہلے رکھو، اور چونکہ میرے والد صاحب کو قرآن زیادہ یا دمیاد تھا لہٰذا انہیں پہلے رکھا گیا۔

( ١٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عَامِرٍ قَالَ شَكُوا إِلَى النَّهِمَ عِنْ الْقَرْحِ فَقَالَ اخْفِرُوا وَأَخْسِنُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا اللاثْنَيْنِ شَكُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِهِمْ مِنْ الْقَرْحِ فَقَالَ اخْفِرُوا وَأَخْسِنُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا اللاثنينِ وَالثَّلاثَةُ فِي الْقَبْرِ وَقَدَّمُوا أَكْثَرَهُمُ قُرْآنًا فَمَاتَ آبِي فَقُدَّمَ بَيْنَ يَكَى رَجُلِنِ [قال الترمذي: ١٥٦٠]. والترمذي: ١٦٣٥٩)]: [راجع: ١٦٣٥٩].

(۱۲۳۷) حضرت ہشام بن عامر طاقط سے مروی ہے کہ تم لوگ ایسے افراد کے پاس جاتے ہو جو مجھ سے زیادہ نبی علیها کی احادیث کو جاننے والے نہیں ہیں ،غزوہ احد کے دن میر سے والدصاحب شہید ہوگئے ، نبی علیها نے فرمایا قبریں کشادہ کر کے کھو دو ، اور ایک قبر میں دو دو تین تین آ دمیوں کو دفن کرو ، جسے قرآن زیادہ یا د ہواسے پہلے رکھو ، اور چونکہ میر سے والد صاحب کو قرآن زیادہ یا دھیا د تھا لہٰذا آئیس پہلے رکھا گیا۔

( ١٦٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ هِشَامٍ بُنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ فَذَكُو الْحَدِيثَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢١٧، النسائي: هِشَامٍ بُنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ فَذَكُو الْحَدِيثَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢١٧، النسائي: هِشَامٍ مِن عَامِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ فَذَكُو الْحَدِيثَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢١٧، النسائي: هِشَامٍ مِن عَامِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ فَذَكُو الْحَدِيثَ إِنَّالُ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۱۲۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنالِهَ المَرْبِينِ بِي مِنْ المِدِينِينِ في ١٥٥ ﴿ مُسنِ المِدِينِينِ فَ مُسنِ المِدِينِينِ فَ مُسنِ المِدِينِينِ

( ١٦٣٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ وَزَادَ فِيهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ وَزَادَ فِيهِ وَأَعْمِقُوا [راحع: ١٦٣٥٩].

(۱۲۳۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البتداس میں بیبھی اضافہ ہے کہ گہری گھودو۔

( ١٦٣٧٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ يَغْنِى ابْنَ هِلَالٍ عَنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فِتُنَةٌ أَكْبَرُ مِنْ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ [راحع: ١٦٣٦٣].

(۱۲۳۷۳) حضرت بشام بن عامر نگانئز سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت آ دم ملیٹا کی پیدائش سے قیامت کے درمیانی و تفے میں دجال سے زیادہ بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔

( ١٦٣٧٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِى قِلَابَةَ قَالَ قَدِمَ هِشَامٌ بْنُ عَامِرٍ الْبَصُرَةَ فَوَجَدَهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ فِي أَعْطِيَاتِهِمْ فَقَامَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً وَأَخْبَرَنَا أَوْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا [راجع: (١٦٣٦٠)].

(۱۲۳۷) ابوقلابہ مُیالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ہشام بن عامر بڑا ٹی بھرہ آئے تو دیکھا کہ لوگ چاندی کے بدلے وظیفہ طنے تک کی تاریخ پرادھارسونا لے لیا کرتے تھے، حضرت ہشام بن عامر بڑا ٹیڈنے انہیں منع کیا اور فرمایا کہ نبی ملی نے ہمیں چاندی کے بدلے ادھارسونا خریدوفر وخت کرنے سے منع فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ بیمین سود ہے۔

( ١٦٣٧٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِى اللَّهْ مَا اللَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونَ إِلَى رَهُطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا أَحْصَى وَلَا أَحْفَظَ لِحَدِيثِهِ مِنِّى وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ آمُو الْكَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ آمُو الْكَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ آمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ آمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى إِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى إِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى إِنْ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى إِنْ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى إِنْ مَا أَنْ إِلَٰ إِنْ إِلَى إِلَى إِنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ آدَمَ إِلَى إِنْ إِلَا إِلَى إِنْ إِلَى إِنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا لِيَالِهِ عَلَيْهُ وَلَا أَوْقِيَامَةً وَالْمَنْ أَلَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُولِهِ إِلَى إِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَعُولُ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمُوا الْمَالِقَ عَلَيْهِ وَالْمَالِيْ عَلَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ إِلَا لِلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُونَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا لَالْمَالِكُونَا عَلَى إِلَا لَا لَالْمُعْتِهُ وَلَالْمَالِكُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالْمَالِقُونَ عُلَيْهِ فَلَا لَا لَكُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالْمُولِقُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا إِلَا عَلَى إِلَا لَهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ

(۱۷۳۷۵) حفرت ہشام بن عامر ٹٹاٹؤ نے ایک مرتبہ اپنے پڑوسیوں سے فرمایا کہتم لوگ ایسے افراد کے پاس جاتے ہو جو مجھ سے زیادہ بارگاہِ نہوت میں حاضر باش ہوتے تھے اور نہ ہی مجھ سے زیادہ احادیث کو یادر کھنے والے تھے، میں نے نبی علیہ کو میہ فرماتے ہوئے شاہے کہ حضرت آدم علیہ کی پیدائش سے قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔

# حَديثُ عُنْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ رَالْتُوَدُّ حضرت عثمان بن الى العاص ثقفى رَالْتُهُوَ كَي حديثيں

( ١٦٣٧٦ ) حَدَّثْنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ آنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ

أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ بِيمِينِكَ سَبْعٌ مَرَّاتٍ وَقُلُ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَاكَانَ بِي فَلَمْ أَزَلُ آمُزُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ الصححة

مسلم (۲۲۰۲)، وابن حبان (۲۹۹۵)، والحاكم (۳٤٣/۱). قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٦٣٨٣].

(۱۲۳۷) حضرت عثان بن ابی العاص رفائش سے مروی ہے کدایک مرتبہ جھے ایسی تکلیف ہوئی جس نے جھے موت کے قریب پہنچا دیا، نی علیشا عیادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا اپنے وائیں ہاتھ سے پکڑ کرسات مرتبہ یوں کہو"اعو فہ بعزة الله و قدرته من شر ما آجد" میں نے ایسابی کیا، اور اللہ نے میری تکلیف کودور کردیا، اس وقت سے میں اپنے اہل خانہ وغیرہ کو مسلسل اس کی تاکید کرتار ہتا ہوں۔

( ١٦٣٧٧) قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ وَامْرَأَةٍ مِنْ قَيْسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اخْفِرْ لِى ذَنْبِى وَخَطِئى وَعَمْدِى وَقَالَ الْآخَرُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱسْتَهْدِيكَ لِٱرْشَدِ آمْرِى وَآعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ الْسَنَهْدِيكَ لِٱرْشَدِ آمْرِى وَآعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى [انظر: ١٨٠٦٥].

( علے ۱۹۳۵) حضرت عثمان بن ابی العاص التالئو اور بنوقیس کی ایک خاتون سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ! میرے گنا ہوں کو معاف فرما، اور دوسرے کے بعد کے سنا ہے اللہ! میں نے نبی ملیکا کو بید عاء کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! میں تجھے سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلب گار ہوں اور ایے نفس کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٦٣٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ آبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ آبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمُ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمُ وَاتَّخِذُ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَائِهِ أَجُرًا لَا يَعْفُومُ وَالنَّامِ وَاللَّامِ فَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُومُ وَاللَّهُ لَا يَأْخُذُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلَامِ اللللَّهُ اللَّ

(۱۷۳۷۸) حضرت عثمان ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیجتے ، نبی مالیلا نے فرمایا تم اپنی قوم کے امام ہو، سب سے کمزور آ دمی کا خیال رکھ کرنما زیز ھانا، اور ایک مؤ ذن مقرر کرلوجوا بنی اذان برکوئی شخواہ ندلے۔

( ١٦٣٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عُنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عُنُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ فَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ فَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذُ عُلُى أَذَانِهِ أَجُرًا [صححه ابن عزيمة ( ٢٧٤)، والحاكم ( ١٩٩/١). قال الألباني: صحيح (ابو

# هي مُناهُ اَخْرُن بَل يَنْ الله مِن الله مُنال الله من الله م

داود: ۱۳۷۸ النسائي: ۲۳/۲)]. [راجع: ۱۹۳۸]

(۱۲۳۷۹) حضرت عثان فان الله على مروى ہے كہ ميں نے ايك مرتبہ بارگا ورسالت ميں عرض كيايا رسول الله! مجھے ميرى قوم كا امام مقرر كرد يجئے، نبى مايئا نے فرماياتم اپنى قوم كے امام ہو،سب سے كمزور آدى كا خيال ركھ كرنماز پڑھانا، اورا يك مؤذن مقرر كرلوجوا بنى اذان يركونى تخواہ نہ لے۔

( ١٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذُ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا [راجع: ١٦٣٧٨].

(۱۲۳۸) حضرت عثمان التلائي سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! جھے میری قوم کا امام مقرر کر دیجئے، نبی ملیکا نے فرمایاتم اپنی قوم کے امام ہو،سب سے کمزور آ دمی کا خیال رکھ کرنماز پڑھانا،اورا یک مؤذن مقرر کرلوجوا بٹی اذان برکوئی تخواہ نہ لے۔

(١٦٣٨١) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ مُطُرِّفٍ قَالَ دَخُلُتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيامُ قَالَ دَخُلُتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيامُ قَالَ اللَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيامُ جُنَّةً كَجُنَّةٍ آحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ [صححه ابن عزيمة (١٨٩١ و ٢١٥). قال الألباني: صحبح (ابن ماحة: ١٨٠٧٢١١ النساني: ١٨٠٧، ١٩٠١ قال شعب: صحبح وهذا اسناد حسن][انظر:١٨٩٧ عَنْهُ ١٤٠١ قال شعب: صحبح وهذا اسناد حسن][انظر:١٢٣٨ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَل

( ١٦٣٨٢) وَكَانَ آَخِرُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يَا عُثْمَانُ تَجَوَّزُ ابْن فِي الْقَوْمِ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ [صححه ابن حزيمة (١٦٠٨). قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٩٨٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۲۳۸۲) اور نبی علیا نے جمعے طاکف جمجے وقت سب ہے آخر میں جو وصیت کی تھی وہ پیتھی کہ اے عثان! نماز مختصر پڑھانا کیونکہ لوگوں میں بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

(١٦٣٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرُهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ أَتَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِى وَجَعَّ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِى فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْسَحُهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلُ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَآذُهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِى فَلَمْ أَزَلَ آمُرُ بِهِ أَهْلِى وَغَيْرَهُمُ [راحع:١٦٣٧]

(۱۲۳۸۳) حضرت عثان بن ابی العاص رفائظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے ایس تکلیف ہوئی جس نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا، نبی الیہ عیادت کے لئے تشریف لائے اور فر مایا اپنے دائیں ہاتھ کو پکڑ کرسات مرتبہ اس پر پھیرواور یوں کہوآ عُو ذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِیں نے ایسا بی کیا، اور اللہ نے میری تکلیف کودور کردیا، اس وقت سے میں اپنے اہل خانہ وغیرہ کوسلسل اس کی تاکید کرتار ہتا ہوں۔

( ١٦٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱشْيَاحَنَا مِنْ ثَقِيفٍ قَالُوا ٱخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ قَوْمَكَ وَإِذَا أَمَمْتَ قَوْمَكَ فَأَخِفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ يَقُومُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّعِيفُ وَالْمَرِيضُ وَذُو الْحَاجَةِ

(۱۲۳۸۴) حفرت عثمان الله عمروى به كه بى عليه أن فرماياتم ابى قوم كى أمامت كرنا، اور جب امامت كرنا تو نماز مخضر پر حنار پر حانا كيونكدلوگول يل بي ، بور هي، كرور، يماراور خرورت مند بهي موت بي اور جب تنها نماز پر حناتو جس طرح مرضى پر حنار (۱۲۳۸۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ عُشْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُشْمَانَ أُمَّ قُومْكَ وَمَنْ آمَّ الْقُومَ فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالْكِبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَصَلَّ كَيْفَ شِنْتَ [صححه مسلم (٢٦٨٥)] [انظر: ٥٩ ١٨٥].

(۱۲۳۸۵) حضرت عثان وٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا تم اپنی قوم کی امامت کرنا ، اور جب امامت کرنا تو نماز مختصر پڑھانا کیونکہ لوگوں میں بچے ، بوڑھے ، کمزور ، بیاراور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

(١٦٣٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ حَدَّثَ عُمْرِهُ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ حَدَّثَ عُمْرِهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَآخِفَ بِهِمْ الطَّكَةُ [صححه مسلم (٤٦٨)].

(۱۲۳۸۲) حضرت عثمان التاليس مروى ہے كه نبى طليك نے مجھے سب سے آخر میں جووصیت كی تھی وہ يہ تھی كہ جب تم لوگوں كی امامت كرنا توانبيس نماز مختصر يڑھانا۔

(١٦٣٨٧) حَكَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَكَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُلِهِ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفٌ مُطَرِّفٌ مَطَرِّفٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ آبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنِ لِيَسْقِيهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ مَطَرِّفٌ مَطَرِّفٌ مِنْ النَّارِ كَجُنَّةٍ إِنِّ مَنْ النَّارِ كَجُنَّةٍ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ كَجُنَّةٍ أَنَّ النَّارِ كَجُنَّةٍ أَكُولُ المَّيَامُ جُنَّةً مِنْ النَّارِ كَجُنَّةٍ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةً مِنْ النَّارِ كَجُنَّةٍ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةً مِنْ النَّارِ كَجُنَّةِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيَامُ جُنَّةً مِنْ النَّارِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقِتَالِ [راحع: ١٦٣٨١].

(۱۲۳۸۷) حضرت عثمان وٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے روز واسی طرح کی ڈھال ہے جیسے میدانِ جنگ میں تم ڈھال استعال کرتے ہو۔

# هي مُنالِهُ المَّيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ١٦٣٨٨) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ خَسَنٌ صِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنُ الشَّهُرِ [صححه ابن احريمة (١٨٩١)، و٢١٥). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٩/٤)]. [انظر: ١٨٠٧،١٨٠٧، ١٨٠٧].

(١٦٣٨٨) اور ميں نے نبي عليه كوريفر ماتے ہوئے سناہے كدبہترين روز ہرمينيے ميں تين دن ہوتے ہيں۔

( ١٦٣٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجُو ُ [انظر: ١٨٠٧٣].

(۱۲۳۸۹) حضرت عثان ٹٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ فرمایا ہررات ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے بندول کے متعلق کی دوسر سے سے نہیں پوچھوں گا،کون ہے جو مجھ سے رعاء کر ہے اور میں اس کی دعاء قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کر ہے اور میں اس کے دعاء کروں؟ یواعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے معاف کردوں؟ اور بیا اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔

( ١٦٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَرَّ عُنْمَانُ بُنُ آبِي الْعَاصِ عَلَى كِلَابِ بُنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَجُلِسِ الْعَاشِرِ بِالْبَصُرَةِ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكَ هَاهُنَا قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْمَلَنِي هَذَا عَلَى هَذَا الْمَكَانِ يَعْنِي زِيَادًا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى فَقَالَ عُنْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى فَقَالَ عُنْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّيُلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ فَيَقُولُ يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَشْتَجِيبُ اللّهُ فِيقَالَ عَشَارٍ فَرَكِبَ كِلَابُ بُنُ أُمَيَّةَ سَفِينَتَهُ فَآتَى زَيِادًا فَاسْتَعْفَاهُ فَآعُفَاهُ وَلَيْنَ لَا اللّهُ فِيهَا اللّهُ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلّا لِسَاحِو أَوْ عَشَارٍ فَرَكِبَ كِلَابُ بُنُ أُمَيَّةَ سَفِينَتَهُ فَآتَى زَيِادًا فَاسْتَعْفَاهُ فَآعُفَاهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّاعَةُ قَالًا لَكُولِ الْمَلْعُولُ عَلَيْهِ السَّاعَةُ وَالْ كَاللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلّا لِسَاحِو إِلَوْ عَشَارٍ فَرَكِبَ كِلَابُ بُنُ أُمَيَّةَ سَفِينَتَهُ فَآتَى زَيَادًا فَاسْتَعْفَاهُ فَآعُفَاهُ إِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

(۱۹۳۹۰) حسن بھنٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان بن ابی العاص ڈاٹھ کا ب بن امیہ کے پاس سے گذر ہے، وہ بھرہ میں ایک عشر وصول کرنے والے کے پاس بیٹے ہوئے تھے، حضرت عثان ڈاٹھ نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹے ہو؟ کلاب نے عرض کیا کہ ذیا کہ نیا کہ ذیا کہ نیا کہ خیر ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے بی علیقہ سے تن ہے؟ کلاب نے ہم کے اللہ کے ہما کیوں نہیں، فرمایا جس نے نہی علیقہ کو یہ فرمایا کہ جس تھے کہ اللہ کے تبی حضرت واو و میا اللہ تعالی و میا کہ میں میں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نہی علیقہ سے تن ہے؟ کلاب نے ہما کیوں نہیں، فرمایا جس نے نبی علیقہ کو یہ فرمایا کہ جس کے اللہ کے تبی حضرت واو و میا کی دعاء رات کے ایک خصوص وقت میں اپنے اہل خانہ کو جگا کر فرماتے تھے اے آل داؤد! اٹھوا در نماز پڑھو کہ اس وقت اللہ تعالی دعاء قبول فرمات ہوئے جا دوگر یاعشر وصول کرنے والے کے، یہن کر کلاب بن امیدا پئی کشتی پرسوار ہوئے اور زیاد کے پاس بھنی کر استعنی و دے دیا، اس نے ان کا استعنی قبول کرلیا۔

( ١٦٢٩١ ) حَلَّانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ٱلْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ غَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَرَّ

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى كِلَابِ بْنِ أُمُيَّةَ فَلَكُو لَخُوَّهُ [راجع: ١٩٣٩].

(۱۷۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ طَلْقِ بُنِ عَلِيٍّ رُلَّاتُنَا

#### حفرت طلق بن على مَالِيكِ كي حديثين

( ١٦٣٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ أَوْ بَدْرٍ أَنَا أَشُكُ عَنْ طَلْقِ بُنِ عَلِيٍّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ أَوْ بَدْرٍ أَنَا أَشُكُ عَنْ طَلْقِ بُنِ عَلِيًّ اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةٍ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَنْ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا

(۱۹۳۹۲) حضرت طلق بن علی نظافتات مروی ہے کہ نی طلیا نے فر مایا اللہ تعالی اس مخص کی نماز کونییں دیکھنا جورکوع اور ہجود کے درمیان اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا۔

(١٦٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوبُ بُنُ عُتُبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَدُر عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَلِيِّ بُنِ شَيبانَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ [هذا اسناد ضعيف. صححه ابن حزيمة (٩٣٥، و٢٦٧، و٢٧٨). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: وسُجُودِهِ [هذا اسناد ضعيف. صححه ابن حزيمة (٣٤٥، و٢٢٧، و٢٢٨)]. [انظر: ٢٤٢٩ و ٢٤٢٩٢ و ٢٤٢٩٤].

(۱۹۳۹) حضرت طلق بن علی ڈٹاٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کونہیں دیکھتا جورکوع اور بجود کے درمیان اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا۔

( ١٦٣٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ طَلْقِ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَأَطُلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ فَطَارَقَ بِهِ رِدَايَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [صححه ابن حانا (٢٢٩٧).

قال الألباني: صحيح (ابو داود ٢٢٩). قال شعيب: صحيح لغيره اسناده حسن] [انظر: ١٦٣٩٦، ٢٤٢٣٥،

(۱۷۳۹۳) حضرت طلق ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا تھم پوچھا تو نبی ملیا نے اپنے تہبند کوچھوڑ کرایک چا درکوا پنا اور کھر ایک سے ہر محض کو دو کپڑے میسر ہیں؟ دو کپڑے میسر ہیں؟

( ١٦٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ بُنُ عُنْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَٱلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ

# هي مُنزلِمًا أَحَدُّ رَضَّ بِلِ مِينَةِ مِنْ مِن اللهِ مِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْتَوَضَّا أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكْرَهُ قَالَ إِنَّمَا هُو بَضُعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ [صححه ابن حان (١١١٩). واحرجه ابن الحوزى في علله عن احمد بهذا الاسناد قال الترمذي: وهذا احسن شيء روى في هذا الباب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٢، و١٨٣، ابن ماجة: ٤٨٣، الترمذي: ٥٨، النسائي: ١٠١/١) قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٠١/١ ٢٤٠٤، ١٦٤٠٤].

(۱۲۳۹۵) حفزت طلق ٹٹاٹنز سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے اگر کوئی شخص اپٹی شرمگاہ کوچھو لے تو وضوکر ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا شرمگاہ بھی تمہار ہے جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔

( ١٦٣٩٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِيسَى بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ طُلُقِ أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الصَّلَاةِ فِى التَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلَمْ يَقُلُ لَهُ شَيْئًا فَلَمَّا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ طَارَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى فِيهِمَا إِراحِع: ١٦٣٩٤

(۱۹۳۹۲) حفرت طلق بڑاٹھئاسے مروی ہے کہ ان کی موجود گی ٹیں ایک آ دی نے نبی ملیٹا سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا تھم پوچھا تو نبی ملیٹا نے اسے کوئی جواب نہ دیا ، جب نماز کھڑی ہوگئی تو نبی ملیٹا نے اپنے تہبند کوچھوڑ کر ایک چا در کواپنے او پر کھمل لپیٹ لیااور کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے۔

(١٦٢٩٧) حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ آحَدُّكُمْ مِنْ امْرَآتِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا وَلُوْ كَانَتُ عَلَى تَنُّورٍ [صححه ابن حبان اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ آحَدُّكُمْ مِنْ امْرَآتِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا وَلُوْ كَانَتُ عَلَى تَنُّورٍ [صححه ابن حبان (٤١٦٥) قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١١٦٠) قال شعيب: ضعيف بهذه السياقة (عند احمد)]. [انظر: ٢٤٢٣٤، ٢٤٢٣].

(۱۷۳۹۷) حضرت طلق ڈگاٹئئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کسی شخص کواپنی بیوی کی'' ضرورت' محسوس ہوتو وہ اس سے اپنی'' ضرورت'' پوری کرلے اگر چہوہ تئور پر ہی ہو۔

( ١٦٣٩٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طُلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ وِتُرَانِ فِي لَيْلَةٍ [انظر: ٢٤٢٣٣]

(۱۷۳۹۸) جفرت طلق و النواس مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک رات میں دومر تبہ ورنہیں ہوتے۔

( ۱۲۲۹۸ م ) قَالَ وَسُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ( ۱۲۳۹۸ م ) حضرت طلق ڈٹائنٹ سے مردی ہے کہ کی شخص نے نبی ملیٹا سے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا تھم پو چھا تو نبی ملیٹا نے فرمایا کیاتم میں سے مرخص کو دو کیڑے میسر ہیں؟

( ١٦٣٩٩) حَلَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِلَّةَ [انظر: ٣٠ ٢٥]. (١٢٣٩٩) حفرت طلق بِنَّيْزَ سِيمروى ہے كہ نى مَلِيَّا نے فرمايا جب چائد ديھوتو روزہ ركھو، اور چائد ديھ كرعيد مناؤ، اگر باول چھائے ہوئے ہوں تو تيس كاعد ديوراكرو۔

( ١٦٤٠٠) قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنُ قَيْسٍ بْنِ ظُلْقِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفْقِ وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ [صححه ابن حزيمة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفْقِ وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ [صححه ابن حزيمة (بو داود: ( ١٩٣٠) . قال ابو داود: هذا مما تفرد به اهل اليمامة. قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ( ٢٣٤٨ الترمذي: ( ٢٠٥) ]. [انظر: ٢٤٢٤].

(۱۲۴۰۰) حضرت طلق ڈٹائنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا ضبح صادق وہ نہیں ہوتی جوافق میں لمبائی کی صورت پھیلتی ہے، بلکہ وہ سرخی ہوتی ہے جو چوڑائی کی صورت میں پھیلتی ہے۔

( ١٦٤.١ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَسِسْتُ ذَكَرِى أَوْ الرَّجُلُ يَمَشُّ ذَكَرَهُ فِى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ [راجع: ١٦٣٩٥]

(۱۲۴۰) حفرت طلق بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے میری مؤجودگی میں نبی ملیا سے بوچھا کہ کیا ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کوچھولے تو وضوکرے؟ نبی ملیا نے فرمایا نہیں،شرمگاہ بھی تبہارے جسم کا ایک حصہ بی ہے۔

( ١٦٤،٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَدُرِ عَنْ طَلْقِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ وَقَدْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَدَّعَنَا أَمَرَنِى فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَحَثَا مِنْهَا ثُمَّ مَجَّ فِيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَوْكَأَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَدَّعَنَا أَمَرُنِى فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَحَثَا مِنْهَا ثُمَّ مَجْ فِيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ آوُكَأَهَا ثُمَّ مَا اللَّهُ قُلْتُ إِنَّ الْأَرْضَ بَيْنَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَقَعْهَا اللَّهُ قُلْتُ إِنَّا اللَّهُ قُلْمَ إِنْ الْأَرْضَ بَيْنَنَا وَبُعُوا بِرُنُوسِهِمْ أَنْ رَفَعَهَا اللَّهُ قُلْتُ إِنَّ الْأَرْضَ بَيْنَنَا وَبُينَاكَ بَعِيدَةٌ وَإِنَّهَا تَيْبَسُ قَالَ فَإِذَا يَبِسَتُ فَمُدَّهَا [انظر: ٢٤٢٤]

( ١٦٤.٣ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ هَذِهِ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ صُومُوا لِرُؤُيتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُؤُيتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَٱتِيمُوا الْعِلَّةَ [راجع: ١٦٣٩٩].

(۱۲۴۰۳) حضرت طلق رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے جاند کولوگوں کے لئے اوقات کا ذریعہ بتایا ہے، لہذا جب جاند دیکھوتوروز ہرکھو، اور جاند دیکھ کرعید مناؤ،اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو تیس کاعد دیورا کرو۔

( ١٦٤٠٤) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَابِرٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكُرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَلُ هُو إِلَّا مِنْكَ أَوْ بَضَّعَةٌ مِنْكَ [راحع: ١٦٣٩٥].

(۱۲۴۰) حضرت طلق مٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیاسے پوچھا کہ کیا ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کوچھو لے تو وضوکرے؟ نبی ملیائے فرمایا شرمگاہ بھی تہمارے جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔

(١٦٤٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُلازِمُ بُنُ عَمْرِ والسُّحَيْمِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِى سِوَاجُ بْنُ عُفْرِهِ السُّحَيْمِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ قَالَ وَخَدَّتُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ أَتَانَا فِي رَمَضَانَ وَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى أَمْسَى فَصَلَّى بِنَا الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ وَآوْتُرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِ رَيْمَانَ فَصَلَّى بِهِمْ حَتَّى بَقِي الْوَتُرُ فَقَدَّمَ رَجُلًا فَأُوتُرَ بِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وِتُرَانِ فِي لَيْلَةٍ [صححه ابن حزيمة (١١٠١)، وابن وقال سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وِتُرَانِ فِي لَيْلَةٍ [صححه ابن حزيمة (١١٠١)، وابن حباذ (٩٤٤٩)، قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٣٩)، الترمذي: ٤٧٠، النسائي: صحيح (ابو داود: ٩٣٩)، الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٣٩)، الترمذي: اسناده حسن]. [انظر: ٢٤٢٣) ٢٤٢٣٦]

(۱۲۳۰۵) قیس بن طلق نگانا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان ہیں ہمارے والدحضرت طلق بن علی خالفہ ہمارے پاس آئے،
رات تک وہ ہمارے پاس ہی رہے، انہوں نے ہمیں نماز تراوی پڑھائی اوروٹر بھی پڑھائے، پھروہ''مسجدر بحان'' چلے گئے،
اور انہیں بھی نماز پڑھائی ، جب وتر نج گئے تو انہوں نے ان ہی میں سے ایک آ دمی کوآ گے کر دیا اور اس نے انہیں وتر پڑھا دیے، پھرحضرت طلق والفہ نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیقہ کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ ایک رات میں دومر تبدوتر نہیں ہوتے۔

# حَدِيثُ عَلِيٌّ بُنِ شَيْبَانَ رَالِنَهُ

#### حضرت على بن شيبان والفنه كي حديثين

(١٦٤٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَدُرٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَلِيٍّ بَنَ شَيْبَانَ حَدَّقَهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَحَ بِمُؤْجِرٍ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ فَلَمَّا خَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الْعَرْفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي

هي مُنزلاً اَمَرْرُينَ بل يَسِيدُ مَرْمُ الله الله ونيتن الله ونيتن الله ونيتن الله ونيتن الله الله ونيتن الله

الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [راجع: ١٦٣٩٣].

(۲۰۰۲م) اور نبی طیشانے ایک آ دمی کودیکھا جواکیلاصف کے پیچے کھڑا نماز پڑھ رہاتھا، نبی طیشا سے دکھ کررک گئے، جب وہ نمازے فارغ ہواتو نبی طیشا نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھوکیونکہ صف کے پیچے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھوکیونکہ صف کے پیچے تنہا کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ (۱۹۲۰۷) حَدَّثَنَا عَلِیْ بُن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُلازِمٌ بُن عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بُن بَدُرٍ عَنْ قَیْسِ بُنِ طَلْقٍ عَنْ آبِدِ عَلْقِ بَن بَدُرٍ عَنْ قَیْسِ بُنِ طَلْقٍ عَنْ آبِیهِ طَلْقِ بُن بَدُرِ عَنْ قَیْسِ بُنِ طَلْقٍ عَنْ آبِیهِ طَلْقِ بُن بَدُرِ عَنْ قَیْسِ بُنِ طَلْقٍ بَن عَلْمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَانِی وَمَسَحَهَ النظر: ۲٤٢٤] آبیهِ طَلْقِ بُنِ عَلِیٌّ فَل لَلْمُ فَلَیْ مِن عَلَیْها کے سامنے جھے ایک بچھونے ڈس لیا، نبی علیشانے جھ پردم کیا اور ہاتھ پھیرا۔

# حَدِيثُ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعٍ طَالِّنَهُ حضرت اسود بن سريع طِالِنْهُ كَي حديثين

( ١٦٤٠٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْمُحَسِنِ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيّةً يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ رَوْحٌ فَأَتُواْ حَيًّا مِنْ أَخْبَاءِ الْعَرَبِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفُطْرَةِ حَتَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا [راحع: ١٥ ٢] الْحَدِيثَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفُطْرَةِ حَتَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُها [راحع: ١٥٠٥] الْحَدِيثَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفُطْرَةِ حَتَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُها [راحع: ١٥٠٥] الْحَدِيثَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفُطْرَةِ حَتَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُها [راحع: ١٧٥٠] الْحَدِيثَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفُطْرَةِ حَتَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُها [راحع: ١٧٥] والله الله الله الله عَلَى الْفُولُونَ عَلَى الْفُطْرَةِ حَتَى يُعْوِلِ اللهُ عَلَى الْمُعْرِدِهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرِدِهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرِدِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَالِ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَمَالُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ السَاحِدُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

( ١٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ مَدَحْتُ اللَّهَ بِمَدْحَةٍ وَمَدَحْتُك بِأُخْرَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

# هُ مُنْ لَمُ الْمُ اَمَرُ وَسَلِّمُ مَا مُنْ اللهِ عَرَّمُ اللَّهِ عَرَّمُ وَجَلَّ [راجع: ١٥٦٧]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتِ وَابْدَأَ بِمَدْحَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٥٦٧].

رو ۱۹۴۰) حضرت اسود بن سرلع رفاظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طینیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! میں نے اپنے پروردگار کی حمد و مدح اور آپ کی تعریف میں پھھاشعار کہے ہیں، نبی طینیا نے فرمایا ذراسناؤ تو تم نے اپنے رب کی

تعریف میں کیا کہاہے؟

( ١٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَلِى ۗ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا وَأَمَّا الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا وَأَمَّا أَلْصَمُ فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدُ حَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّى لَقَدُ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّى لَقَدُ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّى لَقَدُ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّى لَقَدُ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّى لَقَدُ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصَّابُ فَي وَالْمَا الْهَرَمُ فَيَقُولُ مَوْ الْفَتَوَةُ فَيَوْلُ رَبِّ مَا أَنْ فَي الْفَتَرَةِ فَيَقُولُ رَبِّ مَا أَنْ إِنِي قَامًا الْهُولُ فَيَأْخُذُ مَو الْفِيقَةُ فَيُولُولُ وَلَا مَا أَنْهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا الَّذِى مَاتَ فِي الْفُتَرَةِ فَيَقُولُ رَبِّ مَا أَنْهِى لَكَ رَسُولٌ فَيَأَخُذُ مَو الْفِيقَةُ فَيُرْسِلُ

اِلْیَهِمْ أَنْ اَذْخُلُوا النَّارَ قَالَ فُوالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدِ بِیدِهِ نَوْ ذَخُلُوهَا لَکَانَتُ عَلَیْهِمْ بَرُدًا وَسَلَامًا وَی جو پکھن نہ (۱۲۴۰) حضرت اسود بن سریع خالیہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن چارفتم کے لوگ بول گے، ﴿ بہرا آ دَی جو پکھن نہ سکے ﴿ امْتَ آ دَی ﴿ بہرا آ دَی ﴿ فَرَتَ سِورِی وَلَا آ دَی ﴿ بہرا عرض کر ہے گا کہ پروردگار! اسلام تو آیا تھا لیکن بچے مجھ پر کہ پروردگار! اسلام تو آیا تھا لیکن بچے مجھ پر مینگنیاں برساتے تھے، بوڑھا عرض کر ہے گا کہ پروردگار! اسلام تو آیا تھا لیکن بچے مجھ پر مینگنیاں برساتے تھے، بوڑھا عرض کر ہے گا کہ پروردگار! اسلام تو آیا تھا لیکن اس وقت میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور مختلفیاں برساتے تھے، بوڑھا عرض کر ہے گا کہ پروردگار! سلام تو آیا تھا لیکن اس وقت میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور مختلفیاں برساتے ہوں کے دمانے گا کہ پروردگار! میر ہے پاس تیراکوئی پنیمرہی نہیں آیا، اللہ تعالی ان سے بیوعدہ لے گا کہ جوہ میں داخل ہوجا نمیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد خالی بیان ہے، اگروہ جہنم میں داخل ہوجا نمیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد خالی بیان ہے، اگروہ جہنم میں داخل ہو جانمیں اور باعث سلامتی بن جائے گا۔

( ١٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً مِثْلَ هَذَا عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِوِهِ فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَنْ لَمْ يَدُخُلُهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا

(۱۲۲۱) گذشته حدیث حضرت ابو هریره نگانئاسے بھی مروی ہے۔

(١٦٤١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفَو قَالَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بَنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْحَسِنُ عَنُ الْآسُودِ بَنِ سَوِيعٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ اللَّهِ مِنْ بَنِى سَعْدٍ قَالَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِى الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ قَالَ غَزَوْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ غَزَوَاتٍ قَالَ فَتَنَاوَلَ قَوْمٌ اللَّرِيَّةَ بَعُدَمَا قَتَلُوا الْمُقَاتِلَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْهُ مَا بَالُ أَقُوامٍ قَتَلُوا الْمُقَاتِلَةَ حَتَّى تَنَاوَلُوا النُّرِيَّةَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَ وَ الْمُشْوِكِينَ إِنَّهَا اللَّهِ أَوْلَيْسَ أَبْنَاءُ الْمُشْوِكِينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمُ أَبْنَاءُ الْمُشُوكِينَ إِنَّهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمُ أَبْنَاءُ الْمُشُوكِينَ إِنَّهَا

لَيْسَتُ نَسَمَةٌ تُولَدُ إِلَّا وُلِدَتُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَمَا تَزَالُ عَلَيْهَا حَتَّى يُبِينَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا أَوُ يُنَصِّرَانِهَا قَالَ وَٱخْفَاهَا الْحَسَنُ [راحع: (١٥٦٧٣)].

(۱۲۴۱۲) حضرت اسود بن سریع و و بی سے کہ نبی طالیا غزوہ حنین کے موقع پرایک دستہ روانہ فرمایا ، انہول نے مشرکین سے قال کیا جس کا دائرہ و سیع ہوتے ہوتے ان کی اولا دی قبل تک جا پہنچا ، جب وہ لوگ واپس آئے تو نبی علیا نے ان سے پوچھا کہ تہمیں بچوں کو آل کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! وہ مشرکین کے بچے تھے ، نبی علیا نے فرمایا کیا تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں ، وہ مشرکین کی اولا دنہیں ہیں؟ اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں محمد تا اللی خان ہے ، جوروح بھی دنیا میں جنم لے کر آتی ہے ، وہ فطرت پر پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اپنا مانی الضمیر ادا کرنے گے اور اس کے والدین ہی اسے یہودی یا عیسائی بناتے ہیں۔

# حَدِيثُ مُطُرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ اللَّهِ

#### حضرت عبدالله رالله والفياد جوكه مطرف كوالد جين كاحديثين

(١٦٤١٣) حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ شُعْبَةً وَبَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمٍ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةً قَالَ قَتَادَةً آخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَا أَفُطَرَ أَوْ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ [صححه ابن خزيمة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَفْطَرَ [صححه ابن خزيمة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَفْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللْعَلَقُولُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلَالِلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

(۱۲۲۳) حضرت عبدالله ظافؤے مروی ہے کہ نبی مائیلائے صوم وہر (ہمیشہ روز ہ رکھنے ) کے متعلق ارشاد فرمایا ایساشخص نہ روز ہ رکھتا ہے اور نہ افطار کرتا ہے۔

(۱۲۲۱س) حضرت عبداللہ ظافی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوا ،اس وقت آ پ مَالَیْنِ اُسورہ کا ثرکی تلاوت کر کے فرمار ہے جھوتو نے صدقہ کر کے آ گے بھیج تلاوت کر کے فرمار ہے جھوتو نے صدقہ کر کے آ گے بھیج

ديا، يا بهن كريرانا كرديا، يا كها كرختم كرديا\_

( ١٦٤١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى وَمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلُتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ [راحع: ١٦٤١٤].

(۱۲۳۱۵) حضرت عبداللہ ڈھائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آ پ مُلَاثِیْنَا سورة تکاثر کی تلاوت کر کے فرمار ہے تھے این آ دم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، جبکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جوتو نے صدقہ کر کے آ گے بھیج دیا، یا بہن کریرانا کردیا، یا کھا کرختم کردیا۔

(۱۲٤١٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ مُطُرِّفَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَيِّدُ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْدُ اللَّهُ عَالَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْدُ اللَّهُ عَالَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْدُ اللَّهُ عَالَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْدُ اللَّهُ عَالَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْدُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَجِرُّهُ الشَّيْطَانُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٨١)][انظر: ٢٤١٥، ١٦٤١] ليقُلُ أَحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ وَلَا يَسْتَجِرُّهُ الشَّيْطَانُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٨١)][انظر: ٢٤١٥ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللّهُ

( ١٦٤١٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ لَا صَامَ وَلَا ٱفْطَرَ [راحع: ٣ ١ ٢ ٢].

(۱۲۳۱۷) حضرت عبدالله دلافیئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا سے صوم و ہر (ہمیشہ روز ہ رکھنے) کے متعلق پوچھا گیا تو ارشادفر مایا ایسا شخص شدروز ہ رکھتا ہے اور ندافطار کرتا ہے۔

( ١٦٤١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بَنِ الشِّخْيرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ [انظر: ٢٤١٨ / ٢٤٢٢ / ١٦٤٢٨].

(١٦٣١٨) ابوالعلاء بن شخير اين والدي الله عن كرت بين كه من في بي اليلا كوجوتي يبن كرنماز برصة بوع ويكها بــ

( ١٦٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى ثُمَّ يَتَنَخَّمُ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ ذَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجُلِهِ [راحع: ١٦٤١٨].

# هي مُنلاً احَدُّن شِل يَدِي مِنْ المدنيتين ﴿ ٢٨ ﴿ ٢٨ ﴿ مُسند المدنيتين ﴿ مُسند المدنيتين ﴿ وَهُ

(۱۲۲۹) ابوالعلاء بن شخیر اپنے والد نے قاکرتے ہیں کہ میں نے نبی طین کو دیکھا ہے کہ آپ مُنَا لَیْکُو ہُمَاز پڑھ رہے تھے، اس دوران آپ مَنَا لِیُوْمُ نے اپنے پاؤں کے نیچےناک کی ریزش سینکی اور اسے اپنی جوتی سے مسل دیا جو آپ مُنَا لِیُوُمُ ہے اپنے پاؤں میں پہن رکھی تھی۔

( ١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍ و وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِیٌّ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّحْيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی رَهُطٍ مِنْ بَنِی عَامِرٍ قَالَ فَاتَیْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی رَهُطٍ مِنْ بَنِی عَامِرٍ قَالَ فَاتَیْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَیْهُ فَسُلَّمْنَا عَلَیْهُ فَقُلُنَا أَنْتَ وَلِیْنَا وَأَنْتَ سَیِّدُنَا وَآنْتَ أَطُولُ عَلَیْنَا قَالَ یُونُسُ وَآنْتَ أَطُولُ عَلَیْنَا قَالَ یَونَدُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ فَلَا وَآنْتَ الْحَفْنَةُ الْغَرَّاءُ فَقَالَ قُولُوا قَوْلُكُمْ وَلَا یَسْتَجِرَّنَکُمْ الشَّیْطَانُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ الشَّیْطانُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ الشَّیْطانُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ السَّیْطانُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ السَّیْطانُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ السَّیْطانُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ السَّیْطُولُ عَلَیْهُ اللَّهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ مُولُوا فَوْلُکُمْ وَلَا یَسْتَجُورَنَّکُمْ السَّیْطانُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ السَّیْطانُ قَالَ وَلَا یَسْتَهُو یَنْکُمْ الْمُ

(۱۲۳۲۰) حضرت عبدالله بن شخیر طالفی سے مروی ہے کہ بنوعا مرکا ایک وفد نبی طالعہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا ہم لوگوں نے بارگاہ نبوت بیں حاضر ہوا ہم لوگوں نے بارگاہ نبوت بیں حاضر ہوکر نبی طالعہ کوسلام کیا اور عرض کیا کہ آ پ تو ہمارے والد ، ہمارے سید (آقا) ہیں ، بات کے اعتبار سے سب سے افضل اور جود وسخا بیں سب سے عظیم تر ہیں ، نبی طالعہ نے ارشا وفر مایا تم وہ بات کہا کر وجس میں شیطان تہمیں گراہ کر کے تم پر غالب نہ آجائے۔

( ١٦٤٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِوْجَلِ مِنْ الْبُكَاءِ قَالَ عَبْد اللَّهِ لَمْ يَقُلُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِوْجَلِ مِنْ الْبُكَاءِ قَالَ عَبْد اللَّهِ لَمْ يَقُلُ مِنْ الْبُكَاءِ إِلَّا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ [صححه ابن حزيمة (٩٠٠)، وال حبان (٦٦٥)، والحاكم (١/ ٢٦٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٠٤، النسائي: ١٣/٣)]. [انظر: ١٦٤٣٥، ١٦٤٢٦].

( ١٦٤٢٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِى عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَجَّعَ فَلَلَكِهَا بِنَعْلِهِ الْيُسُرَى [راحع: ١٦٤١٨].

( ١٦٤٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِى الطَّوِيلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ عَالَمُ اللَّهِ عَرَقُ النَّارِ [صححه ابن حبان (٤٨٨٨). وصحح قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوَامَّ الْإِبلِ نُصِيبُهَا قَالَ ضَالَةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ [صححه ابن حبان (٤٨٨٨). وصحح اسناده الموصير. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٥٠٢)].

# هي مُنالِهَ احَدِينَ بل بيدِ مرَّم كِي ١٩٥ كُل ١٩٥ كُل ١٩٥ كُل مُسنى المدنيتين كِي

(۱۶۳۲۳) حضرت عبداللد رفائق ہے مروی ہے کہ ایک مخف نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم کمشدہ اونٹوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ نبی ملیلا نے فرمایا مسلمان کی کمشدہ چیز کو (بلااستحقاق) استعال کرنا جہنم کی آگ ہے۔

( ١٦٤٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ وَمَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ [راجع: ١٦٤١٣].

(۱۲۳۲۴) حضرت عبدالله دخالفات مروی ہے کہ نبی علیا نے صوم وہر (ہمیشہ روزہ رکھنے) کے متعلق ارشاوفر مایا ایسا شخص نہ روزہ رکھتا ہے اور نہ افطار کرتا ہے۔

(١٦٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ آبِيهِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيِّدُ اللَّهُ فَقَالَ آنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيِّدُ اللَّهُ فَقَالَ آنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيِّدُ اللَّهُ فَقَالَ آنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقُلُ آحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيقُلُ آحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ وَلَا يَشْعَرُنَّهُ الشَّيْطِينُ [راحع: ١٦٤١٦].

(۱۲۳۲۵) حضرت عبدالله بن شخیر بنانشاسے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی نایشا کی خدمت میں حاضر ہوااور کینے لگا کہ آپ تو قریش کے سید (آقا) ہیں، نبی مایشانے فرمایا حقیقی سید (آقا) تو اللہ ہی ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ قریش میں بات کے اعتبار سے سب افضل اور جودوسخا میں سب سے عظیم ترہیں، نبی مایشانے ارشاد فرمایا تم وہ بات کہا کر وجس میں شیطان تہمیں گمراہ کر کے تم پر غالب نہ آجائے۔

( ١٦٤٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى وَلِصَدْرِهِ آزِيزٌ كَآزِيزِ الْمِرْجَلِ [راحع: ١٦٤٢١].

(۱۲۳۲۷) حضرت عبداللہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی ملیٹھ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ کٹر ت کر بیروزاری کی وجہ سے آپ مُلٹیٹن کے سینۂ مبارک سے ایسی آ واز آرہی تھی جیسی ہنڈیا کے ابلنے کی ہوتی ہے۔

( ١٦٤٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الدَّهُ وَلَا النَّبِيُّ لَا صَامَ وَلَا ٱفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرُ [راجع: ١٦٤١٣].

(۱۲۳۲۷) حضرت عبدالله رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا سے صوم دہر (ہمیشہ روز ہ رکھنے ) کے متعلق پوچھا گیا تو ارشادفر مایا ایسا شخص نہ روز ہ رکھتا ہے اور نہ افطار کرتا ہے۔

(١٦٤٢٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ أَخُبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْقَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ قَالَ فَتَنَجَّعَ فَيَقَلَهُ تَحْتَ نَعْلِهِ الْيُسْرَى قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ حَكَّهَا بِنَعْلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَابن حزيمة (٨٧٨)]. [راجع: ١٦٤١٨].

(۱۲۲۲۸) ابوالعلاء بن شخیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کود یکھاہے کہ آپ تکا تا تی ان ان پڑھ رہے تھے، اس دوران آپ من الی آپ نے اپنے پاؤں کے بینچے ناک کی ریزش پھینکی اور اسے اپنی بائیں جوتی سے مسل دیا جو آپ من الی تی اپنے یاؤں میں پہن رکھی تھی۔

( ١٦٤٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ الدَّهُرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ الدَّهُرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ وَالْتَعْدِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ الدَّهُرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ الدَّهُرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ الدَّهُ مَا لَذَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ الدَّهُرَ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ

(۱۲۳۲۹) حضرت عبدالله رنگانتاسے مروی ہے کہ نبی تالیا سے صوم دہر (ہمیشدروز ہ رکھنے ) کے متعلق پوچھا گیا توارشادفر مایا ایسا شخص ندروز ہ رکھتا ہےاور ندا فطار کرتا ہے۔

( ١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَبَزَقَ تَحْتَ قَلَمِهِ الْيُسُرَى [صححه ابن حزيمة ( ٨٧٩). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٢)].

(۱۲۳۳۰) ابوالعلاء بن شخیر اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا فیڈ انماز پڑھ رہے تھے، اس دوران آپ مَا لَّافِیْزُمُ نے اپنے بائیں یا وُں کے نیچے تھوک پھیکا۔

(١٦٤٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقُتِ فَأَمْضَيْتَ [راحع: ١٦٤١٤]

(۱۲۳۳۱) حضرت عبدالله رفایش مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ابن آ دم کہتا ہے میرا مال ،میرا مال ، جبکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جوتو نے صدقہ کرکے آ کے بھیج دیا ، یا بہن کر پرانا کردیا ، یا کھا کرفتم کردیا۔

(١٦٤٣٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّيخِيرِ عَنْ آبِيهِ وَكَانَ آبُوهُ قَدْ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ آبُوهُ قَدْ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الدَّهُرَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ [راحع: ١٦٤١٣].

( ١٦٤٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ فَلَذَكَرَ مِثْلُهُ سَوَاءً وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُ قَتَادَةَ يَعْنِى مِثْلَ حَدِيثِ هَمَّامٍ [راحع: ١٦٤١٤].

## هي مُنالِهَ اَمَرُرِي بَلِ يَدِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۷۳۳۳) حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ تَالَّیْوَ مورہ تکاثر کی تلاوت کر کے فرمار ہے تھے ۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ١٦٤٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ سَعِيدٍ أَبِي طُلْحَةَ الرَّاسِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ سَعِيدٍ أَبِي طُلْحَةَ الرَّاسِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخْيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا وَهُو يَقُرَأُ بُنِ الشَّعَ عَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَعُرُا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُولُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۶۳۳) حضرت عبداللہ نظافۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی الیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ مُلَّ الْمُتَّامِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٦٤٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ٱخْمَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ ٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ [راحع: ١٦٤٢١].

(۱۹۳۳۵) حضرت عبداللہ ڈالٹو شائلو کے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نی مالیٹا کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا کہ کثر سے گریدوزاری کی وجہ ہے آ یے مالیٹو کے سینۂ مبارک ہے ایک آ واز آ رہی تھی جیسی ہنڈیا کے ایلنے کی ہوتی ہے۔

( ١٦٤٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُرَأُ ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ قَالَ فَقَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى وَهَلَ لِكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَآفُنُتَ آوُ لَبِسْتَ فَٱبْلَيْتَ آوُ تَصَدَّفُتَ فَآمُضَيْتَ وَكَانَ فَتَادَةُ يَقُولُ كُلُّ صَدَقَةٍ لَمُ تُقْبَضُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ [راحعع: ٤ ١ ٢٤١].

(۱۹۳۳) حضرت عبداللہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ مُٹائٹو آسورہ کاثر کی تلاوت کر کے فرمار ہے تھے ابن آ دم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، جبکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے تھے دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا کھا کرختم کر دیا۔

(١٦٤٣٧) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّادَةُ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ آبِيهِ دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَفَّانِ وَلَمْ يَذُكُرُ قَوْلَ قَتَادَةً [راجع: ١٦٤١٤].

(١١٣٣٤) گذشته حديث أس دوسري سندسي جمي مروى ب-

حَدِيثُ عُمَر بْنِ أَبِي سَلَمَةَ طَالْتُهُ

حضرت غمربن البيسلمه رظانين كي حديثين

( ١٦٤٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرُوةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ

# هي مُنالًا اَمْرُن شِل يَدِيدُ مَرْمُ الله ما يَدِيدُ مَرْمُ الله ما يَدِيدُ مَرْمُ الله ما يَدِيدُ مَرْمُ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدِيدُ مَرْمُ الله ما يَدِيدُ مِنْ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدِيدُ مِنْ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدِيْنِ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدِيْنِ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدَيْنِي مِنْ مِنْ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدَيْنِي الله ما يَدَيْنِ الله مالِي ما يَدَانِ الله ما يَدَانِ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدَانِ الله ما يَدَيْنِ الله ما يَدَانِ الله ما يَدَانِ الله ما يَدَانِ الله ما يَدَانِ الله ما يَدَانِي الله ما يَدَانِي الله ما يَدَانِ الله ما يَدَانِ الله ما يَدَانِ الله ما يَدَا

(۱۹۲۹) وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ وَكِيعٌ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً فِي ثَوْبٍ قَدْ ٱلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَى ثَوْبٍ قَدْ ٱلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَى ثَوْبٍ قَدْ ٱلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَى ثَوْبٍ قَدْ ٱلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَى ثَوْبٍ قَدْ ٱلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَمِي بَيْتِ أَمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ وَلِيهِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيهِ عَلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَلِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْبِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ عَلَيْهِ وَلَقِهِ فِي بَيْتِ أَلِي مِلْمَةً عَلَيْهِ وَلَوْلُونَ عَلَيْهِ وَلَوْلِهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ عَلَيْهِ وَلَالًا عَلْقَلَ مَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِقُولُ مِنْ الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلْمِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَلْمُ وَالْمَالِي وَالْمَالِمُ وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَ

(۱۷۳۳۸-۱۷۳۳۸) حفزت عمر بن ابی سلمہ ڈاٹنڈ سے دومختلف سندوں کے ساتھ مردی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوحفزت ام سلمہ ڈاٹنٹاکے گھر میں ایک کپٹر ہے میں (اس کے دونوں کناروں کو کندھوں پر ڈال کر) نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

ر ١٦٤٤٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةً وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ أَبِي وَجُزَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِطَعَامٍ فَقَالَ يَا عُمَرُ قَالَ هِ شَامٌ يَا بُنَيَّ سَمِّ مُزَيْنَةَ عَنْ عُمَر بُنِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِطَعَامٍ فَقَالَ يَا عُمَرُ قَالَ هِ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلْ بِيمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ قَالَ فَمَا زَالَتُ أَكْلَتِي بَعْدُ وَاحْرِحِهِ الطيالسي (١٣٥٨) قال شعب بنصحيح [انظر: ١٤٤١]

(۱۲۳۳۰) حضرت عمر بن ابی سلمه ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طایقا کی خدمت میں کھانالایا گیا، نبی طایقا نے مجھ سے فر مایا (پیارے بیٹے)عمر!اللّٰد کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ،اس کے بعد ہمیشہ میرا کھانے کے وقت یہی معمول رہا۔

( ١٦٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنُ آبِي وَجُزَةً رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُزَيْنَةً عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِذَا ٱكَلُتَ فَسَمِّ اللَّهُ وَكُلُ بِيَمِينِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ قَالَ فَمَا زَالَتُ أَكُلَتِي بَعُدُ [راجع: الحديث السابق].

(۱۲۴۴) حضرت عمر بن ابی سلمه ڈاٹٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹی کی خدمت میں کھانالا یا گیا، نبی ملیٹیں نے مجھ سے فر مایا (بیارے بیٹے)عمر!اللّٰد کانام لو، دائیس ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اس کے بعد ہمیشہ میر اکھانے کے وقت یہی معمول رہا۔

(١٦٤٤٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُكُمُ سَمِّمَ اللَّهَ وَكُلُّ بِيَمِينِكَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ فَلَمْ تَوَلُّ تِلْكَ طُعُمَتِي بَعُدُّ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ [صححه البحارى (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢)].

(۱۲۴۳۲) حضرت عمر بن ابی سلمه رفی گئی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں کھانالایا گیا، نبی علیہ نے مجھ سے فر مایا (پیارے بیٹے) عمر! اللہ کانام کو، دائیں ہاتھ سے کھاؤاوراپ سامنے سے کھاؤ، اس کے بعد ہمیشہ میرا کھانے کے وقت یہی معمول رہا، اس سے پہلے میرا ہاتھ برتن میں گھومتار ہتا تھا۔

- ( ١٦٤٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ [راحع: ١٦٤٣٨].
- (۱۲۳۳) حضرت عمر بن الی سلمہ رہا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیا کو حضرت ام سلمہ رہا کا کھر میں ایک کپڑے میں (اس کے دونوں کناروں کو کندھوں پر ڈال کر) نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔
- ( ١٦٤٤٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللَّهَ وَكُلُ بِيَمِينِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ [قال الترمذي: وقد اختلف اصحاب هشام في رواية هذا الحديث. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٢٦٥، الترمذي: ١٨٥٧)].
- (۱۲۳۳۳) حفرت عمر بن ابی سلمه ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیّلانے مجھ سے فر مایا اللّٰد کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔
- ( ١٦٤٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَهْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَحِيدٍ عَنْ آبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ عَنْ عَحْمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ جَعَلَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ [صححه مسلم (١٧٥٥)]. [انظر بعده].
- (۱۷۳۵) حضرت عمر بن البی سلمہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ اللہ کو حضرت ام سلمہ ڈاٹٹو کے گھر میں ایک کپڑے میں (اس کے دونوں کناروں کو کندھوں پرڈال کر) نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔
- ( ١٦٤٤٦) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِى عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتُوسِّهُ إِنَّ عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتُوسِّهُ مَثَوَ شَحًا بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آبِى إِذَا قَالَ ابْنُ إِسْلَحْقَ وَذَكَرَ لَمْ يَسْمَعُهُ بَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ [راحع ما قبله].
- (۱۲۳۳۲) حضرت عمر بن الی سلمه ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طلیقا کو حضرت ام سلمہ ڈاٹنٹا کے گھر میں ایک کپڑے میں (اس کے دونوں کناروں کو کندھوں پرڈال کر) نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔
- ( ١٦٤٤٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْآسُودِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ الْمُقْعَدِ عَنْ عُمَّرَ بْنِ أَبِى شَلَمَةَ قَالَ قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ اذْكُرُوا السُمَ اللَّه وَلْيَأْكُلُ كُلُّ امْرِىءٍ مِمَّا يَلِيهِ
- (١٦٣٣٤) حضرت عمر بن ابي سلمه ولا تفاق عند من المي سلمه ولا المي المين ا
- ( ١٦٤٤٨ ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثُكُمُ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَجُزَةً

# هي مُناهَ احَدُن بن سِيدِ مَرْم كِي ١٤٠٠ كِي ١٥٠٠ كِي ١٥٠٠ كِي مُسند المدنيتين كِي

عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِى سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ ادُنُهُ وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ وَمَا يَلِيكَ الْمُالِينَ عَمَرَ بُنِ آبِى سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَىَّ ادُنُهُ وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَى ادُنُهُ وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَى ادُنُهُ وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا بُنَى ادْنُهُ وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ يَا بُنَى الْمُعَلِّ وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْأَلْبَانِي : صحيح (ابو داود: ٢٧٧٧٧)].

(۱۲۳۲۸) حضرت عمر بن ابی سلمہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان مجھ سے فر مایا پیارے بیٹے قریب آجاؤ ، اللہ کا نام لو، اور اینے سامنے سے کھاؤ۔

( ١٦٤٤٩) قَرَأْتُ عَلَى أَبِى مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنُ أَبِى وَجُزَةَ السَّغُدِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ اذْنُ فَسَمِّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ اذْنُ فَسَمِّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ لِطُعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ اذْنُ فَسَمِّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُ بِيَمِينِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ

(۱۲۳۲۹) حضرت عمر بن الی سلمہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثا کی خدمت میں کھانا لایا گیا، نبی علیثانے مجھ سے فرمایا قریب آجاؤ، اللہ کا نام لو، داکیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔

( ١٦٤٥ ) قَرَأْتُ عَلَى آبِى مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِى آوُ آخْبَرَنِى آبُو وَجُزَةَ السَّعْدِيُّ آنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ آبِى سَلَمَةَ رَبِيبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْنُ يَا بُنَيَّ فَسَمِّ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ [انظر: ما بعده]

(۱۷۳۵۰) حضرت عمر بن ابی سلمه ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیق نے جھے سے فر مایا پیارے بیٹے اللہ کا نام لو، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔

( ١٦٤٥١ ) حَلَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ حَلَّثَنَا لُوَيْنٌ قَالَ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ آبِي وَخِزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [راجع ما قبله].

(۱۷۳۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ طَالْمُنْ

#### حضرت عبدالله بن عبدالله بن الي اميم مخزوي الله ي عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الله بن الله

( ١٦٤٥٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْو اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَمُدُو إِنَّ مَا مَنَو شِّحًا مَا عَلَيْهِ عَيْرُهُ [احرحه البزار (٤٩٥٥)]

(۱۲۳۵۲) حضرت عبداللہ بن ابی امیہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی طیک کوحضرت ام سلمہ ڈاٹھا کے گھر میں ایک کپڑے میں میں (اس کے دونوں کناروں کو کندھوں پر ڈال کر) ٹماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٦٤٥٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِى ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَقَيْهِ

(۱۶۵۳) حضرت عبداللہ بن ابی امیہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کے گھر میں ایک کپڑے ا میں (اس کے دونوں کناروں کو کندھوں پر ڈال کر) نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

## حَدِيْثُ آبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ اللَّاسَدِ اللَّاسَدِ اللَّاسَدِ اللَّهُ

#### حضرت الوسلمة بن عبدالاسد والغير كي حديثين

( ١٦٤٥٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ أَبَا سَلَمَةً أَنَّ أَبَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَتُ أَحَدَكُمُ مُصِيبَةً فَلْيَقُلُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ سَلَمَةً خَلَفُنِى رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ ٱحْتَسِبُ مُصِيبَتِى فَأَجُرُنِى فِيهَا وَٱبْدِلْنِى بِهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَمَّا قُبِضَ آبُو سَلَمَةً خَلَفَنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي آهُلِى خَيْرًا مِنْهُ [انظر بعده].

(١٦٢٥٣) حضرت امسلمہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوسلمہ ڈاٹھ نے ان کے سامنے بیدہ بیان کی کہ نبی ملیسا فی ایک مشار فرمایا جب تم میں ہے کی کوکوئی مصیبت پیش آجائے تواہے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ کہہ کریہ دعاء کرنی چاہئے کہ اسٹا دفر مایا جب تم میں ہے کی کوکوئی مصیبت پیش آجائے تواہد اسٹا لیلیہ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ وَاجِعُونَ کہہ کریہ دعاء کرنی چاہئے کہ اسٹا دفر ماہ بی اس مصیبت پر آپ کے سامنے ثواب کی نیت صربر کرتا ہوں، البذا بھے اس کا جرعطاء فر مااور اس کا نعم البدل محصوطاء فرما، پھر جب حضرت ابوسلمہ ڈاٹھ فوت ہو گئے تو اللہ تعالی نے مجھے عطاء فرما، پھر جب حضرت ابوسلمہ ڈاٹھ فوت ہو گئے تو اللہ تعالی نے مجھے عطاء فرما، واللہ مان در نبی مائیش عطاء فرما دیے۔

( ١٦٤٥٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍ و يَعْنِى الْمُطَلِبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ آتَانِى أَبُو سَلَمَةَ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا فَسُرِرْتُ بِهِ قَالَ لَا تُصِيبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ مُصِيبَةٌ فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَجُرُلِى فِى مُصِيبَتِى وَاحْلُفُ لِى حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعُلَ ذَلِكَ بِهِ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا تُوفِّى آبُو سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ وَقُلْتُ اللَّهُمَّ أَجُرُنِى فِى مُصِيبَتِى وَاخْلُفُ لِى حَيْرًا مِنْهُ أَجُرُنِى فِى الْمُسْتِينِى وَاخْلُفُ لِى حَيْرًا مِنْهُ أَكُونُ اللَّهُمَّ أَجُرُنِى فِى اللَّهُ مَلْ وَلَكَ مِنْهُ فَلَمَّا اللَّهُمَّ أَجُرُنِى فِى مُصِيبَتِى وَاخْلُفُ لِى حَيْرًا مِنْهُ أَمُّ سَلَمَةَ فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا تُوكُونَى آبُو سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ وَقُلْتُ اللَّهُمَّ أَجُرُنِى فِى مُصِيبَتِى وَاخْلُفُ لِى حَيْرًا مِنْهُ ثُمَّ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ مُنْ أَيْنَ لِى خَيْرٌ مِنْ أَبِى سَلَمَةَ فَلَمَّا انْقَصَتُ عِلَّتِى اللَّهُ مُولِكَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْذَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا آذَبُعُ إِهَا بَا لِى فَغَسَلْتُ يَدَى مِنْ مَقَالِيهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا بِى أَنْ لَا تَكُونُ بِكَ الرَّغْبَةُ فِى وَلَكِنِي الْمَا فَعَطَيْسِ اللَّهُ مَا بِى أَنْ لَوى مِنْ مَقَالِيهِ قُلْتُ يَا وَلَكُنِى اللَّهُ وَالْكَاهُ اللَّهُ مَا بِى أَنْ لَا تَكُونُ بِكَ الرَّغْبَةُ فِى وَلِكِنِى الْمُؤْقِ وَلَوْسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا بِى أَنْ لَا تَكُونُ بِكَ الرَّغْبَةُ فِى وَلَكِنِي الْمُؤْقِ وَلَكُنِي الْمُؤْلِقِ وَلَكِنَى الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلِكُنِي الْمُؤْلِقُ وَالْمَالِلُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمُؤْمِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

بِهِ وَأَنَا امْرَأَةٌ دَحَلْتُ فِى السِّنِّ وَأَنَا ذَاتُ عِيَالٍ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكُرْتِ مِنْ الْغَيْرَةِ فَسَوُف يُذْهِبُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكِ وَأَمَّا مَا ذَكُرْتِ مِنْ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِي مِنْكُ الَّذِى أَصَابَكِ وَأَمَّا مَا ذَكُرْتِ مِنْ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِي مِنْكُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَمَّ فَقَدُ سَلَّمَتُ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَمُّ فَقَدُ سَلَّمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَمُّ مَلْكَةً فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الترمذي: حسن غريب.

قال الألباني: صحيح الاسناد (ابن ماحة: ١٥٩٨، الترمذي: ٢٥١١). قال شعيب: رحاله ثقات] [راجع ما قبله].

(۱۲۵۵) حضرت ام سلمہ فاتھنا ہے مروی ہے کہ ایک دن ابوسلمہ میرے پاس نبی علیظ کے یہاں ہے واپس آئے تو کہنے لگے کہ میں نے ابی است کے بہت فوقی ہوئی ہے، نبی علیظ نے فرمایا ہے کہ جس کسی مسلمان کوکوئی مصیبت پنچاور وہ اس پراِقاً لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے اور بیدعاء کرے اے اللہ! مجھے اس مصیبت پراجروثو اب عطاء فرما، اور مجھے اس کانعم البدل عطاء فرما تو اسے بیدونوں چیزیں عطاء فرمادی جا کیں گی، حضرت ام سلمہ بڑاٹھؤ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعاء کو یا دکرلیا۔

جب (میرے شوہر) ابوسلمہ کا انقال ہوگیا تو میں نے '' اناللہ'' پڑھ کریں دعاءی، پھردل میں سوچنے گئی کہ مجھے ابوسلمہ سے بہتر آ دمی کہاں ملے گا؟ لیکن میری عدت کھمل ہونے کے بعد نی علیہ میرے پاس تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی ، اس وقت میں کسی جانور کی کھال کو د ہا خت دے رہی تھی ، میں نے درخت سلم کے پتوں سے پونچھ کر اپنے ہاتھوں وھوئے اور نبی علیہ کو اندر آنے کی اجازت دی اور چڑے کا ایک تکیہ رکھا جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی ، نبی علیہ اس سے دیک لگا کر میٹھ گئے ، اور اپنے حوالے سے جھے پیغام نکاح دیا۔

نی علیظا جب اپنی بات کہہ کرفارغ ہوئے تو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں آپ سے مذبو نہیں موڑ عتی لیکن جھے میں ا غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے، میں اس بات ہے ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ کو میری کوئی ایسی چیز نظر ندآئے جس پر اللہ جھے عذاب میں مبتلا کردے، چھر میں بڑھا ہے کی عمر میں پہنچ چکی ہوں، ادر میرے بچے بھی ہیں، نبی علیظا نے فرمایا کہ تم نے غیرت کی جس بات کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ تعالی اسے تم سے ذائل کرد ہے گا، اور تم نے بڑھا ہے کا جوذکر کیا ہے تو یہ کیفیت جھے بھی در پیش ہے، اور تم نے بچوں کا جوذکر کیا ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں، اس پر میں نے اپنے آپ کو نبی علیظا کے حوالے کر دیا، چنا نچہ نبی علیظانے ان سے نکاح کرلیا، اور وہ کہتی ہیں کہ اس طرح اللہ تعالی نے جھے نبی علیظا کی صورت میں ابوسلم سے بہتر بدل عطاء فر مایا۔

# حَديثُ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بُنِ سَهُلِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلَ لَيْكُمْ

حضرت ابوطلحه زيدبن مهل انصاري والثفؤ كي حديثين

( ١٦٤٥٦ ) حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى بُكُيْرٌ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْكَشِجِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُنالًا اَمْرُينَ بْلِ بِيدِ مَرْمُ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمِدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمِدِينِينِ فَي عَلَى الْمِدِينِينِ فَي عَلَى الْمِدِينِينِ فَي عَلَى الْمِدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمِدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِ فِي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِ الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِ الْمُدِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ فِي عَلَى الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُعِلِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِينِ فَي عَلَى الْمُدِينِ الْمُدِينِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِينِينِ الْمُدِينِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِينِ الْمُدِينِ الْمُعِينِ الْمُدِينِ الْمُعِلِي الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ الشَّكَى فَعُدُنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِنْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرُنَا وَيَذْكُرُ الصَّورَ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْمَعْولُ يَسَمَعُهُ يَقُولُ قَالَ إِلَّا رَقُمْ فِي تَوْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنْ الصَّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقُمْ فِي تَوْبٍ قَالَ هَاشِمٌ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنْ الصَّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقُمْ فِي تَوْبٍ قَالَ هَاشِمٌ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنْ الصَّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقُمْ فِي تَوْبٍ قَالَ هَاشِمٌ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنْ الصَّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقُمْ فِي تَوْبِ وَكَذَا قَالَ يُونُسُ [صححه البحارى (٩٥٥)، ومسلم (٢١٠٦)، وابن حان (٩٥٥)].

(۱۲۵۷) حضرت ابوطلحہ ٹالٹنٹ مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثالِیُٹی نے ارشاد فر مایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں ، راوی حدیث بسر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوطلحہ ٹالٹنڈ بیار ہوئے ، ہم ان کی عیادت کے لئے گئے تو ان کے گھر کے درواز ہے پرایک پر دہ اٹکا ہوا تھا، جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں ، میں نے عبیداللہ خولانی سے کہا کہ کیا حضرت ابوطلحہ ٹالٹنڈ بی نے پہلے ایک موقع پر ہمارے سامنے تصویروں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے متعلق حدیث نہیں سائی تھی ؟ تو میداللہ نے جواب دیا کہ آپ نے انہیں کپڑے ٹیل ہے ہوئے تش ونگار کو مشنی کرتے ہوئے نہیں ساتھا ؟

( ١٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَابُنُ أَبِي زَائِدَةً قَالَ آخُبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخُبَرَنِي أَبُو طَلْحَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ [ضعف اسناده البوصيري.

قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٧١)، قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف] [انظر ١٦٤٦٨] انظر ١٦٤٦٨] حضرت الوطلح التألف الماعية عمروي م كم في عليها في الرحم و الماع ال

( ١٦٤٥٨) وقَالَ عَبْدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ آخْبَرَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَمَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَمَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ [صححه المحارى (٣٢٢٥) ومسلم (٢١٠١) وابن حيان (٥٨٥)] [انظر ١٦٤٦٧] كَلْبُ وَلَا صُورَةُ تُمَاثِيلَ [صححه المحارى (٣٢٢٥) ومسلم (١١٠٥) وابن حيان (٥٨٥)] وانظر ٢١٠٥٨) عفر شائبً وَلَا صُورَةُ تُمَاثِيلَ عَلَى سَعْمَ مَنْ كَاياتُهُ وَلِي مِن مِن كَاياتُهُ وَلِي سَمِيلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ مَالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَيْنَا عِلْمُ اللّهُ مَا لَعْمَالُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِي الللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهُ مَا لَعْمَالُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ مَا لَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ مَا لَا مُعْلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُو

(١٦٤٥٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِى طُلُحَةً قَالَ لَمَّا صَبَّحَ نَبِيٌّ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ الْجَيْشُ رَكَعُنُوا مُسَاحِيَهُمُ وَغَدُوا إِلَى حُرُوثِهِمُ وَأَرْضِهِمُ فَلَمَّا رَآوُا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ الْجَيْشُ رَكَعُنُوا مُدْبِرِينَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْلَرِينَ [انظر: ١٦٤٧٦ و ١٦٤٧٥ و ١٦٤٧].

(۱۲۳۵۹) حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے جب مقام خیبر میں صبح کی ،اس وقت تک اہل خیبرا پنے کام کاج کے لئے اپنے کھیتوں اور زمینوں میں جا چکے تھے، جب انہوں نے نبی علیا اور ان کے ساتھ ایک شکر کود یکھا تو وہ پشت پھیر کر بھاگ

#### هي مُنالًا اَوْرُونَ بل يَنْ مُرْدُم الله مُنِينَ مَنْ مُنالًا الله مُنْ الل

کھڑے ہوئے ،اور نبی ملی اللہ ایر کہ کرفر مایا جب ہم کسی قوم کے حن میں اتر نے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی مسبح بہت بری ہوتی ہے۔

( ١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قِيلَ لِمَطْرٍ الْوَرَّاقِ وَأَنَا عِنْدَهُ عَمَّنْ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ قَالَ أَخَذَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

(۱۲۳۲۰) عام میشی کہتے ہیں کہ کسی نے مطروراق سے میری موجودگی میں پوچھا کہ حسن بھری میشی آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا تھم کہاں سے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت انس ڈاٹٹی سے، وہ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹی سے اوروہ نبی مالیا سے۔

( ١٦٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ حَفُصٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ [تقدم في مسند ابي هريرة: ٩٩٠٩ وانظر ٣٩٠٣]

(١٧٣٧) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیشانے ارشا دفر مایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ١٦٤٦٢) و قَالَ أَبُو بَكُو يَعُنِى ابْنَ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُوِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/١ ٠١)]. [انظر: ١٦٤٧٦].

(۱۲۴۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت ابوطلحہ ڈالٹوئے ہے بھی مروی ہے۔

( ١٦٤٦٢) قَالَ وحَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(۱۱۲۲۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ بنا تفاسے بھی مروی ہے۔

( ١٦٤٦٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِى تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ قَالَ صَبَّحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكُبَرُ اللَّهُ أَكُبَرُ اللَّهُ أَكُبَرُ اللَّهُ أَكُبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْمَبْرُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْمَبْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۲۳۲۳) حضرت ابوطلحہ و اللہ علیہ وی ہے کہ نبی ملیکانے جب مقام خیبر میں صبح کی ،اس وقت تک اہل خیبرا پنے کام کاج کے لئے اپنے کھیتوں اور زمینوں میں جا چکے تھے، جب انہوں نے نبی ملیکا اور ان کے ساتھ ایک لشکر کو دیکھا تو وہ پشت پھیر کر بھاگ کھڑ نے ہوئے ،اور نبی ملیکانے دومر تبداللہ اکبر کہہ کرفر مایا جب ہم کسی قوم کے حن میں اتر تے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی مج بہت بری ہوتی ہے۔

#### هي مُنالاً احَدُرُ عَبْل مِنْ مِنْ المدنيتين ﴿ ٢٥ ﴿ ٢٥ ﴿ ٢٥ ﴿ مُسْلِ المدنيتين ﴿ وَهُمْ مُنَالًا المدنيتين ﴿ وَهُ

(١٦٤٦٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ قَالَ حَدَّثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٩٥٤٥] حَدَّتَ أَنْسُ بُنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ صَبَّحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٩٥٤] حَدَّتَ أَنْسُ بُنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ صَبَّحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٩٥] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٩٥]

(١٦٤٦٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً عَنُ أَبِى طَلْحُةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِى وَجْهِهِ الْمِشُرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِى وَجُهِكَ الْمِشُرُ قَالَ أَجَلُ أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفُسِ يُرَى فِى وَجُهِكَ الْمِشُرُ قَالَ أَجَلُ أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشُو حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشُو دَرَجَاتٍ وَرَدً

(۱۲۲۲۲) حفرت ابوطلحہ ٹٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ کاصبح کے وقت انتہائی خوشگوار موڈ تھا اور بشاشت کے آثار چرہ مبارک سے نظر آرہے تھے، صحابۂ کرام ٹھائٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ آ ج تو صبح کے وقت آپ کا موڈ بہت خوشگوار ہے جس کے آثار چرہ مبارک سے نظر آرہے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا ہاں! آج میرے پاس اپنے پروردگاری طرف سے ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی امت ہیں ہے جوشش آپ پرایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا، دس در جات بلند فر مائے گا اور اس پر بھی اس طرح رحت نازل فرمائے گا۔

(١٦٤٦٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ [راحع: (١٦٤٥٦)].

(۱۲۲۷) حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹئئے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَگاٹینِ نے ارشاد فر مایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویریں ہوں۔

( ١٦٤٦٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً قَالَ آخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْبَأَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ [راحع: ١٦٤٥٧].

(١٦٣٦٨) حضرت ابوطلحه و التنظيات مروى ہے كه نبي اليا تعالى جي اور عمره كوايك بى سفر ميں جمع فرمايا تعال

(١٦٤٦٩) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَادٍ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِى طَلَحَةً أَنَّ وَرَبَعَ عَنُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِى طَلَحَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا [انظر: ١٦٤٧٠، ١٦٤٧٣].

(١٦٣٢٩) حضرت ابوطلح رُفَّ مَنْ عَمروى بِ كَه بِي النِّهِ جِب كَن قِيم بِ عَلْبِ حاصل كرت تووم ال بَين دن مُنْ مِن لِي النَّر عَلَى النَّهِ اللهِ عَنْ أَبِي طَلْحَة أَنَّ النَّبِيَّ ( ١٦٤٧ ) حَدَّ نَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَة أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَاتَلَ قَوْمًا فَهَزَمَهُمْ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا وَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ أَمَرَ بِصَنَادِيدِ قُرَيْشِ فَأَلْقُوا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُّبِ بَدُرٍ خَبِيثٍ مُنْتِنِ قَالَ ثُمَّ زَاحَ إِلَيْهِمْ وَرُحُنَا مَعَهُ ثُمُّ قَالَ يَا أَبَا جَهُلِ بُنَ هِشَامٍ وَيَا عُنْتُ بُنَ رَبِيعَةً وَيَا وَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ وَيَا عُرَيْتُ هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ وَيَا عُرَيْتُ هُمُ لَا يَعْتَى بِالْحَقِّ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِي عَنْقِي بِالْحَقِّ مَا وَعَدَيْنِي رَبِّي حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُيًا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكُلُمُ أَجْسَادًا لَا أَرُواحَ فِيهَا قَالَ وَالَّذِي بَعَشِي بِالْحَقِّ مَا وَعَدَيْنِي رَبِّي حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَو يَا رَسُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ تَوْبِيحًا وَصَغَارًا وَتَقُمِعَةً قَالَ فِي أَنْتُم بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمُ قَالَ قَتَادَةً بَعَتَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ تَوْبِيحًا وَصَغَارًا وَتَقُمِعَةً قَالَ فِي أَنْ أَلُولُ الْمُعْرِيثِ لَمَا فَوْعُ مِنْ آهُلِ بَهُم فَالَ قَتَادَةً بَعَتْهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ تُوبِيحًا وَصَغَارًا وَتَقُمِعَةً قَالَ فِي الْعَرْصَةِ ثَلَاثًا [صححه البحاري (٣٠٥ ٢٠٥)، ومسلم (٢٨٧٥)، وابن وابن (٢٧٧٤ و ٢٧٧٧) و ٢٧٧٤ و ٢٧٧٤) [ واحع: ٢١٤ ٢].

(۱۷۳۷) حضرت ابوطلحہ ٹاٹنڈے مروی ہے کہ غزوہ کیدر کے دن جب ہم لوگ صفوں میں کھڑے تھے تو ہم پراونگھ طاری ہونے لگی ،ان لوگوں میں میں بھی شامل تھااورای بناء پرمیرے ہاتھ ہے بار بارتلوارگرتی تھی اور میں اسے اٹھا تا تھا۔

( ١٦٤٧٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلُحَةً قَالَ لَمَّا صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَقَدُ أَخَذُوا مَسَاحِيَهُمْ وَخَدَوُا إِلَى حُرُوثِهِمْ وَأَرْضِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْعَبْرُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۴۷۲) حفرت ابوطلحہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے جب مقام خیبر میں صبح کی ،اس وقت تک اہل خیبراپ کام کاخ کے لئے اپنے تھیتوں اور زمینوں میں جاچکے تھے، جب انہوں نے نبی ملیٹا اور ان کے ساتھ ایک شکر کود یکھا تو وہ پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے وگوں کی صبح کھڑے ہوئے اور نبی ملیٹانے دومر تبداللہ اکبر کہ کہ کرفر مایا جب ہم کسی قوم سے حن میں اتر تے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح

(١٦٤٧٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنْسُ بَنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ يَوْمَ بَدُو بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْوِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طُوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدُو حَبِيثٍ مَخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لِيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِبَدُو الْيَوْمَ النَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَ عَلَيْهُ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لِيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِبَدُو الْيَوْمَ النَّالِثَ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَ عَلَيْهُ أَنْ مَنْ فَلَانَ إِنَّهُ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِي عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ مَا نُواهُ إِلَّا يَنْطِيقُ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِي عَلَيْهُ اللَّهُ فَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُكُنُ بُنَ فُلانِ وَيَا فُكُنُ بُنَ فُلانِ أَيْسُونَكُمْ أَتَكُمْ أَطَعْتُمْ اللَّهُ مَا يَعْدَ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدُتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تُكُلِمُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّا قَدُو وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّالَ مُعَمَّوهُ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةً أَحْيَاهُمُ وَلَى مَنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قَلْلُهُ تَوْبِيحًا وَتَصْغِيرًا وَتَفْهِمُ اللَّهُ مُ حَمَّدُ إِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَالَعُلُولُ وَالَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَى مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا أَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۲۳۷۳) حضرت الوطلی دائفا ہے مروی ہے کہ غزوہ برر کے دن نبی الیفا نے محم دیا تو چوہیں سرداران قریش کو بدر کے ایک گندے اور بد بودار کنوئیں میں پھینک دیا گیا، ٹبی طابقا کی عادت مبار کہ بیتھی کہ جب کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوتا تو وہاں تین دن قیام فرماتے تھے، چنا نچی تیزوہ کو بدر کے تیسرے دن نبی طابقا ان کی طرف چلے، ہم بھی ساتھ تھے، اور ہمارا خیال بیتھا کہ نبی طابقا و فضاءِ حاجت کے لئے جارہے ہیں، لیکن نبی طابقا کو کئیل کی منڈیر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کا نام لے کر انہیں آ وازیں دینے دینے دینے کے دعدے کو بچا پایا، کو کل رہی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ؟ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کو کل من بی سے کہ تم نے اللہ اور اس کے دعفرت عمر دائٹو کہنے گئے یارسول اللہ! کیا آ پ ایس جسمول سے بات کررہے ہیں جن میں روح سرے ہے ہی نہیں؟ نبی طابقا نے فرمایا اس ذات کی قشم جس نے جھے حق کے جسمول سے بات کررہے ہیں جن میں روح سرے ہے ہی نہیں میں رہے۔

(١٦٤٧٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ يُسْيِدُهُ عَنْ آبِي طَلْحَةَ قَالَ وَتَقْمِعَةً [راحع: ٦٩ ١٦٠].

(۱۲۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٦٤٧٥) حَدَّثَنَا عُفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ زَمَّنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءً غَلِي زَمَّنَ الْحَجَّاحِ فَحَدَّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِى طَلْحَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءً ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشُرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبِشُرَ فِي وَجْهِكَ فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشُرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبِشُرَ فِي وَجْهِكَ فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ وَلَكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدُّ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُواً وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشُوا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشُوا [صححه ابن حبان (٩١٥)، والحاكم (٢٠/٢). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن (النسائي: ٤٤٤ و ٥٠)]. [انظر: ١٦٤٧).

# هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ المدنيتين ﴿ حَلَى مُنالاً احْدِينَ المدنيتين ﴿ مُسندالمدنيتين ﴿ مُ

(۱۱۲۵) حضرت ابوطلحہ ڈاٹوئے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ کا صبح کے وقت انتہائی خوشگوارموڈ تھا اور بھاشت کے آثار چہرہ مبارک سے نظر آرہے تھے، صحابہ کرام ڈولٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج تو صبح کے وقت آپ کا موڈ بہت خوشگوار ہے جس کے آثار چہرہ مبارک سے نظر آرہے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! آج میرے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ اس بات پرراضی نہیں ہیں آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، میں اس پردس مرتبہ سلام تی جھروں گا۔

( ١٦٤٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ حَفْصِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَأُرَاهُ ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا ٱلْضَجَتُ النَّارُ [راحم: ١٤٢٢]

( ١٦٢٧ ) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔ ( ١٦٤٧٧ ) حَدَّقَنَا أَبُو کَامِلِ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ یَعُنی اَبُنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی الْحَسَنِ بُنِ عَلِیِّ عَنْ عُنید

اللَّهِ بُنِ آبِي طَلُحَةً عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوُم وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وَجُهِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَرَى السُّرُورَ فِي وَجُهِكَ فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِى مَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرُضِيكَ أَنَّ رَبَّكَ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمِّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمِّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمِّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمِّ إِلَّا صَلِّيْتُ عَلَيْهِ عَشُرًا وَلَا يَسَلِّمُ عَلَيْهِ عَشُولًا فَالَ بَلَى إِرَاحِع ١٩٤٥.

(۱۲۴۷) حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹنے مروی ہے کہ ایک دن نبی طایق کا صبح کے وقت انتہائی خوشگوار موڈ تھا اور بشاشت کے آثار چہرہ مبارک سے نظر آرہے تھے، سحابہ کرام ڈاٹٹنے نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج توضح کے وقت آپ کا موڈ بہت خوشگوار ہے جس کے آثار چہرہ مبارک سے نظر آرہے ہیں؟ نبی علیقانے فرمایا ہاں! آج میرے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں آپ کی امت میں سے جو تخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، میں اس پردس مرتبہ سلام تی جھیجوں گا۔
میں اس پردس مرتبہ رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑھے گا میں اس پردس مرتبہ سلام تی جھیجوں گا۔

( ١٦٤٧٨) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَلَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيًّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَحَلَّثَنَا عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشُرُ يُرَى فِي وَجُهِهِ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٦٤٧].

(۱۲۴۵۸) گذشته خدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَابُو طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكُلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبْقُ بْنُ كَغْبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكُلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ

# هي مُنزلُهُ احَدُّن شِل مِينَةِ مَرْحُ كَلْ الله مِنينِين كَيْ الله مُنينِين كَيْ الله مُنينِين كَيْ

دَعَوْتُ بِوَضُوعٍ فَقَالًا لِمَ تَتَوَضَّا فَقُلْتُ لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْنَا فَقَالًا أَتَتَوَضَّا مِنْ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّا مَنْ هُوَ خَوْتُ بِوَضُوعٍ فَقَالًا لِمَ تَتَوَضَّا مَنْ هُو خَوْتُ بِوَضَا مَنْ هُو خَوْتُ بِوَضَا مَنْ هُو خَوْتُ الطَّرِي العَلَمَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّعَامِ اللَّهُ عَلَى الطَّعَلَى الطَّيْمَ الطَّيْمَ اللَّهُ عَلَى الطَّعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الطَّيْمَ اللَّهُ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَّيْمَ اللَّهُ عَلَى الطَّيْمَ اللَّهُ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَّيْمِ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَّيْمِ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطَلْمُ عَلَى الطَّيْمِ عَلَى الطَّيْمَ عَلَى الطُلْمُ عَلَى الطَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الطَّلِمُ عَلَى الطَّيْمِ عَلَى الطَّلِمُ عَلَى الطَّلِمُ عَلَى الطَّلِمُ عَلَى الطَامِ عَلَى الطَامِ عَلَى الطَامِقِيمِ عَلَى الطَّلِمُ عَلَى الطَامِ عَلَى اللْمُعْمِ عَلَى الطَامِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الطَامِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الطَامِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الطَامِ عَلَ

(۱۲۴۷) حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں، حضرت ابی بن کعب ڈاٹنڈ اور حضرت ابوطلحہ ڈاٹنڈ بیٹھے ہوئے تھ، ہم نے روٹی اور گوشت کھایا، پھر میں نے وضو کے لئے پانی منگوایا تو وہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ وضو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس کھانے کی وجہ سے جوابھی ہم نے کھایا ہے، وہ کہنے لگے کہ کیاتم حلال چیزوں سے وضوکر و گے؟ اس ذات نے اس سے وضونہیں کیا جوتم سے بہتر تھی۔

( ١٦٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ ثَابِتٍ كَانَ يَسُكُنُ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي طُلْحَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَرَأَ رَجُلَّ عِنْدَ عُمَرَ فَعَيَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَرَأُنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَرَأَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَرَأَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَهُ مُوا لَا عَبُدُ الصَّمَدِ مَرَّةً أَنُو مَعُفِورَةٌ عَذَابًا وَقَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ مَرَّةً أَنُو مُعُولِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَتَابِهِ مِنْ كَتَابِهِ مِنْ كَتَابِهِ

(۱۲۴۸) حضرت الوطلحه ناتینی مردی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص حضرت عمر فاتین کے سامنے آن کریم کی تلاوت کر ہاتھا،
اس دوران حضرت عمر فاتین نے اسے لقمہ دیا، وہ آ دی کہنے لگا کہ میں نے اس طرح نبی ملینا کے سامنے پڑھا تھا لیکن نبی ملینا نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی تھی ؟ چنا نچہ وہ دونوں نبی ملینا کے پاس اسمنے ہوئے اوراس آ دمی نے نبی ملینا کو آن کریم پڑھ کرسایا، نبی ملینا نے اس کی تحسین فرمائی ، حضرت عمر فاتین نے عالبًا اس بات کو محسوس کیا، تو نبی ملینا نے فرمایا عمر! سارا قرآن درست ہے جب تک کہ انسان مغفرت کوعذاب یا عذاب کومغفرت سے تبدیل نہ کردے۔

(١٦٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبِي طَلْحَةً قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةً كُنَّا جُلُوسًا بِالْأَفْنِيَةِ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا جَلَسْنَا وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ حَقَّهَا قُلْنَا وَمَا حَقُّهَا قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّكَرَم وَكُسُنُ الْكَالُامِ [صححه مسلم (٢١٦١)].

(۱۲۴۸) حضرت ابوطلحہ نظائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے گھروں کے حن میں بیٹے ہوئے تھے کہ نی ملیا کاوہاں سے گذر ہوا، نی ملیان نے فرمایا تم ان بلندیوں پر کیوں بیٹے ہو؟ یہاں بیٹے سے اجتناب کیا کرو، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہاں ہم کسی گناہ کے کام کے لئے نہیں بیٹھتے بلکہ صرف مذاکرہ اور باہم گفت وشنید کے لئے جمع ہوئے ہیں، نی ملیان نے فرمایا تو

# مناله اَمَان بن المدنيتين على مسند المدنيتين على مسند المدنيتين على مسند المدنيتين على المدنيتين الم

پر جلبوں کوان کاحق دیا کرو، ہم نے پوچھا کہوہ حق کیا ہے؟ نبی ملیا نظامیں جھکا کرر کھنا، سلام کا جواب دینا، اوراچھی بات کرنا۔

( ١٦٤٨٢) حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ حَجَّاجٍ قَالَ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آخْبَرَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِى مَغَالَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِى مَغَالَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَقُولُانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرِىءٍ يَخُذُلُ امْرًا مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنِ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَمَا مِنْ امْرِيءٍ يَنْصُرُ فَيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ مِنْ عُرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُعِبُ فِيهِ مِنْ عُرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُعِبُ فِيهِ مَنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُعِبُ فِيهِ مَنْ حُرْمَتِهِ إِلَا الْالبانِي صَعِيف (ابو داود: ١٨٨٤)].

(۱۲۴۸۲) حضرت جابر ٹالٹفا اور ابوطلحہ ٹالٹفا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ تنہا چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی ہے عزتی کی جارہی ہوا ور اس کی عزت پر حملہ کر کے اسے کم کیا جارہا ہوتو اللہ اسے اس مقام پر تنہا چھوڑ دیا ہوا ور سے گاجہاں وہ اللہ کی مدو چاہتا ہوگا ، اور جو شخص کسی ایسی جگہ پر کسی مسلمان کی مدوکرتا ہے جہاں اس کی عزت کو کم کیا جارہا ہوا ور اس کی ہوتو اللہ اس مقام پر اس کی مدوکر ہے گاجہاں وہ اللہ کی مدوجا ہتا ہوگا۔

(۱۷۴۸) حضرت ابوطلحہ ٹٹاٹھائے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَالْیَّا نِیْمَ الله مَنَالِیَّا اِن کُھر میں رحمت کے فرشتے واخل نہیں ہوتے جس میں کتایا نضویریں ہوں۔

# حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ الْكُوْرَاعِيِّ الْكُوْرَاعِيِّ الْكُوْرَاعِيِّ الْكُوْرَاعِيِّ الْكُوْرَاعِي الْمُلْمُورِيُّ كَلِي مِنْ الْمِنْرِيَّ كَلِي مِنْ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدُ لِينَا الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْلِقِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْلِقِينَ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُولِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ

( ١٦٤٨٤) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ
مُطْعِمٍ عَنْ أَبِى شُرِيْحِ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُرِمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَحُسِنُ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتُ [صححه مسلم (٤٨)]. [نظر: ٢٧٧٠].

هي مُنالًا احَدِينَ بن بِينِ مَرْم كُول مُنالًا احْدِينَ بن المدنيتين في

(۱۲۴۸) حضرت ابوشری خزاعی و الله پراور یوم کے کہ میں نے نبی ملیلیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص الله پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے ، اور جو شخص الله اور بوق تخص الله اور بوق تخص الله اور بوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے ، اور جو شخص الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اچھی بات کہنی چاہئے یا پھر خاموش رہنا چاہئے۔

( ١٦٤٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوُمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ قَالَ وَسُلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوُمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَقُولِهِ [نظر: ١٦٤٨٨ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَقُولِهِ [نظر: ١٦٤٨٨ عَنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَقُولِهِ [نظر: ٢٧٧٠٣]

(۱۲۲۸۵) حضرت ابوشر کی خاتف سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا ضیافت تمین دن تک ہوتی ہے اور جائزہ (پر تکلف دعوت) صرف ایک دن رات تک ہوتی ہے، اور کسی آ دمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کے بیمان اتناع صرفہ ہے کہ اسے گنا ہگا رکر دے، لوگوں نے بوچھا یا رسول اللہ! گنا ہگا رکس طرح ہوگا؟ فر مایا وہ اس کے بیمان شہرے اور اس کے پاس مہمان نوازی کے لئے کچھ بھی نہ ہو۔

( ١٦٤٨٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالَهَا ثَلَاثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يَوْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يَوْمِنُ وَاللَّهِ لَا يَوْمَا بَوَائِقَهُ قَالُوا وَمَا بَوَائِقُهُ قَالُوا وَمَا بَوَائِقُهُ قَالُوا وَمَا بَوَائِقُهُ قَالُ شَرُّهُ إِلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللل

(۱۲۴۸۲) حضرت ابوشر کی طاقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طاقیانے تین مرتبہ تم کھا کریہ جملہ دہرایا کہ وہ مخص مؤمن نہیں ہو سکتا، صحابہ نفاقیا نے پوچھا یا رسول اللہ! کون؟ فرمایا جس کے پڑوی اس کے ''بواکق'' سے محفوظ نہ ہوں، صحابہ نفاقیا نے ''بواکق'' کامعنی یوچھا تو فرمایا شر۔

(١٦٤٨٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ يَعْنِى الْمَقْبُوِى عَنْ آبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِى آنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبَعَثُ الْبُعُوتَ إِلَى مَكَّةَ انْذُنُ لِى أَيُّهَا الْآمِيرُ أُحَدَّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتُهُ أُذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَاى حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ آنُ حَمِدَ اللَّهُ وَلَمْ يَعَلِيهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ أَنْ وَأَنْهَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ أَنْ يَعْفِلُوا وَأَنْنَى عَلَيْهِ فَمَ وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ آحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذُنْ لَكُمْ إِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتُ حُرَّمَتُهَا الْيُومَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذُنْ لَكُمْ إِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتُ حُرَّمَتُهَا الْيُومَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذُنْ لَكُمْ إِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتُ حُرَّمَتُهَا الْيُومَ

هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بَلِ يَنِيدِ مِنْ اللهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيَبِكُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ [انظر: ١٦٤٩١].

(۱۲۲۸۷) حضرت الوشرت کہتے ہیں کہ ایک مرتب عمر وہن سعیدایک شکر کہ مرطرف (حضرت عبداللہ بن زہر ڈائٹو کے مقابلہ کے لیے یزید کی طرف سے ) بھتے رہا تھا ہیں نے کہا اے امیر! ہیں آپ سے رسول اللہ ڈائٹی کی کی حدیث بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں ، جوآپ ڈائٹی کے نفر کہ کے دوسرے روز ارشاو فرمائی تھی اور ہیں نے اپنے کانوں سے اس کو ساتھا اور دل سے یاد کیا تھا اور آگھوں سے رسول اللہ ڈائٹی کو فرماتے ہوئے دیکھا تھا ، آپ آٹٹی کی نے اللہ تعالیٰ کی حدوثناء کرنے کے بعد فرمایا سے یاد کیا تھا اور آگھوں سے رسول اللہ ڈائٹی کو فرمائی کی حدوثناء کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ کہ کر مہوا اللہ تعالیٰ کی حدوثناء کرنے کے بعد فرمایا خوار دین کے درخت کا ٹنا چاہئے ، آگر کوئی تھی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہاں خوار دین کی خوار دین کے دوسر کوئٹی کوئ

(۱۲۴۸۸) حفرت ابوشر تی خزا می دفاتشد مروی ہے کہ میں نے اپنے کانوں ہے نبی ایک کو یہ فرماتے ہوئے سااور آتھوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جوشن سلوک کرنا جات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جوشن سلوک کرنا جات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جوشن اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے بہوٹی ہے ساتھ مساب دی گئی نے پوچھا یا جائے ، جوشن اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا کرام جائزہ ہے کو جائزہ ورپوگاف دعوت ) صرف رسول اللہ! جائزہ سے کیا مراو ہے؟ نبی طینا نے ارشاوفر مایا ضیافت تین دن تک ہوتی ہے اور جائزہ (پرتکلف دعوت) صرف ایک دن رات تک ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہوگا وہ اس پرصدقہ ہوگا، اور جوشن اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے انہم جائزہ ہیں ہے کہ می شخص کے یہاں اثنا عرصہ تفہرے کہ ایک جائز نہیں ہے کہ می شخص کے یہاں اثنا عرصہ تفہرے کہ اسے گئا ہگا کرکہ دے۔

( ١٦٤٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى الْعَوْجَاءِ قَالَ يَزِيدُ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ

#### هي مُنالِهَ اَمَيْنَ فَي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ ال

خَبْلِ الْخَبْلُ الْجِرَاحُ فَهُو بِالْجِيَارِ بَيْنَ إِخْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَفْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُو فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلِّدًا [قال الألباني: ضعيف

(ابو داود: ٤٤٩٦) ابن ماجة: ٢٦٢٣)].

(۱۲۴۸۹) حضرت ابوشر کے طالعت مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا جس شخص کا خون بہا دیا جائے یا اسے زخمی کر دیا جائے،
اسے تین میں سے کسی ایک بات کا اختیار ہے یا تو قصاص لے لے، یا دیت وصول کر لے اور یا پھر معاف کر دے، اگر وہ ان
کے علاوہ کوئی چوتھی صورت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ پکڑلو، اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے، پھراس کے
بعد سرکشی کرتے ہوئے قبل بھی کر دیتا ہے تو اس کے لئے جہنم ہے جہاں وہ بمیشہ بمیش رہے گا۔

(١٦٤٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ حَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ مُسْلِمِ بُنِ يَزِيدَ أَحَدِ بَنِى سَعُدِ بُنِ بَكُرٍ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحِ الْحُزَاعِيَّ ثُمَّ الْكُعْبِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَمَكُهُ ثُمُّ الْعُعْبِي وَكَانَ مِنْ أَصُخَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْعِ السَّيْفِ فَيَقِى رَهُطٌ مِنَّا الْعَدَ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِى الْحَرَمِ يَوُمُ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيسُلِمَ وَكَانَ قَلْهُ وَتَرَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانُوا يَطُلُبُونَهُ فَقَتَلُوهُ وَبَادَرُوا أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيسُلِمَ وَكَانَ قَلْهُ وَتَرَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانُوا يَطُلُبُونَهُ فَقَتَلُوهُ وَبَادَرُوا أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيسُلِمَ وَكَانَ قَلْهُ وَتَرَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانُوا يَطُلُبُونَهُ فَقَتَلُوهُ وَبَادَرُوا أَنْ يَخُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَكَنَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ أَعْمَى النَّهُ عَلَى وَاللَّهِ لَادِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ فَكُنَ الْمُعَلِيِّةِ وَإِنَّى وَاللَّهِ لَلَاهِ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ فَكُنَ الْمُعُولُ الْذِي وَاللَّهِ لَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ فَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكُولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى وَاللَهُ فَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى وَاللَهُ فَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ وَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى وَاللَهُ اللَّهُ ع

(۱۲۳۹۰) حضرت ابوشر کی بھائے سے مروی ہے کہ فتح کہ کے دن نبی علیہ نے جمیں بنو بکر سے قال کی اجازت دے دی ، چنا نچہ ہم نے ان سے اپنا انتقام لیا ، اس وقت نبی علیہ کہ کرمہ بیں ہی تھے ، پھر آ پ کا بھائے آنے جمیں بکوارا تھا لینے کا حکم دیا ، اگلے دن ہمارے ایک گروہ کو حرم شریف میں بنو بذیل کا ایک آ دمی ملاجو نبی علیہ کوسلام کرنے کے ارادے سے جار ہاتھا ، اس نے زمانتہ جا رہاتھا ، اس نے زمانتہ جا رہاتھا ، اس کے کہوہ نبی بات نقصان پہنچایا تھا اور وہ اس کی تلاش میں تھے ، اس لئے انہوں نے قبل اس کے کہوہ نبی ملیہ اس جا تا اور اسے قبل کردیا۔

نبی مالیا کواس واقع کی اطلاع ملی تو آپ مالیا فی از اس مو گئے ، بخدا! میں نے نبی ملیا کواس سے زیادہ غصے کی

حالت میں بھی نہیں دیکھا، ہم لوگ جلدی سے حضرت ابو بکر ڈاٹٹڈ، عمر ڈاٹٹڈ اور علی ڈاٹٹڈ کے پاس گئے تا کہ ان سے سفارش کی درخواست کریں،اورہم اپنی ہلاکت کے خوف سے لرزرہے تھے۔

نمازے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ''جواس کے شایان شان ہو' بیان فرمائی اور ''اما بعد' کہہ کر فرمایا کہ کہ مکر مہ کواللہ تعالیٰ نے ہی حرم قرار دیا ہے، انسانوں نے نہیں، میرے لیے بھی کل کے دن صرف کچھ دیرے لئے اس میں قبال کو طلال کیا گیا تھا، اور اب وہ اسی طرح قابل احترام ہے جیسے ابتداء میں اللہ نے اسے حرم قرار دیا تھا، اور اللہ کے نزویک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش تین طرح کے لوگ ہیں ﴿ حرم میں کمی کوئل کرنے والا ﴿ اور بحد اللہ کے نزویک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش تین طرح کے لوگ ہیں ﴿ حرم میں کمی کوئل کرنے والا ﴿ اور بحد اللہ اللہ کے نانچہ نبی علیہ اس کے دیت اداکروں گا جسے تم نے قبل کر دیا ہے، چنا نجے نبی علیہ اس کی دیت اداکروں گ

( ١٦٤٩١ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ إِلَى مَكَّةَ بَعْقَهُ يَغْزُو ابْنَ الزَّبَيْرِ آتَاهُ أَبُو شُرَيْحٍ فَكَلَّمَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى نَادِى قَوْمِهِ فَجَلَسَ فِيهِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَ قَوْمَهُ كَمَا حَدَّثَ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّا قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ هَذَا إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ عَدَتْ خُزَاعَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَتَلُوهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمَّا وَلَا يَغْضِدَ بِهَا شَجَرًا لَمْ تَحْلِلُ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ يَكُونُ بَعْدِي وَلَمْ تَحْلِلُ لِي إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةَ غَضَّبًّا عَلَى أَهْلِهَا أَلَا ثُمَّ قَدْ رَجَعَتُ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ أَلَا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْفَائِبَ فَمَنْ قَالَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَاتَلَ بِهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّهَا لِرَسُولِهِ وَلَمْ يُحْلِلْهَا لَكُمْ يَامَعْشَرَ خُزَاعَةَ وَارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ عَنُ الْقَتْلِ فَقَدْ كَثُرَ أَنْ يَقَعَ لَئِنْ قَتَلْتُمْ قَتِيلًا لَآدِينَهُ فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَائُوا فَكُمُ قَاتِلِهِ وَإِنْ شَاؤُوْا فَعَقْلُهُ ثُمَّ وَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَتْهُ خُزَاعَةُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ لِآبِي شُرَيْحِ انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ إِنَّهَا لَا تَمْنَعُ سَافِكَ دَمٍ وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا وَكُنْتَ غَائِبًا وَقَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا وَقَدْ بَلَّغْتُكَ فَأَنْتَ وَشَأَنُكَ [صححه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤) قال الترمذي: حسن صحيح]. [راجع: ١٦٤٨٧، ١٦٧٧، ٢٧٧٠، ٢٧٧٠].

سی صدیث من کرعمرو بن سعیدنے حضرت ابوشری خالات کہا بڑے میاں! آپ واپس چلے جائیں، ہم اس کی حرمت آپ سے زیادہ جائے ہیں، ہم اس کی حرمت آپ سے زیادہ جائے ہیں، میحرمت کسی خون ریزی کرنے والے، اطاعت چھوڑنے والے اور جزید رو کنے والے کی حفاظت نہیں کرسکتی، میں نے اس سے کہا کہ میں اس موقع پرموجود تھا، تم غائب تھے اور جمیں نبی علیا نے خاس سے کہا کہ میں اس موقع پرموجود تھا، تم غائب تھے اور جمیں نبی علیا نے خاس سے کہا کہ میں اس موقع پرموجود تھا، تم غائب تھے اور جمیں نبی علیا نے خاس سے کہا کہ میں اور تمہارا کام جانے۔

( ١٦٤٩٢) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَجَدُنتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِحَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّ أَبِي حَدَّثَنَا عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُوِيُّ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُويُّ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهُويُّ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَعْنَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ طَلَبَ بِدَم الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهُلِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَصَّرَ عَيْنَهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمُ تُبُصِرًا

(۱۲۳۹۲) حضرت ابوشریج می افتان سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش تین طرح کے لوگ ہیں اور کو قتل کرنے والا ﴿ زمانۂ جاہلیت کے خون کا قصاص لینے والا ، ﴿ جمونا

### هي مُنالِا) اَحَدُرُنْ بل يُنظِيدُ مَتْحِم كَرْف كُلْ مُنالِا) اَحَدُرُنْ بل يُنظِيدُ مَتْحِم كَنْ هُمُ الله ما يُنظِيدُ مَتْحِم كَنْ هُمُ الله ما يُنظِيدُ مَتْحِم كَنْ هُمُ الله ما يُنظِيدُ مَتْحِم كَنْ مُنظِيدًا مَنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مِنْ مُنظِيدًا مُنْ مُنظِيدًا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنظِيدًا مُنْ مُنظِيدًا مُنْ مُنْ مُنْ مُ

خواب بیان کرنے والا ، جسم نے قل کرویا ہے ، چنانچے نبی علیظانے اس کی دیت ادا کردی۔

### حَدِيثُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً بْنِ آبِي مُعَيْطٍ رَالِيْهُ

#### حضرت وليدبن عقبه والثنيؤ كي حديث

(۱۲٤٩٣) حَدَّثَنَا فَيَاضُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُقْبَةً قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً جَعَلَ أَهُلُ مَكَّةً يَأْتُونَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابِنِّي عَنِ الْهَمْدَانِيِّ عِنِ الْهَمْدَانِيِّ عِنْ الْهَمْدَانِي عَنِ الْهَمْدَانِي عَلَى رُنُوسِهِمْ وَيَدُعُو لَهُمْ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَإِنِّى مُطَيَّبٌ بِالْخَلُوقِ وَلَمْ يَمُسَحُ عَلَى رُأُسِى وَلَمْ يَمُسَخُ عَلَى رُأُسِى وَلَمْ يَمُسَخُ عَلَى رُأُسِى وَلَمْ يَمُسَعُ عَلَى رُأُسِهِمْ وَيَدُعُو لَهُمْ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَإِنِّى مُطَيَّبٌ بِالْخَلُوقِ وَلَمْ يَمُسَحُ عَلَى رُأُسِي وَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنِّى مُطَيَّبٌ بِالْخَلُوقِ وَلَمْ يَمُسَعُ عَلَى رُأُسِي وَلَهُ وَلَا الْمُولِي وَلَمْ يَمُسَعُ عَلَى رُأُسِي وَلَا الْمُولِي وَلَمْ الْمَوى وَلَمْ يَمُسَعِي مِنْ أَجُلِ الْعَلَى وَصِحِهِ المَالِي وَاللَّهُ مَلِي الْمَعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْوَلَالِي وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْولِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُنَ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَوْنَ وَلَمْ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

# حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبرَ ةَ ثَالَتُهُ

#### حفرت لقبط بن صبره واللفظ كي مديثين

- ( ١٦٤٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي هَاشِمٍ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيطِ بُنِ صَبِرَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا [انظر: ١٦٤٩٥، ١٦٤٩، ١٦٤٩، ١٦٤٩٨،
- (۱۶۳۹۳) حفرت لقیط بن صبره رفانتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جب تم حلق میں پانی ڈالا کروتو خوب مبالغہ کیا کرو،الا میکہ تم روزے ہے ہوں
- ( ١٦٤٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا تُوضَّأْتَ فَعَلْلُ الْأَصَّابِعَ [راجع: ١٦٤٩٤].

( ١٦٤٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَبَحَ لَنَّا شَاةً وَقَالَ لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلُ لَا يَحْسَبَنَّ إِنَّا إِنَّمَا ذَبَحْنَاهَا لَكَ وَلَكِنْ لَنَا غَنَمٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً ذَبَحْنَا شَاةً [راجع: ١٦٤٩٤].

(۱۲۴۹۱) حضرت لقط بن صبره و التقط بن صبره و التقط بن مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مکا لیے ہم ان ہم نے صرف تبہاری وجہ سے اسے ذریح کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارا بحریوں کاریوڑ ہے، جب بکریوں کی تعداد سوتک بینج جاتی ہے تو ہم اس میں سے ایک ذریح کر لیتے ہیں۔

(١٦٤٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ كَثِيرٍ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيطِ بُنِ صَبِرَةً عَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَٱبْلُغُ فِي الْاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا [راحع: ١٦٤٩]. البيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاتُ فَٱبْلُغُ فِي الْاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا [راجع: ١٦٤٩]. (١٢٣٩٤) حضرت لقيط بن صبره اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ كَرُوتُو خوب مبالخه كيا كرو، الله بي كرتم روز ها سهو.

(١٦٤٩٨) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكَّىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَافِد بَنِى الْمُنْتَفِقِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدُهُ فَأَطُعَمَتُنَا عَائِشَةُ تَمُرًا وَعَصَدَتُ لَنَا عَصِيدةً إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ فَقَالَ هَلْ أَطُعِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا شَاةً ثُمَّ أَثْبِلُ عَلَيْنَا نَحُن كَذَلِكَ دَفَعَ رَاعِى الْعَنَمِ فِى وَسَلَّمَ يَدِهِ سَخُلَةٌ قَالَ هَلْ وَلَدَتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا شَاةً ثُمَّ أَثْبِلُ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلُ الْمُوسَةِ قَالَ اللَّهُ إِنَّ ذَبِيدًا عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَدَ الرَّاعِى بَهُمَةً أَمْرِنَاهُ الْمُرْاحِ عَلَى يَدِهِ سَخُلَةٌ قَالَ اللَّهِ آخِيرُنِى عَنْ الْوُصُوءِ قَالَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَالْسِغُ وَخَلِّلُ الْآصَابِعِ وَإِذَا اسْتَنْفُرْتَ بِلَابُحِ شَاقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخِيرُنِى عَنْ الْوُصُوءِ قَالَ إِذَا تَوَضَّاتُ فَالْسِغُ وَخَلِّلُ الْآصَابِعِ وَإِذَا اسْتَنْفُرْتَ فَالَى الْمَالِعَ وَإِذَا اللَّهِ إِنَّ لَي رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى لِى الْمُرَاةُ فَلَكَ مَ مِنْ طُولٍ لِسَانِهَا وَإِيذَائِهَا قَالَ طَلْقُهَا قَالَ طَلْقُهَا قَالَ طَلْقُهُ قَالَ عَلَى مَا مُولَةً فَلَكَ مَ مِنْ طُولٍ لِسَانِهَا وَإِيدَائِهَا فَقَالَ طَلْقُهَا قَالَ طَلْقُهُا قَالَ عَلَى الْمُرَاةُ فَلَكُومُ مِنْ طُولٍ لِسَانِهَا وَإِيدَائِهَا فَقَالَ طَلْقُهُا قَالَ طَلْقُهُا فَالَ عَلْ مَالِكُولُ الْكُولُ وَلَا عَلْمُولُ مِلْ مُلْكُولُ فَلَا عَلْمُ مُنْ مُلْ فَلْ عَلْمُ وَلَا فَالْمُولُ اللَّهُ إِلَى الْمُولُ اللَّهِ إِنْ يَكُ فَي الْمُؤْمِلُ وَلَا فَالْمُولُ اللَّهُ إِلَى الْمُولُ الْمَالِي اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا فَالْمُؤْمُ وَلَا فَالْمَالِمُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَو الْمُؤْمُ وَلَا فَالْمُؤْمُ وَلَا فَالَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا فَالْمُولُولُولُ وَلَا عَلْمُ عَلْلُولُ الْمُؤْمُ وَالَا عَلْمُؤْمُ وَالْمُ عَلَى الْمُؤْمُ وَ

(۱۹۳۹۸) حضرت لقیط بین صبره فراننی سے مروی ہے کہ ایک مرجہ میں اپنے ایک ساتھ نی نایشا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نی نایشا میں خرم در میں اپنے ایک ساتھ نی نایشا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نی نایشا بھی اور نی نایشا بھی ہے؟ ہم نے کھا نا تیار کیا، اس اثناء میں نبی نایشا بھی ہے؟ ہم نے حرض کیا جی یا رسول اللہ! اس دوران بکر یول بھک کر چلتے ہوئے تشریف لے آئے اور فرمایا تم نے بھی کھایا بھی ہے؟ ہم نے حرض کیا جی یا رسول اللہ! اس دوران بکر یول کے باڑے میں سے ایک جروا ہے نے نبی نایشا کے سامنے بکری کا ایک بچہ پیش کیا، نبی نایشا نے بوجھا کیا بکری نے بچہ دیا ہے؟ اس نے کہا جی بال ابنی عایشا نے فرمایا پھر ایک بکری ذرج کرو، اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہے نہ بھے اکہ ہم نے صرف تمہاری

هي مُنالِم اَمَرُون بن بيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ حَلَى حَلَى مَن الله الله وينيتن ﴿ مُن الله الله وينيتن ﴾ ﴿

وجہ سے اسے ذرخ کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارا بکریوں کاریوڑ ہے، جب بکریوں کی تعداد سوتک پڑتے جاتی ہے تو ہم اس میں سے ایک ذرخ کر لیتے ہیں، ہم نہیں چا ہے کہ ان کی تعداد سو سے زیادہ ہو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے وضو کے متعلق بتا ہے؟

آ ہے مگالی نی اللہ کے خرمایا جب وضو کیا کروتو خوب اچھی طرح کیا کرواور انگلیوں کا خلال بھی کیا کرو، اور جب تم ناک میں پانی ڈالا کروتو خوب مبالغہ کیا کرو، الا یہ کہ تم روز نے سے ہو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری ہوی بری زبان دراز اور بیبودہ گو ہے، نبی علی اسے طلاق دے دو، میں نے کہایارسول اللہ! وہ کافی عرصے سے میرے یہاں ہے اور اس سے میری اولا دبھی ہے، نبی علی اسے طلاق دے دو، میں رکھ کر سمجھاتے رہو، اگر اس میں کوئی خیر ہوئی تو وہ تمہاری بات مان لے گی، اولا دبھی ہے، نبی علی اندی کی طرح نہ مارنا۔

# حديثُ قَابِتِ بْنِ الصَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ الْتُنْوَالِيِّ الْمُنْوَالِيِّ الْمُنْوَالِيِّ الْمُنْوَالِيِّ

(١٦٤٩٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْيَى عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفُسَهُ بِشَيْءٍ فِي اللَّذُيْكِ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفُسَهُ بِشَيْءٍ فِي اللَّذُي وَمَنْ رَمِي مُؤْمِنًا بِكُفُو فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَلْرٌ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفُو فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَالَ عَلَيْهُ وَمَنْ رَمِي مُؤْمِنًا بِكُفُو فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَال حَلَق بِمِلَةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ [صححه البحاري (٢٠٤٧)، ومسلم (١١٠)، وابن حيان حيان الطرز ٢٠٤٠)] [انظر ٢٠٤٠) [انظر ٢٠٥٠، ١٦٥٠، ١٦٥٠، ١١٥٠، ١١٥٠، ١١٥٠، وابن حيان المُعْتَقِيقُ فَيْ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَمَنْ رَمِي مُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَالْمُولَ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ عَلَيْهُ وَلَعُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

(۱۲۲۹۹) حضرت ثابت بن ضحاک بڑا تئے ہے مروی ہے کہ ٹی علیا نے ارشادفر مایا کی مسلمان پرلعنت بھیجنا اسے قبل کرنے کی طرح ہے، اور جوشن و نیا میں کی کوجس چیز سے مارے گا، آخرت میں ای چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا، اور کی مسلمان آدی پر الیک منت نہیں ہے جواس کی طاقت میں نہ ہو، اور جوشن کی مسلمان پر کفر کی تہمت لگائے وہ اسے قبل کرنے کی طرح ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کی دوسری ملت پر جھوٹی فتم کھا تا ہے تو وہ و یہ ای تصور ہوگا جیسا اس نے کہا (مثلاً قادیانی، ہندویا عیسائی) محت اللہ عَدُ الرَّذَا فِی حَدَّ ثَنَا سُفْیَانُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِی قِلاَبَةً عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَالَةِ الْآنْصَادِی قَالَ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَلَدُ مِنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَلَدُ مِنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَلَدُ مِنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَلَدُ وَسُدُمْ وَسُدَّ مِنْ وَلَا مَنْ وَالْ مَنْ فَالُ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَلَدُ وَسُدُمُ وَسُلَّمَ مِنْ وَمِنْ وَسَدِّ مِنْ وَالْ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَالُ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَلَدُ وَسُلَمَ وَ مَدْ وَالْ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَلْ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَالُ وَقَالَ مَنْ فَالَا وَقَالَ مَنْ فَالِ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَالَدُو مِنْ فَالِ وَقَالَ مَنْ فَالْ وَقَالَ مَنْ فَالَ وَقَالَ مَنْ فَالْ وَقَالَ مَنْ فَالْ وَقَالَ مَنْ فَالِ وَقَالَ مَنْ فَالِ وَقَالَ مَنْ فَالِ وَقَالَ مَنْ فَالْ وَقَالَ مَالَا فَالَا وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلِي وَلَا مَالَ وَلَا مَالَا وَلَا مَالَا وَلَا وَلَا مَالَا وَلَا مُعْلَى وَلَا مَالَا وَلَا مَالَا

(۱۷۵۰۰) حضرت ثابت بن ضحاک گلتند سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے ارشاد فر مایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسری ملت پر جھوٹی قتم کھا تا ہے تو وہ ویبا ہی تصور ہوگا جیبا اس نے کہا (مثلاً قاویانی، ہندویا عیسائی) اور جو شخص دنیا میں کسی کوجش چیز سے مارےگا، آخرت میں اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔

# هي مُنزلة المَهْرَى فِي الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله م

(١٦٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثِنِى ثَابِتُ بَنُ الضَّحَّاكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ سِوى الْإِسُلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءٍ عُدِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذُرُّ بِهِ مِنَ الْمَالَامُ وَاحِع: ١٦٤٩٩].

(۱۷۵۰۱) جعزت ثابت بن ضحاک ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسری ملت پر جھوٹی قتم کھا تا ہے تو وہ ویسا ہی تصور ہوگا جیسا اس نے کہا (مثلاً قادیانی، ہندویا عیسائی) جو شخص دنیا میں کسی کوجس چیز سے مارے گا، آخرت میں اس چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا، اور کسی مسلمان آ دمی پر الی منت نہیں ہے جواس کی طاقت میں نہ ہو۔

( ١٦٥.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ السَّائِبِ قَالَ سَلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ عَبُدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْقِلٍ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الصَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ ( ١٥٤٩)، وابن حباد (١٨٨٥).

(۱۲۵۰۲) عبداللہ بن سائب مُکاللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن معقل سے مزارعت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت ثابت بن ضحاک رٹائٹو نے بیر حدیث سنائی ہے کہ ٹبی علیا اسے مزارعت سے منع فرمایا ہے۔

(١٦٥.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَاكِ الْأَنْصَارِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو حَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَنْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي اللَّنْيَا عُدِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رحع: ١٦٤٩] وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَنْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي اللَّنْيَا عُدِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رحع: ١٩٩٩] وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَنْدٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي اللَّنْيَا عُدِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رحع: ١٩٥٩] وَلَيْسَ عَلَى رَجُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَاقِ وَالْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

( ١٦٥.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي فِلابَةَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصُحَابِ الشَّجَرَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِنْ لَهُمَ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كُمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ أَوْ ذَبَحَ ذَبَحَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بِمِلَةٍ سِوَى الْإِنْ لَكُمْ عَلَيْهِ فَى نَارِ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى نَارِ جَهَنَّمَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۲۵۰۴) حضرت ثابت بن ضحاک و گانتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاَ دفر مایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسری ملت پر حصو فی قتم کھا تا ہے تو وہ ویبا ہی تصور ہوگا جیسا اس نے کہا (مثلاً قادیانی، ہندویا عیسائی) اور جو شخص دنیا میں کسی کوجس چیز سے مارے گا، آخرت میں اس چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔

هي مُنالِمًا اَمُرِينَ بِن بِيرِيمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٦٥٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَّاكِ رَفَعَ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءٍ عُدِّبَ بِهِ وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ مُؤْمِنٍ بِكُفُو فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا حَلَفَ [راحع: ١٦٤٩٩]

(۱۲۵۰۵) حضرت ثابت بن ضحاک نگائیئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مانیا جو شخص دنیا میں کسی کوجس چیز سے مارےگا، آخرت میں اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا،اور کسی مسلمان پر کفر کی گواہی وینا اسے قبل کرنے کی طرح ہے،اور جو شخص کسی مسلمان پرلعنت کرے وہ اسے قبل کرنے کی طرح ہے،اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسری ملت پر جھوٹی فتم کھا تا ہے تو وہ ویسا ہی تصور ہوگا جیسا اس نے کہا (مثلًا قادیانی، ہندویا عیسائی)

( ١٦٥.٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنُ خَالِدٍ عَنُ أَبِى قِلَابَةً عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسُلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسُلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ [راحع: ٩٩ ؟ ١٦]

(۱۲۵۰۲) حضرت ثابت بن ضحاک رفی نظیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسٹاد فرمایا جوشخص اسلام کے علاوہ کسی دوسری ملت پر جھوٹی فتم کھا تا ہے تو وہ ویبا ہی تصور ہوگا جیسا اس نے کہا (مشلا قادیانی، ہندویا عیسائی) اور جوشخص دنیا میں کسی کوجس چیز سے مارے گا، آخرت میں اس چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔

# حَدِيثُ مِحْجَنِ الدِّيْلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَا كُلْيَا مُنَا لَيْبِي مَا كُلْيُكُمْ مَا لَيْنَا مُن النَّبِي حضرت مجن ويلي والنائذ كي حديثيں

( ١٦٥.٧) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ عَنْ بُسُرِ بْنِ مِحْجَنِ عَنْ أَبِيهِ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْيَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ بُسُرِ بْنِ مِحْجَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتُ الطَّلَاةُ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لِى ٱلسَّتَ بِمُسْلِم قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ السَّانِي عَلَى فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ مَعَ النَّاسِ وَلَوْ كُنْتَ قَدُّ صَلَّيْتَ فِى ٱهْلِكَ [قال الألباني: صحيح (النسائي). قال صَلَيْتُ فِي ٱهْلِكَ [قال الألباني: صحيح (النسائي). قال عَشيتِ: حسَن وَهذَا اسْنَادَ صَعِيفَ ]. [انظر: ١٦٥٠٥، ١٦٥٠٥ و١٩٥٨؟].

(۷۰-۱۲۵) حضرت مجمن رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیک کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز کھڑی ہوگئ تو میں ایک طرف کو بیٹے گیا، نماز سے فارغ ہوکر نبی علیکا نے محمل سے فر مایا کیا تم مسلمان نبیں ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نبیں ، نبی علیکا نے فر مایا تو پھرتم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نبیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ کی تھی، نبی علیکا نے فر مایا تم نے اگر چہ گھر میں نماز پڑھ کی ہوتب بھی لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوجایا کرو۔

### هي مُنالِمَ احَيْرَ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ أَلِي الْمُعَالِمِينِينَ فَي مُنالِم المِدنِينِينَ فَي مُسنِدِ المدنيين في

( ١٦٥.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ بُسُرِ بْنِ مِحْجَنِ الدِّيلِيِّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ فِى أَهْلِى فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ [راحع: ٢٦٥٠٧].

(۱۲۵۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٦٥.٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى اللّذيلِ يُقَالُ لَهُ بُسُرُ بُنُ مِحْجَنٍ عَنَ الْجَدِهِ مِحْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجُلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِحْجَنَّ فِى مَجُلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِحْجَنَّ فِى مَجُلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ أَلْسُتَ بِرَجُلِ مُسْلِمٍ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّى صَلَّى اللَّهُ وَلَكِنِّى كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ إِرَاحِع: ١٦٥٠٠].

(۱۲۵۰۹) حضرت مجن ظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طایشا کی خدمت میں حاضر ہوا، نما زکھڑی ہوگئ تو میں ایک طرف کو بیٹھ گیا، نماز سے فارغ ہوکر نبی طایشا نے مجھ سے فرمایا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، نبی طایشا نے فرمایا تو پھرتم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی، نبی طایشا نے فرمایا تم نے اگر چہ گھر میں نماز پڑھ لی ہوتب بھی لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوجایا کرو۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْتِيمُ

ایک مدنی صحابی طالبند کی صدیثیں

( ١٦٥١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرَّبٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ آنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّةِ الْفَجْرِ قَ وَالْقُرْآنِ الْمُجِيدِ وَيس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ صَلَّةِ الْفَجْرِ قَ وَالْقُرْآنِ الْمُجِيدِ وَيس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

(١٦٥١) اہل مدینہ میں سے ایک صحابی ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی ملیٹ کے چیچے نماز پڑھی تو نماز فجر میں آ پِسَائِلَیُّا کُوسور وَ قَ اور سور وَ لیس کی تلاوت کرتے ہوئے سا۔

(١٦٥١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَوَ بَانَ يُحَدِّثُ عَنُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ [انظر: ٢٥١٢ ١، ٢٣٤٦٤].

(۱۲۵۱۱) ایک انصاری صحافی بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر تین چیزیں حق ہیں، جعدے دن عسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبولگا نابشر طیکہ اس کے پاس موجود بھی ہو۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِمْ

#### ايك صحابي شاتنه كي حديث

( ١٦٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ تَوْبَانَ عَنْ رَجُلِ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ يَغْتَسِلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَتَسَوَّكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ [راجع: ١٦٥١١]، [سباتى في مسند بريدة: ٢٣٤٦٤].

(۱۲۵۱۲) ایک انصاری صحافی بڑا ٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی طیکانے ارشاوفر مایا ہرمسلمان پرتین چیزیں حق ہیں، جمعہ کے دن عسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبولگانا بشرطیکہ اس کے پاس موجود بھی ہو۔

# حَديثُ مَيْمُونٍ (أَوْ مِهْرَانَ) مَوْلَى النَّبِيِّ مَالِيْكِمْ

#### حضرت ميمون مامهران طالفيذكي حديث

( ١٦٥١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ كُلْثُومِ ابْنَةُ عَلِيٍّ قَالَ الْتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا قَالَتُ أَحَدُ رَبَائِبِنَا فَإِنَّ مَيْمُونَ أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ مَوْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا مَيْمُونُ أَوْ يَا مِهْرَانُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَهِينَا عَنْ الصَّدَقَةِ وَإِنَّ مَوْ كَانِيَا مِنْ أَنْفُسِنَا وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة [راجع: ١٥٧٩٩].

(۱۲۵۱۳) عطاء بن سائب میشای کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام کلثوم بنت علی بڑاٹیؤ کے پاس صدقہ کی کوئی چیز لے کر آیا، انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے نبی ملیٹا کے ایک آزاد کردہ غلام'' جس کا نام مہران تھا'' نے یہ حدیث سنائی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد (مُثَاثِیْم) کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے اور کسی قوم کا آزاد کردہ غلام بھی ان بی میں شار ہوتا ہے۔

# حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْأَرْقَمِ وَالنَّوْ مَا اللَّهِ مِن الْأَرْقَمِ وَالنَّوْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن النَّوْ مُن النَّوْ كَلُ عِد يث

( ١٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَكَانَ يَوُمُّهُمْ وَيُوَدِّنَ وَيُقِيمُ فَأَقَامَ يَوُمَّا الصَّلَاةَ فَقَالَ لِيُصَلِّ بِكُمْ رَجُلٌّ مِنْكُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُنلهُ احَدُن شِل الله منيتن في ١٥٥ في ١٥٥ في ١٥٥ في مُسند المدنيتن في

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذُهَبَ إِلَى الْعَلاءِ وَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلْيَذُهَبْ إِلَى الْعَكارِءِ [راجع: ٥٥، ١٦].
(١٦٥١٢) حفرت عبدالله بن ارقم وللمُنْ اللهُ اللهُ بن ارقم والمن اللهُ اللهُ بن ارقم والمن اللهُ اللهُ بن اللهُ بن الله الله بن بن الله ب

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ رَاللَّهُ وَ مَا اللَّهُ مِنْ أَقْرَمَ رَاللَّهُ وَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ و

( ١٦٥١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آقُومَ قَالَ حَدَّثَنِي آبَى عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آقُومَ قَالَ حَدَّثِنِي آبَى عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بَالُقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَقَالَ آبِي يَا بُنَيَّ كُنْ فِي بَهُمِكَ حَتَّى آتِي هَؤُلاءِ الْقُومَ فَا اللَّهُ كَانَ مَعَ آبِيدِ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَقَالَ آبِي يَا بُنَيَّ كُنْ فِي بَهُمِكَ حَتَّى آتِي هَؤُلاءِ الْقُومَ فَا اللَّهُ كَانَ مَعَ آبِيدِ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةً فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَقَالَ آبِي يَا بُنَيَّ كُنْ فِي بَهُمِكَ حَتَّى آتِي هَؤُلاءِ الْقُومَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ [انظر: فَأَسُائِلَهُمْ فَدَنَا وَدَنَوْتُ فَكُنْتُ ٱلْظُرُ إِلَى عُفْرَتَى إِبْطَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ [انظر: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ [انظر: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ اللهُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ اللّهِ مَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاجِدٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا لَا لَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَاجِدٌ إِلَى عُفْرَتَى إِنْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاجِدٌ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَاجِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَا لَا لَهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١٦٥١٥) حضرت عبدالله بن اقرم الله في التحت مروى ہے كه ايك مرتبه ميں اپنے والد كے ساتھ ايك نشيمى علاقے ميں تھا، اى اثناء ميں سواروں كا ايك گروه ہمارے قريب ہے گذرا، والدصاحب نے جھے ہم ہيں اپنے ان جانوروں كے پاس ہى رہو، ميں ان لوگوں كے پاس جاكران سے بوچھا ہوں، چنانچہ وہ ان كے قريب چلے گئے اور ميں بھى ان كے بيچھے چلا گيا، اس وقت نى مائيلا كى مبارك بغلوں كى سفيدى و كھنے لگا۔

(١٦٥١٦) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّانَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي أَقْرَمَ بِالْقَاعِ قَالَ فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَأَنَا حُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لِي آبِي أَى بُنَيَّ كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى مَعَ أَبِي أَقُومَ بِالْقَاعِ قَالَ فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَأَنَا حُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لِي آبِي أَى بُنَيَّ كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى آتِي هَوُلَاءِ الْقَوْمَ وَأُسَائِلَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ فِي آثَرِهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَرَجَ وَخَرَجْتُ فِي آثِرِهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا فَحَضَرَتُ الطَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا فَحَرَبَ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَى إِبْطَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا فَحَرَجَ وَخَرَجُتُ أَنْ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَى إِبْطَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا فَكُنْتُ انْظُرُ إِلَى عُفْرَتَى إِبْطَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا سَجَدَةً [راحع: 0.107].

(۱۲۵۱۷) حضرت عبداللہ بن اقرم اللہ عن اقرم اللہ علی مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک نشیمی علاقے میں تھا، اس اثناء میں سواروں کا ایک گروہ ہمارے قریب سے گذرا، والدصاحب نے جھے سے کہا بیٹا! تم اپنے ان جانوروں کے پاس ہی رہو، میں ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے پوچھتا ہوں، چنانچہ وہ ان کے قریب چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا، اس وقت نی مالیہ سجدے میں تھے، میں نبی مالیہ کی مبارک بغلوں کی سفیدی و کیھنے لگا۔

### هي مُنلاً احَدِينَ بل يَعِيدُ مَرْم الله منيين في ٥٥٨ و ١٥٨ مسند المدنيين في

( ١٦٥١٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْتِى ابْنَ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقُرَمَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِي أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةً قَالَ فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَأَنَاخُوا بِنَاحِيةِ الطَّرِيقِ فَقَالَ أَبِي أَى بُنَى كُنُ فِي بَهْمِكَ حَتَى آتِي هَوُ لَاءِ الرَّكُبُ فَأُسَائِلَهُمْ قَالَ دَنَا مِنْهُمْ وَدَنُوتُ مِنْهُ وَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَإِذَا فِيهِمْ وَكُنُ فِي بَهْمِكَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُفُرَتَى إِبْطَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُفُرَتَى إِبْطَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَيْتُ مَعَهُمْ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُفُرَتَى إِبْطَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ [راجع: ١٦٥٥].

(۱۲۵۱۷) حضرت عبداللہ بن اقرم ڈالٹوئی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک نشیبی علاقے میں تھا، ای اثناء میں سواروں کا ایک گروہ ہمارے قریب سے گذرا، والدصاحب نے جھے سے کہا بیٹا! تم اپنے ان جانوروں کے پاس ہی رہو، میں ان لوگوں کے پاس جا کران سے بوچھتا ہوں، چنانچہ وہ ان کے قریب چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا، اس وقت نی مائنا ہے دے میں تھے، میں نبی علینا کی مبارک بغلوں کی سفیدی و کیھنے لگا۔

## حَدِيثُ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ طَالَّنْهُ

#### حضرت بوسف بن عبدالله بن سلام والنيز كي حديثين

( ١٦٥١٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى الْهَيْثَمِ الْعَظَّارُ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَقَالَ مَرَّةً سَمِعَهُ مِنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ سَمَّانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ وَمَسَحَ مَرَّةً سَمِعَهُ مِنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ سَمَّانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِى [اخرجه الحميدي (٦٤٣٨ ، ٢٤٣٢٧ ، ٢٤٣٢ ].

( ١٦٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ نَضْرِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ يَقُولُ سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ [انظر: ٢٤٣٣٩].

( ١٦٥٢٠) حَدَّثُنَا سُفُيَانُ بُنُ عُينَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ يَقُولُ قَالَ رَمُضَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ لَكُما كَحَجَّةٍ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلُ حَدَّثِنِي يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ [احرحه الحميدي لكُما كَحَجَّةٍ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلُ حَدَّثِنِي يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ [احرحه الحميدي (٨٧٠). قال شعيب: اسناده صحيح].

#### هي مُنالِهَ امْدُن شِل يَسْتِرُم كَلْهُ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمِهِ الْمُعَلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

میں عمرہ کرو، کیونکہ تمہارے لیے رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کی طرح ہے۔

(١٦٥٢١) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى الْهَيْشَمِ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ يَهُولُ أَجْلَسَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِى وَسَمَّانِى يُوسُفَ [راحع:١٦٥] أَجُلَسَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِى وَسَمَّانِى يُوسُفَ [راحع:١٦٥] أَجُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِى وَسَمَّانِى يُوسُفَ [راحع: ١٦٥] (١٦٥٢) حضرت يوسف بن عبدالله وللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى وَلَوْهِ وَمَسَعَ عَلَى وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلِعَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَوْهِ عَلَى وَلَوْهِ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَوْهِ وَمَعْمَا عَلَى وَلَا عَلَيْهِ عَلَى وَلَوْهِ وَاللّهِ عَلَى وَلَا عَلَى عَلَاللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَوْهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَاعُوا مِنْ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى مَا عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى وَلَا عَلَى مَا عَلَى وَلَا عَلَى مَا عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى مَا عَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَالْعَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَا عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَل

( ١٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَذَكَرَ حَدِيْثَ الْجَارِ

(۱۲۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيدِ عَنِ النَّبِيِّ مَثَالِيَّا مُ مَا لَيْكِمُ مَثَالِيَّةُ مُ

( ١٦٥٢٣) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّقَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَاصِمٍ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَرِقَّانَكُمْ أَرِقَّانَكُمْ أَرِقَّانَكُمْ أَرِقَّانَكُمْ أَرُقَانَكُمْ أَمْعِمُوهُمْ مِمَّا تَلْبُسُونَ فَإِنْ جَاؤُوْ البِذَنْ لِي اللَّهِ وَلَا تُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَلَا تُعَلِّمُ وَمَّمَ اللَّهِ وَلَا تُعَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَا تُعَلِيمُ وَا عَبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ فَإِنْ جَاؤُوْ البِذَنْ لِي اللَّهُ تَرْمَعُونَ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَلِيمُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْفَوهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَاللَّهُ الْمُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَاللَّهُ الْمُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُولُولُولُولُولُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُ

#### حضرت عبدالله بن الي ربيه طالفة كي حديث

( ١٦٥٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اللَّهِ بُنِ آبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ ٱلْفًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَضَاهَا إِيَّاهُ لَنَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ ٱلْفًا فَلَمَّا انصَرَفَ قَضَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ مَا لَيْ اللَّهُ لَكَ فِي آهُلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَقَاءُ وَالْحَمْدُ [قال الألباني: حسن (اس ماحة عنه ٢٤٢٤) النسائي: ٢٤٢٧، النسائي: ٢٤٢٧). اسناده صحيح].

(۱۲۵۲۴) حضرت عبداللہ بن ابی رہیعہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب غزوہ حنین کے لئے جارہے تھے تو ان سے تمیں

### هي مُنالِهَ امْرُن فيل يَنْ مَرْم كُول الله مَنْ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله من الله ما الله من الله من

چالیس ہزار درہم بطور قرض لئے تھے، جب نبی علیہ غزوے سے واپس آئے تو انہیں وہ قرض لوٹا دیا اور فر مایا اللہ تمہارے مال اور اہل خانہ میں تمہارے لیے برکتیں نازل فرمائے ، قرض کا بدلہ یہی ہے کہ اسے اداء کر دیا جائے اور شکریہ بھی ادا کیا جائے۔

#### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ رَاللَّهُ بنواسد كا يك صحالي رَاللَّهُ كَل روايت

( ١٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا [قال الألباني: صحيح (ابو داود: اللّهِ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٦٢٧) النسائي: ٩٨/٥)]. [انظر: ٢٤٠٤٨].

(۱۲۵۲۵) بنواسد کے ایک سحانی ٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَثِیْنِ نے ارشاد فر مایا جس شخص کے پاس ایک او تیہ چاندی یا اس کے برابر کچھ موجود ہواور وہ پھر بھی کسی ہے سوال کرے تواس نے الحاف کے ساتھ (لگ لپٹ کر) سوال کیا۔

# حَدِيثُ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَالَطْيَامُ

#### ايك صحابي طالفين كى روايت

( ١٦٥٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ النَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اوراللَّهُ أَكْبَرُ ہے۔

## حَدِيْثُ رَجُلٍ رَأَى النَّبِيَّ مَلَا لَيْمِ نِي عَلِيَّا كُود كِيصِهُ واللهِ الكِ صاحب كي روايت

(١٦٥٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بَنِ سَعِيدٍ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَبُدُ رَبِّهِ بَنُ سَعِيدٍ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَبُدُ رَبِّهِ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آخْجَارِ الْأَبْنَى عَنْدُ رَبِّهِ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آخْجَارِ الزَّيْتِ يَدُعُو بِكُفَّيْهِ قَالَ حَجَّاجٌ وَرَفَعَ شُعْبَةٌ كَفَيْهِ وَبَسَطَهُمَا [قال الألباني: صحبح (ابو داود: ١١٧٢)].

(١٦٥٢٤) محمد بن ابراہیم مین کہ جی میں کہ نی ملی کی زیارت کرنے والے ایک صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے نی ملی کو انہوں نے نی ملی کو انہوں نے بی ملی کو انہوں ہے۔ انہوں ہے کہ انہوں نے بی ملی کو انہوں کے بی ملی کا مجار الزیت ' جو مدیند منورہ کا ایک دیہات ہے' میں ہاتھ بھیلا کردعاء کرتے ہوئے دیکھا ہے۔



## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ ثَالْتُهُ

#### حضرت عبدالله بن عتيك رظافيُّ كي حديث

( ١٦٥٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِي عَبِيكٍ أَحَدِ بَنِي سَلِمَةً عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ عَبِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ بِأَصَابِعِهِ هَوُلَاءِ النَّلاثِ الْوُسُطَى وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ بِأَصَابِعِهِ هَوُلَاءِ النَّلاثِ الْوُسُطَى وَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَمَنْ قَتْلُ وَعَمَّ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَمَنْ قَتِل قَعْمًا فَقَدُ النَّةُ فَعَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۲۵۲۸) حفرت عبداللہ بن علیک ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ناٹیٹ کو یفر ماتے ہوئے ساہے جو مخص اپنے گھر سے داو خدا میں جہاد کی نیت سے نکلے (پھر نبی ناٹیٹ نے انگو شے ، انگشت شہادت اور در میانی انگل سے اشارہ کر کے فر ما یا کہ چاہدین کہاں میں؟) اور وہ اپنی سواری سے گر کرفوت ہو جائے تو اس کا اجراللہ کے ذھے تابت ہوگیا ، یا اسے کسی چیز نے ڈس لیا اور وہ فوت ہوگیا تو اس کا اجر بھی اللہ کے ذھے تابت ہوگیا ، یا پی طبعی موت سے فوت ہوگیا تو اس کا اجربھی اللہ کے ذھے تابت ہوگیا ، بخدا! یہ ایسا کلمہ ہے جو بیس نے نبی عالیہ سے پہلے اہل عرب بیس سے کسی سے نبیس سنا کہ وہ مرگیا تو اس کا اجراللہ کے ذھے تابت ہوگیا ، اور جو شخص گردن تو ڑیجاری میں مارا گیا تو وہ اسے ٹھکانے پر پہنچے گیا۔

## حَدِيثُ رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ثَىٰ الْثُنْ چندانصاری صحابہ ثنائی کی صدیثیں

( ١٦٥٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ آبِي بِشُوعَنُ عَلِيٍّ بُنِ بِلَالٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالُوا كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُوبَ ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَنَتَرَامَى حَتَّى نَأْنِيَ دِيَارَنَا فَمَا يَخُفَى عَلَيْنَا مَوَاقِعُ سِهَامِنَا [انظر بعد].

(۱۲۵۲۹) کچھانصاری صحابہ ٹھ گھڑا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے ،نماز پڑھ کر ہم تیراندازی کرتے ہوئے اپنے گھروں کووالی لوٹے تھے،اس وقت بھی ہم سے تیر کرنے کی جگداو جمل نہ ہوتی تھی۔

( ١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ عَنْ عَلِى بُنِ بِلَالٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ نَفُرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُونِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلَّونَ الْمَغُرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ يَتَرَامَوْنَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ مَوَاقِعُ سِهَامِهِمْ حَتَّى يَأْتُونَ دِيَارَهُمْ فِي أَقْضَى الْمُدِيْنَةِ [راجع ماقبله].

(۱۲۵۳۰) کچھانصاری صحابہ نفائق سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے ،نماز پڑھ کر ہم تیراندازی کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوشتے تھے،اس وقت بھی ہم سے تیر گرنے کی جگہاو جھل نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے آخری کونے میں واقع اپنے گھر پہنچ جاتے تھے۔

# حَدِيثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَثَلَاثِهِمَ النَّبِيِّ مَثَلَاثِهِمَ النَّبِيِّ مَثَلَاثِهُمُ كَاحِدِيث

(١٦٥٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذَرَكَهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْ ظَهَرَ عَلَى خَيْسَرَ وَصَارَتُ خَيْسَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ضَعُفُوا عَنْ عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إِلَى الْيَهُودِ وَصَارَتُ خَيْبَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ضَعُفُوا عَنْ عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إِلَى الْيُهُودِ يَقُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا وَجَعَلَ النَّصُفَ الْآخَوَ لِمَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا وَجَعَلَ النَّصُفَ الْآخَوَ لِمَنْ يَوْنُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا وَجَعَلَ النَّصُفَ الْآخَوَ لِمَنْ يَعْفُولُ وَالْمُسُلِمِينَ وَسَهُمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا وَجَعَلَ النَّصُفَ الْآخَوَ لِمَنْ الْوَافُودِ وَالْأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ

(۱۲۵۳۱) چند صحابہ نگائی سے مروی ہے کہ جب نی بایش کو خیبر پر فتح حاصل ہوگی اور خیبر نی بایش اور مسلمانوں کا ہوگیا تو نی بایش کو محسوس ہوا کہ مسلمان یہاں پر کام نہ کر سکیں گے چنا نچہ انہوں نے خیبر کو یہودیوں ہی کے پاس رہنے دیا تا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں اور اس پر خرج کرتے رہیں، اور اس کے عوض انہیں کل پیداوار کا نصف دیا جائے گا، چنانچہ نی بایش نے اسے چھتیں مصول پر تقسیم کر دیا، ہر جھے میں سوحصوں کو جمع فر مایا اور ان تمام حصوں میں سے نصف مسلمانوں کے لئے مقرر فر ما دیا، اس میں نبی بیالیہ کا بھی حصہ تھا، اور دوسر انصف و فود کی مہمان نوازی، دیگر سرکاری معاملات اور مسلمانوں کی پریشانیوں کے لئے مقرر فر ما دیا۔

# حَدِيثُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَاثِيمُ مَلَالْيَمُ مَلَاثِيمُ مَلَاثِيمُ مَلَاثِيمُ

( ١٦٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ أَرْطَاةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَفِظُنَا عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّتَهُ

#### ﴿ مُنالِهُ المَهْرِينَ بِل يَسْدِ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(۱۲۵۳۲) حضرت سعید بن میتب میشد سے مروی ہے کہ ہم نے تیس صحابہ کرام مخالفتا سے بیصدیث یا دکی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ مِلْ اللّٰهِ عَلَيْ مَلِيت كا حصه آزاد كرديتا ہے، وہ بقید كا ضامن ہوجا تا ہے۔

# حَديثُ سَلَمَةَ بُنِ صَخُو الزُّرَقِيِّ الْأَنْصَادِيِّ رَالَيْكُ حَديثين حضرت سلمه بن صخر زرقی رَالَتُنُو کی حدیثین

(۱۲۵۳۳) ہمارے یاس دستیاب نسخ میں بہال صرف لفظ ' حدثنا' ' لکھا ہوا ہے۔

( ١٦٥٥٥) حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْوِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ امْرَأَ قَدُ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِى فَلَمَّا دَخَلُ رَمَضَانُ تَظَاهَرُتُ مِنْ امْرَآتِى حَتَى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْنًا فَٱتَنَابَعُ فِي دَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكِنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَفْدِرُ عَلَى أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَا هِى تَخْدُمُنِى إِذْ تَكَشَّفَ لِى مِنْهَا شَىءٌ فَوَبَنْتُ هَى تَخْدُمُنِى إِذْ تَكَشَّفَ لِى مِنْهَا شَىءٌ فَوَبَنْتُ كَلَيْهُا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِى فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِى وَقُلْتُ لَهُمُ الْطَلِقُوا مَعِى إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ بِآمُونِى فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَعُولُ فِينَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَنْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلِكِنُ اذْهَبُ أَنْتَ فَاصْنَعُ مَا بَدَا لَكَ قَالَ أَنْ يَعْوَلُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَعُولُ فِينَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَنْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلِكِنُ اذْهَبُ أَنْتَ فَاصْنَعُ مَا بَدَا لَكَ قَلَلَ أَنْ يَعْمُونُ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَتُنَى عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَل

هي مُنالِمُ امَرُونَ بَل يَهِ مَرْمُ اللهِ الله وَيَدِينَ الله وَالله وَ

إِلَى قَوْمِى فَقُلْتُ وَجَدُتُ عِنْدَكُمُ الصَّيقَ وَسُوءَ الرَّأَى وَوَجَدُتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ قَدُ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادُفَعُوهَا لِي قَالَ فَدَفَعُوهَا إِلَى آصححه ابن حزيمة (٢٣٧٨)، والحاكم السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ قَدُ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادُفَعُوهَا لِي قَالَ فَدَفَعُوهَا إِلَى آصححه ابن حزيمة (٢٠٣٨)، والحاكم (٢٠٣/٢). حسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢١٣، ابن ماحة: ٢٠٦٢، و٢٠٦٤، الترمذي: ١٩٨٥، و٣٢٩٩). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيف]. [راجع قبله].

(١٦٥٣٥) د صغرت سلمہ بن صحر بیاضی ڈاٹٹئے سے مروی ہے میں عورتوں کو بہت جیا ہتا تھا اور میں کسی مرد کونہیں جانتا جوعورتوں سے اتی صحبت کرتا ہو، جیسے میں کرتا تھا۔ خیر رمضان آیا تو میں نے اپنی بوی سے ظہار کرلیا، اخیر رمضان تک تا کدرات کے وقت اس يَ قريب نه چلا جاؤل ، دن موّن تک مين اسي طرح كرتا تها ، اوراين اندراتن طاقت نه يا تا تها كهاس سي كمل جدا موجاؤل ، اکک رات میری بیوی میری خدمت کرری تھی کہ اس کی ران سے کپڑااو پر ہوگیا۔ میں اس سے صحبت کر بیٹھا۔ جب منح ہوئی تو لوگوں کے پاس گیا اور ان سے بیان کیا کہ میرے لیے نید مسئلہ تم آنخضرت مُلِّقَتُم سے دریا فت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں یوچیں گےابیانہ ہو کہ ہمارے متعلق کتاب ٹازل ہوجوتا قیامت باقی رہے یا نبی مُظَافِیْنِم کچھ (غصہ ) فرمادیں اوراس کی شرمندگی تاعم جمیں بائی رہے کیکن ابتم خود ہی جاؤاور جومناسب مجھوکرو، چنانچہ میں وہاں سے نکلا ،اور نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو كرسارا واقعه بيان كرديا، ني اليلان في عليلان مرتبه فرمايايه كام كياب؟ من في عرض كياجي بان! اور مين حاضر مون يارسول الله مَا الله عَلَيْنَ الله عَزوم على عَظم برصابر رمول كاجومير عبار عين اتراء، آب مَا الله عَلَيْمَ فرمايا توايك غلام آزادكر، میں نے کہافتم اس کی جس نے آپ کوسیائی کے ساتھ بھیجا، میں توبس اپنے ہی نفس کا مالک ہوں، آپ مُثَاثِینَ اِنے فرمایا اچھا! دو ماه لگاتارروزے رکھ، میں نے عرض کیا: بارسول الله فاللي ايرجو بلامھ يرآئي بيروزه رکھنے بى سے تو آئي، آپ فاللي اند صدقہ دے اور ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا، میں نے کہافتم اس کی جس نے آپٹائٹی کوسیائی کے ساتھ بھیجا ہم تو اس رات بھی فاقے سے تھے، مارے پاس رات کا کھانا نہ تھا، آپ منافی ان فرمایا بی زریق کے صدقات کے ذمے دار کے پاس جااوراس سے کہہوہ مجھے جو مال دے اس میں سے ساٹھ مساکین کو کھلا اور جو بچے اسے اپنے استعال میں لا، چنانچے میں اپنی قوم میں جب واليس آيا توان سے كہا كه مجھے تمہارے ياس سے على اور برى رائے ملى ،اور نبى مليسے كيال كشاد كى اور بركت ، نبى مليسے نے میرے لیے تبہارے صدقات کا حکم دیا ہے لہذاوہ میرے حوالے کرو، چنانچے انہوں نے وہ مجھے دے دیئے۔

## حَدِيثُ الصَّغْبِ بْنِ جَنَّامَةُ اللَّهُ

#### حفرت صعب بن جثامه ظافيًا كي حديثين

( ١٦٥٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْلَبُواءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَحُشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ

#### هي مُنالِم اَحَدُرُينَ بل مِينَةِ مَرْمَ كَلْ الله ونيتين كَرُ

(۱۷۵۳۷) حضرت صعب بن جثاً مد رفاظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا میرے پاس سے گذرے، میں اس وقت مقامِ ابواء یا ودان میں تھا، نبی علیظا احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کا افرائی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیة پیش کیا، لیکن نبی علیظانے وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چبرے پڑمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، موائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ١٦٥٣٦ م /١) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِوَسُولِهِ [انظر: ١٦٥٣٩].

(۱۷۵۳۲م/۱) اور میں نے نبی ملیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی علاقے کوممنوعہ علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔

( ١٦٥٣٦م/٢) وَسُئِلَ عَنُ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ هُمْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقُولُ الزُّهُرِيُّ ثُمَّ نَهِى عَنْ ذَلِكَ بَعُدُ

(۲/۱۷۵۳ م/۲) اُور نبی طایشا سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پرشپ خون مارا جائے اُوراس دوران ان کی عور تیں اور بچے بھی مشرکین ہی کے ہیں (اس لئے مشرکین ہی عورتیں اور بچے بھی مشرکین ہی کے ہیں (اس لئے مشرکین ہی میں شار ہوں گے )

(١٩٥٣٤) حضرت صعب بن جنّامه تلاقت مروى ہے كه ايك مرتبہ في اليها ميرے پاس سے گذر ہے، ميں اس وقت مقام ابواء يا ودان ميں تھا، في مليها احرام كى حالت ميں تھے، ميں نے آ ب ماليه اليه اليه كا گوشت مدية پيش كيا، ليكن في مليها نے وہ جھے واپس كرديا اور جب ميرے چيرے پر خمگينى كے آثار ديكھے تو فرما يا كه اسے واپس كرنے كى اوركوئى وجہ نہيں ہے، موائے اس كے كہ جم ميں۔

(١٦٥٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَوَنَا ابْنُ جُويُجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمُوُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ

## هي مُناهَ امَرُونَ بل بَيْنَةِ مَرْمَ ﴾ ﴿ ٢١٧ ﴾ ﴿ ٢١٧ مُناهَ امَرُونَ بل المدنيتين ﴿ مُناهَ المدنيتين

اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُنُهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيلًا أَغَارَتُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصَابَتُ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشُوكِينَ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ [صححه البخارى (٢٣٧٠)، وابن حباد (١٣٧، و٤٦٨٤)]. [راجع: ١٦٥٣٦م].

(۱۲۵۳۸) حضرت صعب بن جثامہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیقا ہے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پرشب خون مارا جائے اوراس دوران ان کی عورتیں اور بیچ بھی مارے جائیں؟ تو نبی علیقانے فر مایا وہ (عورتیں اور بیچ) بھی مشرکین ہی کے بیں (اس لئے مشرکین ہی میں شار ہوں گے)

( ١٦٥٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَنَّاسٍ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [صَححه الصَّغبِ بْنِ جَنَّامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [صَححه

السخاری (۲۰۱۲)، ومسلم (۱۷٤٥)، وابن حان (٤٧٨٧) قال الترمذی: حسن صحیح] [راجع: ١٦٥٣٦م] (احمد ١٦٥٣٩م) حضرت صعب والفنز سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقہ کو بیفر ماتے ہوئے تناہب کہ کسی علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دینا اللہ اوراس کے رسول کے علاوہ کسی کے لئے جا ترخییں۔

( ١٦٥٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ عَنْ خُرَادِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذُرَادِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذُرَادِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذُرَادِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذُرَادِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذُرَادِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذُرَادِيِّ

(۱۲۵۴۰) حضرت صعب ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ بی علیظا سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پرشب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں؟ تو نبی علیظانے فرمایا وہ (عورتیں اور بچے) بھی مشرکین ہی کے ہیں (اس لئے مشرکین ہی میں شار ہوں گے )

(١٦٥٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَدَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبُوَاءِ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحُشٍ فَرَدَّهُ عَلَىَّ فَلَمَّا رَأَى الْكُوعَةِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبُواءِ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحُشٍ فَرَدَّهُ عَلَى فَلَمَّا رَأَى الْكُوعِ مَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَكِنَّا حُرُمٌ [راحع: ٢٦٥٣].

(۱۲۵۴۱) حضرت صعب بن جثامہ فلائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی الیکا میرے پاس سے گذرے، میں اس وقت مقام ابواء میں تھا، نبی الیک احرام کی حالت میں تھے، میں نے آ ب ملیک خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیۂ پیش کیا ، لیکن نبی الیک نبیک کے قادر کھے تو فر مایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہنیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ١٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

### هي مُنالِمُ احَرْبِينَ بِل مِينِيهِ مَرْمَ كَلْ مِلْكُونِ مِنْ المِد نِيتِينَ فَي مُنالِم المِد نِيتِينَ فَي مُنالِم المِد نِيتِينَ فَي مُنالِم المِد نِيتِينَ فَي مُنالِم المِد نِيتِينَ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ صَعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ بِى وَأَنَا بِالْأَبُواءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَى فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُرَاهِيَةَ فِى وَجُهِى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُرَاهِيَةَ فِى وَجُهِى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ قُلْتُ لِابْنِ شِهَابِ الْحِمَارُ عَقِيرٌ قَالَ لَا أَدْدِى [راحع: ١٦٥٣٦].

(۱۲۵٬۳۲) حضرت صعب بن جثامہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ میرے پاس سے گذرے، میں اس وقت مقام اللہ الواء یا ودان میں تھا، نبی علیہ اللہ وقت مقام اللہ الواء یا ودان میں تھا، نبی علیہ اللہ علیہ کا گوشت ہدیئہ پیش کیا، کیکن نبی علیہ نے وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چہرے پڑمگینی کے آثار دیکھے تو فر مایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ١٦٥٤٣) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ حَثَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَارَ وَحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَارَ وَحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَارَ وَحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ وَهُو مُعُومُ مُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُولًا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَالْمُ أَلَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

(۱۲۵۴۳) گذشته حدیث اس دوسری سندی جمی مروی ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ وَلَا لَيْ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مِن اللَّهُ مُن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّائِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّائِلُ مِن الللَّهُ مِن اللَّائِمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّه

( ١٦٥٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِئِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ عَنْ عَبِّدِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي الزُّهْرِئِ عَنْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي النَّهُ مُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي النَّهُ مُورِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامِعَا إِحْدَى إِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمُ عُلَيْهُ عَلَى الْمَقَالَ عَلَيْهُ عَلَى الْقَوْلَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(۱۲۵۳۳) عباد بن تمیم اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملیک کو (معجد میں ) ایک ٹا نگ کو دوسری ٹا نگ پررکھے ہوئے دیکھا۔

(١٦٥٤٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مَهْدِيٍّ مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَدَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَعُ عَلَى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى كَيْفِ مَرَّتَيْنِ إِلَى يَدَهُ مَرَّتَيْنِ بُمَ مَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ إِلَى اللَّهِ بُنُ ذَيْدٍ بَهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَاسُهُ بِيَدَيْهِ فَأَثْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَ رَدَّهُمَا حَتَى الْمُوفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَ رَدَّهُمَا حَتَى الْمُوفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَ مَلَا عَلَى اللَّهُ مُعَالِي اللَّهُ مُنْ مَلَى عَالَى اللَّهُ اللَّهِ مُلَى اللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُولَا اللَّهُ مُ الْعَلَى اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ا

## هي مُنالُمُ اَمَرُنُ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهُ وَيَسْتِ مِنْ اللهُ وَيَسْتِ اللهُ وَيَسْتِنَ اللهُ وَيَسْتُن

رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَاً مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ [صححه البخاری (۱۸۵)، ومسلم (۲۳۵)، وابن خزيمة (۱۳۵، و۱۲۰۸، و۱۲۰۹، و۱۲۰۹، وابن خبان (۱۰۸۶)]. [انظر: (۱۲۰۵، ۱۲۰۵۱، ۱۲۰۵۹، ۱۲۰۵۹، ۱۲۰۵۹، ۱۲۰۷۰، ۱۲۰۷۰).].

(۱۲۵۴۵) عمر وبن یکی میشدای والدی قال کرتے ہیں کہ ان کے دادانے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رافؤہ ''جو کہ صحافی ٹاٹٹو تھے'' سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ نبی علیہ کس طرح وضوفر ماتے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! پھر انہوں نے وضوکا پانی منگوا کرا پنے ہاتھ پر ڈالا، اسے دو مرتبہ دھویا، تین مرتبہ کلی اور ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چمرہ دھویا، دو مرتبہ کہنوں تک ہاتھ دھوئے، دونوں ہاتھوں سے سرکامسے کرتے ہوئے انہیں آگے بیچھے لے گئے، سرکے اگلے جھے ہے سے مسلح کا آغاز کیا تھا، پھرا پے یاؤں دھوئے۔

( ١٦٥٤٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَادِ بُنِ تَمِيمٍ قَالَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَالَهُ [انظر: ١٦٥٤٩].

( ١٦٥٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبِرِي رَّوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [صححه اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبِرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [صححه الله ١٦٥٧ )، ومسلم (١٦٥٠). [انظر: ١٦٥٧ ، ١٦٥٧ )، ومسلم (١٦٩٠).

(١٦٥٣٤) حضرت عبدالله بن زيد فالفؤے مروى ہے كه نبى اكرم كاليني في ارشاد فرما ياميرے كھر اورميرے منبر كے درميان كى جگه باغاتِ جنت يش سے ايك باغ ہے۔

( ١٦٥٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّدِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ دِ دَائَهُ [راحع: ١٦٥٤٦]

(۱۲۵۳۸) حفرت عبدالله بن زید الله عام وی ب کدایک مرتبه نی ملین نماز استهاء کے لئے نکے،اس موقع پرآپ تالیکی ا نے اپی چادر بلیک فی قب

(١٦٥٤٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكُو أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بَنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكُو أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بَنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِ ذَاقَهُ اللَّهِ بَنَ زَيْدٍ الْمَاذِنِيَ يَقُولُ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِ ذَاقَهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِ ذَاقَهُ عِنَ اللَّهِ بَنَ زَيْدٍ الْمَاذِنِيَ يَقُولُ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِ ذَاقَهُ عِينَ السَّقَبُلَ الْقَبْلَةَ [صححه البحارى (١٠٠٥)، ومسلم (١٩٤٨)، وابن عزيمة (١١٥٠٦، ١١٥٥٦، ١٦٥٦١، ١٦٥٥١، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٦٥٥٢، ١٢٥٥٢، ١٢٥٥٢، ١٢٥٥٢، ١٢٥٥٢، ١٢٥٥٢، ١٢٥٥٢، ١٤٥٤٤ عن فَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَى الْمُصَلِّى فَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا التَرْمَدُى: حَسَن صحيح]. [انظر: ١٥٥٠، ١٦٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٩٥٤، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٤، ١٤٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٤٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٥٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩

٩ / ١٦٥٤ ، ١٦٥٨ ، ١٦٥٨ ، ١٦٥٨ )، وراجع: ٢١٥٥٦ ].

(١٦٥٣٩) حفرت عبدالله بن زيد رُلَّافُ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی عَلِیَّا نماز استقاء کے لئے نظے،اس موقع پر قبلہ کارخ کر کے آپ مُلَّافِیْنِ نے اپنی چا در پلٹ لی تھی۔

( ١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنُ عَبَّادِ بَنِ تَمِيمٍ عَنُ عَمِّهِ قَالَ حَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَسُقِى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ وَحَوَّلَ دِدَائَهُ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ [راحع: ١٦٥٤] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَسُقِى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ وَحَوَّلَ دِدَائَهُ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ [راجع: ١٦٥٤] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَصَلِي عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَ

( ١٦٥٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَوَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَحَوَّلَ رِدَائَهُ وَدَعَا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ (راجع: ١٦٥٤٦)

(۱۲۵۵۱) حفرت عبداللہ بن زید بڑگفٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیکا ٹما زِ استیقاء کے لئے نگلے،اس موقع پر قبلہ کارخ کر کے آپ ٹاکٹیئے نے اپنی چادر پلٹ کی تھی اور بلند آواز ہے قراءت کر کے دور کھتیں پڑھائیں اور دعاء کی۔

( ١٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا عَنْهُ وَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ [راحع: ١٦٥٥٥]

(۱۲۵۵۲) حفرت عبداللہ بن زید بن عاصم ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظا دونوں ہاتھوں سے سر کامسے کرتے ہوئے انہیں آگے چھچے لے گئے ،سر کے اگلے جھے ہے سے کا آغاز کیا اور گدی تک ہاتھ لے گئے پھر واپس ای جگہ پر لے گئے جہاں سے سے کا آغاز کیا تھا۔

( ١٦٥٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عِنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَوَلَّى ظَهْرَهُ النَّاسَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَانَهُ وَجَعَلَ يَدُعُو وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ [راحَعَ: ١٤٥٦].

(۱۲۵۵۳) حضرت عبداللہ بن زید ٹاٹٹوئے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نمازِ استیقاء کے لئے نکلے ،اس موقع پر قبلہ کارخ کر کے آپ ٹاٹٹوئٹر نے اپنی چا در بلیٹ لی تھی اور بلند آواز ہے قراءت کر کے دور کعتیں پڑھائی تھیں اور دعاء فرمائی \_

( ١٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَبَّانَ بُنِ وَاسِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَمَسَحَ رَأَنْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَانظر: ٢٧٥ ، ١٦٥٧٠ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَمَسَحَ رَأَنْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَانظر: ٢٠٥٧٥ ،

#### هي مُنلوًا اَمُون ضِيل يَدِيدُ مَتْوَى الله مُنتِينَ فِي عَلَيْهِ مُنلوًا المُونِينِينَ فِي عَلَيْهِ مُنلواً المُونِينِينَ فِي عَلِيهِ مُنلواً المُونِينِينَ فِي عَلَيْهِ مُنلواً المُونِينِينَ فِي اللهُ المُونِينِينَ فِي عَلَيْهِ مُنلواً المُونِينِينَ فِي عَلَيْهِ مُنلواً المُونِينِينَ فِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ

11051174051].

(۱۲۵۵۳) حضرت عبدالله بن زید الله است مروی ہے کہ ایک دن میں نے نبی علیہ کووضوکر نے ہوئے دیکھا، آپ مَالله الله ا سرکامسے ہاتھوں پر نیچ ہوئے یانی کی تری کے علاوہ نئے یانی سے فرمایا۔

( ١٦٥٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ زَيْدٍ سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُو زَيْدٍ سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا يَذُلُكُ [صححه ابن خزيمة (١١٨)، وابن جزيمة (١١٨)، وابن حبان (١٠٨٣)، والتحاكم (١٤٤/١). قال شعيب: صحيح].

( ١٦٥٥٦) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَحَدُتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتُ [انظر: ١٦٥٦٤]

(١٦٥٥٢) حفرت عبدالله بن زيد ر الله الله عمروى ہے كه نبى طبيا فرمايا نيا وضواسى صورت ميں واجب ہوتا ہے جب كه تم بو محسوس كرنے لكويا آ وازمن لو۔

( ١٦٥٥٧) حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ زَيْدٍ الْٱنْصَارِى سُئِلَ عَنْ وَصُوهُ وَصُوهُ وَصُلَّمَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَة وُصُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَبُلَ بِيدَيْهِ وَمَسْحَ وَأُسَهُ قَالَ عُثْمَانُ مَسَحَ مَالِكٌ وَأُسَهُ فَاقْبُلَ بِيدَيْهِ وَآذْبَرَ بِهِمَا وَغَسَلَ رَجُلَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَطَّأُ [راجع: ١٦٥٤٥]

( ١٦٥٥٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِي يَحْيَى بُنُ جُرْجَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعْيَى بَنُ جُرْجَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعْيَمِ عَنْ عَمِّدِ عَلَى ظَهْرِهِ وَاضِعًا إِحْدَى تَعِيمٍ عَنْ عَمِّدٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى ظَهْرِهِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْلُخْرَى [راحع: ٤ ٢٥٤٤].

### هي مُنزامًا أَخْرِرُ فَيْلِ مِيدِ مَرْمُ الْحِيدِ مِنْ أَنْ فِي الْمُدنينِين فِي الْمُدنينِين فِي الْمُدنينِين

(۱۲۵۸) عباد بن تمیم اپنے پچاہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی الیا کہ کو دوسری ٹا مگ پرر کھے چت لیٹے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٦٥٥٩) حَدَّنَنَا هَشَامُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آخْبَرَنَا حَالِدٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِى قَالَ آبِي وَحَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ فَقِيلَ لَهُ تَوَضَّا لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكُفَا مِنهُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا صُحْبَةٌ فَقِيلَ لَهُ تَوَضَّا لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَقَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَاسْتَخْرَجَهَا فَعَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَاسْتَخْرَجَهَا فَعَصْمَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفِّ وَاحِدةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسْلَ يَدَيُهِ إِلَى الْمِوْفَقِيْنِ مَوْتَيْنِ مَوَّ لَيْنَ وُسُقَى فَلُهُ مَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَنْ مَلَا مُعَلّمُ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا هَكُذَا كَانَ وُضُوءً فَاللّهُ مَلْكَ وَاللّهُ مَلْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُولُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَالِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَالِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَالِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَالِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُعْمَلِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلْتُهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَلْكُولُولُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَو مَوْلَهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَ

(۱۲۵۵۹) عمرو بن یکی نمینی اپنی والد نے بیل کران کے دادا نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم بڑا اُور ' جو کہ صحابی بڑا اُور نمین اُنے ہوں کہ انہوں نے فر مایا ہاں! پھرانہوں نے وضوکا پانی منگوا کرانپ ہو بھے دکھا کے بیل کہ بی طینا کس طرح وضوفر ماتے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! پھرانہوں نے وضوکا پانی منگوا کرانپ ہاتھ پر ڈالا ، اسے دومر تبدھویا ، تین تین مرتبہ کلی اور ناک بیس پانی ڈالا ، تین مرتبہ چہرہ دھویا ، دو مرتبہ دھویا ، تین تین تین مرتبہ کہنوں تک ہاتھ دھوئے ، دونوں ہاتھوں سے سرکا مسل کرتے ہوئے انہیں آگے بیچھے لے گئے ،سرکا گلے جھے ہے سے کا آغاز کیا تھا ، پھراپ پاؤں دھوئے اور فر مایا کہ میں نے نبی طینا کواس طرح وضوکر تے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَيْدٍ عَنْ رَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمُتُ الْمَدِينَة كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمُتُ الْمَدِينَة كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ وَدُعَوْتُ لَهُمْ فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلُ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ [صححه البحارى (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠)].

(۱۲۵ ۱۰) حضرت عبداللہ بن زید ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نے مکہ مکر مہ کوحرم قرار دیا تھا اور اس کے لئے دعا ء فرمائی تھی اور مدینہ منورہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں ، اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ نے مکہ مکرمہ کو قرار دیا تھا ، اور میں اسی طرح اہل مدینہ کے لئے ان کے مداور صاع میں برکت کی دعاء کرتا ہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ نے اہل مکہ کے لئے مانگی تھی۔

(١٦٥٦١) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إِحْدَى رِجُلِيْهِ عَلَى الْأُخْرَى [راجع: ١٦٥٤٤].

(۱۷۵۲۱) عباد بن تمیم اپنے بچاسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کو (معجد میں) ایک ٹا تک کو دوسری ٹا تک پررکھے ہوئے دیکھا۔

(١٦٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِى بَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَالَهُ [راحع: ١٦٥٢] عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاللَهُ إِراحِع: ١٦٥٤] عَنْ عَبْدَاللَّهُ بِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاللَهُ إِراحِع: ١٦٥٤] مَن عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَلَى مَرْتِهِ بْنَ عَلِيهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا إِلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَرْقُ لَلْهُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ الْعُرْفَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(١٦٥٦٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنُ عَبَّادٍ بُنِ تَمِيمٍ عَنُ عَمِّهِ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ مُسْتَلُقِيًّا وَاضِعًا إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى [راجع: ١٦٥٤٤]

(۱۷۵۷۳) عباد بن تمیم اپنے بچائے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی طایقہ کومجد میں ایک ٹا تک کودوسری ٹا تک پرر کے جت لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٦٥٦٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ آنَّهُ شَكَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ آنَهُ قَدُّ كَانَ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاقِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ آنَهُ قَدُّ كَانَ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا وَصححه البحاري (١٧٧) ١٣٧)، وأبن حزيمة (٢٥ و ١٠ ١٨)، ومسلم (٣٦١)]

(۱۲۵ ۲۳) حضرت عبداللہ بن زید رہ اللہ اوقات اسے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ نبوت میں پیشکایت کی کہ بعض اوقات اسے دورانِ نمازمحسوں ہوتا ہے کہ جیسے اس کا وضوٹوٹ گیا ہو؟ نبی طایئا نے فر مایا اس وقت تک واپس نہ جاؤ جب کہتم بومحسوں کرنے لگو ماآ وازین لو۔

( ١٦٥٦٥) حَذَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَزُم سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَائَهُ وَصَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَائَهُ وَصَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى وَالشَّمَالِ الْيَمِينَ [راحع: ٢٥٥١].

(۱۲۵ ۲۵) حفرت عبدالله بن زید ن التفاس مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا انماز استبقاء کے لئے نظے،اس موقع پر قبلہ کارخ کر کے آپ تاکی فیٹائے نے اپنی چا در پلیٹ کی تھی اور بلند آوازے قراءت کر کے دور کعتیں پڑھائی تھیں۔

( ١٦٥٦٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ بُنِ أَبِى حَسَنِ الْمَاذِنِيُّ الْأَنْصَادِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ يَحْيَى اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُهُ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْيَى الْمُبَرِّ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مِنْهُ ثَلَاثَة مَرَّاتِينِ وَوَجْهَةُ ثَلَاثًا وَمَسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ أَبِى سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَوَجْهَةُ ثَلَاثًا وَمَسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ أَبِى سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ ثَلَاثَة

يَقُولُ غَسَلَ رِجُلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّتَيْنِ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ

(۱۲۵۲۷) حدیث نمبر (۱۲۵۴۵) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البتہ عدد کا فرق ہے، کہیں ہاتھ دومرتبہ دھونے، چیرہ تین مرتبہ اور مسے دومرتبہ کرنے کا ذکر ہے اور کہیں پاؤں دومرتبہ دھونے کا ذکر ہے، کہیں مسے ایک مرتبہ کرنے کا اور کہیں دومرتبہ کرنے کا ذکر ہے۔

( ١٦٥٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [راجع: (١٦٥٤٧)].

(١٢٥٦٤) حفرت عبدالله بن زید رفانتهٔ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَلَّقَیْمُ نے ارشا دفر مایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ باغاتِ جنت میں سے ایک باغ ہے۔

( ١٦٥٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ الْمُقُرِىءُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الْلَّهِ مَنْ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ الْمُقُرِىءُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْأَسُوثِ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَنَّا وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ عَلَى رِجُلَيْهِ [صححه ابن عزيمة (١٠٨٦). قال شعيب: اسناده صحيح].

(١٦٥٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ آخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَائَهُ فَأَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَوْلَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ الْعَلَيْهِ وَعَوْلَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَ

(۱۲۵۲۹) حضرت عبداللہ بن زید بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نما نے استبقاء کے لئے نگلے، اس موقع پر قبلہ کارخ کر کے آپ مُلَالِیُکِمْ نے اپنی چا در پلیٹ لی تھی، نبی ملیکا کھڑے ہو کر دعاء فر ماتے رہے چنا نجیہ بارش ہوگئی۔

( ١٦٥٧٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَخْتَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَائَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِ مَاءً فَتَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّكَيْنِ مَرَّكَيْنِ وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ الْقَبَلَ بِهِ وَأَذْبَرَ وَمَسَعَ بِأَذُنَيْهِ وَعَسَلَ قَدَمَيْهِ [راحع: ١٦٥٤٥].

(۱۲۵۷) حضرت عبداللد بن زید بن عاصم والنظام وی ب که ایک مرتبه نی علیا بهارے یہاں تشریف لائے ، میں نے پانی پیش کیا تو آپ مُلَالِّیْنَا وضور مانے لگے ، آپ مُلَالِیْنَا نے تین مرتبہ چرہ دھویا ، دومرتبہ کہنوں تک ہاتھ دھوئے ، دونوں ہاتھوں سے

#### هي مُنالًا اَتَمْرُانُ بَلِ مِنْ مِنْ الله ونينين ﴿ مُنالًا الله ونينين ﴿ مُسال الله ونينين ﴿ مُسال الله ونينين

سر کامسے کرتے ہوئے انہیں آ گے پیچھے لے گئے ،سر کے اعلے جھے ہے سے کا آغاز کیا اور گدی تک ہاتھ لے گئے پھر واپس ای جگہ پر لے گئے جہاں ہے سے کا آغاز کیا تھا، کانوں کامسے کیا پھراپنے پاؤں دھوئے۔

( ١٦٥٧١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَايُدٍ قَالَ رَايُدٍ قَالَ رَايُدٍ قَالَ رَايُدُ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلِ يَدَيْهِ [انظر: ١٦٥٧٣].

(١٦٥٧) حضرت عبدالله بن زيد رفائظ سے مروى ہے كدايك دن ميں نے نبى عليه كود صوكرتے ہوئے و يكھا، آپ مَالْ عَيْمَ نے سر كامسى ہاتھوں ير بيچے ہوئے يانى كى ترى كے علاوہ نے يانى سے فرمايا۔

(۱۲۵٬۷۳) حضرت عبداللہ بن زید ناٹھ سے مروی کے کہ نبی اکرم فالٹی ارشاد فر مایا بیرے گر اور بیرے منبرے درمیان کی جگہ با فات جنت میں سے ایک باغ کے اور میرامنبر جنت کے ایک دروازے پر ہوگا۔

(١٦٥٧٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ وَاسِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ عَمَّهُ الْمَازِنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضًا بِالْجُحُفَةِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوطُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوطُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا يَعْدِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَكَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَعَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضُلِ يَكَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَكَهُ الْيُمُنِي ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَعَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضُلِ يَكَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَكَهُ الْيُمُنِي قَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضُلِ يَكَنِهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةً عُلَالًا اللهِ عَلَى الله الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: واللهُ الترمذي: ٣٥٥)]. [راجع: ٥٥٤ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ مُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَا اللهُ المُعْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَا اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ

(۱۲۵۷۳) حضرت عبداللہ بن زید ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے نبی علیظ کو جھہ میں وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ مَٹَاٹْٹِنِمْ نے کُلی کی ، ناک میں پانی ڈالا ، تین مرتبہ چرہ دھویا ، تین مرتبہ داہنا ہاتھ دھویا ، پھر سر کامسے ہاتھوں پر پہنچ ہوئے پانی کی تری کے علاوہ نئے یانی سے فرمایا پھرخوب اچھی طرح دونوں یاؤں دھو گئے۔

( ١٦٥٧٤) حَدَّثَنَا سَكَنُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ آبِي الْآخُضِرِ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ الْآنُصَارِيِّ آلَةً سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنُ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى ثُمَّ تَوَجَّهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاتُهُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ آبُو وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى ثُمَّ تَوَجَّهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَذْعُو وَحَوَّلَ رِدَاتُهُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَلْبُ الرِّدَاءِ حَتَّى تُحَوَّلَ السَّنَةُ يَصِيرُ الْفَلَاءُ رُخُصًّا [راجع: ٢٥٤٤].

(۱۱۵۷) حضرت عبداللہ بن زید رفی ہے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکیا نماز استبقاء کے لئے نکلے،اس موقع پر قبلہ کارخ کر کے آپ میکالٹیکی نے اپنی چادر بلیٹ کی تقی اور بلند آواز ہے قراءت کر کے دور کعتیں پڑھائی تھیں۔

# هي مُنالِهَ احْدِن شِل يَنْ مِرْجِي وَ الْحَالِي الْمِرْدِينَيْنِ فَيْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمُ الْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِ

- (١٦٥٧٥) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ آبِى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْنَ بَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [راجع: ١٦٥٤٧].
- (۱۲۵۷۵) حضرت عبداللہ بن زید ر ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَلَاثِیْم نے ارشاد فر مایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ باغاتِ جنت میں سے ایک باغ ہے۔
- ( ١٦٥٧٦) حَدَّقَنَا سُوَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ قال حَدَّقَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرُدِيٌّ عَنْ عُمَارَةً بِنِ غَزِيَّةً عَنْ عَبَادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ عَبُدِ الله بُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادُ أَنْ يَمُو كَاءُ فَأَرَادُ أَنْ يَا لُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادُ أَنْ يَا لُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يَعْلَى اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعْلَى اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يَعْلَى اللهُ يُعْلِيهِ اللهُ يُعَلِيهِ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يُعْلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعْلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعْلَى اللهُ يُعْلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعْلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُولِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا
- (۲۷۵۷) حضرت عبدالله بن زید الآلات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے نماز استیقاء پڑھائی، آپ تَلَا لَاَ اِس وقت ایک سیاہ چا دراوڑ ھرکھی تھی، نبی علیا نے اس کے نچلے جھے کواو پر کی طرف کرنا چا ہالیکن مشکل ہو گیا، تو نبی علیا نے دائیں جانب کو ہائیس طرف اور ہائیں جانب کو دائیس طرف کرلیا۔
- ( ١٦٥٧٧) قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ هَلُمَّ إِلَى ابْنِ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ قَالَ عَلَامَ يُبَايِعُهُمْ قَالُوا عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايِعُ عَلَيْهِ آحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- (۱۲۵۷) یجی کہتے ہیں کہ کی شخص نے حرہ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن زید رفالٹنے سے کہا آ ہے ! ابن حظلہ کے پاس چلیں جو لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، انہوں نے بوچھا کہ وہ کس چیز پر بیعت لے رہا ہے؟ بتایا گیا کہ موت پر، انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹا کے بعد میں کی شخص سے اس پر بیعت نہیں کر سکتا۔
- ( ١٦٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِى ثُمَّ الْمَاذِنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ [صححه البحاری (٥٨ ٢)، وابن عزيمة (٧٠)].
- (١٦٥٤٨) حضرت عبداللہ بن زید اللہ است مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی طابیہ نے وضو کرتے ہوئے اعضاء وضو کو دو دومرتبہ بھی دھویا تھا۔
- ( ١٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الْأَنْصَارِتِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ أَحَدَ رَهْطِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَهِدَ مَعَهُ أُحُدًّا قَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَسْقَى لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ قَالَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَائَهُ فَقَلَبَهُ ظَهُرًا لِبَطْنٍ وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ [راحع: ١٦٥٤٦].

(۱۲۵۷) حفزت عبدالله بن زید طالق ''جوشر کا عاصد میں سے ہیں ' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیق نما نہ استسقاء کے لئے نکے ، میں نے دیکھا کہ اس موقع پر آپ میکی لینے اللہ کا درخ کر کے اپنی چادر لکے ، میں نے دیکھا کہ اس موقع پر آپ میکی لئے گئے اور خوب سوال کیا ، پھر آپ میکی لئے آپ کا درخ کر کے اپنی چادر بلیٹ کی اور باہروالے جھے کو اندروالے جھے سے بدل لیا ، لوگوں نے بھی اس طرح کیا۔

( ١٦٥٨ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى بَكُو عَنْ عَبَّادِ

بُنِ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَائَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ

اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا [راحع: ٢ ٢ ٥ ٢ ١]

(۱۲۵۸۰) حضرت عبداللہ بن زید ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نمازِ استیقاء کے لئے نکلے، اس موقع پر آپ ماٹٹیڈم نے کمبی دعاء کی اورخوب سوال کیا، پھر آپ مُلٹیڈم نے قبلہ کارخ کر کے اپنی چا در پلٹ لی تھی۔

( ١٦٥٨) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبُ الْمِصُرِیُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِیِّ آنَ جَبَّانَ بُنَ وَاسِعِ الْأَنْصَارِیِّ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِیَّ يَذُكُو أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَشَّا فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَشَّا فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ رَأُسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلِ يَكِهِ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا [راحع: ١٦٥٧٣]

(۱۲۵۸۱) حضرت عبداللہ بن زید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے نبی علیہ کو جھہ میں وضو کرتے ہوئے ویکھا، آپ تَالِیْنَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ الله، تین مرتبہ چبرہ دھویا، تین مرتبہ داہنا ہاتھ دھویا، پھرسر کا مسح ہاتھوں پر بیچے ہوئے پانی کی تری کے علاوہ نئے یانی سے فر مایا پھرخوب اچھی طرح دونوں یاؤں دھولئے۔

( ١٦٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمٍ عَنُ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَمِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْمَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

( ١٦٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسُحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّهِ وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ أَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

هي مُنالِهُ امَرُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوَضَّا بِالْجُحْفَةِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ حَسَنٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ مِنْ غَيْرِ فَضُلِ يَدِهِ [راحع: ١٦٥٧٣].

(۱۲۵۸۳) حدیث نمبر (۱۲۵۷۳) اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٦٥٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنِ مَا أَفَاءَ قَالَ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يَقْسِمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارِ شَيْنًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ اللَّمُ أَجِدُكُمُ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَآغُنَاكُمُ اللَّهُ بِي قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا ضَرَّا لَا لَهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَ قَالَ لَوْ شِنْتُمْ لَقُلُتُمْ حِنْتَنَا كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ قَالَ لَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ حِنْتَنَا كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنٌ قَالَ لَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ حِنْتَنَا كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنٌ قَالَ لَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ حِنْتَنَا كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنٌ قَالَ لَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ حَنْتَنَا كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ قَالَ لَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُهُ مِعْتَنَا كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ قَالَ لَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُهُ عَلَى النَّاسُ بِالشَّاقِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلًا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً أَمَا لَوْسُولُ اللَّهُ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلًا الْهِجُورَةُ لَكُنْتُ الْمَوالِ اللَّهُ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلًا الْهُومُونَ وَالنَّاسُ وَالْمَالُ النَّاسُ وَادِيَا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ وَالْكَالُ وَالْعَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَوْلُومُ فَلَقُولُونَ عَلَى الْحُولُ وَ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْمُ وَالْمُ اللَّهُ ال

( ١٦٥٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ هَذَا ابْنُ حَنْظَلَةَ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً هَذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ قَالَ عَلَى

#### هي مُنالًا المَدْنِ مَنْبِل مِينَةِ مَرْمُ الله مَنْ الله ما الله من ا

أَى شَيْءٍ يُبَايِعُهُمْ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [صححه البحاري (٢٩٥٩)، ومسلم (١٨٦١)، والحاكم (٢١/٣)].

(۱۲۵۸۵) یکی کہتے ہیں کہ کی شخص نے حرہ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن زید رہا تھا سے کہا آ ہے ! ابن حظلہ کے پاس چلیں جو لوگوں سے بیعت لے رہا ہے؟ بنایا گیا کہ موت پر ، انہوں نے فرمایا کہ نی مالیا کہ بعد میں کسی شخص سے اس پر بیعت نہیں کرسکتا۔

( ١٦٥٨٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِى الطَّحَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ كَفُّ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفُ

(١٦٥٨٦) حَفْرَتُ عَبِدَالله بَن زيد بَن عاصم فَالْفَرْ مِع مُوى مِهُ كَهُ فَيْلاَ فَ الكِه بَنُ فَشِل مِ كَلَى اورناك مِن پائى وُالا ـ ١٦٥٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْوٍ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيُدٍ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِى وَعَلَيْهِ خَفِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَخَذَ بِٱسْفَلِهَا لِيَجْعَلَهَا أَعُلَاهًا فَنَقُلَتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيقِهِ [راجع: ١٦٥٤٦].

(۱۲۵۸۷) حضرت عبداللہ بن زید وٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹائٹا نے نماز استشقاء پڑھائی ، آپئلٹائٹا نے اس وقت ایک سیاہ جا دراوڑ ھرکھی تھی ، نبی ٹائٹا نے اس کے نچلے حصے کواو پر کی طرف کرنا چا ہالیکن مشکل ہو گیا ، تو نبی ٹائٹا نے دائیں جانب کو ہائیں طرف اور ہائیں جانب کو دائیں طرف کرلیا۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبِ الْأَذَانِ عَنُ النَّبِيِّ سَلَّا لَيْكُمْ حضرت عبدالله بن زيد بن عبدر بهر الله عنه اذان كي حديثين

( ١٦٥٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْحَرِ وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِيَّ فَلَمْ يُصِبُهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا حِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا حِبَهُ فَاكُولُ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا صَاحِبَهُ فَاكُولُ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا حَبَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا حِبَهُ قَالَ فَإِنَّهُ لِعِنْدَا مَعْطُوبٌ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ إِلَّهُ الْعَفَارَهُ فَاعُطُاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعُطُاهُ صَاحِبَهُ قَالَ فَإِنَّهُ لَعِنْدَا مَعْطُوبٌ وَسَلَّمَ وَلَا مَا وَلَكُمْ الْطُفَارَةُ فَأَعُطُاهُ صَاحِبَهُ قَالَ فَإِنَّهُ لَعِنْدَا مَعْطُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارِثُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى وَجَالٍ وَقَلَّمَ الْطُفَارَةُ وَالْحَاكُم (١/٥٧٤)]. [انظر: ١٩٥٨ ]. والحاكم (١/٥٧٤)]. [انظر: ١٩٥٨ ] فِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى فَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَيْلُولُ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ عَل

ایک کپڑے میں سرمنڈ واکر بال رکھ لیے، اور وہ انہیں دے دیئے اور اس میں سے پچھ بال چندلوگوں کوبھی دیئے، پھراپنے ناخن تر اشے تووہ ان کے ساتھی کودے دیئے۔

حضرت عبدالله كَبْعَ بين كذبى عَلِيًا كه وه بال "جن پرمهندى اوروسمكا خضاب كيا كيا تقا" آج بحى جارے پاس موجود بيل - ( ١٦٥٨٩) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّقَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بُن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَنْحَرِ هُو وَرَجُلٌ مِنْ الْمُنْعَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَايًا فَلَمْ يُصِبُهُ وَلَا صَاحِبَهُ شَيْءٌ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فِي تُوبِهِ الْأَنْصَارِ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَايًا فَلَمْ يُصِبُهُ وَلَا صَاحِبَهُ شَيْءٌ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فِي تُوبِهِ الْأَنْصَارِ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَايًا فَلَمْ يُصِبُهُ وَلَا صَاحِبَهُ شَيْءٌ وَعَلَقَ رَأْسَهُ فِي تُوبِهِ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَايًا فَلَمْ يُصِبُهُ وَلَا صَاحِبَهُ شَيْءٌ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فِي تُوبِهِ فَالَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَحَايً فَلَمْ يَصِبُهُ وَلَا صَاحِبَهُ شَيْءً فَعَلَقَ وَالْكَتَمِ فَالْمُ مَنْهُ عَلَى رِجَالٍ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ فَإِنَّ شَعْرَهُ عِنْدَنَا مَخْصُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَالْمَالَةُ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَلَهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَهُ مَا عَلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْمَ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامَ الْمُعْوَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَمُ وَلَا مَا عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامًا وَلَقَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِيْ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَ

(۱۲۵۸۹) حضرت عبداللہ بن زید طالعت مروی ہے کہ وہ اور ایک قریشی کے میدان میں نبی طالعہ کے پاس حاضر ہوئے ، اس وقت نبی طالعہ قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے لیکن وہ انہیں یا ان کے ساتھی کو ندمل سکا، اس کے بعد نبی طالعہ نے ایک کپڑے میں سرمنڈ واکر بال رکھ لیے ، اور وہ انہیں دے دیۓ اور اس میں سے پچھے بال چندلوگوں کو بھی دیۓ ، پھراپئے ناخن تراشے تو وہ ان کے ساتھی کو وے دیۓ ۔

حضرت عبدالله كت بيل كم نبى عليها كوه وال "جن پرمبندى اوروسمة كاخضاب كيا كيا تقا" آج بهى مارے پاس موجود بيل . ( ١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ آبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ قَالَ آخْبَرَنِي آبُو سَهْلِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ آخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّد بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زَيْدٍ آنَّهُ أُرِى الْآذَانَ قَالَ فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّد بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زَيْدٍ آنَّهُ أُرِى الْآذَانَ قَالَ فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُ لَهُ فَقَالَ ٱلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَٱلْقَيْدَةُ فَالَّنَ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا رَآيُتُ أُرِيدُ أَنْ وَسَلَمَ فَا خُبَرُ لَهُ فَقَالَ ٱلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَٱلْقَيْدَةُ فَالَّذَى قَالَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا رَآيُتُ أُرِيدُ أَنْ وَاللَّهِ اللهِ الْمُرْتِقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۲۵۹۰) حفرت عبدالله بن زید بلالتی سے مروی ہے کہ میں خواب میں اذان کے کلمات سکھ کرنی ملیقہ کے پاس آیا اور یہ خواب بیان کیا، نبی علیقہ نے اور حضرت بلال بلالتی نی علیقہ نے اذان سکھا دو، چنا نچہ میں نے انہیں کلمات اذان سکھا دیے، اور حضرت بلال بلالتی نی علیقہ نے اذان دے دی، میراول چا کمات امل کہوں چنا نچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! چونکہ بیخواب میں نے دیکھا ہے، اس لئے میری خواہش ہے کہ اقامت میں کہوں، چنا نچہ نبی علیقہ نے جھے اقامت کہنے کی اجازت دے دی، اس طرح اقامت انہوں نے کہی اوراذان حضرت بلال بلائل خالتہ نے دی۔

(١٦٥٩١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْرِبَ

### هي مُنالمًا مَرُن شِل مِنْ مِنْ المِدنيتين ﴿ ١٠٠ ﴿ ١٠٠ ﴿ مُسن المدنيتين ﴿ مُنالمُ المُدنيتين ﴿ مُنالمُ المُدنيتين

بِالنَّا قُوسِ يَجُمَعُ لِلصَّلَاةِ النَّاسَ وَهُو لَهُ كَارِهٌ لِمُوافَقِيهِ النَّصَارَى طَافَ بِي مِنُ اللَّيُ لَيْكِ طَائِفٌ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ تُوْبَانِ الْخُصَرَانِ وَفِي يَدِهِ نَافُوسٌ يَحْمِلُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ آتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَلْتُ نَدُعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَقَلَا آدُلُكُ عَلَى حَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ تَقُولُ اللَّهُ آكُبَرُ اللَّهُ آلَٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ آلَٰ اللَّهُ آلَٰ اللَّهُ آلَٰ اللَّهُ آلَٰ اللَّهُ آلَٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ آلَٰ اللَّهُ آلَٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى السَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَمِدُ إِلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّ

(۱۲۵۹۱) حضرت عبداللہ بن زید ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ جب بی علیہ نے لوگوں کونماز کے لئے جمع کرنے کے طریقہ کاریس ان توس ' بجانے پر اتفاقِ رائے کرلیا، گو کہ نصاری کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے بی علیہ کی اس سے کرا بہت بھی ظاہر تھی تو رات کوخواب میں میرے پاس ایک آ دمی آیا، اس نے دوس کیڑے بہن رکھے تھاوراس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا جواس نے اٹھار کھا تھا، میں نے اس سے کہا اے بندہ خدا! بیناقوس بیچو گے؟ اس نے پوچھا کہ آس کا کیا کروگے؟ میں نے کہا کہ بم اسے بجا کرلوگوں کونماز کی وقوت دیا کریں گے، اس نے کہا کہ کیا میں تہمیں اس سے بہتر طریقہ نہ بنادوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے کہا تم یوں کہا کرواللّه اُکٹر اللّه اللّه

پھر پھھ بی در بعداس نے کہا کہ جب ٹماز کھڑی ہونے گئے تو تم یوں کہا کرواور آ کے وہی کلمات ایک ایک مرتبہ بتائے، اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ کے بعددومرتبہ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ کا اضافہ کردیا ، جب صبح ہوئی تو میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ کے بعددومرتبہ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ کا اضافہ کردیا ، جب صبح ہوئی تو میں نبی علیقا نے ادان کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھیا اور اپنا خواب بیان کیا ، نبی علیقانے فرمایا انشاء اللہ بیخواب سچا ہوگا ، پھر نبی علیقانے ادان کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھیا

کی مُنلاً اَحَدِّن بَل مِیسَّام مَرْم کی کی کا کا کی کی کی کا الله دنیان کی ک کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال ڈاٹنڈاذان دینے لگے،اورنماز کی طرف بلانے لگے۔

ایک دن وہ نبی طیا کے پاس آئے اور فجر کے لئے اذان دی، کسی نے انہیں بتایا کہ نبی طیا سور ہے ہیں تو انہوں نے بلند آ واز سے پکار کر کہا الصّلاة مُحیّدٌ مِنْ النّوْمِ سعید بن میتب رہے تھے ہیں کہ اس وقت سے فجر کی اذان میں بیکلمہ بھی شامل کرلیا گیا۔

( ١٦٥٩٢) حَلَّنَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ الْحَارِثِ النَّيْهِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثِي عَبْدُ اللَّهِ بَنْ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ مَكَمَّدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّافُوسِ لِيُصْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ طَافَ بِي وَآنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَافُوسً فَى يَدِهِ فَقُلْتُ لَدُّعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ الْقَدُ اللَّهُ أَنْهَدُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلِلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلِكُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلِلَهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

ابن خزيمة (٣٧٣)، وابن حبان (١٦٧٩). قال شعيب: اسناده حسنْ].

(۱۲۵۹۲) حضرت عبدالله بن زید دلات کرلیا، گورنساری کے ماتھ مشابہت کی وجہ سے نبی ایش کی اس سے کراہت بھی ظاہر تھی تو ان نبی نبیش کی اس سے کراہت بھی ظاہر تھی تو ان نبی نبیش کی اس سے کراہت بھی ظاہر تھی تو ان نبی کو خواب میں میرے پال ایک آوی آیا اس نے دو میز کیڑے بیان رکھے تصاوران کے ہاتھ میں ایک ناقوں تھا جواس نے الحار کھا تھا، میں نے اس سے کہا اے بندہ خدا این اقوس بچو گے؟ اس نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کروگوں و فوت ویا کریں گے، اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ بجا کرلوگوں کو نماز کی وعوت ویا کریں گے، اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ باللہ اس نے کہا تم یوں کہا کہ گوگوں الله انکور الله کور الله انکور الله انگور الله انگور الله انگور الله انکور الله انکور الله انکور الله انگور الله انگور الله ان الله انگور الله انگور الله انگور الله ان الله ان الله انگور الله انگور الله انگور الله ان الله انگور الله ان الله انگور الله انگور الله انگور الله انگور الله انگور انگور اله انگور الله انگور الل

﴿ مُنْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَسنى المدنيتين ﴿ مُسنى المدنيتين ﴿ اللَّهُ الْكَبُرُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَسنى المدنيتين ﴿ اللَّهُ الْكَبُرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَسنى المدنيتين ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

کھر پھر ہیں در بعداً سے کہا کہ جب نماز کھڑی ہونے گئو تم یوں کہا کرواور آ گے وہی کلمات ایک ایک مرتبہ بتائے ،
اور حَی عَلَی الْفَلَاحِ کے بعد دومرتبہ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ کا اضافہ کردیا ، جب سے ہوئی تو میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا
اور اپنا خواب بیان کیا ، نبی علیا نے فرما یا انشاء اللہ بیخواب سچا ہوگا ، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہوکرا سے بیکلمات بتاتے جاؤاوروہ
اذان دیتا جائے ، کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ او نجی ہے ، چنا نچہ میں حضرت بلال بھا تھ کھڑا ہو گیا ، میں انہیں سے
کلمات بتا تا جاتا اور وہ اذان دیتے جاتے تھے ، حضرت عمر بھا تھ کھر میں جب اذان کی آواز سی تو چا در کھیٹے ہوئے
نکے ، اور کہنے گئے کہ اس ذات کی تم جس نے آ پ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے ، میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے ، اس پر
نی الیا نے نرمایا فَلِلَٰہِ الْدَحَمُدُ۔

## حَديثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَٰ اللَّهُ

#### حضرت عتبان بن ما لك طاففه كي مرويات

( ١٦٥٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بْنِ رَبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ ضُحَى وَسُلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ وَاللَّهُ يَعْنِى صَلَّى بِهِمْ فِى مَسْجِدٍ عِنْدَهُمْ [انظر: ٢٥٩٤، ١٦٥٩٥، ١٦٥٩، ١٦٥٩، ١٦٥٩، ١٦٥٩، ١٦٥٩، ١٦٥٩، ١٦٥٩، ١٦٥٩، ١٦٥٩، ١٢٥٩، ١٢٥٩، ١٦٥٩، ١٢٥٩، ١٢٥٩، ١٢٥٩، ١٢٥٩، ١٢٥٩، ١٢٥٩، ١٢٥٩، ١٢٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٢٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٩٠، ١٠٥٩، ١٠٩٠٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٥٩، ١٠٤٠ ١٠٤٠ ١٠٩٠٤،

( ١٦٥٩٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَسُئِلَ سُفُيَانُ عَمَّنُ قَالَ هُوَ مَحُمُودٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ كَانَ رَجُلًا مَحْجُوبَ الْبَصَرِ وَأَنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّخَلُّفَ عَنُ الصَّلَاةِ قَالَ هَلُ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَهُ [راجع: ١٦٥٩٣].

(۱۲۵۹۳) حضرت متنبان بن مالک ڈٹاٹٹ کی بینائی انتہائی کمزورتھی (تقریباً نابینا تھے) انہوں نے نبی ملیلا ہے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ جماعت کی نماز سے رہ جائے ہیں، نبی ملیلا نے ان سے پوچھا کہ کیاتم اذان کی آواز شنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہال اتو نبی ملیلا نے انہیں عدم عاضری کی رخصت نہ دی۔

( ١٦٥٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَوْ الرَّبِيعِ بْنِ مَحْمُودٍ شَكَّ يَزِيدُ عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى رَجُلٌ صَرِيرُ الْبَصَرِ وَبُيْنِى وَبَيْنَكَ هَذَا الْوَادِى وَالظُّلْمَةُ وَسَاّلُتُهُ أَنْ يَأْتِى فَيُصَلِّى فِي بَيْتِى فَاتَّخِذَ مُصَلَّاهُ مُصَلَّى فَوَعَدَنِى

#### هي مُنالِ اَحْرِينَ بل يَهِيدُ مَرْمُ كَلِي الله مِنْ الله ويَنْيْن عَلَى الله ويَنْيْن كَلَّى الله ويَنْيْن ك

آنُ يَفُعَلَ فَجَاءَ هُو وَأَبُوبَكُو وَعُمَرُ فَتَسَامَعَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ فَآتُوهُ وَتَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونَيُّ بِالنِّفَاقِ فَاحْتَبَسُوا عَلَى طَعَامٍ فَتَذَاكَرُوا بَيْنَهُمْ فَقَالُوا مَا تَخَلَّفَ عَنَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَلَمَّا انْصَوَفَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَلَمَّا انْصَوفَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَلَمَّا انْصَوفَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَلَمَّا انْصَوفَ قَالَ وَيُحْدُهُ أَمَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ بِهَا مُخْلِطًا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ النَّارَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بِهَا [راحع: ٣٩٥] وَيُحْدُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَلَمَّا انْصَوفَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَلَمَّا الْمُعَوْدِ وَيُحَمِّلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَى مَنْ شَهِدَ بِهَا إِللَّهُ عَلَى مَنْ شَهِدَ بِهَا إِلَا اللَّهُ بِهَا مُخْلِطًا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ النَّارَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بِهَا إِلَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ شَهِدَ بِهَا إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن شَهِدَ بِهَا إِلَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى مَلِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ كَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ بَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

لوگ کھانے کے وقت تک رکے رہے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے کہ اسے پیہ بھی ہے کہ ٹی علیہ اس وقت نبی علیہ اس وقت نبی علیہ اس وقت نبی علیہ اس وقت نبی علیہ اس مارے یہ اس وقت نبی علیہ نماز پڑھ رہے کہ ٹبی علیہ اس مارخ ہو کر فرمانے لگے افسوس! کیا وہ خلوصِ ول کے ساتھ ''لا الدالا اللہ'' کی گوائی نبیس ویتا؟ جو شخص اس کلے کی گوائی ویتا ہے، اللہ نے اس پرجہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔

(١٦٥٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى بْنُ عَبُدِ الْآعُلَى عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ اللَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ السَّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْهِي فَأُحِبُ أَنْ تَأْتِينِي فَتُصَلِّى فِي مَكَانٍ فِي بَيْتِي التَّجْذُهُ مَسْجِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْنَ تُرِيدُ فَأَصَرُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَا عَلَى أَبِي بَكُو فَاسْتَتُبَعَهُ فَلَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنَ تُويِدُ فَأَصَرُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْنَ تُويدُ فَأَصَّرُتُ لَكُ إِلَى نَاحِيةٍ مِنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّ الْمُنْوَقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ فَاللَّ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَاغَى عَبْدُ يَوْمَ الْقِيلُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ هَمُولُ لَا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ هَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ هَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْ هَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

## هي مُنالًا أَخْرِينَ بل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ كَالْ مُلْكُ مُن لِلَا أَخْرِينَ بل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ كَالْ الله وَيَدَيْنَ الله وَيَدِينَ الله وَيَدَيْنِ الله وَيُعَلِّي الله وَيُعَلِي الله وَيُعِلِي الله وَيَعِيْنِ الله وَيُعِلِي الله وَيُعِلِي الله وَيَعِيْنِ الله وَيُعِلِي الله وَيُعِلِي الله وَيَعِيْنِ الله وَيَعِيْنِ الله وَيُعِلِي الله وَيُعِيْنِ الله وَيُعِلِي الله وَيُعِلِّي الله وَيَعِلْمُ الله وَيَعِلْمُ الله وَاللّه وَالل

فَحُلَّتَنِي كُمَا حَلَّتَنِي أُوَّلُ مَرَّةٍ وَكَانَ عِتْبَانُ بَدُرِيًّا [راجع: ١٦٥٩٣]. [صححه البخاري (٤٢٤)، ومسلم (٣٣)، وابن خزيمة (١٦١٢) و١٦٥٣، و١٦٧٩، و١٧٠٩)، وابن حيال (١٦١٢)].

(۱۲۵۹۲) حفرت عتبان ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بی ایٹ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ! میری قو م کی مجداور میرے درمیان سیلب حائل ہوجاتا ہے، آپ کی وقت تشریف لا کر میرے گھر میں نماز پڑھ دیں تو میں اسے بی اپنے آئے جائے نماز منتخب کرلوں، بی طیاب نے جھے سے ایبا کرنے کا وعدہ کرلیا، چنانچ ایک دن حضرت ابو کمر ٹاٹھ کے ساتھ بی علیاب تشریف لے آئے، اور گھر میں داخل ہو کر فرمایا تم کس جگہ کوجائے نماز بنانا چاہتے ہو؟ میں نے گھرے ایک کونے کی طرف اشارہ کردیا، بی طیاب کھر میں داخل ہو کر فرمایا تم کس جگہ کوجائے نماز بنانا چاہتے ہو؟ میں دور کعتیں پڑھا کیں، ہم طرف اشارہ کردیا، بی طیاب کھڑے تو کہ بہم نے ان کے چھے صف بندی کر کی اور نبی طیاب نے ہمیں دور کعتیں پڑھا کیں، ہم انگر کی میں انگری موالے نبی میں ہوگئی کہ مالک بن دختم کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے، نبی طیاب نے فرمایا ہے نہیں، وہ اللہ کا اللہ پڑھتا ہی کہ او بی بی طیاب کے بی اور کی بیں، انگری رضا کے لئے اللہ اللہ پڑھتا ہی بی دیاب کے بی سیاب کی بی سیاب کے بی سیاب کی بی سیاب کی بی سیاب کی بی سیاب کے بی سیاب کے بی سیاب کے بی بی سیاب کے بی سیاب کی بی سیاب کی بی سیاب کے بی سیاب کے بی سیاب کے متعات کی بی سیاب کے بی سیاب کے متعات کی بی سیاب کے بی کہ کہ کہ بی سیاب کے متعات کو بی سیاب کے متعات کی بی سیاب کے بی سیاب کے متعات کی بی سیاب کے بی سیاب کے متعات کی بھی سیاب کے متعات کی بی سیاب کے متعات کی بی سیاب کے متعات کی بیاب کے متب کے متب کے متب کے متب

( ١٦٥٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ آنْكُرْتُ بَصَرِى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَالِكُ بُنُ اللَّخْشُنِ وَلَا يَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ آنْكُرْتُ بَصَرِى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَالِكُ بُنُ اللَّخْشُنِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِلَى النَّارِ وَلَمْ يَقُلُ كَانَ بَدُرِيًّا [راحع: ١٦٥٩٣]

(۱۲۵۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٥٩٨) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنُ عَلِي بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرِ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَبِى مِنْ الشَّامِ وَافِدًا وَأَنَا مَعَهُ فَلَقِينَا مَحْمُو دَ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّتَ أَبِى حَدِيثًا عَنْ عَنْ وَالْكِ قَالَ قَيْم أَبِى مِنْ الشَّامِ وَافِدًا وَأَنَا مَعَهُ فَلَقِينَا مَحْمُو دَ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّتَ أَبِى حَدِيثًا عَنْ عَنْ وَالْكِ قَالَ أَبِى أَى بُنَى احْفَظُ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّهُ مِنْ كُنُوزِ الْحَدِيثِ فَلَمَّا قَفَلْنَا انْصَرَفُنَا إِلَى عَنْ عِنْ عِنَانَ بَنِ مَالِكِ قَالَ أَبِى أَى بُنَى احْفَظُ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّهُ مِنْ كُنُوزِ الْحَدِيثِ فَقَالَ نَعَمُ ذَهَبَ بَصَرِى عَلَى الْمُدِينَةِ فَسَأَلُنَا عَنْهُ فَإِذَا هُو حَى وَإِذَا شَيْحٌ أَعْمَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْحَدِيثِ فَقَالَ نَعَمُ ذَهَبَ بَصَرِى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ذَهَبَ بَصَرِى وَلَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ خَلْفَكَ فَلُولُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ذَهَبَ بَصَرِى وَلَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ خَلْفَكَ فَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ذَهَبَ بَصَرِى وَلَا أَسُتَطِيعُ الصَّلَاةَ خَلْفَكَ فَلُولُ

بَوَّأْتَ فِي دَارِى مَسْجِدًا فَصَلَّيْتُ فِيهِ فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى قَالَ نَعُمْ فَإِنِّى خَادٍ عَلَيْكَ غَدًا قَالَ فَلَمَّا صَلَّى مِنْ الْغَدِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَامَ حَتَّى أَتَاهُ فَقَالَ يَا عِتْبَانُ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَبُوِّءَ لَكَ فَوصَفَ لَهُ مَكَانًا فَبُوَّا لَهُ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ حَبَسَ أَوْ جَلَسَ وَبَلَغَ مَنْ حَوْلَنَا مِنُ الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوْا حَتَّى مُلِثَتُ عَلَيْنَا الدَّارُ فَذَكُرُوا الْمُنَافِقِينَ وَمَا يُلْقُونَ مِنْ أَذَاهُمُ وَشَرِّهِمْ حَتَّى صَيَّرُوا أَمْرَهُمْ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بُنُ الدُّخُسُمِ وَقَالُوا مِنْ حَالِهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَلَمَّا أَكْثَرُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَلَمَّا أَكْثَرُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَلَمَّا أَكْثَرُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَالِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَلَمَّا أَكْثَرُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتُ فَلَمَا أَلُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَا إِنَّهُ لَيُقُولُهُ قَالَ وَالَذِى بَعَنِي بِالْحَقِّ لِيْنُ قَالُهَا صَادِقًا مِن يَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا كَانَ فِى النَّالِئَةِ قَالُوا إِنَّهُ لَيْقُولُهُ قَالَ وَالَذِى بَعَنِي بِالْحَقِّ لِيْنُ قَالُهَا صَادِقًا مِن قَلْهِ لَا تَأْكُلُهُ النَّارُ أَلِكُ النَّهُ أَلُوا فَمَا فَرِحُوا بِشَىءٍ قَطُّ كَفَرَحِهِمْ بِمَا قَالَ وَاحِدَ اللَّهُ وَالَو اللَّهُ النَارُ أَلِكُوا فَمَا فَرِحُوا بِشَىءٍ قَطُّ كَفَرَحِهِمْ بِمَا قَالَ وَالَذِى بَعَنِي عِلْكُوا أَلَالِهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِمُ الْكُولُولُ الْمَا فَرَحُوا بِشَىءً قَالُوا إِنْ اللَّهُ مَا قَالَ وَالْدِي وَاللَّهُ الْمَالَولُولُوا فَمَا فَرَحُوا بِشَىءً وَلَا وَالْمَا فَالَ وَالْمَا فَلَ وَالْمَا فَلَ وَالْمَا فَلَا وَالَوا الْمَا فَالُوا اللَّهُ الْمَالِقُولُ وَالْمُوا الْمَالَقُولُ وَالْمَا فَلَوا الْمَالَوا الْمَالَقُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَوا الْمَا فَالِوا الْمَا فَالَوالْمُوا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالْمُوا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّى الْمُوا الْمَالِمُ الْمُ

(۱۲۵۹۸) ابوبکر بن انس کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب شام ہے واپس آئے، بیں ان کے ہمراہ تھا، تو ہماری ملا قات محمود بن رہیج سے ہوگئ، انہوں نے میرے والدصاحب کو حضرت عتبان خاشتا کے حوالے سے حدیث سائی، والدصاحب نے فر مایا بیٹے! اس حدیث کو یا دکرلو کہ بیر حدیث کا خزانہ ہے، واپسی پر جب ہم مدینہ منورہ بہنچ تو ہم نے حضرت عتبان خاشتا ہے اس کے متعلق پوچھا کہ وہ اس وقت حیات متے لیکن انتہائی بوڑھے اور نابینا ہو کے تھے، انہوں نے فر مایا ہاں!

حضرت عتبان ڈائٹونسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ٹل بی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا رسول اللہ! میری تو م کی متجد اور میرے درمیان سیلاب حائل ہوجا تا ہے، آپ کی وقت تشریف لا کر میرے گھر میں نماز پڑھ دیں تو میں اسے ہی اپنے لئے جائے نماز شخب کرلوں، نبی علیشا نے جھے سے ایسا کرنے کا وعدہ کرلیا، چنانچہ ایک دن حضرت ابو بکر ڈاٹٹوا کے ساتھ نبی علیشا تشریف نے آئے، اور گھر میں واخل ہو کر فر مایاتم کس جگہ کو جائے نماز بنانا چاہتے ہو؟ میں نے گھرے ایک کوئے ک طرف اشارہ کردیا، نبی علیشا کھڑے ہوگئے، ہم نے ان کے پیچھے صف بندی کر لی اور نبی علیشا نے ہمیں دور کھتیں پڑھا کیں، ہم نے نبی علیشا کو کھانے پر روک لیا، انصارے کا نوں تک بیہ بات پیچی تو وہ نبی علیشا کی زیارت کے لئے آئے گے، سارا گھر مجرگیا، ایک آ دمی کہنے لگا کہ مالک بن وخشم کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے، نبی علیشا نے فر مایا ایسے نہ کہو، وہ اللہ کی رضا کے لئے لا اِللہ اِللہ اِللہ اللہ کہ گوائی ویسرے آ دمی نے کہا کہ ہم تو یہی ویسے بیں کہ اس کی توجہ اور با تیس منافقین کی طرف مائل ہوتی ہیں، نبی علیشا نے بھروہ ہی جملہ دہرایا، دوسرے آ دمی نے کہا کہ ہم تو یہی ویسے بیس کہ اس پرجہنم کی آگوجرام قرار دے دیا ہے، بیس کر ویسرے کے دیا تھر ایک ویسرے کے دیا ہوئی تھی وہ ہوئی کہ اس سے پہلے بھی اتن خوشی نہروئی تھی۔

> بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِى بُرْدَةَ بُنِ نِيَادٍ طُلْنَهُ وَاسْمُهُ هَانِيءُ بُنُ نِيَادٍ خَالُ الْبَرَاءِ حضرت ابوبرده بن نيار طُلْنَهُ كَي بقيه حديثيں

( ١٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وحُجَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ خَالِهِ آبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا عَجَّلْنَا شَاةَ لَحْمٍ لَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَبُلَ الصَّلَاةِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا جَذَعَةً هِىَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ تُجْزِىءُ عَنْهُ وَلَا تُجْزِىءُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ

(۱۲۵۹۹) حضرت ابو بردہ رفائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے آپئی
جری کو بہت جلدی ذرج کرلیا ہے؟ نبی ملیٹ نے پوچھا کیا نما نے عید سے بھی پہلے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو فر مایا کہ بہتو
گوشت والی بکری ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ ہے جو پورے سال کے جانور سے زیادہ ہماری
نگاہوں میں عمدہ ہے، نبی ملیٹ نے فر مایا تمہماری طرف سے کافی ہوجائے گالیکن تمہمارے بعد کسی کی طرف سے وہ کفایت نہیں کر

( ١٦٦٠٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ [راحع: ١٥٩٢٦].

(۱۲۲۰) حضرت ابو بردہ ٹرگانٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا کے ارشا دفر مایا حدوداللہ کے علاوہ کسی سز امیں دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔

(١٦٦٠١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو أَنَّ بُكُيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانَ فُقَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا الرَّحْمَنِ بُنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبُوهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةً أَسُواطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَا قَالَ لَنَا فِيهِ قَالَ أَبِي وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ يَعْنِى حَدِيثَ أَبِى بُرُدَةً بُنِ نِيَارٍ [انظر: ٢١٩٥٦].

(۱۷۲۰۱) حضرت ابو ہردہ ڈگاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے تبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حدود اللہ کے علاوہ کسی سز آمیں دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔

( ١٦٦.٢) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ عَمُوو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ قَالَ حَدَّثَهُ اللَّهِ بَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعٌ أَبَا بُرْدَةَ بُنَ نِيَارٍ الْأَنْصَارِئَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجُلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةَ أَسُواطٍ إِلَّا فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجُلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةَ أَسُواطٍ إِلَّا فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَاحِع: ١٥٩٢٦].

(١٢٢٠٢) حضرت ابو بروہ و الله الله علی مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حدود اللہ کے علاوہ کسی سزامیں

هي مُناهِ المَّيْنَ بَلِ يَنْ مِنْ المِنتِينَ فَي مُناهِ المَيْنِ الْمِنْ مِنْ المِنتِينَ فَي مُناهِ المُناقِدِينَ فَي مُناقِدِينَ المُناقِدِينَ المُناقِقِينَ المُناقِدِينَ المُناقِقِينَ المُناقِقِينَ المُناقِينَ المُناقِقِينَ المُناقِقِينَ المُناقِقِينَ المُناقِقِينَ المُنا

دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جا کیں۔

( ١٦٦.٣) حَلَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ جُمَيْعِ أَوُ أَبِي جُمَيْعِ عَنْ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَرَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ خَالِهِ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَرَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَنَا [راجع: ١٥٩٢٧].

(۱۲۲۰۳) حضرت ابوبردہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں نبی ایٹیانے ایک آ دمی کے غلے میں ہاتھ ڈال کر باہر تکالاتو اس میں دھو کہ نظر آیا، نبی علیہ نے فر مایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جوہمیں دھو کہ دے۔

( ١٦٦٠٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بُنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ نِيَارٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَالَفَتُ امْرَأَتِي حَيْثُ غَدَوْتُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى أَضْحِيَّتِي فَلْبَحَتْهَا وَصَنَعَتْ مِنْهَا طَعَامًا قَالَ فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا جَاءَتْنِي بِطَعَامٍ قَدْ فُرِغ مِنْهُ فَقُلْتُ أَنَى هَذَا قَالَتُ أَضْحِيَّتُكَ ذَبَحْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لِتَعْدَى إِذَا جِئْتَ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا يَنْبَغِي قَالَ وَصَنَعْنَا لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لِتَعْدَى إِذَا جِئْتَ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا يَنْبَغِي قَالَ فَعَنْ لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لِتَعْدَى إِذَا جِئْتَ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا يَنْبَغِي قَالَ فَجَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ اللَّهُ لَقَدْ وَسَلَّمَ فِي الْجَدَى عِنْ الطَّأَنِ فَضَحِ قَالَ فَالْتَمِسُ جَذَعًا مِنْ الطَّأَنِ فَضَحِ بِهِ قَالَ فَرَحْصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فِي الْجَذَعِ مِنْ الطَّأَنِ فَضَحَى بِهِ حَيْثُ لَمْ يَجِذُ الْمُسِنَّةَ [راحع: ٤٢٥ ١٤ ١٩ ١٤].

(۱۹۲۰) حضرت الوہردہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز نبی علیہ کے ہمراہ پڑھی ہے ہے میری ہوی نے قربانی کا جانور پکڑ کراسے ذریح کرلیا، اوراس کا کھانا تیار کرلیا، نماز سے فارغ ہو کر جب میں گھر پہنچا تو وہ کھانے کی چیزیں لے کرآئی، میں نے اس سے پوچھا میہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہم نے قربانی کا جانور ذریح کر کے آپ کے لئے کھانا تیار کرلیا تاکہ واپس آکر آپ ناشتہ کرسکیں، میں نے اس سے کہا کہ جھے خطرہ ہے کہ اس طرح کرناضیح نہ ہوگا، چنا نچہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا، نبی علیہ نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی، جوشح ہمارے نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی جانور ذریح کر لے اس کی قربانی نہیں ہوئی، البذا میں نے جب سال بھرکا جانور تلاش کیا تو وہ جھے ملائیس، جانور ذریح کر لے اس کی قربانی نہیں ہوئی، البذا میں نے مسنہ تلاش کیا ہے لئین مجھے کا نہیں رہا، نبی علیہ نے فرمایا پھر بھیڑکا چے ماہ کا بچہ تلاش کرے اس کی قربانی کرلو، گویا یہ نبی علیہ کی طرف سے ان کے لئے رخصت تھی۔

( ١٦٦٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْمُقُرِىءُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ

#### هي مُنالاً اَمَارُينَ بْل يَسِيدِ مَرْمُ الله وينتِين في ١٨٥ و ١٨٥ و

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ قَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ فِيمَا دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَا قَالَ لَنَا لَمُ يَقُلُ عَنُ أَبِيهِ [راجع: ٢٦ ٥٩ ١].

(۱۲۲۰۵) حضرت ابوبردہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ حدود اللہ کے علاوہ کسی سزامیں دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔

## حَدِيثُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ اللَّهُ

#### حضرت سلمه بن اكوع ظائفة كي مرويات

( ١٦٦٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَنَقَلَنِي وَسَلَمَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَنَقَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَهُ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح الاسناد (ابن ماحة ٢٨٣٦)]. [انظر: ٢٨٣٨]

(۱۲۲۰۲) حضرت سلمہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہا یک مرتبہ میں نے ایک شخص کومقابلہ کی دعوت دی اور اسے قل کر دیا ، نبی طینا نے اس کا سارا ساز وسامان مجھے انعام میں بخش دیا۔

( ١٦٦.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنُ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلُّ بِيَمِينِكَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ فَقَالَ لَا اسْتَطَعْتَ قَالَ فَمَا رَجَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلُّ بِيَمِينِكَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ فَقَالَ لَا اسْتَطَعْتَ قَالَ فَمَا رَجَعَتُ إِلَيْهِ وَصححه مسلم (٢٠٢١)، وابن حيان (٢٥٢، و٥١٦)] [انظر: ١٦٦٤٥، ١٦٦١٥]

(۱۲۲۰) حفرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیہ نے ایک آ دمی کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو فر مایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ ،اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، نبی ملیہ نے فر مایا تجھے اس کی تو فیق ندہو، چنانچہاس کے بعد اس کا داہنا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں جاسکا۔

( ١٦٦٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَتَلْتُ رَجُلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ هَذَا فَقَالُوا ابْنُ الْأَكُوعِ فَقَالَ لَهُ سَلَبُهُ [راجع: ٢٦٦٠٦].

(۱۷۲۰۸) حضرت سلمہ را اللہ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کوفل کر دیا، نبی ملیلا نے فریایا اسے کس نے قل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ابن اکوع نے ، نبی ملیلا نے فرمایا اس کا سارا ساز وسامان اس کا ہوگیا۔

( ١٦٦.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنُ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنُ أَبِيدٍ قَالَ كَانَ لِلنَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ يُسَمَّى رَبَاحًا

(١٧٢٠٩) حضرت سلمه والنفؤ ي مروى ب كه نبي عليه كاليك غلام تفاجس كانام "رباح" تفا-

#### هي مُنزلِهُ اَمَرُينَ بْلِ يُسْتِيمُ الْهِ حَلَى هُمْ ٢٨٥ لِهُمْ حَلَى مُسْنَى المدنيتين في

( ١٦٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بُنَ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَلَا نَجِدُ لِلْجِيطَانِ فَيْنَا يَسُمَطُلُّ فِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَلَا نَجِدُ لِلْجِيطَانِ فَيْنَا يَعْلَى بَعْنَ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٨٣٩) وأبن حبان (١٩٥١) وأبن حبان (١٩٥١) وأبن حبان (١٩٥١) وأبن حبان (١٩٥١) وأبن عبان (١٩٥١) وأبن عبان (١٩٦١).

(۱۲۱۱) حفرت سلمہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ جعد کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم لوگ اس وقت واپس آتے تھے کہ جب ہمیں باغات میں اتنا بھی سایہ نہ ملتا کہ کوئی شخص وہاں سایہ حاصل کرسکتا۔

( ١٦٦١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ بَيَّنَا هَوَازِنَ مَعَ أَبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦٦١.].

(۱۲۲۱) حضرت سلمہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے بنو ہوازن پر حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ کی معیت میں شب خون مارا، آنہیں نبی ملیٹھ نے ہماراا میرمقرر کیا تھا۔

( ١٦٦١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ شِعَارُنَا لَيْلَةَ بَيَّتُنَا فِي هَوَازِنَ مَعَ آبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَآمَرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِتُ آمِتْ وَقَتَلْتُ بِيَدَى لَيْلَتَيْدٍ سَبْعَةً أَهْلَ ٱبْيَاتٍ [راجع: ١٦٦١٠].

(۱۲۱۲) حفرت سلم و النفوز سے مروی ہے کہ جس رات ہم نے حضرت صدیق اکبر والنفوز کی معیت میں '' جنہیں نبی علیا نے ہم ارا امیر مقرر کیا تھا'' بنو ہوازن پر حملہ کیا ، اس میں باہم پہچانے کے لئے ہماری شناخت کی علامت بدلفظ تھا امت امت ، اس رات میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھرانے والوں کوئل کیا تھا۔

( ١٦٦١٣) حَدَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ الْيَمَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَجُلِ يُقَالُ لَهُ بُسُرُ ابْنُ رَاعِى الْعِيرِ أَبْصَرَهُ يَأْكُلُ بِيمِينِكَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ فَقَالَ لَا اسْتَطَعْتُ قَالَ فَمَا وَصَلَتُ يَمِينُهُ إِلَى فَمِهِ بَعْدُ و قَالَ أَبُو النَّاسُو فِي حَدِيثِهِ ابْنُ رَاعِي الْعِيرِ مِنْ أَشْجَعَ [راحع: ١٦٦٠٧].

(۱۶۷۱۳) حفرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹوے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی ملیٹائے ایک آ دمی کو''جس کا نام بسر بن رائی العیر فقا'' بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو فر مایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ ،اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، نبی ملیٹائے فر مایا تجھے اس کی تو فیق نہ ہو، چنانچہاس کے بعد اس کا داہنا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں جاسکا۔

( ١٦٦١٤) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا [صححه مسلم (٩٩)، وابن ابن (٨٨٥)]. [انظر: ٢٥٦٥].

(۱۲۲۱۳) حضرت سلمہ والنظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثالث النظامی ارشاد فرمایا جو محض ہمارے اوپر تلوار سونتے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سے نہیں ہے۔

( ١٦٦١٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ قَالَ حَدَّثَنِى آبِي قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ [صححه مسلم (٢٩٩٣)، وابن اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ [صححه مسلم (٢٩٩٣)، وابن عبان (٢٠٣)]. [انظر: ٢٦٦٤٤].

(۱۲۲۱۵) حضرت سلمہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹائٹیڈ کی خدمت اقدس میں ایک مرجبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی کو چھینک آئی ، نبی طیکھانے برحمک اللہ کہہ کراہے جواب دیا ، اس نے دوبارہ چھینک ماری تو نبی ملیکھانے فرمایا اس شخص کو زکام ہے۔

( ١٦٦١٦ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّا لِ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ خَرَجُنَا مَعَ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي قُحَافَةَ وَأَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا قَالَ غَزَوْنَا فَزَارَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَاءِ أَمَونَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا قَالَ سَلَمَةُ ثُمَّ لَظُرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ فِيهِ الذَّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ نَحْوَ الْجَبَلِ وَأَنَا أَعْدُو فِي آثَارِهِمْ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمِ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ قَالَ فَجِنْتُ بِهِمْ ٱسُوقُهُمْ إِلَى أبي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ عَلَى الْمَاءِ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشُعٌ مِنْ أَدَمٍ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ قَالَ فَنَقَّلَنِي ٱبُو بَكْرِ ابْنَتَهَا قَالَ فَمَا كَشَفُتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةُ ثُمَّ بِتُّ فَلَمْ أكْشِفُ لَهَا ثَوْبًا قَالَ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَلُ أَعْجَبُتُنِي وَمَا كَشَفُتُ لَهَا ثَوْبًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكِنِي حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سُّلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْآةَ لِلَّهِ ٱبُوكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ ٱعْجَبَنْنِي مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آهُلِ مَكَّةً وَفِي آيْدِيهِمُ أُسَارَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَدَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ [صححه مسلم (٥٥٥)، وابن حبان (٤٨٦٠)، والحاكم (٣٦/٣)]. [انظر: ٦٦١٩ او٢٥٦٥]. (١٧١٧) حضرت سلمه بن اکوع والنوز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سیدنا صدیق اکبر والنوز کے ساتھ نظام جنہیں نبی علیانے ہماراامیرمقرر کیاتھا،ہم بنوفزارہ سے جہاد کے لئے جارہے تھے،جب ہم ایسی جگہ پر پہنچے جویانی کے قریب تھی تو حضرت صدیق ا کبر ٹٹاٹٹؤ نے ہمیں تھم دیا اور ہم نے پڑاؤ ڈال دیا، فجر کی نماز پڑھ کرانہوں نے ہمیں دشن پرحملہ کا تھم دیا اور ہم ان پر ٹوٹ

پڑے، اوراس ندی کے قریب بے شارلوگ کو آل کر دیا، اچا تک میری نظر ایک تیز رفتار گروہ پر پڑی جو پہاڑی طرف چلا جار ہا تھا، اس میں عورتیں اور بیجے تھے، میں ان کے پیچھے روانہ ہو گیا، کیکن پھر خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھ سے پہلے ہی پہاڑ تک نہ پہنچ جائیں اس لئے میں نے ان کی طرف ایک تیر پھینکا جوان کے اور پہاڑ کے درمیان جاگرا۔

پھر میں انہیں ہانکا ہوا حضرت صدیق اکبر ڈاٹنؤ کے پاس لے آیا، اور اسی ندی کے پاس پہنچ گیا، ان میں بنوفزارہ کی الیک عورت بھی تھی جس نے چڑے کی پوشین پہن رکھی تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو عرب کی انہائی حسین وجمیل لاک تھی، اس کی وہ بیٹی حضرت صدیق اکبر ڈاٹنؤ نے جھے انعام کے طور پر بخش دی، میں نے مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گھونگھٹ بھی کھول کرنہیں ویکھا، پھر رات ہوئی تب بھی میں نے اس کا گھونگھٹ نہیں ہٹایا، اگلے دن سر بازار نبی طیفا ہے میری ملا قات ہوگئی، نبی طیفا بھی حصرت فرمانے گئے سلم اوہ عورت بھے ہم کر دو، میں نے عرض کیایارسول اللہ! مجھے وہ اچھی گئی ہے اور میں نے اب تک اس کا گھونگھٹ بھی نہیں ہٹایا، بیس کر نبی طیفا خاموش ہوگئے اور مجھے چھوڑ کر پیلے گئے، اگلے دن پھر سر بازار نبی طیفا ہے ملا قات ہوئی تو نبی طیفا نے اپنی بات وہ ہرائی اور جھے میرے باپ کی تتم دی، میں نے تسم کھا کرع خن کیایارسول اللہ! بھے وہ اچھی گئی ہے اور میں گئی اس کا گھونگھٹ بھی نہیں ہٹایا، لیکن یارسول اللہ! اب میں وہ آپ کو دیتا ہوں، نبی طیفا نے وہ دور کی اہل مکہ اور میں ہوگا دی جس نے اب کا گھونگھٹ بھی نہیں ہٹایا، لیکن یارسول اللہ! اب میں وہ آپ کو دیتا ہوں، نبی طیفا نے وہ دور کی اہل مکہ وریس کے پاس بھوا دی جن کے بس بھوا دی جن کے قبضے میں بہت سے مسلمان قیدی تھے، نبی طیفیا نے ان کے فدیئے میں اس لاکی کو پیش کر کے ان قید یوں کو چیشرا لیا۔

(١٦٦١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ جُورَيْجٍ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمٌ خَيْبَرَ قَاتَلَ آخِى قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ وَشَكُوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ شَكُوا فِي بَعْضِ آمْرِهِ قَالَ سَلَمَهُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسُلَّمَ عَمْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ اعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا أَوْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدَيْنَ وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّىنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَلْ وَسُلَّمَ مَنْ قَلْ وَسَلَّمَ مَنْ قَلْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتُ عَلَهُ الْمُورُةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ [صححه مسلم (١٨٠٢)، وابن حبان (٦٩٣٥)].

(۱۲۲۱۷) حفرت سلمہ بن اکوع ڈاکٹو سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی ملیلا کی معیت میں میرے بھائی (دوسری روایت کے مطابق چچا) نے سخت جنگ لڑی ایکن اس دوران اس کی تلوارا چیٹ کرخوداس پرلگ گئی اوروہ اسٹی کی دھار سے شہید ہوگیا، نبی ملیلا کے صحابہ خاکتی ان کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کر کے چہ سیگو کیاں کرنے لگے کہ وہ اپنی ہوتے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کی طرف سے جھے رجز یہ اشعار پڑھنے کی اجازت ہے؟ نبی ملیلا نے اجازت وے دی، حضرت عمر دائٹو کہنے گئے کہ موج سمجھ کر کہنا۔

یں نے شعر پڑھتے ہوئے کہا کہ بخدا! اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم بھی ہدایت یا فتہ نہ ہوتے ،صدقہ و خیرات کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے ، نبی طائیلانے فرمایا تم نے بچے کہا، میں نے آگے کہا کہ اے اللہ! ہم پرسکیند نازل فرما، اور دشمنوں سے آمنا سامنا ہونے پر ہمیں ثابت قد می عطاء فرما کہ شرکین نے ہمارے خلاف سرکٹی پر کمر باندھ رکھی ہے۔

یں نے جب اپنے رہز بیاشعار کمل کیاتو نبی طینا نے پوچھا کہ بیاشعار کس نے کہ ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے بھائی نے کہے، نبی طینا نے فرمایا اس پر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! پچھلوگ ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے گھبرار ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیا رہے ہی مراہے، نبی طینا نے فرمایا وہ محنت کرتا ہوا مجاہد بن کرشہید ہوا ہے۔

ایک دوسری سند میں یوں بھی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایا جولوگ ان پرنماز جناز ہ پڑھنے سے گھبرار ہے ہیں ، انہیں فلطی لگی ہے، وہ تو محنت کرتا ہوا مجاہد بن کرشہید ہوا ہے، اورا ہے دو ہراا جر ملے گا، یہ کہہ کرآپٹائل نے دوانگیوں سے اشارہ فرمایا۔

( ١٦٦١٨) حَدَّفَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ آخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ دِينَادٍ عَنُ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلِيًّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَجَانَنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَالْمَا الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعُلَالَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْ

(۱۲۱۸) حضرت جابر والنظار المسلم والنظار على النظار على المالات المالا

( ١٦٦١٩) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنُ عِكْرِمَةَ الْيَمَامِيُّ عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِي بَكُرٍ فِي غَزَاةِ هَوَازِنَ فَنَفَّلَنِي جَارِيةً فَاسْتَوْهَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ بِهَا إِلَى مَكَّةَ فَفَلَى بِهَا أَنَاسًا مِنُ الْمُسُلِمِينَ [راحم: ١٦٦١٦].

(۱۲۲۱۹) حفرت سلمہ بن اکوع ڈاٹھ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سیدنا صدیق اکبر ڈاٹھ کے ساتھ بنو ہوازن سے جہاد کے لئے نکلے، حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ نے ایک باندی مجھے انعام کے طور پر بخش دی ، نبی طابقا مجھ سے فرمانے لگے سلمہ! وہ عورت

#### هي مُنلُهُ احَدُّن شِل مِينَةِ مَتْحُ كُورِ اللهِ اللهُ الله

جھے ہبہ کردو، نبی طایقانے وہ لڑی اہل مکہ کے پاس بھوادی جن کے قبضے میں بہت سے مسلمان قیدی تھے، نبی طایقانے ان ک فدیئے میں اس لڑی کو پیش کر کے ان قیدیوں کوچھڑ الیا۔

( ١٦٦٢) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَوَّأَ مَقْعَلَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحاری (١٠٩)]. [انظر: ١٦٣٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَوَ أَمَقْعَلَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحاری (١٠٩)]. [انظر: ١٦٣٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الوَعِ مُلْقِيَّا مِنْ الرَّمَ الْمُثَالِقَ الرَّا وَمُ مَا يَا جُومُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الرَّمَ اللَّهُ عَلَى الرَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(١٦٦٢١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسُلَمَ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلَا يَأْكُلُ شَيْئًا وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ [صححه المحارى (١٩٢٤)، ومسلم (١١٣٥)، وابن حزيمة (٢٠٩٣)، وابن حان (٣٦١٩)]. [انظر: ٢٦٣٦ و ١٦٦٢١].

(۱۲۲۲) حضرت سلمہ بن اکوع بڑائٹی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ان عاشوراء کے دن قبیلہ اسلم کے ایک آ دی کوتھم دیا کہ لوگوں میں منادی کردے کہ جس شخص نے آج کاروزہ رکھا ہوا ہو،اسے اپناروزہ پورا کرنا چاہئے اور جس نے پچھ کھا پی لیا ہو،وہ اب پچھ ندکھائے اورروزے کا وفت ختم ہونے تک اسی طرح مکمل کرے۔

( ١٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٨٦٢)]. [انظر: ١٦٦٦].

(۱۲۲۲) حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیّا سے جنگل میں رہنے کی اجازت ما تکی تو نبی علیّا نے انہیں اجازت دے دی۔

( ١٦٦٢٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ قَعَدْتُ مُتَنَحِّياً فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بَايَعْتُمُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ عَلَى السَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُ اللَّه

(۱۲۲۲) حفرت سلمہ بن اکوع ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ میں نے حدید ہے کہ موقع پر دوسر ہے لوگوں کے ساتھ نی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ایک طرف کو ہوکر بیٹھ گیا ، جب نی علیہ کے پاس سے لوگ جھٹ گئے تو نبی علیہ نے فر مایا ابن اکوع! تم کیوں نہیں بیعت کر چکا ہوں ، نبی علیہ نے فر مایا دوبارہ سمی ، راوی نے پوچھا کہ اس دن آپ نے کس چیز پر نبی علیہ سے بیعت کی تھی ؟ انہوں نے فر مایا موت پر۔

( ١٦٦٢٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِى بِجِنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنِ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَيْنِ بِأَخْرَى فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا نَعَمْ ثَلَاتُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ أَيْنِ بِأَخْرَى فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ مَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاتُ كَيَّاتٍ قَالَ ثُمَّ أَتِي بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا تَعَمْ قَالَ مَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حَلْيَةً يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ [صححه البحارى (٢٢٩٥)]. عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى دَيْنَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ [صححه البحارى (٢٢٩٥)]. وانظر: ٢٢٦٤٢]

( ١٦٦٢٥) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحُدُو قَالَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا آنُتَ مَا الْهُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّفَنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغُفِرُ فِدَّى لَكَ مَا آتَيْنَا وَتَبَّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْقِينُ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ وَالْقَيْنَ وَالْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا آتَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا الْحَادِى قَالُوا ابْنُ الْأَكُوعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا آمُتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَصِيبَ ذَهَبَ يَضُولِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ أَنْ فَقَالَ رَجُلٌ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ النَّهِ لَوْلَا آمُتُعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَصِيبَ ذَهَبَ يَضُولِ اللَّهِ مَرْحُمُهُ اللَّهُ قَالَ فَجَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ أَنْ قَدِمَ الْمُدِينَة وَهُو فِى الْمُسْجُدِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَزُعُمُونَ أَنَّ عَامِرًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ أَنْ قَلْمَ الْمُدِينَة وَهُو فِى الْمُسْجُدِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَزُعُمُونَ أَنَّ عَامِرًا وَمُنْ فَقَلْ أَلَا مُرَالًا فَقَالَ وَمَنْ أَنْ اللَّهُ مَا مُشَى بِهَا يُرِيدُكَ عَلَيْهِ وَانَهُ لَكَابُ مَنْ قَالَةً إِنَّ لَهُ لَاجُرَيُنِ وَانَهُ لَكَامُ وَانَّا كَذَبَ مَنْ قَالَةً إِنَّ لَهُ لَاجُرَيُنِ وَانَهُ لَحَاهِ وَ إِنَّهُ لَحُاهِ لَا مُحْمَالًا عَرَبِي مَا مَشَى بِهَا يُرِيدُكَ عَلَيْهِ وَانَعُرَا اللَّهُ مَا مُثَى مَا مَشَى بِهَا يُرِيدُكَ عَلَيْهِ وَانَعُلَ كَاللَا وَمَا عَمَلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا مُرَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا مُرْسُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

(۱۲۲۲۵) حضرت سلمہ بن اکوع ٹالٹی ہے مروی ہے کہ (میرا بھائی) عامرا یک شاعر آ دمی تھا، وہ ایک مقام پر پڑاؤ کر کے حدی کے بیاشعار پڑھنے سلگے اے اللہ! اگر تو ند ہوتا تو ہم ہدایت یا فتہ ند ہوتے، ہم صدقہ و خیرات کرتے اور نہ ہی نماز پڑھنے ، ہم تیرے لیے قربان ہوں، جب ہم آ گئے ہیں تو ہماری مغفرت فرما اور وشمن سے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں ثابت قدمی عطاء فرما،

اورہم پرسکیندنازل فرما، جب ہمیں آواز دے کر بلایا جاتا ہے تو ہم آجاتے ہیں اورلوگ صرف آواز دے کرہم پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتے ہیں۔

نی طین فی این الله است کردے ، اوگوں نے بتایا کہ بیابن اکوع ہیں ، نبی طین نے مایا اللہ اس پر رحم کرے ، سیس کر ک بیس کر ایک آ دمی نے کہا داجب ہوگئ ، یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں اس سے فائدہ کیوں ندا تھانے دیا؟ راوی کہتے ہیں کہ اس غزوے میں عامر شہید ہوگئے ، وہ ایک یہودی کو مارنے کے لئے آگے بڑھے تھے کہ ان کی تلوار کی دھارا چیٹ کر انہیں کے گھٹے برآ گئی اور وہ شہید ہوگئے۔

اس پرلوگ کہنے گے کہ عامرے سارے اعمال ضائع ہوگئے کیونکہ اس نے اپ آپ کوخود مارا ہے (گویا خورکشی کر لی ہے) مدینہ منورہ والیسی کے بعد میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اس وقت نبی علیہ مبعد میں تھے ، اورعرض کیا یا رسول اللہ!

کھ کوگ یہ بھتے ہیں کہ عامر کے سارے اعمال ضائع ہوگئے ہیں؟ نبی علیہ نے فرما یا کون کہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کھا انساری لوگ ہیں جن میں فلال فلال بھی شامل ہیں ، نبی طیل نے فرما یا جو کہتا ہے فلا کہتا ہے ، پھر اپنی دوا فکلیوں سے اشارہ کر کے فرما یا کہ اس کے لئے تو دو ہر ااجر ہے ، وہ محنت کرتا ہوا (مشقت برداشت کرنے والا) مجاہدتھا، بہت کم اہل عرب ہوں گے جواس کی طرح ملے ہوں گے۔

( ١٦٦٢٦) حَدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى قَالَ آخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ آبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَ مُنَادِيهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ كَانَ اصْطَبَحَ فَلْيُهُ مِسِكُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اصْطَبَحَ فَلْيُتَمَّ صَوْمَةُ [راحع: ١٦٦٢] أَمَرَ مُنَادِيهُ يَوْمَ عَاشُورَاء كَى دَن قبيلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الراحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ الْعَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَه

( ١٦٦٢٧) حَلَّثَنَا صَفُوانُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ لَمَّا قَدِمُنَا خَيْبَرَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيرَانًا تُوقَدُ فَقَالَ عَلَامَ تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ قَالُوا عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ قَالَ كَسِّرُوا الْقُدُورَ وَأَهْرِيقُوا مَا فِيهَا قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْهُرِيقُ مَا فِيهَا وَنَفْسِلُهَا قَالَ آوَذَاكَ [انظر: ١٦٦٤٠].

(١٩٧٢) حفرت سلمہ بن اکوع اللظ عروی ہے کہ جب ہم خیبرے واپس آرہے تقوق نبی علیہ فیر مقامات پر پھھ آگ روش دیکھی، نبی علیہ نے بوچھا کہ بیآ گ کس مقصد کے لئے جلار کھی ہے؟ لوگوں نے بتایا پالتو گدھوں کا گوشت پکائے کے لئے ، نبی علیہ نے فرمایا ہانڈیاں الف دواور جو بچھاس میں ہے سب بہا دو، لوگوں میں سے ایک آ دمی نے بوچھا یارسول اللہ! کیاس میں جو بچھ ہے، اسے بہا کر برتن کو بھی دھوئیں؟ نبی علیہ نے فرمایا تو اور کیا؟

( ١٦٦٢٨) حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ

#### هي مُنزام احَدُن بن المستدر مُن المستدر المعالم المعال

الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحُو الْغَابَةِ حَتَى إِذَا كُنْتُ بِغَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِينِى غُلامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قُلْتُ وَيَحْكَ مَا لَكَ قَالَ أَخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ وفَزَارَةُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاتٌ صَرَخَاتٍ أَسُمَعَتُ مَنْ بَيْنَ لَا بَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى ٱلْقَاهُمُ وَقَدُ فَصَرَخْتُ ثَلَاتٌ صَرَخَاتٍ أَسُمَعَتُ مَنْ بَيْنَ لَا بَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَى ٱلْقَاهُمُ وَقَدُ أَخَذُوهَا قَالَ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الْآكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمٌ ٱقْرَعُ قَلَ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشُرَبُوا أَخُدُوهَا قَالَ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشُرَبُوا فَاقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّى أَعْجَلْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشُرَبُوا فَاذُهُ بَ فِى أَثَرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكْتَ فَأَسُجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يَقُرُونَ فِى أَعْجَلْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشُربُوا فَاذُهُ لَ إِن ومسلم (١٨٠١)، وابن حيان (٢٥٤٥). [انظر: ٢٦٣٠١]

(۱۲۲۸) حضرت سلمہ بن اکوع والتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں '' غابہ' جانے کے لئے مدینہ منورہ سے نکلا، جب میں اس کی چوٹی پر پہنچا تو مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والتی خلام ملا، میں نے اس سے پوچھا ارب کیا بات ہے؟ ( کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟) اس نے کہا نبی ملیلہ کی اونٹنیاں چھین کی تی ہیں، میں نے پوچھا کہ کس نے چھینی ہیں؟ اس نے بتایا کہ بنو غطفان اور بنوفزارہ نے ،اس پر میں نے تین مرتبہ اتنی بلند آ وازے' یا صباحاہ'' کانعرہ لگایا کہ مدینہ منورہ کے دونوں کا نوں تک میری آ واز پہنچ گئی۔

پھر میں وہاں سے ان کے بیچھے روانہ ہوا یہاں تک کہ انہیں جالیا ، انہوں نے واقعۃ نی مَالِیّا کی اونٹنیاں پکڑ لی تھیں ، میں ان پر تیروں کی بارش کرنے اور یہ شعر پڑھنے لگا کہ میں ہوں اکوع کا بیٹا ، آج کا دن دشمنوں کو کھٹکھٹانے کا دن ہے ، بالآخر میں نے ان سے وہ اونٹنیاں بازیاب کرالیں ، جبکہ ان لوگوں نے ابھی تک یانی بھی نہیں پیا تھا۔

پھر انہیں ہانکتا ہوا لے کر واپس روانہ ہوگیا، راستے میں نبی الیہ سے ملاقات ہوگئ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ لوگ ابھی پیاسے ہی تھے کہ میں نے ان کے پانی پینے سے قبل تیزی سے انہیں جالیا، اس لئے آپ ان کے پیچھے روانہ ہوجا ہے، نبی علیہ نے فر مایا ہے! بن اکوع! تم نے ان پر قابو پالیا (اوراپی چیز واپس لے لی) اب ان کے ساتھ فرمی کا معاملہ کرو، اب اپنی قوم میں ان لوگوں کی مہمان نوازی ہورہی ہوگی۔

( ١٦٦٢٩) حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةً فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الطَّرْبَةُ قَالَ هَذِهِ صَرَّبَةٌ أَصِبُ سَلَمَةً فَأَتِي بِي رَسُولَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةً فَأَتِي بِي رَسُولَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةً فَأَتِي بِي رَسُولَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةً فَأَتِي بِي رَسُولَ النَّاسُ أَصِيبَ سَلَمَةً فَأَتِي بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَعَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَى السَّاعَةِ [صححه المعارى (٢٠٦٥)،

(۱۲۹۲۹) یزید بن ابی عبید می کتی بین که ایک مرتبه میں نے حضرت سلمہ بن اکوع ٹٹاٹنا کی پنڈلی میں ضرب کا ایک نشان دیکھا، میں نے ان سے یو چھا کہ اے ابومسلم! بینشان کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے بیضرب غزوہ خیبر کے موقع برگی تھی،

### هي مُنالِمُ اَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جب مجھے بیضرب لگی تو لوگ کہنے لگے کہ سلم تو گئے ،لیکن پھر مجھے نبی مالیا کی خدمت میں لایا گیا، نبی مالیا نہ نا پھونک ماری ،اوراب تک مجھے دوبارہ اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

( ١٦٦٢٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهُدِئٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ إِسُمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ يَقُولُ خَرَجْتُ فَلَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ مَكِّى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ وَزَادَ فِيهِ وَأَرْدَفَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ [راجع: ١٦٦٢٨].

(۱۲۲۳۰) حدیث نمبر (۱۲۲۲۸) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البتہ اس میں کمینوں کی موت کا ذکر ہے۔

(١٦٦٣١) حَدَّثَنَا مَكَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى مَعَ الْأَسْطُوالَةِ اللَّهِ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوانَةِ قَالَ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ النَّاسُطُوانَةِ قَالَ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا [صححه المعارى (٢٠٥)، ومسلم (٩٠٥)، وإبن حال اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا [صححه المعارى (٢٠٥)، ومسلم (٩٠٥)، وإبن حال (١٧٦٣)].

(۱۲۲۳۲) حضرت سلمہ رفائن سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تعبلہ اسلم کو الله سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کی اللہ بخشش فرمائے، بخدا! بیش نبیں کہتا، بیاللہ کا کہنا ہے۔

(١٦٦٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحُنُ أَرْبَعَ عَشُرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحُنُ أَرْبَعَ عَشُرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرُويها فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَاهَا فَإِمَّا فَعَ وَإِمَّا بَسَقَ فَجَاشَتُ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى جَبَاهَا فَإِمَّا فَإِمَّا بَسَقَ فَجَاشَتُ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَى إِذَا كَانَ فِى أَصُلِ الشَّجَرَةِ فَهَايَعُتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ وَبَايَعَ وَبَايَعَ حَتَى إِذَا كَانَ فِى وَسَلِّ مِنُ النَّاسِ قَالَ وَايُضَا فَبَايِعُ وَرَآنِى وَسَلِم وَلَا اللَّهِ قَالَ وَايُضَا فَبَايِعُ وَرَآنِى وَسَطِ مِنُ النَّاسِ قَالَ وَايُضَا فَبَايِعُ وَيَاكُ فِى أَوَّلِ النَّاسِ وَالَ اللَّهِ قَالَ وَايُضَا فَبَايِعُ وَرَآنِى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ قَالَ وَايُطَا فَبَايِعُ وَرَآنِى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَالَا اللَّهِ قَالُ اللَّهُ فَالُ وَايُطُا فَبَايِعُ فَلَا وَايُطُا فَبَايِعُ فَلَا وَايُطُا فَبَايِعُ فَلَا وَايَطُا فَبَايِعُ فَلَا وَايْطًا فَبَايِعُ فَلَا وَايْطًا فَبَايِعُ فَلَا وَايُطُلُ وَالَى اللَّه وَالَا وَايُطُلُولُ اللَّه فَلَا وَايَطًا فَايَعُولُ اللَّه وَالْ وَايُطُلُوا فَا اللَّه وَالَا وَالْ وَايُطُلُوا فَا اللَّهُ فَالَ اللَّهُ وَلَا وَالْوَالِلَهُ فَلَا وَاللَّهُ الْمُعَلِى وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالَا وَالْوَالُولُولُ اللَّهُ فَالَ وَالْوَالِهُ فَلَا وَالْوَالِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَا وَالْوَالِ اللَّهُ وَالَا وَالْوَالُولُ وَالْمَا وَالَا وَالْوَالِ اللَّهُ وَالَوْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْوَالُولُ وَالْمَا وَالَا وَالْمَالِمَا وَالْمَا اللَّهُ الْمَالَا وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَال

#### ع مُنلوًا احْدِن بْل مِيدِ مَتْرَم كُول الله مَنيين كِي مُنلوًا احْدِن بْل مِيدِ مِتْرَم كُول الله مانيين

حَجَفَتُكَ الَّتِي ٱعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيَنِي عَمِّى عَامِرٌ ٱغْزَلًا فَٱعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ اللَّهُمَّ ابْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفُسِي وَضَحِكَ ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحُسُّ فَرَسَهُ وَأَسْقِيهِ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَغْضَنَا بِبَغْضِ أَتَيْتُ الشَّجَرَةَ فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا وَاضْطَجَعْتُ فِي ظِلُّهَا فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا وَهُمْ مُشُركُونَ يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَوَّلْتُ عَنْهُمْ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَي وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضُطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَلَالِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا آلَ الْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْجٍ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَشَدَدُتُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَأَحَذُتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْنًا ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي أَكُرَمَ مُحَمَّدًا لَا يَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي يَغْنِي فِيهِ عَيْنَاهُ فَجِئْتُ آسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ عَمِّى عَامِرٌ بِابْنِ مِكْرَزٍ يَقُودُ بِهِ فَرَسَهُ يَقُودُ سَبْعِينَ حَتَّى وَقَفْنَاهُمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ دَعُوهُمْ يَكُونُ لَهُمْ نُدُوُّ الْفُجُورِ وَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُنْزِلَتْ وَهُوَ الَّذِى كَفَّ آيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِيكُمْ عَنْهُمْ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًّا يُقَالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ رَقِىَ الْجَبَلَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ كَانَ طَلِيعَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ مَعَ غُلَامِهِ رَبَاحٍ وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَمَّا آصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ الْفَزَارِتَّ قَلْـ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقَهُ ٱجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيّهُ [صححه مسلم (٧٠٨٠].

#### هي مُنالًا احْدُرُن بَل مِن مَرْم الله من الله

رسول!لوگوں میں سب سے پہلے تو میں نے بیعت کی اور لوگوں کے درمیان میں بھی میں نے بیعت کی۔آپ نے فر مایا پھر کر لو حضرت سلمہ ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی پھرآپ نے مجھے فر مایا اے سلمہ! وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تختے دی تھی؟ میں نے عض کیا اے اللہ کے رسول! میر ہے پچپاعا مر ڈٹائٹ کے پاس کوئی اسلحہ وغیر ہنیں تھا وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی۔ حضرت سلمہ ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹائٹ کے مسلم اپڑے اور فر مایا کہ تو بھی اس آ دمی کی طرح ہے کہ جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی، اے اللہ! مجھے وہ دوست عطافر ما جو مجھے میری جان سے زیادہ پیار اہو پھرمشرکوں نے ہمیں سلح کا پیغا م بھیجا یہاں تک کہ ہرایک جانب کا آ دمی دوسری جانب جانے نگا اور ہم نے سلح کرئی۔

حضرت سلمہ نگافتا کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ کی خدمت میں تھا اور میں ان کے گھوڑ ہے کو پانی پلا تا تھا اور اسے چرایا کرتا اور ان کی خدمت کرتا اور کھا تا بھی ان کے ساتھ ہی کھا تا کیونکہ میں اپنے گھر والوں اور اپنے مال واسباب کوچھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول مُن اللہ تا کھا تھے۔ ہم جہ ہماری اور مکہ والوں کی صلح ہوگئی اور ایک و و مر ہے ہے میل جل ہونے لگا تو میں ایک ورخت کے پاس آیا اور اس کے بینچ ہے کا نئے وغیرہ صاف کر کے اس کی ہڑ میں لیٹ گیا اس و وران ملہ کے مشرکوں میں سے چار آ دمی آئے اور رسول اللہ مُنافِینہ کو ہرا بھلا کہنے گئے۔ جھے ان مشرکوں پر ہڑا غصہ آیا چر میں دوسر سے مدک مشرکوں میں سے چار آ دمی آئے اور رسول اللہ مُنافِینہ کو ہرا بھلا کہنے گئے۔ جھے ان مشرکوں پر ہڑا غصہ آیا چر میں دوسر سے درخت کی طرف آگیا اور انہوں نے اپنا اسلحہ لاکا یا اور لیٹ گئے ، وہ لوگ اس حال میں سے کہ اس دوران وادی کے نشیب میں سے ایک کیا ارسیدھی کی اور چر میں نے ان چاروں پر اس حال میں جملہ کیا کہ وہ صور ہے سے اور ان کا اسلحہ میں نے پیڑ لیا اور ان کا ایک گھا بنا کر اپنے ہا تھے میں رکھا ، پھر میں نے کہا قتم ہیں حال میں جا سی ذات کی کہ جس نے حضرت گھر بیاں کو عزت عطا فر مائی تم میں سے کوئی ا بنا سر نہ کھر میں نے کہا قتم ہیں ماروں گا کہ جس میں دونوں آگھیں ہیں۔

### المناه المرابعة متوم المناتية متوم المناه المناتية متوم المناه المناتية المناهدية المناهدة المناهدة

ا بوطلحہ ڈٹاٹنڈ کے گھوڑے پرسوار ہو کر نکلا ، جب صبح ہوئی تو عبدالرجلٰ فزاری نے رسول اللّٰدُمَّاَلِّیُّیِّمْ کے اونٹوں کولوٹ لیا اور ان سئب اونٹوں کو ہا تک کر لے گیا اور اس نے آپ مُلاَیِّیِّمْ کے چرواہے کوئل کردیا۔

( ١٦٦٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَهُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَجَاءَ عَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَتَصَبَّحُونَ فَدَعَوْهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَلَمَّا فَرَعَ الرَّجُلُ رَكِبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَذَهَبَ مُسْرِعًا لِيُنْذِرَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ سَلَمَةُ فَآذَرَكُتُهُ فَآنَحْتُ رَاحِلَتَهُ وَصَرَبْتُ عُنْقَهُ فَعَنَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَلْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرِي الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَهُ وَالْعَرَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ

(۱۲۲۳۳) حضرت سلمہ بن اکوع بڑا ٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے کسی مقام پر پڑاؤ کیا ،مشرکین کا ایک جاسوں خبر لینے کے لئے آیا ،اس وقت نبی علیہ اپنے صحابہ شائیہ کے ساتھ سے کا ناشتہ کررہے تھے،انہوں نے اسے بھی (مہمان طاہر کر کے ) کھانے کے دعوت دے دی، جب وہ آدی کھائے سے فارغ ہوا تو اپنی سواری پرسوارہوکروا پس روانہ ہوا تا کہ اپنے ساتھیوں کو خبر دار کر سکے، میں نے اس کا بیچھا کر کے اس کی سواری کو بٹھایا اور اس کی گردن اڑا دی ، نبی علیہ نے اس کا ساز وسامان مجھے بطور انعام کے دے دیا۔

(۱۲۲۳۵) حضرت سلمہ بن اکوع وٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طین سے عرض کیا کہ بعض اوقات میں شکار میں مشغول ہوتا ہوں ، کیا میں از پڑھ سکتا ہوں؟ نبی طین نے فر مایا اسے بٹن لگالیا کرو، اگر چد کا ثناہی ملے۔

( ١٦٦٣٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنُ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ [انظر: ٥٥ ٢ ٦].

(۱۹۷۳۷) حضرت سلمه بن الوع اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایا جب نماز عشاء اور رات کا کھانا جمع ہوجا کیں تو پہلے کھانا کھالیا کرو۔

( ١٦٦٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَّافٌ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْكَوْمُ وَلَيْسَ عَلَى إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ قَالَ فَزُرَّهُ وَإِنْ الْكُوعِ قَالَ قُلْرَّهُ وَإِنْ لَكُونُ فِى الصَّيْدِ فَأُصَلِّى وَلَيْسَ عَلَى إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ قَالَ فَزُرَّهُ وَإِنْ لَمُ تَجِدُ إِلَّا شَوْكَةً [راجع: ١٦٦٣٥].

(۱۲۲۳۷) حضرت سلمہ بن اکوع و اللہ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبد میں نے نبی ملیا سے عرض کیا کہ بعض اوقات میں شکار میں مشغول ہوتا ہوں ، کیا میں اپنی قیص میں ہی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی ملیا اے بٹن لگالیا کرو، اگر چہ کا نٹاہی ملے۔

(١٦٦٢٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَة بُنِ الْأَكُوعِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَّاذِنَ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى وَعَامَّتُنَا مُشَاةً فِينَا ضَعَفَةٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا عَنْ حَقِيهِ فَقَيْدَ بِهِ جَمَلَهُ رَجُلٌ شَابٌ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَهُمْ وَرِقَّةً ظَهْرِهِمْ حَرَجَ إِلَى جَمَلِهِ فَأَطُلَقَهُ ثُمَّ آنَا حَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ يَرْكُصُ وَبَعِهُ الْقَوْمِ فَلَتُبَعَهُ قَالَ رَأَى ضَعْفَهُمْ وَرِقَّةً ظَهْرِهِمْ حَرَجَ إِلَى جَمَلِهِ فَأَطُلَقَهُ ثُمَّ آنَاحَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ يَرْكُصُ وَبَعِهُ وَرَجُلٌ عَلَى مَا أَمْثُلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ فَأَتُبَعَهُ قَالَ رَجُلٌ عِنْ أَسْلَمَ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ هِى آمُثُلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ فَأَتُبَعَهُ قَالَ رَجُلٌ عِنْ أَسَلَمَ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ هِى آمُثُلُ ظَهُرِ الْقَوْمِ فَأَتُبَعَهُ قَالَ وَخَرَجُنُ عَنْ أَسُلَمَ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ هِى آمُثُلُ طَهُرِ الْقُومِ فَأَتُبَعَهُ قَالَ وَيَا عَلَيْهُ وَرُقُاءَ هِى آمُثُلُ عَلَيْهِ وَمُعَ وَالْ لَهُ سَلَمَةً وَلَى مَنْ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُقَيِّلًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهَا أَوْدُهُ فَاسْتَقْبَلَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُقَيِّلًا قَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ أَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ الْمَالُونَ الْمُنَا وَالْمَا الْمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونُ وَالْمَلُولُ الْمُنْ الْمَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا مُعَلِيهُ وَالْقُوا الْمُنْ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى

(۱۲۲۳۸) حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ہوازن کے خلاف جہاد میں ٹی علیا کے ہمراہ تھا، ٹی علیا انے کسی مقام پر پڑاؤ کیا، مشرکین کا ایک جاسوس فہر لینے کے لئے آیا، اس وقت نبی علیا اپنے صحابہ ڈواٹھ کے ساتھ مج کا ناشتہ کر رہے ہے، انہوں نے اسے بھی (مہمان ظاہر کرکے) کھانے کی دعوت دے دی، جب وہ آدمی کھانے سے فارغ ہوا تو اپنی سوارہ ہو کروائیس روانہ ہوا تا کہ اپنے ساتھوں کو فہر دار کر سکے، نبی علیا کے صحابہ ٹواٹھ میں سے قبیلہ اسلم کا ایک آدمی ہواری پر سوارہ ہو کروائیس روانہ ہوا تا کہ اپنے سے ساتھوں کو فہر دار کر سکے، نبی علیا کے صحابہ ٹواٹھ میں سے قبیلہ اسلم کا ایک آدمی ہو بہترین میں میں تھوٹر اسا آگے بڑھ کراونٹ کے سرین کے قریب ہوگیا، پھر تھوٹر اسا قریب ہو کہ بہترین کے باس تھا اور میں اور کی سے اس کی سواری اور اس کے اس کی سواری کو بھایا اور جب وہ بیٹے گئ تو جس نبی علیا ہے آما سامنا ہوگیا، نبی علیا سواری اور اس کے ساز دسامان بھی اس کی اس کا ہوگیا۔

مواری اور اس کے ساز وسامان کو لے کر ہائکا ہوا نبی علیا کی طرف روانہ ہوا، راستہ جس نبی علیا ہے آمنا سامنا ہوگیا، نبی علیا کے فرمایا اس کا سارا ساز وسامان بھی اسی کا ہوگیا۔

نفر مایا اس خص کو کس نے قبل کیا ؟ لوگوں نے کہا ابن اکوئے نے ، نبی علیا کی طرف روانہ ہوا، راستہ جس نبی علیا کے قال قال وَسُل قال وَسُل قال وَسُل قال وَسُل کَا ہو گیا۔

اللّٰہ عَلیٰہ وَ سَلَّۃ کَا یَقُو لُ اَحَدٌ عَلَیْ مَا طُور اَوْ مَا لَهُ اَقُلُ اَلاَ مَا مَا مَا اَلَا مُعَدُدُهُ مُن النَّادِ وَسَلَۃ مَا اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَۃ کَا لَا مُعَدِدُ وَ سَلَۃ وَالْ مَا لَہ اَقُلُ اللّٰہ مَا لَہُ اَقُلُ اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَۃ وَالْ مَا لَہُ اَقُلُ اللّٰہ مَا لَہُ اَقُلُ اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَۃ وَالْ مَا لَهُ اَقُلُ اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَۃ وَالْ مَا لَا اُحْدَا سَام مَا مَا ہو گیا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُ أَحَدٌ عَلَىَّ بَاطِلًا أَوْ مَا لَمْ أَقُلُ إِلَّا تَبُوَّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّادِ [راجع: ١٦٦٢.]. ١٦٧٣٩) حضرت سلم بين اكن عن النبي سرم وي سرك عن اكرم مَا التَّانِي في الرف الحريْض محرب إلى الدي كرم الله السرك

(۱۲۲۳۹) حفرت سلمہ بن اکوع ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی اکرم مُلَاثِیْم نے ارشاد فر مایا جوشض مجھ پر جان بو جھ کر جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے،اسے جہنم میں اپنا ٹھکا نہ بنالینا جا ہے۔

( ١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْأَكُوعِ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ أَى عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيَّاتِكَ قَالَ فَنزَلَ يَخُدُو بِهِمْ وَيَذْكُرُ تَالِلَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هَذَا وَلَكِنُ لَمْ أَخْفَظُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بُنُ الْأَكُوعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا مَتَّعْتَنَا وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بُنُ الْأَكُوعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقُومُ قَاتَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرُ بُنُ الْأَكُوعِ بِقَائِمِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا بِهِ فَلَمَّا صَافَّ الْقُومُ قَاتَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرُ بُنُ الْأَكُوعِ بِقَائِمِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَوْمَ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُ قَالُوا عَلَى حُمُو إِنْسِيَّةٍ قَالَ كَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُ قَالُوا عَلَى حُمُو إِنْسِيَّةٍ قَالَ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُ قَالُوا عَلَى حُمُو إِنْسِيَةٍ قَالَ أَوْدُ ذَاكَ [صححه البحارى (٢٤٧٧)، وابن حيان (٢٧٠٧)]. [راجع: ٢٦٢ و ٢٦٦٧).

(۱۲۲۴) حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نی علیا کے ہمراہ خیبری طرف روانہ ہوئے ، لوگوں میں سے ایک آدی نے کہا اے عامر اہمیں حدی کے اشعار تو ساؤ ، وہ انزگر اشعار پڑھنے گے اور پیشعر پڑھا بخدا اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت یا فتہ نہ ہوتے ، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اشعار پڑھے جو مجھے یا دُنیس ، نی علیا نے فرمایا بیرحدی خوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عامر بن اکوع ، ٹی علیا نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے ، تو ایک آدی نے کہا اے اللہ کے نی! آپ نے ہمیں اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھانے دیا؟ ہمرحال! جب لوگوں نے لڑائی کے لئے صف بندی کی تو دورانِ جنگ عامر کوا پنی ہی تلوار کی دھار لگ گئی ،

اور وہ اس سے جاں بحق ہوگئے ، جب رات ہوئی تو لوگوں نے بہت زیادہ آگ جلائی ، نی علیا نے فرمایا یہ ہیں آگ ہوارس کے دی بہت زیادہ آگ جلائی ، نی علیا ہے فرمایا یہ تو روہ ایک آدی کے نے بہت زیادہ آگ جادوا در ہنڈیاں تو ڈروہ ایک آدی کی علیا ہے فرمایا تو اور کیا؟

(١٦٦٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسُلَمَ أَذَنْ فِى قَوْمِكَ أَوْ فِى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمُ يَكُنُ أَكُلَ فَلْيَصُمْ [راجع: ١٦٦٢١].

(۱۲۲۲) حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے عاشوراء کے دن قبیلۂ اسلم کے ایک آ دمی کو حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کردے کہ مشخص نے آج کاروزہ رکھا ہوا ہو، اسے اپناروزہ پورا کرنا چاہئے اور جس نے پچھ کھا پی لیا ہو، وہ اب پچھند کھائے اور درزے کا وقت ختم ہونے تک اس طرح مکمل کرے۔

(١٦٦٤٢) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْأَكُوعِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِى بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلُ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ هَلُ تَرَكَ عَلَيْهِ وَيُنَّا قَالُوا لَا قَالَ هَلُ تَرَكَ عَلَيْهِ وَيُنَا قَالُوا لَا قَالَ هَلُ تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا لَا قَالَ هَلُ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا فَصَلَّى عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا لَا قَالَ هَلُ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا فَعَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلُ تَرَكَ مِنْ ثَلَاثَ وَتَا يَعْمُ قَالَ هَلُ تَرَكَ مِنْ ثَلَاثَ وَيَا لَا قَالُوا نَعَمُ قَالَ هَلُ تَرَكَ مِنْ ثَلَاثَ ذَانِيرَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمُ قَالَ هَلُ تَرَكَ مِنْ

#### هي مُنالِيًا مَدِّينَ بل يُعِيدُ مِنْ المدنيتين ﴿ ٨٠٣ ﴿ مُسنى المدنيتين ﴿ وَمُسنى المدنيتين ﴿ وَمُ

شَىءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ [راجع: ١٦٦٢٤].

(۱۲۱۳۲) حضرت سلمہ بن اکوع و فاقی خروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک جناہ لایا گیا، نبی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، نبی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، نبی علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، بھر دوسرا جنازہ آیا اور نبی علیہ نے اس کے متعلق بھی بہی پوچھا کہ اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا جی اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں، نبی علیہ نے پوچھا کیا اس نے ترکہ میں پچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں! تین دینار، نبی علیہ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جہنم کے تین داغ ہیں، پھر تیسرا جنازہ لایا گیا اور نبی علیہ نے مسب سابق پوچھا کہ ترکہ میں پچھچوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا بی ہاں! پھر پوچھا کہ ترکہ میں پچھچوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا بی ہاں! پھر پوچھا کہ ترکہ میں پچھچوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا بی ہاں! پھر پوچھا کہ ترکہ میں پچھچوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا بی ہاں! پھر پوچھا کہ ترکہ میں پچھچوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا نبیں، نبی علیہ نے فرمایا تو پھرا ہے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھاؤہ اس پر ایک انصاری صحائی ''جن کانام ابوقادہ ڈٹائٹو تھا'' میں نہی علیہ نے اس کی بھی نماز جنازہ بڑھا دی۔ اس کے بھی نماز جنازہ بڑھا ہے اس کی بھی نماز جنازہ بڑھا دی۔

( ١٦٦٤٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَلَمَةً بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنُ أَسُلَمَ وَهُمْ يَتَنَاضَلُونَ فِي الشَّوقِ فَقَالَ ارْمُوا يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنُ أَسُلَمَ وَهُمْ يَتَنَاضَلُونَ فِي الشَّوقِ فَقَالَ ارْمُوا يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبُكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلانِ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا آيْدِيَهُمْ فَقَالَ ارْمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلانٍ قَالَ ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ [صححه الحارى (١٩٩٨)، وابن حان كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلانٍ قَالَ ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ [صححه الحارى (١٩٩٩)، وابن حان

(۱۷۲۳) حضرت سلمہ بن اکوئ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا قبیلہ اسلم کے ایک گروہ کے پاس ہے گذرہے جو کہ بازار میں تیراندازی کی مشق کررہے تھے، نبی علیٹا نے فر مایا اے بنی اساعیل! تیراندازی کرتے رہو کیونکہ تمہارے جد امجد (حضرت اساعیل علیٹا) بھی تیرانداز تھے، تیراندازی کرواور میں بھی فلاں گروہ کے ساتھ شریک ہوجا تا ہوں ،اس پردوسر ہے فریق نے اپنے ہاتھ تھینے لیے ، نبی علیٹا نے فر مایا تیر بھینکو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! ہم کیسے تیر بھینکیس جبکہ ان کے ساتھ تو آپ بھی ہیں، نبی علیٹا نے فر مایا تم لوگ تیر بھینکو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔



#### خامس مسند المكيين والمدنيين

# بَقِيَّةُ حَلِيثِ ابْنِ الْأَكُوعِ فِي الْمُضَافِ مِنُ الْأَصُلِ حَرْبَ الْأَصُلِ حَرْبَ الْأَصُلِ حَرْبَ الْأَنْ كَي الْقِيهِ مرويات

( ١٦٦٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِى إِيَالَ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ الثَّانِيَةَ أَوْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَزْكُومٌ [راحع: ١٦٦١٥].

(۱۲۲۴) حضرت سلمہ ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹٹی کی خدمت اقدی شر ایک مرجبہ شی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آئی، ٹی ملیٹا نے برحمک اللہ کہہ کراہے جواب دیا، اس نے دوبارہ چھینک ماری تو نبی ملیٹا نے فر مایا اس شخص کو زکام ہے۔

( ١٦٠٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَلَتُ إِلَى فِيهِ بَعْدُ رَأَى رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ قَالَ فَمَا وَصَلَتُ إِلَى فِيهِ بَعْدُ وَالْحَادِ ٢٦٠٧].

(۱۲۲۵) حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ایک آ دمی کو بائیں ہاتھ ہے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، نبی علیہ نے فرمایا تجھے اس کی تو فیٹی نہ ہو، چنا نچے اس کے بعد اس کا داہنا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں جاسکا۔

(١٦٦٤٦) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ عَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا طَعِمَ انْسَلَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا طَعِمَ انْسَلَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ افْتَلُوا قَالَ فَابْتَدَرَ الْقَوْمُ قَالَ وَكَانَ آبِى يَسْبِقُ الْفَرَسَ شَدًّا قَالَ فَسَبَقَهُمْ إِلَيْهِ قَالَ فَآخَذَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَيْهُ [انظر: ١٦٦٥٥]. بزمَام ناقِيهِ آوُ بِيحِطَامِهَا قَالَ ثُمَّ قَتَلَهُ قَالَ فَتَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَيْهُ [انظر: ١٦٦٥٥].

(۱۹۹۳۷) حظرت سلمہ بن اکوع بھاتھ ہو وی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے کس مقام پر بڑاؤ کیا، مشرکین کا آیک جاسوں خبر لینے کے لئے آیا، اس وقت نبی ملیا اپنے سحابہ ٹوٹھ کے ساتھ می کانا شتہ کررہے تھے، انہوں نے اسے بھی (مہمان طاہر کرکے) کھانے کی دعوت دے دی، جب وہ آ دمی کھانے سے فارغ ہوا تو اپنی سواری پرسوار ہوکروا پس روانہ ہوا تا کہ اپنے ساتھیوں کو خبر دار کرسکے، میں نے اس کا پیچھا کر کے اس کی سواری کو بٹھا یا آور اس کی گردن اڑا دی، نبی ملیا نے اس کا ساز وسامان ججھے

بطورانعام کے دیا۔

( ١٦٦٤٧) حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغُوبَ سَاعَةَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَاقَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغُوبَ سَاعَةَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ إِذَا عَابَ حَاجِبُهَاقَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغُوبَ سَاعَةَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ إِذَا عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغُوبَ سَاعَةَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ إِذَا عَابَ حَاجِبُهَا [صححه البحارى (٥٦١)، وابن حبان (٢٣٥)]. [انظر: ١٦٦٦٥].

(۱۲۲۳۷) حضرت سلمہ بن اکوع والنظیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا مغرب کی نمازغروب آفاب کے بعد اس وقت پڑھتے جب اس کا کنار وغروب ہوجا تا تھا۔

( ١٦٦٤٨) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَعِ عَلَى أَتَى شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى الْمَوْتِ [راحع: ١٦٦٢٣]

(۱۲۲۴۸) بزید بن انی عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع ڈٹاٹٹ سے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن آپ نے کسی چیز پر نبی مالیکا سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے فر مایا موت پر بیعت کی تھی۔

(١٦٦٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا يَعْنِى مُتُعَةَ النِّسَاءِ [راحع: ١٦٦١٨].

(۱۲۲۴۹) حضرت جابر بڑاٹھ اورسلمہ بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی جہاد میں شریک تھے، اس دوران ہمارے پاس نبی ملیک کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا کہ نبی ملیکا نے فرمایا ہے تم عورتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔

( ١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِ عَنْ زُهَيْرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِى بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى بَعْدَ الْقُصْرِ وَلَا بَعْدَ الصَّبْحِ فَطُّ

(۱۲۷۵۰) حضرت سلمہ بن اکوع بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹا کے ساتھ سفر کرتا رہا ہوں، میں نے آپ آگا آگا کو نما زعصریا فجر کے بعد بھی بھی نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(١٦٦٥١) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ آسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكُوِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنُ آبِيهِ قَالَ غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ وَغَطَفَانَ فَبَيْنَمَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ آحُمَرَ فَانْتَزَعَ شَيْئًا مِنْ حَقَّبِ الْبَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ الْبَعِيرَ ثُمَّ جَاءَ يَمُشِى حَتَّى قَعَدَ مَعَنَا يَتَغَدَّى قَالَ فَنَظَرَ فِى الْقَوْمِ فَإِذَا ظَهُرُهُمُ فَيْهُ وَلَا فَآتَى بَعِيرَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ قَالَ فَخَرَجَ يَرُكُضُهُ فِيهِ قِلَّةٌ وَٱكْثَرُهُمْ مُشَاةٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْقَوْمِ خَرَجَ يَعُدُو قَالَ فَآتَى بَعِيرَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ قَالَ فَخَرَجَ يَرُكُضُهُ

هي مُنلهُ امَيْن بن بيد مرتم كي حجي ٢٠٠١ كي حجي ١٠٠٨ كي مُسنى المدنيتين كي

وَهُوَ طَلِيعَةٌ لِلْكُفَّادِ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ ٱسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَرْقَاءَ قَالَ إِيَاسٌ قَالَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ أَعْدُو عَلَى رِجُلَىَّ قَالَ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ قَالَ وَلَحِقْتُهُ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ وَتَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَوَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى آخَذُتُ بِحِطَامِ الْجَمَلِ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ فَلَمَّا وَضُعَ الْجَمَلُ وُكُبَتَهُ إِلَى الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَهُ فَنَدَرَ ثُمَّ جِنْتُ بِرَاحِلَتِهِ أَقُودُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ قَالَ مَنْ قَتَلَ هَذَا الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الْأَكُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ [صححه البخاري (٥١ ، ٣) ومسلم (٧٥٤) وابن حبان (٤٨٣٩)]. [راجع: ١٦٦٣٤ و ١٦٦٣٨ و٢٦٦٤]. (١٧١٥) حضرت سلمه بن اکوع طائفتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ہوازن کے خلاف جہاد میں نبی علیظا کے ہمراہ تھا، نبی علیظا نے کسی مقام پر پڑاؤ کیا، مشرکین کا ایک جاسوں جر لینے کے لئے آیا،اس وقت نبی ملیا اپنے صحابہ اٹھ کئے ساتھ منع کا ناشتہ کر رہے تھے، انہوں نے اسے بھی (مہمان طاہر کرکے ) کھانے کی دعوت دے دی، جب وہ آ دمی کھانے سے فارغ ہوا تو اپنی سوارى برسوار بوكرواليس رواف بواتا كهاسية ساتھيول كوفير داركر سكے، في عليه اے محاب تفاقق يس سے تعيلة اسلم كاليك آدى بہترین قتم کی خائستری اونٹنی پرسوار ہوکراس کے پیچھےلگ گیا، پیس بھی دوڑتا ہوا نکلا اوراسے پکڑلیا، اونٹنی کا سراونٹ کےسرین کے پاس تھااور میں اونٹنی کے سرین کے پاس، میں تھوڑ اسا آگے بڑھ کراونٹ کے سرین کے قریب ہو گیا ، پھر تھوڑ اسا قریب ہو کراس کےاونٹ کی لگام پکڑلی، میں نے اس کی سواری کو پٹھایا اور جب وہ بیٹھ گئ تو میں نے اس کی گرون اڑا دی، میں اس کی سواری اوراس کے ساز وسامان کو لے کر ہانگا ہوا نبی ملیکھا کی طرف روانہ ہوا، راستہ میں نبی ملیکھا ہے آ منا سامنا ہو گیا، نبی ملیکھا نے فرمایا اس مخص کوکس نے قبل کیا؟ لوگوں نے کہاا بن اکوع نے ، ٹبی ملیکھانے فرمایا اس کا ساراسا زوسا مان بھی اسی کا ہوگیا۔ ( ١٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى فَزَارَةَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَنَوُنَا مِنْ الْمَاءِ عَرَّسَ أَبُو بَكُورٍ حَتَّى إِذَا صَلَّيْنَا الصُّبُحَ أَمَرَنَا فَشَنَنَّا الْفَارَةَ فَوَرَدْنَا الْمَاءَ فَقَتَلَ أَبُو بَكُرٍ مَنْ قَتَلَ وَنَحْنُ مَعَهُ قَالَ سَلَمَةُ فَرَآيْتُ عُنُقًا مِنْ النَّاسِ فِيهِمْ اللَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ آنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَآذَرَ كُنَّهُمْ فَرَمَيْتُ بِسَهْمِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَآوُا السُّهُمَ قَامُوا فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ آدَمٍ مَعَهَا ابْنَةٌ مِنْ آخْسَنِ الْعَرَبِ فَجِنْتُ ٱسُوفُهُنَّ إِلَى آبِي بَكْرٍ فَنَقَّلَنِي آبُو بَكْرٍ آبْنَتَهَا فَلَمْ ٱكْشِفْ لَهَا تَوْبًا حَتَّى قَلِيمْتُ الْمَدِينَةَ ثُمَّ بَاتَتُ عِنْدِى فَلَمُ أَكْشِفُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبُ لِي الْمَرْآةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ ٱعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ وَلَمْ ٱكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ قَالَ قُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَبَعَتَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آهُلِ

مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا أُسَرًاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْوِكِينَ [راجع: ١٦٦١٦].

(۱۹۲۵) حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کے ساتھ نگلے جنہیں نبی ملیکا نے ہماراامیر مقرر کیا تھا، ہم بنوفزارہ سے جہاد کے لئے جارہے تھے، جب ہم ایسی جگہ پر پہنچ جو پانی کے قریب تھی تو حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے پڑاؤ ڈال دیا، فجر کی نماز پڑھ کر انہوں نے ہمیں دشمن پر مملہ کا حکم دیا اور ہم ان پر توٹ پڑے، اور اس ندی کے قریب بے شارلوگ کوئل کر دیا، اچا تک میری نظر ایک تیز رفتار گروہ پر پڑی جو پہاڑ کی طرف چلا جا رہا تھا، اس میں عورتیں اور بچے تھے، میں ان کے پیچے روانہ ہوگیا، لیکن پھر خطرہ ہوا کہ ہمیں وہ مجھ سے پہلے ہی پہاڑ تک نہ پہنچ جائیں اس لئے میں نے ان کی طرف ایک تیر پھینکا جوان کے اور پہاڑ کے درمیان جاگرا۔

پھر میں آئیں ہانکا ہوا حضرت صدیق اکبر رفاقہ کے پاس لے آیا، اور اس ندی کے پاس پہنچ کیا، ان میں بنوفزارہ کی ایک عورت بھی تھی جوعرب کی انتہا کی حسین وجیل لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کی وہ بیٹی تھی جوعرب کی انتہا کی حسین وجیل لڑکی تھی، اس کی وہ بیٹی حضرت صدیق اکبر رفاقہ نے جھے انعام کے طور پر بخش دی، میں نے مدینہ منورہ پنچنے تک اس کا گھو تکھٹ بھی کھول کر نہیں دیکھا، پھر رات ہو گئی تب بھی میں نے اس کا گھو تکھٹ نہیں ہٹایا، اسکا دن سر بازار نبی علیہ سے میری ملاقات ہوگئی، کر نہیں دیکھا، پھر رات ہوگئی ہے اور میں نے اس کا گھو تکھٹ بھی تھی ہو کردو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے وہ اچھی لگی ہے اور بیس نے اب تک اس کا گھو تکھٹ بھی نہیں ہٹایا، میں موٹ ہوگی تھے ہو کردو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے وہ اچھی تھی ہے وہ لڑکی اہل میں ہوگی تو نبی علیہ نے اپنی بات دہرائی اور جھے میرے باپ کی تم دی، میں نے قسم کھا کرعرض کیا یا رسول اللہ! جھے وہ الڑکی اور پیش کر کے ان اور میں نے بی تاہوں، نبی علیہ نے وہ لڑکی اہل مکہ اور میں نے بی تاہوں کی چیش کر کے ان اور میں کے باس بھوا دی جن کے باس بھوا دی جن کے بیس بھوا دی جن کے بیس بھوا دی جن کے باس بھوا دی جن کے بیس بھول کو چیٹر الیا۔

(١٦٦٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو قَالَ حَدَّثَنَا عِكُومَةُ قَالَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخْبَرَنِي أَبِي قَالَ بَارَزَ عَمِّى يَوْمَ خَيْبُرُ أَنِّي مَوْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطُلُّ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ الْبَهُودِيُّ فَقَالَ مَرْحَبُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطُلُّ مُغَامِرُ فَاخْتَلَفَا ضَرُبَتَيْنِ أَفْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَمِّى عَامِرٌ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطُلُّ مُغَامِرُ فَاخْتَلَفَا ضَرُبَتَيْنِ فَوَقَعْ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ يَشَفُلُ لَهُ فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَي سَاقِهِ قَطَعَ آكْحَلَةً فَكَانَتُ فِيها فَقَالَ سَلَمَةُ بُنُ الْأَكُوعِ لَقِيتُ نَاسًا مِنْ صَحَابَةِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَلَلَ نَفُسُهُ قَالَ سَلَمَةُ فَي بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِ قَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِ قَلَلَ نَفُسُهُ قَالَ سَلَمَةً فَجِئْتُ إِلَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ مَنْ قَالَ ذَاكَ بَلُ لَهُ مَنْ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيهِمْ النَّي قَالَ ذَاكَ بَلُ لُهُ مُونَ قَالَ ذَاكَ بَلُ لُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ النَّي قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمُ النَّي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ النَّي قُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ النَّي قُلُ الْمُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ النَّي قُولُ الْمُؤْتُونُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِيهِمُ النَّي قُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ مُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِي الْكُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِي الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

صَلَّى اللَّهُ مَنَايُهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُ الرِّكَابَ وَهُو يَقُولُ تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَانْزِلَنْ سَكِينَةً قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضَلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَقَبْتُ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَیْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِینَةً عَلَیْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَفَرَ لَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانٍ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ مَتَّعْتَنَا اسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانٍ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ فَقَدِمَ فَاسَّ شَهِدَ قَلَ سَلَمَةُ ثُمَّ إِنَّ نِيَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلِينِي إِلَى عَلِيِّ فَقَالَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةُ الْيُومَ رَجُلا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَجَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ فَبَصَقَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَيْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَأَعُولَيَنَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ أَرُسَلَيْ إِلَى عَلِيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ يُجِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَلِحَدُ بَعُلُولُ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَلْ عَلِي مِنْ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمُ اللَّهُ وَجُهَهُ أَنَا الَّذِي اللَّهُ عَلَى السَّلَاحِ بَطَلَّ مُوجُوبُ إِلَى اللَّهُ وَكُونَ الْفَشَاعِ عَلَيْهِ وَكَانَ الْفَشَعُ عَلَى يَدُيهُ إِلَّهُ الْمُعَلِّ وَلَا عَلَى عَلِي وَكَانَ الْفَشَعُ عَلَى يَذَلَهُ وَكُونَ الْمَنْعُورُ وَالْمَالَالُهُ وَالَعُولُ عَلَى السَّنَوْدَهُ فَقَلَقَ رَأُسَ مَرْحَبُ السَّيْفِي وَكَانَ الْفَشَعُ عَلَى السَّذَى الْمَالَقُ مَا اللَّهُ وَكُولُ الْمُعَلِقُ وَلَاللَّهُ وَلَا عَلَى السَّلَامُ وَكَانَ الْقَدُى وَلَى الْمُعْرَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمَالِعُ وَلَا الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْقَ وَالَالِهُ الْوَلَا الْوَلَا الْمُعْرَافُ أَلُولُوا الْمَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْر

(۱۲۷۵۳) حضرت سلمہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر میرے پچانے مرحب یہودی کو مقابلے کی دعوت دی، مرحب کہنے لگا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اسلحہ سے سلح، بہا در، تجربہ کار ہوں جس وقت جنگ کی آگ بجر کے لگتی ہے۔
میرے پچاعامر ڈاٹٹوئے نے بھی پیرجزیہ اشعار پڑھے خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں اسلحہ سے سلح اور بے خوف جنگ میں گھنے والا ہوں۔

حفرت سلمہ بڑائیؤ کہتے ہیں کہ عامراور مرحب دونوں کی ضربیں مختلف طور پر پڑنے لگیس۔ مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال پر گئی اور عامر بڑائیؤ نے نیچے سے مرحب کوتلوار ماری تو حضرت عامر بڑائیؤ کی اپنی تلوار خودا نہی کولگ گئی جس سے ان کی شدرگ کٹ گئی اور اس کے نتیجہ میں وہ شہید ہوگئے۔ حضرت سلمہ بڑائیؤ کہتے ہیں کہ میں نکالاتو میں نے نبی کریم علیہ ہوگئے کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھوا وہ کہنے لگے حضرت عامر بڑائیؤ کاعمل ضائع ہوگیا۔ انہوں نے آپ کوخود مار ڈالا ہے۔ حضرت سلمہ بڑائیؤ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر نبی مگالیؤ کم کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کا لیڈ کے رسول! عامر بڑائیؤ کاعمل ضائع ہوگیا؟ رسول اللہ مگالیؤ کم میں نے فر مایا یہ سے نے فر مایا یہ سے کھولوگوں نے کہا ہے۔ آپ نے فر مایا جس نے ہمی کہا ہے قلط کہا ہے بلکہ عامر کے لیے دگا تا ہر ہے۔

جس وقت عامر ڈاٹٹؤ، رسول الله مَاٹٹؤ کی ساتھ خیبری طرف نکل پڑے، انہوں نے رجزیدا شعار پڑھے شروع کردیئے۔
اللہ کی قتم !اگر اللہ کی مد دنہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھے ، یہ لوگ ہم پرسرکشی
کاارادہ رکھتے ہیں ، کیکن میہ جب بھی کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کا حصہ بننے سے انکار کرویتے ہیں ،
اور ہم (اے اللہ) تیرے فضل سے مستنفی نہیں ہیں اور تو ہمیں ثابت قدم رکھ جب ہم دشمن سے ملیں اور اے (اللہ) ہم

(جب بیر جزیداشعار سے) تو رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الل

پھر آپ نگان کے اس کے رسول مگان کے جمعے حضرت علی ڈاٹٹ کی طرف جھیجا۔ آپ نگان کے خرمایا میں جھنڈ االیے آدمی کو دوں گا کہ جواللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہوں۔ حضرت سلمہ ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ میں علی ڈاٹٹ کو پکڑ کر (سہاراوے کر) آپ نگان کا محدمت میں لے آیا کیونکہ علی ڈاٹٹ کی آئکھیں دکھر ہی تھیں، آپ نے حضرت علی ڈاٹٹ کی آئکھوں میں اپنالتا ہے دہمن لگایا تو ان کی آئکھیں اس وقت ٹھیک ہوگئیں۔ آپ نے ان کو جھنڈ اعطا فر مایا اور مرحب مہمنا ہوا نکلا

خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اسلحہ سے سلح ، بہادر ، تجربہ کار ہوں جب جنگ کی آگ بھڑ کے لگتی ہے پھر حضرت علی واٹھئے نے بھی جواب میں کہا کہ

میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرانام حیدررکھا ہے اس شیر کی طرح جوجنگلوں میں ڈراؤنی صورت ہوتا ہے میں لوگول کو ایک صاع کے بدلہ، اس سے بڑا پیاند بتا ہوں

۔ حضرت سلمہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی ٹاٹٹؤ نے مرحب کے سر پر ایک ضرب لگائی تو وہ قبل ہو گیا اور خیبر حضرت علی ڈاٹٹؤ کے ماتھوں فتح ہو گیا۔

(١٦٦٥٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْكُوعِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْنَا أَنَا وَرَبَاحٌ عُكُمُ مُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجْتُ بِفَرَسِ لِطَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجْتُ بِفَرَسِ لِطَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجْتُ بِفَرَسِ لِطَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْ يَطُودُهُمَا هُو وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اقْعُدُ عَلَى هَذَا الْفَوْسِ فَالْحِقْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْلُ رَاعِيهَا وَخَرَجَ يَطُودُهُمَا هُو وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اقْعُدُ عَلَى هَذَا الْفَوْسِ فَالْحِقْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْلُ رَاعِيهَا وَخَرَجَ يَطُودُهُمَا هُو وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اقْعُدُ عَلَى هَذَا الْفَوْسِ فَالْحِقْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْلُ مَا يُعَلِّى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدُ أُغِيرَ عَلَى سَرْحِهِ قَالَ وَقُمْتُ عَلَى وَلَلْ فَجَعَلْتُ بِطَلْحَةً وَاخْهِرُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدُ أُغِيرَ عَلَى سَرْحِهِ قَالَ وَقُمْتُ عَلَى وَنَلْكِى فَجَعَلْتُ وَجْهِى مِنْ قِبَلِ الْمُدِينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثُولَاتُ مَرَاتٍ يَا صَبَاحًاهُ ثُمَّ اتَبُعْتُ الْقُومَ مَعِى سَيْفِى وَنَبْلِى فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغْقِرُ بِهِمْ وَذَلِكَ حِينَ يَكُثُو الشَّجَرُ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى قَارِسٌ جَلَسُتُ لَهُ فِى أَصُلِ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَمَيْتُ الْمُعْرَةِ ثُمَّ وَمُؤْلِكَ حِينَ يَكُثُو الشَّحَةُ وَاذِكَ وَبَالَ وَقُمْ مَعِى الْمُؤْلِقُ وَلَا وَالْمَالُ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَعِيلًا عَلَى وَوْمَ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَالَ عَلَيْهُ وَيَ الْمُؤْلِقُ وَلَا عُرَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْوسُ جَالُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْ

فَلَا يُقْبِلُ عَلَى قَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَنَا أَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَٱلْجَقُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَأَرْمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَٰاحِلَتِهِ فَيَقَعُ سَهْمِي فِي الرَّحْلِ حَتَّى انْتَظَمْتُ كَتِفَهُ فَقُلْتُ خُذُهَا وَأَنَا ابْنُ ُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَإِذَا كُنْتُ فِي الشَّجَرِ ٱحْرَقْتُهُمْ بِالنَّبِلِ فَإِذَا تَصَايَقَتُ الثَّنَايَا عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَرَدَيْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَمَا زَالَ ذَاكَ شَأْنِي وَشَأْنَهُمْ ٱتْبَعُهُمْ فَٱرْتَجِزُ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِى فَاسْتَنْقَلْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ لَمْ أَزَلُ أَرْمِيهِمْ حَتَّى ٱلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمُحًا وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرُدَةً يَسْتَخِفُونَ مِنْهَا وَلَا يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ حِجَارَةً وَجَمَعْتُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا امْتَدَّ الضُّحَى أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدُرٍ الْفَزَارِيُّ مَدَدًا لَهُمْ وَهُمْ فِي ثَنِيَّةٍ ضَيِّقَةٍ ثُمَّ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَأَنَا فَوْقَهُمْ فَقَالَ عُيَيْنَةُ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ مَا فَارَقَنَا بِسَحَرٍ حَتَّى الْآنَ وَٱخَذَ كُلَّ شَيْءٍ فِي آيْدِينَا وَجَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ قَالَ عُيَيْنَةُ لَوْلَا أَنَّ هَذَا يَرَى أَنَّ وَرَائَهُ طَلَبًا لَقَدُ تَوَكَّكُمُ لِيَقُمُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ فَقَامَ اللِّيهِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمْ الصَّوْتَ قُلْتُ أَتَغُرِفُونِي قَالُوا وَمَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْمَة مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُلُبُنِي مِنْكُمْ رَجُلٌ فَيُدُرِ كُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِنْ أَظُنُّ قَالَ فَمَا بَرِحْتُ مَقْعَدِي ذَلِكَ حَتَّى نَظُرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ وَإِذَا أَوَّاكُهُمْ الْأَخْوَمُ الْأَسَدِيُّ وَعَلَى أَثْوِهِ أَبُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَثُو أَبِي قَتَادَةَ الْمِقْدَادُ الْكِنْدِيُّ فَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ مُدْبِرِينَ وَأَنْزِلُ مِنْ الْجَبَلِ فَأَغْرِضُ لِلْأَخْرَمِ فَآخُذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فَقُلْتُ يَا أَخْرَمُ ائْذَنْ الْقَوْمَ يَعْنِي احْذَرْهُمُ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَقْطَعُوكَ فَاتَّنِدْ حَتَّى يَلُحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةً إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَغْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ الشُّهَادَةِ قَالَ فَخَلَّيْتُ عِنَانَ فَرَسِهِ فَيَلْحَقُّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُيَيْنَةَ وَيَغْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَهَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْأَخُرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ فَرَسِ الْآخْوَمِ فَيَلْحَقُ أَبُو قَتَادَةً بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِآبِي قَتَادَةً وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةً وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَي فَرَسِ الْكَخْرَمِ ثُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ أَعُدُو فِي أَثُو الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارٍ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَيُعْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُويَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ فَأَزَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ فَٱلْصَرُونِي أَعْدُو وَرَانَهُمْ فَعَطَفُوا عَنْهُ وَاشْتَدُّوا فِي الثَّنِيَّةِ تَبِيَّةٍ ذِي بِنُرٍ وَغَرَبَتُ الشَّمْسُ فَٱلْحَقُ رَجُلًا فَٱرْمِيهِ فَقُلْتُ خُذُهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ قَالَ فَقَالَ يَا ثُكُلَ أُمِّ أَكُوعَ بَكُوةً قُلْتُ نَعَمُ أَى عَدُوَّ نَفْسِهِ وَكَانَ الَّذِي رَمَيْتُهُ بَكُرَةً فَٱتَّبَعْتُهُ سَهُمَّا آخَرَ فَعَلِقَ بِهِ سَهْمَانِ وَيَخْلُفُونَ فَرَسَيْنِ فَجِنْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الّذِى جَلَيْتُهُمْ عَنْهُ ذُوْ قَرَدٍ فِإِذَا بِنبِيِّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ فِي حَمْسِ مِانَةٍ وَإِذَا بِلالٌ قَدُ نَحَرَ جَرُورًا مِمَّا حَلَفْتُ فَهُو يَشْوِى لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ حَلَيْنِي فَانَتَخِبَ مِنْ أَصْحَابِكَ مِانَةً فَاتَحْدَ عَلَى الْكُفَّارِ عَشُوةً فَلَا يَنْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلّا قَتَلْتُهُ قَالَ اكْدُتَ فَاعِلًا ذَلِكَ يَا سَلَمَهُ قَالَ نَعْمُ وَالّذِى الْحَرَمَاتُ فَعَرِحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى رَأَيْتُ نَوَاجِلَهُ فِي صُوءِ النَّارِثُمْ عَطَفَانَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ مَرُّوا عَلَى فُلانِ الْفَطَفَانِيِّ فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْوا عَلَى فُلانِ الْفَطَفَانِيِّ فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّانَ الْمُومِ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُورُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُورُولُ وَلَى الْمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُورُوفِي قُلْكَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُورُوفِي قُلْكَ لَهُ أَلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُورُوفِي قُلْمَ لَكُومُ وَجُلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُورِوفِي قُلْمَ لَكُومُ وَمَالَ إِلَى الْمُدِينَةِ فَلَقَاعَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُورُوفِي قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُؤْدِفِي قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْ وَلَى الْمُولِ اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُؤْدِقِي قُلْمَ لَكُومُ وَمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُؤْدِقِي قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُؤْدِقِي قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُولُولُ عَلَى مَنَ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى وَال

مسلم (۱۸۰۷)، وابن حبان (۷۱۷۳)]. (۱۲۲۵) حضرت سلمہ ٹالٹؤے مروی ہے کہ ہم لوگ حذیبیہ کے زمانے میں نبی نایش کے ساتھ آرہے تھے، میں اور نبی نایش کا

غلام رباح نبی طایشا کے پیچے روانہ ہوئے ، میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ کا گھوڑا لے کر نکلا ،ارادہ بیقا کہ اسے اونٹ کے ساتھ شامل کردوں گا ،کیکن منہ اند عیرے عبدالرحمٰن بن عیبینہ نے نبی طایشا کے اونٹوں پر حملہ کیا اور چروا ہے کوئل کردیا اورا پنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑ ہے پر سوار ہوکران اونٹوں کو بھاکر لے گیا ،حضرت سلمہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں میں نے کہا اے رباح! بے گھوڑا پکڑا وراسے

میں ان کثیروں کے چیکھیے ان کو تیر مارتا ہوا اور رجز (شعر ) پڑھتے ہوئے لکلا:

میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کا دن ان ذلیلوں کی بربادی کا دن ہے

حضرت سلمہ رٹاٹٹا کہتے ہیں کہ اللہ کی تنم! میں ان کو لگا تارتیر مارتار ہا اور ان کوزخی کرتا رہا تو جب ان میں سے کوئی سوار

هي مُناله احدُّن بن يسيد مرقم كي هي ۱۱۸ كي هي مسند المدنيتين كي

میری طرف لوٹا تومیں درخت کے نیچ آ کراس درخت کی جڑمیں بیٹھ جاتا پھرمیں اس کوایک تیر مارتا جس کی وجہ سے وہ زخی ہو جاتا۔ یہاں تک کدوہ لوگ پہاڑ کے تک راستہ میں گھیے اور میں پہاڑیر چڑھ گیا اور وہاں سے میں نے ان کو پھر مارنے شروع كرديئے۔حضرت سلمہ ٹلائنڈ كہتے ہیں كہ میں لگا تاران كا پیچھا كرتار ہا يہاں تك كہ كوئى اونٹ جواللہ نے پيدا كيا اور وہ رسول ان کے پیچے تیر پھیلئے یہاں تک کہان لوگوں نے ہلکا ہونے کی خاطرتیں چادریں اورتیس نیزوں سے زیادہ مچینک دیئے، سوائے اس کے کہوہ لوگ جو چیز بھی پھینتے میں پھروں ہے میل کی طرح اس پرنشان ڈال دیتا کہ رسول الله مُلَا اللهُ عَلَيْمُ اور آپ کے صحابہ ٹنگٹر پیچان لیس یہاں تک کہوہ ایک گلے گھاٹی پرآ گئے اور عیینہ بن بدر فزاری بھی ان کے پاس آ گیا،سب لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ گیا،فزاری کہنے لگا کہ بیکون آ وی جمیں و کھر ہاہے؟ لوگوں نے کہا اس آ دی نے ہمیں بڑا تنگ کررکھائے ،اللہ کی شم! اندھیری رات ہے ہمارے یاس جو پچھ بھی تھا اس نے سب پچھ چین لیاہے۔ فزاری کہنے لگا کہتم میں سے عارآ دی اس کی طرف کھڑے ہوں اور اسے مارویں، حضرت سلمہ ڈٹاٹھ کہتے ہیں ( کہ پی سنتے ہیں)ان میں سے چار آ دی میری طرف بہاڑ پر چڑھے وجب وہ آئی دورتک پہنچ گئے جہاں میری بات من عیس ، تو میں نے ان سے کہا: کیاتم مجھے پہچانے ہو؟ انہول نے کہاتم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا: میں سلمہ بن اکوع ہول اور قتم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد مُن اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله الله الله على الل مجھے مارنہیں سکتا، ان میں سے ایک آ دمی کہنے لگا کہ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے، (پھروہ سب وہاں سے لوٹ پڑے اور ) میں ابھی تك اين جگه سے چلانبيس نفا كه ميں نے رسول الله مَنَا فَيْمُ كے سواروں كود كيوليا جوكه درختوں ميں كھس گئے ،حضرت سلمہ جن اللهُ كہتے ہیں کہان میں سب سے آ گے حضرت اخرم اسدی ڈاٹٹؤ تھے اور ان کے پیچھے حضرت ابوقیادہ ڈاٹٹؤ تھے اور ان کے پیچھے حضرت مقدادین اسود کندی ٹاٹٹا تھے،حضرت سلمہ ٹاٹٹا کہتے ہیں کہ میں نے جا کراخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑی (بیدد کیمتے ہی)وہ النيرے بھاگ پڑے، میں نے کہا: اے اخرم ان سے ذرائج کے رہنا ایبا نہ ہوکہ وہ تہیں مار ڈ الیں جب تک کہ رسول الله مَا لَائْتُوا لِيَامُ اورآ پ کے صحابہ اٹھ للے نہ آ جا کیں ، اخرم کہنے لگے: اے ابوسلمہ! اگرتم الله اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہواوراس بات کا یقین رکھتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو تم میرے اور میری شہادت کے درمیان رکاوٹ ندڑ الو، میں نے ان کوچھوڑ ویا اور پھر اخرم کا مقابلہ عبد الرحمٰن فزاری ہے ہوا ، اخرم نے عبد الرحمٰن کے گھوڑ نے کورخی کر دیا اور پھرعبد الرحمٰن نے اخرم کو برچھی مار کرشہید کر دیا اور اخرم کے گھوڑے پرچڑھ کر بیٹھ گیا۔

اسی دوران رسول الله مُنْ الله مُنْ

ہونے سے پہلے ایک گھاٹی کی طرف آئے جس میں یانی تھا،اس گھاٹی کوذی قردکہاجا تاتھا تا کہ وہ لوگ اس گھاٹی سے یانی پیکس کیونکہ وہ پانے تھے،حضرت سلمہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہاتھا، بالآ خرمیں نے ان کو پانی سے ہٹایا، وہ اس ہے ایک قطرہ بھی نہ بی سکے، پھروہ کسی اور گھاٹی کی طرف نکلے، میں بھی ان کے پیچھے بھا گا اور ان میں سے ایک آ دی کو یا کرمیں نے اس کے شانے کی بڑی میں آیک تیر مارا، میں نے کہا پیڑاش کواور میں آکوع کا بیٹا ہوں اورآج کادن کمینوں کی بربادی کادن ہے، وہ کہنے لگاس کی ماں اس برروئے کیا بیروہی اکوع تونہیں جوسی کومیرے ساتھ تھا، میں نے کہا: ہاں! اے اپنی جان کے دشمن جو مجے وقت تیرے ساتھ تھا ، اور اسے ایک تیر دے مارا ، پھر انہوں نے دو گھوڑے ا یک گھاٹی پر جھوڑ دیئے تو میں ان دونوں گھوڑ وں کو ہنکا کررسول اللّٰمَ ٹَالْتَیْزُ کی طرف لے آیا،حضرت سلمہ ٹٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ وہاں عامرے میری ملاقات ہوئی،ان کے پاس ایک چھاگل (چڑے کا توشددان) تھاجس میں دودھ تھا اور ایک مشکیزے میں یانی تھا، یانی ہے میں نے وضو کیا اور دودھ لی لیا پھر میں رسول الله مُنَافِیم کی خدمت میں آیا اور آب اس یانی والی جگه برتھ جہال ہے میں نے کثیروں کو بھگا دیا تھا اور میں نے دیکھا کہ رسول الله فاللیزانے وہ اونٹ اور وہ نمام چیزیں جو میں نے مشرکوں سے چھین کی تھیں اور سب نیزے اور جا دریں لے لیں اور حضرت بلال ٹٹاٹٹائے اُن اونٹوں میں جومیں نے کٹیروں سے چھپنے تھے ا بک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی کلیجی اور کو ہان کورسول الله طَالِیْزَام کے لیے بھونا،حضرت سلمہ ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھےا جازت مرحمت فر مائیں تا کہ میں شکر میں سوآ دمیوں کا انتخاب کروں اور پھر میں ان کثیروں کا مقابلیہ کروں اور جب تک میں ان کوتل نہ کر ڈ الوں اس وقت تک نہ چھوڑ وں کہ وہ جا کراپنی قوم کوخبر دیں ،حضرت سلمہ ڈٹاٹنؤ کہتے ہیں کہ (بیرین کر) رسول اللهٔ مَثَاثِیْظِم بنس بڑے یہاں تک کہ آگ کی روشنی میں آپ کی ڈاڑھیں مبارک ظاہر ہو کئیں ، آپ نے فر مایا: اے سلمہ! کیا تو بیر کرسکتا ہے؟ میں نے عرض کیا: یک ہاں! اور قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو ہزرگی عطا فرمائی، آ مِ مَا لَيْنَا مِنْ ما يا: اب تو وه خطفان كے علاقه ميں جول كے اسى دوران علاقه خطفان سے ايك آ دى آيا اور وه كہنے لگا كه فلاں آ دمی نے ان کے لیے ایک اونٹ ذیج کمیا تھا اور ابھی اس اونٹ کی کھال ہی اتاریائے تھے کہ انہوں نے پچھ غبار دیکھا تو وہ کہنے لگے کہلوگ آگئے وہلوگ وہاں (غطفان) سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے توجب صبح ہوئی تورسول الله مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُم نے فرمایا کہ آج کے دن جارے بہترین سواروں میں سے بہتر سوار حضرت قادہ ڈاٹھ میں پیادوں میں سے بہتر حضرت سلمہ ڈاٹھ میں۔ پھر رسول الله فالنائل في في دوجه عطا قرمائ اورايك سوار كاحمداورايك بياده كاحمداور دونوں حصرا تحصّ مجهة اي عطا قرمائ پھررسول الله طَالِيَّةِ أن عضباء اومْني ير مجھے اسيٹر پیچھے بھایا اور ہم سب مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ دورانِ سفر انصار کا ایک آ دی جس سے دوڑنے میں کوئی آ گے نہیں بڑھ سکتا تھاوہ کہنے لگا: کیا کوئی مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ نگانے والا ہے؟ وہ بارباریجی کہتا ر ہا، جب میں نے اس کا چیلنے سنا تو میں نے کہا: کیا تھے کئی بزرگ کی بزرگ کا لحاظ نہیں اور کیا تو کسی بزرگ سے ڈرتانہیں؟ اس انصاري مخص نے كہا: نہيں! سوائے رسول الله مَن الله عَلَيْم كر محضرت سلمہ والله كيتے ہيں كہ ميں نے عرض كيا: اے الله عَلَيْم كر موا!



میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اجازت عطافر مائیں تاکہ میں اس آدمی ہے دوڑ لگاؤں، آپ نگا نیٹے آنے فرمایا: (اچھا) اگر تو چاہتا ہے تو، حضرت سلمہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ میں نے اس انصاری ہے کہا کہ میں تیری طرف آتا ہوں اور میں نے اپنا پاؤں میڑھا کیا پھر میں کود پڑا اور دوڑ نے لگا اور پھر جب ایک یا دو چڑھائی باقی رہ گئی تو ہیں نے سانس لیا پھر میں اس کے پیچھے دوڑ اپھر جب ایک یا دو چڑھائی باقی رہ گئی تو پی سے باکرل گیا، حضرت پھر جب ایک یا دو چڑھائی باقی رہ گئی تو ہیں نے کہا: اللہ کی تم اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک گھونیا مارا اور میں نے کہا: اللہ کی تنم اس کے بڑھ گیا۔ اور پھراس سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گیا، اس پروہ بنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں بھی یہی بھرتنا ہوں جتی کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

( ١٦٦٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ أَبُو يَخْيَى قَاضِى الْيَمَامَةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ فَابُدُؤُوا الْعَشَاءِ [راحع: ١٦٦٣٦]

(۱۲۲۵۵) حفرت سلمہ بن اکوع بڑا تھا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب نماز عشاء اور رات کا کھانا جمع ہوجا کیں تو پہلے کھانا کھالیا کرو۔

( ١٦٦٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ عُنْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٦٦١٤].

(۱۹۷۵) حضرت سلمہ بڑا تھئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللّٰهِ عَالَیْ آر شادفر ما یا جو محض ہمارے او پر تلوار سونتے ، وہ ہم میں ہے جبیں ہے۔

( ١٦٦٥٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَلَةً عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ الْمُصْحَفِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ مَمَرُّ شَاقٍ [صححه مسلم (٥٠٩)].

(۱۹۹۵) بربد بن افی عبید بین کی بین کہ میں حضرت سلمہ بن اکوع ڈٹائٹؤ کے ساتھ مسجد میں آتا تھا، وہ اس ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے جومصحف کے قریب تھا، اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیہ کو اہتمام کے ساتھ اس ستون کے قریب نماز پڑھتے بوئے دیکھا ہے اس وقت منبر اور قبلہ کے درمیان سے بکری گذر کتی تھی۔

( ١٦٦٥٨ ) حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ مُسُعَدَةً غَنْ يَزِيدَ عَنْ سَلَمَةً قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ الْحُدَيْبِيَةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرَدِ وَيَوْمَ الْقَرَدِ وَيَوْمَ الْقَرَدِ وَيَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقِيَتُهُنَّ [صححه البحارى (٢٧٣٥)، ومسلم (١٨١٥)، وابن حيان (٢١٧٣)].

(۱۲۲۵۸) حضرت سلمہ رفاق سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی ہے، پھر انہوں نے حدید بید جنین، ذات قرد،اورغزوہ نیبر کا تذکرہ کیا، راوی کہتے ہیں کہ بقیہ غزوات کے نام میں بھول گیا۔

#### هي مُنالاً احَدُّن بُل مِينَا مَرْمُ اللهِ مِنْ مَنْ الله اللهُ ال

( ١٦٦٥٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ جَائِنِي عَمِّى عَامِرٌ فَقَالَ أَغْطِنِى سِلَاحَكَ قَالَ فَأَعْطِيْتُهُ قَالَ فَجِنْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِنِى سِلَاحَكَ قَالَ سِلَاحُكَ قَالَ اللَّهِ أَبْغِنِي سِلَاحَكَ قَالَ أَيْ سِلَاحُكَ قَالَ هَبْ لِي أَخَا أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَيْنَ سِلَاحُكَ قَالَ هَبْ لِي أَخَا أَحَبَّ إِلَى إِلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۱۲۲۵۹) حفرت سلمہ بن اکوع ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میرے پاس میرے چیاعام آئے اور کہنے گئے کہ اپنا ہتھیار مجھے دے دو، میں نے انہیں وہ دے دیا، پھر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیایا رسول اللہ! مجھے ہتھیار مہیا سیجنے، نبی علیہ نے پوچھا تمہارا اپنا ہتھیار کہاں گیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے چیاعامر کو دے دیا ہے، نبی علیہ نفر مایا اس کے علاوہ مجھے تمہارے متعلق کوئی تشییز میں یاد آرہی کہ ایک آ دمی نے دوسرے سے کہا کہ مجھے اپنا بھائی دے دو جمھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، پھر نبی علیہ ان کے مال اور اپنے ترکش سے تین تیز کال کرم حت فرما دیئے۔

( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَلَمَةَ آنَهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي الْبَدُوِ فَأَذِنَ لَهُ [راجع: ٢٦٦٢]

(۱۲۲۷) حضرت سلمہ بن اکوع ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹبی علینا سے جنگل میں رہنے کی اجازت ما نگی تو نبی علینا نے انہیں احازت دے دی۔

(١٦٦٦١) حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمُحْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ الْحَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ وَأَبُو أَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَلَّثَنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ وَمَا لِلْجِيطَانِ فَيْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ [راحع: ١٦٦١٠]

(۱۲۲۲۱) حضرت سلمہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ جمعہ نماز پڑھتے تھے، بھر ہم لوگ اس وقت واپس آتے تھے کہ جب ہمیں باغات میں اتنا بھی سامیر نہ ملتا کہ کوئی شخص وہاں سامیر حاصل کرسکتا۔

(١٦٦٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَيُونُسُ وَهَذَا حَدِيثُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَظَّافُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُونُسُ ابْنُ آبِى رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بُنَ الْأَكُوعِ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ يَنْزِلُ عَلَيْ اللهَ إِنَّى اللهَ إِنِّى اللهِ إِنِّى اللهِ إِنِّى الكُونُ فِى الطَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَى إِلَّا قَمِيصٌ اَفَأُصَلَّى فِيهِ قَالَ زُرَّهُ وَلَوْ لَمُ تَجِدُ إِلَّا شَوْكَةً [راحع: ١٦٦٣٥].

(۱۲۲۲) حفرت سلمہ بن اکوع بھا تھے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ بعض اوقات میں شکار میں مشغول ہوتا ہوں، کیا میں ان قبی میں بی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ نے فر مایا اسے بٹن لگالیا کرو، اگر چہ کا ثنا بی ملے۔ (۱۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرٌ بْنُ رَاشِدٍ الْیَمَامِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِیّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَنْحُوعِ الْأَسْلَمِیُّ اللّٰ اللّٰمِیْ

### الله المرابية مترقم المرابعة مترقم المرابعة مترقم المرابعة مترقم المرابعة مترقم المرابعة المر

عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْعَلِمَ الْعَلِمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْعَلِمَ الْعَلِمَ (١/٩٨).

(۱۲۲۲۳) حضرت سلمہ بن اکوع والنظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو جب بھی کسی دعاء کا آغاز کرتے ہوئے سنا تو اس کے آغاز میں یہی کہتے ہوئے سنا "سبحان رہی الاعلی العلی الوهاب"

( ١٦٦٦٣م ) وَقَالَ سَلَمَةُ بَايَغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ بَايَعَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ مَرَرُتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَقَالَ بَايِغُ يَا سَلَمَةُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ وَأَيْضًا فَبَايَغْتُهُ الثَّانِيَةَ

(۱۲۲۲۳م) حفزت سلمہ بن اکوع طائع سے مروی ہے کہ میں نے حدیدیہ کے موقع پر درخت کے نیچے دوسر لوگوں کے ساتھ نبی طائع کے دست حق پرست پر بیعت کی دوبارہ گذراتو نبی علیہ نے فر مایا سلمہ! بیعت کرو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بیعت کرچکا ہوں، نبی علیہ نے فر مایا دوبارہ ہی، چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کرلی۔

( ١٦٦٦٤) حَذَّثَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ أَلَا تُبَايِعُ قُلُتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآيْضًا قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ قَالَ يَزِيدُ فَقُلْتُ يَا قَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ أَلَا تُبَايِعُ وَنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ [راحع: ١٦٦٢٣].

(۱۷۲۲) حفرت سلمہ بن اکوع والنظ سے مروی ہے کہ میں نے حدید ہے موقع پر دوسر کے لوگوں کے ساتھ نبی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی ادرا کی طرف کو ہوکر بیٹھ گیا ، جب نبی علیہ کے پاس سے لوگ جیٹ گئے تو نبی علیہ نے فر مایا ابن اکوع! تم کیوں نہیں بیعت کر دے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بیعت کر چکا ہوں ، نبی علیہ نے فر مایا دوبارہ ہی ، راوی نے پوچھا کہ اس دن آپ نے کسی چزیر نبی علیہ سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے فر مایا موت پر۔

( ١٦٦٦٥) حَلَّثَنَا مَكِّيٌّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوَعِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغُوبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ [راحع: ١٦٦٤٧].

(۱۲۲۲۵) حضرت سلمہ بن اکوع ٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیظ مغرب کی نماز غروب آ فآب کے بعد اس وقت پڑھتے جب اس کا کنارہ غروب ہوجا تا تھا۔

( ١٦٦٦٦) حُدَّنَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ آبِي وَقَالَ غَيْرُ يُونُسَ بْنِ رَزِينِ آنَهُ نَزَلَ اللَّهِ مَا الرَّبَذَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ يُرِيدُونَ الْحَجَّ قِيلَ لَهُمْ هَاهُنَا سَلَمَهُ بْنُ الْأَكُوعِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي هَذِهِ وَآخُوجَ لَنَا وَسَلَّمَ فَآتَيْنَاهُ فَسَلَّمُنَا عَلَيْهِ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ فَقَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي هَذِهِ وَآخُوجَ لَنَا وَسَلَّمَ فَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَبَّلْنَا كَفَيْهِ جَمِيعًا كَفَّهُ كَفَّا ضَخْمَةً قَالَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَبَّلْنَا كَفَيْهِ جَمِيعًا

#### هي مُنالِمَ المَيْرِينَ بل يَهِيدِ مَرْمُ الْمُحْرِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۲۲۱) عبدالرض بن رزین میشید کیتے بین که وہ اوران کے ساتھی جج کے اراد ہے سے جارہ بے تھے، راستے میں مقام ربذہ میں بڑاؤکیا، کی نے بتایا کہ یہاں نی علیا کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹو بھی رہتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سلام کیا، پھرہم نے ان سے پھے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے اپنا اس ہم سے نی علیا کے دست می پرست پر بیعت کی ہے، یہ کہ کر انہوں نے اپنی بھری ہوئی تھی باہر تکالی، ہم نے کو رہ وکر ان کی دونوں ہتھیا یوں کو بوسد دیا۔ پرست پر بیعت کی ہے، یہ کہ کر انہوں نے اپنی بھری ہوئی تھی باہر تکالی، ہم نے کو رہ وکر ان کی دونوں ہتھی بین سکمة بنی اللہ علیہ وسلم اللہ عکر ہوئی تھی منعقب النساء عام آؤ طاس فکر تک آئیا م فکر سے اللہ عکر ہوئی تھی عنہ اللہ عکر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی منعقب النساء عام آؤ طاس فکر تک آئیا م فکر سکھی عنہ اللہ عکر ہوئی ہوئی منعقب النساء عام آؤ طاس فکر تک وارن حان (۱۵۱۵)

(۱۲۲۷ ) حضرت سلمہ بن اکوع طافؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے غزوہ اوطاس کے سال صرف تین دن کے لئے متعہ کی رخصت دی تھی ،اس کے بعداس کی ممانعت فر مادی تھی۔

(١٦٦٦٨) حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ يَغْنِى ابْنَ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَرِّمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلَمَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَهُ بُرَيْدَةُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَحْصِيبِ فَقَالَ ارْتَدَدْتَ عَنْ هِجْرَتِكَ يَا سَلَمَةُ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنِّى فِي إِذُن مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْدُوا يَا أَسُلَمُ فَتَنَسَّمُوا الرِّيَاحَ وَاسْكُنُوا وَسَلَّمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْدُوا يَا أَسُلَمُ فَتَنَسَّمُوا الرِّيَاحَ وَاسْكُنُوا الشِّعَابَ فَقَالُوا إِنَّا نَحَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَضُرَّنَا ذَلِكَ فِي هِجْرَتِنَا قَالَ ٱنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنتُمْ

(۱۲۲۸) حفرت سلمہ رفی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ آئے، تو حضرت بریدہ بن حصیب رفی ہی ہے ملاقات ہوئی، وہ کہنے گئے اے سلمہ! کیاتم اپنی ہجرت سے پیٹے پھیر چکے ہو؟ (کہ صحراء میں رہنا شروع کر دیا ہے) انہوں نے بتایا کہ بھیے نے بیٹے پھیر چکے ہو؟ (کہ صحراء میں رہنا شروع کر دیا ہے) انہوں نے بتایا کہ بھیے نی ملی کی طرف سے اجازت ہے، میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے قبیلۂ اسلم! دیہات میں رہواور صاف ستھری آب وہوا پاؤ، اور گھا ٹیوں میں رہوا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں اس سے ہماری ہجرت کو نقصان نہ پہنے؟ نبی ملی ایم جہال بھی رہوگے، مہا جربی رہوگے۔

( ١٦٦٦٩) حَدَّثُنَا يَخْيَى بَنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنُ بَكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ بَكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَكِيدُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَنْتُمْ أَهُلُ بَدُونَا وَنَحْنُ أَهُلُ حَضَر كُمْ

(۱۲۲۹) حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی ملیا نے فر مایا تم لوگ ہماراد یہات اور ہم تمہاراشہر ہیں۔

# حَدِيثُ عَجُوزٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِ

( ١٦٦٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِى السَّلِيلِ عَنْ عَجُوزٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ أَنَّهَا رَمُقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى بِالْأَبْطَحِ تُجَاهَ الْبَيْتِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذَنْبِى خَطَيْى وَجَهُلِى [انظر: ٢٢٦٨].

(۱۲۱۷) بونمیری ایک بوڑھی عورت کا کہنا ہے کہ میں نے ہجرت سے قبل مقام ابطح میں نبی ملیٹ کو خانہ کعب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹس نے آپ تالیٹی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اے اللہ! میرے گنا ہوں، لغز شات اور ناواقئی کومعاف فرما۔

#### حَدِيثُ عَجُوزٍ مِنْ الْأَنْصَادِ طَلَهُمُّا ایک انصاری عمر رسیده خاتون کی روایت

( ١٦٩٧١) حَذَّنَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّنَنَا مُصْعَبُ بُنُ نُوحِ الْٱنْصَارِيُّ قَالَ آذُرَكْتُ عَجُوزًا لَنَا كَانَتُ فِيمَنُ بَايَعْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ آتَيْنَاهُ يَوْمًا فَأَخَذُ عَلَيْنَا أَنُ لَا تَنُحُنَ قَالَتُ الْعَجُوزُ يَا كَانَتُ الْعَجُوزُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا كَانُوا قَدْ آسْعَدُونِي عَلَى مُصِيبَةٍ أَصَابَتْنِي وَإِنَّهُمْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وَآنَا أُرِيدُ أَنْ أُسْعِدَهُمُ رُسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا كَانُوا قَدْ آسْعَدُونِي عَلَى مُصِيبَةٍ أَصَابَتْنِي وَإِنَّهُمْ أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ وَآنَا أُرِيدُ أَنْ أُسْعِدَهُمْ ثُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

(۱۲۲۷) مصعب بن نوح انصاری و این کی جی بین کہ میں نے ایک ایسی بوڑھی عورت کو پایا ہے جو نی علیا ہے بیعت کرنے والی عورتوں میں شامل تھی ،اس خاتون کا کہنا ہے کہ ایک دن ہم نی علیا گی خدمت میں حاضر ہوئیں تو نی علیا نے ہم سے بدوعدہ لیا کہ جم نوحہ نہیں کریں گی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک موقع پر جھے کوئی مصیبت آئی تھی اور پھولوگوں نے اس میں میری مددکی تھی ،اب ان پرکوئی مصیبت آگئ ہے تو میں چاہتی ہول کہ ان کی مدد کروں ، پھر آ کرنی علیا سے بیعت کرلی، اس خاتون کا کہنا ہے کہ بی وہ معروف ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے قرمایا ہے و آلا یَعْصِینَكُ فِی مَعْدُو فِ ( کہ کسی تیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی ندکریں گی)۔

# حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَبِي سَهْلَةَ اللَّهُ اللهُ ا

( ١٦٦٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مَنْ عَلْادِ

بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال أَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقال مُرُ أَصْحَابَكَ فَلْيَرُ فَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَقال سُفْيَانُ مَرَّةً أَتَانِى جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَمَرِنِى أَنْ آصُحَابِى أَنْ يَرْفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ [صححه ابن عزيمة (٢٦٢٥، و٢٦٢٧)، وابن حبان (٣٨٠١)، والحاكم (١/٥٠١)، قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨١٤، ابن ماحة: ٢٩٢٢) الترمذي: ٢٩٢٩، النسائي: ٥/١٦١). [انظر: ١٦٦٨٥، ١٦١٨٤، ١٦٦٨٥ ا، ٢٦٨٥).

(١٧٦٤٢) حضرت سائب الثانثات مروى ہے كه في اليكانے ايك مرتبدار شادفر مايا كه ميرے پاس جريل آئے بين اور يہ كهه رہے بين كداسية ساتھوں كو تكم و يجئے كه بلندآ واز سے تلبيه پڑھيں۔

(١٦٦٧٣) حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضِ اللَّيْفِيُّ أَبُو ضَمْرَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي صَغْصَعَةَ عَنُ عَطَاءً بُنِ يَسَارِ عَنِ السَّائِبِ بُنِ خَلَّادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَبِي صَغْصَعَةَ عَنُ عَطَاءً بُنِ يَسَارِ عَنِ السَّائِبِ بُنِ خَلَّادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَخَافَ أَللَّهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْخَافَ أَللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ الْكَبْرِي (٢٦٥٥). قال شعب، اسناده صحيح]. [انظر: ١٦٦٧٥ مُنْ الكبري (٢٦٥ ٤). قال شعب، اسناده صحيح]. [الطر: ٢١٦٥ مُنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ الْكُبْرِي (٢٦٥ هُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْلَهُ الْمُنْهُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۲۲۷) حضرت سائب ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی بلیکھ نے ارشاد فر مایا جو شخص ناحق اہل مدینہ کو ڈرائے ،اللہ اس پرخوف کو مسلط کر دے گا،اس پراللہ کی ،فرشتوں اور تمام انسانوں کی گعنت ہوگی ،اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔

( ١٦٦٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكُلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوُ الْعَافِيَةُ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَفَّةُ الْبِيهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكُلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوُ الْعَافِيةُ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَفَّةُ ( اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَرَعًا فَأَكُلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوْ الْعَافِيةُ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَفَةً ( اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكُلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوْ الْعَافِيةُ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَفَةً ( ١٦٩٤ ) حضرت سائب اللهُ عَلَيْهِ عَرَى السَّائِينَ السَّائِنِ السَّائِبِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الطَّيْرُ اللّهُ الطَّيْرُ اللّهُ الطَّيْرُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

(١٦٦٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَدْ اللهِ عَلَاهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَافَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَافَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ آخَافَهُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوَّمُ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا [راجع: ١٦٦٧٣].

(۱۲۷۵) حضرت سائب بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا جو شخص ناحق اہل مدینہ کوڈرائے، اللہ اس پرخوف کو مسلط کردےگا، اس پر اللہ کی ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی ، اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی ، اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی ، اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور تمام

( ١٦٦٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ شَىءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ٱوْحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

(۱۲۲۷) حضرت ما بب بن خلاد ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اَللٹ ٹاٹٹٹٹ نے ارشادفر مایا مسلمان کو جو تکلیف بھی پہنچی ہے جی کے اگر کوئی کا نٹائجی چبعتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں یا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔

(١٦٦٧٧) حَدَّثُنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ عَمُوهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكُو بَنِ سَوَادَةَ الْمُجُدَّامِيِّ عَنْ صَالِحِ بُنِ خَيُوانَ عَنْ آبِي سَهُلَةَ السَّالِبِ بُنِ خَلَّادٍ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَ فَرَعَ لَا يُصَلِّ لَكُمْ فَأَرَادَ بَعُدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كُمْ فَأَرَادَ بَعُدَ فَلِكَ أَنْ يُصَلِّى لَكُمْ فَلَرَادَ بَعْدَ فَلِكَ أَنْ يُصَلِّى لَكُمْ فَلَرَادَ بَعْدَ فَلِكَ إِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَرَّوَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمُ وَحَسِبْتُ اللَّهُ قَالَ آذَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمْ وَحَسِبْتُ آلَهُ قَالَ آذَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمْ وَحَسِبْتُ آلَهُ قَالَ آذَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمْ وَحَسِبْتُ آلَهُ قَالَ آذَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمْ وَحَسِبْتُ آلَهُ قَالَ آذَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمْ وَحَسِبْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعْمُ وَحَسِبْتُ آلَهُ قَالَ آذَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعْمُ وَحَسِبْتُ آلَهُ قَلْ آذَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعْمُ وَحَسِبْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِهُ الْعَالَ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَامِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلِلْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ وَلَالَمُ وَلَلْ عَلَى الْعَمْ لِلْكُولُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَا لِللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ لَا اللَّهُ

(۱۲۷۷) حضرت سائب ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پچھلوگوں کی امامت کی ، دورانِ نمازاس نے قبلہ کی جانب تھوک پچینگا، نبی طلِقا سے در کھور ہے جھے،اس کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی طلِقا نے لوگوں سے فرمایا آئندہ فیض شہیں نماز نہ پڑھائے ، چنانچہ اس کے بعد اس نے نماز پڑھانا چاہی تو لوگوں نے اسے روک دیا،اور نبی طلِقا کے ارشاد سے مطلع کیا،اس نے یہ بات نبی طلِقا سے ذکر کی تو نبی طلِقا نے فرمایا ہاں! میں نے ہی سے تھم دیا ہے کیونکہ تم نے اللہ تعالی کواذیت بہنجائی ہے۔

( ١٦٦٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُسُلِمِ بُنِ آبِي مَرْيَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَخَافَ الْمَدِينَةَ أَخَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهِ لَغَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا [راجع: ١٦٦٧٣].

(۱۲۲۵۸) حضرت سائب ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشاد فر مایا جو محض ناحق اہل مدینہ کو ڈرائے ، اللہ اس پرخوف کو مسلط کردےگا ، اس پراللہ کی ، فرشتوں اور نمام انسانوں کی لعنت ہوگی ، اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرےگا۔

( ١٦٦٧٩ ) حَكَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ خَلَّادٍ بْنِ السَّائِبِ الْٱنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجُهِهِ

(١٧٩٧) حضرت خلاو بن سائب التلفظ سے مروی ہے کہ نی ملیکی جب دعاء فرمائے تھے تو اپنی بتھیلیوں کا ندرونی جھے چرے کی

( ١٦٦٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِتِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ

(۱۹۲۸۰) حضرت خلاد بن سائب ر النفائ علی مروی ہے کہ نبی ملی جب دعا ء فر ماتے تھے تو اپنی ہتھیلیوں کا اندرونی حصے چرے کی طرف فر مالیتے تھے۔ طرف فر مالیتے تھے،اور جب کسی چیز سے پناہ مائکتے تھے تو ہتھیلیوں کی پشت کواپنے چرے کی طرف فر مالیتے تھے۔

(١٦٦٨) حَلَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِىِّ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّاثِبَ بُنَ خَلَّادٍ أَخَا بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ

بُنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِىِّ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّاثِبَ بُنَ خَلَّادٍ أَخَا بَنِي الْحَزْرَجِ

أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَافَ أَهُلَ الْمَدِينَةِ ظَالِمًا أَخَافَهُ اللَّهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَذْلٌ وَلَا صَرُفُ [راحع: ١٦٦٧٣]

(۱۲۲۸۱) حضرت سائب ناتلاً سے مروی ہے کہ نبی طابع انتاز ارشاد فرمایا جو شخص ناحق اہل مدینہ کو ڈرائے ، الله اس پر خوف کو مسلط کردے گا ، اس پراللہ کی ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی ، اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔

( ١٦٦٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطِبٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا وَالْعَجُّ التَّلْبِيَةُ وَالثَّجُ نَحْرُ الْبُدُن

(۱۲۲۸۲) حضرت سائب فالنوسے مروی ہے کہ نبی ملیانے ایک مرتبدار شاوفر مایا کہ میرے پاس جریل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے میں اور یہ کہہ دیجے کہ بلند آ وازے تلبید پڑھیں اور قربانی کریں۔

( ١٦٦٨٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهُدِى حَدَّثَنَا مَالِكُ وحَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ يَعْنِى ابْنَ أَنَسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُو بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ السَّامِ عَنْ حَلَّادٍ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَانِى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حَلَّادٍ بْنِ السَّائِمِ النَّالِمِينِ السَّائِمِ اللَّهِ مَنْ مَعِى أَنْ يَرُفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ يُويِدُ وَمِنْ مَعِى أَنْ يَرُفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ يُويِدُ الْحَدَامُمَا [راحع: ١٦٦٧٢].

(۱۷۲۸۳) حفرت سائب بڑائٹا ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ایک مرتبدار شادفر مایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور یہ کہد رہے ہیں کہا پنے ساتھیوں کو چکم و سیجئے کہ بلند آ واز سے تبلید پر مھیں۔

( ١٦٦٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ وَرَوُجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ كَتَبَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

کی مُناکا اَمَدُن بَن بِل مِینَدِ مَرْمُ کی کی ۱۲۳ کی کی ۱۲۳ کی کی مُسن المدنیتین کی کی کرتے ہوئے دکھ لیا۔ کرتے ہوئے دکھ لیا۔

جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھ سے کہنے گئے بیٹا! تم نے اپنی انگلی اس طرح کیوں کھڑی رکھی؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں تبجب کی کون کی بات ہے؟ میں نے سب لوگوں کوائی طرح کرتے ہوئے ویکھا ہے، انہوں نے فر مایا تم نے صحیح کیا،
نی ملیکی بھی جب نماز پڑھتے تھے تو یونہی کرتے تھے ، مشرکین بیدد کھی کر کہتے کہ محمد (مَنْ اَنْ اِنْ اِلْ اَلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْدِی وحدانیت کا ظہار کرتے تھے۔
جادوکرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کہتے تھے، نی مالیکی تواس طرح اللہ کی وحدانیت کا ظہار کرتے تھے۔

# حَدِيْثُ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ ثَالَيْنَ

#### حضرت وليدبن وليد والثناكي صديث

( ١٦٦٨٩) قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ الْوَلِيدِ بَنِ الْوَلِيدِ اللهِ إِنِّى أَجِدُ وَخَشَةً قَالَ إِذَا آخَذْتُ مَضْجَعَكَ فَقُلْ آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَةِ مِنْ غَضَيِهِ وَعَقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَآنُ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهُ لَا يُضَرُّ وَبِالْحَرِى آنُ لَا النَّامَةِ مِنْ غَضَيهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَآنُ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهُ لَا يُضَرُّ وَبِالْحَرِى آنُ لَا يَعْرَبُكَ [انظر: ٢٤٣٤٠].

(١٢٢٨٩) حضرت وليد بن وليد طافؤت مروى بكه ايك مرتبه انهول في بارگاه رسالت ميس عرض كيايا رسول الله! بعض اوقات محصانجاني وحشت محسوس بوتى به ني طين في مايا جبتم اپني بستر پر لينا كروتو يه كلمات كهدليا كروآعُو فه بي كيلماتِ اللّه التّامّية مِنْ خَصْبِه وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونِ تَهميں كوئى چيز نقصان نه پنجا سكى اللّه التّامّية مِنْ خَصْبِه وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونِ تَهميں كوئى چيز نقصان نه پنجا سكى كا كم تبهار حقريب بحى نبيس آئے كى۔

# حَدِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ الْأَسْلَمِيِّ الْآلَاثُةُ وَلِيَّةُ اللَّهُ الْآلَاثُةُ كَلَ حديثين

( ١٦٦٩) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْمَى بْنِ آبِي كَثِيرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ آنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ آسَمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ بُنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ آنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ آسَمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ بَنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ آنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ آسَمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ بَنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ آنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ آسَمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَسَلَّمَ فَكُولُ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِّ [صححه يُعَلَى يَقُولُ النَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِّ وَاسَلَّمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِّ وَاسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِّ وَاسَلَّمَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِ وَاسَلَّمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِ وَاسَلَمُ الللّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِ وَاللّهُ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِ وَاللّهُ الْعَظِيمِ وَاللّهُ الْعَلْمِينَ اللّهُ الْمُدَامِينَ اللّهُ الْمَالَى الللّهِ الْمُعْلِمِ وَالْمَالَى الْمُلْلَى الْمُدَامِلَ اللّهُ الْمُولِي الْمُلْمَلِي الْمَالَى الْمُلْلِمُ اللّهُ الْمُدَامِي الْمُعْلِي الْمُلْمَ الْمُلْمَلِي الْمُلْمُعُولِ الْلِلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُدَامِي الْمُدَامِ الْمُعْلِمِ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِي الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُوالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِهِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُوالِمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُل

(١٧٢٩٠) حضرت ربيعه بن كعب بن تقل مروى ب كه من ني عليه عجرة مباركه مين سويا كرتا تها، مين سنتا تها كه ني عليها جب

کی مُنالماً اَمَارُ مَنْ الله اِسْدِ مَرْم کی کی ۱۸۳۳ کی کی ۱۸۳۳ کی مُسنل المدنیتین کی کی کرتے ہوئے دیکے لیا۔

جب میں نمازے فارغ ہوا تو وہ مجھ ہے کہنے لگے بیٹا! تم نے اپنی انگی اس طرح کیوں کھڑی رکھی؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں تنجب کی کون می بات ہے؟ میں نے سب لوگوں کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے فر مایا تم نے صحیح کیا،
نی طیکھ بھی جب نماز پڑھتے تھے تو یونہی کرتے تھے ،مشرکین بیدد کی کرکتے کہ محد (منگ انگی اس طرح کر کے اپنی انگلی ہے ہم پر جادو کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کہتے تھے، نبی طیکھ تو اس طرح اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے تھے۔

# حَدِيثُ الْوَلِيدِ بَنِ الْوَلِيدِ اللهُ ا

#### حضرت ولبيد بن ولبيد وللفؤ كي حديث

( ١٩٦٨٩) قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ الْوَلِيدِ اللَّهِ إِنَّ يَصُلَى اللَّهِ إِنِّى آجِدُ وَحْشَةً قَالَ إِذَا آخَذُتَ مَضْجَعَكَ فَقُلُ آعُو ذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّا اللَّهِ إِنِّى آجِدُ وَحْشَةً قَالَ إِذَا آخَذُتَ مَضْجَعَكَ فَقُلُ آعُو ذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَةِ مِنْ غَضَيهِ وَحَقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَآنُ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهُ لَا يُصُرُّ وَبِالْحَرِى آنُ لَا التَّامَّةِ مِنْ غَضَيهِ وَحَقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَآنُ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهُ لَا يُصُرُّ وَبِالْحَرِى آنُ لَا يَقُرَبَكَ [انظر: ٢٤٣٤٠].

# حَدِيثُ رَبِيعَةً بْنِ كُعْبِ الْأَسْلَمِيِّ الْأَسْلَمِيِّ الْأَسْلَمِيِّ الْأَسْلَمِيِّ الْأَيْدُ كَلَ مِديثين مَضرت ربيعه بن كعب اللمي والني كي مديثين

( ١٦٦٩٠) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بُنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بُنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُوِيَّ [صححه يُصلّى يَقُولُ الْبَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُوِيِّ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُوِيَ [صححه الله الله الله الله المُعَلِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِّ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْهُويِّ [صححه الله الله الله الله الله المُعَلِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْمَدَى: ٣٤١٦] النومذي: ٣٤١٦ من صحيح (ابن ماحة: ٣٤٨٩) الترمذي: ٣١٦٦٩ الله الله الله الله الله الله المُعَلِيمِ وَاللّهُ اللهُ المُلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلهُ اللهُ ال

(١٧٢٩٠) حضرت ربيعه بن كعب فالتفاس مروى ب كرمين ني عليه عجرة مباركه مين سويا كرتا تها، مين سنتا تها كه ني عليه جب

رَبِيعَةُ بُنُ كَعْبِ الْآسُلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيهِ وَضُونَهُ رَبِيعَةُ بُنُ كَعْبِ الْآسُلَمِیُّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيهِ وَضُونَهُ وَبِيعَةُ بُنُ كَعْبِ الْآسُلَمِیُّ قَالَ كُنْتُ أَبِیتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيهِ وَضُونَهُ وَاللَّهُ عِنْهُ بَعْدَ هَوِیِّ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ فَأَسْمَعُهُ بَعْدَ هَوِیِّ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ آراجِع: ١٦٦٩٠؟

ر ا ۱۲۲۹) حضرت ربیعہ بن کعب اللظ سے مروی ہے کہ میں نبی علیظ کے حجرة مبارکہ میں سویا کرتا تھا، تا کہ وضوکا پانی چیش کر سکوں، میں سنتا تھا کہ نبی علیظ جب بھی نماز کے لئے بیدار ہوتے تو کافی ویر تک الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کَبْتِ رہتے، پھر کافی ویر تک سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیْم وَ بِحَمْدِه کَتِ رہتے۔

(١٦٦٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اللَّسْتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَة بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَة بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيهِ وَضُونَهُ فَاسْمَعُهُ بَعْدَ هَوِي مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْهَوِيِّ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ اللهِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْهَوِيِّ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْهَوِيِّ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ اللهِ اللهُ لِللهِ مَلْكَالًا لِيَّالُولَ لَهُ وَاللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْهُولِيِّ مِنْ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَهُ لَهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَعُهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَتُ الْمُعَالَمِينَ [راجع: ١٦٦٩٠].

(۱۲۲۹۲) حفرت ربیعہ بن کعب ڈاٹھؤے مروی ہے کہ بیں نبی علیہ کے جرؤ مبار کہ میں سویا کرتا تھا، تا کہ وضوکا پانی پیش کر سکوں، بیس سنتا تھا کہ نبی نازے لئے بیدار ہوتے تو کافی وریک الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کَتِّے رہے، پھرکافی وریک "سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیْم وَ بِحَمْدِه" کَتِے رہے۔
وریک "سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیْم وَ بِحَمْدِه" کَتِے رہے۔

( ١٦٦٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ آخُدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوَّجُ قَالُ لَكُنْ أَنْ قَالُو مَا أُرِيدُ أَنْ آتَزَوَّجَ مَا عِنْدِى مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَشْغَلَنِى عَنْكَ شَيْءٌ قَالُمُونَ عَالِي اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَنْكَ شَيْءٌ فَاعُرَضَ عَنِّى فَعَلَمْتُ مَا أُرِيدُ أَنْ آتَزَوَّجَ مَا عِنْدِى مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ آتَزَوَّجَ مَا عِنْدِى مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ آتَزَوَّجَ مَا عِنْدِى مَا يُقِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَشْغَلَنِى عَنْكَ شَيْءٌ فَاعْرَضَ عَنِّى ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِى فَقَلْتُ وَاللَّهِ لَيْنَ قَالَ اللَّهِ لَيْنَ قَالَ الْقَوْلَ لَنَ يَشْعُلُونِى فِى اللَّهُ يَا وَاللَّهِ فِي وَاللَّهِ لِيَنْ قَالَ انْطُلِقُ إِلَى آلِ فَكُن حَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا شِنْتَ قَالَ الْقُولُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُنْلِهُ اَمْرُانُ بِلِي اِسْرَامُ كُلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةَ فَقَالُوا مَرُحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِحَاجَتِهِ فَزَوَّجُونِي وَٱلْطَفُونِي وَمَا سَأَلُونِي الْبَيِّنَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا فَقَالَ لِي مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا فَزَوَّجُونِي وَٱكْرَمُونِي وَٱلْطَفُونِي وَمَا سَأَلُونِي بَيِّنَةً وَلَيْسَ عِنْدِي صَدَاقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ اجْمَعُوا لَهُ وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَجَمَعُوا لِى وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذُتُ مَا جَمَعُوا لِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَقُلْ هَذَا صَدَاقُهَا فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ هَذَا صَدَاقُهَا فَرَضُوهُ وَقَبِلُوهُ وَقَالُوا كَثِيرٌ طَيّبٌ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا فَقَالَ يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ حَزِينٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَآيْتُ قَوْمًا ٱكُرَمَ مِنْهُمُ رَضُوا بِمَا آتَيْتُهُمْ وَأَخْسَنُوا وَقَالُوا كَثِيرًا طُيِّبًا وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُولِمُ قَالَ يَا بُرَيْدَةُ اجْمَعُوا لَهُ شَاةً قَالَ فَجَمَعُوا لِي كَبْشًا عَظِيمًا سَمِينًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلُ لَهَا فَلْتَبْعَثُ بِالْمِكْتَلِ الَّذِي فِيهِ الطُّعَامُ قَالَ فَأَتَيْتُهَا فَقُلْتُ لَهَا مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَذَا الْمِكْتَلُ فِيهِ تِسْعُ آصُعِ شَعِيرٍ لَا وَاللَّهِ إِنْ أَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ خُذُهُ فَأَخَذْتُهُ فَٱتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱخْبَرْتُهُ مَا قَالَتُ عَائِشَةُ فَقَالَ اذْهَبُ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَقُلُ لِيُصْبِحُ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا فَذَهَبْتُ إِلَيْهِمْ وَذَهَبْتُ بِالْكُبْشِ وَمَعِي أَنَاسٌ مِنْ أَسُلَمَ فَقَالَ لِيُصْبِحُ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا وَهَذَا طَبِيخًا فَقَالُوا أَمَّا الْمُحْبُرُ فَسَنكْفِيكُمُوهُ وَأَمَّا الْكَبْشُ فَاكُفُونَا ٱلْنُتُمُ فَأَخَذُنَا الْكَبْشَ أَنَا وَأَنَاسٌ مِنْ ٱسْلَمَ فَلَابَحْنَاهُ وَسَلَخْنَاهُ وَطَبَخْنَاهُ فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأُوْلَمْتُ وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطَانِي أَرْضًا وَأَغْطَانِي أَبُو بَكُم لِ أَرْضًا وَجَائَتُ الدُّنْيَا فَاخْتَلَفْنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ فَقُلْتُ أَنَّا هِيَ فِي حَدِّى وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ هِيَ فِي حَدِّى فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ كَلَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهَهَا وَنَدِمَ فَقَالَ لِي يَا رَبِيعَةُ رُدًّ عَلَىَّ مِثْلَهَا حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا قَالَ قُلْتُ لَا أَفْعَلُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لَتَقُولَنَّ أَوْ لَٱسْتَعُدِينَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ وَرَفَضَ الْأَرْضَ وَانْطَلَقَ آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقْتُ ٱتَّلُوهُ فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ ٱسْلَمَ فَقَالُوا لِي رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكُو فِي أَيّ شَيْءٍ يَسْتَغْدِى عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَالَ لَكَ مَا قَالَ فَقُلْتُ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا هَذَا أَبُو بَكُمٍ الصِّلِّيقُ هَذَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ وَهَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاكُمْ لَا يَلْتَفِتُ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ فَيَغُضَبَ فَيَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَغُضَبَ لِغَضَبِهِ فَيَغُضَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِغَضَبِهِمَا فَيُهْلِكَ رَبِيعَةَ قَالُوا مَا تَأْمُونَا قَالَ ارْجِعُوا قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### هِ مُنالِهَ امَرُينَ بَل بِيدِ مِنْ المدنينين في المدنينين في المدنينين في المدنينين في المدنينين في المدنينين

فَتَبِعْتُهُ وَخُدِى حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّتُهُ الْحَدِيثَ كَمَا كَانَ فَرَفَعَ إِلَىَّ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا قَالَ لِى كَلِمَةً كَرِهَهَا فَقَالَ لِى قُلْ كَمَا قُلْتُ رَبِيعَةُ مَا لَكَ وَلِلصِّلَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا قَالَ لِى كَلِمَةً كَرِهَهَا فَقَالَ لِى قُلْ كَمَا قُلْتُ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا فَأَبَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَكِنُ قُلْ غَفَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ قُلْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُو قَالَ الْحَسَنُ فَوَلَّى أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَبْكِى

لک یا اب بھو صلت مربید اسلمی ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک دن نبی علیه ان مجھ سے فر مایا ربید! تم شادی کیون نبیں کر لیتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بخدا میں تو شادی نبیں کرنا چا ہتا کیونکہ ایک تو میرے پاس اتنا مبیں ہے کہ عورت کی ضروریات پوری ہو سکیں اور دومری بات یہ بھی ہے کہ مجھے یہ بات پندنہیں ہے کہ تو کی چیز مجھے آ پ سے دور کردے، نبی علیه نے یہ من کرجھے سے اعراض فر مالیا اور میں آ پ منگا اللہ کی خدمت کرتا رہا۔

کچھ عرصہ کے بعد نبی ملیشانے دوبارہ مجھ سے بہی فرمایا کہ ربیعہ! تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے حسب سابق وہی جواب دے دیا لیکن پھر ٹیں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے زیادہ نبی ملیشا جانتے ہیں کہ دنیا دآخرت میں میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، اس لئے اب اگر نبی ملیشانے دوبارہ فرمایا تو میں کہدوں گاٹھیک ہے یارسول اللہ! آپ جھے جو چا ہیں بھم دیں۔

جنانچہ جب تیسری مرتبہ نبی علیہ نے مجھ نے فرمایا کہ رہید اہم شادی کیوں نہیں کر لیتے ؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں! آپ مجھے جو چاہیں، جم دیجئے، نبی علیہ نے انصار کے ایک قبیلے کا نام لے کر'' جن کے ساتھ نبی علیہ کا کا خاص کے ان پاس چلے جا دُاور جا کر کہو کہ ٹبی علیہ ان مجھے آپ لوگوں کے پاس جھجا ہے اور سے مم دیا ہے کہ آپ لوگ فلاں عورت کے ساتھ میرانکاح کردیں۔

چنانچ بین ان کے پاس چلاگیا اور انہیں نبی علیہ کا یہ پیغام سنا دیا، انہوں نے جھے خوش آ مدید کہا اور کہنے لگے کہ نبی علیہ کا قاصد اپنا کا مکمل کے بغیر نہیں جائے گا، چنانچ انہوں نے اس مورت کے ساتھ میر انکاح کر دیا اور میرے ساتھ خوب مہر یا نی کا قاصد اپنا کا مکمل کے بغیر نہیں جائے گا، چنانچ انہوں نے میں اللہ ایس ایس نبی علیہ کی خدمت میں ممکنین ہوکر حاضر ہوا، نبی علیہ نبول نے میر انکاح نبی علیہ نبول نے میر انکاح کرا دیا، میر ااکرام کیا اور میں ہوا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ایس ایک شریف قوم کے پاس پہنچا، انہوں نے میر انکاح کرا دیا، میر ااکرام کیا اور میر بیانی کے ساتھ پیش آ کے اور جھ سے گواہوں کا بھی مطالبہ نہیں کیا، (ایسے شریف لوگوں کی عورت کو دینے کے لئے کہور کی کرا دیا، میر انکام کیا تو میر بیانی کے ساتھ بیش آ کے اور جھ سے گواہوں کا بھی مطالبہ نہیں کیا، (ایسے شریف لوگوں کی عورت کو دینے کے کہور کی کرا ہر سونا جمع کروں انہوں نے اسے جمع کیا اور میں وہ لے کر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ نے فرمایا یہ سونا کی میر کے پاس کرنج کریک کہد دیا کہ میراس کا مہر ہے، چنانچ میں نے ان کے پاس بھنچ کریک کہد دیا کہ میراس کا مہر ہے، جنانچ میں نے ان کے پاس بھنچ کریک کہد دیا کہ میراس کا مہر ہے، انہوں نے رضا مندی سے اسے قبول کرلیا اور کہنے لگے کہ بہت ہے، اور پاکرہ (طال ) ہے۔

تھوڑی دیر بعد میں پھر نبی علیہ کے پاس محملین ہو کرواپس آ گیا، نبی علیہ نے بوج چار بیعد! اب کیوں محملین ہو؟ میں نے تھوڑی دیر بعد میں پھر نبی علیہ کے پاس محملین ہو کہ میں نے اس کیا گھریں ہو کہ میں نے کہا کہ میں کرواپس آ گیا، نبی علیہ نے بوج چار بیعد!! اب کیوں محملی مور واپس آ گیا، نبی علیہ کیا گھریہ کے بات کہوں کیا گھریں ہو کرواپس آ گیا، نبی علیہ کے بور کیا ہو کہوں کرواپس کے بات کور کھر کیا ہوں کا میں مطالبہ کیا گھری کرواپس کے بات کی کھری کیا گھری کے بات کیا گھری کے بات کور کیا میں کور کھر کیا گھری کیا گھری کور کیا گھری کے بات کہوں کور کیا گھری کیا گھری کے کور کے بات کور کیا گھری کیا گھری کے کہوں کیا گھری کیا گھری کیا گھری کور کے کہوں کیا گھری کی کے کور کیا گھری کے کی کور کی کی کور کیا گھری کیا گھری کی کور کیا گھری کی کور کیا گھری کی کی کی کیا گھری کی کی کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کر کی کی کی کور کیا گھری کی کر کی کی کور کی کی کی کی کر کی کی کر کی کر

عرض کیایارسول اللہ! میں نے ان لوگوں سے زیادہ شریف لوگ کہیں نہیں دیکھے، میں نے انہیں جودے دیا، وہ ای پر راضی ہو

گئے اور تحسین کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بہت ہے اور پاکیزہ (حلال) ہے، ایسے لوگوں کو دعوت و لیمہ کھلانے کے لئے میرے
پاس کھی نہیں ہے، تو نی تالیک نے گر حضرت ہریدہ ڈٹاٹنڈ سے فر مایا کہ اس کے لئے ایک بکری لاؤ، چنانچہ وہ ایک نہایت صحت مند
اور بہت ہوا مینڈ ھالے کر آئے، پھر نی تالیک نے جھے سے فر مایا کہ عاکثہ کے پاس جاؤ، اور ان سے کہو کہ وہ تھیل دے دیں جس
میں غلہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ میں نے ان کے پاس جاکر نی عالیہ کا پیغام پہنچا دیا، انہوں نے فر مایا کہ بیش کے پاس آیا اور
جو ہے، اور بخدا! اس کے علاوہ ہمارے پاس کھی نہیں ہے، یہی لے جاؤ، چنانچہ میں وہ تھیلی لے کر نبی عالیہ کے پاس آیا اور
حضرت عاکثہ ڈٹاٹھا کا پیغام پہنچا دیا۔

نی علیظ نے فرمایا بیدونوں چیزیں ان لوگوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کی روٹیاں بنالیں، چنا نچیش ان
کے پاس چلا گیا اور وہ مینڈھا بھی ساتھ لے گیا، میرے ساتھ قبیلہ اسلم کے پھلوگ تھے، وہاں پہنی کر ان لوگوں سے کہا کہ اس
آئے کی روٹیاں پکالیس اور اس مینڈھ کا گوشت پکالیس، وہ کہنے گئے کہ روٹیوں کے معاطمے بیس، ہم آپ کی کفایت کریں گا
اور مینڈھے کے معاطمے میں آپ ہماری کفایت کرو، چنا نچہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس کر مینڈھے کو پکڑا، اسے ذیح
کیا، اس کی کھال اٹاری اور اسے پکانے گئے، اس طرح روٹی اور گوشت تیار ہوگیا، اور میں نے اپنا و لیمہ کر دیا اور اس میں
نی علیظ کو بھی دعوت دی۔

پھورے بعد نی علیہ نے بعد نی علیہ نے بھے زین کا ایک کلوا مرحت فرما دیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت صدین اکبر رہاؤٹو کو بھی ایک کلوا دے دیا، جب دنیا آئی تو ایک مرتبہ ہم دونوں کے درمیان کھور کے ایک درخت کے متعلق اختلا ف رائے ہوگیا، میں کہنا تھا کہ بیددرخت میری حدود میں ہے، میر ہے اور ان کے میں کہنا تھا کہ بیددرخت میری حدود میں ہے، میر ہے اور ان کے درمیان اس بات پر تکرار ہونے گئی تو حضرت ابو بکر رہاؤٹٹ نے مجھے ایک ایسالفظ کہددیا جس پر بعد میں وہ خود پشیمان ہونے لگے اور فرمانے گئے دیا جس پر بعد میں وہ خود پشیمان ہونے لگے اور فرمانے گئے دہیں تو ایسانہیں کروں گا، حضرت مدین اگر مانے لگے دہیں تو ایسانہیں کروں گا، حضرت مدین انہیں کروں گا، حضرت کے میں تب کہا کہ میں تو ایسانہیں کروں گا، حیں تو ایسانہیں کروں گا، میں نے پھر کہا کہ میں تو ایسانہیں کروں گا، میں نے پھر کہا کہ میں تو ایسانہیں کروں گا۔

آس پر حفزت صدیق اکبر بھا تھے وانہ ہونے لگا گئے خدمت میں روانہ ہوگئے، میں بھی ان کے پیچے روانہ ہونے لگا تو قبیلۂ اسلم کے پچھولوگ میرے پاس آئے اور جھ سے کہنے گئے کہ اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ کس بناء پر تمہارے ظاف نی قبیلۂ اسلم کے پچھولوگ میرے پاس آئے اور جھ سے کہنے گئے کہ اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ کس بناء پر تمہارے ظاف نی مائیلا کے سامنے استقافہ کر رہے ہیں جبکہ خود ہی انہوں نے ایسی بات کی ہے؟ میں نے انہیں جواب دیا کہ تم جانے ہو یہ کو تی بیا ہیں؟ بیا بو بکر صدیق ہیں، بیٹانی اثنین ہیں، بیڈ و ہیں تاک ہوکر نی مائیلا کو غصر آتا ہائے گا کہتم میری مدد کے لئے آئے ہواور وہ غضب ناک ہوکر نی مائیلا کے پاس پہنچیں، انہیں غصر میں و کھے کر نی مائیلا کو غصر آتا جائے گا

اوران کے غصے کی وجہ سے اللہ کوغصہ آجائے گا اور ربیعہ ہلاک ہوجائے گا ، انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہتم لوگ واپس چلے جاؤ۔

پھر میں اکیلای حضرت صدیق اکبر راٹھ کے پیچے روانہ ہوگیا، حضرت صدیق اکبر راٹھ نونے بارگا و نبوت میں حاضر ہوکر مارا واقعہ بعینہ بتا دیا، نبی علیہ نے سراٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا ربعہ! صدیق کے ساتھ تبہارا کیا جھڑا ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ایسی ایسی بات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک لفظ ایسا کہ دیا تھا جس پر بعد میں خود انہیں ناپند بدگی ہوئی، اور انہوں نے بھے سے کہا کہ تم بھی میری طرح یہ جملہ مجھے کہ دوتا کہ معاملہ برابر ہوجائے ،لیکن میں نے انکار کر دیا، نبی علیہ فرمایا ٹھیک ہے، تم وہی جملہ نہ دہراؤ، یہ کہدو کہ اے ابو بر! اللہ آپ کومعاف فرمائے، چنا نچہ میں نے بہی الفاظ کہد دیے اور حضرت صدیق اکبر راٹھ ان کر راٹھ تا کہ رائی ورسے کے۔

(١٦٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ نُعْيِمٍ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ رَبِيعَة بُنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْنِي أَعْطِكَ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْنِي أَعْطِكَ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ النَّهِ الْفَرْنِي النَّلُونِي الْفُولُ فِي آمْرِى قَالَ فَانْظُرُ فِي آمْرِكَ قَالَ فَنَظُرْتُ فَقَلْتُ إِنَّ آمْرَ اللَّذُنِيَا يَنْقَطِعُ فَلَا أَرَى وَسُولَ اللَّهِ النَّيْ عَنْوا مِنْ شَيْءٍ آخُذُهُ لِنَفْسِي لِآخِرَتِي فَدَخَلْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَعُ لِي إِلَىٰ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُعْتِقُنِي مِنْ النَّارِ فَقَالَ مِنْ آمَوَكَ بِهِذَا فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَفَعُ لِي إِلَىٰ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُعْتِقُنِي مِنْ النَّارِ فَقَالَ مِنْ آمَونَكَ بِهِذَا فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا وَاللَّهِ مَا أَمْرِي بِهِ آحَدُ وَلَكِنِي نَظُرْتُ فِي آمُرِى فَرَأَيْتُ آنَ الثَّذِي زَائِلَةٌ مِنْ آهُلِهَا فَأَخْبَبْتُ آنَ آخَذَ وَلَكِنِي نَظْرُتُ فِي آلَا الشَّرِي قَالَ اللَّهِ مَا آمَونِي بِهِ آحَدٌ وَلَكِنِي نَظُرْتُ فِي آلَهُ مِنْ آمُولِي قَلْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى فَفِيكَ بِكُونَ الشَّرِي السَّامِ وَاللَهُ مِلَى اللَّهِ مَا آمَونِي بِهِ آحَدٌ وَلَكِنِي نَظُرتُ فِي الشَّرِي قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّرِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْفَالِهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هي مُنالِمَ امَدُن فيل بِيدِمتِم كَ الْمُ الْمُن فِيلِ بِيدِمتِم كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اَقُولُ لَكُلَّهُا اَنْ تَحُدُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةٌ فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَعْرَفُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْوِلَ اللَّهِ ثُمَّ الْمُلْوَلُ فَقُلْتُ أَنْطُرُ فِي آمْرِى يَا رَبِيعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآخِرَتِى فَاللَّهُ عَالَى فَقُلْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآخِرَتِى فَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآخِرَتِى فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآخِرَتِى فَإِنَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآخِرَتِى فَإِنَّا لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآخِرَتِى فَإِنَّا لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَال

(۱۲۹۵) حفرت ربیعہ بن کعب فائن سے مروی ہے کہ میں نی علیہ کی خدمت میں کیا کرتا تھا، اور سارا دن ان کے کام کاج میں لگار ہتا تھا، جب نی علیہ انماز عشاء پڑھ لیتے اور اپنے گھر میں چلے جاتے تو میں ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور یہ ہو چا کہ ہوسکا ہے نی علیہ کوکئی کام پڑ جائے ، میں نی علیہ کوسلس سجان اللہ وجھ و کہتے ہوئے ستا، حتی کہ تھک کروا پس آ جاتا یا نیند سے مفلوب ہوکر سوجاتا، ایک مرجہ نی علیہ کوسلس سجان اللہ وجھ و کہ ملت دیجئے ، نی علیہ نے فرمایا تم سوچ بچار کراو، میں نے سوچا کہ دنیا کروں گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بچھ سوچنے کی مہلت دیجئے ، نی علیہ نے فرمایا تم سوچ بچار کراو، میں نے سوچا کہ دنیا کی ذمر گات ہے بہتر مجھے اپنے لیے کوئی چڑھوں نہ ہوئی ، چنا نچ میں نی علیہ کی خدمت میں حاضر کی ذمر گارتی جائے گی ، لہذا آخرت ہے بہتر مجھے اپنے لیے کوئی چڑھوں نہ ہوئی ، چنا نچ میں نی فرمایا تا کہ موجہ بھے بہتر کے کہ دونیا والد اللہ اللہ کوئی کے دونی کے دونیا والوں سے بھی چھن جائی ہے کہ ہوئی ہے کہ است کی نی نی نی اور کی کا پروانہ عطاء کردے ، نی علیہ نے معاطے میں غورو گرکیا کہ دنیا تو دنیا والوں سے بھی چھن جاتی ہے لہذا میں نے موجہ کہتر کی ایک میں نیاتی میں جاتی میں بی نی نی کی میں نی نی کردیتا ہوں ، نی علیہ نی نی نی کردیتا ہوں ، نی علیہ نی نی نی کردیتا تو دنیا والوں سے بھی چھن جاتی ہے لیک اس نے خود ہی اپنے معاطے میں غورو گرکیا کہ دنیا تو دنیا والوں سے بھی چھن جاتی ہے لہذا میں نی موجہ کی کرت کے ساتھ میری مدر کرو۔

# حَديثُ أَبِي عَيَّاشٍ الزَّرَقِيِّ وَالنَّهُ حضرت ابوعياش زرقي وَالنَّهُ كَي حديثين

( ١٦٦٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا التَّوْدِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعْ رَسُولِ

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعُسْفَانَ فَاسْتَغْبَلْنَا الْمُشْوِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ فَقَالُوا قَدُ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ثُمَّ قَالُوا تَأْتِى عَلَيْهِمْ الْآنَ صَلَاةً هِى آحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قَالَ فَنَوْلَ جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ قَالَ فَحَصَرَتُ فَامَوهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالصَّفِّ الَّذِى يَلِيهِ وَالْآخَوُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالصَّفِّ الَّذِى يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَمِيعًا ثُمَّ مَكَانِهُمْ ثُمَّ الصَّفَ الَّذِى يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَمِيعًا ثُمَّ مَكَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَالِيهِمْ أَمُّ وَقَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ الْعَمْ وَلَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ مَوْلًا عِيمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ الْقَامُ عَلَيْهِمْ فُلَاء وَجَاءَ هَوْلَاءٍ إِلَى مَصَافِّ هَوْلًاءِ وَجَاءَ هَوْلَاءِ إِلَى مَصَافِ هَوْلًاء وَالْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ الْقَامُ عَلَيْهِمْ أَمْ وَلَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ الْصَوْقَ قَالَ فَصَلَّمُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَى وَمَوْقَ بِأَوْضِ وَمَا جَمِيعًا ثُمَّ الْعَلَمُ عَلَيْهِمْ أَمْ الْصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْ الْعَلَمُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَمُ وَلَكُولُوا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْ الْفَامِ مِلْمَا عَلَيْهِمْ أَمْ الْفَامِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْحَالَ عَلَيْهِمْ الْعَلَمُ عَلَيْهُمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُمُ وَلَا الْعُلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُمْ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُمْ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِمْ الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَالْعُمُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْعُولُوا عَلَيْهُمْ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُمْ وَالْعُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعُوا عَلَى اللَّهُ عَ

عیان، میں اور بیائی مسلم اور ماری میں اور ماری ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ مقام عسفان میں تھے کہ شرکین ساتھ ہے اس کے سردار خالد بن ولید تھے، وہ لوگ ہمارے اور قبلہ کے درمیان حائل تھے، نبی علیا اس دوران ہمیں ظہر کی نماز پڑھانے گئے، مشرکین بید کھے کر کہنے گئے کہ بیلوگ جس حال میں تھے، اگر ہم چاہتے تو ان پر مملکر سکتے تھے، پر خود ہی کہنے گئے کہ اور نماز کاوفت آنے والا ہے جوانہیں ان کی اولا داورخودا پی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔

اس موقع پرظہراور عصر کے درمیانی وقفے میں حضرت جبریل علیا ایت است الی مونے وَاِفَا کُنْتَ فِیهِمُ چنانی جب بنماز عصر کا وقت آیا تو بی علیا نے صحابہ ڈائٹ کو محم دیا اور انہوں نے اپنے اپنے بتصیار سنجال کیے ، پھر ہم نے بی مائٹ کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے اپنے بتصیار سنجال کیے ، پھر ہم نے بی مائٹ کو حید کر عیجے دو صفیں بنالیس، بی علیا نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا ، آپ مائٹ کی است میں مائٹ کا میں میں مائٹ کے اور وہری صف والے کھڑے ہو کھڑے ہو کرنگہبائی کرتے رہے ، جب وہ محدہ کر چکا اور کو میں میں مائٹ کی مائٹ کی میں میں میں اس کے مور دیوں صفوں نے اپنی اپنی جگہ تبدیل کر کی اور ایک دوسرے کی جگہ برآ گئے ۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح سب نے استھے رکوع کیا اور سرا ٹھایا ، اس کے بعد نی علیا نے اپنی کر تجدہ کے ساتھ بجدہ کیا اور چیچے والے سنے بی مائٹ کی مائٹ نی علیا نے دوم سنہ پڑھائی تھی ، ایک مرتبہ عنوان میں اور ایک مرتبہ بڑھائی کے سی علاقے میں ۔ مرتبہ عنوان میں اور ایک مرتبہ بڑھائی کے سی علاقے میں ۔ مرتبہ عنوان میں اور ایک مرتبہ بڑھائی کے سی علی ہو گئی ، اس طرح کی نماز نبی علیا نہ میں اور ایک مرتبہ بڑھائی کے سی علاقے میں ۔

# هي مُنالًا احْدُرُقَ بْلِ بِيدِ مِنْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالًا احْدُرُقُ بِلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

(١٦٦٩٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَيَاشِ الزَّرَقِيِّ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَى وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ بِهِ وَلِكِنِّى حَفِظْتُهُ مِنْ الْكِتَابِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَصَافَ الْعَلُو بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشُورِكِينَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّى بِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ ثُمَّ قَالَ الْمُشُورِكُونَ إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَغْدَ هَذِهِ هِي آحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَاتِهِمُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ ثُمَّ قَالَ الْمُشُورُكُونَ إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَغْدَ هَذِهِ هِي آحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَاتِهِمُ وَسُلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ ثُمَّ قَالَ الْمُشُورِكُونَ إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً مَنْ مَقَيْنِ خَلْفَهُ قَالَ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رُنُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفَّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رُنُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفَّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رَبُوسَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتُ الْمُونَ عَنْ الْرُحُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلَهُمْ وَسُلَمْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلُولُ الْوَقُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَادُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْوَلَعُوا الْفَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ ال

(۱۲۲۹۷) حضرت ابوعیاش زرتی دار تی دار تی داری مرتبہ ہم لوگ نبی طالیا کے ساتھ مقام عسفان میں سے کہ مشرکین سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے ، ان کے سردار خالد بن ولید سے ، وہ لوگ ہمارے اور قبلہ کے درمیان حائل سے ، نبی طالیا اس سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے ، ان کے سردار خالد بن ولید سے ، وہ لوگ ہمارے اور قبلہ کے درمیان حائل سے ، نبی طالیا ہیں سے ، اگر ہم چاہتے تو ان پر ہملہ کر سکتے دوران ہمیں ظہر کی نماز پڑھانے گئے ، مشرکین مید مکھے کر کہنے گئے کہ بیلوگ جس حال میں سے ، اگر ہم چاہتے تو ان پر ہملہ کر سکتے ۔ فروران ہمیں کہنے گئے کہ ابھی ایک اور نماز کا وقت آنے والا ہے جوانمیں ان کی اولا داورخودا پی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔

سے، چرخودی بہتے لیے کہ ابھی ایک اور نماز کا وقت آنے والا ہے جو اہیں ان کی اولا داور خود اپنی جان ہے بھی زیادہ خزیز ہے۔

اس موقع پر ظہر اور عصر کے درمیانی وقتے میں حضرت جریل طینا ہے آیات لے کرنازل ہوئے وَإِذَا کُنْتَ فِیھِمُ چنا نِچہ جب نماز عصر کا وقت آیا تو نبی طینا نے صحابہ ڈٹائٹ کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے اپنے ہتھیا رسنجال لیے، پھر ہم نے نبی طینا کے پیچے دو صفی بنالیں، نبی طینا نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، آپ گار خوانے نے رکوع سے سرا تھایا تو ہم نے بھی اٹھالیا، پھر نبی طینا نے بہلی صف والوں کو ساتھ ملاکر بحدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہو کرنگہ بانی کرتے رہے، جب وہ بحدہ کر کیا، اور کو بھڑ سے ہو کرنگہ بانی کرتے رہے، جب وہ بحدہ کر کیا، پھر دونوں صفوں نے اپنی جگہ تبدیل کرنی اور ایک دوسرے کی جگہ پر آگے۔

کھڑے ہو گئو تی چھے والوں نے بیٹھ کر بحدہ کر لیا، پھر دونوں صفوں نے اپنی اپنی جگہ تبدیل کرنی اور ایک دوسرے کی جگہ پر آگے۔

پھر دوسری رکعت میں بھی ای طرح سب نے استھ رکوع کیا اور سرا تھایا، اس کے بعد نبی طینا نے اپنی بیٹھ گئے تو دوسری صف والوں نے بھی بیٹھ کر بحدہ کے ساتھ بجدہ کیا اور سری صف والوں نے بھی بیٹھ کر بحدہ کرلیا، اس کے بعد نبی طینا نے سلام پھر دیا اور نماز ہوگے۔

کرلیا، اس کے بعد نبی طینا نے سلام پھر دیا اور نماز نے وار نا ہوگے۔

( ١٦٦٩٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوُفِ وَالْمُشُوكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَوَّتَيْنِ مَرَّةً بِأَرْضِ بَنِى سُلَيْمٍ وَمَرَّةً بِعُسُفَانَ الرَّحِعِ ١٦٦٩٦].

## هي مُنلاا مَذِينَ بل يَنْ مِن المدنيِّين في معلى مسند المدنيِّين في مسند المدنيِّين في المعالمة المناسلة المستدين الم

(۱۲۲۹۸) حضرت ابوعیاش زرتی نگانیئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے نما زخوف پڑھائی ،اس وفت مشرکین ہمارے اور قبلہ کے درمیان حائل متھے ،اس طرح کی نماز نبی طائیا نے دومرتبہ پڑھائی تھی ،ایک مرتبہ عسفان میں اور ایک مرتبہ بنوسلیم کے کسی علاقے میں۔

( ١٦٦٩٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَرُوعَتُ لَهُ بِهَا عَشُو حَسَنَاتٍ وَكُانَ فِي حِرْزٍ مِنُ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمُسِى وَإِذَا وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا عَشُو سَيِّنَاتٍ وَرُفِعَتُ لَهُ بِهَا عَشُو دَوَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمُسِى وَإِذَا وَكُنَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا وَكُذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ [قال الألباني: صحيح (اس ماحة: رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يَرُوى عَنْكَ كُذَا وَكُذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ [قال الألباني: صحيح (اس ماحة: ٢٠ مَرَالِ اللهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ اللهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ اللهُ الألباني: ١٤٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالللهُ اللهُ الله

(۱۲۲۹۹) حضرت ابوعیاش ڈھٹنے مروی ہے کہ نبی اکرم طُلُینے آنے ارشاد فرمایا جو حض سے کے دفت بیکلمات کہہ لے (جن کا ترجمہ بیہ ہے) ''اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، وہ یکٹا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے '' تو بید حضرت اساعیل علینیا کی اولا دمیں سے ایک غلام کو آزاد کرانے کے برابر ہوگا ، اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی ، دس گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور دس درجے بلند کر دیئے جائیں گے ، اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا ، اور شام کے وقت کے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔

رادی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی طائی کوخواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ! ابوعیاش آپ کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں؟ نبی طائیہ نے فرمایا ابوعیاش نے بچے کہا ہے۔

# حَدِيثُ عَمْرِ و بُنِ الْقَارِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ طَالْتَيْ عَنْ الْمَدِيثُ عَمْرِت عَروبن قارى طَالْتُهُ كَل روانيت

( ١٦٧٠) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُثْمَانَ بَنِ خَثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْقَارِى عَنْ آبِيةٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْقَارِى عَنْ آبِيةٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْقَارِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ فَخَلُّفَ سَعُدًا مَرِيضًا حَيثُ خَرَجَ إِلَى خُنَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ مِنْ جِعِرَّانَةَ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُو وَجِعٌ مَعْلُوبٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالًا وَإِنِّى فَلُوبٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالًا وَإِنِّى أَوْ رَبِّ كُنَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ مِنْ جِعِرَّانَةَ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُو وَجِعٌ مَعْلُوبٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالًا وَإِنِّى أَوْرَبُ كُلُولُ أَقُالُ وَعِي بِشَطْرِهِ قَالَ أَوْرَبُ كَلَالَةً أَقَالُ وَعِي بِمَالِى كُلِّهِ أَوْ أَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ لَا قَالَ أَفَالُوعِي بِثُلُقِيهِ قَالَ لَا قَالَ آفَاوُ عِي بِشَطْرِهِ قَالَ لَا قَالَ آفَاوُ عِي بِشُطْرِهِ قَالَ لَا قَالَ آفَاوُ عِي بِشُطْرِهِ قَالَ لَا قَالَ آفَاوُ عِي بِشَطْرِهِ قَالَ لَا قَالَ آفَاوُ عِي بِثُلُومِ عَنْ بِعَلْمُ مُوتُ مِنْ عَلْ لَا قَالَ آفَالُ عَمْ وَذَاكَ كَثِيرٌ قَالَ آلَهُ أَمُونُ بِاللَّارِ الَّتِي خَرَجُتُ مِنْهَا مُهَا جِرًا قَالَ لَا قَالَ آفَالُومِ ي بِثُلُقِهِ قَالَ نَعَمُ وَذَاكَ كَثِيرٌ قَالَ آلَى وَسُولَ اللَّهِ آمُوتُ بِاللَّارِ الَّتِي خَرَجُتُ مِنْهَا مُهَا جُرًا قَالَ

# هي مُنالًا امَرُانَ بل يَعَيَّدُ مَرَّى كُلُّ المَرْانَ بل يَعَيِّدُ مَرَّى كُلُّ ١٩٣٨ كُلُّ مُنالًا المَرْانَ بل يَعَيِّدُ مَرَّى

إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ فَيَنْكَأَ بِكَ أَقُوامًا وَيَنْفَعَ بِكَ آخَرِينَ يَا عَمُرُو بُنَ الْقَارِيِّ إِنْ مَاتَ سَعْدٌ بَعْدِى فَهَا هُنَا فَادْفِنْهُ نَحْوَ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا

(۱۲۷۰۰) حضرت عمرو بن قاری دلات سے عمره کر کے والی تشریف لائے اوران کے پاس گئے تو وہ تکلیف کی شدت سے نڈھال ہو بیارچھوڑ گئے ،اور جب جر اند سے عمره کر کے والی تشریف لائے اوران کے پاس گئے تو وہ تکلیف کی شدت سے نڈھال ہو رہ سے تھے، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! میر بے پاس مال ودولت ہے،میر بے ورفاء میں صرف' کالا، ' ہے، کیا میں اپنے سار بے مال کے متعلق کوئی وصیت کر دول یا اسے صدقہ کر دول؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں ، انہوں نے دو تہائی مال کی وصیت کے متعلق پوچھا، نبی علیا نے پھرمنع فرما دیا، انہوں نے ایک تہائی کے متعلق پوچھا، نبی علیا نے پھرمنع فرما دیا، انہوں نے ایک تہائی کے متعلق پوچھا، نبی علیا نے پھرمنع فرما دیا، انہوں اورا یک تہائی بھی زیادہ ہے۔

پھر حضرت سعد وٹاٹھٹا کہنے لگے یارسول اللہ ایس اس سرز مین میں مروں گا جس سے میں ہجرت کر کے چلا گیا تھا؟ نبی علیہ نے فر مایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی تمہیں رفعتیں عطاء فر مائے گا اور تمہاری بدولت بہت سوں کوسر بگوں اور بہت سوں کوسر بلند کرے گا ، اے عمرو بن قاری ااگر میرے پیچھے سعد کا انقال ہوجائے تو آنہیں یہاں دفن کرنا ، اور بیے کہ کرنبی علیہ سے نے اپنے ہاتھ سے مدیند منورہ کی طرف جانے والے راستے کی جانب اشارہ فر مایا۔

# حَديثُ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ مَلَاثَيْرُمُ

### الكيك صحافي طالنيؤ كى رواييتي

(١٦٧٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازَّقِ قَالَ ٱخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الْقَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِرَجْمِ رَجُلِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَصَابَتُهُ الْبِحِجَارَةُ فَرَّ فَرَّ كُنُمُوهُ [انظر: ١٦٧٣٩، ٢٣٥٩١، ٢٣٥٩١)]. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ [انظر: ٢٣٥٩، ٢٣٥٩، ٢٣٥٩)].

هي مُنالًا اَمَّانُ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ أَمْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

فَنَّجُ مَا يَنْفَعُنِى ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلَى حِفُظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تُشْمِرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرَتِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ فَنَّجُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَجُ فَأَنَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ فَنَجُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَجُ فَأَنَا أَضْمَنُهَا قَالَ فَمِنْهَا جَوْزُ الدَّيْنَاذِ [انظر ٢٣٥٦٢].

(۱۷۷۰۲) فنج کہتے ہیں کہ میں 'دینباذ' (علاقے کانام) میں کام کاج کرتا تھا، اس دوران یعلی بن امیہ یمن کے گورزبن کرآ گئے ، ان کے ساتھ کچھ صحابہ ٹھ للگا بھی آئے تھے، ان میں سے ایک آدی میرے پاس آیا، میں اس وقت اپنے کھیت میں پانی لگا رہا تھا، اس آدی کی جیب میں اخروث تھے، وہ پانی کی نالی پر بیٹھ گیا اور اخروث تو ڈر کر کھانے لگا، پھر اس مخص نے اشار نے سے مجھے اپ بلایا کہ اے فاری! ادھرآؤ میں قریب چلاگیا تو وہ کہنے لگا کہ کیا تم مجھے اس بات کی صانت دے سکتے ہو کہ اس پانی کے قریب اخروث کے درخت لگائے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے اس صانت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے اس صانت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی کے قریب اخروث کے درخت لگائے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے اس صانت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی گہداشت کہ میں نے اپنی ان دونوں کا نوں سے نی طائی کو بیفر ماتے ہوئے سامے کہ جو شخص کوئی درخت لگائے اور اس کی گہداشت اور ضروریا سے کا خیال رکھتار ہے تا آ ٹکہ اس پر پھل آ جائے تو جس چیز کو بھی اس کا پھل طے گا، وہ اللہ کے نزد کی اس کے لئے صدقہ بن جائے گا۔

فنج نے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے نبی علیلی کو بیفر ماتے ہوئے ساہے؟ اس مخص نے جواب دیا جی ہاں! اس پر فنج نے انہیں ضانت دے دی اور اب تک و ہاں کے اخروٹ مشہور ہیں۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ عَنْ عَمِّهِ رَلْالْمَهُ ایک شخص کی اینے جیاسے روایت

(١٦٧.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسَبَهُ عُبِيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا و قَالَ رَوْحٌ عَنْ أَبِيهِ و قَالَ ابْنُ بَكُو عَنْ أُمُهِ [انظر: ٢٨٠٠٣، ٢٨٥٠].

(۱۱۷۰۳)عبدالرحمٰن بن طارق مُنَالِثُهُ اللهِ بَجَالِي عَلَى كرتے ہیں كه نبی مَلِنَا جب بھی داریعلی سے كسی جگه تشریف لے جاتے تو قبلہ رخ ہوكر دعاء ضرور فرماتے۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَثَالَا اللَّهِيِّ مَثَالَا اللَّهِيِّ مَثَالَا اللَّهِيِّ مَثَالَا اللَّهِيِّ مَثَالُا اللَّهِ مَثَالًا اللَّهِ مَثَالًا اللَّهِ مَثَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

( ١٦٧٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَغْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

مُعَاذٍ عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمِنَّى وَنَزَّلَهُمْ مَنَاذِلَهُمْ مَنَاذِلَهُمْ وَقَالَ لِيَنْزِلُ الْمُهَاجِرُونَ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ وَالْأَنْصَارُ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لِيَنْزِلُ النَّاسُ حَوْلَهُمْ قَالَ وَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكُهُمْ فَفُتَّحَتْ أَسُمَاعُ آهُلِ مِنْى حَتَّى سَمِعُوهُ فِى مَنَافِيكَهُمْ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُو [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٥١).

قال شعيب: اسناده ضعيف دون آخره فهو صحيح لغيره]. [انظر: ٢٣٥٦٤].

(۱۷۷۳) ایک صحابی ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے میدانِ منی میں لوگوں کوان کی جگہوں پر بٹھا کرخطبہ دیتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اثریں، ''اور قبلہ کی دائیں جانب اشارہ فرمایا'' اور انساریہاں اثریں، اور قبلہ کی بائیں جانب اشارہ فرمایا'' اور انساریہاں اثریں، اور قبلہ کی بائیں جانب اشارہ فرمایا، پھر لوگ ان کے آئی میں اثریں، پھر نبی ملیہ انسان جے کی تعلیم دی، جس نے اہل منی کے کان کھول دیے اور سب کو انسان کے آئی میں اثرین، پھر نبی ملیہ کی کنگری جسی کنگریوں اپنے اپنے اپنے بڑاؤ پر نبی ملیہ کی آواز سائی دیتی رہی، بھی نبی ملیہ کو یے فرماتے ہوئے سنا کہ شمیری کی کنگری جسی کنگری ہیسی کنگریوں سے جمرات کی رمی کرو۔

( ٥٠٧٥) قَالَ عَبْداللَّهِ سَمِعْتُ مُصْعَاً الزُّبَيْرِى يَقُولُ جَاءَ آبُو طَلْحَةَ الْقَاصُّ إِلَى مَالِكِ بْنِ آنسٍ فَقَالَ يَا آبَا عَبْدِاللَّهِ إِنَّ قَوْمًا قَدْ نَهَوْنِى أَنْ ٱقُصَّ هَذَا الْحَدِيثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَمُولِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزُواجِهِ فَقَالَ مَالِكٌ حَدِّثُ بِهِ وَقُصَّ بِهِ وَقُولَهُ

(۱۹۷۰۵) مروی ہے کہ ابوطلحہ واعظ نامی ایک شخص امام مالک رہے اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابوعبد اللہ الوگ جھے بیصدیث بیان کرنے سے روکتے ہیں کہ صلّی اللَّهُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَعَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی اَهْلِ بَنْتِهِ وَعَلَی اَزْوَاجِهِ امام مالک رَحَظَ مِن اسے ذکر کرسکتے ہو۔ آزُوَاجِهِ امام مالک رَحَظَ مِن اسے ذکر کرسکتے ہو۔

# حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذِ التَّيْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَّ اللَّيْمِ حضرت عبدالرحلن بن معاذتيمي طَالْتُهُ كي حديث

( ١٦٧٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُعَاذِ التَّيْمِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبُنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبُنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْكُ خَطَبُنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْدُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

## والمنظم المنظم ا

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِ مِنْ

#### ایک صحابی دلاننهٔ کی روایت

( ١٦٧.٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ فَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَوَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ فَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَوَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ فَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَوَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ فَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَوَحْ رَائِحَةً الْجَنَّةِ وَإِنَّ

(۷۰ کا) ایک صحابی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا عنقریب ذمیوں کی ایک قوم ہوگی ، جو محض ان میں سے کسی کو قل کرے گا وہ جنت کی مبک بھی نہ سونگھ سکے گا ، حالا نکہ جنت کی مبک تو ستر سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔

## حَديثُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ

## عبدالمميد بن صفى رئيليكى اپنے داداسے روايت

( ١٦٧٠٨) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ صُهْيَبًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ وَخُبْزٌ فَقَالَ ادْنُ فَكُلُ قَالَ فَأَخَذَ يَأْكُلُ مِنْ النَّاحِيةِ النَّهْ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِعَيْنِكَ رَمَدًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا آكُلُ مِنْ النَّاحِيةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِعَيْنِكَ رَمَدًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا آكُلُ مِنْ النَّاحِيةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِعَيْنِكَ رَمَدًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا آكُلُ مِنْ النَّاحِيةِ النَّامِيةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه الحاكم (٣٩٩/٣). قال البوصيرى: هذا اسناد النَّادِي قَالَ الْبَانِي: حسن (ابن ماحة: ٣٤٤٣). قال شعيب: اسناده محتمل التحسين].

(۱۷۷۸)عبدالحمید بن مینی میشد کے دادا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیفا کی خدمت میں حضرت صہیب روی مثلاً فی خاصر موت میں اور روئی رکھی ہوئی تھی، نبی علیفا نے صہیب سے فرمایا کر قریب آجاؤ اور کھاؤ، موت میں وقت نبی علیفا کے سامنے مجوریں اور روئی رکھی ہوئی تھی، نبی علیفا نے صہیب سے فرمایا کر قریب آجاؤ اور کھاؤ، چنانچہ وہ مجوریں کھانے گئے، نبی علیفا نے فرمایا تمہیں تو آشوبِ چٹم ہے؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں دوسری جانب سے کھار ہاہوں، اس پرنبی علیفا مسکرانے گئے۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ سَمِعَ النَّبِيَّ مَثَانَيْنَا مَ ايك صحالي وثانيْزُ كي روايت

( ١٦٧٠٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْسَائِبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورٍ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورٍ

# هي مُنظِهُ المَدُّن بَل بِينِيهِ مَتْرِمُ كَالْ المِدنينين في المُعلم المُعلق المُعلق المُعلق المُعلق المُعلق ا

أَوَّلِهِمْ فَيُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ [انظر: ٦٨ ٢٣٥].

(۱۶۷۹) ایک صحابی ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی علیقائے ارشاد فر مایا اس امت (کے آخر) میں ایک قوم ایسی بھی آئے گی جنہیں پہلے لوگوں کی طرح اجردیا جائے گا، یہ دہ لوگ ہوں گے جو گناہ کی برائی کو بیان کریں گے۔

# حَدِيثُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَلْيَمِ

### ايك صحابي طالنينا كي روايت

( ١٦٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُصَوِّب عَنُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَا أُعْطِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَا أُعْطِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَا أُعْطِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُو مِنْ بَنِي عِجُلِ [انظر ٢٥٥٦٩].

(۱۱۷۱) ایک صحابی ظافؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طینا نے ایٹ صحابہ ٹٹائٹانے فرمایا کہتم میں سے بچھاؤگ ایسے ہیں جنہیں میں بچھ بھی ٹہیں دیتا، بلکہ انہیں ان کے ایمان کے حوالے کر دیتا ہوں ، انہی میں فرات بن حیان ہے ، ان کا تعلق بنوعجل سے تھا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ﴿ اللَّهُ

#### بنو ہلال کے ایک صحافی ڈاٹٹنڈ کی روایت

( ١٦٧١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ سِمَاكُ قَالَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ سِمَاكُ قَالَ حَدَّثَنِى وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِى وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِىً [انظر: ٢٣٥٧].

(۱۱۷۱۱) بنو ہلال کے ایک صحابی نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی مالداریا تندرست و توانا آ دمی کے لئے زکو قاکا مال حلال نہیں ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيُّ مَاللَّهِيمُ

#### نبی مالیکا کے ایک خادم کی روایت

( ١٦٧١٢ ) حَلَّتَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَلَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ حَلَّتَنِى بَكُرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَلَّتُهُ رَجُلٌ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَإِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ

أَطْعَمْتُ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَخْبَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ [احرجه النسائي في الكبرى (٦٨٩٨). قال شعيب، اسناده صحيح]. [انظر: ٢٣٥٧١،١٠١٧٩].

(۱۲۷۱۲) نبی ملینا کے ایک خادم'' جنہوں نے آٹھ سال تک نبی ملینا کی خدمت کی' سے مروی ہے کہ نبی ملینا کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو آپ مکی لینا کہ کرشروع فرماتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو بیدعاء پڑھتے کہ اے اللہ! تو نے کھلایا پلایا، عناء اور دوزی عطاء فرمائی ، تو نے ہدایت اور زندگانی عطاء فرمائی ، تیری بخششوں پر تیری تعریف ہے۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ ظَالَمُهُمُّ ايك صحالي طالنين كي روايت

(١٦٧١٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلُ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيْهِ عَنُ مُعَيْدٍ عَنُ مُعَيْدٍ عَنُ مُحَدِّ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَعْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# حَدِيثُ جُنَادَةً بُنِ أُمَيَّةً وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَالَالِيِّلْمُ

#### حضرت جناده بن الي اميه ظائفة كي حديث

( ١٦٧١٤) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بَنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ أَنَّ جُنَادَةً بَنَ أَبِي أُمَيَّةً حَدَّثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْهِجُرَةَ قَدِ انْقَطَعَتُ فَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ الْهِجُرَةَ وَلَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ الْهِجُرَةَ وَلَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْهِجُرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجَهَادُ [انظر: ٢٣٥٧]. قَدِ انْقَطَعَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْهِجُرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجَهَادُ [انظر: ٢٣٥٧]. قَدِ انْقَطَعَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْهِجُرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجَهَادُ [انظر: ٢٣٥٧]. وقرت جناده بن الى الميه رُفْتُون عمول على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْهِجُرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجَهَادُ وَالْعَرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْهِجُرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا كَانَ الْجَهَادُ [انظر: ٢٣٥٥].

ہے، دوسرے حضرات کی رائے اس سے مختلف تھی ، چنانچہ میں نبی مائیلا کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ اوگ کہتے ہیں کہ بجرت ختم ہوگئ ہے؟ نبی مائیلا نے فر ما یا جب تک جہا د باتی ہے، بجرت ختم نہیں ہو سکتی ۔

# حَديثُ إِنْسَانٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

### ايك انصاري صحابي وللنفؤ كي روايت

( ١٦٧١٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ إِنْسَانٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْقَسَامَة كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا الْجَاهِلِيَّةِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ادَّعُوهُ عَلَى الْبَهُودِ [صححه مسلم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ادَّعُوهُ عَلَى الْبَهُودِ [صححه مسلم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ادَّعُوهُ عَلَى الْبَهُودِ [صححه مسلم رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ادَّعُوهُ عَلَى الْبَهُودِ [صححه مسلم رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَة الْآعُوهُ عَلَى الْبَهُودِ [صححه مسلم

(١٦٧١) ایک انساری صحابی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبل کے حوالے سے ' قسامت' کارواج تھا، نبی ملیا آنے اسے زمانہ جاہلیت کے طریقے پر ہی برقر اررکھا، اور چند انساری حفرات کے معاطع میں ' جن کا تعلق بنو حارث سے تھا اور انہوں نے یہودیوں کے خلاف وعویٰ کیا تھا''نبی علیا ہے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ رَمَقَ النَّبِيُّ مَا لَا لَيْتِي مَا لَا لَيْتِي

### ا يك صحابي ثلاثفهٔ كي روايت

( ١٦٧١٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بَنَ الْقَعْقَاعِ يُحَدِّثُ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ رَمَقَ رَجُلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِى صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى فَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ رَمَقَ رَجُلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِى صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى فَيمَا رَزَقُتَنِى [انظر: ٢٣٥٧٥].

(۱۲۷۱) ایک صحافی ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی طائنا کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی طائنا سے کہدرہے تھے کہ اے اللہ! میرے گناہ کومعاف فریا، میرے گھر میں کشاد گی عطاء فریا، اور میرے رزق میں برکت عطافریا۔

# حَدِيثُ فُلانٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنَا لَيْتِي مَا لَيْتُومُ

#### ايك صحابي طالنيك كى روايت

( ١٦٧١٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِجُنْدُبٍ إِنِّى قَدْ بَايَعْتُ هَوُّلَاءِ يَعْنِى ابْنَ

هي مُنالِهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ ال

الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ أَخُرُجَ مَعَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ أَمْسِكُ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَأْبُونَ فَقَالَ الْهَتِدِ بِمَالِكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَأْبُونَ إِلَّا أَنْ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ جُنْدُبٌ حَدَّثِنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَأْبُونَ إِلَّا أَنْ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ جُنْدُبٌ حَدَّثِنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلْنِي قَالَ شُعْبَةُ فَأَحْسِبُهُ قَالَ وَسَلَّمَ قَلَانٍ عَلَامَ قَتَلْتُهُ فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فَلَانٍ قَالَ فَقَالَ جُندُبُ فَاتَقِهَا [قال الألباني: صحيح الاسناد (النساني: ١٤٤٨)]. [انظر: ٢٣٥٩١، ٢٣٥٥١، ٢٣٥٩١].

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي مَا لَيْتِي مَا لَيْتِي

ايك صحالي طالنين كى روايت

( ١٦٧١٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُبُ عَلَى رَأْسِهِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمُاءَ بِالسُّقُيَا إِمَّا مِنْ الْحَرِّ وَإِمَّا مِنْ الْعَطْشِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ صَائِمًا حَتَّى أَتَى كَدِيدًا ثُمَّ ذَعَا بِمَاءِ الْمُاءَ وَالنَّاسُ وَهُو عَامُ الْقَسْحِ [راحع: ١٥٦٦٨].

(۱۱۷۱۸) ایک سحانی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو مقام عرج میں بیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا، اس وقت نبی علیہ روزے سے تھے، اور نبی علیہ مسلسل روز ہ رکھتے رہے، پھر نبی علیہ نے مقام کدید بھی کر پائی کا پیالہ منگوایا اور اسے نوش فر مالیا اور لوگوں نے بھی روز ہ افطار کرلیا بیر فتح مکہ کاسال تھا۔

## حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَثَلَظَيْرًا ايك صحالي ظافيرً كي روايت

( ١٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ

هي مُنالاً امَرُون بل يهيد مترم كي هي ١٨٢٧ لي ١٨٢٨ مسن المدنيتين لي

عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَامَ فِي سَفَوْ عَامَ الْفَتْحِ وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ بِالْإِفْطَارِ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوًّا لَكُمْ فَتَقَوَّوْا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَامُوا لِصِيَامِكَ فَلَمَّا أَتَى الْكَدِيدَ أَفْطَرَ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ [راجع: ٩٩٨].

(۱۲۷۱) ایک صحابی ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ فتح مکہ کے سال نبی ملیکھ نے لوگوں کو ترک صیام کا حکم دیتے ہوئے فر ما یا کہ اپنے وثمن کے لئے قوت حاصل کرو، کیکن خود نبی ملیکھ نے روزہ رکھ لیا، اسی دوران کسی مخص نے بتایا کہ یارسول اللہ! جب لوگوں نے آپ کوروزہ رکھے ہوئے دیکھا تو بچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا، چنا نچہ نبی ملیکھا نے مقام کدید بہنچ کرروزہ افظار کرلیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیکھ کو مقام عرج میں بیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سریریانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔

# حَديثُ شَيْحٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ بَوْ كِنَانَةً بَوْما لك بن كنانه كابك شُخْ كيروايت

( ١٦٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتُ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي مَالِكِ بُنِ كِنَانَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ يَتَخَلَّلُهَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا قَالَ وَأَبُو جَهُلِ يَحْنِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَغُرَّنَكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ فَإِنَّمَا يُرِيدُ تَفْلِحُوا قَالَ وَأَبُو جَهُلِ يَحْنِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَغُرَّنَكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِيَعْرَكُوا آلِهَ يَكُمْ وَتَتُرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَى قَالَ وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا اللَّهِ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

(۱۲۷۲) بنوما لک بن کنانہ کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ میں نے نبی نائیلا کوذوالمجازنا می بازار میں چکرنگاتے ہوئے دیکھا،
نبی نائیلا فرمار ہے مضلو کو الا الدالا اللہ کا اقر ارکرلوتم کا میاب ہوجاؤ کے، اور ابوجہل مٹی اچھالتے ہوئے کہنا جاتا تھا لوگو! یہ تہمیں
تہمارے دین سے بہکا نہ دے، بیر چاہتا ہے کہتم اپ معبودوں کو اور لات وعزیٰ کو چھوڑ دو، لیکن نبی نائیلا اس کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے سامنے نبی نائیلا کا حلیہ بیان تیجئے، انہوں نے فرمایا کہ نبی عائیلا نے دوسر ن چا در میں فرماتے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے سامنے نبی نائیلا کا حلیہ بیان تیجئے، انہوں نے فرمایا کہ نبی عائیلا کا لے سام تھے، انہائی کا لے سام تھے، انہائی کا لے سام تھے، انہائی کا الے سام تھے، انہائی الم انہائی کا لے سام تھے، انہائی الم اللہ تھے۔

## حَديثُ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ

#### اسود بن ہلال کی ایک آ دمی سے روایت

( ١٦٧٢١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ كَانَ يَهُولُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَا يَمُوتُ عُثْمَانُ حَتَّى يُسْتَخْلَفَ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَٰلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَا يَمُوتُ عُثْمَانُ حَتَّى يُسْتَخْلَفَ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَٰلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ ثَلَاثُةٌ مِنْ أَصْحَابِي وُزِنُوا فَوُزِنَ أَبُو بَكُو فَوزَنَ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ ثَلَاثُةٌ مِنْ أَصْحَابِي وُزِنُوا فَوُزِنَ أَبُو بَكُو فَوزَنَ لَمُ مَنُ عُرَانَ ثُمَّ وُزِنَ عُمْرًا فَوَزِنَ عُمْرًا فَوَرَنَ ثَمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْمَانُ فَنَقَصَ صَاحِبُنَا وَهُو صَالِحٌ [انظر: ٢٣٥٨].

(۱۲۷۲) اسود بن ہلال اپی قوم کے ایک آدی سے نقل کرتے ہیں کہ جوحفزت عمر فاروق ڈاٹٹؤ کے دور خلافت میں کہا کرتا تھا حضرت عثمان غنی ڈاٹٹؤ اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک خلیفہ نہیں بن جاتے ،ہم اس سے بوچھتے کہ تہمیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو وہ جواب دیتا کہ ہیں نے بی علیہ کو ایک مرتبہ بی فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے تین صحابہ دفائش کا وزن کیا گیا ہے، چنا نچے حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کا وزن کیا گیا تو ان کا پلزا جھک گیا، پھر حضرت عثمان ڈاٹٹؤ کا وزن کیا گیا تو ہمارے ساتھی کا وزن کم رہا اور وہ نیک تر دفائش کا وزن کیا گیا تو ہمارے ساتھی کا وزن کم رہا اور وہ نیک تر دی ہے۔

# حَدِيثُ شَيْخِ آذُرَكَ النَّبِيَّ مَا النَّبِيِّ مَا النِّبِيِّ مَا النِّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النِّبِيِّ مَا النِّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِي مِنْ النَّبِي مَا النَّالِي مَا النَّالِي مَا النَّالِي مَا النَّالِي مَا النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النِّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي الْمَالِي الْمِ

( ١٦٧٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ شَيْخِ أَذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِرَجُلِ يَقُرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ أَمَّا وَسَلَّم فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِرَجُلِ يَقُرأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشَّرُكِ قَالَ وَإِذَا آخَرُيَقُراً قُلْ هُو اللَّه أَحَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهَا وَجَبَتُ هَذَا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشَّرُكِ قَالَ وَإِذَا آخَرُيَقُراً قُلْ هُو اللَّه أَحَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهَا وَجَبَتُ لَهُ الْجَعْلَةُ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهَا وَجَبَتُ لَهُ الْجَعْلَةُ وَالسَّاعِي فِي فَضَائِل القرآنِ (٥٠). اشار الهيثمَى الى ال رحاله رحال الصحيح. قال شعيب: اسناده صحيح]. وانظر: ١٦٧٤ ١، ١٦٧٣٤، ٣٥٥٩٣].

(۱۲۷۲۲) ایک شخ سے ''جنہوں نے بی ملیک کو پایا ہے' مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیک کے ساتھ سفر پر ثکلاتو نبی ملیک کا گذرایک آ دمی پر ہوا جوسورہ کا فرون کی تلاوت کررہاتھا، نبی ملیک نے فرمایا یہ تو شرک سے بری ہوگیا، پھر دوسرے آ دمی کو دیکھا وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کررہاتھا، نبی ملیک نے فرمایا اس کی برکت سے اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ ( ۱۹۷۲۲ ) حَدَّثَنَا عُبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا صُفْیَانُ عَنْ حُمْرَانَ ( ۱۹۷۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا صُفْیَانُ عَنْ حُمْرَانَ



بُنِ أَغْيَنَ عَنْ أَبِي الطُّقَيْلِ عَنْ فُلَانِ بُنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ [قال البوصيرى: هذا اسناد فيه مقال. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٥٣٦). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲۷۲۳) فلال بن جاریہ انصاری طالتہ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے اطلاع دیتے ہوئے فر مایا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، لہذااس کی نماز جناز ہ پڑھو۔

## حديث بِنْتِ كَرْدَمَةَ عَنْ أَبِيهَا حضرت كردم اللفي كي روايت

( ١٦٧٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمِ الْحَنَفَىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعُفَو عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنَةِ كُوْدَمَةَ عَنُ أَبِيهَا أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنِّى نَذَوْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلاثَةً مِنْ إِيلِى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنِّى نَذَوْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلاثَةً مِنْ إِيلِى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنُ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى وَثَنِ فَلا وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذُوكَ قَالَ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى وَثَنِ فَلا وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذُوكَ قَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَاوِلِيَةِ مَشْياً أَفَامُشِي عَنْهَا قَالَ نَعَمُ [راجع: ٥٣٥٥ ٥].

(۱۲۷۲۳) حضرت کروم بن سفیان ڈٹائٹ کے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹ ہے اس منت کا حکم پوچھا جو تین اونٹ ذکح کرئے کے حوالے سے انہوں نے زمانہ جا ہلیت میں مانی تھی؟ نبی ملیٹ نے پوچھا کہتم نے وہ منت اگر کسی بت یا پھر کے لئے مانی تھی تا پہر نہیں ، اورا گر اللہ کے لئے مانی تواسے پورا کرو، پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس چی کی ماں پر پیدل چلنا واجب ہے، کیا میں اس کی طرف سے چل سکتا ہوں؟ نبی ملیٹ نے فرمایا ہاں!

## حَديثُ رَجُلٍ مُقْعَدٍ ایک ایا جح آ دمی کی روایت

( ١٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلَى لِيَزِيدَ بُنِ نِمُوانَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ نِمُوانَ قَالَ لَقِيتُ رَجُّلًا مُقَعَدًا شَوَّالًا فَسَأَلْتُهُ قَالَ مَوَرُثُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَتَانٍ أَوْ حِمَارٍ فَقَالَ قَطَعَ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثْرَهُ فَأَقْعِدَ [قال الألياني: ضعيف (ابو داود: ٧٠٥، و٢٠٧)]. [انظر: ٢٣٥٨٤].

(۱۷۲۲) یزید بن نمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ایک اپانی آدمی ہے ہوئی، میں نے اس کی وجہ اس ہے پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے گدھے پر سوار ہوکر نی ملیا کے سامنے سے گذر گیا تھا، نبی ملیا نے فر مایا اس نے ہماری

نمازتو زوی،اللداس کے پاؤں تو زوے،اس وقت سے میں اپانچ ہوگیا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ صَاحِبِ بُدُنِ النَّبِيِّ مَالْلِيِّلُمُ

## ايك انصاري صحابي والثنة كى روايت

( ١٦٧٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ بَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ نَعُمْ يَا بَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ نَعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ نَعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي بِمَا عَطِبَ مِنْهَا قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُخُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ ضَعْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا أَوْ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي بِمَا عَطِبَ مِنْهَا قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُخُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ ضَعْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا أَوْ عَلَى جَنْبِهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ [انظر: ٥٨٥٥].

(۱۹۷۲) ایک انصاری صحابی و الفیاد 'جونی و اینها کی اُونٹی کی دیکھ بھال پر مامور سے' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی والیا نے انہیں کہیں بھیجا، میں کچھ دو جا کر واپس آ گیا اورع ض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی اونٹ مرنے والا ہوجائے تو آپ کیا تھم دیتے ہیں؟

نبی والیہ نے فرمایا اسے ذرج کر لین ، پھر اس کے نعلوں کوخون میں تر بتر کر کے اس کی پیشانی یا پہلو پر رکھ دینا ، اور اس میں سے تم کھانا اور نہ ہی تمہارا کوئی رفیق کھائے۔

## 

( ١٦٧٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ أُمِّهِ ابْنَةِ أَبِي الْحَكَمِ الْفِفَارِيِّ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدُنُو مِنْ الْجَنَّةِ حَتَّى يَكُونَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدُنُو مِنْ الْجَنَّةِ حَتَّى يَكُونَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِلْدُ ذِرًا عِ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيَتَبَاعَدُ مِنْ مَنْ صَنْعَاءَ [انظر: ٢٣٥٨٦].

(۱۷۷۲۷) بنت ابوالحکم ٹی بی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بعض اوقات انسان جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن چروہ کوئی الی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت ہے اتناد ورچلا جاتا ہے کہ مثلاً مکہ کرمہ کا صنعاء سے بھی زیادہ دور کا فاصلہ ہو۔

#### حَديثُ امْرَأَةٍ اللهُا

## ايك خاتون صحابيه فالنها كي روايت

( ١٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ ٱنَّهَا قَالَتُ

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِخْدَاكُنَّ لِجَارِتِهَا وَلَوْ كُواعُ شَاقٍ مُخْرَقٌ [احرحه مالك (٥٧٩) والدارمي (١٦٧٩). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٣٩٨٦، ٢٣٥٨٧].

(۱۷۷۲۸) ایک خاتون صحابیہ ڈیٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ہے مومن عور تو اتم میں سے کوئی اپنی پڑوس کی بھیجی ہوئی کسی چیز کو'' خواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو'' حقیر نہ سمجھے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ مَثَالَتُكِمْ

### ايك صحافي طالفيُّ كي روايت

(١٦٧٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَّةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ ابْنُ بَكُو [راحع: ١٥٥٠١].

(۱۲۷۲۹) ایک صحابی ڈٹاٹٹ سے مرونی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر ما یا طواف بھی نماز ہی کی طرح ہوتا ہے،اس لئے جبتم طواف کیا کروتو گفتگو کم کیا کرو۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ

### بنور بوع کے ایک صحافی ڈلاٹنؤ کی روایت

( ١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى يَرْبُوعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكُلِّمُ النَّاسَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَبَاكَ وَأَخَاكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَآدُنَاكَ فَالَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَيَةَ الَّذِينَ آصَابُوا فُلَانًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَيَةَ الَّذِينَ آصَابُوا فُلَانًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا تَرْجُنِى نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى [انظر: ٢٣٥٨٩].

(۱۲۷۳) بنور بوع کے ایک صحابی ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طایشا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ٹٹائٹٹا کولوگوں سے گفتگو کے دوران بیفر ماتے ہوئے سنا کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اپنی ماں، ہاپ، بہن، بھائی اور درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں پرخرچ کیا کرو، ایک آ دمی نے عرض کیا یارسول اللہ! بیہ بنونقلبہ بن ریوع ہیں، انہوں نے فلاں آ دمی کوئل کر دیا ہے، نبی طایشانے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے جزم کا ذمہ دارنہیں ہوگا۔

## هي مُنالِه المَّذِي فِيل بِيَدِيتُوم فِي المُحالِق المُعالِم المُع

# حَديثُ زَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا أَنْ اللَّهِ مَا النَّبِيِّ مَا أَنْ اللَّهِ مِنْ

### ایک صحابی خالفنهٔ کی روایت

( ١٦٧٣١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْأَذُرَقِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ يَغْمَرَ عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلُ تَجِدُونَ لِعَبْدِى الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلُ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْ تَطُوّعٍ فَتُكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ [انظر: ١٧٠٧٣].

(۱۲۷۳) ایک صحابی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر ما یا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہوگی ، اگر اس نے اسے ککمل اداء کیا ہوگا تو وہ کمل لکھ دی جائیں گی ، ورنداللہ نعالی فر مائیں گے کہ دیکھو! میرے بندے کے پاس پچھنوافل ملتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے فرائض کی تکمیل کرسکو، اس طرح زکو قائے معاملے ہیں بھی ہوگا اور دیگر اعمال کا حماب بھی اسی طرح ہوگا۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّي مَثَلَاثِيْمُ

## ایک صحابی شاملنه کی روایت

( ١٦٧٣٢) حَدَّثَنَا أَسُوكُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِي صُفْرَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُرَاهُمُ اللَّيْلَةَ إِلَّا سَيْبَيْتُونَكُمُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُرَاهُمُ اللَّيْلَةَ إِلَّا سَيْبَيْتُونَكُمُ أَصْمُ وَنَ إصححه الحاكم (١٠٧/٢) قال الترمذي: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٩٧، الترمذي: ٦٨٢)]. [انظر: ٢٣٥٩١].

(۱۶۲۳) ایک محابی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے فر مایا مجھے لگتا ہے کہ آج رات دشمن شب خون مارے گا،اگر ایسا ہوتو تمہارا شعار حمم لاینٹھٹر و ن کے الفاظ ہول گے۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ

#### ایک صحابی شانشهٔ کی روایت

( ١٦٧٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي تَمِيمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُوْمِهِ أَنَّهُ

آتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَنْتَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ نَعُمْ قَالَ فَإِلَامَ تَدُعُو قَالَ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَزَّ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَنْتَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ نَعُمْ قَالَ فَإِلَامَ تَدُعُو قَالَ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَدَهُ مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَ لَكَ وَمَنُ إِذَا كُنْتَ فِى أَرْضِ قَفُو فَأَصْلَلْتَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ قَالَ فَآسُلَمَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ أَوْصِنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ إِذَا كُنْتَ فِى أَرْضِ قَفُو فَأَصْلَلْتَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ قَالَ فَاللَّهُ الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ أَوْصَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَا تَعْبُقُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۱۷۳۳) ایک صحافی بڑا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طیا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اور نی طیا کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا آپ بی اللہ کے پینجبر ہیں؟ نبی طیا نے فر مایا ہاں! اس نے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی طیا نے فر مایا کہ بین اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکنا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ کون می ہتی ہے کہ جب تم پرکوئی مصیبت آتی ہا اور تم اسے پکارتے ہوتو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم تھ طسالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعاء کرتے ہوتو وہ بیداوار ظاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤاور اس سے دعاء کروتو وہ تمہیں واپس پیٹیا دیتا ہے؟

سیان کروہ خف مسلمان ہوگیا اور کہنے نگایا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت سیجئے، نبی طینا نے فرمایا کسی چیز کوگالی نہ دینا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہیں نے بھی وصیت فرمائی، اور نیکی سے جی خاتین کہ اس کے بعد سے ہیں نے بھی کسی اونٹ یا بکری تک کوگالی نہیں دی جب سے نبی طینا نے جھے وصیت فرمائی، اور نیکی سے جینائی کے ساتھ ملنا ہی ہو، پانی ما لگنے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈول وینا، اور تہبند نصف پنڈلی تک باندھنا، اگرینہیں کر سکتے تو محنوں تک باندھ لینا، کی تہبند کو لیکنے سے بچانا کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ کو تکبر پیند نہیں ہے۔

## حَديثُ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ أيك صحالي رَالنَّهُ كَلَ روايت

( ١٦ُ٧٣٤) حَلَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُهَاجِرِ الصَّائِغِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ مِنْ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ أَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ الشَّرُكِ وَسَمِعَ آخَرَ يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ غَفِرَ لَهُ [راجع: ١٦٧٢٢].

(۱۲۷۳) ایک شخ سے "جنہوں نے نبی علیہ کو پایا ہے "مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ایک آ دمی کوسورہ کا فرون کی ا تلاوت کرتے ہوئے سنا، نبی علیہ نے فرمایا یہ تو شرک سے بری ہو گیا، پھر دوسرے آ دمی کو دیکھا وہ سورہ ا فلاص کی تلاوت کررہا تھا، نبی علیہ نے فرمایا اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئ۔

# حَديثُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَأَلَيْتُهُم

#### ایک صحابی طالنتو کی روایت

## حَديثُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ چند صحابه شائش كى روايتين

( ١٦٧٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى جَعْفَرِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتُ الْآمَةُ فَهِيَ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتُ الْآمَةُ فَهِيَ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَطَأَهَا إِنْ شَائَتُ فَارَقَتُهُ وَإِنْ وَطِنَهَا فَلَا حِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ [انظر: ٥ ٩ ٥ ٢٣].

(۱۶۷۳) چند صحابہ تفکیر سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشا دفر مایا جب کسی بائدی کو آزادی کا پرواندل جائے تو اسے اختیار ل جاتا ہے''بشر طیکہ اس نے اس کے ساتھ ہمیستری نہ کی ہو'' کہ اگر چاہے تو اپنے شوہرسے جدائی اختیار کر لے، اور اگر وہ اس سے ہمیستری کرچکا ہوتو بھراسے بیا ختیار نہیں رہتا اور وہ اس سے جدانہیں ہو کتی۔

(١٦٧٣٧) حَلَّثَنَا حَسَنْ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي جَعْفَو عَنِ الْفَضِلِ بُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّتُونَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتُ الْأَمَةُ وَهِى تَحْتَ الْعَبْدِ فَامْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنْ هِى آقَرَّتُ حَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتُ الْآمَةُ وَهِى تَحْتَ الْعَبْدِ فَامْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنْ هِى آقَرَّتُ حَتَّى يَطَاهَا فَهِى امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ [انظر: ٢٣٥٩٦].

(١٧٧٣٤) چند صحابہ تفائل سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشاد فر مایا جب کسی باندی کو آزادی کا پرواندل جائے تواہے اختیار ل

هي مُنالِمَ احَدِّرُ مِنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جاتا ہے''بشرطیکہ اس نے اس کے ساتھ ہمبستری نہ کی ہو'' کہ اگر چاہے تو اپ شوہر سے جدائی اختیار کر لے، اور اگروہ اس سے ہمبستری کر چکا ہوتو پھراہے بیاختیا زہیں رہتا اور وہ اس سے جدانہیں ہوسکتی۔

## حَديثُ بَعْضٍ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مَالَّيْدَامُ الكِ صحالي وَالنَّيْدُ كِي روايت

( ١٦٧٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ جَابِرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجُلَاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاثِشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ غَذَاةٍ وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ مُسْفِرُ الْوَجْهِ أَوْ مُشْرِقُ الْوَحْهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ مُسْفِرَ الْوَجْهِ أَوْ مُشْرِقَ الْوَجْهِ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَتَانِي رَبِّي عَزَّوَحَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَيَّنْكَ رَبِّي وَسَعُدَيْكَ قَالَ فِهمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْٱعْلَى قُلْتُ لَا آدْرِي آي رَتّ قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتَّى تَجَلَّى لِي مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْآرْضِ وَلِيَكُونَ مِنُ الْمُوقِنِينَ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ وَمَا الْكَفَّارَاتُ قُلْتُ الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافَ الصَّلَوَاتِ وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِينَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَذَتْهُ أُمُّهُ وَمِنْ الدَّرَجَاتِ طِيبُ الْكَلَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَىَّ وَإِذَا أَرَدْتَ فِنْنَةً فِي النَّاسِ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ [انظر:٢٣٥٩٧]. (۱۷۷۳۸) ایک صحابی ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ صبح کے وقت تشریف لائے تو بڑا خوشگوار موڈ تھا اور چہرے پر بثاشت کھیل رہی تھی ،ہم نے نبی ملیا ہے اس کیفیت کا تذکرہ کیا تو نبی ملیا اے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو؟ جبکہ آج رات میرے پاس میرارب انتہائی حسین صورت میں آیاء اور فر مایا اے محمد انتائیے ہمیں نے عرض کیالکینگ دَبیّی وَسَعْدَیْكَ فرمایا ملا اعلیٰ کے فرشتے کس وجہ سے جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کمیا پرورد گار! میں نہیں جانتا ( دو تین مرتبہ پینوال جواب ہوا ) پھر پرورد گارنے اپنی ہتھیلیاں میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیں جن کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے اور چھاتی میں محبوس کی ،حتی کہ میرے سامنے آسان وزمین کی ساری چیزین نمایال مو گئیں، چرآپ تا اللی الله عنوان کی ایس ایس ایس ایس ایس الله است الله وت فرمائی۔

اس کے بعد اللہ نے پھر پوچھا کہ اے محمد امکا اعلیٰ کے فرضتے کس چیز کے بارے جھڑر ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفارات کے بارے میں ، فرمایا کفارات سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا جعد کے لئے اپنے پاؤں سے چل کر جانا، نماز

## هي مُنالِمًا مَرْبِينَ بِلِيدِ مَرْمُ كَلِي مِنْ الله ونيتين كَلَّى مُسنَل المدنيتين كَلَّى

ے بعد بھی مسجد میں بیٹھے رہنا،مشقت کے باوجود وضوکمنل کرنا،ارشاد ہوا کہ جوشخص بیکا م کر لےوہ خیر کی زندگی گذارے گا اور خیر کی موت مرگا اور وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح یا ک صاف ہوجائے گا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔

اورجو چیزیں بلند درجات کا سبب بنتی ہیں، وہ بہترین کلام ،سلام کی اشاعت، کھانا کھلانا اور رات کو''جب لوگ سور ہے ہوں''نماز پڑھنا ہے، پھر فر مایا اے محمد امنا گھیئے ، جب نماز پڑھا کروتو بید دعاء کرلیا کرو کدا ہے اللہ! میں تجھ سے پاکیزہ چیزوں کا سوال کرتا ہوں، منکرات سے بیچنے کا مسکینوں سے مجت کرنے کا اور بیا کہ تو میری طرف خصوصی توجہ فر ما اور جب لوگوں میں کسی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطاء فرما دے۔

## حَديثُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ مَنَّ النَّبِيَّ مَثَالِثَيْرُمُ ايك صحاني خالتُونُ كي روايت

(۱۶۷۳) ایک صحابی ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک آ دمی کے متعلق علم دیا کداہے مکداور مدینہ کے درمیان رجم کردیا جائے ، جب اسے پھر گلے تو وہ بھا گئے لگا ، نبی علیا اس معلوم ہوئی تو آپ مُناٹیٹی نے فرمایا کہتم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا ؟

# حَدِيثُ رَجُلٍ ثَالَثُونَ

#### ایک صحابی شافنهٔ کی روایت

( ١٦٧٤ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ رَحُلٍ قَالَ قُلْتُ الرَّوحِ وَالْجَسَدِ [انظر ٩٩٥ ٢٣٥]

(۱۱۷۰) ایک صحابی دان کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیا سے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوکب نبی بنایا گیا؟ نبی علیا نے فرمایا اس وقت جب کہ حضرت آ دم علیا المجھی روح اور جسم ہی کے درمیان تھے۔

## حَدیثُ شَیْحِ مِنْ بَنِی سَلِیطٍ بنوسلیط کِ أیک شِنْخ اکی روایت

( ١٦٧٤١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ شَيْحًا مِنْ بَنِي سَلِيطٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُكَلِّمُهُ فِي سَبْيٍ أُصِيبَ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَعَلَيْهِ حَلْقَةٌ قَدُ أَطَافَتُ

بِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقُوْمَ عَلَيْهِ إِزَارُ قِطْرِ لَهُ غَلِيظٌ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخَذُلُهُ التَّقُوى هَاهُنَا التَّقُوى هَاهُنَا يَقُولُ أَيْ فِي الْقَلْبِ الطَّرِ: ١٦٧٦١، ١٠٥٤، ٢٠٥٤، ٢٠٥٤، ٢٠٥٤، يَظُلِمُهُ وَلَا يَخَذُلُهُ التَّقُوى هَاهُنَا التَّقُوى هَاهُنَا يَقُولُ أَيْ فِي الْقَلْبِ الطَّرِ: ٢٠٩٦، ١٦٧، ٢٠٥٤، ٢٠٥٤، ٢٠٩٦٤.

(۱۱۲۳۱) بوسلیط کے آیک شیخ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی الله کی خدمت میں اپنے ان قید یوں کے متعلق گفتگو کرنے کے حاضر ہوا جوز مان جاہلیت میں پکڑ لیے گئے تھے، اس وقت نبی الله تشریف فرما تھے اور لوگوں نے حلقہ بنا کر آپ مُلَّا لَيْنَا اَللهُ اِنْ اللّٰ اِن من اللهُ اِن منا الله من تبیند بائد ھرکھی تھی ، نبی علیا اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمار ہے تھے، میں نے آپ مُلَا لَیْنَا اَللّٰ اِن منا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور شداسے بے یار ومددگار چھوڑتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے یعنی دل ہیں۔

# حَديثُ أَعْرَابِيُّ

### ايك ديبهاتي صحابي دفافئؤ كي روايت

( ١٦٧٤٢) حَلَّتُنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ حَلَّتُنَا يَحْيَى ابْنُ زَكِرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ حَلَّتِنِي سَعْدُ بْنُ طَارِقِ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَعْرَابِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَا أَخَافُ عَلَى قُرَيْشِ إِلَّا أَنْفُسَهَا قُلْتُ مَا لَهُمْ قَالَ أَشِنْخَةٌ بَجَرَةٌ وَإِنْ طَالَ بِكَ عُمْرٌ لَيُنَاهُمْ وَسَلَّم يَقُولُ مَا أَخَافُ عَلَى قُرَيْشِ إِلَّا أَنْفُسَهَا قُلْتُ مَا لَهُمْ قَالَ أَشِنْخَةٌ بَجَرَةٌ وَإِنْ طَالَ بِكَ عُمْرٌ لَيْكُ مُمْرً لَيْنَ الْمَوْصَيْنِ إِلَى هَذَا مَرَّةً وَإِلَى هَذَا مَرَّةً وَالِكُونُ وَالْوَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالَ اللّهُ عَلَا مَرَّةً وَإِلَى هَذَا مَرَالًا لِلْهُ مُنْ وَالْعُولُ مَا إِلَى هَذَا مَرَةً وَالِكُ مَنْ مَوْلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَعُلْمُ اللّهُ مُنْ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَالِمُ وَاللّهُ مَا لَوْلَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ إِلَا لَا لَهُ اللّهُ مُنْ مَا لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْرَقًا لِلللهُ اللّهُ الْعُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ مَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ مُواللّهُ اللّهُ الل

(۱۷۷۳) ایک دیباتی صحابی بڑا ٹھٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جھے قریش کے متعلق خود انہی سے خطرہ ہے، میں نے پوچھایار سول اللہ! کیا مطلب؟ نبی علیہ نے فر مایا اگر تمہاری عمر کمبی ہوئی تو تم انہیں یہاں دیکھو گے اور عام لوگوں کوان کے درمیان ایسے پاؤگے جیسے دوحوضوں کے درمیان بکریاں ہوں جو بھی ادھر جاتی ہیں اور بھی ادھر۔

# حَديثُ زَوْجٍ بُنَةِ أَبِي لَهَبٍ

#### بنت الولهب كے شوہر كى روايت

( ١٦٧٤٢) حَدَّقَنَا الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ مَغْبَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَوْ عَمِيرَةً قَالَ حَدَّثَنِى زَوْجُ ابْنَةِ أَبِى لَهَبٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجُتُ ابْنَةَ أَبِى لَهَبٍ فَقَالَ هَلْ مِنْ لَهُو [انظر: ٢٣٦٠].

## هي مُنالاً احْدُرُيْ بِلِي مِنْ الله ويَتِيْنِ ﴿ مُسْلِدُ الله ويَتِيْنِ ﴾ مسند اله ويَتِيْنِ ﴾

(۱۱۷۲) بنت ابولہب کے شوہر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابولہب کی بٹی سے نکاح کیا تو نبی علیا ہمارے پائس تشریف لائے اور فرمایا کہ تفری کا کوئی سامان ہے؟

## حَدِيثُ حَيَّةَ التَّمِيمِيِّ رُكَّتُوَ حيه تميي كَي اين والدين روايت

( ١٦٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ يَعْنِى يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى حَيَّةُ التَّمِيمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ فِى الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقٌّ وَأَصْدَقُ الطَّيَرِ الْفَأْلُ إِمَال

الترمذي غريب. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٠٦١)] [انظر ٥٥٥، ٢، ٩٥٦، ٢٣٦٠٣].

(۱۲۷۴) حیہ تنبی بھٹیا کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹی ملیٹا کو بیٹر ماتے ہوئے سنا مردے کی کھو پڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ،نظرلگ جانا برحق ہے اور سب سے سچاشگون فال ہے۔

(١٦٧٤٥) حَذَّتُنَا يُونَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى جَعْفَوٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْيِلٌ إِزَارَهُ إِذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْيِلٌ إِزَارَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسُلِي إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبُدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبُدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبُدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبُدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبُدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبُدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبُدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبُدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مَا لَكَ مَلَاهً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاقُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ مَا لَكُ عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ال

(۱۲۷۳) ایک صحافی بھا تھا نے اسے فرمایا کہ وی تہدیم کنوں سے نیچالٹکا کرنماز پڑھ رہاتھا، نی ملیٹانے اس سے فرمایا کہ جا
کردوبارہ وضوکرو، دومرتبہ یہ تکم دیا اوروہ ہرمرتبہ وضوکر کے آگیا، لوگوں نے پوچھایار سول اللہ! کیابات ہے کہ پہلے آپ نے
اسے وضوکا حکم دیا پھر خاموش ہوگئے، نی ملیٹانے فرمایا یہ تبدینر کنوں سے نیچالٹکا کرنماز پڑھ رہاتھا اور اللہ تعالی ایسے خص کی نماز
قبول نہیں فرماتا۔

## حَديثُ ذِي الْغُرَّةِ ثَالَيْهُ

#### حضرت ذي الغرّه طالفهٔ كي روايت

( ١٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّبِّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ فِي الْغُرَّةِ قَالَ عَرَضَ أَغُرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ فِي الْغُرَّةِ قَالَ عَرَضَ أَغُرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدُرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحُنُ فِى أَعُطَانِ الْإِبِلِ أَفَنُصَلِّى فِي مَرَابِضِ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَنُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا قَالَ لَا إِنْظر: ١٣٩٥].

(۱۲۷۲) حضرت ذی الغرہ ڈٹاٹیؤ سے مردی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نبی ٹائیلا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ٹائیلااس وقت چہل قدمی فرمار ہے تھے، اس نے پوچھا یار سول اللہ! بعض اوقات ابھی ہم لوگ اونٹوں کے باڑے میں ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا ہم ویہیں پرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی ٹائیلا نے فرمایا نہیں، اس نے پوچھا کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہم نیاوضو کریں؟ نبی ٹائیلا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کیا ہم بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی ٹائیلا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کیا ہم بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی ٹائیلا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کیا ہم کریں؟ نبی ٹائیلا نے فرمایا ہیں۔

# حَديثُ ذِى اللَّحْيَةِ الْكِلَابِيِّ الْكُلَابِيِّ الْكُلَابِيِّ الْكُلُوبِيِّ اللَّهِيَّةِ الْكِلَابِيِّ الْكُلُوبِيِّ اللَّحِيدِ كُلَا فِي الْنَائِيُّ كَلَا وَالِيت

(١٦٧٤٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَة يَعْنِى الْحَدَّادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْتَأَنْفٍ أَوْ فِى أَمْوِ مَنْهُ قَالَ فَلْتُ يَا لِيُسْتُونَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصُونُ حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدُوتُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصُونُ حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ أَسُلَمَ الْعَدَوِيُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي مَسُولَ اللَّهِ أَنَعْمَلُ فِى أَمْو مُسْتَأَنْفٍ أَوْ فِى أَمْوٍ قَلْ فَوْعَ مِنْهُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَعْمَلُ فِى أَمْو مُسْتَأَنْفٍ أَوْ فِى أَمْو فَلَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَعْمَلُ فِى أَمْو مُسْتَأَنْفٍ أَوْ فِى أَمْو فَلَ فَوْعَ مِنْهُ قَالَ قَلْتُ كَا يَوْعِلُ الْمُعْلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ فَي عَمْهُ قَالَ قَلْمُ لُو فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَلَى قَلْ مَدُونَ عَمِنُهُ قَالَ الْعَمَلُ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ عَمْدُ اللَّهِ فَلَا عَمْدُ فَوْعَ مِنْهُ قَالَ قَلْمَا لُوعَمَلُ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌ لِمَا خُلُقَ لَهُ مُنْ اللَّهُ فَلَا عَمْدُ فَي عَمْدُ لَالْعَمَلُ فَقَالَ الْعَمَلُ الْعَمَلُ وَالْعَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَلُ فَقَالَ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعُمَلُ الْمُعُولُ الْمُعُلُوا فَكُنُ مُنَالِهُ اللَّهُ مُلْعُلُوا فَكُنْ مُعُلِلًا عُمْلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعُمَلُ الْعَمَلُ الْعَلَى الْمُلْعُ الْعَمَلُ الْعَمْلُ الْعُمُلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَل

(۱۲۷ / ۱۲۷) حضرت ذی اللحیہ کلا فی ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہم ابتداءً کوئی عمل کرتے ہیں یاوہ پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے؟ نبی طیسا نے فرمایا نہیں ، پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے، عرض کیا چر عمل کا کیا فائدہ؟ نبی طیسا نے فرمایا تم عمل کرتے رہو کیونکہ ہر خص کے لئے وہی اعمال آسان ہوں گے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔

## حَديثُ ذِي الْأَصَابِعِ اللَّهُ

### حضرت ذي الاصابع وثانثة كي روايت

(١٦٧٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَمُواَنَ عَنْ ذِى الْاَصَابِعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِ ابْتُلِينَا بَعُدَكَ بِالْبَقَاءِ أَيْنَ تَأْمُونَا قَالَ عَلَيْكَ بِبَيْتِ عَنْ أَبِي عِمُواَنَ عَنْ ذِى الْاَصَابِعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِ ابْتُلِينَا بَعُدَكَ بِالْبَقَاءِ أَيْنَ تَأْمُونَا قَالَ عَلَيْكَ بِبَيْتِ عَنْ أَبِي عَمُواَنَ عَنْ ذِى الْاَصَابِعِ قَالَ قُلْتُ يَعْدُونَ إِلَى ذَلِكَ الْمُسْجِدِ وَيَرُوحُونَ [الحرحه الطبراني في الكبير (٢٣٨)] المُمَلُّةُ فِي الكبير (٢٣٨) عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# حَديثُ فِي الْجُوْشَنِ الصَّبَابِيِّ رَالَهُ

### حضرت ذى الجوثن ضباني طالفظ كي حديثين

( ١٦٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو صَالِحِ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ قَالَ آبِي آخُبَرَنَا عَنُ آبِيهِ عَنُ ذِى الْجَوْشَنِ الصِّبَابِيِّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَعْ مِنْ آهُلِ بَهْدِ بِابْنِ فَوَسٍ لِى يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلُتُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جِنْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ وَإِنْ أَرَدُتَ أَنْ لَيْ فَلَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَةٍ قَالَ لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ وَإِنْ أَرَدُتَ أَنْ الْفَرْحَاءِ لِتَتَخِذَهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَا لَكُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَعْبَةِ وَقُطْنَهَا قَالَ لَا عَلَى الْكَعْبَةِ وَقَطْنَهَا فَقُلْتُ مَنْ خَيْدٍ فُرْسَانِ بَنِى عَامِرٍ قَالَ فَوَ اللَّهِ إِنِّى بِأَهْلِى بِالْغُورِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ مَنْ الْعَجُوةِ فَلَمَّا النَّاسُ قَالَ وَاللَّهُ إِنِّى بِأَهْلِى بِالْغُورِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ مَا لَعُلَاكُ مَا النَّاسُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى بِأَهْلِى بِالْغُورِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ النَّاسُ قَالَ وَاللَّهُ إِنِّى بِلَهُ لَى اللَّهُ إِنِهِ الْمُعْرِيةِ لَوْ أَسُلِمُ يَوْمُثِلٍ ثُمَّ اللَّهُ الْحِيرَةَ لَا قَلْعَيْتِهُ وَاللَّهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْولِ إِذْ أَشْلِمُ يَوْمُثِلٍ ثُمَّ اللَّهُ الْحِيرَةَ لَأَقُطَعِيهَا وَاللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِى الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدِ ال

زراجع: ١٦٠٦١].

ضرورت نہیں ہے، البنۃ اگرتم چاہوتو میں اس کے بدلے میں تنہیں بدر کی منتخب ذر ہیں دے سکتا ہوں، میں نے کہا کہ آج تو میں کسی غلام کے بدلے میں بھی پیگھوڑ انہیں دول ہُ ، نبی طایقہ نے فر مایا پھر مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پھر فرمایا اے ذی الجوش ! تم مسلمان کیوں نہیں ہوجاتے کہ اس دین کے ابتدائی لوگوں میں تم بھی شامل ہوجاؤ، میں نے عرض کیا کہ نہیں، نبی علیہ نے پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کاحق مارا ہے، نبی علیہ اللہ بدر کے مقتولین کے حوالے ہے کچھ معلوم نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ ججھے معلوم ہے، کیا آپ مکہ مکرمہ پرغالب آکرا ہے جھکا سکیں گے؟ نبی علیہ نے فرمایا اگرتم زندہ رہ تو وہ دن ضرور دیکھو گے۔

پھر حضرت بلال ڈاٹٹو سے فرمایا کہ بلال!ان کا تھیلالے کر عجوہ مجود سے بھر دوتا کہ زادِراہ رہے، جب میں پشت پھیر کر واپس جانے لگا تو نبی ملیقیانے فرمایا کہ بیہ بوعامر کے شہواروں میں سب سے بہتر ہے، میں ابھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ''غور'' میں جانے لگا تو نبی ملیقیانے فرمایا کہ بیہ بوعا کہ اوگوں کے میں بی تھا کہ ایک سوار آیا، میں نے اس سے بوچھا کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے کہا مکہ کر مدسے، میں نے بوچھا کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں؟ اس نے بتایا کہ نبی ملیقیان پر غالب آگئے ہیں، میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر میں اسی دن مسلمان ہوجا تا اور نبی ملیقیاں سے جرہ نامی شہر بھی مانگرا تو نبی ملیقیاں و بھی ججھے دے دیے۔

(١٦٧٥) حَلَّتُنَا شَيْبَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيِّ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْجَوْشَنِ وَأَهْدَى لَهُ فَرَسًا وَهُوَ يَوْمَئِدٍ مُشْرِكٌ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِنْتَ بِغُنِيهِ أَوْ هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِيهِ بِالْمُتَخَيَّرَةِ مِنْ دُرُوعٍ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِنْتَ بِغُننِيهِ أَوْ هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِيهِ بِالْمُتَخَيَّرَةِ مِنْ دُرُوعٍ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدُخُلُ فِي هَذَا الْآمُرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدُخُلُ فِي هَذَا الْآمُرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمَكَ قَدْ كَذَّبُوكَ وَأَخُرَجُوكَ وَقَاتِلُوكَ فَانْظُرْ مَا تَصْنَعُ فَإِنْ طَهَرُق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنْعُكُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ قُومَكَ قَدْ كَذَّبُوكَ وَأَخُرَجُوكَ وَقَاتِلُوكَ فَانْظُرْ مَا تَصْنَعُ فَإِنْ طَهَرُق عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنْعُرُ مَا يَمُنَعُ مَلِ وَالْمَعْرُفِ وَاللَّهُ مُولُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا يَمُولُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا مَا تَعْمَلُهُ وَسُلَكُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ مَا يَعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَالِيَالِهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

(۱۱۷۵۱) حضرت ذی الجوش فاٹو کہتے ہیں کہ قبولِ اسلام سے قبل میں نی ایک خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ منافی اللہ بدر سے فراغت پانچھے تھے، ٹیں اپ ساتھ اپنے گھوڑے کا بچہ لے کرآیا تھا، میں ئے آ کر کہا کہ اے محمد اسٹا تھی اللہ میں اس کے اسٹا تھی اسٹا تھی اسٹا تھی اسٹا تھی اسٹا تھی اسٹا تھی اسٹا کی کوئی میں آپ کے پاس اپنے گھوڑے قرحاء کا بچہ لے کرآیا ہوں تاکہ آپ اسٹا تھی اسٹا ہوں، میں نے کہا کہ آج تو میں ضرورت نہیں ہے، البتہ اگرتم چا ہوتو میں اس کے بدلے میں تمہیں بدر کی نتخب زر ہیں دے سکتا ہوں، میں نے کہا کہ آج تو میں کسی غلام کے بدلے میں بھی یہ گھوڑ انہیں دوں گا، نی مالی تھر فرمایا بھر جھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پھر فر مایا اے ذی الجوش! تم مسلمان کیوں نہیں ہوجاتے کہ اس دین کے ابتدائی لوگوں میں تم بھی شامل ہوجاؤ، میں فے عرض کیا کہ نہیں، نبی مالیکا نے بو تھا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کاحق مارا ہے،

## هي مُنالهَ مَرْبِينَ بل بِيدِ مِنْ الله ونيتين كي مُسند المدنيتين كي مُسند المدنيتين كي

نی ملیان نے پوچھا کتمہیں اہل بدر کے مقتولین کے حوالے سے پھی معلوم نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے، کیا آپ مکہ مکرمہ پر غالب آ کراسے جھکا سکیں گے؟ نبی علیا اس نے فرمایا اگرتم زندہ رہے تو وہ دن ضرور دیکھو گے ..... پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

(١٦٧٥٢) حَدَّنِي أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ قَالَ الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَعَ مِنْ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِى يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ وَذَكَرَ الْجَدِيثَ [راحع: ١٦٠٦١].

(۱۶۷۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ أُمِّ عُثْمَانَ ابْنَةِ سُفُيَانَ وَهِيَ أُمُّ بَنِي شَيْبَةَ الْأَكَابِرِ

### حضرت ام عثمان بنت سفيان فالغباكي روايت

(١٦٧٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخَبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ قَالَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ مُنْصُورِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَقَدْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا شَيْبَةً فَفَتَحَ فَلَمَّا دَحَلَ الْبُيْتَ وَرَجَعَ وَفَرَعَ وَلَرَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعَا شَيْبَةً فَفَتَحَ فَلَمَّا دَحَلَ الْبُيْتِ وَرَجَعَ وَفَرَعَ وَوَرَجَعَ شَيْبَةً إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَجِبُ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ فِى الْبَيْتِ قَرْنًا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْصُورٌ فَحَدَّنِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُسَافِع عَنْ أُمِّى عَنْ أُمِّى عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ بِنْتِ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْصُورٌ فَحَدَّنِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُسَافِع عَنْ أُمِّى عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ بِنْتِ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِى الْبَيْتِ شَمْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِى الْبَيْتِ شَيْعِى أَنْ يَكُونَ فِى الْبَيْتِ شَيْءٌ يُلُهِى الْمُصَلِّينَ آلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ فِى الْمُعْلِقِ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ

# حَدِيثُ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ

## بنوسليم كي أيك خاتون كي روايت

( ١٦٧٥٤ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْصُورٌ عَنْ خَالِهِ مُسَافِع عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أُمَّ مَنْصُورٍ قَالَتُ أُخْبَرَتُنِي الْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَةً الْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَةً

هي مُنزلا) اَخْرِينْ بل يَيْدِ مَتْرِم كَرْ مُمَال مُنْ مِنْ بل يَيْدِ مِتْرِم كَرْ مُمَال المدنيتين في

# خَديثُ بَغْضِ أَزُواجِ النَّبِيِّ مَالِيْنِيَّا النَّبِيِّ مَالْنِيَامُ النَّبِيِّ مَالِيْنِامُ النَّبِيِّ مَالِنْنِيَامُ النَّبِيِّ مَالِنْنِيَامُ النَّانِيَّ مَالِنْنِيَامُ النَّانِيَةِ النَّبِيِّ مَالِنْنِيَامُ النَّانِيَةِ النَّانِيَةِ النَّانِيَةِ النَّانِيَةِ النَّانِيِّ مَالِنَانِيَةِ النَّانِيِيِّ مَالِنَانِيَةِ النَّانِيِيِّ مَالِنَانِيَةِ النَّانِيِيِّ مَالِنِيِيِّ مَالْنِيْنِيِّ مَا النَّانِيِيِّ مَا النَّانِيِيِّ مَا النَّانِيِيِيِّ مِنْ النَّانِيِيِّ مَا النَّانِيِيِّ مِنْ النَّانِيِيِّ مِنْ النَّانِيِيِّ مَا النَّانِيِيِّ مَا النَّانِيِيِّ مِنْ النَّانِيلِيِيِّ مِنْ النَّانِيِيِيِّ مِنْ النَّانِيِيِيِّ مِنْ النَّهِيِّ مِنْ النَّانِيِيِيِّ مِنْ النَّهِيِّ مِنْ النَّهِيِّ مِنْ النَّانِيِيِّ مِنْ النَّهِيِّ مِنْ النَّهِي مِنْ النَّهِي مِنْ النَّهِيِّ مِنْ النَّهِي مِنْ النَّهِي مِنْ النَّهِي مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِي مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِي مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِي مِنْ النَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِيلِيلِيلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

( ١٦٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا [صححه مسلم (٢٣٣٠) وذكر الهيثمي ال رحاله ثقات]. [انظر: ٢٣٦١].

(١٦٤٥٥) ئى مائيلا كى ايك زوج مطهره فقالبات مروى ہے كہ جناب رسول الله مُثَاثِقَةُ في ارشاد فرما يا جو محض كسى كا بهن (نجوى) كے ياس جائے اوراس كى باتوں كى تقد يق كرے تواس كى جاليس دن تك نماز قبول ند ہوگى۔

### حَدِيثُ امْرَأَةٍ رُلِيْهُا

#### ایک خاتون کی روایت

( ١٦٧٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ آكُلُ وَطَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ امْرَأَةً مِنْهُمْ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ آكُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ آكُلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ آكُلُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَكِ يَمِينَكِ قَالَ فَتَحَوَّلَتُ شِمَالِي يَمِينًا فَمَا أَكُلُتُ بِهَا بَعُدُ وَتَعَالَى لَكِ يَمِينًا فَمَا أَكُلُتُ بِهَا بَعُدُ وَالْطَر: ٢٣٦١٢].

هي مُنزايًا مَرْزِيْ بل يَنِيْ مَرْمُ كِي هِي ١٥٥ كِي هِي ١٥٥ كِي هُمُن المدنينين كِي

(۱۷۵۷) ایک خانون صحابیہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میرے یہاں تشریف لائے تو میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، میں ایک تنگدست عورت تھی، نبی ایٹیا نے میرے ہاتھ پر مارا جس سے لقمہ گر گیا اور فرمایا جب اللہ نے تبہارا داہنا ہاتھ بنایا ہے تو بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، چنا نچہ میں نے وائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد بھی بھی بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا۔

## حَديثُ رَجُلٍ مِنْ خُوزَاعَةَ بنوخزاعه كابك آدى كى روايت

(١٦٧٥٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينُنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مَوْلَى لَهُمْ يُقَالُ لَهُ مُزَاحِمُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ خُزَاعَةَ يُقَالُ لَهُ مُخَرِّشٌ أَوْ مُحَرِّشٌ لَمْ يَكُنُ سُفْيَانُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ خُزَاعَةَ يُقَالُ لَهُ مُخَرِّشٌ أَوْ مُحَرِّشٌ لَمْ يَكُنُ سُفْيَانُ يَقِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلَةً يُقَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلَةً فَاعْتَمَرَ ثُمَّ رَجَعَ وَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَآنَةُ سَبِيكَةً فِضَّةٍ [راحع: ١٥٥٧].

(١٦٧٥) بوفزاعه کے ایک صحائی حضرت تحرش رٹی ٹھٹا سے سروی ہے کہ بی طینی جس انہ سے رات کے وقت (عمرہ کی نیت سے) نکے (رات ہی کو مکہ مکر مہ پنچے) عمرہ کیا (اور رات ہی کو وہاں سے نکلے) اور جسر اندلوٹ آئے ، مسیح ہوئی تو ایسا لگنا تھا کہ بی طینیہ نے رات یہیں گذاری ہے، میں نے اس وقت نبی طینیہ کی پیشت مبارک کو دیکھا، وہ چا نمدی میں ڈھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ثَالُثُمُ

#### بنوتقيف كالكاروى كاليغ والدسروايت

( ١٦٧٥٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٦٧) قال شعب ضعيف لا ضطرابه] [انظر: ٢٣٦١٤] برائقيف عَنْ أَبِيهُ إِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ الللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ الللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ

# حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةَ بُنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِي اللْمُعَلِّينَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَالِي اللْمِنْمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا

( ١٦٧٥٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بِنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ النَّانُصَارِيِّ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لَقُبُّ أَوْ لَقَبَانِ قَالَ فَكَانَ إِذَا

وي مُنالًا اَمُرْنَ بل يُنظِ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنظِ مِنْ الله من الله من

دَعَا بِلَقَبِهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَكُوهُ هَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ [انظر: ٥ ٢٣٦]. (١٢٧٥) ابوجبيره بُوَهُ اللهِ عَلَيْ بِحَادَل سِنْ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَكُوهُ هَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ [انظر: ٥ ٢٣٦]. مبيل تقاجس كانك يا دولقب نه بول، ني طيس جب كي آدمي كواس كاقب سے پكاركر بلات تو جم عرض كرتے يارسول الله! بياس نام كونا لپندكرتا ہے، اس پر بيآيت نازل بوكى "ايك دوسرے كوشلف القاب سے طعندمت ديا كرو"

# حَدِيثُ مُعَادِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خُبَيْبٍ رُكَاتُمُوَ مُعَادِ بُنِ عُبِيبٍ رُكَاتُمُوَ مَعَادِ بِنَ عَبدِ اللَّهِ بَنِ خُبيبٍ مُعَالِدٍ مَعَادِ بن عبدالله بن خبيب مُعَالِدٍ كَل روايت

( ١٦٧٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ شَيْحٌ صَالَحْ حَسَنُ الْهَيْئَةِ مَدِينِي قَالَ حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُبَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُرَهُ [صححه الحاكم (٣/٢). قال الوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢١٤١). قال شعيب اسناده حسن]. [انظر: ٢٣٥١، ٢٣٥١].

(۱۲۷۲) معاذین عبدالله اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نی ملیا تشریف لائے ، پھررادی نے پوری حدیث ذکر کی۔

## حدیث رَجُلٍ مِنْ بَنِی سَلِیطٍ بنوسلیط کا ایک آدی کی روایت

(١٦٧٦١) حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَلِيطٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ مُحْتَبٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ لَهُ قِطْرٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ مُحْتَبٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ لَهُ قِطْرٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُو لَا يَعْلِمُهُ وَلَا يَخُدُلُهُ ثُمَّ آشَارَ بِيدِهِ إِلَى صَدُرِهِ يَقُولُ التَّقُوى فَاهُنَا النَّقُوى هَاهُنَا آراجع: ١٦٧٤١].

(۱۲۷۲) بنوسلیط کے ایک شخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی علیق مسجد کے دروازے پرتشریف فر ماضے اور لوگوں نے حلقہ بنا کرآپ تاکیقی کو گھیرر کھاتھا، نبی علیق نے ایک موٹی تہبند باند ہے رکھی تھی، نبی علیق انبی انگلیوں سے اشارہ فرمارہ سے میں نے آپ مگا گھی کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان ،مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور مندا سے بے یارومد دگار چھوڑتا ہے، تقویلی یہاں ہوتا ہے، تقویلی یہاں ہوتا ہے بینی دل میں۔

## الم مناها أحران ليد منوم المحال المحا

## حَديثُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ايك انصاري صحالي رَالِيُنْ كَيروايت

( ١٦٧٦٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ عَنُ آبِي عَمْرٍ وَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ السُّكِيْنِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ عَنُ آبِي عَمْرٍ وَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهَ عَنْ رَجُلٍ مِنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ فَشَمَنَهُ وِزُرٌ وَعَلَفُهُ وَزُرٌ وَعَلَفُهُ وَزُرٌ وَعَلَفُهُ وَوَرَدٌ وَعَلَقُهُ وَوَرَدٌ وَعَلَفُهُ وَوَرَدٌ وَعَلَقُهُ وَوَرَدٌ وَعَلَقُهُ وَوَرَدٌ وَعَلَقُهُ وَوَرَدٌ وَعَلَقُهُ وَوَرَدٌ وَعَلَقُهُ وَوَرَدٌ وَعَلَقُهُ وَاللّٰ عَلَيْهِ الرَّجُولُ وَيُولِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ الرَّامُ وَلَوْلَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

(۱۲۷۲) ایک انساری صحابی التی نظر سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا گھوڑ ہے تین طرح کے ہوتے ہیں ۞ وہ گھوڑ ہے جنہیں انسان راوِ خدا میں جہاد کے لئے تیار کرے ،اس کی قیمت بھی باعث اجر ،اس کی سواری بھی باعث اجر ،اس کی سواری بھی باعث اجر ،اس کی سواری بھی باعث اجر اور اس کا چارہ بھی باعث اجر اور اس کا چارہ بھی باعث اجر ہے ، ۞ وہ گھوڑ ہے جو انسان کو تکبر کے خول میں جکڑ دیں اور وہ شرط پر انہیں دوڑ میں شریک کرے ،اس کی قیمت بھی باعث وبال اور اس کا چارہ بھی باعث وبال ہے ۞ وہ گھوڑ ہے جوانسان کے پیٹ کے کام آئیں ،عنقریب ہے گھوڑ ہے اس کے فقر وفاقد کو دور کرنے کا سبب بن جائیں گے۔انشاء اللہ

## حَديثُ يَحْيَى بُنِ حُصَيْنِ بَنِ عُرُوةَ عَنْ جَدَّتِهِ يَحِيٰ بَن صِين كَى ابنى دادى سے روايت

(۱۷۲ ۲۳) یکی بن حصین میشدایی دادی بے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی الیا کوتین مرتبہ بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ حلق کرانے والوں کوبھی دعا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو نبی اللہ کی رحمین نامل کرنے کی درخواست کی تو نبی اللہ عن شامل فر مالیا۔

## حَديثُ ابْنِ بَجَّادٍ عَنْ جَلَّتِهِ

### ابن بجاد کی اپنی دادی سے روایت

# حَديثُ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أُمِّهِ يَىٰ بن صِين كَل إِنِي والده سے روایت

(١٦٧٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُوائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بُنِ حُصَيْنِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَنْدُ حَبَيْتِي مُحَدِّدٌ عَمَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر ٢٧٦٦٢، ١٦٧١] [انظر ٢٣٦٢١، ١٧٨٠٤] عَلَيْكُمْ عَنْدُ حَبَيْتِي مُحَدِّدٌ عَمَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر ٣٦٧٦] [انظر ٢٣٦٢، ١٨٠٤] عَلَيْكُمْ عَنْدُ مَنْ عَنْ مُعَدِّدٌ عَمَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر ٣٦٩٤] [انظر ٢٦٢١] عَنْ مَا اللهُ عَنْ وَمِعْ اللهُ عَلَى مُعْلِينًا لَهُ وَلَا مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## حَدِيثُ امْرَأَةٍ إِثَاثِهُمَّا

#### ایک خاتون کی روایت

(١٦٧٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ ضَمْرَةً بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنِ امْرَأَةً مِنَ نِسَائِهِمْ قَالَ وَقَدْ كَانَتُ صَلَّتُ الْقِبُلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى اخْتَضِيى تَتُرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْمِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ قَالَتْ فَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى اخْتَضِيى تَتُرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْمِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ قَالَتُ فَمَا تَرَكُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى اخْتَضِيى تَتُرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْمِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ قَالَتُ فَمَا تَرَكُتُ الْمُحْطَابَ حَتَّى لَقِيتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَتُ لَتَخْتَضِبُ وَإِنَّهَا لَابُنَةُ ثُمَانِينَ [انظر: ٢٨٠١] [انظر: ٢٣٦٢٣].

# هي مُنالِهَ مَنْ فَيْ اللهِ مَنْ فَيْ اللهِ مَنْ فَيْ اللهِ مَنْ الله ونينين كله

(۱۲۷۲) ایک خانون (جنہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے) کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیا میرے یہاں تشریف لائے اور مجھ سے فر مایا مہندی لگایا کرو، تم لوگ مہندی لگانا چھوڑ دیتی ہواور تنہارے ہاتھ مردوں کے ہاتھ کی طرح ہوجاتے ہیں، میں نے اس کے بعد سے مہندی لگانا بھی نہیں چھوڑی، اور میں ایسا ہی کروں گی تا آ نکہ اللہ سے جاملوں، راوی کہتے ہیں کہ وہ اس سال کی عمر میں بھی مہندی لگایا کرتی تھیں۔

# مَ حَدِيثُ رَبَاحِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ فَيُّ اللَّهُمَّا لَمُ اللَّهُ اللَّ

(١٦٧٦٨) حَدَّثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةً قَالَ عَبُد اللَّهِ وَقَدُ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ الْهَيْشَمِ قَالَ حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةً عَنْ أَبِى ثِفَالٍ الْمُرِّى آنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَبَاحَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُويْطِب يَقُولُ حَدَّثَتِنى جَدَّتِى أَنَّها سَمِعْتُ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءً لِمَنْ لَمُ يَقُولُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءً لِمَنْ لَمُ يَوْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمُ يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ [صححه الحاكم يَذُكُو اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمُ يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ [صححه الحاكم (٢٠/٤)]. قال الترمذي: لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد حيد. وقال ابن القطان: ضعيف حدا. وقال البزاد: الله النولان ضعيف حدا. وقال المحد: لا يثبت. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٣٩٨، الترمذي: ٢٥)] [انظر: ٢٧٦٨، ٢٧٦٢، ٢٧٦٨، ٢٧٦٨].

(۱۷۵ ۱۸) رہاح بن عبدالرحمٰن اپنی دادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدسے سنا کہ میں نے نبی علینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ کا نام نہ لے، اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ کا نام نہ لے، اور و چھ سالٹہ پر ایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو بھھ پر ایمان نہ لائے اور و چھ پر ایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو انصار سے محبت مذکرے۔

( ١٦٧٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ عَنُ آبِى ثِفَالٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ سَمِعَتُ الْمَاهَا سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ [راحع: ١٦٧٦٨].

(١٦٤٢٩) گذشته حديث اس دوسري سندي جي مردي ب

# حديث أَسَدِ بْنِ كُرْ فِي جَدِّ خَالِدِ القَسُرِيِّ اللَّهُ المَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

( ١٦٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَدِّهِ يَزِيدَ بَنِ أَسَدٍ أَحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ [انظر: ٢٧٧٧].

# هي مُنالاً امَرُونَ بل يَدِيدُ مَرَى كُلْ الله ويَدِينَ الله ويَدِينَ الله ويَدِينَ الله ويَدِينَ الله ويَدِين

(۱۲۷۷)عبدالله قسری مینید سے مردی ہے کہ نبی نے ان کے دادایزید بن اسد سے فرمایالوگوں کے لئے وہی پند کیا کروجو اپنے لیے پند کرتے ہو۔

( ١٦٧٧١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمِ الْعَمِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةَ عَنُ يُونُسَ بُنِ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ ٱوْسَطَ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَسَدِ بُنِ كُرُزٍ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَرِيضُ تَحَاتُّ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ وَرَقُ الشَّجِرِ

(۱۷۷۷) حضرت اسد بن کرز ٹاٹھڑ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے مریض کے گناہ اس طرح جمر جاتے ہیں۔

( ١٦٧٧٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِّيُّ أَبُو جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ بْنِ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ آنَّهُ سَمِعَ خَالِدَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيَّ وَهُوَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِتُ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَأَحِتَ لِأَخِدَكَ مَا حَدِّى أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَأَحِتَ لِأَخِدَكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ [صحه الحاحم (١٦٨/٤). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف]. [انظر بعده].

(۱۷۷۷)عبدالله قسری بھینے سے مروی ہے کہ نبی نے ان کے دادایزید بن اسد سے فرمایا کیائم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی ملیکا نے فرمایا اپنے بھائی کے لئے وہی پہند کیا کروجوا پنے لیے پہند کرتے ہو۔

(١٦٧٧٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو الْحَسَنِ عُنْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَيَعْقُوبُ اللَّهُ وَقِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ آخُبَرَنَا سَيَّازٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ الْخَبُرَنَا سَيَّازٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَسْرِيَّ عَلَى الْمِنْبُرِ يَقُولُ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ جَدِّى يَزِيدَ بُنِ أَسَدٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَزِيدُ بُنَ أَسَدٍ أَحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ [راحع الحديث السابق].

(۱۲۷۷۳) عبدالله قسری مینه سیمروی ہے کہ بی نے ان کے دادایزیدین اسدے فرمایالوگوں کے لئے وہی پیند کیا کروجو اپنے لیے پیند کرتے ہو۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ وَالنَّوُ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ وَالنَّوُ الصَّغْبِ بْنِ جَثَامَةً وَالنَّوُ

( ١٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكُو وَهُوَ الْمُقَدَّمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِینَارِ عَنُ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ مَدَّنَا عَمْرُو بْنُ دِینَارِ عَنُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ صَیْدٍ فَلَمْ یَقْبَلُهُ فَوَاْی ذَلِكَ فِی وَجُهِ الصَّعْبِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ صَیْدٍ فَلَمْ یَقْبَلُهُ فَوَاْی ذَلِكَ فِی وَجُهِ الصَّعْبِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ

## هي مُنالًا اَحْدُن بَل يَدِيهِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهُ

يَمْنَعْنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْكَ إِلَّا أَنَّا كُنَّا حُرُّمًا (راجع: ١٦٥٣٦)

(۱۱۷۷۴) حفرت صعب بن جنامہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ شکا تی فائی کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیئے چیش کیا الیکن نبی طیعانے وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چیرے پڑمگینی کے آٹار دیکھے تو فر مایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہنیں ہے ،سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ١٦٧٧٥) قَالَ وَسُئِلَ عَنْ الْحَيْلِ يُوطِئُونَهَا أَوْلَا دَ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ هُمْ يَغْنِي مِنْ آبَائِهِمُ إِراحِيهِ ٢٥٥٥ المَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّال

( ١٦٧٧٦) وَقَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [راحع: ٢٥٥٦م]

(۲۷۷۷) اور نبی ملیکی نے فریایا کسی علاقے کوممنوعہ علاقہ قرار دینااللہ اوراس کے رسول کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔

( ١٦٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَيْفَمَة زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُسُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبُواءِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبُواءِ أَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةً قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبُواءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَآهُدَيْتُ لَهُ لَحُمَّ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَى فَلَمَّا رَأَى فِي وَجُهِى الْكَرَاهِيَةَ قَالَ لَيْسَ بِنَا وَرُحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَى فَلَمَّا رَأَى فِي وَجُهِى الْكَرَاهِيَةَ قَالَ لَيْسَ بِنَا وَرُحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَى فَلَمَّا رَأَى فِي وَجُهِى الْكَرَاهِيَةَ قَالَ لَيْسَ بِنَا وَرُحْشٍ وَهُو مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْ فَلَمَّا رَأَى فِي وَجُهِى الْكُرَاهِيَة قَالَ لَيْسَ بِنَا وَلَا لَكُونَا فِي وَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَكِنَا عُرُمُ إِنْ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَلَكِنَا حُرُمٌ إِلَى إِلَّهُ عَلَى الْمَلَا وَلَيْنَا عَنِي الْقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَكِنَا حُرُمٌ إِلَا إِلَّهُ عَلَيْكَ وَلَكِنَا عُرُومُ إِلَا إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَكِنَا عُرُومُ إِلَى الْمُولِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَكِنَا حُرُومٌ إِلَا عَلَى الْمَعَالَةُ وَلَى لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَكِنَا عُرُالِكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَكُولًا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلُولُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَكُولُكُ وَلَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلُولُولُ عَلَيْكُ وَلَكُولُكُ وَلَكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ

(۱۲۷۷) حفرت صعب بن جثامہ ڈاٹونے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیاتا میرے پاس سے گذرے، میں اس وقت مقامِ ابواء یا ودان میں تھا، نبی ملیاتا احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کا لیا گذشت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیۃ پیش کیا، کین نبی ملیاتا نے وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چبرے پر عمکینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

(١٦٧٧٨) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [راحع: ٢٥٣٦م]

(۱۷۷۵۸) اور میں نے نبی ملینا کو ریفر ماتے ہوئے ساہے کہ کسی علاقے کوممنوعہ علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔

(١٦٧٧٩) قَالَ وَسُئِلَ عَنْ آهُلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ [راجع:١٦٥٣٦م]

(۱۷۷۷) اور نبی طینا سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق بوچھا گیا جن پرشب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں؟ تو نبی طینا نے فر مایا وہ (عورتیں اور بچے) بھی مشرکین ہی کے بیں (اس لئے مشرکین ہی

کی مُنزلاً اَمَٰذِینَ بل مُنظامِ اَمَٰذِینَ بل مُنظامِ اَمَٰذِینَ بل مُنظامِ اَمَٰذِینَ بل مُنظامِ اَمَانِینَ الله و نیزن کی این شار ہوں گے ) میں شار ہوں گے )

( ١٦٧٨ ) حَدَّنَنَا مُصْعَبٌ هُوَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّنَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْيْدِ الله بْنِ عَبَّاشٍ الله بْنِ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْشِيِّ أَنَّ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عُنى النَّقِيعِ وَقَالَ لاَ حِمَى إِلَّا لِللهِ وَلِرَسُولِهِ [راحع: ١٦٥٣٩].

(۱۷۷۸) حضرت صعب رٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انتقیع کوممنوعہ علاقہ قرار دیا اور فر مایا کسی علاقے کوممنوعہ علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔

(١٦٧٨١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بُنُ أَنسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُّسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْتِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبُّسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْتِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي فَقَالَ إِنَّا لَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي فَقَالَ إِنَّا لَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي فَقَالَ إِنَّا لَمُ مَنْ وَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي فَقَالَ إِنَّا لَمُ لَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي فَقَالَ إِنَّا لَمُ لَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي فَقَالَ إِنَّا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي فَقَالَ إِنَّا لَمُ

(١٦٤٨) حضرت صعب بن جثامہ اللہ اس مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیفا میرے پاس سے گذر ئے، میں اس وقت مقامِ ابواء یا ودان میں تھا، نبی طلیفا احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ تا گھٹے کی خدمت میں جنگل گدھے کا گوشت ہدیئہ چیش کیا، کیکن نبی طلیفان نبی طلیفان نبی طلیفان نبی طلیفان نبی طلیفان کے دوہ مجھے واپس کردیا اور جب میرے چیرے پڑمگینی کے آثار و کھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ٢٦٧٨٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أُويُسٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُويُسٍ سَمِعْتُ مِنْهُ فِي خِلَافَةِ الْمَهْدِيِّ عَنِ التَّهِ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ قَالَ آهُدَيْتُ خِلَافَةِ الْمَهْدِيِّ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ قَالَ آهُدَيْتُ لِللَّهِ عَنِ النَّامُ عِنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ قَالَ آهُدَيْتُ لِللَّهِ عَنِ السَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةً قَالَ آهُدَيْتُ لِللَّهِ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةً قَالَ آهُدَيْتُ لِللَّهِ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةً قَالَ آهُدَيْتُ لِللَّهِ بُنِ عَلَيْكَ لِللَّهُ عَلَيْكَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا عَقِيرًا وَحُشِيًّا بِوَذَانَ أَوْ قَالَ بِالْأَبُواءِ قَالَ فَوَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى شِلَّةً ذَلِكَ فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّمَا رَدُونَاهُ عَلَيْكَ لِأَنَّا حُرُمٌ [راحع: ١٦٥٣٦]

(۱۲۷۸۲) حضرت صعب بن جثامہ والت میں ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا میں سے گذر ہے، میں اس وقت مقام ابواء یا ودان میں تھا، نی الیا اس میں ہے، میں نے آپ آلی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیۂ پیش کیا، ابواء یا ودان میں تھا، نی الیا اس کی حالت میں تھے، میں نے آپ آلی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیۂ پیش کیا، کیکن نی الیا نے وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چرے پر خمگینی کے آثار و کیھے تو فر مایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مجم میں۔

( ١٦٧٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمّر الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ

### هي مُنالًا اَحَدُن شِل مِن مَرَى الله مِن مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله من ال

كَيْسَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ بِوَدَّانَ إِذْ أَتَاهُ الصَّغْبُ بْنُ جَثَّامَةَ أَوْ رَجُلٌّ بِبَغْضِ حِمَارِ وَحُشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَكُهِ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ بِوَدَّانَ إِذْ أَتَاهُ الصَّغْبُ بْنُ جَثَّامَةَ أَوْ رَجُلٌّ بِبَغْضِ حِمَارِ وَحُشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَا إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ [راجع: ١٦٥٣٦].

(۱۲۷۸) حفرت صعب بن جثامہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا میرے پاس سے گذر ہے، میں اس وقت مقامِ ابواء یاودان میں تھا، نبی علیظا حرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ تالیؤنی کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیۂ پیش کیا، لکیان نبی علیظانے وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چرے پرخمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ١٦٧٨٤) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُوُو بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَالٍ عَنِ ابْنِ عَبَالِهِ قَالَ كَا حَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو قَالَ كَا حَمَّدُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ كَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ [راحع ٢٥٥٩] عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بُنِ حَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ [راحع ٢٥٥] عَبَالِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ [راحع ٢٥٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَرَسُولِ عَلَيْهِ وَمُنوعَمَلاً قَدْ قُر ار

( ١٦٧٨٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُو قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتُ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنُ آبَائِهِمُ [راجع: ١٦٥٣٨].

(١٦٧٨٥) حضرت صعب بن جثامہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پر شب خون مارا جائے اور اس دوران ان کی عورتیں اور بچ بھی مارے جا کمیں؟ تو نبی علیا نے فر مایا وہ (عورتیں اور بچ) بھی مشرکین ہی ہے، شرکین ہی میں شار ہوں گے )

( ١٦٧٨٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ أُوتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَدَّانَ بِحِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ

(١٩٧٨) حضرت صعب بن جثامه رُقَافُون ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ آ پُٹُلَافِیْم کی خدمت میں مقام ووان میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیئہ پیش کیا گیا،لیکن نبی علیظانے وہ واپس کردیا اور فرمایا کہ ہم محرم ہیں شکارنہیں کھا سکتے۔

( ١٦٧٨٧) حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحِ الزَّبَيْرِيُّ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [راحع: ٢٥٣٩].

(۱۲۷۸۷) حضرت صعب من التخطیب مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی علاقے کوممنوعہ علاقہ قرار دینا اللہ اوراس کے رسول کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔

( ١٦٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِىُّ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَيَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبُوةً قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنُ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍ و عَنُ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ إِصْطَحُرُ نَادَى مُنَادٍ أَلَا إِنَّ اللَّهِ جَدَّامَةً قَالَ فَقَالَ لَوْلَا مَا تَقُولُونَ لَأَخْبَرُتُكُمُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ قَالَ فَلَقِيهُمُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةً قَالَ فَقَالَ لَوْلَا مَا تَقُولُونَ لَأَخْبَرُتُكُمُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الدَّجَالَ حَتَّى يَذُهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ وَحَتَّى تَثُولُ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخُرُّ جُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذُهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ وَحَتَّى تَثُولُ الْأَئِمَةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِر

(۱۷۵۸) راشد بن سعد مینید کتیج بین که جب اصطحر فتح ہوگیا تو ایک منادی نے آواز لگائی کہ لوگوا خبردار، د جال نکل آیا ہے، ای دوران انہیں حضرت صعب بن جثامہ خاتی طحاور کہنے لگے اگرتم میہ بات نہ کہوتو میں تنہیں بتاؤں کہ میں نے نبی ملیلا کو میڈر ماتے ہوئے سنا ہے د جال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک لوگ اس کا تذکرہ بھول نہ جا کیں اور ائم منبروں پر اس کا تذکرہ کرہ کرنا جھوڑ نہ دیں۔

( ١٦٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ بُنِ عَبْد اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عُنُ الدَّارِ مِنْ دُورٍ الْمُشْرِكِينَ نَغْشَاهَا بَيَاتًا فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ تَحْتَ الْغَارَةِ مِنْ الْولُدَانِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ

(۱۲۷۸۹) حضرت صعب بن جثّامہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ٹی علیظا ہے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلّق پوچھا گیا جن پرشب خون ماراجائے اوراس دوران ان کی عورتیں اور بیچ بھی مارے جائیں؟ تو نبی علیظانے فر مایا وہ (عورتیں اور بیچ) بھی مشرکین ہی ہے ہیں (اس لیئے مشرکین ہی میں شار ہوں گے )

( ١٦٧٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ الْكُوْسَجُ مِنْ أَهْلِ مَرُوَ فِي سَنَةِ ثَمَانِ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ
قَالَ آخُبَرَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَبْيَتُونَ فَيُصَابُ مِنْ يَسَائِهِمْ عَنْ آهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَبْيَتُونَ فَيُصَابُ مِنْ يَسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ [راحع: ١٦٥٣٦]

(۱۹۷۹) حضرت صعب بن جثامہ ظافؤے مروی ہے کہ نبی طلیقات ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پرشب خون ماراجائے اوراس دوران ان کی عورتیں اور بیچ بھی مارے جائیں؟ تو نبی طلیقانے فرمایا وہ (عورتیں اور بیچ) بھی مشرکین ہی کے ہیں (اس لئے مشرکین ہی میں شار ہوں گے)

هي مُنالمًا اَمَيْنِ فِي مِنْ المدنيتين ﴾ ﴿ ١٩٨ ﴿ مُنالمًا اَمْنُ فِي المدنيتين ﴾ ﴿ ١٩٨ ﴿ مُسنل المدنيتين ﴾

( ١٦٧٩١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ فِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشُوكِينَ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ [راحع: ١٦٥٣].

(۱۲۷۹) حضرت صعب بن جثامہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیگا ہے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پرشب خون مارا جائے اوراس دوران ان کی عورتیں اور بچ بھی مار ہے جا کیں؟ تو نبی ملیگانے فرمایا وہ (عورتیں اور بچ) بھی مشرکین ہی ہے ہیں (اس لئے مشرکین ہی میں شار ہوں گے)

(١٦٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِوَدَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو بِوَدَّانَ فَرَدًا مُنَا وَلَا فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُهُ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا فَلَمُا رَأَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا فَلَكُوا رَأَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدًا فَعَلَيْهِ وَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَيْسَانَ عَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا فَلَالَهُ مُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا فَلَا فَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَا لَا قَالَا فَلَا فَلَا فَالْ فَالْعِلَا فَلَا فَا فَلَا فَلَا فَا فَلَا لَا لَا لَا لَا لَا فَا لَا لَا فَا فَلَا فَلَا فَالَا فَلَا فَا فَالَا فَالَا فَال

(۱۹۲۹) حضرت صعب بن جثامہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مقام ودان میں میں نے آپ کالٹیو کی خدمت میں جنگی گدھے کا گوشت ہدیة پیش کیا الیکن نبی علیقانے وہ جھے واپس کردیا اور جب میرے چبرے پڑمکینی کے آثار دیکھے تو فر مایا کہ اے واپس کرنے کی اورکوئی وجنہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

(١٦٧٩٢م ) حَدَّثَنَا

(١٩٤٩٢م) بمارك نفي مين يبال صرف لفظ "حدثا" كما بواب

( ١٦٧٩٣) حُدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ ٱنْبَآنَا يَغُقُو بُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبُد اللَّهِ بُنَ عَبُسٍ كَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّغْبَ بُنَ جَنَّامَةَ بُنِ قَيْسِ اللَّيْقِيَّ يَقُولُ آهُدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشِ بِالْآبُواءِ الصَّغْبَ بُنَ جَنَّامَةَ بُنِ قَيْسِ اللَّيْقِيَّ يَقُولُ آهُدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِي كَرَاهِيَةَ رَدِّهِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكَانًا عُرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِي كَرَاهِيَةَ رَدِّهِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ [راحع: ١٦٥٣٦].

(۱۱۷۹۳) حضرت صعب بن جثامہ والفئات مروی ہے کہ ایک مرتبہ مقام ودان میں میں نے آپ خلی ایک خدمت میں جنگلی کا درعت میں جنگلی کا درکھے تو فر مایا کہ گدھے کا گوشت ہدیئے بیش کیا،لیکن نبی علیا نے وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چیرے پڑھگینی کے آٹار دیکھے تو فر مایا کہ اے واپس کرنے کی اورکوئی وجہنیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ١٦٧٩٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْجَكُمُ بُنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْجَكُمُ بُنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ بُنُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَلْلَ اللّهِ بُنَ عَبْدَ اللّهِ اللّهِ بُنَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَبْدَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

## هي مُنالِا احَدِينَ بل يَنْ مِنْ الله مِنْ مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله الله مُنْ الله الله مُنْ الله مُن

سَمِعَ الصَّغُبَ بُنَ جَثَّامَةً اللَّيْشَى وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهُدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِمِّى حُرُمٌ الصَّعُبُ فَلَمَّا عَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِمِّى حُرُمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِمِّى حُرُمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِمِّى حُرُمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِمِّى حُرُمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِمِّى حُرُمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَا لَيْسَ مِنَا وَالْعَمْ عُلَمَا عَرَفَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ ع

(۱۲۷۹) حضرت صعب بن جثامہ ٹاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ میرے پاس سے گذرے، میں اس وقت مقام ابواء یا و دان میں تھا، نبی علیہ اس وقت مقام ابواء یا و دان میں تھا، نبی علیہ اس میں حق میں نے آپ ٹاٹھؤ کی خدمت میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیة پیش کیا، کیکن نبی علیہ ان وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چرے برخمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اسے واپس کرنے کی اور کوئی وجہ مہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ١٦٧٩٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ لُوَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُيَدِ اللَّهِ مْنِ عَلَيْهِ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ حَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَانَ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ مْنِ ابْنِ عَتَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ حَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَقْبُلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ أَهْدَى لَهُ أَعْرَابِيُّ لَحْمَ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ [راحع: ١٦٥٣٦].

(۱۷۷۹۵) حضرت صعب بن جثامہ ڈٹاٹٹؤ سے مروکی ہے کہ ایک مُرتبہ آ پِسَٹاٹٹؤ کی خدمت میں مقامِ ودان میں جنگلی گد سے کا گوشت ہدیۂ بیش کیا گیا،کیکن نی مالیٹانے وہ واپس کردیا اور فرمایا کہ ہم محرم ہیں شکارنہیں کھا سکتے۔

( ١٦٧٩٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بُنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ وَحُشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌّ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ [راجع: ١٦٥٣٦]

(۱۲۷۹۲) حضرت صعب بن جثامه رفات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ تکا النظم کی خدمت میں مقام ودان میں جنگلی گدھے کا گوشت ہدیة پیش کیا گیا، کیکن نی طایع نے وہ واپس کردیا اور فرمایا کہ ہم محرم ہیں شکار نہیں کھا سکتے۔

(۱۲۷۹۷) حَدَّنَنَا عَبُداللَّهِ حَدَّنَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ عُبَدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُبَدِاللَّهِ بُنِ عُبَدِاللَّهِ بُنِ عُبَدِاللَّهِ بَنِ عُتَبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعْشَى الدَّارَ أَوْ الدِّيَارَ مِنْ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعْشَى الدَّارَ أَوْ الدِّيَارَ مِنْ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةً أَنَّهُ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُ إِراحِي ١٦٥٣٨] الْمُشْوِكِينَ لَيْلًا مَعَهُمْ صِبْيَانَهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَنَقْتُلُهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُ إِراحِي ١٦٥٣٨] المُشُوكِينَ لَيْلًا مَعْهُمْ صِبْيَانُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَقَالُهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ إِراحِي ١٦٥٨] المُشُوكِينَ لَيْلًا مَانَدَ مَعْهُمْ مِنْهُ وَمِنَا لَهُ مُولِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَانَدَ مَعْهُمْ مِنْهُ وَمِنَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُ مِنْ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُمْ مِنْهُ وَمِنَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ الْمَالِ وَالْ وَاللَّهُ الْمَالِي وَالْمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولَا عُلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولِى اللَّهُ الْمُعْلِي وَالْمُ الْمُ الْمَالِي وَالْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ مُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ ا

( ١٦٧٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بِنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الزَّنْجِيِّ قَالَ رَأَيْتُ الزُّهُوِيَّ صَابِغًا رَأْسَهُ بِالسَّوَادِ

#### هي مُنالِاً اَمَيْنَ بْلِ يَسِيْمَ وَهِي الْمُحَالِينِينَ الْمِينِينِ الْمُعَالِمِينِينِ الْمُعَالِمِينِينِ الْمُ

(۱۷۷۹۸) زنگی کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری اُٹھٹ کواینے سر پرسیاہ رنگ کیے ہوئے و یکھاہے۔

( ١٦٧٩٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ الْكُوْسَجُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ يَعْنِى النَّضُرَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَمْرٍ و عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَخَّامَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [راحع: ١٦٥٣٩].

(۱۶۷۹) حضرت صعب ڈٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی علاقے کو ممنوعہ علاقہ قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔

( ١٦٨٠٠) قَالَ وَأَهْلَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحُشٍ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِي وَحُهِي فَقَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ [راجع: ١٦٥٣٦]

(۱۲۸۰۰) حضرت صعب بن جثامہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا احرام کی حالت میں تھے، میں نے آپ کاٹٹیا کی فرمت میں جنگی گدمت میں جنگی گدھے کا گوشت ہدیئہ پیش کیا،لیکن ٹبی ملیا نے وہ جھے واپس کر دیا اور جب میرے چبرے پر خمکینی کے آثار دیسے قرمایا کہ اے اپس کرنے کی اور کوئی وجہنیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

(١٦٨٠١) وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَوْلَا د الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اقْتُلْهُمْ مَعَهُمْ قَالَ وَقَدْ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ خَيْر [راجع: ١٦٥٣٦].

(۱۷۸۱)اور میں نے نبی ملیا ہے مشرکین کے بچوں کے متعلق پوچھا تو نبی ملیا آنہیں بھی قبل کر دو، پھر خیبر کے موقع پر نبی ملیا نے اس کی ممانعت فرماد') تھی۔

(۱۲۸۰۲) حَدَّثَنَا عَبْداللَّهِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَغْنِى الْحُمَيْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهِ مِنْ النَّبِيْرِ يَعْنِى اللَّهِ بَنُ جَثَّامَةً قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِیُّ قَالَ آخِبَرَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ آهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِ کِینَ فَیْبَیْتُونَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ آهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِ کِینَ فَیْبَیْتُونَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ [راحع:١٦٥٣٨،١٦٥٦] فَیْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِیّهِمْ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَراحِع:١٦٥٣٨،١٦٥٣] فَیْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِیّهِمْ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَراحِع:١٦٥٣٨،١٦٥٣] فَیْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِیّهِمْ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَراحِع:١٦٥٨،١٦٥٣] فَیْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِیّهِمْ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَراحِع:١٦٥٥ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَرَاحِع:١٦٥٥ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَرَحِيَالَ الْوَرَقِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنْهُمْ وَرَحِيَالَ الْوَرَقِي عَلَيْهِ مِنْ لِلللَّهِ مَا لَهُ مِنْ لِيَعْمَ وَمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلْ اللَّهِ مَنْ لَمُسُولِ عَلَى الْعَامِ وَرَالِ الْوَرَقِي الْوَرَاحِي الْعَلَمُ وَرَقِي الْوَرَاحِ وَلَى الْمُولِ عَلَى الْعَلَمُ وَلَا مَا مِنْ عَلَيْهِ وَلَا مَا مِنْ مِنْ مُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى السَاعِهُ وَلَوْرَالِي وَالْعَالَالَهُ مَلْكُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا مُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُولِ وَلَيْسَالِهُ وَلَوْ الْعَلَمُ لَا مُعْلِمُ وَلَا مُلْعُولُ الْعَلَمُ لَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْعُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْعُولُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ الل

( ١٦٨.٣) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [راحع: ١٦٥٣]. ( ١٦٨٠٣) اور ميں نے نبى عَلِيَّا كوية فرماتے ہوئے سناہے كہ كى علاقے كوممنوعه علاقہ قرار دينا الله اوراس كے رسول كے علاوہ مسى كے لئے جائز نہيں۔

#### هي مُنالًا احَيْرَ فَيْلِ مِنْ المِدِينَةِ فَيْ الْمُحْلِينِ اللَّهِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُ

( ١٦٨.٤) وَأَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْأَبُوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَىَّ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ [راحع: ٢٦٥٣].

( ١٦٨.٥ ) قَالَ سُفْيَانُ فَحَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ بِحَدِيثِ الصَّغْبِ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَبْلَ أَنْ نَلْقَاهُ فَقَالَ فِيهِ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ تَفَقَّدُتُهُ فَلَمْ يَقُلُ وَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمُ

(۱۲۸۰۵) سفیان مُوَتَّة کہتے ہیں کہ حضرت صعب و اللہ کی مذکورہ حدیث ہمیں عمر و بن دینار مُوتِیّة نے امام زہری مُوتِیّه کے حوالے سے بتائی ،اس وقت تک ہم امام زہری مُوتِیّه سے نہیں ملے تھے،عمر و نے اس حدیث میں بیکہا تھا کہ مشرکین کے بچ انہی میں سے بین کیکن جب امام زہری مُوتِیّه ہمارے بیال آئے تو میں نے ان سے اس حدیث کی تحقیق کی ،انہوں نے بیلفظ میں فرمایا بلکہ بیفر مایا تھا کہ وہ اپنے آ با وَاجداد سے بہتر ہیں۔

( ١٦٨.٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمُوهِ أَبُو سُلَيْمَانَ الطَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۸۰۲) حضرت صعب بن جثامہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا سے ان مشرکین کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا گیا جن پرشب خون مارا جائے اوراس دوران ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں؟ تو نبی ملیٹا نے فر مایا وہ (عورتیں اور بچے) بھی مشرکین ہی ہے۔ ہیں (اس لئے مشرکین ہی میں شار ہوں گے)

( ١٦٨.٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بُنِ جَثَّامَةَ اللَّيْتِيِّ اللَّهِ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِ بُنِ جَثَّامَةَ اللَّيْتِيِّ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّسٍ عَنِ الصَّغْبِ بُنِ جَثَّامَةَ اللَّيْتِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبُواءِ أَوْ بِوَدَّانَ حِمَّارًا وَخُشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي قَالَ لَمُ نَوُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِي قَالَ لَمُ نَوُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ [راجع: ٢٥٣٣].

(١٦٨٠٤) حفرت صعب بن جثامہ والت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی الله میرے پاس سے گذرے، میں اس وقت مقام ابواء یا ودان میں تقا، نبی الله الله علی میں ہے ہیں گیا، ابواء یا ودان میں تقا، نبی الله الله الله علی الل

لیکن نبی طیا نے وہ مجھے واپس کر دیا اور جب میرے چیرے پڑمگینی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہاہے واپس کرنے کی اورکوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم محرم ہیں۔

( ١٦٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَّوْحُ بُنُ عُبَادَةً مِثْلَهُ يَغْنِي عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ وَجُهِهِ

(۱۲۸۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند نے بھی مروی ہے۔

( ١٦٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ [راجع: ١٦٥٣٦م].

(١٧٨٠٩) حفرت صعب بڑا تھی سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ کسی علاقے کوممنوعہ علاقہ قرار دینا الله اوراس کے رسول کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔

# حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَنَّةَ ثَالَٰتُ

# حضرت عبدالرحمان بن سنه دالله كي حديث

( ١٦٨١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو آخْمَدَ الْهَيْثُمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرُوَّةً عَنْ يُوسُفَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَلَّتِهِ مَيْمُونَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَنَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنُ الْغُوبَاءُ قَالَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَيْحَازَنَّ الْإِيمَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَيَأْدِزَنَّ الْإِسْلَامُ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَسْجِلَيْنِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (١٦٨١٠) حضرت عبدالرحل بن سند والفاس مروى ب كدانبول نے نبى مليك كو يرفر ماتے ہوئے سا ب كداسلام كا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا تھا، اور بالآخرید دوبارہ اجنبی ہوجائے گا جیسے آغاز میں تھا، سوخو خری ہے خرباء کے لئے ،کسی نے پوچھا یا رسول الله! غرباء سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا جولوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کدایمان ای طرح مدینه منوره میں سف آئے گاجیے پانی کی نالی سٹ جاتی ہے اور اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اسلام دومتجدول كدرميان اس طرح داخل موجائے كا جيس مانپ اپنے بل ميں داخل موجاتا ہے۔

# هي مُنالِمُ المَرْرِينَ بل يَسِيدِ مَرْمُ كَلْ الله كَانِينِ فَ مُنالِمُ الله كَانِينِ فَي الله الله كَانِينِ ا

# حَديثُ سَعُدِ الدَّلِيلِ رَّالَّيْنَ حضرت سعد دليل رَقْالِيْنَ كَي حديث

( ١٦٨١١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ فَاثِدٍ مَوْلَى عَبَادِلَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَأَرْسَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى ابْنِ سَعْدٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ أَتَى ابْنُ سَعْدٍ وَسَعْدٌ هُوَ الَّذِى دَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ رَكُوبِهِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أُخْبِرُنِي مَا حَدَّثَكَ أَبُوكَ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ وَمَعَهُ أَبُو بَكُمٍ وَكَانَتُ لِأَبِى بَكُرٍ عِنْدَنَا بِنْتٌ مُسْتَرْضَعَةٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْاخْتِصَارَ فِي الطَّرِيقِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ هَذَا الْغَائِرُ مِنْ رَكُوبَةٍ وَبِهِ لِصَّانِ مِنْ ٱسْلَمَ يُقَالُ لَهُمَا الْمُهَانَانِ فَإِنْ شِئْتَ أَخَذُنَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ بِنَا عَلَيْهِمَا قَالَ سَعْدٌ فَخَرَجُنَا حَتَّى أَشُوَفُنَا إِذَا أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ هَذَا الْيَمَانِي فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَا ثُمَّ سَأَلَهُمَا غَنْ أَسْمَائِهِمَا فَقَالَا نَحْنُ الْمُهَانَان فَقَالَ بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرِمَان وَأَمْرَهُمَا أَنْ يَقُدَمَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا ظَاهِرَ قُبَاءَ فَتَلَقَّى بَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَبُو أَمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ خَيْشَمَةَ إِنَّهُ أَصَابَ قَبْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُهُ لَكَ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا طَلَعَ عَلَى النَّخُلِ فَإِذَا الشَّرْبُ مَمْلُوءٌ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو هَذَا الْمَنْزِلُ رَأَيْتُنِي أَنْزِلُ عَلَى حِيَاضٍ كَحِيَاضِ بَنِي مُذْلِجٍ (١٦٨١١) فائد مينية كتي بين كه ايك مرتبه مين ابراهيم بن عبدالرحن كے ساتھ لكلا، انہوں نے ابن سعد كے پاس پيغام بھيج كر انہیں بلایا، ابھی ہم مقام عرج میں تھے کہ ابن سعد ہمارے پاس آپنچے، 'یا در ہے کہ یہ حضرت سعد رٹائٹو کے صاحبز ادے ہیں جنہوں نے نبی ملیلہ کوشب ہجرت راستہ بتایا تھا''ابراہیم ان سے کہنے لگے کہ مجھے وہ صدیث بتائے جوآپ کے والدنے آپ سے بیان کی ہے؟

انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے بیر حدیث سٹائی ہے کہ نبی علیشا ان کے یہاں تشریف لائے ، آپ مٹل النظامی ہے کہ مواہ حضرت صدیق اکبر واللہ بھی جس کی ایک بیٹی ہمارے یہاں دورہ بھی جبی تھی ، نبی علیشا کہ بینہ منورہ و کہنچنے کے لئے کوئی مخترراستہ معلوم کرنا چاہتے تھے، سعد نے عرض کیا بدا کہ چا ہوا پہاڑی راستہ ہے لیکن یہاں قبیلہ اسلم کے دوڑا کور ہے ہیں جنہیں 'مہانان' کہا جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ای راستے پرچل پڑتے ہیں، نبی علیشانے فر مایا ہمیں ان دونوں کے پاس سے ہی لے چلو۔ کہا جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم وہاں پنچے توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ یمانی آ دمی ہے، نبی علیشانے انہیں چنا نچے ہم روانہ ہوگئے، جب ہم وہاں پنچے توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ یمانی آ دمی ہے، نبی علیشانے انہیں

دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی ، انہوں نے اسلام قبول کرلیا ، پھر نبی طیسے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم مہانان ہیں (جس کالفظی معنی ذلیل لوگ ہے) نبی طیسے نے فر مایانہیں بتم دونوں' مکر مان' ہو (جس کامعنی معززلوگ ہے) پھر نبی علیسے نہیں بھی مدینہ منورہ پہنچنے کا حکم دیا۔

ہم لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ قباء کے قریب پہنچ گئے، وہاں ہمیں بنوعمرو بن عوف مل گئے، نبی علیہ ان سے پوچھا کہ ابوامامہ اسعد بن زرارہ کہاں ہیں؟ تو سعد بن خیشہ نے جواب دیا کہ یارسول اللہ! وہ مجھ سے پہلے گئے ہیں، میں انہیں مطلع نہ کردوں؟ نبی علیہ پھرروانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب مجبوروں کے درخت نظر آنے گئے تو معلوم ہوا کہ راستہ میں لوگوں کا جم غفیر بھراہوا ہے، نبی علیہ نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹ کی طرف دیکھ کرفر مایا کہ ابو بکر! ہماری منزل یہی ہے، میں نے خواب میں دیکھ اتھا کہ میں بنو مدلج کے حوضوں کی طرح کچھ حوضوں پراتر رہا ہوں۔

# حَديثُ مِسْوَرِ بُنِ يَزِيدَ ظَالْمُ

#### حضرت مسور بن بربير خالفن كي روايت

( ١٦٨١٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُرِيْجُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِسُورٍ بُنِ يَزِيدَ الْأَسَدِى قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ عَنْ مِسُورٍ بُنِ يَزِيدَ الْأَسَدِى قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكُتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَلَّا ذَكُرُتنِيهَا [اسناده ضعيف. صححه بن حزيمة (١٦٤٨)، وابن حبان اللَّهِ تَرَكُتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَلَّا ذَكُرُتنِيهَا [اسناده ضعيف. صححه بن حزيمة (١٦٤٨)، وابن حبان (٢٢٤٠). قال الألباني: حسن (ابو داود: ٩٠٧)]

(۱۲۸۱۲) حضرت مسور بن بزید رفانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے کوئی جہری نماز پڑھائی اور اس میں کوئی آیت چھوڑ دی، نماز کے بعد ایک آدی نے مرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی؟ نبی علیا نے فرمایا تو تم نے جھے یاد کیوں نہیں ولائی؟

# حَديثُ رَسُولِ قَيْصَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَالَيْتِمَا اللهِ مَالَيْتِمَا اللهِ مَالَيْتِمَا اللهِ مَالَيْتِمَا

( ١٦٨١٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ يَغْنِي الْمُهلَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثْيُم عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ مَوْلًى لِآلِ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَقِيلَ لِي فِي هَذِهِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثْيُم عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ مَوْلًى لِآلِ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَقِيلَ لِي فِي هَذِهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَدَخَلْنَا الْكَنِيسَةَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْحِ كَبِيرٍ الْكَانِيسَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَدَخَلْنَا الْكَنِيسَةَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْحِ كَبِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ رَسُولُ قَيْصَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ حَدِّيْنِي عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ حَدِّيْنِي عَنْ ذَلِكَ قَالَ

هي مُنالًا امَدُن بن بيت ستم كل ١٥٨ كي ١٥٨ كي مُسند المدنيتين كي

إِنَّهُ لَمَّا غَزَا تَبُوكَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا وَبَعَتَ بِهِ مَعَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَهُ وَضَعَهُ مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ وَبَعَثَ إِلَى بَطَارِقَتِهِ وَرُؤُوْسِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا وَكَتَبَ إِلْيَكُمْ كِتَابًا يُخَيِّرُكُمْ إِخْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تَتَبِعُوهُ عَلَى دِينِهِ أَوْ تُقِرُّوا لَهُ بِخَرَاجِ يَجْرِى لَهُ عَلَيْكُمْ وَيُقِرَّكُمْ عَلَى هَيْئَتِكُمْ فِي بِلَادِكُمْ أَوْ أَنْ تُلْقُوا إِلَيْهِ بِالْحَرْبِ قَالَ فَنَخَرُوا نَخْرَةً حَتَّى خَرَجَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَرَانِسِهِمْ وَقَالُوا لَا نَتَّبِعُهُ عَلَى دِينِهِ وَنَدَعُ دِينَنَا وَدِينَ آبَائِنَا وَلَا نُقِرُّ لَهُ بِخَرَاجٍ يَجْرِى لَهُ عَلَيْنَا وَلَكِنُ نُلْقِى إِلَيْهِ الْحَرْبَ فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَلَكِنِّي كُرِهْتُ أَنْ أَفْتَاتَ دُونَكُمْ بِأَمْرٍ قَالَ عَبَّادٌ فَقُلْتُ لِابْنِ خُشَيْمٍ أَوَلَيْسَ قَدْ كَانَ قَارَبَ وَهَمَّ بِالْإِسْلَامِ فِيمَا بَلَغَنَا قَالَ بَلَى لَوْلَا أَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ قَالَ افْقُونِي رَجُلًا مِنْ الْغَرَبِ أَكْتُبُ مَعَهُ إِلَيْهِ جَوَاتَ كِتَابِهِ قَالَ فَٱتَيْتُ وَأَنَا شَابٌ فَانْطُلِقَ بِي إِلَيْهِ فَكَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ لِي مَهْمَا نَسِيتَ مِنْ شَيْءٍ فَاحْفَظُ عَنِّي ثَلَاتٌ خِلَالٍ انْظُرْ إِذَا هُوَ قَرَأَ كِتَابِي هَلْ يَذْكُرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهَلْ يَذْكُرُ كِتَابَهُ إِلَىَّ وَانْظُرْ هَلْ تَرَى فِي ظَهْرِهِ عَلَمًا قَالَ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَبْتُهُ وَهُوَ بِتَولا فِي حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مُحْتَبِينَ فَسَأَلْتُ فَأُخْبِرْتُ بِهِ فَلَفَعْتُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَدَعَا مُعَاوِيَةً فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَلَمَّا أَتَى عَلَى قَوْلِهِ دَعَوْتَنِي إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَأَيْنَ النَّهَارُ قَالَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَخَرَّقَهُ فَخَرَّقَهُ اللَّهُ مُخَرَّقَ الْمُلْكِ قَالَ عَبَّادٌ فَقُلْتُ لِابْنِ خُثَيْمٍ ٱلْيَسَ قَدُ ٱسْلَمَ النَّجَاشِيُّ وَنَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ بَلَى ذَاكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ وَهَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ قَدْ ذَكَرَهُمُ ابْنُ خُنَيْمٍ جَمِيعًا وَنَسِيتُهُمَا وَكَتَبْتُ إِلَى كِسْرَى كِتَابًا فَمَزَّقَهُ فَمَزَّقَهُ اللَّهُ تَمْزِيقَ الْمُلْكِ وَكَتَبْتُ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا فَأَجَابَنِي فِيهِ فَلَمْ تَزَلُ النَّاسُ يَخْشُوْنَ مِنْهُمْ بَأْسًا مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ ثُمَّ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ تَنُوخِ قَالَ يَا أَخَا تَنُوخِ هَلْ لَكَ فِي الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَا إِنِّي ٱقْبَلْتُ مِنْ قِبَلِ قُوْمٍ وَأَنَا فِيهِمْ عَلَى دِينٍ وَلَسْتُ مُسْتَبْدِلًا بِدِينِهِمْ حَتَّى ٱرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَبَسَّمَ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَاجَتِي قُمْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ يَا أَخَا تَنُوخِ هَلُمَّ فَامْضِ لِلَّذِي أُمِرُتَ بِهِ قَالَ وَكُنْتُ قَدْ نَسِيتُهَا فَاسْتَدَرْتُ مِنْ وَرَاءِ الْحَلْقَةِ وَيَلْقَى بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَيْتُ غُضُرُوفَ كَتِفِهِ مِثْلَ الْمِحْجَمِ الضَّخْمِ [راحع: ١٥٧٤٠].

(۱۲۸۱۳) سعید بن انی راشد میشید کمتے ہیں کہ ایک مرتبہم میں میری ملاقات توفی سے ہوئی جو ٹی مالیا کے پاس ہرقل کے ان سے اپنی بن کر آئے تھے، وہ میرے پڑوی تھے، میں نے ان سے اپنی بن کر آئے تھے، وہ میرے پڑوی تھے، انہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور سمیا جانے کی عمر تک پہنچ چکے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے نبی ملیلا کے خط اور ہرقل کے نام نبی ملیلا کے خط کے بارے پھھ نبی ملیلا کے خط اور ہرقل کے نام نبی ملیلا کے خط کے بارے پھھ نبی ملیلا ہوں نے ہوئے ہوئے ہوئے تھے، آپ ملیلیلا کے خط رے دھے کہا دی ملیلا کو ہرقل کے پاس بھیجا، جب ہرقل کیوں نبیس، نبی ملیلا ہوک میں تشریف لائے ہوئے تھے، آپ ملیلیلا نے حضرت دھے کہابی دلائے کے باس بھیجا، جب ہرقل

# هي مُنالِمُ امَرُبِينَ لِهِ يَبِيدِ مِسْرُمُ كُلِي هِي مِسْلِ البِدِنِينِينَ كُو

کے پاس نبی ایشا کا مبارک خط پہنچا تو اس نے رومی پا در یوں اور سر داروں کو جمع کیا اور کمرے کا دروازہ بند کرلیا، اور ان سے کئی ایک کہنے لگا کہ بیآ دمی میرے پاس آیا ہے جسیا گئم نے دیکھ ہی لیا ہے، مجھے جو خط بھیجا گیا ہے، اس میں مجھے تین میں ہے کئی ایک صورت کو قبول کرنے کی دعوت دمی گئی ہے، یا تو میں ان کے دین کی بیروی کرلوں، یا آنہیں زمین پر مال کی صورت میں تیکس دوں اور زمین ہمارے پاس ہی رہے، یا پھران سے جنگ کروں، اللہ کی تنم! آپ لوگ جو کتا ہیں پڑھتے ہو، ان کی روشیٰ میں آپ جانتے ہوکہ وہ میرے ان قدموں کے نیچے کی جگہ بھی حاصل کرلیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے دین کی بیروی کرلیں یا اپنی زمین کا مال کی صورت میں تیکس دے دیا کریں۔

یہ میں کران سب کے زخروں سے ایک جیسی آواز نکلنے گلی جتی کہ انہوں نے اپنی ٹوپیاں اتار دیں اور کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں عیسائیت چھوڑنے کی دعولت دے رہے ہیں، یا ہد کہ ہم کسی دیہاتی کے''جو جاز سے آیا ہے''غلام بن جا کمیں، جب ہرقل نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ اس کے پاس سے اس حال میں چلے گئے تو وہ پورے روم میں اس کے خلاف فساد ہر پاکر دیں گے تو اس نے فوراً پینتر اہدل کر کہا کہ میں نے تو یہ ہو تھی اس لئے کہی تھی کہ اپنے دین پر تہارا جماؤ اور مضبوطی دیکھ سکوں۔

پھراس نے ''عرب تجیب'' کے ایک آ دی کو''جونصار کی عرب پرامیر مقرر تھا''بلایا اور کہا کہ بمرے پاس ایسے آ دمی کو بلا کرلا وُجوحافظ کا قوی ہواور عربی زبان جانتا ہو، تا کہ میں اسے اس شخص کی طرف اس کے خط کا جواب دے کر بھیجوں، وہ مجھے بلا لایا، ہرقل نے اپنا خط میر ہے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میر ایہ خط اس شخص کے پاس لے جاوُ، اگر اس کی ساری با تیں تم یا دندر کھ سکو تو کم از کم تین چیزیں ضرور یا در کھ لینا، یہ دیکھنا کہ وہ میری طرف بھیجے ہوئے اپنے خط کا کوئی ذکر کرتے ہیں یانہیں؟ یہ دیکھنا کہ جب وہ میر اخط پڑھتے ہیں تو رات کاذکر کرتے ہیں یانہیں؟ اور ان کی بیشت پر دیکھنا تہمیں کوئی عجیب چیز دکھائی دیت ہے یا نہیں؟

# هي مُنالًا احدُرُق بل مِيدِ مَرْمُ الله ما يَدِي مَن الله ما يَدِي مَن الله ما يَدِين الله ما يَدِين الله ما ي

خیررہے گی،لوگوں پراس کارعب و دبد بہ باقی رہے گا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تین میں سے پہلی بات ہے جس کی مجھے با دشاہ نے وصیت کی تھی، چنانچہ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اوراس سے اپنی تکوار کی جلد پریہ بات لکھ لی۔

پھر نبی علیظانے وہ خطابی بائیں جانب بیٹے ہوئے ایک آ دمی کودے دیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیخط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت الممیر معاویہ ڈگائیڈ ہیں، بہر حال! ہمارے بادشاہ کے خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جمعے اس جنت کی دعوت دیتے ہیں جس کی چوڑائی زمین وآسان کے برابر ہے اور جومتقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے، تو جہنم کہاں ہے؟ نبی علیظانے فرمایا سجان اللہ! جب دن آتا ہے تورات کہاں جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش سے تیرنکال کراپنی تلوار کی جلد پر یہ بات بھی لکھی ہے۔

نبی طلیل جب خطر پڑھ کرفارغ ہوئے تو فر مایا کہ تمہارا ہم پرحق بنتا ہے کیونکہ تم قاصد ہو، اگر ہمارے پاس کوئی انعام ہوتا تو تمہیں ضرور دیتے لیکن ابھی ہم سفر میں پراگندہ ہیں، بین کرلوگوں میں سے ایک آ دمی نے پکار کر کہا کہ میں اے انعام دول گا، چنا نچراس نے اپنا خیمہ کھولا اور ایک صفوری حلّہ لے آیا اور لا کرمیری گود میں ڈال دیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیا نعام دینے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیر حضرت عثمان غنی ڈاٹھیؤیں۔

پھر نبی طلیطانے فرمایا کہتم میں سے کون شخص اسے اپنا مہمان بنائے گا؟ اس پر ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں بناؤںگا، چبروہ انصاری کھڑا ہوااور میں بھی کھڑا ہوگیا، جب میں مجلس سے نکل گیا تو نبی طلیطانے بھے پکار کرفر مایا اے توخی بھائی! ادھر آؤ کو میں دوڑتا ہوا گیا اور اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہوگیا جہاں میں پہلے بیٹھا تھا، نبی طلیطانے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا اور فر مایا ادھر آؤ کو میں دوڑتا ہوا گیا اور اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہوگیا جہاں میں پہلے بیٹھا تھا، نبی طلیطات اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا اور فر مایا یہال دیکھو، اور تمہیں جو تھم دیا گیا ہے اسے پورا کرو، چنانچہ میں گھوم کر نبی علیلا کی پشت مبارک کی طرف آیا، میں نے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو پھولے ہوئے غدود کی ماند تھی۔

(١٦٨١٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو عَامِرٍ حَوْثَرَةُ بُنُ أَشْرَسَ إِمْلَاءً عَلَى قَالَ أَخْبَرَنِى حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مِن عُثْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ قَيْصَرَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَيْصَرَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَيْصَرَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَ إِلَى قَيْصَرَ وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَيْهِ كِتَابًا فَلَاكُرَ نَحُو حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ وَحَدِيثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ دِحْيَةَ الْكَلْبِي إِلَى قَيْصَرَ وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَيْهِ كِتَابًا فَلَاكُو نَحُو حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمَّ وَأَحْسَنُ اقْتِصَاصًا لِلْحَدِيثِ وَزَادَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَعَاهُ إِلَى عَبَادٍ أَنَّ مُ وَلَكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَسُولُ الْمَالَ مُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَسُولُ عَنْ مَا وَلَكُنْ جِئْتَنَا وَنَحُنُ مُرُولُونَ فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَقَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَلَا لَا كَعُمْ وَيَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَقَالَ عَلَى مَالَاهُ عَلَى وَسَلَامُ وَلَكُنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ مُرْمِلُونَ فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَقَالَ عَلَى وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُنْ مَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقُ وَالْ وَالْ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۲۸۱۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ ابنِ عَبْسٍ شَيْخٌ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ

#### حضرت ابن عبس خالفنهٔ کی روایت

( ١٦٨١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخُ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَنَحْنُ فِي غَزُوةٍ رُودِسَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ عَبْسٍ قَالَ كُنْتُ اللَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسُوقُ لِآلٍ لَنَا بَقَرَةً قَالَ فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا يَا آلَ ذَرِيحٍ قَوْلٌ فَصِيحٌ رَجُلٌ يَصِيحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَدِمْنَا مَكَّةً فَوَجَدُنَا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةً [راحع: ١٥٥١].

(۱۲۸۱۵) حضرت ابن عبس النظافر ماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی ایک گائے چرایا کرتا تھا، ایک دن میں نے اس کے شکم سے بیآ وازشیٰ اے آل ذرخ! ایک فصیح بات ایک شخص اعلان کر کے کہدر ہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، اس کے بعد جب ہم مکہ کرمہ پنچ تو معلوم ہوا کہ نی طائیلانے اعلان نبوت کر دیا ہے۔

# خَبَّابٍ السُّلَمِيِّ وَلَّهُ الْمُنْ عَبِدَالرَّمُن بن خبابِ سلمي والنَّيْ كي حديثين حضرت عبدالرحمٰن بن خباب سلمي والنَّيْ كي حديثين

(١٦٨١٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو مُوسَى الْعَنْزِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى سَكُنُ بَنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيدُ بُنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ فَرْقَدٍ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نُنِ خَبَّبِ السُّلَمِيِّ قَالَ بُنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حُدَّثَنِى الْوَلِيدُ بُنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ فَرْقَدٍ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نُنِ خَبَّبِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَقَانَ عَلَيْ مِائَةٌ بُعِيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا قَالَ ثُمَّ خَتَ فَقَالَ عُثْمَانُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا قَالَ ثُمَّ نَزَلَ مَرْفَاةً مِنْ الْعُلْسِهَا وَأَقْتَابِهَا قَالَ ثُمَّ نَزَلَ مَرْفَاةً مِنْ الْمُنْبِرِ ثُمَّ حَتَّ فَقَالَ عُثْمَانُ عُلَى عِائَةٌ أُخْرَى بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا قَالَ ثُورًا مَرُفَاةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانُ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا وَسَلَمَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا يُحَرِّكُهَا وَأَخْرَجَ عَبُدُ الصَّمَدِ يَدَهُ كَالْمُتَعَجِّبِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا

(١٩٨١٦) حفرت عبدالرطن بن خباب سلمی بڑا تھے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی علیا ان فرور تبوک کے موقع پر خطبہ دیے ہوئے لوگوں کو مالی تعاون کی ترخیب دی، حفرت عثان غنی بڑا تھا کہ کے کہ ایک سواونٹ مع پالان اور پائنا بہ کے میرے ذہ میں، نبی علیا نے تین مرتبہ اس طرح ترغیب دی اور ہر مرتبہ حضرت عثان غنی بڑا تھا ایک ایک سواونٹ اپنے ذہ لیتے رہے، راوی میں، نبی علیا کو این اور ہر مرتبہ حضرت عثان غنی بڑا تھا کہ تا کہ تاکہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کو این ہاتھ ہلا کر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آج کے بعد عثان جو بھی عمل کرے، وہ اسے کوئی نقصان نہیں پنجائے گا۔

هي مُنلهَ احَدُن بن مِينِهِ مَرْم کِهِ ﴿ ٨٨٠ کِهِ ﴿ ٨٨٠ کِهُ ﴿ مُسنَالُ المِد مِينِينَ ﴾

( ١٦٨١٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو مُوسَى الْعَنزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَكَنُ بُنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ هِ شَامٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَبَّابِ السُّلَمِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَحَصَّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَذَكْرَهُ [راجع ما قبله]

(۱۲۸۱۷) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

# بَقِيَّةٌ حَدِيْثِ أَبِى الْغَادِيَةِ طَالِّيْهُ

#### حضرت ابوالغاديه رفاتنه كي روايت

( ١٦٨١٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو مُوسَى الْعَنزِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى عَدِىًّ عَنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدُدهُ الْمُ عُنِ عَلْمُ مِنْ جَبُو قَالَ كُنَّا بِوَاسِطِ الْقَصَبِ عِنْدَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ فَإِذَا عِنْدَهُ وَجُلٌّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْعَادِيَةِ اسْتَسْقَى مَاءً فَأَتِى بِإِنَاءٍ مُفَضَّصْ فَأَنِى أَنْ يَشُرَبَ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا أَوْ صُلَّالًا شَكَّ ابْنُ آبِى عَدِى يَضِوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا أَوْ صُلَّالًا شَكَّ ابْنُ آبِى عَدِى يَضِوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فَلَانًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَئِنْ أَمُكَنِى اللَّهُ مِنْكَ فِى كَتِيبَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ إِذَا أَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَالَ فَفَطِنْتُ إِلَى الْفُرْجَةِ فِى جُرُبَّانِ اللَّرْعِ فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ فَإِذَا هُو عَمَّارُ بُنُ يَاسٍ قَالَ قُلْتُ وَقَلْ مُو عَمَّارُ بُنُ يَاسٍ قَالَ قُلْتُ وَقَلْ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ قَالَ قَلْتُ مَا كُونَ يَهُ مَا لَا يُعْفَى مُولِ اللَّهِ لِيَاءٍ مُفَضَّضٍ وَقَدُ قَتَلُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِ فَالْ مُنْ يُعْمَلُ مُ فَي يَاعِلُ فَقَتَلْتُهُ فَا إِذَا هُو عَمَّارُ بُنُ يَاسٍ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِو وَقَدْ قَتَلُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِ وَاللَّهُ مُنْ يَاسُ وَلَا قُلْتُ اللَّهُ مِنْ يَاسِلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَنْ عَمَّا لَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْ عَمَّالُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُ الْمُنْ يَاسُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْعَلْ عَمَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

(١٦٨١٨) كلثوم بن جر مينيك مروى ب كه ايك مرتبه بم لوگ شهر واسط بين عبدالاعلى عبدالله بن عامر كه پاس بيشے ہوئے سے كه ايك مرتبه بم لوگ شهر واسط بين عبدالاعلى عبدالله بن عامر كه پاس بيشے ہوئے سے كه اى دوران وہاں موجودا يك فض "جس كانام ابوالغادية ها" نے پانى منگوايا، چنا نچه چا ندى كے ايك برتن ميں پانى لا يا گيا الكي انہوں نے وہ پانى چينے سے انكار كرديا، اور نبى عليه كاذكر كرتے ہوئے بيده ديث ذكر كى كه مير سے بيجھے كافريا مراہ نه ہوجانا كه ايك دوسر سے كى گردنيں مارنے لگو۔

ا چا تک ایک آ دمی دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا، میں نے کہا کہ خدا کی تنم ! اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت عطاء فرمائی ( تو تجھ سے حساب لوں گا) جنگ صفین کے موقع پرا نفا قامیر ااس سے آ مناسا منا ہوگیا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، لیکن میں نے ذرہ کی خالی جنگ ہوں سے اسٹنا خت کرلیا، چنا نچے میں نے اسے نیز ہار کرفن کردیا، بعد میں پیقے چلا کہ وہ چھٹر ت عمار بن یاسر خالائے تھے، تو میں نے افسوس سے کہا کہ بیکون سے ہاتھ ہیں جو چا ندی کے برتن میں پانی چینے پرنا گواری کا ظہار کر رہے ہیں جہکہ انہی ہاتھوں نے حضرت عمار ڈائٹن کو شہید کردیا تھا۔

( ١٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي غَادِيَةَ الْجُهَنِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ

#### هي مُنالاً احَدُرَيْ بل يَنْ مِنْ المدنيتين في المم المحالية مُنالاً احدُرِيْ بل المدنيتين في

حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَلْقُوا رَبَّكُمْ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِّكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغْتُ [انظر: ٢٠٩٤١،١٦٨٢٠].

(۱۲۸۱۹) حضرت ابوغادیہ جنی الگائو ہے مروی ہے کہ یوم عقبہ میں نبی علیا نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایالوگو! قیامت تک تم لوگوں کی جان و مال کوایک دوسر بے پرحزام قرار دیا جاتا ہے، بالکل اس طرح جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے ہیں اوراس شہر میں ہے، کیا میں نے پیغامِ اللی پہنچا دیا؟ لوگوں نے تائید کی ، نبی علیا سے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ ،یا در کھو! میر بے پیچھے کا فر نہ ہوجانا کہ ایک دوسر ہے کی گردنیں مارنے لگو، کیا میں نے پیغام اللی پہنچا دیا؟

( ١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا غَادِيَةَ الْجُهَنِيَّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَانَكُمْ فَلَدَّكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٦٨١٩].

(۱۲۸۲۰) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٦٨٢١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى الصَّلُتُ بُنُ مَسْعُودٍ الْحَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ قَالَ خَرَجَ أَبُو الْغَادِيَةِ وَحَبِيبُ بُنُ الْحَارِثِ وَأُمَّ آبِى الطَّفَاوِيُّ قَالَ خَرَجَ أَبُو الْغَادِيَةِ وَحَبِيبُ بُنُ الْحَارِثِ وَأُمَّ آبِى الْعَالِيَةِ مُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا فَقَالَتُ الْمَرْأَةُ أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ إِيَّاكِ وَمَا يَسُوءُ الْأُذُنَ

ال ۱۲۸۲۱) عاص بن عمر وطفاوی بُینینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوالغادیہ، حبیب بن حارث اورام عادیہ نبی علینا کی طرف مہاجر بن کرروانہ ہوئے اور وہاں بینی کراسلام قبول کرلیا ، اس موقع پر خاتون (ام عادیہ) نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرما ہے ؟ نبی علینا نے فرمایا ایسی باتوں سے بچو جو کانوں کوسٹمانا گوار ہوں۔

# حَديثُ ضِرَارِ بُنِ الْآزُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حضرت ضراربن ازور خالفن کی حدیثیں

(۱۲۸۲۲) حضرت ضرار بن از در رفی نشون ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹائیٹا ان کے پاس سے گذر ہے، وہ اس وقت دود ھردوہ رہے تھے، نبی ٹائیٹانے فریایا کہ اس کے تفنوں میں اتنا دود ھر ہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

(١٦٨٢٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ جَارُنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ الْبَاهِلِيُّ الْأَثْرَمُ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنُ ضِرَادٍ الْأَثْرَمُ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنُ ضِرَادٍ بُنِ الْأَزُورِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ الْمُدُدُ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الْإِسُلَامِ قَالَ ضِرَارٌ ثُمَّ قُلْتُ بَنِ اللَّأَزُورِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ الْمُحَرِّرُ فَى عَمْرَةٍ وَحَمْلِى عَلَى الْمُشْرِكِينَ تَرَكُّتُ الْقِيَانِ وَالْحَمْرَ تَصُلِيَةً وَالْتِهَالَا وَكَرِّى الْمُحَبَّرُ فِى غَمْرَةٍ وَحَمْلِى عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْقِيَانِ وَالْحَمْرَ تَصُلِيَةً وَالْتِهَالَا وَكَرِّى الْمُحَبَّرُ فِى غَمْرَةٍ وَحَمْلِى عَلَى الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقِتَالَا فَيَا رَبِّ لَا أَغْبَنَنُ صَفْقَتِى فَقَدْ بِعْتُ مَالِي وَآهُلِى الْبِتَذَالَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غُبُنَتُ سَفْقَتُكَ يَا ضِرَارُ

(۱۲۸۲۳) حضرت ضرار ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ درسالت میں حاضر ہوااہ درعرض کیا کہ ہاتھ بڑھا ہے، میں اسلام پر آپ کی بیعت کرلوں، پھر میں نے چندا شعار پڑھے (جن کا ترجمہ بیہ ہے) کہ میں بیائے، گلوکاراؤں کے گانے اور شراب کوچھوڑ آیا ہوں، گوکہ جھے اس کی تکلیف برداشت کرتا پڑی ہے لیکن میں نے عاجزی سے بیکام کیے ہیں، اور دات کے اندھیرے میں عمدہ جگہوں کوچھوڑ آیا ہوں اور مشرکین پر قال کا بوجھ لا دآیا ہوں، البذا اے پروردگار! میری اس تجارت کو خسارے سے محفوظ فرما کہ بیس اس کے عوش اپنے اہل خانہ اور مال ودولت کو بھی آیا ہوں، نبی ملیکی نے فرمایا اے ضرار! تمہاری تجارت میں خیار نہیں ہوگا۔

( ١٦٨٢٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزُورِ قَالَ بَعَثَنِي ٱهْلِي بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ ٱخْلِبَهَا فَعَلَنْهُ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ ٱخْلِبَهَا فَعَلَنْهُ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ ٱخْلِبَهَا فَعَلَنْهُ وَلَا لَكُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ ٱخْلِبَهَا فَعَلَنْهُ وَلَمَا وَمَعَ ١٦٨٢٢]

(۱۲۸۲۳) حفرت ضرارین از در رفی تخطی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میرے اہل خاند نے ایک دود صدینے والی اونٹنی دے کر مجھے نی ملیکنا کے پاس بھیجا، نبی ملیکنا نے مجھے دود صد دو ہنے کا تھم دیا، میں اسے دو ہنے لگا تو نبی ملیکنا نے فرمایا کہ اس کے تضنوں میں اتنا دود صد ہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٦٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو صَالَحْ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ الْأَعُمَشِ عَنُ عَمْدِو بُنِ مُرَّةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ حَمِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَعَالَ دَعُوهُ فَأَرَبُ مَا جَاءَ بِهِ فَقُلْتُ نَبَّنِي بِعَمَلِ يُقَرِّبُنِي إِلَى فَأَخَذُتُ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِحِطَامِهَا فَدَفَعْتُ عَنْهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَأَرَبُ مَا جَاءَ بِهِ فَقُلْتُ نَبَّنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْمَعْدِ أَوْ بِحِطَامِهَا فَدَفَعْتُ عَنْهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَأَرْبُ مَا جَاءَ بِهِ فَقُلْتُ نَبَّنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْمَالَةِ لِلْهُ لَكُونُ مِنْ النَّارِ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِى الْخُطْبَةِ لَقَدُّ أَعْظَمْتَ أَوْ الْجَنْةِ وَيَنْفِي مِنْ النَّارِ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ لِينْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِى الْخُطْبَةِ لَقَدُّ أَعْظَمْتَ أَوْ الْجَنْدُ وَيُعْرَفِهُ وَلَيْكُ وَمَا كَرِهُمَ إِلَيْ لَكُ وَمَا كُولُهُ مِنْ النَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتُوهُ إِلَيْكَ وَمَا كُوهُمَ لِنَفْسِكَ فَدَعُ النَّاسَ مِنْهُ خَلِّ عَنْ زِمَامِ النَّاقَةِ اللَّهُ لِللَّهُ لِكُونُهُ إِلَيْكَ وَمَا كُوهُمَ لِنَفْسِكَ فَلَا عُلْقَالَ مِنْهُ خَلِّ عَنْ زِمَامِ النَّاقَةِ النَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتُوهُ إِلَيْكَ وَمَا كُوهُمَ لِنَفْسِكَ فَلَاعُ النَّاسَ مِنْهُ خَلِّ عَنْ زِمَامِ النَّاقَةِ

(١٩٨٢٥) مغيره بن سعداين والديا يجاس فلل كرت من الراب كم مدان عرفات من مين نبي اليله كي خدمت مين حاضر جوا، مين

نے آپ منگالی کی کا کام پکڑی الوگ مجھے ہٹانے لگو نبی ملیکا نے فر مایا اسے چھوڑ دو، کوئی ضرورت ہے جواسے لائی ہے،
میں نے عرض کیا کہ جھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کردے اور جہنم سے دور کردے ؟ نبی ملیکا نے آسان کی طرف
سراٹھا کر فر مایا اگر چہتمہارے الفاظ مختصر ہیں لیکن بات بہت بڑی ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کرد کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک
نہ تھم ہراؤ، نماز قائم کرو، زکو 5 ادا کرو، جج بیت اللہ کرو، ماور مضان کے روزے رکھو، لوگوں کے پاس اس طرح جاؤ جیسے ان کا
متمہیں اپنے پاس آ ناپند ہواور جس چیز کوتم اپنے حق میں ناگوار بچھتے ہو، اس سے لوگوں کو بھی بچاؤاوراب اونٹی کی ری چھوڑ دو۔

# حَديثُ يُونُسَ بْنِ شَدَّادٍ رَالْنَوْ

#### حضرت بونس بن شداد طالني كي حديث

( ١٦٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو مُوسَى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَثْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ آبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ يُونُسَ بُنِ شَدَّادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ

(۱۲۸۲۷) حضرت یونس بن شداد (الفلاے مروی ہے کہ نبی ملینلانے ایام تشریق کے روزے رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

## حَديثُ ذِي الْيَكَيْنِ ثَالْتُوُ

### حضرت ذواليدين بثاثثة كي حديثين

(١٦٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْثُ بَنُ مُطُيْرٍ عَنْ أَبِيهِ مُطُيْرٍ ومُطُيْرٌ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ مَقَالَتَهُ قَالَ كَيْفَ كُنْتُ أَخْبَرُتُكَ قَالَ يَا أَبْنَاهُ أَخْبَرُتِنِى اتّنَى لَقِيكُ ذُو الْيَدَيْنِ بِذِى خُشُبٍ فَأَخْبَرَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ إِحْدَى صَلَاتَى اللَّهِ الْعَشِى وَهِى الْعَصْرُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ أَقَصُرَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا مُبْتَدٍ فَلَحِقَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَصْرَتُ الصَّلَاةُ أَقَصُرَتُ الصَّلَاةُ أَقَصُرَتُ الصَّلَاةُ أَقُصُرَتُ الصَّلَاةُ عَنْهُمَا وَهُمَا مُبْتَدٍ فَلَكَ يَبِي بَكُو وَعُمَرُ وَعِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا مُبْتَدٍ فَلَكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَبَعَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا مُبْتَدٍ فَلَا عَلَى آبِي بَكُو وَعُمَرَ وَعُمَر وَعِي اللَّهِ أَقَصُرَتُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَلَى أَبِي بَكُو وَعُمَر وَعُمَر وَعُمَر وَعُمَلَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالًا صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّى وَكُونَ فَقَالًا صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو أَكُنَرُ عِفْظِى وَهُو أَكُنَرُ عِفْظِى

(١٦٨٢٤) معدى بن سليمان مينيد كهت بين كما يك مرتبه مطير نے اپنے بيٹے شعیث بن مطير سے كہا كه ميس نے تهمين وه روايت

## هي مُنالاً المَّيْنَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کسے بتائی تھی؟ معیف نے جواب دیا کہ ابا جان! آپ نے بھے بتایا تھا کہ مقام ذی خشب میں حضرت ذوالیدین الله آپ است سے سطے تھے، انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ظہریا عصر'' عالبًا عصر'' کی نماز پڑھائی، اور دور کعتوں پر ہی سلام چھردیا، جلد بازمتم کے لوگ یدد کھر کر'نماز کی رکعتیں کم ہوگئیں'' کہتے ہوئے مجدے نکل گئے۔

ادھر نبی ملیہ بھی کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر وعمر ٹھ بھی پیچھے پیچھے چلے کہ ذوالیدین سامنے ہے آگئے اور کہنے کے یا رسول اللہ! نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں یا آپ بھول کے ہیں؟ نبی ملیہ نے فرمایا نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں اور نہ ہی میں بھولا ہوں، پھر نبی ملیہ حضرات شیخین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ذوالیدین کیا کہدرہ ہیں؟ دونوں نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ بھی حضرت ہیں، چنانچہ نبی ملیہ بھی واپس آگئے اور دور کعتیں مزید پڑھائیں اور سلام پھیر کر سجدہ سہوکرلیا۔

(١٦٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ آتَيْتُ مُطَيْرًا لِأَسْآلَهُ عَنْ الْحِدِيثِ فِي الْيَدَيْنِ فَآتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَإِذَا هُو شَيْحٌ كِيرٌ لَا يُنْفِذُ الْحَدِيثِ مِنْ الْكِثِ فَقَالَ ابْنَهُ شُعَيْتٌ بَلَى يَا الْبَتِ حَدَّتَنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الْبَتِ حَدَّتَنِي النَّهُ وَهِي الْعَصُرُ رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَخَوَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالَ الْفَصُرَتُ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ آبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ ذُو الْبَدَيْنِ أَقَصُرَتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ قَالَ مَا قَصُرَتُ الصَّلَاةُ وَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَابَ النَّاسُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْبَدَيْنِ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَعَ الْقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْبَدَيْنِ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَابَ النَّاسُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَيْ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَعَ السَّهُو وَسُلَّمَ وَثَابَ النَّاسُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ ثُمَّ سَجَدَ بِهِمْ سَجُدَتَى السَّهُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَابَ النَّاسُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ بِهِمْ سَجُدَتَى السَّهُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَابَ النَّاسُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ بِهِمْ سَجُدَتَى السَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ الْعُولُ الْعُلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ

ادهر نی طینا بھی کھڑے ہوئے اور حضرت الوبکر وعمر فاتا بھی پیچھے چلے کہ ذوالیدین سامنے ہے آگئے اور کہنے یا رسول اللہ! نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں یا آپ بھول کئے ہیں؟ نی طینا نے فرمایا نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں اور نہ ہی ہیں اور نہ ہیں ہیں کھولا ہوں، پھر نبی طینا حضرات شیخین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ذوالیدین کیا کہدرہ ہیں؟ دونوں نے عرض کیایار سول اللہ! یہ بھی کہدرہ ہیں، چنانچہ نبی طینا بھی واپس آگئے اور دور کعتیں مزید پڑھا کیں اور سلام پھیر کر سجدہ سہوکرلیا۔

( ١٦٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو مَعْمَرٍ عَنُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ فَقَالَ مَا كَانَ

# هي مُنالِه اَحْدِن فِيل بِيدِ مَتْرُم كَ هِي هُمُ الْمُحَالِين المدنيتين مُناله المدنيتين مُناله المدنيتين

مَنْزِلَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْزِلَتُهُمَا السَّاعَةَ

(١٦٨٢٩) ابن ابي حازم بَيَنَتُ كَهِ بِي كه أيك آ دمي حضرت على بن حسين (امام زين العابدين بَيَنَتُ ) كه ياس آيا اور كهنه لكا كه نبي الياك كرماته وحفرت ابو بكروعمر الأل كاكيامقام ومرتبه ب؟ انهول في فرمايا كه جوانبيس اس وقت حاصل ب-فائده جسطرة وه اس وقت نبي عليا كرفيق بين ، دنيا مين بهي تصاور آخرت مين بهي بول ك\_انشاء الله

# حَدِيثُ جَدِّ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ الْمُنْعُ

#### جدالوب بن موی کی حدیث

( ١٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ آيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَحَلَ وَالِدُّ وَلَدَهُ نُحُلُّا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ [راحع: ١٥٤٧٨]

(۱۲۸۳۰) حضرت عمر و بن سعید نظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا کسی باپ نے اپنی اولا دکو' معمرہ ادب' سے بہتر کوئی تخصیس دیا۔

# حَدِيثُ أَبِي حَسَنِ الْمَازِنِيِّ الْكَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِي اَنَّ لَهُ صُحْبَةً حضرت ابوحسن مازني والنينة كي حديثين

( ١٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْداللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْفَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ قَالَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنٍ قَالَ دَخَلْتُ الْأَسْوَاقَ وَقَالَ فَأَثَرْتُ وَقَالَ الْقَوَارِيرِيُّ مَرَّةً فَآخَذُتُ دُبْسَتَيْنِ قَالَ وَأُمُّهُمَا تُرَشِّرِشُ عَلَيْهِمَا وَآنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَهُمَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَى ٓ أَبُو حَسَنٍ فَنَزَعَ مِتِّيخَةً قَالَ فَضَرَبَنِي بِهَا فَقَالَتُ لِي امْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا مَرْيَمُ لَقَدُ تَعِسْتَ مِنْ عَضُدِهِ وَمِنْ تَكْسِيرِ الْمِتِّيخَةِ فَقَالَ لِي ٱلَّمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ [انظر: ٢/٢ ٤].

(١٦٨٣١) يكي بن عماره اين وادا فقل كرت بيل كهايك مرتبدين ايك ريكي جكدير ينفياء وبال من ف دو چوف يردك كير ليے،ان كى ماں يدد كيركراييز ير پھر پھر انے لكى ،اى اثناء ميں ابوسن آ كتے،انبول نے اپنى لائمى نكالى اور جھےاس سے مارنے لگے، ہمارے خاندان کی ایک عورت' جس کا نام مریم تھا' کہنے لگی کہتم اس کاباز وتو ڑؤالو کے یا چھڑی ،انہوں نے مجھ ہے فر مایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ نبی ملیائے نہ پینمنورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوحرم قرار دیا ہے۔

( ١٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَصْلِ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ وَحَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدٍ

هي مُناهَا مَنْ بَنْ بِي مِنْ الله ويَتِينَ ﴾ ﴿ ١٨٨ ﴿ هُلِي هُمْ الله ويَتِينَ ﴾ ﴿ مُسند الله ويَتِينَ ﴾

اللَّهِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفِّ وَيُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ

(۱۲۸۳۲) حضرت ابوحس رفائظ سے مروی ہے کہ بی طبیقاً خفیہ نکاح کونا پیند کرتے تھے، یہاں تک کہ دف بجائے جا کیں اور یہ کہاجائے کہ ہم تمہارے پاس آئے ،ہم تمہارے پاس آئے ،ہم تمہارے پاس آئے ،ہم تمہارے دو ،ہم تمہارے دو ،ہم تمہارے دیں۔

( ١٦٨٣٣) حَدَّثَنَا عُبُد الله قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمِ الطَّوِيلُ وَكَانَ ثِقَةً رَجُلاً صَالِحاً قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعِزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَغْنِى الدَّرَااَوُرِدَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمَّهِ قَالَ كَانَتْ لِى جُمَّةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدُّتُ رَفَعْتُهَا فَرَآنِى أَبُو حَسَنِ الْمَازِنِيُّ فَقَالَ تَرْفَعُهَا لَا يُصِيبُهَا التَّرَابُ وَالله لَا خُلِقَتَّهَا فَحَلَقَهَا

(۱۲۸۳۳) عمرو بن مجیٰ اپنے والد یا بچا سے نقل کرتے ہیں کہ میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، میں جب بجدہ کرتا تھا تو انہیں اپنے ہاتھ سے اوپر کرتا تھا، ایک مرتبہ حضرت ابوحسن ڈٹاٹوٹے مجھے اس طرح کرتے ہوئے ویکھ لیا تو فرمانے لگے کہتم انہیں اس لئے اوپر کرتے ہوکہ انہیں مُٹی نہ لگ جائے، بخدا! میں انہیں کاٹ کرر موں گا، چنا نچے انہوں نے وہ بال کاٹ ویے۔

# حَدِيثُ عَرِيفٍ مِنْ عُرَفَاءِ قُريْشٍ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ

( ١٦٨٣٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو مَالِكٍ الْحَنفِى كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى بُنِ كَثِيرٍ الْبُصُرِى قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ آبُو زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالٌ بُنُ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَرِيفٌ مِنْ عُرَفَاءِ قُرَيْشٍ عَنْ آبِيهِ سَمِعَهُ مِنْ فَلُقِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَشَوَّالَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ ذَخَلَ الْجَنَّةَ [راجع: ١٥٥١٣].

(۱۲۸۳۴) قرلیش کے ایک سردارا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ملیکھا کے روشن دہن مبارک سے سنا کہ جو شخص ماورمضان ، شوال ، ہدھ، جعرات اور جمعہ کے دن روز ہ رکھا کرے ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

# حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَائِدٍ مُلْتُونًا مُلْتُونًا مُن مَا يُدُ وَلِيْنُونَا مِن مَا يُدُ وَلِيْنُونَا مِن مَا يُدُ وَلِيْنُونَا مِن مَا يُدُ وَلِيْنُونَا كِي مَدِيث

(١٦٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسُمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ إِسُمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِةٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَائِةٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِةٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ عَائِةٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ وَعَبْدٌ حَبَيْتِي مُمْسِكٌ بِخِطامِهَا وَهَلَكَ قَيْشُ أَيَّامَ الْمُخْتَارِ [اسناده ضعيف. صححه ابن حبان (٣٨٧٤)



قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٨٤٤، النسائي: ١٨٥/٣)]. [انظر: ١٧٧٤، ٢٤٧٧، ١٨٧٢].

## حَدِيثُ أَسْمَاءَ بْنِ حَارِثُهُ ثُلْثُونُ

#### حضرت اساء بن حارثه طالفهٔ كي حديث

( ١٦٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكُمِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرِ الْبَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُنُ مَخْ اللَّهِ حَرْمَلَةَ عَنْ يَخْمِى بْنِ هِنْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ آبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْييَةِ وَآخُوهُ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ قَوْمَهُ بِصِيامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ وَهُوَ آسُمَاءُ بُنُ حَارِثَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْتُهُ فَقَالَ مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيُوْمَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طَعِمُوا قَالَ فَلْيُتَمُّوا بَقِيَّةً وَسَلَّمَ نَعْتُهُ فَقَالَ مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيُوْمَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طَعِمُوا قَالَ فَلْيُتَمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُو آلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيُوْمَ قَالَ أَرَآيَتَ إِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طَعِمُوا قَالَ فَلْيُتِمُوا بَقِيَّةً يَوْمِ عَامِهُ وَاللَّ الْيَوْمَ قَالَ الْرَاقِيةِ مَا إِلَيْهُ مَا لَا لَيْلُومُ اللَّهُ مَنْ مُعْتُولُ مُولِي اللَّهُ مَا لَيْلُومُ اللَّهُ مَا لَوْمَالُكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَالَ مُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَالْمُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ الْمِيْمُ الْمُ عَالَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُوالِقًا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُولُ الْمُقَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَه

(۱۷۸۳۷) حضرت ہند بن حارثہ رٹائٹٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینی نے ان کے بھائی اساء بن حارثہ رٹائٹٹا کواپی قوم کی طرف''جس کا تعلق بنواسلم ہے تھا'' جمیجا اور فر مایا اپنی قوم کو تھم دو کہ آج عاشورہ کے دن کاروزہ رکھیں ، اگرتم ان میں کوئی ایسا شخص یا وَ جس نے دن کے پہلے جھے میں پچھ کھائی لیا ہوتو اسے جا ہے کہ بقید دن کھائے ہے بغیر گذارد ہے۔

# بَقِيَّةُ حَدِيث جَدِّ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى اللَّهُ

#### جدالوب بن مولى كي بقيدروايت

( ١٦٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهُضِمِيُّ وَعَبْدُ الْٱعْلَى بَنُ حَمَّادٍ آبُو يَحْيَى النَّرْسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَامِرُ بُنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ [راحع: ٢٥٤٥].

(١٢٨٣٤) حضرت عمرو بن سعيد والتقطيع مروى من مكر في عليقات ارشاد فرمايا كسى بأب في اولا وكود عمده اوب أحدة بمبتر كوئى تخذيبين ديا-

# ْحَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ قَتَادَةَ رَالَانَةُ مَنِ مَتَادَةً رَالَانَةُ مَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حضرت قطبه بن قاده رَالِنْهُ كَلَا عَدِيثِينِ

( ١٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد الْلَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمْرَانُ بْنُ

# هي مُنالاً امَّن بن بيد مرتم كي حجم ١٨٨٨ كي حجم مُسن المدنيتين كي

يَزِيدَ الْأَعْمَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ عَنْ قُطْبَةً بْنِ قَتَادَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُفُطِرُ إِذَا غَرَبَتُ الشَّمْسُ [احرجه الطبراني في الكبير (٣٨). اسناده ضعيف].

(۱۲۸۳۸) حضرت قطبہ بن قمارہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا گواس وقت روزہ افطار کرتے ہوئے ویکھا ہے جب سورج غروب ہوتا تھا۔

( ١٦٨٣٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ جُمُرَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِي الْحَوْصَلَةِ وَكَانَ يُكَنَّى بِأَبِي الْحَوْصَلَةِ

(۱۲۸۳۹) حضرت قطبہ بن قادہ ٹلاٹٹ سے مروی ہے کہ بٹل نے نبی علیلا کے دست حق پرست پر اپنی بیٹی'' حوصلہ'' کی طرف سے بھی بیعت کی تھی ، یا در ہے کہ ان کی کنیت' ابوالحوصلہ' تھی۔

# حَدِيثُ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ طُلَّفْهُ

#### حضرت فاكه بن سعد ذالني كي مديث

( ١٦٨٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بَنِ سَعْدٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بُنِ عُقْبَةَ بُنِ الْفَاكِهِ عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بَنِ سَعْدٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةً وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَالَ وَكَانَ الْفَاكِهُ بُنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَالَ وَكَانَ الْفَاكِهُ بُنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ اللَّهُ مِلْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةً وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَالَ وَكَانَ الْفَاكِهُ بُنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ اللَّهُ مُعْرَفَةً وَيَوْمَ عَرَفَةً وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّخُرِ قَالَ وَكَانَ الْفَاكِهُ بُنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُعْرَفِعُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْتُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيَعْمَ عَلَيْهُ وَيَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُولُ الْعَلَى عَلَيْكُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَل

# حَديثُ عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرٍو الْكِلَابِيِّ اللَّهُ

#### حضرت عبيده بن عمر و كلا في طالفي كل حديثين

(١٦٨٤١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ خُشُهُم الْهِلَالِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِنِي جَدَّتِي أُمُّ آبِي رَبِيعَةُ بِنْتُ عِيَاضٍ الْكِلَابِيَّةُ عَنْ جَدِّهَا عَبِيدَةَ بَنِ عَمْرٍ و الْكِلَابِيِّ قَالَ رَآيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَآسُبَغَ الطُّهُورَ وَكَانَتُ هِي إِذَا تَوَضَّاتُ أَسْبَغَتُ الطُّهُورَ حَتَّى تَرْفَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَآسُبَغَ الطُّهُورَ وَكَانَتُ هِي إِذَا تَوَضَّاتُ أَسْبَغَتُ الطُّهُورَ حَتَّى تَرْفَعَ الْمُعْهُورَ خَتَى تَرْفَعَ الْمُعْمُورَ وَكَانَتُ هِي إِذَا تَوَضَّاتُ أَسْبَعَتُ الطَّهُورَ حَتَّى تَرْفَعَ الْمُعْمُورَ وَكَانَتُ هِي إِذَا تَوَضَّاتُ أَسْبَعَتُ الطَّهُورَ حَتَّى تَرْفَعَ الْمُعْمُونَ وَكَانَتُ هِي إِذَا تَوَضَّاتُ أَسْبَعَتُ الطَّهُورَ وَكَانَتُ هِي إِذَا تَوَضَّاتُ أَسْبَعَتُ الطَّهُورَ حَتَّى تَرْفَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَوَضَّا فَآسُبَعَ الطَّهُونَ عَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلِيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُ فَيْمُونَ وَلَيْلُولُونَ وَكَانَتُ هُورَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعُلِيقُونَ الْعُهُونَ وَتَى الْمُعْفَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُونَ وَلَوْلَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلَقُونَا عَلَيْلُكُونَ الْمُعُولَ وَتَنْ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا عَلَالَالَهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

# هي مُنالِهَ امْرُن فِي اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهُ اللهُ

(١٦٨٣) حضرت عبيده بن عمره رُقَّ النَّلَ عمره وي ب كه يل في ايك مرتب ني علينا كووضوكر تے موئ ديكا، آپ مَالَيْنَ فوب اچھى مرتب ني علينا كووضوكر تے موئ ديكا، آپ مَالَيْنَ فنوب اچھى مرتب ني علينا كووضوكر تى تھيں اور دو پشرا تھا كرسر پرس كرتى تھيں۔ ( ١٦٨٤٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُنْمَ الْهِ كَالَى قَالَ سَعِيدُ بْنُ خُنْمَ الْهِ كَالَى قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ جَدَّتِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ عِيَاضٍ عَنُ جَدِّهَا عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرِ و الْكِلَابِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَالْسُبَعَ الْوُصُوءَ قَالَ وَكَانَتُ رَبِيعَةُ إِذَا تَوَضَّاتُ ٱسْبَعَتُ الْوُصُوءَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَالْسُبَعَ الْوُصُوءَ قَالَ وَكَانَتُ رَبِيعَةُ إِذَا تَوَضَّاتُ ٱسْبَعَتُ الْوُصُوءَ

(۱۲۸۳۲) حضرت عبیدہ بن عمرو ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ہی علیاً کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، آپ مالی فیز انے خوب اچھی طرح ممل وضوکیا، راوی کہتے ہیں کہ میری دادی ربعیہ بھی خوب کامل وضوکرتی تھیں۔

(١٦٨٤٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُفَيْمٍ الْهِلَالِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي رَبِيعَةُ ابْنَةُ عِيَاضِ الْكِلَابِيَّةُ عَنْ جَدِّهَا عَبِيدَةً بْنِ عَمْرِو الْكِلَابِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّ ابْنَةُ عِيَاضِ الْكِلَابِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّ الْمُعُورَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّ الطَّهُورَ أَسْبَغَتُ [راجع: ١٦٠٤] وَسَلَّمَ يَتُوضَّ الطَّهُورَ أَسْبَغَتُ [راجع: ١٦٠٤] (١٢٨٣٣) مَرْت عبيده بنعرو التَّافِي عبي كرين في اللهِ عبي كرين في اللهِ عبين كرين في اللهِ عبين كرين في اللهِ عبين كرين في اللهِ عبين كرين في اللهُ عبين كرين في اللهِ عبين كرين في اللهُ عبين كرين في اللهِ عبين كرين اللهِ عبين كرين في اللهِ عبين كرين اللهُ عبين كرين اللهُ عبين كرين اللهُ عبين اللهُ عبين كرين اللهُ عبين كرين اللهُ عبين كرين اللهُ عبين اللهُ عبين كرين اله

## حَديثُ مَالِكِ بُنِ هُبَيْرَةَ اللَّهُ

#### حفرت ما لك بن هبيره ولالنفو كي مديث

(١٦٨٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُونُ وَ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُونُ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُونُ وَ فَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُونُ وَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ قَالَ فَكَانَ مَالِكُ بُنُ هُبَيْرَةً يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ آهُلُ جَنَازَةٍ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ آهُلُ جَنَازَةٍ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ

(۱۲۸۳۳) حضرت مالک بن مبیر و دانشند مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله بن مجد الله کا الله بن مجد الله کا الله بن مجد وقت میں موقع پر جنازے کے شرکاء کم موتے تو حضرت مالک بن مجیر و دان کا اتمام کے ساتھ انہیں تنین صفوں میں تقییم فرمائے تھے۔



# حَديثُ الْمِقْدَادِ بُنِ الْأَسُودِ ثَلَاثُونَ

#### حضرت مقداد بن اسود والتنويز كي حديث

(١٦٨٤٥) حَلَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُّوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ الْأَسُودِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَا إِلَى عَلِيٌّ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُولِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُولِ يُلاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُولُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُولِ يُلاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ عَيْرِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّالِي عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُلَّةُ وَلَا يَغُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلْوَ وَالْمَلْقَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ وَالْتُهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ اللْمُؤْمِ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْ

(۱۲۸۴۵) حضرت مقداد بن اسود بڑا تھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑا تھئا نے مجھ سے کہا کہ نبی ملیٹا سے اس شخص کا تھم پوچھوجوا پی بیوی سے '' کھیلا'' ہے، اور اس کی شرمگاہ سے مذی کا خروج ہوتا ہے جو'' آ ب حیات' نہیں ہوتی ؟ نبی ملیٹا نے اس کے جواب میں فر مایا وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور نماز والا وضوکر لے۔

# حَديثُ سُويْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ وْالْنَهُ

#### حفرت سويدبن منظله طالفه كي حديثين

( ١٦٨٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بَنُ حُجْدٍ فَأَخَذَهُ عَدُو لَّهُ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَخْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِى فَخَلَى عَنْهُ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بَنُ حُجْدٍ فَأَخَذَهُ عَدُو لَلْهُ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَخْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِى فَخَلَى عَنْهُ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ رُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصُدَقَهُمْ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ [صححه طليه وَسَلَّمَ فَلَا كَوْد الله الله الله الألهاني: صحيح (ابو داود: ٢٥ ٣ ٣) ابن ماحة: ٢١ ١٩)]. [انظر بعده].

(۱۲۸ ۴۷) حضرت سوید بن حظله نگافتات مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی علیق کی خدمت میں حاضری کے اراد ہے سے لیکے ، ہمارے ساتھ وائل بن ججر بھی تھے، راستے میں انہیں ان کے کسی دشن نے پکڑلیا، لوگ قتم کھانے سے گھرانے لگے ، اس پر میں نے اس میں نے تشم کھائی کہ یہ میرا بھائی ہے ، اس پر وہ شخص چلا گیا، جب ہم لوگ نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا، نبی علیق نے فرمایا تم ان میں سب سے بڑھ کر نیکو کا راور سپچر ہے ، تم نے ج کہا کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔

( ١٦٨٤٧) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ وأَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْآعُلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوهُ [راحع ما قبله]. ( ١٢٨٢٤) گذشته حديث ال دومرى سند سے بھى مروى ہے۔



# حَديثُ سَعْدِ بُنِ أَبِي ذُبَابٍ رَالِيُّوَدُ مَا مِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

( ١٦٨٤٨) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَّنِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خُنُ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَلِمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِقَوْمِى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمُو الِهِمْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْمَلَنِى عَلَيْهِمْ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِى أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ بَعْدِم ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِى عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ

(۱۲۸۴) حضرت سعدین ابی ذباب ظافظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کی ضدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری قوم کے لوگ زکوۃ کا جو مال نکالتے ہیں، مجھے ان پر ذمہ دار مقرر کردیا جائے، نبی علیہ نے میری درخواست منظور کر لی اور مجھے ان پر ذمہ دار بنا دیا، نبی علیہ کے بعد حضرت صدیق اکبر ظافظ نے اور ان کے بعد حضرت عمر فارد ق ظافظ نے بھی مجھے اس خدمت پر برقر اررکھا۔

# حَديثُ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ ثَالَّيْ حضرت حمل بن ما لك ثِلَاثِيُّ كى حديث

( ١٦٨٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ بِنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ بَيْتَى امْرَاتَى فَطَرَبَتُ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطِحٍ فَقَتَلَتُهَا وَجَنِينَهَا فَقَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا قُلْتُ لِعَمْرٍ و لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَقَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا قُلْتُ لِعَمْرٍ و لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَقَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا قُلْتُ لِعَمْرٍ و لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَقَدُ شَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا قُلْتُ لِعَمْرٍ و لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا قُلْتُ لِعَمْرٍ و لَا أَنْهُ مَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَقَدْ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ الْمُنْ الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَلْمَ عَلْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ الْوَلَالِقُلْ الْمَالِي وَالْمَالِقُ وَاللَّالِقُلُ مِلْهُ لَتُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِي اللَّهُ الْمِلْولُولُ اللَّلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي الللَّهُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْقَلِقُ اللَّهُ الْمُقَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِّ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالَا اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُعَالِلُهُ الْمُؤْمِ وَلَا ال

(۱۹۸۴۹) حضرت ابن عباس الله السيم مروى ہے كہ حضرت عمر فاروق الله الله مسئل ميں نبي عليه الله كا كى فيصلے كى نظيرلوگوں سے پوچھى تو جسنرت عمل بن مالك بن نابغہ الله الله اور كہنے لگے كه الك مرتبہ ميں اپنى بيويوں كے گھرون ميں تھا كه ان ميں سے ايك نے دوسرى كو خيمه كى چوب دے مارى جس سے وہ مرگئى اور اس كے پيٹ كا بچہ بھى مرگيا ، نبى عليه نے اس كے پيٹ كے بيٹ كا بچے ميں ايك غلام يابا ندى كا فيصله فرما يا اوريه كه اس مقتولہ كے بدلے ميں قاتلہ كوفل كيا جائے۔

# حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ رَّالِيَّةُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۲۸۵۰) ابوبکراپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالََّتُنِمْ نے ارشاد فرمایا جو شخص دو شختری نمازیں (عشاءاور فجر ) پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

# حَديثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ اللَّهُوَ حضرت جبير بن مطعم والني كي مرويات

( ١٦٨٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِواهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [احرحه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِواهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [احرحه الطيالسي (٩٥٠) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف ضعيف لا نقطاعه].

(۱۷۸۵۱) حضرت جبیر بن مطعم نظافت مروی ہے کہ جناب رسول الله منافق ہے ارشاد فر مایا میری اس مبحدیں ایک نماز پڑھنے کا ثواب مبحد حرام کو نکال کردیگر مساجد کی نسبت ایک ہزار در ہے زیادہ افضل ہے۔

( ١٦٨٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَمذى: حسن لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ [صححه البخارى (٩٨٤)، ومسلم (٥٥٦)، وابن حبان (٤٥٤). قال الترمذى: حسن صحيح]. [انظر: ١٦٨٩٥، ١٦٨٩٤].

(۱۲۸۵۲) حفرت جبیر بن طعم رفات مروی ب که نی بایشان ارشادفر ما یا قطع تعلق کرنے والاکوئی محض جنت میں ندجائے گا۔
(۱۲۸۵۲) حَدَّقَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزَّهُوْ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَیْدِ بُنِ مُطْعِم عَنْ آبیه عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ قَالَ لُوُ کُونَ النَّمُ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه و سَلَّمَ قَالَ لُو کُونَ النَّمُ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه و سَلَّمَ قَالَ لُو کُانَ الْمُطْعِم بُنُ عَدِی حَیْ النَّم عَنْ النَّسِی فِی هَوْ لَا ءِ النَّسَی اَطْلَقْتُهُمْ یَعْنِی اُسَارِی بَدُولِ صححه البحاری (۱۲۸۵۳) کان الْمُطْعِم بن عدی زنده بوت اور مجھ سے ان مرداروں (بدر کے قیدیوں) کے متعلق بات کرتے تو میں ان سب کوآ زاد کردیتا۔

( ١٦٨٥٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

# هي مُنالِهَ امْرِينَ بل يَنْ سَرَّمَ الْحَمْدِينَ بِلَيْنِ سَرِّمَ الْحَمْدِينَ بِينِ الْمِنْ الْمِنْ يَتِينَ الْمُ

إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَلَمِي وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمُحَى إِنَّا لِيَ الْكُفُرُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمُحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (٣٥٣١)، بِي الْكُفُرُ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (٣٥٣١)، ومسلم (٢٣٥٤)، وابن حبان (٦٣١٣)]. [انظر: ١٦٨٩٣].

(۱۱۸۵۳) حضرت جبیر را الله سے مروی ہے کہ نبی طین نے ارشاد فر مایا میرے کی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماشر ہوں جس کے قدموں میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

( ١٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُواً فِي الْمَغُوبِ بِالطُّورِ [صححه البحارى (٤ ٢٥٥)، ومسلم (٢٦٣)، وابن حزيمة (٤ ٥١، و ١٥٨٩)، وابن حداد (١٨٣٣، و ١٨٣٣)]. [انظر: ١٦٨٥، ١ ٦٨٩٥].

(١٢٨٥٥) حضرت جبير دالنيز سے مروى ہے كمانهوں نے نبى طابقا كونما زمغرب ميں سورة طور بڑھتے ہوئے سا ہے۔

( ١٦٨٥٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ آوْ صَلَّى أَيِّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ [صححه ابن عزيمة (١٢٨٠، و٢٧٤٧)، وابن حبان (١٥٥١، و٥٥٥، و٥٥٥١)، والحاكم (١٨٤١). قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٩٤، ابن ماحة: ١٢٥٤، الترمذى: ١٨٦٨، النسائى: ١٨٤/١ و ١٨٤/١).

(۱۲۸۵۲) حضرت جبیر ٹاٹٹائے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایا اے بنی عبد مناف! جو محض بیت اللہ کا طواف کرے یا نماز پڑھے،اسے کسی صورت منع نہ کروخواہ دن یارات کے کسی بھی حصے میں ہو۔

(١٦٨٥٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ فَلَهَبْتُ أَطُلُبُهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ قُلْتُ إِنَّ هَذَا مِنْ الْحُمْسِ مَا شَأْنُهُ هَاهُنَا [صححه النحارى (١٦٦٤)، ومسلم (١٢٢٠)، وابن حزيمة (٣٠٦٠)، وابن حبان (٣٨٤٩)]. [انظر: ١٦٨٥٨]

(۱۷۸۵۷) حضرت جبیر ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ میدانِ عرفات میں میرااونٹ کم ہوگیا، میں اسے تلاش کرنے کے لئے لکلاتو دیکھا کہ نبی ملیٹھ عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ نبی ملیٹھ بھی توٹمس (قریش) میں سے ہیں لیکن ان کی یہاں کیا کیفیت ہے؟

( ١٦٨٥٨) وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ عَمُو و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَطُلُبُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا قُلْتُ هَذَا مِنْ الْحُمْسِ مَا شَأَنْهُ هَاهُنَا [راحع: ١٦٧٥٧].

(۱۲۸۵۸) حضرت جبیر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میدانِ عرفات میں میرا اونٹ گم ہوگیا، میں اسے تلاش کرنے کے لئے لکلا تو دیکھا کہ نبی طینیا عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ نبی طینیا بھی توٹھس (قریش) میں ہے ہیں لیکن ان کی یہاں کیا کیفیت ہے؟

(۱۲۸۵۹) حضرت جبیر بن مطعم نگانیئ سے مروی ہے کہ نبی ملینا میدانِ منی ش مجد خف میں کھڑے ہوئے اور فر مایا اللہ تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی حض کوتر وتا زہ رکھے جومیری بات سنے،اے اچھی طرح محفوظ کرے، پھران لوگوں تک پہنچا دے جواسے براہِ راست نہیں من سکے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوفقہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کیکن فقیہ نہیں ہوتے ،اور بہت سے حاملین فقہ اس شخص تک بات پہنچا دیتے ہیں جوان سے زیادہ مجھد ارہوتا ہے۔

نین چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرسکتا ﴿ عمل میں اخلاص ﴿ حکمر انوں کے لئے خیرخوا ہی ﴾ جماعت کے ساتھ چیٹے رہنا کیونکہ جماعت کی دعاءاے پیچھے سے گھیر لیتی ہے۔

( ١٦٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مِسْعَوٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى النَّطُوَّعِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مِرَارٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى النَّطُوَّعِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مِرَارٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ كَثِيرًا ثَلَاثَ مِرَادٍ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مِرَارٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ كَثِيرًا ثَلَاثَ مِرَادٍ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بَكُرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مِرَادٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزُهُ وَنَفْتُهُ وَنَفْتُهُ وَنَفْتُهُ وَنَفْتُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا هَمُزُهُ وَنَفْتُهُ وَنَفْتُهُ قَالَ أَمَّا هَمُزُهُ فَالْمُوتَةُ الْبَيْنِ وَالْفَرِهِ وَلَفْتُهُ اللَّهُ عَلَى السَّالِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا هَمُزُهُ وَنَفْتُهُ وَالْمَانِي : ضعيف (ابَوْ دَاودَ: ٢٦٤ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمِيلِي الْعَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْفَعَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَا عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَاقِ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَل

و ٧٦٥، ابن ماجة ٧٠٠٪) قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضغيف]. [انظر: ١٦٨٦١، ١٦٨٨٢،١٦٨٨١].

نی ملیا نے فرمایا کہ ہمزے مرادوہ موت ہے جوابن آ دم کواپی گرفت میں لے لیتی ہے، نفخ سے مراد تکبر ہے اور نفث سے مراد شعر ہے۔

( ١٦٨٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ رَجُلِ مِنْ عَنَزَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَلَكُ مِنْ الشَّيْطُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَلَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۲۸۲۱) حضرت جبیر بن مطعم ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نوافل میں جی الیّا کو تین مرتبہ اللّه اُکبَرُ کبیراً تین مرتبہ و اَلْحَمْدُ لِلّهِ کَیْدِراً اور تین مرتبہ سُنے اَ اللّهِ بُکُرَةً وَأَصِیلًا اور یہ دعاء پڑھتے ہوئے سا ہے کہ اے الله! میں شیطان مردول کے ہمز، نفث اور نُخ سے کیا الله ایمل الله! ہمز، نفث اور نُخ سے کیا مراد ہے؟ نوبھایا ربول الله! ہمز، نفث اور نُخ سے کیا مراد ہے؟ نی الیّنا نے فر مایا کہ ہمز سے مراد وہ موت ہے جوابن آ دم کواپی گرفت میں لے لیتی ہے، نُخ سے مراد وہ موت ہے جوابن آ دم کواپی گرفت میں لے لیتی ہے، نُخ سے مراد وہ موت ہے جوابن آ دم کواپی گرفت میں لے لیتی ہے، نُخ سے مراد کم مراد وہ موت ہے جوابن آ دم کواپی گرفت میں ا

(١٦٨٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِى هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ مَوْلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا يُنْكُرُ فَضُلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِى وَصَفَكَ جِنْتُ آنَا وَعُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا يُنْكُرُ فَضُلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِى وَصَفَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْهُمُ أَرَأَيْتَ إِخُوانَنَا مِنْ بَنِى الْمُطَّلِبِ آغُطَيْتَهُمْ وَتَرَكَّنَا وَإِنَّمَا نَحُنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَّ قَالَ اللَّهِ هَوْلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ وَاحِدٌ قَالَ لُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَا إِلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ لُمَّ اللَّهُ مُنَا إِنْهُمْ لَمُ يُقُولُونِ فَى جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَلِّلِ شَيْءً وَاحِدٌ قَالَ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِعْ وَاحِدٌ قَالَ لِنَّهُمْ لَمُ يُعْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ لَمُ يَعْلَى اللَّهُمُ لَمُ يَعْلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُمُ لَمُ يُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۲۸۲۲) حضرت جبیر بن مطعم رفاتیئو سے مروی ہے کہ نبی ایسیا نے جب خیبر کے مال غنیمت میں اپنے قربی رشتہ داروں بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب کے درمیان حصہ تقسیم فر مایا تو میں اور حضرت عثان غنی رفاتیؤ نبی ایسیا کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ جو بنو ہاشم ہیں، ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے ، کیونکہ آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے آپ کوان میں سے متصف فر مایا ہے لیکن یہ جو بنو مطلب ہیں، آپ نے انہیں تو عطاء فر ما دیا اور ہمیں چھوڑ دیا ؟ لیکن وہ اور ہم آپ کے ساتھ ایک جیسی نبیت اور مقام رکھتے ہیں، نبی علیا نے فر مایا کہ دراصل یہ لوگ زمانہ جا ہمیت میں جھے سے جدا ہوئے اور نہ ذمانہ اسلام میں، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں یہ کہ کرآپ شکا تائی گائی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسر سے میں داخل کر کے دکھا کیں۔

# المناه المؤرن بل يكتيد مترم كل المحالية كل المحال

(١٦٨٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَوْهِرِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْقُرْشِيِّ مِثْلَى قُوَّةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ الْأَوْهِرِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْقُرْشِيِّ مِثْلَى قُوَّةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ فَيْ الرَّأَى الرَّأَى [صححه ابن حبان (٦٢٦٥)، والحاكم (٢٢/٤). ذكر الهيئمي ان رحاله رحال الصحيح. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٦٨٨٨].

(۱۷۸۷۳) حضرت جبیر بن مطعم رفائلاً ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا ایک قریش کو غیر قریش کے مقابلے میں دو آ دمیوں کے برابرطافت حاصل ہے۔

(١٦٨٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ آنَا ابْنُ جُوَيْجٍ قَالَ آنَا آبُو الزُّبَيْرِ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بَابَيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ عَطَّاءٍ هَذَا يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ وَيَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ لَكُمْ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ عَطَّاءٍ هَذَا يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ وَيَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ لَكُمْ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَآعُرِ فَنَ مَنَعْنُمُ أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ آئَ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارِ [راحع: ١٦٨٥٦].

(۱۲۸۲۳) حَضرت جبیر ولین الله الله الله ۱۲۸۲۳) حضرت جبیر ولین است کو می ماید الله ۱۲۸۳) حضرت جبیر ولین کو می ایست الله کاطواف کرے یا نماز پڑھے،اسے کی صورت منع نہ کروخواہ دن یا رات کے کئی بھے میں ہو۔

(١٦٨٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ قَالَ فَقَالَ لَا أَدْرِى حَتَّى أَسُأَلَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَدُّ الْبُلْدَانِ شَرَّ قَالَ لَا آدْرِى حَتَّى أَسُأَلَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَدُّ الْبُلْدَانِ شَرَّ قَالَ لَا آدْرِى حَتَّى أَسُأَلَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَالَ لَا آدْرِى حَتَّى أَسُأَلَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَأَلْتَنِى آيُّ فَالُكَانِ شَرَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَأَلْتَنِى آيُّ الْبُلْدَانِ شَرَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَأَلْتَنِى آيُّ الْبُلْدَانِ شَرَّ فَقَالَ السَوَاقُهَا الْبُلْدَانِ شَرَّ فَقَالَ آسُواقُهَا

(۱۲۸۲۵) حضرت جبیر بڑا تھا ہے موی ہے کہ ایک آ دی نی طیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ! شہرکا کون سا حصد سب سے بدترین ہوتا ہے؟ نی طیا نے فر مایا مجھے معلوم نہیں، جب جبریل طیا آ ئے تو نی طیا نے ان سے یہی سوال پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، البتہ میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں، یہ کہہ کروہ چلے گئے، پچھ دیر بعد وہ واپس آئے اور کہنے گئے اے محمد امن اللہ بھی سے بیسوال پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں، اب میں اپنے پروردگارے پوچھآ یا ہوں، اس نے جواب دیا ہے کہ شرکا سب سے بدترین حصداس کے بازار ہوتے ہیں۔

( ١٦٨٦٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَا تُعْفِي فَأَغْفِر فَأَغْفِر لَهُ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ [احرجه الدارمي (١٤٨٨). قال شعيب: اسناده صحيح]. فَأَغْطِيهُ هَلُ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِر لَهُ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ [احرجه الدارمي (١٤٨٨). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٦٨٦٨].

# هي مُنالِهُ احَدُّ بَنْ بِلِ مِينِدِ مَتَوَى كُولِ اللهِ مَنْ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

(۱۷۸۲۲) حضرت جبیر رفی شخط سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی بررات آسانِ دنیا پرنز ولِ اجلال فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ ہے کوئی معافی ما تکنے والا کہ میں اسے معاف کردوں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتار ہتا ہے۔

(١٦٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ مَنْ يَكُلُونَنَا اللَّيُّلَةَ لَا نَزْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجُرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْ يَكُلُونَنَا اللَّيُلَةَ لَا نَزْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجُرِ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَأَذَّوْهَا ثُمَّ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَصَلَّوْا الْفَجُرَ [قال الإلباني: صحيح الاسناد (النسائي: ١٩٨/١)].

(۱۲۸۷۷) حضرت جبیر ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابق سفر میں تھے، انک پڑاؤ میں فر مایا کہ آج رات بہرہ کون دے گاتا کہ نماز فجر کے دفت ہم لوگ سوتے ہی نہ رہ جا کیں؟ حضرت بلال ڈاٹٹنے نے اپنے آپ کو چیش کردیا اور مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے، لوگ بے جر ہوکر سوگئے، اور سورج کی تپش ہی نے انہیں بیدار کیا، وہ جلدی سے اٹھے، اس جگہ سے کوچ کیا، وضو کیا، حضرت بلال ڈاٹٹنے نے اذان دی، لوگوں نے دوسنیں پڑھیں، پھر نماز فجر پڑھی۔

( ١٦٨٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلُ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ [راحع: ١٦٨٦٦].

(١٦٨ ٦٨) حضرت جبير ثلَّاتُوَّ مَ موى ہے كه في عليَه في ارشاد فر مايا الله تعالى ہررات آسان دنيا پرنزول اجلال فر ما تا ہے اور فر ما تا ہے كہ ہے كوئى سوال كرنے والا كه ميں اسے عطاء كروں؟ ہے كوئى معافى ما تكنے والا كه ميں اسے معاف كردوں؟

( ١٦٨٦٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَخْشِيَّةَ وَقَالَ أَحَدُهُمَا جَعْفَرُ بْنُ إِياسٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْمَدُ وَالْحَاشِرُ وَالْمَاحِي وَالْخَاتِمُ وَالْعَاقِبُ [انظر: ١٦٨٩٢].

(١٧٨٢٩) حفرت جبير طائفت مروى ہے كميں نے ني طالع كويدفرات ہوئے ساہے كدمير كى نام بين، ميں محمد ہون، ميں احمد ہول، ميں حاشر ہوں، ميں ماحی ہوں، ميں خاتم ہوں اور ميں عاقب ہوں۔

( ١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطُعِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطُعِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطُعِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِي [صححه البحاري أن قَا أَنَّ فَا خُدُ مِلْءَ كَفِي ثَلَاثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِي [صححه البحاري (٢٥٤)].

(۱۲۸۷) حضرت جبیر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھا کے دور باسعادت میں چاندشق ہو کر دوٹکڑوں میں بٹ گیا ، ایک ٹکڑااس پہاڑ پراور دوسرا ٹکڑااس پہاڑ پر ،مشرکیین مکہ بیدد کھے کر کہنے لگے کہ مجمد ( منگاٹٹیڈ) نے ہم پر جادو کر دیا ہے ،اس پر پچھلوگوں نے کہا کہا گرانہوں نے ہم پر جادوکر دیا ہے تو ان میں آئی طاقت تونہیں ہے کہ وہ سب ہی لوگوں پر جادوکر دیں۔

( ١٦٨٧٢) حَدَّثَنَا آبُو الْمُفِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطِي مَنْكُو وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبُحٌ [صححه ابن حان (٤ ٣٨٥). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۷۸۷۲) حضرت جبیر بن مطعم والنظرے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے، البتہ بطن عرفہ سے ہٹ کر وقوف کرو، اور مٹی کا ہر بطن عرفہ سے ہٹ کر وقوف کرو، اور مٹی کا ہر سوراخ قربان گاہ ہے، اور تمام ایام تشریق ایام ذرج ہیں۔

( ١٦٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ كُلُّ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ ذَبُحْ [راحع ما قبله].

(۱۲۸۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٨٧٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ مَوْلَى آلِ حُجَيْرِ بْنِ أَبِي إِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرٌ بْنَ مُطْعِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى آلِ حُجَيْرِ بْنِ أَبِي إِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرٌ بْنَ مُطْعِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مِن اللَّهِ مَنَافٍ لَأَوْ نَهَادٍ [راحع: ٢٥٨٥]. يَقُولُ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَآوُ نَهَادٍ [راحع: ٢٥٨٥]. ومُولِ مَن يَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ مَنَافٍ لَوْ فَهَا مِنْ عَنْ اللهُ كَاطُوافَ كَلِي اللهُ كَالْمُوافَ كَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ كَالِهُ مُعْتَى اللهُ كَالْمُوافَ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهِ عَلَيْهُ وَلُولُ مُن يَالِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَنْ مُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مُعْمِعُ مَا مُولِي اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ١٦٨٧٥ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ

## هي مُنالًا أَمَّرُانَ بَل يُسَدِّم مُنَا المدنيتين في ١٩٩٨ و ١٩٩٨ و مُسند المدنيتين في

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ بِالْخَيْفِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبُدًّا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَا فِقْهَ لَهُ وَلَنَّاسَ بِالْخَيْفِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبُدًّا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا لِمَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يَعِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ وَطَاعَةُ ذَهِى النَّمْ وَرُبُ وَمُ الْمُولِ مَنْ وَرَائِهِ [راحع: ١٦٨٥٩].

(۱۲۸۷۵) حضرت جبیر بن مطعم طالعت مروی ہے کہ نبی طلیقا میدان منی میں مبعد خیف میں کھڑے ہوئے اور فر مایا اللہ تعالی اللہ تعالی اس شخص کور و تازہ رکھے جو میری بات سنے، اسے اچھی طرح محفوظ کرے، پھران لوگوں تک پہنچادے جواسے براہ راست نہیں من سکے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقد اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کیون فقیہ نہیں ہوتے ، اور بہت سے حاملین فقہ اس شخص تک بات پہنچاد ہے ہیں جوان سے زیادہ جھدار ہوتا ہے۔

تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرسکتا ۞ عمل میں اخلاص ﴿ حکمر انوں کے لئے خیرخوای ﴿ جماعت کے ماتھ چینے ہے اُسلامی ہے۔ ﴿ جماعت کی دعاءا ہے چینچے ہے گھیر لیتی ہے۔

( ١٦٨٧٦) و عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُويْرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابِ لَمْ يَزِدُ وَلَمْ يَنْقُصْ [راحع: ٩ ٥ ٦٨ ].

(۱۲۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٦٨٧٧) حَلَّثَنَا يَغْقُوبُ قَالَ حَلَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُواَةَ أَتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِآمُرٍ فَقَالَتُ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمُّ أَبِدُكِ وَسَلَم رَبِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِآمُرٍ فَقَالَتُ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَلَّمُ أَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكُورٍ [صححه البحاري (٣٦٥٩)، ومسلم (٢٣٨٦)، وابن حبان لَمُ أَجِدُكَ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكُورٍ [صححه البحاري (٣٦٥٩)، ومسلم (٢٣٨٦)، وابن حبان (٢٥٥٦، و٢٨٧١). [انظر: ١٦٨٨٩].

(۱۲۸۷۷) حضرت جبیر رفاتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کسی معالمے میں کوئی بات کی ، نبی علیہ نے اسے جواب وے دیا ، وہ کہنے گئی یارسول اللہ! بیب بتایئے کہ اگر آپ نہ ملیں تو؟ نبی علیہ نے فر مایا اگر تم جھے نہ یا وُ تو ابو بکر کے یاس چلی جاتا۔

(١٦٨٧٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعُوابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنِ عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاعُونِي يِسَالُونَهُ حَتَّى اصْطُرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَائَهُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي فَلُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي فَلُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي فَلُو كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًّا لَقَسَمْتُهُ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَابًا وَلَا جَبَانًا [صححه البحاري

( ١٤٨ ٣)]. [انظر: ٩٧ ١٨ ١، ١٩٨ ١، ١٦٩٠١].

(۱۲۸۷۸) حضرت جبیر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین سے واپسی پروہ نبی طیا کے ساتھ چل رہے تھے، دوسرے لوگ بھی ہمراہ تھے، کہ پچھ دیہا تیوں نے نبی علیا کوراستے میں روک کر مال غنیمت مانگنا شروع کردیا، حتی کہ انہوں نے نبی علیا کو بول کے اور فر مایا کے ایک درخت کے نبیج پناہ لینے پر مجبور کردیا، اس دوران نبی علیا کی چا در بھی کسی نے تھینچ لی، اس پر نبی علیا کرک گئے اور فر مایا مجھے میری چا در واپس دے دو، اگران کا نٹوں کی تعداد کے برابر بھی میرے پاس نمتیں ہوں تو میں تمہارے درمیان ہی انہیں تقسیم کردوں اور تم مجھے پھر بھی بخیل، جموٹا یا بردل نہیا وکے۔

( ١٦٨٧٩) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَمِّهِ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطُعِمٍ عَنْ عَمِّهِ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطُعِمٍ عَنْ عَمِّهِ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطُعِمٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ فَيْ مُطُعِمٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ فَلْ مُطُعِمٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ فَلْ مُلْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ فَلْ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوَ اقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يَدُفَعَ مَعَهُمْ مِنْهَا تَوْفِيقًا مِنْ اللَّهِ لَهُ [صححه ابن حزيمة (٢٨٢٣ و ٢٠٥٧) قال شعيب: اسناده حسن]

(۱۲۸۷۹) حضرت جبیر و النفائ مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کونزول وجی کے زمانے سے پہلے دیکھاہے، آپ النفاؤ مرفات میں اپنے اونٹ پرلوگوں کے ساتھ وقوف کیے ہوئے تھے، اورانہی کے ساتھ واپس جارہے تھے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے تھا۔

( ١٦٨٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَبِيدَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَفْعَلَمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنُ أَبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ كَقِطَعِ السَّحَابِ خَيْرٌ آهُلِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ عِنْدَهُ وَمِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ عِنْدَهُ وَمِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ عِنْدَهُ وَمِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْفَى إِلَى السَّعَلَ اللَّهِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَمِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفِيَّةً إِلَّا ٱلنَّهُمُ [اخرجه الطيالسي (٩٤٥). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٦٩٠١].

(۱۷۸۸۰) حضرت جبیر النافؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھا اور فر مایا تمہارے پاس بادلوں کے فکڑوں کی طرح اہل زمین میں سب سے بہتر لوگ یعنی اہل یمن آرہے ہیں، نبی علیا کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آ دی نے پوچھایار سول اللہ! کیاوہ ہم سے بھی بہتر ہیں؟ نبی علیا نے اس کے جواب میں آ ہستہ سے فر مایا سوائے تمہارے۔

(١٦٨٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ النَّعْمَانُ بَنُ سَالِمِ أَخْبَرَنِي عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ قَالَ النَّعْمَانُ بَنُ سَالِمِ أَخْبَرَنِي عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا أَجُورٌ بِمَكَّةً قَالَ أَرُاهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا أَجُورٌ بِمَكَّةً قَالَ فَا حَمْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[انظر: ١٦٩٠٣،١٦٨٨٦].

(۱۷۸۸۱) حضرت جبیر ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کچھ لوگ سجھتے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں ہمیں کوئی اجز نہیں ملا؟ نبی علیہ نے فرمایا وہ غلط کہتے ہیں ہمہیں تنہارا اجروثو اب ضرور ملے گاخواہ تم اوسڑی سے بل

# هي مُنالِهَ اَمَّهُ رَضَلِ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

(١٦٨٨٢) حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ بُن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَاصِمِ عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ إَدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبَّدِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَعْدُ اللَّهِ بُنِ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبَّادٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا فَكَوْ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا فَكُونًا الْحَمْدُ لِلَهِ كَنْ الشَّيْطُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّ وَانَفْتِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهُ وَنَفْتِهِ وَيَقْتُهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الْ

(١٦٨٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ زَكِرِيَّا عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِلْفَ فِى الْإِسْلَامِ وَآيَّهَا حِلْفِ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِلَّةً [صححه مسلم (٢٥٣٠)، وابن حبان (٢٣٧١)].

(۱۷۸۸۳) حفرت جبیر طافی ہے مروی ہے کہ نی طابیان فرمایا فتنه انگیزی کے کسی معاہدے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، البتہ نیکی کے کاموں کے لئے معاہدے کی تو اسلام نے زیادہ ہی تاکید کی ہے۔

( ١٦٨٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ إِخُوتِي عَنْ أَبِي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ بَدُرٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي فِذَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَسُلَمَ يَوْمَئِذٍ فَذَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَئِذٍ فَذَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَئِذٍ فَذَخَلْتُ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَئِذٍ فَذَخَلْتُ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَئِدٍ فَذَخَلْتُ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَئِدٍ فَذَكُولَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَيْدِ فَذَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَيْدِ فَذَكُلْتُ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَيْدُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُدُعَ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ قَلْبِي حَيْثُ سَمِعْتُ الْقُورِ فَكَانَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حَيْثُ سَمِعْتُ الْقُورُ آنَ وَالْعِمِ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ قَلْبِي عَنْ قَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَه

(۱۲۸۸۳) حضرت جمیر ظافر سے مروی ہے کہ وہ غزوہ بدر کے قید یوں کے فدید کے سلسلہ میں جی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئ وت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں مجد نبوی میں واخل ہوا تو نبی علیہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، نبی علیہ نہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں مجد نبوی میں واخل ہوا تو نبی علیہ اول از نے لگا۔ رہے تھے، نبی علیہ نے سورہ طور کی تلاوت شروع فرمادی، جب قرآن کی آ واز میر کا نوں تک پنجی تو میر اول ارز نے لگا۔ (محمد) حَدَّثَ عَنْ مُحمَّدِ بُنِ مُعْدِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ [راحع: ١٦٨٥]

# هي مُنالاً احَدُن بَل مِن مِنْ المدنيين ﴿ ١٠٠ ﴿ مُسنى المدنيين ﴿ هُ مُسنى المدنيين ﴿ هُ مُسنى المدنيين ﴿ هُ

(۱۷۸۵) حضرت جبیر بن مطعم ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ طع تعلقی کرنے والا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا۔

- ( ١٦٨٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا آجُرٌ بِمَكَّةَ قَالَ لَتَأْتِيَنَّكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَى جُحْرِ ثَعْلَبٍ قَالَ فَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ فَقَالَ إِنَّ فِي أَصْحَابِي مُنَافِقِينَ [راحع: ١٦٨٨١].
- (۱۷۸۸۲) حضرت جبیر رفانٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کچھ لوگ سجھتے ہیں کہ مکہ کرمہ میں ہمیں کوئی اجز نہیں ملا؟ نبی علیظانے فرمایا وہ غلط کہتے ہیں ہمہیں تمہارا اجروثو ابضرور ملے گاخواہ تم لومڑی کے بل میں ہو پھر نبی علیظانے میری طرف سرجھ کا کرفر مایا کہ میرے ساتھیوں میں پچھ منافقین بھی شامل ہیں۔
- ( ١٦٨٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ آهْلِ بَدْرٍ فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةً الْمَغْرِبِ فَقَرَآ بِالطُّورِ [راجع: ١٦٨٥٥].
- (١٦٨٨٥) حضرت جبير الله الله عمروى م كيه و غزوة بدرك قيديول ك فديد كسلسله مين نبي عليه كي خدمت مين حاضر بوئ ،اس وقت نبي عليه مغرب كي نماز پر هار ب تقر، نبي عليه في سورة طوركي تلاوت شروع فرمادي -
- ( ١٦٨٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْهُرِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْقُرْشِيِّ مِثْلَى قُوَّةِ الرَّحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْقُورِيِّ مَا يَغْنِى بِلَلِكَ قَالَ لَبْلُ الرَّأْمِ [راحع: ١٦٨٦٣].
- (۱۷۸۸۸) حضرت جبیر بن مطعم و گاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فرمایا ایک قریش کو غیر قریش کے مقابلے میں دو آ دمیوں کے برابرطاقت حاصل ہے۔
- ( ١٦٨٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي إِلَى فَقَالَتُ فَإِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ آجِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْرَضُ بِالْمُوْتِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ رَجَعْتِ فَلَمْ تَجِدِينِي فَالْقَى آبًا بَكُو رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ رَجَعْتِ فَلَمْ تَجِدِينِي فَالْقَى آبًا بَكُو رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ رَجَعْتِ فَلَمْ تَجِدِينِي فَالْقَى آبًا بَكُو رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ رَجَعْتِ فَلَمْ تَجِدِينِي فَالْقَى آبًا بَكُو رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ رَجَعْتِ فَلَمْ تَجِدِينِي فَالْقَى آبًا بَكُو رَضِي
- (۱۲۸۸۹) حضرت جبیر ٹائٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی ٹائٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کسی معاملے میں کوئی بات کی ، نبی ٹائٹا نے اسے پھر کسی وقت آنے کے لئے فر مایا ، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ کہ کہ کہ بی ٹائٹا نے فر مایا ، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ کہ کہ کہ بیاں چلی جانا۔ فر مایا اگرتم مجھے نہ یاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔

( ١٦٨٩٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ مُطُعِمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمُ لِعَبْدِ شَمْسِ وَلَا لِبَنِى نَوْفَلِ مِنْ الْخُمُسِ شَيْنًا كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لِبَنِى مَاشِع لِبَنِى هَاشِم وَبَنِى الْمُطَّلِبِ وَأَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَقْسِمُ اللَّهُ مُسَلِّى نَحُو قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدِهِ مِنْهُ [راحع: ١٦٨٦٢].

(۱۲۸۹۰) حضرت جبیر بن مطعم و گانتئے مروی ہے کہ نبی علیا جس طرح بنو ہاشم اور بنومطلب کے لئے حصے تقسیم فر ماتے تھ بنوعبرشس اور بنونوفل کے لئے اس طرح نمس میں سے کوئی حصہ نہیں لگاتے تھے، حضرت صدیق اکبر و ٹانٹئؤ بھی نمس کی تقسیم نبی علیا ا کے طریقہ کے مطابق کرتے تھے البتہ وہ نبی علیا کی طرح ان کے قریبی رشتہ داروں کونہیں دیتے تھے، پھر حضرت عمر و ٹانٹؤ اور حضرت عثمان و ٹانٹؤ ان کے بعد نبی علیا کے قریبی رشتہ داروں کو بھی دینے لگے تھے۔

(١٦٨٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ قَالَ سَمِغْتُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَعْرِفَنَّ يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ مَا مَنَعْتُمْ طَائِفًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ سَاعَةً مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ [راحع: ١٦٨٥٦].

(۱۲۸۹۱) حضرت جبیر التاتیئ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اے بن عبد مناف! جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے یا نماز پڑھے، اے کسی صورت منع نہ کروخواہ دن یارات کے کسی بھی جھے ہیں ہو۔

( ١٦٨٩٢) حَدَّثَنَا بَهُزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ آلَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ وَالْمَاحِى وَالْخَاتِّمُ وَالْعَاقِبُ [راجع: ١٦٨٦٩].

(۱۷۸۹۲) حفزت جبیر اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماحی ہوں، میں خاتم ہوں اور میں عاقب ہوں۔

( ١٦٨٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبيه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِى آسْمَاءً آنَا آخْمَدُ وَآنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا الْمَاحِى الَّذِى يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفُرَ وَآنَا الْمَاحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى وَآنَا الْعَاقِبُ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِلزُّهُولِى مَا الْعَاقِبُ قَالَ بِي الْكُفُرِ وَآنَا الْحَاقِبُ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِلزُّهُولِى مَا الْعَاقِبُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٦٨٥٤].

(۱۷۸۹۳) حضرت جبیر ٹاکٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی نالیا کو پہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں جس کے قدموں میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے کفر کومٹا دیا جائے گا،

اور میں عاقب ہوں میں نے امام زہری تو اللہ سے عاقب کامعنی پوچھا تو انہوں نے فر مایا جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

( ١٦٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ [رَاحِع: ١٦٨٥٢].

(۱۷۸۹۳) حضرت جبیر بن مطعم المانیئ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا کوئی صفح صبحت میں نہ جائے گا۔

( ١٦٨٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي فِلَاءِ
الْأُسَارَى يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ [راجع: ٥ ١٦٨]
الْأُسَارَى يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ [راجع: ٥ ١٦٨٩]
اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْرِبِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ فِي الْمُغْرِبِ بِالطُّورِ [راجع: ٥ ١٦٨٩]
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنْ الْمُعْرِبِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَالْعَالَقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَاهُ وَ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَى الْمُعْرِبُ كَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمِ عَلَيْهُ الْمُعْرِبِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِبُ كَالِهُ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ الْمُعْرِبُ كَا الْعَلَى الْمُعْرِبُ كَا مُعْرَامِ عَلَيْهُ الْمُعْرِبُ عَلَيْهِ الْمُعْرِبُ عَلَيْهِ اللْعُلَى الْمُعْرِبُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِبُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعْرِقُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِعُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِعُ عَلَيْهُ الْمُعْمِعُولُ الْمُعْرِقُو

(١٦٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا حَدَّثَنَا ابْنْ حُرَيْجِ قَالَ آخْبَرْنِي آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْدَ اللَّهِ نُنَ نَابَاهُ يُخْبِرُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَطَاءِ هَدَايَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَطَاءِ هَدَايَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَطَاءِ هَدَايَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ أَنَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا الْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَالِهُ الْمُعْلِقُ وَلَا لَا الْمُعْلِقُ وَلَا لَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَاهُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَالِهُ وَالْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِقُ عَلَامُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمِقُ عَلَامُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالِمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمُ

(۱۲۸۹۲) مصرت جبیر اللفظ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشادفر مایا اے بی عبد مناف! اور اے بنوعبدالمطلب! جو محف بیت اللّٰد کا طواف کرے یا نماز پڑھے، اسے کسی صورت منع نہ کروخواہ دن یا رات کے کسی بھی جھے میں ہو۔

(١٦٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عُمَر بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَاسٌ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنِ عَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ فَاضُطرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَائَهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَقَفَ فَقَالَ رُدُّوا حُنَيْنِ عَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ فَاضُطرُّوهُ إِلَى سَمُرةٍ فَخَطِفَتْ رِدَائَهُ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَقَفَ فَقَالَ رُدُّوا عَلَى رَدَائِي أَتَخْشُونَ عَلَى الْبُخُلَ فَلُو كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَّ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِى بَخِيلًا وَلَا عَلَى رِدَائِي أَتَخْشُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو عَبْد الرَّخْمَنِ أَخْطَأَ مَعْمَدٌ فِي نَسَبِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ مُطَعِمٍ أَراجِع: ١٦٨٧٨ عَمْرُ وَهُوَ عَمَرُ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ مُعَمِّدٍ أَنِهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوعَ الْمَعْمَ (راجع: ١٦٨٧٨).

(١٢٨٩٧) حضرت جبیر و النوس مروی ہے کہ غزوہ حثین سے واپسی پروہ نی علیا کے ساتھ چل رہے تھے، دوسرے لوگ بھی ہمراہ تھے، کہ کچھ دیہا تیوں نے نبی علیا کو رائے میں روک کر مال غنیمت مانگنا شروع کردیا، حتی کہ انہوں نے نبی علیا کو بول کے ایک درخت کے نبیج پناہ لینے پرمجبور کردیا، اسی دوران نبی علیا کی جا دربھی کسی نے تھینج کی، اس پر نبی علیا رک گئے اور فر مایا مجھے میری جا دروا پس دے دو، اگر ان کانٹوں کی تعداد کے برابر بھی میرے پاس نمتیں ہوں تو میں تبہارے درمیان ہی انہیں

# مُنْلِهُ الْمُرْنُ لِيَدِينَ الْمُؤْمِنُ لِيَوْمِ وَأَمْ

تقسيم كردون اورتم مجھے پھر بھی بخیل جھوٹایا بزول نہ پاؤگے۔ (١٦٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي آبِي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضَلَلْتُ جَمَلًا لِي يَوْمَ عَرَفَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَرَفَةَ آبْتَغِيهِ فَإِذَا أَنَا بِمُحَمَّلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ فِي النَّاسِ يِعَرَفَةَ عَلَى

(١٧٨٩٨) حفرت جبير الله على عروى سے كەمدان عرفات ميں ميرااون كم موكيا، ميں اسے تلاش كرنے كے لئے لكا تو

د يكها كه نبي عليه عرفات مين وقوف كيه جوع جين، بداس وقت كى بات بجس ان بروى كاسلسله شروع جو كياتها -

فائدة: دراص قریش کورگ میران عرفات مین نہیں جاتے تھے اور آئیں ''کہا جاتا تھا، کین نبی ایکیانے اس رسم کور ژوالا۔ ( ١٦٨٩٩) حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّد

بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ آنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي

نَحُقَ حَلِيْتِ مَعْمَرٍ [راجع: ١٦٨٧٨].

(۱۲۸۹۹) حدیث نمبر (۱۲۸۹۷) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٩٠ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ آخُبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُنَيْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمُ آنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ

مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنِ فَلَ كُرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٦٨٧٨].

(۱۲۹۰۰) عدیث نمبر (۱۲۸۹۷) اس دوسری سندے جی مروی ہے۔

(١٦٩٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عِنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبَيْر مُطْعِمْ عَنْ آبِيهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقِ مَكَّةً إِذْ قَالَ يَطُلُعُ عَلَيْكُمْ

الْيَمَنِ كَانَّهُمُ السَّحَابُ هُمْ خِيَارُ مَنْ فِي الْآرْضِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَا نَحُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَ قَالَ وَلَا نَحُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ قَالَ وَلَا نَحُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ فِي الثَّالِقَةِ كَلِمَةً ضَعِيفَةً إِنَّا

(١٩٩٠) حضرت جبیر تلافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھا اور فرمایا تنہار۔

بادلوں کے علاوں کی طرح اہل زمین میں سب سے بہتر لوگ یعنی اہل مین آرہے ہیں، آیک انصاری آ دی تے تین م یارسول الله! کیاوہ ہم سے بھی بہتر ہیں؟ نبی مالیہ نے دومرتبہ خاموثی کے بعد تیسری مرتبہ اس کے جواب میں آ ہستہ

(١٦٩.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَعَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفُيّانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُودٍ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ ا

المُ المُرْنُ مِنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَقَالَ مَنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَقَالَ مَنَّ الْعُسَالِ مِنْ الْجَنَابَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى وَأُسِي ثَلَاثًا فَأَفِيضُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكُفِّى ثَلَاثًا فَأَفِيضُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكُفِّى ثَلَاثًا فَأَفِيضُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكُفِّى ثَلَاثًا فَأَفِيضُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكُفِّى ثَلَاثًا فَأَفِيضَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكُفِّى ثَلَاثًا فَأَفِيضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكُفِّى ثَلَاثًا فَأَفِيضَ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّيْ فَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكُونَ الْمُعَلِيْ فَي فَلَالًا فَأَفِيضَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا أَنَّا فَآخُذُ بِكُونِ فَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَأَقُونِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَا أَلَا فَاخُذُ بِكُفِي ثَلَاثًا فَأَفِيضَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا أَمَّا أَنَا فَا خُذُهُ بِكُونَا لَا لَا لَا فَا خُلُولُونَا لَاللَّهُ فَلَالِكُونَا فَا خُلُولُ مِنْ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّالُونَا فَا خُلُولُونَا لَقُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُولِي اللَّهُ فَالْمُعُلِي اللَّهُ فَالْمُولِي فَالْمُولِي اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعَلِّ

۱۶) جفزت جبیر رفان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملین کی موجودگی میں عسل جنابت کا تذکرہ کررہے تھے، ملینا فرمانے لگے کہ میں تو دونوں ہتھیلیوں میں جمر کرپانی لیتا ہوں اور تین مرتبہ اپنے سر پر بہالیتا ہوں۔

(١٦٩.٣) حَدَّثَنَا بَهُزُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً حَدَّثَنَا النَّعُمَانُ بَنُ سَالِم قَالَ سَمِعْتُ إِنْسَانًا لَا آخْفَظُ اسْمَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُنَاسًا يَزُعُمُونَ أَنَّهُ لِيْسَتُ لَنَا أَجُورٌ بِمَكَّةً قَالَ لَتَأْتِيَنَّكُمُ أَجُورُكُمُ وَلَا كَاللَّهِ إِنَّ أَنَاسًا يَزُعُمُونَ أَنَّهُ لِيْسَتُ لَنَا أَجُورٌ بِمَكَّةً قَالَ لَتَأْتِيَنَّكُمُ أَجُورُكُمُ وَلَوْ كُنُ كَانَ أَحَدُكُمُ فِي جُحْرِ تَعْلَبِ [راجع: ١٦٨٨١]

(۱۲۹۰۳) حضرت جبیر رفافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاور سالت میں عرض کیا یار سول اللہ! پھھلوگ بچھتے ہیں کہ مکہ تکر مدمیں جمیں کوئی اجر نبیس ملا؟ ٹبی علیا نے فر مایا وہ غلط کہتے ہیں، تہمیں تمہار ااجر وثو اب ضرور ملے گاخواہ تم لومڑی کے بل میں ہو۔

(١٦٩.٤) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّتَنِى عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يُونُسَ بَنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ الْحَمَّرَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّتَنِى جُبَرُو بْنُ مُعْلِيمٍ اللَّهِ جَاءَ وَعُنْمَانُ بُنُ عَفَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِيمَا قَسَمَ مِنْ حُمُسِ حُنَيْنِ بَيْنَ بَيْنِي هَاشِيمٍ وَيَنِي الْمُطَلِّبِ فَقَالًا يَا رَسُولُ اللَّهِ فَسَمَّى الْمُعَلِّبِ وَيَنِي عَبْدِ مَنْ حُمُسِ حُنَيْنِ بَيْنَ بَيْنَ هَيْنًا وَوَابَتِنَا مِنْ الْمُطَلِّبِ فَقَالًا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِينِي الْمُطَلِّبِ وَيَنِي عَبْدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِنِي الْمُطَلِبِ وَيَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْمُحْمُسِ كَمَا فَسَمَ لِينِي الْمُطَلِبِ عَلَيْ وَسَلَم لِينِي الْمُطَلِبِ عَيْنِ وَلَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ الْمُحْمُسِ كَمَا فَسَمَ لِينِي هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِينِي الْمُطَلِبِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِينِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِينِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَى عَبْدِ شَمْسِ وَلَا لِينِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْمُحْمُسِ كَمَا فَسَم لِينِي هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِينَ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَيَعِي الْمُعْلِي عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ الله وَيَعِي الْمُعْلِي عَلَى عَلِي الله ويَعِي الْمُعْلِي عَلَيْه وَسَلَم وَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَوالْمَ عِنْ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَوْلًا عَلَيْه وَسَلَم فَلَا الله عَنْ مُلِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ وَقَالَ حَقَالُ عَلَيْه وَسَلَم فَرَأُ الله عَنْ أَيْلِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ حَقَالَ عَمَادُ الله عَنْ مُؤْلِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ حَقَالَ عَمَالُه إِنْ الله وَمَالَ الله وَسَلَم فَرَأُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَرَا الله وَمَالِكُ عَنْ ابْنِ شَعْلُو وَقَالَ حَقَالُ عَلَيْه وَسَلَم فَرَا الله عَنْ أَيْلِكُ عَنِ ابْنِ شَعْم عِنْ أَيْلِكُ عَنْ الْهِ وَقَالَ حَقَالُ اللّه عَلَيْه وَسَلَم قَرَا الله عَنْ أَلِيلُو عَنْ أَيْلُولُ عَنْ الْهُو مَنَالَى الله وَمَالُولُ وَقَالَ عَقَالُ وَمَالًا اللله عَلَيْه وَسَلَم قَرَا أَيْلُولُ وَى الْمُمْورِ وَقَالَ حَقَالُ عَلَاهُ وَسَلَم وَاللّهُ عَل

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّأَ [راجع: ١٦٨٥٥].

(١٢٩٠٥) حفرت جبير والفؤس مروى ہے كميں نے نبي مليا كونماز مغرب ميں سورة طور پڑھتے ہوئے ساہے۔

(١٦٩.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَحَلَ فِي صَلَاقٍ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ الْكَبُرُ وَلَفُنْهُ أَلَامًا اللَّهُ مَا أَعُودُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمُزِهِ وَنَفُيْهِ قَالَ عُمْرُ وَالْفَيْهُ أَلْمُ الشَّعُرُ [راجع: ١٦٨٦٠].

(۱۲۹۰۷) حضرت جبیر بن مطعم طائن سے مروی ہے کہ میں نے نوافل میں نی طابق کو تین مرتبہ اللّه انحبر کی تیں مرتبہ و اللّه انحبر کی تیں مرتبہ اللّه انحبر کی اللّه انتہ مردوں کے منا ہے کہ اے الله! میں شیطان مردوں کے ہمز، نفث اور ننخ ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ،عمرو کہتے ہیں کہ ہمز سے مرادموت ہے، ننخ سے مراد تکبر ہے اور نفث سے مرادشع ہے۔

( ١٦٩.٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ إِخْوَتِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي فِذَاءِ عَنْ أَبِي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَذَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي فِذَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي فِذَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَصُلَّى الْمُغْرِبَ وَهُو يَقُوا لَهُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَلْ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حِينَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حِينَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حَيْثَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حَيْثُ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَّمَا صُدِعَ قَلْبِي

(١٦٩٠٤) حضرت جبير الله المنظم مردى ہے كدوہ غزوة بدر كے قيد يوں كے فديد كے سلسله ميں ني عليها كى خدمت ميں حاضر بوئ الله عندان وقت تك انہوں نے اسلام قبول نہيں كيا قاءوہ كہتے ہيں كہ ميں مسجد نبوى ميں واطل بواتو ني عليه مغرب كى نماز پڑھا رہے تھے، ني عليها نے سورة طوركى تلاوت شروع فرمادى، جب قرآن كى آ واز مير كانوں تك پنجى تو ميراول لرزنے لگا۔ (١٦٩٨) حَدَّنَا مُحمَّدُ بُنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرود يُحدِّثُ أَنَّهُ مَنْ جُبِيْر بُنِ مُطْعِم عَنُ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْعُسُلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَّا فَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْعُسُلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَّا فَيْ فَا فَيْ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثًا وَراحع: ١٦٨٧].

(۱۲۹۰۸) حضرت جبیر الخالفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابیہ کی موجودگی میں عسل جنابت کا تذکرہ کررہ سے، نبی علیکہ افر مانے کیے کہ میں تو دونوں ہتھیلیوں میں بھر کریانی لیتا ہوں اور تین مرتبہ اپنے سر پر بہالیتا ہوں۔

## هي مُنالِمُ اَحْدُن شِل سِيدِ مَتْرًا ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّا لَيْكُمْ النَّبِيِّ مَلَّا لَيْكُمْ النَّبِيِّ مَلَّالِيًّا مُ

(١٦٩.٩) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَايَةَ عَنِ ابُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ إِيَّاكَ قَالَ وَلَمْ أَرْ أَحَدًّا فِي يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ أَيْ بُنِي إِيَّاكَ قَالَ وَلَمْ أَرْ أَحَدًّا فِي الْإِسْلَامِ مِنْهُ فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ مِنْهُ فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُها فَلَا تَقُلُهَا وَلَا تَقُلُهُا وَسَلَّمَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُها فَلَا تَقُلُها إِنْ الْعَالَمِينَ [حسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١٨٥٠ الترمذي: إذَا أَنْتَ قَوْلُها لَكُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [حسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١٨٥٠ الترمذي: ١٤٤ النسائي ٢٠٥٠). قال شعيب: اسناده حسن في الشواهد]. [انظر: ٢٠٨٩ ٢٠٨١).

(۱۲۹۰۹) بزید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے جھے تمازیش بآ واز بلند ہم اللہ پڑھتے ہوئے ساتو فر مایا کہ بیٹا! اس سے اجتناب کرو،'' بزید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ نبی علیا کے کسی صحابی کو بدعت سے اتی نفرت کرتے ہوئے نہیں و یکھا'' کیونکہ میں نے نبی علیا اور تینوں خلفاء کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان میں سے کسی کو بلند آ واز سے ہم اللہ بیٹ سے میں سے نہیں منالہذاتم بھی نہ پڑھا کر و بلکہ ''الحمد لله رب العلمین'' سے قراءت کا آغاز کیا کرو۔

(۱۲۹۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاً أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْمِ لَلْمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْاَسُودَ الْبَهِيمَ وَالْيَمَا قَوْمِ التَّخَدُوا كُلْبً كَلْبُ مَرْثُ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا [صححه ابن حان (۲۰۵۰). قال لَيْسَ بِكُلُبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا [صححه ابن حان (۲۰۵۰). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۸۵، ابن ماحة: ۲۰۸۵، الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۸۵، ابن ماحة: ۲۰۸۵، الترمذي: ۲۰۸۵، و ۲۰۸۵، و ۲۰۸۹، الشرف الله الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۸۵، ابن ماحة: ۲۰۸۵، و ۲۰۸۲، و ۲۰۸۲، ۱۲۰۸۲، ۱۲۰۸۲، ۱۲۰۸۲). النسائي: ۱۸ور ۲۰۸۵، و ۲۰۸۷، و ۲۰۸۲، و ۲۰۸۲، و ۲۰۸۲، و ۱۲۹۸، و ۱۲۸، و ۱

(۱۲۹۱۱) قَالَ وَكُنَّا نُوْمُو أَنْ نُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنُ الشَّيَاطِينِ [قال ۱۲۹۱۱) قَالَ وَكُنَّا نُوْمُو أَنْ نُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنُ النَّسَالَى:۲۰۸۲،۲۰۸۳) الطانی: صحیح (ابن ماحة:۲۰۸۹، النسائی:۲۰۲۰) [انظر: ۲۰۸۲،۲۰۸۱،۲۰۸۹،۲۰۸۹] (۱۲۹۱۱) اورجمیں علم تھا کہ بریوں کے ریوز میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے ، کیونکہ ان کی بیرائش شیطان سے ہوئی ہے (ان کی فطرت میں شیطانیت پائی جاتی ہے)

### هي مُنْلِهُ احْدِن بَلِ مِينَا مُنْ الْمِدِينِينَ فَي مُنْلِهُ احْدِن بَلِي مِنْلِهِ الْمِدِينِينَ فَي الْمُوالِمِدِينِينَ فَي الْمُدِينِينَ فَي الْمُدِينِينِ فَي اللّهِ فَي الْمُدِينِينِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

( ١٦٩١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَذُكُرُ عَنُ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفُتُّحِ فَلُولًا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىَّ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ لَوْلًا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىَّ لَحَكَيْتُ لَكُمْ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُغَفَّلٍ كَيْفَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ بَهْزٌ وَغُنْدَرٌ قَالَ قَرَجَّع

فِيهَا [صححه البخاري (٢٨١)، ومسلم (٤٩٤)]. [انظر: ٢٠٨١، ٢٠٨١، ٢٠٨٣].

(۱۲۹۱۲) حضرت عبداللہ بن مغفل بڑا ٹھیئے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکی کوفتح کمہ کے موقع پر قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا تھا،اگرلوگ میرے پاس مجمع نہ لگاتے تو میں تہمیں نبی ملیکیا کے انداز میں پڑھ کرسنا تا، نبی ملیکیا نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی تھی۔ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی مجمع لگ جانے کا اندیشہ نہ ہونا تو میں تمہارے سامنے حضرت عبداللہ بن مغفل بڑا تھا کا بیان کردہ طرزنقل کر کے دکھا تا کہ نبی ملیکیا نے کس طرح قراءت فرمائی تھی۔

(١٦٩١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّم النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاقٌ لِمَنْ شَاءَ [صححه البحارى (٢٢٧)، ومسلم (٨٣٨)، وان حزيمة النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاقٌ لِمَنْ شَاءَ [صححه البحارى (٢٢٧)، ومسلم (٨٣٨)، وان حزيمة (٢٠٨٥، ٢٠٨٥٤).

(۱۲۹۱۳) حضرت عبدالله بن معقل رفاین سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا ہر دواذ انوں کے درمیان نماز ہے، جو جاہے پڑھ لے۔

( ١٦٩١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَبَهُزُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُغَقَّلٍ قَالَ قَالَ دُلِّى جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُهُ قُلْتُ لَا أُعْطِى آحَدًا مِنْهُ شَيْعًا قَالَ اللَّهِ بُنُ مُغَقَّلٍ قَالَ ذَلَى جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُهُ قُلْتُ لَا أُعْطِى آحَدًا مِنْهُ شَيْعًا قَالَ فَالْ بَهُزُ إِلَى وَسَلَم فَالَ بَهُزُ إِلَى وصحه البحارى (٣١٥٣)، ومسلم فَالْ بَهُزُ إِلَى وصحه البحارى (٣١٥٣)، ومسلم النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُزُّ إِلَى وصحه البحارى (٣١٥٣)، ومسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُزُ إِلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُزُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُزُّ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُزُّ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُزُّ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُوْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُوْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ قَالَ بَهُوْ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۲۹۱۳) حضرت عبداللہ بن معفل رہائی ہے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر مجھے چڑے کا ایک برتن ملاجس میں چربی تھی، میں نے اسے پکڑ کر بغل میں دبالیا اور کہنے لگا کہ میں اس میں سے کسی کو پچھنہیں دوں گا، اچا تک میری نظر بڑی تو نبی علیا اس مجھے وکھ کر مسکرار ہے تھے۔

(١٦٩١٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كُلُبِ الصَّيْدِ وَفِي كُلُبِ الْغَنَمِ [صححه مسلم وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كُلُبِ الصَّيْدِ وَفِي كُلُبِ الْغَنَمِ [صححه مسلم وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كُلُبِ الصَّيْدِ وَفِي كُلُبِ الْغَنَمِ [صححه مسلم وي كُلُبِ الْعَنْمِ [٢٠٨٤].

(١٢٩١٥) حضرت ابن مغفل ولا تنظير على معالية المنظافي ابتداءً كتول كومارد الني كاحكم ديا تها، پھر بعد ميں فرماديا كراب

اس کی ضرورت نہیں ہے،اور شکاری کتے اور بکریوں کے رپوڑ کی حفاظت کے لئے کتے رکھنے کی اجازت دے دی۔

( ١٦٩١٥م ) وَإِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَادٍ وَالنَّامِنَةَ عَقِّرُوهُ بِالتَّرَابِ [صححه مسلم (٢٨٠)]. [انظر: ٢٠٨٤].

(١٦٩١٥) اورفر ما يا كد جب كى برتن مين كتامند وال وي واست مات مرتبده ويا كرواور آ تهوي مرتبه في سي بهي ما نجما كرو و (١٦٩١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُؤَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا [صححه ابن حبان (٤٨٤). قال النرمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود ١٥٩) النرمذي: ١٧٥٦) النسائي: ١٢٢/٨).

(١٦٩١٢) حضرت ابن مغفل ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے تنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے،الا بیر کہ بھی کبھار ہو۔

(١٦٩١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِى كَهُمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَذُفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوَّ وَلَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ [صححه المعارى (٢٠٨٩٥)، ومسلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَذُفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوَّ وَلَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ [صححه المعارى (٢٠٨٥)، ومسلم (١٩٥٤)]. [انظر: ٢٠٨٣٥].

(۱۲۹۱۷) حضرت ابن مغفل نٹائٹئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے کسی کو کنگری مارنے سے منع کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے دشمن زیر نہیں ہوتا اور نہ بی کوئی شکار پکڑا جا سکتا ہے۔

(١٦٩١٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآَحُولُ عَنِ فُضَيْلِ بُنِ زَيْدِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ فَتَذَاكُرْنَا الشَّرَابَ فَقَالَ الْخَمْرُ حَرَامٌ قُلْتُ لَهُ الْخَمْرُ حَرَامٌ قُلْتُ لَهُ الْخَمْرُ حَرَامٌ قُلْتُ لَهُ الْخَمْرُ عَرَامٌ فَي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِيشُ تَرِيدُ تُريدُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْحَدْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَالْمُونَقِّتِ قَالَ قُلْتُ مَا الْحَدْتَعُ قَالَ كُلُّ خَضُرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُونَ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۲۹۱۸) فضیل بن زیدرقاشی بیشی کیتے بین کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مففل بھا تھے ہوئے تھے کہ شراب کا تذکرہ شروع ہوگیا ، اور حفرت عبداللہ بن مففل بھا کہ کہ شراب کرام ہے، میں نے بوچھا کیا کتاب اللہ بین اللہ بین اللہ بین مففل بھا کہ کہ شراب کرام ہے، میں نے بوچھا کیا کتاب اللہ بین اللہ

اله المرابع ال

مُغَفَّل سَمِعَ ابْنَا لَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسَأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ وَكَذَا وَأَسَأَلُكَ كَذَا فَقَالَ أَى بُنَيَّ سَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنُ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ أَلْأَمَّةِ قُومٌ يَعْتَدُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ أَلْأَمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ أَلْأَمَّةِ قُومٌ يَعْتَدُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ أَلْأَمَّةِ قُومٌ يَعْتَدُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ أَلْأُمَّةِ قُومٌ يَعْتَدُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ النَّالِ فَإِلَى اللَّهُ مِنْ النَّالِ فَإِلَا لَهُ مِنْ النَّالِ فَا إِلَيْهِ مِنْ النَّالِ فَي عَلَيْهِ وَالطَّهُ وَلِ السَّعِينِ اللَّهُ مِنْ النَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّهُ وَلِ وَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ فَلَوْمُ وَلَونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ السَادِ ضِعِيفًا . [انظر: ٢٠٨٦ / ٢٠] .

(١٦٩١٩) حضرت عبدالله بن معفل ولله الكرم تبدائ بين بين كويدهاء كرتے ہوئ سنا كدا الله الله الله الله وس الفروس اور فلال فلال چيز كاسوال كرتا ہول ، تو فر ما يا بينے الله سے صرف جنت ما نگواور جہنم سے بناہ چاہو، كيونكه ميں نے نى عليہ كويہ فرماتے ہوئ سنا ہے كداس امت ميں كھلوگ ایے بھى آئيں گے جود عاء اور وضو ميں صدے آگے بر ه جائيں گے۔ فرماتے ہوئ سنا ہے كداس امت ميں كھلوگ ایے بھى آئيں گے جود عاء اور وضو ميں صدے آگے بر ه جائيں گے۔ ( ١٦٩٢٠) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكُلُبُ وَالْكُلُبُ وَالْحِمَارُ [صححہ ابن حان (٢٣٨٦)

قال شعيب صحيح لغيره]. [انظر: ٢٠٨٤٨]

(۱۲۹۲۰) حضرت ابن منفل طافظ ہے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا نمازی کے آگے سے عورت ، کتا یا گدھا گذر جائے تو نماز ٹوٹ حاتی ہے۔

(۱۲۹۲۱) حضرت ابن مُغفل مُثَاثِقًا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے فرمایا جو مُخصّ جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے تو اے ایک قیراط ثواب ملے گااور جو مُخص دفن ہے فراغت کا انظار کرے،اسے دوقیراط ثواب ملے گا۔

(۱۲۹۲۲) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُو قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنْ الشَّيَاطِينِ [راحع: ١٦٩١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنْ الشَّيَاطِينِ [راحع: ١٦٩١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِن الشَّياطِينِ [راحع: ١٦٩٢] عَرْدُ مِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللللللِي اللللَ

عِ بِارِكِ إِنَّ مَا اللَّهِ مِنْ الْمُجَابِ قَالَ حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثِنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ (١٦٩٢٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُجَابِ قَالَ حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثِنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ الْمُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ فِي أَصُلِ الشَّجَرَةِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ تَعَالَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَسُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اكْتُبُ طَالِبٍ وَسُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ اكْتُبُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَحَدَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و بِيدِهِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اكْتُبُ فِي فَضِيَّنَا مَا نَعْرِفُ قَالَ اكْتُبُ فِي السِّمِكَ اللَّهُمَّ فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ اكْتُبُ فِي قَضِيَّنَا مَا نَعْرِفُ فَقَالَ اكْتُبُ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَاحُ فَقَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَدِمُنَا إِلَيْهِمْ فَأَخَذَنَاهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ حَنْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ حِنْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ أَوْ هَلُ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدُ أَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ جَنْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ أَوْ هَلُ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدُ أَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ جَنْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ أَوْ هَلُ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدُ أَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ جَنْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ أَوْ هَلُ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدُّ أَمَانًا فَقَالُوا لَا فَحَلَى سَبِيلَهُمْ فَأَنُولَ اللَّهُ مِنَ بَعْدِ أَنُ أَطُولُ وَهُ اللَّهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَلْهُ مَا عَنْهُمْ بِعُنِ مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا قَالَ أَبُو عَلْد الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ اللَّهُ مِنْ مَعْدُ الْمُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُعَقَلٍ وَهَذَا الصَّوابُ عِنْدِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِصَالَاهُ إِصَالَاهُ إِلَى الْمُعَلِقُ وَهُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ عَنْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُو

(۱۲۹۲۳) حضرت عبدالله بن مغفل نالفئا ہے ، اس درخت کی طبیقا کے ساتھ حدیبیہ میں اس درخت کی جڑ میں پیٹھے تھے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے ، اس درخت کی طبغیاں نبی طبیقا کی مبارک کمرے لگ رہی تھیں ، حضرت علی شائلۂ اور سہیل بن عمرو ، نبی طبیقا کے سامنے تھے ، نبی علیقائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا" بیشیم اللّه الوّ خملنِ الوّ حملنِ الله بن عمرو نبی علیقا نبید کی اللہ معاملے میں وہ کی لکھے جو ہم جانتے سے بن ملیقا نے فرمایا" باللہ مقاملے میں وہ کی لکھے جو ہم جانتے ہیں ، نبی علیقا نے فرمایا" باللہ مِن اللّه میں اللّه میں دو

پھر حضرت علی ڈٹائٹ نے نبی علیہ کے تھم ہے یہ جملہ لکھا''یہ وہ فیصلہ ہے جس پر محدرسول الله مَٹائٹٹٹر نے اہل مکہ سے سکے ک ہے'' تو سہیل بن عمرو نے دوبارہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نے آپ پرظلم کیا، آپ اس معاسلے میں وہی لکھنے جو ہم جانتے ہیں، چنانچہ نبی علیہ نے فرمایا اگر چہ میں اللہ کا پیغمبر پھر بھی ہوں لیکن تم یوں لکھ دو کہ''یہ وہ فیصلہ ہے جس پرمحمد بن عبداللہ بن عبداللہ نے اہل مکہ سے سلم کی ہے۔''

هي مُنالًا اَمَّهُ رَضِل مِن مِنْ مِن الله ويَنانِ الله ويَنانِ الله ويَنانِ الله ويَنانِ الله ويَنانِ الله

مُعَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَا لَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسَالُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضُ مِنْ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُتُهَا عَنْ يَمِينِى قَالَ فَقَالَ لَدُيَا بَنَيَّ سَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُهُ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ بَعُدِى قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ [راجع: ١٦٩١٩].

(۱۲۹۲۳) حضرت عبداللہ بن معفل ڈاٹٹنے نے ایک مرتبدا پنے بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سا کہ اے اللہ! میں تجھ سے جنت میں داخل ہونے کے بعد دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں ، تو فرمایا بیٹے! اللہ سے صرف جنت مانگواور جہنم سے پناہ چاہو، کیونکہ میں نے بعد دائیں کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو دعاء اور وضو میں حد سے آگے بڑھ جا کیں گے۔

آگے بڑھ جا کیں گے۔

(١٦٩٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرُنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعُطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى المُّنْفِ إِقَالَ الأَلنانِ: صَحِيح (ام داه د: ٤٨٠٧) قال شعيب: صحيح لغيره ( الفَلن ١٦٩٢٨)

(۱۲۹۲۵) حضرت عبدالله بن معفل طالط سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا الله تعالی مهربان ہے، مهربانی کو پسند کرتا ہے اور مهربانی ونرمی پروہ کچھ دے دیتا ہے جو تختی پزہیں دیتا۔

(١٦٩٢٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنْ عَبِيدَةَ بُنِ أَبِي رَائِطَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ عَبِيدَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي لَا تَتَّحِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي لَا تَتَّحِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفِّلُ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي لَا تَتَّحِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي اللَّهُ وَمَنْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي اللَّهُ وَمَنْ آذَى اللَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَأْخُذَهُ [صححه ابن حبان (٥٥٢). قال الترمذي حسن غريب قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٨٦٢)]. [انظر: ٢٠٨٣، ٢٠٨٢٤ ، ٢٠٨٢٤].

(۱۲۹۲۲) حفرت ابن مغفل رئاتنا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا میرے پیچے میر ے صحابہ کونشان طعن مت بنانا، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے نفرت کرتا ہے، دراصل وہ مجھ سے نفرت ک وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، جو انہیں ایذاء پہنچا تا ہے، وہ مجھے ایذاء پہنچا تا ہے اور جو مجھے ایذاء پہنچا تا ہے وہ اللہ کوایذاء ویتا ہے اور جو اللہ کوایذاء دیتا ہے، اللہ اے عنقریب ہی پکڑ لیتا ہے۔

( ١٦٩٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَو الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ آنَسٍ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ آوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آنَسٍ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ آوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْمَعْفَلِ الْمُؤْنِيِّ قَالَ آنَا شَهِدُّتُ وَالْنَا شَهِدُتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَآنَا شَهِدُتُهُ حِينَ رَحَّصَ فِيهِ قَالَ آنَا شَهِدُتُ وَالْنَا شَهِدُتُهُ حِينَ رَحَّصَ فِيهِ قَالَ وَاجْتَنِبُوا الْمُسْكِرَ

(١٢٩٢٤) حضرت ابن مغفل والتواس مروى به كه نبي اليله في جب مطلح كى نبيذ منع فرمايا تفاتب بهي مين وبال موجود قا

### هي مُنالاً امَرُانَ بل يَوْ مِنْ الله نيتين ﴾ ١١٦ كي مُسن اله دنيتين ﴾

اورجب اجازت دی تقی تب بھی میں وہاں موجودتھا، نبی علیلانے فرمایا تھا کہ نشر آور چیزوں سے اجتناب کرونہ

(١٦٩٢٨) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرُضَاهُ وَيُعُطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى النَّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى النَّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرُضَاهُ وَيُعُطِى عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى النَّهُ عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى النَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَعْطِى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَعْطِى عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَا لَا إِنَّ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَوْضَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۱۲۹۲۸) حضرت عبداللہ بن مففل را لائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی مہر بان ہے، مہر بانی کو پیند کرتا ہے اور مہر بانی ونری پروہ کچھدے دیتا ہے جوختی پرنہیں ویتا۔

(۱۱۹۲۹) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُعُفَّلُ الّذَّ رَجُلًا لَقِي الْمَوْأَةُ مَهُ فَإِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدُ الْمُواَةً كَانَتُ بَعِيًّا فِي الْمَحْهِلِيَّةِ فَجَعَلَ يُلَاعِبُهَا حَتَّى بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتُ الْمُواَةُ مَهُ فَإِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ وَاللّ عَقَانُ مَرَّةً ذَهَبَ بِالْمُحَامِلِيَّةِ وَجَاءَنَا بِالْمِسْلَمِ فَوَلَى الرَّجُلُ فَأَصَابَ وَجُهَةُ الْحَائِطُ فَصَلَّ بِاللّهُ مِلْمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْحَبَرَةُ فَقَالَ آنَ عَبْدُ أَرَادَ اللّهُ عَنْ وَجُلُ لَهُ عَفُوبَةً ذَلْبِهِ وَإِذَا أَرَادَ بِعِنْدٍ شَوَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَلْهِ وَتَلَى يُوفَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَةً عَيْرٌ بِعَنْدٍ خَيْرًا عَجَلَ لَهُ عَفُوبَةً ذَلْبِهِ وَإِذَا أَرَادَ بِعِنْدٍ شَوَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَلْهِ وَتَلَى يَعْوِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ بِعِيْدٍ شَوَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَلْهِ وَتَلَى يَعْوِيهُ وَالْمَاعِقَ وَكَاللّهُ عَنْ وَجَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ بَدُنْهِ وَإِذَا أَرَادَ بِعِنْدٍ شَوْا أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَلْهِ وَتَى يُوفَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَةً عَيْرٌ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بَعْدَاللّهُ عَلَيْهِ بَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ بَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ بَعْلَا اللّهُ عَلَيْهِ بَعْلَا اللّهُ عَلَيْهِ بَعْنَا الللّهُ عَلَيْهِ بَعْلَامُ الللّهُ عَلَيْهِ بَعْ اللّهُ عَلَيْهِ بَعْلَا اللّهُ عَلَيْهِ بِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ لَكُورُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ بَعْلَامُ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَى مُولِولًا الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَامُ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَامُ وَمُولُولُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَامُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَامُ وَلِي الللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَامُ وَلَا الللّهُ عَلَامُ وَاللّهُ عَلَامُ الللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَامُ الللّهُ عَلَامُ الْعَلْمُ عَلَا الللّهُ عَلَى الْعَلْ

( ١٦٩٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَنُ فُضَيْلِ بِنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ وَقَدْ غَوَا سَبْعَ غَوْوَاتٍ فِي إِمْرَةٍ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُعَفَّلٍ فَقَالَ أَنْحَمُونَ فَالَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ أَفَلَا أُحَدِّثُكَ سَمِعْتُ أَنَّ الْحَمْرُ فَالَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ أَفَلا أُحَدَّثُكَ سَمِعْتُ أَنَّ الْحَمْرُ قَالَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ أَفَلا أُحَدَّثُكَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالاسْمِ أَوْ بِالرِّسَالَةِ قَالَ شَرْعِي أَنِّي الْحَقَيْثُ قَالَ نَهَى عَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالاسْمِ أَوْ بِالرِّسَالَةِ قَالَ شَرْعِي أَنِّي الْحَقَيْثُ قَالَ نَهَى عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالاسْمِ أَوْ بِالرِّسَالَةِ قَالَ مَا الْمُقَيَّرُ قَالَ مَا الْحَنْتُمُ وَاللَّابُيصُ قَالَ مَا الْمُقَيَّرُ قَالَ مَا الْحَنْتُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي بَيْتِي [راجع 1918] واللَّهُ فَا وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَقُ فَالَ مَا الْحَنْتُمُ وَاللَّهُ فَا وَالْمَا وَالْمَا فَيْ وَالْمَا عُمْ وَالْمَالُونُ وَالْمَعْ وَالْمَا وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَا الْمُقَدِّ فِي بَيْتِي [راجع 1918] واللَّهُ فَا وَالْمَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَعْتَلَقَةً فِي بَيْتِي [راجع 1918] فَيْ مَا نَا الْمُقَدِّ فِي بَيْتِي إِلَا مُعْلِى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُقَدِّ فَي بَيْتِي الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُقَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِلُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلِي اللَّهُ اللَّهُ

#### هي مُنله احَدُن بن يَسِيم مُنه الله ويَسْن الله ويُسْن الله ويُسْن

شراب كا تذكرہ شروع ہوگیا، اور حضرت عبداللہ بن مغفل ظائظ كنے لكے كه شراب حرام ہے، بل نے پوچھا كيا كتاب اللہ يس ا است حرام قرار ديا گيا ہے؟ انہوں نے فرمايا تمہارا مقصد كيا ہے؟ كيا تم يہ چاہتے ہوكہ ميں نے اس سلسلے ميں نبي مايا ہے وہ تہميں بھی ساؤں؟ ميں نے نبي مايا اور موفت سے منع كرتے ہوئے ساہ، ميں نے ' حنتم' كا مطلب پوچھا تو فرمايا كه كلك وغيرہ سے بنا ہوا ہر برتن چنانچ ميں نوازار كيا اور چڑے كابڑا ول خريد ليا اور وہى ميرے كھر ميں لئكار ہا۔

( ١٦٩٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أَخُطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ لَمُ لَمُ لَقَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَفَّلَ إِنظر: ٢٠٨٥٥].

(۱۲۹۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَذْهَوِ عَنِ النَّبِيِّ مَالْفَيْمُ مَا لَكُوْمُ مَا النَّبِيِّ مَا لَكُورُ مُن الْمَرِ وَلِيْنَ مَا النَّبِي مَا لَكُورُ مُن بن از بر وَالنَّذَ كَي مرويات

( ١٦٩٣٢) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُمَّابِ قَالَ حَلَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ خَلَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنِ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنِ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِي وَلَيْ الْوَلِيدِ فَأَتِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنِ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِي وَكُولُهِ فَأَيْ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنِ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِي بِسَكُوانَ فَأَمْرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَضُوبِهُ فِما كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ [قال الألباني - حسن (ابو داود: ٤٤٨٧) ، ٩٣٤،١٩٢٩، ١٩٣٤،١٩٩٥، و ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٤٩، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٢٩، ١٩٢٩، ١٩٣٤، ١٩٢٩، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤، ١٩٣٤،

(۱۹۹۳۳) حضرت عبدالرحمنی بن از ہر والفظارے مروی ہے کہ میں نے غزوہ حنین کے دن ٹی طینا کود یکھا کہ آپ میں افکار الوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید والفظار کے معلانے کا پہتہ پوچھتے جارہے ہیں ، تھوڑی ہی درمیان سے درمیان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید والفلائے اپنے ساتھ آنے والوں کو تھم دیا کہان کے درمیا ہو بھی ہے ، وہ اس سے اس محض کو ماریں۔

(١٦٩٣٢) حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَاةً يَوْمِ الْفَتْحِ وَأَنَا غُكَرَمْ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ وَحَثَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرَابَ

(۱۲۹۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر رہ النظام عروی ہے کہ میں نے فتح مگہ کے دن نبی علیا ہود یکھا کہ آپ می النظام اور کے در است بنا کر گذرتے جارہے ہیں ، تھوڑی ہی در در میان سے راستہ بنا کر گذرتے جارہے ہیں ، تھوڑی ہی در میں ایک آ دمی کو نشتے کی حالت میں نبی علیا کے پاس لوگ لے آئے ، نبی علیا نے اپنے ساتھ آنے والوں کو تھم دیا کہ ان کے میں ایک آ دمی کو نشتے کی حالت میں نبی علیا کے بال لوگ لے آئے میں جو کچھ ہے، وہ ای سے اس محض کو ماریں چنانچ کی نے اسے لاتھی سے مارا اور کسی نے کوڑے سے ، اور نبی علیا نے اس مرمی تھیں کے

( ١٦٩٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَوٍ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ وَكَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَزْهَوِ يُحَدِّثُ أَنَّ حَالِدَ بْنِ الْمُغِيرَةِ جُوحَ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ عَلَى الْحَيْلِ حَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الْأَزْهَوِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمُشِى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمُشِى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمُشِى فَى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ قَالَ فَسَعَنْتُ بَيْنَ يَكُيْهِ وَآلَنَا مُ مُنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ مَنْ يَكُلُ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ مَنْ يَكُلُ عَلَى وَخَلِيدِ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةٍ مُحْتَلِمٌ أَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدٍ حَتَّى خَلْلُنَا عَلَى رَحْلِهِ فَإِذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤْخِرَةِ مُولِلَ مَنْ يَكُلُ عَلَى وَخَلِدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرَ إِلَى جُرْجِهِ قَالَ الزَّهُورِيُّ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرَ إِلَى جُرْجِهِ قَالَ الزَّهُورِيُّ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ وَلَا وَنَفَتَ فِيهِ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهِ وَلَعُولُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَالَا فَ

(۱۲۹۳۳) حضرت عبدالرحمان بن از ہر رہ اللہ کہ جو ہو کہ خود ہو کہ تھے، وہ نی اللہ کے محوق کے سے اور سے اللہ بن والد بر اللہ اللہ کے موقع پر حضرت خالد بن والد بر اللہ اللہ کے موقع کہ اللہ کے محوث ہے کہ اللہ کہ کھوڑ ہے پر سوار ہے ، کفار کی شکست کے بعد میں نے نبی علیا کو دیکھا کہ آپ کا گھا کہ سلمانوں کے درمیان 'جو کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے' چلتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ خالد بن ولید کے خیصے کا پنہ کون بتائے گا؟ میں اس وقت بالغ لڑکا تھا، میں نبی علیا کہ آگے ہے کہتے ہوئے دوڑ نے لگا کہ خالد بن ولید کے خیصے کا پنہ کون بتائے گا؟ یہاں تک کہ ہم ان کے خیصے برجا پہنچ ، وہاں حضرت خالد بڑھ نوا پنے کباوے کے پیچلے جے سے طیک لگائے بیٹھے تھے، نبی علیا نے آ کران کا زمم و یکھا، پھراس پراپنالعاب وہن لگا ویا۔

آخِرُ مُسْنَدِ الْمَكِّيِّينَ وَالْمَدَنِيِّينَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم

الحديثة! جلدسادي ممل ہوئی۔

4000 × 4000 ×